



### ضرورى وضاحت

ایک مسلمان جان بوجھ کر قرآن مجید، احادیث رسول مُنْافِیْنَمُ اور دیگر دینی کتابوں میں خلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا بھول کر ہونے والی خلطیوں کی تصبح و اصلاح کے لیے بھی ہمارے اوارہ میں مستقل شعبہ قائم ہے اور کسی بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تصبح پر سب سے زیادہ توجہ اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔ تاہم چونکہ بیسب کام انسانوں کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لیے پھر بھی فلطی کے رہ جانے کا امکان ہے۔ لہذا قار کین کرام سے گزارش ہے کہ اگر ایسی کوئی فلطی نظر آئے تو اوارہ کومطلع فرما دیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح ہو سکے۔ نیکی کے اس کام میں آپ کا تعاون صدقہ جو سکے۔ نیکی کے اس کام میں آپ کا تعاون صدقہ جاریہ ہوگا۔ (ادارہ)

#### تنبيه

ہارے ادارے کا نام بغیر ہماری تحریری اجازت بطور ملنے کا پیتہ ،ڈسڑی ہوٹر، ناشر یاتقسیم کنندگان وغیرہ میں نہ لکھا جائے ۔بصورت دیگراس کی تمام تر ذمہ داری کتاب طبع کروانے والے پرہوگی۔ادارہ ہذااس کا جواب دہ نہ ہوگا اور ایسا کرنے والے کے خلاف ادارہ قانونی کارروائی کاحق رکھتاہے،

# المالح المال

جمله حقوق ملكيت تجق نأشم حفوظ مين



كتتب جانبرين

نام کتاب: مصنف ابن این شیبه (جلد نمبره)

مولانا محدا وبس سرفر زملين

ناشر÷

كتب جانبه

مطبع ÷

خضرجاويد برنثرز لاهور



اِقرأ سَنتُر غَزَىٰ سَكَتْرِيكِ الدُوكِ بَازَادُ لِاهَور فون:37224228-37355743



(جلدتمبرا)

صينْ برا ابتدا تَا صِينْ بر٧٩٣، باب: إذا نسى أَنْ يَقُرَأُ حَتَّى رَكَّعَ، ثُمَّ ذَكَّرَوَهُوَ رَاكِعٌ

الجلدتمبرا

مدين بر ١٩٠٨ باب: في كنس المساجِدِ تَا مدين بر ١٩٩٨ باب: في الْكَلامِ في الصَّلاة

البطدنمبر"

صينغبر ٨١٩٨ باب: في مَسِيْرَة كَمُرتُقصرالصَّلاة

تا

مديث نبر ١٢٢٧ باب: مَنْ كَرِهَ أَنْ يُسْتَقَى مِنَ الآبَادِ الَّتِي بَيْنَ الْقُبُودِ

المجلدتمبري

مهين فبر١٢٢٧ كتَابُ الأيْمَانِ وَالنُّكُوُو

مين برا١٦١٥ كِتَابُ الْهَنَاسِكِ: إب: في المُحْرِمِ يَجُلِسُ عَلَى الْفِرَاشِ الْهَصْبُوغِ

(جلدنمبره)

صيف بر١٦١٥١ كِتَابُ النِّكَاحِ تَاصِيف بِر١٩٧٨ كِتَابُ الطَّكَ قِ بِب: مَا قَالُوْ افِي الْحَيْضِ؟

المجلد أبرا

مريث بر١٩٧٣ كِتَابُ الْجِهَادِ

٢

ميضْ ٢٣٨٥٩ كِتَابُ الْبُيُوعِ إب: الرّجل يَقول لِغُلَامِهِ مَا أَنْتَ إلاَّ حُرّ

(جلدنمبر) صيننبر ٢٣٨٨ كِتَاكُ الطَّت صيفنبر٢٢٢٠ كِتَأْبُ الأدَب باب: مَنْ رَخَّصَ فِي الْعِزَافَةِ الجديمين صينفبر ٢٧٢٦ كِتَابِ الرِّيَاتِ صيف بر٩٨٢ بر كِتَابُ الْفَضَائِل وَالْقُرآنِ باب: في نَقطِ الْهَصَاحِفِ المجدمبرة صيف بره ٣٩ م كتاب الدينان والرويا مين بر ٢٨٥٨ كتَاب السِّير باب: مَا قَالُوا فِي الرّجلِ يَسْتَشُهِ يغسّل أمرار صين بر ٣٣٢٨٨ باب: مَن قَالَ يُعسّل الشّهير مديث فبر٣٩٨٨ كِتاب الزُّهد باب: مَا قَالُوا فِي الْبُكَاءِ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ميث نبر٣٩٨٨ كتَابُ الأَوَائِل تَا صِيتُ نِبر٣٩٠٩٨ كِتَابُ الْجُهَالِ



| معنف این ابی شیرمتر جم (جلد۲) کی مسئف این ابی شیرمتر جم (جلد۲) کی مسئف این ابی شیرمتر جم (جلد۲)                        |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| کتوں کوشکار پر چھوڑتے وقت کیا کہا جائے؟                                                                                | <b>⊕</b>   |
| اگر کتا شکار کا خون پی لے تو کیا تھم ہے؟                                                                               | <b>③</b>   |
| جن حضرات کے نزد یک باز کاشکار بھی جائز ہے                                                                              | €          |
| اگربازایے شکار میں سے کھالے تو کیا تھم ہے؟                                                                             | <b>@</b>   |
| مجوى كى شركار كرده مچھلى كائتكم                                                                                        | €          |
| جن حضرات نے مجوی کے شکار کو مکر وہ قرار دیاہے                                                                          | <b>⊕</b>   |
| ا گرکوئی شکار کی طرف تیر مارے کیکن و ونظروں سے اوجھل ہوجائے ، بعد میں اسے اپنا تیر جانور کولگا ہوا ملے کیا تھم ہے؟ ۱۲۰ | €          |
| ا گرشکارکوتیر لگےاوروہ پانی میں گرجائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                            | €          |
| ا گرکوئی بھی آ دمی شکار کو تیر مارے اور اس کاعضوالوٹ جائے تو کیا تھم ہے؟                                               | €          |
| اگر درا نتیاں شکار کے لیے لگائی جائیں اوران کی زدمیں کوئی شکارآ جائے تو کیا حکم ہے؟                                    | €          |
| معراض کے ذریعہ شکار کابیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                        | €          |
| اگرمٹی کی گولی یا پھرکوشکار پر پھینکا جائے اور شکار مرجائے تواس کا کیا تھم ہے؟                                         | €          |
| ٹڈی اور پچھلی کا شکاراوران کی حلت کی صورت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                         | <b>(3)</b> |
| وہ کچھلی جوسمندر میں مرجائے اور خراب ہوجائے اس کا کیا تھم ہے؟                                                          | €          |
| جن حفزات نے سمندر میں مرکز خراب ہوجانے والی مجھلی کو کھانے کی اجازت دی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          | <b>③</b>   |
| اگرسمندرمچھلی کو ہا ہر بھینک دیتواں کا کیا تھم ہے؟                                                                     | €}         |
| اں مجھلی کا تھم جسے دوسری مجھلی مارڈ الے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                           | €          |
| اگرکوئی آ دمی شکارکو نیز ه مارکرشکارکرے تو کیا حکم ہے؟                                                                 | 3          |
|                                                                                                                        | €          |
|                                                                                                                        | <b>⊕</b>   |
| جال میں پھنس کر مرنے والی مچھلی کا تھم                                                                                 |            |
| جوحضرات فرماتے ہیں کہ ناخن اور ہڈی کے علاوہ ہروہ چیز جوخون بہائے اس سے ذبح کرنا جائز ہے                                |            |
| 732000000000000000000000000000000000000                                                                                | <b>⊕</b>   |
| ذ بح شدہ جانورا گرحرکت کر ہے تو کیا تھم ہے؟                                                                            | €          |
| مجثمه کی ممانعت کابیان                                                                                                 |            |
| ا گرمرغی یا بکری وغیر ہ کو تیم مارا جائے اور وہ مرجائے تو کہاتھم ہے؟                                                   | €}         |

| معنف ابن الى تيبه مترجم (جلد٢) كي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Se |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| کون سے پرندوں اور جانوروں کا کھانامنع ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | €                                         |
| کوے کے گوشت کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |
| ر ہوع (چوہے کی مانندایک جانور) کے کھانے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                         |
| چھیکلیوں کو مارنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |
| سانپوں کو مارنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (3)                                       |
| كوّل كومارنے كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |
| جانور کے چہرے پر گدائی کرنے اورنشان لگانے کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |
| جن حفرات نے جانور پرنشان لگانے کی اجازت دی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                         |
| كتابا كنے كى مُدمت اوراس كى وجد ئے واب كانقصان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (3)                                       |
| كتا پالنے كى رخصت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                         |
| فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                         |
| شہری کبوتروں کے مارنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>③</b>                                  |
| مرى بورون كاركايان من البيئوع والأقضية في المنابية المنابية في المنابية الم |                                           |
| میں۔<br>ان حضرات کے اقوال کا تذکرہ جوفر ماتے ہیں کہ اگر کسی چیز میں دوشر یک ہوں تو نفع ان کی طے کردہ مقدار کے بقد رتقسیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6                                         |
| ہوگا اور نقصان راس المال میں سے پورا کیا جائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |
| اگر کسی آ دمی نے کوئی چیز دیکھے بغیر خریدی توجن حضرات کے نزد کیا اے رکھنے یا چھوڑنے کا اختیار ہوگا ۱۷۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                         |
| یہودی یا عیسا کی کوشر یک بنانے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |
| ا یک آ دمی نے کسی سے غلے پر بیچ سلم کی اور کچھے غلہ لے لیا اور کچھے راس المال واپس لے لیا۔ جن حضرات کے نز دیک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                         |
| يددرست ې                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |
| جن حضرات کے نز دیک بیچ سلم میں کچھ سامان اور ہاقی مال لینا کمروہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |
| ہیچ سلم میں گروی رکھوانے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |
| جن حضرات کے نز دیک سلم میں گروی رکھوا نا مکروہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |
| جن حضرات کے نز دیک آقا اوراس کے غلام کے درمیان سودنبیں ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                         |
| سبزيوں اور بانس نما چزوں کی فروخت کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ~                                         |

| <b>6</b>    | معنف ابن الې شيبه مترجم (جلد۲) کې پېښې د مضامين                                                           |            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|             | ایک آ دمی درزی کو کپڑے دے اور درزی انہیں کاٹ دے تو کیا حکم ہے؟                                            | <b>(3)</b> |
| ۱۸۳         | ا گر کسی آ دی کے سامنے غلے کوتو لا جائے تو کیا خریدتے وقت دوبارہ تلوانا ہوگا؟                             | <b>3</b>   |
|             | ایک در ہم کم ایک دینار میں کپڑ اخرید نے کا حکم                                                            | 0          |
| YAI         | اً ترکو کی شخص محرم رشته دار کاما لک ہوتو و ه آ زا د ہو گایانہیں ؟                                        | (3)        |
| ۱۸۸ , ,     | ا گرکسی شخص کا انتقال اس حالت میں ہو کہ اس کے پاس امانت بھی ہوا دراس پر قرض بھی ہوتو کیا حکم ہے؟          | 0          |
| 149         | ا گرکوئی آ دی مرجائے یامفلس ہو جائے اوراس کے پاس سامان ہوتو کیا حکم ہے؟                                   | (3)        |
| 191         | ایک آ دمی دوسر ہے کوکسی مکان میں تضہرا لے تو کیا تھم ہے؟                                                  | (3)        |
| 191"        | جن حضرات کے نز دیک قبضے سے پہلے صدقہ وز کوۃ معتبر نہیں                                                    | (3)        |
| ۵۹۱         | •                                                                                                         | 0          |
| ſ           | جن حضرات کے نز دیک بیچے عینہ نا جائز ہے لینی ایس بیچ جس میں ایک آ دمی دوسر کے ومعلوم مدت کے ادھاراورمعلوم | 3          |
| 194         | مثن کے عوض ایک چیز بیچے پھر بیچنے والاخو دنقد قیمت جو پہلے ہے کم ہوا داکر کے دہ چیز اس سے خرید لے         |            |
| 19          |                                                                                                           | (3)        |
| 199         | اگرگا کہکوئی چیزخرید لے اوروہ قبضے سے پہلے ہائع کے پاس ہی ہلاک ہوجائے تو کیا تھم ہے؟                      | <b>⊕</b>   |
| r••         | ,                                                                                                         | <b>③</b>   |
| r•r         | ز پورچڑھی تلوار،زیور چڑھے سامان اور مصحف وغیرہ کی بیچ کا بیان                                             | 0          |
| ۲۰۴         |                                                                                                           | 3          |
| r•4         | جن حضرات کے نز دیک مصاحف کی خرید و فروخت مکروہ ہے                                                         | €          |
| <b>r•</b> ∠ | جن حفرات نے مصحف خرید نے کی اجازت دی ہے                                                                   | €          |
| ۲•۸         | جن حضرات نے مصاحف کو بیچنے کی اجازت دی ہے                                                                 | (3)        |
| r• 9        | مصاحف کی کتابت پراجرت لینا                                                                                | 3          |
| ři•         | اگرکوئی مخض باندی خرید ناچا ہے تو کیاا ہے جھوسکتا ہے؟                                                     | 0          |
|             | جن حضرات کے نزد کیے کھیتی کے کٹنے اور سالا نہ وظیفہ ملنے کی مالیت کی بدلے بیچ کرنا مکروہ ہے               |            |
|             | جن حضرات کے نزد یک سالا ندو ظیفے تک کے لیے بچ جائز ہے                                                     |            |
| rır         | جو کے بدیے گندم اوراس طرح کی دوسری بیعات کابیان                                                           |            |
|             | جع میں خلاص کا بیان<br>سرمہ ب                                                                             |            |
| ۲۱۷         | جو <sup>ح</sup> ضرات غلام کی گواہی کوبہتر مانتے تھے                                                       | 3          |

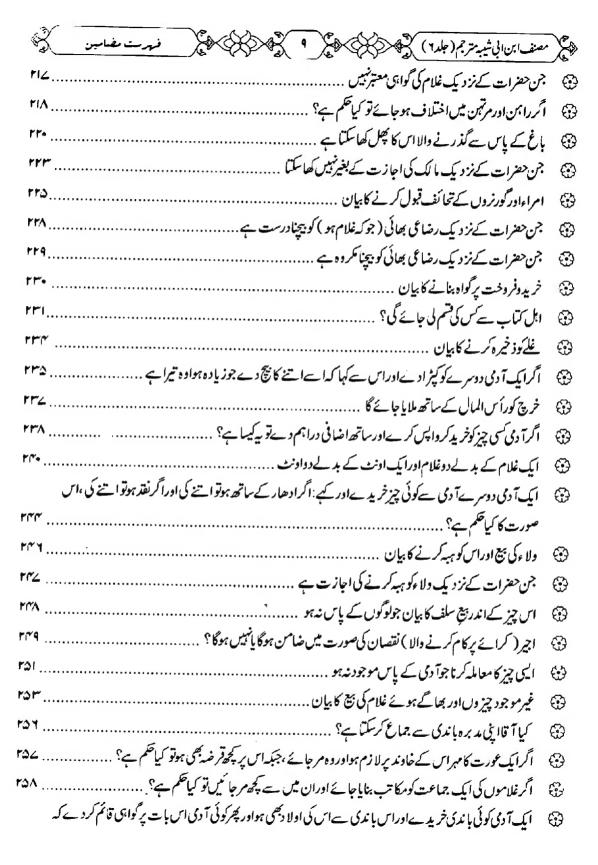

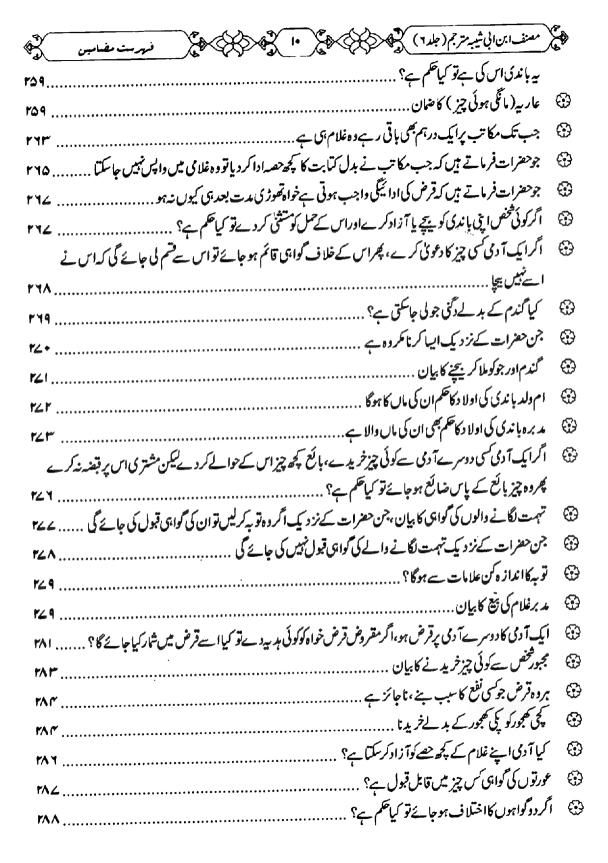

| \$\\        | مصنف این ابی شیرم رجم (جلد۲) کی ال کی ا |            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ra 9        | کیا حوالہ میں رجوع کی جاسکتی ہے؟                                                                                | (3)        |
| r91         | ۔<br>اگرعورت اپنے خاد ندکوکو کی چیز دیتو واپس لے علق ہے پانہیں؟                                                 |            |
| r9r         | کیا آ دمی دوسرے کے پاس زمین رئین رئین رکھواسکتا ہے؟                                                             | €          |
| r9m         | اً گرکوئی شخص دارث یاغیروارث کے لئے قرض کا اقرار کرنے تو کیا تھم ہے؟                                            | €}         |
| ۳۹۳         | نفدادا ٹیگی کے بعدا یک مقررہ مدت پر غلے کی بچے کرنا                                                             | <b>③</b>   |
| rq∠         | ایک آدمی گھر خریدے اوراس کی تغییر کرے ، پھر شفیج یاستحق نکل آئیں تو کیا تھم ہے؟                                 | (3)        |
| r92         | مکان کومبر بنا کرشادی کرنے کا حکم                                                                               | <b>⊕</b>   |
| r9A         | اگرایک آدمی نے کسی کا قرضد بینا ہواوراہے معلوم نہ ہو کہ وہ کہاں ہے تو کیا تھم ہے؟                               | <b>©</b>   |
| r99         | خمس ہے باندی خرید نے کابیان                                                                                     | €          |
| r99         | اگر کوئی مخص آ زادکرنے کی نیت ہے غلام خرید ہے تو کیا طریقہ ہے؟                                                  | <b>⊕</b>   |
| ۳••         | اگر کچھلوگ اونٹ پرلدے کسی سامان تجارت میں شریک ہوں تو اس کی فروخت کا طریقہ                                      | <b>⊕</b>   |
| ۳۰۱         | خراجی زمین کوخرید نے کابیان                                                                                     | <b>③</b>   |
| m. m.       | ایک آ دمی کوئی چیز خرید ہے اور پھراس میں عیب نظر آئے تو کیا تھم ہے؟                                             | <b>⊕</b>   |
| ۵۰۳         | بكريول كے تقنوں ميں دودھ جر كرانہيں فروخت كرنا درست نہيں                                                        | <b>⊕</b>   |
| ~• Y        | يچ کی خرید و فروخت کا حکم                                                                                       | <b>⊕</b>   |
| ···         | اگردوآ دمیوں کا بھٹراہو،ایک دوسرے پرکسی چیز کے حق کا دعویٰ کرے توقتم کس پرہوگی؟                                 | €          |
| <b>~•</b> A |                                                                                                                 | <b>⊕</b>   |
| ~i+         | جوحفرات معلّم کے اجرت لینے کونا پسند کرتے ہیں                                                                   | €}         |
| ے اا        | جو حضرات اِس بات کونا پسند کرتے ہیں کہ بچسلم میں جب ثمن سپر دکر دیا جائے تو اُس کوکسی اور کام میں خرج کرد .     | 0          |
|             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                         | €}         |
|             | منه دکھائی کے وقت ہوی کوکوئی تحفہ پیش کرنا                                                                      |            |
| ۵۱          | کو کی شخص کسی کی سفارش کر ہے تو اُس کو ہدید یتا                                                                 | €          |
| ے           | اس شخص کے بارے میں جوایک جماعت کے ساتھ لکھت پڑت کرے ( لیعنی کسی معاملہ ،تجارت وغیرہ میں ایک ۔                   | <b>(3)</b> |
| 14          | زیادہ آ دمیوں ہے تحریری معاہدہ کرے)                                                                             |            |
| کا          |                                                                                                                 | €          |
| 1A          | ۔<br>علام آتا کی اجازت کے بغیر تجارت کرے اور مقروض ہوجائے                                                       | ₩          |

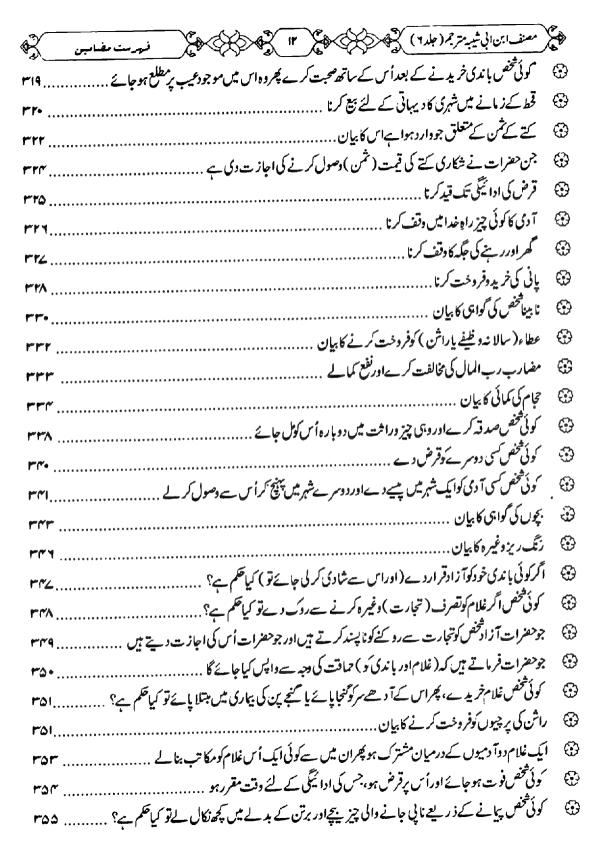

|                                                                                                               | _/\&       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| کوئی شخص بیا کہتے ہوئے سامان فروخت کرے کہ میں ہرعیب سے بری ہوں ،تو کیا حکم ہے؟                                | 3          |
| جوحفرات اجير كواجرت بتائے بغيرأس سے كام لينے كونا پيند خيال كرتے ہيں                                          | <b>⊕</b>   |
| کوئی شخص باندی خرید کرلائے بعد میں اس باندی میں عیب ظاہر ہوجائے                                               | (3)        |
| شادي ميں بادام اورشيري تقسيم كرنا                                                                             | <b>③</b>   |
| قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرَى لَهُوَ الْحَدِيثِ ﴾ كي تفير كابيان                          | ₩          |
| كى فخص كوكو كى بچيە ملے اوروه أس كويا كے اور أس برخرج كرے تواس كاشرى حكم كياہے؟                               | <b>(3)</b> |
| کسی مخص کو کمشده اونٹ ملے اوروه اُس پرخرچ کر ہے تو کیا تھم ہے؟                                                | <b>③</b>   |
| گا مک سے بیچ مراہبحد کرنے یا اے دھوکہ دینے کے لیے کپڑے وغیرہ پر قیمت لکھ کر چیٹ لگادینا                       | €          |
| دوآ دمیوں کا کسی چیز کے بارے میں جھگڑا ہوجائے پیران میں سے ایک گواہ پیش کردے تو کیا تھم ہے؟ ٣٦٦               | <b>⊕</b>   |
| کسی شخص کی امانت دوسرے کے پاس ہواوروہ اُس کودے دے                                                             | €}         |
| کوئی شخص کسی سے کپڑ اخریدےاوراُس کوکاٹ بھی لے پھراُس کپڑے میں عیب یائے تو کیا حکم ہے؟                         | €          |
| کوئی شخص غلام یا گھر خریدے پھراُس کوکرایہ پردے کران سے نفع حاصل کرے                                           | €          |
| كوئي فخص كھجوركا درخت خريد بير پھر پھل كاشنے ہے ال آ كے فروخت كرد بے                                          | €}         |
| جوحضرات اس بات کونالپند کرتے ہیں کہ کوئی شخص بیج کرے اور اس میں بعض مجبول حصہ تنتی کرلے                       | ⊕          |
| جن حضرات نے اس بیع کی اجازت دی ہے۔                                                                            | €          |
| جن حضرات نے سونے اور چاندی اور ایک دوسرے کے بدلے دینے کی اجازت دی ہے                                          | €          |
| جن حضرات سونے اور جاندی کوایک دوسرے کے بدلے دینے کونا پہند قرار دیتے ہیں                                      | €          |
| جو حضرات نصف، ثلث اور ربع کے ساتھ مزارعت کرنے میں کچھ حرج نبیں سمجھتے تھے                                     | €          |
| جوحضرات بٹائی پرزمین وینے کو ناپسند کرتے ہیں                                                                  | €}         |
| زمین کوگندم کے بدلے کرایہ پڑدینا                                                                              | €          |
| دوآ دمی کسی چیز پردعو کی کریں پھراُن میں ہے ایک دوگواہ پیش کرد ہے اور دوسراایک گواہ پیش کر نے کیا تھم ہے؟ ۲۸۸ | 3          |
| وه غلام جے تجارت کی اجازت دے دی گئی ہو                                                                        | 3          |
| کوئی خص سامان یا غلام خریدے پھراُس کے بعض حصہ میں عیب پائے ۔<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           | 3          |
| مضارب کے خرج کی کیاصورت ہوگی؟                                                                                 | 3          |
| غائب کے لئے شفعہ ہوسکتا ہے کہ نہیں ؟                                                                          | 3          |
| تولية ني م كنيس؟                                                                                              | ණ          |
|                                                                                                               |            |



| بن 💸      | فهرست مضاه                      | مصنف ابن الېشىرىمتر جم ( جلد ٢ ) كوپ الله الله الله الله الله الله الله الل                  |            |
|-----------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ٠٠٠٠٠٠    |                                 | مکاتب آزادلز کا چھوڑ کرفوت ہو جائے تو کیا حکم ہے؟                                            | €          |
|           |                                 | کوئی شخص ا پناغلام آزاد کرے اُس (غلام) کے پاس اپنامال بھی موجود ہوتو کیا حکم ہے؟             | 3          |
|           |                                 | کافراس حال میں مسلمان ہوکہ اُس کے پاس اپنی زمین ہو                                           | €          |
| ۳۳۳       | •••••                           | مكاتب كجه بدل كتابت اداكرنے كے بعد باقی سے عاجز آ جائے تو كيا حكم ہے؟                        | 0          |
| ۳۳۵       | •••••                           | مكاتب بدل كتابت كے لئے سوال كرت و أس كوعطا كيا جائے گا.                                      | (3)        |
| ۳۳۲       |                                 | کسی ہے باغ میں کام کروانے کے احکام                                                           | €          |
| ٣٣٧       | •••••                           | کپڑا بنے والے کو کپڑے میں سے اجرت دینا                                                       | 3          |
| م ہے؟ ۲۳۸ | بائے تواس کا کیاتھ              | ا گرکوئی مخص کسی مسلمان کے مال کو بغیرا جا <b>لا</b> ت حاصل کرنے اوراستعال کرنے پرمجبور ہو ہ | €}         |
| ۳۳۸       | ئیٰ کردے                        | کوئی شخص با ندی کوفروخت یا آ زاداس طرح کرے کہاُ س کے طن میں جو بچہہاُ س کومت                 | €          |
| ۳۳۹       | ************                    | کوئی شخص <u>ما ب</u> ا ندی خرید ہے۔                                                          | €          |
| ۳r•       |                                 | جو حضرات بیفر ماتے ہیں کہ دسعت کے بعد قرض فی الفورادا کرناواجب ہے                            | (3)        |
| ۳۳۰       |                                 | کسی مخض کی زوجیت میں باندی ہو پھروہ اُس سے بچہ بُنن دے                                       | 3          |
| ۳۳۱       |                                 | کو کی صحف کسی کومضار بیڈ کو کی چیز دے                                                        | <b>(3)</b> |
| ٠٠٠٠      |                                 | دس کی بھے بارہ کے ساتھ                                                                       | <b>(3)</b> |
| ۲/۲       |                                 | ام ولد کی بیچ کرنا                                                                           | <b>⊕</b>   |
| ۳۳۵       |                                 | ام ولدا گرفش کام کری تو کیاده دوباره غلامی میں آجائے گی یانہیں؟                              | <b>@</b>   |
| ۳۳٦       |                                 | اس غلام کے بارے میں جو کمشخف کو چوری چوری مال دے دے تا کہ وہ اس غلام کوخرید۔                 | €          |
| <u> </u>  | * * * * * * * * * * * * * * * * | شراب کی بیچ کابیان                                                                           | €          |
| ۳۵۰       |                                 | پڑی ہوئی کوئی چیز ملے تو اُس کا کیا کرے؟                                                     | <b>③</b>   |
| rar       |                                 | لقط میں جورخصت دی گئی ہے                                                                     | ₩          |
| ۳۵۸       |                                 | جو حفرات لقطها کھانے کونا پسند کرتے <del>ہ</del> یں                                          | €          |
| ۳۲۰       | •••••                           | جس نے لقط اٹھایا تھا اُس ہے اگر ضائع ہوجائے                                                  | <b>③</b>   |
|           |                                 | جوحضرات حیوان میں سلم کی اجازت دیتے ہیں                                                      |            |
|           |                                 | جوحفرات حیوان میں بچسلم کو ناپیند کرتے ہیں<br>پر رہ                                          |            |
|           |                                 | کوئی شخص ہبددینے کے بعد واپس لینے کاارادہ کرے                                                |            |
| mya       | •••••                           | جوحفرات ہبدے کرر جوع کرنے کو ٹاپسند کرتے ہیں                                                 | €          |



| معنف ابن الي شير مترجم (جلد ۲) كي المستخط على المستخط |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| كفالت مين كفيل كوقيد كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | €          |
| كونى شخص اپنے غلام سے عليحد كى اختيار كر لے أس مال پر جود و مقرر حصه اداكر تا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0          |
| مرتركتنے مال سے آزادشار ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3          |
| جوحفرات بیفر ماتے ہیں کہ فن جمیع مال میں سے دیا جائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>⊕</b>   |
| جوحضرات بیفر ماتے ہیں کدراستہ میں پڑا ہوا نومولود بچہا گر ملے تو وہ آزاد شار ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (3)        |
| غیرموجود چیزگی صرف صغت اور کیفیت بیان کر کے فروخت کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٨          |
| مغنول میں دود ھ کی بیچ کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | €          |
| امام عادل (عادل بادشاه) كاييان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0          |
| کونی فخض این محمر میں کنواں تھود لے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>(:)</b> |
| كوكى فخف اين غلام بي يول كم: اگرتو مير قرض خواه علىحده جواتو، تو آزاد ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>(:)</b> |
| اگرکوئی فخص (مدی یامدی علیه) قاضی ہے کو آبی دینے کا مطالبہ کریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | €          |
| زرگروں کی مٹی کی بھے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | €          |
| کوئی مخص کھانا (گندم) خریدے ہو کیل کرنے والے کی اجرت کس پرجوگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | €          |
| بھگوڑے غلام کی مزدوری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | €          |
| قاضي اوروالي کامديه وصول کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | €          |
| کوئی شخص کسی کو ہدید دے یا اُس کی طرف ہدیہ جیسیج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | €}         |
| آدمی کا اپنے آپ کو بچانے کے لئے رشوت وغیر و دینا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | €          |
| سود کی حرمت کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €}         |
| کوئی شخص کسی کی زبین چرالے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | €          |
| الشخص کے بیان میں جواس بات کا قائل ہے کہ سلمان اپنی طے شدہ شروط کے مطابق معاملات کریں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | €          |
| خریدنے کاارادہ نہ ہواور چیز کی قیت کودیسے ہی بڑھانا تا کہلا کے میں آگر دوسرا اُس کوخرید لے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| جوحضرات رئے مالم یضمن کے تناول کرنے کوناپند کرتے ہیں یعنی ایسے سامان کوفروخت کرنا جواس نے خریدا تو ہولیکن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| اُس پر قبضہ نہ کیا ہوتو ایسی نیع درست نہیں ہے اور ایسا نفع حلال نہیں ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| جنہوں نے ادھارزیادہ قیمت پر بیچنے کی اجازت دی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | €          |
| ادهار بيع مين ربن ركهنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |

| معنف ابن ابی شیرمتر جم (جلد۲) کی ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک        |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| بانی میں مجھلی کی بھے کرنا ،اور حیصاڑ یوں کی بھے کرنا                       | <b>(:)</b> |
| مد برغلام کی خدمت کی بیع                                                    | <b>⊕</b>   |
| جوحفرات چوری والے مال (چیز ) کے فرید نے کو ناپند کرتے ہیں                   | <b>©</b>   |
| كميش ايجث كااجرت لينا                                                       | €          |
| جوحفرات حيوان من شفعه كودرست نبيس مجهة                                      | <b>(:)</b> |
| يرس (بنوا) پردو فخف دعويٰ کريں                                              | <b>③</b>   |
| جویے فرماتے ہیں کدرہن کو ہا دشاہ کے پاس ہی فروخت کیا جائے گا۔               | €          |
| جوحفرات اس چیز کی ذخیره اندوزی کی اجازت دیتے ہیں کہ جسعوام کا نقصان نہ ہو   | €          |
| عورت اپنے خاوند کے گھر سے صدقہ کر سکتی ہے                                   | <b>③</b>   |
| شريك كااپي شركت ميں بيچ كرنا جائز ہے                                        | €          |
| وزن کرتے ہوئے کچھزیادہ دیا                                                  | €          |
| رشوت دينے اور لينے والا                                                     | €          |
| کونی شخص غلام کور بن رکھوا کر پھرائس کوآ زاد کردے                           | <b>⊕</b>   |
| دو خف مشترک ہوں (شرکت کرلیں) اوران میں سے ایک دینار اور دوسرا درا ہم لے آئے | ₩          |
| قاضی کے پاس قضاء برکوئی میٹھ سکتا ہے                                        | €}         |
| سامان کے بدلے میں اونٹ وغیرہ خریدنا                                         | <b>⊕</b>   |
| کچھلوگ کی مختص کے لئے موابی دیں                                             | <b>③</b>   |
| کوئی شخص کسی ہے جانور خریدے                                                 | €}         |
| كونى شخص خريدنے كے ليكوئى چيز چكھ كرد كھيے                                  | <b>③</b>   |
| کوئی شخص پییوں کے بدلے سامان فروخت کرے پھراُس سامان کوخرید لے               | <b>⊕</b>   |
| جوحفرات يفرماتے بيں كەكفالداورحوالددونوں ايك جيے (برابر) بي                 | 3          |
| درست شیشے کوٹو ٹے شیشے کے بدلے فروخت کرنا                                   | 3          |
| دوده میں یانی ملانا                                                         | 3          |
| کوئی شخص سبزی فروش کے باس یسے قو ڑوائے                                      | <b>③</b>   |
| کوئی شخص مُحقّد کری خرید لے چروہ اس کا دودھ استعمال کرلے                    | €          |

| <b>\</b> _ | فهرست مضامين                            | مصنف ابن الى شيرمتر جم (جلد ٢)                                                      |            |
|------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ۵۳۵        | •••••                                   | لکڑی کی حیبت جس کا دو گھروں والے دعویٰ کریں                                         | €          |
| ۵۳۵        |                                         | جوحفرات ادھار کی ادھار کے ساتھ بیچ کرنے کو ناپیند کرتے ہیں                          | 0          |
| ۵۳۲        | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | انگور کے رس (شیرہ) کی بیچ کرنا                                                      | €}         |
| ۵۳۷        | •••••                                   | کونی محض موہوبہ چیز کو ہید کر ہے                                                    | 0          |
| ۵۳۸        |                                         | كونى مخص جھوٹی قتم اٹھالے                                                           | 0          |
| ۵۵+        | *************************               | کو کی مخص با ندی د کھیے جوفر وخت ہورہی ہواوروہ باندی کے میں چوری شدہ ہوں            | <b>(3)</b> |
| ۵۵۱        |                                         | كونی شخص غلام كوم كاتب بنائے                                                        | <b>(3)</b> |
| ۵۵۱        | b                                       | کوئی مخص غلام کومکا تب بنا لے اور اُس کی میراث کی شرط لگا دے کہ وہ میں وصول کروں اُ | (3)        |
| sar        |                                         | گا نا گانے والی اورنو حد کرنے والی کی اجرت                                          | 0          |
| oor        | 4                                       | کوئی فخص کپڑوں کے بدلے چیک دستاویز خرید لے                                          | €          |
| oor        |                                         | تک دست کومہلت دینااوراُس کے ساتھ نرمی کرنا                                          | <b>(i)</b> |
| ۵۵۵        |                                         | بع میں قیمت مقرر کرنا                                                               | (1)        |
| ۲۵۵        |                                         | شجارت اوراً س کی نضیلت میں                                                          | 3          |
| ۵۵۹        | . 4                                     | ہلا وجبشم اٹھانے کے ممانعت                                                          | <b>⊕</b>   |
| الاه       | ا تب بنایا جائے                         | جوحفرات اس بات کونالسند کرتے ہیں کہ غلام کے پاس اگر کوئی پیشرنہ ہواور پھراُس کومکا  | <b>⊕</b>   |
| ۵۹۲        |                                         | جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ جبتم قرض دغیرہ دوتو جودیا ہے اس کے مثل لو                  | · 🚱        |
| ۵۲۳        |                                         | کوئی مخص سیاہ درا ہم قرض دے کر سفید وصول کرے                                        | 0          |
| ٠٠٠. ٣٢٠   |                                         | کوئی شخص با ندی خریدے اور وہ اُس کے پاس سے بھاگ جائے                                | €          |
| ت کیا      | راُس مدت ہے بل فروخہ                    | کوئی شخص کسی کوسا مان فروخت کرے ایک مقررہ وفت کے لئے اور شرط لگادے کہ اگر           | (3)        |
|            |                                         | تووہ اُس کا زیادہ حق دار ہے                                                         |            |
| ۳۲۵        | ••••                                    | مكاتب النيخ آقاكويوں كيم: توبدل كتابت كم كرد ميں جلدى اداكر دوں كا                  | (3)        |
| rr         |                                         | جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ مکاتب ہے سامان لینے میں کوئی حرج نہیں                      | 3          |
| rr         |                                         | قرض ادرعطیه دینے پرثواب کابیان                                                      | 3          |
| ۵۲۹        |                                         | بتوں کی بھیے کرنا                                                                   | 0          |
| ۵۷۰        |                                         | شامی دینارکوکوفی دینار کے بدلے فروخت کرنا                                           | €          |

| 43         | مصنف ابن ابی شیرمترجم (جلد۲) کی کی کی کار کی کی کار سن مضامین                                                                |               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|            | کوئی څخص دینارمیں بیچ صرف کرےاور قیراط زائد ہوجائے <u> </u>                                                                  | €             |
|            | تقتیم کرنے والے کی اجرت                                                                                                      | 3             |
|            |                                                                                                                              | <b>(i)</b>    |
|            |                                                                                                                              | 0             |
|            |                                                                                                                              | 0             |
|            |                                                                                                                              | <b>®</b>      |
| ٥٧.        |                                                                                                                              | <b>⊕</b>      |
|            |                                                                                                                              | ⊕             |
|            |                                                                                                                              | <b>⊕</b>      |
|            |                                                                                                                              | €             |
|            |                                                                                                                              | <b>⊕</b>      |
|            |                                                                                                                              | <b>⊕</b><br>∽ |
| ۵۸۰        | 7,7                                                                                                                          | <b>⊕</b><br>Æ |
|            | لوگ اونٹوں کے پاس سے گذریں                                                                                                   | &)<br>&)      |
|            |                                                                                                                              | ⊕<br>⊕        |
|            |                                                                                                                              | 69            |
|            |                                                                                                                              |               |
| <i>ω</i> Λ | والداہتے بیٹے سے کوئی چیز خرید سے یا آس کو کوئی چیز فروخت کرے۔<br>آزاد شخص اپنے آپ کورئن رکھوائے ، چمروہ اُس کا اقر ار کردے۔ |               |
|            |                                                                                                                              | ⊙<br>⊕        |
|            | کوئی شخص دوسر شخف سے کیے کہ:اپناغلام فلال کوفرو دنت کردے، تیرے لئے پانچے سودرہم ہیں                                          | <b>(3)</b>    |
| ۵۸         | ي ميں ہاتھ لگا کر چھونا                                                                                                      | <b>③</b>      |
| ۵۸         | کپڑے مضاربت میں دیتا                                                                                                         | €             |
| ۵۸         | سامان کی تزیین کرنا                                                                                                          | €             |
| ۱۹۵        | تنگ دی کی وجہ سے فروخت کیا جائے تو وہ واپس کیا جائے گا کہ نہیں؟                                                              | €             |
|            |                                                                                                                              |               |

|              | فهرست مضامين                            |                                         | rı            |                     | مُ (جلد٢) كَنْ ا              | مصنف ابن الي شيبه مترج            |          |
|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |                                         |                                         | t             | ہے جانوروا پس کر    | رگرنے کی وجہ۔                 | مجسل كريا تفوكر كهاكر             | <b>③</b> |
|              |                                         |                                         |               |                     | t                             | بكرى كالمحيول كوكها:              | ᢒ        |
|              | •••••                                   |                                         |               |                     | زمين كوكها دؤالز              | محوبراور بإخاندے                  | 3        |
| مود          | •••••                                   |                                         |               | ج                   | ى كى اجازت د ك                | جن حضرات نے اس                    | <b>⊕</b> |
| ۵۹۳          |                                         | عوواردہواہے                             | نبيرميل       | اء اذا مادعواکی     | لا يأب الشهر                  | الله تعالیٰ کے ارشادو             | €        |
|              | ,                                       |                                         |               |                     | د کرے دہی اُس                 | جو مخض بنجرز مين كوآبا            | <b>⊕</b> |
| ۵۹۷          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         |               |                     |                               | کوئی مخص کسی کواپناد              | <b>⊕</b> |
| 294          | •••••                                   | م ہول                                   | اورخاد        | س کی حجھوٹی او لا د | ن بوجائے اور أ                | عورت(بیوی) فوت                    | €        |
| 294          |                                         |                                         |               |                     | ابير                          | بإزار کی د کا نوں کا کر           | <b>⊕</b> |
|              | ,,                                      |                                         |               |                     |                               |                                   | <b>③</b> |
| Y** .        |                                         |                                         |               |                     | ئ تفریق کرتا                  | م کواہول کے درمیال<br>معد         | <b>⊕</b> |
| Y** .        | •••••                                   | پاس گفن نه هو                           | ں کے          | ب پرقر ضه بهواوراً  | میں مرے کہ اُ                 | كونى مخص اس حال!                  | <b>⊕</b> |
|              |                                         |                                         |               |                     | ں دے                          | كوني محص سى كوبكريا               | €        |
| ۲۰۱          |                                         |                                         |               |                     |                               | کیچ کرنے والے رضہ<br>پریرہ: سے    | €        |
| 4.r.         | •••••••                                 |                                         |               |                     |                               | کوئی مخص کچھ عرصہ ۔<br>پریرہ: ۔۔۔ | €        |
| 400          | •••••                                   |                                         | ے             |                     |                               | كونى فخص كجمدت                    | ₩        |
| 4.1          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |               | r                   | -                             | کوری زمین سونے ۔<br>پر رہن        | <b>⊕</b> |
| <b>7•7</b> . | ••••                                    |                                         | ئت کر.        | س سے پو چھے کا ش    | ل زمین پر بغیراً <sup>.</sup> | کوئی محص دوسرے<br>م               | €        |
| Y•4.         | •••••                                   |                                         | • • • • • • • | ې                   | کواہی درست ۔                  | یبودی اور نصرانی کی               | €        |
|              | ••••••                                  |                                         |               |                     |                               |                                   |          |
|              | •••••                                   |                                         |               |                     |                               |                                   |          |
|              | ••••••                                  |                                         |               |                     |                               |                                   | €        |
|              |                                         |                                         |               |                     |                               |                                   | <b>⊕</b> |
|              | ••••••                                  |                                         |               |                     |                               |                                   | ⊕        |
| <b> 11</b>   |                                         |                                         | بنائے.        | ونقصان كأضامن       | به د <u>ے اورا س</u> لا       | کوی سنگ ملاح کوغلہ                | €        |

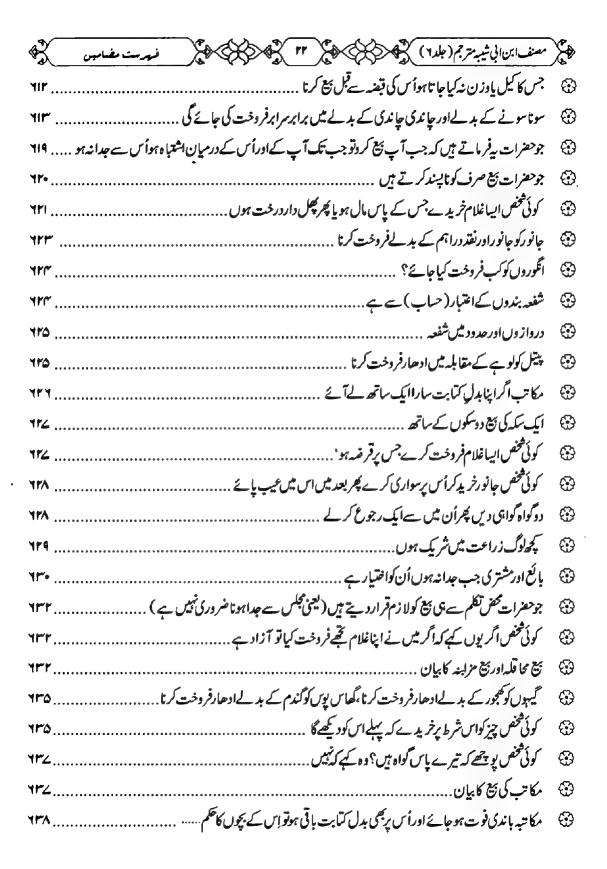



| معنف ابن الي شير مترجم (جلد٢) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا لَا مُعْدَلِهِ مِنْ مِفْسِينَ مَفْسِينَ مُوا اللَّهِ مِن |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                | 0          |
| کوئی فخص رہن رکھوائے اوروہ ہلاک ہوجائے                                                                         | <b>(:)</b> |
| والداور بيثي مين تفريق كرنا                                                                                    | <b>(3)</b> |
| جن حضرات نے اِس کی اجازت دی ہے۔                                                                                | <b>⊕</b>   |
| کوئی مخص بیغ کرے چراس کوغلطی لگ جائے                                                                           | <b>⊕</b>   |
| کوئی محض کھانا خریدے اور وہ زیادہ نکل آئے تو زیادتی کس کی ہوگی؟                                                | <b>(3)</b> |
| کوئی آزاد محض اپنے اوپر غلام ہونے کا قرار کرلے                                                                 | <b>⊕</b>   |
|                                                                                                                | <b>(3)</b> |
|                                                                                                                | <b>⊕</b>   |
|                                                                                                                | €          |
|                                                                                                                | <b>⊕</b>   |
|                                                                                                                | 0          |
| میٹے کی باپ کے حق میں گواہی                                                                                    | <b>⊕</b>   |
|                                                                                                                | €          |
|                                                                                                                | €          |
| T - / # - ·                                                                                                    | €          |
|                                                                                                                | €          |
| جس کے ہاتھ صدیس کٹے ہوں اُس کی گواہی کابیان                                                                    | €          |
| ووقعموں کے درمیان کا کابیان                                                                                    |            |
| اگر جھکڑنے والے کسی ایک کی بات پر راضی ہوجائیں                                                                 | 0          |
| درا ہم کوتبدیل کرنا اور تو ژنا                                                                                 | €}         |
| کھوٹے سکوں کوٹرج کرنے کابیان                                                                                   | €}         |
| سن من شخص بروین آ جائے                                                                                         | ₩          |
| جن حفرات نے ریشم میں سلم کرنے کی اجازت دی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                               |            |
| جوحضرات ریشم میں بچی سلم کرنے کونا پسند کرتے ہیں                                                               | <b>(:)</b> |

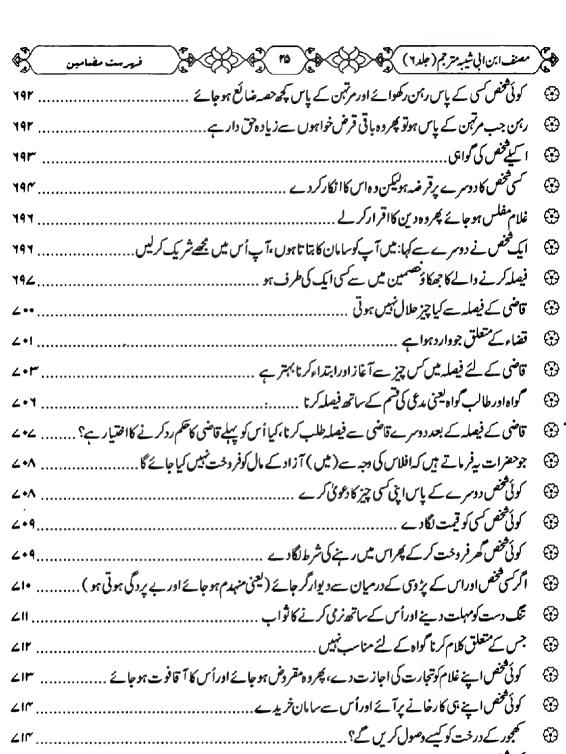

|             | معنف ابن الی شیرمترجم (جلد۲) کی ۱۲ کی ۱۲ کی معنف ابن الی شیرمتر جم (جلد۲) کی در سن مضامین     |            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|             | کوئی شخص گاڈر کاایک کنارہ پڑوی کی دیوار پر رکھ دے                                             | €          |
| ۲۱۲         | حبونی گوائی کی وعید کابیان                                                                    | <b>@</b>   |
| ۷۱۷.        | جھوٹے گواہ کے ساتھ کیبامعاملہ کیا جائے؟                                                       | €          |
|             | کوئی فخض وزن کرکے جارہ خریدےاوراُس پر بغیروزن کیئے قبضہ کرلے                                  | <b>(3)</b> |
| 19          | کوئی فخص یوں کیے کہ اگر میں نے فلال فلال کام کیا تو میراغلام آزاد                             | €          |
| ۷۲۰         | قاضی کے پاس کوئی قصہ لا یا جائے وہ اُس میں غور کرے                                            | 0          |
| ۲۱          | جوحفرات گواہ کے ساتھ تم لیتے ہیں                                                              | €          |
| <b>477</b>  | کو کی گھٹھ کمٹنی کراہیہ پر لے وہ ڈوب جائے                                                     | €          |
| 277 .       | کو کی مخص جانورادهار کے کر کرایہ پردے دیو کرایہ کس کا ہوگا؟                                   | €}         |
| 277         | دو خص کسی مال میں شریک ہوں لیکن لیکن اس حال کو مخلوط نہ کریں<br>                              | €          |
| 2rm         | دھونی کپڑے کے مالک سے مدد مائے اور مالک بھی دھونی کے ساتھ کپڑے کوٹے                           | <b>⊕</b>   |
| <b>∠</b> ۲٣ | مریض وارث کودین ہے بری کردے                                                                   | <b>(3)</b> |
| 2rm         |                                                                                               | €          |
| ۷۲°         | کو کی مختص غلام کو چوری کر کے فروخت کردے<br>سر بھند میں میں                                   | €          |
| 25°         | A A                                                                                           | <b>⊕</b>   |
| ۷۲۳         | کوئی گخص کپژوں کی گھڑی فروخت کرے۔<br>سر بھیز                                                  | €          |
| ۷۲۵.        | کوئی مخص اپنے غلام کو تجارت کی اجازت دے پھراُس کوفر وخت کردے                                  | ₩          |
|             | گواه کےخلاف گواہی دینا                                                                        | <b>⊕</b>   |
|             | نظ مقاداة كابيان                                                                              |            |
|             | ہاتھ ہے کمانا<br>میں میں اور                              |            |
|             | تر بوزاور کگڑی وغیرہ کی تیج کابیان<br>مجمع عدید سادسی                                         |            |
|             | انگور میں نیچ سلم کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                   |            |
|             | کوئی شخص یول قتم اٹھالے کہ وہ سامان کوفر وخت نہیں کرے گا ،گر جوثمن مقرر کر دیا ہے اُس کے ساتھ |            |
|             | کوئی خض کوئی چیز خریدے، پچھ پیسے نفقد دےاور پچھادھار کرے<br>                                  |            |
| ۷1X.        | چے تا جر کے نضائل<br>-                                                                        | r.         |
|             | •                                                                                             |            |

| قرض کے متعلق ککھ لینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u>_</u>   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| کوئی محص خدمت کی شرط لگا کرغلام کوآ زاد کرد ہے۔<br>قرض کے متعلق لکھ لینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _          |
| قرض کے متعلق لکھ لینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>③</b>   |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0          |
| کوئی فخص نفته گندم کی بیچ کر کے پھرائس سے اقالہ طلب کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (3)        |
| to the state of th | €          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>(3)</b> |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | €          |
| ر داهه ساز مر در المراز | (3)        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>(</b>   |
| آوى كادوسر _ كوبغيروزن كيشريك كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>(3)</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (3)        |
| كسى فخف كاكرابيه برگرلينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>⊕</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0          |
| قاضى كا قاضى كوخط لكسنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| جوحفرات گواہ سے دریافت کرتے ہیں کہ دہ اُس خفس کو لے کرآئے جو گواہ کا تزکیہ کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0          |
| كى شخص كان يخ كوخريدنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (3)        |
| کوئی شخص جانورخریدے پھراُس میں عیب پائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (3)        |
| كسي من المنظم ال | €          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (3)        |
| کسی شخص کے والد پر دین کا دعویٰ کیا جائے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3          |

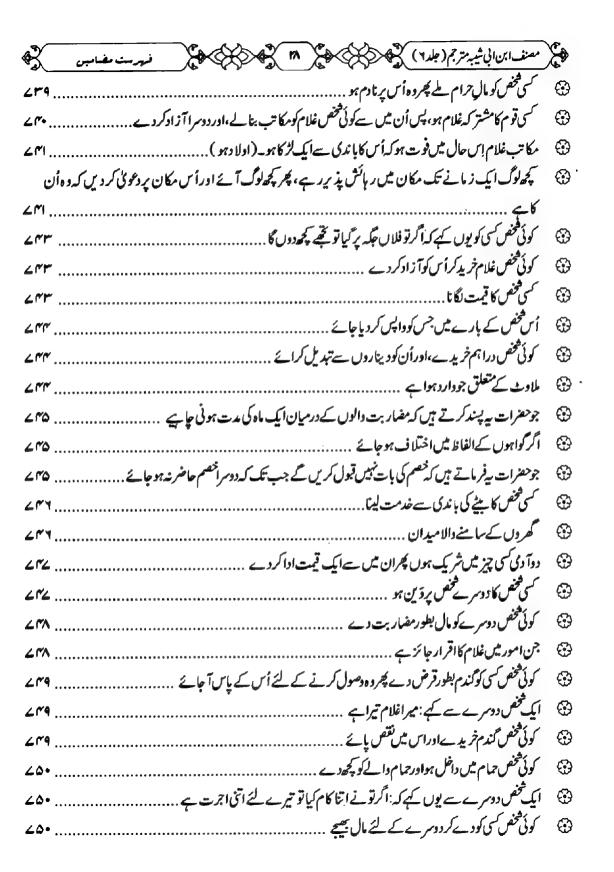

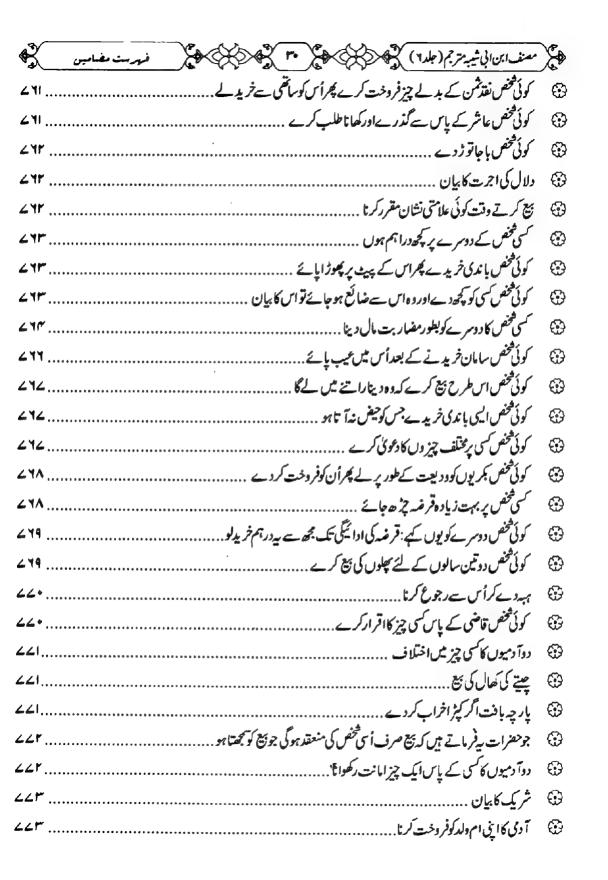

| <b>6</b> 3_  | فهرست مضامین | معنف ابن الىشىبەمتر جم ( جلد ۲ ) كوپ الله الله الله الله الله الله الله الل | X |
|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|
| <u> ۲۲۳</u>  |              | کوئی مخف کسی ہے سامان خریدے                                                 |   |
| . ۲۲۲        |              | کوئی شخص رہن رکھوائے تو رہن کا نفقہ (خرچہ ) کس پرہے؟                        |   |
|              |              | کونی مخص کرایہ پرلے کرائس سے زیادہ کرایہ پرآ گے دے دیو اُس کا حکم           |   |
| <u>۷۷۸</u> . |              | جو حفزات فرماتے ہیں اگراس میں کھے کام کردی تو پھراس کی اجازت ہے             |   |
| ZZ9          |              | و دغلامول کے درمیان اختیار                                                  |   |
| ۷۸۰.         |              | اگرایک آ دمی دوسرے کوسواری دے اور کیے کداس پر کام کروتو کیا حکم ہے؟         |   |
| ۷۸۰.         |              | اگرایک آدی کا اصطبل مواوراس کا کوئی تا مرکھے                                |   |
|              |              | معجوروں کے پکنے سے پہلےان کی بھے کاعکم                                      |   |
|              |              | مردارکوا ٹھانے کی اجرت کے                                                   |   |
|              |              | كونى مخف اتى اتى مدت كے لئے تابع كر بے                                      |   |
| ۷۸۱,         |              | چے وا ہے بر ضمان                                                            |   |
| ZAY.         |              | ُ مُعَالَم باوشاہ کے پاس کواہی دینا                                         |   |
| ۷۸۲.         |              | وصی معجم ہوجائے                                                             |   |
| ۷۸۳.         |              | دوآ دميون كامشتر كدسامان هو                                                 |   |
| ۷۸۳.         |              | کو کی شخص اپنی والدہ کو ہا ندی دے                                           |   |
| ٤٨٣          |              | دوآ دمیوں کانسی چیز میں اختلاف ہوجائے                                       |   |
| ۷۸۳.         |              | قوم اگر کسی شے کے ہارے میں باہمی اتفاق کرلیں                                |   |
| ۷۸۳.         |              | کو کی شخص فاری کے الفاظ سے غلام کو آزاد کرے                                 |   |
| ۷۸۴ .        |              | جس کے ختین ہوئے اُس کی گواہی کا بیان                                        |   |
| ۷۸۵.         |              | کوئی څخص کسی ہے کوئی چیز خریدے                                              |   |
| ۷۸۵.         |              | اگر گھر کودرا ہم کے بدلے خریدا جائے                                         |   |
|              |              | سوت کاتنے وا کے پرسوت کا دعو کی کیا جائے                                    |   |
| ۷۸۲.         |              | کوئی مخص یول کہے: جس دن میں فلال کوخر یدوں تو وہ آزاد ہے                    |   |
| ۷۸۷ .        |              | کوئی شخص اپنے غلام سے کے تواللہ کے لئے ہے                                   |   |
| ۷۸۸.         |              | غلام کوآ قاکس کام کی اُجازت دے                                              |   |
| ۷۸۸          |              | جوحفرات بیفر مائتے ہیں کہ شفعہ میں وراثت نہیں چلے گ                         |   |

|              | معنف ابن ابی شیرمترجم (جلد۲) کی پیشرمترجم (جلد۲) کی پیشرمترجم (جلد۲)                              |            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>۷</b> ۸۹  | جوحفرات اس بات کی رخصت دیتے ہیں کہ بعض قرض خوا ہوں کو قرضداد اکرے اور بعض کو (نی الحال) نددے      | 0          |
| ۷۸۹          | •                                                                                                 | 0          |
| ۷۸۹          | جس پرمطالیه هوده فوت هو جائے                                                                      | €          |
| 490.         | سا مان کونفع کماتے ہوئے فروخت کرنا                                                                | €          |
|              | کوئی فخص کسی کوید کہدکر دینار دے کہ اِس کوتبدیل کردے                                              | 0          |
| 49.          | کوئی فخص با ندی کوفر وخت کرے پھراُس کے لڑ کے کا دعویٰ کردے                                        | <b>③</b>   |
| 49.          | کوئی فخص کھیٹ کا بھوسہ ( جارہ )خرید کر پھراُس کوچھوڑ جائے                                         | 0          |
| . ۹۱         | کوئی مخص سامان خرید ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                        | •          |
| . 91         | کو کی فخص اپنے غلام ہے یوں کیے کہ تو ایک سال میری خدمت کر مجرتو آزاد ہے                           | 0          |
| <b>∠91</b> . | ولدالرتا کی گواہی                                                                                 | <b>@</b>   |
| 49r          | تستملیخص پرقر ضه ہواوروہ باوجود مال دار ہونے کے ادانہ کرے                                         | €          |
| ۷9۲          | اگر کو کی شخص یوں کیے کہ: میں نے وصول کر لیا ہے اور میں راضی ہو گیا                               | <b>③</b>   |
| 4۳           | کو کی فخص کسی کے ہاتھ پر کپٹر اد کیھے اور کسی کو کہے کہ! میں آپ کواس کے مثل فروخت کروں گا         | <b>⊕</b>   |
| ۷9٣          | کچھ لوگ میراث کے دارث بنیں، پھراُن میں سے کچھ لوگ اپنا حصد دوسروں کو تعتیم سے پہلے ہی فروخت کردیں | (3)        |
| ۷9٣          | مكاتب غلام دوشخصوں كے درميان مشترك ہو پھران ميں ہے ايك أس كوآ زادكردے                             | <b>(B)</b> |
| ۹۳           | کوئی شخص مز دورکواس طرح کرایه پر لے که اُس کوصرف سفر میں کھا نا دے گا                             | (3)        |
| ۳۹۷          | کوئی شخص فوت ہوجائے اوراس کے والد (یا بیٹے ) کے کئے پچھ ہو                                        | €          |
| ۲9۳.         | کوئی شخص بطورمرا بحد کوئی سامان فروخت کرے                                                         | <b>(3)</b> |
| <b>490</b>   | قرعه کے متعلق جودار دہواہے                                                                        | €          |
|              | جانوروں کے باڑہ (سائبانوں) کوتو ڑنے کابیان                                                        | 0          |
| ۷9A.         | تحسی مخص کا قرض خریدتا                                                                            | <b>@</b>   |
| ۷9A .        | دينارول كوتبريل كرنا                                                                              | <b>(:)</b> |
| <b>^ ••</b>  | وی موری و برین و و استان میں کھھ کی یازیادتی پائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            | 3          |
| <b>^••</b>   | کوئی شخص اپنے غلام سے بول کہے: 'دنہیں ہےتو مگر آزاد''                                             | <b>③</b>   |



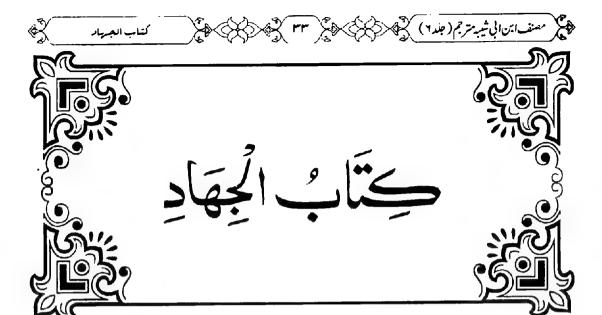

## (١) مَا ذُكِرَ فِي فَضْلِ الْجِهَادِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ جهادى فضيلت اوراس كى ترغيب

( ١٩٦٤٩) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنُ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثُ إِنَّ قُتِلَ جَعُفُرٌ ، فَإِنْ قُتِلَ جَعُفُرٌ ، فَإِنْ قُتِلَ جَعُفُرٌ فَابْنُ رَوَاحَةً ، قَالَ : فَاشَخَلَفَ ابْنُ رَوَاحَةً يُجَمِّعُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : مَا خَلُونُ وَاحَةً فِي سَبِيلِ اللهِ ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنُيَا وَمَا فِيهَا.

(ترمذي ١٦٣٩ احمد ١/ ٢٥٦)

(۱۹۲۴) حضرت ابن عباس رفائن فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُرِفَظِیَّ آئے نے مؤتہ کی طرف ایک شکر روانہ فرمایا اور ان پر حضرت زید رفائن کو سپہ سالا رمقرر کیا، آپ نے حکم دیا کہ اگر زید رفائن شہید ہو جا کیں تو جعفر رفائن کو امیر بنالیا جائے اگر جعفر بھی شہید ہو جا کیں تو عبداللہ بن رواحہ رفائن حضور مُرافِظَیْ کے ساتھ جمعہ پڑھنے کی عبداللہ بن رواحہ رفائن حضور مُرافِظَیْ کے ساتھ جمعہ پڑھنے کی غرض سے چھپے دہ گئے، جب رسول اللہ مُرافِظِیْ نے انہیں دیکھا تو پوچھا کہ آپ چھپے کیوں رہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ آپ کے ساتھ جمعہ پڑھنے کی غرض سے ۔حضور مُرافِظِیْ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں ایک صبح اور ایک شام لگانا و نیا اور جو پچھ دنیا میں سے سبہتر ہے۔

( ١٩٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِى حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَغَدُوةٌ ، أَوْ رَوْحَةٌ فِى سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. (بخارى ٢٧٩٣ـ مسلم ١١٣) (۱۹۷۵۰) حضرت کمل بن سعد مزاین سے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ مِیَا اَشْدَ مِیَا اَسْدَ مِیَا کہ اللّٰہ کے رائے میں ایک صبح اور ایک شام کالگادینا، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر ہے۔

(١٩٦٥١) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحُمَٰنِ الْمُقُرِىء ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلَ بن شَرِيكُ الْمَعَافِرِيُّ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْمُعَلِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهِ عَلْدِ الرَّحْمَٰنِ اللهِ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَعَرَبَتُ . (مسلم ١١١٥٥ - احمد ٥/ ٢٣٣) وَسَلَم اللهِ ، أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَعَرَبَتُ . (مسلم ١١١٥٥ - احمد ٥/ ٢٣٢) (١٩٦٥) حضرت الوابوب انصارى ويَّ فَيْ سرويت بِكرسول اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ فَيْ ارشاوفر ما ياكه الله كراسة مين ايك مَن المُعْنَ عَلَيْهِ الشَّمُ اللهُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَعَرَبَتُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ السَّمِعِينَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ الل

( ١٩٦٥٢) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :غَدُوةٌ ، أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنيَا. (بخارى ٢٧٩٣ـ ١٥٠٠)

(۱۹۷۵۲) حضرت ابو ہریرہ وٹاٹو سے روایت ہے کہ رسول القد مَٹِونَظَیْجَ نے فر مایا کہ اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام ساری دنیا ہے بہتر ہے۔

( ١٩٦٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ ، عَنْ أَبِي ذَرٌ ، قَالَ :قُلْتٌ :يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ :إيمَانٌ بِاللَّهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ. (بخارى ٢٥١٨ـ مسلم ١٣٦)

(۱۹۲۵۳) حضرت ابوذر جائز فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول مَشِّفَظَةً ! کون ساعمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ پرایمان لا نااور اللہ کے رائے میں جہاد کرنا۔

( ١٩٦٥٤) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِيَاسٍ أَبِى عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْعَمَلِ أَفُصَلُ ؟ قَالَ : الصَّلَاةُ لِوَفْتِهَا ، قَالَ : قُلْتُ :ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ : قُلْتُ :ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللهِ.

(۱۹۲۵۳) حضرت عبدالله الله فلا في فرمات بي كه ميس في عرض كيا كهاب الله كرسول بَرْاَفَظِيَّةً اكون ساعمل افضل ب؟ آپ في فرمايا: نمازكواس كي وقت پراداكرنا - ميس في وچها: پهركون ساعمل افضل ب؟ آپ فرمايا: والدين كيساته اچهاسلوك كرنا -ميس في كها پهركون ساعمل افضل ب؟ آپ في فرمايا كه الله كراسة ميس جهادكرنا -

( ١٩٦٥٥ ) حَذَّتُنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ ، قَالَ :مَثَلُ الْغَازِى فِى سَبِيلِ اللهِ مَثَلُ الَّذِى يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ حَتَّى يَوْجِعَ الْغَازِى مَتَى مَا رَجَعَ. (احمد ٣/ ٢٢٢ـ بزار ٣٢٢٢)

(۱۹۷۵۵) حضرت نعمان بن بشیر طِیشید فرمات ہیں کہ اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے والا واپس آنے تک اس مخص کی طرح ہے جو دن کوروز در کھےاوررات کو قیام کرے۔ ( ١٩٦٥٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :غَدُوَةٌ ، أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنِيَا وَمَا فِيهَا. (بُخارى ٢٧٩٣ـ مسلم ١٣٩٩)

(۱۹۲۵۲) حضرت انس بڑی ہوں ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنَافِقَعَ آنے ارشا وفر مایا کہ اللہ کے راستہ میں ایک میں ایک شام کالگا دیتا و نیا اور جو پچھود نیا میں ہےسب ہے بہتر ہے۔

( ١٩٦٥٧) حَذَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ سَبْرَةَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : إِذَا كَانَ الرَّجُلُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَأَرْعِدُ قَلْبُهُ مِنَ الْخَوْفِ ، تَحَاتَّتُ خَطَايَاهُ كَمَا يَتَحَاتُ عِذْقُ النَّخُلَةِ.

(طبراني ٢٠٨٦ - ابن المبارك ٣٥)

(۱۹۷۵۷) حضرت سلمان جلائؤ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اللہ کے رائے میں ہواور خوف کی وجہ سے اس کا دل کا نے تو اس کے گناہ ایسے گرتے ہیں جیسے مجمور کے خوشے سے مجبوریں گرتی ہیں۔

( ١٩٦٥٨) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُرُوةَ بُنَ النَّزَّالِ يُحَدِّثُ عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلِ ، قَالَ : أَفْبَلُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ مَ لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزُوةٍ تَبُوكَ فَقُلْت : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَخْبِرُنِى عَنْ ذُرُوتِهِ ، فَقُلْلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَخْبِرُنِى عَنْ ذُرُوتَهِ اللهِ يَغْنِى ذُرُوةَ الإِسْلَامِ. (احمد ٥/ ٢٣٠ طبراني ٣٠٥)

(۱۹۷۵) حضرت ابو ہریرہ دی اٹنو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِقَصَّةَ نے ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی صانت دی ہے کہ جو شخص اللہ کے رائے میں اللہ تعالیٰ ہوا کی اللہ میں اللہ تعالیٰ ہوا کی اللہ کے رسول کی تصدیق کرتے ہوئے لکا وہ یا تواہے جنت میں داخل کرے گا یا جروفینیمت لے کرواپس لائے گا۔

( ١٩٦٦٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنُ سُهِيْلِ بُنِ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبِرُنَا فَلَعَلْنَا أَنْ نُطِيقَهُ ، قَالَ : مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ تُطِيقُونَهُ ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبِرُنَا فَلَعَلْنَا أَنْ نُطِيقَهُ ، قَالَ : مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ تُطِيقُونَهُ ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبِرُنَا فَلَعَلْنَا أَنْ نُطِيقَهُ ، قَالَ : مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثُلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَائِمِ الْقَائِمِ الْقَائِمِ اللهِ كَمَثُلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَائِمِ اللهِ كَمَثُلُ اللهِ كَمَثُلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَائِمِ اللهِ كَالِهِ اللهِ لَكُونُ مِنْ صِيَامٍ، وَلَا صَدَقَةٍ، حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ إِلَى أَهُلِهِ .

(۱۹۲۱) حفرت ابو ہریرہ دی تی فرماتے ہیں کہ لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مِنْ الله کے رسول مِنْ اللہ کے مثال اس محف کی می دیجے ، شاید ہم اس کی طاقت رکھتے ہوں! حضور مِنْ اللہ کے اللہ کے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مثال اس محف کی می میں ہے جو مجاہد کے واپس آنے تک روزہ رکھے اور اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہوئے راتوں کو قیام کرے وہ اس قیام وصیام میں کی متم کی کوتا ہی نہ کرے۔

( ١٩٦٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَقَدْ هَمَمْت أَنْ لَا أَتَخَلَّفَ عَنْ سَرِيَّةٍ تَّخُرُجُ فِى سَبِيلِ اللهِ ، وَلَكِنْ لَيْسَ عِنْدِى مَا أَحْمِلُهُمْ ، وَلَوَدِدْت أَنْ أَقْتَلُ فِى سَبِيلِ اللهِ ، ثُمَّ أُحْيَا ، ثُمَّ أُفْتَلُ ، ثُمَّ أُخْيَا ، ثُمَّ أَخْيَا ، ثُمَّ أَفْتُلُ .

(بخاری ۲۹۲۳ مسلم ۱۳۹۷)

(۱۹۲۱) حضرت ابو ہریرہ ڈپاٹن سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَثَافِظَةِ نے فرمایا کہ میں جاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راتے میں نگلنے والے کسی شکر سے پیچھے نہ رہوں ،کیکن لوگوں کو بھیجنے کے سوا میر ہے پاس کوئی جارہ کا رنہیں۔ میں جاہتا ہوں کہ مجھے اللہ کے راتے میں شہید کیا جائے ، پھرزندہ کیا جائے ، پھر شہید کیا جائے ، پھرزندہ کیا جائے ، پھر شہید کیا جائے۔

( ١٩٦٦٢) حَدَّثَنَا مُخْمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِى زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعَدَّ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِى سَبِيلِهِ لَا يَخُرُجُ إِلاَّ لِجِهَادٍ فِى سَبِيلِى ، وَإِيمَان بِى وَتَصْدِيقٍ بِرُسُلِى ، فَهُوَ عَلَى ضَامِنٌ أَنْ أَدْحِلَهُ الْجَنَّةَ ، وَأَنْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِى خَرَجَ مِنْهُ نَائِلاً مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ ، وَلَا يَوْلُو أَنْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِى خَرَجَ مِنْهُ نَائِلاً مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ ، أَوْ غَنِيمَةٍ ، قَالَ : وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا قَعَدْتُ خِلافَ سَرِيَّةٍ تَغُزُو فِي سَبِيلِ اللهِ أَبَدًا ، وَلَكِنْ لَا أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلَهُمْ ، وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً فَيَتَعُونِى ، وَلَا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ فَيَتَخَلَفُوا بَعْدِى ، وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوَدِدْت أَنْ أَغُزُو فِى سَبِيلِ اللهِ فَأَقْتَلَ ، ثُمَّ أَغُزُو فَأَنْتُكَ ، وَالَذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوَدِدْت أَنْ أَغُزُو فِى سَبِيلِ اللهِ فَأَقْتَلَ ، ثُمَّ أَغُزُو فَأَقْتَلَ ، ثُمَّ أَغُزُو فَأَقْتَلَ ، ثُمَّ أَغُزُو وَ فَأَقْتَلَ ، ثُمَّ أَغُزُو وَ فَأَقْتَلَ . وَالَذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوَدِدْت أَنْ أَغُزُو فِى سَبِيلِ اللهِ فَأَقْتَلَ ، ثُمَّ أَغُزُو وَ فَأَقْتَلَ ، ثُمَّ أَغُزُو وَ فَأَقْتَلَ .

(مسلم ۱۳۹۷ احمد ۲/ ۲۳۱)

(۱۹۲۲) حفرت ابو ہر پر بڑا ہوں ہے دوایت ہے کہ حضور مُرِ فَظَیْجَ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اس محض ہے وعدہ کیا ہے جومیرے راستہ میں مجھ پر ایمان رکھتے ہوئے اور میرے رسول کی تقدیق کرتے ہوئے جہاد کے لیے نکلے کہ میں اے اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گایا اے اس کے گھر اجر وغیمت کے ساتھ واپس لوٹا وَں گا۔ یہ فرما کر حضور مُرِ اَنْظَیْکُیْجَ نے ارشاد فرمایا کہ شم ہاس داخل کروں گایا اے اس کے گھر اجر وغیمت کے ساتھ واپس لوٹا وَں گا۔ یہ فرما کر حضور مُرِ اَنْظَیْکُیْجَ نے ارشاد فرمایا کہ شم ہاس داخل کر داست میں جہاد کرنے والت کی جس کے قبضے میں جمہ دکر است میں جہاد کرنے والے کسی اللہ کے داست میں جہاد کرنے والے کسی لائٹس جونکہ میرا میہاں رہنا ضروری ہوتا ہے اس لیے میں لوگوں کوروانہ کردیتا ہوں اور چونکہ ان کا جانا ضروری ہوتا ہے اس لیے میں لوگوں کوروانہ کردیتا ہوں اور چونکہ ان کا جانا ضروری ہوتا ہے اس لیے بیٹس ہوتے کہ وہ مجھے پیچھے جھوڑ دیں ۔ قسم ہے ضروری ہوتا ہے اس لیے تیں۔ ان کے دل اس بات پرخوش نہیں ہوتے کہ وہ مجھے پیچھے جھوڑ دیں ۔ قسم ہے

اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے! میری خواہش میہ ہے کہ میں اللہ کے راہتے میں جہاد کروں پھر مجھے شہید کیا جائے ، پھر جہاد کروں پھر مجھے شہید کیا جائے ، پھر جہاد کروں اور پھر مجھے شہید کردیا جائے۔

( ١٩٦٦٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ بُنُ بَشِيرٍ ، أَخْبَرَنَا مُجَالِدُ بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى الْوَذَاكِ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ ، قَالَ :ثَلَاثَةٌ يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَيْهِمُ :الرَّجُلُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيُّلِ يُصَلِّى ، وَالْقَوْمُ إِذَا صَفُّوا فِي قِنَالِ الْعَدُوِّ. (احمد ٣/ ٨٥۔ عبد بن حميد ١١٩)

(۱۹۶۹) حضرت ابوسعید خدری و این سے دوایت ہے کہ رسول الله فیرا فین این اور شاہ فرمایا: کہ تین آ دمی ایسے ہیں جنہیں دیم کھر کر الله تعالیٰ مسکراتا ہے ایک وہ آ دمی جورات کو اٹھ کرنماز پڑھے۔دوسرے وہ لوگ جو نماز کے لیے صف بنا کیں اور تیسرے وہ لوگ جو دشمن سے مقابلے کے لیے صف بنا کیں۔

( ١٩٦٦٤) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ :سَمِعَتْ رِبُعِيًّا يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ظَبْيَانَ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِى ذَرٌ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ فَذَكَرَ :أَحَدُهُمَ رَجُلٌ كَانَ فِى سَرِيَّةٍ فَلَقُوا الْعَدُوَّ فَهُزِمُوا فَأَقْبَلَ بِصَدْرِهِ حَتَّى يُقْتَلَ ، أَوْ يُفْتَحَ لِهم بِصَدْرِهِ. (احمد ۵/ ۱۵۳- ابن حبان ۳۳۵۰)

(۱۹۲۲) حضرت ابو فرر شاہنئ ہے روایت ہے کہ حضور مِنْ اَفْظَافِیَ آبِ اَرشاد فر مایا کہ تین آ دی ایسے ہیں جنہیں و کمھر کر اللہ تعالیٰ مسکرا تا ہے۔ان میں حضور مِنْزِ اَنْظَافِیَ آبِ ایسے آ دمی کا ذکر کیا جو کسی گئر میں ہو، وہ دشن سے برسر پریکار ہوں اور انہیں شکست ہوجائے لیکن بیآ دمی سینتان کر کھڑ اہوجائے اور شہید ہوجائے یا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ فتح عطافر مادیں۔

( ١٩٦٦٦) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ يَرْفَعُهُ ، قَالَ : أَتَنَهُ امْرَأَةٌ قُتِلَ ابْنُهَا ، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا غَيْرُهُ وَكَانَ السَّمُهُ حَارِثَةَ ، فَقَالَتُ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ يَكُنْ فِي الْجَنَّةِ أَصْبِرُ ، وَإِنْ يَكُنْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ فَسَتَعْلَمُ مَا أَصْنَعُ ؟ السَّمُهُ حَارِثَةَ ، فَقَالَتُ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ يَكُنْ فِي الْجَنَّةِ أَصْبِرُ ، وَإِنْ يَكُنْ فِي الْمَارِي ٢٩٨٣) فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ وَإِنَّهُ فِي الْفِرُ دُوسِ الْأَعْلَى. (بخارى ٣٩٨٢)

(١٩٦٢٦) حضرت انس دی نفو فرماتے ہیں کہ ایک جنگ میں ایک عورت کا بیٹا شہید ہو گیا جس کلنام حارثہ دی نفو تھا۔ اس عورت کا

ا پنے بیٹے کے علاوہ کوئی نہ تھا۔وہ عورت حضور مُؤَافِقِیَّا آئی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا یارسول اللہ!اگر میرا بیٹا جنت میں ہےتو میں صبر کروں گی۔اگروہ جنت کے علاوہ کہیں اور ہےتو میں ایسا ماتم کروں گی کہ سب کو پیتہ چل جائے گا۔حضور مُؤَفِقَا آئِ نَے فرمایا کہ جنتیں تو بہت می ہیں اوروہ تو جنت الفردوس میں ہے۔

( ١٩٦٦٧) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ فُضَيْلٍ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيْدً ، عَنِ الْمَاكِ وَسَلَّمَ : الشَّهَدَاءُ عَلَى بَارِقٍ: نَهْرٍ بِبَابِ الْجَنَّةِ فِى قُبَّةٍ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الشَّهَدَاءُ عَلَى بَارِقٍ: نَهْرٍ بِبَابِ الْجَنَّةِ فِى قُبَّةٍ خَدُوةً وَعَشِيَّةً . (احمد ا/ ٢٧٦- ابن حبان ٢٧٥٨)

( ١٩٦٦٨) حَدَّنَنَا ابْنُ عَدِى ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي زَيْنَبَ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : ذُكِرَ الشَّهَدَاءُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : لاَ تَجِفُّ الأَرْضُ مِنْ دَمِ الشَّهِيدِ حَتَّى تَبْتَدِرَهُ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : لاَ تَجِفُّ الأَرْضُ مِنْ دَمِ الشَّهِيدِ حَتَّى تَبْتَدِرَهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا فِي بَرَاحٍ مِنَ الْأَرْضِ وَفِي يَدِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حُلَّةٌ خَيْرٌ مِنَ اللَّذُيْ وَمَا فِيهَا . (احمد ٢/ ٣٢٤)

(۱۹۲۱۸) حضرت ابو ہر پرہ وہائی فرماتے ہیں کہ حضور مُلِقَ اَنْ کے سامنے پھے شہداء کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا ابھی شہید کالہوز مین پرخٹک نہیں ہوتا کہ جنت میں اس کی دو ہویاں اس طرح سے بتاب ہوکراس کا انتظاکرتی ہیں جیسے کسی دودھ پلانے والی مال کا دوھ بیتیا بچہز مین پرگم ہو جائے اوروہ اس کو تلاش کرے۔ان دونوں کے ہاتھوں میں (شہید کے استعمال کے لیے) ایسا قیتی جوڑا ہوتا ہے جوساری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے زیادہ قیتی ہے۔

( ١٩٦٦٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأَهْرِيقَ دَمُهُ. (دارمي ٢٣٩٢ ـ ابن حبان ٣٦٣٩)

(۱۹۲۹۹) حضرت جابر و التي كيت مين كه حضور مَنْ النَّيْرَةَ إلى سوال كيا كيا كيا كيا كما فضل جهاد كس تخص كا ب؟ آپ نے فرمايا: كه جس كا محور الهلاك موجائے اور اس كا اپنا خون بهد چكامو۔

( ١٩٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَن أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو قَالَ :مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأَهْرِيقَ دَمُهُ. عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو قَالَ :قَالَ رَجُلٌ :يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ :مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأَهْرِيقَ دَمُهُ.

(۱۹۷۷) حفرت عبدالله بن عمر دانٹر کہتے ہیں کہ حضور مِنْرِ الْفَصَحَةِ سے سوال کیا گیا کہ افضل جہاد کس مخص کا ہے؟ آپ نے فر مایا: کہ جس کا گھوڑ اہلاک ہوجائے اوراس کا بنا خون بہہ چکا ہو۔ ه معندا بن الى شيرمتر جم (جلد ٢) كو كا معند ابن الى شيرمتر جم (جلد ٢) كو كا معند ابن الى شيرمتر جم (جلد ١)

( ١٩٦٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ بَغْجَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْجُهَنِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونٌ خَيْرٌ النَّاسِ فِيهِ مَنْزِلَةٌ مَنْ أَخَذَ بِعَنَان فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ كُلَّمَا سَمِعَ بِهَيْعَةٍ اسْتَوَى عَلَى مَتْنِهِ ، ثُمَّ يَطْلُبُ الْمَوْتَ فِي مَظانِّهِ ، وَرَجُلٌ فِي شِعْبِ مِنْ هَذِهِ

الشُّعَابُ ، يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ ، وَيَدَعُ النَّاسَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ . (مسلم ١٢٧ـ ابن حبان ٢٠٠٠)

(١٩٦٤١) حضرت ابو جريره جن فو سے روايت ہے كه حضور مَوْفَظَعَ أَن فرمايا كه لوگوں پر ايك ايبازماند آئے گا كه الله كے نزديك ورجے کے اعتبار سے سب سے بہترین مخص وہ ہوگا جواللہ کے رائے میں اپنے گھوڑے کی لگام پکڑ کرچل کھڑا ہو، جب بھی وہ کوئی

خطرہ محسوں کرے تو لیک کر گھوڑے پر سوار ہو جائے۔ پھرموت کوموت کی جگہوں پر تلاش کرے۔ دوسراوہ آ دمی جو کسی گھاٹی میں جلا

جائے وہاں نماز قائم کرے ، زکو ۃ ادا کرے اور لوگوں کو خیر کی خاطر چھوڑ دے۔ ( ١٩٦٧٢ ) حَدَّثْنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ زَكَرِيًّا بُنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي

النَّبِيتِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ تَقَدُّمَ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :عَمِلَ هَذَا يَسِيرًا وَأُجِرَ كَثِيرًا.

(بخاری ۲۸۰۸ مسلم ۱۳۳)

(۱۹۷۲)حضرت براء شانو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آ دمی نبی پاک مَلِفَظَةَ مَ کی خدمت میں حاضر ہوااور اس نے عرض کیا کہ یں گواہی ویتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبور نہیں اور آپ اللہ کے بند ہے اور اس کے رسول میں۔اس کے بعدو ہ آ گے برحا ،اس نے

قَالَ كيااورشبيد موكميا حضور مُؤَنِّئَ عَجَ فِي مايا كهاس نِعْمَل توتقورُ اكياليكن اجرببت ساكماليا \_ ( ١٩٦٧٣ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابِ ، عَنْ جَعْفَوِ بْنِ سُلَيْمَانَ الطَّبَعِيِّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْزِنِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكْوِ بْنِ أَبِى مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي تُجَاهَ الْعَدُوِّ يَقُولُ سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ السُّيُوفَ مَفَاتِيحُ الْجَنَّةِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ رَثُّ الْهَيْنَةِ :يا أبا موسى آنْتَ سَمِعْت هَذَا مِنْ رَسُولِ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمُ ، فَسَلَّ سَيْفَهُ وَكَسَرَ غِمْدَهُ وَالْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ ، وَقَالَ : أَقْرَأُ عَلَيْكُمَ السَّلَامَ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ إِلَى الْعَدُو لَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ. (مسلم ١٣٦ـ ترمذي ١٢٥٩) (١٩٦٤٣) حضرت ابو بكرين الى موى اشعرى بن الخيرة فرمات بي كدايك مرتبه مير عدوالدف وتمن كا آمنا سامنا مون برفر ماياكد

میں نے رسول الله مُنْزِ ﷺ کوفر ماتے ہوئے ساتھا کہ تلواریں جنت کی چابیاں ہیں۔ بدحدیث من کرایک پراگندہ حالت کے حال شخص نے کہا کہ اے ابوموک میں ٹیز! کیا یہ بات آپ نے رسول اللہ مَلِفِظَةَ ہے تی ہے؟ حضرت ابوموک میں ٹو نے فرمایا: ہاں، میں نے تی ہے۔اس پراس آ دمی نے اپنی تکوار نکالی اور نیام کوتو ژکرا پنے ساتھیوں کوسلام کیا پھر دشمن کی طرف بڑھا اوران سے لڑتارہا، یمان تک کهشهید ہوگیا۔ ( ١٩٦٧٤) حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلِ ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَامَ يَزِيدُ بُنُ شَجَرَةً فِي أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : إِنَّهَا قَدُ أَصْبَحَتُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَيْنِ أَخْضَرَ وَأَحْمَرَ وَأَصْفَرَ ، وَفِي الْبَيُّوتِ مَا فِيهَا ، فَإِذَا لَقِيتُمُ الْعَدُوَّ غَدًّا فَقَدُمًا قَدُمًا فَإِنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا تَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنْ خُطُوةٍ ، إِلاَّ تَقَدَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا تَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنْ خُطُوةٍ ، إِلاَّ تَقَدَّمَ إِلَيْهِ الْحُورُ الْعِينِ ، فَإِنْ تَأْخَرَ السُتَرُنَ مِنْهُ ، وَإِنِ السُتُشْهِدَ كَانَتُ أَوَّلُ نَضْحَةٍ كَفَّارَةً خَطَايَاهُ ، وَتَنْزِلُ اللهِ عِنْهَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهِ عَلَيْهِ الْمُورِ الْعِينِ ، فَإِنْ تَأْخَرَ السُتَرُنَ مِنْهُ ، وَإِنِ السُتُشْهِدَ كَانَتُ أَوَّلُ نَصْحَةٍ كَفَّارَةً خَطَايَاهُ ، وَتَنْزِلُ اللهِ عَلَيْهِ الْمُورُ الْعِينِ ، فَإِنْ تَأْخَرَ السُتَرُنَ مِنْهُ ، وَإِن السُتُشْهِدَ كَانَتُ أَوَّلُ نَصْحَةٍ كَفَّارَةً خَطَايَاهُ ، وَتَشُولُ اللهِ عَنْهُ اللهِ مَا اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ الْمُورِ الْعِينِ ، قَالُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَالِلْهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

(۱۹۱۷) حفرت مجابد قرماتے ہیں کہ حفرت یزید بن شجرہ بیٹیدا یک مرتبدا ہے ساتھیوں میں کھڑے ہوئے تھے اوران سے فرمایا
کہتم پرتمہارے گھروں میں سبز ،سرخ ،اورزر دفعتیں برس رہی ہیں ،کل جب تم دشمن کی طرف بردھوتو ایک ایک قدم رکھ کرآ کے بردھنا،
کیونکہ میں نے اللہ کے رسول شِرِ اُفْتِیَ ہُمْ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب آ دمی دشمن کے مقابلہ میں ایک قدم آ کے بردھتا ہے تو موثی
آئکھوں والی حوریں اس کی طرف بردھتی ہیں اور جب وہ پیچھے ہٹما ہے تو حوری بھی اس سے بردہ کر لیتی ہیں۔ جب وہ شہید ہوجا تا
ہے تو اس کے خون کا پہلا قطرہ اس کے گنا ہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اس کے شہید ہونے کے بعد دوحوریں اس کے پاس آتی ہیں
اور اس سے مٹی صاف کرتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ تجھے خوش آ مدید! ہم تیرے لیے ہیں ، وہ کہتا ہے تہمہیں مبارک ہو ہیں تمہارے
لیے ہوں۔

( ١٩٦٧٥) حَذَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيُلٍ ، عَنُ مُوسَى أَبِى جَعْفَرِ التَّقَفِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ بُنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنْ سَبْرَةَ بُنِ أَبِى فَاكِهِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لا بُنِ آدَمَ بِأَطْرُقِهِ فَقَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الإِسْلَامِ ، فَقَالَ : تُسْلِمُ وَتَدَعُ دِينَك وَدِينَ يَقُولُ : إِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لا بُنِ آدَمَ بِأَطْرُقِهِ فَقَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الإِسْلَامِ ، فَقَالَ : تُسْلِمُ وَتَدَعُ دِينَك وَدِينَ آبَائِكَ؟ ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْهِجْرَةِ ، فَقَالَ : تُهَاجِرٌ ، وَتَدَعُ مَوْلِدَك فَتَكُونُ كَالْفَرَسِ فِي طِولِهِ ، ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْجِهَادِ ، فَقَالَ : تُهَاجِرٌ ، وَتَدَعُ مُولِدَك فَتَكُونُ كَالْفَرَسِ فِي طِولِهِ ، ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْجِهَادِ ، فَقَالَ : تُهَاجِرٌ ، وَتَدَعُ مُولِدَك فَتَكُونُ كَالْفَرَسِ فِي طِولِهِ ، ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْجِهَادِ ، فَقَالَ : تُعَالَ اللهِ صَلَى بَطِيقِ الْجَهَادِ ، فَقَالَ : تُعَرِق أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ مَاتَ غَرَقًا ، أَوْ حَرْقًا ، أَوْ أَكَلَهُ السَّبُعُ. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَقَالَ ذَلِكَ ضَمِنَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ إِنْ قُتِلَ ، أَوْ مَاتَ غَرَقًا ، أَوْ حَرْقًا ، أَوْ أَكَلَهُ السَّبُعُ.

(بخاری ۲۳۳۱ طبرانی ۲۵۵۸)

(۱۹۲۵) حضرت سرہ بن ابی فا کہہ وہ اللہ میں کہ میں نے نبی پاک مَانِیْ کَا کُور ماتے ہوئے سنا کہ شیطان ابن آ دم کے راستوں میں بیٹھ جاتا ہے۔ کبھی وہ اسلام کے راستے میں بیٹھنا ہے اور کہنا ہے کہ اگر تو اسلام قبول کر لے گا اور اپنے آور اپنے آباء و اجداد کے دین وجھوڑ و ہے گا تو یہ بڑے گھائے کا سودا ہوگا۔ پھر بجرت کے راستے میں بیٹھنا ہے اور کہنا ہے کہ اگر تو بجرت کرے گا تو اپنے جانے پیدائش کو چھوڑ و کے گا اور اس گھوڑ ہے کی طرح ہوجائے گا جو بیڑیوں میں بندھا ہو۔ پھر جہا دے راستے میں بیٹھ جاتا ہے اور کہنا ہے کہ اگر تو جہاد کے راستے میں بیٹھ جاتا ہے اور کہنا ہے کہ اگر تو جہاد کر رائے تھی موجائے گا۔ اس کے اور کہنا ہے کہ اگر تو جہاد کر رائے تھی موجائے گا۔ اس کے دور کہنا ہے کہ اگر تو جہاد کر رائے تھی موجائے گا۔ اس کے اور کہنا ہے کہ اگر تو جہاد کر رائے تھی موجائے گا۔ اس کے دور کہنا ہے کہ اگر تو جہاد کر رائے تھی موجائے گا۔ اس کے دور کہنا ہے کہ اگر تو جہاد کر رائے تھی موجائے گا۔ اس کے دور کہنا ہے کہ اگر تو جہاد کر رائے تھی موجائے گا۔ اس کے دور کہنا ہے کہ اگر تو جہاد کر رائے تھی موجائے گا۔ اس کے دور کہنا ہے کہ اگر تو جہاد کر دور کا تو مرجائے گا۔ اس کے دور کہنا ہے کہ اگر تو جہاد کر رائے تو کہ دور کی کہنا ہے کہ اس کے کہ کہنا کہ دور کے دور کے کہنا ہے کہ اس کر کہنا ہے کہ اگر کو کہنا کہ دور کر کے گا دور کی کہنا ہے کہ اس کو دور کے کہنا کے کہ دور کے کہنا کے دور کے کہنا کو دور کے کہنا کو دور کے کا دور کی کہنا کے دور کے کہنا کہ دور کر کے کہنا کے دور کے کہنا کے دور کر کے کہنا کو دور کے کہ کر کے دور کے

ہے معنف ابن ابی شیبر متر جم (جلد ۱) کی در اوس کے باوجود جس شخص نے بدا عمال جاری رکھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی بعدر سول اللہ مَوَّفِظَ فَحَمَّ نے فرمایا کدان شیطانی و ساوس کے باوجود جس شخص نے بدا عمال جاری رکھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی

بعدر یون مسدر صفح بات مرابی میں میں دماوں سے باو بودوں کا سامتے دیا میں جاری رہے اللہ معالی اسے بیتے ہیں۔ صانت دیتا ہے خواہ وہ شہید ہو جائے یا ڈوب کر مرجائے یا جل کر مرجائے یا اسے درندے کھالیں۔

( ١٩٦٧٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَتِيكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ خَرَجَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ

بنِ عَتِيكٍ ، عَن آبِيهِ ، قال : سمِعت رسول اللهِ صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَمْ يَقُولَ : مَن حَرَّجَ مُجَاهِدَا فِي سَبِيلِ اللهِ ، ثُمَّ جَمَعَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَةَ ، ثُمَّ قَالَ : وَأَيْنَ الْمُجَاهِدُونَ ، فَخَرَّ عَنْ دَاتِيّهِ وَمَاتَ ، فَقَدْ وَقَعَ أَجُرُهُ عَلَى اللهِ ، وَمَنْ مَاتَ حَنْفَ أَنْفِهِ ، فَقَدْ وَقَعَ أَجُرُهُ عَلَى اللهِ ، وَمَنْ مَاتَ حَنْفَ أَنْفِهِ ، فَقَدْ وَقَعَ أَجُرُهُ عَلَى اللهِ ، وَمَنْ مَاتَ حَنْفَ أَنْفِهِ ، فَقَدْ وَقَعَ أَجُرُهُ عَلَى اللهِ ، وَمَنْ قُتِلَ اللهِ ، وَمَنْ قُتِلَ اللهِ ، وَمَنْ مَاتَ حَنْفَ أَنْفِهِ ، فَقَدْ وَقَعَ أَجُرُهُ عَلَى اللهِ ، وَمَنْ قُتِلَ اللهِ ، وَمَنْ مَاتَ حَنْفَ أَنْفِهِ ، فَقَدْ وَقَعَ أَجُرُهُ عَلَى اللهِ ، وَمَنْ قَتِل

قَعْصًا فَقَدَ اسْتَوْجَبَ الْمَآبَ. (احمد ٣٠/٣٠ حاكم ٨٨) (العمد ١٤٠٠) حضر من الله المراجع والله في المراجع المراجع ١٩٠٠) (العمد ١٤٠٠) حضر من الله المراجع والله في المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع الله المراجع الله ال

(۱۹۲۷) حضرت عبداللہ بن عتیک جی ٹو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مَلِقَظَیَمَ کوفرماتے ہوئے سنا کہ جو تخص اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نگلا۔ بیفر ماکر آپ نے اپنی تین انگیوں کو جمع فرمایا اور پھرارشاد فرمایا کہ جہاد کرنے والے کہاں ہیں؟ اوروہ اپنی سواری ہے گر کرم گیا تو اللہ تعالیٰ بر ثابت ہوگیا، یا وہ موساری ہے گر کرم گیا تو اللہ تعالیٰ بر ثابت ہوگیا، یا وہ ماری ہے گر کرم گیا تو اللہ تعالیٰ بر ثابت ہوگیا، یا وہ ماری ہے گر کرم گیا تو اللہ تعالیٰ بر ثابت ہوگیا، یا وہ ماری ہوگیا ہوگی

سوارى ئركرمر كياتوالله تعالى ك ذمه اس كا اجر ثابت بوكيا ، يا اسكى چيز نه دس لياتو اسكا اجرالله تعالى پر ثابت بوكيا ، يا وه طبعي موت مركياتو اسكا اجر بهى ثابت بوكيا اوراكروكى دشن ، وارسه كرمراتو اس نه اجتمع شكان و پاليا ـ المجتمع ثابت بوكيا اوراكروكى دشن ، وارسه كرمراتو اس نه اجتمع شكان و پاليا ـ ( ١٩٦٧٧ ) حَدَّثُنَا شَبَابَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْ بِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الوَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُوَيْ ، ، فَقَالَ : أَلَا عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَوَجَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ جُلُوسٌ ، فَقَالَ : أَلَا

أُخْبِرُكُمْ بِنَحْيْرِ النَّأْسِ مَنْزِلاً ؟ قُلْناً : بَلَى ، يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : رَجُلْ مُمْسِكٌ بَرَأْسِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ خَتَى يُقْتَلَ ، أَوْ يَمُوتَ ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالَّذِي يَلِيه ؟ قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي شِعْبِ يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ يَعْتَزِلُ شَرَّ النَّاسِ. (نسانى ٢٣٥٠- دارمى ٢٣٩٥) ( مُعْرَفِقَ مَلَ النَّاسِ فَي الرَّكَاة بَعْرَفَ مَنْ النَّاسِ فَي الرَّعْ لَاحَ مِسَاوَلُ مِعْمَ تَصَدِيلُ مِعْمَ الْعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ فَرَاحَ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى ال

(۱۹۲۷) حضرت ابن عباس جنافی فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُطَّفِظَةِ ایک مرتبہ لوگوں کے پاس تشریف لائے ،سب لوگ بیٹھے تھے۔
آب مِطْفِظَةَ فَی فرمایا کہ میں تنہیں بتاؤں کہ اللہ کے نزدیک سب ہے بہترین مرتبہ کس فخص کا ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں ، یارسول اللہ مِطْفِظَةَ فِی ضرورارشاد فرما کیں۔ آپ مِطْفِظَةَ فِی فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب ہے بہترین درجہ اس فخص کا ہے جواللہ کے راست میں اپنے گھوڑے کو پکڑے جارہا ہواور وہ شہید کردیا جائے یا مرجائے۔ میں تنہیں بتاؤں اس کے بعد کس مخف کا مرتبہ ہے؟ لوگوں میں اپنے گھوڑے کو پکڑے جارہا ہواور وہ شہید کردیا جائے یا مرجائے۔ میں تنہیں بتاؤں اس کے بعد کس مخف کا مرتبہ ہے؟ لوگوں نے عرض کیا ضرور بتا کیں۔ آپ مِنْفِظَةَ فِی فرمایا کہ جو مخض لوگوں ہے کنارہ کش ہوکر کس گھائی میں رہتا ہو، نماز قائم کرتا ہواوز کو ق

اداكرتا ہوادرلوگوں كے شرمے محفوظ رہتا ہو۔ ( ١٩٦٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ مرب نے دور کے سرور کی سرور کے میں ایک کا میں ایک کا استعام کی استعام کی ایک کا میں کا ایک کا میں کا ابنے عباس

زَادَ فِيهِ ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَنَّا أُصِيبَ إِخُوانُكُمْ ، جَعَلَ اللَّهُ أَرْوَاحَهُمْ فِى أَجْوَافِ طَيْرٍ خُضْرٍ ، تَوِدُ أَنْهَارَ الجنة ، وَتَأْكُلُ

ثِمَارِهَا ، وَتَسُرَحُ فِى الْجَنَّةِ حَيْثُ شَانَتُ ، فَلَمَّا رَأُوا حُسْنَ مَقِيلِهِمْ ، وَمَطْعَمِهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ ، قَالُوا : يَا لَيْتَ قَوْمَنَا يَعْلَمُونَ مَا صَنَعَ اللَّهُ لَنَا ، كَنْ يَرْغَبُوا فِن الْجِهَادِ ، وَلَا يَنْكُلُوا عَنْهُ ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : فَإِنِّى مُخْبِرٌ عَنْكُمْ وَمُبَلِّغٌ إِخُوانكُمْ ، فَفَرِحُوا وَاسْتَبْشَرُوا بِلَلِكَ ، فَلَلِكَ قوله تعالى : ﴿ وَلَا يَخْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلُ أَخْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ إلى قوله تعالى وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ؟

(ابو داؤد ۲۵۱۲ احمد ۱/ ۲۲۵)

(۱۹۲۷) حضرت ابن عباس و النوس میں و الدین ہے کہ درسول اللہ میزائی نے نے ارشاد فر مایا کہ جب تمہارے بھائی شہید ہوجاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی روحیں سبز پرندوں میں و اللہ دیتا ہے۔ وہ جنت کی نبروں پر جاتے ہیں جنت کا پھل کھاتے ہیں اور جنت میں جہاں چاہتے ہیں سیر کرتے ہیں جہاں اپنے عمدہ ٹھکانے اور بہترین کھانے پینے کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کاش ہماری تو م ان چیزوں کو جان لے جواللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں۔ تاکہ وہ بھی جہاد کا شوق رکھیں اور اس سے چیچے نہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہیں تمہارے ہوائیوں کو ان باتوں سے مطلع کر دیتا ہوں۔ اور پھر وہ خوش ہوجاتے ہیں اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس سے مراقر آن مجید کی ہی آیات ہیں۔ ترجمہ: جولوگ اللہ کی راہ میں مارے ان کومرے ہوئے نہ بھی اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں بلکہ اللہ کے زندہ ہیں اور ان کورزق ال رہا ہے۔ جو بھی اللہ نے ان کواپنے فضل سے بخش رکھا ہاں میں خوش ہیں اور ان کورق ان میں شال نہیں ہو سکے ان کی نسبت خوشیاں منارے ہیں کہ قیامت کے دن ان کوا ہو میں کہ اللہ تعالی مومنوں کا اجرضائع نہیں کوف ہیں۔ اگر منائع نہیں کوف ہوں کے اور اللہ کے اور اس میں کہ اللہ تعالی مومنوں کا اجرضائع نہیں کرتا۔ (آل عمران: ۱۹۵۹ اسے 10

( ١٩٦٧٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفَيَانُ ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّى ، عَنْ أَبِى إِيَاسٍ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زِلِكُلِّ أُمَّةٍ رَهْبَانِيَّةٌ وَرَهْبَانِيَّةُ ، هَذِهِ الْأَمَّةِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ.

(سعید بن منصور ۲۳۰۹)

(۱۹۲۷۹) حضرت ابوایاس معاویہ بن قرہ و این سے روایت ہے کہ رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ اَسْتَا وَفَر مایا کہ ہرامت کی ایک رہانیت ہوتی ہے اور میری امت کی رہانیت اللہ کے رائے میں جہاد کرنا ہے۔

( . ١٩٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا ثَوْرٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ رِيَاحٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: أَلَا أُنْبُنُكُمْ بِكَيْلَةٍ هِيَ أَفْضَلُ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ؟ حَارِسٌ حَرَسَ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فِي أَرْضِ خَوْفٍ ، لَعَلَّهُ أَلَا يَؤُوبَ إِلَى أَهْلِهِ. (نسائى ٨٨٨٨)

(۱۹۷۸) حضرت ابن عمر من فی فر ماتے ہیں کہ میں تہہیں الی رات بتا تا ہوں جوشب قدر ہے بھی زیادہ افضل ہے؟ اس بہرے دار کی رات ہے جواللہ کے دائے میں الی جگہ بہرہ دے جہال سےاسے اپے گھر والوں کے پاس واپس نہ جانے کا خوف ہو۔ ( ١٩٦٨١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُبَارَكٍ ، عَنُ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنُ عَامِرِ الْعُقَيْلِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُوَيَّدٍ وَمَدَّنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُويَّدٍ وَمَرْكُمْ ، وَأَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدُخُلُونَ الْجَنَةَ ، الشَّهِيدُ ، وَرَجُلٌ عفيف مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ ، وَعَبُدٌ أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ ، وَأَذَّى حَقَّ مَولِيه ، وَأَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدُخُلُونَ النَّبَارَ أَمِيرٌ مُسَلَّطٌ ، وَذُو ثَرُوةٍ مِن مَالٌ لَا يُؤَدِّى حَقَّهُ ، وَفَقِيرٌ فَخُورٌ . (ترمذى ١٣٣٢ ـ احمد ٢/ ٣٤٩)

(۱۹۲۸) حضرت ابو ہر روہ توانی سے روایت ہے کہ رسول الله مُؤافِظَةً نے ارشاد فر مایا کہ جنت میں سب سے پہلے تین مخض داخل ہوں گے۔ایک شہید، دوسرا پاک دامن اور اہل وعیال کے باوجود سوال سے بچنے والا اور تیسراوہ غلام جس نے اپنے رب کی بہترین عبادت کی اور اپنے آقاؤں کا حق بھی اوا کیا۔ای طرح تین شخص سب سے پہلے جہنم میں جا کیں گے ایک ظالم امیر اور دوسراوہ مالدار

جُومال كاحَلُّ اوا نَهُرَ سِ اور تيسراغر يب مَتَكَبر ـ ( ١٩٦٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

١٩٩١) حَدْثُ وَ دِيعَ ، عَنْ آبِي آثُرُ اللهِ صَلَى آثُرُ عَنِ آبِي هُرِيرَهُ ، قَالَ ؛ سَمِعَت رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ لَيَضْحَكُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقُتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ ، كِلاَهُمَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ ، يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُسْتَشُهَدُ ، ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى قَاتِلِهِ فَيُسْلِمُ ، فَيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُسْتَشُهَدُ ، ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى قَاتِلِهِ فَيُسْلِمُ ، فَيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُسْتَشُهَدُ ، ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى قَاتِلِهِ فَيُسْلِمُ ، فَيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُسْتَشُهَدُ ، ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى قَاتِلِهِ فَيُسْلِمُ ، فَيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُسْتَشُهَدُ .

(مسلم ۱۵۰۵ احمد ۲/ ۲۳۳)

(۱۹۲۸۲) حضرت ابو ہر مرہ دخان کے سروایت ہے کہ رسول اللہ میٹر انتظافی آنے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ ان دوآ دمیوں پر ہنتا ہے جن میں سے ایک دوسر کے قبل کر ہے اور وہ دونوں جنت میں جا کمیں گے۔وہ اس طرح کہ ایک اللہ کے راستے قبال کرتا ہوا شہید ہوجا تا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دوسر کے مہدایت ویتا ہے اوروہ اسلام قبول کر کے اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا شہید ہوجا تا ہے۔

( ١٩٦٨٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بُنُ زِيَادٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ، قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنَّ النَّاسُ قَدْ غَزُوْا ، وَحَبَسَنِى شَىْءٌ ، فَدُلَّنِى عَلَى عَمَلٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنَّ النَّاسُ قَدْ غَزُوْا ، وَحَبَسَنِى شَىْءٌ ، فَدُلَّنِى عَلَى عَمَلٍ يُلْحِقُنِى بِهِمْ ، قَالَ :هَلْ تَسْتَطِيعُ قِيَامَ اللَّيْلِ ؟ قَالَ :أَتَكَلَّفُ ذَلِكَ ، قَالَ :هَلْ تَسْتَطِيعُ صِيَامَ النَّهَارِ ؟ قَالَ : يَكُرُّمُهُ أَحَدِهُمْ . فَعَلَى : فَإِنَّ إِخْبَائِكُ لَيْلِكُ وَصِيَامَك نَهَارِك كَنَوْمَهُ أَحِدِهِمْ .

(۱۹۲۸۳) حفرت کھول ہو اور میں کہ ایک آدی نی پاک مِزْ اَنْتَیْ اَنْ کی خدمت میں عاضر ہوااوراس نے عرض کیا کہ لوگوں نے اللہ کے را سے میں جہاد کیا اور میں کی مجبوری کی وجہ ہے رہ گیا ، مجھے کوئی ایسائل بتاد ہے کہ میں ان کے برابر ہوجاؤں ،حضور مِزْ اِنْتَیْ اَنْتُ کے راستے میں جہاد کیا اور میں کی مجبوری کی وجہ ہے رہ گیا ، مجھے کوئی ایسائل بتاد ہے کہ ایسا کہ لوں گا۔ آپ نے دریافت فر مایا کہ کیا تم بردن کوروزہ در کھنے کی طاقت رکھتے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ جی ہاں! میں ایسا کہ لوں گا ،حضور مِزْ اِنْتَیْنَا اِنْ نے فر مایا کہ تمہارارات کو تیام کرنا اور دن کوروزہ رکھنا ان کی نیند کے برابر نہیں ہوسکتا۔

( ١٩٦٨٤) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ عَلَى

تَابِتِ بْنِ قَيْسٍ يَوُمُ الْيَمَامَةِ وَهُوَ مُتَحَنَظٌ فَقَلْت :أَى عَمَّ ، أَلَا تَرَى مَا لَقِيَ النَّاسُ ؟ فَقَالَ :الآنَ يَا ابْنَ أَخِي ، الآنَ يَا ابْنَ أَخِي . الآنَ يَا ابْنَ أَخِي.

(۱۹۲۸۳) حضرت انس والله فرماتے ہیں کہ میں جنگ یمامہ کے دن حضرت ثابت بن قیس والله کے پاس گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے فر مایا: اے بھیتے! اب پتہ چلا ہے، اب پتہ چلا ہے۔

( ١٩٦٨٥) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سَوْدَةَ وَتَلَا هَذِهِ الآيَةَ : ﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴾ قَالَ: هُمْ أَوَّلُهُمْ رَوَاحًا إِلَى الْمَسْجِدِ، وَأَوَّلُهُمْ خُرُوجًا فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ.

(۱۹۲۸۵) حضرت اوزاعی ویشید فرماتے بیں کہ حضرت عثان بن الی سودہ ویشید نے ایک مرتبہ اس آیت کی علاوت کی الاوت کی السّایِقُونَ أولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴾ پھرفر مایا کہ اس سے مرادوہ لوگ بیں جو مجد کی طرف سب سے پہلے جاتے ہیں اوراللہ کے رائے میں سب سے پہلے جاتے ہیں۔ اوراللہ کے رائے میں سب سے پہلے نگلتے ہیں۔

( ١٩٦٨٦) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَّ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ فَرُوَةَ اللَّخْمِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَيُّمَا سَرِيَّةٍ خَرَجَتْ فَرَجَعَتْ وَقَدْ أخفقت فَلَهَا أَجُرُهَا مَرَّتَيْنِ.

(۱۹۲۸۲) حضرت فررہ کنی دائی ہے ۔ روایت کے کہ رسول اللہ مَالِیْ اَسْدَ مَالِی کہ جب کوئی جماعت اللہ کے راتے میں جائے اور بغیر مال غنیمت کے واپس آئے تو اس کے لیے دو ہراا جر ہے۔

( ١٩٦٨٧ ) حَذَّثْنَا عِيسَى ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ حَسَّانِ بُنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ :مَنْ بَاتَ حَارِسًا حَرَسَ لَيْلَةً أَصْبَحَ وَقَدُ تَحَاتَّتُ خَطَايَاهُ ، قَالَ الْأُوْزَاعِيُّ ، قَالَ مَكْحُولٌ :بَاتَ حَتَّى يُصْبِحَ تَحَاتَّتُ عَنْهُ خَطَايَاهُ.

(۱۹۲۸۷) حضرت حسان بن عطیہ براثین فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اللہ کے رائے میں پہرہ دیتے ہوئے رات گزاری، ضبح کو اس کے ساری رات پہرہ دیاس کے گناہ معاف ہو حاتے ہیں۔ حضرت مکحول براٹیلیز فرماتے ہیں کہ جو شخص ساری رات پہرہ دیاس کے گناہ معاف ہو حاتے ہیں۔

( ١٩٦٨٨) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرِو السَّيْبَانِيَّ ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَارِسُ نَطْحَةٌ ، أَوْ نَطْحَتَانِ ، ثُمَّ لَا فَارِسَ بَعْدَهَا أَبَدًا وَالرُّومُ ذَاتُ الْقُرُونِ أَصْحَابُ بَحْرٍ وَصَخْرٍ كُلَّمَا ذَهَبَ قَرْنٌ خَلَقَه قَرُنْ مَكَانَهُ ، هَيْهَاتَ إِلَى آخِرِ الدَّهْرِ ، هُمْ أَصْحَابُكُمْ مَا كَانَ فِي الْعَيْشِ خَيُّرٍ . (حارث ٢٠٠)

(۱۹۲۸۸) حضرت ابن محیرین تقاتش کے دوایت ہے کہ دسول الله مَرْافَتَیْجَ نے ارشاد فر مایا کہ فارس مسلمانوں سے ایک یا دومرتبہ جنگ کرے گا پھراس کے بعد مملکت فارس کا وجود ندرہے گا۔ روم سینگوں والا ہے وہ سمندراور چٹانوں کے مالک لوگ ہیں۔ جب ان کا ایک سینگ ختم ہوجاتا ہے قودومرااس کی جگہ لے لیتا ہے۔ آخری زمانے میں سیختم ہوجا کیں گے۔

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلو۲) کي که کي ۲۵ کي که کاب العبهاد کيک ( ١٩٦٨٩ ) حَلَّاتَنَا بِشُو بْنُ مُفَضَّلٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ ، عَنْ حُجْرِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ : ﴿فَصَعِقَ مَنْ فِي

السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ﴾ قَالَ: هُمُ الشُّهَدَاءُ نَنِيَّةُ اللَّهِ حَوْلَ الْعَرْشِ، مُتَقَلِّدِينَ السُّيُوفَ.

(١٩٧٨٩) حضرت سعيد بن جبير ويشِّط نے به آيت الماوت كى ﴿ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ

اللَّهُ ﴾ پھر فرمایا اس آیت میں مشتنیٰ لوگول ہے مراد شہداء ہیں، وہ الله کے عرش کے مردرزق پانے والے لوگ ہیں اور وہ لوگ ہیں

جنہوں نے تکواریں گردن میں لٹکارکھی ہیں۔ ( ١٩٦٩ ) حَلَّثَنَا عِيسَى ، عَنْ صَفُوَانَ بْنِ عَمْرِو السَّكْسَكِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْر ، قَالَ : لَمَّا اشْتَذَ حزن أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ أُصِيبَ مَعَ زَيْدٍ يَوْمَ مُؤْتَةَ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَيُدُرِكُنَّ الْمَسِيحُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ ٱقْوَامًا إنَّهُمْ لَمِثْلُكُمْ ، أَوْ خَيْرٌ ، ثَلَاتَ مَرَّاتٍ ، وَلَنْ يُخْزِى اللَّهُ أُمَّةً أَنَا أَوَّلُهَا مِوَالْمُسِيحُ آخِرُهَا. (حاكم ٣١)

(۱۹۲۹۰) حضرت عبدالرحمٰن بن جبیر بن نفیر ویشید فرماتے ہیں کہ غز وہ مؤتہ میں حضرت زید مزاینو کی شہادت پر جب صحابہ کرام حرینو كادكه صد سے برده كياتورسول الله مَرَافِظَة في فرمايا: كه حضرت ميخ كواس امت كى يجھالي قويس يائيس كى جوتمبارى طرح بيں ياتم ے ہترین ( یہ بات آپ نے تین مرتبہ فر مائی ) اللہ تعالیٰ اس امت کو ہرگز رہے یارومد دگارنہیں چھوڑے گا جس کے شروع میں میں ہوں اور اس کے آخر میں حضرت سینج ہیں۔

( ١٩٦٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ أَبِي بَكُرِ بُنِ حَفْصِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَ يَوْمَ بَدُرِ : ﴿سابقوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبُّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ قَالَ مسعر : إمَّا الَّتِي فِي آلِ عِمْرَانَ ، وَإِمَّا الَّتِي فِى الْحَدِيدِ ؟ فَقَالَ ابن قُسُحُم : إِنْ فَتَحْتُمْ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَمَا لِمَنْ لَقِى هَؤُلَاءِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ ؟ فَقَالَ :الْجَنَّةُ ، قَالَ :حَسْبِي مِنَ الدُّنيَا ، وَفِي يَدِهِ تَمَرَاتٍ فَٱلْقَاهَا ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقُتِلَ.

## (مسلم ۱۳۵ ابن السارك ۱۷۵)

(١٩٢٩١) حضرت ابو بكرين حفص فرمات ميس كدرسول الله مَ النَّفَيَّ أَنْ عَرْوه بدر ميس ﴿ مسابقوا إِلَى مَغْفِرَ فِي مِنْ رَبَّكُمْ وَجَنَّةٍ عَوْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ ﴾ ''لعنی اینے رب کی مغفرت اوراس جنت کی طرف کیکوجس کی چوڑ ائی زمین وآسان کے برابر ہے۔'' (حضرت مسعر فرماتے ہیں کہ یا تو بیسورة آل عمران کی آیت تھی یا سورة الحدید کی )۔حضور مِنْوَفِیْظِ کا بیفر مان س کر ابن صحم ولاثن نے کہااے اللہ کے رسول! اس مخص کا کیا بدل ہے جوان کا فروں *نے لاے* اور شہید ہو جائے ،حضور مَثَوْفَظَيْنَا في نے فر مایا کہ اس کا بدلہ جنت ہے۔ ابن محم مزایش نے کہا کہ ونیا کے بدلے میں جنت میرے لیے کافی ہے۔ ان کے ہاتھ میں پچھی مجوری تھیں،

انہوں نے تھجوریں پھینکیں ،آ گے بزھے اور دشمن سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ( ١٩٦٩٢ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسعَرٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِى هِنْدٍ ، قَالَ قَالَ رَجُلٌ : يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ : اللَّهُمَّ إِنَّ حُدَية سَوْدَاءُ بَذَيةً ، فَزَوِّ جُنِى الْيَوْمَ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقُتِلَ ، قَالَ : فَمَرُّوا عَلَيْهِ وَهُوَ مُعَانِقُ رَجُلٍ عَظِيمٍ.

(۱۹۲۹) حضرت نعیم بن ابی ہند مِیشِید فرماتے ہیں کہ جنگ قادسیہ میں ایک آدمی نے اپنی بیوی کا نام لے کردعا کی کداے اللہ میری بیوی بیٹید کالی اور پستہ قد ہے، آج جنت کی کسی حور ہے میری شادی کرادے۔ پھروہ آ کے ہڑھے اور شہید ہو گئے۔ بعد میں جب ساتھیوں کا ان کی نعش ہے گذر ہوا تو دیکھا کہ وہ ایک بڑے پہلوان ہے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں۔

سائھيوں كاان كى سى كۆرجواتود بلھا كدوه ايك بۇے پہلوان سے مقابلد كرتے ہوئے سبيد ہوئے بيل-( ١٩٦٩٢) حَدَّثْنَا وَكِيع ، حَدَّثْنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ وَقَدْ فَطِعَتْ

يَدَاهُ وَرِجُلَاهُ ، وَهُوَ يَفُحَصُ وَهُوَ يَقُولُ : ﴿مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾ فَقَالَ الرَّجُلُ :مَنْ أَنْتَ يَا عَبْدَ اللهِ ؟ قَالَ :أَنَا امْرُؤٌ مِنَ الْأَنْصَارِ.

(۱۹۶۹) حضرت سعد بن ابراہیم پیٹینیڈ فرماتے ہیں کہ جنگ قادسیہ میں لوگوں نے ایک ایسے تحف کو دیکھا جس کے ہاتھ اور پاؤل کٹے ہوئے تھے، وہ تڑپ رہاتھا اور یہ آیت پڑھ رہاتھا: (ترجمہ)''وہ انہیاء،صدیقین ،شہداءاورصالحین میں سے ان لوگوں کے ساتھ ساج میں منہ نیاز میں کا ساتھ میں بھی میں ''اس میں فرمانی سے بدھ اتھے کی میں میں کا سال کے منہ میں لاک انگری ا

سے ہوئے تھے، وہ مڑپ رہا تھا اور بیا یت پڑھ رہا تھا: ( سرجمہ ) وہ اہمیاء، صدیبین ہمہداء اور صافین کی سے ان تو توں سے ساتھ ہوگا جن پر انتدے انعام کیا۔ یہ بہترین ساتھی ہیں۔'ایک آ دمی نے اس سے بوچھاتم کون ہو؟ اے اللہ کے ہندے!اس نے کہا کہ میں ایک انصاری ہوں۔ میں ایک انصاری ہوں۔

( ١٩٦٩٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، حَدَّثَنَا مِسْعَوْ ، عَنُ عَلْفَمَة بْنِ مَرْفَدَ ، قَالَ :حَدَّثِنِى مَنْ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :مَوَّتِ امْرَأَةَ بِالْنِهَا وَزَوْجِهَا قَتِيلَيْنِ ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتُ :أَنْتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْك الْوَحْى ، فَإِنْ كَانَ هَذَانِ مُنَافِقَيْنِ لَم نَبْكِهِمَا ، وَلَمْ نُنْعِمْهُمَا عَيْنًا ، وَإِنْ كَانَا غَيْرَ مُنَافِقَيْنِ ، قُلْنَا فِيهِمَا مَا نَعْلَمُ ، قَالَ :أَجَلُ ، لَمْ يَكُونَا مُنَافِقَيْنِ ، لِقَدْ تُلُقِّيَا بِشِمَارِ الْجَنَّةِ ،

عَيْنًا ، وَإِنْ كَانَا غَيْرَ مُنَافِقَيْنِ ، قُلْنَا فِيهِمَا مَا نَعْلُمُ ، قَالَ :أَجَلَ ، لَمَ يَكُونَا مُنَافِقَيْنِ ، لَقَدُ تلقيَا بِـ وَلَقَدُ تَبَاشَرَتُ بِهِمَا الْمَلَائِكَةُ ، قَالَ :تَقُولُ الْمَرْأَةُ :الآنَ حَقَّ أَلَا أَبْكِيْهِمَا قَالَ :أَلَا إنَّكِ مَعَهُمَا.

(عبدالرزاق ١٢٩٢

استقبال کیا۔اس مورت نے کہا کہ پھر تو ضروری ہے کہ میں ندروؤں حضور نیائظ نے فرمایا: کداور سنواجم بھی ان کے ساتھ ہوگ۔ ( ۱۹۶۹ه) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مُرَّ رَجُلٌ مَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ قَدَ انْتَثَرَ

١٩٠) حَدَيْنَا مُحَمَّدُ بِنَ بِسُرٍ ، حَدَيْنَا مِسْعَرِ ، عَنْ عَلِي بِنِ عَبْدِ اللهِ ، قال .للو رَجْل يوم الفارِطِيوِ كَ اللهِ ، قَالَ قَصَبُهُ ، أَوْ بَطْنُهُ ، فَقَالَ :لِبَغْضِ مَنْ مَرَّ عَلَيْهِ :ضُمَّ إِلَى مِنْهُ ، أَذْنُو قَيْدَ رُمْحٍ ، أَوْ رُمُحَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، قَالَ (۱۹۲۹۵) حفرت عون بن عبدالله ولیشید فرماتے ہیں کہ جنگ قادسیہ میں لوگوں کا گذرایک ایسے مخض پر بھواجس کا پیٹ بھٹا بواتھا اس کی آنتیں با ہرنگلی ہوئی تھیں۔اس نے ایک آ دمی ہے کہا کہ میری آنتیں اندر کر دوتا کہ میں اللہ کے رائے میں مزیدایک یا دو نیزوں کی مقدار آ گے بڑھ سکوں۔ چنانچے اس نے ایسا کردیا۔

( ١٩٦٩٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَلَاءِ أَبِي هَارُونَ الْعَنَوِىّ ، عَنْ رَجُلٍ ، يُقَالُ لَهُ مُسْلِمُ بْنُ شَدَّادٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أُبَى بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ : الشَّهَدَاءُ فِي قِبَابٍ فِي رِيَاضٍ بِفِنَاءِ الْجَنَّةِ ، يُبْعَث لَهُمْ حُوتٌ وَثُورٌ يَعْتَرِكَانٍ ، يَلْهُونَ بِهِمَا ، إذَا احْتَاجُوا إلَى شَيْءٍ عَقَرَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَأَكَلُوا مِنْهُ فَوَجَدُوا طَعْمَ كُلِّ شَيْءٍ مِنَ الْجَنَّةِ.

(۱۹۲۹۲) حضرت ابن الی کعب و این فرماتے ہیں کہ شہداء جنت کے باغیجوں میں گنبدوں میں ہوں گے۔ان کے سامنے ایک مجھلی اور ایک اونٹ کا تماشا ہوگا جس سے وہ لطف اندوز ہوں گے۔ جب انہیں کسی کھانے کی چیز کی ضرورت ہوگی تو ان میں ہے ایک دوسرے کو مارڈ الے گا۔وہ اسے کھائیں گے اور جنت میں موجود ہر چیز کا ذا تقدمحسوں کریں گے۔

( ١٩٦٩٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَش ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَجَرَةَ ، قَالَ : الشَّيُوفُ مَفَاتِيحُ الْجَنَّةِ ، فَإذَا تَقَدَّمَ الرَّجُلُ إِلَى الْعَدُوِّ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ : اللَّهُمَّ انْصُرُهُ ، وَإِنْ تَأَخَّرَ ، قَالَتُ : اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَهُ ، فَأَوَّلُ قَطْرَةٍ تَقُطُرُ مِنْ دَمِ السَّيْفِ يُغْفَرُ لَهُ بِهَا من كُلُّ ذَنْبٍ ، وَيَنْزِلُ عَلَيْهِ حَوْرًاوَانِ نَمْسَحَانِ الْغُبَارَ عَنْ وَجْهِدٍ وَتَقُولَانِ تَقُطُرُ مِنْ دَمِ السَّيْفِ يُغْفَرُ لَهُ بِهَا من كُلُّ ذَنْبٍ ، وَيَنْزِلُ عَلَيْهِ حَوْرًاوَانِ نَمْسَحَانِ الْغُبَارَ عَنْ وَجْهِدٍ وَتَقُولَانِ عَلَيْهِ خَوْرًاوَانِ نَمْسَحَانِ الْغُبَارَ عَنْ وَجْهِدٍ وَتَقُولَانِ

(۱۹۲۹۷) حضرت یزید بن تیجره بیشید فرماتے ہیں کہ تلواریں جنت کی جابیاں ہیں، جب کوئی شخص دشمن کی طرف بڑھتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ! اس کی مدد فرما۔ اگروہ پیچھے ہٹما ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ! اے معاف فرما۔ آگروہ پیچھے ہٹما ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ! اے معاف فرما۔ آگروہ پیچھے ہٹما ہے تو فرشتے کہتے ہیں۔ اس کے لیے جنت سے دوحوریں اترتی ہیں اور کہتی ہیں کہتم تیرے لیے ہیں۔ وہ ان دونوں سے کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے ہوں۔

( ١٩٦٩٨) حُلَّنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، أَنِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْأَعْمَالِ خَيْرٌ ، أَوْ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : إيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، قِيلَ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللهِ ، قِيلَ :ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : حَجُّ مَبْرُورٌ. (بخارى ٢٦ـ مسذم ١٣٥)

(۱۹۲۹۸) حفرت ابو ہریرہ بڑاتئو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِلْوَقِیْقِ سے سوال کیا گیا کہ کون سائمل بہتریا اُفْعَل ہے؟ حضور مِلْوَقِیَّةِ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا تا۔ پو چھا گیا کہ پھرکون سائمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ، پھر پو چھا گیا کہ کون سائمل افضل ہے؟ فرمایا: مقبول حج۔ ( ١٩٦٩٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُبَارَكِ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنُ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أفضل الشهداء الَّذِينَ يُلْقَوْنَ فِي الصَّفُّ فَلَا يَلْفِتُونَ وُجُوهُهُمْ حَتَّى يُفْتلُوا ، أُولَئِكَ يَتَلَبَّطُونَ فِي الْغُرَفِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ ، يَضْحَكُ إلَيْهِمْ رَبَّك ، إنَّ رَبَّك إذَا ضَحِكَ إلَى قَوْمٍ فَلَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ.

(طبرانی ۱۳۳۳ حارث ۹۳۳)

(۱۹۲۹۹) حضرت یجی بن انی کثیر مرایشیز سے روایت ہے کہ رسول الله مَؤَنْفَغَةً نے ارشاد فر مایا کہ افضل شہداء وہ ہیں جو کسی صف میں وثمن کے خلاف برسر پریکار ہوتے ہیں۔ وہ اپنے چہرے نہیں پھیرتے اور شہید ہوجاتے ہیں۔ بدلوگ جنت کے بالا خانوں میں عیش کریں گئے۔ان کارب انہیں دیکھ کرمسکرائے گا۔تمہارارب جس قوم کود کھے کرمسکرا تا ہے اس سے حساب نہیں لیتا۔

( . ١٩٧٠) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ أَبِى خَازِمٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ رَجُلاً يُرِيدُ أَنْ يَشُوِى نَفْسَهُ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ ، وَامْرَأَتُهُ تُنَاشِدُهُ ، قَالَ :رُدُّوا هَذِهِ عَنَى ، فَلَوْ أَعُلَمُ أَنَّهُ يُصِيبَهَا الَّذِى أريد مَا نَفِسُت عَلَيْهَا ، إِنِّى وَاللَّهِ لِنِنِ اسْتَطَعْت لَا يَمْضِى يَوْمَ يَزُولُ هَذَا مِنْ مَكَانِهِ ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى جَبَلٍ ، فَإِنْ غَلَبْتُمْ عَلَى جَسَدِى فَخُذُوهُ ، قَالَ قَيْسٌ : فَمَرَرُنَا عَلَيْهِ ، فَرَأَيْناه بَعْدَ ذَلِكَ قَتِيلاً فِى تِلْكَ الْمَعْرَكَةِ.

(۱۹۷۰) حضرت قیس بن ابی حازم جائی فر ماتے ہیں کہ جنگ برموک میں ایک آ دمی خود کوموت کے لیے پیش کر رہا تھا اور اس کی ہوگ اہمیت ہوگ اسے روک رہی تھی۔ اس فخص نے کہا اسے مجھ سے دور کردو۔ جومقصدا اس وقت میر سے پیش نظر ہے اس میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پھر اس نے ایک بہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر میر ابس چاتا تو میں اسے ایک دن میں اس کی جگہ سے ہٹا دیتا۔ اگر تم میر اجسم حاصل کر سکوتو اسے دفنا وینا۔ حضرت قیس جائی فرماتے ہیں کہ بعد میں ہم نے دیکھا کہ وہ جو مخص اس جنگ کے شہراء میں را ہے۔

(١٩٧١) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا كَهُمَس ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ عن ابن الأحمس ، قَالَ : قُلْتُ لَأَبِي ذَرِّ : حدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْك ، عَنْ نَبِي اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : هَاتِ ، إِنِّي لاَ إِخَالِنِي أَنْ أَكُذِبَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ إِذْ سَمِعْتِه مِنْهُ ، قَالَ : هَاتِ ، إِنِّي لاَ إِخَالِنِي أَنْ أَكُذِبَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ إِذْ سَمِعْتِه مِنْهُ ، قَالَ : هَاتَ : ذَكُرْت ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ ، قَلَ : سَمِعْتُه مِنْهُ وَقُلْتِه ، أَمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ إِذْ سَمِعْتِه مِنْهُ ، قَالَ : هَاتَ عَلَى رَائِهِمْ حَتَّى يُعْتَلَ ، أَوْ يَفْتَحَ اللَّهُ لَهُ وَرَجُلٌ اللَّهُ مَا لَكُ مُ فَوْمٍ حَتَّى يَحِبُوا أَن يمسوا الْأَرْضَ ، فَنَزَلُوا ، فَقَامَ يُصَلِّى حَتَّى أَيْقَظُهُمْ بِرَحِيلِهِمْ ، وَرَجُلُّ كَانَ اللهُ جَارُ سُوءٍ فَصَبَرَ عَلَى أَذَاهُ. (احمد ۵/ ۱۵۱)

(۱۹۷۱) حضرت ابن الممس مرتبط کہتے ہیں کہ میں نے حصت ابوذر دیافی سے کہا کہ مجھے آپ کا بیان کردہ ایک ارشاد نبوی مُرَفِّقَ اِنَّ بہنچا ہے۔ انہوں نے فر مایا: بیان کرو، میرے خیال میں، میں نے بھی حضور سِرَفِّقَ کِلَا فِ کَسَی جھوٹی بات کومندوب نہیں کیا۔ میں نے کہا کہ آپ نے بیان کیا ہے کہ تین آ دمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے۔ انہوں نے فر مایا کہ میں نے اس بات کومنا ه معنف ابن الي شيبرمتر جم (جلد ۲) کي په ۱۹ کې که معنف ابن الي شيبرمتر جم (جلد ۲) کي که د العبهاد

ہاور بیان کیا ہے کہ جن تین آ دمیوں سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے ان میں ایک تو وہ آ دمی جوکسی جماعت سے قال کرے، وہ جماعت غالب آنے لگے توبیہ پھربھی ان سے لڑتا ہوا شہید ہو جائے یا اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے فتح عطا فرما دیں۔ دوسراوہ آ دمی جو رات کولوگوں کے ساتھ سفر کرے، جب وہ سب تھک کرلیٹ جائیں تو پیکھڑا ہو کرنماز پڑھےاور پھرلوگوں کوآگے بڑھنے کے لیے جگائے۔ تیسراوہ آ دمی جس کا پڑوی کوئی برا مخص ہوا دروہ اس کی تکالیف پرصبر کرے۔

( ١٩٧٠٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ مُدْرِكِ بْنِ عَوْفٍ الْأَحْمَسِيّ ، قَالَ :كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ إِذْ جَانَهُ رَسُولُ النَّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّن فَسَأَلَهُ عُمَرً عَنِ النَّاسِ ، فَقَالَ :أُصِيبَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَآخَرُونَ لاَ أُغْرِفُهُمْ ، فَقَالَ عُمَرُ : لَكِنَّ اللَّهَ يَغْرِفُهُمْ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَرَجُلٌ شَرَى نَفْسَهُ ، فَقَالَ مُدْرِكُ بْنُ عَوْفٍ : ذَلِكَ وَاللَّهِ خَالِى يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، زَعَمَ النَّاسُّ أَنَّهُ أَلْقَى بِيَدِهِ إِلَى النَّهُلُكَةِ ، فَقَالَ عُمَرُ : كَذَبَ

أُولَئِكَ وَلَكِنَّهُ مِمَّنَ اشْتَرَى الآخِرَةَ بِالدُّنْيَا.

(۱۹۷۰۲) حضرت مدرک بن عوف المسی بیشید کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر شاملو کے یاس تھا کہ نعمان بن مقرن بیشید کا قاصد آیا۔ حفرت عمر دانش نے اس سے مجاہدین کی صورت حال ہو چھی تو اس نے بتایا کہ فلاں فلال شخص شہید ہو گئے اور پھھا یہے لوگ بھی شہید ہوئے جنہیں میں نہیں جانتا۔ای شخص نے کہا کہاے امیرالمؤمنین!ایک آ دمی ایسابھی تھا جوخو دکوموت کے لیے پیش کرر ہاتھا۔اس پر حضرت مدرک بن عوف میشید نے کہا کہ اے امیر الموسنین! خداکی متم وہ میرے ماموں تھے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ انہوں نے خود کو این ہاتھوں ہلاکت میں ڈالا۔حضرت عمر دہا تھ نے فرمایا کہ بدلوگ جھوٹ کہتے ہیں بیان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے و نیا کے

بدلية خرت كوخر يدليار ( ١٩٧٠٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَش ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ :إذَا زَحَفَ الْعَبْدُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وُضِعَتْ خَطَايَاهُ عَلَى رَأْسِهِ ، فَتَحَاتُ كَمَا يَتَحَاتُ عِذْقُ النَّخْلَةِ. (۱۹۷۰) حضرت سلیمان دی فی فرماتے ہیں کہ جب کوئی مخص اللہ کے راہتے میں چاتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پرر کھے جاتے ہیں اور پھراس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح تھجوروں کا خوشہ جھڑتا ہے۔

( ١٩٧٠٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : سَمِعْته يَقُولُ :غَدُوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنْ عَشْرِ حِجَجِ لِمَنْ قَدْ حَجَّ. (۱۹۷۰۴) حضرت انس دہاؤہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستہ میں ایک صبح دیں جج کرنے ہے افضل ہے۔

( ١٩٧٠٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ آدَمَ بُنِ عَلِمٌ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ يَقُولُ :سَفُرَةٌ يَغْنِى غَزْوَةً فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنْ خَمْسِينَ حَجَّةٍ.

(١٩٤٠٥) حضرت عبدالله بن عمر جائز فرمات بين كمالله كراسة مين ايك لراني بجاس مرتبه جح كرنے سے افضل ہے۔

( ١٩٧.٦) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الشَّعْيثِيُّ ، عَنْ مَكْحُولِ ، قَالَ : إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَمِنَةُ دَرَجَةٍ ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَةِ الِّي الدَّرَجَةِ ، كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ إلى الأَرْضِ ، أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ.

(بخاری ۲۷۹۰ نسانی ۳۳۳۰)

(۱۹۷۰۲) حضرت مکول پیشیز فرماتے ہیں کہ جنگ میں سو درجے ہیں۔ دو درجوں کا درمیانی فاصلہ اتناہے جتنا آسان وزمین کے درمیان خلاء ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان درجوں کوایئے رائے میں جہاد کرنے والوں کے لیے بتایا ہے۔

( ١٩٧.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِى الضَّحَى ، قَالَ :أَوَّلُ آيَةٍ نَزَلَتُ مِنْ بَرَائَةَ : ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَيْقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ﴾.

(ے ۱۹۷۰) حضرت ابونخی مِیتین فرماتے ہیں کے سورۃ اگبراءۃ کی پہلی آیت بینازل ہوئی: (ترجمہ)'' نکلو! ملکے ہویا ہوجمل ،اوراللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو۔''

( ١٩٧.٨ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، عَنْ حَنَش بْنِ عَلِمٌّ الصَّنعانِیِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِي قوله تعالى : ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمُوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً ﴾ قَالَ :عَلَى الْحَيْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ.

(١٩٧٠٨) حضرت ابن عباس رُوْرُو قرآن جَيدكي آيت ﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمُوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَادِ سِرَّا وَعَلَانِيَةً ﴾ ك بارے میں فرماتے ہیں كماس سے مراداللہ كے راستہ میں گھوڑوں پرخرج كرنا ہے۔

( ١٩٧.٩) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ أَبِى سَلَمَةً ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى الدَّمَشُقِى ، أَنَّهُ سَمِعَ سَهُلَ بْنَ عَجْلاَنَ الْبَاهِلِتَى يَقُولُ فِى قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمُوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً ﴾ قَالَ عَلَى الْحَيْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ لَمُ يَرْبِطُه رِيَاءً ، وَلَا سُمْعَةً كَانَ عَلَى الْذِينَ يُنْفِقُونَ أَمُوالَهُمْ إِللَّهِ ، قَالَ : ثُمَّ ذَكَرَ مَنْ رَبَطَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللهِ لَمُ يَرْبِطُه رِيَاءً ، وَلَا سُمْعَةً كَانَ مِنَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمُوالَهُمْ إِللَّيْلِ وَالنَّهَارِ.

(۱۹۷۹) حضرت سمل بن عجلان با بلی بیتید قرآن مجید کی آیت: ﴿ الَّذِینَ یُنفِقُونَ أَمْوَ اللَّهُمْ بِاللَّیْلِ وَالنَّهَادِ سِرًّا وَ عَلَانِیَةً ﴾ کے بارے میں فریاتے ہیں کہ اس میں مراداللہ کے داستے میں گھوڑوں پرخرچ کرنا ہے۔ پھرآپ نے فرمایا کہ جوخص اللہ کے داستے میں گھوڑا باند ھے اور اس میں کسی قتم کی ریایا شہرت ببندی کی آمیزش نہ ہوتو بیان لوگوں میں سے ہوگا جو اپنا مال دن رات اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔

( .١٩٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ مِسْعَرٍ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ ، عَنُ عِيسَى بُنِ طَلْحَةَ ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : لَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِى سَبِيلِ اللهِ ، وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِى مَنْخَرِ عَبْدٍ أَبَدًّا ، وَلَنُ يَلِجَ النَّارَ رَجُلٌّ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتَّى يَلِجَ اللَّبَنُ فِى الضَّرْعِ. (ترمذى ١٩٣٣ـ احمد ٢/ ٥٠٥) (۱۹۷۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رائے کا غبار اور جہنم کا دھواں ایک ناک میں جمع نہیں ہو سکتے۔اللہ کے د در مار میں اس مرحشہ میں بنا میں میں مار میں میں اس میں میں میں میں میں میں اس میں اس میں میں اس میں میں میں می

خوف ہےرونے والے کاجہنم میں داخل ہوناای طرح ناممکن ہےجس طرح تفنوں میں دو دھاوالیس جانا۔

( ١٩٧١) حَلَّتَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنْ قُطْبَةَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ ، عَنْ سَالِمِ بُنِ أَبِى الْجَعْدِ ، قَالَ : أُرِيهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى النَّوْمِ ، فَرَأَى جَعْفَرًّا مَلَكًا ذَا جَنَاحَيْنِ ، مُضَرَّجًا بالدِّمَاءِ ، وَزَيْدًا مُقَابِلُهُ عَلَى السَّرِيرِ ، وَابْنَ رَوَاحَةَ جَالِسٌ مَعَهُمْ ، كَأَنَّهُمَا مُعْرِضَانِ عَنْهُ.

(طبرانی ۱۳۷۸ ابن حبان ۲۰۴۷)

(۱۹۷۱) حضرت سالم بن الی جعد ولیشط فرماتے ہیں کہ بچوسحا بہ کرام خواب میں نبی کریم میٹر نظیظیّے کو دکھائے گئے۔آپ نے دیکھا کہ حصرت جعفر رفزائیڈو ایک فرماتے ہیں ہیں ہیں اوران کے پیروں پرخون لگا ہوا ہے۔حضرت زید بڑائیڈو ان کے سامنے ایک تخت پر ہیٹھے ہیں۔حضرت عبداللہ بن رواحہ ٹڑائیڈو بھی ان کے ساتھ ہیٹھے ہیں لیکن ان دونوں حضرات کا رخ حضرت ابن رواحہ ٹڑائیڈو سے دوسری طرف ہے۔

( ١٩٧١٢) حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا دَاوُد بُنُ عَبْدِ اللهِ الآوُدِيُّ ، أَنَّ وَبَرَةَ أَبَا كُرْزِ الْحَارِثِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ الرَّبِيعَ بُنَ زَيْدٍ يَقُولُ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرٌ ، إِذْ هُوَ بِغُلَامٍ مِنْ قُرَيْشٍ شَابِّ مُغْتَزِلٍ عَنِ الطَّرِيقِ يَسِيرُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَيْسَ ذَلِكَ فُلَانٌ ؟ قَالُوا : بَلَى ، شَابِّ مُغْتَزِلٍ عَنِ الطَّرِيقِ يَسِيرُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَيْسَ ذَلِكَ فُلَانٌ ؟ قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : فَالَ : فَا لَا اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَرِهْته لِلْغُبَارِ ، قَالَ : فَلَا تَغْتَزِلُهُ ، فَوَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّهُ لَذَرِيرَةُ الْجَنَّةِ . (ابوداؤد ٢٠٥٥ نسانى ٨٨١٩)

(۱۹۷۱) حفرت رہے بن زید رہ ہو گئو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ مَلِّفَظَیْ اِلَّتِ جارہے تھے کہ قریش کا ایک لڑکا رہتے ہے ذرا میٹ کرچل رہا تھا۔ آپ نے اسے دیکھ کراس کے بارے میں پوچھا کہ کیا یہ فلاں لڑکا نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جی ہاں وہ کہ ہے۔ آپ نے اسے بلاکراس سے پوچھا کہ تم راستے ہے۔ آپ نے اسے بلاکراس سے پوچھا کہ تم راستے ہے۔ آپ نے اس نے بھا: کہ میں غبار سے بچنا جا ہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ راستے ہے۔ مث کرنہ چلو کیوں کہتم ہاں ذات کی جس کے قبضے میں محمد مِلِفَظِیْنَ کی جان ہے! بی غبار جنت کی خوشوہ ہے۔

( ١٩٧١٣ ) حَدَّثَنَا إِبْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي الْعَوَامَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّهُ أَقَامَ عَنِ الْجِهَادِ عَامًا وَاحِدًا ، فَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ : ﴿ انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالَا ﴾ فَعَزَا مِنْ عَامِهِ ، وَقَالَ : مَا رَأَيْت فِي هَذِهِ الآيَة مِنْ رُخُصَةٍ.

(۱۹۷۱) حضرت ابوعوام برانین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابوالوب زائن کسی دجہ ہے ایک سال جہاد پر نہ جا سکے۔ پھرانہوں نے قرآن مجید کی بیآیت پڑھی عور انفور والحِفافًا وَثِقَالًا ﴾ ' نگلوا بلکے ہویا بوجس ''پھرآپ ایک سال تک حج کرتے رہے اور

فرماتے تھے اس آیت کے بعد کی تتم کی رخصت باتی نہیں رہتی۔

- ( ١٩٧١٤ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ ، قَالَ : أَوَّلُ شَيْءٍ نَزَلَ مِنْ بَرَاءَةٍ : ﴿ انْفِرُوا خِفَافًا
- (۱۹۷۱ه) حضرت ابوما لك بيشين فرماتے بين كه سورة البراءة كى سب سے پہلے بيآيت نازل بوكى: ﴿ انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا ﴾ (١٩٧١٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ : ﴿ انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا ﴾ قَالَ :
- (١٩٤١٥) حفرت ابوصالح بين فرمات بي كه ﴿ انْفِرُوا حِفَافًا وَثِقَالًا ﴾ مراد بجوان اور بور هر سي الكير . (١٩٤١) حفرت ابوصالح بين في من سَعِيدٍ ، عَنْ فَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : شُيُوحًا وَشَبَابًا ، قَالَ قَتَادَةً : نِشَاطًا وَغَيْرٌ نِشَاطٍ.
- (١٩٤١٦) حضرت حسن دونو نے اس کی تشریح جوان اور بوڑھوں سے اور حضرت قمادہ جیاد نے اس کی تشریح ہوشیار اور ما وان
- ( ١٩٧١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ : ﴿ انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا ﴾ قَالَ :مَشَاغِيلُ وَغَيْرُ مُشَاغِيلً.
  - (١٩٧١) حضرت تهم پرلينيانية آيت قرآني ﴿ انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا ﴾ كي تفيير مصروف اوزفارغ سے كي ہے۔
  - ( ١٩٧١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مَالِكِ بُنِ مِغُولٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : الشَّيْخُ وَالشَّبَابُ.
    - (١٩٤١٨) حفرت عكرمه ويطيخ نے اس كي تفيير جوان اور بور هوں سے كى ہے۔
- ( ١٩٧١٩ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ وَرْقَاءَ ، عَنِ ابْن أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ:﴿ انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا ﴾ قَالَ:فِينَا النَّقِيلُ وَذُو الْحَاجَةِ ، والضعفة وَالْمُثُّ تَغِلُ.
- (١٩٤١٩) حضرت مجام ريشين ﴿ انْفِورُ واحِفَافًا وَثِقَالًا ﴾ كهار يس فرمات بيل كربم ميل مريض، ضرورت مند، كمزوراور
  - ( ١٩٧٢. ) حَذَّثَنَا حَفُصٌ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :شُيُوخًا وَشَبَابًا.
    - (۱۹۷۲۰) حضرت حسن جہائی فرماتے ہیں کہاس سے مراد جوان اور بوڑھے ہیں۔
- ( ١٩٧٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ بُوعِدٌ مِنَ النَّارِ مِنْهَ خَرِيفٍ. (نسائي ٢٥٦٢)
- (۱۹۷۲) حضرت محول ولیشید سے دوایت ہے کہ رسول الله مِثَرِ فَضَیَحَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ

- وہ جنت سے سوخریف دور کردیا جاتا ہے۔
- ( ۱۹۷۲۲ ) حَلَّانَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سُفَيَانَ ، عَنِ سُمَّى ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ أَبِى عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِى سِعِيدِ الْحُدْرِى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَصُومُ عَبْدٌ يَوْمًا فِى سَبِيلِ اللهِ ، إِلَّا بَاعَدَ اللَّهُ بِلَوْكَ الْيَوْمِ عَنْ وَجُهِهِ النَّارَ سَيْعِينَ خَرِيفًا. (بخارى ۲۸۳۰ نسانى ۲۵۲۱)
- (۱۹۷۲۲) حضرت ابوسعید خدری و این ہے روایت ہے کہ رسول اللہ میز فیفیکی آنے ارشاد فر مایا کہ جب کو کی شخص اللہ کے راستے میں روز ورکھتا ہے تواس کی وجہ سے سترخریف جہنم سے دورکر دیا جاتا ہے۔
  - ( ١٩٧٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ النَّعْمَانِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ نَحْوَهُ ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ.
    - (۱۹۷۲۳) حفرت ابوسعید دونشو کاا بنا قول بھی بہی منقول ہے۔
- ( ١٩٧٢٤ ) حَلَّمْنَا وَكِيعٌ ، حَلَّمْنَا الرَّبِيعُ بْنُ صَبِيحٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ بَاعَدَهُ اللَّهُ مِنْ جَهَنَّمَ سَبْعِينَ عَامًا. (ابن عدى ١٤٧)
- (۱۹۷۲) حضرت انس بن ما لک وفائظ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَانِّفَظَافِ نے ارشاد فرمایا کہ جس مخص نے اللہ کے راتے میں اس میں کی دریشت اللہ جبتہ میں میں میں انہ
- ایک روز ہ رکھا۔اللہ تعالیٰ اے جہنم سے سترخریف دور فر مادیتے ہیں۔
- ( ١٩٧٢٥ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا قَيْسٌ ، عَنْ شَمِرٍ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ شَهْرٍ بْنِ حَوْشَبَ ، عَنْ أَبِى اللَّرْدَاءِ ، قَالَ : مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ جَهَنَّمَ خَنْدَقٌ أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.
- (۱۹۷۲۵) حضرت ابودرداء والخو فرماتے ہیں کہ جس مخص نے اللہ کے راستے میں ایک روز ورکھا اللہ تع کی اس کوجہنم ہے ایک خندق دور فرمادیں گے اور اس خندق کا فاصلہ زمین وآسان کے درمیانی خلاء کے برابر ہے۔
- ( ١٩٧٢٦) حَدَّثُنَا غُنْدَرَ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ يَغْقُوبَ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُرُوةَ بْنِ مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ فِي الْجَنَّةِ فَصْرٌ ، يُقَالُ لَهُ عَدَنٌ ، فِيهِ خَمْسَةُ آلافِ بَابِ عَلَى كُلِّ بَابِ خَمْسَةُ آلافِ بَابٍ ، عَلَى كُلِّ بَابٍ خَمْسَةُ آلافِ حِبَرة قَالَ يَعْلَى أَحْسَبُهُ ، قَالَ : لَا يَدُخُلُهُ إِلَّا نَبِيَّ ، أَوُّ صِدِّينٌ ، أَوْ شَهِيدٌ.
- (۱۹۷۲۷) حضرت عبداللہ بن عمرو دول فر ماتے ہیں کہ جنت میں ایک محل ہے جس کا نام عدن ہے۔اس میں پانچ ہزار درواز ہے ہیں۔ ہردرواز سے پر پانچ ہزار پرد سے ہیں۔اس میں صرف نبی ،صدیق یا شہید داخل ہوں گے۔
- ( ١٩٧٢٧) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ : ﴿أُولَئِكَ هُمَ الصَّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ﴾ قَالَ :هَذِهِ لِلشُّهَدَاءِ خَاصَّةً.
- (١٩٧١) حضرت مروق والله قرآن مجيد كي آيت ﴿ أُولَئِكَ هُمَ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ ﴾ كي بار عين فرمات بين كه يه

شہداء کے ساتھ فاص ہے۔

( ١٩٧٢٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ زِللشُّهَدَاءِ خَاصَّةً.

( ۱۹۷۲۸ ) حفزت کمحول پیشید فرماتے ہیں کہ شہداء کے ساتھ خاص ہے۔

( ١٩٧٢٩ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُول ، قَالَ :لِلشَّهِيدِ سِتُّ خِصَال يَوْمَ الْقِيَامَةِ :يُؤَمَّنُ مِنُ عَذَابِ اللهِ ، وَمِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ ، وَيَشْفَعُ فِي كَذَا وَكُذَا مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ، وَيُحَلَّى حِلْيَةَ الإِيمَانِ ، وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَيُغْفَرُ لَهُ كُلُّ ذَنْبِ. (بخارى ١٣٢- احمد ٣/ ٢٠٠)

(۱۹۷۲۹) حضرت مکحول ولیٹینڈ فرماتے ہیں کہ شہید کو قیامت کے دن چیوانعا ملیں گے 🛈 وہ اللہ کے عذاب ہے مامون رہے گا۔

🎔 وہ بڑے خوف (فزع اکبر) ہے محفوظ رہے گا۔ 🛡 وہ اپنے گھر والوں میں سے اتنے اسنے لوگوں کی شفاعت کرے گا۔

﴿ اے ایمان کازیور پہنایا جائے گا۔ ﴿ وہ جنت میں اپنے ٹھ کانے کود کمیے لے گا۔ ﴿ اس کے ہرگناہ کومعاف کردیا جائے گا۔

( ١٩٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: غَزْوَةٌ لِمَنْ قَدْ حَجَّ، خَيْرٌ مِنْ عَشْرِ حَجَاتٍ.

(۱۹۷۳) حضرت علقمہ باتین فرماتے ہیں کہ جو تحص فج کر چکا ہواس کا ایک غزوہ دس فج کرنے ہے بہتر ہے۔

(۱۹۷۲) حَدَثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ ، عَنْ هَذِهِ الآيَةِ : ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلُ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ فقال : أَرُواحُهُمْ كَطَيْرٍ خُضُرٍ ، تَسْرَحُ فِي الْجَنَّةِ ، فِي أَيُّهَا شَانَتُ ، ثُمَّ تَأْوِى إلى قَنَادِيلَ مُعَلَّقَةٍ بِالْعَرْشِ ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ ، إذا طَلَعَ عَلَيْهِمْ رَبُّك ، فقالَ : سَلُونِي مَا شِنْتُمْ ، فَقَالُوا : يَا رَبَّنَا وَمَاذَا نَسْأَلُك ، وَنَحُنُ نَسْرَحُ فِي الْجَنَّةِ فِي أَيُّهَا شِنْنَا ، قَالَ : فَيَنْمَا هُمْ كَذَلِكَ ، إذَ الطَكَ عَلَيْهِمْ رَبُّكُ ، فقالُوا : يَا رَبَّنَا وَمَاذَا نَسْأَلُك وَنَحُنُ نَسْرَحُ فِي الْجَنَّةِ فِي أَيُّهَا شِنْنَا ، قَالَ : فَيَنْمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ اطَلَعَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمَ اطْلاَعَةً ، فَقَالَ : سَلُونِي مَا شِنْتُمْ ، فَقَالُوا : يَا رَبَّنَا وَمَاذَا نَسْأَلُك وَنَحُنُ نَسْرَحُ فِي الْجَنَّةِ فِي أَيُّهَا شِنْنَا ، قَالَ : فَلَمَّا رَأُوا انَّهُمْ لَن يُتُرَكُوا ، فَقَالُوا : يَا رَبَّنَا وَمَاذَا نَسْأَلُك ، وَنَحُنُ نَسْرَحُ فِي الْجَنَّةِ فِي أَيُّهَا شِنْنَا ، قَالَ : فَلَمَّا رَأُوا انَّهُمْ لَن يُتُرْكُوا ، قَالُوا : نَسَأَلُك أَنْ تَرُدَّ أَرُواحَنا فِي الْجَنَّةِ فِي أَيُّهَا شِنْنَا ، قَالَ : فَلَمَّا رَأُوا انَّهُمْ لَن يُتُرَكُوا ، قَالُوا : نَسَأَلُك أَنْ تَرُدَّ أَرُواحَنا فِي الْجَسَّةِ فِي أَيُّهَا شِنْنَا ، قَالَ : فَلَمَّا رَأُوا انَّهُمْ لَا يَسْأَلُونَ إِلَّا هَذَا تَرَكُهُمْ .

(مسلم ۱۵۰۲ این ماجه ۲۸۰۱)

جوتم چاہتے ہووہ مانگو، وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب! ہم آپ سے اور کیا مانگیں ہم جنت میں سیر کررہے ہیں اس کے علاوہ ہمیں اور کیا چاہے۔ اللہ تعالی فرما ئیں گے تم مجھے جو چاہتے ہو مانگو۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب! ہم تجھے کیا مانگیں، ہم جنت میں سیر وتفری کررہے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں کس چیز کی خواہش ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی پھران کی طرف متوجہ ہو کر فرمائے گا کہتم جو چاہتے ہو مجھ سے مانگو۔ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب! ہم آپ سے کیا مانگیں، ہم جنت میں جہاں چاہتے ہیں سیر کرتے ہیں ہمیں اور کیا چاہیے، پھر جب وہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالی انہیں ضرور بچھ دینا چاہتے ہیں تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب! ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں والی لوٹا دے تا کہ ہم جا کرتیرے داستے میں جہاد کریں۔ جب اللہ تعالی ویکھیں گے کہ وہ جنت کی کوئی چیز مانگ ہی نہیں رہے تو اللہ تعالی انہیں ان کے حال میں چھوڑ دیں گے۔

(۱۹۷۲) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السَّمُطِ ، قَالَ : اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ارْمُوا مَنْ بَلَعَ الْعَدُوّ بِسَهُم رَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً ، فَقَالَ لَهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ارْمُوا مَنْ بَلَعَ الْعَدُوّ بِسَهُم رَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِى النَّحْمَ : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَا الدُّرَجَةُ ؟ قَالَ : أَمَّا إِنَّهَا لَيْسَتُ بِعَتِهِ أَمْكَ وَلَكِنْ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ مِنَة عَامٍ ، يَا كَعُبُ حَدَّثُنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحْدَرُ ، فَالَ : شَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ شَابَ فِى سَبِيلِ اللهِ شَيْبَةً كَانَتُ لَهُ نُورًا يَوْمُ الْقِيامَةِ وَمَنْ رَمَى بِسَهُمٍ فِى سَبِيلِ اللهِ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً . (ترمذى ١٣٣١ ـ احمد ٣/ ٢٣٥)

(۱۹۷۳) حفرت شرصیل بن سمط ویسید کمتی بین که بم نے حضرت کعب بن مرہ جھاتو ہے کہا کہ اے کعب جھاتو اہمیں حضور میران کی بیان کردہ کوئی حدیث منا کیں اور اللہ میر فیش کے بیان کردہ کوئی حدیث منا کیں اور اللہ میر فیش کے بیان کردہ کوئی حدیث منا کیں اور اللہ میر فیش کے بیان کردہ کوئی حدیث منا کہ جس کے درخمن کولگ کیا اللہ تعالی جنت میں اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتے ہیں۔حضور میران کی گئی کا یہ ارشاد من کر حضرت عبد الرحمٰن بن الی نحام جھاتو نے کہا کہ یا رسول اللہ! وہ درجہ کمتنا ہے! حضور میران کے دوہ درجہ تمہارے باپ کی زمین جتنا نہیں بلکہ دو درجوں کے درمیان سوسال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ ہم نے پھر کہا اے کعب جھاتو ! حضور میران کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ ہم نے پھر کہا اے کعب جھاتو ! حضور میران کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ ہم نے پھر کہا اے کعب جھاتو ! حضور میران کی سافت کا فاصلہ ہے۔ ہم نے پھر کہا اے کعب جھاتو ! حضور میران کی سافت کا فاصلہ ہے۔ ہم نے پھر کہا اے کعب جوئے تا ہے کہ بیان کردہ کوئی حدیث منا کمیں اور اس سے ڈریں۔ انہوں نے فر مایا کہ میں نے اللہ کے رسول بیران کی فرمات ہوئے ساتے ہوئے ساتے ہوئے ساتے ہوئے ساتے ہوئے اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا اور جس محض نے اللہ کے داستہ میں تیر چلایا یہ حضور کی طرح ہے جس نے ایک غلام آزاد کیا۔

( ١٩٧٣٢ ) حَدَّثَنَا وَٰ كِيعٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ الْمُتَوَكِّلِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْخَثْعَمِى ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنِ اغْبَرَّتُ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللهِ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ.

- (۱۹۷۳) حفرت ما لک بن عبدالله تعمی براین سے روایت ہے کہ رسول الله مِنْ اَفْظَافِیَّ آبِ ارشاد فر مایا کہ جس شخص کے قدم اللہ کے راستے میں گردآ لود ہوئے اللہ تعالی اس پر جہنم کوترام کر دیتے ہیں۔
- ( ١٩٧٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عَمْرِو بُنِ سَلِمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَأَنْ أُمَنَّعُ بِسَوْطٍ فِى سَبِيلِ اللهِ ، أَحَبُّ إِلَىّ مِنْ حَجَّةٍ فِى إثْرِ حَجَّةٍ.
- (۱۹۷۳) حفزت عبداللہ رہ فر ماتے ہیں کہ میں اللہ کے رائے میں اپنا کوڑ ااستعال کروں یہ مجھے ج کے بعد ج کرنے ہے زیادہ مجبوب ہے۔
- ( ١٩٧٣٥ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ : إِنِّى أَوَّلُ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِى سَبِيلِ اللهِ.
  - (١٩٤٣٥) حضرت سعد جنافية فرمات بين كه مين بيبلاعرب مون جس في الله كراسة مين تيرجلايا-
- ( ١٩٧٣٦) حَذَّنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لأَن قُتِلْت فِى سَبِيلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ قُتِلْت فِى سَبِيلِ اللهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلاً غَيْرَ بِهِ خَطَايَاتَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ قُتِلْت فِى سَبِيلِ اللهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلاً غَيْرً مُدُيرٍ كَفَّرَ اللَّهُ بِهِ خَطَايَاكَ إِلَّا اللَّيْنَ ، كَذَا قَالَ لِي جِبُرِيلُ.
- (۱۹۷۳) حضرت ابوقیادہ ڈاٹی فرمائے ہیں کہ ایک آدی نبی پاک میکی فقط کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ اگر میں اللہ کے راہتے میں شہید ہو جاؤں تو کیا میرے سارے گناہ معاف ہو جا کیں گے؟ حضور میکی فی فی فرمایا: کہ اگرتم صبر کرتے ہوئے ، ثواب کی نیت کرتے ہوئے ، آگے بڑھتے ہوئے اور پیچے ندد کھتے ہوئے شہید ہوئے ، تو قرض کے علاوہ تمہارے سارے اعمال معاف ہوجا کیں گے۔ مجھے جبریل نے یونمی بتایا ہے۔
- ( ١٩٧٣٧) حَلَّنَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، حَلَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِى قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :لَمَّا أَقْبَلْنَا مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ ، قَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ لَقِىَ مِنْكُمْ أَحَدًا مِنَ الْمُتَخَلِّفِينَ فَلَا يُكَلِّمَنَّهُ ، وَلَا يُجَالِسَنَهُ.
- (۱۹۷۳) حفرت ابوقادہ جہائی فرماتے ہیں کہ جب ہم غزوہ تبوک سے واپس آئے تورسول الله مَالِفَظَةَ نے فرمایا کہ اگرتم میں سے • کوئی پیچھےرہ جانے والوں سے ملے تو ندان سے بات کرےاور ندان کی ہم نشنی اختیار کرے۔
- ( ١٩٧٣٨ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ يُونُسَ بُنِ سَيْفٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بُنِ الْأَسُودِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :عَلَيْكُمْ بِالْحَجْ ، فَإِنَّهُ عَمَلٌ صَالِحْ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ ، وَالْجِهَادُ أَفْضَلُ مِنْهُ.
- (١٩٤٣٨) حضرت عمر دان فرماتے ہیں كہتم پر فج لازم ہے، بدايك نيك عمل ہے، جس كالله تعالى نے حكم ديا ہے، اور جہاد فج ہے

( ١٩٧٣٩) حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْهَانَ ، عن عبد الله بن مسلم ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ فِي الْجَنَّةِ قَصْرٌ يُدْعَى عَدْنٌ حَوْلَهُ العروْح وَالبروُج، لَهُ خَمْسَةُ آلَافِ بَابٍ ، لَا يَسْكُنُهُ ، أَوْ لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا نَبِيَّ ، أَوْ صِدِّيقٌ ، أَوْ شَهِيدٌ ، أَوْ إِمَامٌ عَادِلْ.

(۱۹۷۳) حفرت عبداللہ بن عمرو وفاق فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک کل ہے جس کا نام عدن ہے۔اس کے اردگر دچرا گاہیں ہیں۔ اس کے پانچ ہزار دروازے ہیں۔ ہردروازے سے صرف نبی ،صدیق ،شہیدیا عادل امام ہی داخل ہوسکتا ہے۔

( ١٩٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ زِرِّ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : النُّعَاسُ عَند الْقَتْلِ أَمَنَةٌ مِنَ اللهِ ، وَعِنْدَ الصَّلَاةِ مِنَ اللهِ ، وَعِنْدَ الصَّلَاةِ مِنَ الشَّيْطَانِ ، وَتَلَا هَذِهِ الآيَةَ :﴿إِذْ يُغَشَاكُم النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ ﴾ ؟

( ۱۹۷۳) حضرت عبدالله حلافہ فرماتے ہیں کہ جنگ کے وقت نیندآ نااللہ کی طرف سے نازل ہونے والی طمانیت ہے اور نماز ک وقت نیندآ تا شیطان کی طرف سے ہے۔ پھرانہوں نے اس آیت کی تلاوت کی: ﴿ إِذْ يُغَشَاكُم النَّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ ﴾

( ١٩٧٤١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكُو السَّهْمِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ كَانَ يَوْمِى بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَةٌ يَرْفَعُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ وَرَفَعَ أَبُو طَلْحَةَ رَأْسَهُ يَقُولُ :نَحْرِى دُونَ نَحْرِكَ يَا رَسُولَ اللهِ. (بخارى ٣٨١ـ مسلم ١٣٦)

(۱۹۷) حضرت انس وافی فرماتے ہیں کہ حضرت ابوطلحہ وافی حضور مِنَّ فَضَافِحَ کَی ساتھ کھڑے تیر چلارہے تھے اور حضور مِنْ فَضَافِحَ ان کے پیچھے تھے، حضور مِنْ فَضَافِحَ کِی سرمبارک بلند کررکھا تھا، اور حضرت ابوطلحہ وہاٹی بھی اپنا سر بلند کر کے کہدرہے تھے کہ اے اللہ کے رسول! میں آپ سے پہلے نشانہ بنوں گا۔

( ١٩٧٤٢ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِى طَلْحَةَ ، قَالَ : كُنْتُ فِيمَنْ أَنْزِلَ عَلَيْهِ النَّعَاسُ يَوْمَ أُحُدٍ. (بخارى ٣٨١١ـ ترمذى ٣٠٠٤)

(۱۹۷۳) حضرت ابوطلحه و فَوْ فرمات بين كه مين فروه احد كه دن ان اوگول مين سے قاجن پر الله تعالى في سكون كى نيندطارى كى ـ ( ۱۹۷۲ ) حَدَّثَنَا عَفَانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُّوةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الزَّبَيْرِ بِنَحْوِ حَدِيثِ أَبِي طَلْحَةَ. (ترمذى ٢٠٠٧)

(۱۹۷۴)حفرت ابوطلحہ ڈائٹو کی روایت حضرت زبیر رٹناٹٹو ہے بھی منقول ہے۔

( ١٩٧٤٤) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بُنُ سُلَيْمِ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ ، قَالَ :لَمَّا بُعِثَ أَبُو مُوسَى عَلَى الْبُصْرَةِ كَانَ مِمَّنْ يُعِثَ مَعَهُ الْبَرَاءُ ، وَكَانَ مِنْ وَزِرَائِهِ وَكَانَ يَقُولُ لَهُ :اخْتر من عملى ، فَقَالَ : الْبَرَاءُ : وَمُعْطِىَّ أَنْتَ مَا سَأَلْتُك ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : أَمَا إِنِّى لاَ أَسْأَلُك إِمَارَةَ مِصْرَ ، وَلاَ جِبَايَتَهُ ، وَلكِنْ أَغْطِنِي قَوْسِي وَرُمْجِي ، وَفَرَسِي وَسَيْفِي ، وَدِرْعِي ، وَالْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَبَعَثَهُ عَلَى جَيْشٍ ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ قُبِلَ.

(۱۹۷۳) حضرت انس دہنی فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابوموی دہائی کو بھرہ بھیجا گیا تو ان کے ساتھ جانے والوں میں حضرت ابوموی دہائی بھی تھے۔ وہ ان کے نائین اور وزراء میں سے تھے۔ حضرت ابوموی دہائی ان سے فرمایا کرتے تھے کہ آپ اپنے لیے کوئی عہدہ منتخب کر لیجئے۔ حضرت براء پریشید نے ان سے فرمایا کہ میں جو آپ سے طلب کروں گا آپ مجھے دیں مجے حضرت ابوموی دہائیو نے فرمایا کہ میں آپ سے مقراوراس کی نواحی بستیوں کی امارت نہیں ما نگہا، بلکہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے میری کمان ، میرا گھوڑا، میرانیز واور میری تکوارد ہے دیں اور مجھے اللہ کے داستے میں جہاد کے لیے جانے دیں۔ حضرت ابوموی دہائیو نے حضرت براء پریشید کو ایک لشکر کے ساتھ بھیج دیا۔ وہ اس لشکر کے سب سے پہلے شہید تھے۔

( ١٩٧٤٥) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بُنُ سُلَيْمٍ ، عَنُ أَنَسٍ ، قَالَ : تَمَثَّلَ الْبَرَاءُ بِبَيْتٍ مِنْ شِعْمٍ فَقُلْت لَهُ :أَى الْمَرْدُ وَ اللَّهُ الْبَرَاءُ بِبَيْتٍ مِنْ شِعْمٍ فَقُلْت لَهُ : أَنُ سُلَمْ وَ اللَّهُ اللَّهُ أَحِرُ شَيْءٍ تَكَلَّمْت بِهِ ؟ قَالَ : لَا أَمُوتُ عَلَى فِرَاشِى ، لَقَدْ أَخِى تَمَثَّلُت مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَالْمُنَافِقِينَ مِنَة رَجُلِ إِلَّا رَجُلًا.

(۱۹۷۴۵) حضرت انس بڑی ٹو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت براء پر ٹیے نے ایک شعر گنگٹایا۔ میں نے ان سے کہااے بھائی! آپ شعر گنگٹار ہے ہیں،اگریہ آپ کا آخری کلام ہواتو کیا ہے گا؟ انہوں نے فرمایا: کہ میں اپنے بستر پرنہیں مروں گا، میں نے ننا نوے مشرکوں اور کافروں کوفل کیا ہے۔

(١٩٧٤٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنُ أَنسِ بُنِ مَالِكٍ ، أَنَّ عَمَّهُ غَابَ عَنُ قِتَالِ بَدُرٍ ، فَقَالَ : غِبْت عَنْ أَوَّلِ فِتَالَ قَاتَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهِ لَأَنْ أَرَانِيَ اللّهُ قِتَالَ الْمُشْرِكِينُ لَيرَبَنَ اللّهُ مَا أَصْنَعُ ؟ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ أُحُدِ انْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ ، فَقَالَ : اللّهُمَّ إِنِّى أَعْدَدُرُ إِلَيْك مِمَّا صَنَعَ هَوُلَاءِ ، يَعْنِى الْمُشْرِكِينَ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَلَقِيهُ سَعُدٌ باخواها دون أحد ، المُسْلِمِينَ ، وَأَبْرَأُ اللّهُ مِمَّا جَاءَ بِهِ هَوُلًاءِ ، يَعْنِى الْمُشْرِكِينَ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَلَقِيهُ سَعُدٌ بأَن أَلْفَ مُو وَيَعْنَمُ وَوَجِدَ فِيهِ بِضَعْ وَعِشْرُونَ ضَرْبَةً فَقَالَ لَهُ سَعُدٌ : أَنَا مَعَك ، قَالَ سَعُدٌ : فَلَمُ أَسْتَطِعُ أَنْ أَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ ، وَوُجِدَ فِيهِ بِضَعْ وَعِشْرُونَ ضَرْبَةً فَقَالَ لَهُ سَعُدٌ : أَنَا مَعَك ، قَالَ سَعُدٌ : فَلَمُ أَسْتَطِعُ أَنْ أَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ ، وَوُجِدَ فِيهِ بِضَعْ وَعِشْرُونَ ضَرْبَةً وَمِنْهُمْ مَنْ قَصَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَصَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَعْمَ فَيَابُ فَوْلُ : فِيهِ وَفِى أَصْحَابِهِ نَزَلَتُ : ﴿ فَمِنْهُمْ مَنْ قَصَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَصَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتُولُ ﴾ ؟ (بخارى ٢٥٠٥ مسلم ١٥١٢)

(۲۷ معرات انس بن ما لک جن فی فرماتے ہیں کدان کے چپاکسی وجہ سے غزد و بدر میں شریک نہ ہو سکے۔انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ میر فیفی فی معیت میں پہلی لڑائی میں تو شریک نہ ہوسکا، لیکن اگر اللہ نے ججھے دوبارہ کا فروں سے لڑنے کا موقع دیا تو اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا کہ میں کیا کرتا ہوں! پھرغزدہ اُحد میں جب مسلمان بھر گئے تو میرے چپانے کہا کہا کہا سے اللہ! میں مسلمانوں کے قتل پر تجھ سے معانی مانگنا ہوں اور کا فروں کے تل پر براءت کا اظہار کرتا ہوں۔ پھروہ آگے بڑھے تو انہیں احد کے پاس معزت

سعد و النور معد و النور معد و النور النور معد و النور معرور معرف النور النور معرف النور النور معرف النور معرف النور النور معرف النور معرف النور الن

ا پِيْ منت كُولِورا كُرُويااورلِعَشِ انظار كُررَبِ فِيلَ ''(الاحزاب:٢٣) ( ١٩٧٤٧) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن ثَوْبَانَ ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بُنُ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِى مُنِيبِ الْجُرَشِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بُعِثْت بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ الْجُرَشِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بُعِثْت بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا يُشُولَكَ بِهِ شَيْءٌ وَجُعِلَ رِزْقِى تَحْتَ ظِلِّ رُمُوحِى ، وَجُعِلَ الذَّلَةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ

خَالَفَ أَمْرِى ، وَمَنْ تَشَبَّهُ بِقَوْمٍ فَهُو مِنْهُمُ. (ابوداؤد ٣٠٢٠ ـ احمد ٢/ ٥٠)

(۱۹۷۸) حفرت ابن عمر شائن سے روایت ہے کہ رسول اللہ سُؤَفِظَةَ نے ارشادفر مایا کہ مجھے قیامت سے پہلے تلوار کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ یہاں تک کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کی کوشریک نہ ظہر ایا جائے ، میر ارزق میرے نیزے کے یہ ہے۔ میری مخالفت کرنے والے کا مقدر ذلت اور رسوائی ہے۔ جس نے کی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ پہری مخالفت کرنے والے کا مقدر ذلت اور رسوائی ہے۔ جس نے کی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ (۱۹۷٤۸) حَدِّثَنَا عَفَّانُ ، حَدِّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، عَنْ عَطاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ مُرَّةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ النَّبِیُ صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ : عَجِبَ رَبُنَا مِنْ رَجُلٌ فَامَ مِنْ فِرَ اشِهِ وَلِحَافِهِ مِنْ بَیْنِ حِبِّهِ ، وَأَهْلِهِ قَامَ إِلَی صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ عَنْدِی ، وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِی ، ورَجُلٌ غَوْا فِی سَبِیلِ اللهِ تَعَالَی فَفَرَّ أَصْحَابُهُ ، فَعَلِمَ مَا صَلَاتِهِ ، رَغْبَةً فِیمَا عِنْدِی ، وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِی ، ورَجُلٌ غَوْا فِی سَبِیلِ اللهِ تَعَالَی فَفَرَّ أَصْحَابُهُ ، فَعَلِمَ مَا

الَّى عَبْدِى رَجَعَ حَتَّى أُهْرِيقَ دَمُهُ ، رَغْبَةً فِيمَا عِنْدِى وَهَفَقَةً مِمَّا عِنْدِى. (ابو داؤد ۲۵۲۸ ـ حاکم ۱۱۱)

(۱۹۷۲۸) حضرت عبدالله ولا فو سے روایت ہے کہ رسول الله مُؤَفِّقَ فَمَ مایا کہ الله تعالیٰ دوآ دمیوں کود کھی کر بہت خوش ہوتا ہے۔
ایک وہ آ دمی جواپی محبوب بیوی ، بستر اور لحاف کو چھوڑ کرمیری چاہت اور میرے انعامات کی خواہش میں نماز کے لیے کھڑا ہو جائے۔ دوسراوہ آ دمی جواللہ کے راستے میں جہاد کرے ،اس کے ساتھ بھاگ جائے ،اسے میدان جنگ سے بھاگئے کا وہال یاد آئے

عَلَيْهِ فِي الْفِرَارِ وَمَا لَهُ فِي الرُّجُوعِ فَرَجَعَ حَتَّى أُهْرِيقَ دَمُهُ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلَاثِكَتِهِ :يَا مَلَائِكَتِي انْظُرُوا

اوروہ واپس جانے کے بجائے دشمن پر کیکے اور شہید ہو جائے۔اس پر اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اے فرشتو! میرےاس بندے کود کچھو، بید شمن کی طرف میری چاہت اور میرے انعامات کی خواہش میں واپس گیا اور شہید ہوگیا۔ ( ۱۹۷٤۹ ) حَدَّفَنَنا حُسَیْنُ بْنُ عَلِیؓ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : اتّکَا رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ابْنَةِ مِلْحَانَ ، قَالَ : فَأَغْفَى فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَتَبَسَّمُ ، قَالٌ : فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْك ، مِمَّ ضَحِكُك ؟ قَالَ : مِنْ أَنَاسٍ مِنْ أُمَّتِى يَغْزُونَ هَذَا الْبَحُرَ الْأَخْضَرَ ، مَثَلُهُمْ مَثَلُ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ ، قَالَ : فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، اذْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِى مِنْهُمْ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مِنْهُمْ ، قَالَ : العبهاد العبها

فَنكَحْت عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ فَرَكِبْت مَعَ الْينِهِ قَرَظَةَ ، فَلَمَّا قَفَلَتْ وَقَصَتْ بِهَا دَابَّتُهَا فَقَتَلَتُهَا فَدُونَتْ ثُمَّ.

(بخاری ۲۷۸۸\_ مسلم ۱۲۰)

(۴۹ ۱۹۷) حضرت انس جا ثنی فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَثِلِّنْتُنَا ثَمَ حضرت ام حرام بنت ملحان میں ملینا کے گھر ٹیک لگائے تشریف فرماتھے

كه آب مَانْظَعَةَ بِرنبیندطاری ہوگئی، کچھ دیر بعد آپ مسكراتے ہوئے بیدار ہوئے۔حضرت بنت ملحان تفایدین نے آپ مَلِظْفَیْجَةِ سے

مسكرانے كى وجد روچھى تو آپ مِلْفَظَة نے فرمايا كه ميرى امت كے بچھلوگ مېزسمندر ميں جہاد كريں محے، قيامت كے دن ١

بادشاہوں کی طرح تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔حضرت ام حرام بنت ملحان ٹٹکا ٹیزفانے کہا کدا ہے اللہ کے رسول! دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالی مجھے بھی ان لوگوں میں شامل فرمادے۔حضور مَلِّفْظَةَ نے دعا فرمائی کہاےاللہ!اہے بھی ان میں شامل فرمادے۔اس کے بعد

ان کا نکاح حضرت عبادہ بن صامت پڑائٹو ہے ہوگیا۔ بعدازیں وہ اپنے بیٹے حضرت قرظہ دیا ٹھ کے ساتھ سوار ہو کر سمندری سفریر

روانہ ہوئیں ، واپس آتے ہوئے اپنی سواری سے گر کرشہید ہوگئیں اور وہیں فن ہوئیں۔

( ١٩٧٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِى مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَصْرِو قَالَ لَّانُ أَغْزُو فِي الْبَحْرِ غَزُوةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَنْفِقَ قِنْطَارًا مُتَقَبَّلًا فِي سَبيل اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

( ۱۹۷۵ ) حضرت عبدالله بن عمرو و فاثن فرمات میں که الله کے راہے میں ایک لڑائی لڑنا میرے نز ویک الله کے راہے میں بہت سا

مال خرج كرنے سے بہتر ہے جو تبول ہوجائے۔

( ١٩٧٥١ ) حَذَثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ شِهَابِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ :مَنْ لَمْ يُدْرِكِ الْغَزُو مَعِى فَلْيَغْزُ فِي الْبَحْرِ ، فَإِنَّ غَزُوَ الْبَحْرِ أَفْضَلُ مِنْ غَزْوَتَيْنِ فِي الْبَرِّ وَإِنَّ شَهِيدَ

الْبُحْرِ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَي الْبُرِّ ، إِنَّ أَفْضَلَ الشَّهَدَاءِ عِنْدَ اللهِ أَصْحَابُ الْوُكُوف قَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَا أَصْحَابُ الْوُكُوفِ ؟ قَالَ :قَوْمٌ تَكُفَؤُهُمْ مَرَاكِبُهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ. (عبدالرزاق ٩٦٣١)

(١٩٧٥) حضرت علقمہ بنشہاب جاپنی ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ مَلِالْفَصَّةَ نِے ارشاد فرمایا کہ جے میرے ساتھ جنگ کا موقع نیل

سکااسے چاہیے کہ سمندری جہاد میں حصہ لے ، کیونکہ ایک سمندری جنگ خشکی پراٹری جانے والی دوجنگوں سے افضل ہے۔ سمندر

میں شہید ہونے والے کے لیے خشکی کے دوشہیدوں کے برابراجر ہے۔اللہ کے نزد یک افضل شہداء،''اصحاب الوکوف' میں۔

لوگوں نے بوچھا کہاےاللہ کے رسول!''اصحاب الوکوف'' کون ہیں؟ آپ نے فر مایا: کہ جن کی سواریاں الٹ جائمیں اور اس

ہےوہشہیدہوجا نیں۔

( ١٩٧٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَمَّنْ سَمِعَ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو

قَالَ : الْمَانِدُ فِي الْبَحْرِ غَازِيًا كَالْمُتَشَحِّطِ فِي دَمِهِ شَهِيدًا فِي الْبَرِّ.

(۱۹۷۵۲) حضرت عبدالله بن عمرو دی فیر فرماتے ہیں کہ سمندری جہاد سے زندہ سلامت واپس آنے والا اس عابد کی طرح ہے جوخشکی

المعنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۲) في المعنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۲) في المعنف ابن اليم المعنف ابن المعنف ابن المعنف ال

١٩٧٥٢) حَلَّاثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِى مُخْبِرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ وَ قَالَ : غَزُوَةٌ فِى الْبَحْرِ أَفْضَلُ مِنْ عَشْرِ غَزَوَاتٍ فِى الْبَرِّ ، مَنْ جَازَ الْبَحْرَ غَازِيًّا فَكَأَنَّمَا جَازَ الْأُوْدِيَةَ مُمْرِو قَالَ : غَزُوَةٌ فِى الْبَحْرِ أَفْضَلُ مِنْ عَشْرِ غَزَوَاتٍ فِى الْبَرِّ ، مَنْ جَازَ الْبَحْرَ غَازِيًّا فَكَأَنَّمَا جَازَ الْأُوْدِيَةَ مُمْرِو قَالَ : غَزُوةٌ فِى الْبَحْرِ أَفْضَلُ مِنْ عَشْرِ غَزَوَاتٍ فِى الْبَرِّ ، مَنْ جَازَ الْبَحْرَ غَازِيًّا فَكَأَنَّمَا جَازَ الْأُوْدِيَةَ مُعْرِدٍ فَالَ : غَزُوةٌ فِى الْبَحْرِ أَفْضَلُ مِنْ عَشْرِ

(۱۹۷۵) حضرت عبداللد بن عمر میلی فرماتے بیں کہ سمندر کا ایک غز وہ خشکی کے دس غز وات سے افضل ہے۔جس نے جنگ رماتے ہوئے سندر کوعبور کیا گویااس نے زمین کی تمام وادیوں کوعبور کرلیا۔

١٩٧٥٤ ) حَلَّثُنَا أَبُو أُسَامَةً ، حَلَّثُنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :خَوَجَ ابُنُ عَبَّاسٍ غَازِيًّا فِي الْبُحْرِ وَأَنَا مَعَهُ.

۱۹۷۵) حفرت عکرمہ دہائی فرماتے ہیں کہ حفرت ابن عیاس ٹھاٹھ سمندری جہاد پرروانہ ہوئے میں ان کے ساتھ تھا۔ ۱۹۷۵۵) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِیَاثٍ ، عَنْ کَیْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا یَوْ کَبُ الْبُحْرَ إِلَّا حَاثَجٌ ، أَوْ غَازٍ ، أَوْ مُعْتَصِدٌ. (۱۹۷۵) حضرت مجاہد بیٹے فرماتے ہیں کہ جاب اور عمرے کا ارادہ کرنے والے کے علاوہ کوئی سمندر کا سفرند کرے۔

١٩٧٥٦) حَلَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ : عَجِبْت لِرَاكِبِ الْبُحْوِ وَعَجِبْت لِنَاجِرِ هَجَرٍ.

١٩٧٥٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لاَ يَسْأَلُنِى اللَّهُ عَنْ جَيْشٍ رَكِبُوا الْبَحْرَ أَبَدًا. يعنى التغرير.

م انتاوزنی اورزیادہ تھا کہ تابوت سے لئک رہاتھا۔ میں نے ان سے کہا کہ اے ابواسود میں ہے۔ انتہ تعالی نے آپ جیسے وگوں کو عذور قرار دیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ سورۃ البراءۃ یعنی سورۃ التوب کی آیت ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِفَالاً ﴾ نے ہمارے معذور نے کا انکارکیا ہے۔

معنف ابن البشيرمترجم (جلد٢) في المسلماء المسلماء المسلماء المسلماء المسلماء المسلماء المسلماء المسلماء المسلماء

( ١٩٧٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي الَّذِي أَرْضَعَنِي مَنْ يَنِي مُرَّةً ، قَالَ : كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى جَعْفُرِ يَوْمَ مُؤْتَةَ نَوْل عَنْ فَرَسِ لَهُ شَقْرًاءً فَعَرْقَبَهَا ، ثُمَّ مَضَى فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ. (ابوداؤد ٢٥٢١ ـ حاكم ٢٠٩)

(۱۹۷۵۹) حضرت عبدالله بن زبیر و الثو فرماتے ہیں کہ میرے بنومرہ کے رضائل والد نے مجھے بتایا کہ انہوں نے جنگ مؤتہ میں حضرت جعفر والثين كوديكها كدوه اپنے شقر اء گھوڑے سے اترے،اس كى نونجيں كاٹيس اورلبراتے ہوئے شہيد ہوگئے۔

( ،١٩٧٦) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُتْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :أَنَيْتُ عَلَى عَبْدِ بْنِ مَخْرَمَةً صَرِيعًا عَامَ الْيَمَامَةِ ، فَوَقَفَتْ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَر ، هَلُ أَفْطَرَ الصَّائِمُ

قُلْتُ : نَعَمُ ، قَالَ : فَاجْعَلُ لِي فِي هَذَا الْمِحَنِ مَاءَ لَعَلَى أَفْطِرُ ، فَأَتَيْتَ الْحَوْضَ وَهُوَ مَمْلُوءٌ دَمَّا فَضَرَبْ بحجْفَةٍ مَعِي ، ثُمُّ اغْتَرَفْت فِيهِ فَٱتَيْته فَوَجَدْته قَدُ قَضَى.

( ١٩٧٦) حضرت ابن عمر جائث فرماتے ہیں کہ جنگ بمامہ میں ، میں حضرت عبداللہ بن مخرمہ جائٹو کے پاس آیا ، وہ زخمول سے چو ز مین پر پڑے تھے۔ میں ان کے پاس کھڑا ہوا تو انہوں نے پو چھا:اے عبداللہ بن عمر شاہٹو! کیاروزے دارنے افطار کرلیا ہے؟ میر نے کہا: جی ہاں! انہوں نے فرمایا کہ پھر مجھےاس ڈ ھال میں یانی دے دوتا کہ میں افطار کرلوں۔ میں پانی لینے حوض پر گیا تو وہ خوار

ے بھراہوا تھا۔ میں نے خون کوالگ کر کے پانی لیا، جب میں ان کے پاس آیا توان کی روح پرواز کر چک تھی۔

( ١٩٧٦١ ) حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمِ سَمِعْت سَعِيدَ بْنِ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : كَانَ سَعْدُ بْر

أَبِي وَقَاصِ أَشَدُّ الْمُسْلِمِينَ بَأْسًا يَوْمَ أُحْدٍ.

(۱۹۷۷)حضرت سعید بن مسیّب ویشید فر ماتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص دلی شور نے غز وہ احد میں تمام مسلمانوں سے بڑھ لڑائی کی۔

﴾ (١٩٧٦٢) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى خَالِدٍ الْوَالِبِي ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَّةَ ، قَالَ أُوَّلُ النَّاسِ رَمَى بِسَهُم فِي سَبِيلِ اللهِ سَعْدٌ.

(١٩٤ ١٩٢) حضرت معاويد بن عمر وجي فو مات بيل كمالتد كرات مين سب سے يهلے حضرت جابر بن سمره والي نف تير چلايا۔

( ١٩٧٦٢ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي حَبِيبَةَ ، عَنْ أَبِي اللَّارْدَاءِ ، أَنَّ رَجُلًا أَوْصَـ

بِشَىء فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَقَالَ : يُعْطَى الْمُجَاهِدِينَ.

(۱۹۷ ۲۳) حضرت ابوالدرداء جل وُفر ماتے ہیں کہا گر کسی آ دمی نے اللہ کے رائے میں کوئی چیز خرج کرنے کی وصیت کی تووہ مجامدین کودی جائے گی۔

( ١٩٧٦٤ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عن شمر ، عَنْ شَهْرٍ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ :i

صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقٌ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.

- (۱۹۷ ۱۹۷) حضرت ابوالدرداء والنور فرماتے ہیں کہ جس مخص نے اللہ کے رائے میں ایک روز ہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ایک خندق بنادیتے ہیں جس کا فاصلہ زمین وآسان کے خلاء کے برابر ہے۔
- ( ١٩٧٦٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، حَدَّثَنَا مِسْعَوْ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ جَعْدَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَوْلَا أَنْ أَسِيرَ فِى سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ أَضَعَ جَنْبِى لِلَّهِ فِى التَّرَابِ ، أَوْ أَجَالِسَ قَوْمًا يَلْتَقِطُونَ طَيْبَ الْكَلَامِ كُمَا يُلْتَقَطُ طَيِّبُ التَّمْرِ لأَخْبَبُت أَنْ أَكُونَ قَدْ لَحِقْت بِاللَّهِ.
- (۱۹۷۷) حضرت عمر و فاقد فرماً تے ہیں کدا گرمیں اللہ کے راستے میں نہ چلوں، میں اللہ کے راستے میں اپنی پیشانی کوٹی پر نہ رکھوں اور ان لوگوں کی ہم شینی اختیار نہ کروں جوا چھے کلام کواس طرح چنتے ہیں جیسے عمدہ کھوروں کو چنا جاتا ہے تو میری خواہش ہوگی کہ میر ا انتقال ہوجائے۔
- ( ١٩٧٦٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ يَقُولُ : قَدْ مَنعَنِى كَوْلِيرًا مِنَ الْقِرَائَةِ ، الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ.
- (۱۹۷۲) حضرت خالد بن ولید و افزه فر ماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں زیادہ جہاد کرنے کی وجہ سے میں بہت ساقر آن نہیں سکھ سکا۔
- ( ١٩٧٦٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ زِيَادٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، قَالَ : مَا كَانَ فِي الْأَرْضِ لَيْلَةً ، أَبَشَّرُ فِيهَا بِغُلَامٍ ، وَيُهْدَى إِلَىَّ عَرُّوسٌ أَنَا لَهَا مُوجَبُّ أَحَبَّ إِلَىَّ مِنْ لَيْلَةٍ شَدِيدَةِ الْجَلِيدِ فِي سَرِيَّةٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ أُصَبِّحُ بِهِمُّ الْعَدُوَّ ، فَعَلَيْكُمْ بِالْجِهَادِ
- (۱۹۷۷) حضرت خالد بن ولید دو افز فرماتے ہیں کدروئے زمین پرایسی رات جس میں مجھے ایک بیٹے کی خوشخبری دی جائے اور میری طرف ایک ایسی دہن جیبجی جائے جس سے میں محبت رکھتا ہوں ، اس رات سے زیادہ پسند نہیں ، جو سخت مشقت والی ہو، میں مجابدین کے ایک شکر کے ساتھ اسے بسر کروں اور شبح کو آئیس لے کردشمن پر جملہ کردوں ۔ بس تم پر جہاد لازم ہے۔
- ( ١٩٧٦٨) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ ، قَالَ : قَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، وَاللَّهِ مَا أَدْرِى مِنْ أَى يَوْمٍ أَنا أَفر ؟ يَوْمٍ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُهْدِى لِي فِيهِ الشَّهَادَةَ ، أَوْ مِنْ يَوْمٍ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُهْدِى لِي فِيهِ كَرَامَةً.
- (۱۹۷۱۸) حضرت خالد بن ولید در تی نوفر ماتے ہیں کہ خدا کی تیم! میں نہیں جانتا کہ میں کس دن سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔اس دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ مجھے شہادت عطافر مائمیں یااس دن نے جس میں مجھے کوئی بڑوااعز از دیا جائے۔
- ( ١٩٧٦٩ ) حَلَّاتَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيِّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عن مُحَمَّدٍ ، قَالَ : نُبُّنْت أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلَامٍ ، قَالَ : إِنْ

أَدْرَكَتْنِي وَلَيْسَ لِي قُوَّةٌ فَاحْمِلُونِي عَلَى سَرِيرٍ يَعْنِي الْقِتَالَ ، حَتَّى تَضَعُونِي بَيْنَ الصَّفَّينِ.

- (۱۹۷ عار) حفزت عبدالله بن سلام تناثو فرماتے ہیں کہ اگر کرائی کا دفت آجائے اور جھے میں اٹھنے کی طاقت نہ ہوتو مجھے اٹھا کرصفوں کے درمیان رکھ دینا۔
- ( ١٩٧٧ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنِ الرُّكِيْنِ بَنِ الرَّبِيعِ الْفَزَارِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يُسَيْرِ بَنِ عُمَيْلَةَ ، عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ كُتِبَت لَهُ سَبُعُ مِنَة ضِعْفِ . (ترمذى ١٩٢٥ ـ احمد ٣/ ٣٥٥)
- (۱۹۷۷) حضرت خریم بن فاتک اسدی و الله سے دوایت ہے کہ رسول الله تنگافی نے ارشاد فرمایا کہ جس مخف نے اللہ کے راست میں ایک درجم خرج کیاا سے سات سوگناا جرعطا کر دیا جائے گا۔
- ( ١٩٧٧١ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّى ، عَنُ زَائِدَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَيْسَرَةُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ كَعْبًا عَنْ جَنَّةِ الْمَأْوَى ، فَقَالَ : أَمَّا جَنَّةُ الْمَأْوَى فَجَنَّةٌ فِيهَا طَيْرٌ خُضْرٌ تَرْتَقِى فِيهَا أَرُواحَ الشَّهَدَاءِ.
- (۱۹۷۷) حضرت ابن عباس دواطن فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت کعب دوطن سے جنت الماوی کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا: کہ بیدوہ جنت ہے جس میں سنر برندے ہیں کہ ان میں شہداء کی روحیں ہوں گی۔
- ( ١٩٧٧٢) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، عَنْ نَبِى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الْمُجَاهِدُ فِى سَبِيلِ اللهِ مَضْمُونٌ عَلَى اللهِ إِمَّا أَنْ يكفته إلَى مَغْفِرَتِهِ وَرَحْمَتِهِ وَإِمَّا أَنْ يُرْجِعَهُ بِأَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ وَمَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِى سَبِيلِ اللهِ كَمَثْلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ لَا يَفْتُرُ حَتَّى يَرْجِعَ.

(ابن ماجه ۲۷۵۳ ابو يعلى ۱۳۳۱)

- (۱۹۷۷) حضرت ابوسعید و این سے دوایت ہے کہ رسول الله تُن اَن الله کا الله کا الله کے رہے میں جہاد کرنے والے کے بارے میں الله تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے کہ یا تو الله تعالیٰ اسے اپنی مغفرت اور رحت عطافر مائیس کے یا وہ اجراور مال غنیمت کے ساتھ واپس لوٹ آئے گا۔ اللہ کے رہے میں جہاد کرنے والے کی مثال اس مخف کی ہے جودن کوروزہ رکھے اور رات کو تیام کرے اور این اعمال میں کو کی سستی نہ برتے۔
- ( ۱۹۷۷۲) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُنِيبِ الْجُرَشِيِّ ، أَنَّ رَجُلاَ نَزَلَ عَلَى تَمِيمٍ وَسَافَرَ مَعَهُ فَرَآهُ قَصَرَ فِى السَّفَرِ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ فِى أَهْلِهِ ، فَقَالَ : رَحِمُّك اللَّهُ ، أَرَاك قَدُ قَصْرُت عَمَّا كُنْتُ عَلَيْهِ فِى أَهْلِكَ ؟ فَقَالَ : أَوْ لَا يَكُفِينِي ، أَنَّ يكون لِى أَجْرَ صَانِمٍ وَقَائِمٍ.
- (۱۹۷۷) حفرت ابومنیب جرشی بیشین فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت تمیم داری ڈپٹٹو کامہمان بنااوران کے ساتھ اللہ کے رات میں سفر پر نکلا۔ مفر میں نکل کراس نے اپ معمول کی عبادت سے کم عبادت کی۔ حضرت تمیم داری وہائٹونے نے اس سے فرمایا کہ اللہ تم پر

رحم فرمائے! تم نے اپنے معمول ہے کم عبادت کیوں کی؟ اس نے کہا: اس لیے کہ اللہ کے رائے میں نکلنے کی وجہ ہے جھے دن کوروز ہ رکھنے والوں اور رات کو قیام کرنے والوں کے برابر ٹو اب مل رہاہے وہ میرے لیے کافی ہے۔

( ١٩٧٧٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِيرِينَ ، قَالَ :غَارَتْ خَيْلٌ لِلْمُشْرِكَيْنِ عَلَى سَرْحِ الْمَدِينَةِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَاءَ أَبُو فَتَادَةً وَقَدُ رَجَّلَ شَعْرَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّى لَأَرَى شَعْرَكَ حَبَسَكَ ؟ فَقَالَ : لآتِينَّكَ بِرَجُلٍ سَلَمٍ ، قَالَ : وَكَانُوا يَسْتَجِبُّونَ أَنْ يُوقَوُّرُوا شُعُورَهُمُ.

(۱۹۷۷) حضرت محمد بن سیرین اٹن تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مشرکیین کے گھڑ سواروں نے مدینہ کی چراگاہ پرحملہ کر دیا۔ حضور واٹنو ان کو بھگانے کے لیے روانہ ہوئے۔حضرت ابو تمادہ واٹنو تھوڑی دیر بعد آئے انہوں نے بالوں پر تنگھی کی ہوئی تھی۔ حضور واٹنو نے ان سے فرمایا کہ ثابیہ تمہارے بالوں نے تمہیں رو کے رکھا۔انہوں نے عرض کیا کہ میں آپ کے پاس ایک آدمی قیدی بنا کرلاؤں گا۔راوی کہتے ہیں کہ وہ لوگ بالوں کو درست رکھنا پسند کرتے تھے۔

( ١٩٧٧٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ مَالِكِ بُنِ مِغُوّلٍ ، عَنْ أَبِى حَصِينٍ ، عَنْ أَبِى عَبُدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، قَالَ : لأَنْ يَكُونَ لِى ابْنٌ مُجَاهِدٌ فِى سَبِيلِ اللهِ ، أَحَبُّ إلَىَّ مِنْ مِنَة أَلْفٍ.

(۱۹۷۷) حضرت ابوعبد الرحل سلمی ویشید فرماتے ہیں کہ اللہ کے راہتے ہیں جہاد کرنے والا ایک بیٹا میرے نزدیک ایک لاکھ بیٹوں سے بہتر ہے۔

( ١٩٧٧٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :قَالَ رَبُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :قَالَ رَبُّكُمْ :مَنْ خَرَجَ مُجَاهِدًا فِى سَبِيلِى ايْتِغَاءَ وَجْهِى فَأَنَا لَهُ ضَامِنٌ ، إِنْ أَنَا قَبَضْته فِى وَجْهِهِ أَذْخَلْته الْجَنَّةَ ، وَبِجُهِى فَأَنَا لَهُ ضَامِنٌ ، إِنْ أَنَا قَبَضْته فِى وَجْهِهِ أَذْخَلْته الْجَنَّةَ ، وَإِنْ أَنَا أَرْجَعْته أَرْجَعْته بِمَا أَصَابَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ. (بخارى ٣٦ـ مسلم ١٣٩٥)

(۱۹۷۷) حضرت حسن جلافئ سے روایت ہے کہ رسول اللہ جلافئ نے ارشاد فر مایا کہ تمہارار بفر ما تا ہے جو محض میرے راتے میں مجھے راضی کرنے کے لیے نکلے میں اس کا ضامن ہوں کہ اگر میں نے اس کی جان لے لی تو میں اسے جنت میں داخل کروں گا اور اگر میں اسے داپس لے آیا تو میں اسے اجراور مال غنیمت کے ساتھ واپس لاؤں گا۔

ہوگی؟ انہوں نے فر مایا:عمد ه گھوڑ ااورعمدہ ہتھیا رجو ہرجگداس کے ساتھ رہیں۔

( ١٩٧٧٨ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي ظَلِيّانَ ، قَالَ :غَزَا أَبُو أَيُّوبَ أَرْضَ الرُّومِ فَمَرِضَ ، فَقَالَ :إِذْ أَنَا مِتّ ، فَإِنْ صَافَفْتُمُ الْعَدُوّ فَادْفِنُونِي تَحْتَ أَقْدَامِكُمْ. (نسانى ٣٣٢٠ـ سعيد بن منصور ٣٣٥٠)

(۱۹۷۷) حفرت ابوظبیان بریشینه فرمات میں کہ حضرت ابوابوب بڑھنی سرز مین روم میں جہاد کے لیے گئے اور وہیں بیمار ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ جب میں مرجاؤں اور تمہار اوٹمن سے سامنا ہوتو مجھے اپنے یا وُل کے بینچے وُن کر دینا۔

( ١٩٧٧ ) حَذَّنَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرِ ، قَالَ : حَذَّنِنِى أَبُو سَلَامُ الدِّمَشْقِيُّ ، عَنْ خَلِدِ بْنِ زَيْدٍ بْنَ وَيُدِ ، قَالَ : كُنْتُ رَجُلاً رَامِيًا ، فَكَانَ يَمُرُّ بِى عُفْبَةُ بْنُ عَامِرٍ فَيَقُولُ : يَا خَالِدُ اخْرُجُ بِنَا نَوْمِى ، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَبُطَأَتُ عَنْهُ ، فَقَالَ : يَا خَالِدُ تَعَالَ أُخْبِرُكَ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَبُطَأَتُ عَنْهُ ، فَقَالَ : يَا خَالِدُ تَعَالَ أُخْبِرُكَ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللّهُ عُلَيْهِ وَسُلَمَ : إِنَّ اللّهُ يُعْرِدُ وَالرَّامِى بِهِ وَمُنْبِلُهُ وَلِيسَ اللّهُ يُذْخِلُ بِالسَّهُمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةَ نَفَرِ الْجَنَّةَ : صَانِعُهُ يَحْتَسِبُ فِى صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ وَالرَّامِى بِهِ وَمُنْبِلُهُ وَلِيسَ اللّهُ وَلِيلَا فِي ثَلَاثٍ : تَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَوَسَهُ وَمُلاَعَبَتُهُ أَهْلَهُ وَرَمْيُهُ بِقَوْسِهِ وَنَبْلِهِ وَمَنْ تَوَكَ الرَّمْى بَعْدَ مَا عَلِمَهُ وَهُومَ يَعْمَةٌ تَرَكَهَا ، أَوْ كَفَرَهَا.

(۱۹۷۷) حضرت خالد بن زید دو افز قرماتے ہیں کہ ہیں ایک ماہر تیرانداز تھا۔ حضرت عقبہ بن عامر دو افز جب بھی میرے پاس
سے گزرتے تو فرماتے کہ اے خالد! چلوآؤ تیراندازی کرتے ہیں۔ ایک دن میں نے پچھستی کی تو انہوں نے فرمایا: کہ اے خالد دو افز آؤ میں تہمیں حضور منظ افز آئی ایک حدیث سنا تا ہوں۔ آپ تا افز آؤ آؤ کی ایک تیر کی وجہ سے تین آومیوں کو جنت میں داخل فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ ایک تیر کی وجہ سے تین آومیوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس کے بنانے والے کواوراس جنت میں داخل فرمائی کے بنانے میں خیر کاارادہ کیا۔ اس کے چلانے والے کواوراس کے سیدھا کرنے والے کور سے میں اور کی کا اپنے گھوڑ کے کوسدھانا، دو سرا آدی کا اپنی بیوی سے صحبت کرنا اور تیسرا کمان سے تیر چھوڑ دیا۔ اس کو سیدھا کرنا۔ جس شخص نے تیراندازی سیکھنے کے بعدا سے چھوڑ دیا۔ اس نے تیر پھینکنا اور اس کوسیدھا کرنا۔ جس شخص نے تیراندازی سیکھنے کے بعدا سے چھوڑ دیا۔ اس نے اس نیت کی ناشکری کی۔

( ١٩٧٨ ) حَلَّثُنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ أَخْبَرَنِى أَبِى ، عَنْ رِجَالٍ مِنْ يَنِى سَلِمَةَ ، قَالُوا : لَمَّا صَرَفَ مُعَاوِيَةً عَيْنَهُ الَّتِى تَمُرُّ عَلَى قُبُورِ الشُّهَدَاءِ فأجريت عَلَيْهِمَا يَعْنِى عَلَى قَبْرِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ ، وَعَلَى قَبْرِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ ، فبرز قَبْرَاهُمَا ، فَاسْتُصْرِخَ عَلَيْهِمَا ، فَأَخْرَجُنَاهُمَا يَتَنْتَانِ تَثَنَّيَا كَٱنَّهُمَا مَاتًا بِالْأَمْسِ ، عَلَيْهِمَا بُرُدَتَانِ قَدْ غُطَى بِهِمَا عَلَى وَجْهِهِمَا ، وَعَلَى أَرْجُلِهِمَا شَيْءٌ مِنْ نَبَاتِ الإذخر.

(۱۹۷۸) حضرت اسکاق بنوسلمه ولینی کے کچھ آدمیوں سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ جائی کے زمانے میں چشمے کا پانی احد کے شہداء کی قبروں کی طرف آگیا۔اس کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام وٹائی اور حضرت عمرو بن جموح بڑائن کی قبر ظاہر ہو گئی۔ فیصلہ یہ ہوا کہ ان حضرات کی قبروں کو کسی دوسری جگہ نتقل کردیا جائے۔ جب ہم نے ان حضرات کے مبارک جسموں کوقبروں سے نکالاتو وہ اس طرح تاز ہ تھے جیسے کل ہی ان کا انتقال ہوا ہو۔ان کے چبرے والے حصوں کو چا در سے اور پا وَل کواذ خرنا می گھاس سے ڈھانیا گیا تھا۔

( ١٩٧٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَسُودِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ نَبَيْحٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ لِي أَبِي عَبْدُ اللهِ : أَى بُنَى لُولًا نُسَيَّاتٌ أَخُلُفُهُنَّ مِنْ بَعْدِى مِنْ بَنَاتٍ وَأَخَوَاتٍ ، لأَخْبَبْت أَنْ أَقَدَّمَك أَمَامِى وَلَكِنْ كُنَّ فِي نَظَّارِى الْمَدِينَةِ ، قَالَ : فَلَمْ أَلْبُثْ أَنْ جَائَتْ بِهِمَا عَمَّتِى قَتِيلَيْنِ يَعْنِى أَبَاهُ وَعَمَّهُ قَدْ عَرَضَتُهُمَا عَلَى بَعِيرٍ. (بخارى ٣٠٥٣)

(۱۹۷۸) حفرت جابر و فَقَ قَ مِل ميدان جَنَّ مِن كَهِ مُحَ نَ عِيمِ عِلَى الدَّحَرَة عِبَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الْمُوالَى اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(۱۹۷۸) حفرت سعید بن جبیر رقای قرآن مجید کی آیت (ترجمه) "جولوگ الله کرائے میں قرآ کردیے جا کمی انہیں مردہ شار شکرو، وہ زندہ ہیں اور انہیں اللہ کے یہاں رزق دیا جاتا ہے۔ "کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب غزوہ احد میں حضرت حزہ بن عبد المطلب وفائد اور حضرت مصعب بن عمیر رفائد شہید ہو گئے تو انہوں نے شہادت کے بعد کہا کہ کاش بمارے بھا ئیوں کواس خیر کا علم ہوجائے جواللہ تعالی نے ہمیں عطا کی ہے۔ الله تعالی نے فرمایا کہ میں ان تک تمہارا یہ پیغام پنجاتا ہوں۔ اس پر الله تعالی نے فرمایا کہ میں ان تک تمہارا یہ پیغام پنجاتا ہوں۔ اس پر الله تعالی نے فرمایا کہ میں ان تک تمہارا یہ پیغام پنجاتا ہوں۔ اس پر الله تعالی نے فرمایا کہ میں ان تک تمہارا یہ پیغام پنجاتا ہوں۔ اس پر الله قمو اتنا بیل آخیاء عند رقیع میر دُو قُونَ فَرِ حِینَ الله عند کر الله فرمانی۔ (آل عمران ۱۹۹۰) تک آیت نازل فرمائی۔

( ١٩٧٨٣) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ بن جبلة ، عَنْ طَاوُوسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِى بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ ، وَجُعِلَ رِزُقِى تَحْتُ ظِلِّ رُمُجِى وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَنِى وَمَنْ تَشَبَّهُ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمُ. (ابن المبارك ١٠٥)

(۱۹۷۸) حضرت طاوس سے روایت ہے کہ رسول الله مُنْ يَنْ اِنْهِ ارشاد فر مایا کہ الله تعالیٰ نے قیامت سے پہلے مجھے ملوار دے کر بھیجا ہے، اللہ نے میرے رزق کومیرے نیزے کے نیچے رکھا ہے، میرے مخالفت کرنے والے کا مقدر ذات اور رسوائی ہے، جس

نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کرلی وہ ان میں سے ہے۔

( ١٩٧٨٤) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُفْبَةَ ، عَنْ سِمَالُا ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَذَادٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِسَغْدِ بْنِ مُعَاذٍ وَهُوَ يَكِيدُ بِنَفْسِهِ : جَزَاك اللَّهُ خَيْرًا مِنْ سَيِّدِ قَوْمٍ ، فَقَدْ صَدَقَت اللَّهَ مَا وَعَدُته ، وَاللَّهُ صَادِقُك مَا وَعَدَك. (ابن سعد ٢٣٩)

(۱۹۷۸) حفرت عبداللہ بن شداد فرماتے ہیں کہ جب حفرت سعد بن معاذ دلائو حالت نزع میں تھے تو حضور کا اللہ علیہ نہیں فرمایا:اے قوم کے سردار!اللہ تحقیے بہترین بدلہ عطافر مائے ،تونے اللہ سے جو وعدہ کیا تھااسے سچا کر دکھایا اوراللہ نے تجھ سے جو وعدہ کیا ہے اللہ اسے بھی سچا کر دکھائے گا۔

( ١٩٧٨٥) حَدَّثَنَا مُخَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِئٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : جَانَتُ كَتِيبَةٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مِنْ كَتَائِبِ الْكُفَّارِ فَلَقِيَهُمُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَحَمَلٌ عَلَيْهِمْ فَخَرَقَ الصَّفَّ حَتَّى خَرَجَ ، ثُمَّ كَبَّرَ رَاجِعًا فَصَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا فَإِذَا سَعُدُ بُنُ هِشَامٍ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لَآبِى هُرَيْرَةَ فَتَلَا هَذِهِ الآيَةَ : ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِى نَفْسَهُ الْيَعْاءَ مَرْضَاتِ اللهِ﴾.

(۱۹۷۸۵) حضرت محمد فرماتے ہیں کہ کفار کا ایک گئرمشرق کی طرف ہے آیا تو انسار کے ایک آدمی نے ان پرحملہ کیا اوران کی صفول کو چیرتا ہوا دوسری طرف سے نکل گیا، پھر پیچھے سے ان پرحملہ آور ہوا اوران کی صفول کو چیرتا ہوا باہر نکل آیا۔اس نے دویا تین مرتبہ ایسا کیا، جب دور سے دیکھا گیا تو وہ حضرت سعد بن ہشام تھے۔اس بات کا ذکر حضرت ابو ہریرہ بڑی تھے سے کیا گیا تو انہوں نے میہ آیت پڑھی: (ترجمہ) کچھلوگ ایسے بھی ہیں جواللہ کی رضا کی خاطرا پے نفس کوفروخت کردیتے ہیں۔ (البقرة: ۲۰۷۵)

( ١٩٧٨٦) حَدَّثَنَا غُنُدُرٌ ، عَنُ شُعْبَة ، عَنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ أَنَّهُ أَتِى بِطَعَامٍ ، قَالَ شُعْبَةُ : أَحْسَبُهُ كَانَ صَائِمًا ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : فَتِلَ حَمْزَةُ ، فَلَمْ نَجِدُ مَا نُكَفِّنُهُ ، وَهُو خَيْرٌ مِنِي ، وَلَمْ نَجِدُ مَا نُكَفِّنُهُ ، قَدُ أُصِبْنَا مَا أُصِبْنَا ، قَالَ شعبة أَوَ قَالَ : مِنْ يَعْفِينَا مِنْهَا مَا أُعْطِينَا مِنْهَا مَا أُعْطِينَا مِنْهَا مَا أُعْطِينَا مِنْهَا مَا أُعْطِينَا مِنْهُ لَلْ طَيْبَاتُنَا فِي الدُّنْيَا ، قَالَ شعبة أَوْ قَالَ : شُعْبَةُ : وَأَظْنَهُ قَامَ ، وَلَمْ يَأْكُلُ.

(۱۹۷۸) حفرت عبد الرحمٰن بن عوف و فالي مرتبدروز ب سے تھے ، ان كے پاس كھانا لايا گيا تو انہوں نے فر مايا : كه حفرت محز ہون في كوشہيد كيا گيا تو انہوں نے فر مايا : كه حفرت محز ہون في كوشہيد كيا گيا تو ان كوكفنا نے كے ليے ہمار بے پاس كيٹر انہيں تھا ، حالا نكہ وہ مجھ ہے بہتر تھے۔ حضرت مصعب بن عمير جون في كوشہيد كيا گيا تو ان كوكفنا نے كے ليے بھى ہمار بے پاس كيٹر انہيں تھا حالا نكہ وہ بھى مجھ سے بہتر تھے۔ اب دنيا كا بہت سامال و متا كہمار بے تبضہ ميں آگيا ہو۔ ہمار بے تبضہ ميں آگيا ہے۔ اس كے بعد حضرت عبد الرحمٰن جائے نئے فر مايا : مجھے ڈر ہے كہ ہميں ہمارا اجرد نيا ہى ميں نه دے ديا گيا ہو۔ حضرت شعبہ جائے فر ما تے ہيں كہ مير بے خيال ميں وہ اٹھ گئے اور انہوں نے كھانانہيں كھايا۔

( ١٩٧٨٧) حَلَّمَنْنَا وَكِيعُ بُنُ الْجَوَّاحِ ، حَلَّثَنَا كَهُمَسٌ ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ مَنْظُورٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :حَلَّثَنِى ابْنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَلَامٍ ، قَالَ :تَجَهَّزُت غَازِيًا ، فَلَمَّا وَضَعْت رِجْلِي فِي الْغَرْزِ ، قَالَ لِي أَبِي ، يَا بُنَىَّ اجْلِسْ ، قُلْتُ : أَلَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ أَتَجَهَّزَ وَأَنْفِقَ ؟ قَالَ : أَرَدُت أَنْ يُكْتَبَ لِي أَجْرُ عَازٍ وَأَنَّهَا كُوْبَةٌ تَجِيءُ مِنْ هَاهُنَا وَأَشَارَ بِيلِهِ نَحْوَ الشَّامِ ، فَإِنْ أَذْرَكَتُهَا فَسَوْفَ تَرَانِي كَيْفَ أَفْعَلُ ، وَإِنْ لَمْ أَذْرَكَهَا فَعَجْلُ عليها.

(۱۹۷۸) حفرت عبداللہ بن سلام میں شرکت کے ایک صاحبزاد نے میں کہ ایک مرتب میں جہاد کی تیار کی کر کے نکلنے لگا تو میر بے والد نے مجھ سے فرمایا بھی جہاد کی تیار کی کر کے نکلنے لگا تو میر بے والد نے مجھ سے فرمایا بھی جا والد میر سے بیٹے ایس نے کہا آپ مجھ پہلے نہیں دوک سکتے تھے جب میں نے تیاری نہیں کی تھی اور اس پردو پے خرج نہیں کی شخص سے اپنا تھا کہ تمہار سے لیے مجاہد کا اجراکھ و میا جائے۔ انہوں نے شام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس طرف سے ایک مصیب آنے والی ہا گرمیں نے اسے پالیا تو تم دیکھو سے میں اس میں کیا کرتا ہوں اور اگرمیں اس نہ یا سکا تو تم جھیٹ کراس کی طرف لیکنا۔

( ١٩٧٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيغٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ ، قَالَ :أَرَادَ ابْنُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ الْعَزُو َفَأَشْرَكَ الِيْهِ أَبُوهُ ، فَقَالَ :يَا بُنَىَّ لَا تَفْعَلُ ، فَإِنَّ صَرِيخَ الشَّامِ إِذَا جَاء بَلَغَ كُلَّ مُسْلِمٍ.

رو المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد

حضرت عبدالله بن سلام ولا تُونِ نے فرمایا کہ بیٹا ابھی نہ جاؤ، شام سے ایک جنگ آنے والی ہے جو ہرمسلمان کواپنی زومیں لے گی۔ ( ۱۹۷۸۹ ) حَدَّثَنَا وَ یکیعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ قَیْسِ ، قَالَ : سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِیدِ ، قَالَ : انْدَقَّتُ فِی یَدی :

( ١٩٧٨٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْس ، قَالَ : سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ ، قَالَ :انْدَقَّتُ فِي يَدِى يَوْمَ مُؤْتَةٌ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ ، فَمَا صَبَرَتُ فِي يَدِى إِلَّا صَفِيحَةً يَمَانِيَّةً.

(۱۹۷۸۹) حضرت خالد بن ولید دان فو فرماتے ہیں کہ غزوہ موتہ میں جوآلواریں میرے ہاتھ سے ٹوٹیں ۔صرف ایک یمنی مضبوط آلموار یا تی رہی جس نے میراساتھ دیا۔

( ١٩٧٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِتُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ أَنْ يُعْطِيَهُ سَيْفًا ، فَقَالَ :لَعَلِّى إِنْ أَعْطَيْتُك سَيْفًا نَقُومُ بِهِ فِى الْكَيْولِ ، قَالَ :فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيْفًا فَجَعَلَ يَضُرِبُ بِهِ الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ يَقُولُ :

إِنَّى امْرُوْ بَايَعَنِي خَلِيلِي وَنَحْنُ عِنْدَ أَسْفَلِ ٱلنَّخِيلِ.

أَلَا أَقُومُ الدُّهْرَ فِي الْكَيْولِ أَضْرِبُ بِسَيْفِ اللهِ وَالرَّسُولِ.

(۱۹۷۹) حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آ دمی حضور مُؤْفِقَافِهِ کی خدمت میں حاضر ہوااوراس نے عرض کیا کہ مجھے ایک تکوار دیجئے حضور مُؤْفِفَافِیَا نِی فیرمایا: ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں تلوار دول لیکن تم مجھلی صف میں کھڑے ہوجاؤے حضور مُؤْفِقَافِ نِی اس کوتلوار دی وہ مشرکین سے لڑائی کرتا جاتا تھا، ساتھ ساتھ بیشعر پڑھتا تھا۔ (ترجمہ) میں وہ مخص ہوں کہ مجھ سے میرے خلیل نے تھجور کے درختوں کے بینچے کھڑے ہوکریہ وعدہ لیا ہے کہ میں بیچیلی صف میں نہ کھڑار ہوں بلکہاللہ اوراس کے رسول کی تلوار کو لے کر دشمنوں سے جنگ کروں۔

( ١٩٧٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و ، قَالَ :يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مُؤْمِنٌ إِلَّا لَحِقَ بِالشَّامِ.

(۱۹۷۹) حضرت عبدالله بن عمرو دون فخر ماتے ہیں کہ لوگول پر ایک زمانداییا آئے گا کہ ہرمومن شام چلا جائے گا۔

( ١٩٧٩ ) حَذَنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، حَدَثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِم ، عَنِ الزَّبُيْرِ بُنِ الْخِرِّيتِ ، عَنُ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ :كَانَ فُرِضَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُقَاتِلَ الرَّجُلُ مِنْهُمَ الْعَشَرَةَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، قَوْلُهُ تعلى ﴿إِنْ يَكُنُ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِنَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنُ مِنْكُمْ مِنَة يَغْلِبُوا أَلْقًا ﴾ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَنْزَلَ اللّهُ التَّخْفِيفَ فَجَعَلَ عَلَى رَجُلٍ يُقَاتِلُ الرَّجُلُيْنِ قوله تعالى : ﴿فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِنَة صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِنْتَيْنِ ﴾ فَخَفَّفَ عَنْهُمْ ذَلِكَ وَنُقِصُوا مِنَ النَّصْرِ بِقَدْرِ ذَلِكَ. (بخارى ٣١٥٣ـ ابوداؤد ٢٩٣٩)

(۱۹۷۹) حضرت عبدالله بن عباس ڈنٹو فرماتے بین کہ پہلے مسلمانوں پراس بات کوفرض قرار دیا گیا تھا کہ ایک آ دمی دس مشرکوں سے قبال کرے۔اللہ تغالی فرماتے ہیں (ترجمہ) اگرتم میں ہیں صبر کرنے والے ہیں تو وہ دوسو پر غالب آئیں گے اورا گرسو ہیں تو وہ بڑار پر غالب آئیں گے۔ بیہ بات مسلمانوں پر دشوار گذری تو اللہ تعالی نے تخفیف فرمادی کہ ایک آ دمی دومشرکوں سے قبال کرے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ (ترجمہ) اگرتم ہیں سوصر کرنے والے ہیں تو وہ دوسو پر غالب آئیں گے۔ بعد میں ان پراس میں بھی تخفیف کر دی گئی اور مدد میں ای کے بقدر کی کردی گئی۔

( ١٩٧٩٣ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونِسُ ، عَنْ أَبِي بَكُرٍ الْغَسَّانِيِّ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عَمْرٍ و ، قَالَ :قَالَ كَعُبُّ :أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ الشَّامِ ، وَأَحَبُّ الشَّامِ إِلَيْهِ الْقُدْسُ ، وَأَحَبُّ الْقُدسِ إِلَيْهِ جَبَل نَابِلس ، لَيَأْتِينَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانْ يَتَمَاسَحُونَةُ بَيْنَهُمْ بِالْحِبَالِ.

(۱۹۷۹) حفزت کعب بڑا تھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوسب ملکوں سے پہندیدہ ملک شام ہے، شام میں سب سے محبوب جگہ القدس ہے۔قدس میں سب سے محبوب جگہ جبل نابلس ہے۔لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ رسیوں کے ذریعے لین دین کرس گے۔

( ١٩٧٩٤) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ، عَنْ أَبِي بَكُرٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَعْقِلُ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْمَلَاحِمِ دِمَشْقُ ، وَمَعْقِلُهُمْ مِنَ الدَّجَّالِ بَيْتُ الْمَقْدِسِ ، وَمَعْقِلُهُمْ مِنْ يَأْجُو جَ وَمَأْجُو جَ بَيْتُ الطُّورِ. (حاكم ٣١٣ـ ابن عساكر ٢٣٣)

(۱۹۷۹) حضرت ابوزاهریه زنایخ سے روایت ہے کہ رسول الله فیفینی بیٹے نے ارشاد فرمایا کہ جنگوں کے زمانے میں مسلمانوں کا

لمحكاند ومش ، وجال كمقابل على النائل لله الله تعديد المقدى اوريا جوج ما جوج كمقابل عن النائل المكاند بيت الطور ب و المحكان و المحكن بن أين المقدى المقدى المقدى المقدى المقدى المؤلّل المؤلّل

(۱۹۷۹) حضرت زید بن ثابت دی تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور مَنْوَنَظَافِیَّ کے گرد بیٹے قر آن مجید کی تلاوت کررہے تھے کہ آپ نے فرمایا: شام کے لیے خوشخری مشام کے لیے خوشخری ۔ آپ مِنْوَفِظَافِیْ اَسْام کے لیے خوشخری مشام کے لیے خوشخری کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا: کمشام پر فرشتوں نے اپنے پر پھیلار کھے ہیں۔

( ١٩٧٩٦) حَلَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنْ حَسَّانَ بُنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ : مَالَ مَكُحُولٌ ، وَابُنُ زَكِرِيّا إِلَى خَالِدِ بُنِ مَعْدَانَ وَمِلْتَ مَعَهُمَا فَحَدَّثَنَا عَنْ جُبَيْرٍ بْنِ نُفَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ لِى جُبَيْرٌ : انْطَلِقُ بِنَا إِلَى ذِى مِخْمَرٍ وَكَانَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقْت مَعَهُ فَسَأَلَهُ جُبَيْرٌ عَنِ الْهُدُنَةِ ، فَقَالَ : وَكَانَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : سَتُصَالِحُكُمَ الرُّومُ صُلُحًا آمِنًا ثَم تَغُزُونَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُونً فَتَنْ صَرِّقِ لَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : سَتُصَالِحُكُمَ الرُّومُ صُلُحًا آمِنًا ثَم تَغُزُونَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُونًا فَعَنْ وَتَسْلَمُونَ وَتَسْلَمُونَ ، ثُمَّ تَنْصَرِفُونَ حَتَّى تُنْزِلُوا بِمَرْجٍ ذِى تُلُولٍ مُرْتَفِعِ فَيَرْفَعُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ النَّصُرُونَ وَتَسْلَمُونَ ، ثُمَّ تَنْصَرِفُونَ حَتَّى تُنْزِلُوا بِمَرْجٍ ذِى تُلُولٍ مُرْتَفِعِ فَيَرْفَعُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ النَّصُرُونَ وَتَعْنَمُونَ وَتَسْلَمُونَ ، ثُمَّ تَنْصَرِفُونَ حَتَّى تُنْزِلُوا بِمَرْجٍ ذِى تُلُولٍ مُرْتَفِعِ فَيَرْفَعُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ السَّلِمِينَ فَيَقُومُ إِلَيْهِ فَيَدُفَعُ وَعِنْ الْهُ لَلْكَ الصَّلِيبُ فَيَدُونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَيَدُونَ عَلَى اللّهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَيَقُومُ إِلَيْهِ فَيَدُفَّهُ فَعِنْدَ ذَلِكَ لَا اللّهُ وَمُ وَيُجْمِعُونَ لِلْمَلْحَمَةِ . (ابوداؤد ٢٤٥١- ابن حبان ١٤٥٨)

(۱۹۷۹) حضرت حسان بن عطیه ویشید فرماتے بین که ایک مرتبه میں ، حضرت کھول ویشید اور حضرت ابن افی ذکر یا ویشید ، حضرت خالد بن معدان ویشید کی طرف گئے۔ انہوں نے ہمیں حضرت جبیر بن نفیر ویشید کے حوالے سے ایک حدیث سانگ کہ حضرت جبیر ویشید نے مجھ سے فرمایا کہ چلوایک صحابی حضرت فروخرکے پاس جا کیں۔ میں جبیر بن تصیر کے ساتھ ان کے پاس حاضر ہوا۔ حضرت جبیر نے ان سے '' بدنہ' کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا: کہ میں نے رسول اللہ میافی تھی کوفرماتے سا ہے کہ اہل روم عنقریب تم ان سے '' بدنہ' کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا: کہ میں نے رسول اللہ میافی تھی کوفرماتے سا ہے کہ اہل روم عنقریب تم سان حاصل ہوگا کہ بھرتم اور وہ و شمنوں کے ساتھ جنگیں کرو گے ، ان جنگوں میں تم کا میاب ہو جاؤگا ورتہ ہیں مال ننیمت اور سلامتی حاصل ہوگا ، بھرتم ٹیلوں والی ایک سرز مین پر تھر ہوگا و وہاں ایک عیسانی صلیب و بلند کر کے کہا کہ صلیب نالب آگی ۔ اس پر مسلمانوں کے ایک آ دی کوغصہ آئے گا اور وہ اس صلیب کوتو ڑ دے گا۔ اس موقع پر اہل روم صلح ختم کر دیں گا اور وہ اس صلیب کوتو ڑ دے گا۔ اس موقع پر اہل روم صلح ختم کر دیں گا اور وہ اس صلیب کوتو ڑ دے گا۔ اس موقع پر اہل روم صلح ختم کر دیں گا اور وہ اس صلیب کوتو ڑ دے گا۔ اس موقع پر اہل روم صلح ختم کر دیں گا اور وہ اس صلیب کوتو ڑ دے گا۔ اس موقع پر اہل روم صلح ختم کر دیں گا اور کے لیے جمع ہوں گے۔

( ١٩٧٩٧ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَشْيَاحِهِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : وَقَرُّوا الْأَظْفَارَ فِي أَرْضِ الْعَدُو فَإِنَّهَا سِلَاحٌ. (١٩٧٩) حفرت عمر ولا في فرماتے ہيں كه جنگ ميں ناخن لمبير كھو كيونكه ريكھی ايك ہتھيار ہے۔

( ١٩٧٩٨ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنُ حَسَّانِ بُنِ عَطِيَّةَ ، عَنُ أَبِى الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : إِذَا عُرِضَ عَلَيْكُمَ الْغَزُوُ فَلَا تَخْتَارُوا أَرْمِينِيَةَ ، فَإِنَّ بِهَا عَذَابًا مِنْ عَذَابِ الْفَبْرِ.

( ۱۹۷۹) حضرت ابوالدرداء والنيخ فرماتے ہيں كہ جب تمهيں جہاد كى پيش كش كى جائے تو ارمينيد كا انتخاب مت كرنا كيونك وہال الله كی طرف ہے خت سردى كاعذاب نازل ہواہے۔

( ١٩٧٩٩) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : غَزَوْنَا أَرْضَ الرَّومِ وَمَعَنَا حُدَيْفَةُ، وَعَلَيْنَا رَجُلٌّ مِنْ قُرِيْشِ ، فَشَرِبَ الْخَمْرَ ، فَأَرَدُنَا أَنْ نَحُدَّهُ ، فَقَالَ حُدَيْفَةُ: تَحُدُّونَ أَمِيرَكُمُ ، وَقَدْ دَنُوتُمْ مِنْ عَدُوتُمْ مِنْ عَدُوتُمْ مَنْ وَعَلَيْنَا رَجُلٌ مَنْ وَعَلَيْنَا رَجُلٌ مَنْ وَعَلَيْنَا وَجُلٌ مُورَاتُهُ عَلَى رَغُمِ مَنْ وَغِمَ. وَلَا شُرَبَتُهَا ، وَإِنْ كَانَتْ مُحَوَّمَةً ، وَلَا شُرَبَنَ عَلَى رَغْمِ مَنْ رَغِمَ.

(۱۹۷۹) حضرت علقمہ وہ اپنے فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت حذیفہ وہ ہو کے ساتھ سرز مین روم میں جہاد کیا، اس وقت ہماراامیر ایک قریشی تھا، اس نے شراب پی تو ہم نے اس پر حد جاری کرنا چاہی۔ حضرت حذیفہ وہ تو نے فرمایا کہ کیا تم اپنے امیر پر حد جاری کرو کے حالا تکہ تم وشن کے قریب ہو، اس طرح تو وشمن تم پر چڑھ دوڑے گا؟ اس امیر نے کہا کہ میں ضرور شراب ہیوں گا آگر چہ سے حرام ہے اور میں ضرور شراب ہیوں گا خواہ کی کو براگے۔

( ١٩٨٠ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنِ الْمُطْعِمِ بُنِ الْمِقْدَامِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :إذَا رَابَطُتَ ثَلَاثًا فَلْيَتَعَبَّدَ الْمُتَعَبِّدُونَ مَا شَاؤُوا.

(۱۹۸۰۰) حضرت ابو ہریرہ دیاؤد فرماتے ہیں کہ اگر یہی تین دن جہاد کی تیاری میں گذارلوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ عبادت کرنے والے کتنی عمادت کرتے ہیں۔

وَ ١٩٨٠) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنُ هِشَامِ بُنِ الْغَازِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلِيَامِهِ ، وَمَنْ مَاتَ مُوَابِطًا أُجِيرَ مِنْ فِينَةِ اللهِ عَلَيْهِ وَقِيَامِهِ ، وَمَنْ مَاتَ مُوَابِطًا أُجِيرَ مِنْ فِينَةِ اللّهُ عَلَيْهِ وَجَرَى عَلَيْهِ صَالِحُ عَمَّلِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (مسلم ١٥٢٠ ـ احمد ٥/ ٣٣٠)

(۱۹۸۰) مفرت سلمان دولی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَرْافِظَةُ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں ایک دن جہاد کی تیاری میں گذار ناایک مبینے کے روز ہے اورایک مبینے کی عبادت ہے بہتر ہے۔ جس شخص کا انتقال جہاد کی تیاری میں ہواا سے قبر کے عذا ب سے بچایا جائے گا اور اس کے لیے نیک اعمال کا ثواب قیامت تک جاری رہے گا۔

( ١٩٨٠٢ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنُ هِشَامِ بُنِ الْغَازِ ، قَالَ :حدَّثِني عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمِثْلِهِ ، إِلَّا أَنَهُ قَالَ :سَاحِلُ الْبُحُوِ. (ابن ماجه ٢٧٦٧ـ احمد ٣/ ٣٠٣)

(۱۹۸۰۲) میرحدیث حضرت ابو ہر پر ہونٹائٹو سے مختلف الفاظ کے ساتھ منقول ہے۔

( ١٩٨.٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ ، عَنُ لَيْثِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِى عَقِيلٍ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ مَوْلَى عُفْمَانَ بُنِ عَفَّانَ ، عَنْ عُثْمَانَ ، أَنَهُ قَالَ عَلَى الْمِنْهِرِ : أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ ، سَمِعْت مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا كَتَمْتُكُمُوهُ كَرَاهِيَةَ تَفَرُّقَكُمْ عَنِّى ، سَمِعْت مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : رِبَاطُ يَوْمٍ فِى سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ رِبَاطِ أَلْفِ يَوْمٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَنَاذِلِ ، فَلْيَخْتَرْ كُلُّ امْرِءٍ لِنَفْسِهِ مَا شَاءَ.

(ترمذی ۱۹۹۷ طیالسی ۸۷)

(۱۹۸۰۳) ایک مرتبه حضرت عثمان وانٹو نے منبر پرفر مایا کہ میں نے رسول اللہ مَیْلَفِیْکَافِیْکَافِ سے ایک حدیث بی جو میں نے تم سے اس لیے چھپائی تا کہ تم مجھ سے دور نہ چلے جاؤ۔ رسول اللہ مِیْلِیْکِیَافِیْکِ نے فر مایا کہ اللہ کے راستے میں سرحدوں کی ایک دن کی نگرانی دوسری جگہوں پرایک ہزاردن کی نگرانی سے بہتر ہے، پس ہرخص اینے لیے جوجا ہے منتخب کر لے۔

( ١٩٨.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا دَاوُد بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَسْقَلَانِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :تَمَامُ الرِّبَاطِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا. (سعيد بن منصور ٢٣١٠)

(٥٠ ١٩٨) حضرت ابو هريره ريان فرمات بين كدر باط جاليس دن كاموتا ہے۔

( ١٩٨٠٥ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ يَخْيَى الصَّدَفِيِّ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ الْحَارِثِ الذمارِيِّ ، عَنْ مَكْحُولِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الرِّبَاطِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا. (طبراني ٢٠٦٧)

(۱۹۸۰۵) حفرت کمحول سے روایت ہے کہ رسول الله مِنْفِظَةَ نے فر مایا کہ رباط (سرحدوں کی حفاظت کی ذمہ داری) جا لیس دن کا ہوتا ہے۔

( ١٩٨.٦) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنُ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى غُفُرَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، أَنَّ ابْنًا لِابْنِ عُمَرَ رَابَطَ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً ، ثُمَّ رَجَعَ ، فَقَالَ لَهُ :ابْنُ عُمَرَ :أَغْزِمُ عَلَيْك لَتَوْجِعَنَّ فَلْتُوابِطَنَّ عَشْرًا حَتَّى تُنِثَمَّ الْأَرْبَعِينَ.

(۱۹۸۰۱) حضرت عمر بن عبدالله مولی غفره ویشید فرمات بین که حضرت عبدالله بن عمر ویشی کے ایک بیٹے نے تمیں ون جہاد کے لیے گذارے۔ جب واپس آئے تو حضرت ابن عمر دی ٹیٹو نے ان سے فرمایا کہ میں تمہیں قتم دیتا ہوں کہ تم واپس جا وَ اور دس ون جہاد کے لیے گذاروتا کہ چالیس دن پورے ہوجا کمیں۔

( ١٩٨.٧) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ وَجُبَيْرَ بْنَ نُفَيْرٍ يَقُولَانِ : يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ أَفْضَلُ الْجِهَادِ الرِّبَاطُ ، فَقُلْت : وَمَا ذَلِكَ ؟ قَالَ : إذَا انْطَاطَ الْغَزْوُ وَكَثْرَتِ الْغَرَائِمُ وَاسْتُحِلَّتِ الْغَنَائِمُ فَأَفْضَلُ الْجِهَادُ يَوْمِنِذٍ الرِّبَاطُ. ( 2 • 19 ) حضرت ابوا ما مداور حضرت جبیر بن نفیر جیشی فرماتے بیں کہ لوگوں پرایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس میں انصل جہادر باط ہو گا۔ رادی کہتے ہیں: میں نے پوچھا کہ ایسا کب ہوگا؟ انہوں نے فرمایا کہ غزوے کم ہوجا کیں گے، تاوان زیادہ ہوجا کیں، مال غنیمت کو حلال سمجھا جانے لگے گا تو اس موقع پر افضل جہادر باط ہے۔

( ١٩٨٠٨ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ صَخْوٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ وَصَفُوانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، قَالَا :مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا مَاتَ شَهِيدًا.

(۱۹۸۰۸) حضرت بزید بن عبدالله براینید اورصفوان بن سلیم براینید فر ماتے بیں کہ جوشخص جباد کے لیے سفر کرتا ہواانتقال کر گیا تو اس نے شہادت کا درجہ یالیا۔

( ١٩٨٠٩) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنِ ابْنِ حَبِيبِ الْمُحَارِبِيِّ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ، قَالَ : لَقَدِ افْتَتَحَ الْفُتُوحَ أَقْوَامٌ مَا كَانَتْ حِلْيَةُ سُيُوفِهِمَ الذَّهَبَ ، وَلاَّ الْفِضَّةَ ، إِنَّمَا كَانَتْ حِلْيَتُهَا الْعَلَابِيَّ وَالآنُكَ وَالْحَدِيدَ.

(۱۹۸۰۹) حضرت ابوامامه با بلی مِیشِید فرماتے ہیں کہ پجی قوموں کو بہت ی فقو عات حاصل ہوں گی۔ان قوموں کی تلواروں کا زیور سونے یا چاندی کانبیں بلکہ مرخ تا ہے، سفید تا ہے اورلو ہے کا ہوگا۔

( ١٩٨١ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُم ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:مَنْ صُدِعَ رَأْسُهُ فِى سَبِيلِ اللهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

(سعید بن منصور ۲۳۲۵ بزار ۲۷۵)

﴿ ١٩٨١٠) حضرت عبدالله بن عمرو دان سے روایت ہے کہ رسول الله مَنْ الله عَنْ ارشافر مایا کہ جس محض کا اللہ کے راستے میں سر درو بوااللہ تعالیٰ اس کے گذشتہ سارے گنا ہوں کو معاف فرمادیتے ہیں۔

( ١٩٨١) حَذَّنَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ ، عَنُ أَبِى قَبِيلٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبُدَ اللهِ بُن عَمْرِو وَصُنْدُوق لَهُ حِلَقٌ وَسُئِلَ : أَتُّ الْمَدِينَتَيْنِ تُفْتَحُ أَوَّلاً قُسْطَنُطِينِيَّةُ ، أَوْ رُومِيَّةٌ ؟ قَالَ : فَدَعَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَمْرِو بِصُنْدُوق لَهُ حِلَقٌ فَا خُرَجَ مِنْهُ كِتَابًا فَجَعَلَ يَقُرَاهُ ، قَالَ : فَقَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكْتُ بِ إِذْ فَقَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكْتُ إِنْ فَيَالَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَلْ مَدِينَةُ سُئِلَ : أَتُّ الْمَدِينَتُنِ يُفْتَحُ أَوَّلاً قُسُطَنُطِينِيَّةُ ، أَوْ رُومِيَّةُ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَلْ مَدِينَةُ هِرَاقًا لَهُ مُعَالًى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَلْ مَدِينَةُ هِرَاقًا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَلْ مَدِينَةُ هُرَاقًا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَلْ مَدِينَةُ هُولَ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَلْ مَدِينَةُ هُولُولُ لَلْهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَتُعْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللّهُ عَلَوْلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَ

(۱۹۸۱) حضرت ابوقبیں باتین کہتے ہیں کہ کسی نے حضرت عبد اللہ بن عمرو رہ اٹھ سے سوال کیا کہ پہلے قسطنطنیہ فتح ہوگا یا رومیہ؟ حضرت عبداللہ بن عمرو رہ ایک کتاب نکال کر پڑھنا شروع کردی۔ پھر فرمایا حضرت عبداللہ بن عمرو بڑی نے اپنا کیک حلقوں والاصندوق منگوایا اور اس میں سے ایک کتاب نکال کر پڑھنا شروع کردی۔ پھر فرمایا کہ ہم رسول اللہ نیون نی کے گرد بیٹھ کر لکھا کرتے تھے ایک مرتبہ آپ سے سوال کیا گیا کہ پہلے قسطنطنیہ فتح ہوگا یا رومیہ؟ نبی

معنف ابن الى شيرمتر جم ( جلد ٢) كري المحال ا

ياك مُؤَفِّقَةَ فِي نَهِ ما يا تَهَا كه يبلِّهِ برقل كاشبر فتح هوگا \_ ( ١٩٨١٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ وَعَمُّهِ سَمِعَهُمَا يَذُكُرَان ، قَالَا :قَالَ سَلْمَانُ بْنِ رَبِيعَةَ :قَتَلْت بسَيْفِي هَذَا مِنْهَ مُسْتَلْنِم كلهم يَعْبُدُ غَيْرَ اللهِ ، مَا قَتَلْتُ مِنْهُمْ رَجُلاً صَبْرًا.

(۱۹۸۱۲) حضرت سلمان بن ربیعہ و الفو فر ماتے ہیں کہ میں نے اپنی اس تلوار سے سوایسے آ دمیوں کو آل کیا ہے جوغیراللہ کی عبادت كرتے تھے میں نے ان میں ہے كسى صاحب دين آ دمى كو آن بيں كيا۔

( ١٩٨١٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَشْيَاخِهِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو مُوسَى :لَقَدْ رَأَيْتِنِي خَامِسَ خَمْسَةٍ ، أَوْ سَادِسَ سِتَّةٍ مَا فِي يَدِي ، وَلَا رِجْلِي ظُفْرٌ إِلَّا وَقَدْ نَصَلَ ، ثُمَّ قَالَ :مَا خَالَفَ إلَى ذِكْرِ هَذَا ، اللَّهُ يُجْزِينِي بِذَلِكَ.

(۱۹۸۱۳) حضرت ابومویٰ مُناطِّقُ فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا، میں ان پانچ یا چھآ دمیوں میں سے ایک تھا جن کے ہاتھوں اور یا وُں کا ہرناخن نکل چکا تھا۔ پھر فرمایا کہ نہ جانے میں نے کیوں اس بات کو بیان کر دیا میں تو اس کا جرصرف القدے جیا بتا تھا۔ ( ١٩٨١٤ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ أَحَدٍ يَمُوتُ،

لَهُ عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ يَسُرُّهُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا ، وَلَا أَنَّ لَهُ مِثْلَ نَعِيمِهَا إِلَّا الشَّهِيدَ ، فَإِنَّهُ مِمَّا يَوَى مِنَ الثُّوَابِ يُودُّ أَنَّهُ رَجَّعَ فَقُتِلَ. (سعيد بن منصور ٢٥٥٣) (۱۹۸۱۳) حفرت حسن جل نفو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَرْاتِ الله مِرْاتِ الله مِرْاتِ الله مِراتِ المِراتِ المِراتِ اللهِ مِراتِي اللهِ مِراتِ اللهِ مِراتِ الله مِرا

کہ جب اس کی روح نکلتی ہےتو وہ واپس دنیا کی طرف اور دنیا کی نعمتوں کی طرف جانے کی خواہش کرتا ہے اور وہ بیخواہش اس لیے کرتاہے کہ وہ جب شہادت کے اجرکود کی اے تو خواہش کرتاہے کہ واپس دنیا میں جائے اور دوبارہ اللہ کے رائے میں شہید ہو۔ ( ١٩٨١٥ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ، قَالَ :لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللهِ سِتُّ خِصَالِ :يَغْفِمُ اللَّهُ ذَنْبَهُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ تُصِيبُ الْأَرْضَ مِنْ دَمِهِ ، وَيُحَلَّى خُلَّةَ الإِيمَانِ ، وَيُزَوَّجُ الْحُورَ الْمِينِ ، وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنَ

الْجَنَّةِ ، وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَيُؤَمَّنُ مِنَ الْفَرَعِ الْأَكْبَرِ أَوْ فَزَعِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (١٩٨١٥) حضرت مکول ويشيز فرمات بي كه الله تعالى كي طرف سے شبيد کو چيطرح كا جرماتا ہے 🕦 اس كے خون كا پېلاقطره گرت ہی الله تعالی اس کے گناہوں کومعاف فرمادیتے ہیں۔ ﴿ اے ایمان کا زیور پہنایا جاتا ہے۔ ﴿ حورمین ہے اس کی شادی کی جاتی ہے۔ ۞اس کے لیے جنت کا درواز ہ کھول دیا جاتا ہے۔ ﴿ قبر کاعذاب اس سے بنالیاجا تا ہے۔ ﴿ قیامت کے دن کی سختی ہے وہ محفوظ ہوجا تا ہے۔

( ١٩٨١٦) حَدَّثْنَا بِشُرُ بْنُ مُفَطَّلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ حَبِيبٍ ، قَالَ : سَأَلَتْ سَالِمًا عَنِ الْمُبَارَزَةِ فَأَكَبَّ هُلَيْهَةً ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، فَقَالَ : ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنُيَانٌ مَرْصُوصٌ ،

(۱۹۸۱۷) حضرت مغیرہ بن صبیب پرشیخ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم پرشین سے مبارزت کے بارے میں سوال کیا تو تھوڑی دیر انہوں نے سرکو جھکا یا پھراس آیت کی تلاوت کی (ترجمہ ) بے شک القد تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جواس کے دہے میں صف بنا کراس طرح قبال کرتے ہیں جیسے کہ کوئی مضبوط عمارت ہو۔

بِهِ مِن مَن مَن مَن مَن مَن مَنْ مَنْ مَن مَنْ مَن مَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ اللَّهِ اللَّهِ وَلَوْ بِمِشْقَصٍ. التَّهُلُكَةِ ﴾ قَالَ :أَنْفِقُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَوْ بِمِشْقَصٍ.

(۱۹۸۱۷) حضرت ابن عباس جلی قرآن مجید کی آیت ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهُلُكَةِ ﴾ ك بارے میں فرماتے ہیں الله کارے میں فرماتے ہیں الله کےرسے میں فروغواہ تیر کاایک فکڑائی کیول نہو۔

الدر المسار على المرودة بره بيت را من يون داود ( ١٩٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِذَا لَقِيْتَ فَانْهَدُ قَائِمًا فَإِنَّهُ نَزَلَتُ هَذِهِ الآيَةُ فِي النَّفَقَةِ.

۔ (۱۹۸۱۸) حضرت مجاہد پیشین فرماتے ہیں کہ جب تمہارا دشمن سے سامتا ہوتو خوب تو انا ہوکر دلیری سے اس پرحملہ کرو کیونکہ یہ آیت تا خرچ کے بارے میں نازل ہوئی۔

( ١٩٨١٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْبَصْرِيُّ ، عَنْ عُمَارَةَ ، قَالَ : شُجَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُسِرَتُ

رَبَاعِيتُهُ ، وَذَلِقَ مِنَ الْعَطْشِ حَتَى جَعَلَ يَقَعُ عَلَى زُكُبَنَيْهِ ، وَتَرَكَهُ أَصْحَابُهُ ، فَجَاءَ أُبَى بُنُ خَلَفٍ يَطْلُبُ بِدَ، أَخِيهِ أُمَيَّةَ بُنِ خَلَفٍ ، فَقَالَ :أَيْنَ هَذَا الَّذِى يَزُعُمُ أَنَّهُ نَبِى فَلْيَبُرُزُ لِى ، فَإِنْ كَانَ نَبِيًّا قَتَلَنِى ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَعُطُونِى الْحَرْبَةَ فَقَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ ، وَبِكَ حِرَاكٌ ؟ قَالَ :إنَّى قَلِدِ اسْتَسْقَيْتِ الله دَمَهُ ، فَأَخَذَ الْحَرْبَةَ ، ثُمَّ مَشَى إلَيْهِ فَطَعَنَه فَصَرَعَهُ عَنْ دَائِيّهِ وَحَمَلَهُ أَصْحَابُهُ فَاسْتَنقَذُوهُ فَقَالُوا : مَا نَرَ

دَمَهُ ، فَأَخَذَ الْحَرْبَةَ ، ثُمَّ مَشَى إِلَيْهِ فَطَعَنَه فَصَرَعَهُ عَنْ دَايَّتِهِ وَحَمَلَهُ أَصْحَابُهُ فَاسْتَنْقَذُوهُ فَقَالُوا :مَا نَرَـ بِكَ بَأْسًا ، فَقَالَ : إِنَّهُ قَلِدِ اسْتَسْقَى اللَّهَ دَمِى إِنِّى لأَجِدُ لَهَا مَا لَوْ كَانَ عَلَى مُضَرَ وَرَبِيعَةَ لَوَسِعَتْهُمْ. ﴿ ذَا مِنْ الْعَمْ مِنْ الْعَالِمُ الْعَالِمُ اللَّهُ عَلَى إِنِّى لاَجِدُ لَهَا مَا لَوْ كَانَ عَلَى مُضَرَ وَرَبِيعَةَ لَوَسِعَتْهُمْ.

(بخاری ۲۹۱۱ مسلم ۲۹۳

(۱۹۸۱۹) حضرت عمارہ فرماتے ہیں کہ غزوہ اُحد میں نبی پاک مِنْزَقِیْکَا فِیرہ مبارک زخمی ہو گیا تھااور آپ کے سامنے والے دانت بھی ٹوٹ گئے تھے۔ آپ بیاس کی شدت ہے بے چین ہو کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے تھے اور آپ کے بہت سے ساتھی بھی ادھزاد

منتشر ہو گئے تھے۔اس جنگ میں ابی بن خلف اپنے بھائی امیہ بن خلف کا بدلہ لینے کے لیےموجود تھا۔اس نے للکار کرکہا کہ وہختم جواپنے آپ کو نبی سجھتا ہے، وہ میرے سامنے آئے ،اگروہ واقعی نبی ہے تو وہ مجھے مارڈ الے گا۔اس پراللہ کے رسول مُلِقِظَةَ بِنے فرم

کہ مجھے نیزہ دو ۔لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ تو شدید پیاس اور گرمی کا شکار ہیں ۔حضور مُلِفَظَةُ آپ نے فرمایا کہ اللہ تو ا مجھے اس کا خون پلائے گا۔ آپ نے نیزہ کپڑا، اس کی طرف تشریف لے گئے اور اسے نیزہ مار کرسواری سے نیچ گرا دیا۔ اس سہ ساتھی اسے بچاکر لے گئے اور اسے تبلی دی کہ تہمیں زیادہ چوٹ نہیں آئی۔ اس نے کہا کہ انہوں نے اللہ سے میراخون مانگاہے، مج ه مسنف ابن ابی شیر مترجم (جلد ۲) کی کسی کشاب العمهاد کی کشاب العمهاد کی کشاب العمهاد کی کشاب العمهاد کی کشاب العمهاد

اس زخم كى اتى تكليف مورى بى كما گرقبيلة معزاورقبيلدربيد مين تقليم كردى جائة سبب جين موجائيں۔ ( ١٩٨٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنِ الضَّحَاكِ بْنِ عُثْمَانَ ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مِينَاءَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ

١٩٠ كُولُ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :غَدُوةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنيَا وَمَا فِيهَا.

(احمد ١/ ٢٣٥)

(۱۹۸۲۰) حفزت ابو ہریرہ دی تی فزے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِیرِ اُفْظِیَّا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں ایک می اور ایک شام کا لگاوینا، جو کچھود نیا میں ہے سب سے بہتر ہے۔

(۱۹۸۲۱) حَدَّنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ نَمَيْر ، حَدَّنَنا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِى مَالِكِ بُنِ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ الْحَكَمِ بُنِ لَوَبَانَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ ؟ قَالَ فَقَالُوا : الْمَقْتُولُ فِى سَبِيلِ اللهِ مَهِيدٌ وَالْحَارُ عَنْ فَقَالُوا : الْمَقْتُولُ فِى سَبِيلِ اللهِ شَهِيدٌ وَالْحَارُ عَنْ فَقَالُوا : الْمَقْتُولُ فِى سَبِيلِ اللهِ مَهِيدٌ وَالْحَارُ عَنْ دَاتِيهِ فِى سَبِيلِ اللهِ شَهِيدٌ ، وَالْمَبْطُونُ فِى دَايَتِهِ فِى سَبِيلِ اللهِ شَهِيدٌ ، وَالْمَبْطُونُ فِى سَبِيلِ اللهِ شَهِيدٌ ، وَالْطَعِينُ فِى سَبِيلِ اللهِ شَهِيدٌ ، وَالْمَبْطُونُ فِى سَبِيلِ اللهِ شَهِيدٌ ، وَالْمَبْورَ مُنْ وَالْمَحْنُوبُ فِى سَبِيلِ اللهِ شَهِيدٌ ، وَالْمَبْورَ مُنْ وَاللهِ مَهِيدٌ ، وَالْمَبْورَ مُنْ وَاللهِ مَهِيدٌ ، وَالْمَبْولِ اللهِ شَهِيدٌ ، وَالْمَحْنُوبُ فِى سَبِيلِ اللهِ شَهِيدٌ ، يَعْنِى قُرْحَةَ ذَاتِ الْجَنْسِ . (مسلم ١٩٢١ ـ احمد ١/١٣٥٢) مَرْتِ حَضْرَ مَرْ اللهِ مُرْدِوا يَنْ مُرْدِوا يَتَ لَلهُ مَنْهِ رَوَا يُولُولُ فَى اللهِ اللهِ مُلَيْهِ مُولِلَمُ اللهِ مُرْدِوا يُولُولُ فَى اللهِ مُرْدِوا يُولُولُ فَى اللهِ مُرْدِولُ فَى اللهِ اللهِ مُولِدُ اللهِ اللهِ مُرْدِولُ مِنْ اللهِ مُرْدُولُ فَى اللهِ اللهِ مُرْدِوا يُولُولُ فَى اللهِ اللهِ اللهِ مُولِي اللهِ ال

سَبِيلِ اللهِ شَهِيدٌ ، وَالْمَجْنُوبُ فِي سَبِيلِ اللّهِ شَهِيدٌ ، يَعْنِي قُوْحَةَ ذَاتِ الْجَنْبِ . (مسلم ١٦٨- احمد ١/٣٥١)

(١٩٨٢) حضرت الوجريره و التَّوْ روايت كرتے بي كمايك مرتبه حضور مِرَّفَظَ فَيْ فَي دريافت فرمايا كرتم شهيد كے بجھتے ہو؟ لوگوں نے كہا: كه جواللّه كرائت ميں مارا جائے ۔ آپ نے فرمايا: كه اس طرح تو ميرى امت كشهيد بهت كم ہوں گے ۔ اللّه كرات ميں جان دينے والا بھى شهيد ہے ، الله كرائے ميں وارى سے كركر ہلاك ہونے والا بھى شهيد ہے ، الله كرائے ميں وارى سے كركر ہلاك ہونے والا بھى شهيد ہے ، الله كرائے ميں طاعون كاشكار ہونے والا بھى شهيد ہے ، الله كرائے ميں بيكى يمارى سے مرنے والا بھى شهيد ہے ، الله كرائے ميں طاعون كاشكار ہونے والا بھى شهيد ہے ، الله كرائے ميں بيكى يمارى سے مرنے والا بھى شهيد ہے ، الله كرائے ميں بيكى يمارى سے مرنے والا بھى شهيد ہے ، الله كرائے ميں بيكى يمارى سے مرنے والا بھى شهيد ہے ، الله كرائے ميں بيكى بيارى سے مرنے والا بھى شهيد ہے ، الله كرائے و الله بين سُهيد ہے ، الله كرائے و الله بين ميں بيكى بيارى سے مرنے والا بھى سُهيد ہے ، الله كرائے و الله بين سُهيد ہے ، الله كرائے و سُهيد ہے ، الله كرائے و الله بين الله عرب الله بين الله بين سُهيد ہے ، الله كرائے و الله بين الله بين سُهيد ہے ، الله كرائے و الله بين سُهيد ہے ، الله بين سُه بين بين كرائے و الله بين سُهيد ہے ، الله بين كرائے و الله بين سُهيد ہے ، الله بين الله بين سُهيد ہے ، الله بين سُهيد ہين سُهيد

ہ، اور اللہ کے راستے میں پھوڑے کا شکار ہو کر مرنے والا بھی شہید ہے۔ ( ۱۹۸۲۲) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَاذِ ، عَنْ عُبَادَةً بْنِ نُسَتِّى ، عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِةِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ فِيكُمُ ؟ قَالُوا :َالَّذِى يُقَاتِلُ فِى سَبِيلِ اللهِ فَيُقْتَلُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِى إِذَنُ لَقَلِيلٌ ، الْقَتِيلُ فِى سَبِيلِ اللهِ شَهِيدٌ ، وَالْمَطْعُونُ شَهِيدٌ ، وَالْمَهْطُونُ شَهِيدٌ ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْع يَعْنِي حَامِلًا شَهِيدٌ. (احمد ٥/ ٣٥٥ـ دارمي ٢٣١٣)

وَالْمُنْطُونُ شَهِيدٌ ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعِ يَغْنِى حَامِلاً شَهِيدٌ. (احمد ۵/ ۱۳۵ دارمی ۲۳۱۴) (۱۹۸۲۲) حفرت عباده بن صامت ول فؤ فرماتے بین که بی کریم مِؤنفَظَ نے صحابے یوچھا کہتم شبید کے بچھتے ہو؟ انہوں نے کہا

جواللہ کے رائے میں قبال کرے اور جان دے دے۔حضور فران کی آئے فر مایا کہ اس طرح تو میری امت کے شہید بہت کم ہوں گے۔اللہ کے رائے میں مرنے والا شہید ہے، طاعون سے مرنے والا شہید ہے، پیٹ کی بیاری سے مرنے والا شہید ہے، بچے وجنم دیتے ہوئے مرنے والی عورت بھی شہید ہے۔

( ١٩٨٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبْرِ بْنِ عَتِيكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدْهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَهُ فِى مَرَضِهِ ، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْ أَهْلِهِ : إِنَّا كُنَّا لَنَرُجُو أَنْ تَكُونَ وَفَاتُهُ قَتْلَ شَهَادَةٍ فِى سَبِيلِ اللهِ مَ فَقَالَ : إِنَّ شُهِيدٌ وَالْمَنْطُونُ شَهِيدٌ وَالْمَطُعُونُ شَهِيدٌ وَالْمَطُعُونُ شَهِيدٌ وَالْمَطُعُونُ شَهِيدٌ وَالْمَطُعُونُ شَهِيدٌ وَالْمَطُعُونُ شَهِيدٌ وَالْمَطْعُونُ شَهِيدٌ وَالْمَحْدُقُ وَالْمَجنوب شَهِيدٌ يَعْنِى قُرْحَةَ ذَاتِ الْجَنْبِ.

(این ماجه ۲۸۰۳ طبرانی ۱۲۸۰)

(۱۹۸۲۳) حضرت ابوعمیس روائن فرمات ہیں کہ نبی پاک منطق نے جربن ملتک روہن کے مرض الوفات میں ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو ان کے گھر والوں نے عرض کیا کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ ان کا انتقال اللہ کے راستے میں شہادت ہے ہوگا۔ یہ من کر حضور منطق نے فرمایا کہ اس طرح تو میری امت کے شہید ہے، حضور منطق نے فرمایا کہ اس طرح تو میری امت کے شہید بہت کم ہوں گے۔اللہ کے راستے میں جان دینے والا بھی شہید ہے، چل کر، پیٹ کی بیماری سے مرنے والا شہید ہے، طاعون سے مرنے والا شہید ہے، نیچ کوجنم دیتے ہوئے مرنے والی عوت شہید ہے، جل کر، وب کراور پھوڑے سے مرنے والا بھی شہید ہے۔

( ١٩٨٢٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ التَّيْمِى ، عَنْ أَبِى عُثْمَانَ عَنْ عَامِرِ بُنِ مَالِكٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بُنِ أُمَيَّةَ ، قَالَ : الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ وَالْغَرَقُ شَهَادَةٌ وَالْبَطْنُ وَالنَّفَسَاءُ.

(۱۹۸۲۳) حضرت صفوان بن امیفر ماتے ہیں کہ طاعون شہادت ہے، او دینا شہادت ہے، بیٹ کی بیار کی سے اورعورت کا نیچ کوجنم دیتے ہوئے مرنا شہادت ہے۔

( ١٩٨٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّ مِمنْ يَغْرَقُ فِي الْبُحُورِ وَيَتَرَدَّى مِنَ الْجِبَالِ وَتَأْكُلُهُ السِّبَاعُ لَشُهَدَاءُ عِنْدَ اللهِ يَوْمٌ الْقِيَامَةِ.

(۱۹۸۲۵) حضرت عبدالله جل فخر ماتے ہیں جولوگ سمندر میں غرق ہوجاتے ہیں، یا پہاڑوں کے گرجاتے ہیں، یا جانورانہیں کھا

جاتے ہیں، یسب لوگ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک شہداء شار کیے جا کیں گے۔

( ١٩٨٢٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيِّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنِ امْوَأَةٍ مَسْرُوقٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : الطَّاعُونُ وَالْبَطْنُ وَالنَّفَسَاءُ وَالْغَرَقُ ، وَمَا أُصِيبَ بِهِ مُسْلِمٌ ، فَهُوَ لَهُ شَهَادَةٌ.

(۱۹۸۲۱) حضرت مسروق ویشینه فرمات بین که طاعون ، بینه کی بیماری جمل ،غرق اوران کو بینچنے والی ہر تکلیف شہادت کا

سبب ہے۔

( ١٩٨٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جُحَادَةً ، أَنَّ أَبَا حُصَيْنِ حَدَّثَهُ ، أَنَّ أَبَا صَالِح حَدَّثَهُ ، أَنَّ أَبَا صَالِح حَدَّثَهُ ، أَنَّ أَبَا هُرَيُرَةَ حَدَّثَهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، عَلَّمْنِى عَمَلاً أَبَا هُرَيُرَةَ خَدَّئَهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، عَلَّمْنِى عَمَلاً يَعْدِلُ الْجِهَادَ ، فَالَ : لَا أَجِدُهُ ، فَالَ : هَلُ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَدُخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُومَ لَا تَفْتُرَ يَعْدِلُ الْجِهَادَ ، فَالَ : لَا أَجِدُهُ ، فَالَ : لَا أَسْتَطِيعُ ذَلِكَ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : إِنَّ فَرَسَ الْمُجَاهِدِ لَيَسَنَّنُ فِي طِوَلِهِ فَتُكْتَبُ

هی معنف ابن ابی شیرمتر جم (جلد ۱) کی کست ابن ابی شیرمتر جم (جلد ۱) کی کست کناب العبهاد کی معنف ابن ابی معنف ابن ابی معنف ابن ابی معنف ابن العبهاد کی معنف ابن العبه العبه العبه العبهاد کی معنف ابن العبه ابن العبه العبه العبهاد کی معنف ابن العبه العبه العبهاد کی معنف ابن العبه العبهاد کی معنف ابن العبه الع

ید محسناً تع اور المحاری ۲۷۸۵۔ احمد ۲/ ۳۴۳) (۱۹۸۲۷) حفرت ابو ہریرہ دیائی سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک آ دمی حضور مُؤَفِّفَتُ آئی پاس حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! جھے کوئی ایساعمل بتا دیجئے جو جہاد کے برابر ہو۔حضور مُؤَفِّفَتُ آئی نے فرمایا کہ میں تو کسی ایسے عمل کونہیں جا تا۔ پھر آپ مُؤَفِّفَةُ آئے فرمایا کہ کیا تم اس بات کی طاقت رکھتے ہوکہ جب مجاہد نکل جائے تو مسجد میں جاؤ اور بغیرستی کے نماز پڑھواور بغیر

اپ بر وصحیح می کا کہ ایک م اس بات فی طافت رہتے ہو کہ جب مجاہد نقل جائے تو مسجد میں جاؤاور بغیر صفی کے نماز پر حواور بغیر افطار کے مسلسل روز ہے رکھو؟ اس نے کہا: میں تو اس کی طافت نہیں رکھتا۔ حضرت ابو ہریرہ جھ نی فرماتے ہیں کہ جب مجاہد کا گھوڑ ااپی رس چکر لگا تا ہے پھر بھی مجاہد کے لیے تو اب لکھا جا تا ہے۔

( ۱۹۸۲۸ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُورٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِی سَلَمَةً ، عَنْ أَبِی هُرَیْرَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ رَجُلٍ ، أَوْ مَا مِنْ أَحَدٍ يُنْفِقُ زَوْجَيْنِ فِى سَبِيلِ اللهِ إِلَّا حَزَنَةُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
يَدْعُونَهُ : تَعَالَ يَا فُلَانُ ، تَعَالَ هَذِهِ خَيْرٌ ، فَقَالَ أَبُو بَكُمٍ : أَى رَسُولَ اللهِ ، هَذَا الَّذِى لَا تَوَى عَلَيْهِ ، فَقَالَ :
إِنِّى أَدْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمُ. (بخارى ١٨٩٤ مسلم ٨٥)

انی اُد جُو اَنْ تَکُونَ مِنْهُمْ. (بخاری ۱۸۹۵۔ مسلم ۸۵) انی اُد جُو اَنْ تَکُونَ مِنْهُمْ. (بخاری ۱۸۹۵۔ مسلم ۸۵) (۱۹۸۲۸) حضرت ابو ہریرہ ڈی ٹو سے روایت ہے کہ حضور مُلِّنَ تَنَیْجَ نے ارشاد فر مایا کہ جب بھی کوئی محض دو چیزیں اللہ کے راتے میں خرج کر سے گاتو قیامت کے دن بہت سے نگہبان فرشتے اسے بلائیں گے کہ اسے فلاں! ادھر آ جا ،ادھر خیر ہے ہیں کر حضرت ابو بکر ڈی ٹو نے عرض کیا کہ اسے اللہ کے رسول مَرْفَقَیْ السے خص کے لیے تو کوئی ہلاکت نہیں۔حضور مُرِفَقِیَ نے فر مایا کہ میں امید کرتا

( ١٩٨٢٩) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثُنَا الرَّبِيعُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِعُمَّرَ : يَا خَيْرَ النَّاسِ ، قَالَ : لَسُت بِخَيْرِ النَّاسِ ، أَلَا أُخْبِرُ كُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ ؟ قَالَ : بَلَى يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ لَهُ صِوْمَةٌ مِنْ النَّاسِ ، أَلَا أُخْبِرُ كُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ ؟ قَالَ : بَلَى يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : رَجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيةِ لَهُ صِوْمَةٌ مِنْ اللهِ ، وَكَانَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَبَيْنَ اللهِ ، وَكَانَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَبَيْنَ عَلَمُ مِنْ اللهِ ، وَكَانَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَبَيْنَ اللهِ ، وَكَانَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَبَيْنِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَا لَكُ مِنْ اللّهِ مُولِينَ مِنْ اللّهِ مَا لَكُ مِنْ اللّهُ اللّهِ مِنْ اللّهُ مُولِمُ مِنْ اللّهِ مَا لَكُ مِنْ اللّهُ مُولِمُ لِمُ اللّهِ مِنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُولِمُ لَكُ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ مُولِينَ اللّهِ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ مُنْ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللهُ الللللللّهُ الللللللهُ الللّهُ اللللللمُ الللللللهُ الللللهُ الللللللمُ الللللهُ الللللمُ الللللللمُ الللللمُ ا

١٩٨١) حَدَثْنَا عَبِدَهُ بِن سَلَيْمَانُ ، عَنَ مُحَمَّدِ بَنِ عَمُوهِ بَنِ صَفَوَانَ بُنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ حُصَيْنِ بُنِ اللَّجُلَاجِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَجْتَمِعُ الشُّخُّ وَالإِيمَانُ فِي جَوْفِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ ، وَلاَ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ رَجُلٍ . (احمد ٢/ ٣٢٢\_ حاكم ٤٢) ( ۱۹۸۳) حضرت ابو ہریرہ دی تھی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَالِفَتَعَ آغے ارشا دفر مایا: کہ ایمان اور بخل ایک مسلمان کے دل میں جمع نہیں ہو کتے اور اللہ کے رہے کا غبار اور جہنم کا دھواں ایک مسلمان میں جمع نہیں ہو کتے۔

( ١٩٨٣١) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ سَالِمٍ يَرْفَعُهُ إِلَى مُعَاذٍ ، قَالَ : مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللهِ كَانَتُ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ رَمَى بِسَهُمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ رَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ درجة.

(ترمذي ١٢٣٨ - احمد ٣/ ١١٣)

(۱۹۸۳۱) حضرت معافر ولائن فرماتے ہیں کہ جس شخص کے بال اللہ کے راستے میں سفید ہوئے بیاس کے لیے قیامت کے دن نور ہوں مے اور جس نے اللہ کے راستے میں ایک تیر چلایا اللہ تعالی اس کے بدلے اس کا ایک درجہ بلند فرمائیں مے۔

( ١٩٨٣٢) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : مَا مِنْ حَالٍ أَحْرَى أَنْ يُسْتَجَابَ لِلْعَبْدِ فِيهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ عَافِرًا وَجْهَةُ سَاجِدًا.

(۱۹۸۳۲) حضرت مسروق ویشین قرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کے لیے دعا کی قبولیت کا سب سے زیادہ اہم مقام وہ ہوتا ہے جب وہ اللہ کے رائے میں ہویا جب اس نے اپنے چہرے کو مجدے کی حالت میں مٹی پر رکھا ہوا ہو۔

( ١٩٨٣٢) حَدَّثَنَا ٱبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامَ بُنِ عُرُوَةَ ، قَالَ :أَسُلَمَ الزَّبَيْرُ وَهُوَ ابْنُ سِنَّةَ عَشْرَ سَنَةً ، وَلَمْ يَتَحَلَّفُ عَنْ عَزْوَةٍ غَزَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقتل وَهُوَ ابْنُ بِضْعٍ وَسِتِّينَ سَنَةً.

(۱۹۸۳۳) حضرت ہشام بن عروہ وہلیے؛ فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر دی ٹیڈ نے جب اسلام قبول کیا تو اس ونت ان کی عمر سولہ برس تھی۔وہ حضور مَالِنظِیَا ہِے ساتھ ہرغز وہ میں شریک رہے اور ساٹھ سال ہے کچھذا کدان کی عمرتھی جب انہیں شہید کیا گیا۔

( ١٩٨٣٤) حَدَّنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنِ سَعُدٍ ، عَنُ زَيْدِ بَنِ أَسُلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَمَّا أَتَى أَبُو عُبَيْدَةَ الشَّامَ حُصر هُو وَأَصْحَابُهُ وَأَصَابَهُمُ جَهْدٌ شَدِيدٌ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : سَلَامٌ عَلَيك، أَمَّا بَعُدُ ، فَإِنَّهُ لَمْ نَكُنْ شِدَّةٌ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَعُدَهَا مَخْرَجًا ، وَلَنْ يَغُلِبَ عُسُرٌ يُسُرَيُنِ ، وَكَتَبَ إلَيْهِ : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ قَالَ : فَكَتَبَ إلَيْهِ أَبُو عُبَيْدَةَ : سَلَامٌ ، أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، قَالَ : ﴿ إعلموا أَنَّهَا الْحَيَاةُ الدُّنِيَا لِعِبٌ وَلَهُو وَزِينَةٌ وَتَفَاخُو بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ

أَهْلَ الْمَدِينَةِ ، إِنَّمَا كَتَبَ أَبُو عُبَيْدَةَ يُعَرِّضُ بِكُمْ وَيَحُنَّكُمْ عَلَى الْجِهَادِ ، قَالَ زَيْدٌ : فَقَالَ أَبِى : فَإِنِّى لَقَائِمٌ فِي الْمُدِينَةِ ، إِنَّمَا كَتَبَ أَبُو مُبْيَضِّينَ قَدَ اطَّلَعُوا مِنَ النَّنِيَةِ فِيهِمْ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ يُبَشِّرُونَ النَّاسَ ، قَالَ: فَخَرَجْت أَشْتَدُ حَتَّى دَخَلَتُ عَلَى عُمَرَ فَقُلْت : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَبْشِرُ بِنَصْرِ اللهِ وَالْفَتْحِ ، فَقَالَ عُمَرُ : اللّهَ أَكْبَرُ رُبَّ قَائِلٍ لَوْ كَانَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ.

فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ﴾ إِلَى آخَرِ الآيَةِ ، قَالَ :فَخَرَجَ عُمَرُ بِكِتَابِ أَبِي عُبَيْدَةَ فَقَرَأَهُ عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ :يَا

(۱۹۸۳۳) حفرت اسلم مخافی فرماتے ہیں کہ جب حفرت ابوعبیدہ پڑتائی شام آئے تو ان کااوران کے ساتھیوں کا محاصرہ کرلیا گیا۔ اس وقت وہ شدید تکلیف کا شکار ہوئے۔انہوں نے مشکل کی اس گھڑی میں مدد کے لیے حفرت عمر بڑتائی کو خط کسھا۔ حضرت عمر نے خط کا جواب ان الفاظ کے ساتھ دیا:''اما بعد! اللہ تعالی نے ہرمشکل کے بعد آسانی رکھی ہے، ایک مشکل دوآسانیوں پر ہرگز عالی نہیں آسکتی حضریت بھر مزین نے خصرت ابوعیدہ وہ بین کی آیہ ۔ بھی کلہ جسمی (ترجہ کی اسامان والواصر کرواہ صرکی گلفتین

غالب نہیں آسکتی۔حضرت عمر مزاتنو نے حضرت ابوعبیدہ ٹزوننو کو بیآیت بھی لکھ جیجی (ترجمہ)اے ایمان والو!صبر کر واورصبر کی ملقین کرو۔( آل عمران: آخری آیت)

حضرت ابوعبیدہ دی تئے ہے بھر دوبارہ حضرت عمر شائٹو کو خط لکھا جس میں بیآیت لکھ بھیجی: (ترجمہ) جان لوکہ دنیا کی زندگی تھیل،تماشا،زینت، باہمی تفاخراور مال واولا دمیں ایک دوسرے سے ہڑھنے کی حرص ہی تو ہے۔(الحدید:۲۰)

حضرت عمر مزات نو حضرت ابوعبیدہ جانئو کا یہ خط لوگوں کو پڑھ کر سنایا پھر فر مایا کہ اے مدینہ کے لوگو! ابوعبیدہ جانئو سنہ حضرت عمر مزات نو حضرت ابوعبیدہ جانئو تھا کہ اسلم مزات نو مل سنہ منائے ہیں کہ میں بازار میں کھڑا تھا کہ سفیدلباس والے پچھلوگ گھائی سے نتیج ازے ہوئے نظر آئے ، ان میں حضرت حذیفہ بن میمان جائے تھے۔ وہ لوگوں کو فنتح کی خوشنجری دے رہے تھے۔ میں خوشی سے سرشار حضرت عمر جائے نے اللہ اکبرکانعرہ لگا یا سے سرشار حضرت عمر جائے تھے کے باس پنجا اور میں نے کہا اے امیر المؤمنین! فنتح کی خوشنجری ہو! حضرت عمر جائے تھے کے نوشنجری دیتے والا بھی آجائے۔

( ١٩٨٢٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

إِنَّ اللَّه جَعَلَ دِزْقَ هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي سَنَابِكِ خَيْلِهَا وَأَزِجَّةٍ دِمَاجِهَا مَا لَمْ يَزْرَعُوا فَإِذَا زَرَعُوا صَارُوا مِنَ النَّاسِ.

(١٩٨٣٥) حضرت كمحل مِشِيْنِ بروايت ہے كدر ول الله مَرْفَقَةٍ فِي ارشاد فر ما ياكہ الله تعالى في اس است كارز ق محوث برك كروں اور نيزوں كے ينچ ركھ ديا ہے جب تك يوزراعت نہيں كرتے۔ جب يوزراعت كريں گے تو عام لوگوں كى طرح ہو جاكميں گے۔

( ١٩٨٣٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ حَدَّثِنِى ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَتُّ الْمُؤْمِّنِينَ أَفْضَلُ ؟ قَالَ :مُؤْمِنٌ مُجَاهِدٌ فِى سَبِيلِ اللهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ، وَمُؤْمِنٌ اعْتَزَلَ فِى شِعْبٍ مِنَ الْجِبَالِ ، أَوَ قَالَ شِعْبَةٍ : كَفَى النَّاسَ شَرَّهُ.

(بخاری ۲۷۸۲ مسلم ۱۲۲)

(۱۹۸۳۷) حضرت ابوسعید خدری بی فی فر ماتے ہیں کہ ایک مرتبکی نے سوال کیایا رسول الله میر انتقافیۃ اسب سے افضل موس کون سا ہے؟ آپ میر فیفی فی نے فر مایا: وہ موس جواپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ اللہ کے راہتے میں جہاد کرر ہا ہو، اور وہ موس جولوگوں سے کنارہ کش ہوئے پہاڑ کی ایک گھاٹی میں جا کر بیٹھ گیا ہو۔

( ١٩٨٢٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ إِيَادٍ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْبَرَاءِ بُنِ قَيْسٍ السَّكُوني ، قَالَ

كُنْتُ جَالِسًا مَعَ سَعْدٍ وَهُوَ يُحَدِّثُ أَصْحَابَهُ ، فَقَالَ : فِى آخَرِ حَدِيثِهِ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إنَّ اللَّهَ أَرَادَ بِكُمُ اليُسْرَ، وَلَمْ يُرِدْ بِكُمُ الْعُسْرَ وَاللَّهِ وَاللَّهِ لَغَزُوةٌ فِى سَبِيلِ اللهِ أَخَبُّ إِلَىَّ مِنْ حَجَّتَيْنِ ، وَلَحَجَّةٌ أَحُجُّهَا إلى بَيْتِ اللهِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ عُمْرَتَيْنِ وَلَعُمْرَةٌ أَعْتَمِرُهَا أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ آتيهنَّ بَيْتَ الْمَقْدِسِ.

- (۱۹۸۳۷) حضرت ابو کبٹ براء بن قبیل سکونی ویٹی فرماتے ہیں کہ میں حضرت سعد ویٹٹو کے ساتھ بیٹا تھا وہ اپنے ساتھوں سے بیان فرمارے بیان فرمارے بیل کہ میں حضرت سعد ویٹٹو کے ساتھ بیٹان کے آخر میں انہوں نے فرمایا کہ اللہ تم سے آسانی کا ارادہ فرما تا ہے اللہ تعالیٰ تم سے مشکل کا ارادہ نہیں فرما تا۔ خداکی تیم اللہ کے راستے میں ایک غزوہ دو جج کرنے سے زیادہ افضل ہے، ایک جج میر سے نزدیک دومر تبہ عمرے کرنے سے بہتر ہے۔
- ( ١٩٨٣٨) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَبِي فِرَاسٍ يَزِيدَ بْنِ رَبَاحٍ مَوْلَى عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو يَقُولُ : إِنَّ اللّهَ يَضْحَكُ إِلَى أَصْحَابٍ الْبَحْرِ مِرَارًا حِينَ يَسْتَوِى فِى مَرْكَبِهِ وَيُخَلِّى أَهْلَهُ وَمَالَهُ وَحِينَ يَأْخُذُهُ الْمَيْدُ فِى مَرْكَبِهِ وَحِينَ يُوجَّهُ الْبُوْ فَيُشْرِفُ إِلِيْهِ. (ابن خزيمة ٣٣٣)
- (۱۹۸۳۸) حضرت عبدالله بن عمر و حق فر ماتے ہیں کہ الله تعالیٰ سمندر والوں پر کی مرتبه مسکراتا ہے، ایک جب وہ اپنے اہل وعیال اور مال کوچھوڑ کر اپنی کشتی پر بیٹھتا ہے، دوسرا جب اس کی کشتی سمندر میں پیچو لے کھاتی ہے اور تیسرا جب اسے خشکی نظر آتی ہے اور وہ اس کی طرف جھانکتا ہے۔
- ( ١٩٨٣٩) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِى الْأَشْهَبِ الْعُطَارِدِى ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إذَا كَانَ فِى الصَّفِّ فِى الْقِتَالِ لَمْ يَلْتَفِتْ.
- (۱۹۸۳۹) حضرت حسن دینی فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُشِلِّنْ اَقْتَاقَ دورانِ قبال جب کسی صف میں کھڑے ہوتے تتے تو دوسری طرف متوجہنیں ہوتے تتے۔
- ( ١٩٨٤) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي هَذِهِ الآيَة : ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُعْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنُ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ قَالَ : أَرُّوَاحُ الشُّهَذَاءِ فِي طَيْرٍ بِيضٍ فَقَاقِيعَ فِي الْحَنَّةِ وَلَكِنُ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ قَالَ : أَرُّوَاحُ الشُّهَذَاءِ فِي طَيْرٍ بِيضٍ فَقَاقِيعَ فِي الْحَنَّةِ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ قَالَ : أَرُّوَاحُ الشُّهَذَاءِ فِي طَيْرٍ بِيضٍ فَقَاقِيعَ فِي
- (۱۹۸۴۰) حضرت عمر مد روز قرآن مجدى آيت ﴿ وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ يُفْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتٌ بَلُ أَخْبَاءٌ وَلَكِنُ لاَ تَشْعُرُونَ ﴾ كبارے بين فرماتے بين كرشهداء كي رويس پانى كے بلبوں كي طرح جنت بين سفيد پرندوں بين موتى بين۔
- ( ١٩٨٤١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنِ الْمُبَارَكِ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ عَتِيكٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَمَّا مَا يُحِبُّ مِنَ الْخُيلَاءِ فَالرَّجُلُ يَخْتَالُ بِسَيْفِهِ عِنْدَ

الْقِتَالِ ، وَعِنْدَ الصَّدَقَةِ ، وَلاَ يُحِبُّ الْمَرَحَ. (ابوداؤد ٢١٥١ ـ احمد ٥/ ٢٣٥)

(۱۹۸۴۱) حَفرت ابن عَیک جِنْ اُن ہے روایت ہے کہ رسول الله مَؤْفِظَةَ نے ارشاد فرمایا کد دوموقع پرفخرکو پیند کیا جا سکتا ہے ایک اس آ دمی کا فخر جو قبال کے وقت کموارا ٹھا کراکڑ کر چلے اور دوسرااللہ کے راہتے میں صدقہ پرفخر ،البتہ تکبراورغرورکو پیندئییں کیا جا سکتا۔

(۱۹۸٤٢) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابِ أَخْبَرَنِى مُوسَى بُنُ عُبَيْدَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى مَنْصُورٍ ، عَنِ السَّمُطِ بُنِ عَبُدِ اللهِ ، عَنْ سَلْمَانَ ، أَنَّهُ كَانَ فِى جُنْدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَأَصَابَهُمْ حَصْرٌ وَضُرٌّ ، فَقَالَ سَلْمَانُ لأَمِيرِ الْجُنْدِ : فَلَا اللهِ عَلَى هَذَا الْجُنْدِ ؛ سَمِعْت أَلَا أُخْبِرُك بِمَا سَمِعْت مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ رَابَطَ يَوْمًا ، أَوْ لَيْلَةً فِى سَبِيلِ اللهِ كَانَ عَدْلِ صِيَامِ شَهْرٍ وَصَلَّتِهِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ رَابَطَ يَوْمًا ، أَوْ لَيْلَةً فِى سَبِيلِ اللهِ كَانَ عَدْلِ صِيَامِ شَهْرٍ وَصَلَّتِهِ اللّهِ بَيْنَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ رَابَطَ يَوْمًا ، أَوْ لَيْلَةً فِى سَبِيلِ اللهِ كَانَ عَدْلِ صِيَامِ شَهْرٍ وَصَلَّتِهِ اللّهِ بَيْنَ اللهِ اللهِ أَجْرِى لَهُ أَجُرُهُ حَتَى وَصَلَاتِهِ اللّهُ بَيْنَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ. (مسنده ٣٥٥)

(۱۹۸۳۲) حضرت سمط بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان دی ٹی مسلمانوں کے ایک شکر میں تھے مسلمانوں کو حصار اور تکلیف کا سامنا ہوا تو حضرت سلمان دی ٹی نے امیر لشکرے معاملے میں آپ کو حضور میں ٹی نی فرمان سنا تا ہوں جواس لشکرے معاملے میں آپ کے لیے مدد کا سبب ہوگا۔ میں نے حضور میں ٹی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص نے ایک دن یا ایک رات اللہ کے رائے میں جہاد کی غرض سے گذاری بیاس کے لیے اس مہینہ کے برابر ہیں جس میں وہ مسلسل روزے رکھے اور مسلسل نماز پڑھے، جو شخص اللہ کے رائے میں جہاد کی غرض سے گذاری بیاس سے لیے اس مہینہ کے برابر ہیں جس میں وہ مسلسل روزے رکھے اور مسلسل نماز پڑھے، جو شخص اللہ کے رائے میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو گیا اسے اس وقت تک اس شہادت کا اجر مالنار ہے گا جب تک اللہ تعالیٰ اہل جنت اور اہل جہنم کو ان کا بدلد دیے سے فارغ نہ ہوجا کیں۔

( ١٩٨٤٢) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابِ ، حَدَّثَنَا أَبُو سِنَان سَعِيدُ بْنُ سِنَان ، قَالَ: أَخْبَرَنِى مُوسَى بْنُ أَبِى كَثِيرِ الْأَنْصَادِيُّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: النَّفَقَةُ فِي سَبِيلِ اللهِ. أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: النَّفَقَةُ فِي سَبِيلِ اللهِ. (١٩٨٣) حَرْت عَرَبْن خَطَاب رُبُّةُ وَرْآن مجيدكي آيت ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقُرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ كي بارے مِن فرات عِي كذاب عمراد الله كراسة مِن فرج كرنا ہے۔

( ١٩٨٤٤ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الحُبَابِ ، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ بْنُ خَالِدٍ الْأَنْصَارِى فِي قَوْلِهِ : ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقُرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ قَالَ : مَنْ رَبَطَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ يُقُرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا.

(۱۹۸۳۳) ابوب بن خالد انصاری طِیْنِ الله تعالی کے قول ﴿ مَنْ ذَا الَّذِی كَفُوضُ اللَّهَ قَوْضًا حَسَنًا ﴾ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے رائے میں استعال کرنے کے لیے گھوڑ ایالا وہ قرض حسن دینے والا ہے۔

( ١٩٨٤٥ ) حَلَّثُنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ ، قَالَ : مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِى سَبِيلِ اللهِ لَمْ يَأْتِ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِلَّا فُتِحَ لَهُ ، فَقَالَ مُوسَى :سَمِعْت أَشْيَاخَنَا

يَقُولُونَ :زوجين دينار ودرهم ، أَوْ دِرْهُمْ وَدِينَارٌ.

- (۱۹۸۴۵) حفرت عبداللہ بن عبداللہ بن حکیم بن حزام پریٹی فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے راستے میں زوجین کوخرج کیا وہ جنت کے جس دروازے ہے بھی جائے گاوہ اس کے لیے کھول دیا جائے گا۔ راوی موٹی پریٹی فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے شیوخ سے سنا ہے کہ زوجین سے مراددیناراور درہم ہیں۔
- ( ١٩٨٤٦ ) حَلَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ أَخِي ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ الْمَهْرِيِّ وَمُدْرِكٍ ، قَالَا : لاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي صَدْرٍ مُؤْمِنٍ.
- (۱۹۸۳۲) حضرت ابوشیبه مبری اور حضرت مدرک ویشید فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے کا غبار اور جہنم کا دھواں ایک مومن کے پیٹ میں جمع نہیں ہو سکتے۔
- ( ١٩٨٤٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : أَرْوَاحُ الشُّهَدَاءِ فِي طَيْرٍ خُضْرٍ تَسُرَحُ فِي الْجَنَّةِ وَتَأْوِى إِلَى فَنَادِيلَ مُعَلَّقَةٍ فِي الْعَرْشِ فَيَظَلِعُ إِلَيْهِمْ رَبُّكُ فَيَقُولُ : سَبُونِي ثَلَاثًا يَقُولُهَا فَيَقُولُونَ :رَبَّنَا نَسْأَلُك أَنْ تَرُدَّنَا إِلَى الدُّنْيَا فَنُقْتَلُ فِي سَبِيلِكَ فَتَلَةً أُخْرَى.
- (۱۹۸۴۷) حضرت ابراہیم بھی پیٹین فرماتے ہیں کہ شہداء کی رومیں سبز رنگ کے پرندوں کی شکل میں جہنم کی سیر کرتی ہیں۔وہ عرش سے لگی ہوئی قندیلوں کی طرف جاتے ہیں تو اللہ تعالی ان سے تین مرتبہ فرما تا ہے کہتم جھ سے جو چاہتے ہو مانگو۔وہ کہتے ہیں کہا سے ہمارے رب! ہم تھھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے تا کہ ہم تیرے راستے میں ایک مرتبہ اوراز ائی کریں۔
- ( ١٩٨٤٨) حَذَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، قَالَ : قَالَ مُعَاذُ ابْنُ عَفْرَاءَ : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَا يَضْحَكُ الرَّبُّ مِنْ عَبْدِهِ ؟ قَالَ : غَمْسُهُ يَدَهُ فِى الْعَدُّوِّ عَفْرَاءَ : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَا يَضْحَكُ الرَّبُ مِنْ عَبْدِهِ ؟ قَالَ : غَمْسُهُ يَدَهُ فِى الْعَدُّوِ حَاسِرًا ، قَالَ : فَالَّقَى دِرْعًا كَانَتْ عَلَيْهِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ. (بيهتى ٩٩)
- (۱۹۸۴۸) حضرت عاصم بن قبادہ چین ٹی قر ماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن عفراء ڈینٹو نے سوال کیایارسول اللہ! اللہ تعالی اپنے بندے کی کس بات پرمسکرا تا ہے؟ آپ مِنٹِفِیکَا آئِے نے فر مایا جب کوئی مجاید بغیر مسلح حالت میں دشمن پر چڑھائی کرتا ہے۔اس پر حضرت معاذ جہائے ہوئے ہوئے۔ نے اپنی زرہ چھینک دی اور دشمن سے کڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔
- ( ١٩٨٤٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ نِمْرَانَ بْنِ مِخْمَرٍ الرَّحَبِيِّ ، قَالَ : كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ يَسِيرُ بِالْجَيْشِ وَهُوَ يَقُولُ :أَلَا رُبَّ مُبَيِّضٍ لِثِيَابِهِ مُدَنِّسٍ لدينه.
- (۱۹۸۴۹) نمران بن قحر رجی طِینیلا کہتے ہیں کہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح دِینی ایک کشکر کے ساتھ جار ہے تھے اور ساتھ ساتھ بیفر ما رہے تھے۔ بہت سے کیڑوں کوصاف رکھنے والے ایسے ہیں جودین کومیلا کررہے ہیں۔
- ر ، ١٩٨٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، عَنْ بَشَّارِ بُنِ أَبِي سَيْفٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ،

عَنْ عِيَاضِ بْنِ غُطِيُفٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فَاضِلَةً فِي سَبِيلِ اللهِ فَسَبُعُ مِثَةِ ضِعُفٍ.

(۱۹۸۵۰) حضرت ابوعبيده والثو سروايت ب كهرسول الله مَلِقَظَةُ في أرشاد فرمايا كه جس محض نے الله كراہے ميں اپنے

زائد مال ميں سے ايک روپييغرچ كيا اسے سات سوگنا اجرويا جائے گا۔ ( ١٩٨٥١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ عُمَرُ : حَجَّةٌ هَاهُنَا ، ثُمَّ يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى مَكَّةً ، ثُمَّ أُخُرُّ جُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى.

(۱۹۸۵) حضرت عمر ڈٹاٹٹو نے ایک مرتبہ مکہ تکرمہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فر مایا کہ میں یہاں مج کروں گا پھراللہ کے راستے معہ نکا سیریں جا

( ١٩٨٥٢ ) حَذَّثَنَا هَوْذَةُ بُنُ حَلِيفَةَ ، حَدَّثَنَا عَوْكٌ ، عَنُ خَسْنَاءَ بِنْتِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَتْ :حَدَّثَنِى عَمَّى ، قَالَ :قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَنْ فِى الْجَنَّةِ ؟ قَالَ :النَّبِيُّ فِى الْجَنَّةِ ، وَالشَّهِيدُ فِى الْجَنَّةِ ، وَالْمَوْوُودَةُ فِى الْجَنَّةِ. (ابوداؤد ٢٥١٣ ـ احمد ٥٨)

(۱۹۸۵۲) حفرت خنساء بنت معاویہ جی دین فرماتی جی کہ مجھ سے میر سے چپا (اسلم بن سلیم جی فی ) نے بیان کیا میں نے رسول الله مِنْ الله مِن الله مِنْ ال

( ١٩٨٥٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى ، قَالَ :سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ يَقُولُ : جُرِحَ طَلْحَةُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضُعًا وَعِشُرِينَ جُرْحًا. (سعبد بن منصور ٢٨٣٩)

(۱۹۸۵۳) حضرت مویٰ بن طلحه وفاطخه فرماتے بیں کہ حضور مُؤَفِظَةُ کے ساتھ حضرت طلحہ جان کو کہیں ہے زیادہ زخم آئے تھے۔

( ١٩٨٥٤) حَلَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ أَبِى الزِّنَادِ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ خَرَجَ فِى سَبِيلِ اللهِ الْيَغَاءَ وَجُهِ اللهِ ، وَتَنْجِيزًا لِمَوْعُودِ اللهِ فَهُوَ مِئْلُ الصَّائِمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ خَرَجَ فِى سَبِيلِ اللهِ الْيَغَاءَ وَجُهِ اللهِ ، وَتَنْجِيزًا لِمَوْعُودِ اللهِ فَهُوَ مِئْلُ الصَّائِمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ، وَتَنْجِيزًا لِمَوْعُودِ اللهِ فَهُو مِئْلُ الصَّائِمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ، وَتَنْجِيزًا لِمَوْعُودِ اللهِ فَهُو مِئْلُ الصَّائِمِ اللهِ اللهِل

(۱۹۸۵۳) حضرت ابو ہریرہ و این ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْ اللَّهُ عَلَیْ الله کی رضا کو جاہتے ہوئے اللہ کے وعدے اللہ کے وعدے کے حصول کے لئے اللہ کے نکلنے سے والیس آنے وعدے کے حصول کے لئے اللہ کے نکلنے سے والیس آنے تک روزے میں مصروف رہے۔

( ١٩٨٥٥ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنَا الزَّهْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ جَرِيحٌ يجرح فِي سبيل اللهِ إِلاَّ جَاءَ جُرْحُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدُمِى ، لَوْنُهُ لَوْنُ الدَّمِ ، وَرِيحُهُ رِيحُ الْمِسْكِ ، قَدَّمُوا أَكُثَرَ الْقَوْمِ قُرْآنًا فَاجْعَلُوهُ فِي اللَّحْدِ. (بيهقي ١١)

(۱۹۸۵۵) حصرت کعب بن ما لک جھٹنے ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلِطَّفِیَّۃ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ کے راستے میں ذخم لگا، وہ جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کے زخم سے خون بہدر ہا ہوگا۔خون کا رنگ تو سرخ ہوگالیکن اس کی خوشبومشک جیسی ہوگ۔ جوقر آن زیادہ جانتا ہوا ہے آگے کر داورا سے لحد میں اتارہ۔

( ١٩٨٥٦) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدِ ، حَدَّثَنَا أَبُو حَبَّانَ ، عَنْ شَيْحٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ : كَانَ بَيْنِي وَبَيْن كَاتِبِ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ مَعْمَرٍ صَدَاقَةٌ مَعْرُوفَةٌ فَطَلَبْت إلَيْهِ أَنْ يَنْسَخُ لِى رِسَالَةَ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِى أَوْفَى إلى عُبَيْدِ اللهِ قَالَ : فَنَسَخَهَا لِى ، فَكَانَ فِيهَا ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بُنَ أَبِى أَوْفَى رَوَى عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : فَنَسَخَهَا لِى ، فَكَانَ فِيهَا ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بُنَ أَبِى أَوْفَى رَوَى عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا تَسْأَلُوا لِقَاءَ الْعَدُوِّ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا ، أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ الشَّيُوفِ وَكَانَ يَنْتَظِرُ فَاللهِ اللهِ عَلَوْهِ وَهُو يَقُولُ : اللّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِى السَّحَابِ ، وَهَازِمَ الأَحْزَابِ، وَلَا لَلْهُمْ اللهُ عَلَوْهِ وَهُو يَقُولُ : اللّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِى السَّحَابِ ، وَهَازِمَ الأَحْزَابِ، اللّهُمُّ اللهُ مَا أَنْ أَنْهُ مُ وَانْصُرُوا عَلَيْهِمُ. (بخارى ٢٩٢٢ مسلم ٢٠)

(۱۹۸۵) مدینه منوره کے ایک شخی مینی فرماتے ہیں کہ میر سے اور عبیداللہ بن زیاد وہ شخی کے ایک کا تب کے درمیان گہری دوی تھی۔
میں نے اس سے کہا مجھے حضرت عبداللہ بن الی اونی وہ شخی کے عبیداللہ بن زیاد کی طرف لکھے گئے ایک خط کانسخہ بناد ہے۔ اس نے مجھے اس کانسخہ بنا کر دیا تو اس میں تھا: حضرت عبداللہ الی اوفی وہ شخی ہے سے دوایت ہے کہ حضور منافظ کی قبل کے دشمن سے نبرد آزما ہونے کی دعا نہ ما گو، جب دشمن سے سامنا ہو جائے تو ثابت قدم رہو۔ یا در کھو جنت آلواروں کے سائے کے بیچ ہے۔ حضور منافظ کی فیا تا تو دشمن پرحملہ کرتے اور فرماتے: (ترجمہ) اے اللہ! تو معمول بیرتھا کہ ذوال کے وقت تک انتظار فرماتے والا ہے، تو لئکروں کو شکست دید والا ہے، آئیس شکست دے دے اور ہماری کے دفرما۔

( ١٩٨٥٧ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا هَزِيمٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ ، قَالَ :فَضْلُ الْغَازِى فِى الْبَحْرِ عَلَى الْغَازِى فِى الْبَرِّ كَفَضُّلِ الْغَازِى فِى الْبَرِّ عَلَى الجالس فِى بَيْتِهِ.

(۱۹۸۵۷) حضرت کیجی بن عباد پراتیمیا فرماتے ہیں کہ سمندر میں جہاد کرنے والے کی خشکی میں جہاد کرنے والے پراتی فضیلت ہے جتنی خشکی میں جہاد کرنے والے کی گھر میں میٹھنےوالے پر ہے۔

( ١٩٨٥ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُن أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطُبَ النَّاسَ عَامَ تَبُوكَ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهُرَهُ إِلَى نَخُدُدٍ النَّاسِ وَشَرَّ النَّاسِ ؟ إِنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ رَجُلاً يَحْمِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَى نَخْلَةٍ ، فَقَالَ : أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ وَشَرَّ النَّاسِ ؟ إِنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ رَجُلاً يَحْمِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَى

ظَهْرِ فَرَسِهِ ، أَوْ ظَهْرِ بَعِيرِهِ ، أَوْ عَلَى قَدَمَيْهِ خَتَّى يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ وَإِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ رَجُلاً فَاجِرًا يَقُرَأُ كِنَابَ اللهِ لاَ يَرْعَوِى إلَى شَيْءِ مِنْهُ. (احمد ٣/ ٣٤ـ حاكم ٢٤)

(۱۹۸۵۸) حضرت ابوسعید خدری جایش سے روایت ہے کہ فتح مکہ والے سال حضور میر النظافیۃ نے مجبور کے تنے سے نیک لگا کر خطبہ ارشاد فر مایا کہ میں تہم بن اور بدترین آ دمی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ بہترین آ دمی وہ ہے جو اللہ کے راہتے میں اپنے محصور سے بااونٹ پرسوار ہو یا پیدل ہواور اسے موت آ جائے۔ بدترین آ دمی وہ ، جو فاجراور بے حیا آ دمی ہے جو اللہ کی کتاب پڑھتا تو ہے کیکن اس کے مضامین پرکان نہیں دھرتا۔

( ١٩٨٥٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، قَالَ :قَالَ أَبُو طَلْحَةَ : (انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا) قَالَ :كُهُولًا وَشَبَابًا ، قَالَ :مَا أَرَى اللَّهَ عَذَرَ أَحَدًا ، فَخَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَجَاهَدَ.

(۱۹۸۵۹) حضرت ابوطلحہ ڈاپٹو قرآن مجید کی آیت (انْفِرُ وا خِفَافًا وَنِقَالًا) کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس میں جوانوں اور بوڑھوں ہر دوکو تھم ہے۔ پھر فرمایا کہ میرے خیال میں اس آیت نے کسی کے لیے کسی عذر کونہیں چھوڑا، پھروہ شام چلے گئے اور جہا دکیا۔

( ١٩٨٦٠ ) حَلَّاثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أُخْبَرَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ :قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَّلَمَ : مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ مَاتَ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ.

(احمد ١/ ٣٠ حاكم ١٤٥)

(۱۹۸۲۰) حضرت عمر بن خطاب رہی ہوایت ہے کدرسول اللہ سَلِفَظَیَجَ نے ارشاد فر مایا کہ جوشف اللہ کے راستے میں آئل کر دیا گیا مامر گیا تووہ جنت میں جائے گا۔

﴿ ١٩٨٦١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ عُمَرَ ، حَدَّثِنِى يَزِيدُ بُنُ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، وَإِقَامَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ الدُّعَاءَ كَانَ يُسْتَحَبُّ عِنْدَ نُزُولِ الْقَطْرِ ، وَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، وَالْتِقَاءِ الصَّقَاءِ الصَّلَاقِ ، وَالْمِقَاءِ الصَّقَاءِ الصَّقَاءِ الصَّقَاءِ الصَّقَاءِ السَّقَاءِ الصَّقَاءِ الصَّقَاءِ الصَّقَاءِ الصَّقَاءِ الصَّقَاءِ السَّقَاءِ السَّقَاءِ الصَّقَاءِ السَّقَاءِ السَّقَاءِ السَّقَاءِ السَّقَاءِ الصَّقَاءِ الصَّقَاءِ السَّقَاءِ السَّقَاءِ السَّقَاءِ السَّقَاءِ السَّقَاءِ السَّقَاءِ السَّقَاءِ السَّلَةِ ، وَالْمِنْ الْعَلَمُ اللَّهِ الْمُعَاءِ السَّقَاءِ السَّقَاءِ السَّقَاءِ السَّقَاءِ السَّقَاءِ السَّقَاءِ السَّقَاءِ السَّلَةِ ، وَالْمِنْ الْمُعْمَالَةِ السَّلَةَ الْمُ

(۱۹۸۷۱) ایک صحالی مزاین فرماتے ہیں کہ تین مواقع ہیں جب دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ﴿ بارش کے وقت ﴿ نماز کی اقامت کے وقت ﴿ جَنَّكَ مِیں صفوں میں کھڑا ہونے کے وقت۔

( ١٩٨٦٢) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، عَنْ صَدَقَةَ بُنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : سَمِعْتُ جَدِّى رِيَاحَ بُنُ الْحَارِثِ يَذُكُو عَنْ سَعِيكِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ يَقُولُ : وَاللَّهِ لَمَشْهَدٌ يَشْهَدُهُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَوْمًا وَاحِدًا فِى سَبِيلِ اللهِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اغْبَرَّ فِيهِ وَجْهُهُ أَفْضَلُ مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ ، وَلَوْ عُمْرَ عُمْرَ نُوحٍ.

(این ابی عاصم ۱۳۳۵)

(۱۹۸ ۱۲) حضرت سعید بن زید دی نیز فرماتے میں کہ اللہ کے رسول مَیْرِ اللَّهُ کَی معیت میں اللّٰہ کے راستے میں جہاد کی غرض نے ایک ایسادن گذار ناجس میں چبرہ غبار آلود ہو جائے بیر عمرنوح ملنے پر سار کی عمر عبادت کرنے سے افضل ہے۔

( ١٩٨٦٣ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَبِى كَثِيرٍ ، حَدَّثَنِى الْعَلاَءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْفُوبَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَجْتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي النَّادِ. (مسلم ١٥٠٥ ـ ابوداؤد ٢٣٨٤)

(۱۹۸۷۳) حضرت ابو ہریرہ جن فیز سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُنوائظَتُی فیز نے ارشاد فر مایا کہ جنبم میں کا فراوراس کامسلمان قاتل جمع نہیں ہو کتے۔

( ١٩٨٦٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ وَاصِلِ بُنِ السَّانِبِ الرَّفَاشِيِّ ، قَالَ : سَأَلَنِى عَطَاءُ بُنُ أَبِى رَبَاحٍ : أَنَّ دَابَةٍ عَلَيْكِ مَكْتُوبَةٌ ؟ قَالَ : فَقُلْت : فَرَسٌ ، قَالَ : بَلْكَ الْغَايَةُ الْقُصُوى مِنَ الْأَجْرِ ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ بَعُدَ النَّبِيْنَ وَالصَّدِيقِينَ اللهِ صَلَّى اللهِ بَعُدَ النَّبِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالصَّدِيقِيقِ اللهِ يَسْتَغُفِرُ وَاللهَ عَبْدِي مَعْتَقِلْ رُمُحَهُ عَلَى فَرَسِهِ يَمِيلُ اللهِ يَسْتَغُفِرُ وَاللهُ اللّهَ يُعْتَقِلُ اللّهَ السَّمَاءِ فَيَقُولُ اللّهُ لِمَكْزِكِيهِ الْفُؤُومِينَ لَهُ مُ وَالْمُوالَةُمُ بِأَنَّ لَهُمَ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِى صَبِيلِ اللهِ ﴾ وَلَمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

(۱۹۸۷) حضرت واصل بن سائب رقاشی ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء بن رہاح ویشید نے مجھے سے سوال کیا کہ کون می سواری اللہ میر آن میں ہے جس کورکھنا فرض ہے؟ میں نے عرض کیا: گھوڑا۔ انہوں نے فرمایا کہ بیتو انتہائی اجر کی چیز ہے، رسول اللہ میر اللہ عرف کی انہیاء، صدیقین اور شہداء کے بعد سب سے زیادہ اجر کس کا ہے؟ وہ موکن بندہ جواللہ کے راتے میں گھوڑ ہے برسوارا پنے نیز ہے ہی نیز کے انہیاء، صدیقین اور شہداء کے بعد سب سے زیادہ اجر کس کا ہے؟ وہ موکن بندہ جواللہ کے راتے میں گھوڑ ہے برسوارا پنے نیز ہے ہی گائے بینے اجاد ر نیندگی وجہ ہے بھی وائیس ڈول آئیس ڈول آئیس دوہ رحمان سے معفر ہی طلب کرتا ہے اور شیطان پر لعنت کرتا ہے۔ اس کے لیے آسان کے درواز سے کھول دیئے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میر ہے بند سے کود کھو، فرشتے بھی اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ پھر حضور مُنافِظ فَر نے بیا ہی جانوں اور ان کے مالوں کو اس بات پرخرید لیا ہے کہ ان کے لیے جنت ہے وہ اللہ کے رائے میں قال کرتے ہیں۔ (التو یہ: ۱۱۱)

( ١٩٨٦٥) حَذَّنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ بْنِ سَوَّارٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ حَدَيْفَةَ ، قَالَ : كَانَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، وَأَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ ، وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ فِي الْمَسْجِدِ فَجَاءَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ ، فَسَمَّاهُ بِاسْمِهِ ، فَقَالَ : أَرَأَيْت إِنْ أَنَا

أَخَذُت سَيْفِي فَجَاهَدُت بِهِ أُرِيدُ وَجُهَ اللهِ فَقُتِلْت وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ ، أَيْنَ أَنَا ؟ قَالَ فِي الْجَنَّةِ ، قَالَ حُذَيْفَةُ عِنْدَ ذَلِكَ اسْتَفُهَمَ الرَّجُلُ وَأَفْهِمُهُ فَلَيَدُخُلَنَّ النَّارَ كَذَا وَكَذَا يَصْنَعُ ، مَا قَالَ هَذَا ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ :إِنْ أَخَذُت عِنْدَ ذَلِكَ اسْتَفُهُمَ الرَّجُلُ وَأَفْهِمُهُ فَلَيَدُخُلَنَّ النَّارَ كَذَا وَكَذَا يَصْنَعُ ، مَا قَالَ هَذَا ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ :إِنْ أَخَذُت سَيْفَك فَجَاهَدُت بِهِ فَأَصَبْت الْحَقَّ فَقَتِلْتَ وَأَنْتَ فِي الْجَنَّةِ ، وَمَنْ أَخُطَأَ الْحَقَّ فَقَتِلَ وَهُو سَيْفَك فَجَاهَدُت بِهِ فَلَمْ يُوفِقُهُ اللَّهُ ، وَلَمْ يُسَدِّدُهُ دُخُلَ النَّارَ ، قَالَ الْقَوْمُ :صَدَقْت. (عبدالرزاق ٩٥٧٥)

(۱۹۸۲۷) حضرت ابن سیرین پرتین فرماتے ہیں کہ اسلاف کہا کرتے تھے کہ اللہ کے راستے میں قبال کرنا گھر بیٹھنے ہے بہتر ہے اور گھر بیٹھنا گمراہی کے راستے میں قبال کرنے ہے بہتر ہے۔جس آ دی کوکسی چیز میں شک ہوتو وہ شک سے بالاتر ہوکر معاملہ کو اختیار کرے۔

( ١٩٨٦٧) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بِنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ زَكْرِيًّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ ، قَالَ : لَمَّا نَوَلَتُ هَذِهِ الآيَةُ : ﴿لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرٌ أُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِى سَبِيلِ اللهِ ﴾ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ادْعُ لِى زَيْدًا وَلْيَجِىء بِاللَّوْحِ وَالدَّوَاةِ ، أَوَ قَالَ : بِالْكَتِفِ ، فَقَالَ : انْتُ أُمَّ مَكْتُومَ وَكَانَ ضَرِيرَ الْبُصَوِ : يَا رَسُولَ اللهِ الْكَتُبُ ﴿لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ فَقَالَ : ابْنُ أُمَّ مَكْتُومَ وَكَانَ ضَرِيرَ الْبُصَوِ : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِمَا تَأْمُرُنِى فَإِنِّى لَا أَسْتَطِيعُ الْجِهَادَ ؟ فَأَنْزَلَ اللّهُ مَكَانِه : ﴿ غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ ﴾.

(بخاری ۲۸۳۱ مسلم ۱۵۰۸)

(۱۹۸۷۷) حفرت براء بن عازب ولي فرمات بي كدجب به آيت نازل بهو كي ﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ، ﴿ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ حضور مَؤَنَّ فَيْ أَنْ فرمايا: كدزيد ولي أَوْدوات كبوكة فتى اوردوات بهى لي آئ ـ ' پهر فرمايا كهو ﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ به آيت من كرايك تابينا صحابي حضرت عمروا بن ام كمتوم ولي توزيز نعرض كيا یارسول الله! میں جہاد کی طاقت نہیں رکھتا، آپ مجھے کس بات کا تھم دیتے ہیں؟ اس پراللہ تعالیٰ نے ﴿ غَیْرُ أُولِی الضَّرَدِ ﴾ کو نازل فرمایا۔

( ١٩٨٦٨) حَذَّتُنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُجَالَدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ : إِنَّ الشُّهَدَاءَ ؟ قَالَ الْقُوْمُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، هُمْ عِنْدَ عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ : فَقَالَ عُمْرُ لِلْقَوْمُ : مَا تَرَوْنَ الشُّهَدَاءَ ؟ قَالَ الْقُوْمُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، هُمْ مِثْنُ يُقْتَلُ فِي هَذِهِ الْمَغَاذِي ، قَالَ : فَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ : إِنَّ شُهدَانَكُمْ إِذًا لَكَثِيرٌ ، إِنِّي أُخْبِرُ كُمْ عَنْ ذَلِكَ : إِنَّ شُهدَانَكُمْ إِذًا لَكَثِيرٌ ، إِنِّي أُخْبِرُ كُمْ عَنْ ذَلِكَ : إِنَّ سُهدَانَكُمْ إِذًا لَكُثِيرٌ ، إِنِّي أُخْبِرُ كُمْ عَنْ ذَلِكَ : إِنَّ الشَّهِبَاءُ فَالشَّجَاعُ يُقَاتِلُ مِنْ وَرَاءِ مَنْ لَا يُبَالِي أَنْ لَا الشَّهِبَاعَةِ وَالْجُبَانُ فَارٌ عَنْ خَلِيلَتِهِ ، وَلَكِنَّ الشَّهِبَدَ مَنِ احْتَسَبَ بِنَفْسِهِ ، وَالْمُهَاجِرَ مَنْ طَحْرَ مَا لَكُهُ عِلْهُ وَيَدِهِ . وَالْمُهُاجِرَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ .

(۱۹۸ ۲۸) حضرت مسروق پریشید فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر جن فو کے سامنے ایک مرتبہ شہداء کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فر مایا : کہتم شہداء کن لوگوں کو سجھتے ہو؟ حاضرین نے کہا اے امیر المؤمنین! جوجنگوں میں مارے جائیں۔حضرت عمر جی فو نے فر مایا کہ اس طرح تو تمہارے شہداء کہ بارے میں بتاتا ہوں۔ بہادری اور بزدلی بیلوگوں میں موجود خصلتیں ہیں جو القد تعالی جس میں جا ہتا ہے۔ بہادرا دی اس بات کی پرداہ کے بغیر قبال کرتا ہے کہ اس کے بیچھے والوں کا کہا ہوگا۔ بزدل پی موت سے بھا گتا ہے، شہیدا بی جان کو داؤپر لگا دیتا ہے۔ مہاجروہ ہے جواللہ کے منع کردہ امور کو جھوڑ دے اور کیا ہوگا۔ بزدل اپنی موت سے بھا گتا ہے، شہیدا بی جان کو داؤپر لگا دیتا ہے۔ مہاجروہ ہے جواللہ کے منع کردہ امور کو جھوڑ دے اور مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور ذبان سے دوسر ہے مسلمان محفوظ رہیں۔

( ١٩٨٦٩) حَلَّقَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، عَنُ أَبِيهِ ، أَنَّ أَوَّلَ رَجُلِ سَلَّ سَيْفًا فِي سَبِيلِ اللهِ الزَّبَيْرُ يَشُقُّ النَّاسَ بِسَيْفِهِ وَرَسُولُ اللهِ بِأَعْلَى مَكَّةً ، قَالَ الزَّبَيْرُ يَشُقُّ النَّاسَ بِسَيْفِهِ وَرَسُولُ اللهِ بِأَعْلَى مَكَّةً ، قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَلَقِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : مَا لَكَ يَا زُبَيْرُ ؟ قَالَ :أَخْبِرْت أَنَّك أُخِذُت ؟ قَالَ : فَصَلَّى عَلَيْهِ وَدَعَا لَهُ وَلِسَيْفِهِ . (عبدالرزاق ٢٠٣٢ع - احمد في فضائل الصحابة ١٢٢١)

(۱۹۸۲۹) حفرت عردہ والی فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے ہیں سب سے بہلا کوار جلانے والے حفرت زہیر والی ہیں ، ایک مرتب
یہ افواہ چھیلی کہ حضور مَنْوَلَقَعَیْمَ کو کا فروں نے گرفتار کرلیا ہے، اس پر حضرت زہیر وہائی تھوار پکڑ کرلوگوں میں سے گذرتے ہوئے سے ،
رسول اللہ مَنْوَلَقَعَیْمَ کہ کے بالا کی حصہ میں ہے ، ملاقات ہوئی تو رسول اللہ مَنْوِلَقَعَیْمَ نے فرمایا تو بوجھا کہ اے زہیر! کیا ہوا؟ حضرت
زہیر وہائی نے عرض کیا کہ جھے خبر ملی تھی کہ آپ مِنْولَقِیْمَ کی کو فروں نے پکڑلیا ہے۔ اس پر حضور مَنْولَقَعَیْمَ نے انہیں وعادی اور ان کی تلوار
کے لیے بھی دعافر مائی۔

( ١٩٨٧ ) حَلَّنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي بُكْيُرٍ ، حَلَّثَنَا شُغْبَةُ ، عَنْ أَبِي الْفَيْضِ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بُنَ جَابِرِ الرُّعَيْنِيَّ ، عَنْ أَبِي الْفَيْضِ ، قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ اغْبَرَّتُ أَقْدَامُنَا فِي سَبِيلِهِ ، قَالَ : فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ اغْبَرَّتُ أَقْدَامُنَا فِي سَبِيلِهِ ، قَالَ : فَقَالَ

رَجُلٌ : إِنَّمَا شَيَعْنَاهُمْ ، فَقَالَ : إِنَّمَا جَهَزْنَاهُمْ وَشَيَعْنَاهُمْ وَدَعُونَا لَهُمْ. ( • ) ( ) حضرت جاري تُعْنَاهُمْ ، فَقَالَ : إِنَّمَا جَهَزْنَاهُمْ وَشَيَعْنَاهُمْ وَدَعُونَا لَهُمْ.

(۱۹۸۷) حضرت جابر مینی پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر روز تو ایک تشکر کورخصت کرتے ہوئے ان کے ساتھ چلے تو فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہمارے قدم اس کے رائے میں گرد آلود ہو گئے، ایک آ دی نے کہا کہ ہم تو محض ان کے پیچیے چلے

ما الرین اللہ علیہ اللہ میں اس میں اس میں سرورہ ور ہوتے اللہ اور علی اللہ موس ان سے بیتے ہے۔ این حضرت البو بر دوائل نے فرمایا کہ ہم نے انہیں تیار کیا ،ہم ان کے پیچے چیاور ہم نے ان کے لیے دعا کی ہے۔ ۱۹۸۷ ) حَدَّثُنَا البُنُ أَبِی عُییْنَهُ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بُنِ أَبِی خَالِدٍ ، عَنْ قَیْسِ ، أَوْ غَیْرِهِ یَحْسَبُ الشَّتُ مِنْهُ، مَالَ رَسِمَ اللهِ مِنْ مِنْ مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِن

قَالَ : بَعَثَ أَبُو بَكُو جَيْشًا إِلَى الشَّامِ فَخَرَجَ يُشَيِّعُهُمْ عَلَى رِجْلَيْهِ فَقَالُوا أَ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَوْ رَكِبُتَ ، قَالَ : إِنِي أَخْتَسِبُ خُطَاىَ فِي سَبِيلِ اللهِ.

(۱۹۸۷) حفرت قيس فرماتے بين كه حضرت الوبكر تُؤَيِّوْ نے تشكر روانه فر ما يا اور آپ پيل ان كے ماتھ چلے لوگول نے كباا ۔ الله كه رسول كے خليفه! آپ سوار به وجا كي دخفرت الوبكر تؤيِّوْ نے فرما يا كه ميں الله كه داست ميں اپ قدم چلانا چا بتا بول ۔ ١٩٨٧٢) حَدَّثُنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : لَمَّا أَسُلَمَ عِكُومَةً بُنُ أَبِي جَهُلٍ أَتَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ وَاللَّهِ لَا أَتُوكُ مَقَامًا قُمْنه لِيُصَدَّ بِهِ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِلَّا فَمُنت مِثْلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَلَا أَتُوكُ نَفَقَةً أَنْفَقَتُهَا أَصُدُّ بِهَا عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِلَّا أَنْفَقْتُ مِثْلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَلَمَّا

كَانَ يَوْمَ الْيُرْمُوكِ نَوْلَ فَتَرَجَّلَ فَقَاتَلَ قِتَالاً شَدِيدًا فَقُتِلَ ، فَوُجِدَ بِهِ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ مِنْ بَيْنِ طَعْنَةٍ وَرَمْيَةٍ وَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے اللہ کے رائے ہے رو کئے میں جتنی طاقت خرچ کی ہے میں اللہ کے رائے کی طرف لانے میں اس سے دو ہری طاقت خرچ کروں گا اور میں نے اللہ کے رائے سے رو کئے میں جتنا مال خرچ کیا ہے میں اللہ کے رائے می میں سے دوگنا مال خرچ کروں گا۔ جنگ برموک میں حضرت عکر مہ چڑچؤ اپنی سواری سے اتر ہے اور پیدل لڑتے ہوئے زبردست رُ ائی کی اور شہید ہو گئے ۔ ان کے جسم پر نیزوں ، تیروں اور کمواروں کے ستر سے زیادہ زخم تھے۔

١٩٨٧٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ سَعْدٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي قَيْسُ بْن بِشُرِ التَّغْلِبِيُّ ، قَالَ :كَانَ أَبِي جَلِيسًا لَأَبِي الدَّرْدَاءِ بِدِمَشْقَ ، وَكَانَ بِدِمَشْقَ رَجُلٌّ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْحَنْظِلِيَّةِ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَكَانَ الرَّجُلُ مُتَوَحِّدًا ، قَلَمَا يُجَالِسُ النَّاسَ ، إنَّمَا هُوَ يُصَلِّى فَإِذَا انْصَرَفَ ، فَإِنَّا هُوَ بُنَا ذَاتَ يَوْم وَنَحُنُ عِنْدَ أَبِي الدَّرْدَاءِ فَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو فَإِنَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُنْفَةُ عَلَى الْمُولِيَّةِ مِنَ الْمُنْفَةُ عَلَى الْحَلْمُ اللّهَ صَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُنْفَةُ عَلَى الْحَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُنْفَةُ عَلَى الْحَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُولِي الْحَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى الْمُنْفَقُولُ لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

الدَّرْدَاءِ كَلِمَةً تَنْفَعُنَا ، وَلاَ تَضُرُّك ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُنْفِقُ عَلَى الْخَيْلِ فِى سَبِيلِ اللهِ ، كَبَاسِطِ يَدَيْهِ بِالصَّدَقَةِ لاَ يَقْبِضُهَا ، ثُمَّ مَرَّ بِنَا يَوْمًا آخَرَ فَسَلَّمَ ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : كَلِمَةٌ تَنْفَعُنَا هي مصنف ابن الي شيرمترجم (جلو۲) کي که ۱۳ کي ۱۹ کي کتاب العبهاد کي ک

وَلَا تَضُرُّكَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّكُمْ قَادِمُونَ عَلَى إخُوَانِكُمْ فَأَصْلِحُوا رِحَالُكُ وَأَصْلِحُوا لِبَاسَكُمْ حَتَّى تَكُونُوا كَأَنَّكُمُ شَامَةً فِي النَّاسِ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُبِحِبُّ الْفُحْسَ وَالتَّفَحُسَ.

(ابو داؤد ۲۰۸۲ احمد ۳/ ۱۲۹

(۱۹۸۷) حضرت قیس بن بشر تغلبی براثی؛ کہتے ہیں کہ میرے والد دمشق میں حضرت ابوالدرداء دین ٹیو کی مجلس میں ہیٹھے تھے۔ دمشق

میں ابن حظلیہ دبینو نام کے ایک گوشذشین انصاری صحالی بھی موجود تتھے۔وہ لوگوں ہے بہت کم میل جول رکھتے تتھے۔وہ نماز ہے فارغ ہوتے توشیع وہلیں کرتے اپنے گھر چلے جاتے۔ایک مرتبہ وہ ہمارے پاس سے گذرے ،ہم حضرت ابوالدرداء وٹاٹی کے

ساتھ بیٹھے تھے۔انہوں نے سلام کیا تو حضرت ابوالدر داء جانٹو نے فرمایا کہ ہمیں کوئی ایسی بات بتاد بیجئے جوہمیں فائدہ دے اورآ سپر

کواس کے بتانے سے کوئی نقصان نہ ہو۔انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ مَثِلِفَتِیْجِ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں اپنے گھوڑ ہے برخرچ کرنے والا ایبا ہے جیےصد قد کومسلسل بلا رو کے جاری رکھنے والا۔ پھروہ ایک دن ہمارے پاس سے گذرے اور سلام کیا <sup>ت</sup>ا حضرت ابوالدرداء والثين نے فرمایا کہ کوئی ایسی بات بتاد پیجئے جوہمیں فائدہ دے اور آپ کواس سے کوئی نقصان نہ ہو۔انہوں نے

فر ما یا کہ رسول اللہ مَیۡظِیۡفَیۡۃُ نے فر ما یا کہتم نے اپنے بھا ئیوں سے ملا قات کرنی ہوتو اپنی سواریاں اور اپنالباس درست کرلیا کروتا ک

لوگوں میں بیٹھے ہوئے برے نہ لگو۔اللہ تعالی برے کام کرنے والوں کو پسندنہیں فرما تا۔

( ١٩٨٧٤ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ : اغدوا بِنَا حَتَّى نَجْتَعِلَ قَالَ : فَغَدَوْت إِلَيْهِ ، فَقَالَ لِي : إِنِّي قَرَأْت الْبَارِحَةَ سُورَةَ بَرَائَةَ فَوَجَدْتِهَا تَحُثُّ عَلَى الْجِهَادِ ، قَالَ : فَخَرَجَ.

(۱۹۸۷۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن یزید دیشید نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ہمارے یاس آؤ تا کہ ہم مال غنیمت کے حصے بنا کیں۔ میں صبح ان کے پاس گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رات کوسورۃ التو بہ کی تلاوت کی میسورت جہاد کم

ترغیب دے رہی ہے۔ بیفر ماکروہ جہاد کے لیے روانہ ہوگئے۔

( ١٩٨٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : ابن عُمَرَ فِى الْجَعَالَةِ : لَا أَبِيعُ نَصِيبِي مِرَ الْجِهَادِ ، وَلَا أَغُزُو عَلَى أَجُرٍ.

(۱۹۸۷۵) حضرت ابن عمر و التي فرمات جيں كه ميں جہاد ميں حاصل ہونے والا حصه فروخت نہيں كرتا اور ميں مال كے ليے جہا

( ١٩٨٧٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٌّ ، عَنِ الشَّقِيقِ بْنِ الْعَيْزَارِ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ الزَّبَيْرِ عَنِ الْجَعَائِلِ ۚ ۚ فَقَالَ : إِنْ أَخَذُتُهَا فَأَنْفِقُهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَتَرْكُهَا أَفْضَلُ وَسَأَلْتَ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : لَمْ أَكُم لَّارْتَشِيَ إِلَّا مَا رَشَانِي اللَّهُ.

(١٩٨٤) حضرت شقيق ويشيد فرماتے بيل كه ميس في حضرت عبدالله بن زبير وظائف سے مال غنيمت كے بارے ميس سوال كيا

نہوں نے فر مایا کہ اگرتمہیں مل جائے تو اللہ کے رائے میں خرچ کرواور نہلوتو بہتر ہے۔حضرت ابن عمر میں گئے سے سوال کیا تو فر مایا کہ ہی تو بغیر محنت کے وہی چیز لیتا ہوں جواللہ مجھے دیتا ہے۔

١٩٨٧٧) حَلَّاثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ الْأَعْجَمِ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْحَعَائِلِ ، قَالَ : إِنْ جَعَلْتَهَا فِي سِلَاحٍ ، أَوْ كُرَاعٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَلَا بَأْسَ ، قَالَ : وَإِنْ جَعَلْتَهَا فِي عَبْدٍ ، أَوْ

آمَةٍ فَهُو َ غَيْرٌ طَائِلٍ. ( ۱۹۸۷) حضرت عبیدالله بن انجم رفایُّ فرماتے میں کہ میں نے حضرت ابن عباس رفایُنو سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کیا تو نہوں نے فرمایا کہ اگرتم اس مال کوکسی ہتھیار یا گھوڑے پرخرچ کروتو اس میں کوئی حرج نہیں اور اگر کسی غلام یابا ندی میں خرچ کر دوتو

١٩٨٧٨) حَلَّتُنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكْرِيَّا ، عَنْ أَبِى بَكْرٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ : حَرَجَ عَلَى النَّاسِ بَعْثُ فِى زَمَنِ مُعَاوِيَةً فَكَتَبَ مُعَاوِيَةً إِلَى جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : إِنَّا قَدْ وَضَعْنَا عَنْك الْبَعْثَ وَعَنْ وَلَدِكَ ، فَكَتَبَ بَعْثُ فِى زَمَنِ مُعَاوِيَةً فَكَتَبَ مُعَاوِيَةً إِلَى جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : إِنَّا قَدْ وَضَعْنَا عَنْك الْبَعْثَ وَعَنْ وَلَدِكَ ، فَكَتَبَ إِلْمُ مُعَاوِيَةً وَالنَّصْحِ لِلْمُسْلِمِينَ ، فَإِنْ إِلْهُ جَرِيرٌ : إِنِّى بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْع وَالطَّاعَةِ وَالنَّصْحِ لِلْمُسْلِمِينَ ، فَإِنْ

یں بھیج رہے۔حضرت جریرین عبداللہ وہ اُٹھ نے جواب میں لکھا کہ میں نے رسول اللہ مَلِّفَظَیَّے کے دست اقدس پرامیر کی اطائعت و مانبرداری اورمسلمانوں کی خیرخواہی کی بیعت کی ہے۔اگر ہمیں بھیجاجائے گاتو ہم جائیں گے وگرنہ جانے والوں کوقوت فراہم نہیں ریں گے۔

١٩٨٧٩) حَلَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سُئِلَ الْأَسُودُ عَنِ الرَّجُلِ يُجْعَلُ لَهُ ويجعل هُوَ أَقَلَّ مِمَّا جُعِلَ لَهُ وَيُسْتَفْضَلُ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ ، وَسُئِلَ شُرَيْحٌ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : دَعُ مَا يَرِيبُك إلَى مَا لَا يَرِيبُك.

، ۱۹۸۷) حضرت اسود بیشینا سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی مجاہد کو مال غنیمت میں غیر مجاہد سے زیادہ حصہ مطلبکن وہ اس زیادہ حصے کو کم مجھاور زیادہ کا مطالبہ کر ہے تو ہید کیا ہے؟ تو انہوں سنے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ، حضرت شر تک ہیشینہ سے اس بارے میں سوال با گیا تو انہوں نے فرمایا کہ جو چیز تہمیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ دواور جو تہمیں شک میں نہ ڈالے اسے اپنالو۔

١٩٨٨) حَلَّتُنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالْجُعُلِ فِي القبيلة بَأْسًا.

• ۱۹۸۸) حضرت مکحول مِیشیدْ مال ننیمت میں سے کوئی زیادہ حصہ کی خاص قبیلے کودینے میں کوئی حرج نہ بھے تھے۔

( ١٩٨٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ خُدَيْرِ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْر الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَثَلُ الَّذِينَ يَغْزُونَ مِنْ أُمَّتِي وَيَأْخُذُون

الْجُعْلَ يَتَقَوُّونَ بِهِ عَلَى عَدُوِّهِمْ كَمَثَلِ أَمَّ مُوسَى تُرْضِعُ وَلَدَهَا وَتَأْخُذُ أَجْرَهَا. (ابوداؤد ٣٣٢- بيهقى ٢٧) (١٩٨٨) حفزت جبير بن نفير حضري جانجني بروايت ہے كدرسول الله مَثِلَ فَيَحَقَمَ نے ارشاد فر مايا كدميري امت كه و ولوگ جو جها .

كرتے ہيں اور جہادكر كے مال غنيمت ميں دوسرے مجامدين سے زيادہ حصہ ليتے ہيں اور دشمن كے خلاف اسے بطور طاقت ك استعال کرتے ہیں۔ان لوگوں کی مثال حضرت موٹی عَلاِئِلا کی والدہ کی ہی ہے جواینے بیٹے کو دودھ پلاتی تھیں اور ( فرعون سے آ اس کاعوض کیج تھیں۔

( ١٩٨٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ قُلْتُ :الرَّجُلُ يُرِيدُ الْغَزْوَ فَيُعَانُ ؟ قَالَ :مَ زَالَ الْمُسْلِمُونَ يُمَتَّعُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا.

(١٩٨٨٢) حضرت ابن عون وايني فرمات بي كهيس في حضرت ابن سيرين ويني سيسوال كيا كه الركو في محض جهاد كرنا جا ہے تو كبر اس کی مدد کی جائے گ؟ انہوں نے فر مایا کہ سلمان جمیشہ ایک دوسرے کوفائدہ کی ہی ہے ہیں۔

( ١٩٨٨٢) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ نسير ، أَنَّ الرَّبِيعَ كَانَ يَأْخُذُ الْجَعَالَةَ فَيَجْعَلُهَا فِي الْمَسَاكِينِ.

(١٩٨٨٣) حضرت نسير فرماتے ہيں كەحضرت ربيع بينيد مال غنيمت ميں سے مجابد كو ملنے واله زياد وحصه ليتے تھے اور ا۔

مساكين مين تقسيم كردية تھے۔ ( ١٩٨٨٤ ) حَلَّتُنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ أُعْطِى يَوْمَ غَزَا شيئا فَقَبلَهُ.

(۱۹۸۸۴) حضرت عثمان بن اسود ویلیمانه فرماتے ہیں کہ حضرت مجامد ویلیمانہ کو جہاد کے ایک دن کے عوض کوئی چیز پیش کی گئی جوانہور نے قبول فرمالی۔

( ١٩٨٨٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ وَالْآسُودِ وَمَسْرُوقِ أَنَّهُمْ كَرِهُو الْجَعَائِلُ وَذَلِكَ فِي الْبَعْثِ.

(١٩٨٨٥) حضرت عكرمه ميلينية ،حضرت اسود مرينية اورحضرت مسروق ميلينية نے مال غنيمت ميں سے بحامد كو سلنے والے زاكد حصد كوكر قرارد یاہے۔

( ١٩٨٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنْ عَامِرِ ، عَنْ مَسْرُو قِ ، أَنَّهُ كَرِهَ الْجَعَائِلَ.

(۱۹۸۸۱)حضرت مسروق ویشینے نے جعائل کو نکروہ قرار دیا ہے۔

( ١٩٨٨٧ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، قَالَ :كَانَ النَّعْمَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشِ ، وَابْنُ قُسَيْطٍ وَعَمْرُو بْنُ عَلْقَمَةَ يَأْخُذُونَ الْجَعَائِلَ وَيَخْوُجُونَ.

ہے مصنف ابن ابی شیبہ متر جم (جلد ۲) کی بھی اور حصر سے عمر و بن علقمہ مایشیو مال غنیمت کے زائد جھے کو لیتے تھے اور ۱۹۸۸۷) حضرت نعمان بن ابی عیاش بیشیو ، ابن لقیط بیشیو اور حضر سے عمر و بن علقمہ میشیو مال غنیمت کے زائد جھے کو لیتے تھے اور

جهادك ليُ نُطَّتِ تَحْــ ( ١٩٨٨٨) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَوِيكٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ يُؤَالِفُ الرَّجُلَ ، ثُمَّ يَغْزُو عَنْهُ.

(۱۹۸۸۸) حفرت عبدالرحمٰن بن يزيد وليني كمى آدى ہے دوى لگاتے تھادر پھراس كے حصے كاجباد كرتے تھے۔ (۱۹۸۸۹) حَدَّفْنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْآيَّامِ ، يَعْنِى أَيَّامَ الْعَشْرِ ، قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْآيَّامِ ، يَعْنِى أَيَّامَ الْعَشْرِ ، قَالُو إِلَّا أَلْعِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَّا قَالُو إِلَّا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ . (بخارى ٩٧٩- ابو داؤد ٣٣٣٠)

دَجُلْ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمُ مَرْجِعُ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ. (بعناری ۹۲۹۔ ابو داؤد ۲۳۳۰) (۱۹۸۸۹) حضرت ابن عباس بی فو سے روایت ہے کہ حضور اقدس مَلِّفظَةَ بنے ارشاد فر مایا کیمل صالح کے لیے اللہ تعالیٰ کو ذوالحجہ کے دس دن سے زیادہ محبوب دن اور کوئی نہیں ۔لوگوں نے پوچھاا ۔اللہ کے رسول! کیا بیدن اللہ کے رائے ہیں جہاد کرنے ہے بھی زیادہ افضل ہیں؟ حضور مِلِفظَةَ فِی فر مایا کہ بیدن اللہ کے رائے میں جہاد کرنے ہے بھی زیادہ افضل ہیں۔البتہ اگر کوئی آ دمی

الله كراسة بين ابي جان اورا پنامال كرجائ اور پَحَرَجِي وا پُن شلائ . ( -١٩٨٩) حَدَّثَنِي غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي يَعْقُوبَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيَّ مِنْ وَدَاءِ نَهْرِ بَلْخَ وَهُوَ يَقُولُ : لَا عَيْشَ إِلَّا لَمَعَانُ الْخَيْلِ.

(۱۹۸۹۰) حفرت بريده الملمى ياليمين في دريائ في كنارك كفر به يوكرفر ما ياكه زندگى توبس گھوژوں كى چبك كے ساتھ ہے۔ (۱۹۸۹۱) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ عُقْبَةً بُنِ عَمْرٍو قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَذِهِ فِى سَبِيلِ اللهِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعٌ مِنَة كُلُّهَا مَخْطُومَةٌ.

#### (مسلم ۲-۱۵ احمد ۱۲۱)

(۱۹۸۹) حضرت عقبہ بن عامر دلائٹو سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک آ دی ایک لگام والی اونٹنی لے کرحضور مَسِلِّقَتَیْنِیْ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ بیہ اونٹنی میں اللّٰہ کے راہتے میں وقف کرتا ہوں۔ اس پرحضور مَسِلِّقَتَیْنِیْ نے فر مایا کہ قیامت کے دن تجھے اس کے بدلے سات سواونٹنیاں ملیس گی ، وہ سب کی سب بالگام اونٹنیاں ہوں گی۔ دے مدموں کے آئیڈ کر ترقیق کرنے تا وہ دو سر کرنے ہے وہ کہ سب سر دیکھ سے دیکھ کے بسر مرد سے جس مدر وہوں۔

ا ١٩٨٩٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، قَالَ:رَفَعُت رَأْسِي يَوْمَ أُحُدٍ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ فَمَا أَرَى أَحَدًا مِنَ الْقَوْمِ إِلَّا يَمِيدُ تَحْتَ حجفتُه مِنَ النَّعَاسِ. (بخارى ٢٠١٨\_ ترمذي ٣٠٠٧) (۱۹۸۹۲) حضرت ابوطلحه رفاضته فرماتے ہیں کہ میں نے غزوہ احدمیں اپناسراٹھایا تومیں نے دیکھا کہ ہر مخص نیند کا شکار ہے۔

( ١٩٨٩٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ ، عن ثابت ، عن أنس ، وعَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الزُّبَيْرِ مِثْلَهُ.

(۱۹۸۹۳) حضرت انس خاتیز اور حضرت زبیر خاتیز سے بھی یونہی منقول ہے۔

( ١٩٨٩٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي صَعْصَعَةُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : لَقِيت أَبَا ذَرُّ

فَقُلُت : حَدُّثُنِي حَدِيثًا سَمِعْته مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ زَوْجَيْنِ فِى سَبِيلِ اللهِ إِلَّا الْبَتَذَرَّنُهُ حَجَبَةُ الْجَنَّةِ ، وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : زَوْجَيْنِ مِنْ مَالِهِ : دِينَارَيْنِ وَدِرْهَمَيْنِ وَعَبْدَيْنِ ، وَاثْنَيْنِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.

(ابن حبان ۱۵۱۳مد احمد ۵/ ۱۵۱)

(۱۹۸۹۳) حضرت صصعه بن معاویه جانئو فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو ذرغفاری جانئو ہے ملا اور میں نے عرض کیا کہ مجھے کوئی الیہ صحیح کوئی صدیث سایئے جو آپ نے حضوراقدس مَنِوَفِقَعَ کَمَ کَمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِلْمُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

( ١٩٨٩٥) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِقٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :كَانَ أَبُو بَكْرِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبْعَتَ بَغْنًا ندب النَّاسَ ، فَإِذَا كُمُلَ لَهُ مِنَ الْعِدَّةِ مَا يُرِيدُ ، جَهَّزَهُمْ بِمَا كَانَ عِنْدَهُ ، وَلَمْ تَكُنِ الْأَعْطِيَةُ فُرِضَتْ عَلَى عَهْدِ أَبِى بَكْرِ.

یں میں بر بیلی میں اور کا اس کے اپنے اور کا اس کے بیل کہ حضرت ابو بکر رہے گئے جب کو کی کشکر جیسیجنے کا ارادہ کرتے تو لوگوں کواس کے لیے جمع فرماتے ، جب مطلوبہ مقدار پورگی ہوجاتی تواپے بیاس موجود چیزوں سے آئییں سامان جہاد فراہم کرتے۔حضرت ابو بکر دہائی تو اس کے دور میں 'اعطبہ' فرض ندتھا۔
دور میں 'اعطبہ' فرض ندتھا۔

( ١٩٨٩٦) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عِيَاضٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ خَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلِيلَ الْكَلَامِ قَلِيلَ الْحَدِيثِ ، فَلَمَّا أُمِرَ بِالْقِتَالِ شَمَّرَ ، فَكَانَّ مِنْ أَشَدُ النَّاسِ بَأْسًا.

(١٩٨٩٦) حضرت سعد بن عياض ولي في فرمائتے جي كه حضور مَلِفَظَيَا فَهِ زياد ه تر خاَّموش رَجْح اور بہت كم بات فرماتے تھے۔ جب قبال

كا تمكم ہوتا تواس كے ليے مستعد ہوجاتے اور سب لوگوں سے زیادہ بہادری كامظا ہر وفر ماتے۔

( ١٩٨٩٧) حَدَّثَنَا عَبُدَةً ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ رَافِعٍ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسْلَمَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْزُوا تَصِحُّوا وَتَغْنَمُوا.

ر ۱۹۸۹۷) حضرت زیدین اسلم دوانیز سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِّاتَ فَقَاقِمَ نے ارشاد فر مایا کہ جہاد کروتندرست رہو گے اور مال

غنیمت حاصل کرو تھے۔

( ١٩٨٩٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سلَّامٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَزْرَقِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالً : إنَّ اللَّهَ لَيُدُخِّلُ بِالسَّهُم الْوَاحِدِ ثَلَاثَةً الْجَنَّةَ : صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ وَالرَّامِيَ بِهِ وَالْمُمِدَّ بِهِ ، وَقَالَ : ارْمُوا وَارْكَبُوا ، وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا ، وَكُلُّ مَا يَلْهُو بِهِ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ بَاطِلٌ إِلَّا رَمْيَهُ بِقَوْسِهِ وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ وَ مُلاَعَبَتُهُ أَهْلُهُ ، فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ. (ترمذي ١٦٣٤ احمد ٣/ ١٣٨)

(١٩٨٩٨) حضرت عقبه بن عامر وللين سے روايت ہے كه رسول الله مَرْفَظَيْعَ في ارشاد فرمايا كه الله تعالى ايك تيركى وجه سے تين آ دمیول کو جنت میں داخل فر مائے گا ،اس کے بنانے والے کو جواس کی بناوٹ میں خیر کی نبیت رکھے ،اس کے چلانے والے کواوراس کے سیدھا کرنے والے کو۔ تیر چلاؤ اور جانور کی سواری کرو۔ میرے نز دیکے تمہارا تیراندازی کرنا سواری کرنے ہے بہتر ہے۔ ہر تھیل مسلمان کے لیے مناسب ہے، البتہ کمان سے تیرچلانا، محورے کوسدھانا اور بیوی سے دل کئی کرناحق کے کھیل ہیں۔ ( ١٩٨٩٩ ) حَلَّانَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُمَيْرِ الرُّعَيْنِيُّ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَلِيَّ التحيبي ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا رَيْحَانَةَ يَقُولُ :غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَصَبْنَا بَرْدَ لَيْلَةٍ ، فَلَقَدُ رَأَيْتِ الرَّجُلَ يَخْفِرُ الْحُفْرَةَ ، ثُمَّ يَدُخُلُ فِيهَا ، وَيَضَعُ تُرْسَهُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يَحُرُسُنَا اللَّيْلَةَ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ : أَنَا ، فَقَالَ : مِمَّنْ أَنْتَ ؟ فَانْتَسَبَ لَهُ فَدَعَا لَهُ بِخَيْرٍ ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ يَحْرُسُنَا اللَّيْلَةَ ؟ فَقُلْت : أَنَا ، فَقَالَ : مِمَّنُ أَنْتَ ؟ فَقُلْت : أَبُو رَيْحَانَةَ ، فَذَعَا لِي بِدُون دُعَاءٍ لِلْأَنْصَارِيُّ ، ثُمَّ قَالَ :حُرِّمَتِ النَّارُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَعْيُنِ :عَيْنٌ سَهِرَتْ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَعَيْنٌ بَكَتْ ، أَوْ دَمَعَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ.

وَسَكَّتَ مُحَمَّدُ بْنُ سُمَيْرٍ ، عَنِ النَّالِكَةِ ، لَمْ يَذُكُوهَا. (بخارى ٢٧٣٨ـ احمد ٣/ ١٣٣)

(۱۹۸۹۹) حضرت ابور یحاندفر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور مُؤَفِقَائِ کے ساتھ ایک جہاد پر نگلے۔ ایک رات بہت شدید سردی تھی سردی کی وجہ سے لوگوں کا بیرحال تھا کہ گڑھا کھود کراس میں داخل ہوتے اور اس پر اپنی زین ڈال دیتے۔اس موقع پر رسول الله مَيْ النَّهُ مَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله مَيْ اللّ كون جو؟اس پراس نے اپنانسب نامہ بیان كيا تو حضور مِلْفَظَةَ نے اسے خبر كى دعا دى۔ پھر آپ نے فر مايا كه آج رات جمارا پېره كون دے گا؟ ميں نے كہاميں پہره دول گا۔حضور سَرِ اَفْظَةَ عَلَيْ اِللَّهِ عِيماتم كون مو؟ ميں نے كہا: ميں ابور يحانه بول حضور سَرِ اَفْظَةَ عَلَيْ اِللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَل میرے لیےان انصاری صحابی کےعلاوہ کوئی دعافر مائی چرفر مایا کہ تین آئکھیں ایسی ہیں جن پرجہنم کی آگ حرام ہے،ایک وہ آئکھ جو الله کے راستے میں بیدار رہی اور دوسری وہ آگھ جس نے اللہ کے خوف سے آنسو بہایا۔ راوی محمد بن سمیر نے تیسری آ کھو کا ذکر نہیں کیا۔ (شواہدے معلوم ہوتا ہے کہ تیسری آنکھوہ ہے جوغیرمحرم کود کھنے سے جھک گئی)۔

( ..١٩٩. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَش ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شَبْلِ ، عن طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ :كَانَ سَلْمَانُ إِذَا قَلِـمَ مِنَ الْغَزُوِ نَزَلَ الْقَادِسِيَّةَ ، وَإِذَا قَلِـمَ مِنَ الْحَجِّ نَزَلَ الْمَدَائِنَ غَازِيًّا.

(۱۹۹۰۰) حضرت طارق بن شہاب فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان ڈواٹٹو جب جہادے والیس آتے تو قادسیکھبرتے اور جب جج سے واپس ہوتے تو جہاد کے لیے مدائن میں قیام فرماتے۔

( ١٩٩.١ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ كُلِمَ فِى سَبِيلِ اللهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ كُلِمَ فِى سَبِيلِهِ ، يَجِىءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ كَهَيْنَتِهِ يَوْمَ جُرِحَ. (بخارى ٢٣٧ـ مسلم ١٣٩١)

(۱۹۹۰) حضرت ابو ہریرہ دیا تھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلِقِظَةً نے ارشاد فرمایا کہ جسٹخص کواللہ کے راستے میں زخم لگا (اللہ ہر الشخص کو جانتا ہے جے اللہ کے راستے میں زخم لگا) قیامت کے دن اس کا زخم ای حالت میں ہوگا جس دن سے زخم لگا۔

(١٩٩.٢) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا لَيْكُ بُنُ سَعُدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَسَامَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُرَاقَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ أَظَلَّ رَأْسَ غَازٍ أَظَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ جَهَّزَ غَازِيًّا حَتَّى يَسْتَقِلَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ حَتَّى يَمُوتَ ، أَوْ يَرْجِعَ ، وَمَنْ بَنَى مَسْجِدًا يُذْكَرُ فِيهِ اسْمُ اللهِ ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ.

(احمد ۲۰ ابن حبان ۲۲۸)

(۱۹۹۰۳) حضرت عمر بن خطاب رہ شی ہے دوایت ہے کہ رسول الله مَرِّنَ الله مَرِّنَ الله علیہ کے سر پر سایہ کیا الله تعالیٰ قیامت کے دن اے سایہ نصیب فرمائی کی جی جس شخص نے مجاہد کو جہاد کی تیاری کرائی اس کے لیے مجاہد کی شہادت یا واپس آنے تک اس کے برابرا جر ہے، جس شخص نے کوئی الیک معجد بنائی جس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائی ہوں کی اس کے لیے جنت میں گھر بنائی میں گھر بنائی میں گھر بنائی ہوں کیں کے دوران میں کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائی ہوں کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کی کھر بنائی میں کھر بنائی میں کھر بنائی میں کے دوران کی کھر بنائی میں کھر بنائی میں کھر بنائی میں کھر بنائی میں کھر بنائی ہوں کے دوران کی کر کھر بنائی کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کر کھر کی کھر کے دوران کی کھر کھر کیا گھر کی کے دوران کی کھر کیا تا ہوں کے دوران کی کھر کے دوران کے دوران کی کھر کی کھر کے دوران کے دوران

( ١٩٩.٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلِ بَنِ صَهْلِ بَنِ سَهْلِ اللهِ ، أَوْ بُنَ سَهْلًا حَدَّنَهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ بُنَ حُنَيْفٍ ، أَنَّ سَهْلًا حَدَّنَهُ ، أَنَّ سَهْلًا حَدَّنَهُ ، أَنْ سَهْلًا حَدَّنَهُ ، أَنْ سَهْلًا فِي صَلَى اللهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ . (احمد ٣٨٤ / ٣٨٥ ـ حاكم ٨٩)

(۱۹۹۰۳) حضرت تھل بن صنیف سے روایت ہے کہ رسول اللہ میر آفیج نے اُرشاد فر مایا کہ جس شخص نے اللہ کے راستے میں مجاہد کی مدد کی ، یامشکل کے وقت میں کسی مقروض کی مدد کی یامکا تب غلام کی اس کی آزاری کے لیے مدد کی تو اللہ تعالیٰ اسے اس دن سامیہ عطا فر مائیں گے جس دن اس کے سواکو کی سامیہ نہ ہوگا۔

( ١٩٩٠٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا ، أَوْ جَهَّزَ غَازِيًا ، أَوْ حَاجًا ، أَوْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أُجُورِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا. (ترمذي ١٠٥٠ ـ احمد ٣/ ١١٣)

(۱۹۹۰۴) حضرت خالد جمنی مین شود ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنَائِشَیَّا نے ارشاد فر مایا کہ جس آ دمی نے کسی روز ہ دار کو افطار کرایا یا کسی مجاہد کو تیار کرایا یا کسی مجاہد کو تیار کرایا یا کسی مجاہد کو تیار کرایا یا کسی حاجی کا نظام کیا یا ان کے جانے کے بعد ان کے گھر والوں کا خیال رکھا تو اس کے لیے ان کے اجر کے برابراجر ہوگا اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہ کی جائے گی۔

( ١٩٩.٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ الدَّسُتَوَائِيُّ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ عَامِرِ الْعُقَيْلِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :عُرِضَ عَلَيَّ أُوَّلُ ثَلاَئَةٍ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِى :الشَّهِيدُ وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ لَمْ يَشْغَلُهُ رِقُ الدُّنْيَا عَنْ طَاعَةِ رَبِّهِ وَفَقِيرٌّ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ.

(ترمذی ۱۲۵۲ احمد ۲/۲۵۰)

(۱۹۹۰۵) حضرت ابو ہر پرہ ڈٹائٹو ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹِلَقِیٰ آئے ارشاد فر مایا کہ مجھے ان تین لوگوں کے بارے میں بتایا گیا جوسب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے ، ایک شہید ، دوسراوہ غلام جواپنے آقا کی خدمت کے باوجودا پنی رب کی اطاعت میں کوتا ہی نہ کرے اور تیسراوہ نا دار جواہل وعیال والا ہولیکن کسی سے سوال نہ کرے۔

## (٢) مَا قَالُوا فِي الْغَزْوِ أَوَاجِبٌ هُوَ؟

### کیا جہاد کرناواجب ہے

( ١٩٩٠٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قَالَ مَعْمَرٌ : كَانَ مَكْخُولٌ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ، ثُمَّ يَخْلِفُ عَشَرَةَ أَيْمَان :إنَّ الْغَزُو لَوَاجِبٌ عَلَيْكُمْ ، ثُمَّ يَقُولُ :إِنْ شِنْتُمْ زِدْتُكُمْ.

(۱۹۹۰۲) حضرت مُعمر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کھول نے قبلہ کی طرف رخ کر کے دس مرتبہ تسم کھائی ، پھر فر مایا کہ جہادتم پر واجب میں اس کرادہ فر الک اگر تم ایمانہ میں ماہ سے زیر بھر فتھ کیا گئا ہیں۔

ہے۔اس کے بعد فر مایا کدا گرتم چاہوتو میں اس سے زیادہ بھی قتم کھا سکتا ہوں۔

( ١٩٩٠٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ لِى دَاوُد : قلْت لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : قَدْ أَعْلَمُ أَنَّ الْعَرْوَ لَوَاجِبٌ عَلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ ، قَالَ : فَسَكَّتَ ، قَالَ : فَقَالَ : قَدْ عَلِمْت لَوْ أَنْكُرَ مَا قُلْتُ لَبَيْنَ لِى ، فَقُلْت لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : تَجَهَّزُت ؟ لَا يَنْهَزُنِي إِلَّا ذَلِكَ حَتَّى رَابَطْت ، قَالَ : قَدْ أَجْزَأَتْ عَنْكَ.

(۱۹۹۰۷) حفزت دا وُدویاتیمیز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن میتب بیلتیلائے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ جہادتمام لوگوں پر واجب ہے۔ بیرین کروہ خاموش رہے۔ میں جانتا تھا کہا گرانہیں میری بات سے اختلاف ہوگا تو وہ اسے ضرور ظاہر کریں گے۔ میں نے پھر حضرت سعید بن میتب ویشیو سے کہا کہ میں نے جہاد کے لیے تیاری کر لی ہے اور میں جہاد کے لیے روانہ ہونے لگا ہوں، انہوں نے فرمایا کہ میں تہاری ذمداریاں انجام دوں گا۔

( ١٩٩.٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :الْغَزُّوُ وَاجِبٌ ؟ فَقَالَ :هُوَ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارِ :مَا عَلِمُنَا.

(۱۹۹۰۸) حضرت عبدالله بن مبارک براین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے بوچھا کہ کیا جہاد واجب ہے۔انہوں نے اور حضرت عمرو بن دینار نے فرمایا کہ جمنہیں جانتے۔

( ١٩٩.٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعُقَاعِ ، عَنْ أَبِى زُرْعَةَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :عُرَى الإِيمَانِ أَرْبَعَةٌ : الصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالْجُهَادُ وَالْأَمَانَةُ.

(۱۹۹۰۹) حطرت عمر دانو فرماتے ہیں کدائیان کی بنیاد جار چیزیں ہیں۔ ﴿ نماز ﴿ زَكُو ةَ ﴿ جَهَاد ﴿ امانت ـ

( ١٩٩١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ صِلَةَ ، قَالَ حُذَيْفَةُ : الإِسْلَامُ ثَمَانِيَةُ أَسْهُم : الصَّلَاةُ سَهُمٌ ، وَالزَّكَاةُ سَهُمٌ ، وَالْجِهَادُ سَهُمٌ ، وَالْحَجُّ سَهُمْ ، وَصَوْمُ رَمَّضَانَ سَهُمٌ ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ سَهُمْ ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكِرِ سَهُمْ ، وَقَدْ خَابَ مَنْ لاَ سَهْمَ لَهُ. (بزار ٢٩٢٨ ـ دارقطني ٦٢٨)

(۱۹۹۱) حضرت حذیف دی این فرماتے ہیں کہ اسلام کے آٹھ تھے ہیں، نماز ایک حصہ ہے، زکو ۃ ایک جصہ ہے، جہاد ایک حصہ ہے، حج ایک حصہ ہے، رمضان کا روزہ ایک حصہ ہے، اچھے کام کا حکم دینا ایک جصہ ہے، برے کام سے روکنا ایک حصہ ہے۔ وہ خض نامراد ہے، جس کے پاس کوئی نہیں حصہ ہے۔

( ١٩٩١١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : إِذَا أَحَسَّ أَحَدُكُمْ مِنْ نَفْسِهِ جُبْنًا فَلَا يَغُزُونَنَّ.

(۱۹۹۱) حضرت عائشہ میں شاف ماتی ہیں کہ اگرتم میں ہے کی کو ہز دل لاحق ہوتو وہ ہرگز جہا دنہ کرے۔

( ١٩٩١٢) حَدَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِم بُنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ عَطِيَّةَ مَوْلَى يَنِي عَامِرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ بِشُرِ السَّكُسَكِكِّ ، قَالَ : قَدِمْت الْمَدِينَة فَلَحَلْت عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَهُلُ الْعِرَاقِ ، فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللهِ بُنَ عُمَرٌ ، مَالَك تَحُجُّ وَتَعْتَمِرُ وَقَدْ تَرَكُت الْعَزُو فِي سَبِيلِ اللهِ ؟ قَالَ : وَيُلك إِنَّ الإِيمَانَ يُنِي عَلَى عَبْدَ اللهِ بُنَ عُمَرٌ ، مَالَك تَحُجُّ وَتَعْتَمِرُ وَقَدْ تَرَكُت الْعَزُو فِي سَبِيلِ اللهِ ؟ قَالَ : وَيُلك إِنَّ الإِيمَانَ يُنِي عَلَى خَمْسِ : تَعْبُدُ اللّهَ ، وَتُقِيمُ الصَّلاَة ، وَتُؤْتِي الزَّكَاة ، وَتَحُجُّ ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ ، قَالَ : فَلَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَبْدُ اللّهِ ، وَتُقِيمُ الصَّلاَة ، وَتُؤْتِي الزَّكَاة ، وَتَحُجُّ ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ ، كَذَلِكَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَبْدُ اللّهَ عَلْيُهِ وَسَلّمَ ، ثُمَّ الْجِهَادُ حَسَنْ. (بخارى ٨ مسلم ٢٢)

(۱۹۹۱۲) حضرت یزید بن بشرسکسکی بایشی فرماتے بیں کہ میں مدید آیا تو حضرت عبداللہ بن عمر وہ الله کی خدمت میں حاضر ہوا،اس وقت ان کے پاس ایک عراقی مخص آیا اور اس نے کہا کہ اے عبداللہ بن عمر! کیا بات ہے آپ جج اور عمر وتو کرتے بیں کیکن آپ نے

روز بركه رسول الله مِرَافِظَةَ فِي مِي مِي بَي بَي فرمايا ب،ان كے بعد پھر جہادا چھاعمل ہے۔ ( ١٩٩١٣ ) حَدَّثَنَا مُعَادٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَغْزُو بِنَفْسِهِ وَيَحْمِلُ عَلَى الظَّهْرِ وَيَوَى أَنَّ

الْجِهَادَ فِی سَبِیلِ اللهِ أَفْصَلُ الْأَعْمَالِ بَعُدُّ الصَّلَاةِ. (۱۹۹۱س) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رہی ٹھو اپنے بیٹوں کو جہاد کے لیے بیجیج تصاور انہیں سواری پرسوار کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر دہاٹھ کی رائے تھی کہ نماز کے بعد افضل عمل اللہ کے رائے میں جباد کرنا ہے۔

ر ١٩٩١٤) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكِ، عَنْ أُمَيَّةَ الشَّامِيّ، قَالَ: كَانَ مَكْحُولٌ وَرَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ يَخْتَارَانِ السَّاقَةَ لَا يُفَارِقَانِهَا.

(۱۹۹۱۴) حضرت امید شامی فرماتے ہیں کہ حضرت کھول اور حضرت رجاء بن حیوہ الشکر کے پچھلے جھے میں رہتے تھے اور اس سے جدا نہد ہے۔ تا بتد

ئيس ہوئے تھے۔ - معدد کے آئی کے ان فرق کے آئی کے آئی کیا گئی تھا گئی کے اس کے آئی میں انگریٹ کیا کی انگیا کی بات اسلام

( ١٩٩٥ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : الْعَالِبُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنَ الْمَقْتُولِ.

(۱۹۹۱۵) حضرت معنی فرماتے ہیں کداللہ کے راہے میں غالب رہنے والاشہید ہے افضل ہے۔

كُمَل كِتَابُ الْجِهَادِ والحمد لله حق حمده.



## (١) مَا قَالُوا فِي الْكَلْبِ يَأْكُلُ مِنْ صَيْدِةٍ ؟

#### کیا کتے کا شکار کیا ہوا جانور کھانا جائز ہے

حَدَّنَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَقِيَّ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّنَنَا أَبُو بَكُو عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى شَيْبَةَ الْعَبْسِيَّ، قَالَ: السَّغْيِّ ، عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِمٍ ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَى (١٩٩١٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلِ الطَّبْيُّ ، عَنْ بَيَانَ ، عَنِ الشَّغْيِّ ، عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِمٍ ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: قُلْتُ : إِنَّا قَوْمٌ نَصِيدُ بِهَذِهِ الْكِلَابِ ، قَالَ : إِذَا أَرْسَلْت كِلاَبَك الْمُعَلَّمَة وَذَكُرُت اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : قُلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : قُلْتُ : إِنَّا قَوْمٌ نَصِيدُ بِهَذِهِ الْكِلَابِ ، قَالَ : إِذَا أَرْسَلْت كُلاَبَكُ الْمُعَلَّمَة وَذَكُرُت اللّهُ عَلَيْهَا فَكُلُ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْك ، وَإِنْ قَتَلْنَ إِلَّا أَنْ يَأْكُلْنَ ، فَإِنْ أَكُلْنَ فَلَا تَأْكُلُ ، فَإِنْ أَخُولَ اللّهُ عَلَيْهَا فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْك ، وَإِنْ قَتَلْنَ إِلَّا أَنْ يَأْكُلْنَ ، فَإِنْ أَكُلْنَ فَلَا تَأْكُلُ ، فَإِنْ أَكُلْنَ فَلا تَأْكُلُ اللّهِ عَلَيْهَا فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْك ، وَإِنْ قَتَلْنَ إِلاَ أَنْ يَأْكُلُنَ ، فَإِنْ أَكُلْنَ فَلا تَأْكُلُ ، فَإِنْ أَكُلُ وَاللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللّهِ عَلَيْهَا فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكُ عَلَى نَفْسِهِ ، وَإِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ أُخُوى فَلاَ تَأْكُلُ . (بخارى ٥٣٨٣ ـ ابوداود ٢٨٣١)

(۱۹۹۱) حضرت عدى بن حاتم و الله عن من حاتم و الله عن من حرات بين كه بين كه بين في رسول الله مَ الله مَ الله مَ الله عن الله و الله مَ الله و الله مَ الله و الله مَ الله و الله مَ الله و الله من الله و الله

( ١٩٩١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَرْسَلْت كُلْبُك الْمُكَلَّبَ فَأَكَلَ مِنْهُ ، وَلَّمْ تُدْرِكُ ذَكَاتَهُ فَلَا تَأْكُلُ مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَأْكُلُ مِنْهُ فَوَجَدْتِه قَدْ مَاتَ فَكُلْ. هم معنف ابن ابی شیرمتر جم (جلد۲) کی کسی ۱۰۳ کی کسی ۱۰۳ کی کتاب الصید

(۱۹۹۱۷) حضرت کمحول مِیشید سے روایت ہے کہ رسول الله مِزَائِفَتَیْج نے ارشاد فرمایا کہ جبتم اینے سدھائے ہوئے کتے کوشکار پر حچیوڑ واوروہ اس میں سے کھالے اور تہمیں اس کوذ مح کرنے کا موقع نہ ملے تو اس میں سےمت کھا وَاورا گروہ اس میں سے نہ کھائے

ليكنتم اس شكاركومرده حالت ميں پاؤتو بھی اس كوكھالو ۔

( ١٩٩١٨ ) حَلَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:قَالَ ابْنُ عَبَّاس:إذَا أَرْسَلْت كَلْبَك فَأَخَذَ الصَّيْدَ فَأَكُلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ ، وَإِنْ هُوَ لَمْ يَأْكُلُ مِنْهُ فَكُلُ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَيْك ، وَإِنْ قَتَلَ. (۱۹۹۱۸) حضرت ابن عباس من النو فرماتے ہیں کہ اگرتم اپنے کتے کوشکار پرچھوڑ دواور وہ اس میں سے کھالے تو تم اس کونہ کھاؤ کیونکہ

اس نے شکارکواپنے لیے دبوجا ہےاوراگروہ اس میں سے نہ کھائے توتم کھالو کیونکہ اس نے بیشکارتمہارے لیے کیا ہے خواہوہ شکارمر حائے کھرجھی کھالو۔ ( ١٩٩١٩ ) حَدَّلَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :إذَا

أَرْسَلْت كَلْبَك فَأَكُلَ فَلا تَأْكُلُ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ. (۱۹۹۱۹) حضرت ابن عباس ڈٹاٹٹو فر ماتے ہیں کہ جبتم اپنے کتے کوشکار پر چھوڑ واور وہ اس میں ہے کچھ کھالے تو اس شکار کومت

کھاؤ کیونکہاس نے اسے اپنے لیےروکا ہے۔

( ١٩٩٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِذَا أَكُلَ مِنْ صَيْدِهِ فَاضْرِبْهُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمُعَلَّمِ. (۱۹۹۲۰)حضرت ابن عمر دیانی فرماتے ہیں کداگر کتااہے شکار کوکھائے تو اسے مارو کیونکہ و وسدھایا ہوا کتانہیں ہے۔

( ١٩٩٢١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِذَا أَكُلُ الْكُلْبُ مِنَ الصَّيْدِ فَلَيْسَ بِمُعَلَّمِ. (۱۹۹۲۱) حضرت ابن عباس دانٹو فر ماتے میں کہ جب کتاا ہے شکارکو کھائے تو سدھایا ہوائییں ہے۔

( ١٩٩٢٢ ) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ :إذَا أَكُلَ الْكُلْبُ فَلَا تَأْكُلُ. (۱۹۹۲۲) حضرت ابن عباس دہا تئے فرماتے ہیں کہ جب کتا شکار سے کھالے تو اس کومت کھاؤ۔

( ١٩٩٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ الطَّائِيُّ ، عَنْ عَمِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :سَأَلَتُه عَنْ صَيْدِ الْكُلُبِ ، فَقَالَ : وَذَّمِه وَأَرْسِلُهُ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ ، وَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْك ، مَا لَمْ يَأْكُلُ.

(۱۹۹۲۳) حضرت ابومنهال طائی کے چچا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ دوانٹو سے کتے کے شکار کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ کتے کے گلے میں سے سدھائے ہوئے کتے کی نشانی والاپٹہڈالو،اس کوشکار پر چھوڑ دواور بسم اللہ پڑھو، پھر جو بھی شكاروه كرےاہے كھالو،البتة اس نے بھى كھاليا تومت كھاؤ\_

( ١٩٩٢٤ ) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا أَكُلَ الْكَلْبُ مِنَ الصَّيْدِ فَلاَ تَأْكُلُ.

(۱۹۹۲۴) حضرت ابراہیم رہیٹیڈ فرماتے ہیں کہ جب کتاشکار میں سے کھالے تو اسے مت کھاؤ۔

( ١٩٩٢٥ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ فِى الْكُلْبِ يَأْكُلُ ، قَالَ : إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ ، وَلَمْ يُمُسِكُ عَلَيْك فَلاَ تَأْكُلُ.

(۱۹۹۲۵) حضرت طاوس اینین فرماتے ہیں کہ اگر کما شکار میں سے کھائے تو اس نے بیشکارا پنے کیا ہے تمہارے لیے ہیں کیا، اس لیےا ہے مت کھاؤ۔

( ١٩٩٢٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرِّيْجِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : هُوَ مَيْتَهُ.

(۱۹۹۲۷) حضرت عطاء ولينيو فرمات بين كه جس شكار كے كتا كھالے وهمر دار ہے۔

( ١٩٩٢٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : إِذَا أَكُلُ فَلَا تَأْكُلُ.

(١٩٩٢٤) حضرت عكرمه ويشيا فرماتے ہيں كه أكر كماشكار ميں سے كھالے توتم مت كھاؤ۔

( ١٩٩٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :إِذَا أَرْسَلْت كَلْبَك الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْت اسْمَ اللهِ فَكُلُّ وَإِنْ قَتَلَ ، قَالَ سُفْيَانُ :وَأَشُكُّ فِي الْبَازِي.

(۱۹۹۲۸) حضرت عبید بن عمیر پیشیا؛ فرماتے ہیں کہ جبتم اپنے سدھائے ہوئے کتے کوشکار پر چھوڑ واوراللہ کا نام لوتو اس کو کھاؤ خواہ وہ شکار کو ہار ڈالے۔حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ جمھے باز کے بارے میں شک ہے۔

( ١٩٩٢٩) حَدَّنَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ فِي الْكُلُب يَأْكُلُ مِنْ صَيْدِهِ ؟ قَالَ : لَا تَأْكُلُ.

(۱۹۹۲۹) جھنرت سعید بن جبیر دیشین سے سوال کیا گیا کہ اگر کتا اپنے شکار میں سے کھالے تو کیا اس کو کھایا جا سکتا ہے؟ فرمایا اس صورت میں شکارکونہ کھاؤ۔

( ١٩٩٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ أَكُلَ فَلَا تَأْكُلُ.

(۱۹۹۳۰) حضرت عطاء جنافؤ فرماتے جیں کہ اگر کتا شکار میں ہے کھالے تو تم اس کومت کھا کہ۔

( ١٩٩٣١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :إِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ فَلَا تَأْكُلْ.

(۱۹۹۳) حضرت فنعمی ویشیلهٔ فرماتے ہیں کداگر تماشکار میں سے کھالے تو اس کومت کھاؤ۔

( ١٩٩٣٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسُرَانِيلَ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : إِذَا أَرْسَلْت كَلْبَك وَذَكَرْت اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ مَا لَمْ يَأْكُلُ.

(۱۹۹۳۲) حضرت سوید بن غفلہ پرٹیلیز فر ماتے ہیں کہ جب تم کتے کوروانہ کرتے وفت اللّٰہ کا نام لوتو اس کے شکار کوکھالو بشر طیکہ وہ خود اس میں یہ بے نہ کھائے۔

( ١٩٩٢٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَأَبِي بُرْدَةَ ، فَالاَ : صَيْدُ الْكَلْبِ ، إِنْ أَكَلَ فَلاَ تَأْكُلُ. (١٩٩٣٣) حضرت على اورحضرت ابوبرده إلطير فرمات بين كه تماا كرائي شكار من علائق تم الصمت كها وَ- معنف ابن ابی شیرسرجم (جلد۲) کی کستاب العسبد

( ١٩٩٣٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ؛ فِي الْكُلْبِ إِذَا كَانَ مُعَلَّمًا فَأَصَابَ صَيْدًا : فَإِنْ أَكُلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلُ ، وَإِنْ فَتَلَ فَأَمْسَكَ عَلَيْك فَكُلُ.

(۱۹۹۳۳) حضرت ضحاک مِیشِین فرماتے ہیں کہ سدھایا ہوا کتااگر شکار پرچھوڑ داور وہ اس شکار میں ہے کھالے تو تم اے مت کھاؤ اورا گروہ اسے مار ڈالے کین نہ کھائے تو اسے کھالو۔

( ١٩٩٣٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :حدَّثَنَا دَاوُد ، عَنِ الشُّغْبِيِّ ، قَالَ :إذَا أَرْسَلْت كَلْبَك فَأَكَلَ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ

عَلَى نَفْسِهِ فَلَا تَأْكُلُ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَتَعَلَّمْ مَا عَلَّمْته. (۱۹۹۳۵) حضرت فعمی بیتین فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے کتے کوشکار پر چھوڑ واوروہ اس شکار میں سے کھالے توبیشکاراس نے اپنے

ليےروكا ہے تم اس میں سے مت کھاؤ، كيونكہ جوتم نے اس سکھایا ہے و واس نے نہیں سکھا۔ ( ١٩٩٣١) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةً ، قَالَ :حدَّثَنِي أَبَانُ بْنُ صَالِحِ ، عَنِ الْقَعْفَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنُ سَلْمَى أُمْ رَافِع ، عن أبي رافع قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَرْسَلَ الرَّجُلُّ صَائِدَهُ ،

وَذَكُرَ اسْمَ اللهِ ، فَلْيَأْكُلُ مَا لَمْ يَأْكُلُ. (روياني ١٩٨) (۱۹۹۳۷) حضرت ابورافع بالیلا سے روایت ہے کہ رسول الله مَلِّقَتْ اِنْ اللهُ مَلِّقَتْ فَيْ اِنْ اللهِ مِلْقَتْ فَيْ اللهِ مِلْقَتْ فَيْ اللهِ مَلِقَتْ فَيْ اللهِ مَلْقَتْ فَيْ اللهِ مِلْقَتْ فَيْ اللهِ مِلْقَتْ فَيْ اللهِ مِلْقَالِهِ مِنْ اللهِ مِلْقَتْ اللهِ مِلْقَتْ اللهِ مِلْقَتْ اللهِ مِلْ اللهِ مِلْقَتْ اللهِ مِلْ الللهِ مِلْ اللهِ مِلْ اللّهِ مِلْ الللهِ مِلْ الللْمِلْ الللهِ مِلْ الللْمِلْ الللهِ مِلْ الللْمِلْ الللللْمِلْ اللْمِلْ الللْمِلْ اللْمِلْ الللْمِلْ الل

وہ اس پراللّٰہ کانا م بھی لے تو اگر اس شکاری جانورنے شکارکونہ کھایا ہوتب اس میں سے کھا لے۔ ( ١٩٩٣٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ ، وَعَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ ، عَنْ عَائِذِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ثَعْلَبَةً ٱلْخُشَنِيُّ ، قَالَ ۚ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّا أَهْلُ صَيْدٍ ، قَالَ :إذَا

أَرْسَلْت كُلْبُك ، وَذَكُرْت اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فامسك عليك فَكُلُ ، قَالَ :قُلْتُ :وَإِنْ قَتَلَ ؟ قَالَ :وَإِنْ قَتَلَ. (بخاری ۵۳۷۸ مسلم ۱۵۳۲)

(١٩٩٣٧) حضرت ابونغلبه هني ولا في مين كديس في عرض كيا: الله كرسول! بهم شكاري لوگ بين حضور مَرَفَظَةَ فَي فرمايا

کہ جبتم اپنے کتے کوشکار پر چیموڑ واوراللہ کا نام لو،اگر وہ شکارکوروک لے تو تم اے کھالو، میں نے کہا خواہ وہ اے مارڈ الے؟ آپ نے فرمایا ہاں خواہ وہ اسے مارڈ الے۔

## (٢) من رُخَّصَ فِي أَكْلِهِ وَأَكَلَهُ

جن حفرات نے اس بات کی رخصت دی ہے کہ اگر شکاری کتا شکار میں ہے کھالے تو پھربھی اسے کھا سکتے ہیں

# ( ١٩٩٣٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاتٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كُلُ ، وَإِنْ أَكَلَ.

(۱۹۹۳۸) حفرت ابن عمر رہ نوٹو فرماتے ہیں کہ اگر کتا شکار میں سے کھا بھی لے تو پھر بھی اسے کھالو۔

( ١٩٩٣٩ ) حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَسَعْدٍ وَسَلْمَانَ ؛ أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا بَأْسًا إذَا أَكَلَ مِنْ صَيْدِهِ ، أَنْ يَأْكُلَ مِنْ صَيْدِهِ.

(۱۹۹۳۹) حفزت ابوجعفر،حفزت سعداورحفزت سلمان ڈٹاٹنز اک بات کو جائز قرار دیتے تھے کہ اگر شکاری کتا شکار ش سے کچھ کھ لے تو پھر بھی اس میں سے کھایا جا سکتا ہے۔

( ١٩٩٤ ) حَدَّفَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ وَوَكِيعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنْ بُكْيُرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ مَالِلٍكٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعْدَ بْنِ أَبِى وَّقَاصٍ قُلْتُ إِنَّ لَنَا كِلاَبًا ضَوَارِى نُرْسِلُهَا عَلَى الصَّيْدِ فَتَأْكُلُ وَتَقْطَعُ ، فَقَالَ :وَإِنْ لَمْ يَبُقَ إِلاَّ بِضُعَةً.

۔ (۱۹۹۴) حمید بن مالک ویشید فرماتے ہیں کہ میں حضرت سعد بن الی وقاص دائٹی ہے سوال کیا کہ ہمارے شکاری کتے ہیں، ہم انہیں شکار پرچھوڑتے ہیں، و ہاس میں سے پچھ کھالیتے ہیں تو کیا ہمارے لیے اس کو کھانا جائز ہے؟ انہوں نے فرمایا کہتم اس میں سے کھالو خواہ و صرف ایک تکڑا ہی باتی چھوڑیں۔

( ١٩٩٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :سَأَلَتُه عَنِ الْكَلْبِ يُرْسَلُ عَلَى الصَّيْدِ ، فَقَالَ :كُلِّ ، وَإِنْ أَكَلَ ثُلُثَيْهِ ، فَقُلْت :عَنْ مَنْ ؟ قَالَ :عَنْ سَلْمَانَ.

(۱۹۹۳) حضرت قمادہ ویشید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن سیتب پیشید ہے سوال کیا کہ اگر کتے کوشکار پر چھوڑا جائے اوروہ اس میں سے کھالے تو اس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ اگروہ اس کے دونکٹ حصے کو بھی کھا جائے چربھی تم اس میں سے کھا سکتے

ا ل ین سے تھا سے وا ل6 کیا ہم ہے؛ انہوں نے سرمایا کدا کروہ اس سے دوملٹ تصفے دو می تھا جائے پھڑ می م اس میں سے ہو۔میں نے یو چھا کدریہ بات آپ کس کے حوالے سے کررہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: حضرت سلمان ڈٹاٹٹر کے حوالے سے۔

(١٩٩٤٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : إِذَا أَرْسَلُت كَلْبَك فَأَكَلَ فَكُلُ ، وَإِنْ أَكَلَ ثُلُثَيْهِ.

(۱۹۹۳۲) حضرت ابو مَریرہ دیا تئے فرماتے ہیں کہ اگرتم اپنے کتے کوشکار پر چھوڑ واور وہ اس میں سے پچھے کھالے تو تم اس میں سے کھا سکتے ہوخواہ وہ اس کے دو تہائی جھے کو کھالے۔

(١٩٩٤٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ : إِنْ أَكُلَ ثُلْثُيْهِ فَكُلِ التَّلُتُ الْنَاقِرَ.

(۱۹۹۳) حضرت سلمان وفاشه فرمائتے بین که اگر کتاشکار کے دوتہائی حصے کو کھالے تم بقیہ ایک تہائی کو کھا سکتے ہو۔

( ۱۹۹٤٤ ) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُلُ مِنْ صَيْدِ الْكَلْبِ إِنْ أَكَلَ مِنْ طَرِيدَتِهِ. ( ۱۹۹۳ ) حضرت ابن عمر وَ اللهُ فرمات بين كُدا تَركا شكارك اكثر صے كوكھالے پھر بھی تم اسے کھاسکتے ہو۔ هُ مَعْفُ ابْنَ الْنَصْلُ بُنُ دُكُنْنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِ و بُنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ لَهُ : إِذَا أَكُلُ الْكُلُبُ (١٩٩٤٥) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكُنْنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِ و بُنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ لَهُ : إِذَا أَكُلُ الْكُلُبُ

فَکُلُ ، وَإِنْ لَمْ يَنْنَ إِلاَّ بِضُعَةً . (۱۹۹۴۵) حفرت ابن عمر رہ اُٹو فرماتے میں کدا گر کتا شکار میں سے کھالے تو تم بھی اس میں سے کھا کتے ہوخواہ اس میں سے گوشت کا ایک بکڑا ہی باقی رے۔

## (٣) الْكَلْبُ يُرْسَلُ عَلَى صَيْدِةِ فَيَعْتَقِبُهُ غَيْرَةُ

اگر کوئی آ دمی اپنے کتے کوکسی شکار پر چھوڑ ہے اور کوئی دوسر اکتابھی اس کے پیچے لگ

### جائے تو کیا حکم ہے؟

(١٩٩٤٦) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُحَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَدِى بُنِ حَاتِمٍ ، قَالَ :قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا قَوْمٌ نَصِيدُ فَمَا يَحِلُّ لَنَا وَمَا يَحْرُمُ عَلَيْنَا ؟ قَالَ : يَحِلُّ لَكُمْ (مَا عَلَمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلَّمُونَهُنَّ إِنَّا قَوْمٌ نَصِيدُ فَمَا يَحِلُّ لَكُمْ اللّهِ عَلَيْهِ ) قَالَ : قُلْتُ : وَإِنْ قَتَلَ؟ قَالَ : وَإِنْ قَتَلَ؟ قَالَ : وَإِنْ قَتَلَ ، قَالَ : وَإِنْ قَتَلَ ، قَالَ : وَإِنْ قَتَلَ ؟ قَالَ : وَإِنْ قَتَلَ ، قَالَ : وَإِنْ قَتَلَ ، قَالَ : وَإِنْ قَتَلَ ، قَالَ : وَإِنْ قَتَلَ ؟ قَالَ : وَإِنْ قَتَلَ ، قَالَ : وَإِنْ قَتَلَ ؟ قَالَ : وَإِنْ قَتَلَ ، وَالْمَ كُنَ عَلَمْ ، أَنَّ كَلْبُكُ هُوَ الَّذِى أَخَذَهُ.

(ابوداؤد ۲۸۳۵ ترمذی ۱۳۷۰)

(۱۹۹۳۷) حضرت عدی بن حاتم و فی فوفر ماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے دسول! ہم شکاری لوگ ہیں، ہمارے لیے کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے؟ حضور مَرِّا فَضَائِیَ نِے فر مایا کہ جن شکاری جانو روں کوتم اللہ کے دیئے ہوئے کم میں سے سکھاؤ تو وہ جس جانو رکوتم ہمارے لیے شکار کریں اس کو کھالو، بشر طیکہ تم نے اسے روانہ کرتے وفت اس پراللہ کا نام لیا ہو، میں نے عرض کیا خواہ وہ اسے مار ڈالے؟ آپ نے فر مایا کہ ہاں خواہ وہ اسے مار ڈالے۔ پھر آپ مِرِّشِفِیَّ اِنْہِ مَرِّسُونِ کَمْ ہمارے کے کے ساتھ دوسرے کتے بھی مل جائیں تو تم اس شکار کواس وقت تک استعمال نہیں کر سکتے جب تک تمہیں یہ معلوم نہ ہو کہ تمہارے کتے نے

ا عَثَار كِيا ہے۔ (١٩٩٤٧) حَلَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ زَيْدِ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، عَنْ صَيْدِ الْكِلَابِ ، فَقَالَ : أَلْيْسَتْ

مُقَلَّدَةً ؟ قَالَ : قُلْتُ : بلَى ، انْطَلَقُتَ أَقُودُهَا ؟ قَالَ : أَكُلُّهَا تَقُودُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : مِنْهَا مَا أَقُودُ ، وَمِنْهَا مَا يَتُبُعُنِى ، قَالَ : إَذَا رَأَيْتِ الصَّادَ ، وَأَمَّا الْكُلْبُ يَتَبُعُنِى ، قَالَ : إِذَا رَأَيْتِ الصَّادَ ، وَأَمَّا الْكُلْبُ اللّهِ عَلَيهِ فَكُلُ مَا اصَّادَ ، وَأَمَّا الْكُلْبُ اللّهِ عَلَيهِ فَكُلُ مَا اصَّادَ ، وَأَمَّا الْكُلْبُ اللّهِ عَلَيهِ فَكُلُ مَا اصَّادَ ، وَأَمَّا الْكُلْبُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ فَلَالِكَ حَرَامٌ . التَّابِعُ ، فَإِنْ أَخَذَهُ فَلَا تلبس بِهِ ، إِلاَّ أَنْ تَجِدهُ حَيًّا فَتَذْبَحَهُ ، وَإِمَّا أَنْ يَفْتَرِسَهُ كُلْبٌ لَمُ تُرْسِلُهُ فَلَالِكَ حَرَامٌ .

(۱۹۹۴) حضرت جمیل بن زید براتین کمین کمین نے حضرت ابن عمر تنگاؤ کوں کے شکار کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کد کیا انہیں شکار کے لیے سدھایا گیا ہے؟ میں نے کہا ہاں! اور میں ان کے پیچھے چلتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ سب کتے تمہارے آئے چلتے ہیں؟ میں نے کہانہیں کچھ میرے پیچے بھی آتے ہیں۔حضرت ابن عمر دلائٹو نے فرمایا کہ جبتم کوئی شکار دیکھو اوراپنے کتے کواس پر چھوڑ واوراللہ کا نام لوتو جو شکاروہ کرے وہ کھالو۔البتۃ اگرتمہارے پیچھے آنے والا کتا بھی شکار کرے تواسے ان کے ساتھ نہ لا وَاگروہ شکارتمہیں زندہ ٹل جائے تواسے ذکح کرلو،اگرتم نے کتے کوئیس چھوڑ ابلکہ اس نے اسے خود شکار کیا اور مار ذالا تو رحرام ہے۔

( ١٩٩٤٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو ، عَنْ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنِ الرَّجُلِ يُرْسِلُ الْكَلْبَ الْمُعَلَّمَ فَيَأْخُذُ الصَّيْدَ فَيَقْتُلُهُ فَيَجِدُّ مَعَهُ كِلَابًا غَيْرَ مُعَلَّمَةٍ ، قَالَ :إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ، أَنَّ كَلْبُهُ الْمُعَلَّمَ قَتَلَه فَلْيَأْكُلُ ، وَإِنْ شَكَّ فَلَا يَدْرِى لَعَلَّ غَيْرَ الْكَلْبِ شَرَّكَهُ فَلَا يَأْكُلُّ.

(۱۹۹۴۸) اسامہ بن زید میشین فرمائے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم میشین ہے سوال کیا کہ اگر کوئی آ دمی اپنے سدھائے ہوئے کتے کو شکار پر چھوڑے اور وہ شکار کو چکڑ کر مارڈ الے لیکن میآ دمی اپنے کتے کے ساتھ کچھ سدھائے کتے دیکھے تو کیا حکم ہے؟ حضرت قاسم نے فرمایا کہ اگر اے معلوم ہوجائے کہ سدھائے ہوئے کتے نے اسے آل کیا ہے تو اسے کھالے اور اگر اسے شک ہو کہ کی دوسرے کتے نے اسے آل کیا ہے تو اسے کھالے اور اگر اسے شک ہو کہ کی دوسرے کتے نے اسے آل کیا ہے تو اسے کھالے اور اگر اسے شک ہو کہ کی دوسرے کتے نے اس کے ساتھ ال کراہے تل کیا ہے تو اسے نہ کھائے۔

( ١٩٩٤٩) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبُرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا رَدَّ الْكَلُبُ الَّذِى لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ عَلَى الْكُلُبِ الْمُعَلَّمِ صَيْدًا فَقَدْ أَفْسَدَ.

(۱۹۹۳۹)حضرت ابراہیم پریٹیجیز فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بلاسدھایا کتاسدھائے کتے کے ساتھ ٹل کرشکارکرے تو اس نے شکارکوخراب کردیا۔

### (٤) إِذَا أُرْسِلُهُ وَنَسِي أَنْ يُسَمَّى اللَّهُ

اگر کوئی شکاری کتے کوروانہ کرتے وقت اللہ کا نام لینا بھول گیا تو کیا تھم ہے؟

( ١٩٩٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يُسَمِّى عَلَى كُلْبِهِ فَيَقْتُلُ ، قَالَ :يَأْكُلُ.

(۱۹۹۵۰) حضرت حجاج پرتینی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء پرتینی سے سوال کیا کدا کرکو کی شخص کتے کوروانہ کرتے وقت اس پر کبم اللّٰہ پڑھنا بھول گیااور کتے نے شکار کو مارڈ الاتو کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کدا سے کھالے۔

( ١٩٩٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ عن ابْنِ حَرْمَلَٰةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُرْسِلُ كَلْبَهُ وَيَنْسَى أَنْ يُسَمِّى ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

۔ (۱۹۹۵) حضرت سعید بن میٹب پایٹیا فرمانتے ہیں کہ اگر کو کی شخص کتے کوروا نہ کرتے وقت بنم اللہ پڑھنا بھول گیا تو اس میں کو کی רה זיינע -

( ١٩٩٥٢ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :سُنِلَ عَنْ رَجُلٍ أَرْسَلَ كَلْبَهُ ، وَلَمْ يُسَمِّ ، قَالَ :الْمُسْلِمُ فِيهِ اسْمُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

ارسل فلبه ، و مع یسم ، قال : المسیم ویه اسم الله عز و جل. (۱۹۹۵۲) حفرت ابن عباس دان و سام الله پاکیا که اگرکوئی فخض اپنے کتے کوشکار پر چھوڑتے وقت سم الله پڑھنا بھول جائے تو \_\_\_\_\_\_

كياتكم بِ؟ انہوں نے قرمایا كه برمسلمان كول ميں الله كانام بـــ ( ١٩٩٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : إِذَا أَرْسَلَ كَلْبَهُ فَنَسِي أَنْ يُسَمِّى فَلْيَأْكُلْ.

( ۱۹۹۵۳) محدث عبد الوعلى ، فان المحدث معمر ، عن الوهوى ، فان ارد ارس حديد فنسِسى أن يسمى فله حل. ( ۱۹۹۵۳) حضرت زهرى يشيخ فرماتے بين كما كركتے كورواندكرتے وقت بسم الله يڑھنا بحول كيا تو پھر بھى شكاركوكھائے۔

( ١٩٩٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ فِى الرَّجُلِ يُرْسِلُ كَلْبَهُ وَصَفَّرَهُ فَيَنْسَى أَنْ يُسَمَّى فَيَقْتُلَهُ، قَالَ :يَأْكُلُ.

(۱۹۹۵۳) حضرت قمادہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مخص اپنے کتے یا شکرے کوشکار پر چھوڑتے وقت بھم اللہ پڑھنا بھول کمیااوراس نے شکار کو مارڈ الاتو وہ اس شکار کو کھا سکتا ہے۔

### (٥) إِذَا نَسِيَ أَنْ يُسَمِّى ثُمَّ سَمَّى قَبْلَ أَنْ يَقْتُلَ

ا گرکوئی آ دمی شکاری جانورکوروانه کرتے وقت بسم الله پڑھنا بھول گیالیکن شکار کے

### مرنے سے پہلےاس نے بسم الله پڑھ لی تو کیا تھم ہے؟

( ١٩٩٥٥) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا رَمَيْت بِالسَّهُمِ ، وَلَمْ تُسَمَّ فَذَكُوْت قَبْلَ أَنْ تَفْتُلَ الصَّيْدَ ، ثُمَّ سَمَّيْتَ ، ثُمَّ قَتَلَهُ فَكُلُ ، وَالْكَلْبُ مِثْلُ ذَلِكَ.

انَ تقتل الصّيدَ ، ثمّ سَمّيتَ ، ثمّ قتله فكل ، وَالكلبَ مِثل ذَلِكَ. (1990) حفرت ابراہيم والله فرماتے بين كه جبتم شكارى طرف تير يجينكواوراس بربسم الله نه براهواور شكار كالل بونے سے

(۱۹۹۵) حضرت ابراہیم میٹیونی قرماتے ہیں کہ جب تم شکار کی طرف تیر چینلواوراس پر بسم اللہ نہ پڑھواور شکار کے ٹل ہونے ہے پہلے تنہیں بسم اللہ یاد آجائے اور تم پڑھالو پھر شکار ہلاک ہوتو اے کھالو۔ کتے کا بھی یہی تھم ہے۔

( ١٩٩٥٦) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا انْفَلَتَ الْكُلْبُ وَصَاحِبُهُ لَا يَشْعُرُ ، فَقَالَ بَعُدَ مَا يَطْلُبُ الْكُلْبُ الصَّيْدَ :بِسْمِ اللهِ ، فَأَصَادَ الْكُلْبُ فَلَيْأَكُلُ.

يُطلَبُ الْكَلَبُ الصَّيدَ : بِسَمِ اللهِ ، فَآصَادَ الْكَلَبُ فَلَيَا كُلَ. (1990) حفرت من يَشِيدُ فرمات بين كراكر ما لك كعلم كر بغير كاشكار كر يتي لك جائ كتر را يتي لك والشركر في ك

بعدا گرشکاری بیم الله پڑھ لے اور پھر کتاشکار کرے تو وہ اسے کھا سکتا ہے۔ دیدہ موں کے آئیزا کے زور ڈور بھڑ کے اناشکیاں کی جوز سے ڈیر کیا گئی کے زیاد کا انتہا ہے۔

( ١٩٩٥٧) حَدَّثُنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ:إِذَا أَرْسَلْت كَلْنك ، أَوْ سَهُمَكَ، فَنَسِينَكَ أَنْ نُسَمَّىَ ، أَيْ حِينَ تُرْسِلْهُ ، ثُمَّ سَمَّيْتَ قَبْلَ أَنْ تَأْخُذَهُ ، فَلَا تَأْكُلُ حَتَّى تُسَمِّىَ حِينَ تَاْسِلُهُ. (١٩٩٥٤) حضرت عامر مِیشِید فر ماتے ہیں کہ جبتم اپنے کتے یا تیرکوشکار کی طرف روانہ کرواور اس وقت بسم اللہ پڑھنا بھول جاؤ۔ پھر بعد میں وہ تیریا کماشکارتک پہنچے تو تم اس شکار کونہیں کھا کتے ۔اس لیے کہ یہ بات ضروری ہے کہتم اے روانہ کرتے

وفت بسم الله يزهوبه

( ١٩٩٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ ؛ فِي رَجُلٍ رَمَى وَنَسِيَ أَنْ يَذُكُو السَّمَ اللهِ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا.

ر ۱۹۹۵۸) حضرت حسن پایشید فر ماتے ہیں کہ اگر کو کی فخص تیر پھینکتے وقت اللہ کا نام لینا بھول جائے تو اس میں کو کی حرج نہیں۔ ( ١٩٩٥٨ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ ابن حَرْمَلَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : قُلْتُ : رَمَيْت بِحَجَرِى

وَنَسِيتَ أَنْ أُسَمَّى ، قَالَ : فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ وَكُلْ. (١٩٩٥٩) حفرت ابن حرمله والنطية كہتے ہيں كه ميں نے حضرت سعيد بن سيتب وينظية ہے سوال كيا كه ميں اپنے پھركو شكار كي طرف

تھینکتے ہوئے اللہ کانام لیزا بھول جاؤں تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کرا سے کھالو۔

(٦) الرَّجُلُ يُرسِلُ كُلْبَهُ عَلَى صَيْدٍ فَيَأْخُذُ غَيْرَةُ

اگر کوئی آ دمی اینے کتے کوکسی شکار پر چھوڑ لے کیکن وہ کوئی دوسرا جانور شکار کرلے تو

### اس کا کیا حکم ہے؟

( ١٩٩٦. ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسّ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ أَرْسَلَ كَلْبُهُ عَلَى صَيْدٍ فَيَأْخُذُ غَيْرَهُ ، قَالَ : لَا

(١٩٩٧٠) حضرت حسن بينين فرمات بيس كه آدمي الراييز كتے كوكسي شكار يرجھوڑے اوروه كوئى دوسرا جانور شكاركرے تواس ميس كوڭم حرج تبيل\_

( ١٩٩٦١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يَرْمِى الصَّيْدَ فَيُصِيبُ غَيْرَهُ، قَالَ: يَأْكُلُ.

(١٩٩٦١) حضرت حجاج وينين كيت بيس كه ميس في حضرت عطاء وينين سے سوال كيا كدا كرة دى كسى شكار كى طرف تير سيستك اوروه كسى اور

جانورکولگ جائے تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہا سے کھا لے۔

( ١٩٩٦٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي رَجُلٍ رَمَّى صَيْدًا وَسَمَّى عَلَيْهِ فَأَصَابَ غَيْرَهُ، قَالَ: لَا بَأْسَ. (۱۹۹۲۲) حفزت حسن بیٹینے فرماتے میں کہ اگر کسی آ دمی نے بسم الله پڑھ کر کسی جانور پر تیر پھینکا اوروہ کسی دوسرے جانورکولگ گیا آ

اس میں کوئی حرج نہیں ۔

( ١٩٩٦٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ مِثْلُهُ.

ه معنف ابن الي شيبرمترجم (جلد۲) ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ

(۱۹۹۷۳)حضرت ابراہیم ریشانیز سے بھی یونہی منقول ہے۔

( ١٩٩٦٤) حَلَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ فِي رَجُلٍ يَرْمِي الصَّيْدَ ، وَلَا يُتَعَمَّد فَيُصِيبُ أَحَدَهُمَا قَالَ : يَأْكُلُ إِذَا ذَكَرَ اسْمَ اللهِ.

(۱۹۹۲۳) حضرت عامر پیشیز فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی نے شکار کی طرف تیر پھینکا اس نے کسی خاص جانور کے نشانہ نہ باند ھااور وہ کسی ایک کولگ گیا تو وہ اس کو کھا سکتا ہے، بشر طبیکہ اس نے اسے روانہ کرتے وقت بھم اللہ پڑھی ہو۔

# (٧) فِي صَيْدِ كُلْبِ الْمُشْرِكِ

مشرك كے تے شكاركاتكم (١٩٩٦٥) حَذَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرِ، قَالَ:حَدَّثِنِي قَتَادَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي كُلْبِ الْمُشْرِكِ،

قَالَ:إِنَّمَا هُوَ كَشَفُرَتِهِ ، قَالَ :قَالَ الزُّهُرِيُّ :إِذًا كُنْتَ أَنْتَ تَصِيدُ بِهِ فَلَا بَأْسَ.

(۱۹۹۷۵) حفرت سعید بن میتب ویشید نے مشرک کے کتے کے شکار کو مکروہ قرار دیا۔حضرت زہری فرماتے ہیں کہ اگرتم خوداس کے کتے سے شکار کر دتواس میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٩٩٦٦) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاتٍ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ كَرِهَ صَيْدَ كُلْبِ الْمَجُوسِيِّ وَالْيَهُودِيِّ وَالنَّصْوَانِيِّ. (١٩٩٦٢) حفزت مجاهد إليني في في ميهودي اورعيساني كركت كيشكار كوكروه قرار ديا-

( ١٩٩٦٧) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ يَصِيدُ بِكُلْبِ الْمَجُوسِيِّ ، وَلاَ يَأْكُلُ مِنْ صَيْدِهِ. (١٩٩٧) حضرت مجالد بياتي فرمات بي كرمسلمان محوى كے كتے سے ناتو شكار كرسكتا ہے اور نداس كا شكار كھا سكتا ہے۔

' ١٩٩٦٨) حَدَّثُنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يُكُرَّهُ أَنْ يَسْتَعِينَ الْمُسْلِمُ بِكُلْبِ

الْمُجُوسِيِّ فَيَصِيدُ بِهِ ، وَلَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَسْتَعِينَ بِكُلْبِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ فَيَصِيدَ بِهِ. (۱۹۹۲۸) حفرت حسن بِيَّةِ اس بات كومَروه قرار ديتِ تَحْ كَرْمسلمان شكار كرنے مِيں كى مجوى كتے سے مدد لے، البتدان كے

نزد یک یہودی اور عیمائی کے کتے سے مدولے کر شکار کر سکتا ہے۔ ۱۹۹۹۹ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ، عَنْ سُفْیَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِی لَیْلَی، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ، أَنَّهُ كَرِهَ صَیْدَ كُلْبِ الْمَجُوسِیّ.

(١٩٩٢٩) حفرت ابراہیم برائیلانے بحوی کے کتے سے شکار کرنے کو کروہ قراردیا ہے۔

۱۹۹۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْعَكَمِ ، قَالَ : كَلْبُهُ كَسِكَينِهِ. (۱۹۹۷) حفرت عَلَم بِيشِيدُ فرمات بِي كهاس كاكمّاس كي چرى كى طرح ہے۔

١٩٩٧١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِصَيْدِ الْيَهُودِيّ

وَالنَّصْرَانِيِّ وَذَبَاتِوهِمْ ، وَلَا خَيْرَ فِي صَيْدِ الْمَجُوسِ وَذَبَائِحِهِمْ.

(۱۹۹۷) حضرت جابر پرٹیٹیز فرماتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی کا شکار اور ذبیحہ حلال ہے۔ البتہ مجوی کے شکار اور ذبیحہ میں

كوئى خيرنبيں ـ

( ١٩٩٧٢ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لَا خَيْرَ فِى صَيْدِ الْمَجُوسِيِّ . ولا بَازِهِ ، وَلَا فِي كُلْبِهِ.

(۱۹۹۷۲) حضرت جابر ویشید فر ماتے ہیں کہ مجوی کے شکار اس کے باز اور اس کے کتے میں خیرنہیں۔

( ١٩٩٧٣ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ أَنَهُمَا كَرِهَا صَيْدَ كُلْبِ الْمَجُوسِيُّ.

(۱۹۹۷) حضرت مجامد ویشین اور حضرت عطاء ویشینا نے مجوی کے کتے کے شکارکومکروہ قرار دیا۔

( ١٩٩٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَهُ كان يَكُوَه أَنْ يَسْتَعِيرَ الرَّجُلُّ عَنْ مِرْجُومٍ وَهِ مَنْ مِنْ مُرْدِعٌ مِنْ مِنْ مِعْدِ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَهُ كان يَكُوه

كُلْبَ الْمَجُوسِيِّ، أَوِ النَّصْرَانِيِّ، أَوِ الْيَهُودِيِّ فَيَصِيدَ بِهِ وَيَقُولُ: مَا عِلْمُنَمُ أَنْتُم.

( م ۱۹۹۷) حضرت حسن پیشینئے نے اس بات کومکروہ قرار دیا کہ مسلمان کسی مجوسی ،عیسائی اور میبودی ہے اس کا کتا مانگ کراس =

شکار کرے۔وہ اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت (و ما علمتم) بڑھتے کہ اس میں مسلمانوں کوخطاب ہے۔

( ١٩٩٧٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ صَيْدَ كَلْبِ الْمَجُوسِيُّ.

(۱۹۹۷۵) حضرت ابدجعفر والنطيان مجوى كے كتے كيشكاركومرو وقرار ديا۔

( ١٩٩٧٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ صَيْدَ الْمَجُوسِيِّ. (١٩٩٧٦) حضرت مجاهر بِاللِيلائِ في مجوى كـ شكاركوكروه قرارويا-

( ١٩٩٧٧) سَمِعْت وَكِيعًا يَقُولُ: سَمِعْت سُفْيَانَ يَكُرَهُ صَيْدَ كَلْبِ الْمَجُوسِيِّ حَتَّى يَأْخُذَ مِنْ تَعْلِيمِ الْمُسْلِمِ.

(١٩٩٧) حضرت سفيان ويشيخ فرماتے بين كه مجوى كا كتاجب تك مسلمان تعليم ندلي واس كاشكار كروه ب-

#### ( ۸ ) في صيد طير المجوسي

#### مجوی کے شکاری پرندے کے شکار کا بیان

( ١٩٩٧٨ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الْمَجُوسِيُّ يُرُسِلُ إلى بَاذِه ؟ قَالَ: نَعَمُ

(۱۹۹۷۸) حضرت ابن جریج پینطید فرماتے ہیں کہ

( ١٩٩٧٩ ) حَدَّثَنَّا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي طَيْرِ الْمَجُوسِيِّ ، قَالَ : لاَ يُؤْكَلُ.

(۱۹۹۷) حضرت حسن میشید فرماتے ہیں کہ مجوی کے پرندے کا شکار نہ کھایا جائے گا۔

( ١٩٩٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ هِشَامٍ وَوَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ كَرِهَ صَيْدَ صَفُرهِ وَبَازِهِ.

(۱۹۹۸۰) حضرت علی میانی نے مجوی کے شکر ہے اور ہاز کے شکار کو کروہ قرار دیا۔

( ١٩٩٨١ ) حَلَّاثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: لَا خَيْرَ فِي صَفْرِهِ ، وَلَا فِي بَازِهِ.

(۱۹۹۸۱) حضرت جابر بریشی فرماتے ہیں کہ مجوی کے شکرے اور باز کاشکار مروہ ہے۔

( ١٩٩٨٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْوَائِيلَ ، عَنْ جَابِو ، عَنْ أَبِي جَعْفَو ، أَنَّهُ كَرِهَ صَيْدَ صَفَّرِهِ وَبَازِهِ. (١٩٩٨٢) حضرت الوجعفرية في فرمات بي كه جوى كَشْكر اور بازكا شكار كروه بـــ

(٩) الرَّجُلُ يَأْخُذُ الصَّيْدَ وَبِهِ رَمَقٌ ، مَا قَالُوا فِي ذَلِكَ وَمَا جَاءَ فِيهِ ؟

اگر کوئی آ دمی شکار کو پکڑے اور اس میں زندگی کی رمق موجود ہوتو اس کا کیا حکم ہے؟

( ١٩٩٨٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا أَخَذُت الصَّيَّدَ وَبِهِ رَمَقٌ فَمَاتَ فِي يَدِكَ فَلَا تَأْكُلُهُ.

(۱۹۹۸۳) حضرت ابراہیم پیٹیلا فر ماتے ہیں کہ اگرتم شکار کو پکڑ واوراس میں زندگی کی رئتی موجود ہواوروہ تہارے ہاتھ میں مرجائے

ذا ہے مت کھاؤ۔

( ١٩٩٨٤ ) حَلَّنَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ رَمَى دُبسيًا بِحَجَرٍ فَأَخَذَ عَبْدُ اللهِ يُعَالِجُهُ بِقَدُومٍ مَعَهُ لِيَذْبَحَهُ فَمَاتَ فِى يَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَهُ فَأَلْقَاهُ.

(۱۹۹۸ ) حضرت عبیداللّٰہ بن عمر پراٹین فرماتے ہیں کہ حضرت نافع پڑھیڑنے ایک کبوتر کو پیخر مارااورا ہے گرادیا ،انہوں نے اسے پکڑ کر مدور میں مدور میں میں میں کا مصرف میں میں مدون کی سال میں مدور کو پیخر مارااورا ہے گرادیا ،انہوں نے اسے پکڑ

کراپنے پاس موجودا کیک تیشہاس کی گردن پر پھیرا تا کہاہے ذرج کر دیں لیکن وہ ان کے ذرج کرنے سے پہلے مرگئی تو انہوں نے اسے بھوئی دیا

( ١٩٩٨٥) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إِذَا كُنْتَ فِى تَخْلِيصِ الصَّيْدِ فَسَبَقَك بِنَفْسِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَأْكُلُهُ ، وَإِنْ تَرَبَّصْت بِهِ فَمَاتَ فَلَا تَأْكُلُهُ.

(۱۹۹۸۵) حضرت عطاء پیٹینے فرماتے ہیں کہ اگرتم شکارتک پہنچنے کی کوشش کر دادر وہ تمہارے پہنچنے سے پہلے مرجائے تو اس کھانے میں کر نہیں سے تاریخ

میں کوئی حرج نہیں اورا گرتم اسے پکڑلواور تہہیں ذبح کرنے کا موقع بھی مطالیکن تم اس کو ذبح نہ کروتو اب اسے مت کھاؤ۔ ( ۱۹۹۸ ) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ شُعْبَةً ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَن الرَّجُل يُدُرِكُ الصَّيْدَ وَبِهِ رَمَقٌ فَيَدَ

( ١٩٩٨٦ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ شُغْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ الصَّيْدَ وَبِهِ رَمَقٌ فَيَدَعُ الْكَلْبَ حَتَّى يَفَتُلُهُ ، قَالَ :لاَ يَأْكُلُ.

(۱۹۹۸ ) حفرت شعبہ بریشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم بریشید سے سوال کیا کہ اگر کوئی آ دمی شکار کو پہنچے اور اس میں زندگی کی

رمتی موجود ہولیکن اس کا کتااہے مارڈ الے تواس شکار کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ اسے مت کھائے۔

( ١٩٩٨٧) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي حَرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ أَرْسَلَ كَلْبَهُ عَلَى صَيْدٍ ، فَأَدْرَكَ الصَّيْدَ وَبِهِ رَمَقٌ ، فَمَاتَ فِي يَدَيْهِ ، فَقَالَ :إِذَا كَانَ الْكَلْبُ مُكَلَّبًا فُلْيَأْكُلُ.

(۱۹۹۸۷) حضرت حسن میشینهٔ فرماتے ہیں کہا گرکسی آ دمی نے اپنے کتے کوشکار پر چھوڑا، جب آ دمی شکارتک پہنچا تو اس میں زندگی کی رمق باقی تھی لیکن وہ اس کے ہاتھ میں مرگیاا ب اگراس کا کتاسد ھایا ہواتھا تو وہ آ دمی اے کھاسکتا ہے۔

### (١٠) الرَّجُلُ يُرْسِلُ الْكَلْبَ وَيُسَمِّى وَلَمْ يَرَ صَيْدًا

### اگر کوئی شکار کود کیھے بغیر کتے کوروانہ کردے اور بسم اللہ بھی پڑھ لے

( ١٩٩٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، قَالَ : كَانَ أَحَدُهُمْ يُرْسِلُ كَلْبَهُ وَيُسَمِّى ، وَلَا يَرَى صَيْدًا فَإِذَا صَادَ أَكَلَهُ.

(۱۹۹۸۸) حضرت معاویہ بن قرہ دیشینے فرماتے ہیں کہا گرکوئی آ دمی شکارکود کیھے بغیرا پنے کتے کوروا نہ کرد ہےاور کتا شکار کرلے تواس شکار کھالے۔

( ۱۹۹۸۹) حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْكِلاَبِ تَنْفَلِتُ مِنْ مَرَابِطِهَا فَتَفَتُلُ، قَالَ: لَا بَأْسَ يِهِ. (۱۹۹۸۹) حضرت حجاج بِينْ فرمات مِين كرمِس نے حضرت عطاء بِينِين سے ان كتوں كِقُل كے بارے ميں سوال كيا جوابِخ باندھے جانے كى جگدے بھاگ جائيں اور شكاركرليں تو اس كا شكاركا كياتكم ہے؟ انہوں نے فرمايا اس ميں كچھرج نہيں۔

### (١١) مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُّ إذا أَرْسَلَ كَلْبَهُ ؟

#### کوں کوشکار پر جھوڑتے وقت کیا کہا جائے؟

( ١٩٩٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَعْرُوف ، قَالَ : خَرَجْنَا بِكِلَابٍ فَلَقِينَا ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : إذَا أَرْسَلْتُمُوهُ فَسَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهَا وَقُولُوا :اللَّهُمَّ اهْدِ صُدُورَهَا.

(۱۹۹۹۰) حضرت معروف بطین فرماتے ہیں کہ ہم اپنے کتوں کو لے کر نکلے اور حضرت ابن عمر جانٹیز ہے ہماری ملا قات ہوئی ۔ انہوں نے فرمایا کہ جب تم اپنے کتوں کوروانہ کروتو ہسم اللہ پڑھواور بیا کہو: (ترجمہ )اے اللہ ان کے دلوں کو درست راستہ دکھا۔

( ١٩٩٩١) جَنَّانَنَا الْبُنُّ مَهُدِئٌ ، عَنْ زُهَيْرِ لُمِنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ لَمِن أَبِى بَكُرٍ ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ إِذَا أَرْسَلَ كِلاَبَهُ ، قَالَ :النَّهُمَّ اهْدِ صُدُورَهَا.

(۱۹۹۹۱) حضرت عبدالله بن ابی بمرجینین فرماتے ہیں کہ میرے والد جب اپنے کتوں کوشکار کے لیے روانہ کرتے تو بیدوعاوہ کرتے

تھ (ترجمہ)ا ہے اللہ!ان کے دلوں کوسیدھارات دکھا۔

# ( ١٢ ) الْكُلُبُ يَشْرَبُ مِنْ دَمِ الصَّيْدِ

### اگر كتاشكار كاخون في ليتو كياتكم ہے؟

ِ (١٩٩٩٢) حَلَّاتُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَدِيٍّ بُنِ حَاتِمٍ ، قَالَ : إِنْ شَرِبَ مِنْ دَمِهِ فَلاَ تَأْكُلُ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَعْلَمُ مَا عَلَّمْته.

(۱۹۹۹۲) حضرت عدی بن حاتم بی از فر ماتے ہیں کہ اگر کتا شکار کا خون پی لے تو اس کا شکار مت کھا و کیونکہ جوتم نے اسے سکھایا ہے وہ اس نے نہیں سیکھا۔

( ١٩٩٩٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِياثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ أَكَلَ فَلاَ تَأْكُلُ ، وَإِنْ شَرِبَ فَكُلُ.

(۱۹۹۹۳)حضرت عطاء ویشید فرماتے ہیں کہ کتاا گرشکار کا گوشت کھائے تواہے مت کھا وُلیکن اگروہ خون چیئے تو کھا سکتے ہو۔

( ١٩٩٩٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :إِنْ أَكُلَ فَلَا تَأْكُلُ ، وَإِنْ شَرِبَ فَلَا تَأْكُلُ .

(۱۹۹۹۳)حضرت حسن مِیتینیز فر ماتے ہیں کہ کتااگر شکار کا گوشت کھائے تو تم اے نہ کھاؤاوراگروہ اس کاخون پے تو اے کھالو۔

( ١٩٩٩٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشُعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنْ أَكَلَ فَكُلْ وَإِنْ شَرِبَ فَكُلْ.

(۱۹۹۹۵) حضرت حسن ہیشے نے فرماتے ہیں کہ کتاا گر شکار کا گوشت کھائے تو ا کے پھر بھی کھالواورا گروہ اس کا خون پی لے تو پھر بھی کھالو۔

### ( ۱۳ ) فِي صَيْدِ الْبَازِي ، مَنْ لَدُ يَرَ بِهِ بَأْسًا

### جن حضرات کے نز دیک باز کا شکار بھی جائز ہے

( ١٩٩٦ ) حَلَّانَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ فِى الطَّيْرِ والْبُزَاةِ وَالصَّقُورِ وَغَيْرِهَا ، وَمَا أَذْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَهُوَ لَكَ ، وَمَا لَمْ تُذْرَكْ ذَكَّاتُهُ فَلَا تَأْكُلُهُ.

(۱۹۹۹۲) حضرت ابن عمر دخانئو پرندوں، بازوں یاشکروں کے ذریعے کئے شکار کے بارے میں فر ماتے ہیں کہا گرتمہیں اس شکار کوذئح کرنے کا موقع مل جائے تو کھالواورا گرذئح نہ کرسکوتو کھرنہ کھاؤ۔

( ١٩٩٩٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :الْكَلْبُ وَالْبَازِى شَيْءٌ وَاحِدٌ ، كُلُّ صُيُودٌ.

(۱۹۹۹۷) حضرت عطاء پیشید فرماتے ہیں کہ کتا ہویا باز سب کا ایک حکم ہے بیسب شکاری ہیں۔

( ١٩٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ وَوَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْهَيْثُمِ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّف ، قَالَ :قَالَ خَيْشَمَةُ بْنُ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ :هَذَا مَا قَدُ أَثْبَتُ لَكَ ، إِنَّ الصُّقُورَ وَالْبَازِي مِنَ الْجَوَارِحِ.

(۱۹۹۹۸) حضرت خثید بن عبدالرحمن براینی فرماتے ہیں که شکر ااور بازسب شکاری ہیں۔

( ١٩٩٩٩ ) حَلَّتُنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ وُهَيْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا بِصَيْدِ الْبَازِي وَالصَّقْرِ.

(۱۹۹۹۹)حفرت حسن مِلتِّيْدِ بإزاورشكر ب َك شكار مِيس كو كَي حرج نهيس تجھتے تھے۔

( ٢٠٠٠ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ :أَخْبَرَنَا أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَهُولُ فِي الصَّقْرِ وَالْبَازِي هما بِمُنْزِلَةِ الْكُلْبِ.

(۲۰۰۰۰) حضرت حسن پیشید فر مایا کرتے تھے کہ بازاورشکرا کتے کی طرح ہیں۔

(٢...١) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ قَالَ : مِنَ الطَّيْرِ وَالْكِلَابِ.

(٢٠٠٠١) حَضرت مجامد في آيت قرآني ﴿ وَمَا عَلَّهُ مُن الْجَوَارِحِ مُكُلِّبِينَ ﴾ كَتَفْسِر مِن برندون اوركتون كاذكركيا بـ

### ( ١٤ ) الْبَازى يَأْكُلُ مِنْ صَيْدِةِ

### اگر بازاینے شکار میں سے کھالے تو کیا تھم ہے؟

( ٢...٢ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَدِيٍّ بُنِ حَاتِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ صَيْدِ الْبَازِى ، فَقَالَ :مَا أَمْسَكَ عَلَيْك فَكُلُ. (ابوداؤد ٢٨٣٥ـ احمد ٣/ ٢٥٧)

(۲۰۰۰۲) حضرت عدی بن حاتم جن شخف سے روایت ہے کہ میں نے حضور مَثِرَ فَظَیَّمَ ہے باز کے شکار کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا: کہ بازتمہارے لیے جو شکار کرےاسے کھالو۔

( ٢٠.٠٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ : إِذَا أَكُلَ فَلَا تَأْكُلُ.

(۲۰۰۰۳)حضرت معیدفر ماتے ہیں کہ بازا گرشکار میں سے کھائے توتم مت کھاؤ۔

( ٢...٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَا : كُلْ مِنْ صَيْدِ الْبَازِى ، وَإِنْ أَكَلَ.

(۲۰۰۰ ) حضرت جابراور حضرت فعمی فرماتے ہیں کہ باز کاشکار کھاؤ خواہ اس نے خوداس میں سے کھایا ہو۔

( ٢...٥ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ فِى الصَّقْرِ وَالْكَلْبِ : إِنْ أَصَابَ مِنْهُ ، أَوْ أَكَلَ مِنْهُ فَكُلْ، وَإِنْ أَكَلَ.

(۲۰۰۰۵) حضرت کمحول فرماتے ہیں کہ اگر بازا ہے شکار میں سے کھائے پھر بھی تم اس کو کھالو۔

( ٢...٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ فِي الْكُلْبِ إِذَا كَانَ مُعَلَّمًا فَأَصَابَ صَيْدًا ، أَوِ

(۲۰۰۰ ۲) حضرت ضحاك فرماتے ہیں كەسىدھايا ہوا كتابا بازشكار ميں ہے بچھ كھالے توتم نہ كھاؤ۔

(٢٠٠٠٠) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنِ الشَّيْبَانِي ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : إِذَا نَتَفَ الطَّيْرَ ، أَوْ أَكُلَّ فَكُلُّ ، فَإِنَّمَا تَعْلِيمُهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْك.

(۷۰۰۰۷) حضرت حماً دفر ماتے ہیں کہ اگر شکاری پرندہ شکار کونو پے یا کھائے تو تم بھی اس میں سے کھالو کیونکہ اس کی تعلیم بس اتنی

ہے کہ وہ تمہارے پاس واپس آئے۔

( ٢٠٠٠٨ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ وَالْحَكَمِ ، قَالَا :إذَا أَرْسَلْت صَفَّرَك ، أَوْ بَازِيك ، ثُمَّ دَعَوْته فَأَتَاك فَذَاكَ عِلْمُهُ ، فَإِذاً أَرْسَلْت عَلَى صَيْدٍ فَأَكَّلَ فَكُلْ

(۲۰۰۰۸) حضرت عامراورحضرت تھم فرماتے ہیں کہ اگرتم اپنے شکرے مایا زکوشکار پر چھوڑ و، پھرتم اے بلاؤاور وہتمہارے یاس آ جائے تو اس کی تعلیم یمی ہے،ایسے پرند ہے کو جب تم شکار پر چھوڑ واوروہ اس میں سے کھالے تو تم بھی اے کھا کتے ہو۔

( ٢٠.٠٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ :إِذَا أَرْسَلْت كَلْبَك أو بَازِيك فَكُلُ ، وَإِنْ أَكُلَ ثُلُثُهُ.

(۲۰۰۰۹)حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ جبتم اپنے کتے یا بازکوشکار پرچھوڑ وتو اس کا شکارکھاؤخواہ اس کا دوتہائی کھالیا ہو۔ ( ٢٠٠١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ الشَّنى ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :إِذَا أَكُلَ الْبَازُ ، أَوِ الصَّفَرُ فَلَا تَأْكُلُ.

(۲۰۰۱۰) حضرت عکرمەفرماتے ہیں کداگر بازیاشکراشکار میں سے کھائے تواہے نہ کھاؤ۔

( ٢٠٠١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ فِي الْبَازِي وَالصَّفْرِ : يَأْكُلُ ، قَالَ عَطَاءٌ : إِذَا أَكُلُ فَلَا

تَأْكُلُ ، وَقَالَ : الْحَسَنُ : كُلُ.

(۲۰۰۱۱) حضرت حسن اور حضرت عطاء سے باز اورشکرا کے بارے میں سوال کیا گیا کہا گروہ شکار میں سے کھالیں تو کیا تھم ہے؟ حضرت عطاء نے فرمایا کہ ایس صورت میں مت کھاؤ۔حضرت حسن نے فرمایا کہ کھالو۔

( ٢٠٠١٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ لَمْ يَوَ بِصَيْدِ الْفَهْدِ بَأْسًا.

(٢٠٠١٢) حفرت طاول جيتے كے شكاركو جائز سجھتے تھے .

( ٢٠٠١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْجِلِ أَبِي نَجِيح ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الْفَهْد مِنَ الْجَوَارِ ح.

(۲۰۰۱۳) حفرت مجامد فرماتے ہیں کہ چیتا شکاری جانور ہے۔

( ٢٠٠١٤ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ . لَا بَأْسَ بِصَيْدِ الْفَهْدِ.

(۲۰۰۱۴)حضرت حماد فرماتے ہیں کہ چیتے کے شکار میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠٠١٥ ) حَدَّثُنَا رَوَّاد بْنُ الْجَرَّاح ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِصَيْدِ الْفَهْدِ.

(۲۰۰۱۵) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ چیتے کے شکار میں کو کی حرج نہیں۔

( ٢٠.١٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْفَهْدُ وَالشَّاهِينِّ بِمَنْزِلَةِ الْكَلْبِ.

(۲۰۰۱۲) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ چیتااور شاہین کتے کی طرح ہیں۔

( ٢٠.١٧ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ صَيْدَ الْكَلْبِ وَالْفَهْدِ إِذَا أَكَلَّ لأَنَّ الْكَلْبَ وَالْفَهْدَ يُصَرَّيَانِ وَالْبَازِ لاَ يُضَرَّى.

(۲۰۰۱۷) حضرت ابراہیم اس شکارکومکروہ قرار دیتے تھے جس میں سے کتایا چیتا کھا لے ہلین اگر باز کھائے تو اس میں کوئی حرج نہیں سجھتے تھے کیونکہ کتااور چیتا شکار کھانے کے شوقین ہیں جبکہ بازابیانہیں۔

### ( ١٥ ) فِي صيدِ المجوسِيِّ السّمك

### مجوی کی شکار کردہ مجھلی کا حکنم

( ٢٠.١٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِصَيْدِ الْمَجُوسِيِّ السَّمَكِ.

(۲۰۰۱۸) حضرت جابر چانٹو فرماتے ہیں کہ مجوی کی شکار کردہ مچھلی میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠.١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَالَ: كُلِ السَّمَك، لاَ يَضُرُّك مَنْ صَادَهُ.

(۲۰۰۱۹) حضرت ابن عباس شافز فرماتے ہیں کہ چھلی کھالواوراس کی پرواہ نہ کروگہاہے کس نے شکار کیا ہے۔

( ٢٠.٢. ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :لَا يُؤْكُلُ مِنْ صَيْدِ الْمَجُوسِيِّ إِلَّا الْحِيتَانَ.

(۲۰۰۲۰) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ مجوی کے شکار میں ہے سوائے مچھلی کے اور پچھ نہ کھایا جائے گا۔

( ٢٠.٢١ ) حَدَّثَنَا عُمَرٌ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : كُلْ صَيْدَ الْبَحْرِ مَا صَادَه الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ وَالْمَجُوسِيُّ.

(۲۰۰۲۱) حضرت مکول فر ماتے ہیں کہ سمندر کی چیز وں میں یہودی ،عیسائی اور مجوی کا شکار کھالو۔

( ٢٠.٢٢ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِصَيْدِ الْمَجُوسِيِّ السَّمَكَ.

(۲۰۰۲۲) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ بجوی کی شکار گردہ مجھلی کھانے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠.٢٣ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ هَارُونَ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : كُلْ مِنْ صَيْدِ الْمَجُوسِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْيَهُودِيِّ لِلسَّمَكِ.

(۲۰۰۲۳) حضرت عکرمه فرماتے ہیں کہ مجوی ،عیسائی اور یہودی کی شکار کردہ مجھلی کھالو۔

( ٢٠٠٢٤ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنْهُمَا لَمْ يَرَيَا بَأْسًا بِصَيْدِ الْمَجُوسِيِّ لِلسَّمَكِ.

(۲۰۰۲۳)حفرت حسن اور حفرت ابن سیرین مجوی کی شکار کرده مجھلی میں کو ئی حرج نہ مجھتے تھے۔

( ٢٠٠٢٥ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُطرُّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَأَلَتُه عَنِ الْمَجُوسِيِّ يَصِيدُ السَّمَكَ ، قَالَ : صَيْدُهُ ذَكِيٌّ.

(۲۰۰۲۵) حضرت مطرف فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم ہے مجوی کی شکار کر دہ مجھلی کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا

کہاں کاشکار ذئے کرنے کی طرح ہے۔

( ٢٠.٢٦ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ حَمَّادٍ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِصَيْدِ الْمَجُوسِيِّ يَعْنِي لِلسَّمَكِ. (۲۰۰۲۱)حفرت حماد مجوی کی شکار کردہ مچھلی کو جائز قرار دیتے تھے۔

( ٢٠٠٢٧) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لَا تَأْكُلُ مِنْ صَيْدِ الْمَجُوسِيِّ إِلَّا السَّمَكَ وَالْجَرَادَ. ( ٢٠٠٢٧) حفرت عطاء فرمات بين كه مجوى كشكار مين سي مجلى اورثذي كعلاوه يجهنه كهاؤ -

( ٢٠٠٢٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَالنَّخَعِيِّ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِصَيْدِ الْمَجُوسِيِّ لِلسَّمَكِ.

(۲۰۰۲۸) حفزت عطاءاور حفزت نخعی مجوی کی شکار کرده مجھلی میں کوئی حرج نہ سبجھتے تھے۔

( ٢٠٠٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُؤْكَلُ صَيْدُهُمْ فِي الْبَحْرِ ، وَلَا يُؤْكَلُ صَيدُهُم فِي الْبُرِّ. صَيدُهُم فِي الْبُرِّ.

(٢٠٠٢٩) حضرت ابراتيم فرماتے بين كه مجوى كاسمندركا شكار كھايا جائے گاخشكى كاشكار ندكھايا جائے گا۔

( ١٦ ) مَنْ كرِة صيد المجوسِيّ

جن حضرات نے مجوی کے شکارکومکروہ قرار دیاہے

( ٢٠٠٣. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَعَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ، أَنَّهُ كَرِهَ صَيْدَ الْمَجُوسِيِّ لِلسَّمَكِ.

(۲۰۰۳۰) حضرت علی من نشونے مجوی کی شکار کردہ مجھلی کو کروہ قرار دیا ہے۔

( ٢٠٠٣١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ مِغُولٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :سَأَلَتُه عَنْ صَيْدِ الْمَجُوسِيّ فَكَرِهَهُ.

(۲۰۰۳) ما لک بن مغول فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ہے مجوی کی شکار کردہ مجھلی کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے

اسے مکروہ قرار دیا۔

(٢٠.٣٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنَ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لَا تَأْكُلُ مِنْ صَيْدِ الْمَجُوسِيِّ سَمَّى ، أَوْ لَمْ يُسَلِّى أَنْ كُلُ مِنْ صَيْدِ الْمَجُوسِيِّ سَمَّى ، أَوْ لَمْ يُسَمِّى.

(۲۰۰۳۲) حضرت سعید بن جبیر فر ماتے ہیں کہ مجوی کاشکار نہ کھاؤخواہ وہ بسم اللہ پڑھے یانہ پڑھے۔

(١٧) الرَّجل يرمِي الصّيد ويغِيب عنه ثمّ يجد سهمه فِيهِ

اگر کوئی شکار کی طرف تیر مار بے کیکن وہ نظروں سے اوجھل ہوجائے ، بعد میں اسے اپنا تیر ن کے بھر میں ایک میں میں ماریک

### جانورکولگاہوا ملے کیا تھم ہے؟

( ٢٠.٣٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَيَحْيَى بْنُ آذَمَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِى عَالِشَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى رَزِينٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوٍ مِنْهُ. (بيهقى ٢٣١)

(۲۰۰۳۳) ایک اورسند سے یونمی منقول ہے۔

( ٢٠.٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِى الدَّرُدَاءِ ، فَقَالَ : إِنِّى أَرْمِى الضَّيْدَ فَيَغِيبُ عَنِّى ، ثُمَّ أَجِدُ سَهْمِى فِيهِ مِنَ الْغَدِ أَعُّرِفُهُ ، قَالَ : أَمَّا أَنَا فَكُنْتَ آكُلُهُ.

(۲۰۰۳۵) زید بن وہب فر ماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت ابوالدرداء ڈٹاٹٹڑ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میں ایک جانور کو تیر ماروں اور وہ مجھ سے غائب ہو جائے ،اگلے دن وہ مجھے ملے اور اس میں میرا تیر ہوتو میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت ابو الدرداء خاشئ نے فرمایا کہ میرے ساتھ ایسا ہوتو میں کھالوں گا۔

( ٢٠.٣٦) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَجُلَحِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَسَأَلَهُ عَبْدُ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ، قَالَ : مَا أَصْمَيْتَ فَكُلْ وَمَا أَنْمَيْتَ عَبْدُ أَشُودُ ، فَقَالَ : مَا أَصْمَيْتَ فَكُلْ وَمَا أَنْمَيْتَ فَكُلْ وَمَا أَنْمَيْتَ فَكُلْ وَمَا أَنْمَيْتَ فَكُلْ وَمَا أَنْمَيْتَ فَكُلْ وَمَا أَنْمَيْتُ فَكُلْ وَمَا أَنْمَيْتُ فَكُلْ وَمَا أَنْمَيْتُ فَكُلْ وَمَا أَنْمَيْت

(۲۰۰۳۱) ایک حبثی غلام نے حضرت ابن عباس شی تفوی سے سوال کیا کہ اگر بیس کسی جانور پر تیر چلاؤں اور بیں اسے اپنے تیر سے ہلاک کر دوں یا تیر لگنے کے بعد وہ کسی اور وجہ سے ہلاک ہوتو کیا تھم ہے؟ حضرت ابن عباس شی تفوی نے فر مایا کہ آگر وہ تمہارا تیر لگنے سے ہلاک ہوتو کھالواوراگر بعد میں ہلاک ہوتو اسے مت کھاؤ۔

(٢٠.٣٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْحَكْمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ الْمِن عَبَّاسٍ بِنَحْوٍ مِنْ حَدِيثِ حَفْصٍ .

(۲۰۰۳۷) ایک اور سند سے بونہی منقول ہے۔

( ٢٠.٢٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :إذَا رَمَى ، ثُمَّ وَجَدَ سَهُمَهُ مِنَ الْعَدَ فَلَيْأَكُلُ.

(۲۰۰۳۸) حضرت ابن عمر دیانی فر ماتے ہیں کہا گرآ دمی شکار کو تیر مارے اورا گلے دن اپنا تیراس میں لگادیکھے تو اسے نہ کھائے۔

( ٢٠.٣٩ ) حَدَّثَنَا ابن فُضَيِّل ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَرُمِي الصَّيْدَ فَيَغِيبُ عَنْهُ ، قَالَ : فَإِنْ وَجَدْته لَمْ يَقَعْ فِي مَاءٍ ، وَلَمْ يَقَعْ مِنْ جَبَلِ ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ سَبُعٌ فَكُلْ.

(۲۰۰۳۹) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ آگر کوئی شخص شکار کو تیر مارے اور وہ غائب ہو جائے تو اب اگر وہ اسے پانی میں ، یا بہاڑے گرا ہوایا کسی درندے کاروندا ہوانہ پائے تو کھالے۔

( ٢٠.٤٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبُدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ :إذَا وَجَدُت سَهْمَك فِيهِ مِنَ الْغَدِ فَعَرَفْته فَلَا بَأْسَ.

· · · · · · · · · · · · · · · ناریز ارز ماتے ہیں کہ اگرتم الگے دن شکار میں اپنا تیرنگا یا وَتواس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں۔

(٢٠.٤١) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرُدَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إذَا غَابَ عَنْك لَيْلَةً ، وَإِنْ وَجَدْت سَهْمَك فِيهِ مِنَ الْعَدِ فَعَرَفْتِهِ ، فَلَا تَأْكُلُ.

(۲۰۰۴) حضرت کمحول فرمایا کرتے تھے کہ شکاراگررات کوتم سے غائب ہو جائے اورا گلے دن تم اپنا تیراس میں لگا دیکھواورا سے پہچان لوتوا سے مت کھاؤ۔

( ٢٠.٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا رَمَيْت الطَّيْدَ فَعَابَ عَنْك لَيْلَةً فَمَاتَ فَوَجَدُت سَهُمَك فِيهِ فَلَا تَأْكُلُهُ. (۲۰۰ ۴۲) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ جبتم شکار کو تیر مارواوروہ تم سے غائب ہوکر مرجائے تو تم اس میں اپنا تیر بھی دیکھوتو اسے مت کھاؤ۔

( ٢٠٠٤٣) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :سَأَلَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ :إنّى أَرْمِى الطَّيْدَ فَيَغِيبُ عَنِّى ، ثُمَّ أَجِدُهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَقَالَ لَهُ :سَعِيدٌ :إِنْ وَجَدُتُه وَلَيْسَ فِيهِ إِلاَّ سَهُمُك فَكُلْ ، وَإِنْ لَا فَلَا تَأْكُلْ .

(۳۳ ۲۰۰ ) حضرت صبیب بن ابی عمرہ فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت معید بن جبیر سے سوال کیا کہ میں اگر شکار کو تیر ماروں اوروہ مجھ سے غائب ہوجائے اور پھر بعد میں مل جائے تو کیا تھم ہے؟ حضرت معید مِیٹِٹیلانے فرمایا کہ اگر اس میں صرف تمہارے تیر کا نشان ہوتو کھالواورا گراس کے علاوہ بھی پچھ ہوتو مت کھاؤ۔

( ٢٠٠٤٤ ) حَلَّاثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغْمِىِّ ، أَنَّ عَدِىَّ بُنَ حَاتِمٍ ، قَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، أَحَدُنَا يَرْمِى الصَّيْدَ فَيَقْتَفِى أَثْرَهُ الْيُوْمَيْنِ وَالثَّلَائَةَ ، ثُمَّ يَجِدُهُ مَيِّنًا وفِيهِ سَنهُمُهُ أَيَّأُكُلُ ؟ قَالَ :نَعْمُ ، إِنْ شَاءَ ، أَوَ قَالَ : يَأْكُلُ إِنْ شَاءَ. (بخارى ٥٣٨٣ـ مسلم ١٥٣١)

(۲۰۰۳۳) حضرت عدى بن حاتم و النو نے سوال كيا يا رسول الله! ہم ميں سے كوئى شكار پرتير چلاتا ہے اور دوتين دن تك اسے تلاش كرتا ہے، وہ شكار اسے مردہ حالت ميں ملتا ہے اور تيراس ميں پوست ہوتا ہے تو اس كا كھانا كيسا ہے؟ حضور مَيْلِفَظَةَ آخِ فر ما يا كه اگر چاہے تو اسے كھاسكتا ہے۔

( ٢٠٠٤٥ ) حَلَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّيْدِ أَرْمِيهِ فَأَطْلُبُ الْأَثَرَ بَعْدَ لَيْلِةٍ؟ قَالَ : إِذَا وَجَدُت سَهْمَك فِيهِ، وَلَمْ يَأْكُلُ مِنْهُ سَبُعٌ فَكُلُ. (ترمذى ١٣٦٨ ـ احمد ٣/ ٣٤٧)

(۲۰۰۴۵) حضرت عدی بن حاتم و النو فرماتے میں کہ میں نے رسول الله مَؤْفِظَةَ ہے سوال کیا کہ اگر میں شکار پر تیر جا وُں اور وہ اگلے دن ملے تو کیا تھم ہے؟ آپ نے فرمایا: کہ اگر تمہارا تیراس میں پیوست ہواوراس کو کسی درندے نے ندکھایا ہوتو تم کھا سکتے ہو۔

### ( ١٨ ) إذا رمى صيدًا فوقع فِي الماءِ

### اگرشکارکو تیر لگے اوروہ پانی میں گرجائے

( ٢٠٠٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوص ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوق ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِذَا رَمَيْت طَيْرًا فَوَقَعَ فِى المَاءِ فَلَا تَأْكُلُ ، فَإِنِّى أَخَافُ ، أَنَّ الْمَاءَ قَتَلَهُ ، وَإِنْ رَمَّيْت صَيْدًا وَهُو عَلَى جَبَلٍ فَتَرَدَى فَلَا تَأْكُلُهُ فَإِنِّى أَخَافُ ، أَنَّ التَّرَدِّى الذى أَهْلَكُهُ. ه معنف ابن الى شيبرس جم (جلد ۲) كل العسيد منف ابن الى شيبرس جم (جلد ۲) كل العسيد العسي

کا پی مست بن بی بیت بر بر بدن کے جو کہ کار کو تیر مارواوروہ پانی میں گرجائے تو اسے مت کھاؤ، کیونکہ مجھے خوف ب (۲۰۰۳۱) حضرت عبداللہ جائے فرماتے ہیں کہ جبتم شکار کو تیر مارواوروہ پانی میں گرجائے تو اسے مت کھاؤ کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں گرنے کہ کہیں گرنے

> كى وجدى اس كى موت واقع نه بوكى بور ( ٢٠٠٤٧ ) حَدَّثَنَا عداره بن سليمان ، عن عاصم ، عن الحسن : مثله.

> (۲۰۰۴۷) حضرت حسن سے بھی یونہی منقول ہے۔

( ٢٠٠٤٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يَرْمِى الطَّيْدَ فَيَغِيبُ عَنْهُ ، قَالَ : إِنْ وَجَدْتِه لَمْ يَقَعْ فِى المَاءِ ، وَلَمْ يَقَعْ مِنْ جَبَلٍ ، وَلَمْ يَأْكُلُّ مِنْهُ سَبُعٌ فَكُلُ.

وَجَدَته لَمْ يَقَع فِي المَّاءِ ، وَلَمْ يَقَعْ مِنْ جَبَلٍ ، وَلَمْ يَا كُلْ مِنْهُ سَبُعٌ فَكُلِّ. (٢٠٠٣٨) حضرت عامر طِيشِيد فرمات بين كما كركوني شخص شكاركو تير مارے اوروہ اس سے نائب ہوجائے اگروہ اسے ياني ميں گرا

ہوا، یا پہاڑے گراہوایا درندے ہے محفوظ حالت میں پائے تو کھالے۔ ( ٢٠٠٤٩ ) حَدَّثُنَا وَکِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ عِیسَی بْنِ أَبِی عَزَّةَ ، عَنِ الشَّعْبِیِّ فِی دَجَاجَةٍ ذُبِحَتُ فَوَقَعَتْ فِی مَاءٍ

قحرہ ۱ کلھا. (۲۰۰۴۹) حضرت شعبی فرماتے ہیں کداگر مرغی کوذئ کیا جائے اوروہ پانی میں گر جائے تواس کا کھانا مکروہ ہے۔ پر نامیسر مجوری سرمیں ویو جو میں میں ویو جوری ہے۔

ر .٠٠٥) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا رَمَيْته فَوَقَعَ فِى مَاءٍ فَلَا تَأْكُلُهُ ، وَإِذَا رَمَيْته فَتَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَلَا تَأْكُلُهُ.

رَمَیْنه فترَ ڈی مِنْ جَبَلِ فلا تاکلہ . (۲۰۰۵۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب تم جانورکو پکڑ داور دہ پانی میں گر جائے تو اے مت کھاؤاور اگرتم اسے تیر مارواور دہ پہاڑ ہے گر جائے تو بھی اسے مت کھاؤ۔

> ( ٢٠٠٥١ ) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ بُنُ وَرُدَانَ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :إِذَا وَقَعَ فِي مَاءٍ فَلَا تَأْكُلُهُ. (٢٠٠٥١) حضرت كمحل فرماتے بيل كه جب شكار ياني بيل كرجائے تواسے مت كھاؤ۔

( ٢٠.٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُّوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إذَا رَمَيْت الصَّيْدَ فَوَقَعَ فِي مَاءٍ فَلَا تَأْكُلُ ، وَإِنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَلَا تَأْكُلُ .

(۲۰۰۵۲) حضرت کمحول فرماتے ہیں کہ جب شکار پانی میں گرجائے تو اے مت کھاؤاور جب پہاڑ ہے گر جائے تو بھی اے مت کھاؤ۔

( ٢٠٠٥٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : إِنْ وَجَدُته لَمْ يَتَرَدَّ مِنْ جَبَلٍ ، وَلَمْ يُجَاوِزْ مَاءً فَلْتَاكُلُهُ.

(۲۰۰۵۳) حفزت ضحاک فرماتے ہیں کہا گرتم اسے اس حال میں پاؤ کہوہ پہاڑ سے نہ گراہواوروہ پانی میں نہ ڈ و باہوتو اسے کھا

کتے ہو۔

( ٢٠.٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ الْحَنَفِيُّ ، عَنْ أَسَامَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ فِي رَجُّلِ رَمَى صَيْدًا عَلَى شَاهِقِ فَتَرَدَّى حَتَّى وَقَلَ عَلَى الْأَرْضِ وَهُو مَّيِّتٌ ، قَالَ : إِنْ كَانَ يَغْلَمُ أَنَّهُ مَاتَ مِنْ رَمْيَتِهِ أَكُلَ ، وَإِنْ كان شَكَّ أَنَّهُ مَاتَ مِنَ التَّرَدِّى لَمْ يَأْكُلُ.

(۲۰۰۵ ۲۰) حضرت قاسم فرماتے ہیں کہا گر کسی شکاری نے بلندی پر بیٹھے شکار کو تیر مارااوروہ پنچ آ لگا تو اگروہ جانتا ہو کہ وہ اس کے تیر لگنے ہے مراہے تو کھالے اوراگراس کوشک ہو کہ وہ پنچے گرنے ہے مراہے تو اسے نہ کھائے۔

### ( ١٩ ) فِي الرَّجلِ يضرِب الصّيد فيبِين مِنه العضو

### اگر کوئی بھی آ دمی شکار کو تیر مارے اوراس کاعضوٹوٹ جائے تو کیا تھم ہے؟

( ٢٠.٥٥ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهُبٍ ، قَالَ :سُثِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رِجُلَ حِمَادِ وَحُشِ فَقَطَعَهَا ، فَقَالَ : دَعُوا مَا سَقَطَ وَذَكُوا مَا بَقِّىَ فَكُلُوهُ.

ے؟ حضرت عبدالله والله والله عند مایا که جوحصه کث گیا ہے اسے پھینک دواور باقی جانورکوذ ج کرکے کھالو۔

( ٢٠.٥٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الْشَّغِبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إذَ ضَرَّبَ الصَّيْدَ فَبَانَ عُضْوٌ لَمْ يَأْكُلْ مَا أَبَانٌ وَأَكَلَ مَا بَقِيَّ.

(۲۰۰۵۲)حضرت علی جن پٹر فر ماتے ہیں کہ جب کوئی شکار پر وار کرے اور اس کا کوئی عضو کٹ جائے تو کٹے ہوئے عضو کونہ کھائے باقر کوکھائے۔

( ٢٠.٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ :إذَا ضَرَبَ الرَّجُلُ الصَّيْ فَبَانَ عُضْوٌ مِنْهُ تَرَكَ مَا سَقَطَّ وَأَكَلَ مَا بَقِيَ.

قبان عصو میں موت ما مستعد و اس ما بیسی . (۲۰۰۵۷) حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہا گر کوئی شخص شکار پر دار کرے اور اس کا کوئی عضوا لگ ہوجائے تو وہ گرے ہوئے عضو کو چھو ' دے اور ماتی ماندہ کو کھالے۔

( ٢٠.٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ يَدَعُ مَا أَبَانَ وَيَأْكُلُ مَا بَقِيَ ، فَإِنْ جَزَلَهُ جَزُّلًا فَلَيْأَكُلُه.

(۲۰۰۵۸) حضرت علی زبی نو فرماتے ہیں کہ ٹوٹے ہوئے عضو کو چھوڑ دے اور باقی کو کھالے اگر اسے بری طرح بھاڑ کے رکھ دے ا پھر بھی کھالو۔ ٢٠٠٥٩) حَلَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ. (٢٠٠٥٩) حضرت عطاء سے بھی کبی منقول ہے۔

.٢٠٠٦ ) حَذَّنَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَّيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إِذَا أَبَانَ مِنْهُ عُضُوًّا تَرَكَ مَا أَبَانَ وَذَكَّى مَا يَهَىَ ، وَإِنْ جَزَلَهُ بِالنَّيْنِ أَكَلَهُ.

ر ۲۰۰۷) حضرت عطا ءُفر ماتے ہیں کدا گرشکار سے کوئی عضوا لگ ہوجائے تو اسے چھوڑ دیاور باتی کو ذرخ کر کے کھالے ،اگر وار نے اسے دونکڑے کردیا ہوتو کھربھی کھالے۔

٢٠٠٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ ضَرَبَ صَيْدًا فَآبَانَ مِنْهُ يَدًا ، أَوْ رِجُلاً وَهُوَ حَيٌّ ، ثُمَّ مَاتَ، قَالَ: يَأْكُلُهُ ، وَلَا يَأْكُلُ مَا بَانَ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَضُرِبَهُ فَيَقُطَعَهُ فَيَمُوتَ مِنْ سَاعَتِه فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَلْيَأْكُلُهُ مُاتَ وَلِكَ فَلْيَأْكُلُهُ مُ

(۲۰۰۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہا گرآ دمی نے کسی شکار کو تیر مارااور اس کا ہاتھ یا پاؤں تو ژدیا جبکہ جانور زندہ تھا، پھروہ مرگیا تو ہے کھالے اور اس کے کٹے ہوئے جھے کو نہ کھائے۔البتہ اگر اس نے اتنا شدید وار کیا کہ اس عضو کے کٹتے ہی مرگیا تو اس صورت سیارا ہی کھالے۔

٢٠٠٦٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَضُرِبُ الصَّيْدَ بِالشَّيْءِ فَكِيدِنُ مِنْهُ الرَّبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَضُرِبُ الصَّيْدَ بِالشَّيْءِ فَكِيدِنُ مِنْهُ الرَّأْسُ ، قَالَ : لَا يَأْكُلُ مَا بَانَ مِنْهُ ، وَإِنْ وَقَعَا جَمِيعًا أَكُلَهُ.

۲۰۰۷۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شکاری شکار کوکوئی چیز مارے جس سے اس کاعضو ہی الگ ہو جائے تو یہ اس سر الے جھے کواٹھائے اور باتی جھے کوند کھائے ،اگر اس کاجسم دونکڑے ہوگیا تو پھراسے کھالے۔

٢٠٠٦٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَا :إذَا ضَرَبَ الصَّيْدَ فَسَقَطَ عَنْهُ عُضُوْ فَلَا يَأْكُله يَعْنِى الْعُضُوّ.

۲۰۰ ۲۳ ) حضرت حسن اور حضرت عطاء فر ماتے ہیں کہ اگر شکار پر وار کیا اور اس کا کوئی عضو کا ب دیا تو اس عضو کو نہ کھائے۔

#### (٢٠) المناجل تنصب فتقطع

اگردرا نتیال شکار کے لیے لگائی جائیں اوران کی زومیں کوئی شکار آجائے تو کیا تھم ہے؟ ٢٠٠٦٤) حَدَّثْنَا هُشَیْمُ بْنُ بَشِیرِ ، عَنْ حُصَیْنِ بن عبد الرحمن ، عن مَسْرُوق سُنِلَ عَنْ صَیْدِ الْمَنَاجِلِ ، قَالَ : إِنَّهَا تَقْطَعُ مِنَ الطَّبَاءِ وَالْحُمُّرِ فَيَبِينُ مِنْهُ الشَّىءُ وَهُوَ حَيٌّ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : مَا أَبَانَ مِنْهُ وَهُوَ حَيٌّ فَدَعْهُ وَكُلُّ مَا سِوَى ذَلِكَ. (۲۰۰۷۳) حضرت مسروق نے حضرت ابن عمر رہی تھی ہے سوال کیا کہ درانتیوں کے ذریعے شکار کا کیا تھم ہے یہ خفیہ جگہوں میں لگائی جاتی میں اور بعض اوقات ہرنوں اور حمار وحثی کے عضو کو کاٹ دیتی ہیں جبکہ جانور زندہ ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر جہاتھ نے فرمایا کہ اس کے کٹے ہوئے عضو کو چھوڑ دواور باقی حصے کو کھالو۔

( ٢٠.٦٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَنَاجِلِ الَّتِي تُوضَعُ فَتَمُرُّ بِهَا فَتَفَطَّعُ مِنْهَا ، قَالَ : لَا تَأْكُلُ.

(۲۰۰ ۲۵) حضرت عطا وفر ماتے ہیں کہ اگر درانتیاں لگائی جائیں اوران سے جانو رکا کوئی عضوکٹ جائے تو اسے کھانا جائز نہیں۔

( ٢٠.٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إذَا وَقَعَ الصَّيْدُ فِى الْحِبَالَةِ ، فَكَانَ فِيهَا حَدِيدَةٌ

فَأَصَابَ الصَّيْدُ الْحَدِيدَةَ فَكُلُّ ، وَإِنْ لَمْ تُصِبه الْحَدِيدَةَ ، فَإِنْ لَمْ تُدْرِكُ ذَكَاتَهُ فَلا تَأْكُلْ.

(۲۰۰۷۷)حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر جانور کسی جال میں گرااوراس میں لوہے کے آلات سکلے اور وہ لوہا اس کوچھو گیا تو کھالواور

اگرلو ہااس کوئییں چبھااور تمہیں وہ جانور ذبح کرنے کا موقع بھی نہیں ملاتوا ہے مت کھاؤ۔

(۲۰۰۷) حضرت عامر نے درانتیو ں سے شکارکومکروہ قرار دیااور حضرت سالم فرماتے ہیں کہاس میں کوئی حرج نہیں۔

#### ( ٢١ ) فِي المِعراضِ

#### معراض 🗨 کے ذریعہ شکار کا بیان

( ٢٠.٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكْرِيًّا ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَدِى بُنِ حَاتِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ ، فَقَالَ :مَا أَصَبْت بِحَدِّهِ فَكُلُّ وَمَا أَصُبْت بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيذٌ.

(بخاری ۵۳۵۵ مسلم ۱۵۲۹)

(۲۰۰۷۸) حضرت عدی بن حاتم واثنو فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نیائے گئے ہے معراض کے ذریعے شکار کرنے کے بارے میں

سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہا گر جانورکواس کی نوک <u>گئی</u>تو کھالواورا گراس کا عرض گئےتو بیرمردار ہے۔

( ٢٠.٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ، قَالَ أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُجَالِدٌ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ

قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُوُّلَ اللهِ ، إِنَّا قَوُمٌّ نَرُمِى بِالْمِغُّرَاضِ فَمَا يَحِلُّ لَنَا ؟ قَالَ : لَا تَأْكُلُ مَا أَصَبْت بِالْمِغُرَاضِ إِلَّا مَا ذَكَيْت. (احمد ٢٥٤- طبراني ١٦٢) (۲۰۰۱۹) حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگر ہم معراض سے شکار کریں تو کیا وہ ہمارے لیے

مَا قَتَلَ الْمِعْرَاضِ.

ورجنهين تم نے ذرح نہيں كيا نہيں مت كھاؤ۔

( ۲۰۰۷) حفرت حذیفہ زائن معراض ہے کیا گیا شکار کھا لیتے تھے۔

حلال ہے؟ حضور مَزَافِظَةَ نِے فرمایا کہ معراض سے شکار کیا گیاصرف وہ جانورتمہارے لیے حلال ہے جسے تم ذ کح کرو۔

( ٢٠.٧٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بُنُ حَرْبٍ ، عَنْ يَخْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ

( ٢٠٠٧١ ) حَدَّثُنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ،

قَالَ :قَالَ سَلْمَان :مَا خَزَقَ الْمِعْرَاضُ فَكُلْ.

(۲۰۰۷)حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ اگرمعراض شکار کے اندرگھس جائے تو اے کھالو۔ ( ٢٠٠٧٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا تَأْكُلُ مَا أَصَابَ الْمِعْرَاضُ إِلَّا أَنْ يَخْزِقَ.

(۲۰۰۲) حفرت ابن عباس تذاینو فر ماتے ہیں کہ معراض کا شکاراس وفت تک حلال نہیں اس کےجسم کو کاٹ نہ ڈ الے۔ ٢٠.٧٢) حَلَّانَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ.

(۲۰۰۷ ) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔ ٢٠.٧٤) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا مَكْحُولٌ ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَصَافِيَوَ صَادَهُنَّ بِمِعْرَاضِ فَمِنْهَا مَا جَعَلَهُ فِي مِخْلَاتِهِ وَمِنْهَا مَا جَعَلَهُ فِي خَيْطٍ ، فَقَالَ : هَذَا مَا صِدْتُ بِمِعْرَاضِ ، مِنْهَا مَا أَذْرَكْتَ ذَكَاتَهُ ، وَمِنْهَا مَا لَمْ أَدْرِكُ

ذَكَاتَهُ ، فَقَالَ : مَا أَدْرَكُت ذَكَاتَهُ فَكُلُ ، وَمَا لَمْ تُدْرِكُ ذَكَاتَهُ فَلَا تَأْكُلُهُ. اس عمرت محول فرماتے ہیں کدایک آدی صحافی رسول حضرت فضالہ بن عبید کے پاس کھے پرندے لے کر آیا جنہیں اس نے عراض سے شکار کیا تھا۔ان میں بعض اس نے تھلے میں رکھے تھے اور کچھ دھائے ہے باندھ رکھے تھے۔اس نے کہا کہ ان میں ہے کچھکومیں نے ذرج کیا ہے اور کچھذرج کرنے سے پہلے مر گئے۔حضرت فضالہ نے فرمایا کہ جنہیں تم نے ذرج کیا ہے انہیں کھالو

٢٠.٧٥ ) حَلَّمْنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّ فَصَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ وَأَبَّا مُسْلِمٍ الْحَوْلَانِيَّ كَانَا يَأْكُلَانِ مَا قَتَلَ الْمِعْرَاضُ.

۲۰۰۷۵) حفرت کمحول فر ماتے ہیں کہ حضرت فضالہ بن عبیداور حضرت ابومسلم خولانی معراض ہے گئے شکار کو کھالیتے تھے۔ ٢٠.٧٦) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ سَغْدٍ ، أَنَّ رَجُلًا مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلد ۲) في مسخف ابن الي شيبرمتر جم (جلد ۲) في مسخف ابن الي شيبرمتر جم (جلد ۲)

رَمَى أَرْنَبًا بِعَصًا فَكَسَرَ قُوَائِمَهَا ، ثُمَّ ذَبَحَهَا فَأَكَلَهَا.

(۲۰۰۷) مبید بن سعد فرماتے ہیں کداگرایک آدمی نے لاٹھی ہے فرگوش اس طرح شکارکیا کہ اس کے پاؤں بھی توڑو یئے پھراسے ذبح کیا تواسے کھا سکتا ہے۔

(٣٠.٧٧) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ خُصَيْف ، فَقَالَ : سَأَلْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، عَنِ الْمِعْرَاضِ ، فَقَالَ : لَمْ يَكُنْ مِنْ نُبَالِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا تَأْكُلُ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا شَيْئًا قَدْ خُزِقَ.

(۲۰۰۷) حضرت نصیف فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر ہے معراض کے ذریعے شکار کے بارے میں سوال کیا تو

انہوں نے فرمایا کہ پیمسلمانوں کے تیروں میں سے نہ تھا،اس کا شکار نہ کھا دَالبتدا گروہ جانور کی کھال کو چیردے تو کا مسلمت تیں۔ ( ۲۰۰۷۸ ) حَدَّثْنَا إِبْنُ فُضَیْل ، عَنْ حُصَیْن ، عَنْ عَامِر ، قَالَ : سَالْتُهُ عَنِ الْمِعْوَاضِ ، فَقَالَ : إِذَا كُنت أَصَبْت بِحَدِّهِ

فَخَزَقَ كَمَا يَخُزِقُ السَّهُمُ فَكُلُ وَقَإِنْ أَصَابَهُ بِعُرْضِهِ فَلَا تَأْكُلُ إِلَّا أَنْ تُذْكِيَهُ.

(۲۰۰۷۸) حضرت حصین فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عامرے معراض کے شکار کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ اگر تیر کی طرح اس کا نوکیلا حصہ شکارکو لگے تو اسے کھالوا دراگر ہے عرض کے اعتبار سے لگے اور ذ نج نہ کر مکوتو نہ کھا ؤ۔

( ٢٠.٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، أَنَهُ كَانَ لا يَرَى بَأْسًا بِمَا أَصِيبَ بِالْمِعْرَاضِ.

(۲۰۰۷) حفرت سعیدمعراض کے ذریعے کیے شکار میں کوئی حرج نہ سیجھتے تھے۔ پر پر ہر در ور دور رہر رہ سرد بعن سرو دور رہ سے ایک ایک میٹا

( ٢٠٠٨ ) حَلَّتُنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ تَأْكُلُ مَا أَصَابَ الْمِعْرَاصُ إِلَّا أَنُ يَخْزِقَ. (٢٠٠٨ ) حضرت مجاهِ فرماتے ہیں کہم معراض کا شکاراس وقت تک نہیں کھا سکتے جب تک وہ اس کی کھال کوکاٹ نہ دے۔

(١٠٠٨٠) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: لَا تَأْكُلُ مَا أَصَابَ الْمِعْرَاضُ إِلَّا أَنْ يَخْزِقَ.

(۲۰۰۸۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ معراض اگر جانور کی کھال کونہ کا نے تو اس کا شکار مت کھا ؤ۔

( ٢٠.٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنُ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ مَا أَصَابَ الْمِعُوَاضُ إلَّا مَا خَزَقَ.

(۲۰۰۸۲) حضرت ابراہیم جانور کی کھال نہ کننے کی صورت میں معراض کے شکارکوممنوع قرار دیتے تھے۔

ر ٢٠.٨٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ وَسَالِمٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَكُرَهَانِ الْمِعْرَاضَ إِلَّا مَا أَدْرَكُت ذَكَاتَهُ.

(۲۰۰۸ س) حفرت قاسم اور حفرت سالم معراض کے شکار کو مکروہ قرار دیتے تھے، البتۃ اگر ذبح کا موقع مل جائے تو پھر کو کی حرر نسمجھتا تھے۔

-----( ٢٠٠٨٤ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنُ مُغِيرَةَ بْنِ زِيادٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ:أَمَّا الْمِعْرَاضُ فَقَدْ كَانَ نَاسٌ يَكْرَهُونَهُ (۲۰۰۸۳) حضرت کمول فرماتے ہیں کہ اسلاف معراض سے کئے شکارکو کمروہ قرار دیتے تھے۔ حضرت کمول فرماتے ہیں کہ معراض اگر جانور کی کھال کونہ کا نے تو یہ جانور مردار ہے۔ معراض اگر جانور کی کھال کونہ کائے تو یہ جانور مردار ہے۔ (۲۰۰۸۵) حَدَّثُنَا عَبْدُ الوَّحِیمِ ہُنُ سُلَیْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَأْكُلُ مَا أَصَابَتِ

الْبُنْدُقَةُ وَالْحَجَرُ وَالْمِعْمُ اصُّ. (۲۰۰۸۵) حفرت نافع فرماتے ہیں کہ حضوت ابن عمر والتو مٹی کی گولی ، پھراورمعراض سے کیا گیا شکار نہ کھاتے تھے۔

( ۲۲ ) فِي البندقةِ والحجرِ يرمى بِهِ غيقتل، ما قالوا فِي ذلِكَ ؟ لُمِمْ كَيْ كُولِي التَّهِ كُورِي مِي مِكِلِيا مِيْنِ شِهِ عِيقتل، ما قالوا فِي ذلِكَ ؟

ا گرمٹی کی گولی یا پھر کوشکار پر پھینکا جائے اور شکار مرجائے تواس کا کیا تھم ہے؟

( ۲۰۰۸ ) حَدُّنَا ابْنُ عُینَنَهُ ، عَنْ عَمْرٍ و عن سَعِیدٍ ، قَالَ : قَالَ عَمَّارٌ : إِذَا رَمَیْت بِالْحَجَرِ ، أَوِ الْبُنْدُقَةِ وَذَكُرْت اسْمَ اللهِ فَكُلُ ، وَإِنْ فَتَلَ.

اسم اللهِ فعل ، وإِن قتل. (۲۰۰۸ ۲) حضرت عمار فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ کا نام لے کرمٹی کی گولی یا پھرشکار کی طرف پھینکوتو اس شکار کو کھاؤ خواہ وہ اس کو مارڈ الے۔

( ٢٠٠٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَهُ كَانَ لَا يَأْكُلُ مَا أَصَابَتِ اللّهِ الْكَنْدُقَةُ وَالْحَجَرُ. الْبُنْدُقَةُ وَالْحَجَرُ. ( ٢٠٠٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الْقَاسِمِ وَسَالِمٍ أَنَهُمَا كَانَا يَكُرَهَانِ البُّنْدُقَةَ إِلَّا يَا اللّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الْقَاسِمِ وَسَالِمٍ أَنَهُمَا كَانَا يَكُرَهَانِ البُّنْدُقَةَ إِلَّا يَا اللّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الْقَاسِمِ وَسَالِمٍ أَنَهُمَا كَانَا يَكُرَهَانِ البُّنْدُقَةَ إِلَّا يَا اللّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الْقَاسِمِ وَسَالِمٍ أَنَهُمَا كَانَا يَكُرَهَانِ البُّنْدُقَةَ إِلَّا يَا اللّهِ الْعَالِمُ اللّهِ الْمَالِمُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ر ۱۱۰۸۸) علاقا عبد الولغاب المعقی ، عن عبید الله بن عمر ، عن الفاسم و سالیم الهما کانا یکرهان البندفه إلا ما أُذرِ نُحت ذَكَاتَهُ. (۲۰۰۸۸) حفرت قاسم اور حفرت سالم مثی کی گولی سے شكار كرده جانور كومكروه قرار دیتے تھے البتہ جے ذبح كرنے كا موقع مل

جائة تواس مين كونى حرج نهيس بجھتے تھے۔ ٢٠٠٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّغْبِيَّ عَنِ الْمِعْرَاضِ وَالْبُنْدُقَةِ ، فَقَالَ :

انہوں نے فرمایا کہ اہل بڑام اس کے بارے میں کیافتو کی دیں حالا تکہ انہوں نے اسے دیکھا ہی نہیں۔ . ۲۰۰۹ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا تَأْكُلُ مَا أَصَبْت بِالْبُنْدُقَةِ ، إِلَّا أَنْ تُذَكِّمَى. (۲۰۰۹۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ٹی گ گولی سے شکار کردہ جانور کو بغیر ذیج کئے مت کھاؤ۔

(٢٠.٩١) حَدَّثَنَا حَفْضٌ ، عَنْ ليث ، عن مجاهد ، قَالَ : ما أصبت بالبندقة أو بالحجر فلا تأكل إلا أن تذكى.

(۲۰۰۹۱) حضرت مجامد فر ماتے ہیں کہ مٹی کی گولی ہے شکار کردہ جانور کو بغیر ذبح کیے مت کھاؤ۔

(٢٠.٩٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : مَا رَدَّ عَلَيْك حَجَوُك فَكُلُ ، وَكَانَ عِكْرِمَةً يَكُرَهُهُ وَيَقُولُ : هُوَ مَوْقُوذَةٌ.

(۲۰۰۹۲) حضرت سعید بن مسیّب فَر ماتے ہیں کہ پھر ہے جو شکار کروا ہے کھالو، حضرت عکرمہا سے مکروہ قرار دیتے اور مردہ کہا کرتے تھے۔

( ٢٠.٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَك ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابن أبي نجيح ، عن مجاهد :أنه كرهه.

(۲۰۰۹۳)حفرت مجامدے اسے مکروہ قرار دیا ہے۔

( ٢٠.٩٤) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، غَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ ، قَالَ : كُلُّ وَخُشِيَّةٍ أَصَبْتَهَا بِعَصًّا ، أَوْ بِحَجَرٍ ، أَوْ بِبُنْدُقَةٍ وَذَكُوْتِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فكلها.

(۲۰۰۹۴) حضرت سعید فرماتے میں کہ ہروہ جنگلی جانور جےتم لاتھی، پھریا پانی کی گولی سے شکار کرواور اس پر اللہ کا نام لوتو

اہے کھالو۔

( ٢٠.٩٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا قَتَلَ الْحَجَرُ فَلَا تَأْكُلُ.

(۲۰۰۹۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب پھر جانورکو مارڈ الے تواسے مت کھاؤ۔

( ٢٠.٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :لَا تَأْكُلُ مِنْ صَيْدِ الْبُنْدُقَةِ إِلَّا مَا ذَكَّيْت.

(٢٠٠٩٢) حفرت عامر فرماتے ہیں کہ ٹی گی گولی سے کیا گیا شکاراس وقت تک نہ کھاؤجب تک تم اسے ذریح نہ کرو۔

( ٢٠.٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا رَمَى الرَّجُلُ الصَّيْدَ بِالْحَجَرِ ، وبالجُلَّاهِقة فَلَا تَأْكُلُهُ إِلَّا أَنْ تُدْرِكَ ذَكَاتَهُ.

(۲۰۰۹۷) جَعِرْت حسنٌ فرماتے ہیں کہ اگر آ دمی شکارکو پھر یامٹی کی گولی مارے تواہے اس وقت تک نہیں کھا سکتا جب تک اسے ذبح کرنے کا موقع نہ یالے۔

( ٢٣ ) فِي صيدِ الجرادِ والحوتِ، وما ذكاته ؟

نڈ ی اور مچھلی کا شکاراوران کی حلت کی صورت

( ٢٠.٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جابر ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلد۲) کي کاب الصبد

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْجَرَادُ وَالنُّونُ ذَكِيٌّ كُلُّهُ فَكُلُوهُ.

(۲۰۰۹۸)حضرت کمحول فرماتے ہیں کہ بی کریم مِیلِّنْفِیَجَ نے ارشاد فر مایا کہ نڈی اور مچھلی برحال میں حلال ہیں اس لیے انہیں کھا او۔ ( ٢٠.٩٩) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ فَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : الْحِيتَانُ ذَكِي كُلُّهَا وَالْجَرَادُ ذَكِي كُلُّهُ.

(۲۰۰۹۹) حضرت عمر ڈپاٹنو فرماتے ہیں کہ مجھلیاں ساری کی ساری پاک ہیں اور ٹڈی ساری کی ساری حلال ہے۔

( ٢٠١٠. ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : الْجَرَادُ وَالْحِيتَانُ ذَكِيٌّ كُلُّهُ ، إِلَّا مَا مَاتَ فِي الْبُحْرِ ، فَإِنَّهُ مَيْتُهُ.

(۲۰۱۰۰) حضرت علی بڑاننو فرماتے ہیں کہ مجھلی اور ٹڈی ساری کی ساری حلال ہیں البتۃ اگروہ سمندر میں سر جائے تو مروار ہے۔

( ٢٠١٠ ) حَلَّتُنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :ذَكَاةُ الْحُوتِ

(۲۰۱۰۱) حضرت عبدالله روائط فرماتے ہیں کہ مجھلی کی حلت اس کے جبڑوں کو کھولنا ہے۔

(٢٠١٠٢) حَلَّتُنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : ذَكَاةُ الْحُوتِ أَخْذُهُ.

(۲۰۱۰۲)حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ مجھلی کی حلت اسے پکڑنا ہے۔ ( ٢٠١٠٢ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، قَالَ:ذَكَاةُ الْحُوتِ أَخْذُهُ وَالْجَرَادُ ذَكِيٌّ.

(۲۰۱۰ ۳) حضرت ابن الحنفیه فر ماتے ہیں کہ چھلی کی حدت اسے پکڑنا ہے اور ٹڈی ساری حلال ہے۔

#### ( ٢٤ ) فِي الطَّافِي

وہ مچھلی جوسمندر میں مرجائے اورخراب ہوجائے اس کا کیاحکم ہے؟

( ٢٠١٠٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :مَا مَاتَ فِيهِ فَطَفَا فَلَا تَأْكُلُ.

(۲۰۱۰۴) حضرت جابرفرماتے ہیں کہ جو مجھلی سمندر میں مرجائے اور خراب ہوجائے اے مت کھاؤ۔

( ٢٠١٠٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةً ، عَنْ قَنَادَةً ، عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُمَا كَرِهَا الطَّافِيِّ مِنَ السَّمَكِ.

(۲۰۱۰۵)حضرت قماده اورحضرت سعید بن مستب نے سمندر میں مر کرخراب ہونے والی مجھلی کوکر وہ قرار دیا ہے۔

( ٢٠١٠٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ لَا يَكُرَهُ مِنَ السَّمَكِ شَيْئًا إِلَّا الطَّافِي مِنْهُ.

(۲۰۱۰ ۲) حضرت خالدین محمر صرف اس مجھلی ومکروہ قر اردیتے تھے جوسمندر میں مرکز خراب ہو جائے۔

( ٢٠١٠٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُينِنَةَ ، عن عمرو ، عن أبي الشعثاء قَالَ :يكره الطافي منه ، وكل ما جزره.

(۲۰۱۰۷) حضرت ابوالشعثاء سمندر میں مرکر ہلاک ہونے والی مچھلی کو مکر وہ قرار دیتے تھے اور فر ماتے تھے کہ جوتا زہ مری ہو اے کھالو۔

( ٢.١.٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُن أَبِى الْهُذَيْلِ ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : إنِّى آتِى الْبُحْرَ فَأَجِدُهُ قَدُّ جَفَلَ سَمَكًا كَثِيرًا ، فَقَالَ : كُلْ مَا لَمْ تَرَ سَمَكًا طَافِيًّا.

(۲۰۱۰۸) حضرت عبدالله بن الي ہذيل فرماتے ہيں كه ايك آ دمى نے حضرت ابن عباس واليئ كـ ميس سمندر كـ كنار كـ پر بہت ى مجھليوں وگرا ہواد كيسا ہوں ،ان كا كياتكم ہے؟ حضرت ابن عباس والتي نے فرمايا كہ جو مجھلي فراب نہ ہوا سے كھالو۔

( ٢٠١٠ ) حَلَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ :مَا مَاتَ فِي الْبَحْرِ ، فَإِنَّهُ مَيْتَةٌ.

(۲۰۱۰۹) حضرت علی دہائی فرماتے ہیں کہ جو جانور سمندر میں مرجائے وہ مردار ہے۔

( ٢.١١. ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ مِنَ السَّمَكِ مَا يَمُوتُ فِي الْمَاءِ إِلَّا أَنْ يَتَّخِذَ الرَّجُلُ حَظِيرَةً فَمَا دَخَلَ فِيهَا فَمَاتٌ فَلَمْ يَرَ بِٱكْلِهِ بَأْسًا.

(۱۰۱۱۰) حضرت ابراہیم نے سندر میں مرنے والی مجھلی کو مکروہ قر اردیا اور فر مایا کہا گرکو کی مجھلی آ دمی کے جال میں پھنس کرمرے تو معدائنہ سیر

( ٢.١١١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ فِي الْحُوتِ يُوجَدُّ فِي الْبَحْرِ مَيْتًا فَنَهَى عَنْهُ.

(۲۰۱۱) حضرت طاوس نے اس مجھل کے ھانے سے منع کیا جومر دار حالت میں سمندر میں پائی جائے۔

( ٢٠١٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ كَرِهَ الطَّافِيَ مِنْهُ.

(۲۰۱۱۲) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ سمندر میں مر کرخراب ہونے والی مجھلی کھانا مکروہ ہے۔

( ٢٠١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ الطَّافِي.

(۲۰۱۱۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ سمندر میں مرکز نراب ہونے والی مجھل کھانا مکروہ ہے۔

#### ( ٢٥ ) مَنْ رخص فِي الطَّافِي مِن السَّمكِ

جن حضرات نے سمندر میں مر کرخراب ہوجانے والی محصلی کو کھانے کی اجازت دی ہے ( ۲.۱۱٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حَالِدِ الْحَدَّاءِ ، عَنْ مُعَاوِيّةَ بْنِ قُرَّةَ ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ وَجَدَ سَمَكَةً طَافِيَةً فَأَكَلَهَا. ( ۲۰۱۱۴ ) حضرت معاویہ بن قر وفر ماتے ہیں کہ حضرت ابوابوب نے سمندر میں ایک چھل دیمھی جومر کرخراب ہوچکی تھی انہوں نے

#### اے کھالیا۔

( ٢٠١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى بَشِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : أَشْهَدُ عَلَى أَبِى بَكْرِ ، أَنَّهُ قَالَ :السَّمَكَةُ الطَّافِيَةُ عَلَى الْمَاءِ حَلَالٌ.

(۱۱۵) حضرت ابن عباس نے حضرت ابو بکر دلاتو کا لیقول تشم کھا کر نقل کیا کہ پانی کی سطح پر تیرتی مجھلی حلال ہے۔

( ٢٠١٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِالسَّمَكِ الطَّافِي بَأْسًا.

(۲۰۱۱۲) حضرت ابن عمر وہ النو مرکز سمندر کے اوپر تیر تی مچھلی کوحلال قر اردیتے تھے۔

## ( ٢٦ ) مَا قَذَفَ بِهِ فِي الْبَحْرِ وَجَزَرَ عَنْهُ الْمَاءُ

### اگرسمندرمچھلی کو باہر پھینک دیتواس کا کیا حکم ہے؟

( ٢٠١٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنُ جَابِرٍ ، قَالَ : بَعَثَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَبِى عُبَيْدَةَ فِى سَوِيَّةٍ فَنَفِذَ زَادُنَا فَمَرَرُت بِحُوتٍ فَدُ قَذَفَهُ الْبَحْرُ فَآرَدُنَا أَنْ نَأْكُلَ مِنْهُ فَنَهَانَا أَبُو عُبَيْدَةَ ، ثُمَّ قَالَ :نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِى سَبِيلِ اللهِ تبارك وتعالى كُلُوا فَآكُلُنَا ، قَالَ :فَلَمَّا قَدِمُنَا عَلَى رَسُولٍ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكُوْنَا ذَلِكَ ، فَقَالَ :إِنْ كَانَ بَقِىَ مَعَكُمْ مِنْهُ شَىْءٌ فَابْعَثُوا بِهِ إلَىَّ.

(بخاری ۲۳۸۳ مسلم ۱۵)

(۱۱۵) حضرت جابر واثن فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم مَلِنظَةُ نے ہمیں حضرت ابوعبیدہ والنہ نے ساتھ ایک شکر میں روانہ کیا اس سفر میں ہمارا تو شیر سفر ختم ہو گیا۔ اس اثناء میں ہم نے ایک (بہت بڑی) مجھلی دیمی جے سمندر نے باہر پھینک دیا تھا۔ ہم نے اس سفر میں ہمارا تو شیر سفر تم ہو گیا۔ اس اثناء میں ہم نے ایک (بہت بڑی) مجھلی دیم اللہ کے رسول کے بیسے ہوئے ہیں اور ہم اللہ کے اسے کھانے کا ادادہ کیا تو ہم نے رسول اللہ فرانی ہے ہماری تذکرہ داستے میں ہیں۔ اس مجھلی کو کھالو۔ چنا نبی ہم نے اس کھالیا۔ پھر جب ہم داپس آئے تو ہم نے رسول اللہ فرانی ہے ہمارے یاس ہوتو جھے بھی دو۔

( ٢٠١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ فِي السَّمَكِ يَجْزُرُ عَنْهُ الْمَاءُ ، قَالَ :كُلُّ.

(۲۰۱۱۸) حضرت ابوسعید خدری منافظ فرماتے ہیں کہ جس مجھلی کوسمندر باہر سینکے اسے کھالو۔

( ٢٠١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عن عمرو ، عن أبى الشعثاء قَالَ : كل ما جزر عنه.

(۲۰۱۱۹) حفرت ابوالشعشاء فرماتے ہیں کہ جس مجھلی کوسمندر باہر تھیئے اے کھالو۔

( ٢٠١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : مَا جَزَرَ عَنْهُ ضَفِيرُ الْبَحْرِ فَكُلْ.

#### (۲۰۱۲۰) حضرت جابرفر ماتے ہیں کہ جس مجھلی کوسندر باہر چھنکے اے کھالو۔

( ٢.١٢١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : مَا قَذَفَ الْبَحْرُ فَهُوَ حَلَالٌ.

(۲۰۱۲) حضرت عبدالرحمٰن بن عوف فر ماتے ہیں کہ جس مجھلی کوسمندر باہر تھینکے وہ حلال ہے۔

( ٢.١٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ ، عن الأعرج عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ زَيْدٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَا : لَا بَأْسَ بِمَا قَذَفَ الْبَحْرُ.

(۲۰۱۲۲) حضرت زیداورحضرت ابو ہر رہ ہائینو فرمات ہیں کہ جس مجھلی وسمندر باہر تھینکے اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢.١٢٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ أَنَّهُمَا قَالَا :إذَا نَضَبَ عَنْهُ الْمَاءُ ، ثُمَّ مَاتَ فَلَا يَرَيَان بِأَكْلِهِ بَأْسًا.

(۲۰۱۲۳) حفرت معید بن میتب اور حنزت حَسَن فر ماتے ہیں کہ جس مچھلی کوسمندر باہر پھینکے پھروہ مرجائے تواس کے کھانے میں کوئی حربے نہیں۔

( ٢.١٢٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبَ ، عَنْ أَبِى أَيُّوبَ فِى قَوْلِهِ : ﴿مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ قَالَ:مَا لَفَظَ الْبُحْرُ ، وَإِنْ كَانَ مَيْنًا.

(۲۰۱۲۷) حضرت ابوایوب قر آن مجید کی آیت مَناعًا لَکُمْ وَلِلسَّنَارَةِ ﴾ کی تغییر میں فرماتے ہیں که اس سے مرادوہ جانور ہیں جنصیں سمندر باہر بھینک دے خواہوہ مردہ ہی کیوں نہ ہوں۔

### ( ٢٧ ) قوله تعالى (مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ)

( ٢.١٢٥ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ حُمَيْدِ بْنِ صَخْوٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿ احِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ﴾ مَا أَلْفَى الْبَحْرُ عَلَى ظَهْرِهِ مَيِّتًا.

(۲۰۱۲۵) حضرت ابن عباس دی نیز قر آن مجید کی آیت ﴿ أحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْوِ وَطَعَامُهُ ﴾ کی تفییر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مرادوہ مچھی ہے جے سمندر مردہ حالت میں باہر بھینک دے۔

( ٢٠١٢٦ ) حَدَّثُنَا عَبْدَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :مَا لَفَظَ عَلَى ظَهْرِهِ مَيْتًا فَهُوَ

(۲۰۱۲۷) حظرت ابو ہر رہ وہ اتنے ہیں کہ آیت قر آنی میں و طعامہ ہے مرادوہ مچھلی ہے جسے سمندر ہاہر کھینک دے۔ ریب پر دوں ہے دو وہ دیں سر دہوں سر دہوں سر دیوں سر دیا ہے جاتے ہیں سر ہوتا ہے جہ دور ہوری سروو

( ٢٠١٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ شَهْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ : مَا لَفَظَ الْبَحْرُ فَهُوَ طَعَامُهُ ، وَإِنْ كَانَ مَيْتًا .

(٢٠١٢ ) حضرت ابوالوب فرماتے ہیں كرآيت قرآني ميں (وطعامه) سے مرادوه مجھنى بے جسے سندر باہر بجينك دے خواه و ومردار

( ٢.١٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءَ ، قَالَ : مَا كُنَّا نَتَحَدَّثُ إِلَّا أَنَّ طَعَامَهُ مَالِحُه.

(۲۰۱۲۸) حضرت ابوالشعشاء فرماتے ہیں کہ آیت میں (و طعامه) ہے مرازنمکین مجھل ہے۔

( ٢٠١٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ : طَعَامُهُ مَا قَذَتَ.

(۲۰۱۲۹) حضرت ابن عباس جانفه فرماتے ہیں که آیت میں و طعامه ہے مرادوہ مچھلی ہے جے مندر باہر پھینک دے۔

( ٢٠١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَا قَذَف

(۲۰۱۳۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ آیت میں وطعامه سےمرادود محیلی بے جے سمندر بابر کھینک دے۔

( ٢٠١٢١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حَرْمَلَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنْ صَيْدِ الْبُحُرِ وَطَعَامِهِ ، قَالَ :طَعَامُهُ مَا لَفَظَ وَهُوَ حَيَّ.

(۲۰۱۳) حضرت سعید بن میتب سے سمندر کے شکار اور اس کے طعام کے بارے میں سوال کیا گیا تو فر مایا کہ اس سے مرا دوہ زندہ جاندار ہیں جنہیں سمندر باہر پھینک دے۔

#### ( ٢٨ ) الحِيتان يقتل بعضها بعضًا

### اس مچھلی کا تھم جسے دوسری مجھلی مارڈ الے

( ٢٠١٣ ) حَلَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ سَعْدِ الْجَارِى ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، وَابْنَ عَمْرِو ، عَنِ الْجِيتَانِ تَمُوتُ صَرْدًا ، أَوْ يَقْتُلُ بَعْضُهَا بَعْضًا ، قَالَا :حَلَالٌ.

بین صور دوبین صورت و معنی بیوجیدن کے میں نے حصرت ابن عمراور حضرت ابن عمر و زنائے سے ان مجھلیوں کے بارے میں سوال (۲۰۱۳۲) حضرت سعد جامدی فرماتے ہیں کہ میں نے حصرت ابن عمراور حضرت ابن عمر و زنائے سے ان مجھلیوں کے بارے میں سوال

کیا جوسر دی ہے مرجا ئیں یا دوسری کچھلیوں نے انہیں مارڈ الا ہو۔ دونوں حضرات نے فر مایا کہ وہ حلال ہیں۔

( ٢٠١٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الْحُوتَ الَّتِي قَتَلَتْهَا الْحُوتُ.

(۲۰۱۳۳) حضرت طاوس اس مجھلی کومکر وہ قر اردیتے ہیں تھے جسے دوسری مجھل نے ماردیا ہو۔

( ٢٠١٣٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ سَغْدٍ الْجَارِى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهَا.

(۲۰۱۳۴) حضرت عبدالله بن عمر والني فرمات بيل كدالي مجهلي كوكهان ميس كو في حرج نبيس

( ٢٠١٣٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَّيْدٍ ، قَالَ :سُنِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ

رَجُلٍ رَمَى بِشِصَّه فَأَحَذَ سَمَكَةٌ ، فَجَانَتُ سَمَكَةٌ أُخْرَى فَضَرَبَتْهَا ، فَذَهَبَتْ يِنصْفِهَا ، قالَ : يَأْكُلُ مَا بَقِيَ. (٢٠١٣٥) حضرت عبدالله بن عبير بن عمير سے سوال کيا گيا که اگر کوئی آ دگی چھلی پکڑنے کے ليے کا نٹاپانی ميں ڈالے۔اس ميں ايک مجھلی پھنس جائے ليکن دوسری مچھلی آ کراس پر حملہ کرے ادراس کا آ دھا حصہ لے جائے تو کيا تھم ہے؟ فرمايا وہ باتی حصے کو کھا سکتا ہے۔

#### ( ٢٩ ) باب الرّجل يطعن الصّيد طعنا

## اگر کوئی آ دمی شکار کونیزه مار کرشکار کریا قلم ہے؟

( ٢.١٣٦ ) حَذَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : قُلْتُ لِبُرْدِ: الرَّجُلُ يَكُونُ عَلَى الرَّحْلِ فَيَطْعَن الْحِمَارَ وَيَذْكُو السَّمَ اللهِ حِينَ يَضُرِبُ ، أَوْ يَطُعَنُ فَلَيْسَ اللهِ ءَ أَوْ يَضُوبُ ، أَوْ يَطُعَنُ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ. به بَأْسٌ.

(۲۰۱۳ ۲) حفرت معتمر بن سلیمان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت برد ہے ذکر کیا اگر ایک آ دمی سوار ہوا اور کسی حمار کو نیز ہمارد ہے اور اللّٰہ کا نام بھی لے یا تلوار مارے تو کیا تھم ہے؟ حضرت برد نے حضرت کھول کا قول سنایا کداگر تلواریا نیز ہمارتے ہوئے اس نے اللّٰہ کا نام لیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢.١٣٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى زَائِدَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِى رَجُلٍ طَعَنَ صَيْدًا بِرُمُوهِ وَسَمَّى ، قَالَ : يَأْكُلُهُ.

(۲۰۱۳۷)حضرت عطاءفر ماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی نے شکارکو نیز دمارتے ہوئے بسم اللہ پڑھی تواسے کھالے۔

( ٢.١٣٨ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْد ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ ، قَالَ : لَا يَأْكُلُ مَا يَطْعَن بِهِ فِي الْحَلْقِ ، ثُمَّ يَقْطَعُ العروق ، قَالَ : ذَلِكَ لَيْسَ بِذَبْحِ وَلَكِنَّهُ الْقَتْلُ.

(۲۰۱۳۸) حفرت یخیٰ بن یعمر فر ماتے ہیں کہ نیز ہ مار نے ہے جانوراس وقت تک حلال نہیں ہوسکتا جب تک اس کے حلق میں نیز ہ مارکراس کی رکیس نہ کائے۔ کیونکہ بیڈ زخ نہیں بلکہ تی ہے۔

( ٢.١٣٩ ) حَلَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، قَالَ : كَانَ الظَّبْىُ يَمُرُّ بِهِمْ فَيَضُرِبُونَهُ بِأَسْيَافِهِمْ فَيَقُطعُ هَذَا الْيَدَ وَهَذَا الرِّجُلَ فَسَمِعْت مُصْعَبًا بن الزبير يَخُطُّبُ وَيَنْهَى عَنْ ذَلِكَ.

(۲۰۱۳۹) حضرت ساک فرماتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی ہمرن لوگوں کے پاس سے گزرتی تو وواپی تلواروں سے اس پراس طرح وارکرتے کہ اس کا ہاز دوہاں جا گر تا اور پاؤں ادھر جاپڑتا جب حضرت مصعب بن زبیر کواس کی خبر ہوئی تو انہوں نے ایسا کرنے سے منع کردیا۔

#### (٣٠) فِي صيدِ الكلبِ البهِيمِ

### کالے کتے کے ذریعے شکار کرنے کا حکم

( ٢٠١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كُرِهَ صَيْدَ الْكُلْبِ الْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ.

- (۲۰۱۴۰) حضرت حسن نے کالے کتے کے ذریعے شکار کرنے کو مکروہ قرار دیا ہے۔
- ( ٢٠١٤١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَرِهَهُ.
  - (۱۲۰۱۳) حضرت ابراہیم نے کالے کتے کے ذریعے شکار کرنے کو کمرو وقر اردیا ہے۔
- ( ٢٠١٤٣ ) حَلَّاثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ ، عَنِ ابْنِ أَبِى عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ صَيْدَ الْكَلْبِ الْاَسْوَد وَيَقُولُ :أُمِرَ بِقَتْلِهِ فَكَيْفَ يُؤْكِلُ صَيْدُهُ.

(۲۰۱۲) حضرت قمادہ کالے کتے کے شکار کو مکروہ قمرار دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس کے تو قتل کا حکم دیا گیا ہے اس کے شکار کو کیسے کھایا جا سکتا ہے۔

( ٢٠١٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَرِهَ صَيْدَ الْكَلْبِ الْأَسُوَدِ الْبَهِيمِ.

(۲۰۱۳۳) حضرت عروه نے کالے کتے کے ذریعے شکارکو کروہ قرار دیا ہے۔

#### ( ٣١ ) مَا قَالُوا فِي الْإِنسِيَّةِ تُوحَّشُ الْإِيلِ وَالْبُقْرِ

اگر بالتوجانورجیسے اونٹ گائے وغیرہ وحشی ہوجا کیں توان کا کیا تھم ہے؟

( ٢٠١٤٤ ) حَدَّثْنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ:قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا أَعْجَزَك مِمَّا فِي يَدِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الصَّيْدِ.

(۲۰۱۳۴) حضرت ابن عباس دوانیو فر ماتے ہیں کہ جو جانو رتمہارے قابومیں نیآ کمیں وہ شکار کی طرح ہیں۔

( ٢٠١٤ ) حَلَّاتُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : إِذَا نَدَّ مِنَ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ شَيْءٌ فَاصْنَعُوا بِيهِ كَمَا تَصْنَعُونَ بِالْوَحْشِ.

(۲۰۱۳۵) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ اگر اونٹ یا گائے وغیرہ تمہارے قابوے با ہر ہو جا کمیں تو ان کے ساتھ وہی معاملہ کرو جو جنگلی جانوروں کے ساتھ کرتے ہو۔

- ( ٢٠١٤٦ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قُرَّةَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ فِي بَقَرَةٍ شَرَدَتُ ، قَالَ :هِي بِمَنْزِلَةِ الصَّيْدِ.
  - (۲۰۱۳۷)حضرت ضحاک فرماتے ہیں کدا گر کوئی گائے وحشی ہوجائے تووہ شکار کی طرح ہے۔
- (٢٠١٤٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، أَنَّ بَعِيرًا نَدَّ فَطَعَنَهُ رَجُلٌ بِالرُّمْحِ فَسُنِلَ عَلِيٌّ عَنْهُ ، فَقَالَ : كُلْهُ

(۲۰۱۴۷) حضرت حبیب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک اونٹ وحثی ہو گیا تو ایک آ دمی نے اسے نیز ہ مار دیا۔ اس بارے میں حضرت علی مذان ہے سوال کیا گیا تو آپ نے فر مایا کہا ہے کھالواور (پھراز راومزاح فر مایا کہ )اس کے پچھلے حصہ کا گوشت مجھے

( ٢.١٤٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَكْمِ وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّغْبِيُّ أَنَّهُمَا قَالَا : إِذَا تَوَخَّشَ الْبَعِيرُ أو الْبَقَرَةُ صُنِعَ بِهِمَا مَا يُصْنَعُ بِالْوَحْشِيَّةِ.

(۲۰۱۴۸) حضرت ابراہیم اور حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ اگر اونٹ یا گائے وحشی ہوجا ئیں تو ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گاجو

وحثی جانور کے ساتھ کیا جاتا ہے۔

( ٢.١٤٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَا : هُوَ بمَنْزِلَةِ الصَّيْدِ.

(۲۰۱۳۹) حضرت حسن اور حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ایسا جانور شکار کی طرح ہے۔

( ٢٠١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ زِيَادٍ ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، أَنَّ حِمَارًا وَحُشِيًّا اسْتَعْصَى عَلَى أَهْلِهِ فَضَرَّبُوا عُنُقَهُ فَسُيْلَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : تِلْكَ أَسْرَعُ الذَّكَاةِ.

(۲۰۱۵۰) حضرت زیاد بن ابی مریم فرماتے ہیں کہ ایک حمار دحشی اپنے عیال کے قابوے با ہر ہوگیا ، انہوں نے اس کی گردن پر تکوار

مار دی۔ پھراس بارے میں حضرت ابن مسعود مناشد ہے سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کد پیجلدی ذبح ہونے والا ہے۔

( ٢٠١٥١ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : كَانَ حِمَارُ وَخْشِ فِي دَارِ عَبْدِ اللهِ فَضَرَبَ رَجُلٌ عُنُقَهُ بِالسَّيْفِ وَذَكَرَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ :صّيْدٌ فَكُلُوهُ.

(۲۰۱۵۱) حضرت علقمہ فریاتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ہی پنٹو کے گھر میں ایک حمار وحشی ہو گیا۔ ایک آ دمی نے اس کی گردن پر بسم اللہ

برُ ه كرتكوار مارى تو حضرت ابن مسعود جائز في فر ما يا كدييشكار با عكمالو .

( ٢.١٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِمِثْلِهِ ، أَوْ نَحْوِهِ.

(۲۰۱۵۲) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

( ٢٠١٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، أَنَّ حِمَارًا لَأَهْلِ عَبْدِ اللهِ ضَرَبَ رَجُلْ عُنُقَهُ بِالسَّيْفِ فَسُئِلَ عَبْدُ اللهِ ، فَقَالَ : كُلُوهُ ، إنَّمَا هُوَ صَيْدٌ.

(۲۰۱۵۳) حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کے گھر میں ایک حمار کو وحشی ہونے پر ایک آ وی نے اس کی گردن میں تکوار

ماری -حضرت عبدالله والتوسے اس بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کداسے کھالویہ شکار ہے۔

معنف ابن ابی شیبه متر جم (جلد ۷) کی کاب الصبد ٢٠١٥١ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ ثَوْرًا حَرِبَ فِي بَعْضٍ دُورِ الْمَدِينَةِ ، فَضَرَبَهُ رَجُلٌ بِالسَّيْفِ ، وَذَكُرَ اسْمَ اللهِ فَسُئِلَ عَنْهُ ، فَقَالَ :ذَكَاةٌ وَحِيَّةٌ ، وَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهِ.

(۲۰۱۵۴) حفرت ابوجعفر فرماتے ہیں کدمدینہ کے ایک گھر میں ایک بیل وحثی ہو گیا ایک آ دی نے بسم اللہ پڑھ کراس وتلوار ماری۔ اس بارے حضرت علی من النو سے سوال کیا گیا تو آپ نے فر مایا کہ وہ حلال اور پاکیزہ ہے اور اسے کھالو۔

٢٠١٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَدَّ بَعِيرٌ فَضَرَبَهُ رَجُلٌ بِالسَّيْفِ فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :إنَّ هَذِهِ الْبَهَائِمَ لَهَا أُوَابِدُ كَأُوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غلبكم مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا.

(بخاری ۲۳۸۸ مسلم ۲۰)

(۲۰۱۵۵) حضرت رافع بن خدیج ژانو فر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور نبی کریم مُؤْفِیْکَةَ کے ساتھ تھے کہ اتنے میں ایک اونٹ مرکش ہو گیا۔ایک آ دمی نے اے تلوار مار :ی۔اس بات کا آپ مِلْفَظَةَ سے ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ پالتو جانوروحثی عانوروں کی طرح بعض اوقات سرکش اور بے قابو ہو جاتے ہیں جو جانورتمہارے بس سے باہر ہو جا کئیں ان کے ساتھ یونہی کرو

#### ( ٣٢ ) السّمك يحظّر له الحظِيرة

## جال میں پھنس کر مرنے والی مچھلی کا حکم

٢٠١٥٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَيُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا بَأْسًا بِمَا مَاتَ مِنَ السَّمَكِ (٢٠١٥٦) حفزت ابراہیم اور حفزت حسن اس مچھلی کے کھانے میں کوئی حریج نہیں سجھتے تھے جو جال میں مرجائے۔

٢٠١٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَان ، عَنْ سَعِيلٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَهُ كَرِهَ مِنَ السَّمَكِ مَا يَمُوتُ فِي الْمَاءِ إِلَّا أَنْ يَتَّخِذَ الرَّجُلُّ حَظِيرَةً فَمَا دَخَلَ فِيهَا فَمَاتَ لَمْ يَرَ بأكله بُأسًا.

ِ ۲۰۱۵۷) حضرت ابراہیم پانی میں مرنے والی مچھلی کو مکروہ قرار دیتے تھے،البتہ وہ مچھلی جوآ دی کے جال میں پھنس کرمرے اے

٢٠١٥٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ مَعْقِلِ بن عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :إذَا

حَظَّرُت فِي الْمَاءِ حَظِيرَةً فَمَا مَاتَ فِيهَا فَكُلُ.

(۲۰۱۵۸) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ جو مچھٹی تمہارے جال میں پھنس کر مرے اسے کھالو۔

### ( ٣٣ ) مَنْ قَالَ إذا أنهر الدّم فكل ما خلا سِنًّا، أَوْ عظمًا

جوحضرات فرماتے ہیں کہ ناخن اور ہڑی کے علاوہ ہروہ چیز جوخون بہائے اس سے ذکح

#### كرناجائز ہے

( ٢٠١٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُّو الْأَخُوَص ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ مَسْرُوق ، عَنُ عَبَايَةَ بُنِ رِفَاعَةَ ، عَنْ أَبيهِ ، عَنْ جَدُّهِ ، قَالَ :قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ : إِنَّا نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًّا وَلَيْسَ مَعَنَا مُّدَّى ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرِنْ ، أَعْجِلُ مَا أَنْهَرَ الذَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا مَا لَمْ يَكُنُ سِنٌّ ، أَوْ ظُفْرٌ وَسَأَّحَذُثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ ، أَمَّا السَّ فَعَظُمٌ وَأَمَّا الظَّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ. (بخارى ٥٥٣٣ـ ابوداؤد ٢٨١٣)

(۲۰۱۵) حضرت عبایہ بن رفاعہ کے دادا فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے ابلند کے رسول! کل دشمن سے ہمارا سامنا ہوگا ا ہمارے پاس کوئی چیمری وغیر ہنییں ہے۔حضور مُؤَفِّفِیَا آئے نے فرمایا کہ اسے ذرج کرواور جلدی سے اس کی جان نکالو۔ ہروہ چیز جوخو بہائے اورخون بہاتے وقت اللہ کا تا م لیا گیا ہوتو اسے کھالوالبتہ دانت اور ناخن کا استعمال نہ کرو۔ میں تمہیں اس بارے میں نہ ہوں کہ دانت ہڈی ہے اور ناخن حبشہ والوں کی چیمری ہے۔

( ٢٠١٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسًا أَتَى بِعَصَافِيرَ فَلَـَعَا بِلِياً فَذَبَحَهُنَّ بِهَا.

(۲۰۱۷۰) حضرت ابوادر لیں فرماتے ہیں کہ حضرت انس جائٹھ کے پاس کچھ پرندے لائے گئے انہوں نے بانس کے تھلکے سے آتہ۔ ذرج کیا۔

( ٢.١٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، قَالَ :سُنِلَ عَلْقَمَةُ عَنِ اللَّيطَةِ يُذُ. بِهَا وَالْمَرُوّةِ ، فَقَالَ : لَا بأس بها وقال :كُلُّ مَا أَفْرَى الْأَوْدَاجَ إِلَّا السُّنَّ وَالظَّفُرَ.

(۲۰۱۷۱) حضرت میتب بن رافع ہے نو کیلے پھر اور ہانس کے تھلکے ہے ذرج کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہاس؟ کوئی حرج نہیں ، ہڈی اور ناخن کے علاوہ ہروہ چیز جورگیس کا ٹ دےاس سے ذرج کیا ہوا جانو رکھالو۔

( ٢٠٦٢ ) حَدَّثُنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّغْبِيِّ، قَالَا: لَا بَأْسَ بِذَبْحِ اللّيطَةِ، أَوَ قَالَ: الْقَصَبَةَ.

(۲۰۱۷۲) حضرت ابراہیم اور حضرت معنی فرماتے ہیں کہ بانس کی چھال یا بانس کے ساتھ وزیح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠١٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنِ اَبْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : تَذَاكُرْنَا عِنْدَ أَبِي الشَّعْنَاءَ مَا يُذَكَّى بِـ

فَقَالَ :مَا أَفْرَى الْأَوْدَاجَ ، وَمَا أَفُرَّى مَا حَزَّ.

(۲۰۱۷۳)حضرت ابد شعشاء کے سامنے جانور کو ذیح کرنے کے آلے کے بارے میں سوال کیا گیا توانہوں نے فر مایا کہ ہروہ جی

معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ۲) في المسال العسيد من ابن الي شيرمتر جم (جلد ۲) في المسال العسيد المسال المسال العسيد المسال العسيد المسال العسيد المسال العسيد العسيد المسال العسيد العسيد المسال العسيد المسال العسيد المسال العسيد المسال العسيد العسيد المسال العسيد المسال العسيد العسيد المسال العسيد المسال العسيد المسال العسيد العسيد

ال كاف د اس سے ذريح كرنا جائز ہے۔

٢٠١٦) حَلَّتُنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : مَا أَفْرَى الْأُوْدَاجَ وَأَهْرَاقَ الدَّمَ فكل مَا خَلَا النَّابَ

٢٠١٧٥) حضرت حسن فرماتے ہیں كدوانت، تاخن اور مدى كے علاوہ بروہ چيز جوخون بہائے اے ذبح كرده وہ جانور كھالو۔ ٢٠١٠) حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ حَيَّانَ الرَّقِيُّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُونِ ، قَالَ : كُلُّ مَا أَفْرَى اللَّحْمَ وَقَطَعَ الأوْ دَاجَ إِلَّا أَنْهُمْ

٢٠١٠) حمدتنا حايد بن حيان الرقى ، عن جعفر بن ميمون ، قال : حل ما افرى النحم وقطع اد وداج إد الهم كَانُوا يَكُرَهُونَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَيَقُولُونَ : إِنَّهُمَا مُدَى الْحَبَشَةِ.

۲۰۱۷ ) حضرت جعفر بن میمون فر ماتے ہیں کہ ہروہ چیز جوخون بہائے اور رکیس کاٹ دے اس سے ذرج کردہ جانور طلال ہے۔ شاسلاف دائت اور ناخن سے ذرج کرنے کو مکروہ سجھتے اور انہیں حبشہ والوں کی چھری قر اردیتے تھے۔

٢٠١٦) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرُقَانَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، قَالَ : لَا ذَكَاةَ إِلَّا بِالْاَسَلِ والظُّرَر ، وَمَا قَطَعَ الْأَوْدَاجَ وَفَرَى اللَّحْمَ فَكُلُ مَا خَلَا السِّنَّ وَالظُّفُرُّ.

۲۰۱۷) حفرت زہری فرماتے ہیں کہ ذرج کسی وھاری دارتیز لوہے، یا دھاری دارتیز پھر سے کرنا جائز ہے۔ ہروہ چیز جور گیس ث دے یا خون بہائے تو ناخن اور دانت کے علاوہ ہراس چیز سے ذرج کر دہ جانور کھالو۔

٢٠١٦) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، قَالَ : أَصْعَدُنَا فِي الْحَاجُ فَأَصَابَ صَاحِبٌ لَنَا أَرْنَبًا فَلَمْ يَجِدُ مَا يُذُكِيهَا بِهِ فَذَبَحَهَا بِظُفُرِهِ فَمَلُّوهَا فَأَكُلُوهَا ، وَأَبَيْتُ أَنْ آكُلَ ، قَالَ : فَلَقِيت ابْنَ عَبَّاسٍ فَذَكَرُت ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : أَحُسَنْت حِينَ لَمْ تَأْكُلُ ، قَتَلَهَا خَنْقًا.

۲۰۱۷) حضرت ابورجاء فرماتے ہیں کہ ہم کانٹوں والی ایک سرزمین میں لمباسفر کررہے تھے کہ ہمارے ایک ساتھی نے ایک کوش پکڑا، اسے ذرج کردیا، پھر گرم ریت میں بھون کرا ہے کھا۔ کوش پکڑا، اسے ذرج کرنے کے لیے کوئی چیز نہ لمی تو اس نے اسے اپٹے ناخن سے ذرج کردیا، پھر گرم ریت میں بھون کرا ہے کھا۔ میں نے وہ فرگوش کھانے سے افکار کیا، پھر میں نے حضرت ابن عباس ٹرنٹوٹو سے اس کاذکر کیا تو انہوں نے فر مایا کہتم نے نہ کھا کر سے انہوں کے فر مارا گیا تھا۔

ت بو ي يو المحتر و ا

٢٠١٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ مُرَى بْنِ قَطِرِى، عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِم، قَالَ: سَأَلْتُ رَّسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ الذَّبِيحَةِ بِالْمَرْوَةِ وشقة العصا ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ وَرَخُّصَ فِيهِ

(ابوداؤد ۲۸۱۷ ابن ماجه ۳۱۷۷)

٢٠١٧) حضرت عدى بن حاتم ثلاثة فرمات ميں كه ميس نے رسول الله مِرَافِينَ فَي اللهِ عَلَى يَقْر يا لاَضَى كى دھارے ذبح كيے جانے

را المالي شيرمتر جم (جلد ۲) المحالي المالي ا

والے جانور کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے اس کی رخصت دے دی۔

( ٢٠١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَمَّنُ حَدَّثَهُ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ الذَّبِيحَةِ اللِّيطَةِ ، فَقَالَ : كُلُّ مَا فَرَى الْأُوْدَاجَ إِلَّا سِنًّا ، أَوْ ظُفُرًا.

(مسلم ۲۲ نسائی ۳۲۹۳

( ۲۰۱۷ ) حضرت رافع بن خدیج جن وایت ہے کہ میں نے رسول الله سِرَ فَشَعَةَ ہے بانس کی دھارے ذیج شدہ جانور کے

بارے میں سوال کیا تو آپ نے فر مایا کہ دانت اور ناخن کے علاوہ ہروہ چیز جورگیس کاٹ دے اس کا ذرخ جائز ہے۔

( ٢٠١٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ ، عَنْ أَبِى الرَّبِيع سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ ذَبِيحَ الْقَصَبَةِ ، إذَا لَمْ يَجِدُ سِكِّينًا ، فَقَالَ : إذَا فرت فَقَطَعَتِ الْأَوَّدَاجَ كَقَطْعِ السِّكِّينِ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلْ وَإِذَا ثُلَغت ثَلْغًا فَلَا تَأْكُلُ وَسَأَلَتُهُ عَنْ ذَبِيحَةِ الْمَرُورَةِ إِذَا لَمْ يَجِدُ سِكِّينًا ، فَقَالَ :إِذَا بَوَتُ فَقَطَعَتِ الْأَوْدَا إِ

فَكُلُ ، وَإِذَا تُلِغت ثلغًا فَلَا تُأْكُلُ.

(۲۰۱۷) حضرت ابن عباس جن تؤیہ ہے سوال کیا گیا کہ اگر کسی آ دمی کوچھری نہ ملے اوروہ بانس کی دھار ہے ذبح کرد ہے تو ایسا کر كيها ہے؟ آپ مِنْ فَقَعْ شِيغَ فِي الله كاروه چرى كى طرح ركيس كاث دے اور اس پر ذبح كرنے والے نے الله كانام ليا بوتو كھ

اوراگراس سےرگیں نہکٹیں اور جانورمر جائے تو مت کھاؤ۔ میں نے ان سے چھری نہ ملنے کی صورت میں نو سیلے پھر ہے ذبح شد جا نور کے بارے میں سوال کیا توانہوں نے فر مایا کہا گروہ رگوں کو کاٹ دے تو کھالواورا گررگوں کو نہ کاٹ سکے اور جانور مرجا۔

تومت کھاؤ۔

( ٢.١٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٌّ ، فَالَ :أَتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى الْأَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْنَبَيْنِ قَلْ ذَبَحْتُهُمَا بِمَرْوَةً فَأَمَرَنِي بِأَكْلِهِمَا. (ابن ماجه ٣١٤٥)

(۲۰۱۷۲) حفزت محمہ بن منٹی فرماتے ہیں کہ میں حضور میڑھ کے خدمت میں دوخر گوٹن لے کر حاضر ہوا جنہیں میں نے نو سکیے ہے۔

ے ذبح کیا تھا آپ نے مجھے وہ خر کوش کھانے کا حکم دیا۔

( ٢.١٧٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشُّغْبِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَمْ

وَسَلَّمُ بِمِثْلِهِ. (احمد ٣- دارمي ٢٠١٣)

( ۲۰۱۲ ) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

( ٢٠١٧٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : اذْبَحْ بِحَجَرِ وحديدتك وعودك وعظمك.

(۲۰۱۷ ۴ ) حضرت مبیدین عمیر فرماتے ہیں کہ جانور کواپنے پھر ،اپنے لوہے، اپنی ککڑی اوراپنی بڈی سے ذبح کر سکتے ہیں۔

﴿ معنف ابن البُشِيمِ ترجم (طِلا) ﴾ ﴿ اللهِ السَّبِ مَنْ اللهِ السَّبِ مِنْ اللهِ السَّبِ السَاسِلِي السَّبِ السَّبِي السَّبِ السَّبِ السَّبِ السَّبِ السَّبِ السَّبِ السَّبِ السَّبِ

تَأْكُلُ مَا يُفْدَعُ ، وَكُلُّ شَنْي مِي يَفْرِى الْأَوْدَاجَ فَكُلُّ وَلَوْ بِلِيطَةٍ ، أَوْ بشظية حَجَرٍ. (٢٠١٤٥) حضرت يَي بن يتم فرمات بين كه جو چيز زخم لگائ اللي سے ذئ كيا بوا كھالواور جو چيز بلكا سا بجاڑے اس كاذئ كيا بوا

ندكها وَ مِهرَ جِرْ جُولُو كُوكَ فَي اسَ عَذِنَ كَيا مُواكُها لُوخُواه مِه بِانْس كَى دهار مِه يَ يَقْرَى نُوك ( ٢٠١٧٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : اذْبَحْ بِالْحَجَرِ وَاللَّيطَةِ وَكُلُّ شَيْءٍ مِنَ الشَّفُرَةِ مَا لَمْ يَجْرَحُ ، أَوْ يَفُدُّغُ.

رَ ٢٠١٧) حَفَرَتَ طَاوَلَ فَرَمَاتَ مِن كَرَيْقُم، بِالْس كَ دَهَارَ اور مِرتَيْرُ دَهَارَ آلے سے ایساذی کروک کث جائے۔ ( ٢٠١٧) حَدَّثُنَا جَرِیرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ ، قَالَ : جَاءَ أَعُرَابِی الْکَسُودِ ، فَقَالَ لَهُ : أَذْبُحُ بِالْمَوْوَةِ ؟ فَقَالَ لَهُ : أَذْبُحُ بِالْمَوْوَةِ ؟ فَقَالَ لَهُ : أَذْبُحُ بِالْمَوْوَةِ ؟ فَقَالَ لَهُ الْمُووَةِ ؟ فَالَ : إِنَّمَا هَذَا يُويدُ أَنْ فَقَالَ لَهُ الْأَسُودُ : لاَ فَلَمَّا قَفَى الْأَعُرَابِيُ قُلْتُ : أَلَيْسَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَذْبَحَ بِالْمَوْوَةِ ؟ فَالَ : إِنَّمَا هَذَا يُويدُ أَنْ

(۲۰۱۷ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ایک و یہاتی حضرت اسود کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ کیا میں نو کیلے پھر نے کرسکتا ہوں؟ حضرت اسود نے فرمایا نہیں۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے کہا کہ کیا نو کیلے پھر سے ذکح کرنا جائز نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میض اپنے اونٹ کو داغنا جا ہتا تھا جب وہ مرجاتا تو بیکہتا کہ میں نے اسے ذکح کیا ہے۔

( ٢٠١٧٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا ذَبَحْت بِالْعُودِ وَالْمَرُوَةِ فَقَطَعْت الْأُوْدَاجَ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ. (٢٠١٤٨) حضرت عطاء فرماتے بیں کہ جبتم ککڑی یا نو کیلے پھر سے ذیح کرواوررگیس کا شدوتو اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠١٧٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ بِشُوٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُه عَنِ الذَّبِيحَةِ بِالْمَرُوَةِ ، فَقَالَ : إِذَا كَانَتُ حَدِيدَةً لاَ تَرِدُ الْأُوْدَاجَ فَكُلُ. إذَا كَانَتُ حَدِيدَةً لاَ تَرِدُ الْأُوْدَاجَ فَكُلُ. (٢٠١٤٩) حضرت سلمة بن بشركة بين كديس في حضرت عكرمة عن الكياكة كيانوكية بقريدة المحركة بين كديس في المهول في

(٢٠١٧) مشرت علمه بن بشر مهم بین له یس مے مفرت هرمه سے سوال لیا که لیا تو کیلے پھر سے ذبح کرنا جائز ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جب وہ تیز دھار ہوا وررگوں کو کاٹ و بے تو کھالو۔ ( ٢٠١٨٠ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُن أَبِي السَّفَرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: كُلُّ ذَبِيحَةَ الْمَرُ وَةِ.

(٢٠١٨) حفرت شعمى فرمات مين كـ أوكيل بي تقركاذ بيحد كهالو ... (٢٠١٨) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنِ السدى ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ عِلِيٌّ :إِذَا لَهُمْ تَجِدُ إِلَّا

> الْمَوْوَةَ فَاذْبَحْ بِهَا. (۲۰۱۸۱) حضرت علی ڈائٹو فرماتے ہیں کہ جب تنہیں نو کیلے پھر کے علاوہ کچھ نہ مطرقوای ہے ذبح کرلو۔

( ٢٠١٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كُلُ مَا ذُبِحَ بِالشَّفُوَةِ وَالْمَوْوَةِ وَالْقَصَبَةِ وَالْعُودِ وَمَا أَفُرَى الْأَوْدَاجَ ، وَأَنْهَرَ الدَّمَ ، وَكَانَ يُكْرَهُ السِّنُّ وَالْعُظُمُ وَالظُّفُرُ.

(۲۰۱۸۲) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ تیز دھارآ لے،نو کیلے پھر، بانس کی دھار،لکڑی اور ہراس چیز سے ذکح کردہ جانورکو کھالو جو رگوں کوکاٹ دےاورخون بہائے۔البتہ دانت ہڈی اورناخن سے ذکح کرنا مکروہ ہے۔

( ٢٠٨٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ غُلَامًا مِنْ يَنِى حَارِثَةَ كَانَ يَرْعَى لِفُحَةً له فَأَتَاهَا الْمَوْتُ وَلَيْسَ مَعَهُ مَا يُذْكِيهَا بِهِ فَأَخَذَ وَتَدًّا فَنَحَرَهَا فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ بأَكْلِهَا.

(۲۰۱۸۳) حضرت عطاء بن میدار فرماتے ہیں کہ بنوحارثہ کا ایک غلام اپنی حالمہ اؤٹنی کواحد پہاڑ کے پاس چرار ہاتھا، وہ او نگنی اچا تک مرنے لگی ، اس کے پاس کوئی ایسی چیز نتھی جس سے وہ اسے ذرئح کرتا، اس نے باندھنے کی کھوٹٹی اٹھائی اور اسے نمح کر دیا، پھر اس بارے میں حضور مُؤلِفَظِیَّ ہے۔ سوال کیا تو آپ نے اسے کھانے کا تھم دیا۔

( ٢٠١٨٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الرُّكَيْنِ ، عَنْ أَبِي طَلَحَةَ الْأَسَدِى ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسِ فَأَتَاهُ أَعْرَابِيْ، فَقَالَ : كُنْتَ فِي غَنَمٍ فَعَلَا الذَّنْبُ فبقر النَّعْجَةُ مِنْ غَنَمِى فَنَثَرَ قَصْبَهَا فِي الْأَرْضِ ، فَأَخَذُت ظِرَارًا مِنَ الْأَطْرِةِ فَضَرَبْت بَعْضَّهُ بِبَعْض حَتَّى صَارَ لِي مِنْهُ كَهَيْنَةِ السِّكِّينَ فَذَبَحْتُ بِهِ الشَّاةَ وَأَهْرَفْتُ بِهِ الدَّمَ وَقَطَعْت الْعُرُوقَ ، فَقَالَ : انْظُرُّ مَا مَسَّ الْأَرْضَ مِنْهَا فَاقْطَعْهُ ، فَإِنَّهُ قَدْ مَاتَ وَكُلُّ سَائِرَهَا.

(۲۰۱۸۳) حضرت ابوطلح فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس وی فوے پاس بیٹھا تھا کہ ایک دیہاتی آیا اوراس نے کہا کہ میں اپنے کر یوں کے دیوڑکو چرار ہاتھا کہ ایک بھیٹر یا آیا اوراس نے ایک بھیٹر یو جملہ کر دیا۔ اس نے بھیٹر کو ہالکل نڈھال کر دیا نا اوراس کی انتزی با ہر زکال دی۔ میں نے ایک پھر کوتو ڈکرچھری کی طرح بنایا اوراس سے بکری کوذئ کر دیا۔ اس کا خون بھی بہااوراس کی رکیس بھی کہ شکن ۔ اب فرما کیں کہ اس بری کا کیا تھا ہے؟ حضرت ابن عباس جیٹئے نے فرمایا کہ جو حصد زمین پر گر گیا تھا اسے بھینک دو اور باتی کو کھالو۔

( ٢٠١٨٥ ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ ذِرِّ، قَالَ:قَالَ عُمَرُ :لِيُذَكِّيَنَ لَكُمُ الأَسَلُ:الرِّمَاحُ وَالنَّبُلُ. (٢٠١٨٥) حضرت عمر بن تن فرمات بين كداس بأت كي بمر يوريُوشش كروكه نيزے يا تيرے ذبح كرو۔

( ٢٠١٨٦ ) حَلَّاتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ جُوَيْرِيَةَ لَهُمْ سَوْدَاءَ

ذَبَحَتُ شَاةً بِمَرْوَةً ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا. (بخارى ٢٣٠٠- مسنده ٥٠٠) (٢٠١٨١) حفزت كعب بن ما لك زُلِيْ فَرِمَاتِ بِين كرميرى ايك سياه فام باندى نے توكيے پھر سے ايك بكرى ذرج كى ،اس بارے مِين نِي كريم مِنْ اللَّهِ عَيْرِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْكُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْكُ فَاللَّهُ وَالْكُوالُولُولِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ فَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ وَلَا عَلَيْ ( ٢٠١٨٧) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : كُلُّ مَا أَفْرَى الْأُوْدَاجَ إِلَّا سِنَّ ، أَوْ ظُفُرٌ.

۔۔ (۲۰۱۸۷) حضرت ابن مسعود والٹنے فرماتے ہیں کہ دانت اور ناخن کے علاوہ ہروہ چیز جورگیس کاٹ دےاس کو کھالو۔

( ٢٠١٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ ، قَالَ :سُئِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ الذَّبِيحَةِ بِالْعُودِ ، فَقَالَ : كُلُ مَا لَمُ يُفُدُغُ.

(۲۰۱۸۸) حضرت محمد سے ککڑی کے ذریعے ذبح کردہ جانور کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ہروہ چیز جورگوں کو

کاٹ دےاسے کھالو۔

( ٢٠١٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الذَّكَاةُ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَةِ. (۲۰۱۸۹) حفرت ابن عباس و فاتن فرمات بین کدد ن حلق اور شدرگ کا شاہے۔

( ٢٠١٩٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ ، أَنَّ بَعِيرًا تَرَدَّى فِي مَنْهَلٍ مِنْ تِلْكَ الْمُسَيَّبِ ، فَقَالَ : لاَ مَنْحَرُ إِلَّا مَنْحَرُ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام.

(۲۰۱۹۰) حضرت داود بن ابی عاصم فرماتے ہیں کہ پانی کے گھاٹ پر ایک اونٹ سرکش ہو گیا۔لوگوں نے حضرت سعید بن میتب سےاس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابراجیم علیہ السلام کے مخرکے سواکوئی مخرنہیں ہے۔

( ٢٠١٩١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَمِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا نَحْرَ إِلَّا فِي الْمَنْحَرِ وَالْمَذْبَحِ.

(۲۰۱۹۱) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ مخراور مذنج کے علاوہ کہیں نخز ہیں ہے۔

( ٢٠١٩٢ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ ، عَنْ يَحْيَيِ بُنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي الْمَعْرُورِ ، عَنِ ابن الْفَرَافِصَةِ : أَن الفَرَافِصَة كَانَ عِنْدَ عُمَرَ فَأَمَرَ مُنَادِيَةُ ، إِنَّ النَّحُرَ فِي اللَّبَةِ ، وَالْحَلْقِ لِمَنْ قَدَر وَأَقِرُّوا الْأَنْفُسَ حُتَّى تَزْهَقَ. (عبدالرزاق ١٦١٣)

(۲۰۱۹۲) حفرت ابن فرافصہ کہتے ہیں کہ حضرت فرافصہ حضرت عمر جائٹو کے پاس تھے۔حضرت عمر جائٹو نے اپنے مناوی کو حکم ویا کہاو گوں میں بداعلان کرو کہ خرشدرگ اور حلق میں اس کے لیے ہے جواس کی طاقت رکھے۔ جانور کے جسم کوروح نکلنے تک

( ٢٠١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ ذَبَحَ شَاةً مِنْ قَفَاهَا فَكُرِهَ أَكْلَهَا. (٢٠١٩٣) حفرت ابن النِ نَجِيح فرمات بين كها يك آدمي في بكري كولدي كي جانب عدز حمرت عطاء في اس كها في

كومكروه قرارديابه

#### ( ٣٤ ) مَنْ قَالَ تكون الذَّكاة فِي غير الحلق واللَّبَّةِ

#### جوحضرات فر ماتے ہیں کہذ ن<sup>ج حل</sup>ق اور شدرگ کے علاوہ ہے

( ٢٠١٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بُنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ ، عَنْ أَشْيَاخٍ لَهُمْ ، أَنَّ بَعِيرًا تَرَدَّى فِي عِين فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ ، فَقَالَ : أَطْعَنُوهُ وَكُلُوهُ. (طبراني ٢٣٨٠) (۲۰۱۹۴) بنوحار ثد کے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک چشمہ میں ایک اونٹ کھنس گیا ،لوگوں نے اس بارے میں نبی کریم مُؤْلِفَظِيَّةَ

ے سوال کیا تو آب نے فر مایا کدا سے نیز و مار کر کھالو۔

( ٢٠١٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ سِيَاهِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، أَنَّ بَعِيرًا تَوَدَّى فِي بِنْرٍ فَصَارَ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : قَطَّعُوهُ أَعْضَاءً وَكُلُوهُ.

(۲۰۱۹۵) حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ ایک اونٹ کنویں میں اس طرح گرا کہ اس کا نجیلا حصہ اوپر ہوگیا۔حضرت علی ہڑا ٹھؤنے نے فرمایا كداس كے اعضا كوكا نواوراہے كھالو\_

( ٢٠١٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الْبَعِيرِ يَتَرَدَّى فِي الْبِئْرِ ، فَقَالَ :يُطْعَنُ حَيْثُ قُدِرَ ، وَيُذْكُرُ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ.

(۲۰۱۹۲) حضرت سعید بن مینب فرماتے ہیں کداگراونٹ کنویں میں گرجائے تو جیسے ممکن ہوبسم اللہ پڑھ کراہے نیز ہمار دیا جائے۔

( ٢٠١٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا تَكُونُ

الذُّكَاةُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَةِ ؟ فَقَالَ : لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَاك. (ترمذي ١٣٨١- ابن اجه ٣١٨٣)

(۲۰۱۹۷) حضرت الوالعشر اء کے والد فر ماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا ذیج کے لیے حلق اور شہرگ کا ثنا ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگرتم اس کی ران میں نیز ہماردوتو بھی کافی ہے۔

( ٢٠١٩٨ ) حَدَّثُنَا يَحْيَى ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ عَبَايَةَ ، قَالَ :تَرَذَّى بَعِيرٌ فِي رَكِيَّةٍ ، وَابْنُ عُمَرَ حَاضِرٌ فَنَزَلَ رَجُلْ لِيَنْحَرَهُ ، فَقَالَ : لَا أَقْدِرُ أَنْ أَنْحَرَهُ ، فقال ابْنُ عُمَرَ ، اذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَأَجْهِزْ عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ شَاكِلَتِهِ

فَفَعَلَ ، فَأَخْرِجَ مُقَطَّعًا فَأَخَذَ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ عُشْرًا بِلِرْهَمَيْنِ ، أَوْ بِأَرْبَعَةٍ.

(۲۰۱۹۸) حطرت عباید فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر والتی کی موجود کی میں ایک اونٹ سرکش ہوگیا۔ ایک آ دمی نے اے نحرکرنا جایا الیکن اس کے لیے ایساممکن نہ ہوا۔حضرت ابن عمر میٹیو نے فر مایا کہ اللہ کا نام لے کراس کے پہلومیں نیز ہ مار دو۔اس نے الیابی کیا۔اس اونٹ میں سے گوشت کا ایک مکڑا نکالا گیا جے حضرت ابن عمر رہا نیو نے دویا جا رورہم میں خریدلیا۔

( ٢٠١٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ فِي قِرْمَلَ تَوَدَّى فِي

معنف ابن ابی شیرمتر جم (جلد ۲) کی معنف ابن ابی شیرمتر جم (جلد ۲) کی معنف ابن ابی شیرمتر جم (جلد ۲) کی معنف ابن الصبد بنر ، فقال : فطَعُوهُ و کُلُوهُ.

ر ہیں۔ (۲۰۱۹۹)حضرت مسروق فرماتے ہیں کہا گر کوئی بہت بڑااونٹ کنویں میں گر کر پھنس جائے تواس کے نکڑے کاٹ کر کھالو۔

( ٢٠٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ سِياهٍ ، عَنْ أَبِي رَاشِدٍ السَّلْمَانِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ أَرْعَى مَنَائِحَ لَأَهْلِى بِظَهْرِ الْكُوفَةِ يَعْنِى الْعِشَارَ ، قَالَ : فَتَوَدَّى مِنْهَا بَعِيرٌ فَخَشِيتَ أَنْ يَسْبِقِنِى بِذَكَاةٍ فَأَخَذْت حَدِيدَةً فَوَجَأْت بِهَا فِي جَنْبِهِ ، أَوْ سَنَامِهِ ، ثُمَّ قَطَّعْتِه أَعْضَاءً وَفَرَّقْتِه عَلَى سَائِرِ أَهْلِي ، ثُمَّ أَتَيْتُ أَهْلِي فَأَبُوا أَنْ يَأْكُلُوا حَيْثُ

بِهَا فِى جَنْبِهِ ، أَوْ سَنَامِهِ ، ثُمَّ قَطَّفُته أَعْضَاءً وَفَرَّقَته عَلَى سَائِرِ أَهْلِى ، ثُمَّ أَتَيْتُ أَهْلِى فَأَبُوا أَنْ يَأْكُلُوا حَيْثُ أَخْبَرْتهمْ خَبَرَهُ فَأَتَيْت عَلِيًّا فَقُمْت عَلَى بَابٍ قَصْرِهِ فَقُلْت : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ : لَبَيْكَاهُ لَبَيْكَاهُ بَفَاكُ ، فَأَخْبَرُته خَبَرَهُ ، فَقَالَ : كُلْ وَأَطْعِمْنِي عَجُزَهُ.

مبوت ابوراشد سلمانی فرماتے ہیں کہ میں اپنی حاملہ اونٹیوں کو کوفہ کے پاس چرار ہاتھا کہ ایک اونٹ پانی میں بری طرح

کچنس گیا۔ جھے ڈرتھا کہ ذریح کرنے سے پہلے اس کی جان نکل جائے گی، چنانچہ میں نے ایک لوہا پکڑااوراس کی کمریااس کے وہان
میں ماردیا۔ پھر میں نے اس کے نکڑے کردیئے اوراپ گھروالوں کو دے دیئے لیکن انہوں نے ساری تفصیل من کراھے جانے
سے انکار کر دیا۔ میں حضریہ علی دایش کریا ہے معالی این سمجل کردیا دیا ہے ایک کردیا ہے اوراپ کی میں ماردیا۔

سے انکار کر دیا۔ میں حضرت علی وٹاٹو کے پاس حاضر ہوااوران کے ل کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کرمیں نے آواز لگا گی: اے امیرالمؤمنین!اے امیرالمؤمنین! حضرت علی وٹاٹو نے فرمایا کہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ میں نے انہیں پوری بات سنائی تو انہوں نے فرمایا کہاسے کھالواوراس کے پچھلے جھے کا گوشت مجھے دے دو۔

(٢٠٢١) حَدَّثَنَا مُصْعَبٌ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ وَمَسْرُوقٌ يَقُولانِ: أَيُّمَا بَعِيرٍ تَرَدَّى فِي بِنُرٍ فَلَمْ يَجِدُوا مَنْحَرَهُ فَلْيَجَؤُوهِ بِالسِّكِينِ فَهُو ذَكَاتُهُ. (٢٠٢٠) حَدْ يَتْ تَكَادِرَ هَذَ يَ مِسِ وَقَ فِي الْكُرِيَّةِ فَيْ الْكُرُونِ فِي السِّكِينِ فَهُو ذَكَاتُهُ.

(۲۰۲۰۱) حضرت شرح اور حضرت مسروق فرمایا کرتے تھے کہ اگر اونٹ کنویں میں گرجائے اور اس کونح کرناممکن نہ ہوتو اس کوچھری ماردیں، یہی اس کوذیح کرنا ہے۔

( ٣٥ ) فِي الذَّكاةِ إذا تحرَّك مِنها شَيَّ فكل

# ذر شدہ جانورا گرحرکت کرے تو کیا تھم ہے؟

(٢٠٢٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ يَحْيَى بُنِ سعيد ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ ، عَنْ أَبِى مُرَّةً مَوْلَى عَقِيلِ بُنِ أَبِى طُلِبٍ ، قَالَ : رَجَعْت إلَى أَهْلِى وَقَدْ كَانَ لَهُمْ شَاةٌ فَإِذَا هِى مَيْتَةٌ فَذَبَهُ عَنَا فَتَحَرَّكَتُ مَوْلَى عَقِيلِ بُنِ أَبِى طَالِبٍ ، قَالَ : رَجَعْت إلَى أَهْلِى وَقَدْ كَانَ لَهُمْ شَاةٌ فَإِذَا هِى مَيْتَةٌ فَذَبَهُ عَنَا فَتَكُرَّكُ كُنُ لَنُ اللّهُ مُوَدِّقًا لَهُ أَمْرَهَا ، فَقَالَ : فَلَا يَتُ مَا اللّهُ اللّهُ مُنْ ثَابِت فَذَكُونُ لَهُ أَمْرَهَا ، فَقَالَ : إِنَّ الْمَيِّتَ يَتَحَوَّكِ.

(۲۰۲۰۲) ابومره مولی عقیل بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر آیا تو ان کے پاس ایک بکری تھی جومری بوئی محسوس بو

ری تھی میں نے اے ذبح کیا، تو اس نے حرکت کی ، میں نے بیساری بات حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ سے ذکر کی تو انہوں نے مجھےوہ بکری کھانے کا حکم دیا۔ پھر میں حضرت زیدین ثابت جھٹھ کے پاس آیا اوران سے ذکر کیا تو انہوں نے فر مایا کہ مردہ جانور بھی

( ٢٠٢٠ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ فِي الذَّبِيحَةِ ، قَالَ : إذَا مَصَعَتُ بِذَنبِهَا ، أَوْ طَرَفَتُ ، أَوْ تَحَرَّكَتُ فَقَدْ حَلَّتُ.

(۲۰۲۰۳) حضرت عبید بن عمیر ذیجہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگروہ اپنی دم ہلائے یا آ کھے حرکت کرے تو وہ حلال ہے۔

( ٢٠٢٠٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهَا بَأْسًا.

(۲۰۲۰۴)حضرت طاوی فرماتے ہیں کداس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠٢٠ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا ذُكِّيَتُ فَحَرَّكَتُ ذَنَبًا ، أَوُ طَرَفًا ، أَوْ رِجُلًا

(٢٠٢٠٥)حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر ذبیجہ نے ذائج کے بعددم، آنکھ یا یا وَل ہلا یا ہوتو وہ حلال ہے۔

( ٢٠٢٠٦ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الذَّبِيحَةِ: إِذَا ذُكِّيَتُ فَحَرَّكَتُ طَرَفًا، أَوْ رِجُلًّا فَهِيَ ذَكِيّ.

(٢٠٢٠ ) حضرت حسن فرماتے ہیں كه اگر ذبيحہ نے اپنی آ نکھ يا يا وَل مِلا يا تو وہ حلال ہے۔

(٢٠٢٠) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : سَأَلَتُ عَامِرَ بْنِ عَبْدَةً ، عَنْ بَطَّةٍ وَقَعَتْ فِى بِئْرٍ

فَأَخْرَجُوهَا وَبِهَا رَمَقٌ ، فَقَالَ : اذْبَحُوهَا وَكُلُوهَا.

(٢٠٢٠٤) حفرت صباح بن البت كہتے ہيں كدميں نے حضرت عامر بن عبدہ سے سوال كيا كدايك بطخ كنويں ميں كر كئى تھى ، لوگول

نے اے نکالاتواس میں زندگی کی رمتی موجود تھی ،اس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اسے ذرج کرے کھالو۔

( ٢.٢.٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ : إذَا طَرَفَتْ بِعَيْنِهَا ، أَوْ مَصَعَتْ بِذَنَبِهَا ، أَوْ رَ كَضَتُ برجُلِهَا فَكُلَ.

(٢٠٢٠٨) حضرت على الأفر فرمات مي كه الرونيجد في الحي الكيمة ما يا ول بلايا تواس كهالور

( ٢٠٢.٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جُويْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : مَا أَدْرَكُت مِنْ ذَلِكَ يَطُرِفُ بِعَيْنِهِ ،

أَوْ يُحَرِّكُ ذَنَبُهُ فَذُبِحَ فَهُوَ حَلَالٌ ، وَمَا ذُبِحَ فَلَمْ تَطْرِفْ لَهُ عَيْنٌ ، وَلَمْ يَتَحَرَّكُ لَهُ ذَنَبٌ فَهُوَ حَرَامٌ مَيْتَةً.

(۲۰۲۰۹) حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ کسی جانورکوا گرتم ایں حال میں ذبح کرواوراس نے اپنی آنکھ یادم بلائی تھی تو وہ حلال ہے۔ اگراس کوذی کیا گیالیکن اس نے ندانی آنکھ ہلائی ندد م تووہ مردارہے اور حرام ہے۔

( ٢.٢١. ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي شِهَابٍ مُوسَى بُنِ نَافِعٍ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ عَلِيٌّ ، قَالَ :مَرَّ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَلَى

نَعَامَةٍ مُلْقَاةٍ عَلَى الْكُنَاسَةِ تَحَرَّكُ ، فَقَالَ : مَا هَلِهِ ؟ فَقَالُوا : نَخَافُ أَنْ تَكُونَ مَوْقُوذَةً ؟ فَقَالَ : كِدُتُمُ تَدَعُونِهَا لِلشَّيْطَانِ ، إنَّمَا الْوَقِيذُ مَا مَاتَ فِي وَقِيلِهِ.

(۲۰۲۱۰) حضرت نعمان بن علی فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیرا یک شتر مرغ کے پاس سے گذرے جسے وڑے میں پھینکا گیا اور

وہ حرکت کررہاتھا۔حضرت معید بن جبیر نے بوچھا کہ بیکیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ہم نے اسے مردار سمجھ کر ڈال دیا۔حضرت معید

نے فرمایا کداسے شیطان کے لیے کیول چھوڑتے ہو۔ مردارتو وہ ہوتا ہے جوساکن ہوجائے۔

( ٢٠٢١ ) حَلَّانَنَا مُفْتَمَرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مجلز ، قَالَ :كَانُوا يرجون فِي الْمُنْخَنِقَةِ وَالْمَوْقُوذَةِ وَالْمُتَرَدِّيّةِ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُم ، ثُمَّ حَرَّمَ اللَّهُ ذَلِكَ كُلَّهُ إلا ما ذُكِّي.

(٢٠٢١) حضرت ابو مجلوفر ماتے ہیں کہ اسلاف قرآن مجید کی آیت (آلا ما ذکیتم) کوگلا گھونے ہوئے ،مرداراور گر کر ہلاک ہونے

والے جانورے استثناء مانتے تھے۔ پھراللہ تعالیٰ نے ذبح کردہ کے علاوہ ہرایک چیز کو حرام قرار دے دیا۔

#### ( ٣٦ ) فِي المجتَّمةِ الَّتِي نُهي عنها

#### مجثمه كي ممانعت كابيان

( ٢٠٢١٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ يَوْمَ خَيْبُو الْمُجَنَّمَةَ. (ترمذي ١٢٩٥ - ١ حمد ٢/ ٣١١)

(٢٠٢١٢) حضرت ابو ہريره والي فرماتے ہيں كەرسول الله مَالِيَّقَعَةَ نے خيبر كے دن مجممہ كورام قرار ديا۔

( ٢٠٢١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ أَبِي فِلاَبَةَ ، أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُجَثَّمَةِ.

(٢٠٢١٣) حفرت الوقلابفر مات بين كرحضور مَيْنَ فَيْحَجَّرَ في محمد عضع فر مايا-

( ٢٠٢١٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :نَهَى عَنِ الْمُجَثَّمَةِ.

(۲۰۲۱۳) حفرت عکرمدفر ماتے ہیں کہ ججمہ سے منع کیا گیا ہے۔

( ٢٠٢١٥ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ

عَبُدِ اللهِ ، قَالَ :لَمَّا كَانَ يَوْمَ خَيْبُرَ حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُجَثَّمَةَ وَالْحِلْسَةَ وَالنَّهْبَةَ. (ترمذی ۱۳۷۸ احمد ۳/ ۳۲۳)

(۲۰۲۱۵) حضرت جابر بن عبدالله رفي فخر ماتے ہيں كه غزوه خيبر ميں حضور مَؤْفِظَةً نے تين چيزوں كوحرام قرار ديا 🛈 وہ جانو رجنهيں باندھ کرشکار کیا گیا ہو۔ 🎔 وہ جانورجنہیں کسی درندے سے چیڑایا جائے اوروہ ذبح کرنے سے پہلے مرجائیں۔ 🕝 وہ جانورجنھیں

سنسی ہے چھینا گیا ہو۔

المعنف ابن الي شير متر جم (جلد ۲) في المحالي المعسيد على ١٥٠ في ١٥٠ المحالي المعسيد ال

( ٢٠٦٦ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ الْمُجَثَّمَةِ. (بخارى ٥٦٢٩ـ ترمذى ١٨٢٥)

(٢٠٢١٦) حضرت ابن عباس ولالله فرمات مي كه حضور مَلِفَ فَيْ فِي جَمْم يَ مِنْع فر مايا-

#### ( ٣٧ ) ما قالوا فِي الطّيرِ والشّاةِ ترمي حتّى يموت

# اگرمرغی یا بکری وغیرہ کو تیر مارا جائے اوروہ مرجائے تو کیا حکم ہے؟

( ٢٠٢١٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْت لَوُ رَمَيْت دِيكًا ، أَوْ كَبُشًا بِالنَّبْلِ كُنْت تَأْكُلُهُ ؟ قَالَ : لَا هُوَ مَيْتَةٌ.

(۲۰۲۱) حفرت ابوجرت کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے سوال کیا کہ اگر میں کسی مرغ یا بھیٹر کو تیر ماروں تو کیا آپ اسے کھا کیں گے؟ انہوں نے فرمایانہیں وہ تو مردار ہے۔

( ٢٠٢٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ.

(۲۰۲۱۸) حضرت طاوس اس منع فرمایا کرتے تھے۔

( ٢٠٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ مَرَّ عَلَى قَوْمٍ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا ، فَقَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَثَّلَ بِالْبَهَائِمِ .

(بخاری ۵۵۱۵ مسلم ۱۵۳۹)

(۲۰۲۱۹) حضرت ابن عمر وہ گئے کچھ لوگوں کے پاس سے گذر ہے جو مرغی کو باندھ کرنشانہ بنار ہے تھے۔ آپ نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پرلعنت کی ہے جو جانوروں پرنشانے بازی کریں۔

( ٢٠٢٠ ) حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى أَبِى ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يُمَثّلَ بِالْبَهَائِمِ. (ابن ماجه ٣١٨٥)

(۲۰۲۰) حضرت ابوسعید رقاتی فر ماتے ہیں کہ حضور مَرْزَنَقَ اِنْ خیانوروں پرنشانہ بازی کرنے سے منع فر مایا ہے۔

( ٢٠٢١ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكِيْنٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، قَالَ:مَرَّ عَلَى أَنَاسٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَدْ وَضَعُوا حَمَامَةً يَرْمُونَهَا، فَقَالَ:نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ يُتَخَذَ الرُّوحُ غَرَضًا.

(مسلم ۱۵۳۹ ترمذی ۱۳۵۵)

(۲۰۲۲) حضرت ابن عباس میں ہوئی کچھلوگوں کے پاس سے گذر ہے جنہوں نے ایک کبوتری رکھی ہوئی تھی اور اسے تیر مارر ہے تھے، آپ نے فر مایا کہ حضور مُلِفَظِیَّا ہِنے ذی روح کونشانہ بازی کے لیے ہدف بنانے سے منع فر مایا ہے۔ ( ٢٠٢٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ : ذَخَلْت مَعَ أَنَسٍ دَارَ الإِمَارَةِ وَقَدْ نَصَبُوا وَجَاجَةً يَرْمُونَهَا ، فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصَبَّرَ الْبَهَانِمُ.

(بخاری ۵۵۱۳ مسلم ۱۵۳۹)

(۲۰۲۲۲) حضرت ہشام بن زید بن انس مٹائنو فرماتے ہیں کہ میں حضرت انس مٹائنو کے ساتھ دارالا مارۃ میں داخل ہوا، و ہاں پچھ لوگول نے ایک مرغی کو باندھ رکھا تھا اور اسے نشانہ بنار ہے تھے،حضرت انس بڑاٹھ نے فر مایا کہ حضور مَزْ فَقَیْج نے اس بات ہے منع

فرمایا ہے کہ جانوروں کو ہاندھ کرانہیں نشانہ بنا کر ماردیا جائے۔ ( ٢٠٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُورِّعِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ

يُفْتَلُ شَيْءٌ مِنَ الْبَهَائِمِ صَبْرًا. (مسلم ١٥٥٠ ابن ماجه ٣١٨٨) (٢٠٢٣) حضرت ابوز بيرفر مات بيل كدرسول الله مَرْفَضَةً في اسبات منع فرمايا ب كدجانوركوبا نده كرنشانه بنا كرقل كياجائ ( ٢٠٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ عُبَيْدٍ

بْنِ تِعْلَى ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ صَبْرِ الْبَهِيمَةِ وَمَا أُحِبُّ أَنِّي صَبَّرْت دَجَاجَةً ، وَلَا أَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا. (طبراني ٢٠٠٣\_ احمد ٥/ ٢٣٢)

(٢٠٢٢٣) حضرت ابوابوب ولأثير فرمات بين كهيس نے رسول الله مَلِفْظَةَ أَكُوسنا كه آپ نے جانوركو بانده كرنشانه بنانے سے منع 'رمایا۔ مجھے بیہ بات پسندنہیں کہ میں ایک مرغی کو بھی اس طرح با ندھ کر ہلاک کروں اور مجھے اس کے بدلے فلاں فلاں چیزمل جائے۔

### ( ٣٨ ) ما ينهى عن أكلِهِ مِن الطّيرِ والسّباءِ ؟

# کون سے پرندوں اور جانوروں کا کھانامنع ہے؟

٢٠٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عن أبى إدريس عَنُ أَبِى ثَعْلَبَةً ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ. (بِخارى ٥٧٨٠ ـ مسلم ١٥٣٣)

ر ٢٠٢٢٥) حضرت ابونغلبه فرمات بي كم حضور مَلِفَظَةَ أَنْ يَحِلْ والع برجانور كوكهان يصنع فرمايا

٢٠٢٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ وَمَكْحُولٌ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ،

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبُرَ ، عَنْ كُلِّ فِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ.

٢٠٣٢٦) حضرت ابوا مامه فرماتے ہیں کہ حضور مُلِّفْظَةً نے غزوہ خیبر میں کچلی والے جانورکو کھانے ہے منع فرہ پا۔ ٢٠٢٢) حَلَّانُنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ يَوْمَ خَيْبُو كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ. (ابوداؤد ٢٧٩٩- ترمذي ١٢٧٥)

(٢٠٢٧) حفرت ابو ہر رہ فرماتے ہیں كه حضور مَرَافِقَةَ نے غزوہ خيبر ميں پچل دالے ہر جانوركو كھانے سے منع فرمایا۔ ( ٢.٢٢٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ بْنُ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نَهَى عَنْ كُلِّ ذِى نَابٍ مِنَ

السُّبَاعِ ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطُّيْرِ.

﴿ ٢٠٢٨) حَفرت ابن عباس الثانيُّة فرما تَّتے ہیں کہ حضّور مِنْزِقْتَكِيَّا نے ہر کچل والے جانوراور پنجے سے شكار كرنے والے پرندےكو

( ٢٠٢٢٩ ) حَدَّثْنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ،

قَالَ: حوَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْرً كُلَّ ذِى نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَكُلَّ ذِى مِحْلَبِ مِنَ الطَّيْرِ. (٢٠٢٢) حضرت جابر دِنْ فَرَ اتْ بِين كدرسول الله يَوْفَقَ فَيْ يَهِم نِيبر مِين بَرَجِلَ والع جانوراور نِنْج عي شِكَّار كرنے والے

برندے کو کھانے ہے منع فر مایا۔ ( ٢٠٢٠ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنِّ آدَمَ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشُرٍ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهُوَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِنْحَلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ. (٢٠٢٣٠) حضرت جابر دلي في فرمات بين كدرسول الله مُؤَلِّفَ فَيَ أَمِ في مِي خيبر مِين بِحِلَّ واليه جانور اور پنج سے شكار كرنے والے

یرندے کو کھانے سے منع فر مایا۔

· ( ٢٠٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :كَانُوا يَكْرَهُونَ كُلَّ ذِى مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ ، وَكُلَّ

(۲۰۲۳) حضرت محمِّفر ماتے ہیں کہ اسلاف پنج ہے شکار کرنے والے پرندے اور پکی والے جانورکو نا جائز قرار دیتے تھے۔ ( ٢٠٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَص ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ مِنَ الطَّيْرِ مَا أَكُلَ الْحِيَفَ.

(٢٠٢٣٢) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كه اسلاف مردار كھانے والے برندے كوكروہ قرارديتے تھے۔

( ٢٠٢٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ لَقَطَ مِنَ الطَّيْرِ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، وَكُلُّ

شَيْءٍ نَهَشَ بِمِنْقَارِهِ ، أَوْ أَخَذَ بِمِخْلَبِهِ ، فَكَانَ يَكُرَهُ لَحْمَهُ ، وَكَانَ يَكُرَهُ لَحْمَ الصُّرَدِ.

(٢٠٢٣٣) حضرت مجامد فرماتے میں کہ چک کر کھانے والا پرندہ بالکل حلال ہے۔ چونچے اور پنجوں سے شکار کرنے والا مکروہ ہے۔ و انورے کے گوشت کو مکروہ خیال کرتے تھے۔

( ٢٠٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ : إِنَّ الْيَهُودَ لَا يَأْكُلُونَ مِنَ الطَّيْر

إِلَّا مَا لَقَطَ ، قَالَ : فَأَغْجَبَ ذَلِكَ مُجَاهِدًا.

(۲۰۲۳۷) حضرت ابن ابی جیح فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہدے کہا کہ یہودی صرف وہ پرندے کھاتے میں جو حکتے ہیں :

حفرت مجابدنے اس بات کو پیندفر مایا۔

( ٢٠٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : كَانَتْ عَانِشَةُ إِذَا سُئِلَتْ عَنْ كُلِّ ذِى مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ ، قَالَتْ : ﴿لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِى إِلَىّٰ مُحَرَّمًا﴾ ، ثُمَّ تَقُولُ :

إِنَّ الْبُومَةَ لَيَكُونُ فِيهَا الصَّفُرةُ. (٢٠٢٣٥) حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ ٹی اون اسے جب کچل والے جانوروں اور نو کیلے پنجے والے پرندول کے

بارے میں سوال کیا جاتا تو وہ یہ آیت پڑھتیں ﴿ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِي إِلَيَّ مُحَرَّمًا ﴾

( ٢٠٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مُوسَى ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَكُلَ سِبَاعِ الطَّيْرِ وَسِبَاعِ الْوَحْشِ.

(۲۰۲۳۱) حضرت ابوجعفر نے خونخو ارشکاری اور درندوں کے کھانے کومکر وہ قرار دیا ہے۔

# ( ٣٩ ) ما قالوا فِي لحمِ الغرابِ ؟

#### کوے کے گوشت کا بیان

( ٢٠٢٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَنْ يَأْكُلُ الْغُرَابَ وَقَدْ سَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسِقًا ؟. (ابن ماجه ٣٢٣٨- بيهقي ٣١٤)

(٢٠٢٣٧) حضرت عروه فرماتے ہیں کہ جو تحص کوے کا گوشت کھائے رسول اللہ مِنْ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللّ

( ٢٠٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ وَسُئِلَ عَنْ لَحْمِ الْغُرَابِ وَالْحُدَيَّا ، فَقَالَ : ذَحَاجَةٌ سَمِنَةٌ.

(۲۰۲۸) حضرت عکرمہ ہے کوے کے گوشت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ بیموٹی مرفی ہے۔

( ٢٠٢٦ ) حُدَّثَنَا عُبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ سُنِلَ عَنُ لَحْمِ الْغُرَابِ وَالْحُدَيَّةِ ، فَقَالَ : أَحَلَّ اللَّهُ حَلَالًا وَحَرَّمَ حَرَامًا وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ فَمَا سَكَتُ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ عَنْهُ.

(۲۰۲۳۹) حضرت ابن عباس جنافی ہے کوے اور چیل کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام چیز وں کو حرام قرار دے دیا اور حلال چیز وں کو حلال قرار دے دیا۔ چھ چیز وں کے بارے میں خاموثی ہے جن کے بارے میں خاموثی ہے •

رہ ہر اردے دیا در صل کی پیروں و صل کر ارد ہے دیا۔ چھ پیروں نے بارے میں صلا وں ہے ہیں ہے بارے میں مو ان کے بارے میں معافی ہے۔

( ٢٠٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۲۰۲۴-) حفرت قام فرماتے ہیں کداس میں کو کی حرج نہیں۔

( ٢٠٢١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالطَّيْرِ كُلِّهِ بَأْسًا إِلَّا أَنْ تَقْذَرَ مِنْهُ شَيْئًا.

- (۲۰۲۳) حضرت حجاج تمام پرندوں کو جائز قرار دیتے تصبوائے ان کے جو گندگی کھا تھی۔
  - ( ٢٠٢٢ ) حَدَّثُنَا عَبَّادٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ عَمَّنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
    - (۲۰۲۴۲) حفرت ابراہیم ہے بھی یونہی منقول ہے۔
- ( ٢٠٢١ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي مَكِينٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : مَا لَمْ يُحَرَّمُ عَلَيْك في القرآن فَهُو لَكَ حَلَالٌ.
  - (۲۰۲۴۳) حفزت عَرمه فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کی حرمت قرآن میں نہیں آئی وہ حلال ہیں۔

#### ( ٤٠ ) ما قالوا فِي أكل اليربوعِ ؟

### ر بوع (چوہے کی مانندایک جانور) کے کھانے کابیان

- ( ٢٠٢١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِأَكُلِ الْيَرْبُوعِ.
  - (۲۰۲۴۷)حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ یہ بوغ کھانے میں کوئی حرج نہیں۔
  - ( ٢٠٢٤٥ ) حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لا بَأْسَ يِهِ.
    - (۲۰۲۵) حضرت عروه فرماتے ہیں کدر ہوع کھانے میں کوئی حرج نہیں۔
- ( ٢٠٢٤٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لا بَأْسَ بِالْيَوْبُوعِ.
  - (۲۰۲۰ ۲۰ مفرت ابن عباس والثيرة فرمات مين كدير بوع كھانے ميں كوئي حرج نہيں \_
- ( ٢٠٣٤ ) حَذَثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ أَبِى الْفُرَاتِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الذِّنْبِ لَا يُؤْكِلُ وَالْيَرْبُوعُ يُؤْكِلُ.
  - (۲۰۲۴۷) حضرت عطاءفر ماتے ہیں کہ بھیٹر یے توہیں کھایا جائے گا، پر بوع کو کھایا جائے گا۔
  - ( ٢٠٢٤٨ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ به
    - (۲۰۲۴۸)حضرت عطاء خراسانی فرماتے ہیں کہاس میں کوئی حرج نہیں۔
- ( ٢٠٢٤٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ أَبِي الْوَسِيمِ ، قَالَ : سَأَلَتُ حَسَنَ بْنَ حُسَيْنِ بْنِ عَلِقٌ ، عَنِ الْيَرْبُوعِ ، قَالَ : فَأَرُ الْيَوْبُوعِ ، قَالَ : فَأَرُ الْيَوْبُوعِ ، قَالَ : فَأَرُ الْيَوْبُوعِ ، فَالَ :
- (۲۰۲۳۹) حضرت ابود بیم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بن حسین بن علی سے بر بوع کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے اس مکر دہ قرار دیا۔
  - ( ٢٠٢٥ ) حَدَّثَنَا غُنُدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا ، عَنْ أَكْلِ الْيَرْبُوعِ فَكْرِ هَاهُ.
    - (۲۰۲۵۰) حضرت تھم اور حضرت جماد نے مربوع کے کھانے کو کروہ قرار دیا۔

ه معنف ابن ابی شیبه متر جم (جلد ۲) کی معنف ابن ابی شیبه متر جم (جلد ۲) کی ایسان العب

## ( ٤١ ) مَا قَالُوا فِي قُتْلِ الْأُوْزِاغِ ؟

# چھپکلیوں کو مارنے کا بیان

( ٢٠٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أُمَّ شَرِيكٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الْأُوزَاغِ. (بخارى ٢٣٠٠ـ مسلم ١٣٢)

(٢٠٢٥) حفرت ام شريك فرماتى مين كه حضور فير التي المنظم في المنظم وياب - (٢٠٢٥) حفرت الم مثر يك فرماتى م عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهُورِيُّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ يَنْ مَدْ مَدِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ يَنْ مَدْ مِيرِي

( ٢٠٢٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنُ أَبِي جَعْفَرِ الْخِطْمِيِّ ، قَالَ : حَدَّثِنِي خَالِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عنْ جَدِّى عُقْبَةَ بَنِ فَاكِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي خَالِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عنْ جَدِّى عُقْبَةَ بَنِ فَاكِدٍ ، قَالَ : أَنَيْتُ زَيْدَ بُنَ ثَابِتِ نِصْفَ النَّهَارِ فَاسْتَأْذَنْت عَلَيْهِ فَحْرَجَ مُتَّزِرًا ، بِيدِهِ عَصَى فَقُلْت : أَيْنَ بُنِ فَاكِمٍ ، قَالَ : أَنْبُعُ هَذِهِ الدَّابَّةَ ، يَكْتُبُ اللَّهُ بِقَتْلِهَا الْحَسَنَةَ وَيَمْحُو بِهِ السَّيْنَةَ فَاقْتُلُهَا ، وَهِيَ الْوَزَعُ. (ابن ماجه ١٣١٦ ـ احمد ١/٨)

فَاقْتُلُهًا ، وَهِی الْوَزَغُ. (ابن ماجه ۱۳۱۱۔ احمد ۴/ ۷۸) (۲۰۲۵۳) حضرت عقیہ بن فاکہ کہتے ہیں کہ میں نصف نہار کے وقت حضرت زید بن ثابت کے پاس حاضر ہوا۔ میں نے اندرآنے کی اجازت طلب کی تو وہ ازار پہنے ہوئے ہاتھ میں لاٹھی پکڑے باہرتشریف لائے۔ میں نے عرض کیا کہ اس وقت آپ کیا کر رب ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں اس جانورکو تلاش کر رہا ہوں جس کو مارنے پر اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھتے ہیں اورایک گناہ معاف فرماتے

بي اس كومارواوروه جانور چھكى ہے۔ ( ٢٠٢٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقْتُلُ الأوْزَاعَ.

(۲۰۲۵۵) حضرت عا ئشه ری دیونگا گهریکلیوں کو مارا کرتی تھیں۔

( ٢٠٢٥٦) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ بُنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : مَنْ قَتَلَ وَزَعَةً كَانَتْ لَهُ بِهَا صَدَقَةٌ.

(٢٠٢٥ ) حفرت معيد بن جير فرمات بي كه جس نے ايك چيكل كو ماراا سے ايك صدقے كا تواب مائے۔ ( ٢٠٢٥ ) حَدَّنَنَا وَ كِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكرِيمِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : مَنْ فَتَلَ وَزَغَةً كُفَّرَ عَنْهُ سَبْعَ خَطِينَاتٍ (٢٠٢٥٤) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ جس نے ایک چھیکل کو مارااس کے سات گناہ معاف کردیئے جائیں گے۔

( ٢٠٢٥) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سَائِبَةٍ مَوْلَاةٍ لِفَاكِهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّهَا

دَخَلَتُ عَلَى عَائِشَةَ فَرَأْتُ فِي بَيْتِهَا رُمُحًا مَوْضُوعًا ۚ فَقَالَتُ : يَا أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا تَصْنَعِينَ بِهَذَا ؟ قَالَتُ :

نَقْتُلُ بِهَا هَذِهِ الْأُوْزَاعُ ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْبَرَنَا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ اللهِ لَمَّا أُلْقِى فِى النَّارِ لَمْ تَكُنْ دَابَّةٌ فِى الْأَرْضِ إِلَّا أَطْفَاتِ النَّارَ عَنْهُ غَيْرَ الْوَزَعْ ، فَأَنَّهُ كَانَ يَنْفُخُ عَلَيْهِ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهِ. (ابن ماجه ٣٢٣١ - احمد ٢/١٠٩)

(۲۰۲۵۸) حفرت فا کہ بن مغیرہ کی مولاۃ حفرت سائیبہ فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عائشہ بڑی این کے کمرے میں ان کے پاس حاضر ہوئی تو وہاں ایک نیز ہ پڑا تھا۔ میں نے بوچھا کہ اے ام المؤمنین! آپ اس نیزے کا کیا کریں گی؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم اس سے تھپکلیوں کو آل کریں گے۔اللہ کے بی ترفیق نے ہمیں بتایا ہے کہ جب خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو زمین پرموجود ہر جانور آگ کو بجھار ہاتھا جبکہ چھپکلی آپ پر پھوٹکس مارکرا سے اور زیادہ بھڑکا رہی تھی اس پررسول اللہ مِرافِقَةَ اِ

نے اسے مارنے کا تھم ویا۔ ( ۲۰۲۵ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنُ مُوسَى بُنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ أَخْبَرَ نَنِى عَمَّتِى قُرَيْبَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَتُ : كَانَتْ أُمَّ سَلَمَةَ تَأْمُرُ بِقَتْلِ الْوَزَخِ.

(٢٠٢٥٩) حضرت امسلمه شي مذيفاً چيكليول كومار في كاتكم دي تقيس-

( ٢٠٢٠ ) حَلَّاتَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :اقْتُلُوا الْوَزَعَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ.

(۲۰۲۹ ) حضرت ابن عمر جيائي فرمات بين كه چينكي كول اورحرم دونو س جگه مار و الو

( ٢٠٢٦١ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ أبي الْعُميس ، عن أبيه ، قَالَ : كانت لعائشة قناة تقتل بها الوزغ.

(۲۰۲۱) حضرت ابوممیس کے والدفر ماتے ہیں کہ حضرت عائشہ دہاٹٹو کے پاس ایک نیز ہ تھا جس سے وہ چھیکلیوں کو مارتی تھیں۔

( ٢٠٦٦ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَأْمُو بِقَتْلِ الْوَزَّغِ.

(۲۰۲۷۲) حضرت مجامد چینکلیوں کو مارنے کا حکم دیتے تھے۔

( ٤٢ ) ما قالوا فِي قتلِ الحيّاتِ والرّخصةِ فِيهِ

#### سانپوں کو مارنے کا بیان

( ٢٠٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ

٣٠) حدثنا أبو معاوِيه ، عنِ الاعمش ، عن إبراهِيم ، عنِ الاسودِ ، عن عبدِ اللهِ ، قال : كنا مع رسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَارٍ وَقَدُ أُنْزِلَتُ عَلَيْهِ : ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾ قَالَ : فَنَحْنُ نَأْخُذُهَا مِنْ فِيهِ رَطْبَةً إِذْ دَخَلَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :افْتُلُوهَا ، فَابْتَدَرُنَا لَهَا لِنَقْتُلَهَا فَسَبَقَتْنَا بِنَفُسهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :وقَاهَا اللَّهُ شَرَّكُمْ كَمَا وَقَاكُمْ شَرَّهَا.

(بخاری ۱۸۳۰ مسلم ۱۳۷)

ربعاری الله علی الله والله وا

ا یک سانپ غارمیں داخل ہوا تو رسول اللہ مَوَّفَقَعَ نَفِر مایا کہ اس کو مار ڈالو۔ہم سانپ کو مار نے کے لیے بڑھے ہی تھے کہ وہ بھاگ عمیا پھرآپ نے فر مایا کہ اللہ نے اسے تہمارے شرہ اور تمہیں اس کے شرہ بچالیا۔

( ٢٠٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهَا عَلَى كُلِّ حَال.

(۲۰۲۹۴)حفرت عمر جِنْ شُرْ فرماتے ہیں کہ سانپوں کو ہرحال میں مارڈ الو۔

( ٢٠٢٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْد بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ ابِى الطَّفَيْلِ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبِ ، أَنَّهُ كَانَ يَأْمُورُ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ ذِي الطَّفْيتين.

( ٢٠٢٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ عُمَرُ : أَصْلِحُوا مَثَاوِيكُمْ وَأَخِيفُوا الْهَوَامَّ فَبُلَ أَنْ تُبِحِيفَكُمْ ، فَإِنَّهُ لَا يَظُهَرُ لَكُمْ مِنْهِنَّ مُسْلِمٌ.

الْهَوَّالَّ قَبْلَ أَنْ تُوحِيفَّكُمْ ، فَإِنَّهُ لاَ يَظْهَرُ لَكُمْ مِنْهُنَّ مُسْلِمٌ. ﴿ الْهَوَّالَّ مِنْ (٢٠٢٦) حضرت عمر ثناتُهُ فرماتے ہیں کہاہے گھروں کوصاف رکھو،حشرات کوان میں پیدانہ ہونے دو،انہیں ڈراؤقبل اس کے کہ

وه محس دُرا ئيں كيونكه مسلمان (جن) تمهارے سامنے ان كی شكل ميں طا ہرنه ہوگا۔ ﴿ ٢٠٢٧ ) حَدِّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعُمَّشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : مَنْ قَتَلَ حَيَّةً قَتَلَ حَافِرًا.

: (۲۰۲۷۷) حضرت عبدالله فَرماتے ہیں کہ جس نے سانپ کُوْلَ کیا گویااس نے کافرکوٹل کیا۔

ر ٢٠٢٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَغْمَشِ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ عَلْقَمَةً ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ

كُلَّهَا ، إِلَّا الَّذِي كَأَنَّهُ مُلْمُولٌ ، فَإِنَّهُ جِنَّهَا.

(٢٠٢٦٨) حضرت عبدالله دولفو فرماتے ہیں كەسب سانپوں كوفل كروصرف اس سانپ كوفل نه كروجوسرى دانى كى سلائى كى طرح سے كونكه يدجن ہے۔

( ٢٠٢٩ ) حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُتُلُ الجان ، وَيَأْمُرُ بِقَتْلِهَا وَيَقُولُ : الْجَانُّ مِسخُ الْجِنِّ كَمَا مُسِخَتِ الْقِرَدَةُ مِنْ يَنِي إِسُرَائِيلَ. (٢٠٢٦٩) حضرت ابن عباس دی او دها کو مارتے تھے اور اسے مارنے کا تھم دیتے اور فرماتے تھے کہ اڑ دھا جنوں کی گبڑی ہوئی شکل ہے جس طرح بندر بن اسرائیل کی گری ہوئی شکلیں ہیں۔

( ٢٠٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ، ثُمَّ أُمِرَ بِنَبْلِهِنَّ.

( ۲۰۲۷ ) حضرت ابن عمر شائن سانپوں کو مار کرچھینکنے کاحکم دیتے تھے۔

( ٢٠٢٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ وَمُحَمَّدٌ يَأْمُرَانِ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ إِلَّا الْجَانَ الَّذِي كَأَنَّهُ قَصَبَةُ فِضَّةٍ.

(٢٠٢٤) حضرت حسن اور حضرت مجمر جائدي كي ما نندا ژوھ كے علاوه سب سانپول كو مارنے كا تھم ديتے تھے۔

( ٢٠٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فضيل ، عن مغيرة ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يَأْمَرُونُ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ إِلَّا الْجَانَّ الَّذِى كَانَّهُ قَضِيبُ فِضَّةِ.

(۲۰۲۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کداسلاف سب سانپوں کو مارنے کا تھم دیتے تنے سوائے اس اڑ دھے کے جو جاندی کے

( ٢٠٢٧ ) حَلَّاتُنَا خلف ابْنُ خَلِيفَةَ ، عَنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ، قَالَ : سَأَلَتُه عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ ؟ فَقَالَ : وَدِدُت أَنِّي وَجَدُت مَنْ يَتَّبُّعُهُنَّ فَيَقَعُلُهُنَّ ، وَنُعْطِيه عَنْ ذَلِكَ أَجْرًا.

(۲۰۲۷ ) حضرت ابوطلحہ فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوجعفرے سانپوں کو مارنے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا

کہ میں جا ہتا ہوں کہ کوئی ایسا شخص ہو جوانہیں تلاش کر کے مارے اور ہم اے اس کاعوض دیں۔ ( ٢٠٢٧٤ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ عَلْفَمَةَ ، قَالَ :مَا يَضُرُّ أَحَدَكُمْ قَتَلَ حَيَّةً ، أَوْ قَتَلَ كَافِرًا

إِلَّا الَّذِي كَأَنَّهُ مَيَلٌ ، فَإِنَّهُ جَنَّهَا.

(۲۰۲۷) حضرت علقمه فرماتے ہیں کہ سانپ اور کافر کو مارنا ایک جیسا ہے البتہ وہ سانپ جوسرمہ دانی کی سلائی کی طرح ہوا ہے مارنا درست تہیں وہ جن ہے۔

( ٢٠٢٧٥ ) حَلَّتُنَا عَبْدَةً ، عَنْ هِشَام ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُتْلِ ذِي الطفيتين ، فَإِنَّهُ يَلْتمس الْبَصَرَ ، وَيُصِيبُ الْحَمْلَ يَعْنِي حَيَّةً خَبِيفَةً. (بخارى ٣٣٠٨. مسلم ١٢٧)

(٢٠٢٥) حضرت عائشہ مُزَمَانُهُ عَنْ فرماتی ہیں کہ حضور مُؤْفِقَةَ فِي شيش ناگ کو مارنے کا حکم دیا کیونکہ بیآ نکھ کو تلاش کرتا ہے اور حمل کو

( ٢٠٢٧٦ ) حَذَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ الرَّجْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَي : قَالَ أَبُو لَيْلَى : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ الْحَيَّاتِ فِي الْبَيُوتِ ؟ فَقَالَ : إِنْ رَأَيْتُمُوهُنَّ فِي

- هي مصنف ابن ابي شيرم رجر ( جلد ١) کي کاب الصيد

مَسَاكِنِكُمْ ، فَقُولُوا لَهُنَّ : نَنْشُدُكُمْ بِالْعَهْدِ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْكُمْ نُوحٌ ، نَنْشُدُكُمْ بِالْعَهْدِ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْكُمْ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد ، أَنْ لَا تُؤْذُونَا ، فَإِنْ رَأَيْتُمْ مِنْهِنَّ شَيْئًا فَاقْتُلُوهُنَّ. (ترمذي ١٣٨٥- ابوداؤد ٥٢١٨)

(٢٠١٧) حفرت الوليل فرمات بين كدايك مرتبدايك أدى حضور مَلْفَظَةَ كَي خدمت مِن حاضر بوااوراس في حضور مُلْفَظَةَ إ محمروں میں سانپوں کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے فر مایا کہ اگرتم انہیں اپنے گھروں میں دیکھوتو ان ہے کہ کہ ہم تہہیں حضرت نوح سے کیا ہواتمہا راوعدہ یا دولاتے ہیں، ہم تمہیں حضرت سلیمان بن داود سے کیا ہواتمہا راوعدہ یا دولاتے ہیں کہتم ہمیں تکلیف نہ

دو۔ پھر بھی اگرتم ان میں ہے کسی کود مجھوتو اسے مارڈ الو۔ ( ٢٠٢٧ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ أَبِي الْفُرَاتِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي الْاَغْيَنِ الْعَبْدِي ، عَنْ أَبِي الْأَخُوَصِ ، عَنْ عَبْدٍ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَتَلَ حَيَّةً قَتَلَ كَافِرًا.

(احمد ۱۸۳۳ بزار ۱۸۳۷) (٢٠٢٧) حضرت عبدالله سے روایت ہے کہ حضور مُؤْفِظَةً نے فر مایا کہ جس نے سانپ کو مارااس نے کا فرکو مارا۔ ( ٢٠٢٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفْرِيُّ عُمَرُ بْنُ سَعد ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ

عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَنْ قَتَلَ حَيَّةً قَتَلَ كَافِرًا. (۲۰۲۷۸) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ جس نے سانپ کو مارااس نے کا فرکو مارا۔ ( ٢٠٢٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :مَنْ قَتَلَ حَيَّةً فَقَدْ فَتَلَ عَدُوًّا كَافِرًا.

(۲۰۱۷ ۹) حفرت مجامد فرماتے ہیں کہ جس نے سانپ کو مارااس نے دشمن کا فرکو مارا۔ ( ٤٣ ) مَا قَالُوا فِي قُتُلِ الْكِلَاب

کتوں کو مارنے کا بیان

( ٢٠٢٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، غَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، غَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، غَنْ عَائِشَةَ . أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَ بِقُتْلِ الْكِلَابِ. (ابن ماجه ٢٩٥١ ـ احمد ١/ ١٣٣) (۲۰۲۸) حضرت عائشہ تفاید منافر ماتی میں کہ حضور مُؤْفِظَةِ نے مجھے تھم دیا کہ میں جس کتے کودیکھوں اے ماردوں۔

( ٢٠٢٨ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بن حَكِيمٍ ، عَنْ سَلْمَى أَمّ رَافِع ، عَنْ أَبِي رَافِع ، قَالَ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَصْبَحَ ، فَلَمْ أَدَعُ كُلُبًا إِلَّا قَتَلْته.

(طحاوی ۵۳ احمد ۲/ ۳۹۱) (۲۰۲۸۱) حضرت ابورافع فرماتے ہیں کہ حضور مَزَّنْظَةُ نے مجھے حکم دیا کہ میں جس کتے کودیکھوں اے ماردوں۔ مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ۲) كل العبد

( ٢.٢٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، غَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ ---عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، حَتَّى قَتْلُنَا كُلْبَ امْرَأَةٍ جَانَتُ بِهِ مِنَ الْبَادِيَةِ. (بخارى ٣٣٣٣ـ مِسلم ١٣٠٠)

(۲۰۲۸) حضرت ابن عمر ولائن فرماتے ہیں کہ حضور مِنْ النظافیۃ نے کوں کو مارنے کا حکم دیا ،ہم نے کتے مارنے شروع کیے، یہال تک مرک عدم حرص سے "الا کم تقلی بھر نہ اس کر کہ کمجھی ان دا

ا يَكِ عُورت جُوگًا وَل سِے كَمَالا لَى تَقَى ، بَم نے اس كے كتے كوبھى مارديا۔ ( ٢.٢٨٢ ) حَدَّثْنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، ثُمَّ قَالَ :مَا لَهُمْ وَلِلْكِلَابِ ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي كُلْبِ الصَّيْدِ.

(۲۰۲۸ ) حضرت عبدالله بن مغفل فرماتے ہیں کہ حضور مَلِّفَظَةَ نے کتوں کو مارنے کا علم دیا اور فرمایا کہ کتے لوگوں کے کس کام

ك؟ پُھرآ پنے شكاركے كتے ركھنے كى اجازت دے دى۔ ( ٢٠٢٨٤ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الْحَادِثِ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنْ أَسَامَةَ ، قَالَ : دَحَلْتُ عَلَى رَسُولِ

﴿﴾ حَدْنَى سَبَهِ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ الْكَآبَةَ فَقُلْتُ : مَا لَكَ يَا رَسُّولَ اللهِ ؟ قَالَ : إنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَدَنِى أَنْ يَأْتِينِى فلم يأتينى مُنْذُ ثَلَاثٍ ، قَالَ : فاجاز كُلْبٌ ، قَالَ أَسَامَةُ : فَوَضَعْت يَلِيي عَلَى رَأْسِي

وَعَدْنِي أَنْ يَانِينِي قَلْمَ يَانِينِي مُنْدُ لَكُرْبٍ ، قَالَ ؛ فَجَارَ كُلْبُ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ وَصِحْت ، فَجَعَلَ النِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا لَكَ يَا أُسَامَةَ ؟ فَقُلْت : أجاز كُلْبُ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهِ فَقُتِلَ. (مسلم ٨٢- طبراني ٣٨٤)

(۲۰۲۸) حضرت اسامه فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور مُلِفَظُوَمَ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کچھ پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے یو چھایار سول اللہ! خیریت تو ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جبر میل علیہ السلام نے میرے پاس آنے کا وعدہ کیا تھا

لیکن وہ تین دن سے میرے پاسٹہیں آئے۔اتنے میں ایک کتاوہاں سے گذرا۔ میں نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھا اور میں چلایا۔ حضور مَالِنْفَقَةَ فِي حِبِهاا ہے اسامہ کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ ایک کتا گذرا ہے۔حضور مَلِنْفِقَةَ نے اسے مارنے کا حکم دیا اورا سے

( ٢٠٢٨٥ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ عُثْمَانَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ وَذَبْحِ الْحَمَامِ.

(۲۰۲۸۵)حضرت عثمان نے کتوں کو مارنے اور کبوتر کو ذیح کرنے کا حکم دیا۔

( ٢٠٢٨) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حُتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ كَانَتُ تَدُخُلُ بِالْكَلْبِ فَيُقْتَلُ قَبْلَ أَنْ تَخُرُجَ ، قَالَ : لَوْلا أَنَّ الْكِلَابَ أَمَّةً مِنَ الْأَمَمِ لَامَرْتُ بِقَتْلِهَا فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسُودَ بَهِيمٍ الَّذِي بَيْنَ عَيْنَيُهِ نُقُطَتَانِ ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ.

(مسلم ٢٥٠ ابوداؤد ٢٨٠٠

(مسلم ۹۳ ابوداؤد ۵۵)

(۲۰۲۸ ) حضرت جابر وہن فر ماتے ہیں کہ حضور مُنِلِ اَنْ اَنْ اَنْ اَلَٰ کَا کُو مار نے کا حکم دیا۔ لوگوں نے اس حکم اس پابندی ہے کمل کیا کہ اگرکوئی عورت شہر میں کتا لے کر آتی تو اس کے نکلنے ہے پہلے کتے کو مارد یا جاتا تھا پھر حضور مُنِلِ اُنْ اَنْ اَلَٰ کَا اللّٰہ کَا اللّٰہ کَا بِیدا کی ہدا کی ہوئی جماعت نہ ہوتے تو میں سب کوئل کرنے کا حکم دے دیتا ، لہذاتم صرف اس تیز کا لے کتے کوئل کروجس کی آنکھوں کے درمیان

رونقطے بول كونكديدكما شيطان ہے۔ ( ٢٠٢٨ ) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ. (مسلم ٣٣ ـ احمد ٢/ ١١٢)

(۲۰۲۸۷)حضرت ابن عمر ڈائٹو ہے روایت ہے کہ حضور مُؤَنفِیَکَ فِجَ نے کتوں کو مارنے کا حکم دیا۔

( ٤٤ ) فِي وَسُمِ النَّااَبَّةِ وَمَا ذَكَرُوا فِيهِ

# جانورکے چہرے پر گدائی کرنے اور نثان لگانے کی ممانعت

چا ورك بهر حرك بهرك برك اورك الله عن ما عن الله عليه و ما و ما عن ما على حمار الله عَدَن مَنْ مَنْ عَلَى حِمَارِ الله عَدَن وَ مَنْ عَلَى حِمَارِ الله عَدَن وَ مَنْ عَلَى عِمَارِ الله عَدَن وَ مَن مَنْ عَلَى حِمَارِ الله عَدَن وَ مَن مَنْ عَلَى حِمَارِ الله عَدَن وَ مَن مَن عَلَى عِمَارِ الله عَدَن وَمَن مُن عَلَى عِمَارِ الله عَدَن وَ مَن مُن عَلَى عِمَارِ الله عَدَن وَ مَن مُن عَلَى عِمَارِ الله عَدَن وَ مَن مُن عَلَى عِمَارِ الله عَدَن الله عَدَن الله عَدَن مَن عَن الله عَدَن عَدَن عَن عَنْ عَدَن عَدَ

یُوسَمُ فِی وَجْهِهِ ، فَقَالَ : أَلَمْ أَنْهُ عَنْ هَذَا ؟ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَّ هَذَا. (مسلم ۱۰۱- ابو داؤد ۲۵۵۷)

(۲۰۲۸) حضرت جابر بریافو فرماتے بین که حضور مُرافِقَ ایک حمار کے پاس سے گذر ہے، اس کے چبرے برنشان لگا ہوا تھا، آپ

( ٢٠٢٨٩) حدثنا و رِقِيع ، عن سفيانَ ، عن سِماكٍ ، عن عِكرِمَة ، قال : نهى رَسول اللهِ صَلَى اللهَ عَلَيهِ وَسَلَمَ انَ يُضُرَّبَ وَجُهُ الدَّابَّةِ. (٢٠٢٨٩) حضرت عمر مدفر ماتے ہیں كه حضور مِرَّفَظَةَ فِي جانور كے چبرے پرنشان لگانے ہے منع فر مایا ہے۔

( ٢٠٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أنه كره أن تُعْلَمَ الصورة. (٢٠٢٩٠) حضرت ابن عمر دُنْ فَوْ فرمات مِين كه چبر عُرينثان لگانا كروه بـ ـ

( ۲۰۲۹ ) خَطْرَتَ ابْنَ عُمْرِ ثُنْ تُتُوْفُرُها نِے بین کہ چِیرے پُرِشَانِ لگانا اللهِ ہے۔ ( ۲۰۶۹ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِیهِ ، قَالَ : نَهَی رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُضْرَبَ الصُّورَةُ. (بخاری ۵۵۳۱۔ احمد ۲/ ۱۱۸)

> (۲۰۲۹) حضرت ابن عمر جناطیز فرماتے ہیں کہ حضور مَلْفَظَیَّا نے چبرے بینشان لگانے ہے منع فرمایا ہے۔ ۱۹۶۷ء کی سینٹر کا کی دو ور در سینٹر کی آئی کی کا ایک کی دیا ہے۔

( ٢٠٢٩٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : رَآنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ مَوْسُومٍ بَيْن عَيْنَيْهِ فَكَرِهَ ذَلِكَ ، وَقَالَ فِيهِ قَوْلاً شَدِيدًا.

(٢٠٢٩٢) حفرت الوسعيد مِنْ تَنْهِ فرماً تِي مِي كَهُ حضور مِنْ الشَّيْنَةِ نَهِ مَصِيان نشان

لگاہوا تھا، آپ نے اس مل کونا پیند قرار دیا اور اس بارے میں سخت بات فرمائی۔

( ٢.٢٩٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّرُبِ فِى الْوَجْهِ ، وَعَنِ الْوَسْمِ فِى الْوَجْهِ. (مسلم ١٠٦)

سر روس کا ہے۔ (۲۰۲۹۳) حضرت جابر ہی آؤ فرماتے ہیں کہ حضور مَلِلْفَظَةِ نے چہرے پر مار نے اور چہرے برنشان لگانے سے منع فرمایا ہے۔

( ٢٠٢٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : لَا يُلْطَمُ الْوَجْهُ ، وَلَا يُوسَمُ.

(٢٠٢٩٣) حضرت عمر والني فرمات بين كه چهر يرندو ماراجائ كا اورندى نشان لكاياجائكا-

( ٢٠٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، قَالَ : نُهِى عَنْ وَسُمِهَا فِي وَجْهِهَا.

(۲۰۲۹۵) حضرت عکرمدفر ماتے ہیں کہ چبرے پرنشان لگانے سے منع کیا گیا ہے۔

( ٢.٢٩٦) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يُكُرَهُ أَنْ تُوسَمَ الْعَجْمَاءُ عَلَى خَدِّهَا ، أَوْ تُلْطَمَ ، أَوْ تُجَرَّ بِرِجْلِهَا إِلَى مَذْبَحِهَا.

رَ ٢٠٢٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِكُلِّ شَيْءٍ حُرْمَةٌ ، وَحُرْمَةُ الْبَهَائِمِ وُجُوهُها.

(۲۰۲۹۷) حضرت یجیٰ بن ابی کثیر سے روایت ہے کہ رسول الله مَیْلِفَظِیَّے نے ارشاد فرمایا کہ ہرایک کی ایک لائق احترام چیز ہوتی ہے، جانوروں کی لائق احترام چیزان کا چبرہ ہے۔

#### ( ٣٥ ) من رخّص فِي السَّمةِ

#### جن حضرات نے جانور پرنشان لگانے کی اجازت دی ہے

( ٢٠٢٨) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانَ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِرَجُلٍ : هَبُهُ لِي ، أَوَ قَالَ بِغْنِيهِ يَغْنِي جَمَلًا ، قَالَ : هُوَ لَكَ

يَا رَسُولَ اللهِ ، فَوَسَمَهُ سِمَةَ الصَّدَقَةِ ، ثُمَّ بَعَتْ بِهِ. (احمد ٣/ ١٤٣. طبراني ١٩٣)

(۲۰۲۹۸) حضرت یعلی بن مره فرماتے ہیں کہ حضور مَلِقَفَظَةً نے ایک آ دمی سے فرمایا کدا پنااونٹ مجھے ہدیہ کردو۔اس نے کہااے

الله كے رسول! بياونٹ آپ كاموا، آپ نے اس اونٹ پرصد قے كانشان لگا كرا سے روانه كراديا۔

( ٢٠٢٩ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ فِي السَّمَةِ فِي مُؤَخَّرِ الْأَذُنِ.

(۲۰۲۹۹)حضرت طاوی فرماتے ہیں کہ کان کے پیچھے نشان لگانے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠٣٠٠ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيانَ، عن يحيي بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، قَالَ: لا بأس بالسمة في الأذن.

(۲۰۳۰۰) حفزت معید بن میتب فرماتے ہیں کہ کان پرنشان لگانے میں کوئی حرج نہیں۔

(٢٠٣٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ : مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِأَبِي وَهُوَ

يَسِمُ وَسَمَ قُدَامَةَ بُنِ مَظْعُونَ ، فَقَالَ : ابْنُ عُمَرً : لاَ تُلْحِمُ لاَ تُلْحِمُ. (۲۰۳۰) حضرت محدابن زياد فرمات بي كد حضرت ابن عمر تفاظ مير الدك پاس سے گذر او و جانور پر حضرت قدامد بن

مظعون کا نشان لگارہے تھے۔حضرت ابن عمر وٹاٹٹو نے فرمایا کہ اتنی زور سے نشان نہ لگا کہ کوشت تک پہنچ جائے۔ اتنی زور سے نشان نہ لگاؤ کہ گوشت تک پہنچ جائے۔

( ٢٠٣٠ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ : رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمِرْبَدِ يَسِمُ غَنَمًا لَهُ ، أَحْسَبُهُ قَالَ :فِي آذَانهَا.

(بخاری ۵۵۴۲\_ مسلم ۱۰۹)

(۲۰۳۰۲) حضرت الس بن مالك دي في فرمات بين كه مين نے رسول الله مَرِّ اللهُ عَلَيْفَعَ فَمَ كَو ديكها كه آپ مقام مربد مين اپني بكريون برنشان لگارے تھے۔

( ٢٠٣٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سَأَلْتُ الشَّغْبِيَّ، عَنْ وَسُمِ الْغَنَمِ فِي آذَانِهَا، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.

(۲۰۳۰۳) حضرت سلیمان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبی ہے بکر یوں کے کانوں پرنشان لگانے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے اسے جائز قرار دیا۔

## ( ٤٦ ) فِي اتَّخاذِ الكلبِ وما ينقص مِن أُجرِةِ

# كتابالني كذمت اوراس كى وجه ي واب كانقصان

( ٢.٣.٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَنْنَةَ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ دِينَارٍ ، قَالَ : ذَهَبْت مَعَ ابْنِ عُمَرَ إلَى يَنِى مُعَاوِيَةَ فَنَبَحَثُ عَلَيْنَا كِلاَبٌ ، فَقَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنِ اقْتَنَى كُلْبًا إِلَّا كُلْبَ ضَارِيَةٍ ، أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ. (بخارى ٥٣٨٠ـ مسلم ٥٢)

(۲۰۳۰ ) حضرت عبدالله بن دینارفرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر دلی فیز کے ساتھ بنومعاویہ کی طرف گیا۔ وہاں کچھ کتے ہم پر تھو نکوتہ جدور میں عبد دان نے دال حضر مناہ تاہمیت نے فیاں حسن نامیس دیاں میں کس بنے ضاحت

بھو نکے تو حضرت ابن عمر والتو نے فرمایا کہ حضور مِلْوَقِيْقَ نے فرمایا کہ جس نے شکاریا مریض کی حفاظت کے علاوہ کسی اور غرض ہے ک

پالاتواس کے ثواب ہےروزانہ دو قیراط کی کی جائے گا۔

( ٢.٣.٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ

اقْتَنَى كُلُبًا ، إِلاَّ كُلُبَ صَيْدٍ ، أَوْ مَاشِيَةٍ ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ. (مسلم ٥١- احمد ٨)

(۲۰۳۰۵) حضرت ابن عمر ولی فو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِلِّفْفِیَا آجَ نے فر مایا کہ جس شخص نے شکار یا پہرے داری کے علاوہ کسی اور غرض سے کتا یالا تواس کے ثواب سے روز انہ دو قیراط کی کی جائے گی۔

( ٢.٣.٦ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ حَنْظَلَةَ ، عَنُ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنِ الْتَنَى كُلْبًا إِلَّا كُلْبَ صَيْدٍ ، أَوْ مَاشِيَةٍ نَقُصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ فِيرَاطَانِ ، قَالَ : وَقَالَ سَالِمٌ : وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ :أَوْ كُلْبَ حَرْثٍ. (بخارى ٥٣٨١ ـ مسلم ٥٣)

(۲۰۳۰۱) حضرت ابن عمر من تفی سے روایت ہے کہ رسول الله مِلِّنظِیَّا فَیْ مایا کہ جس شخص نے شکاریا پہرے داری کے علاوہ کی اور غرض ہے کتا پالا تو اس کے تواب سے روز اندوو قیراط کی کی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ نے ''کلب حرث' کے الفاظ سے بیا صدیث بیان کی ہے۔

( ٢.٣.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ زَادَ فِيهِ :أَوُ كُلُبَ مَخَافَةٍ.

(٢٠٣٠٤) حضرت ابن عمر والني كل ايك روايت مين "كلب مخافة" كااضافه ب-

( ٢٠٣.٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كُلْ رَقْرُهِ ، مَذْهُ مَانُ مَنْ أَدُ هِ كُلَّ رَدُهِ قَدَ كَاللَّهِ ، اللهِ ، وَهُ كَاللَّهُ ، وَكُلُّ اللّ

كُلْبَ قَنْصِ ، أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَان. (ابو يعلى ٥٠٢٥)

(۲۰۳۰۸) حضرت عبداللہ جائٹو فرماتے ہیں کہ جس شخص نے شکار، جانوروں کی گمرانی یا پہرے داری کے علاوہ کسی اورغرض سے کتا پالااس کے ثواب سے ہرروز دوقیراط کی کی کہائی گی۔

( ٢٠٣.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِمَّ ، عَنْ عمر بن الوليد الشَّنِّي ، عن عكرمة قَالَ :إلا كلب زرع ، أو كلب قنص ، أو كلب ماشية ، أو كلب مخافة.

(۲۰۳۰۹) حضرت کمحول فرماتے ہیں کہ جس شخص نے شکار یا جانوروں کی حفاظت کے علاوہ کسی اورغرض سے کتا پالا اس کے گھر والوں کے ثواب سے ہرروزایک قیراط کی کمی کی جائے گا۔

( ٢٠٣٠ ) حَدَّثَنَا عبد الأعلى ، عن برد ، عن مكحول ، قَالَ : من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية ؛ نقص من أجر أهل بيته كل يوم قيراط.

(۲۰۳۱۰) حضرت کمحول فرماتے ہیں کہ جس محف نے شکاریا جانوروں کی حفاظت کے علاوہ کسی اورغرض سے کتا ُپالا اس کے گھر والوں کے ثواب سے ہرروزایک قیراط کی کی جائے گی۔ هي معنف ابن الي شيرمترجم (جلد۲) کي که ۱۲۵ کي ۱۲۵ کي کتاب الصيد

( ٢٠٣١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ حَيَّانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :مَنِ اتَّخَذَ كُلْبًا لَيْسَ بِكُلْبِ الزَّرْعِ ، وَلَا صَيْدٍ ، وَلَا مَاشِيَةٍ فإنه ينْقُصُ مِنْ أُجُرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرًاطٌ. (بخاري ٢٣٢٢ـ مسلم ٥٨)

(۲۰۳۱) حضرت ابو ہر برہ درنٹوئر ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ مُنِلِّنْظَیْکَتَمْ نے ارشاد فر مایا کہ جس محص نے زراعت، شکاریا جانوروں کی حفاظت کے علاوہ کسی اور غرض سے کتابالا ،اس کے ثواب سے ہرروز ایک قیراط کی کمی کی جائے گی۔

( ٢٠٣١٢ ) حَلَّاثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ أَنَسٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِى زُهَيْرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَا يُغْنِى عَنْهُ زَرْعا ، وَلاَ ضُرْعا نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ. (بخارى ٣٣٢٥\_ مسلم ٢١)

(۲۰۳۱۲) حضرت سفیان بن الی ز بیر سے روایت ہے کہ رسول الله مَرْ النَّفِيَّةِ نے ارشاد فر مایا کہ جس شخص نے بھیتی باڑی یا جانوروں کی حفاظت کے علاوہ کی اور غرض کے لیے کتا پالاتواس کے ثواب سے مرروز ایک قیراط کی کی جائے گی۔

( ٢٠٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اقْتَنَى كُلْبًا نَقَصَ مِنْ أَجُرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرًاظٌ. (مسلم ٥٠- ترمذي ١٣٨٧)

(۲۰ mlm) حبخرت ابن عمر دِناتُنُهُ ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ مِنْزَافِینَا فِیجَ نے ارشا دفر مایا کہ جس نے کتا پالا اس کے تُو اب ہے روز انہ ` کی بنیاد پرایک قیراط کی کی جائے گی۔

#### ( ٤٧ ) الرّخصة فِي اتَّخاذِ الكلبِ

# كتايا لنے كى رخصت

( ٢٠٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :رُخِّصَ فِي الْكِلَابِ فِي بَيْتِ الْمُعُورِ. (۲۰۳۱۳) حضرت ابن عمر و اتنو فرمات بي كه ايسے گھريس كتابالنے كى اجازت ہے جس ميں فساد كا انديشہو۔

( ٢٠٣١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الفُضيل ، قَالَ :كَانَ أَنسٌ يَأْتِينَا وَمَعَهُ كَلْبٌ لَهُ ،فقلنا

له ، فَقَالَ : إِنَّهُ يَحُرُسُنَا. (٢٠٣١٥) حضرت ابونضيل فرماتے ہيں كەحضرت انس والني جمارے ہاں تشريف لائے توان كے ساتھ ايك كما تھا، بم نے ان سے

اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ہماری پہرے داری کرتا ہے۔

( ٢٠٣٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الوَّجُلِ يَتَّخِذُ كُلْبًا يَخُرُسُ دَارِهِ ، فَقَالَ : لَا خَيْرَ فِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كُلُبَ صَيْدٍ.

(۲۰۳۱۷) حفرت عطاء ہے سوال کیا گیا کہ اگر کتا گھر کی رکھوالی کے لیے رکھا جائے تو کیسا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ اس میں کوئی خیز ہیں البتہ اگر شکار کے لیے ہوتو پھرٹھ یک ہے۔

#### ( ٤٨ ) الملائِكة لا تدخل بيتًا فِيهِ كلبٌ

#### فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو

( ٢.٣١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أَبِي طُلْحَةَ ، عنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ ، وَلَا كُلْبٌ. (بخارى ٣٣٢٢ ـ مسلم ١٧٢٥)

(۲۰۳۱۷) حضرت ابوطلحہ بن اور سے روایت ہے کہ رسول الله مِنَوْفِقَعَ آنے ارشاد فر مایا کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر یا کتا ہو۔

( ٢.٣١٨ ) حَدَّثَنَا زَيْدٌ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حُسَيْنِ بُنِ وَاقِدٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَدْحُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْنًا فِيهِ كَلْبٌ . (احمد ٥/ ٣٥٣)

(۲۰۳۱۸)حضرت ابن بریدہ کے والدروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُلِافِظَةَ بِنَّے فرمایا کہ فر شنتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو۔

( ٢.٣١٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَغْدٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى بُكَيْر بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشْجُ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا تَذْخُلُ الْمَلَاثِكَةُ بَيْنًا فِيهِ كُلْبٌ ، وَلَا صُورَةٌ. (بخارى ٥٩٥٨- مسلم ٨٥)

(۲۰۳۱۹) حضرت ابوطلحہ و اینٹر سے روایت ہے کہ رسول اللہ سَلِّ اَنْکَ اَرْشَاوفر مایا کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویریا کتا ہو۔

( ٢.٣٢. ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ مُدْرِكٍ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ نُجَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كُلْبٌ ، وَلَا صُورَةٌ.

(ابوداؤد ۲۲۹ احمد ۱/ ۸۳)

(۲۰۳۲۰) حضرت علی مناتثو ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سَلِّقَطَعَ آج نے ارشاد فر مایا کہ فر شتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ماتصور ہو۔

# ( ٤٩ ) فِي رمي حمامِ الأمصارِ

# شہری کبوتروں کے مارنے کا بیان

( ٢٠٣١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُكُرَّهُ أَنْ يَرْمِي طَيْرَ جاره ، وَإِذَا رَمَاهُ فَعَلَيْهِ تَمَنَّهُ.

(۲۰۳۲) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ پڑوی کے برندے کو تیر مارنا مکروہ ہے، ایسی صورت میں مارنے والے پر پرندے کی

قیمت لا زم ہوگی۔ ( ٢٠٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ فُضَيْلِ بُنِ غَزْوَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ نَافِعًا عَنْ صَيْدِ حَمَامِ الْمَدِينَةِ فَكُرِهَهَا.

(۲۰۳۲۲) حضرت نافع سے شہری کبوتر کوشکار کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے اسے مروہ قرار دیا۔

( ٢٠٣٢ ) حَلَّتُنَا أَبُو أُسَامَةَ ، أَوْ حُدِّثْتُ عَنْهُ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ غِيَاثٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَرِهَ صَيْدَ حَمَامِ المدينة وَالْأَمْصَارِ.

(۲۰۳۲۳) حضرت حسن نے شہری کبوتر وں کا شکار کرنے کو مکر وہ قرار دیا ہے۔

( ٢٠٣٢ ) حَدَّثَنَا وَرِكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِةَ أَنْ يُحَالَ الرَّجُلُ يَغْنِي :يَأْذَنَ هَذَا لِهَذَا

فِي حَمَامِهِ وَهَذَا لِهَذَا فِي حَمَامِهِ. (۲۰۳۲۳) حضرت ابراہیم نے اس بات کو مکروہ قرار دیا کہ ایک آ دمی دوسرے آ دمی کواور دوسرا آ دمی پہلے آ دمی کواپنے کبوتر کا شکار

کرنے کی اجازت دے دے۔

( ٢٠٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّهُ كُرِهَ صَيْدَ حَمَامِ الْأَمْصَارِ. (۲۰۳۲۵) حضرت نافع نے شہری کبوتروں کے شکارگو کروہ قرار دیا۔

( ٢٠٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ صَيْدًا بِالْمَدِينَةِ ،

فَقَالَ :يُحْكُمُ عَلَيْهِ.

(٢٠٣٢٦) حضرت حسن بن صالح فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن الی لیلی ہے سوال کیا کہ اگر کوئی مخص شہر میں کسی جانور کاشکار كريتواس كاكياتكم بي؟ انهول في فرمايا كدا يرزادي جائے گي .





(۱) فی الشریکین مَنْ قَالَ الرِّبح علی ما اصطلحاً علیهِ، والوضِیعة علی دأسِ المالِ ان حضرات کے اقوال کا تذکرہ جوفر ماتے ہیں کہ اگر کسی چیز میں دوشر یک ہوں تو نفع ان کی طے کردہ مقدار کے بفتر تقسیم ہوگا اور نقصان راس المال میں سے بورا کیا جائے گا

حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا أبو بكر ، عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ، قَالَ :

( ٢٠٣٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَصْحَابِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن اِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّغْيِيِّ ؛ فِي الشَّرِيكَيْنِ ، قَالَا :الشَّرِكَةُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ.

(۲۰۳۷) حضرت ابراہیم اور حضرت محتمی فر ماتے ہیں کہ کئی چیز کے دوشر یکوں کوٹن ان کی طے کردہ مقدار کے بقدر ملے گا اور نقصان راس المال میں سے بیرا کیا جائے گا۔

( ٢٠٣٨ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ :إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْمَتَاعَ وَأَشْرَكَ فِيهِ أَحَدًا فَالرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَا عَلَيْهِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ.

(۲۰۳۸) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی نے کوئی چیز خریدی پھراس میں کسی دوسرے کوشریک بنایا تو نفع طے کردہ مقدار کے برابر ہوگااورنقصان مال میں سے پورا کیا جائے گا۔

( ٢.٣٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سفيان ، عن عَاصِمِ الأَخُولِ ، عَنُ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، وَعَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ هِشَامٍ أَبِى كُلَيْبٍ ، عَنُ إِبْوَاهِيمَ فِى الشَّرِيكَيْنِ يُخْرِجُ هَذَا مِنَة وَهَذَا مِنَتَيْنِ ، قَالًا : الرِّبُحُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ. (۲۰۳۲۹) حضرت جابر بن زیداور حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر دوشریک ایسے ہوں جن میں سے ایک نے سواور دوسرے نے دوسولگائے بوں تو نفع طے کر دوشرط کے مطابق ہوگا اور نقصان اصل مال میں ہے نکالا جائے گا۔

( ٢٠٣٠ ) حَدَّثَنَا تَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالَا :الرِّبْحُ عَلَى هَا اشْتَرَطَا عَلَيْهِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ

( ۲۰۳۳۰ ) حضرت حسن اور حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ نفع طے شدہ شرط کے مطابق ہوگا اور نقصان اصل مال میں ہے نکالا

. ٢٠٣١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الْأَغْمَش ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الرُّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَا عَلَيْهِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ.

(۲۰۳۳۱)حضرت ابراہیم فرماتے میں کہ نفع طے شدہ مقدار کے مطابق ہوگا اور نقصان اصل مال میں سے نکالا جائے گا۔

٢٠٣٢ ) حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ ذَلِكَ.

( ۲۰۳۳۲ ) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔ ٢٠٣٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: الرَّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَا عَلَيْهِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ.

(۲۰۳۳۳) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ نفع مطے شدہ مقدار کے مطابق ہوگا اور نفصان اصل مال میں ہے نکالا جائے گا۔ ٢٠٣٢ ) حَدَّثُنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا وَقَتَادَةَ ، عَنْ رَجُلَيْنِ

اشْتَرَكَا ، فَجَاءَ أَحَدُهُمَا بِأَلْفَيْنِ ، وَجَاءَ الآخَرُ بِأَلْفٍ فَاشْتَرَكَا وَاشْتَرَطَا ، أَنَّ الْوَضِيعَةَ بَيْنَهُمَا وَالرَّبْحَ نِصْفَينِ ، فَقَالَ : الرِّبُحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَا عَلَيْهِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ.

(۲۰۳۳۴) حضرت شعبه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم،حضرت جماد اور حضرت قنادہ سے سوال کیا کہ اگر دوآ دمیوں نے باہم نراکت برکام کیا،ایک دو ہزارادر دوسراایک ہزار لایا۔انہوں نے بیشرط لگائی کہ نقصان دونوں کے درمیان ہوگا اور نفع بھی دونوں کو

اُ دھا آ دھا ملے گا۔اس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نفع طے کردہ شرط کے مطابق ہوگا اور نقصان اصل مال میں ہے پورا کیا

٢٠٣٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُرَيْحِ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا وَلَاهُ الرَّجُلُ بِصَفْقَةٍ بِنَسِينَةٍ ، ثُمَّ أَدْخَلَ فِيهَا رَجُلٌ آخَرَ فَالضَّمَانُ عَلَى صَاحِبِ الصَّفَقَةِ وَلَيْسَ عَلَى شَرِيكِهِ شَيْءٌ مَا لَمْ يَكُنْ نَقُدٌ ، فَإِنْ كَانَ نَقُدٌ فَالُوَضِيعَةُ عَلَى صَاحِبِ النَّقُدِ ، وَالرِّبُحُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ.

٢٠٣٣٥) حضرت شریح فرماتے ہیں کداگرایک آ دمی نے ادھار پر کوئی معاملہ کیا، پھراس میں کسی دوسرے آ دمی کوشر یک کرلیا تو

مسنف ابن ابی شیبہ سرجم (جلد ۲) کی مسنف ابن ابی شیبہ سرجم (جلد ۲) کی مسنف ابن ابی شیبہ سرجم (جلد ۲) کی مسنف کی ا ضمان معاملہ کرنے والے پر ہوگا اگر دوسرے کی طرف ہے کوئی نقتری نہ ہوتو اس پر پچھ لازم نہ ہوگا اور اگر نقتری ہوتو نقصان نقتر ک

ضان معاملہ کرنے والے پر ہوگا اگر دوسرے کی طرف ہے کوئی نفتری نہ ہوتو اس پر پچھ لا زم نہ ہوگا اور اگر نفتری ہوتو نقصان نفتر والے کوہوگا اور نفع مطے شدہ حصہ کے بفتر تقسیم ہوگا۔

( ٢.٣٣٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَصِينِ ، عَنْ غَلِيٌّ فِي الْمُصَارَب ، أَوِ الشَّوِيكَيْنِ ، قَال سُفْيَانُ :لَا أَدْرِى أَيَّهُمَا قَالَ ، الرِّبُحُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ.

(۲۰۳۳۱) حضرت علی جن نئے مضاربت اور شراکت کرنے والوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نفع طے شدہ جصے کے بقدر اور نقصان اصل مال میں سے ہوگا۔

(٢٠٣٧) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُصَيْنِ ، قَالَ :سُئِلَ طَاوُوس ، وَأَنَا أَسْمَعُ ، عَنْ شَرِيكَيْنِ اشْتَرَكَا

أَحَدُهُمَا أَكْثَرُ رَأْسَ مَالٍ وَأَسْنَى فِي الْوَضِيعَةِ فَقَالَ : طَاوُوس : لاَ يُغْرَمُ وَلَهُ رَأْسُ مَالِهِ. (٢٠٣٣٤) حفرت طاوس سے سوال كيا كيا كدوآ دميوں نے اس طرح شراكت دارى كى كدايك كامال دوسرے سے زيادہ تھا او،

اس کونقصان میں بھی زیادہ کیا گیا۔ تو انہوں نے فر مایا کداس پر تاوان نہیں ہوگا اس پرصرف راس المال ہی لازم ہوگا۔

(٢) فِي الرَّجلِ يشترِي الشِّيء ولا ينظر إليهِ مَنْ قَالَ هُو بِالخِيارِ إذا رآة إن شاء

أخذ وإن شاء ترك

اگر کسی آ دمی نے کوئی چیز دیکھے بغیر خریدی توجن حضرات کے نز دیک اے رکھنے

یا حجوژ نے کا اختیار ہوگا

ر ٢.٣٣٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ فِيمَنِ اشْتَرَى شَيْنًا لَمْ يَنْظُوْ إلَيْهِ كَائِنَا مَا كَانَ قَالَ :هُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ.

ر المسلم المسلم

چپوژ دے۔ میں میں میں اس میں

( ٢٠٣٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، مِثْلَهُ.

(۲۰۳۳۹)حضرت ابراہیم ہے بھی یونہی منقول ہے۔

( ٢٠٣٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، مِثْلَهُ ، وَزَادَ فِيهِ : وَهُوَ بِالْخِيَارِ ، وَإِنْ وَجَدَهُ كَمَا شُرِطَ لَهُ.

(۲۰۳۴۰) حضرت ابراہیم سے مذکورہ مضمون میں بیاضا فیہ منقول ہے کہ دیکھنے کے بعداگر کے شدہ شرط کے مطابق ہو پھر بھی

اختیار ہے۔

- يَحْ مَعَنْ ابْنَ ابْ شِيهِ مِرْ جَم ( جُلد ٢) كُونَ الْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَيُّوبَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : مَنِ الشَّتَرَى شَيْنًا لَمْ يَرَهُ ، فَهُوَ بِالْجِيَارِ إِذَا

رُ آہُ ، وَفَالَ مُحَمَّدٌ : إِذَا كَانَ كُمَا وُصَفَ ، فَهُو جَائِزٌ . (۲۰۳۴) حضرت حسن فرماتے ہیں کہا گر کوئی چیز دیکھے بغیر خرید لی تو دیکھنے کے بعد اس کے بارے میں اختیار ہے۔مطرت محم 'رماتے ہیں کہا گروہ بیان کردہ وصف کے مطابق تھی تواب واپس نہیں کرسکتا۔ معمد وریر ذکتری کوئے وقع سے بڑھ میں میں میں میں میں میں میں تک تربید کو میں موجود میں موجود میں موجود میں موجود

٢٠٣٤٢) حَلَّاتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، وَابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :إذَا وَجَدَهُ كَمَا وُصِفَ لَهُ ، فَهُوَ جَانِزٌ ، وَلاَ خِيَارَ لَهُ. وَلاَ خِيَارَ لَهُ. (٢٠٣٣٢) ابن سيرين فرماتے بين كداگروه چيز طے شده وصف كے مطابق نكلي تووالي نبيس كرسكتا\_

ر ۲۰۲۱) عَلَّمُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ مَحْمُولِ ، مَوْلَى آلِ عُمَارَةَ ، قَالَ : بِعْتُ مِنْ رَجُلٍ بُرُدَيْنِ وَشَرَطْتُ عَلَيْهِ ، إِنْ نَشَرَ أَحَدَهُمَا فَقَدْ وَجَبَ ، فَنَشَرَ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يَرْضَهُ ، فَجَاءَ يَرُدُهُمَا فَأَبَيْتُ بُرُدَيْنِ وَشَرَطْتُ عَلَيْهِ : إِنْ نَشَرَ أَحَدَهُمَا فَقَدْ وَجَبَ ، فَنَشَرَ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يَرْضَهُ ، فَجَاءَ يَرُدُهُمَا فَأَبَيْتُ بُرُدَيْنِ وَشَرَطْتُ عَلَيْهِ : إِنْ نَشَرَ أَحَدَهُمَا فَقَدْ وَجَبَ ، فَنَشَرَ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يَرْضَهُ ، فَجَاءَ يَرُدُهُمَا فَأَبَيْتُ عَلَيْهِ ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ : لك الرَّضَى ، وَلَيْسَ لَهُ ، إِنَّمَا الْبَيْعُ ، عَنْ تَرَاضِ . عَنْ تَرَاضِ . عَنْ عَرْضَ مُعُولُ مُولَى آلِ مُعْلَره فَرَاتَ مِينَ كُولِهِ إِلَى أَدَى وَوَجِادِر مِنْ فَوَدَ عِلْدَ يَنْ مُولَعَلَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْرَاتُ مُعَلِي الْمُعْرَاتُ مُعَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ ، فَخَامَ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ ، فَخَامَ مَنْ مُولَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ ، فَخَامَ مُعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

عَلَيْهِ ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى شُرَيْحٍ فَفَالَ :لك الرِّضَى ، وَلَيْسَ لَهُ ، إِنَّمَا الْبَيْعُ ، عَنْ تَرَاضِ. (۲۰۳۴ تا) حفزت محمول مولی آل مگاره فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدی کودو جاورین فروخت کیں اور شرط لگائی کدا گرتم نے ایک چادر کو کھولا تو دونوں کی نیچ لازم ہوگی۔اس نے ایک چادر کو کھولا ، چھروہ اس بچے ہے راضی نہ ہوا اور مجھے داپس کرنے کے لیے آگیا۔ بس نے واپس کرنے ہے انکار کیا اور بیمقدمہ لے کرقاضی شرتے کے پاس گیا انہوں نے فرمایا کہ تیری رضا ہے اس کی نہیں ہے جبکہ فی تو ہا ہمی رضا مندی کا نام ہے۔

ل ٢٠٣٤) حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ، عَنْ أَبِي بَكُرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مَكُحُولِ ، رَفَعَهُ ، قَالَ :إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الشَّيْءَ ، كَمْ يَنْظُرُ إلَيْهِ غَائِبًا عَنْهُ ، فَهُوَ بِالْحِيَارِ ، إذَا نَظَرَ إلَيْهِ ، إِنْ شَاءَ أَخَذً ، وَإِنْ شَاءَ تَوَكَ. (دار قطني ٨- بيهقي ٢٦٨) ٢٠٣٣ ) حضرت محول بروايت بِ كرصفور مَ إِنْ فَيْ الرَّاد فرما ياكه جب كونى آدى كى چيز كواس طرح خريد بركاس كو

كھانہ ہواوروہ چیزاس سے غائب ہوتو د كھنے كے بعدا سے اختيار ہے كہ جاہے تو لے لے اورا گرچا ہے تو چھوڑ د ہے۔ ٢٠٣٤٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْيعِدُلَ مِنَ الْبُرِّ فَنَظَرَ بَعْضُ التُّجَارِ إِلَى بَعْضِهِ ، فَقَدُ وَجَبَ عَلَيْهِ إِذَا لَهُمْ يَرَ عُوَارًا فِيمَا يَنْظُر الِّذِهِ .

۲۰۳۴۵) حضرت حارث فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے گندم کی ایک مخصوص مقدار خریدی اور پھرتا جروں نے ایک دوسرے کی نِف دیکھا تواس کے باوجود وہ وہ تیج قائم رہے گی۔ ہاں البتۃ اگر ظاہر میں کوئی عیب نظر آئے تو ختم کرسکتا ہے۔ ۲۰۲۶ ) حَدَّثَنَا غُندُرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا ، عَنْ رَجُلٍ رَأَى عَبْدًا أَمْسِ فَاشْتَرَاهُ الْیَوْمَ ،

قَالاً : لاَ حَتَّى يَرَاهُ يُوْمُ اشْتَرَاهُ. قَالاً : لاَ حَتَّى يَرَاهُ يُوْمُ اشْتَرَاهُ.

٢٠٣٨ ) حضرت شعبه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم اور حضرت حماد سے سوال کیا اگر کوئی کسی سے ایک غلام گذشتہ کل خرید چکا

ہواوراے دیکھے بغیرآج فروخت کرنا جا ہےتو کرسکتا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ جس دن اسے خربیرا ہے ای دن دیکھے بغیر فروخد-

(٣) فِي مشاركةِ اليهودِيُّ والنَّصرانِيُّ

یبودی یاعیسائی کوشریک بنانے کابیان

(٢.٣٤٧) حَدَّثَنَا هُشَيْم ، عَنْ أَبِي حَمْزَة ، قَالَ : قُلْتُ لانْنِ عَبَّاسِ : إنَّ ابى رَجُل جَلَّابًا يَجْلُبُ الْغَنَمَ ، وَ إِ

لَيْشَارِكُ الْيَهُودِيُّ ، وَالنَّصْرَانِيُّ ، قَالَ : لاَ يُشَارِكُ يَهُودِيًّا ، وَلَا نَصْرَانِيًّا ، وَلاَ مَجُوسِيًّا ، قَالَ : قُلْتُ : لِمَ

قَالَ : لأَنَّهُمْ يُرْبُونَ وَالرِّبَا لَا يَحِلُّ.

نہیں کرسکتا۔

(۲۰۳۴۷)ابوممز ہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس ٹراٹھ سے سوال کیا کہ میرے والد بکریوں کے تا جر ہیں وہ بعض او قات کے یہودی یا عیسائی کواپنا شریک بناتے ہیں ، کیاایسا کرناٹھیک ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ سی یہودی ،عیسائی یا مجوی کوشریک نہ بنا ؤ۔ م

نے اس کی وجہ بوچھی تو انہوں نے فر مایا کہ وہ سود کالین دین کرتے ہیں حالا نکہ سود حرام ہے۔

( ٢.٣٤٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا تُشَارِكَ الْيَهُودِيُّ ، وَالنَّصْرَانِيُّ ، وَلَا يَمُرُّوا عَلَيْكَ إِ صَلَاتِكَ ، فَإِنْ فَعَلُوا فَهُمْ مِثْلُ الْكَلْبِ.

(۲۰۳۸) حضرت عطاءفر ماتے ہیں کہ کسی میہودی یا عیسائی ہے مشارکت نہ کرو،انہیں نماز میں اپنے آ گے ہے نہ گزرنے دو،اگر

گذرجائیں توبیکتے کی طرح ہیں (یعنی نمازٹوٹ جائے گی)۔

(٢.٣٤٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا بِشَرِكَةِ الْيَهُودِ:

وَالنَّصْرَانِيِّ إِذَا كَانَ الْمُسْلِمُ هُوَ الَّذِي يلي الشُّرَّاءَ وَالْبَيْعَ. (۲۰۳۴۹) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ اگر خرید وفروخت مسلمان خود کرتا ہوتو یہودی یا عیسائی کوشریک بنانے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠٢٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ أَبِي مُحَمَّدٍ النَّاجِي ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لَا تُعْطِ اللَّهُمِّيَّ مَالًا مُضَارَا وَخُذُ مِنْهُ مَالًا مُضَارَبَةً ، فَإِذَا مَرَرْتَ بِأَصْحَابِ صَدَقَةٍ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّهُ مَالُ ذِمِّتّى.

(۲۰۳۵۰) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ سی ذمی کومضار بت کے لیے مال نہ دوالبیتہ بطورمضار بہت کے اس سے مال لیے ت

ہو۔ جبتم اس مال کے ساتھ زکو ہ وصول کرنے والوں کے پاس سے گذروتو انہیں بتا دو کہ بیذی کا مال ہے۔

( ٢٠٣٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ صَالِح ، عَنْ لَيْثٍ ، قَالَ : كَانَ عَطَاءٌ ، وَطَاوُوسٌ ، وَمُجَاهِدٌ يَكُرَهُو

شَرِكَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ إلا إِذَا كَانَ الْمُسْلِمُ هُوَ يلى الشِّرَاءَ وَالْبَيْعَ.

(۲۰ ۳۵۱) حضرت عطاء،طاوس اورمجامد بهودی یاعیسائی ہے مشارکت کو کروہ قر اردیتے تقصالاً بیرکیٹریدوفروخت مسلمان کرے۔

٢٠٣٥٢) حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ جُويْبِر ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : لَا تَصْلُحُ مُشَارَكَةُ الْمُشْرِكِ فِي حَرْثٍ ، وَلَا بَيْعٍ يَغِيبُ عَلَيْهِ ، لَأَنَّ الْمُشْرِكَ يَسْتَحِلُّ فِي دَيْبِهِ الرِّبَا ، وَثَمَنَ الْخِنْزِيرِ.

سیم کریب مسیر مهمان مستشرِ سے بیستوں کی سیرو محمولہ کا رست انہیں ہوسور ہیں درست نہیں جن میں وہ غائب ہو کیونکہ ۲۰۳۵۲) حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ شرک سے مشار کت بھیتی باڑی اورا پسے امور میں درست نہیں جن میں وہ غائب ہو کیونکہ شرک کے دین میں سوداور فنزیر کی قیت حلال ہے۔

رَ ٢٠٣٥٢) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَاب ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ إيَاسِ بُنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِشَرِكَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ إِذَا كُنْتُ تَعْمَلُ بِالْمَالِ.

٢٠٣٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :خُذْ مِنْهُمْ مَالاً مُضَارَبَةً ، وَلاَ تَدْفَعُهُ إِلَيْهِمُ.

ہے۔ ۲۰۳۵) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ ذمیوں سے مضاربت کا مال لے سکتے ہو پر انہیں دینہیں سکتے۔

#### حفرات کے نز دیک بیدرست ہے

7.700) حَكَّنْنَا أَبُو الْآحُوَص سَلَامُ بُنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنِّى أَسْلَفْتُ رَجُلاً أَلْفَ دِرْهُمٍ فِى طَعَامٍ ، فَأَخَذْتُ مِنْهُ نِصْفَ سَلَفِى طَعَامًا ، فَبِعْتُهُ بِٱلْفِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ أَتَانِى فَقَالَ : خُذْ بَقِيَّةَ رَأْسِ مَالِكَ : خَمْسَ مِنْةٍ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ذَلِكَ الْمَعُرُوفُ ، وَلَهُ أَجُوانٍ. ٢٠٣٥٥) حفرت سعيد بن جيرفرمات بي كما يك آ دمى حضرت عبدالله بن عباس واثنو كي ياس آيا اوراس نے كہا كہ مير نے

ثم اتانی فقال : حذ بَقِیّة رَاسِ مَالِكَ : حَمْسَ مِنْةٍ ، فقالَ ابنَ عَبَّاسٍ : ذَلِكَ المَعَرُوفَ ، وَلَهُ أَجُوانِ.
٢٠٣٥٥) حفرت معيد بن جبير فرمات بين كدايك آدمى حضرت عبدالله بن عباس وزائز ك پاس آيا اوراس نے كباك مير ، نے براردر بم پرايك آدمى سے غله كا آدھا حصدليا اوراس ايك بزا ، درجم كا انج برا ، درجم كا الله بين پارخ سودر بم مجھ واپس كر وسيئ ، يركن كيما ہے؟ انہوں ، فرمايا كه بيد

مروف ہےاوراسے دوبد لے لیس گے۔ ۲۰۳۰ کے کَتَنْنَا کَرِیْ مَا عَنْ مَا مِنْ مَا مَا عَنْ مُحَاهِدِ ، مُعَطَاء ، قَالَا ﴿ فَالَا اَلْهُ مُورُ مِ

-٢٠٣٥) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَا :قَالَ اَبْنُ عَبَّاسٍ ذَلِكَ الْمَعُرُوفُ. ٢٠٣٥٢) حفرت ابن عباس فرماتے ہیں كہ يہ معروف ہے۔

٢٠٢٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ أَبِى مُطَرِّفٍ الْاَسَدِى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ شُويْحٍ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يَأْخُدَ بَغْضَ سَلَمِهِ وَبَغْضَ رَأْسِ مَالِهِ. معنف ابن ابی شید متر جم (جلد۲) کی معنف ابن ابی شید متر جم (جلد۲) کی معنف ابن ابی شید متر جم (جلد۲)

(۲۰۳۵۷)حضرت شریح فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ آ دمی کچھے راس المال دالیس لے لے اور کچھے نیچ سلم کا سامان

( ٢٠٣٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.

(۲۰۳۵۸) حفرت ابن حنفی فرماتے ہیں کداس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢.٣٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ نَافِعِ ، غَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۲۰۳۵۹)حضرت ابن عمر جان فو فرماتے ہیں کہاس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠٦٠ ) حَدَّثَنَا وَكِبعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.

(۲۰۳۹۰) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہاس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢.٣٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسِّر ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِى الشَّعْثَاءِ ، قَالَ : إ

أَسْلَفَ مِنَة دِينَارِ فِي أَلْفِ فَرْقِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ خُمْسَ مِنَةِ فَرْقِ ، وَيَكْتَبُ عَلَيْهِ خَمْسِينَ دِينَارًا.

(۲۰۳۷) حضرت ابوالشعشا وفرماتے میں کہ اگر کسی نے سودینار کے بدلے ایک ہزار فرق پر بڑے سلم کی تو اس بات میں کوئی حر

نہیں کہ پانچ سوفرق لے لے اور پانچ سودیناروا پس لے لے۔ ( فرق ایک پیانے کا نام ہے )

( ٢٠٣١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :لا بَأْسَ يِهِ.

(۲۰۳۹۲)حضرت ابن عباس فر ماتے ہیں کہ اس میں کو کی حرج نہیں۔

( ٢.٣٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِمْيْ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ

(۲۰۳۶۳) حضرت محمد بن على فرمات بين كداس مين كو كي حرج نبين \_

( ٢.٣٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبِ ، عَنْ يَزِيدَ الدَّالَانِيِّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أبجر ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَرِ

أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ دَرَاهِمَ فَأَخَذَ بَغْضَهُ حِنْطَةً وَبَعْضَهُ دَرَاهِمَ فَقَالَ : لَا بَأْسَ ، فَلِكَ الْمَعْرُوفُ. (۲۰۳۷۳) حضرت حمید بن عبد الرحمٰن فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دی نے دراہم کے عوض کنیز پر بیج سلم کی اور پھر کچھ گندم لے لی ا

باتی دراہم واپس لے لیے تو بیمعروف ہےاس میں کوئی حرج نہیں۔

(٥)من كرة أن يأخذ بعض سُلَمِه وبعضًا طعامًا

# جن حضرات کے نز دیک بیع سلم میں کچھ سامان اور باقی مال لینا مکروہ ہے

( ٢.٣٦٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَيْسَرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو كَانَ يُسْلَفُ فِي الطَّعَامِ ، فَقَالَ :لِلَّذِي كَانَ يُسْلِفُ لَهُ :لَّا تَأْخُذُ بَعْضَ رأس مَالِنَا وَبَعْضَ طَعَامِنَا ، وَلَكِنُ خُذُ رَأْسَ مَا

عمی مصنف ابن الی شیبه متر جم (جلد ۲) کی دور الله مصنف ابن الی شیبه متر جم (جلد ۲) کی دور الله فضیه کی که مصنف این الطّعَام و افیاً.

کملّه ، أو الطّعَام و افیاً.

(۲۰۳۲۵) حضرت عمرو بن شعیب فرماتے ہی کہ حضرت عبد الله بن عمرو غلے میں بیع سلم کیا کرتے تھے لیکن دوای آدی ہے کہتر

۲۰۳۷۵) حَفرت عمروبن شعیب فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو غلے میں بھی سلم کیا کرتے تھے لیکن وہ اس آ دمی ہے کہتے کہ پھھ غلداور پکھ مال نہ لینا۔ یا تو سارامال لے لویا ساراغلہ لے لو۔ ۲۰۳۱۶) حَدِّثَنَا عَلِیٌ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّیْبَانِیؒ ، عَنِ الشَّغْبِیِّ ، قَالَ : سَالَتُهُ عَنْ رَجُلِ یُسْلِمُ السَّلَمَ فَیَاْ حُدُ بَعْضَ

مر المراب المعلقة على المستعمر المستعمري المستعمري المستعمري المستعمري المستعم المستم في الحد بعض المستعم والمستعمر المستعمر الم

٢٠٣١٧) حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِنْلَهُ. (٢٠٣٧٤) حفرت ابراہیم سے بھی یونبی منقول ہے۔ ٢٠٣٨٨) حَدَّثَنَا عَلِیٌ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ أَبِی عُمَرَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : سَأَلَتُهُ عَنْهُ فَقَالَ : هَذَا فَاسِدٌ ، لَا تَأْخُذُ إِلَّا رَأْسَ مَالِكَ ، أَوْ طَعَامًا كُلَّهُ.

٢٠٣٦٨) حفرت الوعمر فرمات بي كديس في حضرت حسن ساس بار ييس سوال كيا تو انهول في مرايا كديد فاسد ب، يا تو مارا مال ليويا سارا سامان ليوو مارا مال ليويا سارا سامان ليوو ٢٠٣٦٩) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ مِنَة دِرْهَمٍ فِي طَعَامٍ فَأَخَذَ يِنْ فَعْلِ فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ مِنَة دِرْهَمٍ فِي طَعَامٍ فَأَخَذَ يَصْفَ سَلَمِهِ طَعَامًا وَعَسُرَ عَلَيْهِ النَّصْفُ فَقَالَ: لاَ خُذْ سَلَمَك ، رَأْسَ مَالِكَ جَمِيعًا.

نِصْفَ سَلَمِهِ طُعَامًا وَعَسُرَ عَلَيْهِ النَّصْفُ فَقَالَ: لاَ خُذْ سَلَمَك ، رُّأْسَ مَالِكٌ جَمِيعًا. ٢٠٣٦٩) حفرت عبدالله بن معقل فرماتے ہیں کہ اگر کس آ دمی ہے سودرہم کے وض غلے پر نظام کی اور آ دھا غلہ لے لیا اور آ دھا ل تو یددرست نہیں ، وہ راس المال پورا لے لے۔ ٢٠٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَص ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيَأْخُذُ نِصْفَ سَلَمِهِ وَبَعْضا دِرْهَمِ

٢٠٣٧٠) حضرت ابرا بيم نے اس بات كو مُروه قرار ديا ہے كه آ دمى نيچ سلم مِن پَچهال لے اور پَچهسامان۔ ٢٠٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِیٌّ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُّوس ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِهِ وَبَعْضًا طَعَامًا.

فَكُرِهَهُ.

٢٠٣٧) حفرت طاوس نے اس بات کو کمروہ قرار دیا ہے کہ آ دی بھے سلم میں کچھ ال لے اور پچھ سمامان۔ ٢٠٣٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرٍ عَمَّنْ يَذْكُرُ ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَأْخُذَ بَغْضَ سَلَمِهِ وَبَغْضًا حِنْطَةً. (۲۰۳۷۲) حضرت ابوسلم نے اس بات کو مکروہ قرار دیا ہے کہ آ دمی نظیم کم میں پچھ مال لے اور پچھ سامان ۔ (۲۰۳۷ ) حَلَّ تَنْنَا وَکِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ زَیْدِ بُنِ جُبَیْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ یَقُولُ : خُذُ رَأْسَ سَلَمِكَ ، أَ. رَأْسَ مَالِكَ.

(۲۰۳۷۳)حضرت ابن عمر دیافو فرماتے ہیں کہ یاتو سامان لےلویامال واپس لےلو۔

( ٢٠٣٧) عَمْرِكَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ : كَرِهَهُ ، وَأَنَّ عَطَاءً ' ( ٢٠٣٧ ) أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ : كَرِهَهُ ، وَأَنَّ عَطَاءً '

(۲۰۳۷) حضرت مجابدات کروه اور حضرت عطاءات مباح سجھتے تھے۔

( ٢٠٣٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُييْنَةً، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ كُرِهَ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِهِ وَبَعْضًا طَعَامًا. (٢٠٣٧٥) حضرت جابر بن زيد نے اس بات كوكروه قُرار ديا ہے كہ تَجْسَلُم مِس كِحَمَال لے اور كِحَسَامان -

( ٢٠٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيينَةَ ، عَنْ أَبِي السَّوْدَاءِ ، عَنْ شُرَيْحِ أَنَّهُ كَرِهَهُ.

(۲۰۳۷) حضرت شریح نے اس بات کو مکر وہ قرار دیا ہے کہ نے سلم میں پچھ مال لےاور کچھ سامان۔

( ٢.٣٧٧ ) حَدَّثَنَا الضَّحَاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُويْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ كَرِهَهُ.

(٢٠٣٧) حفرت سعيد بن جبير نے اس بات كوكروه قرار دَيا ہے كہ تَيْم مِن پِچھ مال لے اور پِچھ سامان ۔ ( ٢٠٣٧) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتَی ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ سَالِمٍ وَالْقَاسِمِ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَأْخُذَ بَعْط

(١٠٢٧) عدل ابن مهدى ، عن سعيان ، عن ابن ابن وب ، عن سارم والعارسم الها عرف ال

(۲۰۳۷۸) حضرت سالم اورحضرت قاسم نے اس بات کومکروہ قر اردیا ہے کہ بیٹے سلم میں بچھے مال لے اور پچھے سامان۔ پر پیرنہ دو و کی سر ہو سر بریز دیسر نہ بریز سر دیں جسس میں بیویئر سر جو دیوو ہو ہو ہو ہو ہو ہو اور سر میں

( ٢٠٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِهِ وَبَهُ . طَعَامًا.

(۲۰۳۷) حضرت ابن سیرین نے اس بات کومکر و وقر اردیا ہے کہ بچے سلم میں کچھے مال لےاور پچھے سامان ۔

ر ٢٠٣٨) حَدَّثَنَا وَرِكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُور ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَسُفْيَانُ ، عَنْ مُطرِّفٍ ، عَنِ الشَّغْيِرِ ً

وَسُفْيَانُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَسُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ﴿ الْمُصْطَلِقِ وَسُفْيَانُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ ابْنِ معقل أَنَّهُمْ كَرِهُوا ۚ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ بَعْضَ سَلَ وَبَعْضَ رَأْسِ مَالِهِ.

(۲۰۳۸۰) بہت ہے علاءنے اس بات کو مکر وہ قرار دیا ہے کہ بیچ سلم میں کچھے مال لے اور کچھ سامان۔

# هي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ٢) ﴿ كُلُّ مَا مُعَنْفُ ابْنَ الْبِيرِ عُ وَالْأَنْفُ اللَّهِ الْبِيرِ عُ وَالْأَنْفُ ا

### (٦) فِي الرَّهنِ فِي السَّلْمِ بیع سلم میں گروی رکھوانے کا بیان

(٢٠٣٨) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، وَابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِتَّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ فَوَهَنَهُ دِرْعَهُ وَلَمْ يَذُكُرِ ابْنُ فُصَيْلٍ :

إلَى أَجُلِ. (بخارى ٢٢٠٠ مسلم ١٢٢١)

زره رئن ركھوائى۔ (ابن نصيل كى روايت ميں الى اجل كے الفاظ نيس)

( ٢٠٣٨٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَنَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِالرَّهْنِ فِي السَّلَمِ. (۲۰۳۸۲) حضرت ابن عباس مثاثة فرماتے ہیں کہ ملم میں گروی رکھوا نا جائز ہے۔

( ٢٠٣٨٢ ) حَلَّثُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِالرَّهْنِ فِي السَّلَمِ. (۲۰۳۸۳) حضرت ابن عباس وڈائو فرماتے ہیں کہ ملم میں گروی رکھوا تا جائز ہے۔

( ٢٠٣٨٤ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ قَنَادَةً ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ بِنَحْوِهِ.

(۲۰۳۸۴) حضرت ابن عباس ڈائٹو فرماتے ہیں کہ سلم میں گروی رکھوا تا جا تز ہے۔ ( ٢٠٣٨٥ ) حَلَّثَنَا حَفُصٌ، وَابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَش، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالرَّهْنِ فِي السَّلَمِ بَأْسًا ، قَالَ:

فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: ذَلِكَ الرِّبْحُ الْمَصْمُونُ، قَالَ ابراهيم: قَدْ يَأْخُذُ الرَّهْنَ ، ثُمَّ يَرْتَفِعُ السَّعْرُ. (۲۰۳۸۵) حضرت ابراہیم فرمایا کرتے تھے کہ سلم میں گروی رکھوانے میں کوئی حرج نہیں۔ان سے کہا گیا کہ حضرت سعید بن جبیر

فر ماتے تھے کہ بیدملا ہوا ہوا تفع ہے تو حضرت ابراہیم نے فر مایا کہ بعض او قات رہن رکھنے کے بعد بھا ؤبڑھ بھی تو جا تا ہے۔ ( ٢٠٣٨٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ ، عَنِ الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ فَقَالَ :وَدِدْت أَنَّى

لَمْ أَكُنُ أَعْطَيْتُ شَيْنًا إِلاَّ بِرَهْنِ. (۲۰۳۸۷) شیبانی کہتے ہیں کہ میں نے شعبی سے سلم میں گروی کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میری خواہش تو یہ ہے

کہ میں گر دی کے بغیر کوئی چیز نہ دوں۔

( ٢٠٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَعَطَاءٍ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بِالرَّهْنِ فِي السَّلَمِ بَأْسًا.

(۲۰۳۸۷) حفزت سعید بن میتب اور حفزت عطائهم میں گر دی رکھوانے کوٹھیک مجھتے تھے۔

﴿ مَعنف ابْن الْبِيْدِمْرْ جُم (طِلا) كَنْ مَا لَكُومِيدِ بُنُ بَهُرَامَ ، عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَسْمَاءً بِنْتِ يَزِيدَ ، أَنَّ (٢.٣٨٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بُنُ بَهْرَامَ ، عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَسْمَاءً بِنْتِ يَزِيدَ ، أَنَّ

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوفِي وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٌّ بِطَعَامٍ. (ابن ما جه ۲۳۳۸) د مرمد من ده سر رسان و بن في اتى بين كر در رسول الله طَافِقَةَ كادصال جواتُو آب كي زرواك يبودي كے ماس-

ر ۲۰ ۳۸۸) حضرت اساء بنت بیزید فرماتی میں کہ جب رسول الله شرکتی اوصال ہواتو آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس غدے کے مدے رہن رکھی ہوئی تھی۔

(٢٠٣٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنُ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنَّ دِرْعَهُ لَمَرُهُونَةٌ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَخَذَهَا رِزُقًا لِعِيَالِهِ. (احمد ٢٣٧- دارمي ٢٥٨٢)

(۲۰۳۸۹) حضرت ابن عباس و فات بین که جب رسول الله میلافتی کا وصال ہوا تو آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس تمیں صاع جو کے بدلے میں گروی رکھوائی ہو کی تھے۔

صاع جو کے بدلے میں کروی رکھوائی ہوئی ہی جوآپ نے اسپے ایک سال کی حوراک نے لیے حاص کیے سے۔ ( 7.79.) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ خَالِدِ بُنِ دِينَارٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمًا عَنِ الرَّهُنِ فِي السَّلَمِ فَقَراً (فَرِهَانْ مَقْبُوضَةٌ)

گانڈ کئم یُوَ بِیہِ بَاسَا. (۲۰۳۹۰) حضرت خالد بن دینارفرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم سے سلم میں رہن کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے تا ہم جب میں سیر حصر زیر میں تاہم اللہ سے زیرے اللہ سے زیرے کی چرچنہوں تیا

قرآن مجيد كى بيآيت برهى (فرهان مقبوضة) كوياان كنزو يك اس مين كونى حرج تبين تفا-( ٢٠٣١ ) حَدَّثَنَا مَرُوانُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، عَنِ الزِّبُرِ قَانِ السَّرَّاجِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ معقل عَنِ السَّلَمِ آخُذُ فِيهِ

الرَّهْنَ ، أَوِ الْقَبِيلَ ؟ فَقَالَ :اسْتَوْثِقُ مِنَ الَّذِي لَكَ خير.

(۲۰۳۹۱) حضرت زبرقان سراج کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن معقل سے سوال کیا کہ بچے سلم میں رہن اور کفیل رکھنا کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جوتمہارے لیے محفوظ ہووہ معاہدہ کرو۔

( ٢٠٣٩٢) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْن، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: إِنِّي لَأَعْجَبُ مِمَّنْ يَكُرَهُ الرَّهْنَ، وَ الْقَبِيلَ فِي السَّلَمِ. ( ٢٠٣٩٢) حضرت عامر فرماتے میں کہ مجھے ان لوگوں رتعیب سے جوسلم میں گروی یا فیل کو کروہ سجھتے ہیں۔

(۲۰۳۹۲) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں پر تجب ہے جو سلم میں گروی یا تفیل کو کمروہ بجھتے ہیں۔ (۲.۲۹۲) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَیْلِ ، عَنْ اِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِیِّ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ تَأْخُذَ ثِقَةً

٢٠،٩٩٧) حَدَثُنَا ابْنِ قَصَيْلٍ ، عَنْ إَسْمَاتِينَ بْنِ ابْنِي صَالِعٍ ، عَنِ السَّنْجِي ، الله عَنْ الْمُ

(۲۰۳۹۳) حفرت معنی فرماتے ہیں کہ مال کی حفاظت کا معاہدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ان سے ایک آدمی نے کہا کہ ایک قوم کے لوگ سلم میں مطلق کفیل کونا پہند سمجھتے ہیں اور نفوس کے فیل میں کوئی حرج نہیں سمجھتے۔

( ٢٠٣٩) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ إسْوَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ لَا يَرَوْنَ بِهِ بَأْسًا. (٢٠٣٩ه) حفرت عامر فرماتے ہیں کہ حفرت عبداللہ کے ثما گرداس کو تھیک سجھتے تھے۔

( ٢٠٣٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، مِثْلَهُ

هي مصنف ابن الي شيبرمترجم (جلد۲) ﴿ ﴿ ﴿ كَا مُعْلَمُ اللَّهُ اللَّ (۲۰۳۹۵) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

( ٢٠٢٦) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَسَالِمٍ وَالْقَاسِمِ قَالُوا : لاَ بَأْسَ

(۲۰۳۹۱) حضرت ابوجعفر،سالم اور قاسم فرماتے ہیں کہ سلم میں گر وی رکھوانے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠٣٧ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :إِذَا كَانَ أَوَّلُه حَلَالًا ، فَالرَّهْنُ مِمَّا أَمِرَ بِهِ.

(۲۰۳۹۷) حضرت محمد فر ماتے ہیں کہ اگر بنیا د حلال ہوتو رہن مامور بہ چیز وں میں سے ہے۔ ( ٢٠٢٩٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّهُنِ فِي السَّلَمِ فَقَالَ :

ورو و . استورثق مِن مَالك. (۲۰۳۹۸) حضرت ابن عمر پڑنا ہو ہے نیچ سلم میں گروی کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہا ہے مال کی حفاظت کا

( ٢٠٣٩ ) حَدَّثَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ :سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ ، قَالَ :

إِنِّي لَا أَقُولُ فِيهِ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ جُبَيْرٍ : إِنَّهُ رِبًّا مَضْمُونٌ. (عبدالرزاق ١٣٠٩٢) (۲۰۳۹۹) حضرت عامر سے سلم میں رہن کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو اس میں وہ بات کہوں گا جوسعید

بن جبيرنے كى كەبىلايا بواسود بـ ( ٢٠٤٠٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَوِيدَ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالرَّهْنِ

وَالْكَفِيلِ فِي السَّلَمِ.

(۲۰۴۰) حضرت ابن عباس دائد فرماتے ہیں کہ ملم میں رہن اور کفیل میں کوئی حرج نہیں۔

# (٧) من كرِة الرّهن فِي السّلمِ

جن حضرات کے نز دیک سلم میں گروی رکھوا نا مکروہ ہے

(٢٠٤٠١) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدٍ ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَكُرَهُ الرَّهُنَ وَالْقَبِيلَ فِي السَّلَمِ.

(۲۰۴۰۱) حضرت علی شخانی سلم میں گروی اور کفیل کو مکروہ خیال فر ماتے تھے۔

(٢٠٤٠٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ ، قَالَ :سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ السَّلَمَ وَيَأْخُذُ الرَّهْنَ فَكُوِهَهُ ، وَقَالَ : ذَلِكَ الشَّفُّ الْمَضْمُونُ يَعْنِي الرِّبْحَ.

(۲۰۸۰۲) حضرت ابن عمر دانوز سے سلم میں گروی کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ پیعلایا ہوا تفع ہے۔

( ٢.٤.٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ وَسَالِمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَهُ كَانَ يَكُرَهُ الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ.

(۲۰۴۰۳) حضرت ابن عباس ملم میں گروی کومکروہ قرار دیتے تھے۔

( ٢.٤.٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : كُلُّ بَيْعِ نَسَاءٍ فَإِنَّهُ يُكُرَهُ الْقَبِيلُ وَالرَّهُنُ فِيهِ.

(۲۰۴۰ ۲۰) حضرت طاوس اد هاروالی سیح میں رہن اور نفیل کو مکرو وقر اردیتے تھے۔

( ٢.٤.٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ بُكْيُرِ بُنِ عَتِيقٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : آخُذُ الرَّهُنَ فِى السَّلَمِ ؟ فَقَالَ : ذَلِكَ رِبُحٌ مَضْمُونٌ ، قَالَ :قُلْتُ : آخُذُ الْكَفِيلَ ؟ قَالَ :ذَلِكَ رِبُحْ مَضْمُونٌ.

(۲۰۲۰) حضرت بكير بن منتق كہتے ہيں كدميس في سعيد بن جبير ہوال كيا كدكياس سلم ميں گردى ركھواسكتا ہوں؟ انہوں نے

فر ما یا کہ بید ملایا ہوانفع ہے۔ میں نے کہا کہ کیا میں کفیل بنا سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ بید ملایا ہوا نفع ہے۔

( ٢٠٤٠٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْجَعْدِ ، عَنْ شُرَيْحِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الرَّهْنَ فِي السَّلَفِ.

(۲۰۲۰ ۲) حفرت شريح سلم ميس رئن كوكروه خيال فرمات تھے۔

( ٢٠٤٠٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الرَّهْنَ وَالْقَبِيلَ فِي السَّلَمِ.

( ۲۰۷۰ ) حفزت سعید بن جبیرسلم میں رہن اور کفیل کو تمروہ خیال فرماتے تھے۔

( ٨ ) مَنْ قَالَ ليس بين العبدِ وبين سيَّدِةِ رِبًّا

جن حضرات کے نز دیک آقااوراس کے غلام کے درمیان سورنہیں ہوتا

( ٢.٤.٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ رِبًا ، وكان يبيع ثمرة من غلمانه قبل أن تطعم.

(۲۰۴۰۸) حضرت ابن عباس جا پینے کی رائے بیتھی کہ آقا اوراس کے غلام کے درمیان سودنہیں ہوتا۔ای وجہ سے وہ اپنے غلامول میں میں سے مصرف اللہ میں استعمال میں استعمال کے ایک میں استعمال کے درمیان سودنہیں ہوتا۔ای وجہ سے وہ اپنے غلامول

ے پھل کینے سے پہلے خرید لیتے تھے۔

( ٢٠٤.٩ ) حَدَّثَنَا حَفَصٌ بن غياث ، الشيباني ، عن الشعبي ، قَالَ : لَيْسَ بَيْنَ الْعَبُدِ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ رِبًا ؛ يُعُطِيهِ دِرْهَمًا وَيَأْخُذُ مِنْهُ دِرْهَمَيْن.

(۲۰۴۰۹) شعمی فرماتے ہیں کہ غلام اور اس کے آتا کے درمیان سودنہیں ہوتا۔وہ غلام کوایک درہم دے کراس سے دو درہم بھی لے ۔

سكتاہے۔

( ٢٠٤١ ) حَدَّثْنَا حَفْصٌ ، عَنِ أبى الْعَوَّامِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ رِبًّا.

(۲۰۲۱) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ غلام اور اس کے آقا کے درمیان سوزہیں ہوتا۔

( ٢٠٤١ ) حَلَّاثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسِ ، وَعَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَانِيِّ ، عَنْ فَتَادَةً ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ،

وَعَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ رِبًّا.

(۲۰۴۱) حضرت جابراور حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ غلام اوراس کے آقا کے درمیان سوزہیں ہوتا۔

( ٢٠٤١٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، قَالَ :سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّغْبِيُّ ، عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَبْدٌ يُؤَدِّى حَمْسَةَ ذَرَاهِم

كُلُّ شَهْرٍ فَقَالَ :أَعْطِنِي مِنْتَى دِرْهَم كُلَّ شَهْرٍ وَأَعْطِيكَ كُلُّ شَهْرٍ تِسْعَةَ ذَرَاهِمَ ، قَالَ :فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا. (۲۰۴۱۲) حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم اور حضرت تعنی سے سوال کیا کدایک آقا اپنے غلام کو ہر مبینے پانچ در ہم

ویتا ہےاور تقاضا کرتا ہے کہ تو مجھے ہرمہینے دوسودر ہم دےاور میں تجھے ہرمہینے نو در ہم دول گا۔ان حضرات نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠٤١٣ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُعْطِى الرَّجُلُ مَمْلُوكُهُ الدَّرَاهِمَ عَلَى أَنْ يَزِيدَهُ فِي الْعَلَّةِ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ :يُعْطِيهِ بدنة ، أَوْ دَابَّةً ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْمَنَانِحِ وَيَزِيدُ عَلَيْهِ مَا شَاءَ.

(۲۰۱۳ م) حضرت حسن اور حضرت ابن سیرین نے اس بات ومکر وہ قرار دیا کہ آ دمی اپنے غلام کواس بنا پر درہم دے کہ وہ غلے میں اضا فیکرے۔اہن سیرین فرماتے ہیں کہاس کو جانوریا سواری دے یا کوئی چیز دے میرا پھر جتنا جا ہےاضا فہ کرے۔

( ٢٠٤١٤ ) حَدَّثُنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيلٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، وَالْحَسَنِ ، قَالَا :لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ

وَبَيْنَ سَيْدِهِ رِبًّا. (۲۰۴۴) حضرت جابر بن زیداور حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ غلام اوراس کے آقامیں سوونبیں ہوتا۔

( ٢٠٤١٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :لَيْسَ بَيْنَ الْمَمْلُوكِ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ رِبًّا.

(۲۰۲۱۵) حضرت عطا وفر ماتے ہیں کہ غلام اور اس کے آقامیں سورتبیں ہوتا۔

### (٩) فِي شِراءِ البقولِ والرَّطابِ

سنريوں اور بانس نما چيزوں کی فروخت کا بيان

( ٢٠٤١٦ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الرِّطابِ جَزَّةً بَعْدَ جَزَّةٍ .

(۲۰۲۱) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ بانس وغیرہ کونکڑے کرکے بیچنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠٤١٧ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الرَّطَابِ الْجَزَّةَ بَعْدَ الْجَزَّةِ، وَالْقِطْعَةَ بَعْدَ الْقِطْعَةِ.

(۲۰ ۴۱۷) حفرت عامر فرماتے ہیں کہ بانس دغیرہ کوکٹر کر کے بیچنے میں کوئی حرج نہیں۔

لَا يَصْلُحُ إِلَّا جَزَّةً.

(۲۰ ۴۱۸) حضرت برید بن عبدالله کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے بانس وغیرہ کونکڑے کرکے بیچنے کے بارے میں سوال کیا تو

انہوں نے فرمایا کہا ہے ایک ہی ٹکڑے میں بیچنا جا ہے۔

( ٢.٤١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كُرِهَ بَيْعَ الْقَضْبِ وَالْحِنَّاءِ ، وَكُرةَ بَيْعَ الْقَضْبِ وَالْحِنَّاءِ ، وَكُرةَ بَيْعَ الْخِيَارِ ، وَالْخِرْمِزَ ، إِلَّا جَنْيَةً .

(٢٠٣١٩) حضرت مجابد بأنس اورمهندى كى تَجْ كومروه قرارديت تصاور خربوز ، وغيره كى تَجْ كوجنبيه كے علاوه مكروه قرارديت تھے۔ (٢٠٤٠) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ ، عَنْ بَيْعِ الْقَصِيلِ فَقَالَ : لَا بَأْسَ ، فَقُلْت :

ارار) على وي بن مسيور من مسيور من مسيري من من المراري من المراري من المراري من المراري من المراري من المراري ا إِنَّهُ تَسَنِّبُلُ ، فَكُرِهَهُ.

(۲۰ ۲۰) حطرت شیبائی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عکرمہ سے ایی فصل کے بارے میں سوال کیا جو سز ہونے کی حالت میں کائی جائے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ میں نے کہا کہ اگر اس کے خوشے آگئے ہوں تو انہوں نے اسے

ناپىندىدەقراردىا-

( ٢٠٤٦) حَلَّقَنَا أَبُو الْأَحْوَص، عَنْ طَارِق، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ:قَالَ عُمَرُ: لَا تُسْلِمُوا فِي فِوَاخٍ حَتَّى تَبْلُغَ. (٢٠٣٢) حضرت ابن عمر شائيً فرماتے بین که بیچے نظے ہوئے پودے میں تیچ سلم نہ کروجب تک وہ بڑانہ ہوجائے۔

(٢٠٤٢٢) حَدَّثُنَا جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ أَبْن سِيرِينَ ، قَالَ : لاَ يُشْتَوَى السَّنْبُلُ حَتَّى يَشْيَضَ.

. (۲۰۳۲۲) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ خوشوں والے پورے کوسفید ہونے سے پہلے نہیں چھکتے۔ میں میں میں میں اس میں اس کا میں کا میں کا میں کا

( ٢٠٤٢٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَشُوْعَ وَالْقَاسِمِ أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَ الرِّطَابِ إِلَّا جَزَّةً.

(۲۰۳۲۳) حضرت ابن اشوع اورحضرت قاسم نے بانسگول وغیر ہ کوکٹڑے کرکے بیچنے کوکٹر وہ قرار دیا ہے۔ سید میں میں دور میں میں دور ہوت میں ہوتا ہے۔

( ٢٠٤٢٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يُكُرَهُ السَّلَمُ فِى الْيِعَنِبِ وَالنَّسُرِ وَالرَّطِبِ وَالتَّقَاحِ وَالْكُمَّثْرَى وَالْبِطَيخِ وَالْقِثَاءِ وَالشَِّنْبُلِ وَالرَّطْبِ وَأَشْبَاهِهِ.

(۲۰ ۳۲۴) حَضرت ابراہیم انگوروں، خَشْک کھجوروں، تر کھجوروں، سیب، امرود ، فر بوزے، تر بوز، خوشوں اور بانسوں وغیرہ میں نظیم کم کوکر دو قرار دیتے تھے۔

# (١٠) الرّجل يدفع إلى الخيّاطِ التّوب فيقطعه

ایک آ دمی درزی کو کپڑے دےاور درزی انہیں کاٹ دے تو کیا حکم ہے؟ ایک آرمی درزی کو کپڑے دے اور درزی انہیں کاٹ دینوں کا آئی ہوتا سائمی کا

( ٢.٤٢٥ ) حَدَّثَنَا جَرِير ، عَنْ مُعِيرَة ، عَنْ حَمَّاد ، عَنْ إِبْرَاهِيم ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يتقبل الْخَيَّاطُ الثياب بِأَجْرٍ

هي مصنف اين الي شيرمترجم (جلد٢) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ الْمُعَلِّمُ مُعَنِّفُ الْمُنْ الْمُنْفِيلِ الْمُلْلِيلِلْمُنِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنِلِ لِلْمِنْ الْمُنْ ا

مَعْلُوم ، يُقَبِّلُهَا بِدُونِ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ يَعْرِفَهَا بِشَيْءٍ ، أَوْ يَقْطَعَ ، أَوْ يُعْطِيَهُ سُلُوكًا وَإِبَرًا ، ويَخِيطَ فِيهَا شَيْنًا ، فَإِنْ لَمْ يَعْرِفُهَا بِهَذَا ، أَوْ بِشَيْءٍ مِنْهُ ، فَلَا يَأْخُذُنَ فَضْلًا.

(۲۰ ۲۰۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ درزی کپڑے معلوم اجرت کے بدلے قبول کرے۔ وہ ا جرت معلوم کیے بغیراس صورت میں قبول کرسکتا ہے اگر کسی طرح دس کی علامت لگالی ہویا اسے کاٹ دیا ہویا اسے اس کا مجھے حصہ

سوئی ہے ی دیاہو،اگرکوئی علامت نہ لگائی تو زائد کووصول نہیں کرسکتا۔ ( ٢٠٤٢٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ النَّوْبَ وَيُعْطِيَهُ

بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ بِالنَّفُنَيْنِ ، وَالنَّصْفُ إذَا قَطَعَ ، أَوْ عَمِلَ فِيهِ.

(۲۰۳۲۱) حضرت حماداس بات میں کوئی حرج نہیں مجھتے تھے کہ درزی کپٹر الے اور دیتے ہوئے دوثلث اور یا نصف کم کر دے اگر

اس نے اس کو کا ٹا ہو یا اس میں کچھ کام کیا ہو۔ ( ٢٠٤٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ وَأَبَا الْعَالِيَةِ فَقُلْتُ : إِنِّي رَجُلٌ خَيَّاطٌ

أَقْطَعُ النَّوْبَ وَأَوْاجِرُهُ بِأَقَلَّ مِمَّا آخُذُهُ بِهِ؟ قَالَا:تَعْمَلُ فِيهِ شَيْنًا؟ قُلْتُ:نَعَمُ ، أَقْطَعُهُ وَأَضُمُّهُ ، قَالَا : لَا بَأْسَ. (۲۰ ۴۲۷) حضرت ابونضرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عکرمہ اور حضرت ابوالعالیہ سے سوال کیا کہ میں درزی ہوں اور کیڑے سیتا ہوں میں جتنااس میں سے لیتا ہوں اس سے کم اجرت طے کرتا ہوں ،ایبا کرناٹھیک ہے؟ انہوں نے فر مایاتم اس میں کوئی کام

كرتے ہو؟ ميں نے كہاہال ميں كاٹ كراہے سيتا ہوں ،انہوں نے فر ماياس ميں كوئى حرج نہيں \_ ( ٢٠٤٢٨ ) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَذْفَعُ إِلَى الرَّجُلِ النَّوْبَ فَيُؤَاجِرُهُ بِأَقَلَّ ، قَالَ :

لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا عَمِلَ فِيهِ وَقَطَعَهُ ، قَالَ :يَسْتَأْذِنَّهُ أَحَبُّ إِلَىَّ. (۲۰ ۴۲۸) حضرت محمد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی محف کسی دوسر ہے کو کیڑاد ہادراس کی اجرت کیڑے کی قیت ہے کم ہوتو اگراس نے

اس میں کام کیااور کیڑا کا ٹاتواس میں کوئی حرج نہیں البیتہ اجازت لینا بہتر ہے۔ ( ٢٠٤٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، قَالَ فِي الْخَيَّاطِ يَدْفَعُ النَّوْبَ بِالنَّصْفِ ، أَوِ

الثُّلُثِ ، أَوِ الرُّبُعِ ، قَالَ :إِذَا أَعَانَهُ بِشَيْءٍ فَلاَ بَأْسَ.

(۲۰۲۲۹) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تخص درزی کو کپٹر ہے کا نصف ، ثلث یار بع دے اور کسی چیز ہے اس کی مدد کر ہے تو کوئی حرج نہیں۔

### ( ١١ ) الرّجل يشهد الطّعام يكال بين يديهٍ

اگر کسی آ دمی کے سامنے غلے کوتو لا جائے تو کیا خریدتے وقت دوبارہ تلوا نا ہوگا؟

( ٢٠٤٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَيَانٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرٌ ، أَنَّهُ سُنِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِى

الطَّعَامَ قَدْ شَهِدَ كَيْلَهُ ، قَالَ : لا ، حَتَّى يَجْرِى فِيهِ الصَّاعَانِ.

(۲۰۳۳۰) حضرت عبدالله بن عمر ولا في ساول كيا كيا كيا كيا كراكسي آدى في غلے كاوزن موت ديكھا موتو كياخريد في ساج

دوبارہ اس کو ما پنا ضروری ہوگا۔ انہوں نے فرمایا کہ خرید نے سے پہلے دوبارہ اس کا ما پنا ضروری ہے۔

( ٢.٤٦١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ :أَكُونُ شَاهِدَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُكَالُ أَشْتَرِيهِ آحُدُهُ بِكَيْلِهِ ؟ فَقَالَ :مَعَ كُلِّ صَفْقَةٍ كَيْلَةٌ.

(٢٠٣١) حفزت مطرف فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تعمی سے سوال کیا میں ایک غلے کے مایے جانے کے وقت موجودتھا ،کیا

میں اے ما یے بغیر خرید سکتا ہوں؟ انہوں نے فر مایا کہ جرسودے کے لیے الگ طور پر ما پنا ضروری ہے۔

(٢٠٤٣٢) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ زِيَادٍ مَوْلَى آلِ سَعْدٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : رَجُلُّ ابْنَاعَ طَعَامًا فَاكْتَالَهُ ، أَيُصُلُّحُ لِي أَنْ أَشْتَرِيَّهُ بِكَيْلِ الرَّجُلِ ؟ فَقَالَ : لاَ ، حَتَّى يُكَالَ بَيْنَ يَدَيْك.

(۲۰۳۳۲) حضرت زیاوفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن میتب سے سوال کیا کہ اگر کوئی آ دمی غلے کو ماپ کرخرید ہے تو کیا

و وسرے آدمی کے لیے اس کے ماینے پر اکتفاء کرتے ہوئے خریدنا ٹھیک ہے؟ انہوں نے فر مایانہیں بلکہ اپنے سامنے ماپ کرانا

( ٢.٤٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مَيْمُونِ الْقَنَّادِ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : الرَّجُلُ يَشْتَرِي الماشية وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى وَزُنِهَا أَشْتَرِيهَا بِوَزُنِهَا ؟ قَالَ :كَانَ يُقَالُ :فَلِكَ الرَّبَا ، خَالَطَ الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ.

(۲۰۳۳) حضرت میمون قناو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن میتب ہے سوال کیا کہ ایک آ دمی ایک جانور پیچنا ہے میں اس کووزن کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو کیا اس وزن سے خرید سکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ کہا جاتا تھا کہ بیدہ سود ہے جو کیل اور

وزن کے ساتھ ملا ہوا ہے

( ٢٠٤٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، قَالَ :قدِمَ رَجُلٌ بِجِلَالٍ فَاشْتَرَاهَا رَجُلٌ ، فَكَالَ مِنْهُ جُلَّةً ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَهَا بِكُلِهَا فَكَرِهَهُ الْحَسَنُ.

(۲۰۳۳ ) حفرت خالد بن عبدالرحمٰن ملمی فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے بچھ برتن بیچنے کے لیے پیش کیے۔ایک آ دمی نے انہیں خرید لیا۔ پھرا ہے ای کیل کے ساتھ بیچنے کاارادہ کیا تو حضرت حسن نے اسے مکروہ قرار دیا۔

( ٢.٤٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ حَفْصٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْحَسَنَ ، وَسَأَلَه رَجُل ، عَنْ رجل اشْتَرَى طَعَامًا ، وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَى كَيْلِهِ ، قَالَ : لاَ ، حَتَّى يَكِيلَهُ.

(۲۰۳۵) حضرت فرماتے ہیں کہ اگرایک آ دی نے کسی چیز کو کیل ہوتے دیکھااورا گراہے خربیدنا جاہے تو دوبارہ کیل کرنا ہوگا۔

( ٢٠٤٣٦ ) حَلَّتُنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ سَوَادَةَ بْنِ حَيَّانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلَيْنِ

هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد٢) ﴿ الله فضيه الله الله فضيه الله اشْتَرَى أَحَدُهُمَا طَعَامًا وَالآخَرُ مَعَهُ فَقَالَ :قَدُ شَهِدُتَ الْبَيْعَ وَالْقَبْضَ ، فَقَالَ :خُذْ مِنِّي رِبْحًا وَأَعْطِنِيهِ ؟ قَالَ :

لَا حَتَّى يَجُرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ ، فَيَكُونُ لَكَ زِيَادَتُهُ وَعَلَيْهِ نُقْصَانُهُ. (٢٠٣٣١) حفرت محمد بن سيرين سيسوال كيا كيا كيا كيا كيا كيا كايك آدمي في كهاناخريدا، دوسرااس كيسما ته قفاوه كهتاب كه ميس في تع اور قبضے کود یکھا ہے پھروہ نفع کے ساتھ اس چیز کوخرید نا جا ہتا ہے تو کیا اس کیل میں خریدے۔انہوں نے فرمایا کہ دوسری مرتبہ بیچنے ہے ً پہلے دوبارہ ماپناضروری ہےتا کہ اضافے اور کی کاعلم ہوجائے۔

( ١٢ ) فِي الرَّجلِ يشترِي التَّوبِ بِدِينارٍ إلا دِرهم

ایک درہم کم ایک دینار میں کپڑاخریدنے کاحکم

٢٠٤٣٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَشْتَرِى الثَّوْبَ بِدِينَارِ إلَّا دِرْهُمٌ بِنَسِينَةٍ.

(٢٠٨٣٧) حضرت الوب ال بات كوكروه قر اردية تفي كه آ دمي ايك درجم كم ايك ديناريين ادهار كے ساتھ كيڑ اخريد كـ ٢٠٤٣٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَشْتَرِى التَّوْبَ بِدِينَارِ إلَّا دِرْهَمًا.

(۲۰۳۸) حفرت ابراہیم اس بات کو کروہ قرار دیتے تھے کہ آ دمی ایک درہم کم ایک دینار میں ادھار کے ساتھ کپڑ اخریدے۔ ( ٢٠٤٣٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُشْتَرَى التَّوْبَ بِدِينَارٍ إلَّا دِرْهَمَّا. (۲۰۳۹) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ ایک درہم کم ایک دینار کے بدلے کیٹر ابیچنا کروہ ہے۔ ( ٢٠٤٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ صَخْرِ بْنِ أَبِي غَلِيظٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا بِدِينَارِ إلَّا دِرْهَمَّا. (۲۰۲۴۰) حضرت صحر بن ألی غلیظ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن کو دیکھا کہ وہ ایک درہم کم ایک دینار کے

بدلے کپڑاخریدرے تھے۔ ا ٢٠٤٤١) حَدَّثْنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَا بَأْسِ أَنْ يَفُولَ: أَبِيعُك بِدِينَارٍ وَتَزِيدُنِي دِرْهَمَيْنِ.

(۲۰۴۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کداس بات میں کوئی حرج نہیں کہ کوئی شخص کے کہ میں نے تہمیں یہ چیز ایک دینار کے بدلے نروخت کی اورتم میرے لیے دودرہم اضافہ کردو<sub>۔</sub>

' ٢٠٤٤٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُمَا كُرِهَا أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : أَبِيعُك هَذَا الثَّوْبَ بِدِينَارِ إلَّا دِرْهَمًا. (۲۰۴۴۲) حضرت ابراہیم اور حضرت عطاءاں بات کو مکروہ خیال فرماتے تھے کہ ایک آ دمی دوسرے آ دمی ہے کہے کہ میں تمہیں یہ

کپراایک درہم کم ایک دینارمیں دیناہوں۔

## (١٣) فِي الرَّجلِ يملِكُ المحرم مِنه يعتِق أم لاً؟

# ا گر کو کی شخص محرم رشته دار کا ما لک ہوتو وہ آزاد ہوگا یانہیں؟

( ٢.٤٤٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ أخاه فهو حو.

(۲۰۲۲۳) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آینے بھائی کا مالک ہوتو وہ آزاد ہوجائے گا۔

( ٢.٤٤٤ ) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مغيرة ، عن حماد ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا مَلَكَ الرَّجُلُ عَمَّهُ ، أَوْ عَمَّتُهُ ، أَوْ خَالَهُ

أَوْ خَالَتَهُ ؛ فَهُوَ عَتِيقٌ وَهُوَ بِمَـٰزِلَةِ أَبُوَيْهِ.

(۲۰۳۳) حضرت ابراہیم فر ماتے ہیں کہا گر کوئی تخص اپنے چچا، چھوپھی، ماموں یا خالہ کا ما لک ہوتو وہ آ زاد ہوجا کیں گے۔ بیا س

کے لیے والدین کی طرح ہیں۔

( ٢٠٤٤٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ أَبَانَ بُنِ تَغُلِبَ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّغِينِي ، قَالَا :مَنْ مَلَكَ عَمَّهُ ، أَوْ عَمَّتَهُ

أَوْ خَالَةُ ، أَوْ خَالَتَهُ وَمَا دُونَ ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ ، فَهُو عَتِيقٌ. (۲۰ ۴۴۵) حضرت ابراہیم اورحضرت شعبی فر ہاتے ہیں کہ جوشخص اپنے بچپا، پھوپھی، ماموں یا غالہ کا ما لک ہوا تو وہ آزاد ہو جا کیر

مے بیاس کے لیے والدین کی طرح ہیں۔

( ٢.٤٤٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ مَلَكَ ذَا رحم مَحْرَمٍ ، فَهُوَ حُرٌّ.

(۲۰ ۴۴۲) حضرت حسن مِليْطِيدُ فر مات بين كه حضور مُرَائِينَ ﷺ نے ارشا دفر ما يا كه جو محص كسى محرم رشته دار كاما لك ہواوہ آزاد ہو جائے گا۔

( ٢.٤٤٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّم

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ. (ترمذى ١٣٦٥ ابوداؤد ٣٩٣٥)

( ۲۰ ۲۰ ۲۰) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

( ٢٠٤٤٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ:قَالَ عُمَرُ:مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ، فَهُوَ حُرٌّ.

(۲۰۳۸) حضرت عمر مین فرماتے ہیں کہ جو تخص کسی محرم رشتہ دار کا ما کب ہوا تو وہ آزاد ہوجائے گا۔ ( ٢.٤٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَشْيَاخِهِ ، عنِ الزَّبَيْرِ .

يَوْمَ الطَّائِفِ مَلَكَ خَالَاتٍ لَهُ فَأَعْتِقَنَّ بِمِلْكِهِ إِيَّاهُنَّ.

(۲۰۳۲۹)حضرت زبیرطا کف کی لڑائی میں اپنی کچھ خالا ؤں کے مالک ہوئے تووہ آزاد ہوگئیں۔

( ٢.٤٥. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُ

إِلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ :إنَّ عَمِّى زَوَّجَنِى وَلِيدَتَهُ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَرِقَّ وَلَدِى ، قَالَ :لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ. (۲۵٬۲۵۰) حفرت مستورد بن احنف فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت عبد الله الله الله علیہ کے پاس آیا اور کہا کہ میرے چھانے اپنی باندی

کی بٹی سے میری شادی کرادی ،اس کے ذریعے وہ میرے بچوں کوغلام بنانا جا ہتے ہیں۔انہوں نے فر مایا کہ وہ ایسانہیں کر سکتے۔

( ٢٠٤٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَالْحَسَنِ، قَالاَ:مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ، فَهُوَ حُرٌّ. (۲۰۴۵) حضرت جابر بن زیداورحضرت حسن فرماتے ہیں کہ جوقریبی رشتہ دار کا مالک جوادہ رشتہ دار آزاد ہوجائے گا۔

( ٢٠٤٥٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لَا يَعْتِقُ كُلُّ رَحِمٍ إِذَا مَلَكَهُ ذُو رَحِمٍ. (۲۰۲۵۲) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی رشتہ دار کاما لک ہواوہ آزاد ہوجائے گا۔

( ٢٠٤٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، قَالَا :إذَا مَلَكَ الْعَمَّةَ وَالْخَالَةَ وَبِنْتَ الْعَمِّ وَكُلَّ ذِى مَحْرَمٍ عَتَقَ.

(۲۰۲۵۳) مضرت تھم اور حضرت حماد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنی پھوپھی، خالہ یا چیا کی بیٹی یاکسی رشتہ دار کا مالک ہوا تو وہ آزادہوجا کمیں گے۔

( ٢٠٤٥٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يَمْلِكُ وَلَدٌ وَالِدَهُ ، وَلَا وَالِدٌ وَلَدَهُ ، قَالَ : وَالْعَمَّةُ وَالْخَالَةُ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ. (۲۰ ۲۵ ۳۰) حضرت ابرا ہیم فرماتے ہیں کہ اولا د ماں باپ کی اور ماں باپ اولا د کے ما لک نہیں بن سکتے۔ پھوپھی اور خالہ کا بھی یہی

( ٢٠٤٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ ، فَهُوَ عِنْقُ ، أَوْ هُوَ عَنِيقٌ. (۲۰۳۵۵) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جو تحض کسی رشتہ دار کاما لک ہوا تو وہ آزاد ہوجائے گا۔ ( ٢٠٤٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمِّيَّةَ ، عَنِ ابن ابى نجيح ، عن عَطَاءٍ ، قَالَ :إذَا مَلَكَ

(۲۰۳۵ ۲) حضرت عطاء فر ماتے ہیں کہ جو محض چھو پھی یا خالہ کا ما لک بنے تو وہ ماں کے رتبہ میں ہیں۔ ( ٢٠٤٥٧ ) حَدَّثَنَا عبد الأعلى، عن يعلى، عن يونس، عن الحسن قَالَ:من ملك ذا رحم؛ فقد عتق، أو هو عتيق.

(۲۰۲۵۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جو محض کسی رشتہ دار کاما لک بے تو وہ آزاد ہوجائے گا۔ ( ٢٠٤٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمِّيَّةَ ، عَنِ ابن أبى نجيح ، عن عَطاءٍ ، قَالَ :إذَا مَلَكَ

الْعَمَّةَ أو الخالة ؛ فبتلك المنزلة.

الْعَمَّةَ وَالْخَالَةَ عَتَقَا.

(۲۰ ۴۵۸) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ جوشخص بھو بھی یا خالہ کا ما لک ہے وہ آ زاد ہو جا ئیں گے۔

هي معنف ابن الي شيرمترجم (جلد٢) في حريب المعنف المعنف المعنف ابن الي شيرمترجم (جلد٢) في حالاً نضبه المعنف

( ٢٠٤٥٩ ) أَخْبَرُنَا غُنْدَرٌ ، عن شعبة عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُعْتِقُ الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ إِذَا مَلَكَ

(۲۰۷۵۹) حضرت شری اولا د کو مال باپ اور مال باپ کواولا دے مملوک بننے کی صورت میں آزاد کردیتے تھے۔

( ٢٠٤٦ ) حَلَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِئُ ، قَالَ : مَضَتِ السُّنَةُ أَنَّهُ مَنْ مَلَكَ مِنْ مَحْرَمِهِ شَيْنًا فَهُوَ حُرٌّ ، بِمِلْكِهِ عَتِينٌ ، ۚ قَالَ : وَمَا وَرَاءَ ذَٰلِكَ مِنَ الْقَرَابَةِ رَحِمٌ أَمَرَ اللَّهُ بِصِلَتِهَا وَنَهَى عَنْ عُقُوقِهَا ، وَلَا

أَعْلَمُ مِنَ الْعُقُوقِ شَيْنًا أَشَدَّ مِنْ أَنْ يَتَحِدَ الرَّجُلُ قَرِيبَهُ مَمْلُوكًا.

(۲۰۳۹۰) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ سنت بیجاری رہی کہ جو خض اپنے محرم کا مالک بنااس کامحرم آزاد ہوجائے گا۔اللہ تعالیٰ نے

صلدحی کا عظم دیا ہے اور قطع رحی سے منع کیا ہے۔اس سے بوی قطع رحی کیا ہوسکتی ہے کہ آ دمی کسی رشتہ دار کومملوک بنا لے۔

( ٢.٤٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكْرِيًّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا مَلَكَ الْأَخَ فَلا يَعْتِقُ عَلَيْهِ.

(۲۰۳۲۱) حضرت شعمی فرماتے ہیں کہ اگر کو کی مختص ایے بھائی کا مالک بے تو وہ آزاز نہیں ہوگا۔

( ١٤ ) فِي الرَّجلِ يموت وعِنده الودِيعة والدّين

اگر کسی شخص کا انتقال اس حالت میں ہو کہ اس کے پاس امانت بھی ہوا دراس پر قرض بھی

### ہوتو کیا حکم ہے؟

( ٢.٤٦٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْم ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَبْدَأُ بِالْوَدِيعَةِ.

(۲۰۳۲۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ امانت کی ادائیگی سے ابتداء کی جائےگی۔

( ٢٠٤٦٣ ) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يَبْدَأُ بِالْأَمَانَةِ.

(۲۰۲۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کدامانت کی ادائیگی سے ابتداء کی جائے گی۔

( ٢.٤٦٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سَيَّارٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :الودِيعة والْمُضَارَبَةُ وَاللَّيْنُ كُلُّ ذَلِكَ بالْحِصَص.

(۲۰۴۷۴) حضرت معمی فرماتے ہیں گدامانت ،مضار بت اور قرض کی ادائیگی حصوں کے اعتبار ہے ہوگی۔

( ٢.٤٦٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَّمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَطَاوُسٍ وَالزُّهْرِيِّ قَالُوا :يَأْخُذُورَ بالُحِصُص.

(۲۰۳۱۵) حضرت ابراتیم ،حضرت طاوس اور حضرت زبری فرماتے ہیں کہ حصوں کے اعتبار سے تقلیم ہوگی۔

( ٢٠٤٦٦ ) حَلَّتُنَا حَفُصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :الْمُضَارَبَةُ وَالذَّيْنُ سَوَاءٌ إِذَا لَمْ يُعَرِّفُ شَيْنًا بِعَيْنِهِ.

(۲۰ ۲۲) حضرت معنی فرماتے ہیں کہ اگر کسی چیز کابعینہ علم نہ ہوتو مضاربت اور قرض برابر ہیں۔

هي معنف ابن الي شير مترجم (جلد٢) ﴿ ﴿ اللَّهُ مَعَنَفَ ابن الي شير مترجم (جلد٢) ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْ

٢٠٤٦٧) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الشُّغْبِيِّ ، وَأَبِى جَعْفَرِ ، وَعَطَاءٍ وَالزُّهْرِيُّ قَالُوا :إذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنُ وَعِنْدَهُ مُضَارَبَةً ، أَوْ وديعة فَهُمْ فِيهِ عَلَى الْحِصَصِ.

۲۰٬۳۱۷) حضرت شعبی ،حضرت ابوجعفر ،حضرت عطاءاورحضرت زهری فرماتے ہیں کہ جس آ دمی کا نتقال ہوااوراس برقرض تقااور ں کے پاس مضاربت یاا مانت تھی تو حصوں کے اعتبار سے تقیم ہوگی۔ ٢٠٤٦٨) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ وَشُويْحٍ فِى الدَّيْنِ

الْوَدِيعَةِ : بِالْحِصَصِ ، قَالَ عَامِرٌ : إِذَا لَمْ تُوجَدُ بِعَيْنِهَا. (۲۰۳۷۸) حضرت مسر دق اور حضرت شریح قرض اور و دیعت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بیصوں کے اعتبار ہے ہوں گے ،اور

تضرت عامرفر ماتے ہیں کہ جب بعینه علم ندہو۔ ٢٠٤٦٩) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :يُحَاصُّ الْغُوَمَاءُ. و٢٠٣٦٩) حضرت تحكم فرماتے ہيں كه قرض خوابوں كوحصوں كے اعتبار سے تقشيم كيا جائے گا۔

.٢.٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :الْوَدِيعَةُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ. ﴿ ٢٠٢٧) معرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ امانت قرض کی طرح ہے۔

### ( ١٥ ) في الرَّجل يموت أو يفلِس وعِنه سِلعةٌ بِعينِها

اگر کوئی آ دمی مرجائے یامفلس ہوجائے اوراس کے پاس سامان ہوتو کیا تھم ہے؟ ٢٠٤٧) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسُتَوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عن النضر بن أنس عَنْ بَشِيرِ بُنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ سِلْعَتَهُ قَاثِمَةً بِعَيْنِهَا ،

فَهُو أَحَقُّ بِهَا مِنَ الْغُرِّمَاءِ. (مسلم ١١٩٣ احمد ٣٣٧) ٢٠٠٢) حضرت ابو ہريره روائي سے روايت ہے كه رسول الله مِيلَّافِيَّةَ فِي ارشاد فرمايا كه اگر كوكی شخص مفلس ہو جائے اور اس كا مامان بعینه موجود موتوه و قرض خواموں سے زیاد مستحق ہے۔

٢٠٤٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً وَحَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّ أَبَا بَكُرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَخْبَرَهُ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ وَجَدَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غُرَمَائِهِ. (بخاری ۲۳۰۲ ابوداؤد ۳۵۱۳)

۲۰۴۷۲) حضرت ابو ہریرہ دینٹی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْلِفَتْکَا بِنَا ارشاد فر مایا کہ جس شخص کا مال کسی ایسے آ دمی کے پاس

هي معنف ابن الي شيرمترجم (جلد٢) في حلام ١٩٠ ﴿ معنف ابن الي شير مترجم (جلد٢) في الأفضية ﴿ الله عَلَى الله عَلَى

بین موجود ہوجومفلس ہو چکاہتو وہ غرماء سے زیادہ ستحق ہے۔

( ٢.٤٧٣ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَوْفٍ ، قَالَ : قرِءَ عَلَيْنَا كِتَابٌ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَيُّمَا رَجُلِ أَفْلَسَ فَأَذْرَكَ رَجُلٌ مَالَهُ بِعَيْنِهِ ۚ، فَهُوَ أَحَقُّ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ اقْتَضَى مِنْ مَالِهِ شَيْئًا ، فَهُوَ أُسُوأُ الْغُرَمَاءِ قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۲۰۴۷ ۳) حضرت عوف فر ماتے ہیں کہ ہمارے سامنے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا خط پڑھا گیا۔ جس میں لکھاتھا کہا گرکوئی مخفل

مفلس ہوجائے اوراس کے پاس کسی مخص کا سامان بعینہ موجود ہوتو وہ باقی غرماء سے زیادہ مستحق ہوگا۔البتۃا گراس نے اس کے مال

میں کچھکالیا تو وہ قرض خواہوں کے حصے میں آئے گا۔رسول الله مَرَافِظَةَ نے یمی فیصلہ فرمایا تھا۔

( ٢.٤٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَوْقُ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُفْلِسِ يَجِدُ عِنْدَهُ الرَّجُلُ مَتَاعَ بِعَيْنِهِ ، قَالَ : إِنْ كَانَ أَحَذَ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا ، فَهُوَ أُسُوَّةُ الْغُوْمَاءِ وَإِلا فَهُوَ لَهُ.

( ۷۰ مرے) حضرت مکحول فر ماتے ہیں کہ اگر کسی مفلس ہو جانے والے شخص کے پاس کسی شخص کا مال بعینہ موجود ہوتو وہ اس کا ہےالیہ۔ اگراس کی ثمن حاصل ہوئی ہوتو و وقرض خواہوں کے جھے میں آئے گی۔

( ٢٠٤٧٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ وَجَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :هُوَ أَسْوَةُ الْغُرَمَاءِ.

(۲۰۴۷۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کدوہ بھی قرض خواہوں کا حصہ ہے۔

( ٢٠٤٧٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : هُوَ أُسُوةُ الْغُرَمَاءِ.

(۲۰۴۷۲) حضرت حسن فر ما ثیر ہیں کہ وہ بھی غر ماء کا حصہ ہے۔

( ٢.٤٧٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّاثِبِ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ أَنَّهُ أَنَّاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : دَفَعْتُ إلَى رَجُ مَالًا مُضَارَبَةً ، فَانْطَلَقَ حَتَّى إَذَا بَلَغَ حُلُوانَ مَاتَ ، فَانْطَلَقْتُ فَوَجَدُتُ كِيسِي بِعَيْنِهِ ، فَقَالَ عَامِرٌ :لَيْسَ لَلْ دُونَ الْغُوَمَاءِ.

(٢٠٣٧) حضرت فعى كے پاس ايك آدمي آيا اوراس نے سوال كيا كميس نے ايك آدمي كومضاربت كے ليے بچھ مال ديا تھا:

سفرتجارت کے لیے نکلا اور حلوان میں اس کا انتقال ہو گیا۔ میں بیچھے گیا اور میں نے دیکھا کہ میری دی ہوئی تھیلی بعینہ موجود ہے حضرت عامر نے فر مایا کہ قرض خواہوں کوچھوڑ کرتونہیں لے سکتا۔

( ٢.٤٧٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُ قَدْ أَفْلَسَ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِمَّنْ سِوَاهُ.

(۲۰۴۷۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹھ فرماتے میں کہ جس شخص کا مال کسی مفلس ہوجانے والے کے پاس بعینہ موجود ہوتو وہ اس کا ہے۔

( ٢.٤٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيُّ ، عَنْ خِلَاسٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : إذَا أَفُلَسَ الرج

وَسِلْعَتُهُ قَالِمَةٌ بِعَیْنِهَا ، فَهُو أَسْوَةُ الْغُرَ مَاءِ. (۲۰۴۷) حضرت علی تُراثِیْ فرماتے ہیں کہا گر کی شخص کا مال مفلس ہوجانے والے شخص کے پاس بعینہ موجود ہوتو وہ اس کا ہے۔

.٢٠٤٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : هُوَ أُسُورَةُ الْغُرَمَاءِ.

(۲۰۴۸۰) حضرت ابراہیم فر ماتے ہیں کہ وہ قرض خواہوں کا ہے۔

٢٠٤٨١) حَلَّنْنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَكَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : هُوَ أَسُوَةُ الْغُرَمَاءِ.

(٢٠٣٨) حفرت صن فرماتے ہیں کہ وہ قرض خواہوں کا ہے۔ ٢٠٤٨٢) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَلَّاتُنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: هُوَ أُسُوَةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَبَسَهَا لَهُ سُلْطَانٌ. (٢٠٣٨٢) حضرت ابراجيم فرماتے ہيں کہ اگر سلطان ندرو کے تو پھرغرماء کا ہے۔

(١٦) الرّجل يسكِن الرّجل السّكني

# ایک آ دمی دوسرے کوسی مکان میں تھہرا لے تو کیا تھم ہے؟

٢٠٤٨٣) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، أَنَّ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ أَسْكَنَتُ أَسْمَاءَ بِنْتَ زَيْدٍ حُجْرَةً لَهَا حَيَاتَهَا ، فَلَمَّا تُوُفِّيَتُ حَفْصَةُ قَبَضَ ابْنُ عُمَرَ الْحُجْرَةَ.

حجرہ لھا حیاتھا ، فلما تو فیت حفصہ قبض ابن عمر الحجرۃ. (۲۰۴۸۳) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت هصه بنت عمر والتئو نے اساء بنت یزیدکوان کی پوری زندگی کے لیے اپنے کمرے

ين ظهرايا ـ جب َ مفرت هفسه كا نقال موكميا تووه كمره حضرت ابن عمر والثي في حاصل كرايا ـ . ٢٠٤٨٤ ) حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن خَالِدٍ الْحَدَّاءِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّ السُّكْنَى عَارِيَّةٌ

فَإِذَا قَالَ : هِي لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَهِي لَهُ وَلِعَقِبِهِ مَا بَقِيتُ مِنْهُمُ امْرَأَةٌ فَإِذَا انْقَرَضُوا جَمِيعًا رَجَعَتُ إلَى وَرَثَتِهِ. (۲۰۲۸ ۲) حضرت عمر بن عبدالعزيز نے خط ميں لکھا كه رہائش عاربيكي چيز ہے۔ اگر رہائش دينے والا كبح كه بياس كے ليے اوراس كي اور آن الله كي ليد وقت اس كي ليد وقت اس كي اور اس كي اس من الله عن الله علي الله عن الله عن الله عن الله عن

ر من من مرات رون برون مرد المرد الم

ا ٢.٤٨٥) حَلَّاثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُسْكِنُ الرَّجُلَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، ثُمَّ يَمُوتُ ، قَالَ :لَا تَسْتَطِيعُ وَرَثَتُهُ أَنْ يُخْرِجُوهُ ، وَلَا عَقِبَهُ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ أَحَدٌ.

عاں ، و مستصیع ور سے ہیں کہا گرایک آ دمی نے کسی آ دمی کوادراس کے بعد والوں کواپئے کسی مکان میں تھبرایا پھروہ مرگیا تو (۲۰۲۸۵) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہا گرایک آ دمی نے کسی آ دمی کوادراس کے بعد والوں کواپئے کسی مکان میں تھبرایا پھروہ مرگیا تو

ور ثاءاے ادراس کے بعد والوں کو نکال نہیں سکتے جب تک ان میں سے ایک فرد بھی باتی ہو۔

٢٠٤٨٦) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ السَّائِبِ ، عَنْ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : كَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا أَسْكَنَتْ قَالَتْ :

أَسْكُنتكُ مَا بَدَا لِي. (۲۰۴۸ ۲) حضرت ابن ابی ملیکه فرماتی جین که حضرت عائشه ژنی پایشان جب کسی کواییخ کسی مکان میں تفہرا تیں تو فر ماتیں کہ میں تمہیر

اس وقت تک کے لیے ظہراتی ہوں جب تک مناسب سمجھوں۔

( ٢.٤٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِكَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ أَخِي شُرَيْحٍ ، غَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ :السُّكْنَى على مُ اشْتُوطَ صَاحِبُهَا.

(۲۰۸۸۷) حفرت شری فرماتے ہیں کہ کی کور ہائش دینے کا معاملہ صاحب مکان کی صوابدید پر ہے۔

( ٢٠٤٨٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عُثْمَانَ ، عَنْ شُرِّيْحٍ بِنَحْوِهِ.

(۲۰۲۸۸) ایک اورسندے یونمی منقول ہے۔

( ٢.٤٨٩ ) حَذَثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَالشَّعْبِيِّ ، قَالَا :السُّكُنَى عَارِيَّةً.

(۲۰ ۴۸ ۹) حضرت حسن اور حضرت صعبی فر ماتے ہیں کدر مائش عاربیکی چیز ہے۔

( ٢٠٤٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ ، عَنْ رَجُلِ أَسْكَنَ رَجُلًا دَارِهِ فَمَاتَ الْمُسْكِرْ وَالمسكِّنُ، قَالَ:تَوْجِعُ إِلَى وَرَقِةِ الْمُسْكِنِ، قَالَ:قُلْتُ :يَا أَبَا عِمْرَانَ، اليِّس كَانَ يُقَالُ: مَنْ مَلَكَ شَيْئًا حَيَاتَهُ،

فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ ، قَالَ :إنَّمَا ذَلِكَ فِي الْعُمْرَى ، فَأَمَّا السُّكُنَى وَالْعَلَّةُ وَالْعَارِيَّةُ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى وَرَثَتِهَا.

(۲۰۷۹۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم ہے سوال کیا کہ اگر ایک آ دمی کسی کواینے گھر میں تھہرائے ، پھر تھبرانے والا اورتھبرا ہواانقال کر جائے تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ بیرمکان ورثاء کے پاس آ جائے گا۔ میں نے عرض کیاا۔

ابوعمران! کیا نیبیں کہا جاتاتھا کہ جو محض کسی کوتا حیات کسی چیز کا مالک بنائے تو وہ اس کے بعداس کے ورثاء کی ہوتی ہے۔ انہوں۔ ن

فرمایا کدییآ بادکی جانے والی زمینوں میں ہوتا ہے۔ رہائش،غلداورعاربدور ثاء کی طرف لوشتے ہیں۔

( ٢٠٤٩١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ : إِذَا وَهَبَ الرَّجُلُ شَيْنًا فَقَالَ : هُوَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ فَهُوَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ وَإِذَا ، قَالَ :هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ ، فَهِيَ رَاجِعَةٌ إلَيْهِ.

(۲۰۳۹۱) حضرت زہری فرماتے ہیں کداگر ایک آ دی نے کسی کو وئی چیز سپر دکرتے ہوئے کہا کہ یہ تیرے لیے اور تیرے گھروالول کے لیے ہے، تو وہ اس کے لیے اور اس کے ورثاء کے لیے ہوگی اور اگریہ کہا کہ یہ تیری زندگی میں تیرے لیے ہے تو یہ ہدیہ کرنے

والے کے در ٹاء کی طرف لوٹے گی۔

( ٢٠٤٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَتِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :السُّكُنَى عَارِيَّةٌ.

(۲۰٬۹۹۲)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کدر ہائش عاریہ ہے۔

( ٢٠٤٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :اخْتَصَمَ إِخُوَةٌ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ أَحَدُهُمْ :زَوَّجَنِي

معنف اتن الى شير مرجم (جلد ٢) ﴿ الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله وَأَسْكَنَهُ وَالله وَلِي الله وَالله وَله وَالله وَلّا وَالله وَلم وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَل

(۲۰۴۹۳) خفزت محمد فرماتے ہیں کہ حفزت شریح کی عدالت میں کچھ بھائیوں کا جھٹڑا ہوا۔ایک کہتا تھا کہاں نے میرے شادی کرائی، مجھے رہائش دی اور مجھے ٹھکا نہ دیا،حضرت شریح نے سوال کیا کہ کیا اس نے اس کی شادی کرائی اور رہائش دی۔لوگوں نے تقیدیق کی تو قاضی شریح نے فرمایا کہ دوعاول گواہ میگواہی دیں کہاس نے تجھے اپنے زندگی میں خود پرتر ججے دی۔

( ١٨ ) مَنْ قَالَ لَا تجوز الصَّدقة حتَّى تقبض

جن حضرات کے نزدیک قبضے سے پہلے صدقہ وزکوۃ معترنہیں

مِن مُصَرَّات كَيْرُ وَ بِلَ بَصِي الزُّهْرِيِّ ، قَالَ: تَصَدَّقَ رَجُلٌ بِمِنَةِ دِينَارٍ عَلَى الْبِيهِ وَهُمَا الْمُعَارِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ: تَصَدَّقَ رَجُلٌ بِمِنَةِ دِينَارٍ عَلَى الْبِيهِ وَهُمَا اللهِ بُنُ الْمُهَارِكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ: تَصَدَّقَ رَجُلٌ بِمِنَةِ دِينَارٍ عَلَى الْبِيهِ وَهُمَا اللهِ بُنُ الْمُهَارِدِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ: تَصَدَّقَ رَجُلٌ بِمِنَةِ دِينَارٍ عَلَى الْبِيهِ وَهُمَا

شریگانِ وَالْمَالُ فِی یَدَیِ ابْنِهِ ، قَالَ: لَا یَجُوزُ حَتَّی یَحُوزُهَا ، قَضَی أَبُو بَکْرٍ ، وَعُمَرُ: أَنَّهُ إِنْ لَمْ یَحُزُ فَلَا شَیْءَ لَهُ.

شَیْءَ لَهُ.

(۲۰۳۹۴) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی نے اپنے بیٹے کوایک سودینار صدقہ میں دیے۔وہ دونوں شریک تصاور مال سے کے سامنے تھا۔ تو یہ صدقہ اس وقت تک درست نہیں جب تک وہ قت نے کے لیے جہ اور کم اور حق سے داور کی اور سے کے سامنے تھا۔ تو یہ صدقہ اس وقت تک درست نہیں جب تک وہ قت نے کے سامنے تھا۔ تو یہ صدقہ اس وقت تک درست نہیں جب تک وہ قت نے کے اللہ اللہ کا اللہ اللہ کا اللہ اللہ کی اللہ اللہ کا اللہ اللہ کا اللہ اللہ کیا گئی اللہ کی اللہ اللہ کیا گئی کے سامنے تھا۔ تو یہ صدفہ اس وقت تک درست نہیں جب تک وہ قت نے کے اللہ کیا تھا۔

بيغ كے سامنے تقا۔ تو يه صدقد اس وقت تك درست نہيں جب تك وہ قبضہ ندكر لے حضرت ابو بكر اور حضرت عمر رفائن كا فيصلہ ب كما كراس نے بضہ ندكيا تواسے بجھ نہيں طے گا۔ كما كراس نے بضہ ندكيا تواسے بجھ نہيں طے گا۔ ٢٠٤٩٥) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزَّهُورِيِّ ، عَنْ عُرُورَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِى ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَا بَالُ

رِ جَالِ يَنْحَلُونَ أَوْلاَدَهُمْ نِحَلاً ، فَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمْ ، قَالَ : مَالِي وَفِي يَدِي ، وَإِذَا مَاتَ هُوَ ، قَالَ : قَدْ كُنْتُ نَحَلْتُهُ وَلَدِي ، لَا نَحْلَةَ إِلاَّ نِحُلَةٌ يَحُوزُهَا الْوَلَدُ أُو الْوَالِدِ. نَحَلْتُهُ وَلَدِي ، لَا نَحْلَةَ إِلاَّ نِحُلَةٌ يَحُوزُهَا الْوَلَدُ أُو الْوَالِدِ. (٢٠٣٩٥) حضرت عمر جُنْ فَرْ مَاتِ بِينَ كَهُ لُوكُولَ كُوكِيا بُوا كَهُ وه ا بِي خُوثِي سے اولا دكو مال دیتے بیں كين جب ان میں ہے كى كا تقال ہو آیا ہے تو كہتا ہے كہ میں اپنے بیٹے كوخوشی سے دیا تھا۔ خوشی سے دیا تھا۔ خوشی سے دیا تھا۔ خوش سے دیا جو امال وہی ہوتا ہے جس براولا دیا باب قبضہ كرلیں۔

٢٠٤٩٦) حَلَّثُنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ :شُكِي ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ ، أَنَّ الْوَلَدَ إِذَا كَانَ صَغِيرًا لَا يَحُوزُ ، فَرَأَى ، أَنَّ أَبَاهُ إِذَا وَهَبَ لَهُ وَأَشْهَدَ حَازَ.

٢٠٤٩٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عِيسَى بُنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عُثْمَانَ ، أَنَهُ قَالَ : لَا تَجُوزُ الصَّدَفَةُ

هي معنف ابن ابي شيرمترجم (جلد۲) کي کري ۱۹۳ کي ۱۹۳ کي کتاب البيوع والأفضية کي معنف ابن ابي کتاب البيوع والأفضية

حَتَّى تُقْبَضَ إلاَّ لِصَبِيِّ بَيْنَ أَبُولَهِ ، فَإِنَّ قَبْضَهُمَا لَهُ قَبْضٌ.

(٢٥٣٩٤) حفرت عثمان فرماتے ہیں کہ بغیر قبضہ کے صدقہ نہیں ہوتا سوائے اس بچے کے جو ماں باپ کے ساتھ ہو، ماں باپ کا

تفنداس كاتبضد --

( ٢٠٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنَ مُبَارَكٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشُّعْبِيَّ يَقُولُ : لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تَقْبَصَ.

(۲۰۲۹۸) حضرت فعی فرماتے ہیں کہ بغیر قبضے کے صدقہ نہیں ہوتا۔

( ٢٠٤٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِي ، مِثْلُهُ.

(۲۰ ۲۹۹) ایک اورسندسے یوننی منقول ہے۔

( ..٥٠. ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ.

(۲۰۵۰۰) حفرت شری فرماتے ہیں کہ بغیر قبضہ کے صدقہ نہیں ہوتا۔

( ٢.٥.١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :كَانَ مُعَاذٌ وَشُرَيْحٌ يَقُولَانِ :لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ

حَتَّى تُقْبَضَ إِلَّا لِصَبِّى بَيْنَ أَبُويْهِ.

(۲۰۵۰۱) حفرت معاذ اور حضرت شرح فرماتے ہیں کہ بغیر قبضہ کے صد تنہیں ہوتا سوائے اس بچے کے جومال باپ کے ساتھ ہو۔

(٢٠٥.٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ : نَحَلَنِي أَبِي نِصُفَ دَارِهِ ، فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ : إِنْ سَرَّكَ أَنْ تَجُوزَ ذَلِكَ فَاقْبِضُهُ ، فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الْأَنْحَالِ: مَا قُبِضَ مِنْهُ ،

فَهُوَ جَائِزٌ ، وَمَا لَمْ يُقْبَضْ مِنْهُ ، فَهُوَ مِيرَاتٌ.

(۲۰۵۰۲) حضرت نضر بن انس فر ماتے ہیں کہ مجھے میرے والدنے اپنا گھر اپنی خوشی سے دے دیا۔ ابو بردہ نے مجھ سے فر مایا کہ

صدقہ کی تحمیل کے لیے ضروری ہے کہتم اس پر قبضہ کرلو۔ کیونکہ حضرت عمر وزائٹو کا فیصلہ ہے کہ خوشی سے دیئے گئے ہدیہ میں قبضہ ہوتو وہ جاری ہوتا ہے وگر نہ وہ میراث میں جاتا ہے۔

( ٢.٥.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا فَقَالَا : لَا تَجُوزُ حَتَّى يَقْبَضَ.

(۲۰۵۰۳) حضرت محم اور حضرت حماوفر ماتے ہیں کہ بغیر قضد کے صدقت نہیں ہوتا۔

( ٢.٥.٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا عُلِمَتِ الصَّدَقَةُ فَهِيَ جَائِزَةٌ ، وَإِنْ لَمْ تُقْبَضُ ، فَإِذَا

قَالَ : دَارِى الَّتِي فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا ، أَوْ غُلَامِي ، فَهُوَ جَائِزٌ ، وَإِنْ لَمْ يَقُبُضْ.

(۲۰۵۰۴)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب صدقہ کاعلم ہوتو وہ نافذ ہوتا ہے خواہ اس پر قبضہ ندہو،اگر وصول کرنے والے نے کہا

کہ فلاں جگہ میرا گھرہے یا فلال میراغلام ہے توبیاس کا ہوگیا خواہ قبضہ نہ کرے۔

( ٢.٥.٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَلِقٌ ، وَعَبْدِ اللهِ ، قَالَا :إذَا عُلِمَت الصَّدَقَةُ فَهِيَ جَائِزَةٌ ،

ابن ابی شیرمترجم (جلد۲) کی کا ۱۹۵ کی کا اسیوع والأقضیه کی مصنف این ابی شیرمترجم (جلد۲)

(۲۰۵۰۵) حفرت علی اور حفرت عبدالله فرماتے ہیں کہ جب صدقہ کاعلم ہوتو یہ جائز ہے خواہ قبضہ نہ ہو۔

( ٢٠٥٠٦) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ كَانَ نَحَلَهَا جِذَاذَ عِشْرِينَ وَسُقًا ، فَلَمَّا حَضَرَ ، قَالَ لَهَا : وَدِدْتُ أَنَّكَ كُنْتِ حُزْتِيهِ ، أَوْ جَدَدْتِيهِ ، وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمُ مَالُ الْوَارِثِ.

(۲۰۵۰۱) حضرت عائشہ نکاملیعظ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر مٹاٹٹو نے مجھے ہیں ویت کی مقدار ایک مدید دیا۔ جب ان کا وصال ہونے لگا تو انہوں نے فر مایا کہ بہتر تھا کہتم اس پر قبضہ کرلیتیں کیونکہ اب وہ ورثاء کا مال بن گیا۔

( ٢٠٥،٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : الصَّدَقَةُ إِذَا عُلِمَتْ قُبِضَتْ ، أَوْ لَمْ تُقْبَضْ.

( ۲۰۵۰ ۷) حضرت ابن مسعود ولا نفؤ فر ماتے ہیں کہ جب صدقہ کاعلم ہوجائے تو ملکیت ٹابت ہوجاتی ہےخواہ قبضہ ہویا نہ ہو۔ ( ٢.٥٠٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ.

(۲۰۵۰۸) حفرت ابن عباس مناتور فرمائته بین که قبضه تک صدقه ثابت نبیس موتا ـ ( ٢٠٥.٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ فَضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :هِي جَائِزَةٌ ، وَإِنْ لَمْ تُقْبَضْ. (۲۰۵۰۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ قبضہ کے بغیر بھی صدقہ ہوجاتا ہے۔

( ٢٠٥١٠ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ عَمَّنْ حَدَّلَهُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ.

(٢٠٥١٠)حضرت ابن عباس الله فرمات مين كرقيف كربغير صدق نهيس موتا\_ ( ١٨ ) فِي الكِتابةِ على الوصفاءِ

# خدمت کے غلام کے عوض مکا تب بنانے کابیان

( ٢٠٥١١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ غُمَرَ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْكِتَابَةِ عَلَى الْوُصَفَاءِ.

(٢٠٥١) حفرت ابن عمر دہائی خدمت کے غلام کے عوض مکا تبت کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ ٢٠٥١٢ ) حَلَّتُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، أَنَّ حَفْصَةَ كَاتَبَتْ غُلَامًا لَهَا عَلَى وُصَفَاءَ.

(٢٠٥١٢) حفرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت هفصه رہا تئونے اپنے ایک غلام کوخدمت کے عوض مکا تب بنایا۔

٠ ٢٠٥١٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بن سَوَّارٍ ، قَالَ :حدَّثَنِي خَتَنَةٌ لِي يُقَالُ لَهَا سَارَةُ مَوْلَاةٌ لأَبِي بَرْزَةَ أَنْ أَبَا بَرْزَةً كَاتَبَ بَعْضَ مَمَالِيكِهِ عَلَى رَقِيقٍ.

ه معنف ابن الي شيرمترجم (جلد۲) المسلم ١٩٧ المسلم ١٩٧ المسلم كنياب البيوع والأفضية المسلم المس

(۲۰۵۱۳) حضرت ابو برز ہ نے اپنے ایک غلام کوخدمت کے غلام کے عوض مکاتب بنایا۔

( ٢٠٥١٤ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ وَجَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُكَاتَبَ عَبْدٌ عَلَى الْوُصَفَاءِ.

زَادَ فِيهِ جَرِيرٌ :والْوَصَائِفَ.

(۲۰۵۱۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ غلام کو خدمت کے غلاموں کے عوض مکا تب بنانے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠٥١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمَّارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ: لَا بَأْسَ أن يكاتب عبد عَلَى الْوُصَفَاءِ.

(٢٠٥١٥) حفرت سعيد بن جبير فرماتے جي كه غلام كوفدمت كے غلامول كے عوض مكاتب بنانے ميں كو كى حرب نبيل -

( 7.017 ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بِهِ بَأْسًا أَنْ يُكَاتَبَ الْمُكَاتَبُ عَلَى الْوُصَفَاءِ.

(٢٠٥١٦) حضرت حسن وابن سيرين دونول حضرات خدمت كے غلامول كے عوض غلام كومكا تب بنانے ميں كوئى حرج نه بچھتے تھے۔

( ٢٠٥١٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الشَّيْبِانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ عَلَى الْوُصَفَاءِ.

(۲۰۵۱ ) حضرت معنی فر ماتے ہیں کہ غلام کو خدمت کے غلاموں کے عوض مکا تب بنانے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢.٥١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ الْأُوْزَاعِي ، عَنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُكَاتِبَ الرَّجُلُ مَمْلُوكَهُ عَلَى الْوُصَفَاءِ.

(۲۰۵۱۸) حضرت ابن عباس و الله فرمات بي كه خدمت ك غلامول ك غلام كومكاتب بنان ميس كو في حرج نبيس -

( ٢.٥١٩ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِى ، أَنَّ رَجُلاً كَاتَبَ عَبُدَهُ عَلَى غُلَامَيْنِ يَصْنَعَانِ مِثْلَ غُلَامَيْنِ يَصْنَعَانِ مِثْلَ غُلَامَيْنِ يَصْنَعَانِ مِثْلَ عَنْكَ بِغُلَامَيْنِ يَصْنَعَانِ مِثْلَ عَنَاعَتِهِ فَرُدَّهُ إِلَى الرِّقِّ.

(۲۰۵۱۹) حضرت عکرمہ بن خالد مخز وی فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے اپنے غلام کو دوغلاموں کی خدمت پرمکا تب مقرر کیا وہ دونوں اس کا پیشہ کرتے تھے۔وہ دونوں ایک اپنامقدمہ لے کر حضرت عمر وہاشی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔انہوں نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اگر وہ تیرے پاس ایسے غلام نہ لائے جواس کا پیشہ جانتے ہوں تو اسے دوبارہ غلام بنالے۔

( ٢٠٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُالْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيّ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ عَلَى رَقِيقٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى.

(۲۰۵۲۰) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ ایک مقرر مدت تک غلام کے فوض اپنے غلام کومکا تب بنا ناہے۔

( ٢٠٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بُأْسًا بِالْكِتَابَةِ عَلَى الْوُصَفَاءِ ، يَدًّا بِيَدٍ رَبَكْرَهُ ذَلِكَ نَسِيئَةً ، وَذَلِكَ رَأْىُ قَتَادَةَ.

(۲۰۵۲۱) حضرت عمر بن عبدالعزيز بغيرادهاركے برابر برابر فدمت والے غلاموں كے موض مكا تبت كو درست خيال كرتے تھے۔

هی مصنف این ابی شیر مترجم (جلد ۲) کی کی کی ایک کی ایک کی کا ایک کی کا ایک کی ایک کا ایک کی مصنف این ابی می مین دائے تھی۔ حضرت قاده کی بھی میں دائے تھی۔

( ٢٠٥٢٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَس ، قَالَ : هَذِهِ مُكَاتَبَةُ سِيرِينَ عِنْدَنَا هَذَا مَا كَاتَبَ عَلَيْهِ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ غُلَامَهُ ، كَاتَبَهُ عَلَى كَذَا وَكَذَا مِن أَلَّفٍ ، وَعَلَى غُلَامَيْنِ له

یکفمکان مِٹل عَملِهِ. یکفمکان مِٹل عَملِهِ. (۲۰۵۲۲) حضرت عبیداللہ بن ابی بکر بن انس فرماتے ہیں کہ سے ہمارے نزدیک سیرین کی مکا تبت ہے۔حضرت انس بن مالک ٹاٹٹو نے بھی ایس ایک مکا تبت فرمائی۔انہوں نے اپنے غلام کوایک فاص مقدار مال اور دوایسے غلاموں کے وش مکا تبت

# ( ١٩ ) من كرة العِينة

جن حضرات کے نزدیک تع عینہ ناجائز ہے یعنی الی تع جس میں ایک آ دمی دوسرے کو معلوم مدت کے ادھارا در معلوم ثمن کے عض ایک چیز بیچے پھر بیچنے والاخو دنفذ قیمت جو

پہلے سے کم ہوادا کر کے وہ چیز اس سے خرید لے

( ٢٠٥٢٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نُهِى ، عَنِ الْعِينَةِ.

(بخاری ۲۱۲۲ مسلم ۱۱۲۰)

(۲۰۵۲۳)حفرت ابن عمر دلائے فرماتے ہیں کہ بچے مینہ سے منع کیا گیا ہے۔

بنایا جواس کا کام کرتے تھے۔

( ٢٠٥٢١) حَدَّثَنَا حَفْضٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : الْعِينَةُ حَرَامٌ. (٢٠٥٢٣) حضرت مروق فرماتے میں کرعینہ حرام ہے۔

( ١٠٥١٠) عَرْتُ مُرْقَ مُرْوَلَ ﴿ مَا لَيْهِ مَا يَوْلِهِ مَا مَنْ إِياسٍ بُنِ مُعَاوِيَةً ، أَنَّهُ كَانَ يَرَى التورق يَغْنِي الْعِينَةَ. ( ٢٠٥٢٥ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِياسٍ بُنِ مُعَاوِيَةً ، أَنَّهُ كَانَ يَرَى التورق يَغْنِي الْعِينَةَ. ( ١٠٥٨ : ٢٠٥٠ مـ ١١٠ مـ ١١٠ مـ ١٠ تَ مَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِياسٍ بُنِ مُعَاوِيَةً ، أَنَّهُ كَانَ يَرَى التورق يَغْنِي الْعِينَةَ.

(۲۰۵۲۵) حفرت ایاس بن معاویہ بیج تورق کے قائل تھے۔ (تورق ایسی بیچ ہے جس میں ایک ادھار پر کوئی چیز خریدے پیمر کوئی تیسرا آ دمی اس چیز کوئم قیمت پرنفذخریدے)۔

( ٢٠٥٢٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَرِهَ الْعِينَةَ.

(۲۰۵۲۷)حضرت ابن سیر ین عینه کوئگروه قراً در یتے ہیں۔

( ٢٠٥٢٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ :ذَكُرُوا عِنْدَ مُحَمَّدٍ الْعِينَةَ فَقَالَ :نُبُنْتُ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ : دَرْهَمْ بِدِرْهَمٍ وَبَيْنَهُمَا حَرِيرَةٌ. (۲۰۵۲۷) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت محمد کے یاس عینہ کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے

کہ حضرت ابن عباس ڈاٹٹو فر مایا کرتے تھے کہ ایک درہم کے بدلے ایک درہم ہے۔

( ٢٠٥٢٨ ) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ وَيَزِيدَ بْنِ مَرْدَانْبَةَ ، قَالَ أَحَدُهُمَا :جَانَنَا ، وَقَالَ الآخَرُ : جَاءَ

كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ : إِنَّهُ مَنْ قِبَلَكَ عَنِ الْعِينَةِ ، فَإِنَّهَا أُخْتُ الرَّبَا.

(۲۰۵۲۸) حفرت ممر بن عبدالعزيز بريشيخ نے ايک خط ميں لکھا کہ جائے عينہ ہے منع کرويہ سود کی بہن ہے۔

( ٢٠٥٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَرِهَا الْعِينَةَ وَمَا أَذْخَلَ النَّاسُ فِيهِ بينها. (۲۰۵۲۹) حضرت حسن اورا بن سیرین نے عینہ کو مکروہ قمر اردیا ہے۔

( ٢٠٥٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَسْرُوقًا كَرِهَ الْعِينَةَ وَالْحَرِيرَ.

(۲۰۵۳۰)حفرت مسروق نے عینه اور رکیٹم کی نیچ کومرو ه قرار دیا ہے۔

### ( ۲۰ ) الرّجل يكرى الدّابّة فيجاوز بها

ایک آ دمی کرائے پر کوئی سواری لے پھر طے شدہ مقام ہے آگے لے جائے تو کیا حکم ہے؟ (٢٠٥٢١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عِمْرَانَ بُنِ أَبِي عَطَاءٍ ، قَالَ : شَهِدْت شُرَيْحًا وَاخْتَصَمَ إلَيْهِ رَجُلَان

اكْتَرَى أَحَدُهُمَا مِنَ الآخَرِ دَابَّةً إِلَى مَكَانِ مَعْلُومٍ فَجَاوَزَ ، فَضَمَّنَهُ شُرَيْحٌ.

(۲۰۵۳۱) حضرت ابوعطاء فرماتے ہیں کہ میں قاضی شریح کے پاس حاضرتھا، ان کے پاس دوآ دمی مقدمہ کے کرآئے کہ ایک آ دمی

نے دوسرے سے ایک سواری پرایک خاص مقام تک کے لیے لیتھی،وہ اس سے آگے لے گیا،حضرت شریح نے سواری کے مالک کو

(٢٠٥٢) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن رَجُلٍ تَكَارَى دَابَّةً فَجَاوَزَ بِهَا ، قَالَ : هُوَ ضَامِنٌ ، وَلا كِرَاءَ عَلَيْهِ فِيمَا خَالَفَ.

(۲۰۵۳۲) حضرت حسن بن عبیدالله فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے سوال کیا کہ اگرا یک آ دمی کوئی سواری کرائے پر

لے اور مقرر ہ مقام ہے آ گے لیے جائے تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ وہ ضامن ہوگا اور مخالفتِ معاملہ کی صورت میں اس

( ٢٠٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :إِذَا سَلِمَت الدَّابَّةُ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْكِرَائَانِ.

(۲۰۵۳۳) حضرت حکم فرماتے ہیں کہ اگر سواری محفوظ رہے تو اس پر دوکرائے جمع ہو جائیں گے۔

( ٢٠٥٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، قَالَ :حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ شُرَيْهِ

الله حَرَ إِلَى الْمَكَانِ اللِّهِى سَمَّى ، وَصَمَّنَهُ اللَّابَةَ حِينَ خَالَفَ.

(۲۰۵۳۳) حفرت محمد بن عبیدالله تقفی فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے بردمہ نامی مقام تک کے لیے ایک جانور کرائے پرلیالیکن وہ اے مقررشدہ جگہ سے آ گے لے گیادہاں وہ جانور حادثے کاشکار ہوکر مرگیا۔اس مقدمہ کا قاضی شریح نے یہ فیصلہ فرمایا کہ مقررشدہ جگہ کا تو کرایہ دلوایا اور آ گے بڑھنے پر جانور کا صان دلوایا۔

بعد و حدید را ایک الله الله الله الله الله عن المحسّن بن عُبَیْد الله ، عَنْ ابْرَاهِیمَ ، قَالَ : إِذَا تَكَارَی الرَّجُلُ الدَّابَّةَ إِلَی الْمَكَانِ كَانَ لَهُ كِرَاؤُهَا الْآوَلُ ، وَعَلَیْهِ أَنْ يَضْمَنَهَا.
الْمَكَانِ كَانَ لَهُ كِرَاؤُهَا ، فَإِنْ جَاوَزَ عَلَیْهَا فَنَفَقَتْ كَانَ لَهُ كِزَاؤُهَا الْآوَلُ ، وَعَلَیْهِ أَنْ يَضْمَنَهَا.
(۲۰۵۳۵) حضرت ابرا بیم فرماتے بیں کہ اگر ایک آدمی نے کس سواری کو ایک خاص علاقے تک کے لیے کرائے پرلیا تو اگر اس مقام سے تجاوز کیا اور اس کو نقصان پنجا تو اس پر بہلا کرایہ ہوگا اور ضان بھی ہوگا۔

( ٢٠٥٣) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي عَوْنِ ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ اكْتَرَى دَابَّةٌ فَجَاوَزَ الْوَقُتَ ، قَالَ : يُجْمَعُ عَلَيْهِ الْكِرَاءُ وَالطَّمَانُ. (٢٠٥٣١) قاضَى شرّحَ فرماتے ہیں کہ اگر کرائے کے جانور مقرر مقام ہے آگے لے جایا گیا تو کرایہ اور ضمان دونوں لازم

---( ۲۷ ) في الرّحل بشتري المتاع فيملكَ في من البائدة قيل أن رقيد من الساء

( ٢٦ ) فِی الرِّجلِ یشترِی المتاع فیھلِکَ فِی یدِ البائِعِ قبل أن یقبِضه المبتاع اگرگا مکوئی چیزخرید لے اوروہ قبضے سے پہلے بائع کے پاس ہی ہلاک ہوجائے تو کیا تھم ہے؟

، ۲۰۵۲) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنُ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ فِي رَجُلِ اشْتَرَى مِنْ رَجُلِ مَتَاعًا هَلَكَ فِي يَدِي الْبَائِعِ
قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ ، قَالَ : إِنْ كَانَ قَالَ لَهُ : خُذُ مَتَاعَك ، فَلَمْ يَأْخُذُهُ ، فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِى ، وَإِنْ كَانَ مَالَ أَنْ يَقْبِضَهُ ، قَالَ الْمُشْتَرِى ، وَإِنْ كَانَ مَالَ الْبَائِعِ.
لاَ أَذْفَعُهُ لَكَ حَتَّى تَأْتِي بِالنمنِ ، فَهُو مَالُ الْبَائِعِ.
(۲۰۵۳) حضرت عَمْ فرمات بين كما يك آدى نے كى سے كوئى چيز خريدى اوروه قبضے سے بہلے بائع كے پاس بى ہلاك ہوئى ۔ اس

صورت میں اگر بائع نے کہا تھا کہا پنا سامان لے تو یہ نقصان گا مکہ کا ہوگا اور اگر بائع نے کہا تھا کہ میں تمہیں یہاس وقت تک نہیں ۔ول گا جب تک تم مجھےاس کی قیمت نہلا دوتو یہ نقصان بائع کا ہوگا۔ وجودی کے آئیل ازم کیسے زارات کے در برام در گزاری آئی ہے اس سرم میں کیسر ساتھ کر سیسے میں میسید و میں تیروں میں

۲۰۵۲۸) حَلَّنَنَا ابْنُ أَبِى ذَائِلَةَ عن ذَاوُد ، قَالَ : قُلُتُ لِعَامِرِ : رَجُلَّ اشْتَرَى بَزَّا إِلَى أَجَلٍ فَحَبَسَهُ وَعَكَمَهُ وَوَضَعَهُ فِى مَنْزِلِ الْبَائِعِ وَلَمْ يَحْتَبِسْهُ رَهْنَا بِالْمَالِ ، فَاحْتَرَقَ الْمَالُ ، فَالَ : مِنْ مَالِ الْبَائِعِ. (۲۰۵۳۸) حفزت داودفرماتے ہیں کہ میں نے حفزت عامر سے سوال کیا کہ ایک آ دمی نے کی سے کوئی چیز قریدی اورا سے تیار کر ولا نصيب من الم شير مر جم ( جلد ٢) كي المستقد من المن المستقد ابن الم المستقد المن المستقد ال

کے بائع کے مکان میں ہی چھوڑ دیااوراہے مال کاربن تصور نہ کیا تو کیا تھم ہےاگروہ مال جل جائے ؟انہوں نے فرمایا کہ بیہ جائع کا

( ٢٠٥٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فَالَ : إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْمَتَاعَ فَقَالَ : الْمُشْتَرِى : انْقُا إِلَىَّ ، وَقَالَ الْبَائِعُ : لَا حَتَّى تُأْتِيَنِيُّ بِالنمنِ فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الرَّهْنِ ، إِنْ هَلَكَ ، فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ ، وَإِنْ قَالَ

الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِى :انْقُلُهُ ، فَقَالَ : دَعْهُ حَتَّى آتِيك بِالثمن ، فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الْوَدِيعَةِ ، إِنْ هَلَكَ ، فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرى ، وَيَبِيعُ هَذَا ، وَلا يَبِيعُ ذَاكَ ، قَالَ ابْنُ عَوْن : فَذَكَرْته لِمُحَمَّدٍ فَقَالَ : صَدَقَ أَظُنُّ.

(٢٠٥٣٩) حضرت ابراہيم فرماتے ميں كما كركسي آ دى نے كوئى چيز فريدى اور مشترى نے كہا كماسے ميرے حوالے كردو، بائع۔

کہا کہ جب تک تم شن نہ لے آؤ میں تہمیں نہیں دول گا۔ بیمعاملہ ربن کے درجہ میں ہوگا۔ اگروہ ہلاک ہوا تو ہائع کے مال میں ۔ ہوگا۔اوراگر بالکے نے مشتری ہے کہا کہاہے اپنے قبضے میں لےلواور مشتری نے کہا کہ میں جب تک قیمت نہ لے آؤل اس وقت تک قبضہ نہ کروں گا توبیدود بعت کے تھم میں ہوگا۔ اگر ہلاک ہوا تو مشتری کے مال سے ہلاک ہوگا۔ ابن عون کہتے ہیں کہ میں ۔

اس بات كاتذكره حضرت محمد سے كيا توانهوں نے فرمايا كدمير بي خيال ميں انہوں نے سے كہا-( ٢٠٥٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا إِلَى أَجّلٍ

وَحَبَّسَهُ ، فَبَيَّتُهُمْ حَرِيقٌ مِنَ اللَّيْلِ فَاحْتَرَقَ بَعْضَهُ ، فَسَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ فَقَالَ :هُوَ مِنْ مَالِ الَّذِي هُوَ فِي يَدَيْهِ. (۲۰۵۴۰) حضرت داود بن الی مند کہتے ہیں کدایک آ دی نے دوسرے آ دی سے مقرر ٥ مدت تک ادائیگی کی شرط بر بچھ مال خریداا

اے بائع کے باس چھوڑ دیا۔ رات کو گھر میں آگ لگ گئی اور کچھ سامان جل گیا۔اس بارے میں میں نے حضرت شعبی ہے سوال کر

توانہوں نے فرمایا کہ وہ جس کے قبضے میں تھااس کا نقصان ہوا۔

### ( ٢٢ ) فِي المكاتبِ يشترِط عليهِ مولاه ألا يخرج ولا يتزوّج

اس مکاتب کابیان جس کامولی بیشرط لگادے کہ وہ نہتواس شہرسے نکلے گانہ شادی کرے گا ( ٢.٥٤١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا اشْتَرَطَ عَلَى مُكَاتَبِهِ أَلَّا يَخُرُجَ ، وَ ` يَتَزُوَّجَ ، قَالَ : فَشَرْطُهُ بَاطِلٌ ، يَسِيرُ حَيْثُ يَشَاءَ وَيَتَزَوَّجُ.

(۲۰۵۴) حضرت حسن فرماتے ہیں کدا گرکسی آ دمی نے مکاتب پر بیشرط لگالی کدوہ ندتواس شہرے نکے گااور نہ ہی شادی کرے گ

بيشرط باطل ہے۔ وہ جہاں جا ہے جاسكتا ہے اور شادى بھى كرسكتا ہے۔

( ٢.٥٤٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنَّكُمْ تَشْتَرِطُونَ عَلَى الْمُكَاتَبِ شُرُوطًا لَا تَحِلُّ . تَشْتَرِطُونَ عَلَيْهِ أَلَّا يَخُورُجَ ، وَلَا يَتَزَوَّجَ ، قَالَ : يَخُورُجُ وَيَتَزَوَّجُ.

ہے معنف ابن ابی شیبر سرجم (طد ۲) کی بھی اور کا بھی معنف ابن ابی شیبر سرجم (طد ۲) کی بھی ہے ہوکہ وہ شہر (۲۰۵۳۲) حضرت ابر اہیم فرماتے ہیں کہ تم مکا تب پر ایسی شرطین لگاتے ہو جو تمہارے لیے درست نہیں ہتم شرط لگاتے ہو کہ وہ شہر

ے باہر نہ جائے اور شادی نہ کرے۔وہ شہرے باہر جاسکتا ہے اور شادی بھی کرسکتا ہے۔

( ٢٠٥٤٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّغْيِيِّ ، مِثْلَهُ. (٢٠٥٣٣) ايك اورسند سے بھی يونمي منقول ہے۔

( ٢٠٥٤٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لَأَهْلِ المكاتبِ مَا اشْتَرَطُوا

عَلَيْهِ وَلَهُمْ مَا أَخَذُوا مِنْهُ. (۲۰۵۳۴) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ کا تب غلام کے مالکوں کووہ ملے گا جس کی انہوں نے شرط لگائی اور جوانہوں نے لیاوہ

> ان كا بوكميا ـ ( ٢٠٥٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : يَخُرُجُ إِنْ شَاءَ.

> ( ٢٠٥٤٥ ) حَدَّثْنَا وَ كِيع ، عَنَ سَفَيَانَ ، عَنَ ابِي الجَهِمِ ، عَن سَعِيدِ بنِ جَبَيْرٍ ، قال :يَخوَج إِن شاءَ. (٢٠٥٣٥) حفزت سعيد بن جيرِفر ماتے ہيں كه اگروه چا ہے تو جا سكتا ہے۔

( ٢٠٥٤٦) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ اشْتَرَطَ عَلَى مُكَاتَبِهِ أَنْ لَآ يَخُرُجُ ، قَالَ : يَخُرُجُ ، قَالَ مَكَ مُ عَذَا لَهُ فَالَ مُ فَالَ مُ لَا يَحُرُ مُ اللَّهِ الْفَيْ مَنْ لَاهُ

قَالَ وَ يَكِيعٌ ، وقَالَ سُفْيَانُ : لاَ يَخُومُ جُ إِلاَّ بِإِذْنِ مَوْلاً هُ. (٢٠٨٣٢) حضرت فعى فرماتے ہیں كما كرايك آدى نے شرط لگائى كەمكاتب شهرے با برنہیں نكل سكتا ۔ توبیشرط درست نہیں وہ نكل

سکتا ہے۔حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ وہ مولی کی اجازت کے بغیر نہیں جاسکتا۔ میں میں ایک اور میں جمھے میں جمع میں جمع میں جمع کا ایک ایک کا جاتا ہے کہ ایک میں اور میں میں ایر میں اور میں

( ٢٠٥٤٧) حَلَّثَنَا أَبُو بَهُو الْبَكُرَ اوِيَّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي أُمِّى، أَنَّ جَلَّهَا كَانَ مُكَاتَبًا لِعَبْدِ اللهِ

بُنِ قَيْسٍ الْأَسْلَمِيِّ، فَأَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى الْبُصْرَةِ فَمَنَعَهُ فَأَتَى عُثْمَانَ فَقَالَ :لَيْسَ لَكَ أَنْ تَمْنَعَهُ ، فَخَلَّى عَنْهُ.

(٢٠٥٣٤) حَفْرت مُح بَن الِي يَجِي فرمات بِي كَه جَصِيمِرى والده ف بتايا كدان كے دادا عبدالله بن قيس اسلمى كے مكاتب سے۔
انہون نے بھرہ جانے كاراده كيا تو عبدالله بن قيس نے منع كرديا۔ ميرے دادا حضرت عثمان رُن الله كي باس آئے اور مسئلہ دريا فت

انہون نے بھرہ جانے کا ارادہ کیا تو عبداللہ بن میں نے سطح لردیا۔میرے دادا حو کیا تو انہوں نے فر مایا کہتم اے منع نہیں کر سکتے ۔لہٰداانہیں جانے دیا گیا۔

( ٢.٥٤٨ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ عَلَى مُكَاتَبِهِ أَنْ لَا يَخُرُجَ ، وَلَا يَتَزَوَّجَ ، قَالَ :يَتَزَوَّجُ وَيَخُرُجُ.

َ سَرَطَقًا بَلَ بُولَ بَيْنَ -( ٢٠٥١٩) حَلَّتُنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يَشْتَرِطُوا

٢.٥٤٩) حَدَّتُنَا حَفَّصَ ، عَن اشْعَتْ ، عَنِ الحَكَمِ وَحَمَادٍ ، عَن إبراهِيم ، قال عَلَى الْمُكَاتَبِ مَا يُضِرُّ بِهِ :أَنْ لَآ يَخْرُجَ مِنَ الْمِصْرِ ، وَلَا يَتَزَوَّجَ.

#### ( ٢٣ ) فِي السَّيفِ المحلَّى والمِنطقةِ المحلاة والمصحفِ

# زیور چڑھی تلوار، زیور چڑھے سامان اور مصحف وغیرہ کی بیچ کابیان

( ٢٠٥٥ ) حَدَّثَنَا شَوِيكُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ خَبَّابٌ قَيْنًا وَكَانَ رُبَّمَا اشْتَرَى السَّيْفَ الْمُحَلِّى بِالْوَرِقِ وَرُبَّمَا ذُكِرَ الْمُصْحَفَّ.

(۲۰۵۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت خباب لوہار تھے وہ بعض اوقات چاندی چڑھی تکواریں خریدتے تھے۔اور بھی مصحف کا ذکر بھی کیا۔

( ٢٠٥٥ ) حَلَّثَنَا أَبُو بَكُوِ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّغِيِّ، قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِى السَّيْفَ الْمُحَلَّى بِالدراهم. (٢٠٥٥ ) حفرت عنى فرمات بين كدراجم كر بدلزيور ت راسة كوارخريد في مين كوئى حرج نبين \_

( ٢٠٥٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاتٍ، عَنْ أَشْعَتَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِىَ السَّيْفَ الْمُفَصَّضَ بالتأخير.

(٢٠٥٥٢) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ جاندی چڑھی تلو اُرتا خیری اُدائیگی کے ساتھ خرید نے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠٥٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَرِهَهُ.

(۲۰۵۵۳)حفرت ابن سیرین نے اسے مکر وہ قرار دیا ہے۔

( ٢٠٥٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحُنُ بِأَرْضِ فَارِسَ أَنْ لَا تَبِيعُوا السَّيُوفَ فِيهَا حَلْقَةُ فِضَّةٍ بِالدِّرْهَم.

(۲۰۵۵۳) حضرت انس ٹڑاٹٹو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم ارض فارس میں تھے۔ ہمارے پاس حضرت عمر ٹڑاٹٹو کا خط آیا جس میں لکھا تھا کہ جس کلوار کا حلقہ جاندی کا ہوا ہے دراہم کے بدلےمت بیچو۔

( 5.000) حَلَّنَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَالِدَ بْنَ أَبِي عِمْرَانَ يُحَدِّثُ ، عَنْ حَنَشٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ : أَتِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ بِقِلَادَةٍ فِيهَا خَرَزٌ مُعَلَّقَةٌ بِذَهَبٍ ابْتَاعَهَا رَجُلٌ بِنِسْعَةِ دَنَانِيرَ ، أَوْ بِسَبْعَةٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : لاَ حَتَّى تُمَيِّزُ مَا بَيْنَهُمَا قَالَ : فَوَلَكَ لَهُ فَقَالَ : لاَ حَتَّى تُمَيِّزُ مَا بَيْنَهُمَا قَالَ : فَوَلَّ مَا بَيْنَهُمَا

(مسلم ۱۲۱۳ ابوداؤد ۲۳۳۳)

(٢٠٥٥٥) حضرت فضالہ بن عبید فرماتے ہیں کہ غزوہ خیبر میں حضور مَبِلَّشِیَکَ فَبِی کے پاس ایک بارلایا گیا جس میں پھروں کے ساتھ سونا

کہ تمہارے لیے اسے خریدنا اس وقت تک درست نہیں جب تک فرق نہ کرلو۔ اس نے کہا کہ میں نے تو پھروں کا ارادہ کیا تھا۔ حضور مُؤْفِظَةَ فَے بیفر مایا کہ بیزیج اس وقت تک درست نہیں جب تک دونوں کے درمیان فرق نہ کرلو۔ پھراس آ دی نے دوبارہ واپس کیااور تمیز کرنے کے بعد خریدا۔

( ٢٠٥٥٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : سُئِلَ شُرَيْحٌ ، عَنْ قَوْسِ ذَهَبٍ فِيهِ فُصُوصٌ ، قَالَ : تُنْزَعُ الْفُصُوصُ ، ثُمَّ يُبْنَاعُ الذَّهَبُ وَزُنَا بِوَزُن. تُنْزَعُ الْفُصُوصُ ، ثُمَّ يُبْنَاعُ الذَّهَبُ وَزُنَا بِوَزُن. (٢٠٥٥٦) حضرت شرح سے سوال کیا گیا کہ اگرایک سوئے کی کمان بچی جائے جس میں تمینے لگے ہوں تو اس کا کیا تھم ہے؟ انہوں

نة فرمايا كه تمين اتاركرسون كووزن كرابر يجاجائكا. ( ٢٠٥٥٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ : لَا تَبَاعُ الْمِنْطَقَةُ الْمُحَلَّةُ وَالسَّيْفُ الْمُحَلَّى بنسسنة.

بنسینیو. (۲۰۵۵۷)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ سونا چڑھی کسی چیزیا تکوار کوادھار کے ساتھ ٹہیں بچ کتے ۔

( ٢٠٥٥٨) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، وَعَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا بَأْسًا بِشِرَاءِ السَّيْفِ الْمُفَضَّضِ ، وَالْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ بِالدِّرْهَمِ.

(۲۰۵۸۸) حضرت ابن سیرین اور حضرت قادہ فرمائتے ہیں کہ جاندی چڑھی تگوار، جاندی چڑھی طشتری اور جاندی چڑھے پیالے و دراہم کے بدلے بیچنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ۲۰۵۹) حَلَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُشْتَرَى السَّيْفُ الْمُحَلَّى بِفِظَّةٍ وَيَقُولُ :اشْتَرِهِ بِالذَّهَبِ يَدًا بِيدٍ. (۲۰۵۹) حضرت زہری زیور چڑھی آلوارکی بچ کوچا ندی کے بدلے کروہ قرار دیتے تصاور فرماتے تھے کہونے کو برابر مرابر فریدو۔

( ٢٠٥٦) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِیِّ ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى ، عَنِ السَّيْفِ الْمُحَلَّى بِالْفِضَّةِ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ ، وَقَالَ مَكُحُولٌ : الْجَارِيَةُ تُبَاعُ وَعَلَيْهَا حُلِيٌّ. (٢٠٥٦٠) حضرت سعید بن عبد الرحمٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سلیمان بن موی سے زیور چڑھی تلوار کی بچے کو چاندی کے بدلے

ر ۲۰۵۹) صفرت سعید بن حبراتر من فرمائے ہیں کہ بیل نے سیمان بن موی سے زیور چڑی میواری بھے کو چاندی نے بدلے کرنے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں اور حضرت مکحول نے فرمایا کہ باندی کو بھی تو زیور کے ساتھ ہی فروخت کیا جاتا ہے۔

وَ اللَّهُ عَنْدُو ، عَنْ شَعِبُهُ ، قَالَ : سَالتُ حَمَادًا ، عَنْ السَيقِ المَحْلَى يَبَاعَ بِالدَّرهُمِ قَفَال : لا باس بِهِ ، وَقَالَ الْحَكُمُ : إِذَا كَانَتِ الدَّرَاهِمُ أَكْثَرَ مِنَ الْحِلْيَةِ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

(۲۰۵۱۱) حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حماد ہے زیور چڑھی تکوار کی بیچ جاندی کے بدلے کرنے کے بارے میر سوال کیا تو انہوں نے قرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں اور حضرت تھم نے فرمایا کداگر درا ہم زیورے زیادہ ہوں تو میچھرج نہیں۔

ٓ (٢.٥٦٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَة ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ حُنيْنِ ، قَالَ :سنل عَلِيًّا عَر جَامَاتٍ مِنْ ذَهَبِ ، مَخْلُوطات بِفِضَّةٍ أَتْبَاعُ بِالْفِضَّةِ ؟ قَالَ :فَقَالَ :هَكَذَا بِرَأْسِهِ ، أَئْ لَا بَأْسَ بِهِ.

(۲۰۵۷۲) حضرت مغیرہ بن حنین فرماتے ہیں کہ حضرت علی جانٹو ہے سوال کیا گیا کہ ایسی چیز جس میں سونا اور جاندی ہو کیا ا۔

صرف جاندی کے بدلے فروخت کیا جاسکتا ہے انہوں نے سرکے اشارے سے اس کی اجازت دی۔

( ٢٠٥٦٣ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَيُّوبَ ، أَنَّ مُحَمَّدًا كَانَ يَكُرَهُ شِرَاءَ السَّيْفِ الْمُحَلَّى إلَّا بِعَرَضِ.

(۲۰۵ ۱۳) حضرت عمر نے زیور چڑھی تکوار کی بیچ کوصرف عرض ( نفتہ ین کےعلاوہ پر چیز ) کے ساتھ جا ئز قرار دیا ہے۔

( ٢٠٥٦٤ ) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن سَعِيلٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إذَا كَارَ

الثمنُ أَكْثَرُ مِنَ الْحِلْيَةِ ، وَيَكُرَهُهُ إِذَا كَانَ الثمنُ أَقُلَّ مِنَ الْحِلْيَةِ.

(۲۰۵ ۲۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگرشن زیور سے زیادہ ہوتو کوئی حرج نہیں اورا گرکم ہوتو کمروہ ہے۔

( ٢٠٥٦٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ وَغَيْرِهِ ، أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِاشْتِرَا السَّيْفِ الْمُحَلِّى وَالْخَاتَمِ بِاللِّرْهَمِ.

(۲۰۵۹۵) حضرت حسن زیور چرهی آلواراورانگوشی کی تیج دراجم کے بدلے کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

( ٢٠٥٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بُنُ حَرَّبٍ ، عَنْ يَزِيدَ الدَّالَانِيِّ ، عَنْ فَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ كُنَّا نَبِيعُ السَّيْفَ الْمُحَلَّى بِالْفِضَّةِ وَنَشْتَرِيهِ.

(۲۰۵۹۷) حضرت طارق بن شہاب فرماتے ہیں کہ ہم زیور چڑھی تکوارکوچا ندی کے بدلے خریدااور بیجا کرتے تھے۔

ۛ ( ٢.٥٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبُدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا بَأْهُ ٱ بَبِيْعِ السَّيْفِ الْمُحَلَّى بِالدَّرَاهِمِ.

(۲۰۵۹۷) حضرت ابن عباس النافذ فرماتے ہیں کہ زیور پڑھی تکوارکودرا ہم کے بدلے بیچنے میں کوئی حرج نہیں۔

#### ( ٢٤ ) فِي بيعِ من يزيد

### نیلامی کی سیج کابیان

( ٢٠٥٦٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيجٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، فَالَ : لَا بَأْسَ بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ كَذَلِكَ كَانَتْ تَبَاعُ الْأَخْمَاسُ.

م معنف ابن الي شير مترجم (جلد ٢) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ٢٠٥ ﴾ ﴿ معنف ابن اليبوع والأنضيه ﴾ ﴿ معنف ابن اليبوع والأنضيه

۱۰۵۲۸) حفرت مجامد فرمائے ہیں کہ نیلامی کی تیج میں کوئی حرج نہیں۔اخماس کواس طرح بیجا جا تا تھا۔

٢٠٥٦٩) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بِنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ، أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ مَنْ يَزِيدُ إلاَّ الشُّركَاءَ بَيْنَهُمْ. ۲۰۵۶) حضرت کمحول نے نیلامی کی نیع کو مروہ قر اردیا ہے البتہ شرکاء آپس میں کر سکتے ہیں۔

.٢٠٥٧) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَعَثَ عميرة بْنَ يزيد الْفِلَسُطِينِيَّ يَبِيعُ السَّبْيَ فِيمَنْ يَزِيدُ ، فَلَمَّا فَرَغَ جَانَهُ فَقَالَ لَهُ :عُمَرُ :كَيْف كَانَ الْبَيْعُ الْيُومَ ؟ فَقَالَ : إِنْ كَانَ كَاسِدًا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَوْلَا أَنِّي كُنْتُ أَزِيدَ عَلَيْهِمْ فَأَنْفِقَهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : كُنْتَ تَزِيدُهُ عَلَيْهِمْ ، وَلَا تُرِيدُ

أَنْ تَشْتَرِى ؟ فَقَالَ :نَعَمْ ، قَالَ عُمَرُ هَذَا النَّجْشُ لَا يَجِلُّ ، ابْعَثْ يَا عميرة مُنَادِيًّا يُنَادِي أَلَا إِنَّ الْبَيْعَ مَرْدُودٌ

إِنَّ النَّجُشَ لَا يَحِلُّ. ( ۲۰۵۷ ) حضرت عمرو بن مهاجر کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے عمیرو بن یزید فلسطینی کو بھیجا تا کہ وہ قیدیوں کو نیلام لر یں۔ جب وہ فارغ ہوکرواپس آئے تو حضرت عمر نے ان سے 'پوچھا کہ آج کی بھے کسی رہی؟ انہوں نے فر مایا کہ اے امیر

ومنین!اگر میں خود بچ میں جا کر بھاؤنہ بڑھا تا تو آج مندا ہو جا تا۔حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ کیا تم محض بھاؤ بڑھانے کے ليخريدنے كارادے كے بغير بولى لگاتے رہے؟ انبول نے اقراركيا تو حضرت عمر ويشيد نے فرمايا كدية بحش بيد سالنبين،

ے عمیرہ!اعلان کرودو کہ تج مردود ہےاور بچش حلال نہیں ہے۔ ٢٠٥٧١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حِزَامِ بْنِ هِشَامِ الْخُزَاعِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَاعَ إِبِلَّا مِنْ

إبلِ الصَّدَقَةِ فِيمَنُ يَزِيدُ.

ا ۲۰۵۷) حضرت ہشام خزاعی فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب جانٹونے نے زکو ہے کے اونٹوں کو نیلام کر کے فروخت کیا۔

٢٠٥٧٢) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْأَخْضَرِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَنَفِى ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ حِلْسًا وَقَدَحًا فِيمَنْ يَزِيدُ.

(نسائی ۲۰۹۹ ترمذی ۲۷۹۹)

٢٠٥٤٢) حفرت انس بن ما لك رفي أفي اليك انصاري بروايت كرت بين كه نبي كريم مُنْ النَّيْنَةُ في أيك ثاث اورايك بياله نيلامي

کے ذریعے فروخت فر مایا۔

٢٠٥٧٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ، إِنْ تَزيد فِي السَّوْمِ إِذَا أَرَدُتَ أَنْ تَشْتَرِي. ٢٠٥٤٣) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ اگرخریدنے کاارادہ ہوتو بولی لگا کر قیمت بڑھانے میں کوئی حرج نہیں۔

٢.٥٧١ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْغَ مَنْ يَزِيدُ إلَّا بَيْعَ الْمَوَارِيثِ وَالْغَنَائِمِ.

هي معنف ابن اليشيرمترجم (جلد٢) و ١٩٧٨ ( المدنف ٢٠١ ١٠٠ ١٠٠ الميدمترجم (جلد٢) والأنفية

(۲۰۵۷ ) حفرت حسن اور حضرت ابن سیرین نے مواریث اور قلیمتوں کے علاوہ بولی کی بیچ کو مکروہ قرار دیا ہے۔

( ٢٠٥٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ عَمَّنْ سَمِعَ مُجَاهِدًا ، وَعَطَاءً ، قَالَا : لَا بَأْسَ بَبَيْع مَنْ يَزِيدُ.

(۲۰۵۷ ) حفرت مجاہداور حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ بولی کی نیچ میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢.٥٧٦ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ الْخِطْمِيِّ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ

بَاعَ الْمَغَانِمَ فِيمَنْ يَزِيدُ.

(٢٠٥٤ ) حضرت ابوجعفر حطمي فرماتے ہيں كەحضرت مغيره بن شعبه والله نے غنائم كوبولى كى بينے كے ساتھ يوپا۔

### ( ٢٥ ) من كرة شِراء المصاحِفِ

# جن حضرات کے نز دیک مصاحف کی خرید و فروخت مکروہ ہے

( ٢٠٥٧٠ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ صُبَيْحٍ ، قَالَ :خطر عَلَىَّ رَجُلًا مِنَ الْبُصْرَةِ وَمَعَهُ مَصَاحِفٌ يَبِيعُهَا فَأَتَيْثُ مَسْرُوقَ بْنَ الْأَجْدَعِ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِئَ وَشُرَيْحًا

فَسَأَلْتُهُمْ فَقَالُوا : مَا نُحِبُّ أَنْ نَأْخُذَ بِكِتَابِ اللهِ ثَمَنًا.

(٢٠٥٧٥) حفرت مسلم بن مبيح فرماتے ہيں كەمىرے سامنے سے ايك بھرى فخص گذرا جومصاحف نيچ رہا تھا ميں مسروق بن اکوع،حضرت عبدالله بن بریدانصاری اورحضرت شریح کے پاس آیا اوران سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہمیں تو یہ پسنہیں کہ

ہم اللہ کی کتاب کے بدلے قیمت وصول کریں۔

( ٢٠٥٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيْدَةً ، أَنَّهُ كَرِة بَيْعَ الْمَصَاحِفِ وَالْيِيَاعَهَا.

(۲۰۵۷۸) حضرت عبيده نے مصاحف کي خريد وفروخت کو مکروه قرار ديا ہے۔

(٢٠٥٧٠) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ وَدِدُتُ أَنِّى قَدْ رَأَيْتُ الْآيْدِى تُقَطَّعُ فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ.

(٢٠٥٧٩) حضرت ابن عمر و في فره ات بين كدميري خوا بش ب كدمصا حف بيجينه والے كم باتھ كاث ديئے جا كيں۔

( ٢٠٥٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَلحْسُ الدُّبُر أَحَبُّ إِلَىَّ

مِنْ بَيْعِ الْمَصَاحِفِ ، وَكَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى عَرُضِهَا أَجْرًا.

(۲۰۵۸۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ شہد کی تکھیوں کا مجھے ڈ سنا مجھے مصاحف بیچنے سے زیادہ محبوب ہے۔حضرت ابراہیم مصاحف کی اجرت کومکروہ قرار دیتے تھے۔

( ٢.٥٨١ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْمَصَاحِفِ ، وَقَالَ :هِيَ لِمَنْ يَفُرَأُ مِرْ

اُلْمِلِ الْبَدْتِ ، وَكُوِهَ الْمِكتَابَ فِيهَا بِالْأَجُورَةِ. (۲۰۵۸) حضرت ابراہیم نے مصاحف کی بیچ کو کروہ قرار دیا اور قر مایا کہ وہ مصاحف گھر والوں میں سے جو چاہے پڑھ لے اور اجرت کے بدلے انہیں لکھنا کروہ ہے۔

> (٢٠٥٨٢) حَدِّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بَنِ عَمَّادٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : بِنْسَ النِّجَارَةُ بَيْعُ الْمَصَاحِفِ. (٢٠٥٨٢) حفرت سالم فرماتے ہیں کہ بدترین تجارت مصاحف کو پیچنا ہے۔ برع ہیں دیر میں میں وہو وہ سے میں بیٹو میں اور میں اور میں اور میں اور اور میں اور اور میں ایک میں وہو ہوں کا م

ر ٢٠٥٨٠) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن لَيْثٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ كُرِهَ شَوْاءَ الْمُصَاحِفِ وَبَيْعَهَا.

شِرَاءَ الْمُصَاحِفِ وَبَيْعَهَا.

(٢٠٥٨٣) حفرت عبدالله عمصا حف ك فريد في اور يهي كوكروه قرار ديا بـ -( ٢٠٥٨٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : وَدِدْتُ أَنَّى رَأَيْتُ الْأَيْدِى تُقَطَّعُ فِى بَيْعِ الْمَصَاحِفِ.

الم ۱۰۵۸۳) حفرت ابن عمر و النو فرماتے بین کدمیری خوابش ہے کہ مصاحف یجنے والے کے ہاتھ کاٹ دیے جاکیں۔ ( ۲۰۵۸۵) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَانَ عَلْقَمَةُ يَكُوهُ بَيْعَ الْمَصَاحِفِ. ( ۲۰۵۸۵) حفرت علقمہ نے مصاحف کے پیچنے کو کمروہ قرار دیاہے۔

( ٢٠٥٨٦) حَدَّثَنَا ابْنُ إِنْدِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ كَانَ يَكُرَهُ بَيْعَهَا وَشِرَانَهَا. (٢٠٥٨٦) حفرت ابن سِيرين مصاحف كَ يَجِين اورخريد في كوكروه قراردية تقيد ( ٢٠٥٨٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيًانُ، عَنْ أَبِي حَصِينِ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، قَالَ : سَأَلْتُ شُويَحًا وَمَسْرُوفًا،

وَعَبْدُ اللهِ بْنَ يَزِيدُ ، عَنْ بَيْعِ الْمَصَاحِفِ فَقَالُوا : لاَ تَأْخُذُ بِكِتَابِ اللهِ ثَمَنًا. (٢٠٥٨٤) حفرت الوضى فرماتے بیں كہ میں نے حضرت شرتح ،حضرت مسروق اور حضرت عبداللہ بن بزید سے مصاحف كى بیع كے بارے میں سوال كیا تو انہوں نے فرمایا كماللہ كى كتاب كى قیمت نہاو۔

( ٢٠٥٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيِّلٍ ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَلْقَمَةَ :أَبِيعُ مُصْحَفًا ؟ قَالَ : لَا.

(۲۰۵۸۸) حضرت ابراہیم کئیے ہیں کہ میں نے حضرت علقہ سے بوچھا کہ کیا میں مصحف بچ سکتا ہوں؟ انہوں نے فر مایا بنہیں۔ ( ۲۶ ) من رخص فِی اشتِر اَنِھا

# جن حضرات نے مصحف خرید نے کی اجازت دی ہے

( ٢٠٥٨٩ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّهُ قَالَ : اشْتَرِهَا ، وَلَا تَبِعُهَا.

هي مصنف ابن ابي شيرمتر جم (جلد٢) کي په ١٠٨ کي که ٢٠٨ کي کتاب البيوع والأنفسية کي کتاب البيوع والأنفسية کي ک

(٢٠٥٨٩) حضرت جابر مزافو فرماتے میں کمصحف کوخر پدلولیکن اسے فروخت نہ کرو۔ ( ٢٠٥٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ رَخَّصَ فِى

اشْتِرَاءِ الْمَصَاحِفِ وَكَرِهَ بَيْعَهَا.

(۲۰۵۹۰) حضرت ابن عباس نے مصحف کے خرید نے کو جائز اور بیچنے کو مکر وہ قرار دیا ہے۔

( ٢٠٥٩١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، مِثْلُهُ.

(۲۰۵۹۱) حفرت سعید بن جبیر سے بھی یونہی منقول ہے۔

( ٢.٥٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :اشْتَرِهَا ، وَلَا تَبِعْهَا.

(۲۰۵۹۲) حضرت ابن عباس جهاني فرماتے ميں كه مصاحف كوخر بدلولىكن مت تلوب

( ٢٠٥٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِشِرَانِهَا.

(٢٠٥٩٣) حفرت عم فرماتے ہیں کدان کے خرید نے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠٥٩٤) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِشِرَاءِ الْمَصَاحِفِ ، وَأَنْ يُعْطِى

عَلَى كِتَابِهَا أَجُرًّا.

(۲۰۵۹۳) حضرت جعفر کے والد فرماتے ہیں کہ صحف کے خرید نے میں اوراس کے لکھنے پراجرت لینے میں کوئی حرج نہیں۔

( 7.090 ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، قَالَ :اشْتَرِ ، وَلاَ تَبِغ.

(۲۰۵۹۵) حضرت قماره فرماتے ہیں کہ مصاحف کوخر بدلولیکن نیچنمیں۔

( ٢٠٥٩٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ ، قَالَ : أَمَرَنِي الشَّغْبِيُّ أَنْ أَبِيعَ.

(٢٠٥٩٦) حضرت عيسى بن اني عز وفر ماتے ہيں كه حضرت شعبى نے مجھے فريدنے كا حكم ديا ہے۔

( ٢٠٥٩٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ:حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ ، عَنْ بَيْعِ الْمَصَاحِفِ،

فَقَالَ :اشْتَرِهَا ، وَلَا تَبِعْهَا.

(٢٠٥٩٤) حضرت يجي بن ابي كثير فرمات بي كه ميس في حضرت ابوسلمه على مصاحف كي تي ك بار عيم سوال كيا تو انهول في فرمایا کهانبیں خریدلولیکن بیونبیں۔

### ( ٢٧ ) مَنُ رَخَّص بيع المصاحِفِ

جن حضرات نے مصاحف کو بیچنے کی اجازت دی ہے

( ٢٠٥٩٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ وَالشَّعْبِيِّ، أَنَّهُمَا كَانَا يُرَخِّصَانِ فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ.

معنف ابن الي شيرمترجم (جلد٢) ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مَعْنُدُ ابْنَ الْيَ شِيرِمْ رَجُمُ (جلد٢) ﴾ ﴿ ٢٠٩ ﴿ مَعْنُدُ ابْنَ الْيَهِ عَلَيْ الْعَبِيرِ عَلَيْهِ الْعَبِيرِ عَلَيْهِ الْعَبِيرِ عَلَيْهِ الْعِيمِ وَالْأَفْضِيةِ الْجَهِدِي (۲۰۵۹۸) حضرت ابوعالیہ اور حضرت شعبی نے مصاحف کے بیچنے کو درست قرار دیا ہے۔

( ٢٠٥٩٩) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغْيِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : إنَّهُمَا لَيْسُوا يَبِيعُونَ كِتَابَ اللهِ ، إنَّمَا يَبِيعُونَ الْوَرِقَ وَعَمَلَ أَيْدِيهِمْ.

(٢٠٥٩٩) حفرت معنی فرماتے ہیں کہ لوگ اللہ کی کتاب بیس پیچے دراصل کاغذاورا پنا کام بیچتے ہیں۔

( ٢٠٦٠٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِبَيْعِهَا وَشِوَانِهَا بَأْسًا. (۲۰۲۰) حفرت حسن مصاحف کی خرید وفروخت کودرست مجھتے تھے۔

( ٢٠٦٨ ) حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن سَعِيدٍ ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ ، عَنِ الْحَسَنِ وَالشَّعْبِيِّ أَنْهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِبَيْعِ الْمَصَاحِفِ.

(۲۰۲۰) حضرت حسن اور حضرت شعمی کے نز دیک مصاحف کی خرید وفروخت میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠٦٠٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِبَيْعِهَا وَشِرَائِهَا بَأْسًا. (۲۰۲۰) حضرت حسن کے نزویک مصاحف کی خرید و فروخت میں کو کی حرج نہیں۔

( ٢٨ ) فِي أَحْذِ الأَجِرِ عَلَى كِتَابِهَا

مصاحف کی کتابت پراجرت لینا

(٢٠٦٠٣) حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزَنِيّ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَائِلٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِلشَّعْبِيّ : هَاهُنَا قَوْمٌ يَكُتُبُونَ الْمَصَاحِفَ بِالْأَجْرِ فَقَالَ :أَمَّا أَنْتَ فَلَا تَفْعَلُهُ.

(۲۰۷۰۳) حضرت ابوب بن عائذ كہتے ہيں كدميں نے حضرت شعبہ سے سوال كيا كہ كچھلوگ مصاحف كى كتابت پر اجرت ليتے

ي، يكساب؟ انبول ففرايا كم ايسامت كرنار ( ٢٠٦٠٤ ) حَلَّتُنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يُكُرَّهُ أَنْ يُشَارِطُ عَلَى كِتَائِتِهَا.

(۲۰۲۰۴) حضرت محمد نے مصحف کی کتابت کا مالی معاہدہ کرنے کو مکروہ کہاہے۔ ( ٢٠٦٠٥ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَخِيهِ عِيسَى ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّهُ

كَتَبَ لَهُ نَصْرَانِي مُصْحَفًا مِنْ أَهْلِ الْجِيرَةِ بِتِسْعِينَ دِرْهَمًا. (۲۰۱۰۵) حفرت عبدالرحمٰن بن الى ليلى كے ايك بيٹے حفرت عيسى فرماتے ہيں كه حفرت عبدالرحمٰن نے جرہ كے ايك عيسا كي سے

نوے درہم کے بدلے مصحف کھوایا تھا۔

( ٢٠٦٠٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ كِتَابَ الْمَصَاحِفِ بِالْأَجْرِ وَتَأْوَّلَ هَذِهِ

الآية ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكُتُّبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ﴾.

(۲۰۱۰۲) حضرت ابراجيم في مصحف كى كتابت براجرت لين كوكروه قرار ديا اور دليل كے طور پريه آيت برجى: ﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكُتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ﴾ \_

(٢٠٦٠٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ مُصْحَفًا فَاسْتَعَانَ أَصْحَابَهُ وَكَتَبُوهُ.

( ۲۰۷۷ ) حضرت علقمہ نے ایک معتحف لکھنے کاارادہ کیا تو اپنے ساتھیوں سے مدد لی اورانہوں نے لکھا۔

( ٢٠٦٠٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطِى عَلَى كِتَابِهِ ، يَعْنِى أَجْرًا.

(۲۰۷۸) حفرت جعفر کے والد فرماتے ہیں کمصحف کی کتابت پراجرت لینے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠٦.٩ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُعْطِى عَلَى كِتَابِهَا أَجْرًا.

(۲۰۲۰۹) حفرت ابراہیم کے نزدیکے مصحف کی کتابت پراجرت لینا مکروہ ہے۔

( ٢٩ ) الرّجل يريد أن يشترى الجارية فيمسُّها

اگر کوئی شخص باندی خرید ناجا ہے تو کیاا سے چھوسکتا ہے؟

( ٢٠٦١ ) حَذَّثَنَا جَرِير ، عَنْ مَنْصُور ، عَنْ مُجَاهِد ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ أَمْشِى فِى السُّوقِ فَإِذَا نَحُنُ بِنَاسٍ مِنَ النَّخَاسِينَ قَدِ اجْتَمَعُوا عَلَى جَارِيَةٍ يُقَلِّبُونَهَا ، فَلَمَّا رَأُوُ ابْنَ عُمَرَ تَنَخُوا وَقَالُوا : ابْنُ عُمَرَ قَدْ جَاءً ، فَدَنَّا مِنْهَا ابْنُ عُمَرَ فَلَمَسَ شَيْنًا مِنْ جَسَدِهَا ، وَقَالَ : أَيْنَ أَصْحَابُ هَذِهِ الْجَارِيَةِ ، فَإِنَّمَا هِيَ سِلْعَةٌ.

(۲۰۱۱) حضرت بجابد فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر وہ اللہ کے ساتھ غلام فروشوں کے ایک بازار سے گزرا۔ وہاں بھے لوگ ایک باندی کے پاس کھڑے ہوئے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر وہ اللہ کو یکھا تو پیچھے ہٹ گئے اور کہا کہ ابن عمر اللہ کا اور کہا کہ ابن عمر حمالتہ یکھے ہوئے گئے ۔ جب انہوں نے حضرت ابن عمر حمالتہ اس میں میں میں اللہ سے اور کہا کہ اس باندی کے مالک کہاں ہیں میتو ایک سامان ہے۔ آگئے ۔ حضرت ابن عمر کی انگ گئی اُن مُسْمِر ، عَنْ عُبَیْدِ الله ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَر ، اَنَّهُ کَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِ مَى الْجَارِيَةَ وَصَعَ يَدَهُ عَلَى ٱلْيَتَيْهَا ، أَوْ بَيْنَ فَخُدِهَا وَرُبَّمَا كَشَفَ عَنْ سَافَيْهَا.

(۲۰ ۲۱۱) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دیا تئی جب کوئی باندی خریدنے کا ارادہ کرتے تو اپنا ہاتھ اس کے جسم کے مختلف حصوں پررکھتے ادر بعض اوقات اس کی پنڈلی سے کپڑاا ٹھاتے۔

٢٠٦١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ الْمُكْتِبِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ

قَالَ : مَا أَبَالِي مَسِسْتِهَا ، أَوْ مَسِسْت هَذَا الْحَايْطَ.

(۲۱۲) حفرت عبدالله والله فرماتے ہیں کہ میرے لیےا ہے جھونا اوراس دیوارکوچھونا ایک جیسا ہے۔

( ٢٠٦١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ أَنَّهُ سَاوِّمَ بِجَارِيَةٍ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى ثَدْيَيْهَا وَصَدْرِهَا. (۲۰ ۲۱۳) حضرت ابوجعفرنے ایک بائدی کامعالمہ کیا پھراس کے سینے اور پہتان کو ہاتھ لگایا۔

( ٢٠٦١٤ ) حَكَّثْنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِي ، قَالَ :سَمِعْتُ عَطَاءً وَسُنِلَ عَنِ الْجَوَارِي اللَّرْتِي تُبَعْنَ بِمَكَّةَ ، فَكُوة النَّظَرَ إِلَيْهِنَّ إِلَّا لِمَنْ يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِى. (۲۰ ۲۱۴) حضرت عطاء سے مکہ میں فروخت کی جانے والی بائد یوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ انہیں دیکھنا

مرف ان کے لیے جائزے جوفریدنا جاہتے ہوں۔ ( ٢٠٦١٥ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ إِذَا بُعِثَ الَّذِهِ بِالْجَارِيَةِ يَنْظُرُ إِلَيْهَا كَشَفَ بَيْنَ

(۲۰ ۱۵) حفرت محرکو جنب کوئی باندی دیکھنے کے لیے جیجی جاتی تھی تو وہ صرف اس کی پنڈلیاں اور بازود کھتے تھے۔

( ٢٠٦١٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ صَدِيقًا لَهُ أَسْوَدَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَشْتَرِى لَهُ جَارِيَةً ، فَفَعَلَ ، فَعَابَ شَيْنًا مِنْ سَاقِ الْجَارِيَةِ ، قَالَ : فَبَلَغَ ذَلِكَ الْأَسُودَ مِنْ قَوْلِهِ ، فَقَالَ :مَا أُحِبُ أَنَّى نَظُرْت إَلَى سَاقَيْهَا ،

(٢١٢) حفرت ابراجيم كالك سياه فام دوست تعارانهول نے اسے لكھا كدان كے ليے ايك باندى خريدے اس نے باندى خریدی کیکن اس کی پنڈلی انہیں بسندند آئی۔ بد بات اس دوست کومعلوم ہوئی تو اس نے کہا کداس کی پنڈلی دیکھنا مجھے پسندنہ ہوا۔

( ٢٠٦١٧ ) حَلََّكُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادٍ بْنِ سَلَمَةً ، عَنْ حَكِيمٍ الْأَثْرَمِ ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ خَطَبَهُمْ فَقَالَ : لَا أَعْلَمُ رَجُلًا اشْتَرَى جَارِيَةً فَنَظَرَ إِلَى مَا دُونَ الْحَاوِيَة وَإِلَى مَا فَوْقَ الرُّكْبَةِ إِلَّا عَاقَبْته. (٢٠ ١١٧) حضرت ابوموی جل نے لوگوں کو خطبہ دیا جس میں فر مایا کہ اگر مجھے معلوم ہوا کہ سی شخص نے باندی خریدتے ہوئے اسے

سینے سے نیچے یا گھٹنوں سے اوپر سے دیکھا ہے تو میں اسے سز ادوں گا۔

# ( ٣٠ ) فِي الشَّراءِ إلى العطاءِ والحصادِ من كرِهه

جن حضرات کے نز دیکے بیتی کے کٹنے اور سالا نہ وظیفہ ملنے کی مالیت کی بدلے بیچ کرنا مکروہ ہے ٢٠٦١٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِىَ إِلَى الْعَطَاءِ وَالْحَصَادِ وَلَكِنْ ور بو پسمی شهرا.

هي معنف ابن الي شيرم ترجم (جلال) في المستقلة عند المستقلة المستقلة

ر ۲۰ ۲۱۸) حضرت ابراہیم اس بات کو کروہ خیال فر ماتے تھے کہ سالانہ وظیفہ یافصل کی کٹائی کے بدلے بیچ کرے۔وہ فرماتے ہیں کے مہینہ مقرر کرنا ضروری ہے۔

( ٢٠٦١٩ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أو عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ تُسْلِمُ إلَى عَصِيرٍ ،

وَلَا إِلَى عَطَاءٍ ، وَلَا إِلَى الْأَنْدَرِ يَعْنِي الْبَيْدَرَ.

(٢٠١٩) حضرت عبدالله بن عباس دالله فرماتے ہیں ك عصر تك كے ليے، سالاندوظيف تك كے ليے اور تعجور كى اترائى تك كے

( ٢٠٦٢. ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُينِنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ بِنَحْوِ مِنْهُ.

(۲۰ ۱۲۰) ایک اورسند سے یونہی منقول ہے۔

(٢٠٦٢١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ بُكْيْر ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لَا تَبِعْ إِلَى الْحَصَادِ ، ولَا إِلَى الْجِدَادِ

، وَلَا إِلَى الدِّرَاسِ ، وَلَكِنْ سَمِّ شَهُرًّا.

(۲۰ ۱۲۱) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ کھیتی کے کٹنے کے لیے ، تھجوروں کے اتر نے تک کے لیے اور سالا نہ وظیفے تک لیے تئے نەكروبلكەمېيىنەمقىردكرو\_

( ٢٠٦٢٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيًّى ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ :سُئِلَ مُحَمَّدٌ ، عَنِ الْبَيْعِ إِلَى الْعَطَاءِ فَقَالَ :ما أَدْرِي

(۲۰ ۲۲۲) حضرت محمد سے سالانہ و ظیفے تک کے لیے تیج کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ بیہ

( ٢٠٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : كَرِهَهُ.

(۲۰ ۲۲۳) حضرت عطاء نے سالا نبدو ظیفے تک کی بیچ کومکروہ قرار دیا۔

( ٢٠٦٢٤ ) حَدَّثَنَا حُمَّيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُعِيرَةً، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّهُ كَرِهَ الْبَيْعَ إِلَى الْعَطَاءِ.

(۲۰ ۹۲۴) حضرت تھم نے سالانہ و ظیفے تک کی بیچ کو کروہ قرار دیا۔

( ٢٠٦٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ضابىء بْنُ عَمْرٍ و ، قَالَ :سَأَلْتُ سَالِمًا ، عَنِ السَّلَفِ إِلَى إِذْرَاكِ النَّمَرَةِ فَقَالَ:

لَا إِلَّا إِلَى أَجَلِ مَغْلُومٍ. (٢٠ ١٢٥) حضرت ضافي بن عمرو كہتے ہيں كريس فے حضرت سالم سے پولوں كے يك جانے تك كے ليے بيع كے بارے ميں سوال

کیا تو انہوں نے فر مایا کہ بیدرست نہیں معلوم مدت تک کے لیے بیع کرو۔

( ٢٠٦٢٦) حَدَّثَنَا ابُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَتِيقٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَشْتَرِى إِلَى الْمُحَصَادِ وَإِلَى الدِّرَاسِ

الم معنف ابن الي شيب مترجم (جلد٢) ﴿ الله معنف ابن الي شيب مترجم (جلد٢) ﴿ الله فضيه الله في المساح الله في

؟ قَالَ :اشْتَرِ كَيْلاً مَعْلُومًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. (٢٠١٢١) حضرت بكير بن عثيق فرمات جيں كه ميں أن حضرت معيد بن جبير سے سوال كيا كه كيا ميں تھيتى كے كننے يا جيلوں ك اترنے تک کے لیے بیچ کر بکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا نہیں معلوم پیانے اور معلوم مدت تک کے لیے بیچ کرو۔

( ٣١ ) من رخص فِي الشَّراءِ إلى العطاءِ

جن حفرات کے نزدیک سالانہ وظیفے تک کے لیے بیع جائز ہے

( ٢٠٦٢٧ ) حَلَّاثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ وَعَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَبِيبٍ ، أَنَّ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ كُنَّ يَشْتَرِينَ

(۲۰ ۱۳۷) حفرت حبیب فرماتے ہیں کہ امہات المؤمنین سالانہ وظیفے کے بدلے میں بھے کیا کرتی تھیں۔

( ٢٠٦٢٨ ) حَدَّثَنَا حَفُّصٌ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَشْتَرِى إِلَى الْعَطَاءِ. (۲۰ ۱۲۸)حضرت عطاءفر ماتے ہیں کہ حضرت عمر رہا گئے سالانہ و ظیفے کے بدلے خرید وفروخت کیا کرتے تھے۔

( ٢٠٦٢٩ ) حَلَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ وَعَبَّادٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنْ دِهْقَانًا بَعَثَ إِلَى عَلِيٌّ بِغُوْبٍ دِيبَاجٍ مَنْسُوجٍ بِذَهَبٍ ، وَقَالَ حَفْصٌ :مَرْسُومٍ بِذَهَبٍ فَابْتَاعَهُ مِنْهُ عَمْرُو بْنُ حُرَّيْثٍ

بِأُرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمِ إِلَى الْعَطَاءِ. (۲۰ ۲۲۹) حضرت جعفر بن عمرو بن حریث بیان کرتے ہیں کدایک دہقان نے حضرت علی دہنٹی کوسونے کی کڑھائی والا ریشم کا کپڑا

بھیجاتو حضرت علی والٹو نے عمرو بن حریث سے جار ہزار درہم کے بدلے خرید لیاجن کی ادائیگی سالانہ وظیفہ میں ہے ہونا طے یائی۔ ( ٢٠٦٣ ) حَلَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ الْحَنَفِيُّ ، عَنْ نُوحٍ بْنِ أَبِي بِلَالٍ ، قَالَ :اشْتَرَى مِنَّى عَلِيٌّ بْنُ حُسَيْن إلَى عَطائِهِ طَعَامًا.

(۲۰۷۳۰) حضرت نوح بن بلال کہتے ہیں کے ملی بن قیس نے مجھ سے سالانہ وظیفے کے بدلے خریدا۔ ( ٢٠٦٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْبَيْعِ إِلَى الْعَطَاءِ.

(۲۰۱۳) حفرت عامر رہا اور فرماتے ہیں کہ سالاندو ظیفے تک کے ادھار کے بدلے چیز خرید نا درست ہے۔

( ٣٢ ) فِي السّويقِ بِالحِنطةِ وأشباهِ مِن أجازه

جوکے بدلے گندم اور اس طرح کی دوسری بیعات کابیان

( ٢٠٦٢٢ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ حُكيمِ بْنِ رزيق ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الْبُرِّ بِالدَّقِيقِ ، قَالَ :هُوَ رِبًّا.

(۲۰ ۲۳۲) حضرت معید بن میتب قرماتے ہیں کہ گندم کوآئے کے بدلے لینا سود ہے۔

( ٢٠٦٣٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ يَكُرَهُ السَّوِيقَ بِالْحِنْطَةِ وَأَشْبَاهِهَا.

(۲۰ ۱۳۳) معزت ابراہیم ستو کی نیچ گندم دغیرہ کے بدلے مکروہ قرار دیتے تھے۔

( ٢٠٦٢٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْجِنْطَةِ بِالدَّقِيقِ ، وَالْجِنْطَةِ بِالسَّوِيقِ ، وَالدَّقِيقِ بِالْجِنْطَةِ ، وَالْخُبُزِ بِالْجِنْطَةِ ، وَالْفَلْسِ بِالْفَلْسَيْنِ يَدًا بِيَدٍ.

(۲۰ ۱۳۳) حضرت مجابد فرماتے ہیں کہ گندم کی بیج آئے کے بدلے، گندم کی بیج ستو کے بدلے، آئے کی بیج گندم کے بدلے، روفی كى بيع گندم كے بدلے اور ايك سكے كى بيع دوسكول كے ذريع كرنے ميں اگر دست بدست مول تو كوئى حرج نبيں۔

( ٢٠٦٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ :سُثِلَ مُحَمَّدٌ ، عَنِ الْخُبْزِ بِالْبُرِّ ، قَالَ :الْخُبْزُ مِنَ الْبُرِّ .

(۲۰ ۱۳۵) حضرت ابن عون دوائظ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد سے گندم کے بدلے روٹی کی تج کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہروٹی گندم سے بی بنتی ہے۔

( ٢٠٦٣٦ ) حَدَّثُنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ شُعْبَةً ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا ، عَنْ حِنْطَةٍ بِدَقِيقِ فَكُرِهَاهُ.

(۲۰۷۳) حفرت شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم اور حضرت حماد سے گندم کے بارے میں آئے گی تھے کے بارے میں سوال کیا توانہوں نے ایسے نا پیند قرار دیا۔

( ٢٠٦٢٧) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَانَ يَكُرَهُ الْحِنْطَةَ بِالسَّوِيقِ.

(۲۰۷۳۷) حفرت حکم گذم کے بدلے ستو کی بیچ کو کروہ قرار دیتے تھے۔

(٢٠٦٢٨) حَدَّلْنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :سُولَ عَنِ السَّوِيقِ بِالْحِنْطَةِ ، قَالَ :قَالَ :إِنْ لَمْ

(۲۰ ۱۳۸) تصریت عامرے گندم کے بدلے ستو کی تیج کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگراس میں سود نہ ہوتو سود کائی شائبہتوہے۔

( ٢.٦٣٩ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا ، عَنْ قَفِيزٍ حِنْطَةٍ بِقَفِيزَى دَقِيقِ فَكَرِهَاهُ.

(٢٠ ١٣٩) حضرت شعبه كہتے ہيں كہ ميں نے حضرت تكم اور حضرت جمادے دوتفيز آئے كے بدلے ایک تفيز گندم كى بنتے كے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے اسے مکر وہ قرار دیا۔

( ٢٠٦٤. ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهَهُ إِلَّا وَزُنَّا بِوَزُنِ.

(۲۰ ۱۴۰) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ پرابرسرابر ہوں تو مکروہ نہیں۔

( ٢٠٦٤١ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَرِهَهُ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنِ.

- (۲۰ ۱۳۱) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ برابر سرابر ہوں تو مکروہ نہیں۔
- (٢٠٦٤٢) حَلَّتُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً أَنَّهُ كَرِهَهُ إِلَّا وَزُنَّا بِوَزْنِ.
  - (۲۰۲۴) حفرت قاده فرماتے ہیں کہ برابر موں تو مکرد فہیں۔

#### ( ٣٣ ) فِي الخلاص فِي البيعِ

#### بيع ميں خلاص كابيان

- ( ٢.٦٤٣) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ سَالِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : لَيْسَ الْخَلَاصُ بِشَيْءٍ ، مَنْ بَاعَ بَيْعًا فاسْتُوحَقَّ فهو لِصَاحِيهِ ، وَعَلَى الْبَائِعِ النَّمَنُ الَّذِي أَخَذَهُ بِهِ ، لَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ.
- (۲۰ ۱۳۳) حضرت شعمی فرماتے ہیں کہ خلاص کوئی چیز نہیں،جس نے کوئی چیز بیجی اور پھراس میں کوئی شریک نکل آیا تو بائع سے صرف وہ ممن لی جائے گی جواسنے وصول کی تھی ،زیادتی کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔
- ( ٢٠٦٤٤ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : لَا يَشْتَرِطُ الْحَلَاصَ إلَّا أَحْمَقُ ، سَلِّمْ كَمَا يِعْتَ ، أَوِ أَرْدُدُه كَمَا أَخَذْتَ.
- (۲۰ ۱۳۳) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ خلاص کی شرط تو کوئی احمق ہی لگائے گا ، یا تو جیجے کواسی طرح واپس کر دوجس طرح بھی تھی یار کھلو۔
  - ( ٢٠٦٤٥ ) حَذَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى الْخَلاصَ شَيْنًا.
    - (۲۰ ۱۴۵) حضرت عطاء كنز ديك بهي خلاص كي كوكي شرعي حيثيت نبيس بـ
  - (٢٠٦٤٦) حَذَثْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عُثْمَانَ الْبَتِّي ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ عَلِيًا كَانَ يُحْسِنُ فِي الْخَلَاصِ.
    - (۲۰۱۳۲) حضرت عثمان بی فرماتے ہیں کہ خضرت علی مذاشہ خلاص کے کیے خیر کیا گرتے تھے۔
- (٢٠٦٤٧) حَدَّثُنَا يَخْيَى بْنُ يَعْلَى النَّيْمِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّ رَجُلاً تَوَكَ امْرَأَتَهُ وَابْنًا لَهُ وَجَارِيَةً ، فَوَطِئَهَا الَّذِى ابْنَاعَهَا فَوَلَدَتْ ، ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُ الْجَارِيَةِ فَتَعَلَّقَ بَعَاصَمَهُ إِلَى عَلِيٌّ فَقَالَ : عَلِيٌّ : بَاعَتِ امْرَأَتُك وَابْنُك وَقَدْ وَلَدَتْ مِنَ الرَّجُلِ ، سَلِّمَ الْبَيْعَ ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنْشُدُك الله لَمَا قَضَيْتَ بِكِتَابِ اللهِ ، فَقَالَ : خُذْ جَارِيَّتَكَ وَوَلَدَهَا ، وَقَالَ لِلآخِرِ : خُذِ الْمَرْأَةُ وَالْإِبْنَ بِالْخَلَاصِ ، فَلَمَّا أَخَذَ سَلَّمَ الآخَرُ الْبَيْعَ.

اللہ مدیث نمبر ۲۰ ۲۰ سے خلاص کامعنی میں معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کو نیچ دے اور خریدنے والا اس کواستعال کرنے گئے۔ پھر اس چیز میں کوئی حقد ارتکال آئے تو ہائع سے اس چیز کی اصل قیمت بھی لی جائے گی اور جھگڑے کوئتم کرنے کے لیے اضافی تاوان بھی وصول کیا جائے گا۔

(٢٠٦٤٨) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَتِ الْقُضَاةُ تَقُضِى فِيمَنْ بَاعَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ ، فَهُوَ لِصَاحِبِهِ إِذَا طَلَبَهُ هُوَ ، وَيُؤْخَذُ هَذَا بِالشَّرْوَى.

( ۲۰ ۱۳۸ ) حطرت ابن سیرین فرماتے بین کہ قاضی حضرات یہ فیصلہ کیا کرتے ہے کہ جوشخص کسی چیز کوفر وخت کرے تو اس برخلاص

لازم ہیں، وہ اس کے صاحب کے لیے ہوگا جب وہ طلب کرے اور اسے مثل ہی لیاجائے گا۔ ( ٢.٦٤٩) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، أَنَّ الْمُوَأَةُ بَاعَتْ ذَارًا لِزَوْجِهَا وَهُوَ غَانِبٌ ، فَلَمَّا فَلِهُمَ أَبَى أَنُ

يُجِيزَ الْبَيْعَ فَحَاصَمَهُ فِيهَا إِلَى إِيَاسِ بُنِ مُعَاوِيَةً ، فَجَعَلَ الْمُشْتَرِى يَقُولُ :أَصْلَحَكَ اللَّهُ ، أَنْفَقُت فِيهَا أَلْفَى دِرْهَمٍ ، فَقَالَ : الْفَاكَ عَلَى الْفَاكَ عَلَى ، قَالَ : فَقَضَى لِلرَّجُلِ بِدَارِهِ وَأَمَرَ امْرَأَتَهُ إِلَى السِّجُنِ ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ جَوَّزَ الْبَيْعَ.

(۲۰ ۱۳۹) حضرت ایوب فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنے خاوند کی عدم موجود گی ہیں اس کا گھر نیج دیا، جب وہ واپس آیا تو اس نے بچے کو جاری رکھنے سے انکار کردیا۔ قدمہ حضرت ایاس بن معاویہ کی عدالت ہیں پیش کیا گیا تو مشتری نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ آپ کی اصلاح فرمائے کہ میں نے تو اس پر وہ ہزار درہ ہم خرج کردیئے ہیں، اس نے کہا کہ تیرے دو ہزار جھے پرلازم ہیں، تیرے دو ہزار جھے پرلازم ہیں، حضرت ایاس نے مکان کا فیصلہ اس آ دی کے حق میں کردیا اور عورت کو جیل میں ڈ النے کا تھم دیا جب انہوں نے اس چیز کودیکھا تو بچے کو جائز قرار دے دیا۔

( ٢٠٦٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْخَلَاصَ شَرْطًا قَوِيًّا وَكَانَ يُشَدَّدُ فِيهِ.

(۲۰۷۵۰) حفرت محمد خلاص کوایک قوی شرط خیال گرتے تھے اوراس میں مختی برتے تھے۔

( ٢٠٦٥١ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْخَلَاصَ شَيْنًا.

(۲۰ ۲۵۱) حفرت حسن كرز ديك خلاص كى كوئى شرى حيثيت ندتقى -

( ٣٤ ) مَنُ كَانَ يجيز شهادة العبيدِ

جو حضرات غلام کی گواہی کو بہتر مانتے تھے

مایابددرست ہے۔

ن میں مانتے تھے۔

۲۰ ۱۵۳) حضرت شريح نے سے غلام کی گواہی کو درست قرار دیا۔

شَهَادَتَهُ ، فَقِيلَ له : إِنَّهُ عَبْدٌ ، فَقَالَ : كُلُّنَا عَبِيدٌ وَأُمُّنَا حَوَّاءُ.

عَلِيٌّ : لَا ، كُنَّا نُجِيزُهَا ، قَالَ : فَكَانَ شُرَيْحٌ بَعْدُ يُجِيزُهَا إلَّا لِسَيِّدِهِ.

٢٠٦٥٢) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَنسًا ، عَنْ شَهَادَةِ الْعَبِيدِ فَقَالَ : جَائِزَةٌ.

۲۰ ۱۵۲) حضرت مختار بن فلفل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس واٹن جانو سے غلام کی گواہی کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے

٢٠٦٥٣ ) حَلَّانَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ عَامِرٍ ، أَنَّ شُرَيْحًا أَجَازَ شَهَادَةَ الْعَبْدِ.

٢٠٦٥٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْكِلَ ﴿ صَور ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كانوا يجيزونها في الشيء الطفيف.

۲۰ ۱۵۴) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف معمولی چیزوں میں غلام کی گواہی کو درست قر اردیتے تھے۔

٢٠٦٥٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمَّارِ الدُّهْنِيِّ ، قَالَ : شَهِدْتُ شُرَيْحًا شَهِدَ عِنْدَهُ عَنْدٌ عَلَى دَارٍ فَأَجَازَ

۲۰۷۵۵) حضرت عمار ڈنی فرماتے ہیں کہ میرے سامنے حضرت شریح کی عدالت میں ایک غلام نے کسی گھر کے بارے میں

لوابی دی تو انہوں نے اس کی گواہی درست قر ار دی بھی نے کہا کہ بیتو غلام ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم سب غلام ہیں اور ہم

٢٠٦٥٦) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ شُرَيْحٌ : لَا نُجِيزُ شَهَادَةَ الْعَبِيدِ فَقَالَ

۲۰ ۲۵ ) حضرت شعمی فرماتے ہیں کدایک مرتنبہ حضرت شریح نے کہا کہ ہم تو غلام کی گواہی کو درست نہیں سمجھتے حضرت علی داپٹی نے فر مایا کہ ہم تو غلام کی گواہی کو درست بچھتے تھے ،اس کے بعد سے حضرت شرتے غلام کی گواہی اس کے آتا کے علاوہ ہرایک کے

## ( ٣٥ ) مَنْ قَالَ لاَ تجوز شهادة العبي

جن حضرات کے نز دیک غلام کی گواہی معتبر نہیں

٢٠٦٥١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ.

۲۰ ۲۵۷) حفرت ابن عباس زاهیٔ فر ماتے ہیں کہ غلام کی گواہی معترنہیں۔

( ٢٠٦٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ.

(۲۰ ۱۵۸) حضرت عطا وفرماتے ہیں کہ غلام کی گواہی معترنہیں۔

( ٢.٦٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ.

(۲۰ ۲۵۹) حضرت مکول فرماتے ہیں کہ غلام کی گواہی معتبز ہیں۔

( ٢٠٦٠ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ ، و

كَانَ فِي شَيْءٍ طَفِيفٍ.

(۲۰۲۱) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ غلام کی گواہی معتبر نہیں ،خواہ کسی معمولی چیز میں ہو۔

( ٢٠٦٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِى قَوْلِهِ : ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ . رِجَالِكُمْ ﴾ قَالَ :مَنِ الْأَحْرَارِ.

(٢٠ ١٢١) حفرت كابدقرآن مجيدكى آيت ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ﴾ كى تفير مي فرمات بي كماس سے م

( ٢.٦٦٢ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكُوِيًّا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ.

(۲۰ ۱۷۲) حضرت عامرفر ماتے میں کہ غلام کی گوائی معترضیں۔

( ٢٠٦٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ ، عَنِ الشَّعْبِيّ أَنَّهُ رَدَّ شَهَادَةً عَبْدٍ.

(۲۰۲۲س) حضرت شعبی نے غلام کی گواہی کورد کردیا تھا۔

( ٢٠٦٦٤) سَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ : قَالَ سُفْيَانُ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبُدِ ، قَالَ أَبُو بَكُرٍ : وَهُو قَوْلُ وَكِيعٍ.

(۲۰ ۲۲۳) حفرت سفیان فرماتے ہیں کہ غلام کی گواہی معترنہیں۔

( ٢.٦٦٥ ) حَلَّتْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّتْنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :أَهْلُ مَكَّةَ لَا يُجزو عَلَى دِرْهَم.

(۲۰۲۱۵) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرات اہل مکہ ایک درہم پر بھی غلام کی گواہی کو قبول نہیں کرتے تھے۔

#### ( ٣٦ ) فِي الرَّاهِنِ والمرتهِنِ يختلِفانِ

اگررائن اورمرتهن میں اختلاف ہوجائے تو کیا حکم ہے؟

( ٢٠٦٦٦) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا الْحَتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فَقَالَ : ٢

عَشْرَةٌ ، وَقَالَ هَذَا :عِشْرُونَ ، فَالْقُولُ قَوْلُ الرَّاهِنِ.

هم معنف ابن الي شيبه مرجم (جلد۲) كي المستقب ١١٩ كي معنف ابن الي شيبه مرجم (جلد۲) (۲۰۲۷) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر را بمن اور مرتبن کا اختلاف ہوجائے ،ایک دس کیےاور دوسر اہیں تو را بمن کا تول معتبر ہوگا۔

( ٢٠٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : الْقُولُ قُولُ الْمُرْتَهِنِ. (٢٠ ٢٠) حفرت عطاءفر ماتے ہیں كەاختلاف كى صورت ميں مرتبن كا قول معتبر ہوگا۔

( ٢٠٦٨ ) حَلَّنْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :الْقُوْلُ قَوْلُ الَّذِي فِي يَدِهِ الرَّهْنُ.

(۲۰ ۲۱۸) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ جس کے قبضے میں رہن ہواس کا قول معتبر ہوگا۔ ( ٢٠٦٦٩ ) حَلََّتُنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ إِيَاسٍ بْنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ

فَالْقُولُ قُولُ الْمُرْتَهِينِ إلا أن تقوم عليه البينة ، وكل مَنْ كَانَ في يده شيء ؛ فالقول فيه قوله. (٢٠ ٢٦٩) حطرت اياس بن معاوية فرمات بين كما ختلاف كي صورت مين مرتبن كا قول معتبر موكا، البيته اكراس كے خلاف دليل قائم

ہوجائے تو پھراس کا قول معترنہیں ہوگا ،اور ہروہ خص جس کے قبضہ میں چیز ہواس کا قول معتبر ہوگا۔ ُ ٢٠٦٧٠) حَدَّثُنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ أبى عوانة ، عن قتادة ، قَالَ : إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ ۖ الْمُرْتَهِنِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِيمَتِهِ ، فَإِذَا زَادَتْ فَالْقُوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ.

( ۲۰۷۰ ) حضرت تباده فر ماتے ہیں کہ جب را ہن اور مرتبن کا اختلا ف ہو جائے تو پھر مرتبن کا قول معتبر ہوگا ،اگر قیمت والی چیز میں اضافے كااختلاف موتورا بن كاقول معتبر موكا\_

٢٠٦٧١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فَالْقُولُ فَوْلُ الرَّاهِنِ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْمُوْتَهِنُ الْبَيِّنَةَ. (۲۰ ۱۷۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب را بمن اور مرتبن کا اختلاف ہوجائے تو را بمن کا قول معتبر ہوگا البیتہ اگر مرتبن ولیل قائم كرد \_ تواس كى بات مانى جائے گى \_

٢٠٦٧٢) حَلَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنِ ابْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :إذَا اخْتَلَفَ الوَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فِي قِيمَةِ الرَّهْنِ فَالْبِيْنَةُ عَلَى الَّذِي يَدَّعِي الرَّهْنَ. ۲۰ ۱۷۲ ) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ اگر رہن کی حیثیت میں را ہن اور مرتبن کا اختلاف ہوجائے تو رہن کا دعویٰ کرنے والے پر

لوابى لا زم ہوگى۔ ٢٠٦٧٣) حَدَّقَنَا عَرْعَرَةُ بْنُ الْبِرِنْدِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَزْرَقِ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ.

[۲۰۱۷ ۲۰) حفرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ اختلاف کی صورت میں مرتبن کا قول معتبر ہوگا۔

٢٠٦٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :سُيْلَ حَمَّادٌ ، عَنْ رَجُلٍ فِي يَدِهِ رَهُنْ

هي مصنف ابن ابي شيرمتر جم (جلد٢) کي ۱۲۰ کي ۱۲۰ کي مصنف ابن ابي شيرمتر جم (جلد٢)

فَقَالَ : هُوَ بِعَشْرَةٍ ، وَقَالَ صَاحِبُهُ :هُوَ بِلِـرْهَمِ ، فَقَالَ : الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى الْفَضْلَ كَمَا أَنَّهُ لَوْ قَالَ : هُ رَهُنْ ، وَقَالَ صَاحِبُهُ : هُوَ وَدِيعَةٌ ، كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ صَاحِبِ الْمَتَاعِ.

(۲۰ ۱۷ ۴۰) حضرت جماد سے سوال کیا گیا کہ جس شخص کے قبضے میں رہن ہے وہ کہتا ہے کہ بیدی درہم کا ہے ادراس کا ما لک کہتا ہے کہ بیا لیک درہم کا ہے،اس صورت میں کیا حکم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ زیادتی کا دعویٰ کرنے والے پر گواہی لازم ہےجبیا کہ اگر ایک رہن کا دعویٰ کرنے اور دوسراا مانت کا اور مالک کا تول معتبر ہوگا۔

( ٢٠٦٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : الْقُولُ قُولُ الْمُرْتَهِنِ.

(٢٠١٧٥) حفرت زبرى فرماتے ہيں كەمرتبن كا قول معتر جوگا۔

## ( ٣٧ ) من رخص في أكلِ الثمرةِ إذا مرّ بها

## باغ کے پاس سے گذرنے والا اس کا کھل کھا سکتا ہے

( ٢٠٦٧٦ ) حَدَّثَنَا شريك ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ أَمَرَ عَلِيًّا أَ يُثِلم الْجِيطَانَ.

(۲۰۷۷) حفرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ حضور مُرافِظَةَ جب کسی باغ کے پاس سے گذرتے تو حفرت علی جہائی کو اس -د بواروں کے کنار بے تو ڑنے کا تھم دیتے تا کہ پھل کھانے والا اندرجا سکے۔

( ٢٠٦٧٧ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي حَكَم الْغِفَارِيِّ يَقُولُ :حَدَّثَيْنِي جَدَّتِي ، عَنْ عَمَّ أَبِ

رَافِع بُنِ عَمْرِو الْفِفَارِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ وَأَنَا غُلاَمٌ أَرْمِي نَخُلَ الْأَنْصَارِ ، فَقِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا إِنَّ هَاهُنَا غُلَامًا يَرْمِي نَخُلُنَا ، فَأَتِيَ بِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا غُلَامُ ، لِمَ تَرْمِي النَّخُلَ قُلْتُ: آكُلُ ، قَالَ : فَلَا تَرْمِ النَّحْلَ وَكُلُ مِمَّا سَقَطَ فِي أَسْفَلِهَا ، ثُمَّ مَسَحَ رأسِي ، وَقَالَ :اللَّهُمَّ أَشْبِعْ بَطْنَهُ.

(۲۰ ۲۷۷) حضرت رافع بن عمروغفاری کہتے ہیں کہ میں چھوٹالژ کا تھااورانصار کے درختوں پر پھل اتارنے کے لیے پھر مارتا تھ

(تر مذی ۱۲۸۸ ابو داود ۱۱۵

فر ما یا کہ اے لڑے! تم درختوں پر پھر کیوں مارتے ہو؟ میں نے کہا کہ میں تھجوریں کھانا چاہتا ہوں،حضور مَلِفَظَةَ نے فرمایا در نتوں پر پھر نہ مارو، جو نیچگریں وہ کھالو، پھرآپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرااور فر مایا کہ اے اللہ اس کا پیٹ بھردے۔ ( ٢.٦٧٨ ) حَلَّاتُنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَذَّهِ ، قَالَ

سَمِعُتُ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ يَسْأَلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ النَّمَارِ مَا كَانَتْ فِى أَكْمَامِهَا فَقَالَ : مَ

على مصنف ابن الى شير متر جم (جلد ۲) كي مستف ابن الى شير متر جم (جلد ۲) كي مستف ابن الى شير متر جم (جلد ۲) كي مستف ابن الى شير متر جم والأفضية من المراجع المر

أَكُلَ بِفِيهِ وَلَمْ يَتَنْجِذُ خُبِنة فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. (ترمذي ١٢٨٩ ـ احمد ٢٠٠٧) (٢٠٧٧ ) قبل من مركزي آري ناحضه مَنْفَقَةَ من سال ان خشر ما تا من يحال كري ناكري الحجم عن تا

(۲۰۷۷) قبیلہ مزینہ کے ایک آ دمی نے حضور مِنْ اَلْ اَلَیْ اَلَیْ اِسْ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللّ نے فرمایا کہ جو محض وہی کھالے اور تھلے میں نہ بھرے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

٢٠٦٧٩) حَدَّنَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ قُرَّةَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِنَابٍ ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهُوَ بِالْبَحْرَيْنِ ، قَالَ : مَدَّتُنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِنَابٍ ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهُوَ بِالْبَحْرَيْنِ ، قَالَ : كُنْتُ فِي أَغْيِلُمَةٍ نَلْقُطُ الْبَلَحَ ، فَقَجِنَنَا عُمَرٌ ، فُسعى الْغِلْمَانُ ، فَقُمْتُ فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ مِمَّا

أَلْقَتِ الرِّيحُ ، فَقَالَ :أَرِنِيهِ ، فَلَمَّا أَرَيْتُهُ ، قَالَ :انْطَلِقُ ، قُلْتُ :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ترى هَؤُلَاءِ الْغِلْمَانَ السَّاعَةَ ، فَإِنَّك إِذَا انْصَرَفْتَ عَنِّى انْتَزَعُوا مَا مَعِى ، قَالَ : فَمَشَى مَعِي حَتَّى بَلَفْتُ مَأْمَنِي.

یوست میں مصنوعت معلی حار خود ما جو ہی مان استعلی حوی حلی بعث ما بیت ما ہیں. (۲۰ ۱۷۹) حضرت سنان بن سلمہ فرماتے ہیں کہ میں کچھاڑکوں کے ساتھ پکی تھجورین قو ژر ہا تھا کہ اچا تک حضرت عمر رہا تھ شریف لے آئے الڑکے بھاگ گئے اور میں وہاں کھڑا ہوگیا ، میں نے کہااے امیرالمؤمنین! میں ان تھجوروں کواٹھار ہاتھا جوہوا ہے گرگئی ہیں ،آپ نے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ میں نے دکھایا تو آپ نے مجھے جانے کا تھم دیا ، میں نے عرض کیا کہ جولڑ کے آپ نے ابھی

کھے تتے وہ مجھ سے یہ محبوریں چھین لیں گے، اس لیے آپ میرے ساتھ چلیں ، حفزت عمر دہاٹی میرے گھر تک میرے ساتھ شریف لے گئے۔

٠٠٦٨) حَلَّنَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا ، عَنِ الَّذِي يَسْقُطُ مِنَ النَّخُلِ لَيْسَ لَكَ ؟ قَالَ : فقالَ إِبْرَاهِيمُ : إِنَّ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ كَانُوا لَا يَرَوُنَ بِأَكْلِهِ بَأْسًا.
٢٠٦٨ > هن متعالى من ستر في الربي على عن فرهن وجاد سروختا السيري عملي على على المسترفة المس

٢٠٦٨١) حَدَّنَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إِذَا مَرَرُتَ بِبُسْنَانِ فَكُلُ ، وَلَا تَتَخِذُ خُبُنَةً.

ہے۔ (۲۰ ۱۸۱) حضرت عمر وہ اُنٹو فرماتے ہیں کہ جب تم کسی باغ کے پاس سے گزروتم باغ کا پھل کھا سکتے ہولیکن ساتھ اٹھا کرلے جا میں سکتے۔

٢٠٦٨٢) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : كُنَّا نَفْزُو فَنُصِيبُ مِنَ الثَّمَادِ ، وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا. ٢٠٦٨٢) حضرت الووائل فرماتے ہیں کہ جب ہم کی غزوہ میں جاتے اور ہمیں پھل ملتے تو ہم ان کے کھانے میں کوئی حرج نہیں

بَحْتَ تَقِير ٢٠٦٨٢) حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، قَالَ:سَأَلْتُ الْحَسَنَ، وَابْنَ سِيرِينَ، قُلْتُ: إِنِّي رِبِما خَرَجْتُ

إِلَى الْأَبُلَّةِ ، فَنَمُرُّ بِالنَّخُلِ فَنَأْكُلُ مِنْهُ وبالشجر ، فكِلاهُمَا رَخَّصَ لِي فِيهِ وَقَالاً :مَا لَمْ تَحْمِلُ ، أَوْ تَفْسِلُد.

معنف ابن البشير مرجم (جلد ٢) و ١٩٧٧ معنف ابن البشير مرجم (جلد ٢) و ١٩٧٧ معنف ابن البيرع والأفضية (۲۰ ۱۸۳) حفرت سفیان بن حسین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن اور حضرت ابن سیرین سے سوال کیا کہ ہم بعض اوقات تھجور

کے درختوں کے پاس ہے گزر بے توان میں کھانا کیرا ہے؟ ان دونوں حضرات نے اس کی رخصت دی اور فرمایا کہ اگر ساتھ لے کر

نە جا دُاورخراب نەكرونۇ كوئى حرج تېيى ـ

( ٢٠٦٨٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الْجُرَيرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : إذَا مَرَرْتَ بِبُسْتَانِ فَنَادِ

صَاحِبَهُ ، فَإِنْ أَجَابَك فَاسْتَطْعِمْهُ ، وَإِنْ لَمْ يُجِبُك فَكُلُ ، وَلا تُفْسِدْ. (۲۰ ۱۸۴) حضرت ابوسعید فرماتے ہیں کہ جب کسی باغ کے پاس سے گذروتو اس کے مالک کوآ واز دو، اگر وہ جواب دے تو اس

ہے ما نگ کرکھا وَاورا گرجواب نہ آئے تو کھا وُلیکن خراب نہ کرو۔

( ٢٠٦٨٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي زَيْنَبَ ، قَالَ : سَافَرْتُ فِي جَيْشٍ مَعَ أَبِي بَكْرَةَ ، وَأَبِي برزة ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُّرَةَ فَكُنَّا نَأْكُلُ مِنَ الثَّمَارِ.

(۲۰۷۸۵)حضرت ابوزینب فرماتے ہیں کہ میں ایک نشکر میں حضرت ابو بکرہ ڈٹاٹٹر ،حضرت ابو برز ہ ڈٹاٹٹر اورحضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ دیاہی کے ساتھ تھا،ہم بھلوں کو کھایا کرتے تھے۔

( ٢٠٦٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدُرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ ذَرٍّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كُنْتُ أَسَافِرُ مَعَهُ ، فَكَانَ يَأْكُلُ

مِنَ الثُّمَارِ. (۲۰ ۲۸ ۲) حضرت ذرفر ماتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم کے ساتھ سفر کیا کرتا تھاوہ پھلوں کو کھالیا کرتے تھے۔

( ٢٠٦٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ سَعُدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ مَرَّ بحائِطٍ فَلْيَأْكُلُ ، وَلاَ يَحْمِلُ. (احمد ٢٢٣)

(۲۰ ۹۸۷) حضرت عبدالله بن عمر و وفاي ہے روايت ہے كه رسول الله ميز الله عظم الله عبر الله عبر الله بين عمر و وفاي ہو كے ياس سے گذر بے تواس کو کھا سکتا ہے کین ساتھ لے جانہیں سکتا۔

( ٢.٦٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِشِمَارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ.

(٢٠٦٨) حضرت ابوجعفرفر ماتے ہیں كدؤميوں كا پھل كھانے ميں كوئى حرج نبيس ہے۔

( ٢٠٦٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ إبراهيم ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَبِيْدَةَ ، عَنِ ابْنِ السَّبِيلِ يَمُرُّ بِالنَّمَرَةِ فَقَالَ : يَأْكُلُ ، وَلَا يُفْسِدُ.

(۲۰ ۱۸۹)حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبیدہ سے سوال کیا اگر مسافر پھلوں کے باغ کے پاس سے گذر ہے تو کیااس میں سے کھاسکتا ہے انہوں نے فر مایا کہ کھاسکتا ہے لیکن خراب نہ کرے۔

( ٢٠٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَبِيْدَةَ فَذَكَرَ ، مِنْلَهُ.

معنف ابن الي شيرمترجم (جلد۲) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ لَانَا مِنْ الْمُ اللَّهُ مِنْ الْمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

۲۰ ۲۹) مفرت محمد ہے بھی یونہی منقول ہے۔

٢٠٦) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثْنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْلِيِّي ، قَالَ :سَمِعْتُ جُنْدُبَ الْبَجَلِيَّ يَقُولُ :كُنَّا نَغْزُو مَعَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَفْعَلُ كَمَا يَفْعَلُونَ ، فَنَأْخُذُ مِنَ النَّمَرَةِ وَنَأْخُذُ

الْعِلْج فيدلنا مِنَ الْقَرْيَةِ إِلَى الْقَرْيَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ نُشَارِ كُهُمْ فِي بَيُوتِهِمْ. ٢٠٦) حفرت جندب بحلى كہتے ہيں كہ ہم رسول الله سُلِفَظَةَ كے اصحاب ثنائية كے ساتھ جہادكرتے تھے، جووہ كرتے تھے وہ ہم ا کیا کرتے تھے، ہم پھل کھاتے تھے اور راستہ کے لیے غلام کرایہ پر لیتے تھے جوہمیں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک پہنچا تا ، ہم ان کے ساتھ ان کے گھروں میں شریک نبیں ہوتے۔

٢٠٦) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ حَمَّادًا ، عَنِ الْمُسَافِرِ يَأْكُلُ مِنَ الثَّمَرَةِ ، فَقَالَ : إِذَا ظَلَمُوهُمَ الْأَمَرَاءُ فَأَحَبُّ إِلَىَّ أَن لَا يَأْكُلُ ، وَسَأَلْتُ الْحَكَمَ فَقَالَ :كُلْ.

۲۰۲۹) حضرت شعبه كتب بين كديس في حضرت جماد يروال كيا كيامسافر باغ كريكل كهاسكتا بي انهول في مايا كدامراء ب بظلم كريں توميرے خيال ميں بہتر ہے كدوہ ندكھائے اور ميں نے حضرت تھم سے سوال كيا تو انہوں نے فر مايا كدكھائے۔

٢٠٦ ) حَلَّاتُنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حَلَّاتَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بِشْرِ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، رَجُلٍ مِنْ بَنِي غُبَرَ ، قَالَ : أَصَابَتُنَا سَنَةٌ فَدَخَلْتُ حَاثِطًا فَأَخَذْت سُنْبِلاً فَفَرَكُتُهُ ، فَجَاءَ صَاحِبُ الْحَانِطِ فَصَرَيْنِي وَأَخَذَ كِسَانِي ، فَأَتَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَا أَطْعَمْتَهُ إِذْ كَانَ جَائِعًا ، أَوْ سَاغِبًا ، وَلاَ عَلَّمْتَهُ إِذْ كَانَ جَاهلًا ،

وَأَخَذَ لُوْبُهُ فَرَدَّهُ عَلَى صَاحِيهِ. (ابوداؤد ٢٦١٣ـ ابن ماجه ٢٢٩٨)

٢٠ ٢٩) بنونمير كے ايك صاحب فرماتے ہيں كہ ايك مرتبہ قط سالى كے دنوں ميں ميں ايك باغ ميں داخل ہوا اور ميں نے ايك بَوْرُلْيا، اسْخ مِين باغ كاما لك آگيا اوراس نے مجھے مارا اور ميري چا در چھين لي، ہم رسول الله مُؤْفِظَةَ كي خدمت ميں حاضر ئے ،آپ نے فرمایا کہ جب وہ بھوکا تھا تو تونے اس کو کیوں نہ کھلا یا اور جب وہ نہیں جانیا تھا تو تونے اس کو کیوں نہیں بتایا ، پھرآپ لپٹر المجھے واپس دلوا دیا۔

( ٣٨ ) من كرِه أن يأكل مِنها إلا بإذنِ أهلِها

## جن حضرات کے نز دیک مالک کی اجازت کے بغیر نہیں کھاسکتا

٢٠٦) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى سَعُدٍ ، قَالَ : ْ نَرَكْنَا إِلَى جَانِبٍ حَانِطٍ دِهْقَانِ فَقَالَ : لِى سَعُدٌ : إِنْ سَرَّكَ أَنْ تَكُونَ مُسْلِمًا حَقًّا فَلَا تُصِيبَنَّ مِنْهُ شَيْئًا ،

وَأَعْطَانِي دِرْهَمًا ، وَقَالَ : اشْتَرِ بِبَعْضِهِ ثَمْرًا ، أَوْ غذاءً وَبِبَعْضِهِ عَلَفًا.

ابن ابي شيرمتر جم (جلد٢) ﴿ المستعرِينِ اللهُ اللهُ

(۲۰ ۲۹۴) حضرت ابوعبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے ایک باغ کی دیوار کے ساتھ پڑاؤ ڈالاتو حضرت سعد نے مجھ سے فرمایا کہا گرتم جاہتے ہوکہتم حقیقی مسلمان بن جاؤتواس میں سے پچھےنہ لیٹا، پھرانہوں نے مجھےایک درہم دیااورفر مایا کہاس کے پگ

حصے سے کھل اور کھا تا اور دوسرے سے جیارہ خریدلو۔

( ٢٠٦٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُّوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ : إذَا مَرَرُهُ

بِنَحُلٍ ، أَوْ نَحْوِهِ وَقَدُ أُحِيطَ عَلَيْهِ حَائِطٌ فَلَا تَدُخُلُهُ إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ ، وَإِذَا مَرَرْتَ بِهِ فِى فَضَاءِ الْأَرْضِ

(۲۰ ۲۹۵) حضرت ابن عباس جائٹے فرماتے ہیں کہ اگرتم تھجوروں وغیرہ کے پاس سے گز روجس کے اردگر دباڑ ہوتو اس کے ما لک اجازت کے بغیراس میں داخل مت ہو،اور جب کطے باغ کے پاس سے گزردتواس میں سے کھالواور ساتھ مت لے جاؤ۔

( ٢٠٦٩٦) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعُفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأصَمُّ ، قَالَ :تلقيت عَائِشَةَ و-مقبلة من مكة أنَّا وَابْنٌ لِطَلُّحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، وَهُوَ ابْنُ أُخْتِهَا، وَقَدْ كُنَّا وقعنا فِي حَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَ

فَأَكُلُنَا مِنْهُ ، فَبَلَغَهَا ذَلِكَ فَأَقْبَلَتْ عَلَى ابْنِ أُخْتِهَا تَلُومُهُ وَتُعذله ، ثُمَّ أَقْبَلَتْ عَلَى فَوَعَظَيْنِي مَوْعِظَةً يَلِيغَةً. (۲۰۲۹۲) حضرت یزیدین عاصم کہتے ہیں کہ میں اور حضرت طلحہ بن عبیداللہ دی اُٹو کا بیٹا حضرت عاکشہ شی انڈینا سے منے، جب وہ اَ

ے واپس آ رہی تھیں، حضرت طلحہ وڑاٹیو کے بیٹے ،حضرت عائشہ ٹزیانڈطفا کے بھانجے ہیں۔ہم نے ایک باغ کی دیوار کے س بڑا وَڈ الا اوراس باغ کے پھل کھائے ، جب حضرت عا نشہ ٹئ مذہ ہا کواس کی خبر پنجی تو آپ نے بھانجے کوڈ انٹا اور پھر مجھے بھی خو

نصیحت فرمائی۔

( ٢٠٦٩٧ ) حَذَّقَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا تَأْكُلُ مِنَ الشَّمَرَةِ إلَّا بِالشَّمَنِ.

(۲۰ ۲۹۷) حضرت عامر فرماتے ہیں کہتم چھل قیت دے کر ہی کھا کتے ہو۔

( ٢.٦٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى الْجُعْفِي ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَا

لَا تُأْكُلُ مِنَ النَّمَرَةِ إلَّا بِإِذْنِ أَهُلِهَا.

(۲۰۱۹۸) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ پھل مالک کی اجازت سے کھاؤ۔

( ٢.٦٩٩ ) حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ :كَان

يَخْتَمِى النَّمَرَةَ إِذَا لَمْ يَكُنُ لَهَا حَائِطٌ وَلَا يَأْكُلُ مِنَ الْحَائِطِ إِلَّا بِإِذْن أَهْلِهِ (۲۰ ۱۹۹) حضرت ابن عباس «الشَّرُ فرماتے ہیں کہ اگر کھیلوں کے گر دباڑ نہ ہوتو انہیں ممنوع نہیں سمجھا جائے گا اورا گر باڑ ہوتو ما لک

اجازت ہے ہی کھایا جاسکتا ہے۔

( ٢.٧.. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزُوانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ مُجَاهِدًا ﴿

يَسْقُطُ مِنَ الشَّجَرِ فَقَالَ : دَعْهُ لِلسِّبَاعِ وَلِلطَّيْرِ.

۔ ۲۰۷۰) حفرت عبدالرحمٰن بن حازم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہدے گر جانے والے پھلوں کے بارے میں سوال کیا تو ہوں نے فرمایا کہاہے در ندوں اور پر ندوں کے لیے چھوڑ دو\_ ٢٠٧٠١) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حِدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كُرِهَ اللُّقَاطَ.

ا • ۲۰۷) حفزت ابن عمر ڈلاٹڑو نے گرے پڑے پھلول سے کھانے کے مکروہ قرار دیا۔ ( ٣٩ ) من رخص في جوانِزِ الأمراءِ والعمال

امراءاور گورنروں کے تحا ئف قبول کرنے کا بیان

٢٠٧٠٢ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ كَانَا يَقْبَلَانِ جَوَائِزَ

مُعَاوِيَةً. ۲۰۷۰۲) حضرت کیجیٰ فرماتے ہیں کہ حضرات حسنین ہیٰ دیمن معاویہ جانٹی کی طرف ہے آنے والے بھلوں کوقبول کر

٢.٧٠١) حَلَّنْنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ حَبِيبٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ تُأْتِيهِمَا هَدَايَا الْمُخْتَارِ فَيَقُبَلَانِهَا.

۲۰۷۰۲) حضرت حبیب فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر اڈٹاٹھ اور حضرت ابن عباس مٹاٹھؤ کے پاس مختار ثقفی کے ہدایا آتے تھے اور انبیں تبول کر لیتے تھے۔ ٢٠٧٠٤) حَلَّانَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُعِيرَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عِصْمَةَ ، قَالَ : كُنتُ عِنْدَ عَائِشَةَ

فَأَتَاهَا رَّسُولٌ مِنْ عِنْدَ مُعَاوِيَةً بِهَدِيَّةٍ فَقَبِلَتْهَا. ۲**۰۷۰**) حضرت عبدالرحمٰن بن عصمہ فر ماتے ہیں کہ میں حضرت عا کشہ ٹی ہڈیٹنا کے پاس تھا کہان کے پاس حضرت معاویہ جاپٹنے باطرف سے قاصد ہدیہ لے کرآیا، انہوں نے اس ہدی کو قبول فرمالیا۔

٢٠٧٠) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ زَكْرِيًّا بْنِ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ عَائِشَةَ بَعَثَ إِلَيْهَا مُعَاوِيَةً قِلاَدَةً قُوِّمَتْ بِمِنْةِ أَلْفٍ فَقَبِلَتْهَا ، وَقَسَّمَتْهَا بَيْنَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ. ۰۵-۲۰۷) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ دلافٹو نے حضرت عائشہ ٹٹیامڈنٹا کی طرف ایک ایسا ہار بھیجا جس کی قیمت

ریباً ایک لا کھتی ،حضرت عا کشہ ٹنی مذہرہ اے اس ہار کوقبول فر مالیا اور اسے امہات المؤمنین ٹنیائیڈی میں گلسیم کر دیا۔ ٢٠٧٠) حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : أَرْسَلَ مَعِي بِشُرُ بْنُ مَرْوَانَ بِخَمْسِمِنَةٍ إلَى هُ مَعنف ابن البشير متر جم (جلد ٢) في المنطقة وَ إِلَى أَبِى رَزِينٍ وَعَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ وَمُوَّةً ، وَأَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَرَدَّهَا أَبُو

رَزِينٍ، وَأَبُو مُحَمِّنُهَةً وَعَمْرُو بُنُ مَيْمُونٍ وَقَبِلُهَا الآخَرَانِ.

(۲۰۷۱) حفرت عبدالملک بن عمیر فرماتے ہیں کہ بشر بن مروان نے مجھے پانچ سو درہم دیئے کہ میں انہیں حفزت ابو جمیفہ حضرت ابورزین ،حضرت عمر و بن میمون ،حضرت مرواور حضرت ابوعبدالرحمٰن میں تقتیم کردوں ،حضرت ابورزین ،حضرت ابو جمیفہ اور

حضرت عمرو بن میمون دیکافتہ نے یہ پیے داپس کردیئے اور ہاقی حضرات نے قبول فر مالیے۔

( ٢٠٧٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِقَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ.

( ۲۰۷۰) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔ پرینہ بیتا و دو جری سرد وجریر د

( ٢.٧.٨) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سُفْيَانَ بُنِ حُسَيْنٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْحَسَنَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ ، قَالَ : آتى الْعَامِلِ فَيُعْطِينِي وَيُجِيزِنِي ؟ فَقَالَ :خُذْهَا لَا أَبًا لَكَ وَانْطَلِقُ.

( ۸۰ ۲۰۷ ) حضرت حسن سے ایک آ دمی نے سوال کیا کہ میں عامل کے پاس جاتا ہوں تو وہ مجھے عطا کرتا ہے کیا میں اسے قبول کر لوں؟انہوں نے فرمایا کرتمہارا تاس ہوروپلواور چلیے جاؤ۔

( ٢.٧.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : ذَخَلْتُ مَعَ أَبِى عَلَى أَبِى بَكْرٍ ، نَعُودُهُ وَ ً مَرِيضٌ ، فَحَمَلَنَا عَلَى فَرَسَيْنِ ، وَرَأَيْتُ أَسْمَاءَ مَوْشُومَةَ الْيَكَيْنِ ، تَذُبُّ عَنْهُ.

ریہ ی (۲۰۷۰۹) حضرت قیس فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضرت ابو بکر دہاٹھ کی بیاری میں ان کی عیادت کے لیے حاضر ہو

انہوں نے ہمیں واپسی پر دوگھوڑوں پرسوار کیا، میں حضرت اساء کودیکھا کہان کے ہاتھ پروسمہ لگا ہوا تھا اوروہ اسے ہٹار ہی تھیں۔ ۱۷۷۰ کے دَکَنْنَا وَکُسُوعُ وَ فَالَ : حِکَنْنَا مِسْفَالُ وَ عَنْ مَنْصُورِ وَ انْدَاهِهَ نْنَ مُفَاحِدِ وَ أَنَّ انْدَاهِهَ وَ تَسْمِعَهُ نُنَ سَلَمَ

( ٢.٧١٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ وَتَمِيمَ بْنَ سَلَمَ خَرَجَا إِلَى عَامِلٍ فَفَضَّلَ تَمِيمًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ فِي الْجَائِزَةِ ، فَعَضِبَ إِبْرَاهِيمُ.

(۲۰۷۱) حضرت ابراتیم اور حضرت تمیم بن سلمه ایک عال کے پاس گئے ،اس عامل نے حضرت تمیم کوحضرت ابرا ہیم ہے زیاد ہ

دیئے جس پرحضرت ابراہیم کوغصہ آیا۔

( ٢.٧١١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ أَسِيدٍ بَعَثَ إِلَمَ مَسْرُوقٍ بِثَلَاثِينَ أَلْفًا ، فَرَدَّهَا فَقَالَ لَهُ :لَوْ أَخَذْتَهَا فَتَصَدَّقْتَ بِهَا وَوَصَلْتَ بِهَا ، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا.

(۲۰۷۱) غالد بن سیف نے مسروق کی طرف تمیں ہزار درہم بھیجے انہوں نے وہ واپس کر دیۓ ان سے کسی نے کہا کہ آپ یہ قبول کر کے انہیں صدقہ کر دیں ،کیکن پھر بھی انہوں نے وہ درہم لینے سے اٹکار کر دیا۔

( ٢٠٧١٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِجَوَانِزِ الْعُمَّالِ بَأْسًا.

(۲۰۷۱۲) حضرت عکر مدفر ماتے ہیں کہ گورنروں کے تخفے تبول کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠٧١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ رَكِبَ إِلَى عَامِلٍ فَأَجَازَهُ وَحَمَلَهُ عَلَى دَابَّةٍ فَقَبِلَهَا. (۲۰۷۱) حضرت اعمش فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ایک عامل کے پاس سے ،اس عامل نے انہیں انعام دیے اورایک سواری

برسوار کیا، حضرت ابراہیم نے سب کچھ تبول کرلیا۔

( ٢٠٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُسَّ ، عَنْ مِخْوَلٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِجَوَائِزِ الْعُمَّالِ. (۲۰۷۱۴) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ عمال کے مدیے قبول کرنے میں کو کی حرج نہیں۔ ( ٢٠٧١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِجَوَائِزِ الْعُمَّالِ. (۲۰۷۱۵) حضرت عامر فرمات میں کہ محال کے ہدایا قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢.٧١٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، أَنَّ ابْنَ هُبَيْرَةَ أَجَازَ الْحَسَنَ وَبَكُواً فَقَبِلاً ، وَأَجَازَ مُحَمَّدًا فَلَمْ يَقُبُلُ مِنْهُ. (٢٠٤١٦) حضرت حميد فرماتے ہيں ل كه ابن مهير ه نے حضرت حسن ريشين اور حضرت بكر كوتحا كف بھجوائے۔ان دونو ل حضرات نے

قبول کر لیے کیکن جب حصرت محمد کوجھوائے تو انہوں نے قبول نہیں کیے۔ ( ٢٠٧١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ حَبِيبِ ، أَنَّ رَجُلًا بَعَثَ إِلَى ذَرٍّ بِجَائِزَةٍ فَقَالَ لِلرَّسُولِ :أَكُلُّ مُسْلِمِ

بُعِتْ بِهَذَا ؟ فَقَالَ : لَا ، قَالَ : رُدَّهُ ، وَقَالَ : ﴿ كُلَّا إِنَّهَا لَظَى نَزَّاعَةً لِلشَّوى ﴾. (١٥٤١) حضرت صبيب فرمات مي كدايك آدمى في حضرت ذركوايك تحفي مجوايا، انهول في قاصد سے يو جها كدكيااس في مر

مسلمان کوید مدید بھیجا ہے، اس آ دمی نے نفی میں جواب دیا اور حضرت ذرنے اے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور بیآیت پڑھی: ﴿ كُلَّا إِنَّهَا لَظَى نَزَّاعَةً لِلشَّوَى ﴾ ( ٢٠٧١٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ مِينَاءَ ، أَنَّ

عَبْدَالْعَزِيزِ بْنَ مَرْوَانَ بَعَثَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَبِلَ مِنْهُ وَبَعَثَ إِلَى عَبْدِاللهِ بْنِ عَيَّاش ابْنِ أَبِي رَبِيعَةَ فَلَمْ يَقْبَلُ مِنْهُ. (۲۰۷۱) حضرت ابن میناءفرماتے ہیں کہ عبدالعزیز بن مروان نے حضرت ابن عمر رہائٹئر کوایک مدید بھیجاتو انہوں نے قبول کرایا اورحضرت عبدالله بن عياش كى طرف بھى بدي بھيجاانبول في قبول نبيس فرمايا۔

( ٢٠٧١ ) حَلَّتْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلُزٍ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : لَا بَأْسَ بِجَائِزَةِ الْعُمَّالِ ، إنَّ لَهُ مَعُونَةً وَرِزْقًا ، وَإِنَّمَا أَعْطَاكَ مِنْ طَيِّبِ مَالِهِ. (٢٠٧١٩) حضرت على جنافز فرماتے ہیں كەعمال كے مديد ميں كوئى حرج نہيں ،اس كى تجارت اور كام ہے وہ تہبيں اپنے پاكيز ومال ميں

( ٢٠٧٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَوْ أَتَيْتُ عَامِلًا فَأَجَازَنِي لَقَبِلْتُ مِنْهُ ، إِنَّمَا

هُوَ بِمَنْزِلَةِ بَيْتِ الْمَالِ يَذِخُلُهُ الْحَبِيثُ وَالطَّيِّبُ ، وَقَالَ :إِذَا أَتَاكَ الْبَرِيدُ فِى أَمْرِ مَعْصِيَةٍ فَلَا خَيْرَ فِى جَائِزَتِهِ وَإِذَا أَتَاكَ بِأَمْرِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ فَلَا بَأْسَ بِجَائِزَتِهِ.

(۲۰۷۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں اگر کسی عامل کے پاس جاؤں اوروہ مجھے پھیتھا نف دیتو میں اسے قبول کرلوں گا،وہ

بیت المال کے درجے میں ہے جس میں اچھا برا ہرطرح کا مال آتا ہے، جب قاصد تمہارے پاس کسی معصیت والے کام کے لیے

تحذ لے كرة ئے تواس تحفے ميں كوئى خيز نبيل كيكن أكر كسى جائز كام كے ليے تحفدلائے تواس تحفے ميں كوئى حرج نبيس۔

( ٢٠٧٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمَّهِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ حِذْيم ، أَنَّ عُمَرَ أَجَازَهُ بِٱلْفِ دِينَارٍ.

(۲۰۷۱) حضرت عامرین حذیم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جالوں نے انہیں ایک ہزاردینار کا ہدبیدیا۔

( ٢٠٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ زُهَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنِي أَشْعَتُ بُنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، قَالَ :خَرَجُنَا ثَلَاثِينَ رَاكِبًا عَلَيْنَا الْاسُودُ ، أَمَّرَهُ بِشُرُ بُنُ مَرُوانَ ، وَأَجَازَهُ بِخَمْسِينَ دِينَارًا فَقَبِلَهَا.

(۲۰۷۲) حضرت اشعث بن ابی الشعثاء فرماتے ہیں کہ ہم تمیں آ دمیوں کی جماعت ایک سفر پرنگلی ، ہمارے امیر حضرت اسود تھ جنہیں بشر بن مروان نے امیر بنایا تھا، بشر نے اُنہیں بچاس دیناردیئے جوانہوں نے قبول کر لیے۔

#### ( ٤٠ ) من رخص في بيع الأخ مِن الرّضاعةِ

## جن حضرات کے نز دیک رضاعی بھائی (جو کہ غلام ہو) کو بیچیا درست ہے

( ٢٠٧٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ لَمْ يَوَ بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ.

(۲۰۷۲۳) حفرت زبری فرماتے ہیں کہ رضاعی بھائی کو بیچنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢.٧٢٤ ) حَلَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ وَقَتَادَةَ ، قَالَا : لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ.

( ۲۰۷ ۲۰۷ ) حضرت محمد بن سيرين اور حضرت قناده فر مات بين كدرضا عى بعانى كوييخ مين كوئى حرج نبيس ـ

( ٢٠٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونِّسَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.

(٢٠٤٢٥) حضرت ابن سيرين فرمات بين كدرضاعي بها كى كو بيجينے ميں كو كى حرج نبيس\_

( ٢.٧٢٦ ) حَلَّتُنَا غُنْدُرٌ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ مَنْصُورٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بَيبِيعُ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُ، لَا بَأْسَ بِلَلِكَ.

(٢٠٢٢) حضرت منصور فرماتے ہیں کدرضاعی بھائی کو بیچنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى نَافِعِ أَسْأَلُهُ عَنْ بَيْعِ الْأَخِ مِنَ الرَّصَاعَةِ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد۲) كي المستخط ابن الي شيرمتر جم (جلد۲) كي المستخط المستخل المستخط المستخل المستخط المستخط المستحد المستحد المستخل المستحد المستحد المستحد المستحد ا

(۲۰۷۲) حضرت ابن غون فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع سے رضا می بھائی کی تھے کے بارے میں سوال کیاانہوں نے فر مایا کہاس میں کوئی حرج نہیں۔

#### ( ٤١ ) من كرِه أن يبِيع أخاه مِن الرّضاعة

# جن حضرات کے نز دیک رضاعی بھائی کو بیچنا مکروہ ہے

( ٢٠٧٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئٌ ، وَأَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ.

(۲۰۷۲۸) حضرت جاہر بن زیدرضا عی بھائی کے بیچنے کو مکر وہ قر اردیتے ہیں۔

( ٢٠٧٢٩ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي أَخته وَجَدَّتِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَكَرِهَ بَيْعَهُمَا.

(۲۰۷۲۹) حفرت حسن نے رضاعی بہن إور رضاعی دادی بیچنے کو مروہ قر اردیا۔

( ٢٠٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِتُّ ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْحَسَنَ وَسُنِلَ عَنْهُ فَكَرِهَهُ ، فَذَكَرْته لِقَتَادَةَ فَقَالَ :كَانَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ يَقُولُهُ ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ يَقُولُ :يَبِيعُهُ إِنْ شَاءَ.

(۲۰۷۳) حفرت حسن سے رضاعی بھائی کو بیچنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے اسے مکر وہ قرار دیا، راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کا تذکرہ حضرت قمادہ سے کیا تو انہوں نے فر مایا کہ حضرت جابر بن زید کی رائے بھی بہی تھی اور حضرت ابراہیم خنی فرماتے تھے کداگر جاہے تو بچ سکتا ہے۔

( ٢٠٧٦ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كُرِهَ أَنْ يَبِيعَ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ.

(۲۰۷۳) حضرت حسن فر ماتے ہیں کدرضاعی بھائی کو پیچنا مکروہ ہے۔

( ٢٠٧٢) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلَّ إِلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: إِنَّ جَارِيَتِى أَرْضَعَتِ ايْنِى أَمَا أَبِيعُهَا ؟ قَالَ : فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : لَوَدِدْتُ أَنَّهُ أَخُورَجَهَا إِلَى السُّوقِ فَقَالَ : مَنْ يَشْتَرِى مِنِّى أُمَّ وَلَدِى كَأَنَّهُ كُرِهَهُ.

(۲۰۷۳) حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت عبداللہ ہے سوال کیا کہ میری بائدی نے میرے بیٹے کو دود ھیلایا ہے، کیا میں اس باندی کو پچ سکتا ہوں؟ حضرت عبداللہ جہاٹئو نے اس بات پر نا گواری کا اظہار کرتے ہوئے فر مایا کہ یہ بات کتنی عجیب ہوگی کہتم اسے بازار لے جا وَاورآ واز لگاؤ کہ جھے ہے میرے بچے کی مال کون خریدےگا؟

#### ( ٤٢ ) فِي الإِشهادِ على الشُّراءِ والبيع

#### خرید وفروخت پر گواہ بنانے کابیان

( ٢.٧٣٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ بُنُ بَشِيرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَسَنَ ، عَنْ قوله تعالى : ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ فَقَالَ :أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ : ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّهُ قَدْ نَسَخَ مَا كَانَ فَبَلَهُ.

(۲۰۷۳) حفرت سلیمان یمی کہتے ہیں کہ میں کے حضرت حسن سے قرآن مجید کی آیت ﴿ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَهَا يَغْتُمْ ﴾ کے بارے

میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ کیائم اس آیت کونبیں دیکھتے: ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ﴾ گویا حضرت حسن گواہ بنانے کے لاوم والی آیت کومنسوخ خیال کرتے تھے۔

( ٢٠٧٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، قَالَ : قُلْتُ لِلشَّغْمِيِّ : أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَشْتَرِى مِنَ الرَّجُلِ الشَّيْءَ حَتْمُ عَلَيْهِ أَنْ يُشْهِدَ ، لَا بُدَّ مِنْهُ ؟ قَالَ : لَا ، أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ : ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ﴾.

(۲۰۷ س/۲) حظرتُ اساعیل کہتے ہیں کہ میں نے حظرت فعلی سے سوال کیا کہ جب کوئی آ دمی کوئی چیز فرید ہے تو کیا اس پر گواہ بنا نا مدر میں مذرب سے بین رہے نے فریان نہیں کہ اتر قریب میں کمایاں آیہ یہ کنہیں دیکھتے نظار نے آؤٹ کُٹ مُوسِّحا کی اگرتم

لازی اور ضروری ہے؟ انہوں نے فر مایا: نہیں، کیاتم قرآن مجید کی اس آیت کونیس دیکھے: ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعُضُكُمْ بَعُضًا ﴾ اگرتم ایک دوسرے سے مامون ہوتو کوئی حرج نہیں۔

( ٢.٧٣٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَرُّوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبِى نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ فِى قَوْلِهِ : ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمُ﴾ قَالَ :نَسَخَتُهَا ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾.

(٢٠٧٣٥) حَضرت ابوسعيد غدري ﴿ فَإِنْ أَمِنَ مِي كَهِ قَرِ آن مجيدي آيت ﴿ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾ و﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ

بَعْضًا ﴾ نےمسوخ کردیا ہے۔

(٢.٧٣٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ الوَّازِيّ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ : رَأَيُتُ صَفُوانَ بْنَ مُحْرِزٍ وَأَتَى السُّوقَ وَمَعَهُ دِرْهَمْ زَيْفٌ فَقَالَ :مَنْ يَبِيعُنِي عِنبًا طَيِّبًا بِلِوْهَمِ خَبِيثٍ ، فَاشْتَرَى وَلَمْ يُشْهِدُ

(۲۰۷۳) حضرت رئیج بن انس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صفوان بن مجد کودیکھا کہ ایک دن وہ بازار گئے۔ان کے پاس ایک درہم تھا،انہوں نے فر مایا کہ اس ایک کھوٹے درہم کے بدلے مجھے عمد وانگور کون بیچے گا۔انہوں نے انگورخریدے اورک کو گواہ نہیں بنایا۔

(٢٠٧٢) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْحَكَمَ قَرَأَ : (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا) قَالَ :نَسَخَتُ هَذِهِ الشُّهُودَ.

(٢٠٧٣) حضرت عَم فرماتے ہیں كةر آن مجيدكي آيت ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ﴾ نے كواہ بنانے كومنسوخ كرديا ہے۔

معنف انن الى شير مرتم (جلد ٢) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ عُنِي الشَّعْبِي ، قَالَ : الْبَيُوعُ فَلَاثَةٌ : بَيْعُ شُهُودٍ وَكِمَنَا إِ وَبَدْعٌ بِرِهَانٍ وَبَدْعٌ بِرِهَانٍ مَقْدُوضَةٍ ، وَبَدْعٌ بِالْأَمَانَةِ ، ثم قَرَأَ آيَةَ الدَّيْنِ.

(۲۰۷۳۸) حفرت خعمی فرماتے ہیں کہ بیعات تین تم کی ہیں ایک وہ بھے جو گواہوں اور تحریر کے ساتھ ہو، ایک وہ بھے جور ہن متبوضہ کے ساتھ ہوا درایک وہ بھے جوامانت کے ساتھ ہو پھرانہوں نے آیت دین کی تلاوت کی۔ مصدرہ رہے تاتین ترقیم دوسر میں رائیسی و سے دوسر سے دین کی تلاوت کی۔

كَ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْفَطَّانُ ، عَنْ شُعْبَة ، عَنْ فِراس ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، عَنْ أَبِي بُرُدَة ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : ثَلَاثَةٌ لاَ تُسْتَجَابُ لَهُمْ دَعُوَةٌ : رَجُلٌ آتَى سَفِيهًا مَالَّة ، وَقَالَ اللَّهُ : ﴿ وَلاَ تَوُنُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَ الكُم ﴾ قَالَ : ثَلاَثَةٌ لاَ تُسْتَجَابُ لَهُمْ دَعُوَةٌ : رَجُلٌ آتَى سَفِيهًا مَالَّة ، وَقَالَ اللَّهُ : ﴿ وَلاَ تَوُنُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَ الكُم ﴾ وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ سَيِّنَةُ الْخُلُقِ فَلَمْ يُفَارِقُهَا وَلَمْ يُطَلِّقُهَا ، وَرَجُلٌ اشْتَرَى وَلَمْ يُشْهِدُ. وَرَجُلٌ عَنْدَهُ امْرَأَةٌ سَيِّنَةُ الْخُلُقِ فَلَمْ يَفَارِقُهَا وَلَمْ يُطَلِّقُهَا ، وَرَجُلٌ اشْتَرَى وَلَمْ يُشْهِدُ.

وُرَجُلُ کَانَتُ عِنْدُهُ امْرَأَةً سَیُنَهُ الْحُلَقِ فَلَمْ یُفَارِقَهَا وَلَمْ یُطَلَقَهَا ، وَرَجُلُ اشْتَرَی وَلَمْ یُشَهِدُ. (۲۰۷۳) حفزت ابوموی فرماتے ہیں کہ تین آ دمیوں کی دعا قبول نہیں کی جائے گی،ایک وہ جوکی بے وقوف کواپنامال دے،اللہ تعالیٰ فرما تاہے بیوتو فوں کواپنامال نہ دو، دوسراوہ آ دمی جس کے پاس کوئی بداخلاق بیوی ہووہ نہ اسے طلاق دے اور نہ اس سے جدا ہو ور تیسراوہ آ دمی جوکوئی چیز خریدے تو گواہ نہ بنائے۔

، ۲۰۷۶) حَلَّاثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : ثَلَاثَةٌ لَا تُسْتَجَابُ لَهُمْ دَعُوَةٌ : رَجُلْ يَدُّعُو عَلَى امْرَ أَتِهِ وَعَلَى مَمْلُو كِهِ ، وَرَجُلَّ يَبِيعُ وَيَشْتَرِى ، وَلَا يُشْهِدُ. ر ۲۰۷۳) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ تین آ دی ایسے ہیں، جن کی دعا قبول نہیں ہوتی ایک وہ جوا پی بیوی کے لیے بددعا کرے دوسرا ۔ ہ جوابے غلام کے لے ہددعا کرے اور تیسراوہ آ دمی جوفر یدو فروخت کرتے ہوئے گواہ نہ بنائے۔

٢٠٧٤١) حَلَّنَنَا هُشَيْهٌ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يُشْهِدُ إذَا بَاعَ وَإِذَا الشَّتَرَى. ٢٠٧٤١) حفرت ابن سِيرين فرمات بين كرخريد وفروخت كرتے موئ آدى گواہ بنائے گا۔

٢٠٧٤٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ جُويِّيْرِ ، عَنِ الصَّحَّاكِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يُشْهِدُ إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى. (٢٠٧٣) حضرت ضحاك فرماتے ہيں كُر بدو فروخت كرتے ہوئے آدى گواه بنائے گا۔

( ٤٣ ) فِيما يستحلف بِهِ أهل الكِتابِ ابل كتاب سے س كي شم لي جائے گى؟

الل آماب سے من کما جائے گا؟ ٢٠٧٤٣) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ أَبِي الْهَيَّاجِ ، عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ ، قَالَ :اسْتَعْمَلَنِي عَلِيٌّ عَلَى

السَّوَادِ وَأَمَرَنِي أَنْ أَسْتَحْلِفَ أَهْلَ الْكِتَابِ بِاللَّهِ. ٢٠٢٣) حفزت الوالهياج فرماتے ميں كه حضرت على والتي نے مجھا كي علاقے كا گورز بنايا اور مجھے تكم ديا كه ميں اہل كتاب

ہے اللہ کی شم لوں \_

( ٢٠٧٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مَعَاوِية ، عَنْ حَجَاجٍ ، عَنْ مَرْوَانَ بُنِ مُعَاوِيَةً ، غَنْ يَخْيَى بُنِ مَيْسَرَةً ، غَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً

عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ أَنَّهُ اسْتَحْلَفَ الْمُشْرِكَ بِاللَّهِ.

(۲۰۷۴)حفرت ابوعبیدہ نے مشرک سے اللہ کی تم لی۔

( ٢.٧٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو ِمُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحْلِفُ الْمُشُرِكِينَ باللَّهِ.

(۲۰۷۴۵) حفرت مسروق نے مشرکین سے اللہ کی قتم لی۔

( ٢.٧٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَا يُسْتَحْلَفُ الْمُشْرِكُ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَكِنْ يُغَلَّمُ ۗ

(٢٠٧٨) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كەشرك سے بھى الله كاقتم لى جائے گىليكن اس سے اس كے دين ميس تحقى برتى جائے گا۔ ( ٢.٧٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ كَعْبَ بْنَ سُورٍ أَدْحَلَهُ الْكَنِيسَةَ وَوَضَ التَّوْرَاةَ عَلَى رَأْسِهِ وَاسْتَحْلَفُه بِاللهِ.

(۲۰۷۴) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ کعب بن سورنے ایک غیرمسلم کو کنیسہ میں داخل کیا ،اس کے سریر تو رات رکھی اورا تر ہےاللہ کاشم لی۔

( ٢.٧٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحِ ، أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحُوا

الْمُشْرِكِينَ بِاللَّهِ حَيْثُ يَكُرُهُونَ. (۲۰۷۸) حضرت تعمی فرماتے ہیں حضرت شریح مشرکین سے اللہ کی قتم لیا کرتے تھے جبکہ وہ اس کونا پیند کرتے تھے۔

( ٢.٧٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ ابي الغُصْن، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ وَأَرَادَ أَنْ يُحَلِّفَ نَصْرَانِيًّا فَقَالَ: أَحْلِفُ بِاللَّهِ

فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: قَدْ تَرَكُتُمُ اللَّهُ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اذْهَبُوا بِهِ إِلَى الْبِيعَةِ فَاسْتَخْلِفُوهُ بِمَا يُسْتَخْلَفُ بِهِ أَهْلُ دِينِهِمْ.

(٢٠٧٨) حضرت ابوالغصن فرماتے ہیں كدا يك مرتبه حضرت شعمى كے سامنے ايك نصراني الله كي متم كھانے لگا تو حضرت شعمى فر ہایا کرتم نے الندکوجپھوڑ دیا ہےاورد کیھتے بھی ہو پھرآ پ نے حکم دیا کداسے گرجا کی طرف لے جاؤاوراس سے قتم لوجواس کے د<sup>س</sup>

( ٢٠٧٥ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الْيَهُودِي وَالنَّصْرَان أَيُسْتَحُلَفُ بِالتَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ ؟ قَالَ :اسْتَحْلِفُوهُ بِاللَّهِ ، فَإِنَّ التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ مِنْ كِتَابِ اللهِ.

(۲۰۷۵) حضرت عطاء ہے سوال کیا گیا کہ کیا یہودی اور نصرانی ہے تورات اور انجیل کی تتم لی جائے گی ،انہوں نے فر مایا کہود

کوشم کھا کیں ہے کیونکہ تو رات اور انجیل اللہ کی کتابیں ہیں۔

مصنف ابن الي شيبرمترجم (جلد٢) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا الْعَلَمُ مُعَالِدُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ ﴿ السَّالِ السَّالِ السَّالِي السَّلِي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِي السَّلِّي السَّلِي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِي السَّلِي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِي السَّلِّي السَّلِي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِي السَّلِّي السَّلِي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِي السَّلِّي السَّلِي السَّلِّي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِّي السَّلِي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِي السَّلِّي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِّي السَّلِي السَّلِي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِي السَّلِّ ( ٢٠٧٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّفُ الْمُشُو كِينَ بِدِينِهِمْ.

(۲۰۷۵۱) حفرت شریح فرماتے ہیں کہ شرکیئن اپنے دین کی قسم کھایا کرتے تھے۔

#### ( ٤٤ ) فِي بيعِ جلودِ الميتةِ

( ٢٠٧٥٢ ) حَدَّثْنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ خَالِدِ بُنِ دِينَارٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَالِمًا ، وَطَاوُوسًا عَنْ بَيْعِ جُلُودِ الْمَيْنَةِ فَكُرِ هَاهَا ، وَقَالَ سَالِمٌ : هَلُ بَيْعُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ إِلَّا كَأَكْلِ لَحْمِهَا.

(۲۰۷۵۲) حضرت خالد بن دینارفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم اور حضرت طاوس سے مردار کی کھالوں کی نیچ کے بارے میں سوال کیا توانہوں نے اے مروہ قرار دیا ،حضرت سالم نے فرمایا کہ مردار کی کھالوں کی تج ان کا گوشت کھانے کی طرح ہے۔

( ٢٠٧٥٢ ) حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ سَلَمَةَ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ جُلُودِ الْمَيْتَةِ وَالْأَضْحِيَّةِ. (۲۰۷۵۳)حضرت عکرمہ نے قربانی اور مردار کی کھالوں کی بیچ کو کروہ قرار دیا۔

( ٢٠٧٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَفَعَهُ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى

قُوْمٍ أَكُلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَّنَهُ. (ابوداؤد ٣٨٨- ابن حبان ٣٩٣٨) (۲۰۷۵ ۲۰۷) حفرت ابن عباس والين سے روايت ہے كدرسول الله مَرْاَفَقَيْنَا نے ارشاد فرمايا كدالله تعالى جب كسى قوم يركسى چيز كے

کھانے کوحرام فرماتے ہیں تواس کی قیت کوبھی اس پرحرام کردیتے ہیں۔

( ٢٠٧٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، قَالَ :حدَّثِنِي مُغِيرَةُ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ، قَالَ :سُنِلَ الشَّعْبِيُّ عَنْ جُلُودِ جَوَامِيسٌ مَيْتَةٍ فَكُرِهَ بَيْعَهَا قَبْلَ أَنْ تَدْبَعَ.

(٢٠٧٥٥) حضرت فعمی نے مردہ بھینسوں کی کھالوں کی تیج کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے دہا غت سے پہلے اس نیع کو مکروہ

( ٢٠٧٥٦ ) حَلَّانَنَا أَبُو الْأَحُوَص ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يَبِيعُوهَا فَيَأْكُلُوا أَثْمَانَهَا ، يَعْنِي جُلُودَ الْمَبْتَةِ.

(۲۰۷۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف مردہ کی کھالوں کی بیچ کو مکروہ قرار دیتے تھے لیکن ان کی قیمت کو استعمال میں لے

( ٢٠٧٥٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَهَا وَكُبْسَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْبَعَ. (۲۰۷۵۷) حضرت ابراہیم نے مردہ کی کھال کی فروخت اوراس کے پہننے کو بغیر د باغت کے مکروہ قرار دیا۔

( ٢٠٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيد ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ جُلُودِ الْمَيْنَةِ حَتَّى تُذْبَغَ.

آ<u>تے تھ</u>\_

(۲۰۷۵۸) حضرت حسن نے و باغت سے پہلے مردار کی کھالوں کی بیچ کو کروہ قرار دیا۔

( ٢.٧٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بن جَعْفَرِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ يَقُولُ :إنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْمَيْتَةِ.

(بخاری ۲۲۳۹ مسلم ۱۲۰۵)

(٢٥٧٥) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور مَيْزَ فَيْنَا يَجَمّ نَهُ فَتْح مكدوالے سال ميں فرمايا كداللہ تعالى اوراس كے رسول نے مردار كى بيع کوحرام کردیاہے۔

#### ( ٤٥ ) فِي احتِكَارِ الطَّعَامِر غلے کو ذخیرہ کرنے کا بیان

( ٢.٧٦. ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَايِرِ ، قَالَ :حذَّثَنَا الْقَاسِمُ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُحْتَكُرَ الطَّعَامُ. (حاكم ١١/٦- طبراني ٢٧٧٧)

(۲۰۷ ۲۰۰) حضرت ابوا مامه و الثي سے روايت ہے كه رسول الله مِنَافِقَةَ فَجَانِے كاذ خيره كرنے ہے منع فر مايا۔

(٢.٧٦١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْأَنْصَارِ ، عَنْ عُثْمَانَ بِن عَفَّانَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْحُكُرَةِ.

(۲۰۷ ۲۰۷) حضرت عثمان روائنو نے ذخیر داندوزی ہے منع فر مایا۔

( ٢.٧٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْلَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ مَعْمَرِ ابْنِ نَضْلَةَ الْعَدَوِيُّ ، قَالَ ۚ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَحْتَكِرُ إلَّا خَاطِيٌّ.

(مسلم ۱۲۲۷ ابوداؤد ۳۳۳۰)

(۲۰۷۲) حضرت معمر بن نصله بروايت بي كرسول الله مَ الله مَ الله مَ الله على كدو خيره اندوزي كو كي كناه كار بي كرسكتا بـ

( ٢٠٧٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :

(۲۰۷۲) حضرت ابن عمر جانی فرماتے ہیں کرذخیرہ اندوزی گناہ ہے۔

( ٢٠٧٦٤) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا ، ثُمَّ تَصَدَّقَ بِرَأْسِ مَالِهِ وَالرُّبْحِ لَمْ يُكُفُّرُ عَنْهُ.

(۲۰۷۷۳) حضرت عمر ویکٹی فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کھاٹا ذخیرہ کیا پھراصل مال اور نفع کوصد قد کر دیا تو اس سے کفارہ نہیں

، ٢٠٧٦) حَدَّنَنَا جَرِيرٌ، عَنُ لَيْتٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: أُخِبرَ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ احْتَكَرَ طَعَامًا بِمِنَةِ أَلْفٍ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُحْرَقَ. ٢٠٤٦) حضرت عَم فرمات بين كه حضرت على والتو كخبر دى تى كدايك آدى نے ايك لا كھ كاغله ذخيره كردكھا ہے انہوں نے اس ٢٠٤٠ عند من ربحا

٢٠٧٦) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّوَّاسِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ قَيْسٍ ، قَالَ: قَالَ حبيش : قَدْ أَحْرَقَ علىَّ عَلِيٌّ بَيَادِرَ بِالسَّوَادِ كُنْت احْتَكُرْتُهَا لَوْ تَرَكَهَا لَرَبِحْتُها مِثْلَ عَطَاءِ الْكُوفَةِ. ٢٠٤٦) حيش كمتِ بِن كه حضرت على رَاحُ فَرَ مِر الله غلى وجلان كاعم ديا جو مِن نے ذخيره كيا تھا، اگروه الے چھور ديت

ِیں اس میں سے پورے کوفہ کے غلے کے برابر نفع حاصل کر ایتا۔ ۲۰۷۱ ) حَدَّثُنَا وَکِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ اِبْرَاهِیمَ بُنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بابه ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و ،

قَالَ : لاَ يَخْتَكِوُ إِلَّا حَاطِيءٌ ، أَوْ بَاغٍ. ٢٠٧٧) حضرت عبدالله بن عمر و رواين فر مات بين كه ذخيره اندوزي كوئي گناه گاريا سركش بي كرسكتا ہے۔

٢.٧٦٨ ) حَلَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ حَبِيبِ ، عَنْ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ الْحُكُّرَةِ بِالْبَلَدِ. (حارث ٣٢٧)

٢٠٤١٨) حضرت على ولا ينو فرمات مين كه حضور مُؤلِّفَ فَيْ أَنْ فَرَمَا لَدُوزَى مِنْ فرمايا بـ-

٢٠٧٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ:أُخْبَرَنَا الْأَصْبَعُ بُنُ زَيْدٍ الْوَرَّاقُ ، قَالَ:حَدَّثَنَا أبو بشر ، عن أبى الرَّاهِرِيَّةِ، عَنْ كَثِيرٍ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:مَنِ احْتَكُرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ عَنْ كَثِيرٍ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:مَنِ احْتَكُرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْكُ مَنْ اللهِ وَبَرِءَ اللَّهُ مِنْهُ ، وَأَيُّمَا أَهْلِ عَرْصَةٍ ظَلَّ فِيهِمُ الْمُرُوُّ جَائِعٌ ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللهِ.

(احمد ٣٣- ابو يعلى ٥٤٢٥)

(احمد ۳۳ ـ ابو یعلی ۵۷۲۰) ۲۰۷۲) حضرت ابن عمر واثن سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِرِّانِ اُلِیَّا اِنْ فرمایا کہ جس شخص نے جالیس دن تک کھانا ذخیرہ کیا تووہ

تند ہے بری ہے اور اللہ تعالٰی اس سے بری ہے، وہ صاحب حیثیت لوگ جن میں کوئی بھوکا زندگی گزار رہا ہواللہ پران کی ذمہ داری

( ٤٦ ) فِی الرَّجلِ یدفع إلی الرَّجلِ النَّوب فیقول بِعه بکذا فها از ددت فلك اگرایک آدمی دوسرے کو کپڑادے اوراس سے کہا کہ اسے اسنے کا بیچ دے جوزیادہ ہواوہ تیرا ہے

حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بقى ابْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى شَيْبَةَ ، قَالَ :

هي مصنف ابن الي شيرمترجم (جلد٢) في المستقل ١٣٧ في كتاب البيوع والأفضية

( ٢٠٧٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بُنُ بَشِيرٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا يُعْطِى الرَّجُلُ الرَّجُلَ الثَّوْبُ فَيَقُولَ : بِغُهُ بِكَذَا وَكَذَا ، فَمَا ازْدَدُتَ فَلَكَ.

(۲۰۷۷) حضرت عبداللہ بن عباس ٹراٹھ فر ماتے ہیں کہ ایک آ دمی دوسرے کو کپٹر اوے اور اس سے کیے کہ میری طرف سے ات

اسے پچ دواور جوزیادہ کماؤہ ہتہارے ہیں تواس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠٧٧ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونْسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا.

(۲۰۷۱) حفزت ابن سیرین اس میں کوئی حرج نہیں سجھتے تھے۔

َ ( ٢.٧٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْمُطَرِّفِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ شُرَيْح أَنَهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْدِ

الثُّوبِّ فَيَقُولَ : بِعُ هَذَا الثُّوبَ بِكَذَا وَكَذَا ، فَمَا ازْدَدْتَ فَلَكَ.

(۲۰۷۷) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ اگر کو کی شخص دوسرے کو کپڑا دے اور اس سے کیے کہ اس کپڑے کو اتنے رویے کا میر طرف ہے جے دواور جوزیادہ ہووہ تہارا ہے تواس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِلَالِكَ بَأْسًا.

(۲۰۷۷) حفرت عامراس معامله میں کوئی حرج نہیں شجھتے تھے۔

( ٢٠٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : إِذَا دَفَعَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ مَنَاعًا فَقَالَ اسْتَفْضَلْتَ ، فَهُو لَكَ ، أَوْ فَبَيْنِي وَبَيْنَكَ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ.

( ۲۰۷۷ ) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ ایک آ دمی دوسرے کو پچھسامان دے اور اس سے کے

جوتم زیادہ کھالوہ ہتمہاراہے یا ہم دونوں میں برابرنشیم ہوگا۔

( ٢.٧٧٥ ) حَلَّاتُنَا حُمَيْدٌ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِى الرَّجُلِ يُهْ ر الرُّجُلَ النَّوْبَ فَيَقُولُ : بِعْدُ بِكُذَا وَكُذَا ، فَمَا زَادَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.

(۲۰۷۷) حفزت تھم فرماتے ہیں کہ اگرایک آ دمی دوسرے کوایک کپڑ ادے اور اس سے کیے کہ اے استے استے میں چھ دواور ۔

اس سے زیادہ بیجوتو وہ ہم دونوں کے درمیان تقسیم ہوگا تواس میں کوئی حرج نہیں۔ ( ٢٠٧٦ ) حَلََّتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَهُمَا كَرِهَاه.

(۲۰۷۷) حضرت حسن اور حضرت ابراہیم نے اس معاملہ کو کروہ قرار دیا ہے۔

( ٢.٧٧٧ ) حَدَّثَنَا حَكَّامٌ الرَّازِيّ ، عَنِ الْمُثَنَّى ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا ، قَالَ : وَكَانَ طَاوُو يَكُرُهُهُ إِلَّا بِأَجْرِ مَعْلُومٍ.

(۲۰۷۷) حضرت عطاءاس معالط میں کوئی حرج نہیں بچھتے تھے جبکہ حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ جب تک اجرمعلوم نہ ہو

مسنف ابن ابی شیرمترجم (جلد۲) کی کست که ۱۳۳۷ کی کست کتاب البیوع والأفضیة کی کست کتاب البیوع والأفضیة کی کست

٢٠٧١) حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى الرَّجُلِ النَّوْبَ فَيَقُولُ: بِعُهُ بِكَذَا وَكَذَا، فَمَا اسْتَفْضَلْتَ، فلكَ، قَالَ: إِنْ كَانَ بِنَقْدٍ فَلاَ بَأْسَ، وَإِنْ كَانَ بِنَسِينَةٍ فَلا خَيْرٌ فِيهِ. ۲۰۷۷) حضرت عطاء فرماتے ہیں کداگرایک آ دمی دوسرے کو کپڑادے اوراس سے کہے کہاسے اتنے اتنے کا چے دوجوزیادہ ہووہ

راہےاگر پینفذ ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں اوراگرا دھار کے ساتھ ہوتو اس میں کوئی خیر ہیں۔

#### ( ٤٧ ) فِي النَّفقةِ تضمُّ إلى رأسِ المالِ

## خرج کوراُس المال کے ساتھ ملایا جائے گا

٢٠٧١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ :أنه كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الْمَتَاعَ الْعَشَرَةَ اثْنَى عَشَرَ مَا لَمْ يَأْخُذُ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا. ۲۰۷۷) حضرت ابن مسعود خلای اس بات کو درست قر ار دیتے تھے که آ دمی دس کی چیز کو بار ہ میں بیجے جب تک کہ خرچ پر نفع

٢.٧) حَدَّثَنَا عَبْدَةٌ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ كَرِهَ إذَا بَاعَ الرَّجُلُ الْمَتَاعَ مُرَابَحَةً أَنْ يَأْخُذَ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا.

۲۰۷۸) حضرت سعید بن میتب نے اس بات کو مکر وہ قرار دیا کہ آ دی بچے مرابحہ کرتے ہوئے خرچ پر بھی نفع لے۔

٢٠١) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بِلَالِكَ بَأْسًا. ۲۰۷) حفرت حسن اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

٢.٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا.

۲۰۷۱) حفزت محمرفزچ پر نفع لینے میں کوئی ترج نہیں مجھتے تھے۔

٢٠٠٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَحْسِبَ النَّفَقَةَ عَلَى الْمَتَاعِ. ۲۰۷۸) حفزت ابن سیرین فر ماتے ہیں کہ خرچ کوسامان میں ٹارکرنے میں کوئی حرج نہیں۔

٢٠٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَجُلَانَ ، قَالَ :قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ :إنَّا نَشْتَرِي الْمَتَاعَ ، ثُمَّ نَزِيدُ عَلَيْهِ الْقَصَارَةَ وَالْكِرَاءَ ، ثُمَّ نَبِيعُهُ به مرابحة ، قَالَ : لا بَأْسَ به.

۲۰۷۸) حضرت عبدالرحمٰن بن عجلان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے سوال کیا کہ ہم لوگ سامان خرید تے ہیں اور پھر رِ بار برداری اور کراییوغیره ڈال کرانے نفع کے ساتھ بیچتے ہیں کیا بیدرست ہے؟ انہوں نے فرمایا کہاس میں کچھ ترج نہیں۔ المن الم شيرم جم (جلا) كي المنافية المنال شيرم جم (جلا) كي المنافية المنال شيرم جم (جلا) كي المنافية المنافية ( ٢.٧٨٥ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، أَنَّهُ سُنِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِى الْمَز فَيَتَكَارَى لَهُ ، أَيَّأْخُذُ رِبُحًا ؟ قَالَ : إِذَا بَيَّنَ.

(٢٠٧٨) حضرت طاوی ہے سوال کمیا گیا کہ ایک آ دمی گندم خربیرتا ہے اور پھراس کا کراہی بھی ادا کرتا ہے، کیااس پرنفع لے گ انبوں نے فرمایا کہ جب اس کو بیان کردے تو کوئی حرج نبیں۔

( ٢٠٧٨ ) حَلَّانَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ مُرَابَحَةً يَأْخُذُ رِبْحًا لِلْكِرَ

قَالَ: يَأْخُذُ رِبْحَ مَا نقد فِي الْأَرْضِ الَّتِي خَرَجَ مِنْهَا إِنْ شَاءَ، وَمَا نقد فِي الْبَلَدِ الَّذِي بَاعَ فِيهِ فَلَا يَأْخُذُ رِبْحه. (٢٠٧٨) حضرت عطاء سے سوال كيا كيا كيا كيا كيا كيا آدى كى چيزكونفع كے ساتھ بيتيا ہےاوركرائے پر بھی منافع ليتا ہے تو كيا بيدور

ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ جو پچھاس نے اس زمین پرخرج کیا ہے جس سے وہ نکلا ہے اس کا نفع تو لے گا اور جو پچھاس نے اس شہر خرج کیاجہاں بیا ہاس کا نفع نبیں لےگا۔

( ٤٨ ) فِي الرَّجلِ يشترِي مِن الرَّجلِ الشَّيء فيستغلِيهِ فيردّه ويردّ معه دَرَاهِم اگرآ دمی کسی چیز کوخر پد کرواپس کرے اور ساتھ اضافی دراہم دی تو بیکیسا ہے؟

( ٢٠٧٨ ) حَدَّثْنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : ذَلِكَ الْبَاطِلُ.

(٢٠٧٨) حضرت ابن عباس ولافؤ فرماتے ہیں کہ یہ باطل ہے۔

( ٢٠٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا تَأْخُذُ سِلْعَتَكَ وَتَأْخُذَ مَعَهَا فَضْلًا.

(٢٠٧٨) حضرت عامر فرماتے ہیں كداينے سامان كے ساتھ اضافى معاوضد اليس ندلو-

( ٢.٧٨٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، قَالَ :سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن رَجُلِ بَاعَ شَاةً مِنْ رَجُلٍ ، ثُمَّ بَكَا لَهُ مِنْ قَبْلٍ يَأْخُذَهَا فَقَالَ :أَقِلْنِي ، فَأَبَى ، وَقَالَ :أَغْطِنِي دِرُهَمَّا وَأُقِيلُكَ فَكُرِهُهُ.

(۲۰۷۸۹) حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم ہےاس آ دمی کے بارے میں سوال کیا کہ اگر ایک آ دمی دوسرے

ا کیے بکری خریدے ادر بکری پر قبضہ سے پہلے اس کی رائے بدل جائے اوروہ اس بیچ کوختم کرنا چاہے، بالکع بیچ کوختم کرنے سے ا

کرے اور کیے کہتم مجھے ایک درہم دو پھر میں اقالہ کروں گا ،اس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے اسے مکروہ قرار دیا۔ ( ٢٠٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عَلْقَمَةَ بَاعَ ﴿

دَابَّةً ، فَأَرَادَ صَاحِبُهَا أَنْ يَرُدُّهَا وَيَرُدُّ مَعَهَا دراهم فَقَالَ عَلْقَمَةُ :هَذِهِ دَابَّتُنَا فَمَا حَقُّنَا فِي دَرَاهِمِكَ ؟.

(۲۰۷۹۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ نے ایک آ دمی کوایک سواری بیچی بخریدار نے ارادہ کیا کہ وہ بیسواری والپ

دے اور ساتھ کچھ دراہم بھی دے، حضرت علقمہ نے اس نے فرمایا کہ بیسواری تو ہماری ہے اور تیرے دراہم پر ہمارا کیاحق ہے.

ابن الي شيرمترجم (جلد٢) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا مُعَالِدُ مَا مُعَالِدُ مُا الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَلَمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ اللَّهِ عَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ الْعِيمُ اللَّهُ الْعِلْمُ اللَّهُ الْعِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ( ٢٠٧٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَرُدَّهَا وَيَرُدَّ مَعَهَا دِرْهَمًا. (۲۰۷۹) حضرت اسود نے اس بات کو مکر وہ قرار دیا کہ سامان واپس کرے اور اس کے ساتھ درہم بھی دے۔ ( ٢٠٧٩٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَبِي معبد ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلِ ابْنَاعَ دارا أو عقارا، فَأَرَادَ أَنْ يُقِيلُهُ فَأَبَى فَتَرَكَ لَهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمَّا فَأَقَالَهُ ، قَالَ : لا بَأْسَ بِلَذِلِكَ.

(۲۰۷۹۲) حضرت جابر بن زید سے سوال کیا گیا کہ ایک آ دمی نے دکان یا زمین کوخریدا، چروہ اقالہ کرنا جا ہتا ہے لیکن بائع راضی نہیں ہوتا ، پھروہ بائع کے لیے دس یا میں دراہم جھوڑ ویتا ہے توالیا کرنا کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ ( ٢٠٧٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشُّغْبِيِّ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَرُدَّهَا وَيَرُدُّ مَعَهَا دِرْهَمَّا.

(۲۰۷۹۳) حضرت فعمی نے اس بات کو کمروہ قرار دیا کہ چیز واپس کرے اور سراتھ درہم بھی دے۔ ( ٢٠٧٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلِ اشْتَرَى بَعِيرًا فَنَدِمَ الْمُبْتَاعُ ، فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ وَيَرُدَّ مَعَهُ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ فَقَالَ سَعِيدٌ : لَا بَأْسَ بِهِ ، إنَّمَا الرِّبَا فِيمَا يُكَالُ وَيُوزَنُ

مِمَّا يُؤْكُلُ وَيُشْرَبُ.

(۲۰۷۹۴) حضرت سعید بن میتب سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی نے اونٹ خریدا پھراسے اس معالم پر افسوس ہوا، وہ اونٹ والبس كرتاب ساتها تهدراجم بهى ديتاب،ايساكرناكيساب؟ حضرت سعيد فرمايا كماس ميس كونى حرج نبيس ،سودان چيزول ميس

موتا ہے جن كاكيل ياوزن كياجاتا ہے ياجب كھائى اور بى جاتى بيں۔ ( ٢٠٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلَانِ فَقَامَا عِنْدَ شُرَيْح ، ثُمَّ تَحَاوَرَا ، فَقَالَ لَهُ أَحَدُهُمَا :اشْهَدُوا أَنِّى قَدْ قَبِلْتُ جَمَلِى وَثَلَاثِينَ دِرْهَمًا ، فَسَكَّتَ شُرَيْحٌ ، قَالَ :فَأَرَاهُ لَوْ كَرِهَهُ

(۲۰۷۹۵) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ دوآ دمی حضرت شریح کے پاس آئے اور گفتگوشروع کی ،ان میں سے ایک نے کہا کہ آپ کوائی دیں کہ میں نے اپنااونٹ اورتمیں درہم قبول کر لیے،حضرت شریح خاموش رہے،میرے خیال میں اگر و واس معاملے کو ناپىندكرتے توانكار فرماديتے۔ ( ٢٠٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةً ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا بِذَلِكَ بَأْسًا إذَا استغلى

الرَّجُلُ الْبَيْعَ. (۲۰۷۹۲) حضرت حسن اور حضرت ابن سیرین اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، جبکہ آ دمی بیچ کے بھا وُبڑھائے۔ ( ٢٠٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِميعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ إِبْوَاهِيمَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى مُغِيثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى مُغِيثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ الْبَنِ عُمَرَ فِي رَجُلِ اشْتَرَى بَعِيرًا ، فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ وَيَرُدَّ مَعَهُ دراهم فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

معنف ابن الي شيرس جم (جلد ۲) كي مستف ابن الي شيرس جم (جلد ۲) كي مستف ابن الي شيرس جم (جلد ۲)

کوی سے بین بی بین بیر ہو ایک میں کے بین کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ آ دمی ایک اونٹ خریدے اور پھراہے کچھ دراہم کے ساتھ واپس کردے۔

( ٢٠٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السَّلْعَةَ ، ثُمَّ

يَسْتَغُلِيهَا ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَرُدُّهَا وَيَرُدُّ مَعَهَا دراهم.

(۲۰۷۹۸) حضرت حسن اور حضرت ابرا ہم فر ماتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں کہ آ دمی کسی چیز کودرا ہم کے ساتھ واپس کرے۔

( ٢.٧٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا تَغَيَّرَتْ عَنْ حَالِهَا فَلَا بَأْسَ.

(٢٠٤٩٩) حفرت ابراہيم فرماتے ہيں كہ جب اس كى حالت بدل كئ تو ايبا كرنے ميں پجورج نہيں۔

#### ( ٤٩ ) فِي العبدِ بِالعبدينِ والبعِيرِ بِالبعِيرينِ

#### ایک غلام کے بدلے دوغلام اور ایک اونٹ کے بدلے دواونٹ

( ٢٠٨٠٠ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِمٍ ، وَابْنُ أَبِى زَائِدَةً ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ الْمُثَنَّى ، عَنْ جَدِّهِ رِيَاحِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِمٍ ، قَالَ : الْعَبْدُ خَيْرٌ مِنَ الْعَبْدَيْنِ ، وَالْبَعِيرُ خَيْرٌ مِنَ الْبَعِيرَيْنِ ، وَالنَّوْبُ خَيْرٌ مِنَ الغَّوْبَيْنِ ، لَا

بَأْسَ بِهِ يَدًّا بِيَدٍّ إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسَاءِ ، إلَّا مَا كِيلَ وَوُزِنَ.

(۲۰۸۰۰) حضرت عمار بن یاسر چاتئو فرماتے ہیں کہ ایک غلام دوغلاموں ہے بہتر ہے، ایک اونٹ دواونٹوں ہے بہتر ہے،

ایک کپڑا دو کپڑوں سے بہتر ہے،فوری ادائیگی کے ساتھ ہونے میں کوئی حرج نہیں ،سودا ادھار میں ہوتا ہے، کیلی اور وزنی

بیر ول کے علاوہ مثل ۔ -

(۱۰۸۰۱) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دی گئیے نے مقام ربذہ میں جاراونٹوں کے بدلے جاراونٹنیاں خریدیں ، پھرآ پ ور میں کتھ نے در برنسر میں میں سے بھر میں مقام میں میں میں میں میں اس

نے اپنے باکع سے فریایا کہ انہیں لے جاؤ اور دیکھوا گرتم راضی ہو جاؤ تو تیج لازم ہوگئی۔

(٢٠٨٠٢) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَبِيعُ بَعِيرًا مَا يَا يَا الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَبِيعُ بَعِيرًا

بِبَعِيرَ يْنِ إِلَى أَجَلٍ ؟ فَالَ : لَا وَلَا بَأْسَ بِهِ يَدًّا بِيَدٍ. (۲۰۸۰۲) حضرت عبدالعزيز بن رفع كہتے ہيں كہ ميں نے محمد بن على ابن حنفيہ سے كہا كه كيا ميں ايك اونث كودواونشيوں كے ہدلے

میں ایک مخصوص مُدت تک کے لیے بچ سکتا ہوں؟ انہوں نے فر مایا نہیں البتہ اگر فوری ادائیگی ہوتو ٹھیک ہے۔

( ٢.٨.٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْحَيُوانُ وَاحِدٌ بِاثْنَيْنِ لَا يَصْلُحُ ، يَعْنِي نَسِينَةً. (ترمذی ۱۳۳۸- ابن ماجه ۲۲۷) (۲۰۸۰۳) حضرت جابر دِی شُن سے روایت ہے کہ رسول اللّه مِنْ فَضَعَ نے ارشاد فر مایا که ایک حیوان کودو کے بدلے بیخا اکٹھا (ادھار

ر ۱۷۷۰) سرت مېږر ري نو په رون په په در دن معدور چې په دو و دروه و يک يو ن وروت به ت يپ که درود کے ساتھ ) درست نهيں ـ

( ٢.٨.٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَن الْحَيَوَان وَاحِدٌ بِاثْنَيْن ، يَغْنِي نَسِيئَةً.

عنِ الحيوان والحِيد بِالنينِ ، يعيني نيسينه. (٢٠٨٠٨) حفرت عَلَم فرماتے ہیں که رسول الله مِزَافِقَةِ نے ایک جانورکودو کے بدلے (ادھارے ساتھ) بیچنے سے منع فرمایا ہے۔

( ٢.٨.٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ فُسَيْطٍ ، قَالَ : بَاعَ عَلِيٌّ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْهُ :سَلَّمْ لِي بَعِيرِي حَتَّى آتِيكَ بِبَعِيرَيْكَ ، فَقَالَ عَلِيَّ : لَا تُفَارِقُ يَدَىُ

خِطامَهُ حَنَّى تَأْتِیَ بِبَعِیرَیَّ. (۲۰۸۰۵) حضرت یزید بن عبدالله بن قسیط فرماتے ہیں کہ حضرت علی دائٹونے ایک اونٹ کو دواونٹوں کے بدلے فروخت کیا۔ خرید نے والے نے کہا کہ آپ میرااونٹ میرے حوالے کردیں اور میں آپ کو آپ کے دواونٹ لا دیتا ہوں، حضرت علی مُؤنِّنونے

فر مایا کہ میرا ہاتھ اس کی لگا م کواس وقت تک نہیں جھوڑے گا جب تک تم میرے پاس میرے اونٹ نہیں لے آتے۔ سیمیر ہوری میں میں میں میں میں میں میں دوروں کے انسان کی اور کا استان کی اس میں اور کا میں میں کا میں کہ بھوری

( ٢.٨.٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِتُّ ، عَنْ جَوِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَغْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا بِالْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ.

(۲۰۸۰ ۲) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ایک اونٹ کے بدلے دواونٹ دینے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢.٨.٧ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بالْبُعِيرِ بالْبُعِيرَيْنِ.

(۲۰۸۰۷) حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کدایک اونٹ کے بدلے دواونٹ دینے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢.٨.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّغِيِّى ، قَالَ :قُلُتُ لَهُمَا :مَا تَرَيَانِ فِي طَيْلَسَانٍ بِطَيْلَسَانَيْنِ وَفِي مُسْتُقَةٍ بِمُسْتُقَتَيْنِ ؟ فَقَالَ الشَّغْبِيُّ :لَا بَأْسَ بِهِ ، وَكَرِهَهُ إِبْرَاهِيمُ.

بسینت میں رہی مستنے بیاں کہ میں حضرت ابراہیم اور حضرت شعمی سے سوال کیا کہ ایک جا در کے بدلے دو جا دریں اور ایک (۲۰۸۰۸) حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم اور حضرت شعمی سے سوال کیا کہ ایک جا در کے بدلے دو جا دریں اور ایک

۔ وت کی چیز کے بدلے دوویق والی چیز دینے کا کیا تھم ہے؟ حضرت شعبی نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ،حضرت ابراہیم نے اسے مکروہ قرار دیا۔

( ٢٠٨٠ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالْقُبُطِيَّةِ بِالْقُبُطِيَّةِ يِالْقُبُطِيَّةِ يِالْقُبُطِيَّةِ إِلْلَّهُ الْمِلَيَّةِ عِلْمُ الْمُسَيِّبِ هي معنف ابن الي شيرمتر فم (جلد ٢) ﴿ الْحَرْثِ مَنْ الْمُرْتَ عَلَيْهِ مِنْ الْمِنْ الْمِيرِينَ وَالْأَفْضِيةَ ۖ ﴾ ٢٣٢ ﴿ معنف ابن اليبوع والأقضية ۗ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَ

(۲۰۸۰۹) حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ ایک قبطی کپڑے کے بدلے دوقبطی کپڑے لینے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ :لاَ بَأْسَ بِالْحُلَّةِ بِالْحُلَّةِنِ.

(۲۰۸۱۰) حضرت علی دوایش فرماتے ہیں کہ ایک جوڑے کے بدلے دوجوڑے لینے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠٨١١ ) حَدَّثَنَا على بن مُسْهِرٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ الشُّغْبِيِّ ، قَالَ :كُلُّ ما لَا يُكَالُ ، وَلَا يُوزَنُ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ

يُعْطَى وَاحِدًا بِاثْنَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثَةٍ ، أَوْ أَقَلَّ ، أَوْ أَكْثَرَ يَدًا بِيَدٍ.

(۲۰۸۱) حضرت صعمی فرماتے ہیں کہ ہروہ چیز جس کا کیل اوروزن نہیں ہوتا اسے ایک کے بدلے دویا تین، یا کم یا زیادہ فوری

ادائیگی کے ساتھ لینے دینے میں کچھ ترج نبیں۔

( ٢٠٨١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَالِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْحَيَوَانُ وَاحِدٌ بِوَاحِدٍ لَا بَأْسَ بِهِ يَدًّا بِيَدٍ ، وَلَا خَيْرَ فِيهِ نَسَاءً.

(۲۰۸۱۲) حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول الله مِنْزَافِقَةَ بنے ارشاد فرمایا کہ ایک جانور کے بدیے ایک جانور فوری ادا لیکی کے

ساتھ لین دین کرنے میں چھے حرج نہیں اور ادھار کے ساتھ کرنے میں کوئی خیرنہیں۔

( ٢٠٨١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ : الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ ؟ فَقَالَ : يَدَّا بِيَدٍ ؟ فَقُلْتُ : لا ، قَالَ : فَكُرِهَهُ.

(۲۰۸۱۳) حفرت انس بن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر وہ اُٹھ سے عرض کیا کہ کیا ایک اونٹ کو دواونٹوں کے بدلے

دینا درست ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ فوری ادائیگی کے ساتھ ہوگا؟ میں نے کہانہیں ، انہوں نے اسے مکروہ قرار دیا۔

( ٢٠٨١٤ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لا بَأْسَ بِالْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ نَسِينَةً.

(۲۰۸۱۳) حضرت زہری فر ماتے ہیں کہ ایک اونٹ کودواوٹوں کے بدلے اوھار کے ساتھ دیے میں پچھرج نہیں۔

( ٢٠٨١٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنِ الصَّنَابِحِ الأَحْمَسِيِّ ، قَالَ : أَبْصَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَةً حَسَنَةً فَقَالَ : مَا هَلِهِ النَّاقَةُ ؟ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي ارْتَجَعْتُهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنْ

حَوَاشِي الإِبِلِ ، قَالَ : فَنَعَمْ إِذَنْ.

(٢٠٨١٥) حضرت صنائح الحمس كمت بين كدرسول الله مِنْ الفَيْحَةِ في أيك خوبصورت اوفتني ديمسي اور فرمايا كديد اوفتني كيسے حاصل كى؟ اؤمنی کے مالک نے عرض کیا کہ میں نے دواوٹوں کے بدلے حاصل کی ہے،آپ مِلْفَظَيَّةَ نے فرمایا کہ پھرتو ٹھیک ہے۔

( ٢٠٨١٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْبَحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ الْحَيْوَانِ بِالْحَيْوَانِ نَسِينَةً. (احمد ١٢ دارمي ٢٥٧٣)

(٢٠٨١٧) حضرت سمر ہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْلِقَتِيْجَ نے جانور کے بدلے جانورادھار کے ساتھ دینے ہے منع فرمایا ہے۔

معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد٢) في المستقب المست ( ٢٠٨١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْبَرَّادِ ،

عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : لَا يَصْلُحُ الْحَيَوَانُ بِالْحَيَوَانَيْنِ ، وَلَا الشَّاةُ بِالشَّانَيْنِ إلَّا يَدًا بِيَدٍ.

(۲۰۸۱۷) حضرت علی ثفایش فرماتے ہیں کہ ایک جانور دو جانوروں کے بدلے اور ایک بکری دو بکریوں کے بدلے صرف نقد اوا کیگی کے ساتھ ہی ویٹا درست ہے۔

( ٢٠٨١٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :سُنِلَ عُمَرُ عَنِ الشَّاةِ بِالشَّاتَيْنِ إِلَى الْحَيَا ، يَعْنِي الْحِصْبَ ، فَكُرِهَ ذَلِكَ. (۲۰۸۱۸) حفرت عمر دفائن سے ایک بکری کے بدلے دو بکریاں دینے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے اسے مکر وہ قرار دیا۔

( ٢٠٨١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُويْذ بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْفَرَسِ

بِالْفُرَسَيْنِ وَالدَّابَّةِ بِالدَّابَّتِيْنِ يَدًّا بِيَدٍ. (۲۰۸۱۹)حضرت سوید بن غفلہ رہائے ہیں کہ ایک گھوڑے کے بدلے دو گھوڑے اور ایک سواری کے بدلے دوسواریاں

فوری ادائیگی کے ساتھ دینے میں کچھ رہنہیں۔ ( ٢٠٨٢٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ سَأَلْتُ أَيُّوبَ عَنِ النَّوْبِ بِالنَّوْبَيْنِ نَسِينَةً ، قَالَ :كَانَ مُحَمَّدُ يَكُرَهُهُ.

(۲۰۸۲۰) حضرت ابن عیینہ رہ اٹنے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوب براتیا سے سوال کیا کہ کیا ایک کیڑے کے ہدلے دو کیڑے ادھار کے ساتھ دینا درست ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ حضرت مجمد اسے مکر وہ قمر اردیتے تھے۔ ( ٢٠٨٢١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اشْتَرَى صَفِيَّةَ بِسَبْعَةِ أَرْزُسِ. (مسلم ١٠٣٥ - ابوداؤد ٢٩٩٠) (۲۰۸۲۱) حضرت انس جن تف مدارات ب كدرسول الله وسوالي الله وسي المنظمة في الله من الله الله الله والله وا

( ٢٠٨٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الْوَازِعِ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ :مَنْ يَبِيعُنِي بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ ، مَنْ يَبِيعُنِي نَاقَةً بِنَاقَتَيْنِ.

(۲۰۸۲۲) حضرت ابودازع کہتے ہیں کہ بیس نے حضرت ابن عمر روانٹو کوآ واز لگاتے سنا کہ مجھےکون ایک اونٹ کے بدلے دواونٹ یج گا؟ مجھے کون دواونٹیوں کے بدلے ایک اونمی یج گا؟

( ٢٠٨٢٣ ) حَدَّثْنَا عَبَّادٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ وَالْجَوْزَةِ بِالْجَوْزَتَيْنِ. (۲۰۸۲۳) حفرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ ایک انڈے کے بدلے دوانڈے ایک اخروٹ کے بدلے دواخروٹ دیے میں

مستحمرج نبيں۔ ( ٢٠٨٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى مُجَاهِدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْبَيْضَةِ

ه مسنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ٢) كي مسنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ٢) كي مسنف ابن الي مسنف الي م بِالْبِيْضَتَيْنِ وَالْجَوْزَةَ بِالْجَوْزَتَيْنِ يَدًا بِيَدٍ.

(۲۰۸۲۳) حفرت مجاہد فرماتے ہیں کہ ایک انڈے کے بدلے دوانڈے ایک اخروٹ کے بدلے دواخروٹ دینے میں پچھ

( ٢٠٨٢٥ ) حَدَّثَنَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرُو ، عَنْ زُفَرَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا هُوَيْرَةَ ، عَنْ شِوَاءِ الشَّاةِ

بِالشَّاتَيْنِ إِلَى أَجَلٍ فَنَهَانِي ، وَقَالَ : لَا ، إلَّا يَدًّا بِيَلٍ.

(٢٠٨٢٥) حفرت زفر بن يزيد كو والدفر مات بين كدمس في حضرت ابو جريره وفي في سايك مدت تك كے لئے ايك بكرى كے

بدلے دو بکریاں خریدنے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے منع کیا اور فرمایا کہ بید درست نہیں ، البیتہ آگر نفذادا لیکی کے ساتھ ہوتو

( ٥٠ ) الرَّجل يشترِي مِن الرَّجلِ المبيع فيقول إن كان بنسِينةٍ فبكذا وإن كان نقدًا فبكذا ایک آ دمی دوسرے آ دمی سے کوئی چیز خریدے اور کہے: اگر ادھار کے ساتھ ہوتو اسنے کی اور اگر نقار

## ہوتواتے کی ،اس صورت کا کیا تھم ہے؟

( ٢٠٨٢٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكْرِيًّا بْنِ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ لِلسِّلْعَةِ : هِيَ بِنَقُدٍ بِكَذَا ، وَبِنَسِينَةٍ بِكَذَا ، وَلَكِنُ لَا يَفْتَوِقَا إِلَّا عَنْ رِضًا.

(۲۰۸۳۷) حضرت ابن عباس بن پیشنز فرماتے ہیں کہ اگر پیچنے والا سامان کے بارے میں یوں کیے کہ بیافقدا سے کا اور ادھارا سے کا

ہے تواس میں کچھرے نہیں ،البت جدائی کےوقت رضامندی کا مونا ضروری ہے۔

( ٢٠٨٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً ، أَوْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ،

قَالَ :صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ رِبًّا ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُّ : إِنْ كَانَ بِنَقْدٍ فَبِكَذَا ، وَإِنْ كَانَ بِنَسِينَةٍ فَبِكَذَا. (۲۰۸۲۷) حضرت ابن مسعود وہن فرماتے ہیں کہ ایک معاملے میں دومعاملے میں البیتہ اگر آ دمی یوں کہے کہ نفذاتنے کی اور

ادھاراتنے کی توبیدرست ہے۔

( ٣٠٨٢٨ ) وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ بِمِثْلِهِ.

(۲۰۸۲۸) ایک اورسند سے یونبی منقول ہے۔

( ٢٠٨٢٩ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ بِالسِّلْعَةِ يَقُولُ : هِي بِنَقْدٍ

بگذا، وَبنَسِينَةٍ بكُذَا.

(۲۰۸۲۹) حضرت مجمداس بات کو مکر و وقر اردیتے تھے کہ آ دمی سامان کے بارے میں یوں کم کہ نقداتنے کا اور ادھاراتنے کا۔

ه مصنف ابن الي شير مترجم (جلد ۲) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ٢٣٥ ﴾ ﴿ كَتَابِ البِيوعِ وَالْأَنْفِيدَ ﴾ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْ

( ٢٠٨٣ ) حَدَّثُنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ الزُّهُوِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَنْهَى عَنِ الْبَيْعَتَيْنِ

(۲۰۸۳۰) حفرت سعید بن میتب نے ایسی دو بیعات کرنے ہے نئے کیا ہے جوایک معاطع پر شتمل ہوں۔

( ٢٠٨٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا أَخَذَهُ عَلَى أَحَدِ

(۲۰۸۳) حفرت طاوی فرماتے ہیں که اس صورت میں اگر دوقسموں میں سے ایک کو لے تو کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠٨٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو الْأُوْزَاعِي ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَا :لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ :هَذَا النَّوْبُ بِالنَّقْدِ بِكَذَا ، وَبِالنَّسِيئَةِ بِكَذَا ، وَيَذْهَبُ بِهِ عَلَى أَحَدِهِمَا.

(۲۰۸۳۲) حضرت طاوس اور حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اس بات میں پچھ حرج نہیں کہ آ دمی یوں کیے کہ یہ کپڑا نفتد اسنے کا اور

ادھاراتنے کا ہےاوران دونوں میں سے ایک معاملے کو قائم رکھے۔

( ٢.٨٣٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى بَيْغًا ، ثُمَّ قَالَ :لَيْسَ عِنْدِى هَذَا ، أَشْتَرِيهِ بِالنَّسِيئَةِ ، قَالَ :إذَا تتاركا الْبَيْع اشْتَرَاهُ إِنْ شَاءَ.

(۲۰۸۳۳) حضرت عطاء فرماتے ہیں کداگر کوئی فخض کسی چیز کوخریدے اور پھر کہے کہ میرے پاس اس کی قیمت نفتہ نہیں ، میں اس کو میں مرج و مہا یہ برخوی ہوں جا ہے ہیں کہ انتہاں کا سرچہ کے میں اس کا تعداد کا میں اس کا تعداد کا میں اس کو تعدا

ادھار پرخرید تاہوں پھراگر دہ دونوں پہلی بھے کوختم کردیں تو وہ جا ہے تو ادھار کے ساتھ خرید سکتا ہے۔ میں دولا میں دولا میں میں میں دولوں کے دولوں میں دولا میں میں میں میں میں دولا میں دولا میں میں میں میں میں می

( ٢٠٨٣٤) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِ و ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ بَاعَ بَيْعَتِيْنِ فِى بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْ كَسُهُمَا ، أَوِ الرِّبَا. (ترمذى ١٣٣١ ـ ابودازد ٣٣٥٥) (٢٠٨٣٣) حضرت ابو بريره النَّةِ سے روايت ب كدرسول الله مَا فَتَكَةَ فَ ارشاد فرما يا كد جس نے ايك نيج مِس دو بعات كيس اس

ر ۱۹۷۱) سرت ہو ہر رہ ہی ہوئے ہوئیت ہے مدر وں اللہ رہے ہے۔ رہ در رہ یا سات میں مان میں اس سے اللہ میں اس سے سال کے لئے ان دونوں میں سے کم ہالیت والی ہے وگر نہ وہ سود ہوگا۔

( ٢.٨٣٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، أَنَّ جَدَّهُ كَانَ إِذَا بَعَثَ تِجَارَةً نَهَاهُمْ عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ.

 مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلد٢) ﴿ ﴿ ﴿ كُلُّ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

نقدات کی اورادھارات کی تواس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے ایا کداس میں کوئی حرج نہیں، جب اس نے جدائی سے پہلے ایک معاطے کو اختیار کرلیا، حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بات کا تذکرہ حضرت مغیرہ سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جب وہ دونوں میں سے ایک بات پرراضی ہوکر جدا ہوں تو حضرت ابراہیم بھی اس میں کی حرج نہیں سجھتے تھے۔

#### (٥١) فِي بيعِ الولاءِ وهِبتِهِ

#### ولاء کی بیج اوراس کو ہبہ کرنے کا بیان

( ٢.٨٢٧ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ ، وَعَنْ هِيَتِهِ. (بخارى ٢٥٣٥ ـ مسلم ١١٣٥)

(٢٠٨٣٧) حضرت ابن عمر ولي فخر فات بين كدرسول الله مَلِين فَيْ فَي ولاء كى تتن اوراس كے مبدكر في سے منع فر مايا ہے۔

( ٢.٨٣٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ وَحَفُصٌ ، وَأَبُو خَالِدٍ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ.

(۲۰۸۳۸)حضرت ابن عباس بن و من فرمات ميں كدولاءكون بي جاسكتا ہے اورند ببدكيا جاسكتا ہے۔

( ٢٠٨٣٩ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ:قَالَ عَبْدُ اللهِ :إنَّمَا الْوَلَاءُ كَالنَّسَبِ ، أَفَيَبِيعُ الرَّجُلُ نَسَبَهُ.

(٢٠٨٣٩) حضرت عبدالله وفاتو فرمات بي كدولا ونسب كي طرح هي كيا آدى اين نسب كوزي سكتا بع؟

( ٢.٨٤. ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : الْوَلَاءُ بِمَنْزِلَةِ الْحِلْفِ ، لَا يُبَاعُ، وَلَا يُوهَبُ ، أَقِرُوهُ حَيْثُ جَعَلَهُ اللَّهُ.

(۲۰۸۴۰)حضرت علی مخانفو فرماتے ہیں کہ ولاء حلف کی طرح ہے، اسے نہ بیچا جاسکتا ہے اور نہ بہد کمیا جاسکتا ہے، اسے و ہیں رکھو جہاں اللہ تعالیٰ نے اسے مقرر کر دیا ہے۔

( ٢.٨٤١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِى الْعَلاَءِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عُمَر ، قَالَ :الْوَلاَءُ كَالرَّحِمِ لا يُبَاعُ ، وَلاَ يُوهَبُ.

(۲۰۸۴) حفرت عمر دلافو فرماتے ہیں کدولاءرحم کی طرح ہے،اسے نہ بیچا جاسکتا ہے اور نہ بہد کیا جاسکتا ہے۔

( ٢.٨٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :الْوَلَاءُ كَالنّسَبِ لَا يُبّاعُ ، وَلَا يُوهَبُ.

(۲۰۸۴۲) حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کدولاءنسب کی طرح ہے،اسے نہ بچا جاسکتا ہے اور نہ بہد کیا جاسکتا ہے۔

( ٢٠٨٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي مِسْكِينٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ.

(۲۰۸۳۳) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کدولاءنسب کی طرح ہے، اے نہ بیچا جاسکتا ہے اور نہ ہد کیا جاسکتا ہے۔

هم معنف ابن الي شيرم ترجم ( جلد ٢) كي المسلم المسلم

( ٢٠٨٤٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَن لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: لَا يُبَاعُ الْوَلَاءُ، وَلَا يُوهَبُ، وَلَا يُنَصَدَّقُ بِهِ.

(۲۰۸۴۳) حفرت طاور فرماتے ہیں کہ ولاء کونہ بیجا جاسکتا ہے، نہ ہمبہ کیا جاسکتا ہے اور ندا سے صدقہ کیا جاسکتا ہے۔ ( ٢٠٨٤٥ ) حَلَّتُنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، قَالَا : الْوَلَاءُ لُحُمَّةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُبَّاعُ،

(۲۰۸۴۵) حضرت حسن اور حضرت محمد فرماتے میں کہ ولا ونسب کی ایک قتم ہے،اسے نہ بیچا جا سکتا ہے اور نہ بہد کیا جا سکتا ہے۔ ( ٢٠٨٤٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :كَانَ لَا يَرَى بُأْسًا

بِبَيْعِ الْوَلَاءِ إِذَا كَانَ مِنْ مُكَاتِبِهِ وَيَكْرَهُمُ إِذَا كَانَ عِتْقًا.

(٢٠٨٣٦) حضرت سعيد بن مستب فرماتے ہيں كہ جب ولاء مكاتبت كى وجہ ہے ہوتو اسے بيچنے ميں كوئى حرج نہيں اور اگر محتق كى ( ٢٠٨٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ.

(٢٠٨٢٧) حفرت عامر فرماتے ہیں كه ولاء كونه بيچا جاسكتا ہے اور نه بهه كيا جاسكتا ہے۔ ( ٢٠٨٤٨ ) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن عبد الأعلى ، عن سويد بن غفلة قَالَ :الْوَلَاءُ كالنسب

لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ. (۲۰۸۴۸)حضرت موید بن غفله فر ماتے ہیں که ولا ونسب کی طرح ہے،اسے نہ بیچا جاسکتا ہے اور نہ ہبہ کیا جاسکتا ہے۔

## (٥٢) من رخص في هبة الولاء

# جن حضرات کے نز دیک ولاءکو ہبہ کرنے کی اجازت ہے

( ٢٠٨٤٩ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبِيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، قَالَ : وَهَبَتْ مَيْمُونَةُ وَلاَءَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ لا بْنِ عَبَاسٍ. (٢٠٨٣٩ ) حضرت عمروفر مات بين كه حضرت ميموند ين دفين في خضرت سليمان بن بيار كي ولاء حضرت ابن عباس بني وينها كومبه ( ٢٠٨٥٠ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَن رَجُلٍ أَعْتَقَ رَجُلًا فَانْطَلَقَ الْمُعْتَقُ فَوَالَى غَيْرَهُ ،

قَالَ : لَبْسَ لَهُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَهَبَهُ أَلْمُعْتِقُ. (۲۰۸۵۰) حضرت منصور کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے سوال کیا کہا گرکوئی شخص کسی آ دمی کو آزاد کرے تو وہ کسی اور ہے ولاء کا تعلق قائم کرسکتا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ نہیں وہ ایسانہیں کرسکتا ، البیتہ اگر آ زاد کرنے والا اس ولاء کو ببہ کر دے

تو ٹھیک ہے۔

( ٢٠٨٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي بَكُرِ بُنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ حَاضِرِ مُحَارِبِ وَهَبَتُ وَلَاءَ عَبُدِهَا لِنَفُسِهِ وَأَغْتَقَهُ فَأَغْتَقَ نَفْسَهُ ، قَالَ :فَوَهَبَ نَفْسَهُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، قَالَ : وَمَاتَتُ وَخَاصَمَ الْمُوَالَى إِلَى عُنْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَدَعَا عُنْمَانُ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَا قَالَ : فَأَتَاهُ بِالْبَيِّنَةِ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ :اذُهَبُ فَوَالِ مَنْ شِئْتَ ، فَوَالَى عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ. (۲۰۸۵۱) حضرت ابو بکر بن عمر و بن حز م فر ماتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنے غلام کی ولاءاس کو ہبد کر دی اور اسے آز او کر دیا تو غلام نے خود کو آزاد کردیا اور خود کوعبد الرحمٰن بن عمرو بن حزم کے لئے ہبہ کردیا ، پھراس عورت کا انتقال ہوگیا ،اس کےموالی اس مقدمہ کو لے کر حضرت عثمان بین عفان وزائنی کی خدمت میں حاضر ہوئے ،حضرت عثمان وزائنی نے اس کی بات پر گواہی طلب کی وہ گواہی لے آیا تو حضرت عثمان چیانیونے اس سے فرمایا کہتم جا وَاور جس سے جا ہورشتہ ولاء قائم کرلو، پھراس نے عبدالرحمٰن بن عمرو بن حزم سے (٢٠٨٥٢) حَدَّثَنَا خُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ ، قَالَا : لاَ بَأْسَ بِبَيْعِ وَلاَءِ السَّائِبَةِ وَهِيَتِهِ. (۲۰۸۵۲) حضرت ابراہیم اور حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ ولاء سائبہ (ایسی ولاء جس میں آقا اپنے غلام سے کہے جاتجھ پرکسی کی ولا عبیں ) اوراس کے ہبد کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢.٨٥٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةً ، أَنَّ امْرَأَةً وَهَبَتْ وَلَاءَ مَوَالِيهَا لِزَوْجِهَا ، فَقَالَ هِشَامُ بْنُ هُبَيْرَةَ : أَمَّا أَنَا فَأَرَاهُ لِزَوْجِهَا مَا عَاشَ ، فَإِذَا مَاتَ رَدَدْتُهُ إِلَى وَرَثَةِ الْمَرْأَةِ.

(٢٠٨٥٣) حفرت قاده فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنے غلاموں کی ولاء اپنے خاوند کے لئے ہبد کردی، حضرت ہشام بن مبیر ہ کہتے ہیں کہ میں اس ولا ءکواس وقت تک اس کے خاوند کے لئے درست سمجھتا ہوں جب تک وہ زندہ رہے، جب وہ مرجائے تو بدولا عورت كورثه كلطرف لوك آئے گا۔

# (٥٣) فِي السَّلْفِ فِي الشَّيءِ الَّذِي ليس فِي أيدِي النَّاسِ

## اس چیز کے اندر بیع سلف کا بیان جولوگوں کے پاس نہ ہو

( ٢٠٨٥٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ :يكُرَهُ السَّلَفُ فِي الشَّيْءِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ فِي أَيْدِي النَّاسِ أَصْلٌ. (۲۰۸۵۴)حضرت ابراہیم فر ماتے ہیں کہ اسلاف اس چیز میں بچے سلف کومکروہ قرار دیتے تھے جس کی اصل لوگوں کے پاس

( ٢٠٨٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبْنَاعُ مِنَ الرَّجُلِ شَيْنًا إِلَى أَجَلٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلُهُ ، لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا ، قَالَ يَحْيَى :وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يَكُرَهُهُ.

اع معنف ابن ابی شیبه متر مم (جلد ۱) کی معنف ابن ابی شیبه متر مم (جلد ۱) کی گروی استان کی گروی کتاب البیوع والا نفسه آنی معنف ابن عمر من انتخاب کی معنو برای معنو برای معنو برای معنو برای می می از در معنو برای می می از در می از در می می ا

بز کامعالم کرتا ہے حالا تکہ لوگوں کے پاس اس کی اصل موجو دنہیں تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ وہ فرماتے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ، حضرت با فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن مستب اس کو کروہ قرار دیتے تھے۔ ٢٠٨٥٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيْهَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْمِ مَهَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ السَّلَفَ إِلَّا فِي شَيْءٍ عِنْدَهُ أَصُلُهُ ، قَالَ

أَيُّوبُ : وَمُبُنْتُ عَنْ طَاوُوسَ مِثْلَ ذَلِكَ. ٢٠٨٥ ) حضرت عكرمه صرف اس چيز مِس بيچ سلف كوجائز قرار ديتے تھے جس كى اصل موجود نه ہوورنه مكروہ بجھتے تھے، حضرت ٢٠٨٥ ) مسرت عكر مه صرف اس چيز مِس بيچ سلف كوجائز قرار ديتے تھے جس كى اصل موجود نه ہوورنه مكروہ بجھتے تھے، حضرت

بِ فَرَمَاتَ بِيَ كَدَ مِجْ صَرْتَ طَاوَلَ كَ عَوَاكِ سَ بَعَى كَبِى بَنَايا كَيَا بِ -٢٠٨٥٧) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالسَّلَفِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، كَانَ أَصْلُهُ عِنْدَهُ ، أَوْ لَمْ يَكُنُ ، قَالَ : وَكَانَ مُحَمَّدٌ يَكُرَهُ السَّلَفَ إِلَّا فِي شَيْءٍ عِنْدَ صَاحِبِهِ أَصْلُهُ.

اصلہ بعدہ ۱۰ و مع یعن ۱۰ و عال محمد یعوہ السلف او چی سی پر چند صاحبہ است. ۲۰۸۵۷) حضرت حسن معلوم مدت میں بیچ سلف کرنے میں پر پھرج نہیں بیچھتے تھے خواہ اس کی اصل اس کے پاس : دیا نہ ہو، عفرت محمد صرف اس چیز میں بیچ سلف کودرست بیچھتے تھے جس کی اصل بائع کے پاس موجود ہو۔ یہ عبد یہ دیں دور ' سر بر بر سر در سر در سر سر بر کا دیا ہے جس کے دور ہوں سے در بر میں میں دور ہوں کے دور میں م

۲.۸۵۸) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغْيِى ، قَالَ : لَا يُسْلَمُ فِى شَىءٍ إلَّا ومنه شَىءٌ فِى أَيدى الناس. أيدى الناس. (۲۰۸۵۸) حضرت فعمی فرماتے ہیں کہ بچسلم صرف اس چیز میں کی جاستی ہے جس کی نظیرلوگوں کے پاس موجود ہو۔

الأحديث أوالأع

( ٥٤ ) فِي الأجِيرِ يضمّن أمر لاً ؟

٢٠٨٥٩) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِر ، عَنِ القَاسِم : أن عليًا وشريحًا كانَا يُصَمَّنان الأجير. ٢٠٨٥٩) حفرت على اور حفرت شريح اجركوضا من قرار ديتے تھے۔

.٢٠٨٦) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ ابْنِ عَبِيدِ بْنِ الْأَبْرَصِ ، أَنَّ عَلِيًّا ضَمَّنَ نَجَّارًا.

٠٠٨٦٠) حضرت على نفاظ نفظ في موضا من قراره يا ـ ٢٠٨٦١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجِ ، عَنْ حُصَيْنٍ الْحَارِثِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ،

١٠٨) حدثنا عباد بن العوامِ ، عن حجاجٍ ، عن خصينِ الحارِيي ، . قَالَ :مَنْ أَخَذَ أَجْرًا ، فَهُو ضَامِنٌ .

(۲۰۸۲۱) حضرت علی جوانٹوز فرمات ہیں کہ جس نے مزدوری لی وہ ضامن ہے۔ سیسیں سیئیس بیٹیج سیار میں میں ایسیسی میں ایسیسی میں اور میں ایسیسی کا میں ایسیسی کا میں ایسیسی کا میں میں ایسی

٢.٨٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، مِثْلَهُ.

(۲۰۸۲۲) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

. ( ٢٠٨٦٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ خَالِدٍ الْأَخْوَلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : الْأجِيرُ مَضْمُونٌ لَهُ أَجْرُهُ ضَامِنٌ لِمَا اسْتُودِعَ.

(۲۰۸ ۲۳) حضرت عبداللہ بن عتبہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اجیر کواس کی اجرت کی ضانت دی جائے گی اور وہ اپنے پاس موجود چیز کا

( ٢٠٨٦٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْوَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا أَخَذَ الْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ شَيْئًا ضَمِنَ.

(۲۰۸ ۲۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب اجیر مشترک نے کوئی چیز لی تو وہ صامن ہوگا۔

( ٢٠٨٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :كَانَ إِذَا اشْتَرَى الشَّىٰءَ

اسْتَأْجَرَ لَهُ مَنْ يَحْمِلُهُ ، قَالَ الْحَكُمُ :يَضْمَنُ. (۲۰۸ ۲۵) حضرت عبدالرحمٰن بن بزید فرماتے ہیں کہ جب اس نے کوئی چیز خریدی تو وہ اس سے اجر لے گا جس نے کام کرایا ہے اور

حضرت حکم فر ماتے ہیں کہ وہ ضامن ہوگا۔ ( ٢٠٨٦٦ ) حَلَّتْنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، قَالَ :حَلَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ

بِنَحْوِ مِنْ حَدِيثِ وَكِيعِ.

(۲۰۸ ۲۲) ایک اور سند سے یوننی منقول ہے۔

( ٢٠٨٦٧ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يُضَمِّنُ الأجِيرَ إلاَّ مِنْ تَضييعِ.

(٢٠٨١٤) حفرت محمصرف نقصان كي صورت مين أجير كوضامن قراردية تقيد

( ٢٠٨٦٨) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كُلُّ أَجِيرٍ أَخَذَ أَجُرًا ، فَهُوَ ضَامِنْ إِلَّا مِنْ عَدُوً

مُكَابِرٍ ، أَوْ أَجِيرٍ يَدُهُ مَعَ يَدِكَ. (۲۰۸۷۸) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ ہروہ اجیر جواجرت لے وہ ضامن ہے،البنته رشمن اوروہ اجیر ضامن نہیں جس کا ہاتھ

تیرے ہاتھ کے ساتھ ہے۔ ( ٢٠٨٦٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى أَجِيرِ الْمُشَاهَرَةِ ضَمَانٌ.

(۲۰۸ ۱۹) حضرت معنی فرماتے ہیں کہ مشاہرہ والے اجیر پر ضمان لا زم نہیں۔

( ٢٠٨٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ أَشْعَتُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يُضَمِّنُ الْمَلَّاحَ غَرَقًا ، وَلَا حَرَقًا.

(۲۰۸۷) حضرت شریح ملاح کوکشتی کے ڈوب جانے یا جل جانے کی صورت میں ضامن قرار نہیں دیتے تھے۔

( ٢٠٨٧١ ) حَلَّمْنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَسَنْ ، عَنْ مُطرِّفٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّ عَلِيًّا رضى الله عنه كَانَ

۲۰۸۷) حضرت علی دوانیوُ اجیر مشترک کوضامن قر اردیتے تھے۔

٢٠٨١) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَش ، عَنْ أَبِي الْهَيْمِ العَطَّار ، قَالَ : اسْتَأْجَرْتُ حَمَّالاً يَحْمِلُ لِي شَيْنًا فَكَسَرَهُ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى شُويْحِ فَضَمَّنَهُ ، وَقَالَ : إِنَّمَا اسْتَأْجَرَكَ لِتُبَلِّغَهُ وَلَمْ يَسْتَأْجِرُكَ لِتَكْسِرَهُ. ٢٠٨٤) حضرت ابويثم عطار كمتِ بِين كه مِن في ايك مزدوركوكرائ برليا كه وه مير ابوجها لهائي، ال في مير اسامان تو ژديا،

۲۰۸۰) حَدَّثُنَا أَبُو بَكُو ، حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِحٍ ، عَنْ زُهَيْرِ الْعَنْسِى ، أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْجَوَ رَجُلًا يَعْمَلُ عَلَى بَعِيرٍ فَضَرَبَهُ فَفَقاً عَيْنَهُ فَخَاصَمَهُ إِلَى شُويُحٍ فَضَمَّنَهُ ، وَقَالَ :إِنَّمَا اسْتَأْجَرَكَ لِتُصْلِعَ وَلَمْ يَسْتَأْجِوْكَ لِتُفْسِدَ. احد ۲۰۸۷) حفزت زبير عنسى كهتے بيں كما يك آدى نے دوسرے آدى كواونٹ پركام كرنے كے لئے كرائے پرليا، اس نے اوٹ كو م مارا كماس كي آنكھ پھوڑ دى، وہ آدى اس كامقدمہ لے كرحفزت شريح كى عدالت بيں گيا تو حفزت شريح نے اسے ضامن قرار ديا

نرمایا کیمہیں کام سنوار نے کے لئے اس نے مزدوری پررکھاتھا کام بگاڑنے کے لئے نہیں رکھاتھا! المقام میں انسان کا مسام کا انسان کا میں انسان

## ( ٥٥ ) فِي الرَّجلِ يساوِم الرَّجل بِالشَّيءِ فلا يكون عِنده

# الیں چیز کامعاملہ کرناجوآ دمی کے پاس موجود نہ ہو

٢٠٨١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ، الرَّجُلُ يَأْتِينِي يَسْأَلْنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي ما أَبِيعهُ مِنْهُ ، أَبْنَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ ؟ قَالَ : فَقَالَ : لَا ، لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. (ترمذي ١٣٣٣ ـ ابوداؤد ٣٣٩٤)

۲۰۸۷) حضرت علیم بن حزام فرمائے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول مِرْاَفِظَةَ ایک آ دمی میرے پاس آتا ہے اور ہے اس چیز کی بچے کا سوال کرتا ہے جومیرے پاس موجوز نہیں ہے، کیا میں اس سے معاملہ کرکے وہ چیز بازارے لے کراھے بچ ہوں؟ آپ مُرْافِظَةَ نے فرمایا کنہیں ،اس چیز کونہ بیچوجوتمہارے پاس نہ ہو۔

٢٠٨١) حَدَّنْنَا يَحْيَى بْنُ زَكْرِيّا ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي رَزِينِ ، قَالَ : قُلْتُ لِمَسْرُوقِ : يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَظُلُبُ مِنِّي الشَّمْنَ وَلَيْسَ عِنْدِي أَشْتَرِيهِ ، ثُمَّ أَدْعُوهُ لَهُ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنِ اشْتَرِهِ فَضَعْهُ عِنْدُكَ ، فَإِذَا

۲۰۸۷) حفزت ابورزین کہتے ہیں کہ ایک آ دمی میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے کہ مجھے تھی اور تیل عیاہنے ، یہ چیزی

میرے پاس نہیں ہوتیں، کیامیں اس سے معاملہ کر کے منگواسکتا ہوں؟ انہوں نے فر مایانہیں،ان چیز وں کوخرید کراپنے پاس رکھو، پھ جب وہ آئے تواسے چے دو۔

( ٢.٨٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ إِيَاسٍ ، أَنَّ عَامِرًا وَإِبْرَاهِيمَ اجْتَمَعَا فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ يَطْلُبُ مِنَ الرَّجُلِ الْمَتَاعَ ، وَكُيْسَ عِنْدَهُ فَيَشْتَرِيهِ ، ثُمَّ يَدُّعُوهُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ :يُكُرَهُ ذَلِكَ وَقَالَ عَامِرٌ : لَا بَأْسَ إِنْ شَاءَ أَنْ يَتْرُكَهُ تَرَكَهُ.

(۲۰۸۷ ) حضرت عبدالملک بن ایاس فرماتے ہیں کہ حضرت عامراور حضرت ابراہیم ایک جگہ جمع ہوئے ،ان دونوں سے سوال میں میں میں میں ایک میں ایس کے اس کے میں کہ حضرت عامراور حضرت ابراہیم ایک جگہ جمع ہوئے ،ان دونوں سے سوال

معالمہ چھوڑ نا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے۔ ( ۲.۸۷۷ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِی زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِی رَجُلِ یُرِیدُ مِنَ الرَّجُلِ الْبَیْعَ لَیْسَ عِنْدَهُ ، فَہِ

٢٠٨٧٧) حدثنا ابن ابِي زَائِدَه ، عَن عَبدِ الْمَلِكِ ، عَن عَطَاءٍ ؛ فِي رَجَلٍ يَرِيدُ مِن الرَجلِ البَيعَ ليس يُعَدَّهُ تَوَاطَآ عَلَى النَّمَنِ اشْتَرَاهُ ؟ قَالَ : لَا يَشْتَرِهِ إِلَّا عَلَى غَى مُوَاطَأَة مِنْ صَاحِيهِ.

(۲۰۸۷۷) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی آدمی سے کوئی ایسی چیز خریدنا چاہے جواس کے پاس معلوم نہوہ وہ دونو شن پراتفاق کرلیس تو کیاوہ اس کوخرید کردے سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایاوہ دوسرے سے معاہدہ کمل کرنے سے پہلے اسے خرید (۲۰۸۷۸) حَدَّثَنَا اَبْنُ الْمُعَارِكِ ، عَنِ الزُّهْرِیِّ ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ ، أَنَّهُ كَانَ یَكُوهُ بَیْعَ العواوضة :

٢٠٨٧) حَدَثنا ابن المُبَارِكِ ، عَنِ الرَّهْرِى ، عَنْ الرَّهْرِى الْعُسَيْبِ ، الله كَانْ يَكُونُ لِيْعُ العراوطلة . تُوَاصِفَ الرَّجُلَ بِالسَّلْعَةِ لَيْسَتُ عِنْدَكَ ، وَكَرِهَ :الرجل أن يرى للرجل النَّوْبَ لَيْسَ له فيَقُولَ مِنْ حَاجَتِه هَذَا ؟ يَشْتَرِيهِ لِيَبِيعَةُ مِنْهُ.

ھلدا ؟ یشتیرید ریبیعہ مینہ. (۲۰۸۷۸) حضرت سعید بن میتب بھی مراوضہ کو کروہ قرار دیتے تھے، جس کی صورت میہوتی کہ آ دمی الیمی چیز کا معاملہ کرے جوا' کے پاس موجود نہ ہو، انہوں نے اس بات کو بھی مکروہ قرار دیا کہ ایک آ دمی دوسرے کے پاس کپڑا دیکھے اوراس سے پوچھے ک

ے پی دوروں ہے؟ پھراس ہے اس کئے خریدے تا کداسے آج دے۔ منہبیں اس کی ضرورت ہے؟ پھراس ہے اس کئے خریدے تا کداسے آج دے۔

( ٢.٨٧٩ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ أَبِي الْفَضُلِ ، قَالَ :قُلْتُ لِلْحَسَنِ :يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُسَاوِمُنِي بِالْحَرِ لَيْسَ عِنْدِي ، قَالَ :فَاتِي السُّوق ، ثُمَّ أَبِيعُهُ ، قَالَ :هَذِهِ الْمُوَاصَفَةُ فَكَرِهَهُ.

کیس عِندِی ، قال : قاتِی السوق ، مم ابِیعه ، قال : هدِهِ المواطقة فحرِهه. (٢٠٨٧٩) حفرت حكم بن البِ فضل كتِ بين كه مِين في حضرت حسن سے سوال كيا كه ايك آدمي مير سے پاس آتا ہے اور مجھ.

ایسے ریٹم کا معاملہ کرتا ہے جومیرے پاس موجود نہیں ، پھر میں بازار سے خرید کراسے فروخت کرتا ہوں کیا بید درست ہے؟ انہوں ۔ فرمایا کہ بیمواصفہ ہےاورانہوں نے اسے مکروہ قرار دیا۔

ره يا رديم والصدب وره ,رئ ك الحد عن مُحَمَّدِ ابْنِ شَرِيكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، قَالَ :اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ طَعَامًا ، بَعْه ( ٢٠٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ شَرِيكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، قَالَ :اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ طَعَامًا ، بَعْه رَجُ مَعْفَ ابْن الْن شَيهِ مِرْجُم (جلد ٢) فَي مَل الْن عَبَّاسٍ ، وَابْنَ عُمَر ، فَقَالًا : مَا كَانَ عِنْدَهُ ، فَهُوَ جَانِزٌ ، وَمَا كَانَ لَيْسَ

' ۲۰۸۸) حضرت اَبن البی ملیکه فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے دوسرے آ دمی سے فلہ خریدا، پھھ باکع کے پاس تھا اور پھینیں تھا ،اس نے حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر میک کیئی سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ جو اس کے پاس تھا اس میں تبع ائز ہے اور جواس کے پاس نہیں تھا اس کی تبع جائز نہیں ہے۔

### (٥٦) فِي بيعِ الغررِ والعبدِ الآبق

# غیرموجود چیزوں اور بھا گے ہوئے غلام کی بیٹے کابیان

٢٠٨٨) حَلَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَهْضَمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ شَهُو بْنِ خُوشَبٍ ، عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ شَهُو بُنِ خُوشَبٍ ، عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ ، وَعَمَّا فِي ضُدُّ وعِهَا اللَّا بَكُنا ، وَعَنْ شَرَاء الْمَغَانِم حَتَّى الْأَنْعَام حَتَّى

الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَّعُ ، وَعَمَّا فِي ضُرُّوعِهَا إلَّا بِكَيْلِ ، وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ ، وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْبَضَ ، وَعَنْ شِرَاءِ الْعَلْمِي. وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ ، وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَانِصِ.

۲۰۸۸۱) حضرت ابوسعید و الله فرماتے ہیں که رسول الله مَاَنْفَقَاعَ جانوروں کے بیٹ میں موجود بچوں کی خرید وفروخت سے منع فرمایا نب تک وہ پیدا نہ ہو جائیں، اس طرح تقنوں میں موجود دودھ کی خرید وفروخت سے منع فرمایا جب تک اسے نکال کر ماب نہ بیا جائے، بھا تھے ہوئے غلام کی بچے سے، اور مال غنیمت کی بچے سے جب تک انہیں تقسیم نہ کردیا جائے، ذکو ہیں آنے والی چیزوں بوخریدنے سے جب تک ان پر قبضہ نہ کرلیا جائے اور سمندر میں غوط لگانے والے سے بیمعالمہ کرنے سے بھی منع کیا کہ وہ سمندر

ئ وَطِهُ لَكَانَ كَااور جَو بَهُمَّ طِحُاوه مُشْرَى كُود عدد كَاهِ ٢٠٨٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَص ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لاَ تَبَايَعُوا الصُّوفَ عَلَى ظُهُورِ الْغَنَمِ ، وَلاَ اللَّبَنَ فِي الضَّرُوعِ.

معنی سرت ابن عباس میں فرماتے ہیں کہ اون جب تک جانور کے جسم پر ہواور دور ھے جب تک تھنوں میں ہو بیچنا ۱ کرنہیں ۔ ما کرنہیں ۔

7.۸۸۲) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ بِشُو أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ : لاَ تَشْتَرِى الْغَرَرَ مِنَ الدَّابَّةِ الضَّالَةِ ، وَلاَ الْعَبْدِ الآبِقِ ، فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِى لَعَلَّكَ لاَ تَجِدُهُمُ الْبَدَّا ، وَيُؤْكُلُ رَأْسُ مَالِكَ بَاطِلاً.

7.۸۸۳) حفرت عَرَمه فرمات بن كمَّ شده سوارى اور بها كر بوئ غلام كو جب تك ل نه حائ مت بيور كونكة تهي كيا

۲۰۸۸۳) حفرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ م شدہ سواری اور بھا کے ہوئے غلام کو جب تک مل نہ جائے مت بیجو۔ کیونکہ تمہیں کیا علوم کہ وہ نہلیں اور تمہارا مال ضائع ہوجائے۔ ( ٢.٨٨٤ ) حَلَّثْنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَوَ ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَدِ. (مسلم ١١٥٣ ابوداؤد ٣٣٦٩) (۲۰۸۸۳) حضرت ابو ہریرہ و وائٹ سے روایت ہے کہ رسول الله مِنْ اللهُ مِنْ فیرموجود چیز کی بیچ سے منع فر مایا ہے۔

( ٢.٨٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سنان بْنِ سَلَمَةَ ، أَنَّ رَجُلاً اشْتَرَى مِنْ رَ

عَبْدًا آبقًا فَرَدَّ الْبَيْعَ.

(۲۰۸۸۵) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ ایک آ دی نے دوسرے سے بھا گاہوا غلام خریدا تو حضرت سنان بن سلمہ نے اس بھے

( ٢.٨٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْلَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :نهَى رَسُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. (احمد ١٣٣٠ ابن حبان ٣٩٤٢)

(٢٠٨٨١) حضرت ابن عمر والثيثة سعروايت بكرسول الله مِنْ الفَيْحَةُ فِي غيرموجود چيز كى تع سمنع فرمايا ب-

( ٢٠٨٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَا

(٢٠٨٨٥) حضرت جعمى سے روايت ہے كدرسول الله صَلِيْفَ اللهِ عَلَيْفَ فَيْ فَي مُوجود چيز كي ربح سے منع فرمايا ہے۔

( ٢.٨٨٨ ) حَدَّثَنَا الْفَصُّلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْوَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يَكُوَهُونَ بَيْعَ الْغَرَدِ.

(۲۰۸۸۸) حضرت ابراميم فرماتے ہيں كه اسلاف غير موجود چيز كى تيج كوكروه قرارديتے تھے۔

( ٢.٨٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَالشَّعْبِيِّ ، قَالَا :لا يَجُوزُ بَيْعُهُ حَتَّى يَعْلَمَ الْ

مَا يَعْلَمُ الْمُشْتَرِى.

(۲۰۸۸۹) حضرت ابن سیرین اور حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ غیرموجود چیز کی نیچ اس وقت تک درست نہیں جب تک مبیح ہارے میں ہائع اورمشتری کاعلم برابر نہ ہوجائے۔

( ٢٠٨٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :أَتَى رَجُلٌ شُرَيْحًا فَقَالَ :إنَّ لِي عَبْدًا آبِقًا وَإِنَّ رَ

يُسَاوِمُنِي بِهِ فَأَبِيعُهُ مِنْهُ ؟ قَالَ نَعَمْ ، فَإِنَّكَ إِذَا رَأَيْتَهُ فَأَنْتَ بِالْخِيَارِ ، فَإِنْ شِنْتَ أَجَزْتَ الْبَيْعَ ، وَإِنْ شِنْتَ (۲۰۸۹۰) حضرت معمی فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت شریح کے پاس آیا اور اس نے ان سے کہا کہ میراایک غلام بھا گ گر

اور ایک آ دمی مجھ سے اس کا بھاؤ کررہا ہے کیا میں اسے چے دوں، انہوں نے فرمایا کہ ہال ٹھیک ہے، لیکن جب تم اسے و تمهيں اختيار ہے كہ چا ہوتو ہيچ كودرست قرار دواور چا ہوتو اے درست قرار نہ دو۔

و الأنفية ﴿ مَصْنَا ابْنَابِهُ مِرْجُ (جلدا ) ﴿ مَصْنَا ابْنَابِهُ مِنْ ابْنَابِ الْبِيوعُ والأنفية ﴿ وَمَا الْمُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّاللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَلْمُلْعُلِي اللَّا لَلْل

٢٠٨٩١) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنِ الشُّغْبِيِّ، قَالَ:إذَا أَعْلَمَهُ مِنْهُ مَا كَانَ يَعْلَمُ مِنْهُ جَازَ بَيْعُهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ خِيَارٌ. (۲۰۸۹۱) حضرت شعمی فرماتے ہیں کہ جب اس چیز کے بارے میں وہ الیں سب باتیں جان لے جوتم جانتے ہوتو بھے درست ہے

اوراسے اختیار نہ ہوگا۔ ٢٠٨٩٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكْرِيًّا ، عَنِ الشُّغْبِيِّ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا آبِقًا وَجَدَهُ ، أَوْ لَمْ يَجِدُهُ ، فَكَرِهَهُ ،

(٢٠٨٩٢) حضرت معنى فرماتے بين كما كركس مخص نے كوئى بھا گا مواغلام خريدليا كماسے ملے ياند ملے، يائع كرنا مكروه ب اوربيد

٢٠٨٩٢) حَدَّثْنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لَا أَعْلَمُ بِبَيْعِ الْغَرَرِ بَأْسًا. (۲۰۸۹۳) حضرت ابن سرین فر ماتے ہیں کہ مجھے غیرموجود چیز کی بیج میں کوئی حرج محسوس نبیس ہوتا۔ ٢٠٨٩٤ ) حَدَّثُنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ اشْتَرَى بَعِيرًا وَهُوَ شَارِدٌ.

'۲۰۸۹۴) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عمر زناٹیؤ نے ایک بھا گا ہوااونٹ خریدا تھا۔ ٢٠٨٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو سعد ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْن طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِى الرَّجُلُ الدَّابَّةَ الْغَالِبَةَ إِذَا كَانَ قَدْ رَآهَا وَيَقُولُ : إِنْ كَانَتْ صَحِيحَةً فَهِيَ لِي.

(۲۰۸۹۵) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہا گرا کی آ دمی نے کسی غائب سواری کوخریدااورا سے پہلے دیکھ رکھا تھا اوراس بات پرخریدا لەاگرە ەئھىك بونى تومىرى بےتواس ئىچ مىس كونى حرج نېيى \_ ٢٠٨٩٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ النَّاسَ قَالُوا : لَيْتَنَا قَدُ رَأَيْنَا

بَيْنَ عَبْدٍ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَبِين عُثْمَانَ بَيْعًا ، حَتَّى نَنْظُرَ أَيَّهُمَا أَعْظُمُ جَدًّا فِي التَّجَارَةِ ، فَاشْتَرَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ مِنْ عُثْمَانَ أَفْرَاسًا بِأَرْبَعِينَ أَلْفًا ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَتِ الصَّفْقَةُ أَدْرَكَتْهَا وَهِيَ حَيَّةٌ مَجْمُوعَةٌ إِلَى الرَّاعِي لَيْسَتُ بِضَالَةٍ ، فَقَدُ وَجَبَ الْبَيْعُ ، ثُمَّ جَاوَزَ شَيْئًا فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ :مَا صَنَعْتُ ؟ فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ :أَزِيدُك سِنَّةَ آلَافٍ عَلَى إِنْ أَدْرَكَهَا الرَّسُولُ وَهِيَ حَيَّةٌ فَعَلَىَّ ، فَأَدْرَكَهَا الرَّسُولُ وَقَدْ نَفَقَتْ ، فَخَرَجَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مِنَ الضَّمَانِ بِالشَّرْطِ الآخِرِ.

۲۰۸۹۲) حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ کاش ہم حضرت عبد الرحمٰن بن عوف اور حضرت عثان بن فان ٹئنڈنٹ*نا کے درمی*ان ہونے والی نیچ کود کیولیس تا کہ ہم جان لیس کہ تجارت میں ان دونوں میں سے کون زیادہ محنت کرنے والا

ے، پھر حضرت عبدالرحمٰن بن عوف وٹائٹونے حضرت عثان میں ٹھ ہے جالیس ہزار درہم کے بدلے پچے گھوڑے خریدے اور شرط لگائی ۔ جب معاملہ پورا ہوتو سب گھوڑے زندہ ہوں، جرواہے کے پاس جمع ہوں اور کم نہہوں، پس جب بیج کا معاملہ طے ہوگیا اور

مسنف ابن ابی شیبہ متر مجم ( جلد ۲ ) کی پیر سے تو ول میں خود ہے کہا کہ تم نے کیا کیا؟ پھر حضرت عثمان دیا تو کی طرف واپس گئے اور ا حضرت عبد الرحمٰن دیا تئے تھوڑا آ گے بور ھے تو ول میں خود ہے کہا کہ تم نے کیا کیا؟ پھر حضرت عثمان دیا تو کی طرف واپس گئے اور ا سے کا کا معن بتدار سے لئر جیر مزارزیاد ہو کر دول گا اگر قاصد ان کوزندہ ہونے کی حالت میں پہنچاد ہے، پس جب قاصد ان کو۔

ے کہا کہ میں تمہارے لئے چھ ہزارزیادہ کردوں گا اگر قاصدان کوزندہ ہونے کی حالت میں پہنچادے، پس جب قاصدان کو۔ کرآیا توان میں کچھ مر گئے تھے، اس طرح حضرت عبدالرحمٰن وٰٹاٹِو دوسری شرط کے ساتھ صان سے نکل گئے۔ ( ۲.۸۹۷ ) حَلَّفَنَا عَلَادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ صِيوِينَ ، عَنْ شُويْحِ ، أَنَّهُ کَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِ الْعُرَدِ

(٢٠٨٩٧) حفرت شريح غيرموجود چيز كي يح كودرست مجصة تصاكر دونول كاعلم برابر بو-

( ٢٠٨٩٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ بَيْعِ الْغَرَ ( ٢٠٨٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَ

(۲۰۸۹۸) حضرت بجامد فرماتے ہیں کدرسول الله میر شکھنے نے غیر موجود چیز کی تیج سے مع فرمایا ہے۔

( ٢٠٨٩٩) حُدَّثُنَا على بن هاشم ، عن إسماعيل ، عن الحسن وقتادة ، عن الحسن أن النبي صَلَّى اللَّهُ ـَ

وَسَلَّمَ نهى عن بيع الغرر. دور وي دور حسوف الغرار المن المنظمة الغرور وي دور المنطوف الماسية

(٢٠٨٩٩) حضرت حسن فرماتے ہیں که رسول الله مَزَافِظَةَ نے غیر موجود چیز کی تیج سے منع فرمایا ہے۔

# ( ٥٧ ) فِي الرّجلِ له أن يطأ مدبّرته

# کیا آقابی مدبرہ باندی سے جماع کرسکتا ہے؟

(عبدالرزاق ۲۰۷

ر ٢٠٩٠٠) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، فَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءً :أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَطَأُ مُدَبَّرَتَهُ ؟ فَقَالَ : أَ وَابْنُ عَبَّاسٍ.

(۲۰۹۰۰) مطرت ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ہے سوال کیا کہ کیا حضرت ابن عمر رہ افخو اپنی مدیرہ بالدی سے

کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فر مایا کہ ہاں، حضرت ابن عباس ثنا بھی کرتے تھے۔

( ٢.٩.١) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عن سعيد ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :إِذَا دَبَّرَ الرَّ مَمْلُو كَتَهُ فَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا.

ر (۲۰۹۰۱) حضرت شعمی فرماتے ہیں کہ آ دمی جب اپنی باندی کومد برہ بنادے تواس سے وطی کرسکتا ہے۔

(٢٠٩.٢) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لَهُ أَنْ يَطَأَهَا.

(۲۰۹۰۲) حضرت سعید بن میتب فر ماتے میں که آ دمی اپنی مد برہ باندی ہے وطی کرسکتا ہے۔

( ٢.٩.٢ ) حَدَّتَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَهُ.

هي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد٢) ﴿ ﴿ لَهِ مَعَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِي اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا (۲۰۹۰۳) حضرت حسن فر ماتے ہیں کدر برہ باندی سے وطی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢.٩.٤ ) حَذَّتُنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ :لَمْ يَرَيا بَأْسًا أَنْ تُوطَأَ الْمُعْتَقَةُ عَنْ دُبُرٍ . (۲۰۹۰۴) حضرت عطاءاور حضرت طاوس مدبره باندی ہے وظی کرنے کو درست سمجھتے تھے۔

( ٢٠٩٠٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُعْتِقَ الرَّجُلُ أَمَّتُهُ،

عَنْ دُبُرٍ، ثُمَّ يَطَأَهَا. (۲۰۹۰۵) حفرت حسن اور حفرت ابن سيرين مد بره باندي سے وظي كرنے كودرست تبجھتے تھے۔

( ٢.٩.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَسْتَمْتِعَ الرَّجُلُ مِنْ مُدَبَّرَتِهِ.

(۲۰۹۰۱) حضرت قاسم فر ماتے ہیں کہ مد برہ باندی سے وطی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ( ٢٠٩.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :لَا بَأْسَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا.

(۲۰۹۰۷) حضرت معمی فر ماتے ہیں کہ مدیرہ ہاندی سے وطی کرنے میں کو کی حرج نہیں۔

( ٢٠٩٠٨ ) حَذَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَغْشَنَى الرَّجُلُ أُمَّتَهُ وَقَدْ أَعْتَقَهَا عَنْ دُبُوٍ.

(۲۰۹۰۸)حفرت زہری فر ماتے ہیں کہ مد برہ با ندی ہے وظی کرنا مکروہ ہے۔ ( ٢٠٩٠٩ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَحَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ

اللهِ أَيْطُأُ الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَهُ ؟ فَقَالَ : هِي عِنْدِي الآنَ.

(۲۰۹۰۹) حضرت عثمان بن تحکیم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم بن عبداللہ ہے سوال کیا کہ کیا آ دی اپنی مد برہ باندی ہے وطی

كرسكتا ہے؟ انہوں نے فرمایا كه وه اس وقت ميرے پاس ہے۔ ( ٥٨ ) فِي المراةِ يكون لها على زوجها مهرٌ فيموت وعليهِ دينٌ

ا گرایک عورت کا مہراس کے خاوند پرلازم ہواوروہ مرجائے ، جبکہاس پر کچھقر ضہ

مجھی ہوتو کیا تھم ہے؟

( ٢٠٩١٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :إِذَا تُوُفَّى الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ صَدَاقُ امْرَأْتِهِ ، فَهِيَ أَسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ، فَإِنْ كَانَ فِي بَيْتِهِ زَيْتٌ ، أَوْ قَمْحٌ ، أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ ، فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَمَّاهُ لِلَّتِي دَخَلَ بِهَا وَهُوَ صَحِيحٌ.

( ۲۰۹۱۰ ) حضرت ابن عمر ڈٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ جب کوئی آ دمی فوت ہو جائے اوراس پراس کی بیوی کامبر لازم ہوتو وہ عورت بھی قرض

خواہ ہوں میں ہےایک ہوگی ،اگراس آ دمی کے گھر میں تیل یا گندم وغیرہ ہوں تو وہ ور نئہ کے لئے ہوں گےاوراگر کوئی چیز اس نے

( ٢.٩١١ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ سَوَادَةَ بْنِ زِيَادٍ وَعَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى الْوُلَاةِ فِى الدَّيْنِ وَمُهُورِ النِّسَاءِ أَنَّهُنَّ أُسُوَةً الْغُرَمَاءِ.

(۲۰ ۹۱۱) حضرت عمر بن عبدالعز یزنے قرض اور بیو یوں کے مہر کے بارے میں گورنروں کو خط میں لکھا کہ بیو یوں کا مبر بھی قرض کی طرح دیا جائے گا۔

# ( ٥٩ ) فِي النَّفرِ يكاتِبون جمِيعًا فيموت بعضهم

اگر غلاموں کی ایک جماعت کوم کا تب بنایا جائے اوران میں سے پچھمر جائیں تو کیا تھم ہے؟

( ٢.٩١٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي النَّفَرِ يُكَاتِبُونَ جَمِيعًا فَيَمُوتُ بَعْضُهُمْ ، قَالَ : يَسْعَى الْبَاقُونَ فِيمَا كَاتَبُوا عَلَيْهِ جَمِيعًا.

تحکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ باقی غلام ل کر بدل کتابت کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔

( ٢.٩١٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَمْرًا :هَا كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ ؛ فِي الرَّجُلِ كَاتَبَ مَمَالِيكَهُ جَمِيعًا فَيَمُوتُ بَعْضُهُمْ ، قَالَ :يَرْفَعُ عَنْهُمْ بِالْحِصَّةِ.

(۲۰۹۱۳) حضرت حفض بن غیاث ہے فرمائتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر ہے سوال کیا کہ حضرت حسن کی کیا رائے تھی کہ اگر

غلاموں کی ایک جماعت کومکا تب بنایا جائے اوران میں سے پچھ مرجا کیں تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ان سے ان کا حصہ ساقط ہوجائے گا۔

( ٢.٩١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنِ الشَّغْمِيِّ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَيْنِ لَهُ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا قَالَ : يَرُفَعُ عَنْهُ بِالْوِصَّةِ.

باقط ہوجائے گا۔ سیر دیم دیم وہ ویرد دیا کہ سیری کی دیا ہے۔

( ٢٠٩١٥ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ ذُكَيْنِ ، عَنِ ابْنِ أَبِى غَنِيَّةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِى الرَّجُلِ يُكَاتِبُ أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيعًا فَيَمُوتُ بَغْضُهُمْ ، قَالَ :يَرْفَعُ بِالْحِصَّةِ.

(۲۰۹۱۵) حضرت حکم سے سوال کیا گیا کہ اگر غلاموں کی ایک جماعت کو مکا تب بنایا جائے اور ان میں سے پچھ مرجا کیں تو کیا حکم

ه مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلد۲) في المستحق المستحق المستحق المستوم (جلد۲) في المستحق الأفضية في المستحق المستح

ہے؟ انہوں نے فر مایا کدان کا حصر ساقط ہوجائے گا۔

(٦٠) فِي الرَّجلِ يشترِي الجارِية فتلِد مِنه ثمَّ يقِيم الرَّجل البيِّنة أنَّها له

ایک آ دمی کوئی باندی خریدے اوراس باندی ہے اس کی اولا دہشی ہواور پھرکوئی آ دمی اس بات پر

گواہی قائم کردے کہ بیہ باندی اس کی ہے تو کیا حکم ہے؟

( ٢.٩١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ فِى رَجُلِ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَادًا ، ثُمَّ أَقَامَ الرَّجُلُ الْبَيِّنَةَ أَنَهَا لَهُ ، قَالَ :تُودَّ عَلَيْهِ وَيُقَوَّمُ عَلَيْهِ وَلَدُهَا فَيُغَرَّمُ الَّذِى بَاعَهَا بِمَا عَزَّ وَهَانَ.

او لا دا ، نم افام الرجل البينة الها نه ، قال : مو د عليه ويقوم عليه و مدها فيعرم الدى باعها بما عز و هان.
(۲۰۹۱۲) حضرت على رواز سر سوال كيا كيا كه ايك آدى كوكى باندى خريد اوراس باندى سے اس كى اوالا دبھى بواور پركوكى آدى

اس بات برگوائی قائم کردے کہ یہ باندی اس کی ہے تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ باندی اس کو واپس کی جائے گی، باندی کے بیچے کی قیمت لگائی جائے گی اور باندی کو بیچنے والے سے جرمانہ وصول کیا جائے گا۔

( ٢.٩١٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ مُغِيرَةً ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ وَجَدَ أَمَتَهُ عِنْدَ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا وَقَدُ وَلَدَتْ مِنْهُ ، قَالَ : يَأْخُذُها وَيَأْخُذُ قِيمَةَ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِمْ وَيُهُضَمُ عَنْهُم مِنَ الْقِيمَةِ شَيْءٌ.

یا محدها و یا محد ویسمه انو مید من ابیهم و یه صبه عنهم مِن ابهیمهِ شیء. (۲۰۹۱) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگرایک آ دمی نے اپنی ہاندی کوکسی آ دمی کے پاس دیکھا کہ اس آ دمی نے اس کی ہاندی کو خرید ااور اس سے اس آ دمی کی اولا دہموئی تو وہ ہاندی کو لے لے گا اور اولا دکے باپ سے اولا دکی قیمت لے گا۔

( ٢٠٩١٨ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :قَالَ أَبُو مَيْسَرَةَ : مَكَانَ كُلِّ وَصِيْفٍ وَصِيفٌ فَرِيضَةً قَدُ

خلبًا وصرًا. (۲۰۹۱۸) حفرت میسر و فرماتے ہیں کہ ہر خادم کے بدلے ایک خادم ہے۔

( ٢.٩١٩) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الحسن قَالَ : مَكَانَ كل وصيف وصيفٌ.

(۲۰۹۱۹)حضرت حسن فرماتے ہیں کہ ۔ رخادم کے بدلے ایک خادم ہے۔ بریت ویردہ

( . ٢٠٩٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عن مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغْمِيِّ ، قَالَ : قَلْتُ لَهُ : مَتَى يُقَوَّمُ الْوَلَدُ ؟ قَالَ : يَوْمَ وُلِدُو ا. (٢٠٩٢ ) حفرت سالم كهتے بين كه بين كه مين نے حضرت فعمی سے سوال كيا كه لاكے كى قيمت كب سے لگائی جائے گى؟ انہوں نے فرمايا كه جس دن وه پيدا ہوا۔

### ( ٦١ ) فِي العارِيّةِ مَنْ كَانَ لاَ يضمّنها ومن كان يفعل

# عاربی( مانگی ہوئی چیز ) کاضان

( ٢٠٩٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةً ، قَالَ : كَتَبَ إِلَىَّ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنْ

ضَمِّنِ الْعَارِيَّةَ إِنَّ شَاءَ صَاحِبُهَا.

(۲۰۹۲) حضرت ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس تفاوین نے مجھے ایک خط میں لکھا کہ عاربہ (ما گلی ہوئی چیز ) کا ضان

ولوا وَاكْر چِيزِ كَامَا لِكَ حِاجِهِ

( ٢.٩٢٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ سَوَادَةَ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِى الْمَرَأَةِ

اسْتَعَارَتُ حَلْيًا لِعُرْسِ فَهَلَكَ الْحَلِّي، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لاَ ضَمَانَ عَلَيْهَا إلاَّ أَنْ تَكُونَ بَعْتِه غَائِلَةً. (۲۰ ۲۲) حضرت سوادہ بن زیاد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نام خطاکھھا کہ ایک عورت نے شادی کے لئے

کسی سے زیور مانگا، پھروہ زیورضائع ہوگیا۔اس کا کیاتھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگرعورت نے اس میں کوئی خیانت نہیں کی تو

( ٢.٩٢٣ ) حدثنا عبد الوهاب الثقفي ، عن داود ، عن عمر بن عبد العزيز ، أنه كان يضمن العارية.

(۲۰۹۲۳) حفرت عمر بن عبدالعزيز عاريه ( ما تکی ہوئی چيز ) کا ضان مقرر کرتے تھے۔

( ٢٠٩٢١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكِّمِ ، أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ فِي الْعَارِيَّةِ :هُوَ مُؤْتَمَنَّ.

(۲۰۹۲۳) حضرت علی دہ شوعاریہ ( ما تکی ہوگی چیز ) کے بارے میں فر ماتے ہیں کہ وہ امانت ہے۔

( ٢.٩٢٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ شِبَاك ، قَالَ :اسْتَعَارَتِ امْرَأَةٌ خَوَاتِيمَ فَأَرَادَتُ أَنْ تَوَضَّا فَوَضَعَنْهَا فِى

حِجْرِهَا فَضَاعَتُ ، فَارْتَفَعُوا إِلَى شُرَيْحِ فَقَالَ :إِنَّمَا اسْتَعَارَتْ لِتَرُّدَّهَا فَخَالَفَتْ ، فَضَمَّنَهَا شُرَيْحٌ.

(۲۰۹۲۵)حضرت شباک فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے کسی ہے انگوٹھیاں استعال کے لئے حاصل کیس ،ایک دن وہ وضوکر نے لگی

تواس نے انگوٹھیاں اپنی گود میں رکھ دیں ،انگوٹھیاں کہیں گر گئیں ، یہ مقدمہ قاضی شریح کی عدالت میں پیش ہوا ،ان ہے کہا گیا کہ بیہ انگوٹھیاں اس نے عاربہ کے طور پر لی تھیں تا کہ واپس کرے ،اب اس نے معاہدے کی مخالفت کی ہے،حضرت شریح نے اس کا صان

( ٢٠٩٢٦ ) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَكْرِي وَالْمُسْتَعِيرِ ضَمَانَ إِلَّا أَنْ يُخَالِفًا. (۲۰۹۲۱)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ کرایہ پر چیز لینے والے اور ما نگ کر لینے والے پر ضان نہیں ہے، لیکن اگر معالمے کی

(٢٠٩٢٧) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يُضَمَّنَانِ

(۲۰۹۲۷) حضرت علم اور حضرت حماد عاربی( مانگی ہوئی چیز ) کا ضان مقررنہیں کرتے تھے۔

( ٢٠٩٢٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا خَالَفَ صَاحِبَ الْعَارِيَّةِ ضَمِنَ.

(۲۰۹۲۸) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب صاحب عاربی نے معاہدے کی مخالفت کی تو ضامن ہوگا۔

( ٢٠٩٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : الْعَارِيَّةُ مَضْمُونَةٌ.

(۲۰۹۲۹) حفزت عطاء فرماتے ہیں کہ عاربیہ ( مانگی ہوئی چیز ) کا ضمان ہوتا ہے۔

( ٢٠٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَمحمد بْنِ شَرِيكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُضَمَّنُ الْعَارِيَّةَ ، وَزَادَ ابْنُ جُرَيْجٍ :إذَا تبعها صَاحِبُها.

العارِیه ، وراد ابن جوییج اوا ببعها صاحِبها. (۲۰۹۳۰) حضرت ابن عباس مینه مناعارید (مانگی ہوئی چیز ) کا ضان مقرر کرتے تھے اور ابن جریج کے مطابق جب مالک

( ٢٠٩٣١ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنفِيَّةِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :الْعَارِيَّةُ لَيْسَتْ بَبَيْعِ ، وَلَا مَضْمُونَةٌ ، إِنَّمَا هُوَ مُغْرُوفٌ إِلَّا أَنْ يُخالِفَ فَيُضَمَّنُ.

(۲۰۹۳) حضرت علی تفایر فرماتے ہیں کہ عاربہ نہ تو تھ ہے نہ اس کا صان ہوتا ہے، یہ ایک ٹیکی ہے البتہ اگر استعال کرنے والا معاہدہ کی مخالفت کرے تو صان ہوگا۔

( ٢٠٩٣ ) حَلَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُّلٍ اسْتَعَارَ مِنْ رَجُّلٍ فَرَسًّا فَرَكَضَهُ حَتَّى مَاتَ ، قَالَ : لَـْسَ عَلَـُهُ ضَمَادٌ لَانَّ النَّحُلَ يَرُّكُونُ ۖ فَيَسَهُ

کیٹس عَکَیْهِ صَمَانٌ لَأَنَّ الرَّجُلَ یَوْ کُصُ فَرَسَهُ. (۲۰۹۳۲)حضرت ابراہیم سے سوال کیا گیا کہ ایک آ دمی نے گھوڑ اعاریہ پرلیا،اس نے گھوڑے کوایڑ لگائی تو گھوڑ امر گیا؟ انہوں

نے فرمایا کہ ضان نہیں ہوگا، کیونکہ آ دمی گھوڑے کوایڑ لگایا کرتا ہے۔ ( ۲.۹۳۳ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ ہُنَ دُکیْنٍ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، أَنَّهُ كَانَ

۲.۹۲۴) حمدتنا الفضل بن د كينٍ ، عن إسرائِيل ، عن ابِي إِسحاق ، عنِ الشعبِي ، عن مسروقٍ ، انه كانَ يُضَمِّنُ الْعَارِيَّةَ.

(۲۰۹۳۳)حضرت مسروق عاربی( ما گلی ہوئی چیز ) کا ضان مقرر کرتے تھے۔

( ٢٠٩٣٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عن مِبارِك عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا اسْتَعَارَ ذَابَّةً فَأَكُرَاهَا ضَمِنَ.

(۲۰۹۳۴) حضرت حسن فرماتے ہیں کدا گر کسی نے جانور مانگ کر کرایہ پردے دیا تو ضامن ہوگا۔

( ٢٠٩٣٥) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ أَنَاسٍ مِنْ آلِ عَبْدِ اللهِ بَنِ صَفُوَانَ ، أَنَّ صَفُوَانَ هَرَّبَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ إلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسُلَمَ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ خُنَيْنًا فَقَالَ : يَا صَفُوانُ ، هَلُ لَكَ مِنْ سِلَاحٍ ؟ قَالَ : عَارِيَّةً أَمْ غَصْبًا؟ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَا صَفُوانُ ، هَلُ لَكَ مِنْ سِلَاحٍ ؟ قَالَ : عَارِيَّةً أَمْ غَصْبًا؟ قَالَ : لا ، بَلْ عَارِيَّةً ، فَأَعَارَهُ مَا بَيْنَ النَّلَاثِينَ إلى الْأَرْبَعِينَ دِرْعًا ، وَغَزَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُنِينًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَزَمَ المُشركين جُمِعَتُ دُرُوعُ صَفُوانَ ، فَفَقَدَ مِنْهَا أَدْرَاعًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ عَلَيْهِ وَلَكُى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَكُمْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْوَالْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَسَلَّمَ :يَا صَفُوَانُ ، إنَّا فَقَدُنَا مِنْ أَدْرَاعِكَ أَدْرَاعًا فَهَلْ نَغْرَمُ لَكَ ؟ فَقَالَ :لاَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ، إِنَّ فِي قَلْبِي الْيَوْمَ مَا لَمْ يَكُنْ. (ابوداؤد ٣٥٥٨ ـ احمد ٣/ ٣٠١)

(۲۰۹۳۵) حضرت عبدالله بن صفوان كى اولا و ك ايك آوى بيان كرتے بيل كه حضرت صفوان رسول الله مَوْفَظَيْنَ ك ياس سے

بھاگ گئے تھے،رسول الله عَلِيْقِيْفَيْغَ نے ان كى طرف آ دى بھيجا، آئييں امان ديا اور انہوں نے اسلام قبول كرليا،رسول الله عَلِيْفَيْفَةَ حَنين

کی طرف جارے بتھے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اے صفوان تمبارے پاس ہتھیار ہیں؟انہوں نے کہا کہ عاربہ کے طور پر جا ہے یا

غصب کے طور پر ،حضور مُرِالْفِیجَةِ نے فر مایا کہ عارب کے طور پر ، کس حضرت صفوان نے تمیں زر ہیں بطور عارب کے پیش کر دیں ،رسول الله مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ عَنْ اللهُ اللهُ الرَّى، جب مشركين كويمست موكنى تو حضرت صفوان كى زربيل جمع كى كنيس، چند زربيل كم تقى،

حضور مَؤَنِّفَ عَجَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ا

کردیں؟ حضرت صفوان نے فرمایا کنہیں اے اللہ کے رسول! جو چیز میرے دل میں آج ہے پہلے بھی نگھی۔ ( ٢.٩٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَا ضَمَّنَ شُويْحٌ عَارِيَّةً إِلَّا امْرَأَةً اسْتَعَارَتُ

خَاتُمًا فَوضَعَتُهُ فِي مَغْسَلِهَا فَحَنَّتُ فَضَمَّنَهَا.

(۲۰۹۳۱)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت شریح نے عاریہ (ما گلی ہوئی چیز ) کا صفان بھی مقررنہیں کیا،سوائے اس کے کہا یک

عورت نے ایک انگوشی عاریہ پرلی ،اسے مسل خانے میں رکھانو وہ انگوشی کھوٹنی ،حضرت شریح نے اس کا صان لا زم کیا۔

( ٢٠٩٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَشْعَتْ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ الْعَارِيَّةَ. (۲۰۹۳۷) حفرت شریح عاربی ( ما گی ہوئی چیز ) کا ضان مقرر کرتے تھے۔

( ٢.٩٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشُّغِيِّي ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ لَا يُضَمِّنُ الْعَارِيَّةَ وَالْوَدِيعَةَ حَتَّى

أَمَرَهُ زِيَادٌ ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : فَكَيْفَ كَانَ يَصُنَعُ ذَلِكَ ؟ فَالَ :مَا زَالَ يُضَمِّنُهَا حَتَّى مَاتَ.

. (۲۰۹۳۸) حفزت معنی کہتے ہیں کہ حفزت شریح عاربیا درامانت کا ضان لازم نہیں کرتے تھے، پھرانہیں زیاد نے ایسا کرنے کا حکم دیا، را دی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پو چھا کہ پھروہ کیا کرتے تھے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ پھروہ موت تک منان لازم ہونے کا

( ٢.٩٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِب ، أَنَّ رَجُلًا اسْتَعَارَ مِنْ رَجُلٍ بَعِيرًا فَعَطِبَ الْبِعِيرُ فَسَالَ مَرُوانُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ :يَضْمَنُ.

(۲۰۹۳۹) حضرت عبدالر من بن سائب كيت مي كدايك آدمى في دوسر سے سے اونث عارب پرليا، وه اونث ولاك بوگيا تو مروان نے اس بارے میں حضرت ابو ہریرہ دی تئے سے سوال کیا ،انہوں نے اس پر صفان کولا زم قرار دیا۔

( ٢.٩٤. ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ ، قَالَ :

معنف ابن البشير تم (جلد) كي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ ، وَالدَّيْنُ مُؤَدَّى ، وَالزَّعِيمُ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ ، وَالدَّيْنُ مُؤَدَّى ، وَالزَّعِيمُ

عَلِيمَ الْكُفِيلَ. (ترمذي ۱۲۷۵ ابوداؤد ۴۵۷۰) غَارِمٌ يَعْنِي الْكُفِيلَ. (ترمذي ۱۲۷۵ ابوداؤد ۴۵۷۰)

(۲۰۹۴۰) حضرت ابوامامہ با بلی رہ اپنے ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَرِائِشَائِ نے جمۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ عاربیاس کے

( ٢٠٩٤١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَاكَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةً ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتُ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ. (ابوداؤد ٣٥٥٦ـ احمد ٨)

(۲۰۹۴) حضرت سمرہ ڈکٹٹھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَالِّفَقِیَّۃ نے ارشاد فرمایا کہ ہاتھ نے جولیا وہ اس پر لازم ہے جب تک واپس نہ کردے۔

### ( ٦٢ ) فِي المكاتبِ عبدٌ ما بقِي عليهِ شَيْءُ

### جب تک مکاتب پرایک درہم بھی باقی رہے وہ غلام ہی ہے

(٢٠٩٤٢) حَدَّثُنَا اِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً، عَنُ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَّرَ، قَالَ: الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِي عَلَيْهِ دِرْهَمْ.

(۲۰۹۳۲) حضرت ابن عمر والتي فرماتے ہيں كه جب تك مكاتب پرايك در بهم بھى باتى رہے وہ غلام ہى ہے۔

( ٢.٩٤٣ ) حَذَثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِمٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِىَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَيْهِ دِرْهَمٌ.

(۲۰۹۳۳) حضرت ابن عمر من توفر ماتے ہیں کہ جب تک مکاتب پر ایک درہم بھی باقی رہے وہ غلام ہی ہے۔

( ٢.٩٤٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ زَيْدٍ ، قَالَ :قَالَ :الْمُكَانَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمْ.

(۲۰۹۳۳) حضرت زیرفر ماتے ہیں کہ جب تک مکاتب پرایک درہم بھی باتی رہے وہ غلام ہی ہے۔

( ٢.٩٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خالد الأحمر ، عن ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن معبد الجهني ، عن عمر ، قَالَ : الْمُكَاتَبُ عَبُدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ.

(۲۰۹۳۵) حضرت عمر ولا فو فرماتے ہیں کہ جب تک مکا تب پرایک درہم بھی باقی رہے وہ غلام ہی ہے۔

( ٢.٩٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التيمي ، عن رجل ، قَالَ :قَالَ عمر :الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَنْه دِهْ هَدْ.

(۲۰۹۳۲) حضرت عمر روائن فرماتے ہیں کہ جب تک مکا تب پرایک درجم بھی باتی رہے وہ غلام ہی ہے۔

( ٢.٩٤٧) - كَذَّنَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاتٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مَيْمُون ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ ، قَالَ : اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَانِشَةَ ، فَقَالَتُ :سُلَيْمَانُ ؟ فَقُلْتُ :سُلَيْمَانُ ، فَقَالَتُ : أَذَّيْتٌ مَا بَقِىَ عَلَيْكَ مِنْ كِتَابَتِكَ التى قَاطَعْت أهلك عَلَيْهَا ، قُلْتُ :نَعَمْ ، إِلاَّ شَيْئًا يَسِيرًا قَالَتْ : اذْخُلُ فَإِنَّكَ عَبْدٌ مَا بَقِىَ عَلَيْكَ شَيْءٌ.

، '' میں اور ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ منی مذین سے ملاقات کی اجازت جا ہی ،آپ نے سوال کیا ۔ ( ۲۰۹۴۷ ) حضرت سلیمان بن بیار فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ منی مذین سے ملاقات کی اجازت جا ہی ،آپ نے سوال کیا

سلیمان ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں سلیمان ہوں ،حضرت عائشہ ٹنی مٹیٹنانے سوال کیا کہ تمہارے مالکوں کا جو بدل کتابت تم پر باتی

تھا کیاتم نے ادا کر دیا؟ میں نے کہا جی ہاں،تھوڑا ساباتی ہے،انہوں نے فرمایا کہ پھرتم آجاؤ کیونکہ جب تک تم پرتھوڑا سابھی بدل کتابت باقی ہےتم غلام ہی ہو۔

( ٢.٩٤٨ ) حَدَّثُنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَتْ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَحْتَجِبْنَ مِنَ الْمُكَاتَبِ مَا يَقِي

عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ مِثْفَالٌ ، أَوْ دِينَارٌ. (۲۰۹۴۸) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ امہات الموشین نی ٹیٹی مکا تب سے پردہ نہیں کرتی تھیں جب تک اس پر بدل کتابت کا ایک

. مثقال یاا کیک دینار بھی باتی ہوتا۔

( ٢.٩٤٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونٍ ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتُ لِمُكَاتَبٍ لَهَا يُكُنَى أَبَا مَرْيَمَ : اذْخُلُ، وَإِنْ لَمْ يَنْقَ عَلَيْك إِلَّا أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ.

و إن له يبق عليك إذ الربعة دراهم. (۲۰۹۴۹) حفرت ميمون كهتے بين كه حضرت عائشة بيئ مذفران ابومريم كى كنيت ركھنے والے ايك مكاتب سے كہا كرتم اندرآ جاؤخواہ

تم پر بدل کتابت کے جارورہم بی باقی رہتے ہوں۔

( .٩٥٠ ) حَلَّثْنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:حدُّ الْمُكَاتَبِ حَدُّ الْمَمْلُوكِ.

(۲۰۹۵۰) حضرت ابن عباس نئ د منافر ماتے ہیں که مکا تب اور مملوک کی حدایک ہے۔

( ٢.٩٥١ ) حَدَّثَنَا عبدة بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حَتَّى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :حدَّ الْمُكَاتَبِ حَدُّ الْمَمْلُوكِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِنْهُنَّ

(۲۰۹۵۱) حضرت تعمی فرماتے ہیں کدم کا تب اور مملوک کی حدا یک ہے، جب تک اس پر ایک در ہم بھی بدل کتابت کا باقی رہتا ہو۔

( ٢٠٩٥٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَانٍ ، عَنْ معمر ، عن الزهرى ، قَالَ :الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ.

(۲۰۹۵۳) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ جب تک مکاتب پرایک درہم بھی باقی رہے وہ غلام ہی ہے۔

( ٢٠٩٥٣ ) حَذَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَان ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنُ عَبَّادِ بُنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عُثْمَانَ ، قَالَ :الْمُكَاتَبُ عَبُدٌ مَا بَقِيَّ عَلَيْهِ دِرْهَمْ.

(٢٠٩٥٣) حضرت عثان فرماتے ہیں کہ جب تک مکاتب پرایک درہم بھی باقی رہے وہ غلام ہی ہے۔

معنف ابن الې شيبه مترجم (جلد 1) کې کې ۲۲۵ کې کتاب البيوع والأفضية ٢.٩٥٤ ) حَلَّتُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُثْمَانَ قَالَ : الْمُكَاتب

عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرُهُمٍ. ۲۰۹۵۳)حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ جب تک مکاتب پرایک درہم بھی باقی رہے وہ غلام ہی ہے۔ ٢٠٩٥٥ ) حَدَّثَنَا زَيْهُ بُنُ حباب ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِخِ ، عَنْ عَطاءٍ ، وَعَبُدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ

فَلا رَدَّ عَلَيْهِ فِي الرُّقِّ.

بْنِ عُمَيْرٍ ، وَنَافِعِ قَالُوا : الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ. ۲۰۹۵۵) حضرت عطاء،حضرت عبدالله بن عبيداورحضرت نافع فرماتے ہيں كه جب تك مكاتب پرايك درہم بھى باقى رہےوہ

( ٦٣ ) مَنْ قَالَ إذا أدّى مكاتبته فلا ردّ عليهِ فِي الرِّقّ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ جب مکاتب نے بدل کتابت کا کچھ حصہ ادا کر دیا تووہ

غلامی میں واپس نہیں جاسکتا

٢٠٩٥٦) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِمٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :إذَا أَذَّى الْمُكَاتَبُ مِنْ رَفَيَتِهِ

۲۰۹۵ ) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ جب مکاتب نے بدل کتابت کا پھے حصدادا کردیا تووہ غلامی میں واپس نہیں جاسکتا۔ ٢٠٩٥١ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَا :قَالَ عَبْدُ اللهِ

:إِذَا أَذَّى الْمُكَاتَبُ ثُلُكَ مُكَاتِيهِ ، فَهُوَ غَرِيمٌ. ۲۰ ۹۵۷) حضرت عبدالله و الله في في فرمات بين كه جب مكاتب نے اپنے بدل كتابت كاايك ثلث اداكر ديا تو و ه مقروض ہے۔ ٢٠٩٥٨ ) حَدَّثَنَا عبدة بن سليمان ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، قَالَ :إذا أدى المكاتب شطر مكاتبته فهو

۲۰۹۵۸)حضرت عروه فرماتے ہیں کہ جب مکاتب نے بدل کتابت کانصف ادا کر دیا تو دہ مقروض ہے۔

٢.٩٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُرْوَةً ، أَنَّ مَرْوَانَ كَانَ يَقْضِى إذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ ، فَهُو دَيْنٌ يُتُبِعُ بِهِ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرُوانَ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ بِهِ.

۲۰۹۵۹) حضرت عروه فرماتے ہیں کہ مروان یہ فیصلہ دیا کرتا تھا کہ جب مکا تب اپنا نصف بدلِ کتابت ادا کروے تو باقی قرش

ہے، میں نے اس بات کاعبدالملک بن مروان ہے تذکرہ کیا تو اس نے اے مانے ہے انکار کر دیا۔ ٢٠٩٦) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ ، فَالَ :قَالَ عُمَرُ : إِنَّكُمْ تُكَاتِبُونَ مُكَاتَبِينَ ، فَإِذَا أَدَّى النَّصْفَ فَلَا رَدَّ عَلَيْهِ فِي الرُّقِّ.

(۲۰۹۷۰) حضرت عمر دیا شخر ماتے ہیں کہتم مکا تب غلاموں کو مکا تب بناتے ہو جب وہ نصف بدل کتابت ادا کردے تو غلا میں واپس نبیں جاسکتا۔

( ٢.٩٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيّ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : تَجْرِى فِيهِ الْعَتَاقَةُ فِي أَوَّلِ نَجْمٍ.

(۲۰۹۲۱) حضرت على جي او فرماتے ميں كر پېلى قسط كى ادائيگى سے بى اس ميں آزادى آجائے گى۔

( ٢.٩٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي مُكَاتَبِ عَجَزَ وَقَدْ أَذَّى بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ وَ

شَرَطُوا عَلَيْهِ ، فَهُوَ رَدٌّ ؟ قَالَ :إذَا أَدُّى النَّصْفَ ، فَهُو غَرِيمٌ.

(۲۰۹۷۲) حضرت حسن فر ہاتے ہیں کہ اگر کوئی مکا تب پچھ بدل کتابت دینے کے بعد عاجز آگیا اور اس کے مالکوں نے اس پر شرط لگائی تو وہ باطل ہوگی ، جب اس نے آ دھا بدل کتابت ادا کر دیا تو وہ مقروض ہوگا۔

( ٢.٩٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عن محمد بن زياد ، قَالَ :إذَا أَذَّى النَّصْفَ ، فَهُوَ غَرِيمٌ.

(۲۰۹۱۳) حضرت محمد بن زیاد فرماتے ہیں کہ جب اس نے آ دھابدل کتابت ادا کردیا تو وہ مقروض ہوگا۔

( ٢.٩٦٤ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا أَذَّى النَّلُكُ ، أَوِ الرَّبُعَ ، أَوِ النَّصُ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُسْتَرِقُوهُ.

( ۲۰۹۲ ۲۰ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب اس نے ایک تہائی یار بعیان نصف ادا کردیا تواب وہ اسے غلام نہیں بنا سکتے ۔

( ٢.٩٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ نَبْهَانَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَا

وَسَلَّمَ : إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَذِّى فَلْتَحْتَجِبُ مِنْهُ. (ترمذى ١٢٦١ ـ ابوداؤد ٣٩٢٣) (۲۰۹۷۵) حضرت امسلمہ منی اندینا ہے روایت ہے کہ رسول اللّہ مَا اللّٰهُ عَلَيْظَةً نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں ہے کسی کا کوئی مکا تب ۃ ا

مواوراس کے باس بدل کتابت کی اوا کیگی کے قابل مال ہوتو اس سے بردہ کرو۔

( ٢.٩٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ يُقَالُ :إذَا أَدَّى النَّلُكُ ،

(۲۰۹۲۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب ثلث یار بع ادا کردیا تووہ مقروض ہے۔

( ٢.٩٦٧ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :يَغْتِقُ مِنَ الْمُكَارَ بِقُدُر مَا أَدَّى.

(٢٠٩٦٧) حضرت على جنافو فرمات ميں كه جس قدر بدل كتابت وه اداكر تاجائے گااى قدر آزاد موتا جائے گا۔

معنف ابن ابی شیبرمترجم (جلد۲) کی کسی ۲۶۷ کی کشاب البیوع والڈفضیة کی کھیا

( ٦٤ ) مَنْ قَالَ القرض حالٌّ وإن كان إلى أجلٍ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ قرض کی ادائیگی واجب ہوتی ہےخواہ تھوڑی مدت بعد ہی کیوں نہ ہو ٢٠٩٦٨) حَلَّانَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ الْحَارِثِ وَأَصْحَابِهِ ، وَعَنْ عُبَيْدَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : وَالْقَرْضُ حَالٌ ،

وَإِنْ كَانَ إِلَى أَجَلِ. ( ۲۰۹۲۸ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ قرض کی ادائیگی داجب ہوتی ہے خواہ تھوڑی مدت بعد ہی کیوں نہ ہو۔

( ٦٥ ) فِي الرَّجلِ يعتِق أمته ويستثنِي ما فِي بطنِها اگر کوئی شخص اپنی با ندی کو بیچے یا آزاد کرے اوراس کے مل کومنٹنی کردے تو کیا حکم ہے؟

٢٠٩٦٩ ) حَدَّثَنَا هُشَمْيُمٌ ، عَنُ مُغِيرَةَ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :مَنْ بَاعَ حُبْلَى ، أَوْ أَعْتَقَهَا وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا ، قَالَ لَهُ : ثُنياهُ فِيمَا قَدِ اسْتَبَانَ خَلْقُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَبِنْ خَلْقُهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ.

. ۲۰۹۷۹) حضرت ابراہیم ہے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بائدی کو بیچے یا آ زاد کرے اور اس کے حمل کومتثنی کردے تو کیا

تھم ہے؟ آپ نے فر مایا کہا گرحمل کی خلقت ظاہر ہو چکی ہوتو استثناء درست ہےاورا گر اس کی خلقت ظاہر نہیں ہوئی تو استثناء .٢٠٩٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ ثُنياهُ فِي الْبَيْعِ ، وَلا يُجِيزُ فِي الْعِتْقِ.

• ۲۰۹۷) حضرت حسن بیچ میں استثناء کو درست قرار دیتے تھے لیکن آ زادی میں نہیں۔ ٢٠٩٧١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْأَمَةَ وَيَسْتَثْنِي مَا فِي بَطْنِهَا ، قَالَ لَهُ:

(۲۰۹۷) حضرت محمد فرماتے ہیں کہا گر کوئی شخص باندی کوفروخت کرےاوراس کے حمل کو مشقیٰ کرویے تو درست ہے۔

٢٠٩٧٢ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :هُمَا حُرَّانِ . ۲۰۹۷۲)حضرت زہری فر ماتے ہیں کہ وہ دونوں آزاد ہوں گے۔

٢.٩٧٣) حَلَّاثُنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ

الشُّعْبِيِّ ، وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالُوا :إذَّا أَعْتَقَهَا وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا فَلَهُ تُنْيَاهُ. ۲۰۹۷۳) حضرت عطاء،حضرت شعمی اورحضرت ابراہیم فر ماتے ہیں کہا گر باندی کوآ زاد کیااوراس کے حمل کومتنیٰ کردیا تواششاء

ابن الي شيرمتر جم (جلد٢) كي ١٩٨٨ و ٢٦٨ معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد٢) والأنضية الميدع والأنضية الميدع والأنضية الميدي ( ٢.٩٧٤ ) حَدَّثَنَا حَرَمِيٌّ بْنُ عُمَارَةً بْنِ أَبِي حَفْصَةً ، عَنْ شُعْبَةً ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا فَقَالَا :ذَلِكَ لَهُ.

(۲۰۹۷ ) حضرت شعبہ کتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم اور حضرت حماد سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص اپنی باندی کو بیچے یا آن كرےاوراس كے حمل كومشنى كردے تو كيا حكم ہے؟ انہوں نے فرمايا كدو ايبا كرسكتا ہے۔

( ٢.٩٧٥ ) حَدَّثَنَا قُرَّةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضَّاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ فِى الرَّجُلِ يَبِيعُ الْآ وَيُسْتَثِنِي مَا فِي بَطْنِهَا ، قَالَ :لَهُ ثُنياهُ.

(۲۰۹۷) حضرت ابن عمر بنا نؤر فرماتے ہیں کہ اگر کو گی مخص باندی کوفروخت کرےاوراس کے ممل کومتنتی کردے تو درست ہے۔

(٦٢) فِي الرَّجِل يدَّعِي الشَّيء فيقِيم عليهِ البيِّنة فيستحلف أنَّه لم يبع اگرایک آ دمی کسی چیز کا دعویٰ کرے ، پھراس کے خلاف گواہی قائم ہوجائے تواس

سے تتم لی جائے گی کہاس نے اسے نہیں بیجا

( ٢.٩٧٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَدَّعِى الدَّابَّةَ فِي يَلِدِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ : صَلَّتُ مِنِّي قَالَ : لَا أَقُولُ لِلشُّهُودِ : إِنَّهُ لَمْ يَبِعُ وَلَمْ يَهَبُ ، وَلَكِنُ إِذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ أَنَّهَا دَائَّتُهُ ، ضَلَّتْ مِنْهُ ، أَحَلُه

باللَّهِ :مَا بَاعَ ، وَلَا وَهَبَ.

(۲۰۹۷) حضرت عارث فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آ دمی کسی آ دمی کے باس موجود سواری کے بارے میں بید عویٰ کرے کہ مید میر

سواری ہے جو کہ مجھ ہے کھو گئی تھی تو میں گواہوں ہے رینہیں کہوں گا کہ وہ گواہی دیں کہ نہاں نے بیچی ہےاور نہ ہبدگی ہے، ک جب گواہ اس بات برگواہی دے دیں گے کہ بیاس کی سواری ہے جوگم گئی تقی تو میں مدعی ہے تتم لوں گا کہاس نے نہا ہے بیجا ۔

( ٢.٩٧٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : إِذَا شَهِدَت الشُّهُودُ أَنَّهَا دَابَّتُهُ أَحَا باللَّهِ :مَا أَهْلَكُتُ ، وَلَا أَمَرْتُ مُهْلِكًا.

(۲۰۹۷۷)حضرت شریح فرماتے ہیں کہ جب گواہ گواہی دے دیں گے کہ بیاس کی ہےتو میں اس سے تیم لوں گا کہ وہ قیم کھائے ً نہ میں نے اسے ہلاک کیا ہے اور نہ میں نے ہلاک کرنے والے کو تھم دیا ہے۔

( ٢.٩٧٨ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ الْأَسُوَدِ بْنِ قَيْسِ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ نُمَامَ

أَنَّ حُذَيْفَةَ عَرَفَ جَمَلا لهُ فَخَاصَمَ فِيهِ إلَى قَاضِ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ فَصَارَتْ عَلَى حُذَيْفَةَ يَمِينٌ فِ الْقَصَاءِ فَحَلَفَ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ :مَا بَاعَ ، وَلَا وَهَبَ.

(۲۰۹۷۸) حضرت حسان بن ثمامہ کہتے ہیں کہ حضرت حذیفہ ڈٹاٹٹھ نے اپنے ایک اونٹ کو پہچان لیا اورمسلمانوں کے قاضی ک

ثيج مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلد٢) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ٢٦٩ ﴾ ﴿ كِناب البيوع والأفضية ﴾ ﴿ كِناب البيوع والأفضية ﴾ ﴿ ﴿ س مقدمہ دائر کیا، نصلے میں حضرت حذیفہ پرتشم لازم ہوئی تو انہوں نے اللہ کی تشم کھائی جس کے سواکوئی معبود نہیں کہ نہ انہوں نے

( ٦٧ ) فِي الحِنطةِ بِالشَّعِيرِ اثنينِ بواحِرٍ

ے بیچاہ اور نہ ہبد کیا ہے۔

کیا گندم کے بدلے دگنی جولی جاسکتی ہے؟ ٢٠٩٧٩) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : كَانَ الْحَجَّاجُ يُعْطِى النَّاسَ الرِّزْقَ فَيَقُولُ أَصْحَابُ دار الرِّزْقِ :مَنْ

شَاءَ أَخَذَ أَرْبَعَةَ أُجْرِبَةِ شَعِيرٍ بِجَرِيبَيْنِ حِنْطَةٍ الَّذِي لَةُ ، فَسَأَلْنَا إِبْرَاهِيمَ وَالشُّعْبِيَّ فَقَالَا : لَا بَأْسَ بِهِ. ۲۰۹۷) حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ حجاج لوگوں میں غلتقسیم کرنے کو کہتا تھا کہ جو چار جرب جو کے بدلے دو جرب گندم لینا ا ہے تواسے دے دو، میں نے اس بارے میں حضرت ابراہیم اور حضرت شعمی سے سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ اس میں کو کی

٢٠٩٨) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : إذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَلاَ بَأْسَ بِالْفَضْلِ يَدَّا بِيَدٍ.

• ۲۰۹۸) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب دونوعوں میں اختلاف ہوجائے توایک ہی وقت میں زیاد تی کے ساتھ دینے میں کوئی

٢٠٩٨ ) حَلَّتُنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا فِيمَا يُكَالُ يَدًا بِيلٍ وَاحِدًا بِاثْنَيْنِ إِذَا اخْتَلَفَتْ أَلُواللهُ.

۲۰۹۸) حضرت ابن عمر جانٹو فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ جب دو چیز وں کارنگ مختلف ہوتو ایک ہی وقت میں ے کے بدلے دو کالین دین کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

٢٠٩٨ ) حَلَّاثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ حَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ :إذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَان بِعُ كَيْفَ شِئْتَ. ۲۰۹۸۱) حفرت ابوقلا برفر ماتے ہیں کہ جب انواع مختلف ہوجائیں تو جیسے چاہو بچ کیتے ہو۔

٢٠٩٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يُرَى بَأْسًا بِبَيْعِ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ يَدًا بِيَدٍ أَحَدُهُمَا أُكْثَرُ مِنَ الآخَرِ.

۲۰۹۸۲) حضرت زمری اس بات میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ گندم کو فی الفور اوا کیگی کے ساتھ جو کے بدلے بیچا جائے کہ

وں چیزوں میں سے ایک کم ہواور ایک زیادہ۔

٢.٩٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي الْاشْعَثِ

ابن الي شيد مترجم (جلا۲) ﴿ الله فضية الله الله والأنضية الله الله والأنضية الله والأنضية الله والأنضية الله والأنضية الله والأنضية الله والأنضية الله والله والأنضية الله والله والل الصَّنْعَانِيُّ ، أَنَّ عُبَادَةً بْنَ الصَّامِتِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْحِنْطَةِ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرُ أَكْتَرُ مِنْهُ يَدًا بِيَدٍ ، وَ

(۲۰۹۸۳) حضرت عبادہ بن صامت جائے فرماتے ہیں کہ فوری ادائیگی کے ساتھ گندم کو جو کے بدلے دینا جبکہ جوزیادہ ہودرسہ

ہے،البتہ ادھار کے ساتھ درست نہیں ہے۔

( ٢.٩٨٥ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنِ ، عَنْ أَنْيُسِ بْنِ خَالِدٍ التَّمِيمِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الشَّعِيرِ بِالْحِنْطَةِ اثْنَهُ

بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ. (۲۰۹۸۵)حفرت انیس بن خالد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ہے گندم کے بدلے جو کی بیع کے بارے میں سوال کیا کہ ایک

کے بدلے دودیئے جاسکتے ہیں یانہیں؟ جبکہ فوری ادائیگی کے ساتھ ہوں ،انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢.٩٨٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى حَازِمٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَـ ْ

وَسَلَّمَ : الْمِخْطُةُ بِالْجِنْطَةِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ يَدًا بِيَدٍ كَيْلًا بِكَيْلٍ وَزُنًّا بِوَزْنِ لَا باس فَمَنْ زَادَ او اسْتَزَادَ

فَقَدُ أَرْبَى إِلَّا مَا اخْتَلَفَتْ أَلُوانَهُ. (مسلم ٨٣- احمد ٢/ ٢٦٢)

(۲۰۹۸ ۲) حضرت ابو ہر رہے و بی فی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْطِفِیکی آئے ارشاد فرمایا کہ گندم کو گندم کے بدلے دینا، جو کو جو بدلےفوری ادا ئیگی کے ساتھ ، ایک جیسے ماپ کے ساتھ اور ایک جیسے وزن کے ساتھ دینے میں کوئی حرج نہیں ، اگر کسی نے زیاد ا کی تواس نے سود دیا ،البتہ جن چیز وں کے رنگ مختلف ہو جائیں توان کی کمی زیادتی میں کو کی حرج نہیں ۔

( ٢٠٩٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِي الأشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ ، عَنْ عُبَاد

بُنِ الصَّامِتِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُ

وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتُ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِنْتُمْ ، إذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ (مسلم ۸۱ ابو داؤد ۳۳۳۳

(۲۰۹۸۷) حضرت عبادہ بن صامت والتي سے روايت ہے كدرمول الله مَ الشَّفَظَةَ نے ارشاد فرمايا كدمونے كوسونے ك بدا

چاندی کو چاندی کے بدلے، گندم کو گندم کے بدلے، جو کو جو کے بدلے برابرسرابراور فوری ادائیگی کے ساتھ وینا ہوگا ، جب ان ، اصناف میں اختلاف ہوجائے تو جیسے چاہو پیج سکتے ہو، جبکہ ان کا فوری اداہو ناضروری ہے۔

### ( ٦٨ ) من كرة ذلِك

### جن حفزات کے نز دیک ایبا کرنا مکروہ ہے

( ٢.٩٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ عُمَرَ أَرْسَلَ غُلَامًا لَهُ

أَوْ عَبْدًا لَهُ بِصَاعِ مِنْ نَمُو يَشْنَرِى لَهُ بِهِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، وَزَجَرَهُ إِنْ زَادُوهُ أَنْ يَزُ ذَادَ. (۲۰۹۸) حفرت یخی بن الی کثیر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ڈٹاٹنڈ نے اپنے ایک غلام کو تھجوروں کا ایک صاع دے کر بھیجا کہ اس 'م بدلے ایک صاع جولے آئے ، آپ نے اسے خق سے منع کیا کہ ایک صاع سے ذیادہ بالکل نہ لینا۔

بَابِكَ يَكُ مُن اللَّهُ عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ قَفِيزًا مِنْ بُرٍّ

بِقُونِرُ بِنْ شَعِيرٍ. بِقُونِرُ بِنْ شَعِيرٍ. - سَامِ مَا سَامِ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ شَعِيرٍ.

۲۰۹۸) حضرت ابوعبد الرحمٰن اس بات كوكروه قراردية تق كما يك تفيز گذم ك بدل دوقفيز جوحاصل كياجائد. ١٠٩٥) حضرت ابوعبد الرحمٰن الله الله و ين عَبْد يَغُوك ١٠٩٥) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ لَيْثُ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ يَسَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوك الزَّهْرِيُّ أَنَّهُ أَتَاه علامه فَأُخْبِرَ مِأَنَّ دَابَتُهُ قَدْ فَنِي شَعِيرُهَا ، فَأَمَرُه أَنْ يَأْخُذَ من حِنْطَةِ أَهْلِهِ فَيَشْتَوِي لَهُ شَعِيرًا،

وَ لَا يَأْخُذُ إِلَّا مِنْلًا بِمِنْلِ ، قَالَ نَافِعٌ : وَأَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بُنُ يَسَارٍ بِمِنْلِهَا ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ. ۹۹ ۲۰) حضرت سلیمان بن بیارفر ماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن اسود بن عبد یغوث کے پاس ان کاغلام آیا اور اس نے بتایا ان کی سواری کے جوشم ہو گئے ہیں، آپ نے اسے تھم دیا کہ گندم لے کر جائے اور اس کے مدلے جوثر مدلے، اور اس سے فر مایا کہ

# ( ٦٩ ) فِي الرَّجلِ يخلِط الشَّعِير بِالحِنطةِ ثمَّ يبِيعه

# گندم اور جو کوملا کرییچنے کا بیان

7.٩) حَلَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مُوسَى ، قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا مَلْغُوثًا فِيهِ شَعِيرٌ ، فَقَالَ : اغْزِلُ هَذَا مِنْ هَذَا ، وَهَذَا مِنْ هَذَا ، ثُمَّ بِعْ هَذَا كَيْفَ شِنْتَ، وَبِعُ ذَا كَيْفَ شِنْتَ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ فِى دِينِنَا غِشْ. (ابوداؤد ١٤٣)

سیست و بعد میں میں بیست ، ہوں میں دی وییف میں ، دبور ور است ، ۲۰۹) حضرت سلیمان بن موکی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَا اَنْفَعَ اَنْهِ اَیک آدی کودیکھا جو، جو ملی ہوئی گندم نے رہا تھا۔ آپ نے سے فرمایا کہ اس کواس سے الگ کر دواور اس کواس سے الگ کر دو، پھراسے جس طرح جا ہو بیچواور اسے جس طرح جا ہو بیچو،

، شک ہمارے دین میں ملاوٹ نہیں ہے۔ پین میں ملاوٹ نہیں ہے۔

٢.٩) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَمَانِ أَبِي حُلَيْفَةَ ، عَنْ زِيَادٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ سُنِلَ

عَنِ الرَّجُلِ يَخْلِطُ الشَّعِيرَ بِالْحِنْطَةِ ، ثُمَّ يَبِيعُهُ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ. ٢٠٩٤) حفرت الإداعا بين عندي سرمال كما كما كما كما كما كما يك أردى كذم على حرك طاكر بيرًا سريكسا سر؟ إنهون فرف طاك إي

۲۰۹۹) حضرت ابن عباس نؤار نفات سوال کیا گیا کہ ایک آ دمی گندم میں جوکو طلا کر بیچنا ہے یہ کیسا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ اس کوئی ترج نہیں۔ ﴿ مِعَنْدَ ابْنَ الْمِيْدِمَرْمِ (جَلَدَ ﴾ ﴿ ﴿ كُلَّ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِدُ الْمِبْدِعُ وَالْأَفْضِيةَ ﴾ ﴿ الْمُعَالَى الْمُعَالِدُ الْمُبْدِعُ وَالْأَفْضِيةَ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عِلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عِلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَّا عِلَا عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عِلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَا عِلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عِلَا عَلَيْهُ عِلَا عِلَّا عَلِي عَلَيْ

( ٢.٩٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ يَمَان أَبِي حُذَيْفَةَ أَنَّهُ سَأَلَ الشَّعْبِيَّ عَنْهُ فَكُرِهَهُ.

(۲۰۹۹۳) حضرت معنی سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے اس کو مکر و وقر اردیا۔

( ٢.٩٩٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَام، عَنْ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَشْتَرِى الرَّجُلُ الطَّعَامَ الْجَيِّدَ وَالرَّدِ

فَيُخْلِطُهُمَا جَمِيعًا ، ثُمَّ يَبِيعُهُمَا ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي بَيْنَهُمَا قَرِيبًا فَلَا بَأْسَ.

(۲۰۹۹۴) حضرت محمداس بات کو تکروه قرار دیتے تھے کہ آ دمی اعلیٰ اور گھٹیا غلے کوایک دوسرے میں ملا کر فروخت کرے، البت

دونوں کا معیارا یک دوسرے سے ملتا جاتا ہوتو اس میں پچھ حرج نہیں۔

( ٢.٩٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ حَمَّادٍ سُئِلَ عَنِ الْبُرِّ يُخْلَطُ بِالشَّهِ وَالْبُرِّ يُخْلَطُ بِأَرْدَأَ مِنْهُ فَكَرِهَهُ.

(٢٠٩٩٥) حفرت حماد ہے سوال کیا گیا کہ اگر کو فی مخص گندم کو جو کے ساتھ یا گندم کواس سے گھٹیا در ہے کی گندم کے ساتھ ملا کریے توكيماك؟ انبول نے اسے كرو وقر ارديا۔

# ( ٧٠ ) فِي ولدِ أمَّ الولدِ مَنْ قَالَ هو بمنزِلتِها

# ام ولید با ندی کی اولا د کا حکم ان کی ماں کا ہوگا

(٢.٩٩٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِى الرَّجُلِ يُزَوِّجُ أُمَّ وَلَدِهِ عَبْدَهُ فَتَلِدُ

أَوْلَادًا ، قَالَ : هُمْ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ ، يَغْتِقُونَ بِعِنْقِهَا وَيُرَقُونَ بِرِقَّهَا ، فَإِذَا مَاتَ سَيِّلُهُمْ عَتَقُوا.

(۲۰۹۹۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مخص اپنی ام دلدی شادی اپنے غلام ہے کرادے، پھراس سے اس کی اولا دبید

تووہ بیجانی مال کے تھم میں ہول مے ،اس کے آزاد ہونے سے وہ آزاد ہوجائیں گے اوراس کی غلامی تک وہ غلام رہیں گے، ج ان کا آ قامر جائے تووہ آزاد ہو جا کیں گے۔

( ٢٠٩٩٧ ) حَلَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغْيِيِّ فِي وَلَدِ أُمِّ الْوَلَدِ : يَغْيَقُونَ بِهِـ ﴿

( ۲۰۹۹ ) حضرت شعبی ام ولد کی اولا د کے بارے میں فر ماتے ہیں کہاس کے آزاد ہونے سے وہ آزاد ہوجا کمیں گے اوراس

غلامی تک وہ غلام رہیں گے۔

( ٢.٩٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا تَزَوَّجَتْ أُمُّ الْوَلَدِ فَوَلَدَتْ فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا. (۲۰۹۹۸) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب ام ولد کی شادی کرائی گئی اوراس نے بچوں کوجنم دیا تو اس کے بچوں کا حکم ان کی ،

والإيموگا\_

هي مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلد۲) ﴿ ﴿ اللَّهُ اللّ

٢-٩٩٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :وَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا. (۲۰۹۹۹) حضرت جماد فرماتے ہیں کہ ام دلد کے بچوں کو تھم ان کی ماں والا ہوگا۔

...١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنِ الْعُمَرِيُّ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :وَلَدُ أَمُّ الْوَلَدِ بِمَنْزِلَتِهَا.

' ۲۱۰۰۰) حضرت ابن عمر ڈناٹنو فرماتے ہیں کہ ام ولد کے بچوں کاحکم ان کی ماں والا ہوگا۔

٢١٠.١) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئًى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِئٌّ ، عَنْ حَوْطٍ ، أَنَّ رَجُلًا غَصَبَ رَجُلًا أُمُّ وَلَدٍ لَهُ فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا فَقَالَ شُرَيْحٌ : أَوْلَادُهَا بِمَنْزِلَتِهَا ، يَسْتَخْدِمُهُمْ ، وَلَا يَبِيعُهُمْ.

(۲۱۰۰۱) حضرت حوط فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے دوسرے کی ام ولد کوغصب کیا اور اس سے اس کی اولا دہوئی ،حضرت شریح نے اس مقدمے کا فیصلہ کرتے ہوئے سنایا کہ اولا داپی ماں کے حکم میں ہے،اصل مالک ان سے خدمت لے سکتا ہے لیکن انہیں

پچنہیں سکتا۔ ٢١٠.٢) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : وَلَدُ أُمُّ الْوَلَدِ بِمَنْزِلَتِهَا ، يَغْتِقُونَ بِعِنْقِهَا

وَيُرَقُّونَ برقُّهَا. · ۲۰۰۳)حضرت زہری فرماتے ہیں کہام ولد کے بیچان کی مال کے تھم میں ہیں ،اس کے آزاد ہونے ہے وہ آزاد ہوجا کمیں طے

وراس کی غلامی تک وہ غلام رہیں گے۔

٣١٠٠٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : وَلَدُ أُمَّ الْوَلَدِ بِمَنْزِلَتِهَا ، يَغْتِقُونَ بِعِنْقِهَا ، يَبِيعُهُمْ صَاحِبُهُمُ إِنْ شَاءَ.

(۲۱۰۰۳) حضرت کمحول فرماتے ہیں کہ ام ولد کے بیجے ان کی مال کے تھم میں ہیں ،اس کے آزاد ہونے سے وہ آزاد ہوجا نمیں محے وران کا ما لک اگر چاہے تو انہیں بھی سکتا ہے۔

٢١٠٠٤ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ رِيَاحٍ بْنِ عَبِيْدَةً ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ أَرَّقَ وَلَدَ أَمَّ الْوَلَدِ.

۴۰۰۰۲) حضرت عمر بن عبدالعزيز نے ام دلد کی اولا د کوغلام بنايا۔

( ٧١ ) فِي ولدِ المدبّرةِ ، مَنُ قَالَ هم بِمنزِلتِها

# مد برہ باندی کی اولا د کا حکم بھی ان کی ماں والا ہے

٥٠٠٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَتِهَا.

` ۲۱۰۰۵) حضرت سعید بن میتب فر ماتے ہیں کہ مد برہ با ندی کی اولا د کا حکم بھی ان کی ماں والا ہے۔

٢١.٠٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَالِدَةَ ، عن ابْنُ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : وَلَدُ الْمُعْتَقَةِ ،

هي مسنف ابن ابي شيرمترجم (جلده ) في حرك المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم والأفضية المسلم ال

عَنْ دُبُرٍ مِنْهَا يُرَقُّونَ بِرِقَّهَا وَيَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا. (۲۱۰۰۱) حضرت ابن عمر دایشند فر مات بین که مد بره با ندی کی اولا د کاحکم بھی ان کی ماں والا ہے،اس کی غلامی تک غلام اوراس کی

آ زادی پرآ زادہوجائیں گے۔

( ٢١..٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَّيْحٍ ، قَالَ : وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ مِنْهَا.

( ۲۱۰۰۷ ) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ مد برہ با ندی کی اولا د کا تھم بھی ان کی ماں والا ہے۔

( ٢١..٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَ يَقُولُ :وَلَدُ الْمُعْتَقَةِ ، عَنْ دُبُرٍ بِمَنْزِلَتِهَا ، هُـُ

وَأُمُّهُمْ مِنَ الثَّلُثِ.

(۲۱۰۰۸) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ مدیرہ باندی کی اولا د کا تھم بھی ان کی مال والا ہے۔وہ اوران کی مال ایک ثلث میں ت ہوں تھے۔

( ٢١..٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ رِيَاحِ بْنِ عَبِيْدَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ جَعَلَهُمْ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ. (۲۱۰۰۹) حضرت عمر بن عبدالعزيز فرماتے ہيں كه مد بره باندى كى اولا د كاحكم بھى ان كى مال والا ہے۔

( ٢١.١٠ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، وَابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عن داود عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ :وَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا.

(۲۱۰۱۰) حضرت فعمی فر ماتے ہیں کہ دیرہ باندی کی اولا د کا حکم بھی ان کی مال والا ہے۔

( ٢١٠١١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :كُلُّ شَيْءٍ وَلَدَتْ مِنْ يَوْمِ دُبَّرَ ۗ '

فَإِنَّهُمْ بِمُنْزِلَتِهَا ، يَعْتِقُونَ بِعِنْقِهَا وَيُوكَّونَ بِرِقْهَا.

(۲۱۰۱۱) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ جس دن ہے وہ مدبرہ بنائی گئی ہے اس کے بعد سے پیدا ہونے والے بچوں کاعکم وہی ہوگاج

ان کی ماں کا ہے، وہ اس کی آزاد کی پر آزاد ہوجا کمیں گے اور اس کی غلامی تک غلام رہیں گے۔

( ٢١.١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ : قِيلَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ ذَلِكَ فَقَالَ الْقَاسِمُ :هَذَا رَأْيِي ، وَمُا أَرَى رَأْيَةٌ فِي هَذَا إِلَّا مُعْتَدلًا.

(۲۱۰۱۲) حفرت قاسم بن محمد سے کہا گیا کہ اس بارے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی رائے یہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہ میر ک

رائے ہے اور میں اس معالمے میں ان کی رائے کومعتدل سمجھتا ہوں۔

( ٢١.١٣ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ :وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمُ.

(۲۱۰۱۳) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ مدیرہ باندی کی اولا د کا تھم بھی ان کی ماں والا ہے۔

( ٢١.١٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : وَلَا الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَتِهَا ، يَغْتِقُونَ بِعِنْقِهَا وَيُرَقُّونَ بِرِقُّهَا.

معنف ابن الي شيبرمتر جم (جلد ١) كالم المنطق 

آ زادی پرآ زادہوجا ئیں گے۔

( ۲۱۰۱۵ ) حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَشُرِيْحٍ وَمَسْرُوقِ بِمِثْلِهِ. (۲۱۰۱۵) حضرت عنی فرماتے ہیں کہ مدیرہ باندی کی اولا دکا تھم بھی ان کی ماں والا ہے،اس کی غلامی تک غلام اوراس کی آزادی پر آزاد ہوجا نیں گے۔

ر ۲۱،۱۶) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحُسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، قَالَ : وَلَدُّ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلِتِهَا. (۲۱۰۱۲) حضرت حسن اور حضرت محمد فرمات میں که مدبره باندی کی اولا دکا تھم بھی ان کی مال والا ہے، اس کی غلامی تک غلام اور اس کی آزادی پر آزادہوجائیں گے۔

( ٢١٠١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :إذَا كَانَتِ امْرَأَةٌ فَوَلَدَتُ أَوْلَادًا فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا ، إذَا

(۱۰۱۷) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ مد برہ باندی کی اولا د کا حکم بھی ان کی ماں والا ہے،اس کی آ زادی پر آ زاد ہو جا کیں گے۔

( ٢١٠١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُوسٍ ،

وَمُجَاهِدٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُمْ قَالُوا :وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَةٍ أُمَّهِمْ. (۲۱۰۱۸) حضرت عطاء،حضرت طاوس،حضرت مجابداورحضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ مدیرہ باندی کی اولا د کا تھم بھی ان کی

( ٢١٠١٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِى امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ جَارِيَةً لَهَا ، عَنْ دُبُرٍ فَوَلَدَتْ

بَعْدَ ذَلِكَ أَوْلَادًا :هُمْ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ إِذَا أُعْتِقَتْ عَتَقُوا. (۲۱۰۱۹) حضِرت عطاء فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنی مدیرہ باندی کوآ زاد کیا،اس کے بعداس کی اولا دہوئی تو وہ اولا داپنی ماں

کے تھم میں ہوگی ،اس کی آزادی پر آزاد ہوجائے گی۔ ( ٢١٠٢٠ ) حَدَّثَنَا الصَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : مَا أَرَى أَوْلَا دَ الْمُدَبَّرَةِ إِلَّا

بمَنْزِلَةِ أُمُّهُمْ. (۲۱۰۲۰) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں مدبرہ باندی کی اولا داپنی مال کے حکم میں ہے۔

( ٢١٠٢١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ يَبِيعُهُمْ صَاحِبُهُمْ إِنْ شَاءَ. (۲۱۰۲۱) حفرت ممحول فرماتے ہیں کہ مدبرہ باندی کاما لک اسے چاہتو بچ سکتا ہے۔

( ٢١.٢٢ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ عبيد.



(۲۱۰۲۲) حضرت جابر بن زید فرماتے ہیں کہ مدیر دباندی کی اولا دغلام ہوگی۔

( ٧٢ ) فِي الرَّجلِ يشترِي مِن الرَّجلِ الشَّيء فيدفع إليهِ بعض الشَّيءِ فلا يقبِضه

المشترى حتى يذهب عِند الْبَائِعِ

اگرایک آ دمی کسی دوسرے آ دمی ہے کوئی چیزخریدے، بائع کچھ چیزاس کے حوالے کردیے کیکن

مشتری اس پر قبضہ نہ کرے پھروہ چیز ہائع کے پاس ضائع ہوجائے تو کیا تھم ہے؟

( ٢١.٢٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ، أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى جَارِيَةً بِسِتِّينَ دِينَارًا ، فَنَقَدَ ثَلَاثِينَ ، وَارْتَهَنَهَا الْبَائِعُ بِالْبَقِيَّةِ ، فَمَكَثَ أَيَّامًا ، ثُمَّ أَنَى الْمُشْتَرِى بِثَمَنِهَا فَوَجَدَهَا قَدُ مَاتَتُ ، فَقَالَ :مَا أَخَذَ الْبَائِعُ فَلَهُ ، وَأَمَّا الْبَقِيَّةُ فَلِلْمُشْتَرِى.

(۲۱۰۲۳) حضرت معنی فرماتے ہیں کدایک آدی نے ساٹھ دینار کے بدلے ایک باندی خریدی ہمیں دینار نفذ دیے اور باتی کے

بدلے بائع کے پاس اسے رہن رکھوا دیا، کچھ دن بعد مشتری باتی پیے لے کرآیا تو دیکھا کہ وہ باندی مرچکی ہے، اس صورت میں حضرت عمر دبن شریح نے فیصلہ فرمایا کہ جن پر بائع نے قبضہ کیا ہے وہ بائع کے ہیں اور جو باقی ہیں وہ مشتری کے ہیں۔

ر ٢١.٢٤ ) حَدَّثُنَا عَلِي بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ ، أَنَّ شُرَيْحًا ، قَالَ فِيهَا : لاَ يَوُدَّ

٢١.٢٤ ) حَدَّثْنَا عَلِيَّ مِن مُسهِرٍ ، عَنِ الشَيبَانِيِّ ، عَن مُحَمَّدِ مِنِ عَبَيدِ اللهِ النَّقْفِيِّ ، انَّ شَرَيحًا ، قال إ الْبَائِعُ مَا أَخَذَ مِنْ ثَمَنِهَا وَيَدُفِنُ جِيفَتَهُ.

(۲۱۰۲۳) حفرت شریح اس صورت میں فر ماتے ہیں کہ بائع نے جو قیت لی ہے وہ اس سے واپس نہیں لی جائے گی اور اس کی نعش کہ فیس کر اس برسکا

( ٢١.٢٥ ) حَلَّتُنَا حَفُصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ الشُّغْبِيِّ ، أَنَّ قَوْلَ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ كَانَ أَعْجَبَ إِلَيْهِ.

(۲۱۰۲۵)حضرت شعمی فرماتے ہیں کہ عمرو بن حریث کا قول مجھے زیادہ پسند ہے۔

( ٢١.٢٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً فَنَقَدَ

بَعْضَ ثَمَنِهَا ، وَأَمْسَكُهَا الْبَائِعَ بِالْبَقِيَّةِ فَمَاتَتُ ، قَالَ : يَرُدُّ عَلَى الْمُشْتَرِى مَا أَخَذَ ، وَهِي مِنْ مَالِ الْبَائِعِ.

(۲۱۰۲۱) حضرت منصور فرماتے میں کہ ایک آ دی نے کسی ہے ایک بائدی خریدی، قیمت کا پچھے حصہ تو نفتر ادا کر دیا اور باتی مال کے بدلے وہ بائع کے پاس رکھوا دی، پھراس بائدی کا انتقال ہو گیا تو اس بارے میں حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ مشتری ہے لی گئی رقم اس کو دالیس کی جائے گی اور نقصان بائع کے مال میں ہے ہوگا۔

( ٢١.٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، قَالَا : إِنْ كَانَ نَقَدَ بَعْضَ الثمنِ وَارْتَهَنَّ الْمَتَاعَ

هي معنف ابن الي شيرم (جلدا) في معنف ابن الي شيرم (جلدا) في معنف ابن اليوع والأنفيه في الم بِالْبَقِيَّةِ فَهِلَكَ الْمَتَاعُ، فَهُوَ بِمَا ارْتَهَنَهُ وَلَهُ مَا كَانَ قَدُ أَخَذَ ، فَإِنْ كَانَ بَيْعًا مِمَّا يُكَالُ وَيُوزَنُ فنقصانه عَلَى

الْبَائِع حَتَّى يُوكِيهُ الْمُشْتَرِي. (۲۱۰۲۷) حضرت حسن اور حضرت محمد فرماتے ہیں کہ اگر قیمت کا پچھ حصہ نقد دے دیا تھا اور باقی حصہ کے بدلے سامان رہن کے طور

پر رکھوا دیا ، پھر سامان ہلاک ہو گیا تو وہ اس چیز کے بدلے ہو گا جو مزید دین تھی اور بائع جو دصول کر چکا ہے وہ اس کا ہوگا ،اگر کوئی چیز الیم تھی جے تولایا ماپا جاتا ہے تواس کا نقصان با کع کے ذمہ ہوگا یہاں تک کہ مشتری اے پورا کر لے۔

( ٧٣ ) فِي شهادةِ القاذِفِين مَن قَالَ هِي جائِزةٌ إذا تاب

تہمت لگانے والوں کی گواہی کا بیان ،جن حضرات کے نز دیک اگر وہ تو بہ کرلیں تو ان

کی گواہی قبول کی جائے گی

( ٢١٠٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ قَالُوا :الْقَاذِفُ إِذَا تَابَ جَازَتُ شَهَادَتُهُ.

(۲۱۰۲۸) حضرت عطاء ،حضرت طاوس اورحضرت مجامد فر ماتے ہیں کہ تبہت لگانے والا اگر تو بہ کر لے تو اس کی گواہی درست ہے۔

( ٢١٠٢٩ ) حَدَّثَنَا عبد الأعلى ، عن يونس ، عن عكرمة ، قَالَ :إذا تاب ، ولم يُعلم منه إلا خير ، جازت شهادته. (۲۱۰۲۹) حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ اگراس سے خیر کا ہی صدور ہوتا ہے تو اس کی گواہی جائز ہے۔

( ٢١٠٣ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : تَجُوزُ

(۲۱۰۳۰) حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ تہمت لگانے والا اگر توب کر لے تواس کی گواہی درست ہے۔

( ٢١٠٣١ ) حَدَّثُنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِذَا تَابَ.

(٢١٠٣١) حضرت شريح فرماتے بين كەتىجىت لگانے والا اگرتوبكر لے تواس كى كوابى درست ہے۔

( ٢١٠٣٢ ) حَذَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنِ الزُّهُوِى أَظُنَّهُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ لاَّبِى بَكُرَةَ : إِنْ تابَ ٱقْبَلْ شَهَادَتَهُ.

(۲۱۰۳۲) حضرت عمر الثاثية فرمات بين كه تبهت لكانے والا اگر توبه كرلے تواس كي كواہي قبول كرلو\_ ( ٢١.٣٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ وَوَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتبَةَ، قَالَ: تَجُوزُ إِذَا تَابَ.

> ( ۲۱۰۳۳) حضرت عبدالله بن عتبه فرماتے ہیں کہ تہت لگانے والا اگر تو بہ کر لے تو اس کی گواہی درست ہے۔ ( ٢١.٣٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سُفُيَانَ بْنِ حُسَيْنِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :تَجُوزُ إذَا تَابَ.

### (۲۱۰۳۷) حضرت زبری فرماتے ہیں کہ تہمت نگانے والا اگر توبہ کرلے تو اس کی گواہی درست ہے۔

( ٢١٠٣٥ ) حَدَّثُنَا محمد بن يزيد ، عن العوام ، عن حبيب بن أبي ثابت ، قَالَ : تجوز إذا تاب.

(۲۱۰۳۵) حضرت حبیب بن ابی ثابت فرماتے ہیں کہ تہمت لگانے والا اگر توبہ کرلے تو اس کی گواہی درست ہے۔

( ٢١.٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:تَجُوزُ، وَقَالَ:يَقُبَلُ اللَّهُ توبته، وَلَا أَجِيزُ أَنَا شَهَادَتَهُ.

(۲۱۰۳۱) حضرت فعمی فر ماتے ہیں کہ تہمت لگانے والا اگر توبہ کرلے تو اس کی گواہی درست ہے،اور فرماتے ہیں کہ یہ کیسے ہوسکتا

ہے کہ اللہ تعالیٰ تواس کی تو بہتول کرلیں اور میں اس کی محوا بی قبول نہ کروں۔

### ( ٧٤ ) مَنْ قَالَ لاَ تجوز شهادته إذا تاب

# جن حضرات کے نز دیک تہمت لگانے والے کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی

( ٢١.٣٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ :إذَا أَقِيمَ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ فِي الْقَذُفِ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ شَهَادَةٌ أَبَدًا ، وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ.

(۲۱۰۳۷) حفرت شریح فرماتے ہیں کہ جب کم شخص پر حدِ قذ ف جاری ہوتواس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی اوراس کی تو جاللہ کا

( ٢١.٢٨ ) حَدَّثَنَا ۚ وَكِيعٌ ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ، وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ.

(۲۱۰۳۸) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ جب سمی خص پر حدِ قذ ف جاری ہوتو اس کی گواہی تبول نہیں کی جائے گی اوراس کی تو ہاللہ کا

( ٢١.٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيَّ يَتَذَاكُرَانِ ذَلِكَ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : لَا تَجُوزُ ، فَقَالَ الشَّعْيِيُّ زِلِمَ ؟ فَقَالَ :إِبْرَاهِيمُ :إِنَّكَ لَا تَكْرِي تَابَ ، أَوْ لَمْ يَتُبْ.

(۲۱۰۳۹) حضرت ابوبیثم فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت ضعمی تہمت لگانے والے کی گواہی کے بارے میں بات کررہے

تھے،حضرت ابراہیم نے فر مایا کہ اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی،حضرت شعمی نے اس کی وجہ پوچھی تو حضرت ابراہیم نے فر ماما كة بنيس جانة كداس في قوب كى كالبيس كى-

. ( ٢١٠٤٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْقَاذِفِ : تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ

وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ.

(۲۱۰۴۰) حصرت حسن فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص پر حدِ قذف جاری ہوتو اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی اور اس کی تو بیاللہ ک

( ٢١.٤١ ) حَدَّثُنَا أَبُو ذَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ فَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَا :

لا شَهَادَةً لَهُ ، وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ. (۲۱۰۴۱) حفرت حسن اور حضرت سعید بن مسیتب فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص پر حدِ نذف جاری ہوتو اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی اوراس کی توبداللہ کا اوراس کا معاملہ ہے۔

( ٢١.٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، قَالَ :قَالَ رَّسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْمُسْلِمُونَ عُذُولٌ بَغْضُهُمْ عَلَى بَعْضٌ إِلَّا مَحُدُودًا فِي فِرْيَةٍ. (٢١٠٩٢) حضرت عبدالله بن عمرو والي قرمات بين كدرسول الله يَوْفَيْكَ فِي ارشاد فرمايا كرتمام مسلمان عدول بين (يعني ان كي

مواہی ایک دوسرے کے حق میں قبول کی جائے گی ) سوائے ان کے جن پر کسی جرم میں صد جاری ہوئی ہو۔ ( ٢١.٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَاْنَ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ ، وَتَوْبَعُهُ فِيمَا بَيْنَهُ

(۲۱۰۳۳)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب کی شخص پر حدِ فذن جاری ہوتو اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی اوراس کی توبہ التدكااوراس كامعامله ي

( ٧٥ ) ما تعرف به توبته

توبه کااندازه کن علامات ہے ہوگا؟

( ٢١.٤٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :تَوْبَتُهُ أَنْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ.

( ۲۱۰ ۳۳ ) حضرت طاوس فر ماتے ہیں کہ تہت لگانے والے کی توبہ یہ ہے کہ وہ اپنی تکذیب کرے۔ ( ٢١٠٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِكَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :تَوْبَتُهُ أَنْ يَقُومَ مِثْلَ مَقَامِهِ فَيُكَذِّبَ نَفْسَهُ. (۲۱۰ ۲۵) حضرت عامر فرماتے ہیں کتہمت لگانے والے کی تو بدیرے کدو واپنی تکذیب کرے۔

(٧٦) فِي بيعِ المدبّر

مد برغلام کی نیج کابیان

( ٢١.٤٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، وَأَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ الْحَكَمِ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ وَحَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، غَنْ شُرَيْحِ ، قَالَا : الْمُدَبَّرُ لَا يَبَاعُ.

(۲۱۰۴۲) حضرت زیدین ثابت اور حضرت شریح فرماتے ہیں کد مد برغلام کو بیچانبیں جاسکتا۔

(٢١.٤٧) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنُ يَخْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : الْمُدَبَّرَةُ لَا يَبِيعُهَ سَيِّدُهَا ، وَلَا يُزُوِّجُهَا ، وَلَا يَهَبُهَا وَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا.

معید میں میں میں ہوتا ہوتا ہے۔ اور میں ہوتا ہے۔ اور میں ہوتا ہے۔ انہاں کی شادی کراسکتا ہے اور مندا سنا (۲۱۰۹۷) حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ مد برہ باندی کونہ تو اس کا آقا بچ سکتا ہے، نداس کی شادی کراسکتا ہے اور مندا سنا

ہد کرسکتا ہے،اس کا بچدای کے حکم میں ہوگا۔

( ٢١٠٤٨ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ حَكِيمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمًا : أَيَحِلُّ لِى أَنْ أَبِيعَهَا ؟ قَالَ : لَا قُلْتُ : أَمُهِرُهَا ؟ قَالَ : لاَ

(۲۱۰۴۸) حضرت عثان بن تکیم فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم سے سوال کیا کہ کیا میرے لئے اسے بیچنا جائز ہے؟ انہوا نے فر مایا کنہیں، میں نے سوال کیا کہ کیا میں اس کی شادی کراسکتا ہوں؟ انہوں نے فر مایانہیں۔

عَرْمَا يُرِينَ مِنْ اللهِ عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، قَالَ : الْمُعْتَقُّ عَنْ دُبُرٍ بِمَنْزِلَةِ الْمَمْلُوكِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَبَاعُ و ٢١.٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، قَالَ : الْمُعْتَقُّ عَنْ دُبُرٍ بِمَنْزِلَةِ الْمَمْلُوكِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَبَاعُ وَلَا يُوهَبُ ، فَإِذَا مَاتَ مَوْلَاهُ عَتَقَ.

(۲۱۰۳۹) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ مد برغلام عام غلام کی طرح ہے، سوائے اس کے کہاسے بیچانہیں جاسکتا اور نہ ہی اے بہد کم جاسکتا ہے، جب اس کا آقا مرجائے تووہ آزاد ہوجائے گا۔

ب معلى بعب المن عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْمُعْتَقِ عَنْ دُبُو إِلَّا أَنْ يُصِيبَ صَاحِبَهُ فَقُرَّ شَدِيدٌ.

(۱۰۵۰) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ مد برغلام کو بیچنا درست نہیں ،البت اگراس کے مالک کوشد پدفقر لاحق ہوجائے تو پھراسے : جاسکتا ہے۔

( ٢١.٥١ ) حَدَّثْنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ ايوب ، عن محمد ؛ أنه كره بيع المعتق عن دبر إلا من نفسه.

(۲۱۰۵۱) حضرت محمد نے مد برغلام کی بیچ کو مکروہ قرار دیا ہے،البتہ اگروہ خودراضی ہوتو درست ہے۔

( ٢١.٥٢ ) حَدَّثَنَا عبد السلام بن حرب ، عن أيوب ، وهشام عن محمد ، قَالَ : لا يباع المدبر إلا من نفسه.

(۲۱۰۵۲) حفرت محد فر ماتے ہیں کہ مد برغلام کونہیں بیچا جا سکتا البسة اگروہ خودراضی موتو نیج سکتے ہیں۔

( ٢١.٥٢ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ يَبِيعُهَا إِلَّا أَنْ يَحْتَاجَ إِلَى ثَمَيْهَا .

(۲۱۰۵۳) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اس کو چنہیں سکتا البتۃ اگراش کی قیمت کی احتیاج ہوتو چ سکتا ہے۔

ر ۱۱٬۵۶۲) حَدَّثَنَا شريك ، عن سلمة بن كهيل ، عن عطاء ، وأبو الزبير عن جابر ؛ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَـ

وَسَلَّمَ بِاعِ مدبرًا. (بخارى ٢١٣١ ـ نسائى ١٢٥٠)

(٢١٠٥٣) حفرت جابر فرمات مي كدرسول الله مَرْ اللهُ عَلَيْ مد برغلام كوفرو خت فرمايا تها-

( ٢١٠٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَجُلًا دَبَّرَ غُلَامًا فَبَاعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مِنِ ابْنِ النَّجَامِ ، غُلَامًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبْيْرِ . (بحارى ٢٢٣١ مسلم ١٢٨٩) (٢١٠٥٥) حضرت جابر فرماتے ہیں كەايك آ دى نے اپنے ايك غلام كومد بربنايا تورسول الله مَيَّرُ فَيْفَعَ فَي اسے ابن نحام سے خريدليا۔

وہ ایک قبطی غلام تھا جس کا انتقال حضرت ابن زبیر حجائثی کی امارت کے ابتدائی دنوں میں ہوا۔

( ٢١.٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَرِهَ بَيْعَ الْمُدَبَّرِ. (۲۱۰۵۷) حضرت ابن عمر رہی نئے مدیر کی بیچ کو مکروہ قرار دیا۔

( ٧٧ ) فِي الرَّجلِ يكون له على الرَّجلِ الدّين فيهدِي له ، أيحسِبه مِن دينِهِ ؟ ایک آ دمی کا دوسرے آ دمی پر قرض ہو،اگر مقروض قرض خواہ کوکوئی ہدیدد ہے تو کیا اسے

قرض میں شار کیا جائے گا؟

( ٢١٠٥٧ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الرَّجُلِ يُهْدِى لَهُ غَرِيمُهُ فَقَالَ : إِنْ كَانَ يُهْدِى لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يُهُدِى لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ

(۲۱۰۵۷) حضرت یجیٰ بن بزید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن ما لک رہی تھی سے سوال کیا کہ اگر کوئی مقروض اینے قرض خواہ کو كوئى چيز مدييين ديتو كياوه اس كے لئے درست ہے؟ انہوں نے فرمايا كداگر پہلے بھى ديا كرتا تھا تو كوئى حرج نبيس اوراگر پہلے

نہیں دیا کرتا تھا تو پھر درست نہیں۔ ( ٢١٠٥٨ ) حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : إِذَا أَقْرِضْتَ قَرْضًا فَلَا

تُهْدِيَنَّ هَدِيَّةً كُرَاعًا ، وَلا رُكُوبَ دَابَّةٍ. (۲۱۰۵۸) حضرت ابن عباس بن در ماتے ہیں کہ جب تم کسی کوئوئی قرض دوتو اس سے ہرگز مدیے قبول نہ کرو جتی کہ بحری کے پائے

( ٢١٠٥٩ ) حَدَّثُنَا أَبُو الْأَحْوَص ، عَنِ الْأَسْوَدِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ كُلْتُومِ بُنِ الْأَقْمَرِ ، عَنْ زِرِّ بْنِ خُبَيْشِ ، قَالَ :قَالَ أُبَيُّ: إِذْ أَقْرَضْتَ قَرْضًا ، فَجَاءَ صَاحِبُ الْقَرْضِ يَخْمِلُهُ وَمَعَهُ هَدِيَّةٌ ، فَخُذْ مِنْهُ قَرْضَهُ ، وَرُدَّ عَلَيْهِ هَدِيَّتَهُ.

(۲۱۰۵۹) حضرت ابی مختلفو فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کو قرض دواور صاحب قرض تمہارے پاس کوئی ہدیہ لے کرآئے تو اس میں ے اپنے قرضے کے برابر لے لواور باقی اسے واپس کردو۔

بھی قبول نہ کرواور قرض خواہ کی سواری پرسوار بھی مت ہو۔

( ٢١٠٦٠ ) حَلَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : إذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ

هي مصنف ابن ابي شيبرمتر جم (طِلا) ﴿ ﴿ اللَّهُ اللّ

فَأَهْدَى إِلَيْهِ لِيُوْ خُرَ عَنْهُ فَلْيَحْسِبُهُ مِنْ دَيْنِهِ.

(۲۱۰۹۰) حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ جب کسی آ دمی کا کسی پر قرضہ ہواور اس کی طرف کوئی چیز بطور ہدیہ کے چیش کی جائے کہ وہ قرض کی وصولی میں کچھتا خیر کردیتو اس کوقرض میں ہے ثیار کرے۔

( ٢١.٦١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورِ ، وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا كَانَ ذَلِكَ قَدْ جَرَى بُيْنَهُمَا قَبْلَ الدَّيْنِ

يَدْعُوهُ ويَدْعُوهُ الآخَرُ وَيُكَافِيهَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ ، وَلَا يَحْسِبُهُ مِنْ دَيْنِهِ.

(۲۱۰ ۹۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگران کے درمیان قرض سے پہلے دعوتوں اور ہدایا کا سلسلہ تھا تو کچھ حرج نہیں اور اسے

قرض میں ہے شارنہ کرے۔

( ٢١.٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إذَا كَانَا يَتَهَادَيَانِ قَبْلَ فَلِكَ فَلَا بَأْسَ.

(۲۱۰ ۱۲) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر قرض سے پہلے بھی ایک دوسرے کو ہدید دیا کرتے تھے تو کوئی حرج نہیں۔

( ٢١.٦٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ أَبَيًّا كَانَ لَهُ عَلَى عُمَرَ دَيْنٌ فَأَهْدَى إلَيْهِ هَدِيَّةً

فَرَدَّهَا ، فَقَالَ عُمَرُ : إنَّمَا الرِّبَا عَلَى مَنْ أَرَّادَ أَنْ يُرْبِى ، وَيُنْسِىءَ.

(۲۱۰ ۱۳) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت الی جھانؤد کا کچھے قرض حضرت عمر جھانؤدیر لازم تھا، حضرت عمر وہ نوٹو نے ان کی

طرف کچھ ہدیہ بھیجاتو انہوں نے واپس کردیا،حضرت عمر واٹھ نے فرمایا کہ سودتو اس صورت میں ہوتا ہے جب وہ مال کو بڑھا کر

واپس کرنا جاہے یا اوائیگی میں تا خر کرانا جاہے۔

( ٢١٠٦٤ ) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ بُرُقَانَ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ أَبِي أُنْيَسَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا سُنِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَفُرِضُ الرَّجُلَ الْقَرْضَ وَيُهْدِى إِلَيْهِ ، قَالَ : ذَلِكَ الرِّبَا الْعَجُلَانُ

(۲۱۰ ۲۳) حضرت زید بن ابی انیسه کہتے ہیں کہ حضرت علی جھٹو سے سوال کیا گیا کہ کیا یہ بات درست ہے کہ ایک آ دمی دوسرے کو

قرض دے تو پھراس سے ہدیے قبول کرے؟ انہوں نے فر مایا کدیہ بھی سود کی ایک شکل ہے۔

( ٢١٠٦٥ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ ابن عُمَرً ، قَالَ :يُفَاصُّهُ.

(۲۱۰۷۵) حفرت ابن عمر و الثي فرمات بي كدوه اس ساس كابد لے لے گا۔

( ٢١.٦٦ ) حَلَّانَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ مِنْ

بَيْتِ الرَّجُلِ وَلَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَّا أَنْ يَحْسِبَهُ مِنْ دَيْنِهِ.

(۲۱۰ ۲۲) حضرت تھم اس بات کوبھی مکروہ خیال فر ماتے تھے کہ کسی ایسے آ دمی کے گھر سے کھائمیں جس پران کا قرضہ ہو، البتة اگر

قرض میں ہے شار کر بے تو کوئی حرج نہ مجھتے تھے۔

( ٢١.٦٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَحَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ صَالِحِ بْن حَيٍّ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَ لَكَ

معنفابن الي شيرم (جلدلا) ﴿ المسلم الم

عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَلَا تُضَيِّفُهُ. ۲۰۰۱۷) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ جب کسی آ دمی نے تمہارا قرضد ینا ہوتو اس کی مہمان نوازی قبول نہ کرو۔

٢١.٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَقَ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :ذُكِرَ لابْنِ مَسْعُودٍ أن رَجُلاً أَقْرَضَ رَجُلاً

دراهم وَاشْتَرَطَ ظَهْرَ فَرَسِهِ ، قَالَ :مَا أَصَّابَ مِنْ ظَهْرٍ فَرَسِهِ ، فَهُو رِبًّا. ۲۱۰ ۹۸ ) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود واٹھڑ کے سامنے تذکرہ کیا گیا کہ ایک آ دمی نے دوسرے کو ایک

جم کا قرض دیا اور اس پرشرط عائد کی کداس کے محوڑے پرسواری کرے گا، یہ کیسا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ محوڑے پرجتنی سواری کرےگاوہ سب سود ہے۔ ٢١.٦٩ ) حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَامِرِيُّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ : إذَا كَانَ لِى

عَلَى رَجُلٍ دراهم أَسْتَعِيرُ مِنْهُ دَابَّةً ، أَوْ أَطْلُبُ مِنْهُ مَعْرُوفًا ، قَالَ : لَا بَأْس. ۲۱۰۲۹) حضرت عثمان بن اسود کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہدے سوال کیا کہ اگر میں نے کسی آ دمی کو پچھے دراہم دے رکھے وں تو کیا میں اس سے سواری ما تک سکتا ہوں یا کوئی اور خیر طلب کرسکتا ہوں؟ انہوں نے فر مایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

> .٢١.٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :كَانُوا يَقُولُونَ : قَضَاء وَحَمْد. ﴿ ٢١٠٤ ) حضرت ابن سيرين فرمات بين كه اسلاف فرما ياكرت تص كديه فيصله ب اورقا بل تعريف فيصله ب-

( ٧٨ ) فِي الشُّراءِ مِن المضطرُّ

مجبور شخص سے کوئی چیز خرید نے کابیان

٣٠.٧١ ) حَلَّتُنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لاَ تَبتَع مِنْ مُضْطُرٌ شيئًا. (۲۱۰۷۱) حضرت ابن عمر والتينية فرمات بين كه مجبور فخفس سے كوئى چيز مت خريدو۔

٢١.٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ لَا يُجِيزُ بَيْعَ الضُّغُطَةِ. ۲۱۰۷۲) حضرت شریح مجبوری کی بیج کودرست قرارنبیس دیتے تھے۔

٢١.٧٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ أَبِي معقل ، قَالَ : بَيْعُ الْمُضْطَرُّ رِبًّا.

(۲۱۰۷۳) حضرت ابن معقل فرماتے ہیں کہ مجبورگی کی بیع سود ہے۔ ٢١.٧٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسُوَائِيلَ وَعَلِى بُنِ صَالِحٍ ، عَنُ أَبِى الْهَيْثُمِ قَالَ :قُلْتُ لإِبْوَاهِيمَ :الوَّجُلُ يَعَذَّبُ ،

أَشْتَرِى مِنْهُ ؟ قَالَ : لَا. ۲۱۰۷۴) حضرت ابوبیٹم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے سوال کیا کہ ایک آ دمی تکلیف میں مبتلا ہے کیا میں اس سے خرید

كتاب البيوع والأنضبة 

سکتا ہوں؟ انہوں نے فر مایانہیں۔

( ٢١.٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا تشْتَرِ مِنْ مُضْطَرّ شَيْئًا.

(۲۱۰۷۵) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ مجبور شخص سے کوئی چیز نہ خریدو۔

( ٢١.٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : لَهِي عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرُّ. (۲۱۰۷۱) حفرت سالم فرماتے ہیں کہ مجور کی بیع ہے منع کیا گیا ہے۔

( ٧٩ ) من كرِه كلّ قرضِ جرّ منفعةً

ہروہ قرض جو کسی نفع کا سبب ہنے ، نا جائز ہے

( ٢١.٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :كَانُوا يَكُرَهُونَ كُلَّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً.

(۷۷-۲۱) حضرت عطاءفر ماتے ہیں کہ اسلاف فر ماتے ہیں کہ ہروہ قر ضہ جو کس نفع کا سبب ہے ، جائز نہیں ۔

( ٢١.٧٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كُلُّ فَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً ، فَهُوَ رِبًّا.

(۸۷-۲۱) حضرت ایراجیم فرماتے ہیں کہ ہروہ قرضہ جوکسی نفع کاسب بے ،سود ہے۔

( ٢١.٧٩ ) حَلَّلْنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَكُرَهَانِ كُلَّ قَرْضِ جَرَّ مَنْفَعَةً.

(۲۱۰۷۹) حضرت حسن اور حضرت محمد فرماتے ہیں کہ ہروہ قرضہ جو کسی نفع کا سبب ہے ، جائز نہیں۔

( ٢١.٨٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : أَقْرَضَ رَجُلٌ رَجُلًا خَمْسَمِنَةِ دِرْ َ

وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ ظَهْرَ فَرَسِهِ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : مَا أَصَابَ مِنْ ظَهْرٍ فَرَسِهِ ، فَهُو رِبًا.

( ۱۱۰۸۰) حضرت این سیرین فر ماتے بیں ایک آ دمی نے دوسرے کو پانچ سودرہم قرض دیا اور اس کے گھوڑے پر سواری کرنے ،

شرط لگائی، جب حضرت ابن مسعود کرون شور سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ جتنی سواری کی وہ سب سود ہے

( ٢١٠٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كُرِهَ كُلَّ قَرْضِ جَرَّ مَنْفَعَةً.

(٢١٠٨١) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كه بروه قرضہ جوكسى نفع كاسبب ہے، جائز نہيں\_

( ٨٠ ) فِي شِراءِ الرّطب بالتّمر

کچی تھجورکو کی تھجور کے بدلے خرید نا

( ٢١.٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ كَرِهَ الرُّطَبَ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلِ ، وَقَارَ الرُّطُبُ مُنتَفِعٌ ، وَالتَّمْرُ يَابِسُ.

مصنف ابن الي شيرمترجم (جلد۲) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ لَكُنَّا لِلَهُ مِنْ اللَّهُ اللّ

۲۱۰۸۱) حضرت سعید بن میتب نے کچی تھجور کے بدلے کی تھجور کے لینے کو مکروہ قرار دیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کچی تھجور پھولی تی ہےاور کی خشک ہوتی ہے۔

> ٢١٠٨) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كان يكره أن يُشْتَرَى الرطب بالتمر اليابس. ۲۱۰۸۳) حفزت اُبراہیم پکی تھجور کے بدلے کمی خشک تھجور کے خریدنے کو مکروہ قرار دیتے ہیں۔

٢١٠٨٤ ) حَدَّثُنَا ابن فضيل ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يُشْتَرَى الرُّطَبَ بِالْيَابِسِ.

۲۱۰۸۴) حضرت ابراہیم فر ماتے ہیں کہ پچی تھجور کے بدلے کی تھجوز نبیں خریدی جاسکتی۔

٢١.٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّمْرِ بِالنَّمْرِ كَيْلًا ، وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كُيْلًا ، وَعَنْ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلًا.

(مسلم اكاار ابوداؤد ٣٣٥٣)

۲۱۰۸۵) حضرت ابن عمر وافو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ لیم آفِظ کھ آنے کچی تھجوروں کی بچھ کچی تھجور کے بدلے انگور کی بچے کشمش كے بد لے اور كيتى كى بيت كندم كے بدلے ماپ كركرنے سے منع فرمايا ہے۔

٢١.٨٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ زَاثِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ الرُّّطَبَ بِالتَّمْرِ ، وَقَالَ :هُوَ أَقَلُّهُمَا فِي الْمِكْيَالِ ، أَوْ فِي الْقَفِيزِ. ۲۱۰۸۲)حضرت ابن عباس ٹئاہ ڈینئانے کچی تھجور کے بدلے بکی تھجور کی بھٹے کومکروہ قرار دیا وہ فرماتے ہیں کہ وہ وزن میں ایک

٢١.٨٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ زَيْدٍ أَبِي عَيَّاشِ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعْدًا عَنِ السُّلْتِ بِالذُّرَةِ فَكُرِهَهُ ، وقَالَ :سُئِلُّ رَسُولُ اللهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ : أَيَنْقُصُ

إِذَا جَفَّ ؟ فَقَالُوا : نَعَمْ ، فَكُرِهَهُ. (ترمذي ١٢٢٥ ابن ماجه ٢٢٦٣) ۲۱۰۸۷) حضرت زید بن الی عیاش فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد ہے سوال کیا کہ بغیر حصلکے والے سفید جو کو ککئی کے بدلے لیا سكتا ہے؟ انہوں نے اے مكروہ قرار ديا اور فرمايا كەرسول الله مِلْفَقِيَّةِ ہے سوال كميا گيا كە كميا تازہ تھجوركو كي تھجور كے بدلے بيجا

سكتاب؟ آپ نے سوال كيا كدكيا تازه كھجور خشك ہوجانے كے بعدكم ہوجائے گى؟ لوگوں نے ہاں ميں جواب ديا تو آپ نے اس

٢١.٨/ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّهُ كَرِهَ التَّمْرَ الرُّطَب باليابِسِ مِثْلًا بِمِثْلِ.

۲۱۰۸۸) حضرت تھم نے تازہ تھجور کوخشک تھجور کے بدلے برابرسرابر دینے کو مکر وہ قمر اردیا۔

### ( ٨١ ) فِي الرَّجل يعتِق بعض مملوكِهِ

# کیا آ دمی اینے غلام کے کھھ حصے کو آزاد کرسکتا ہے؟

( ٢١.٨٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ ، عَنِ الْحَارِثِ عن إِبْرَاهِيمَ وَغَيْرِهِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :مَنْ أَ ـُـ شِفْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكِ لَهُ ، وَكَانَ لَهُ كُلُّهُ ، أَوْ بَغْضُهُ ، فَهُو عَتِينٌ كُلُّهُ.

(٢١٠٨٩) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كه أكرايك آدى نے اپنے غلام كے كچھ حصے كوآ زاد كيا،اس كا كچھ حصہ تھايا ساراتھا،وہ غ سارے کاسارا آزاد ہوجائے گا۔

( ٢١.٩. ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى رَجُلٍ ، قَالَ لِجَادِيَتِهِ : فَوْجُكِ خُرْ قَالَ :هِيَ حُرَّةٌ ، وَإِذَا عَتَقَ مِنْهَا شَيْءٌ فَهِيَ حُرَّةٌ.

(۲۱۰۹۰) حضرت این عباس می پین فرماتے ہیں که اگر ایک آ دمی نے اپنی باندی ہے کہا کہ تیری شرمگاہ آزاد ہے، تو وہ آزاد ہوجا۔

گی ،ای طرح اگراس کے جسم کے کسی ایک حصے کوآ زاد کیا تو وہ ساری کی ساری آ زاد ہو جائے گی۔ ( ٢١.٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ وَهُوَ بِعَرَفَةَ فَقَالَ : ؛

أَعْتَقْتُ ثُلُكَ عَبْدِي ، فَقَالَ عُمَرُ : هُوَ حُرٌّ كُلُّهُ ، لَيْسَ للهِ شَرِيكٌ.

(۲۱۰۹۱)حضرت خالد بن سلمہ کہتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت عمر دناٹھ کے پاس آیا ،حضرت عمر دناٹھ عرفہ میں تھے ،اس آ دمی نے

کہ میں نے اپنے غلام کا ایک تہائی حصہ آزاد کردیا ہے،حضرت عمر دلائٹو نے فرمایا کہ دہ سارے کاسارا آزاد ہوگیا،اللہ کا ک شریک ہیں ہے۔

( ٢١.٩٢ ) حَدَّثَنَا وكيع ، عن سفيان ، عن جابر ، عن عامر ، قَالَ :إذا أعتق بعضه ، فهو حر كله.

(۲۱۰۹۲) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ جب کسی نے اپنے غلام کا پچھ حصہ آزاد کیا تووہ سارے کا سارا آزاد ہوجائے گا۔

( ٢١.٩٢ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطرُّفٍ ، عَنِ الشُّغْيِيِّ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ ثُلُبٌ عَبْدِهِ ، قَالَ : يَسْعَى لَهُ.

التُّلُثُين ، وَلَا يَضْمَنُ لِبَهَيَّتِهِ.

(۲۱۰۹۳) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہا گرایک آ دی نے اپنے غلام کا ایک تہائی آ زاد کیا تو وہ دوثلث کی آ زاد کی کوشش کر۔ ا بک ثلث کاضامن نه ہوگا۔

( ٢١.٩٤ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَنَادَةً ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، أَنّ رَجُلاً أَعْتَقَ ثُلُكُ غُلَامٍ لَهُ ، فَر إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ :هُوَ حُرٌّ ، لَيْسَ لله شَرِيكٌ. (ابوداؤد ٣٩٢٩ـ احمد ٥٥/٥٥)

(۲۱۰۹۴)حفرت ابولیح فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے اپنے غلام کا ایک تہائی حصه آ زاد کردیا، بیمعاملہ حضور مَلِّفْظَةَ کے سامنے .

ہواتو آپ نے فرمایا کہ وہ سارے کا سارا آزاد ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔

( ٢١.٩٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ لِغُلَامِهِ : نِصْفُكَ حُرٌ ، قَالَ : إِنْ كَانَ كَمَا يَقُولُونَ : الضَّمَانُ حَقَّ ، فَهُو عَتِيقٌ ، وَكَانَ مِنْ رَأْيِ الْحَكَمِ أَنْ يُعْتِقَهُ ، قَالَ : وَسَأَلْتُ حَمَّادًا فَقَالَ : رَعْفَهُ وَنَسْعَهِ فَ النَّصُفِي الْمُاقِ

یکٹیق بصفہ ویسعی فی النصف الباقی.

(۲۱۰۹۵) حفرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت علم سے سوال کیا کہ آگرکوئی شخص اپنے غلام سے کہے کہ تیرا آ دھا حصہ آزاد
ہوتو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اسلاف فرمایا کرتے تھے کہ ضمان حق ہے وہ آزاد ہوجائے گا۔ حضرت تھم کی رائے بیتی کہ اسے
آزاد کردے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جماد سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کے نصف کو آزاد کر
دے اور باتی کے لیے وہ کوشش کرے گا۔

ر ٢١.٩٦) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : يُنْفِقُ الرَّجُلُ مَا شَاءَ مِنْ غُلَامِهِ. (٢١٠٩٢) حفرت على وَنَ قِنْ فرمات مِي كما وى النِ غلام ك جتنے مصكوچا ہے آزادكرسكم اللہ ٢٠٠٩)

( ٢١.٩٧) حَدَّثَنَا عبدة بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا أَعْنَقَ من عَبْدِهِ قَلِيلاً ، أَوْ كَثِيراً ، فَهُوَ عَتِيقٌ ، وَإِذَا طَلَّقَ مِنِ امْرَأَتِهِ إِصْبَعًا ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهِى طَالِقٌ. (٣١٠٩٤) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب آ دمی نے اپنے غلام کوتھوڑا یا زیادہ آ زاد کیا تو وہ سارے کا سارا آ زاد ہوجائے گا، اور

جب اس نے اپنی بیوی کو ایک انگل یا اس سے زیادہ طلاق دی تو اسے طلاق ہوجائے گی۔ ( ۸۲ ) ما تجوز فِیهِ شهادة النّساءِ

# عورتوں کی گواہی کس چیز میں قابل قبول ہے؟

( ٢١.٩٨) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِي ، عَنِ الزُّهُرِيِّ ، قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُنَّ مِنْ وِلَادَاتِ النِّسَاءِ وَعُيُوبِهِنَّ ، وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ وَحُدَهَا فِي الإِسْتِهُلَالِ ، وَامْرَأْتَانِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ. (عبدالرزاق ١٥٣٢٤)

(۲۱۰۹۸) حضر یہ بری فرماتے ہیں کہ جن چیزوں پر مرد مطلع نہیں ہو سکتے ان میں عورتوں کی گواہی درست ہے، جیسے عورتوں کے یہاں بچے کی پیدائش اورعورتوں کے عیوب وغیرہ، نومولود بچے کے سانس لینے کے بارے میں صرف دائی اوراس کے ساتھ دو عورتوں کی گواہی درست ہوگی۔

ر ٢١.٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ فِيمَا لَا تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَاتُ الرِّجَالِ :أَرْبَع نسوة ، وَقَالَ الْحَكُمُ :امْرَأَتَانِ تُجْزِيَانِ. و معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۲) کي که ۱۸۸ کي که ۱۸۸ کي کشاب البيوع والأفضية کي که الم

(۲۱۰۹۹) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ جن چیزوں میں مردول کی گواہی درست تہیں ان میں دوعورتوں کی گواہی کافی ہے۔

( ٢١١٠. ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ النَّسَاءِ عَلَى الاسْتِهُلَالِ.

(۲۱۱۰۰) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ نومولود بچے کے سائس لینے کے بارے میں عورتوں کی گواہی درست ہے۔

(٢١١.١ كَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةً ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : مِنَ الشُّهَادَاتِ شَهَادَات لَا يَجُوزُ فِيهَا إلَّا

(۲۱۱۰۱) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ بعض گوا ہیاں ایس ہیں جن میں صرف عورتوں کی گواہی جاری ہو عتی ہے۔

( ٢١١.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ

الشُّعْبِيُّ قَالُوا : تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ.

(۲۱۱۰۲) حضرت ابراہیم،حضرت حسن اور حضرت فعمی فرماتے ہیں کہ جن باتوں پرمردمطلع نہیں ہوسکتے ان میں صرف ایک عورت

کی کوائی بھی کافی ہے۔

( ٢١١.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ أَقَلُّ مِنْ شَهَادَةِ أَرْبَعِ نِـسُوّةٍ فِيمَا لَا تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَةُ الرِّجَالِ.

(۲۱۱۰۳) حضرت عطا ،فرماتے ہیں کہ جن چیز وں میں مردوں کی گواہی درست نہیں ان میں جارعورتوں ہے کم کی گواہی درست نہیں۔

( ٢١١.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبُدِ الْأَعْلَى ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَهُ أَجَازَ شَهَادَةَ قَابِلَةٍ.

(۲۱۱۰۴) حفرت شریح نے دائی کی گوائی کو جا ترقر اردیا۔

( ٢١١٠٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُجَمَّى ، عَنْ عَلِمَّ ، أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ قَابِلَةٍ.

(۲۱۱۰۵) حضرت علی جانونے نے دائی کی گواہی کو جائز قر اردیا۔

( ٢١١.٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْشَّيْبَانِيِّ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :تَجُوزُ شَهَادَةُ قَابِلَةٍ وَاحِدَةٍ ،

وَقَالَ أَحَدُهُمَا :وَإِنْ كَانَتُ يَهُودِيَّةً. (۲۱۱۰ ۲) حضرت جمادفر مائے ہیں کدایک دائی کی گواہی کافی ہاوران میں سے ایک فر ماتے ہیں کہ خواہ وہ میہودیہ ی کیوں نہ ہو۔

( ٢١١.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ :مِنَ الشُّهَادَةِ شَهَادَةٌ لَا تَجُوزُ فِيهَا إِلَّا شَهَادَةُ امْرَأَةٍ.

(۲۱۱۰۷) حضرت صعی فرماتے ہیں کہ بعض گواہیاں ایس ہیں جن میں صرف عورت کی گواہی جائز ہو کتی ہے۔

( ٨٣ ) فِي الشَّاهِدينِ يختلِفانِ

اگر دوگواہوں کا اختلاف ہوجائے تو کیا حکم ہے؟

( ٢١١.٨ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي الشَّاهِدينِ يَخْتَلِفَانِ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَى عِشْرِيزَ

مصنف ابن الي شيرمتر تج (جلد ۲) كي المستقد ابن الي شيرمتر تج (جلد ۲) كي المستقد المستقد

وَالآخَرُ عَلَى عَشْرَةٍ ، قَالَ : يُوْخَذُ بِالْعَشَرَةِ . (۲۱۱۰۸) حضرت شرّح فرماتے ہیں کہ اگر دو گواہوں کا ختلاف ہوجائے ،ایک دس کی گواہی دے اور دوسرا بیس کی تو دس کا فیصلہ کیا

(۲۱۱۰۹) حضرت ابراہیم سے بھی یونہی منقول ہے۔

( ٢١١٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ وَاثِلَةَ ، قَالَ :شَهِدَ شَاهِدَانِ عِنْدَ شُرَيْحِ أَحَدُهُمَا بِأَكْثَرَ وَالآخَرُ بِأَقَلَّ ، فَأَجَازَ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْأَقَلِّ .

العمریم مسلمانی میرانند بن واثله فرماتے ہیں کہ حضرت شریح کے پاس دو گواہوں نے گواہی دی، ایک نے زیادہ کی اور ال

دوسرے نے کم کی گواہی دی ،حضرت شریح نے کم والی گواہی کوقبول کیا۔ سرور سے مصرف

( ٢١١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَلِيحِ النَّقَفِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَالِلَةَ ، قَالَ : شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ شَاهِدَانِ أَحَدُّهُمَا عَلَى أَلْفٍ وَالآخَرُ عَلَى خَمْسِ مِنَةٍ ، فَأَجَازَ شُرَيْح شَهَادَتَهُمَا عَلَى

النَّحْمُسِ مِنَةٍ. النَّحْمُسِ مِنَةٍ. (۲۱۱۱) حضرت عمر بن عبد الله بن واثله فرمات بي كه دو كوابول في حضرت شريح كے پاس كوابى دى، ايك في بزار يراور

دوسرے نے پانچ سوپر،حضرت شریح نے پانچ سوپردی گئ گواہی کوتبول فرمایا۔ ( ۲۱۱۲ ) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لَهُ أَوْ كَسُهُمَا.

(۲۱۱۱۲)حضرت حسن فرماتے ہیں کہ کم عدد پر دی گئی گواہی کو قبول کیا جائے گا۔ نیسین نیسان

( ٨٤ ) فِي الحوالةِ ، أله أن يرجِع فِيها ؟

# کیا حوالہ میں رجوع کی جاسکتی ہے؟

( ٢١١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَص ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كُلُّ حَوَالَةٍ تَرْجِعُ إِلَّا أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : أَبِيعُكَ مَا عَلَى فُلَانِ وفلان بِكَذَا وَكَذَا ، فَإِذَا بَاعَهُ فَلَا يَرْجِعُ.

آبِیعَكَ مَا عَلَی فَلاَن و فلان بِكُذَا وَ كُذَا ، فَإِذَا بَاعَهُ فَلاَ يُرْجِعَ. (٣١١١٣) حضرت ابراہيم فرماًتے ہيں كہ ہرحوالہ ميں رجوع كى جائتى ہے،البتة اگرايك آدمى دوسرے سے بير كيم كه ميں جھے

اس چیز پر نظ کرتا ہوں جوفلاں اور فلاں کے پاس ہے اورائے اورائے میں نظ کرتا ہوں، اگروہ بیج کرلے تو رجوع نہیں کرسکتا۔ ( ۲۱۱۱۶ ) حَدَّثُنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ ابن أَبِي غَنِيَّةً ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَبَّةً ، قَالَ : لَا يَرْجِعُ فِي الْحَوَالَةِ إِلَى

صَاحِبِهِ حَتَّى يُفُلِسَ ، أَوْ يَمُوتَ ، وَلَا يَدَعُ وفاء ، فَإِنَّ الرَّجُلَ يُوسِرُ مَرَّةً وَيُغْسِرُ مَرَّةً.

الم مسنف بن الي شيبرمتر جم (جلد ۲) في الم نفسية الم المستوع والأنفسية الم

(۲۱۱۱۲) حضرت حکم بن عتبیه فرماتے ہیں کہ حوالہ میں صاحب حوالہ کی طرف رجوع نہیں کیا جاسکتا یہاں تک کہ وہ نا دار ہوجائے یا

مرجائے اورمعامدہ پوراکرنے کے لئے کوئی سبب نہ چھوڑے،اس لئے کہ آ دمی بھی مالداراور بھی تا دار ہوجا تا ہے۔

( ٢١١١٥ ) خَذَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِي إِيَاسٍ ، عَنْ عُثْمَانَ فِي الْحَوَالَةِ :يَرْجِعُ ، لَيْسَ عَلَى مال مُسلِم تُوكى.

(٢١١١٥) حضرت عثمان والثير حواله كے بارے میں فرماتے ہیں كہ حواله میں رجوع كيا جاسكتا ہے، مسلمان كے مال كوضا كونہيں

ہونے دیا جائے گا۔

( ٢١١٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إذَا احْتَالَ عَلَى مَلِيءٍ ، ثُمُّ أَفْلُسَ بَعْدُ ، فَهُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِ.

(٢١١١٦) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب سی شخص نے مالداری کی حالت میں حوالہ کیا اور بعد میں غریب ہوگیا تو وہ مال اس کے

ے ہو رہے۔ ( ٢١١١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَطَّابٍ الْعُصْفُرِيِّ ، قَالَ :أَحَالَنِي رَجُلٌ عَلَى يَهُودِيٍّ فَلَوَّانِي ، فَسَأَلْتُ الشَّعْمِيَّ فَقَالَ.

ارْجِعُ إِلَى الْأُوَّلِ.

۔ (۲۱۱۱۷) حضرت خطاب عصفری کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک آ دمی نے کسی یمبودی کے پاس رکھوائے منوجود مال کا حوالہ کیا اور اس

یبودی نے مجھے مال دینے سے انکار کیا اور ٹال مٹول سے کام لیا تو میں نے اس بارے میں حضرت شعبی سے سوال کیا ، انہوں نے

فرمایا کہ پہلے ہے رجوع کرو۔ ( ٢١١٨ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُرِّيْحٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُحِيلُ الرَّجُلَ فَيَنْوَى ، قَالَ : يَرُجِعُ عَلَم

رجوع كياجائ گا۔

( ٢١١١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زُكْرِيًّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَّيْح بِنَحُوهِ.

(۲۱۱۹) ایک اورسندے یونی منقول ہے۔

( ٢١١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ : أَشْتَرِى مِنْكِ

مَا عَلَى فُلَان ، وَقَالَ :هُوَ غَرَرٌ.. (۲۱۱۲۰) حضرت شعتی نے اس بات کو کمروہ قرار دیا ہے کہ آ دمی ہیہ ہے کہ میں یہ چیز تجھ سے اس چیز کے عوض فرید تا ہول جوفلال کے

یاس ہے،حضرت فیعمی فرماتے ہیں کہ بیغرر (غیرموجود چیز میں کیاجانے والامعاملہ ) ہے۔

مصنف این ابی شیرمتر جم (جلد۲) کی مصنف این ابی شیرمتر جم (جلد۲) کی کشاب البیوع والأنفسیه کی کشاب البیوع والأنفسیه کی مصنف این ابی کشتی می مصنف این ابی کشتی می مصنف این ابی کشتی می مصنف این کشتی می کشتی می مصنف این کشتی کشتی می مصنف این کشتی می کشتی می مصنف این کشتی می مصنف این کشتی می مصنف این کشند می مصنف این ک

( ١٦١٦ ) حَدَّثُنَا مُعَادُ بن معاذ ، عَنْ أَشُعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْحَوَالَةَ بَرَاء ةً إِلَّا أَنْ يُبْرِءَهُ ، فَإِذَا

(٢١١٢) حفرت حسن حوالدكوبراء تنبيل مجهة ته، بال البته جب صاحب حق واقعي برى كرد يوبري موجائ كا-

#### ( ٨٥ ) فِي المرأةِ تعطِي زوجها

# اگرعورت اینے خاوندکوکوئی چیز دی تو واپس لے عتی ہے یانہیں؟

( ٢١١٢٢ ) حَلَّثَنَا عَلِيٌ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، إِنَّ رَاهِمَ ) حَلَّانَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، إِنَّ عَبْدِيَّ وَمُعَلِيْهِ إِنَّالِيَ اللهِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، إِنَّ

النِّسَاءَ يُعْطِينَ أَزُواجَهُنَّ رَغْبَةً وَرَهْبَةً ، فَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَعْطَتْ زَوْجَهَا شَيْنًا فَأَرَادَتْ أَنْ تَعْتَصِرَهُ فَهِي أَحَقُ بِهِ.

(۲۱۱۲۲) حضرت عمر بن خطاب خالف نے اپنے حکام کے نام ایک خط میں لکھا کہ تورتیں اپنے خاوندوں کواپٹی مرضی ہے کوئی چیز دینا چاہیں تو دے عمق میں ،اگر کوئی عورت اپنے خاوند کوکوئی چیز دینے کے بعدوالیس لینا چاہے تو وہ اس کی زیادہ حقدار ہے۔

( ٣١١٢٣ ) حَدَّلَكَ أَبُو بَكُو بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا تَوْجِعُ الْمَوْأَةُ فِى هِيَتِهَا ، وَلَا يَوْجِعُ الرَّجُلُ فِي هِيَتِهِ.

(۲۱۱۲۳) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ عورت اپنے ہبہ میں رجوع نہیں کر عتی اور آ دی بھی اپنی ہبہ کردہ چیز میں رجوع نہیں کرسکتا۔

( ٢١١٢٤ ) حَدَّثَنَا وكيع، عن سفيان ، عن منصور ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، في الرجل والمرأة ليس لواحد منهما أن يرجع فيما وهب لصاحبه.

(٢١١٢٣) حضرت ابرائيم فرماتے بين كدميال بيوى ميں سےكوئى اپنى ببدكردہ چيز ميں رجوع نبيں كرسكتا۔

( ٢١١٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِى الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَدْجِعَ فِيمَ وَهَبَ لِصَاحِبِهِ.

(٢١١٢٥) حضرت عمر بن عبد العزيز فرمات مي كدميال بيوى مين عيكوني افي مبدكرده چيز مين رجوع نبين كرسكتا-

( ٢١١٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةً ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : جَاثَتِ امْرَأَةٌ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا إلَى شُرَيْحٍ فِى شَيْءٍ أَعْطَتُهُ إِيَّاهُ فَقَالَ الرَّجُلُ :أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِينًا مَرِينًا) فَقَالَ شُرَيْحٌ :لَوْ طَابَتْ بِهِ نَفْسُهَا لَمْ تُخَاصِمُك.

(۲۱۱۲۱) حفزت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ ایک عورت اپنے خاوند کا جھڑا لے کر حفزت شریح کے پاس آئی ،اس نے اپنے خاوند کو کوئی چیز دی تھی اب واپس لینا چاہتی تھی ،آ دمی نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے ہیں (ترجمہ )اگر عورتیں تمہیں اپنے دل کی خوثی سے کوئی چیز دے دیں تو اسے سہولت سے کھالو۔ حضرت شریح نے فرمایا کہ اگر وہ خوش سے دیتی تو تجھ سے جھڑا نہ کرتی ۔ ( ٢١١٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ :شَاهِدَانِ ذَوَا عَدْلٍ أَنَّهَا تَرَكَّتُهُ مِنْ غَيْر كُرُهِ ، وَلَا هَوَان.

سیر سر میں میں ہے۔ (۲۱۱۲۷) حضرت شریح فرمائتے ہیں کہ اس صورت میں دوعادل آ دمی گواہی دیں کہ عورت نے مرد پراپنے حق کو بغیر کسی زبرد تی اور میں سیاری

مجبوری کے چھوڑاہے۔

( ٢١١٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتٌ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ طَاوُوس ، قَالَ :إذَا وَهَبَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا ، ثُمَّ رَجَعَتْ فِيهِ يُرَدُّ إِلَيْهَا.

(۲۱۱۲۸) حضرت طاوس فر ماتے ہیں کہ اگر عورت خاوند کو کوئی چیز ہبہ کر کے اس میں رجوع کرنا جا ہے تو وہ چیز اے واپس کی میں

جائے گی۔

( ٢١١٢٩ ) حَدَّثَنَا غُنْلَزٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إذا أَعْطَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا وَهِيَ طَيْبَةُ النَّفُسِ، فَهُو جَائِزٌ ، وَقَالَ مَنْصُورٌ : لَا يُعْجِينِي.

(۲۱۱۲۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب عورت نے اپنے خاوند کودل کی خوشی ہے کوئی چیز دی تو یہ درست ہے، حضرت منصور

فرماتے ہیں کہ میہ بات مجھے تواجھی نہیں گئی۔ "

( ٢١١٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ وَوَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :يَجُوزُ لَهَا مَا أَعُطَاهَا زَوْجُهَا ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ مَا أَعُطَنُهُ.

(۲۱۱۳۰) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ خاوند جو چیز بیوی کودے وہ اس کے لئے جائز ہے اور بیوی جو چیز خاوند کودے وہ اس کے لئے درست تبیں۔

### ( ٨٦ ) فِي الرَّجلِ يرهن عِند الرَّجلِ الأرض .

كياآدمى دوسرے كے ياس زمين رئين ركھواسكتا ہے؟

( ٢١١٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَص ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا ارْتَهَنَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ فَكَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا

شَيْئًا ، فَإِنْ عَمِلَ فيها شيئا حُسِبَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ مِنْ رَهْنِهِ مثلُ أَجْرَ مِثْلِهَا.

(۱۱۱۳) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب ایک آ دی نے دوسرے کے پاس کوئی چیز بطور رہن کے رکھوائی تو وہ اس میں کام کاج نہیں کرسکتا،اگروہ اس میں کوئی کام کرتا ہے تو زمین والے کواس زمین کا پورا پورا کراہیا واکر ناہوگا۔

( ٢١١٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، غَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ فِي رَجُلٍ رَهَنَ امْرَأَتَهُ أَرْضًا بِصَدَاقِهَا فَأَكَلَتُ . : ﴿ عَنَا ابْنُ مُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، غَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ فِي رَجُلٍ رَهَنَ امْرَأَتَهُ أَرْضًا بِصَدَاقِهَا فَأَكَلَتُ

مِنَ الْغَلَّةِ ، قَالَ : لَا تُحْسَبُ عَلَيْهًا.

ه معنف ابن الي شير مترجم (جلد ۲) كي من الي تفيية كي معنف ابن الي اليبوع والأنفية كي الم (۲۱۱۳۲) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی نے مہر کے بدلے اپنی بیوی کے پاس اپنی زمین بطور رہن کے رکھوائی اور

عورت نے اس کا غلہ کھایا تو بیاس کے مہر میں سے شارنہیں کیا جائے گا۔ ( ٢١١٣٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةً ، عَنُ زَكَرِيًّا ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي رَجُلٍ ارْتَهَنَ مَمْلُوكَةً لَهَا ابْنُ فأَرْضَعَتْ لَهُ ، قَالَ : يُحْسَبُ لَهُ أَجْرُ مِثْلِهَا بِمَا أَدْضَعَتْ.

(۲۱۱۳۳) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے اپنی ہاندی رہن رکھوائی ،اس کا ایک بیٹا تھا جے اس نے دود صایا یا ،تو اس کے دودھ بلانے كا جرشاركيا جائے گا۔

( ٢١١٣٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَانِدَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا انْتَفَعَ مِنَ الرَّهُنِ بِشَيْءٍ قَاصَّهُ

(۲۱۱۳۳) معزت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب کسی آ دمی نے ربین شدہ چیز سے استفادہ کیا تو اس کا حساب لگایا جائے گا۔ ( ٢١١٣٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَسَنٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ ارْتَهَنَ دَارًا ، أَوْ غُلَامًا فَاسْتَغَلَّهُ ، قَالَ : الْغَلَّةُ مِنَ الرَّهُنِ.

(٣١١٣٥) حضرت ابراجيم فرماتے جيں كمايك آوى نے كسى كے پاس كھر رہن كے طور پر ركھوايا يا غلام ركھوايا اور اس نے اسے استعال کیا تووہ فائدہ رہن میں سے شار ہوگا۔

# ( ٨٧ ) فِي الرَّجلِ يَقِرُّ لِوارِثٍ أَو غيرِ وارِثٍ بِدينٍ

اگر کوئی شخص دارث یا غیر دارث کے لئے قرض کا اقر ارکرے تو کیا تھم ہے؟

( ٢١١٣٦ ) حَلَّتْنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :إِذَا أَقَرَّ لِوَارِثٍ بِلَدَيْنِ جَازَ. (۲۱۱۳۷) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ جب آ دمی نے دارث کے لئے قرض کا اقر ارکیا تو جا زُزہے۔

( ٢١١٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَامِرٍ الْأَحُولِ ، قَالَ :سُنِلَ الْحَسَنُ عَنْهُ فَقَالَ :أَحَمَّلُهَا إيَّاهُ ، وَلاَ أَتَحَمَّلُهَا عَنْهُ. (٢١١٣٧) حضرت حسن سے سوال كيا گيا تو آپ نے فر مايا كه ين اسے اس پرلازم كرتا ہوں اس سے دورتبيس كرتا۔

٢١١٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَعَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ سُفْيَانَ،

عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، عَنْ شُرِّيْحٍ ، وَعَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالوا : إِذَا أَفَرَّ فِي مَرَّصٍ لِوَارِثٍ بِدَيْنِ لَمْ يَجُزُ إلاَّ بِبَيِّنَةٍ ، وَإِذَا أَفَرَّ لِغَيْرِ وَارِثٍ جَازَ.

(۲۱۱۳۸) حفرت تھم،حفرت ابراہیم،حفرت معمی اورحفزت شریح فرماتے ہیں کہا گرمرض الوفات میں کو کی شخص کسی وارث کے لئے قرض کا اقرار کرے تو گوائ کے بغیر جائز نہیں اور اگر غیرِ وارث کے لئے کیا تو جائز ہے۔ ﴿ مِعنف ابن البِيْسِيرَ مِم (طِدِه) ﴿ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَالْ

بِدَیْنِ ، قَالَ : لَا یَجُوزُ . (۲۱۱۳۹) حضرت ابن اذینه فرمات میں کہ دارث کے لئے قرضہ کا قرار جائز نہیں۔

( ٢١١٤ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ إِقُوارُ الْمَرِيضِ.

(۲۱۱۴۰)حفرت عطا وفر ماتے ہیں کہ مریض کا اقرار جائزنگیں۔

(٢١١٤١) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ أَقَرَّ

لِوَارِثٍ بِدَيْنِ ، قَالَ :جَانِزٌ.

(٢١١٨١) حفرت عطاء فرماتے ہیں كدوارث كے لئے قرض كا اقرار جائز ہے۔

( ٢١١٤٢ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلٌ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَهُ كَانَ يُجِيزُ

اغْتِرَافَ الرَّجُلِ عِنْدَ مَوْتِيهِ بِاللَّنْ لِغَنْرِ وَارِثٍ ، وَلَا يُجِيزُهُ لِوَارِثٍ إِلاَّ بِبَيْنَةٍ. (۲۱۱۲۲) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ موت کے وقت غیروارٹ کے لئے قرض کا قرار جائز ہے لیکن وارث کے لئے بغیر کوا بی

کے جائز نہیں۔

( ٢١١٤٣ ) حَدَّثَنَا عُمَّرُ بْنُ أَيُّوبَ الْمَوْصِلِيُّ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُون ، قَالَ :إذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِلَيْنٍ فِى مَرَضِهِ فَأَرَى أَنْ يَجُوزَ عَلَيْهِ لَانَهُ لَوْ أَقَرَّ بِهِ وَهُوَ صَحِبَحْ جَازَ وَأَصْدَقُ مَا يَكُونُ عِنْدَ مَوْتِهِ.

اں پاجود علیہ و ماہ تو ہو بیو دھو حکوبیت ہور و مصف عیاری ۔ (۲۱۱۳۳) حضرت میمون فرماتے ہیں کہا گر کوئی مخص مرض میں قرض کا اقر ار کرے تو جائز ہے، کیونکہا گر حالب صحت میں کرتا تو بھی

( ۱۱۱۳۳) حفرت يتون فرمات بن له ترون من مرك ين رون بن المرك ين المرك بن المرك المرارير. جائز بهوتا اور جب حالت مرض مين كرر ہائے تو بطريق او لي جائز ہونا جا ہے-

( ٨٨ ) فِي الرَّجلِ يبِيع مِن الرَّجلِ الطَّعام إلى أُجلٍ

ر ۱۱۱۷ بی مو بی پیپیہ رق موجو نفتدادا نیگی کے بعدایک مقررہ مدت پر غلے کی بیچ کرنا

( ٢١١٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ طَاوُوسِ ، قَالَ : إِذَا بِغْتَ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ فَحَلَّ الْأَجَلُ فَلَا تَأْخُ

طَعَامًا ، قَالَ : وَقَالَ جَابِرٌ بُنُ زَيْدٍ أَبُو الشَّعْنَاءِ : إِذًّا حَلَّ دِيْنَارِكَ فَخُذْ بِهِ مَا شِنْتَ.

(۲۱۱۳۳) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ جب ایک آ دی ایک مقررہ مدت تک غلے کی بیچ کرے تو وہ مدت پوری ہوجانے کے! خود بخو د غلے کواٹھانہیں سکتا، حضرت جابر بن زیدا بوفع تا عفر ماتے ہیں کہ جب تم اپنے دینارخرچ کر دوتو جوچا ہولے سکتے ہو۔

حود بحو و علے لواتھا ہیں سلما ، محفرت جارین زید ابوحل ، فرمائے ہیں کہ جب م اپ وینا در ہی کردو ہوجی ہوسے ہو۔ ( ٢١١٤٥ ) حَدَّثَنَا يَحْسَى بُنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَبِى مَرْيَمَ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّدِ

بِعْتُ مِنْ رَجُلٍ تَمْرًا آخُذُ مِنْ ثَمَنِ تَمْرِى تَمْرًا ؟ قَالَ : لَا تَأْخُذَنَّ طَعَامًا مَا يُكَالُ وَيُوزَنُ.

کے مصنف ابن الی شیبہ سرجم (جلد ۲) کی کھی ہوں کہ الفرنصیف کے الفرنصیف کے مصنف ابن الی شیبہ سرجم (جلد ۲۱) کی کھی ہور یہ بیجی میں نے حضرت سعید بن میں سے فر مایا کہ میں نے ایک آدمی کو مجبوری بیجی ، کیا میں

ر ۱۸۱۰) کو قیمت سے مجبورین فرید کمآموں؟انہوں نے فرمایا کرنہیں،ایساغلہ نہلو جسے کیل یاوزن کیاجاتا ہے۔ ( ۲۸۱۶ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِی زَائِدَةً ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ عَامِر ، قَالَ :إذَا بعُت طَعَامًا إِلَى أَجَل فَحَلَّ مَالُكَ فَخُذْ بِهِ مِنَ

( ٢٦١٤٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إِذَا بِعْت طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ فَحَلَّ مَالُكَ فَخُذْ بِهِ مِنَ الْعُرُوضِ مَا شِئْتَ ، لَا تَأْخُذُ طَعَامًا إلا طعامك بِعَيْنِهِ.

رور ہے۔ (۲۱۱۲۷) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ جب تم نے غلے کوایک مدت تک کے لئے فروخت کیا، اور تم نے اپنا مال اداکر دیا تو تم اپنے سامان میں سے جو جا ہو لیادہ البتدا گر غلہ لوتو صرف اپنا غلہ ہی لو۔

(۲۱۱٤۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ عَنَمًا وَيُقَاصَّهُ فَكَرِهَهُ. غَنَمًا إِلَى أَجَلٍ ، فَلَمَّا حَلَّ الأَجَلُ أَزَادَ أَنْ يَأْخُذَ غَنَمًا وَيُقَاصَّهُ فَكَرِهَهُ. (۲۱۱۳۷) حضرت ابوسلم نے اس بات کو کروہ قرار دیا کہ آدمی دوسرے آدمی کو ایک مت تک کے لیے ایک ربوڑ فروخت کرے،

جبوه مدت آئے تو وه ريوز كوواپس لے كرئيع كوتم كرنے كا اراده كرے۔ ( ٢١١٤٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ الْحَارِثِ وَحَمَّادٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَكُرَهَانِ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا الْكُرُّ بِأَرْبَعِينَ ذَا أَي ثُنَّ وَنَ مَنْ مُوهُ كَامَارًا ، وَذَلَهُ رِدُونَ الْأَرْبَعِينَ

نَسنَّ ، ثُمَّ يَشْتَوِى مِنْهُ طَعَامًا ، مِنْلَهُ بِدُونِ الأَرْبَعِينَ. (۲۱۱۲۸) حضرت حارث اور حضرت حماد نے اس بات کو کمروہ قرار دیا ہے کہ آ دمی غلے کا ایک کرّ جالیس میں ادھار پرخریدے اور پھر

عِ اليس كَ بغيراس صِياغَلَمْ رِيدِ لِهِ ...
( ٢١١٤٩ ) حَلَّاثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِذَا بِعْتَ بَيْعًا مِمَّا يُكَالُ وَيُو زَنُ إِلَى أَجَلَ فَحَلَّ أَجَلُكَ فَلَا تَأْخُذُهما وُخِذُ مَا خَالَفَاهُمَا.

مِمَّا يُكَالُ وَيُوزَنُ إِلَى أَجَلٍ فَحَلَّ أَجَلُكَ فَلاَ تَأْخُذُهما وُخذُ مَا خَالَفَاهُمَا. (٢١١٣٩) حضرت ابن عباس فرمات بين كه كوئى كيلى ياموزونى چيز جب ايك مدت تك كے لئے پيچواور جب وہ مدت آ جائے تو ان دونوں كونہ لو بلكه الي چيز لوجوان كے خالف ہو۔

( . ٢١١٥ ) حَلَّاثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ، عَنْ مَالِكِ بُنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَا : مَنْ بَاعَ طَعَامًا بِذَهَبِ إِلَى أَجَلِ فَحَلَّ الْأَجَلُ ، فَلَا يَأْخُذُ بِهِ تَمْرًا.

قالاً : مَن بناع طَعَاماً بِدَهَبِ إلى الجَلِ فَحَلَ الأَجَلَ ، فَلا يَا حَدَّ بِهِ تَمْراً. (۱۱۵۰) حضرت سعيد بن ميتب اور حضرت سليمان بن يبار فرماتے ہيں كه اگركوئی شخص ايك مقرره مدت تك كے لئے سونے كے

بدل غلة خريد عنومت كآف بر محبورين خدا -( ٢١١٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فَالَ : لَا تَأْخُذُ كَيْلًا.

(۲۱۱۵۱) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ کیل کر کے نہاں۔ ( ۲۱۱۵۲) حَدَّثَنَا وَ کَیعٌ ، عَنْ اِنْهَ اَهِیمَ نُهِ، نَافِعِ ، قَالَ : سَأَلْتُ طَاوُو سًا ، عَنْ رَجُل بَاعَ رَجُ

( ٢١١٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ نَافِعٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ طَاوُوسًا ، عَنْ رَجُلٍ بَاعَ رَجُلًا بُرًّا إِلَى أَجَلٍ ، فَلَمَّا

کی مصنف ابن انی شیبه مترجم (جلد۲) کی کی ۱۹۲ 🎇 كتاب البيوع والأقفية 🦃

حَلَّ الْأَجَلُ أَيَّأُخُذُ بُرًّا مَكَانَ دَرَاهِمِهِ ؟ قَالَ : لاَ. (۲۱۱۵۲) حضرت ابراہیم بن نافع فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت طاوس سے سوال کیا کہ ایک آ دمی نے دوسرے وگندم ایک مدت

تک کے لئے بیچی، جب مدت آئی تو کیاوہ دراہم کی جگہ گندم لےسکتا ہے، انہوں نے فر مایانہیں۔

( ٢١١٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عن سفيان عن جابر عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ بُرًّا مَكَانَهُ.

(٢١١٥٣) حضرت ابن عباس تفاوين فرمات بي كددراجم كى جگد گندم لين ميس كوئى حرج نهيس \_

( ٢١١٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الطُّعَامَ إلَى أَجَلِ فَيَحِلُّ فَلَا

يَجِدُ عِنْدَهُ دَرَاهِمَ ، قَالَ :خُذْ مَا شِئْتَ. (۲۱۱۵۳) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے دوسرے آ دمی کو ایک مدت تک کے لئے گندم ہیجی ، جب وہ مدت آئی تو

اس کے پاس درا ہم نہیں تھے تو وہ جو جا ہے لے۔

( ٢١١٥٥ ) حَدَّثُنَا وكيع ، عن سفيان ، عن حماد ، قَالَ :خذ ما شئت.

(٢١١٥٥) حفرت حمادفر ماتے ہیں كہجو جا ہو لے لور

( ٢١١٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : فَلِكَ طَعَامٌ بِطَعَامٍ.

(٢١١٥٦)حفرت فعي فرماتے بيل كربيفله غلے كے بدلے ہوگا۔

( ٢١١٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ :سُنِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْمَتَاعَ إِلَى أَجَلِ فَيَحِلُّ الْأَجَلُ ، أَيَأْحُذُ

مَتَاعًا ؟ فَقَالَ :قَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَأْتِى غَرِيمَهُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ ، فَقِيلَ لَهُ :آيَبِيعُ طَعَامًا وَيَأْخُذُ طَعَامًا ؟ قَالَ :فَإِنِّى لَا أَقُولُ فيه شَيئًا.

(۲۱۱۵۷) حفرت ابوب فرماتے ہیں کہ حضرت محمد سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص سامان کوایک مدت تک کے لئے بیجے اور جب وہ مدت آ جائے تو کیا وہ سامان لےسکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے مقروض کے پاس جا تاہے اوراس سے یہ لے لیتا

ہے۔ان سے کہا گیا کہ کیاوہ غلہ بچے رہاہے اورغلہ ہی لے رہاہے؟ انہوں نے قر مایا کہ میں اس بارے میں پھٹیس کہتا۔

( ٢١١٥٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبِ ، عَنِ الْأَوْزَاعِي ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ ، قَالَ : قضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي دَيْنِ الْمُتَوَفَّى مِنْ طَعَامِ ، قَالَ : لاَ يَأْخُذُ الطَّعَامَ.

(۲۱۱۵۸) حفرت عمر بن عبدالعزيز نے اس مخص كے بارے ميں فيصله فر ما يا جوفوت ہوجائے اوراس نے كسى كا غله دينا ہوتو غله نبيس لياجائے گا۔

#### ( ۸۹ ) فِي الرجل اشترى دارًا فبناها

ایک آ دمی گھر خرید ہے اور اس کی تعمیر کرے ، پھر شفیع یا مستحق نکل آئیں تو کیا تھم ہے؟

( ٢١١٥٩ ) حَدَّثَنَا حَنْصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى الدَّارَ فَيَنْنِيهَا ، ثُمَّ يَجِيءُ الشَّفِيعُ ، قَالَ:يَأْخُذُها بِبُنْيَانِهَا ، أَوْ بقيمتها ، وَقَالَ حَمَّادٌ :يَقُلَعُ بِنَانَهَا وَيَأْخُذُهَا.

قال: یا محدها ببنیانها ، او بقیمتها ، و قال حماد: یقلع بنانها و یا محدها. (۲۱۱۵۹) حضرت شعمی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آ دمی گھر خریدنے کے بعداس کی تمیر کرے پھر شفعہ کرنے والا آ جائے تو وہ یا تواس کی

عمارت كى ماتھ كى گاياس كى قىمت اداكر كى الدى حضرت حادفر ماتے بيل كداس كى عمارت كوكراكروه كے سكتا ہے۔ ( ٢١١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيْةَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ ، أَنَّ رَجُلاً اشْتَرَى دَارًا فَبَنَاهَا ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلْ فَاسْتَحَقَّهَا ، فَكَتَبَ أَنْ

تُقَوَّمَ الْعَرْصَةُ وَيُقَوَّمَ الْبِنَاءُ ، فَإِنْ شَاءَ أَحَذَ الْبِنَاءَ بِقِيمَتِهِ ، وَإِنْ أَبَى سَلَّمَ الْعَرْصَةَ بِقِيمَتِهَا. ٢١١ ) حضرة خالدهذا إفراً ترجن كاك آدى فركه خروك السِنْقم كما رئيم الكردي إلى مستحق نُكَال آياته : من اور

(۲۱۱۷) حضرت خالد حذاء فرماتے ہیں کہ ایک آ دی نے گھر خرید کرائے تعمیر کیا، پھر ایک آ دمی اس میں مستحق نکل آیا تو زمین اور عمارت کی قیمت لگوائی جائے گی ،اگروہ جاہے تو عمارت کی قیمت ادا کر کے لیے ۔اوراگرا نکار کریے تو زمین کواس کی قیمت کے

ساتھ گا کہ کے حوالے کردے۔ ( ۲۱۱۶ ) قَالَ وَکِیعٌ : قَالَ سُفْیَانُ : یَقَلَعُ بِنَانَهُ.

(۲۱۱۶۱)حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ اس کی عمارت گرائی جائے گی۔

#### ( ٩٠ ) فِي الرَّجلِ يتزوَّج المرأة على الدّار

# میان کومهر بنا کرشادی کرنے کا حکم

( ٢١١٦٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بُنُ بَشِيرٍ ، عَنِ ابن عِكْرِمَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ فِى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى دَارٍ ، فَطَلَبَ شَفِيعُ الدَّارِ اللَّارَ ، قَالَ : يَأْخُذُهَا بِصَدَاقِ مِثْلِ الْمَرْأَةِ ، قَالَ : وَقَالَ ابْنُ شُبُرُمَةَ : لَسْتُ أَرَى ذَلِكَ وَلَكَ وَلَكَ يَأْخُذُهَا الشَّفِيعُ بِالْقِيمَةِ.

طلب كرئة عورت كواس كامبر مثلى ملے گا، ابن شرمه فرماتے ہيں كه ميرى رائے بينيں البته شفيع اس كى قيت لے سكتا ہے۔ ( ٢١١٦٣ ) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَيْسَ فِي صَدَاقِ شُفْعَةٌ.

(۲۱۱۷۳) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ مبر میں شفعہ نہیں ہوسکتا۔

( ٢١١٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ :حَدَّثْتُ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :لَيْسَ فِي صَدَاقٍ شُفْعَةٌ.

مصنف این ابی شیرمتر جم (جلد۲) کی کسی ۱۹۸ کی کسی کشاب البیوع والأقضیة کی کسی کشاب البیوع والأقضیة کی ک

(۲۱۱۲۳) حضرت معنی فر ماتے ہیں کہ مہر میں شفعہ نبیں ہوسکتا۔

( ٢١١٦٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ عَلَى الدَّارِ ،

قَالَ : يُأْخُذُهَا الشَّفِيعُ بِقِيمَةِ الدَّارِ.

(۲۱۱۷۵) حضرت ابن ابی تیل فرماتے میں کہ اگر آ دمی نے کسی مکان کے وض عورت نے نکاح کیا توشفیع مکان کی قیت لے

( ٩١ ) فِي الرَّجلِ يكون له على الرَّجلِ الدّين فلا يدرِي أين هو ؟

اگرایک آ دمی نے کسی کا قرضہ دینا ہواوراہے معلوم زیہو کہ وہ کہاں ہے تو کیا حکم ہے؟

( ٢١١٦٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذا كَانَ عَلَيْكَ دَيْنٌ لِرَجُلٍ فَلَمْ تَدُرِ أَيْنَ هُوَ وَآيَنَ وَارِثُهُ ؟

فَتَصَدَّقُ بِهِ عَنْهُ ، فَإِنْ جَاءَ فَخَيَّرُهُ. (۲۱۱۷۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کداگرتم پرکسی آ دمی کا قرضہ ہواور تمہیں معلوم نہ ہوکہ وہ کہاں ہے یاس کے ورثاء کہاں ہیں تو

اس کی طرف سے صدقہ کردو،اس کے بغدا گردہ آجائے تواسے اختیار دے دو۔

( ٢١١٦٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسٌ ، عَنْ شُعَبَةَ ، عَنْ عَبْلِهِ اللهِ بْنِ ۖ شِي ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي رَجُلٍ هَلَكَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَعْرِفُ صَاحِبَ الدَّيْنِ ، فَأَمَرَ أَنْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ بِلَٰلِكَ الدَّيْنِ.

(٢١١٦८)حضرت عبدالله بن حنش فرماتے بیں کہ ایک آ دمی ہلاک ہوگیا اور اس پرقر ضہ تھا، قر ضہ دینے والا کوعلم نہ تھا کہ وہ کہال

ہے،حضرت ابن عمر والنونے نے تھم ویا کہ قرضے کے برابر رقم اس کی طرف سے صدقہ کردے۔

( ٢١١٦٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَلَمْ يَدُرِ اين

وَارِثُهُ فَلْيَجْعَلْهُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا فَلَمْ يَدُرِ اين وَارِثُهُ فَلْيَتَصَدَّقُ بِهِ عَنْهُ.

(۲۱۱۲۸) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب کوئی مرجائے اوراس پر قرضہ ہواور معلوم نہ ہو کہ اس کے ورشہ کہاں ہیں تو وہ قرضہ الله کے راہتے میں خرج کر دیا جائے اور اگر و ہ مسلمان ہواور معلوم نہ ہو کہ اس کے ورثاء کہاں ہیں تو اس کی طرف سے صدقہ

( ٢١١٦٩ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَامِرٍ بن شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، قَالَ : اشْتَرَى عَبْدُ اللهِ جَارِيَةً بِسَبْعِ مِنَةِ دِرْهَمٍ فَغَابَ صَاحِبُهَا فَعَرَّفَهَا سَنَةً ، أَوْ قَالَ : خُولًا ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ ، وَجَعَلَ يَتَصَدَّقُ وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ فَلَهُ

فَإِنْ أَتِى فَإِلَى وَعَلَى مَ ثُمَّ قَالَ :هَكَذَا فَاصْنَعُوا بِاللَّقَطَةِ ، أَوْ بِالضَّالَّةِ.

(۲۱۱۹۹) حضرت ابو وائل فر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ڈٹاٹٹونے سات سو درہم میں ایک باندی خریدی ، ابھی رقم کی ادائیگی نہیں

هي مصنف ابن الي شيرمترجم (جلو۲) کي په ۱۹۹ کي ۱۹۹ کي کتناب البيوع والأفضية کي

ہوئی تھی کہ باندی کا مالک غائب ہوگیا،حضرت عبداللہ جانو ایک سال تک اس کا اعلان کراتے رہے، پھروہ مجد گئے اور اس کی قیت صدقه کرنا شروع کی ساتھ ساتھ کہتے جاتے تھے کہ اے اللہ! بیاس کی طرف سے ہے، اگر وہ آگیا تو میری طرف اور مجھ پر لازم ہوگا، پھر فر مایا کہ ہرگری پڑی یا گمشدہ چیز کے ساتھ یونہی کیا کرو۔

# ( ٩٢ ) فِي الرَّجلِ يشترِي الجارِية مِن الخُمُسِ

حمس سے باندی خریدنے کابیان

( ٢١١٧ ) حَلَّاتُنَا أَبُو الْأَحْوَص ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :اشْتَرَيْت جَارِيَةً مِنْ خُمُسٍ قُسِمَ ،

فَوَجَدُتُ مَعَهَا خَمْسَةَ عَشَرَ دِينَارًا ، فَأَتَيْتُ بِهَا عَبْدَ الرَّحْمَن بْنِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَقَالَ : هِي لَكَ.

(۱۱۷۰) حضرت محدین زیدفر ماتے ہیں کہ میں نے تمس میں سے ایک باندی خریدی، میں نے اس باندی کے پاس پندرہ دینار یائے، میں وہ لے کر حضرت عبدالرحمٰن بن خالد بن ولید کے پاس آیا تو انہوں نے فر مایا کہ وہ تمہارے ہیں۔

( ٢١١٧١ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشُّغْبِيِّ فِى رَجُلٍ اشْتَرَى سَبِيَّةً مِنَ الْمَغْنَمِ فَوَجَدَ مَعَهَا فِضَّةً ، قَالَ : يَرُّدُّهَا.

(۱۱۱۱) حضرت معمی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مال غنیمت میں ہے کوئی باندی خریدے اور پھراس کے پاس اسے جاندی ملے تو

( ٢١١٧٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى أَمَةً يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ مِنَ الْفَيْءِ ، فَأَنَتُهُ بِحَلْي كَانَ مَعَهَا ، فَأْتَى سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ فَأَخْبَرُهُ فَقَالَ : اجْعَلْهُ فِي غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ.

(۲۱۱۷) حضرت حصین فرماتے ہیں کدایک آدی نے جنگ قادسید میں مال غنیمت میں حاصل ہونے والی ایک باندی خریدی ،اس یا ندی پر پچھےزیورتھا، وہ آ دمی حضرت سعد بن ابی وقاص مٹائٹڑ کے پاس آیا اورانہیں اس بارے میں بتایا تو انہوں نے فرمایا کہزیورکو مسلمانوں کے مال غنیمت میں جمع کرادو۔

#### ( ٩٣ ) فِي الرَّجلِ تكون عليهِ رقبة

### اگرکوئی تخص آزاد کرنے کی نیت سے غلام خریدے تو کیا طریقہ ہے؟

( ٢١١٧٣ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيرِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَسْرِيِّ جَسْرِ عَنزَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِمَعْقِلِ بُنِ يَسَارٍ : الرَّجُلُ مِنَّا يُرِيدُ أَنْ يُغْتِقَ الْمُعْتَقَ ، قَالَ : إِذَا اشْتَرَيْت مُعْتَقًا تُرِيدُ أَنْ تُعْتِقَهُ فَلَا تَشْتَرِطُ لَاهْلِهِ الْعِنْقَ ، فَإِنَّهَا عُقْدَةٌ مِنَ الرُّقُّ ، وَلَكِنِ اشْتَرِهِ سَاكِتًا ، فإنْ شِنْتَ أَمْسَكُتَ ، وَإِنْ شِنْتَ أَعْتَقْتَ.

هي مصنف ابن الي شيرمترجم (جلد۲) كي المستخطئ المستخطئ المستخطئ المستوع والأفضية المستوع والأفضية المستخطئة المستخط

(۲۱۱۷۳) حضرت ابوعبدالله جسری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معقل بن بیار ہے کہا کہ ہم میں سے ایک آ دمی غلام کو آ زاد کرنے کے لیے خریدنا جا ہتا ہے تو وہ کیا طریقہ اختیار کرے؟ انہوں نے فر مایا کہ جبتم سی غلام کوآ زاد کرنے کی نیت ہے خریدوتو اس کے

ما لک ہے آزادی کا تذکرہ کر کے نیفریدو، بلکہ خاموثی سے خریدو پھراگر چا ہوتو روک لواوراگر چا ہوتو اے آزاد کردو۔

( ٢١١٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، قَالَ :حدَّثُتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَيُّوبَ فَقَالَ : إِنَّهَا لَيْسَتُ بِعَامَّةٍ.

(٣١١٧) حضرت ابن علية فرمات بي كه مين نه ندكوره حديث كاذكر حضرت ابوب سے كيا توانبوں نے فرمايا كه معاملة كمل نبيس بـــ ( ٢١١٧٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِى رَجُلِ كَانَتْ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ فَاشْتَرَاهَا

وَاشْتُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَهَا ، قَالَ : فَكُرِهَ ذَلِكَ ، وَقَالَ : لَيْسَتْ بِتَامَّةٍ.

(۲۱۱۷) حضرت معنی فرمایا کرتے ہے کہ اگر ایک آدی پر غلام کا آزاد کر تالازم تھا، اس نے غلام خرید ااور خرید تے ہوئے اس پر

آ زادکرنے کی شرط لگائی گئی تو ہیمروہ ہےاور بیمعاملیمل نہیں ہے۔

( ٢١١٧٦ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَعَنِ ابْن أَبِى خَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَا : إذَا اشْتَرَاهَا وَاشْتَرَطَ عِنْقَهَا :كَانَا لَا يَرَيَانِهَا سَلِيمَةً.

(۲۱۱۷) حضرت ابراہیم اور حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ کسی غلام کوخر پدااوراس کوآ زاد کرنا ہیج کی شرط میں شامل تھا تو بیہ معاملہ سلیمہ

﴿ ٢١١٧٧ ﴾ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عَلَيْهِ الرَّقِبَةُ الْوَاجِبَةُ فَيَشْتَرِيهَا :فَلَا يَشْتَرِطُ أَنَّهُ يَشْتَرِيهَا لِلَعِتَقِ.

(۲۱۱۷۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہا گر کسی آ دمی پر غلام کا آ زاد کرنا واجب تھا، پھراس نے غلام خرید اتو خریدتے ہوئے آ زاد

كرنے كى شرطنبيں لگائے گا۔

( ٢١١٧٨ ) حَلَّتُنَا عَنَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ :أَخْبَرَنِي عَلِيٌّ بْنُ زَائِدَةً ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ،

أَنَّهُ سُنِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِى الْجَارِيَةَ فَيَشْتَرِطُ مَوُلَاهَا عِنْقَهَا ، قَالَ :الْأَجُرُ لِمَوْلَاهَا الَّذِي اتَّشْتَرَطُ (٢١١٧٨) حفرت ابن عمر دال و الله الله الله الركوني شخص باندى خريد اوراس كة قا كے ساتھ اس و آزادكرنے كى شرط

ھے کرے تواس کی آزاد کی کا ثواب اس کے آ فاکو ملے گا۔

#### ( ٩٤ ) فِي القومِ يشترِ كون فِي العِدل

اگر کچھلوگ اونٹ پرلد ہے کسی سامان تجارت میں نثر یک ہوں تواس کی فروخت کا طریقہ ( ٢١١٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الْقَوْمِ يَشْتَرِكُونَ فِي الْعِدُلِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ معنف اين الي شير مرّ جم ( جلد ٢ ) في معنف اين الي شير مرّ جم ( جلد ٢ ) في معنف اين الي شير مرّ جم ( جلد ٢ ) في معنف أن يَفْتَ سِيمُوا .

(۲۱۱۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر بھیلوگ اونٹ پرلدے کی سامان تجارت میں شریک ہوں تو اس کی فروخت ان میں سے ایک آدی تقلیم سے پہلے کرسکتا ہے۔ سے ایک آدی تقلیم سے پہلے کرسکتا ہے۔ (۲۱۱۸ عَنْ اَبْنِ عَلَیْ اَبْنِ عَوْنِ ، عَنِ اَبْنِ عَوْنِ ، عَنِ اَبْنِ عِیْنِ ، قَالَ : سَالَتُمَةُ عَنْ مَمَاع بَیْنَ رَجُلَیْن یَبیعُ ،

ر ۲۱۱۸) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيًّى ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : سَأَلَتَهُ عَنُ مَنَاعٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يَبِيعُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقَاسِمَهُ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ. ( ۲۱۱۸) حضرت ابن سِر بِن فرماتے بیں کہ اگر ایک سامان میں دوآ دمی شریک ہوں تو کیاان میں سے ایک آ دمی ابنی جھے کوتقیم

سلم المسلم المسلم يرين روست بين حدا رابيت ماها في ميل ووا وفي طريب الون و ايان مان سيح ايك اول ابي تصفير و ميم ٤ پهلے فروخت كرسكتا ہے؟ انہوں نے فرمايا كه اس ميں پچرجرج نہيں۔ ٢١١٨١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُمِيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَالَ : يَتَحَارَجُ الشَّرِيكَانِ. ٢١١٨١ ) حضرت ابن عباس تفاوع فرماتے ہيں كه دونوں شريك اپناا پناسامان نكال ليس۔

٢١١٨٣) حَدَّثُنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرُو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَكُرَهُ بَيْع مَا يَقُدِرُ عَلَى قِسْمَتِهِ حَتَّى يَقْدِسُمَ ، فَإِذَا كَانَ شَيْءٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى قِسْمَتِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ. يَقْسِمَ ، فَإِذَا كَانَ شَيْءٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى قِسُمَتِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

یقیسم ، فَإِذَا کَانَ شَیْءٌ لَا یَفَدِرُ عَلَی فِسْمَتِهِ فَلَا بَأْسَ ہِهِ. ۲۱۱۸۳) حضرت حسن اس بات کو مکروہ قرار دیتے تھے کہ ایسی چیز کوتقسیم سے پہلے بیچنا مکروہ ہے جس میں تقسیم کا اندازہ لگایا جاسکتا ماور جس میں تقسیم کا اندازہ نہ لگایا جاسکتا ہوا ہے تقسیم سے پہلے فروخت کرنے میں پچے جرج نہیں۔ ۲۱۱۸۱ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ الْحَفَّافُ ، عَنِ ابْنِ أَہِی عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ ، أَنَّهُ کَانَ لَا

یَرَی بَاْسًا أَنْ یَبِیعَ الشَّرِیكُ مِنْ شَرِیكِهِ مَا لَمُ یُفَاسِمُهُ خَلاَ الْكَیْلِ وَالْوَزْنِ. ۱۲۱۸۳) حفرت سعید بن سیتب فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ تقسیم سے پہلے سامان میں ایک شریک اپنا حصہ روخت کردے،البتہ کیلی اورموز ونی چیزوں میں ایسانہیں ہوسکتا۔

> ( ٩٥ ) فِی شِراءِ أَرضِ الخراجِ خراجی زمین کوخر یدنے کا بیان

حرا ، کی زمین لوحر بدنے کا بیان ۲۱۱۸ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ اشْتَرَى أَرْضَ خَرَاجٍ.

۲۱۱۸۵) حصرت ابن مسعود والنو نے خراجی زیمن کوخریدا۔

( ٢١١٨٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ الْهُنِ مَسْعُودٍ بِمِثْلِهِ.

(٢١١٨٦) حضرت ابن مسعود ولاتفد نے خراجی زمین کوخریدا۔ ( ٢١١٨٧ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ ، قَالَ : لَا تَشْتَرِ مِنْ أَرْضِ السَّوَ

شَيْنًا إلَّا مِنْ أَهُلِ بَانِفْيَاء وَأَهْلِ الْحِيرَةِ وَأَهْلِ ٱلْيَسِ. (٢١١٨٧) حضرت ابن معقل فرماتيء أبين كمضافاتي علاقول مين الل بانقياء، الل حيره اور الل اليس كے علاوہ كوئي جكه نه خريدو

( ٢١١٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُشْتَرَى مِنَ السَّلُطَانِ مِنْ أَرْضِ : • وبــ

(۲۱۱۸۸) حضرت حسن اور حضرت محمد نے اس بات کو مکر وہ قر اردیا ہے کہ سلطان سے جزبیووالی زمین خریدی جائے۔

( ٢١١٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَال : كَتَبَ عُمَرُ : لَيْسَ لَكُمْ أَنْ تَشْتَرُوا مِنْ عَقَارِ أَهُ الذُّمَّةِ ، وَلَا مِنْ بِلَادِهِمْ شَيْئًا.

(۲۱۱۸۹) حصرت حسن فرمائے ہیں کہ حصرت عمر دای نے ایک علم نامے میں تحریر فرمایا کہ ذمیوں کی زمین اور ان کے علاقوں

( ٢١١٩ ) حَكَّنَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنْ رَجَاءِ بُنِ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَ لِي نُعَيْمُ بُنُ سَلَامَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبُدِ الْعَزِ دَفَعَ إِلَى رَجُلِ أَرْضًا يُؤَدِّي عَنْهَا الْجِزْيَةَ.

( ۲۱۱۹ ) حصرت نعیم بن سلامه فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک آ دی کوز مین دی جس کا جزید دیا جا تا تھا۔

( ٢١١٩١ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حباب ، قَالَ : أَخْبَرَنِي رَجَاء ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَتْ تُمْ أَرْضٌ يُؤَذُّونَ عَنْهَا الْخَرَاجَ.

(۲۱۱۹۱) حعرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حضرت ابن سیرین کی کچھز مین تھی جس کاوہ خراج ادا کرتے تھے۔

( ٢١١٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ أَبَانَ بُنِ صَمْعَةَ ، عَنْ بَكْرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيّ ، قَالَ : سَأَلْتُ ، عَنْ شِرَاءِ أَرْ-الْخَرَاجِ بِمَايِهَا ، فَقَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَجْعَلُوا فِى أَعْنَاقِكُمْ صَغَارًا بَعْدَ أَنْقَذَكُمُ اللَّهُ مِنْهُ

(۲۱۱۹۲) حضرت ابان بن صمعہ کہتے ہیں کہ میں نے بکر بن عبداللہ مزنی ہے سوال کیا کہ کیا خراجی زمین کواس کے چشموں کے سا خريدا جاسكتا ہے؟ انہوں نے فر مایا كەرسول الله مَلِّ ﷺ نے منع فرمایا كەتم اپنى گردنوں میں ذلت كاطوق ۋالوجبكه الله تمهمیں اس ـ

( ٢١١٩٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِبدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَه عَنْ شِ

أَرْضِ الْحَوَاجِ ، أَوْ شَيْءٍ هَذَا مَعْنَاهُ ، فَقَالَ : تُخْوِجُ الصَّغَارَ مِنْ عُنُقِهِ فَتَجْعَلُهُ فِي عُنُقِكَ. (٢١١٩٣) حفرت تافع فرماتے ہیں کہ ایک آدی نے حضرت ابن عمر اللہ عن خراجی زمین کوخریدنے کے بارے میں سوال کیا تو

( ۱۱۹۳ ) مفترت نامع فرمائے ہیں کہ ایک ا دی ہے حضرت ابن عمر دی تیز ہے حرابی زمین لوحرید نے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ ذلت کواپی گردن سے نکال کرتمہاری گردن میں ڈالنا چاہتا ہے؟

( ٢١١٩٢ ) حَكَنَّتَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَلاَّمِ بُنِ مِسْكِينٍ، قَالَ: حلَّاثَنِي شَيْخُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَكُوهُ شِرَاءَ أَرْضِ الْجِزْيَةِ. ( ٢١١٩٣ ) حضرت عبدالله بن زبير التَّاتُّةِ نے جزيدوالى زبين كِخريد نے كوكروه قرار ديا۔

( ٢١١٩٥ ) حَذَّثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ وَمُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ : عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ : عَنْ أَبِي عِياضِ ، عَنْ سُفْيَانَ الْعَقَيْلِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ ، قَالَ : لا تَشْتَرُوا مِنْ رَقِيقِ آهُلِ الذِّمَّةِ شَيْئًا فَإِنَّهُمُ أَهُلُ

خَواَجٍ ، يَبِيعُ بَعُضُهُمْ بَعُضًا ، وَلاَ مِنْ أَرْضِهِمْ . (عبدالرزاق ۱۹۲۹) (۲۱۱۹۵) حَفرت عمر ولا فو فرماتے ہیں کہ ذمیوں کے غلاموں کو نہ خریدہ کیونکہ وہ خراج والے ہیں اور ایک دوسرے کو پیچے ہیں اور

(۲۱۱۹۷)حضرت ابن عباس ٹیکوئن نے ذمیوں ہے کئی چیز کے خرید نے کوئکروہ قرار دیا ہے۔'' د مددہ رکھ گئی کا سے ڈیسٹر فرق کی افرائی کے ذریار کی کے الاکٹریں ٹریکان دریا کہ ٹریکارد رپر قال کی آگیے کے ڈیسٹر

( ٢١١٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الوَّحْمَنِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : سَأَلْتَهُ عَنْ شِرَاءِ أَرْضِ الْنَحَرَاجِ فَقَالَ : لَا تَبِعْهَا ، وَلَا تَشْتَرِهَا. ( ٢١١٩٨ ) مَشرِت عبدالرحمٰن بن حازم كَبْمَ بِن كه مِن نے حضرت مجاہد سے فراجی زمینوں كوفر یدنے كے بارے بیں سوال كيا تو

( ۱۱۹۸) حظرت عبدالرمن بن حازم کہتے ہیں کہ میں نے حظرت مجاہد سے حرابی زمینوں لوٹریدنے کے بارے میں سوال کیا تو۔ انہوں نے فرمایا کہ انہیں نہ ہتجواور نہ ہی خریدو۔ \* بریوس برج ہے برد ہوں برد و میں میمویز بر روز ہوں یہ ہوں جو

ُ ٢١١٩٩) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَبَثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ شِرَاءً أَرْضِ الْجِزْيَةِ. (٢١١٩٩) حفرت مجامد نے جزیدوالی زمین کے خرید نے کو کمروہ قرار دیا ہے۔

( ٩٦ ) الرَّجل يشترِي الشَّيء فيجد بِهِ العيب

ایک آ دمی کوئی چیزخریدے اور پھراس میں عیب نظر آئے تو کیا تھم ہے؟ دری اڈم عَالٰہ میں قرنہ مُکامِّف میں ماڈ ڈیٹر قال رٹارز ڈمرز قرنہ کا کیا تھا

( ٢١٢.٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ عَيَّاشٍ ، غَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ يَسْتَحْلِفُ عَلَى الدَّاءِ الَّذِي لَآ

هي مصنف ابن البشيرمترجم (جلد٢) کي په ۱۳۰۳ کي ۱۳۰۳ کي کتب البيوع والأفضية که

يُرَى عَلَى عِلْمِهِ ، وَعَلَى الظَّاهِرِ البتة.

(۲۱۲۰۰) حضرت معنی فرماتے ہیں کہ حضرت شریح اس بیاری رقتم دلوایا کرتے تھے جونظر نہیں آسکتی ،اس کے علم پراور ظاہر بر۔

( ٢١٢٠١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، غَنْ سَالِمٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بَاعَ غُلَامًا بِثَمَانِ مِنْةِ دِرْهَمِ

فَوَجَدَ بِهِ الْمُشْتَوِى عَيْبًا ۚ، فَخَاصَمَهُ إِلَى عُثْمَانَ ، قَالَ :فَسَأَلَهُ عُثْمَانُ فَقَالَ : بِعُثُهُ بِالْبَرَانَةِ ، فَقَالَ : أَتَحْلِفُ

لَهُ:لَقَدْ بِعْتُهُ وَمَا بِهِ عَيْبُ تَعْلَمُهُ.

(۲۱۲۰۱) حضرت سالم فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دی نئونے آٹھ صود رہم کا ایک غلام فروخت کیا، بھرمشتری کواس میں عیب نظرآ

تو وہ بیمقد مہ لے کر حضرت عثان میں خورے پاس حاضر ہوا ،حضرت عثان میں شوئے نے اس بارے میں حضرت ابن عمر دہاننے سے سوال کیا ن انہوں نے فرمایا کہ میں نے اسے براءت کے ساتھ بیچا تھا،حضرت عثمان دی ٹھے نے حضرت ابن عمر دی ٹھے سے فرمایا کہ کیاتم اس بات کم فتم کھاتے ہو کہتم نے اسے بیچا تھا تو اس وقت تمہیں اس میں کسی عیب کاعلم نہیں تھا۔

( ٢١٢.٢ ) حَدَّثُنَا الضَّحَاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى الْمَتَاعَ ، أَوِ السُّلْعَةَ فَيَجِ

بِهِ الْعَيْبُ ، قَالَ : يَلْتَمِسُ الْمُبْتَاعُ الْبَيْنَةَ ، أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ ، فَإِنْ وَجَدَ وَإِلَّا ارْتُتُحْلِفَ الْبَائِعُ عَلَى عِلْمِهِ

وَقَالَ عَمْرُو بُنُ دِينَارٍ :يَحْلِفُ عَلَى عِلْمِهِ.

(۲۱۲۰۲) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی کوئی سامان خریدے اور پھراس میں عیب پائے تو خریدار کواس بات برگوا ہی ؟ ضرورت ہوگی کہ بیعیب بائع کے پاس ہی تھا ،اگر گواہی ال جائے تو ٹھیک وگرنہ بائع ہے تتم لی جائے گی کہ اے اس عیب کاعلم نہ قا حصرت عمرو بن دینار فرماتے میں کھلم کی قتم لی جائے گی۔

( ٢١٢.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا زَكَرِيًّا ، عَنْ عَامِرٍ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَبِهَا بَرَصْ وَلَيْسَ لَه شُهُودٌ فَالَ: يَخْلِفُ الْبَائِعُ بِاللَّهِ: مَا بَاعَهَا وَبِهَا بَرَّصٌ.

(۲۱۲۰۳) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی نے باندی فریدی اور پھر دیکھا کہ اس میں چیک کی بیاری تھی اور خریدار

پاس گواہ بھی نہیں تھے تو بائع سے تم لی جائے گی کہ جب اس نے بیچا تو چیک نہیں تھی۔

( ٢١٢.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ ذَرٌّ ، قَالَ :كَانَ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَسْتَحْلِفُ الرَّجُلَ مَا يَدْفَ

عَنْ حَقِّ يَعْلَمُهُ لَهُ ، وَقَالَ الشَّعْيِيُّ فِي الْيَمِينِ الْمُرْسَلَةِ : إِنَّمَا إِثْمُهُ وَبِرُّهُ عَلَى مَا تَعَمَّدَ.

(۲۱۲۰۴)حضرت عمر بن ذر فرماتے ہیں کہ حضرت قاسم بن عبدالرحمٰن اس بات رقتم لیا کرتے تھے کہ بائع نے جب اس چیزَ

حوالے کیا تو اس کے عیب کا اے علم نہیں تھا، حضرت صحیحی تمیین مرسلہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کا گناہ اس پر ہے جو جار

بوجھ كرجھونى فتىم كھائے۔ ( ٢١٢.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطَاءٍ الْمَدِينِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلًا بَا مصنف ابن الي شيبرمترجم (جلد٢) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ٢٠٥ ﴾ ﴿ مُسنف ابن البيرع والأفضية ﴾ ﴿ مُسنف ابن البيرع والأفضية ﴾ ﴿ رَجُلًا سِلْعَةً ، فَادَّعَى الْمُشْتَرِى عَيْبًا ، فَخَاصَمَهُ إِلَى عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ ، فَقَالَ الْمُشْتَرِى : اخْلِفْ بِاللَّهِ : مَا بِعُتنِي عِيبًا، فَقَالَ:الْبَائِعُ:أَخُلِفُ بِاللَّهِ:لَقَدُ بِعُتُكَ وَمَا أَعُلَمُ بِهَا عَيْبًا ، فَالَ :فَقَالَ :عُثْمَانُ :أَنْصَفَك الرَّجُلُ.

۲۱۲۰۵) حضرت عطاء مدین کہتے ہیں کہ ایک آ دمی نے پچھ سامان بیچا، پھرمشتری نے عیب کا دعویٰ کردیا، اور وہ یہ جھٹڑا لے کر نرت عثان بن عفان جڑھٹے کے پاس حاضر ہوا ہشتری نے کہا کہاللہ کی قتم کھاؤ کہ جبتم نے مجھے بیچا تھا تو اس میں کو کی عیب نبیس ا، بالُغ نے کہا کہ میں تتم کھا تا ہوں کہ جب میں نے تمہیں یہ چیز بیچی تقی تو مجھے اس میں کسی عیب کاعلم نہیں تھا، حضرت عثان دہائنے نے

مایا کداس آ دی نے تم سے انصاف کیا۔ -٢١٢٠) حَدَّثُنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الزُّبَيْرُ بْنُ جُنَادَةً ، قَالَ :سَأَلْتُ سَالِمًا عَنْ أَرْضِ بَيْضَاءَ اشْتَرَيْتُهَا مِمَّنْ يَمْلِكُ رَقَيتِهَا لَأَيْنِيَ فِيهَا ، قَالَ : لَا بَأْسَ ، قَالَ : فَقُلْت : يُؤَدَّى عَنْهَا الْخَرَاجَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ ، قُلْتُ :

أُقِرُّ بِالصَّغَارِ ، قَالَ : إنَّمَا ذَلِكَ فِي رُؤُوسِ الرِّجَالِ. : ۲۱۲۰) حضرت زبیر بن جنادہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم سے سوال کیا کہ کیا میں خراج والی بنجرز مین کو کھیتی باڑی کے لئے ۔ پیسکتا ہوں؟ انہوں نے فر مایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، میں نے کہا کہ کیا اس کا خراج ادا کیا جائے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ اس

یکوئی حرج نہیں ، میں نے کہا کہ میں چھوٹو ل کے لئے اقر ارکرتا ہوں ،انہوں نے کہا کہ یہ بات مردوں کے سروں میں ہوتی ہے۔

#### ( ٩٧ ) فِي بيعِ المحقّلاتِ

## بكريول كے تقنول میں دودھ بھر كرانہيں فروخت كرنا درست نہيں

٢١٢٠) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَغْمَش ، عَنْ خَيْنَمَةَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، قَالَ : قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ : إِيَّاكُمْ وَبَيْعَ الْمُحَفَّلَاتِ فَإِنَّهَا خِلَابَةٌ ، وَلَا تَحِلُّ الْخِلَابَةُ لِمُسْلِمِ.

۲۱۲۰۷) حضرت عبدالله ڈواٹھ فرماتے ہیں کہ بکریوں کے تھنوں میں دودھ بھر کرانہیں فروخت کرنے سے اجتناب کرد، کیونکہ ہیہ

کہ ہے اور دھوکہ کی مسلمان کے لئے درست نہیں۔ ٢١٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : النَّصْرِيَّةُ خِلَابَةٌ.

، ۲۱۲۰) حضرت قیس بن ابی حازم فر ماتے ہیں کہ بکریوں کے تشنوں کو بھر کرانہیں فروخت کرنا دھو کا ہے۔

٢١٢.) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَص ، عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ ، عَنُ عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَسْتَقْبِلُوا ، وَلَا تُحَفِّلُوا . (ترمذي ١٣٦٨ - احمد ١/ ٢٥١)

۲۱۲۰) حضرت ابن عباس ٹڑیویئن سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْلِفَتْ اَنْ غَرْمایا کہ شہر کے باہرے آنے والے تجارتی قافلے وشہر ، باہر جا کر نہ ملوا در جانوروں کے تقنوں کو دود ھے بھر کر فروخت نہ کرو۔ هِ مَصنَ ابْنِ الْبِشِيمِ رَجِ (جلد ٢) كَيْ الْمُ الْمُ الْمُؤَلِدُ ، عَنْ يَعْمَى بُنِ أَبِى كَثِيرِ ، عَنْ أَبِى كَثِيرِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ الْ الْعَالَ : قَالَ الْعَالَ : قَالَ الْعَالَ : قَالَ الْعَالَ الْعَالَ : قَالَ الْعَالَ : قَالَ الْعَالَ : قَالَ الْعَالَ الْعَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ اللَّفَحَةَ ، أَوِ الشَّاةَ فَلَا يُحَفَّلُهَا.

(احمد ۴/ ۳۸۱ ابن ماجه ۲۲۳۱

(۲۱۲۱۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِلِنظِیَّے نے ارشاد فر مایا کہ جبتم اوٹنی یا بمری کو بیچوتو اس کے تقنول میں دود ھەردک کرمت بیجو۔

َىں وَوَدَهُرُوں رَحْتَ بَعِرِ. ( ٢١٢١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ ، قَالَ : بَيْعُ الْمُحَفَّلَاتِ خِلَابَةٌ ، وَا

تَبِحِلُّ الْمِحِلاَبَةُ لِمُسْلِمٍ . (۲۱۲۱) حضرت عبدالله من في سے روايت ہے كہ صادق ومصدوق رسول الله للمِ الْمِؤْفِقَةَ بِنَا ارشاد فرمايا كہ جانوروں كے تقنوں مير

دود ھەروك كراسے فروخت كرنا دھوكا ہے اور دھوكددينا مسلمان كے لئے حلال نہيں۔

#### ( ٩٨ ) فِي شِراءِ الغلامِ وبيعِهِ

# بچ کی خرید و فروخت کا حکم

( ٢١٢١٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ عِنْقُ الصَّبِيِّ ، وَ بَيْعُهُ ، وَلَا شِرَاؤُهُ.

(۲۱۲۱۲)حضرت ابن عباس نئ دنین فرماتے ہیں کہ بچے کے لئے خرید دفروخت کرنااورغلام کوآ زاد کرنا درست نہیں۔

( ٢١٢١٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنُ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لاَ يَجُوزُ شِرَاء الْغُلَامِ ، وَلا بَيْعُهُ إلاَّ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ.

(۲۱۲۱۳) حفرت زہری فرماتے ہیں کہ بچہولی کی اجازت کے بغیر خرید وفروخت کرنے کا حق نہیں رکھتا۔

( ٢١٢١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِلشَّغْبِيِّ : يَجُوزُ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ ؟ قَالَ : إِذَا جَازَ بَيْهُ . ﴿ كَانُهُ مُ جَانَ ۚ عَالَهُ وَمُ عَلَى مُطَرِّفٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِلشَّغْبِيِّ : يَجُوزُ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ ؟ قَالَ : إِذَا جَازَ بَيْهُ

وَشِرَاؤُهُ جَازَتُ عَتَاقَتُهُ.

(۲۱۲۱۴) حضرت مطرف کہتے ہیں کہ ہیں نے حضرت شعمی ہے کہا کہ کیا بچے کے لئے خرید وفروخت کرنا درست ہے؟ انہوں . فرمایا کہ اگراس کے خرید وفروخت کرنے کو درست سجھتے ہوتو اس کے آزاد کرنے کو بھی درست سمجھو۔

( ٢١٢١٥ ) حَدَّثَنَا ابُنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ بَيْعُ الصَّبِيِّ ، وَلَا شِرَاؤُهُ. ( ٢١٢١٥ ) حضرت حن فرماتے میں کہ بچے کے لئے قرید وفروخت کرنا درست نہیں۔ ( ٩٩ ) فِي الرَّجلينِ يختصِمانِ فيدُّعِي أحدهما على الآخرِ الشَّيء على من تكون اليمِين؟

اگردوآ دمیوں کا جھگڑا ہو،ایک دوسرے پرکسی چیز کے حق کا دعویٰ کر بے توقتم کس پر ہوگی؟

( ٢١٢١٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدٍ، عَنُ طَلُحَةً بُنِ عَبْدِاللهِ بُنِ عَوْفٍ، قَالَ:أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا فَنَادَى حَتَّى بَلَغَ النَّئِيَّةَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ ، وَلَا ظِنِينٍ ، وَإِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

(ابوداؤد ٣٩٦ عبدالرزاق ١٥٣٧٥)

(٢١٢١٦) حضرت طلحه بن عبدالله بن عوف فرمات بي كه رسول الله للمَ الْمَثَلِّفَةُ فِي أعلان كرنے والے كوتكم ديا اوراس نے اعلان كيا

کے فریق مخالف اور گمان رکھنے والے کی گواہ درست نہیں قتم مدعیٰ علیہ پر ہے۔

( ٢١٢١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْفَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ الْبَصْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْعَوَّامِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إلَى أَبِي مُوسَى ، أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكُرَ.

(٢١٢١٤) حضرت عمر ولأثنؤ نے حضرت ابوموی ولائن کام خط میں لکھا کہ تم انکار کرنے والے پر ہے۔

( ٢١٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِيتُّ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ ، أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

(۲۱۲۱۸) مفرت سعید بن مینب فرماتے ہیں کرسنت بید ہی ہے کہتم مدعی علیہ پر ہے۔

( ٢١٢١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ حَسَّانَ أَبِى الْأَشُوسِ ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّ هَذَا بَاعَنِى جَارِيَةً مُلْتَوِيَةَ الْعُنُقِ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : بَيِّنَتُكَ أَنَّهُ بَاعَكَ داءً ، وَإِلَّا فَيَمِينُهُ بِاللَّهِ :مَا بَاعَكَ داءً.

، بری برویہ سور میں ایک آدی آیا اور اس نے کہا کہ اس شخص نے جھے ایک باندی نیچی ہے جس کی گردن میں مرض ہے، (۲۱۲۱۹) حفرت شرح کے پاس ایک آدی آیا اور اس نے کہا کہ اس شخص نے جمھے ایک باندی نیچی ہے جس کی گردن میں مرض ہے،

(۱۳۲۹) عفرت سرے یا ک ایک ادی ایا اور اس لے کہا کہ اس سے بھے ایک باندی پی ہے جس می کردن میں مرس ہے ، حضرت شریح نے اس سے فرمایا کہتم پر گواہی لازم ہے کہ اس نے تمہاری باندی بیاری کی حالت میں بیچی تھی ،بصورت ویگروہ تتم

کھائے گا کہ اس نے بیم ری کے ساتھ شہیں باندی نہیں بیچی۔

( ٢١٢٠ ) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، وابن شُبْرُمَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ :اخْلِفُ أَنَّكَ لَمْ تَبِغُهُ داءً.

(۲۱۲۰) حضرت شعبی نے ایک آ دی ہے فرمایا کہتم قتم کھاؤ کہتم نے اسے بیاری کے ساتھ آپنی باندی نہیں بھی۔

( ٢١٢٦ ) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، عَنْ نَافِع بُنِ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيُمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. (بخارى ٢٥١٣ـ مسلم ١٣٣١)

(٢١٢٢) حضرت ابن عباس بني وينون سے روايت ہے كه رسول الله فيران فيري عليه رقتم كولا زم قرار ديا۔

( ٢١٢٢٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ خُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ قَالِتٍ ، عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمَطْلُوبِ. (بيهقى ١٠- دار قطني ٢١٩)

( ۲۱۲۲۲ ) حضرت زیدین تابت و این سے روایت ہے کہ رسول الله مَلِنْ اَنْ اَللهِ مِلْنَافِیَةِ نے مطلوب رقِتم کولا زم قرار دیا۔

( ٢١٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ وَهُوَ فِيهَا

فَاجِرٌ لِيَقْطَعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ ، لَقِى اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ، قَالَ الْأَشْعَثُ :فِي وَاللَّهِ نَزَلَتُ :كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِى ، فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَكَ بَيَّنَةٌ ؟ فَقُلْتُ : لَا ، فَقَالَ لِلْيَهُودِى : اخْلِفْ ، فَقُلْتُ : إذًا يَخْلِفُ فَيَذْهَبُ بِمَالِى ،

فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ قَمَنَّا قَلِيلًا ﴾. (بخاري ٢٣١٦- مسلم ٢٢١)

(۲۱۲۲۳) حضرت عبدالله مینانی فرماتے ہیں کہ جس محض نے پیمن پرقتم کھائی اور کسی مسلمان کا مال حاصل کرنے کے لئے اس میں جموث بولاتو وہ اللہ تعالی سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالی اس سے ناراض موں مے ،حضرت اشعث فرماتے میں کرقر آن مجید کی يآيت مير ابر عين نازل مولى ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتُرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثُمَّنًا قَلِيلًا ﴾ مير اورايك يبودى ك ورميان زمين كا جُمَّرُ اتها، ميں يه مقدمه لے كرحضور مُؤَلِفَظَةَ كَي خدمت ميں حاضر ہوا، آپ مِؤْفَظَةَ فَي مجھ سے يو جها كه كميا تمبارے یاس کوئی گواہ ہے میں نے کہانہیں،آپ نے یہودی ہے کہا کوشم کھاؤ، میں نے کہا کداس طرح تو بیرمیرا مال لے جائے گا!اس پر آیت ندکورہ نازل ہوہائی۔

### ( ١٠٠ ) فِي أَجِرِ المعلَّمِ معلم كاجرت لينكابيان

( ٢١٢٢٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا قِلاَبَةَ عَنِ الْمُعَلِّمِ يُعَلِّمُ وَيَأْخُذُ أَجْرًا ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.

(۲۱۳۲۷) حضرت خالد الحذاء واليلية فرمات ميس كه بس في حضرت ابوقلابه وليفيذ سے دريافت كيا كد كيامعلم تعليم و سے كرأس پر

اجرت لے سکتا ہے؟ آپ ویٹیونے فرمایا کداگروہ اجرت لے تواس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢١٢٢٥ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعَلَّمَ الْمُعَلِّمُ ، وَلَا يُشَارِطُ ، فَإِنْ أَعْطِى شَيْئًا أَخَذَهُ.

(۲۱۲۲۵) حفزت طاؤس فرماتے ہیں کہ معلم تعلیم دےاور (اجرت) کی شرط نہ لگائے اگراُس کو پچھدے دیا جائے تو اُس کے لینے میں کوئی حرجے نہیں۔

( ٢١٢٢٦ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ الفَزَارِيُّ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ : لَا يَشْتَرِطُ الْمُعَلَّمُ ،

(۲۱۲۲) حفرت تعمی میشید فرماتے ہیں کہ علم شرط نہ لگائے اورا گراُس کو بچھودیا جائے تو اُس کو قبول کرلینا چاہئے۔ مست میں بیٹن ہم میروز موریہ وروم میں میں در موروں میں بیمویئر سر بریر میروم ہوروہ

( ٢١٢٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَغُدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ :أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الْمُعَلِّمُ مَا أُعْطِى مِنْ غَيْرِ شَوْطِهِ.

رے ہوں سور استار ہے۔ (۲۱۲۲۷) حضرت عطاء ویشین معلم کے اجرت لینے پرکوئی حرج نہیں سیجھتے اگر اُس نے اِس کی شرط نہ لگائی ہو۔

(٢١٢٢٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ صَدَقَةَ الدَّمَشْقِيِّ ، عَنِ الْوَضِينِ بْنِ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ بِالْمَدِينَةِ ثَلَاثَةُ مُعَلّمِينَ

يُعَلِّمُونَ الصِّبْيَانَ ، فَكَانَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ يَرُزُقُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ خَمْسَةَ عَشَرَ كُلَّ شَهْرٍ.

(۲۱۲۲۸) حضرت وضین بن عطاء ویشید فرماتے ہیں کدمدیند منورہ میں تمیں معلمین بچوں کو تعلیم دینے پر ما موریتے،حضرت عمر بن خطاب وٹائٹوان میں سے ہرایک معلم کو ماہانہ پندرہ ( درہم یادینار )وظیفہ دیا کرتے تھے۔

( ٢١٢٦٩ ) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُعِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُشَارِطَ الْمُعَلَّمُ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ.

(٢١٢٢٩) حفرت ابرائيم مِيَّفِيدُ اس بات كونال بندكرت من كمعلم تعليم قرآن براجرت لينى شرط لكائد. (٢١٢٠٠) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ مُوسَى ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ، أَنَّهُ كَرِهَ للمُعَلِّمِ أَنْ يُشَادِ طَ.

( ۱۱۲۲۰) محدثنا و رقیع ، عن معمر بن موسی ، عن ابی جعفو ، الله خره للمعلم أن يشار ط. ( ۲۱۲۳۰) حضرت الوجعفر والين معلم كے لئے أجرت كى شرط لگائے كونا پندفر ماتے تھے۔

( ٢١٢٦) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى الْكِتَابَةِ أَجُرًا ، وَكَرِهَ الشَّرْطَ.

(۲۱۲۳) حضرت حسن میشید فرماتے ہیں کہ علم اگر کتابت پر پچھاجرت لے لیواس میں کوئی حرج نہیں الیکن شرط لگانے کو ناپسند کرتے تھے۔

( ٢١٢٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ بْنِ لَنَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ :أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعَلَّمَ بِشَرُطٍ. ( ٢١٢٣٢ ) حضرت طاوَس بِينِينِ معلم كے اجرت كَي شرط لگانے كوتا پـندكر تے تھے۔

( ٢١٢٣ ) حَدَّثُنَا يزيد بن هارون، قَالَ: أُخْبَرُنَا شعبة، عن الحكم، قَالَ: ماعلمت أن أحدا كرهه. يعني: أجر المعلم.

(rirmr) حضرت تھم میشنید فرماتے ہیں کہ میرے علم میں سہ بات نہیں ہے کہ کسی نے بھی معلم کے اجریلینے کونا پہند کیا ہو۔

( ٢١٣٢٤ ) حَدَّثُنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةً، عَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ قُرَّةَ، قَالَ: إِنِّي لاَرْجُو أَنْ يَأْجُرهُ اللَّهُ، يُؤَدِّبُهُمْ وَيُعَلِّمُهُمْ.

(۲۱۲۳۳) حضرت معاویہ بن قرہ ویٹین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید توی ہے کہ اللہ پاک اُس کو ضرور اجرعطا وفر مائے گا، وہ بچوں کو تعلیم اور ادب سیمائے۔

( ٢١٢٣٥ ) حَدَّثَنَا ۚ وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَائِذٍ الطَّائِيِّ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :الْمُعَلِّمُ لَا يُشَارِطُ ، فَإِنْ أَهْدِى لَهُ شَيْئًا فَلْيَقُبُلُهُ. هي معنف ابن الب شيرمتر بَم (جلد٢) في المستحق الله فضية المستحق المستوع والأفضية المستحق المستوع والأفضية المستحق

( ٢١٢٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَهُدِئٌ بْنُ مَيْمُون ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :كَانَ بِالْمَدِينَةِ مُعَلِّمٌ عِنْدَهُ مِنْ

أَبْنَاءِ أُولنك الصّحَامِ ، قَالَ : فَكَانُوا يَعُمِ فُونَ حَقَّهُ فِي النَّيْرُوزِ وَالْمِهُرَ جَانِ. (۲۱۲۳۲) حضرت ابن سيرين وينيَّا فرمات بين كه مدينه منوره مين ايك معلم تصانس كي ياس أس بزع آ دى ( تخي ) كے بيج بھی

ر منت تھے۔ وہ نیر وز اور مہر جان میں اُس معلم کے حق کو سجھتے تھے۔ پڑھتے تھے۔ وہ نیر وز اور مہر جان میں اُس معلم کے حق کو سجھتے تھے۔

## ( ١٠١ ) من كرِه أجر المعلُّمِ

بوحضرات معلم كاجرت لينيكونا لبندكرت بي

( ٢١٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَحُمَيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُغِيرَةَ بُنِ زِيَادٍ ، عَنْ عُبَادَةَ بُنِ نُسَىًّ ، عَنِ الْأَسُودِ بُنِ ثَعْلَمَةَ ، عَنْ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : عَلَّمْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصَّفَّةِ الْكِتَابَةَ وَالْقُرْآنَ ، فَأَهْدَى إلَى ّرَجُلٌ مِنْهُمُ قُوْسًا فَقُلْتُ : نَيْسَت بِمَالِ ، وَأَرْمِى عَنْهَا فِى سَبِيلِ اللهِ ، لآتِيَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاسُأَلَنَهُ ، فَوَلًا اللهِ مَا أَهُدَى إلى قَوْسًا مِثَنْ كُنْتُ أَعَلَمُهُ الْكِتَابَةَ وَالْقُرْآنَ ، وَلَيْسَتُ بِمَالٍ ، وَأَرْمِى عَنْهَا فِى سَبِيلِ اللهِ ، رَجُلٌ أَهْدَى إلى قَوْسًا مِثَنْ كُنْتُ أَعْلَمُهُ الْكِتَابَةَ وَالْقُرْآنَ ، وَلَيْسَتُ بِمَالٍ ، وَأَرْمِى عَنْهَا فِى سَبِيلِ اللهِ ، رَجُلٌ أَهُدَى إلى قَوْسًا مِثَنْ كُنْتُ أَعْلَمُهُ الْكِتَابَةَ وَالْقُرْآنَ ، وَلَيْسَتُ بِمَالٍ ، وَأَرْمِى عَنْهَا فِى سَبِيلِ اللهِ ، وَجُلٌ أَهُدَى إلى قَوْسًا مِثَنْ كُنْتُ أَعْلَمُهُ الْكِتَابَةَ وَالْقُرْآنَ ، وَلَيْسَتُ بِمَالٍ ، وَأَرْمِى عَنْهَا فِى سَبِيلِ اللهِ ، وَخُلُ اللهِ ، وَخُلْ أَهُدَى إلى الْعَلْقَ قَالِهِ عَلَى اللهِ مَالَوْقَ مِنْ مَالِ فَاللَّهُ مُولِكُونَ اللّهِ مِنْهُ اللهِ مَا عَلْهُ اللهِ مَا طُولَةًا مِنْ نَارٍ فَاقَبُلُهَا.

(ابوداؤد ۳۳۰۹ احمد ۵/ ۳۱۵)

(۲۱۲۳۷) حضرت عبادہ بن صامت وہ فی فرماتے ہیں کہ مدرسہ صفہ کے کچھ طلبہ کو میں نے کتابت اور قرآن یاک کی تعلیم دی ،ان

میں ہے ایک شخص نے مجھے کمان مدید میں دی، پس میں نے یہ کہتے ہوئے وال کرایا کہ یہ مال نہیں ہے اس کے ساتھ اللہ نعالیٰ کے

راستہ میں جہاد کرتے وقت دشمن پر تیر برساؤں گا۔ میں نے کہا کہ میں ضرورحضور اقدس مَلِفَظَفِیَّ کی خدمت میں حاضر ہوکر آ ۔ مِنْفَقَوْقَہ ۔ برای سرمتعلق ہوچیوں گا۔ بھر میں آ ۔ مِنْفِقَائِر کی خدمت میں حاضر ہوااورعرض کیاا ہے اللہ کے رسول مُلْفِقَائِرَ؟

آپ مِزْ فَظِيَّةً ہے اِس کے متعلق بوجھوں گا۔ پھر میں آپ مِنْ فَظَیْمَ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول نِنْرِ فَظَیْمَ اِلَّهِ اِسْ کے رسول نِنْرِ فَظِیْمَ اِلَّهِ اِسْ کے رسول نِنْرِ فَظِیْمَ اِلَّهِ مِنْ اِللَّهِ مِنْ اِللَّهِ مِنْ اِلْهِ مِنْ اِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ م

ایک سل نے بھے ممان بدیہ۔ ل دی ہے، یوملہ یں ہے اس و سابت اور ہر اس سریاں یہ دن می اور ماں بیں ہے ہوں سے ساتھ اللہ کے راستہ میں جباد کروں گا ،آپ مِرافِی فیٹھ نے ارشاد فرمایا: اگر تو چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن بیآ گ کا طوق بنا کرتیرے گلے میں ڈالا جائے تو اُس کو قبول کرلے۔

" المراه بات و الرادل وصف ( ٢١٢٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرِيرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : يُكْرَهُ أَرْشُ الْمُعَلِّمِ ، فَإِنَّ أَصْحَابَ

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَكُرَهُونَهُ وَيَرَوْنَهُ شَدِيدًا

(۲۱۲۳۸) حُصرت عبدالله بن ثقیق برتیمیز فرماتے ہیں کہ معلم کے اجرت لینے کو ناپسند کیا گیا ہے، بے شک نبی اکرم مَلِفَظَیَّا آجَہِ صحابہ دلائٹو اس کوناپسند کرتے تھے اور اِس کو تخت ( گناہ ، و بال ) سبجھتے تھے۔

٢١٢٣٦ ) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُيْشَرِ أَبُو سَغْدٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَمِّ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ أَبَيَ بْنَ كَعْب كَانَ يُعَلّمْ رَجُلًا مَكْفُونًا ، فَكَانَ إِذَا أَتَاهُ غَدَّاهُ ، قَالَ : فَوَجَدْتُ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَقَالَ :إِنْ شَيْناً يُتْحِفُكَ بِهِ فَلَا خَيْرَ فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ طَعَامِهِ وَطَعَامِ أَهْلِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ. (ابن ماجه ۲۱۵۸ بیهقی ۱۲۱) (۲۱۲۳۹) حضرت الی بن کعب ڈی ٹونے ایک نابینا شخص کو تعلیم دی ،اُس کے بعد جب بھی آپ ڈیٹٹو کے پاس تشریف لاتے وہ آپ لو کھانا کھلاتا، حضرت ابی بن کعب ٹائٹ فرماتے ہیں کہ اِس کے متعلق میرے دل میں مجھ شبہ ساپیدا ہوا، میں نے رسول کریم مَنْ الفَظِيمَةِ ے اِس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ مَلِّ فَفَقَعَ لِمَ ارشاوفر مایا:اگروہ چیز تحقیے تخد( اجرت ) میں دیتا ہے تو تیرے لیے اس میں کوئی خیرمیں ہے،اوراگراپنے اوراپنے گھر والوں کے کھانے کے لئے ہے تو پھراس کے قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں <sub>۔</sub> ٢١٣٤٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ بَأْخُذُوا عَلَى الُغِلُمَان فِي الْكُتَّابِ أَجُرًا.

> ٢١٢٣٠) حضرت ابراتيم ميشية فرمات بين كرصحابه كرام والثير بجول كوكتابت سكها كراجرت كونا پسندكرتے تھے۔ (١٠٢) من كرة إذا أسلم السّلم أن يصرفه في غيرة

جوحضرات اِس بات کونا پسند کرتے ہیں کہ بیچسلم میں جب تمن سپر دکر دیا جائے تو اُس

# کوکسی اور کام میں خرچ کرد ہے

٢١٢٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَص ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ :إذَا أَسُلَمْت فِي طَعَامِ فَلَا تَأْخُذَنَّ مَكَانَهُ طَعَامًا غَيْرَهُ ، وَإِنْ اردُتَ أَنْ تَأْخُذَ مَكَانَهُ عَلَفًا فَخُدْ إِنْ شِنْتَ. ا۲۱۲۳) حضرت ابن عباس جلینو فرماتے ہیں کہ جب تو کھانے کی چیز میں بیچ سلم کر لے تو ہرگز اس کی جگہ دوسرا کھا تا نہ لے۔اگر تو

س کی جگہ جارہ لینا جا ہے تو جارہ لے لے۔ ٢١٣٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةً ، عَنْ طَاوُوسٍ ، أَنَّ رَجُلاً أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلَمْ

يَجِدُهُ فَسَأَلَ ابْنَ عَبَّاسِ فَقَالَ : خُذْ عَرّضًا ، خُذْ غَنَّمًا. ۲۱۲۴۲) حضرت طاؤس فرمائے ہیں کہ ایک شخص نے کسی چیز میں بھے سلم کی گھراس چیز نہ کونہ پایا تو حضرت ابن عباس ڈائٹو سے ریافت کیا؟ آپ ٹاٹٹونے فرمایا سامان لے لے، بکریاں لے لے۔

٢١٢٤٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ : عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:إِذَا أَسْلَمْتَ سَلَمًا فَلَا بَأْسَ أَنْ تَأْحُذَ بِرَأْسِ مَالِكَ خَرَضًا. [۳۱۲۳۳] حضرت ابراہیم پیشید فرماتے ہیں کہ جب تو تھ سلم میں ثمن ادا کردے تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ تو اپنے رأس المال ( ٢١٢٤٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : إذَا أَسْلَمْتَ فِي شَيْءٍ فَلَا تَبِهُ حَتَّى تَقُبضَهُ ، وَلَا تَصُرِفُهُ فِي غَيْرِهِ.

(۲۱۲۸۷) حضرت عمر دینونو فرماتے ہیں کہ جب تو تھی چیز سلم کرے تو جب تک اُس پر قبضہ نہ کر لے اُس کوآ گے فروخت نہ کر ، اور ہی اُس کوکسی اور چیز میں خرچ کر۔

( ٢١٣٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :لاَ بَأْسَ بِالسَّلَمِ ، وَلاَ تَصْرِفُهُ إلَى غَيْرٍ ٠ وَلَا تَبِعُهُ حَتَّى تَقُبِضَهُ.

(۲۱۲۴۵) معرت ابن عمر والنو فرماتے ہیں کہ تے سلم کرنے میں کوئی حرج نہیں۔اُس کو کسی غیر چیز میں خرچ نہ کرے اور جب تا قص*نه ذکر لیافم وخت نه کر* به

( ٢١٢٤٦ ) حَدَّثَنَا خُندُرٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا أَسْلَمْت فِي شَيْءٍ فَلاَ تَأْخُذُ إِلاَّ مَا أَسْلَمْتَ فِيهِ ، وَ تُسْلِمَنَّ فِي شَيْءٍ ، ثُمَّ تُحَوِّلُهُ إِلَى شَيْءٍ آخَرَ.

(۲۱۲۴۱) حضرت حسن ولٹیلیے فرماتے ہیں کہ جب تو کسی چیز میں نیچ سلم کر ہےتو صرف وہی چیز لے جس میں تو نے نیچ سلم کی ہےا، سکی ایسی چیز میں بیج سلم نه کر که جس کوتو بعد میں دوسری چیز ہے تبدیل کرے۔

( ٢١٢٤٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي الْمُحَارِقِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ أَسْلَمَ الْمُسْلِمُونَ ، فَمِنْ أَسْلَمَ فِي حِنْطَةٍ فَلَا يَأْخُذُ شَعِيرًا ، وَمَنْ أَسْلَمَ فِي شَعِيرٍ فَلَا يَأْخُذُ حِنْطَةٍ كَرْ مَعْلُومٌ إِلَى أَجَلِ مَعْلُومٍ.

(۲۱۲۳۷) حضرت ابو تبریرہ ڈیائٹو فرماتے ہیں کہ مسلمانوں نے بیچ سلم کی ۔للہٰ دااب جوکوی پھی گندم میں تیج سلم کرے گا وہ جونب لے سکتااور جو کوبی جویں بیج سلم کرے گاوہ گندم تبیں لے سکتا جس کا وزن اور مدت معلوم ہونی جا ہے۔

( ٢١٢٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:لاَ تَصْرِفْ سَلَمَك فِي شَيْءٍ حَتَّى تَقْبِضَهُ. (٢١٢٨) حضرت حسن ميشيد فرمات بيس كه قبضة كرنے سے قبل اسے سلم ميں تصرف نه كرنا۔

( ١٠٣ ) فِي البيُّعينِ يختلِفانِ

#### اگرخرید وفروخت کرنے والوں کااختلا ف ہوجائے

( ٢١٣٤٩ ) حَذَّنَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَوْن بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُو .

قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذًا الْحَتَلَفَ الْبَيْعَانِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَاثِعُ ، وَالْمُبْتَاعُ بِالْحِيَارِ.

(ترمذی ۳۳۷۰ ابوداؤد ۵۰۵

(۳۱۲۳۹) حفرت این مسعود «کانتی سے مروی ہے کہ حضوراقدس مَلِّنْ ﷺ نے ارشاد فر مایا: اگر بائع اورمشتری کا اختلاف ہوجائے تو ۔

بائع كى بات معتبر ہے اور مشترى كو اختيار ہے اگر جا ہے تو نئے كرے اور اگر جا ہے تو ترك كردے۔ ( . ٢١٢٥ ) حَدَّثَنَا هُنسَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيْعَانِ وَكَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيْنَةٌ ،

١١١) محادثنا هسيم ، عن إسماعِين بنِ سامِم ، عنِ السعبِي ، عال : را ، المسلم ، ولين وليس بيسه الله . و الْمَهِيع قَدِ السُّتُهُلِكَ فَالْقُولُ قَوْلُ الْمُشْتَرِى ، وَالْمَيْنَةُ عَلَى الْبَائِعِ . أَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ ، وَإِنْ كَانَ الْمَبِيعِ قَدِ السُّتُهُلِكَ فَالْقُولُ قَوْلُ الْمُشْتَرِى ، وَالْبَيْنَةُ عَلَى الْبَائِعِ . الْمُشْتَرِى ، وَالْبَيْنَةُ عَلَى الْبَائِعِ .

(۲۱۲۵۰) حصرت فعی بیشینه فرمات بین کداگر بائع اورمشتری کا اختلاف ہوجائے اوراُن دونوں کے پاس گواہ نہ ہوں ،اور مبیع بھی اپی حالت پر قائم ہوتو بائع کا قول معتبر ہوگا ،اور نیج ختم کر دی جائے گی ،اورا گرمبیع ہلاک ہوجائے تو مشتری کی بات مانیں گے اور

پائع کے ذمہ گواہ قائم کرنا ہوگا۔ ہائع کے ذمہ گواہ قائم کرنا ہوگا۔

( ٢١٢٥١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْبَيِّعَيْنِ إِذَا اخْتَلَفَا

وَالْمَبِيعِ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ يَسْأَلُهُمَا الْبَيْنَةَ ۚ، فَإِنْ أَقَامَ أَخَدُهُمَا الْبَيْنَةَ أُعُطِى بِبَيْنَتِهِ ، وَإِنْ لَمُ يَكُنْ لَهُمَا بَيْنَةٌ الْمُشِيعَ قَائِمٌ بَيْنَةٌ الْسَتَحُلَفَهُمَا ، فَإِنْ جَانًا بِهَا جَمِيعًا رَدَّ الْبَيْعَ ، وَإِنْ لَمْ يَحْلِفَا رَدَّ الْبَيْعَ ، وَإِنْ لَمْ يَحْلِفَا رَدَّ الْبَيْعَ ، وَإِنْ لَمْ يَحْلِفَا رَدَّ الْبَيْعَ ، وَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا وَنكلَ الآخَوُ أَعْطَى الَّذِى حَلَفَ . وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْبَيْعُ قَائِمًا بِعَيْنِهِ ، أَوْ قَالَ : قدِ السُتُهْلِكَ يُكلَّفُ الْبَائِعُ الْبَيْنَةَ ، وَالْيَمِينُ

عَلَى الْمُشْتَرى.

(۲۱۲۵۲) حضرت ابن جرت کی بیشید فرمات بین که میں نے حضرت عطاء پیشید ہے عرض کیا کداگر بائع اورمشتری کا نیع میں اختلاف ہو جائے ،تو آپ بیٹیلیز نے فرمایا کداگروہ سیدھے نہ ہوں اور اُن کے پاس گواہ موجود نہ ہوتو بھے کو فتم کردیا جائے گا۔

#### ( ١٠٤ ) فِي النَّحلِ عِند الجلوةِ

### منہ دکھائی کے وقت ہوئی کوکوئی تحفہ پیش کرنا

( ٢١٢٥٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بُنُ بَشِيرٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النُّحْلِ عِنْدَ الْجَلُوةِ، فَقَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ.

هي معنف ابن الي شيدمتر جم (جلد٢) في المستحد ١٦٣٧ في ١٦٣٨ معنف ابن الي شيدمتر جم (جلد٢)

(۲۱۲۵۳) حضرت حسن برانین سے منہ دکھائی کے وقت بجھ دینے کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آپ برانیماز نے فرمایا کہ اِس کی کوئی

( ٢١٢٥٤ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّان ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ :كَانَ مُحَمَّدٌ يَكُرُهُ أَنْ يُنْحَلَ الشَّيْءَ الْمَرْأَةَ لَا يَفِي بِهِ.

(۲۱۲۵۳) حفرت محمر والثين عورت كومنه دكهاني كونت كجهد يخ كونا يبندكرت تهد

( ٢١٢٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ أَبَا الْخَلِيلِ أَوْصَى أَنْ يُدْفَعَ إِلَى امْرَأَتِهِ نُحْل كَانَ نَحَلَهَا إِيَّاهُ تَحَرُّجًا مِنْهُ.

(۲۱۲۵۵) حفرت ابوالخلیل نے وصیت فر مائی کے میری ہوی کو تحفہ دیا جائے۔انہوں نے وہ تحفہ اس کوحرج سمجھتے ہوئے ( محک آ کر )

( ٢١٢٥٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَيُّمَا

رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ ، أَوْ عِدَةٍ ، فَهُوَ لَهَا إِذَا كَانَ قَبْلَ عُقْدَةِ النَّكَاحِ ، فَإِنْ حَبَا أَهْلَهَا حِبَاءً بَعْدَ عُقْدَةِ النَّكَاحِ ، فَهُو لَهُمْ ، وَأَحَقُّ مَا أَكُرِمَ بِهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ وَأَخْتُهُ. (ابوداؤد ٢١٣ـ احمد ١٢٢)

(۲۱۲۵ ۲) حضرت مکول میشید ہے مروی ہے کہ حضورا قدس مُنِرِ الفَظِيمَةَ نے ارشاد قرمایا: جب کوئی آ دمی کسی عورت کے ساتھ مہریا کسی وعدہ

پرنکاح کرے تو اگروہ وعدہ اور حق مہر نکاح ہے قبل طے ہو گیا تھا تو وہ عورت کا حق ہے۔اورا گر نکاح کے بعد مردعورت کے **گ**مر کے افراد کوکوئی چیز عطیه کرتا ہےتو وہ ان کے لیے ہےاور آ دمی کا جس چیز ہے بھی اکرام کیا جائے اس کاسب سے زیادہ حق داراس کی بیٹی

( ٢١٢٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئِّي ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَفُضِي بِهَا ، وَأَنَّ إِيَّاسًا كَانَ يَفُضِي بِهَا.

(۲۱۲۵۷) حفرت عبیدالله بن معمر براین یا اس کا حکم دیا کرتے تھے اور ایاس براین یا ساکھ کم نہیں دیا کرتے تھے۔

( ٢١٢٥٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ شُرَيْحًا، وَابْنَ أَذَيْنَةَ كَانَا لَا يُجِيزَانِ الْجَلْوَةَ.

( ۲۱۲۵۸ ) حفرت شرح کیلٹیلیا اور حضرت ابن اذ نبیہ بایشیا مند دکھائی کی رقم کونا جا نز سمجھتے تھے۔

( ٢١٢٥٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ ، عَنِ الْأُوْزَاعِي ، قَالَ :سَأَلْتُ قَتَادَةً ، عَنْ عَطِيَّةِ الْجَلُوَةِ ، قَالَ :تِلْكَ سُمُعَةٌ ،

(۲۱۲۵۹) حضرت اوزاعی میتید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قادہ پیٹید سے منددکھائی کی رقم کے متعلق دریا شت کیا؟ آپ پیٹید نے

فرمایا کہ بین سنائی بات ہے اور جائز جہیں ہے۔

( ٢١٢٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ تُجلى عَلَيه امْرَأَتِهِ فَيَقُولُونَ : لَا نُريك

ج مصنف ابن الي شيرمترجم ( جلد ۲ ) ( المستخطف سياس المستخطف المستخط المستخطف المستخط

حَتَّى تَنْحَلَهَا شَيْنًا ، قَالَ :هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ ، يُؤْخَذُ بِهَا.

۲۱۲۱۰) حضرت حسن میشید فرماتے ہیں کداسیا شخص کہ جس کے لیے بیوی کو تیار کیا جائے اورلوگ اس شخص سے کہیں کہ ہم تجھ کو ہ ی اس وقت تک نہیں دکھا کیں گے جب نک کہ تو کوئی چیز عطیہ نہ کر دے۔حسن بڑتی اس شخص کے بارے میں فر ماتے ہیں کہ بید ایداس پرواجب ہے جواس سے لیا جائے گا۔

# ( ١٠٥ ) فِي الرَّجل يكلُّم الرَّجل فِي الشِّيءِ فيهدى له

کوئی شخص کسی کی سفارش کرے تو اُس کو ہرید دینا

٢١٢٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: جَاءَ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرِو أَبُو مَسْعُودٍ إلَى أَهْلِهِ فَإِذَا هَدِيَّةٌ ، فَقَالَ :مَا هَذَا ؟ فَقَالُوا :الَّذِي شَفَعْتَ لَهُ ، فَقَالَ :أُخْرِجُوهَا ، أَتَعَجَّلُ أَجْرَ شَفَاعَتِي فِي الدُّنْيَا؟. ۲۱۲ ۱۱ ) حضرت ابن سیرین برانیمیز سے مروی ہے کہ حضرت عقبہ بن عمر واُ بومسعود براٹیمیز اپنے گھر تشریف لے گئے وہاں پر ہدیہ موجود

ا،آپ بھی نے دریافت فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ جس کی سفارش کی تھی اُس کی طرف سے ہریہ ہے،آپ بریٹیز نے ر مایا اِس کوگھرے با ہر نکال دوء کیا میری سفارش کا اجر مجھے دنیا میں جلدی دینا جا ہے ہیں؟

٢١٢٦٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ ، عَنِ السُّحْتِ فَقَالَ : الرَّجُلُ يَطْلُبُ الْحَاجَةَ فَتقضى له فَيُهُدَى إلَيْهِ فَيَقْبَلُهَا.

(۲۱۲۶۲) حضرت مسروق برینجینه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بڑائیو سے رشوت کے متعلق دریافت کیا؟ آپ بڑائیو نے ر مایا: کوئی شخص کسی دوسر مے شخص ہے کوئی ضرورت طلب کرے اوراً س کے لئے فیصلہ کروادے اوروہ اُس کوکوئی ہدیدد نے اُس کو

٢١٢٦٢ ؛ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَص ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلِ ، قَالَ :قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ :أَتَانِي دِهْقَانٌ عَظِيمُ الْخَرَاجِ فَقَالَ : تقبَّلني مِنَ الْعَامِلِ لَا أَتَقَبَّلُهُ لِالْعُظي عَنْهُ شَيْئًا إِلَّا لِيُؤْمِنَهُ عَامِلُهُ وَيَضْطرِبَ فِي حَوَائِجِهِ ، فَلَمْ ٱلْبَثْ الَّا قَلِيلًا

حَتَّى أَتَانِي بِصَحِيفَتِي ، فَقُال :جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا ، وَحَمَلَنِي عَلَى دَابَّةٍ وَاعطاني دَرَاهم ، وَكَسَانِي ، فَقَالَ : أَرَأَيْتَ إِن لَوْ لَمْ تَتَقَبَّلُهُ كَانَ يُعْطِيكَ ؟ قُلْتُ : لَا قَالَ : لَا يَصلح لَكَ.

٣١٢ ٦٣) حضرت كليب بن واكل وإيثيلا فرمات جيل كه مين في حضرت ابن عمر ولاتي سيعرض كيا كه مير ب ياس ايك ويباتي آ دمي ا یا جس کا بہت سارا خراج بنما تھا۔اس نے مجھ سے درخواست کی کہ آپ عامل سے میری سفارش کرد بیجے۔ میں اس کی سفارش اس لینہیں کرتا کہ جھے کواس سے بچھ مدیدہ غیرہ مل جائے۔ صرف اس لیے تا کہ عامل کواس دیباتی پراعتاد ہو جائے اور عامل اس کی

'مروریات کو پورا کر دیا کرے۔ابھی تھوڑی ہی دیر ہی گذری تھی کہوہ میرے پاس میراصحیفہ لے کرآیا اور کہا جزا ک اللہ خیرا اور مجھے

المعنف اين الي شيرمترجم (جلد ۱) كي المستخط المن الي المستوع والأفضية المستخط المستوع والأفضية المستخط المستوع والأفضية المستخط المست

سواری پر بٹھایا اور مجھے اور درہم دیئے اور کپڑے پہنائے ،حضرت ابن عمر دہائٹو نے فر مایا: آپ کا کیا خیال ہے آگر تو اُس کی سفار ندکرتا تو وہ مجھے میہ عطاء کرتا؟ میں نے عرض کیا کہنیں ،آپ دہاٹٹو نے فر مایا کہ بیہ تیرے لئے ٹھیک اور درست نہیں ہے۔

( ٢١٢٦٤ ) حَلَّتُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: أَتَى دِهُفَانٌ مِنْ دَهَاقِينِ سَوَادِ الْكُوفَةِ عَبْدَ اللهِ أَ

جَعْفَرٍ يَسْتَعِينُ بِهِ فِى شَيْءٍ عَلَى عَلِنِّ، قَالَ: فَكَلَّمَ لَهُ عَلِيًّا، فَقَضَى لَهُ حَاجَتَهُ، قَالَ: فَبَعَثَ إلَيْهِ الدَّهُةَ بِأَرْبَعِينَ ٱلْفًا وَبِشَىءٍ مَعَهَا لَا أَدْرِى مَا هُوَ ؟ فَلَمَّا وُضِعَتْ بَيْنَ يَدَىْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ :مَا هَذَا ؟ قِـ لَهُ :بَعَثَ بِهَا اللَّهْقَانُ الَّذِى كَلَّمْتَ لَهُ فِى حَاجَتِهِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ :رُدُّوهَا عَلَيْهِ ، فَإِنَّا أَهْلَ بَيْتٍ لَا نَبِ

الْمَغُرُوث.

#### ( ١٠٦ ) فِي الرّجل يكتب الكِتاب على النّفر

اس مخص کے بارے میں جوایک جماعت کے ساتھ لکھت پڑت کرے( لیعنی کسی معاملہ،

### تجارت وغیرہ میں ایک سے زیادہ آ دمیوں سے تحریری معاہدہ کرے)

( ٢١٢٦٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ شُرَيْحِ ، قَالَ : شَهِدْ وَجَانَهُ رَجُلٌ فَقَالَ :إِنِّى اكْتَتَبْتُ عَلَى هَذَا وَعَلَى رَجُلَيْنِ مَعَهُ :أَيَّهُمْ شِنْتُ أَخَذُتُ بِحَقِّى ، فَقَالَ الرَّجُلُ :. صَاحِبَىؓ فِى السُّوقِ ، قَالَ :خُذْ أَيَّهُمْ شِنْتَ.

ر ۲۱۲۷۵) حفرت طارق بن عبدالرحمٰن ولیٹی فرماتے ہیں کہ میں حضرت شریح دیشیز کے پاس حاضرتھا کہ ایک شخص آیااورعرض کیا

ر مل ۱۳۰۰) سرت فارس بلود و آدمی اور تھے جن کے ساتھ تخریری معاہدہ کیا تھا۔ کیا میں ان میں ہے جس سے جا ہوں اپنا<sup>ح</sup> میں نے اس آدمی اور نیز اس علاوہ دو آدمی اور تھے جن کے ساتھ تخریری معاہدہ کیا تھا۔ کیا میں ان میں سے جس سے جا ہوں اپنا<sup>ح</sup> وصول کر سکتا ہوں؟ اُس آدمی نے کہا کہ میر ہے دونوں ساتھی باز ار میں ہیں، آپ پرٹٹھیڈ نے فرمایا جس مرضی ہے تو جا ہا بنا<sup>ح</sup> وصول کر لے۔

· ( ٢١٢٦٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :اكْتَنَبْت عَلَى رَجُلَيْنِ فِى بَيْعِ ، أَنَّ حَيْدُ على مَيْتِكُما وَمَلِيْكُمَا عَلَى مُعْدِمِكُما فَالَ : يَجُوزُ ، وَقَالَهُ عَمْرُ و بُنُ دِينَارٍ وَسُلَيْمَانُ بُنُ مُوسَى. عَلَى مَيْتِكُما وَمَلِيْكُمَا عَلَى مُعْدِمِكُما فَالَ : يَجُوزُ ، وَقَالَهُ عَمْرُ و بُنُ دِينَارٍ وَسُلَيْمانُ بُنُ مُوسَى. ٢١٢٢٢) حضرت ابن جرت بِإِينَادٍ فرماتے بين كه مين نے حضرت عطاء بيتيد سے عض كيا كه، تجارت ميں دوآ دميوں پر نام درج

.وليا ہے۔ ٢١٢٦١ ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ سُنِلَ عَنِ النَّفَرِ يُكْتَبُ عَلَيْهِمُ الصَّكُّ : أَيُّهُمْ يَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ سُنِلَ عَنِ النَّفَرِ يُكْتَبُ عَلَيْهِمُ الصَّكُّ : أَيَّهُمْ

شَاءَ أَخَذَ بِجَمِيعِ حَقِّهِ ؟ قَالَ : هُوَ عَلَى شَرُطِهِ ، أَيَّهُمْ شَاءَ أَخَذَ بِجَمِيعِ حَقِّهِ ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَاكُونُ مِنْ كُلِّ إِنْسَانِ مِنْهُمْ بِحِصَّيَةِ وَهُوَ أَغْدَلُ. يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ إِنْسَانِ مِنْهُمْ بِحِصَّيَةِ وَهُو أَغْدَلُ. ٢١٢٦٤) حضرت ابرائيم بِيُشِيرُ ہے دريافت كيا گيا كہ چُهرة دميول كِمُتعلق افرارنام لكھا گيا ہے، ان ميں ہے س سے اپنا كمل ق وصول كيا جا سكتا ہے؟ فرمايا كه وہ تو شرط بر ہے (جو طے ہوا تھا) جس سے چاہے اپنا پوراحق وصول كر لے۔ اور حضرت

ا ہیم پرلٹیٹڈ اِس بات کو بہند کرتے تھے کہ ان میں سے ہمخض ہے اُس کے حصہ کے بقدر دصول کیا جائے ، اور فر ماتے تھے کہ بیہ بیتہ انہ ماف کرنیا دیقہ میں میں م

ِ يِقِدَانُسَافَ كَزْيَادَهُ قُرْيَبِ ہِ۔ ٢١٢٦) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْحَقُّ عَلَى

٣١٣ ) حَدَثنا حَمَيد بن عَبدِ الرَّحَمَٰنِ ، عَن زَهْيرٍ ، عَن جَابِرٍ ، غَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي الرَّجلِ يَكُون له الْحَقَّ عَلَى الْقُوْمِ ، يَقُولُ :أَيَّهُمُ شِئْتُ أَخَذْتُ بِجَمِيعِ حَقِّى ، قَالَ :هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْكَفِيلِ. ويون دون حَمَّى شُن اللهِ شُخْف مِ مُتَعلَدُ فَ مِن تَهِ مِن حَمِيلِ أَنْ وَعَدْ مِنْ أَنْ مِنْ عَلَى اللهِ و

٢١٢٦) حَدَّنَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنْ أَبِى الْجَهْمِ ، قَالَ : كَتَبْتُ ذِكْرَ حَقِّ عَلَى عِدَّةٍ : أَيَّهُمْ شِنْتُ أَخَذْتُ بِحَقِّى ، فَقَدَّمْتُهُمْ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ : حُذْ أَيَّهُمْ شِنْتَ. ٢١٢٢) حضرت ابوجم مِلِيَّةُ فرماتُ مِين كه پِچهُلوگوں پراپناحق لكھاتھا كمان مِين ہے سے اپناكمل حق وصول كرسكتا ہوں، پس

## ( ١٠٧ ) فِي العبدِ المأذونِ له فِي التَّجارةِ

# جس غلام کوآ قانے تجارت کرنے کی اجازت دی ہواُس کا بیان

مَّ كَا مُنْ الْمُشَيِّمُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التَّجَارَةِ : إذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ ، قَالَ : يَسْعَى لَهُمُ الْعَبْدُ فِي دَيْنِهِمْ ، لَمْ يَزِدُهُ الْعِتْقُ إِلَّا صَلَاحًا.

• ۲۱۲۷) حضرت ابراہیم بیٹینۂ عبد ماً ذون کے متعلق فرماتے ہیں کہ اگر اُس کے ذمہ قرض ہواور اُس کا آتا اُس کوآ زاد کر دے ، تو

م قرض خواہوں کے قرض اداکرنے کی کوشش کرے گا ، آزادی نے اُس کی صلاحیت کے علاوہ کسی چیز میں اضافہ بیں کیا۔ مقرض خواہوں کے قرض اداکرنے کی کوشش کرے گا ، آزادی نے اُس کی صلاحیت کے علاوہ کسی چیز میں اضافہ بیں کیا۔ الله المسترا الم المسيرم ( جلد ۲ ) المستحد المسترا المستر المسترا المسترا المستر المستر المستر المسترا المسترا المسترا المسترا المسترا ( ٢١٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فَيَدَّانُ ، ثُمَّ يُعْتِقُهُ مَوْلَاهُ ، قَالَ :يَضْمَ

مَوْ لَاهُ الْقِيمَةَ ، وقَالَ سُفْيَانُ : يَتُبُعُ غُرَمَانَهُ بِمَا بَقِيَ مِنَ الدَّيْنِ.

(۲۱۳۷) ایساغلام که جس کوآ قانے تنجارت کی اجازت دی ہو پھروہ مقروض ہو جائے اوراس کا آ قابھی اُس کوآ زاد کردے۔ اُس غلام کے بارے میں حماد مِیشی فرماتے ہیں کہ اس کا آ قااس غلام کی قیمت کا ضامن ہوگا۔اور حضرت سفیان میشی فرماتے ہیں کہ اُ کے قرض خواہ جوقرض باقی بچاہے اُس میں اُس کے پیچھے لگےرہیں گے جب تک وہ ادا نہ کردے۔

( ٢١٢٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ؛ فِي الرَّجُلِ يُفْلِسُ فَيُعْتِقُهُ سَيِّدُهُ ، أَ

عِتْقَهُ جَائِزٌ ، وَيُضْمَنُ السَّيْدُ تُمَّنَّهُ.

(۲۱۲۷) حضرت امام زہری ہایٹھیا اُس غلام کے تعلق فر ماتے ہیں جومفلس ہوجائے اوراُس کا آقا اُس کوآ زاد کردے بفر ماتے ہیں كهأس كا آزادكرنا جائز باورآ قاأس كى قبت كاضامن بوگا ـ

( ٢١٢٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : إِنْ أَعْتَقَهُ سَيَّدُهُ فَاللَّا ﴿

عَلَى سَيْدِهِ.

(٣١٢٧) حضرت جماد مِيني فرماتے ميں كما كرآ قاأس كوآ زاد كرد يو قرض كى ادائيكى كاذ مددارأس كا آقا ہے۔

( ٢١٢٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يَسْعَى لِلْغُرَمَاءِ ، لَمْ يَزِدْهُ الْعِ

(۲۱۲۷)حضرت ابراہیم پیشین فرماتے ہیں کہ وہ قرض خواہوں کی قرض کی ادائیگی کے لئے کوشش کرے گا،اورآ زادی نے اُس

صلاحیت کےعلاوہ کسی چیز میں اضافہ ہیں کیا۔

( ١٠٨ ) فِي العبدِ يدّان بِغيرِ إذنِ سَيِّدِهِ

غلام آقا کی اجازت کے بغیر تجارت کرے اور مقروض ہو جائے

( ٢١٣٧٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إذَا اذَّانَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيهِ ،

أُعْتِقَ فَإِنَّهُ يُبَاعُ بِذَلِكَ الدَّيْنِ.

( ۲۱۲۷ ) حضرت حسن میشید فر ماتے ہیں کہا گرغلام آ قا کی اجازت کے بغیر تجارت کر ہےاورمقروض ہوجائے ، پھراُس کوآ زاد کر حائے ، بے شک اُس کواُس قرض میں فروخت کیا جائے گا۔

( ٢١٢٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِئُ : فِي الْعَبْدِ يَبِيعُ وَيَشْتَرِى بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ، قَالَ : لَيْ

عَلَى سَيِّدِهِ شَيْءٌ ، هُوَ فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ إِذَا أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ.

هم مسنف ابن ابی شیرمترجم (جلد۲) کی کسی ۱۹۹ کی کسی ۱۳۱۹ کی کتب البیوع مرالا فضیه کی کتب البیوع مرالا فضیه کی ک

(۲ ۲۱۲۷) حضرت زہری پیشیا فرماتے ہیں کہ اگر غلام آ قا کی اجازت کے بغیرخرید وفروخت کریے تو اُس کے آ قابر کوئی چیز لا زم نہ آئے گی ،سب کچھفلام کے ذمہ ہے، جب اُس کوآ زاد کردیا جائے تو اُسی پرسب کچھلازم ہوگا۔

( ٢١٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَلِ بْنُ عَبْلِهِ الْوَارِثِ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :سُيْلَ حَمَّادٌ ، عَنْ عَبْلٍ اشْتَرَى بِغَيْرِ

إِذْنِ سَيِّدِهِ فَأَعْتَقَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَأَمْوَ الْهُمْ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ إِذَا أَعْتِقَ. (۲۱۲۷۷) حضرت حماد بیشی سے دریافت کیا گیا کہ اگر غلام آتا کی اجازت کے بغیر خرید وفروخت کرے، اور اُس کوآزاد کر دیا

جائے ، فرمایا آ قابر کیچھ بھی لازم نہ آئے گا ، قرض خواہوں کا قرض غلام کی گرون پر ہوگا جب وہ آ زاد کردیا جائے۔

( ١٠٩ ) في الرّجلِ يشترِي الأمة فيطأها ثمّ يجِد بِها عيبًا

کوئی خص باندی خریدنے کے بعداس کے ساتھ صحبت کرے پھروہ اس میں موجود عیب

( ٢١٢٧٨ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : إِنْ كَانَتْ ثَيْبًا رَدَّ نِصْفَ الْعُشْرِ ، وَإِنْ كَانَتْ

بِكُوا رَدَّ الْعُشْرَ. (۲۱۲۷) حضرت عمر تفاین ارشا دفرمات میں که اگر ده باندی پہلے ہی ثیبہ ہوتو بیسواں حصدوایس لے اور اگر وه باکر چھی تو دسواں

( ٢١٢٧ ) حَلَّثَنَا شريك ، عن الأعمش ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عن شويح : بمثله. (٢١٢٧) حضرت شرائح بيليد سے بھی ای طرح منقول ہے۔

( ٢١٢٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَا يَرُدُّهَا ، وَلَكِنَّهَا تُكْسرُ

فَتَرُدُّ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَيْبِ. ( ۲۱۲۸ ) حضرت علی جایش ارشا دفر ماتے ہیں کہ باندی واپس نبیں کرے گالیکن عیب کی قیت اُس کوواپس لٹائی جائے گ ۔

( ٢١٢٨١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ ، ثُمَّ ظَهَرَ بِهَا ذَاءٌ كَانَ

عِنْدَ الْبَائِعِ ، قَالَ : كَانَ يُوجِبُهَا عَلَيْهِ ، وَلَا يَرُدُّ عَلَيْهِ الْبَائِعُ شَيْئًا. (۲۱۲۸) حضرت حسن راہیں فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص باندی خریدے پھراس میں کوئی بیاری (عیب) ظاہر ہوجائے جو بائع کے

یاس سے چلا آر ہاہوتو وہ اُس کے ذمہ لازم ہے، بائع اُس پرکوئی چیز واپس نہیں لٹائے گا۔ ( ٢١٢٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ أَمْضَاهَا عَلَيْهِ وَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ

حصہ واپس وصول کرے گا۔

ہے مسنف ہن ابی شیر متر جم (جلد ۲) کی ہے ہیں کہ اُس پر نج کو نافذ کر دیا جائے گا ، اور اُس کوکو فَی چیز بھی والین نہیں لٹا فَی

جائے گی۔ بر عاب بردو جریں سرد بھے میں موجود کا ان ایک اور اس ایس میں میں ان کا ان ان میں میں ان کا ان کا ان کا کا کا کا

( ٣١٢٨٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى الْجَارِيَةَ وَبِهَا دَاءٌ ، فَيَقَعُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَى ذَلِكَ ، قَالَ :أَحَبُّ إِلَىَّ أَنْ يُوضَعَ عَنْهُ بِقَدْرِ ذَلِكَ ، وَيُجَوَّزَ عَلَيْهِ.

قبل ہی اُس سے صحبت کر لے تو فر ماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہاُ س کی قیمت کچھ کم کردی جائے اور یہ بیٹے اس کے لیے حائز ہوگی۔

﴾ ٢٠٢٨٤) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ :مَا كَانَ يُوَقَّتُ فِيهَا شَيْنًا يَقُضِى عَلَى نَحْوِ مَا يَرَى مِنْ هَيْئَتُها.

ر ۲۱۲۸۳) حضرت شریح برایشینهٔ فرماتے جی که باندی کے بارے میں خیار وقت نہیں دیا جائے گا بلکہ خرید نے والا ظاہری حالت کی

بنیاد پر فیصله کرے گا۔

َ ﴿ ٢١٢٨٥ ﴾ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْوَاهِيمَ ، قَالَ : إِنْ كَانَتُ بِكُوًّا رَدَّ الْعُشُرَ ، وَإِنْ كَانَتُ ثَيْبًا رَدَّ نِصْفَ الْعُشُرِ.

(۲۱۲۸۵) حضرت ابراہیم مِیشِیْد فرماتے ہیں کہ اگر وہ با کرہ تھی تو دسواں حصہ ثمن کا واپس کیا جائے گا اور اگر ثیبہتھی تو دسویں حصے کا

الصفواليُّ كياجائكًا عَبُدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ أَنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : يَرُدُّ مَعَهَا عَشْرَةَ دَنَانِيرَ.

ر ۱۱۲۸ معند معند بن المسيب والنامي فرمات بي كه با ندى سميت دس وينار بهي واليس كركا -

### ( ١١٠ ) فِي بيعِ الحاضِرِ لِبادٍ

# قحط کے زمانے میں شہری کا دیہاتی کے لئے بیع کرنا

( ٢١٢٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُييْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :لَا يَبِغُ حَاضِرٌ لِبَادٍ. (بخارى ٢١٣٠ـ مسلم ١٨)

(۲۱۲۸۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنو سے مروی ہے کہ حضوراقدی مُرافِظَةَ نے ارشادفر مایا: شہری کی بیچ دیہاتی کے لئے جائز نہیں ہے۔

( ٢١٢٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَبِعُ

حَاضِرٌ لِبَادٍ ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ. (مسلم ١١٥٨ ـ ترمذي ١٢٢٣)

ع معنف ابن الي شير مترجم ( جلد ۲ ) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ لَا الْعِينَ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّاللَّا الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ ۲۱۲۸۸) حضرت جابر مخالفہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس مِلْاَنْظَةُ اِنْ ارشاد فرمایا: شہری آ دمی دیباتی کے لئے بیع نہ کرے اوگوں کو

مُورُ و،النّٰدتعالیٰ تمبار کے بعض کے ذریعہ بعضوں کورز ق دیتا ہے۔ ٢١٢٨٩ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِى مُسْلِمٌ الْخَيَّاطُ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ حَاضِرٍ لِبَادٍ. (بخارى ١١٥٩ـ احمد ٢/ ٣٢)

٢١٢٨٩) حضرت ابن عمر دي نفر عصروى ب كه حضورا قدس مَا الفضائية في الله على الله كان على تع كومنع فرمايا بـ .٢١٢٩ ) حَذَّثَنَا أَبُو دَاوُنَ، عَنُ أَبِي حُرَّةً، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِى مِنَ الْأَعْرَابِي لِلْأَعْرَابِي، قَالَ : فَفِيلَ لَهُ : فَيَشُتَرِى مِنْهُ لِلْمُهَاجِرِ ؟ قَالَ : لاَ.

` ۲۱۲۹) حضرت حسن پرهیزیاس میں کو کی حرج نبیس تبجھتے تھے کہ دیباتی خمض ہے دیباتی خریدے، آپ پریٹیز ہے یو چھا گیا کہ مہاجر س سے خرید کرسکتا ہے؟ آپ مِنظید نے فر مایا بہیں۔

٢١٢٩١ ) حَلَّاتُنَا ابْن عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُسْلِمِ الْخَيَّاطِ ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : نُهِىَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَسُمِعَ ابن عُمَرُ يَقُولُ : لَا يَبِعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ.

(۲۱۲۹) حضرت ابو مریرہ وٹائٹو فرماتے ہیں کہ شہری کا دیباتی کے لئے تیج کرنے مضع کیا گیا ہے، اور حضرت ابن عمر بیٹید ارشاد ر ماتے ہیں کہ شہری آ دمی دیہاتی کے لئے بیع نہ کرے۔ ٢١٢٩٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لاَ

يَبِعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ. (احمد ٢٠٠) . ۲۱۲۹۲) حضرت ابو ہریرہ و ٹیانٹو سے مروی ہے کہ حضور اقدس مِلَانفِظَةِ نے ارشا دفر مایا: شہری دیباتی کے لئے بیج نہ کرے۔

٢١٢٩٣ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ الْيَوْمَ ، إنَّمَا أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصِيبَ النَّاسُ غِرَّةَ أَهْلِ الْبَادِيَةِ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ ، قَالَ عَطَاءٌ : لَا يَصْلُحُ الْيَوْمَ. ٣١٢٩٣) حضرت مجابد ويني فرمات بين كه آج كل ايها كرنے مين كوئى حرج نہيں ہے، بے شك حضور مَلِفَظَةَ بِنے اس ليمنع كيا

ا كه جب ديباتي لوگ مدينه مين آئين تو لوگ ان كے بھولے بن كانا جائز فائدہ نداٹھائميں۔حضرت عطاء جيشينه فرماتے ہيں آج کل بھی یہ ٹھیک اور درست نہیں ہے۔

٢١٢٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينْ ، حَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : لا يَبِعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ. '۲۱۲۹) حضرت انس جانو ارشا دفر ماتے ہیں کہ شہری دیباتی کے لئے بیچ نہ کرے۔

٢١٢٩٥ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ الشَّغِبِيِّ ، قَالَ :كَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَكُرَهُونَ بَيْعَ حَاضِرٍ

لِبَادٍ ، وقَالَ الشَّغْيِيُّ : وَإِنِّي لَافْعَلُهُ.

ابن الي شيرم (جلد ٢) ﴿ الله والله قضية الله المبيوع والأقضية ﴾ ٢٢٢ ﴿ كُناب المبيوع والأقضية ﴾ والأقضية

(۲۱۲۹۵) حفزت معمی میشید ہے مروی ہے کہ مہاجرین ناپسند فرماتے تھے کہ شہری آ دمی دیہاتی کے لئے بھے کرے،حضرت معمی میشید فرماتے ہیں کہ بے شک میں ایسا کرتا ہوں۔

( ٢١٢٩٦ ) حَلََّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرٌ : دُلُوهُمُ عَلَى الطَّرِيةِ وَأَخَبرُوهُمْ بِالسُّغُرِ.

(٢١٢٩٦) حضرت عمر ولا في ارشاد فرمات مي كدراسته كي طرف أن كي را بنما أي كردواور أن كوفرخ كي فجرد دو\_

( ٢١٢٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ دَغْفَلِ، قَالَ:قرِىءَ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لَا يَبِغُ حَاضِرٌ لِبَادٍ.

(۲۱۲۹۷) حضرت ایاس بن وغفل مایشید فر ماتے ہیں کہ ہمارے سامنے حضرت عمر بن عبدالعزیز میشید کا مکتوب پڑھا گیا ،جس میں

تحریرتھا کہ شہری آ وی ویبائی کے لئے تھے نہ کرے۔

( ٢١٢٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ خُنَيْمٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : قَوْمٌ مِنَ الْأَعْرَابِ يَقْدَمُونَ عَلَيْنَ

فَأَشْتَرِى لَهُمْ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ.

(۲۱۲۹۸) حضرت ابن خشیم بایشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء پیشینہ سے عرض کیا کہ بچھود یباتی ہمارے پاس آتے ہیں ہم أر ے خریدتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔

( ٢١٢٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ : كَانَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ يُصِيبُوا مِنَ الْأَعْرَابِ رُخْصَةً

(۲۱۲۹۹) حضرت ابراہیم بیٹینی فرماتے ہیں کہ وہ اِس بات کو بسند کرتے تھے کہ دیباتوں ہے اُن کورخصت اور زمی پہنچے۔

( ٢١٣٠٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : نُهِينَا أَنْ يَبِيرَ

حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لا بِيهِ وَأُمِّهِ. (بخارى ١٢١٦ مسلم ٢١)

(۲۱۳۰۰) حضرت انس بن ما لک ڈٹاٹھ ارشا وفر ماتے ہیں کہ ہمیں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ شہری آ دی و یہاتی کے لئے زُ<sup>-</sup> كرے،اگر چەدەأس كاحقیق بھائی ہی كيوں نہ ہو۔

#### ( ١١١ ) ما جاء فِي ثُمَنِ الكلبِ

# کتے کے تمن کے متعلق جو وار دہواہے اس کابیان

( ٢١٣.١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةً ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعَيْدٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يَقُولُ :ثَمَنْ الْكُلُب سُخَتٌ.

(۲۱۳۰۱) حضرت ابو ہریرہ وٹاٹیو ہے مروی ہے کہ کتے کوفروخت کر کے اُس کی قیمت حرام ہے۔

( ٢١٣.٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهُوِى ، عَنْ أَبِي بَكُرٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَم

عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ ، وَتَمَنِ الْكُلْبِ.

(۲۱۳۰۲) حضرت ابومسعود و الثين سے مروی ہے کہ حضور اقدس مُؤَلِّفَ اِنْ اِنْ اللّٰهِ اور کتے کے ثمن سے منع فر مایا۔

( ٢١٣.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَبِيَ مِنْ رَبِّ وَرَبِّ مِنْ رَبِّ وَ مِنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَال

وَسَلَّمَ عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ وَعَسْبِ الْفَحْلِ وَكَسْبِ الْحَجَّامِ ، وَنَمَنِ الْكَلْبِ. (احمد ٢/ ٥٠٠- دار قطنی ٢٢) (٢١٣٠٣) حفرت ابو مرره و النَّيْ سے مروی ہے كہ حضوراقدس مَلِفَظَةَ نے زانيد كى كمائى سے، اونوں كے بفتى كروانے سے، حجامت

(۱۱۰ ۱۳) صرت ابو ہر یہ وی تو سے سرون کے کہ سورالکدن بر مصفی ہے دانمیدن مان سے ،او تون سے کی سروا سے سے ، ہاست کا پیشرا ختیار کرنے ہے اور کتے کے تمن سے منع فر مایا ہے۔

( ٢١٣.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ :أُرى ابَا سُفْيَانَ ، ذَكَرَهُ عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَمَنِ الْكُلْبِ. (ترمذى ١٢٧٩ـ ابوداؤد ٣٧٧٣)

(۲۱۳۰۴) حضرت جابر ولا تُؤسے مروی ہے کہ حضور اقد س ولا تُؤنے نے کتے کے تمن سے منع فر مایا۔

( ٢١٣.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ حَمَّادٍ بِّنِ سَلَمَةً ، عَنُ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنُ جَابِرٍ ، وَعَنْ أَبِى الْمُهَزِّمِ ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ : أَنَّهُمَا كَرِهَا ثَمَنَ الْكُلْبِ إِلَّا كُلْبَ صَيْدٍ. (ترمذى ١٣٨١ـ نسائى ٣٣٣٣)

(۲۱۳۰۵) حضرت ابومحزم بن النفر اورحضرت ابو مربره والنفوشكاري كتے كے علاوه تمام كتول كيتن كونا بدكرتے تھے۔

( ٢١٣.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ زِيَادِ بُنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنِ عَوْنِ بُنِ أَبِي جُحَيُفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ ، وَكَسُبِ الْحَجَّامِ ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ.

(بخاری ۲۰۸۲ ابوداؤد ۳۳۷۷)

(۲۱۳۰۱) حضرت ابو جحیفہ وہانو سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَرِافِیْکَا نَیْ نَانیہ کے مہر کی کمائی ، حجام کی کمائی اور کتے کی قیمت کو وصول کرنے سے منع فرمایا ہے۔

( ٢١٣.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتُرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَفَعَهُ ، قَالَ : ثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ ، وَثَمَنُ الْخَمْرِ حَرَامٌ. (ابوداؤد ٣٤٧١- احمد ١/ ٢٣٥)

(۲۱۳۰۷) حضرت ابن عباس و الله صرفوعاً مروی ہے کہ حضورا قدس مِیلِ النظافیۃ نے ارشاد فرمایا: کتے کی قیمت، زانیہ کے مبرکی کمائی اور شراب کی قیمت حرام ہیں۔

( ٢١٣.٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَشْعَتَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ:أَخْبَثُ الْكُسْبِ كَسْبُ الزَّمَّارَةِ ، وَثَمَنُ الْكُلْبِ.

(۲۱۳۰۸) حضرت ابن سیرین بیشین فرماتے ہیں ضبیت ترین ذریعہ معاش بانسری بجانا کا کمانااور کتے کی قیمت ( کاروبار ) ہے۔ میں موجو دو و میں تاریخ سی سیرین میں گئی دیا ہے جو سوری تاریخ سید دیا ہے۔

( ٢١٣.٩ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي فَرْوَةً ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنِ أَبِي لَيْلَي يَقُولُ :مَا أُبَالِي ثَمَنَ كُلْبٍ أَكُلْتُ ، أَوْ ثَمَنَ خِنْزِيرٍ . هي معنف ابن ابي شيبه مترجم (جلد ١) و الأنضبة ﴿ ١٣٣ ﴿ كُنَّابِ البيوع والأنضبة ﴿ وَالْمُ نَصْبِهُ الْمُ

(۲۱۳۰۹) حضرت عبدالرحمٰن بن الى لىلى ياليني فرماتے ہیں كەمیں كئے كى قیمت اور خزیر كی قیمت كھانے میں كو كی فرق نہیں سمجھتا۔

( ٢١٣٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ شُغْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا يَكُرَهَانِ ثَمَنَ الْكُلْبِ.

(۲۱۳۱۰) حفرت تھم مِلیٹیود اور حضرت حماد بیٹیود کتے کی قیمت کونا پیند مجھتے تھے۔

( ٢١٣١١ ) حَدَّثَنَا عَفَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَظَّارُ ، عَنْ يَحْيى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بنِ قَارِظ ، عَنِ السَّانِبِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ : كَسُبُ الْحَجَّامِ خَبِيثُ ، وَمَهُرُ الْيَغِيِّ خَبِيثٌ ، وَثَمَنُ الْكُلْبِ خَبِيثٌ.

(۲۱۳۱۱) حضرت رافع بن خدیج دیار سے مردی ہے کہ حضور اقدس مَرِافِقَعَ آئے ارشاد فرمایا: حجام کی کمائی اور زانیہ کے مہر کی کمائی اور کتے کی قیمت حرام ہیں۔

### ( ١١٢ ) مَنْ رخَّصَ فِي ثَمَنِ كُلْبِ الصَّيْدِ

جن حضرات نے شکاری کتے کی قیمت (حمن) وصول کرنے کی اجازت دی ہے

( ٢١٣١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِثَمَنِ كُلُبِ الصَّيْدِ.

(۲۱۳۱۲) حضرت ابراہیم برایلی فرماتے ہیں کہ شکاری کتے کے شن میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢١٣١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِفَمَنِ كُلْبِ السَّلُوقِيّ.

( ۲۱۳۱۳ ) حضرت عطاء ولیطیا فرماتے ہیں کہ یمنی کتے کی قیمت وصول کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢١٣١٤ ) حَدَّثُنَا يَحْيَى بُنُ زَكَرِيَّا بُنِ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ قَتَلْتَ كُلْبًا لَيْسَ بِعَقُورٍ فَاغْرَمْ لَاهْلِهِ ثَمَنَهُ.

(۲۱۳۱۳) حضرت عطاء مِیشینظ فر ماتے ہیں کہ اگر تو ہڑ کائے کتے کے علاوہ کسی دوسرے کتے کو مار دیتو اُس کے ما لک کواُس کی قیمت کاجر ما نیادا کر۔

( ٢١٣١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عُنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، قَالَ :كَانَ النَّاسُ يَفُضُونَ فى الْكَلْبِ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا.

(۲۱۳۱۵) حَصْرَت مُحَدِین کِیٰ بن حبان بِلِیْنِیْ فرماتے ہیں کہلوگ (فقہاء کرام پُؤینیں) (کتے کو مارنے کی صورت میں ) جالیس درہم کا فیصلہ فرمایا کرتے ہتھے۔

( ٢١٣١٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جُسْتاس ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ :فِى كَلْبِ الصَّيْدِ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا ، وَفِى كَلْبِ الْمَاشِيَةِ شَاةٌ مِنَ الْغَنَمِ ، وَفِى كُلْبِ الْحَرْث فَرَقٌ مِنْ طَعَامٍ ، وَفِى معنف ابن الي شيرمترجم (جلد۲) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ مَا الْمِدِعُ وَالْأَفْضِهُ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّا اللَّهُ اللللَّاللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّا الللَّلْمُ اللللَّا ا

كُلُبِ الدَّارِ فَرَقٌ مِنْ تُرَابٍ ، حَقٌّ عَلَى الَّذِى أَصَابُهُ أَنْ يُعْطِيَهُ ، وَحَقٌّ عَلَى صَاحِبِ الْكَلْبِ أَنْ يَفْبَلَهُ.

(۲۱۳۱۲) حفرت عبداللہ بن عمرو وہ اٹھ ارشاد فرماتے ہیں کہ شکاری کتے کو مارنے کی صورت میں چالیس درہم لازم ہے، اور مویشیوں کے کتے میں ایک بکری بھیتی باڑی والے کتے میں کھاناتقتیم کرنا ہے اور گھریلو کتے میں مٹی تقتیم کرنا ہے جس نے مارا ہے

أس پرلازم ہے کہ وہ دے اور کتے کے مالک پرلازم ہے کہ وہ وصول کرے۔

( ٢١٣١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِشَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ.

(۲۱۳۱۷) حضرت ابراہیم پر اللہ فیر ماتے ہیں کتے کی قیت وصول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

#### ( ١١٣ ) فِي الحبسِ فِي الدَّيْنِ

### قرض كى ادائيگى تك قىد كرنا

( ٢١٣١٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ طَلْقِ بُنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : كَانَ لِى عَلَى رَجُلِ ثَلَاثُ مِنَةِ دِرْهَمٍ فَخَاصَمْتُهُ إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ اللهَ يَامُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْآمَانَاتِ إِلَى أَهُلِهًا ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْآمَانَاتِ إِلَى أَهُلِهًا ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْآمَانَاتِ إِلَى أَهُلِهًا ، فَالَ وَأَمَرَ بِحَبْسِهِ ، وَمَا طَلَبْتُ إِلَيْهِ أَنْ يَحْبِسَهُ حَتَّى صَالَحَنِى عَلَى مِنَة وَخَمْسِينَ دِرْهَمًّا.

(۲۱۳۱۸) حفرت طلق بن معاویہ واٹو فرماتے ہیں کہ ایک مخص کے ذمہ میرے تمن سودرہم تھے، میں نے اُس کے ساتھ حفرت مرکح پر سطح کے ساتھ حفرت مرکز کے پہلے کے ساتھ انہوں نے جھے سے وعدہ کیا تھا کہ میرے ساتھ انچھا برتاؤ کریں گے۔ حضرت شرق پر تھیا نے فرمایا: اللہ کا ارشاد ہے: إن الله یامر کیم اُن تؤ دّوا الا مانات الیہ اُھلھا. اوراُس کوقید میں رکھنے کا حکم فرمایا، اور جب تک اُس نے میرے ساتھ ڈیڑھ سودرہم پر صلح نہ کرلی میں اُس کی قید کا مطالبہ کرتا رہا۔

( ٢١٣١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَحْبِسُ فِي الدَّيْنِ.

(۲۱۳۱۹) حضرت شرح ما الله على الله من قيد فر ماديا كرت تھے۔

ُ (٢١٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ مِغُولٍ ، عَنْ سُرِّيَّةِ الشَّغْبِيِّ يُقَالُ لَهَا أُمُّ جَعْفَرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :إِذَا أَنَا لَمُ أَحْبِسُ فِي الدَّيْنِ فَأَنَا أَتُوبُتُ حَقَّهُ.

(۲۱۳۲۰) حضرت صعبی بیشین فرماتے ہیں کہ جب میں قرض میں قیدنہیں کرتا تو میں اینے حق کو ہلاک کر بیٹھتا ہوں۔

( ٢١٣٢١) حَدَّثَنَا زُیْدُ بُنُ حُبَابٍ وَعُبَیْدُ اللهِ ، عَنْ أَبِی هِلَالِ ، عَنْ غَالِبِ الْقَطَّانِ ، عَنْ أَبِی الْمُهَزِّمِ :أَنَّ رَجُلاً اَتَی آبَا هُرَیْرَةَ فِی غَرِیمٍ لَهُ فَقَالً :احْبِسُهُ ، قَالَ :قَالَ أَبُو هُرَیْرَةَ :هَلْ تَعْلَمُ لَهُ عَیْنِ مالِ فَآخُذَهُ بِهِ ؟ قَالَ :لَا ، قَالَ : فَهَلْ تَعْلَمُ لَهُ عَقَّارًا كَثِیرَةً ؟ قَالَ :لَا ، قَالَ :فَمَا تُرِیدُ ؟ قَالَ :احْبِسُهُ ، قَالَ :لَا ، وَلَکِنِّی أَدْعُهُ یَطْلُبُ لَكَ وَلِنَفْسِهِ وَلِعِیَالِهِ. کے مصنف ابن ابی شیبرسر جم (جلد ۱) کی کے ایک شخص اپنے مقروض کو لے کر حضر ت ابو ہر یرہ و ڈائٹو کی خدمت میں حاضر ہوا ، اور عرض کیا کہ داک کے حضرت ابو ہر یرہ و ڈائٹو کی خدمت میں حاضر ہوا ، اور عرض کیا کہ اس کوقید کروا کیس حضرت ابو ہر یرہ و ڈائٹو نے فر مایا: کیا تجھے معلوم ہے کہ اِس کے پاس مال موجود ہے جو میں اِس سے لے کر تجھے دوں؟ اُس نے عرض کیا نہیں ، آپ دہائٹو نے فر مایا: کیا تجھے معلوم ہے کہ اِس کی ملکیت میں بڑی زمین ہے؟ اُس نے عرض کیا کہ اِس کوقید کریں: آپ و جھا کہ کیا جا ہا ہے؟ اُس نے عرض کیا کہ اِس کوقید کریں: آپ و ٹھا کہ پھر تو کیا جا ہتا ہے؟ اُس نے عرض کیا کہ اِس کوقید کریں: آپ و ٹھا کہ بھر تو کیا جا ہتا ہے؟ اُس نے عرض کیا کہ اِس کوقید کریں: آپ و ٹھا کہ نہیں بلکہ میں اِس

کوچھوڑتا ہوں تاکہ بیتیرے لئے اپنے لیے اور اپنے اہل وعمال کے لئے روزی کمائے۔ ( ۲۱۳۲۲ ) حَدَّثَنَا عُبَیْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى وَزَیْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ أَبِی هِلَالٍ ، عَنْ غَالِبٍ ، عَنِ الْحَسَنِ فَضَی بِمِثْلِ فَوْل أَبِی هُوَیْرَةً

(۲۱۳۲۲) حضرت حسن وایشید نے حضرت ابو ہر ریرہ دلینٹو کی طرح فیصله فر مایا۔

( ٢١٣٢٣ ) حَلَّاثَنَا و كيع ، قَالَ :حَلَّاثَنَا حسن بن عَلِيِّ ، عن جابر :أن عليًّا حبس في اللَّاين.

( ۲۱۳۲۳ ) حضرت جابر جلائف ہم وی ہے کہ حضرت علی تواتف نے قرض میں قید فر مایا۔

( ٢١٣٢٤ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِي بُنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبُدِالْأَعْلَى، قَالَ:شَهِدُتُ شُويْدًا حَبَسَ رُسْتُمَ الشَّدِيد فِي دَيْنٍ.

وَ عَلَىٰهُ وَكِيعٌ : مَا أَذُرَكُنَا أَحَدًّا مِنْ قُضَاتِنَا ابْنَ أَبِى لَيْلَى وَغَيْرَهُ إِلَّا وَهُوَ يَحْبِسُ فِى اللَّايْنِ.

(۲۱۳۲۳) عبدالاعلی فرماتے ہیں کہ میں شریح کے پاس حاضر ہوا۔انہوں نے رستم کو قرض کے بدلہ میں قید کیا۔

( ١١٤ ) فِي الرَّجلِ يجعل الشِّيء حبسًا فِي سبِيلِ اللهِ

### آ دمی کا کوئی چیز راہِ خدامیں وقف کرنا

( ٢١٣٢٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْيِيِّ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : لَا حُبُس عَنْ فَرَائِضِ اللهِ إلَّا مَا كَانَ مِنْ سِلَاحٍ أَوْ كُرَاعِ. (بيهقى ١٢٣)

(۲۱۳۲۵) حضرت علی بڑا تھ ارشا وفر مائے ہیں کہ اللہ کے فرائض میں کوئی چیز وقف نہیں ہوتی سوائے اسلحہ اور گھوڑ ہے۔

( ٢١٣٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :لَا حبسَ إلَّا فِي كُرَاعٍ ،

(۲۱۳۲۱) حفرت عبدالله والله والله ارشاد فرمات میں که گھوڑے اور اسلحہ کے علاوہ کوئی بھی چیز را و خدامیں وقف نہیں۔

( ٢١٣٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِى عَوْنٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : جَاءَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَيْعِ الْحُبُسِ.

(٢١٣٢٧) حفرت شرح كويت المرات مي كرآ ب علينا السامة وقف شده چيز كى بيع ثابت ہے۔

هي معنف ابن اليشيرم جم (جلد٢) ﴿ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ( ٢١٣٢٨ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَحْبِسُونَ الْفَرَسَ

وَالسُّلَاحَ فِي سَبِيلِ اللهِ. (٢١٣٢٨) حفرت ابراتيم ويشيخ فرمات بي كرصحابه كرام فتأمين محور الدراسلي راه خدامين وقف كياكرت تنهير

( ۱۱۵ ) مَنْ كَانَ يرى أن يوقِف الدّار والمسكن

### گھراورر ہنے کی جگہ کا وقف کرنا

( ٢١٣٢٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ الزُّبَيْرَ وَقَفَ دَارًا لَهُ عَلَى الْمَرْدُودَةِ مِنْ بَنَاتِهِ. (۲۱۳۲۹) حضرت عروہ ویشین ہے مروی ہے کہ حضرت زبیر وہ تاثیؤ نے بیٹیوں میں سے جومطلقہ تھی اُن کے لئے اپنا گھرونف کیا ہوا تھا۔

( ٢١٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ الفَصْلِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ : أَنَّ عَلِيًّا وَعُمَرَ اوْقَفَا أَرْضًا لَهُمَا بَنًّا بَنُلًا.

(۲۱۳۳۰) حضرت علی مزاینی اور حضرت عمر حزایش نے اپنا گھر مطلقہ عورتوں کے لئے وقف کر رکھا تھا۔ ( ٢١٣٣١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ سَوَّارٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِشَامٍ ، قَالَ :قَالَ عُثْمَانُ :رِبَاعِي الَّتِي بِمَكَّةَ يَسْكُنْهَا

ينسَّ ويسكنونهَا مَنْ أَحَبُوا. . (۲۱۳۳۱) حضرت عثمان دہائیڈ فرماتے ہیں کہ میرام کان جو مکہ مکرمہ میں ہے ،اس میں میرے بیٹے اور جور ہنا چاہے وہ رہ سکتا ہے۔

( ٢١٣٣٢ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ، عَنُ إِسْوَائِيلَ، عَنُ جَابِرٍ، عَنُ عَامِرٍ، قَالَ:الْحبسُ بِمَنْزِلَةِ الْعِنْقِ، هُوَ لِلَّهِ فِى الدَّارِ وَالْعَفَارِ. ( ۲۱۳۳۲ ) حضرت عامر پیشین فرماتے ہیں کہ کسی چیز کا وقف کرنا آزاد کرنے کی طرح ہے، گھراورز مین وغیرہ وقف کرنا الله تعالیٰ

( ٢١٣٣٣ ) حَلَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنِ ابْنِ عَوْن، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ :أَصَابَ عُمَوُ أَرُضًا بِخَيْبَرَ، فَاتَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَصَبْت أَرُضًا بِخَيْبَرُ لَمْ أَصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ عِنْدِى ، فَمَا تَأْمُرُنِى ؟ قَالَ : إِنْ شِنْتَ حَبَسْت أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا ، قَالَ :فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا ، وَلَا يُوهَبُ ، وَلَا يُورَّثُ. (بخاری ۲۷۳۷ مسلم ۱۳۵۵)

(۲۱۳۳۳) حضرت ابن عمر مذافق ہے مروی ہے کہ حضرت عمر جال تھ کو خیبر میں زمین ( مال ننیمت میں ) ملی، وہ آپ غلاباً کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی: مجھے خیبر میں زمین ملی ہے، اور مجھے اس سے زیادہ پندیدہ مال بھی نہیں ملا، آپ مِلِفَظَةَ مجھے کیا

تھم فرماتے ہیں؟ آپ علایٹا اے ارشاد فرمایا: اگر تو چاہے اصل زمین کوروک کرر کھ لے اوراس کے ذریعہ صدقہ خیرات کرتا رہے۔ پھر عمر دواشنو نے اس کے ذریعہ صدقہ خیرات کیا۔اصل زمین کونہیں ہیچا جائے گا اور نہ ہی صبہ کیا جائے گا۔ نہ ہی وہ کسی کو ورا ثت میں هي مصنف ابن الي شيرمترجم (جلد٢) كي المستحق ١٣٨٨ كي المستحق كتاب البيوع والأفضية المستحق

( ٢١٣٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ وَحَفْصٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَس ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ أَتَى النَّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إنَّى جَعَلْت حَائِطِي لِلَّهِ ، وَلَوِ اسْتَطَعْت أَنْ أُخْفِيَهُ مَا أَظُهَرته ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اجْعَلْهُ فِي فُقَرَاءِ أَهْلِك. (بخارى ١٣٦١ـ ابوداؤد ١٢٨٢)

(۲۱۳۳۳) حعرت انس بخالین سے مروی ہے کہ حضرت ابوطلحہ بڑا تیز حضورا قدس مِلِلْفَظِینَ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے اپناباغ اللہ کی راہ میں وقف کر دیا ہے،اگر میں اُس کو پوشیدہ رکھنے کی طافت رکھتا تو اس کو بھی ظاہر نہ کرتا، آپ علیہ

السلام نے ارشادفر مایا: اِس کواہے اہل وعیال میں جوفقراء ہیں اُن کے لئے وقف کر دو۔

( ٢١٣٣٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :أَلَمْ تَرَ أَنَّ خُجْرًا الْمَدَرى أَخْبَرَنِي ، أَنَّ فِي صَدَقِ

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مِنْهَا أَهْلُهَا بِالْمَعْرُوفِ غَيْرِ الْمُنْكَرِ. (٢١٣٣٥) حضرت طاؤس فرماتے ہیں كدكيا آپ كونبيس معلوم كدحضرت ججر المدرى جان في نے مجھے بتايا كرسول اكرم مَرْفَظَيَّة ؟

صدقه میں سے اُن کے اہل وعیال اچھطریقہ سے کھایا کرتے تھے۔

#### (١١٦) فِي بيعِ الماءِ وشِرائِهِ

### یائی کی خرید و فروخت کرنا

( ٢١٣٦ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَلْمِ بْنِ أَبِي الذَّيَّالِ ، قَالَ :سأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْأَرْضُ

وَلَا يَكُونُ لَهُ مَاءٌ يَشْتَرِى ماء لأَرْضِهِ ؟ فَقَالَ :نَعَمُ ، لَا بَأْسَ بذَلِكَ.

(٢١٣٣١) حضرت مسلم بن ابوالذيال بريتيد فرمات بين كدمين في حضرت حسن بيشيد عوض كيا كدايك آدي كي زمين بي كير.

اُس کے پاس پانی نہیں ہے کیاوہ اپنی زمین کوسیراب کرنے کے لئے پانی خرید سکتا ہے؟ آپ پیٹیلیانے فرمایا: جی ہاں اس میں کوئی حرج تبيں ـ

( ٢١٣٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج فِيمَا قُرِىء عَلَيْهِ عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ :بَيْعُ الْمَاءِ فِى الْقِرَبِ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، هُوَ يَسْتَقِيهِ هُوَ يَحْمِلْهُ ، لَيْسَ كَفَصْلِ الْمَاءِ الَّذِي يَذْهَبُ فِي الأرْضِ.

(۲۱۳۳۷) حضرت ابن جرت کے بیشیء فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء واٹیے؛ ہے دریافت کیا کہ مشک میں بھرے ہوئے یانی کو بیجیہ

جائز ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہاس میں کوئی حرج نہیں۔وہ اس کو دریا سے زکال کراس کا بوجھ اٹھار ہاہے۔لہٰذا بیاس پانی کی طرت

تہیں ہے جوز مین میں بہدر ہاہے۔

( ٢١٣٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ. (ابن ما جه ٢٣٧٧ـ ابن حبان ٣٩٥٣)

المعند ابن الی شیر مترج (جلد ۱) کی المون می الم

( ٢١٣٣٩ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ مَنَعَ فَضُلَ مَاءِلِيَمُنَعَ بِهِ فَضُلَ الْكَلَاء مَنَعَهُ اللَّهُ فَضْلَهُ يَهُ مَ الْقِيَامَةِ. (عبدالرزاق ١٣٣٩٢)

فَضْلَ مَاءٍ لِيَمْنَعَ بِهِ فَضْلَ الْكَلَاء مَنَعَهُ اللَّهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (عبدالرزاق ١٣٣٩) (٢١٣٣٩) حضرت ابوقلاب سے مروی ہے کہ حضوراقدس مِرَافِظِيَّةً نے ارشاد فر مایا: جو محض زائد پانی کورو کے تاکہ وہ گھاس وغیرہ پر نہ

يَنْ خِوَاللَّهُ تَعَالَىٰ بَهِى قَيَامَت كِون أَسَ سِيزَا كُوانِعام واكرام كوروك لِيس كَــ ( ٢١٣٤٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْمُسْعُودِيُّ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : مَنَعَنِى جَارٌ لَى فَضُلَ مَاءٍ ، فَسَأَلْتَ عُسُدُ اللهِ نُهَ عَنْد الله نُهَ عُثْمَةً ؟ فَقَالَ : سَمِعْتُ أَنَا هُورُنَ وَ يَعُولُ أَنْ وَكُ

فَسَأَلْت عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: لاَ يَحِلَّ بَيْعُ فَضْلِ الْمَاءِ.
(۲۱۳۳۰) حفرت عمران بن عمير بيشية فرمات بي كه مير الله بن عبدالله بن عبد بيشية ساس كم تعلق دريافت كيا؟ آپ بيشية نے فرمايا كه بين نے حضرت ابو بريره والله ساس كم تعلق دريافت كيا؟ آپ بيشية نے فرمايا كه بين نے حضرت ابو بريره والله ساس كم تعلق دريافت كيا؟ آپ بيشية نے فرمايا كه بين الله بين كه بين ك

( ٢١٣٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِوِ ، قَالَ : كَانَ مَسْرُوقٌ يُعْجِبُهُ ثَمَنُ الْمَاء. قَالَ وَكِيعٌ : نَعْنِهِ السِّقَانَةَ عَلِم الْحَمَّا وَالظَّفْ نَسِعِهِ

ثَمَنُ الْمَاءِ. قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي السِّفَايَةَ عَلى الْجَمَلِ وَالظَّهْرِ يَبِيعه. أَلَمَاءِ قَالَ وَكِيعٌ السِّفَايَةَ عَلى الْجَمَلِ وَالظَّهْرِ يَبِيعه. الالله على الله على السَّفَايَةَ عَلى السَّفَايَةَ عَلى الْجَمَلُ وَالظَّهْرِ بَاللهِ عَلَم اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَل

(۲۱۳۳۱) حضرت مسروق ویشین پانی کوفروخت کر کے اُس کے ثمن کو پسند فر ماتے تھے۔مسروق پریشین کویہ بات بہت عجیب معلوم ہوئی تھی ،وکیج کہتے ہیں یعنی میہ بات کہ اونٹ اور کمر پر لا دتے ہوئے پانی کو بیچا جائے۔

( ۲۱۳۶۲ ) حَدَّثَنَا یَحْیَی بن زَکَوِیَّا بُن أَبِی زَائِدَةَ ، عَنْ زَکَوِیَّ ، عَنْ یَحْیَی بُنِ سَعِیدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :یُکُرَهُ بَیْعُ فَضُلِ الْمَاءِ. ( ۲۱۳۳۲ ) حضرت قاسم پیطی بچے ہوئے کی بچے کونا پہند بچھتے ہتے۔

(۲۱۳۲۲) حضرت قاسم بِلِيُمْ بِهِ بِي كُلُ مَنْ كُونا پِندِ مُجْفَتْ شَقِ \_ ( ۲۱۲۶۲ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ:

أَنَّ غُلَامًا لَهُمْ بَاعَ فَضَلَ مَاءٍ لَهُمْ مِنْ عَيْنٍ لَهُمْ بِعِشْرِينَ أَلْفًا ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍ و : لَا تَبِيعُوهُ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ بَيْعُهُ. يَحِلُّ بَيْعُهُ. (٢١٣٣٣) حضرت عمرو بن شعيب اين والداور دادا ، دوايت كرت بين كدأن كاايك غلام تفاجوان كي چشمه كازاكم ياني بين

بْرَارِيْسُ فْرُوخْتُ كُرْتَا، حَفْرَتَ عَبِدَاللهُ بَنَ عُمُو وَ الْمُنْ اللهِ عَفْرَ مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى أَنْ تَبُاعَ.

يَبِيعُونَ الْمَاءَ فَقَالَ: لَا تَبِيعُوا الْمَاءَ فَإِنِّى سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى أَنْ تَبُاعَ.

(ابوداؤد ۳۳۲۲ ترمذی ۱۲۷۱)

البيوع والأنفية ﴿ معنف ابن اليشيرم رُجُ (جلد ٢) في المستخطى ٢٣٠ ﴿ معنف ابن اليسيرم والأنفية المستخطى ٢٣٠ ﴾ (۲۱۳۴۲) حضرت ایاس بن عبدالمز فی واش نے لوگوں کو یانی کی تاہ کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا: اس کونہ پیچو، بے شک میس نے

رسول اکرم مِزَافِظَيَّةَ کواس کی زیج ہے منع کرتے ہوئے سا ہے۔

( ٢١٣٤٥ ) حَدَّثَنَا وكيع ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ أَبِى الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَنْعِ فَضْلِ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلاُ. (بخارى ٣٣٥٣\_ مسلم ٣٦) (۲۱۳۴۵) حضرت ابو ہریرہ دخاشئہ سے مروی ہے کہ حضوراقدس میٹائشنگا نے زائد پانی کورو کئے ہے منع فر مایا کہ گھاس وسبزہ وغیرہ

( ٢١٣٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :ثَلَاقَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ :رَجُلٌ مَّنَّعَ ابْنَ السَّبيلِ فَضُلَ مَاءٍ عِنْدَهُ ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى

سِلْعَة بَعْدَ الْعَصْرِ ( يَعْنِى : كَاذِبًا ) وَرَجُلٌ بَايَعَ إمَامًا ، فَإِنْ أَعْطَاهُ وَفَى ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ.

(مسلم ۱۵۲ ابوداؤد ۳۳۲۸)

(۲۱۳۳۲) حضرت ابو ہریرہ دافتو سے مروی ہے حضور اقدس مَالِفَقَدَةَ نے ارشاد فرمایا: تین بدنصیب ایسے ہیں جن سے الله تعالی

قیامت کے دن کلامنہیں فرمائے گا ،اول و چخص جس کے پاس زائد پانی موجود ہولیکن وہ مسافر کونیدد ہے، دوسرا و چخص جواپنے سامان کوفر دخت کرنے کے لئے جھوٹی قتم اٹھائے ، تبسرا و ہخض جوامام کے ہاتھ پر بیعت کرے ، پس اگروہ اُس کو پچھءطاء کرے تو

بیعت کو پورا کر ہے اورا گر بچھءطاء نہ کرے تو اُس کو پورا نہ کرے۔

( ٢١٣٤٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَمِّهِ عَمْرَةَ ، عَنْ

عَانِشَةَ ، قَالَتُ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُمْنَعَ نَقْعُ الْبِنُرِ يَعْنِى : فَصْلَ الْمَاءِ. (احمد ۲/ ۱۳۹\_ حاکم ۲۱)

(٢١٣٨٤) حضرت عائشہ ثفامذ بنا المان علیہ مروی ہے کہ حضور اقدس مِلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عن منع فرمایا ہے۔

#### ( ١١٧ ) فِي شهادةِ الأعمى

# نابیناشخص کی گواہی کا بیان

( ٢١٣٤٨ ) حَلَّتُنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ :لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الأَعْمَى إلاَّ أَنْ

يَكُونَ شَيْتاً قَدْ رَآهُ قَبْلَ أَنْ يَذْهَبَ بَصَرُهُ. (۲۱۳۴۸) حضرت حسن پیشینه فرماتے ہیں کہ نابینا کی گواہی وینا جائز نہیں ہاں مگروہ اُس چیز کی گواہی دے جس کو بینائی کے جانے

ہے بل وہ دیکھ چکا ہوتو پھرجائز ہے۔

۲۱۳۳۰) حضرت ابوبصیر مِلِیٹیلا جونا بینا تھے انہوں نے حضرت علی دی ٹیؤ کے سامنے کواہی دی تو حضرت علی زیاٹیؤ نے اُن کی گواہی رد مادی۔

٢١٣٥) حَلَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنُ أَشُعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالَآ :شَهَادَةُ الْأَعْمَى جَانِزَةٌ. - ٢١٣٥) حفرت حسن اور حفرت ابن سِر بِن فرماتے بیں کہنا پینا کی گوا بی جائز ہے۔ ٢١٣٤) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْلِهِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ يُجِيزُ شَهَادَةَ

الأعُمَى مَعَ الرَّجُلِ الْعَدْلِ إِذَا عَرَفَ الصَّوْتَ. ۲۱۳۵) حضرت قتصی طِیْتِیْ فرماتے ہیں کہ نابینا فخص اگر آ واز وں کو بیچا نتا ہوتو پھر اُس کی گواہی ایک عادل کے ساتھ مل سر ۔۔۔

يك ہے۔ '۱۲۵۵ ) حَدَّثَنَا ابن مهدى ، عن شعبة ، قَالَ :سألت الحكم عن شهادة الأعمى ؟ فقال :رب شيء تجوز فيه.

۲۱۳۵۱) حفرت شعبہ وایٹیا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علم ویٹیا سے نابینا کی گواہی سے متعلق دریافت کیا؟ آپ مِیٹیانے مایا کچھ چیزیں الیم ہیں جن میں جائز ہے۔

ِ اللهِ کِھ چِزِي الِي بِي جَن مِيں جائزہے۔ ٢١٣٥٢ ) حَدَّثْنَا ابْنُ مَهْدِیٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِی ذِنْبِ ، عَنِ الزَّهْرِیِّ ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْأَعْمَى...

۲۱۳۵۳)حفرت امام زہری پرلیٹیو نامینا کی گوائی کو جائز اور درست تیجھتے تھے۔ مصدور یہ گئیں مسرق کے بیانی کی سات کے سات کردیں کا سات کی سات کی ایک کا میں کا دیا ہے جات کا میں کا دیا ہے کہ

٢١٣٥) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ صَالِحٍ وَإِسْرَائِيلَ ، عَنْ عِيسَى بُنِ أَبِى عَزَّةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الْأَعْمَى. ٢١٣٥٢) حفرت فعمى بِإِشِيزًا بِيناكي كوابي ودرست بجھتے تھے۔

.٢١٣٥ ) حَدَّثَنَا ۚ وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عن عامر ، قَالَ :تجوز شَهَادَةُ الْأَعْمَى إذَا كَانَ عَدُلًا.

۲۱۳۵ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، أَنَّ قَتَادَةَ شَهِدَ عِنْدَ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ أَعْمَى فَرَدَّ شَهَادَتَهُ. ۲۱۳۵ ) حضرت قناده جونا بينا تقااس نے حضرت اياس بن معاويه زاين کے سامنے گواہی تو آپ زائن نے اُس کی گواہی کوروفر مادیا۔ معدد معدد کرکٹر کرسے میں میڈ کرنے کے دوروز کرنے کی کارٹر کی کارٹر کرد کرکٹر کی کارٹر کی کارٹر کی کارٹر کی کارٹر

٢١٢٥١) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَوِيكٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَن شَهَادَةِ الْأَعْمَى فَحَدَّتَ بِحَدِيثٍ ظَنَنَا أَنَّهُ كَرِهَهُ. ٢١٣٥٤) حفرت مغيره ولِيَّيْ فرمات بين كديس نے حضرت ابرا بيم وليُّيل سے نا بينا شخص كى گوا بى كے متعلق دريافت كيا؟ آپ ولِيَّيل

هي معنف ابن اليشيرمترجم (جلا۲) كي المستخط المستخط المستخط المستقد المستوع والأنضية في المستقد المستوع والأنضية ( ٢١٣٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :سَأَلَ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْأَغْ

تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَيَوُمُّ الْقُومَ ؟ قَالَ : وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَوُمَّ الْقَوْمَ وَيَشُهَدَ ؟.

(۲۱۳۵۸) حضرت علم بن عتبية القاسم بن محمد ويشح؛ سے دريافت كيا كيا كيا نابينا كوگوا بى اورامامت جائز ہے؟ توانہوں نے جوا

دیا کہ نابینا کی گواہی اورا مامت ہے کون می چیز مانع ہے؟

#### ( ١١٨ ) فِي شِراء المِنةِ فِي العطاءِ

#### عطاء(سالا نہو ظیفے یاراش ) کوفروخت کرنے کابیان

( ٢١٣٥٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى ! أَنْ يَشْتَرِى الْمِنَةَ فِي الْعَطَاءِ بِالْعَرَضِ ، قَالَ : وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : لاَ يُشْتَرَى بِعَرَضِ ، وَلا بِغَيْرِهِ.

(۲۱۳۵۹) حفرت شرح اس بات میں کوئی حرج نہ بھتے تھے کہ عطاء کوسامان کے بدلے فروخت کیا جائے ۔حضرت معنی مطلقاً س

( ٢١٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أُوْفَى ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْمِئَةِ ، الْعَطَاءِ إِلَّا بِعَرَضٍ.

(۲۱۳۷۰) حضرت ابن عباس كنزد يك سامان كے علاوہ عطاء كى بيع مكروہ ہے۔

( ٢١٣٦١ ) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ صَالِحٍ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ ، عَنْ شِرَاء الزِّيَادَةِ فِي الْعَطَا قَالَ :لَا آمُرُ بِهَا ، وَلَا أَنْهَى عَنْهَا ، وَأَنْهَى عَنْهَا نَفْسِى وَوَلَدِى ، وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنَّى ، قُلْمُ

مَنْ؟ قَالَ : أَمْوَاءُ الْمُؤْمِنِينَ.

(۲۱۳ ۲۱) شعبی سے عطامیں زیادتی کے ساتھ رہتے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نہاس کا تھم دیتا ہوں :

ے منع کرتا ہوں میں خود کواوراپنی اولا دکواس ہے رو کتا ہوں۔اے مسلمانوں کے امراء نے کیا ہے اور مجھ ہے بہتر تھے۔

( ٢١٣٦٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :كُنْتُ أَشْتَرِى الزِّيَادَةَ فِي الْعَفَ

ُ بِخُرَاسَانَ بِالْحَرِيرِ وَالدَّرَاهِم ، فَحَجَجْت فَسَأَلْت سَالِمًا فَقَالَ : أَكُرَهُهُ بِالذّرَاهِم ، وَلَيْسَ بِهِ بَأْ بِالْعُرُوضِ ، وَسَأَلْتَ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبِ الْقُرَظِيَّ فَقَالَ مِثْلَهُ ، وَسَأَلْت عَطَاءً فَقَالَ مِثْلَهُ ، وَسَأَلْت الْحَسَـ

وَابْنَ سِيرِينَ فَقَالًا : نَكُرُهُهَا بِالدَّرَاهِم ، وَلَا نَرَى بِهَا بَأْسًا بِالْعُرُوضِ.

( ۲۱۳ ۱۲ ) بحر بن عثان فرماتے ہیں کہ میں خراسان میں ریٹم اور دراہم کے بدلے عطاء کی زیادتی کو بیچا کرتا تھا۔ ایک سال نے حج کیااوراس بارے میں حضرت سالم ہے سوال کیا توانہوں نے فرمایا کہاس میں پچھ جرج نہیں اگر سامان کے ساتھ ہوں۔اا معنف ابن ابی شیبرمترجم (جلد۲) کی پست می الاقضیه کی سخت این ابی شیر مترجم (جلد۲) کی مستقد استان المیترمین می الاقتصاد

ہم کے ساتھ میں مکروہ مجھتا ہوں۔حضرت محمد بن کعب اور حضرت عطاء نے بھی یہی جواب دیا۔ میں نے حضرت حسن اور حضرت ، سیرین سے بھی سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ ہم اسے درہم کے ساتھ مکروہ سیجھتے ہیں البنۃ سامان کے ساتھ بچھ حرج نہیں۔

٢١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ دَاوُد ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ وَمُحَمَّدًا ، عَنْ بَيْعِ الْعَطَاءِ فَقَالًا :بِعُهُ بِعَرَضٍ.

> ۲۱۳۲) حفرت حسن اور حفزت محد فرماتے ہیں کہ سامان کے ساتھ دیج سکتے ہو۔ ( ١١٩ ) في المضارِب إذا خالف فريِح

# مضارب رب المال كى مخالفت كرے اور نفع كمالے

٢١٣ ) حَلَّتْنَا حَفْصٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ . وَعَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَا : فِي

الْمُضَارِبِ يُخَالِفُ ، قَالَا : يَتَنَزَّهَانِ عَنِ الرُّبْحِ يَتَصَدَّقَانِ بِهِ. ۲۱۳۷) حضرت ابومعشر اورحضرت ابراجيم ويشيئه أس مضارب كے متعلق فرماتے ہیں جومخالفت كرے كه وہ دونوں نفع سے دور

٢١٣ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةً، قَالَ:إذَا خَالَفَ فَهُوَ صَامِنٌ، وَالرَّبْحُ لِصَاحِبِ الْمَالِ.

٢١٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ إِياسِ بنِ مُعَاوِية ، قَالَ : هُوَ ضَامِنٌ ، وَالرُّبْحُ بَيْنَهُمَا.

۲۱۳۷) حضرت ایاس بن معاویه پریشید فر ماتے ہیں کہ مضارب ضامن ہوگا،اور نفع اُن کے درمیان تقسیم ہوگا۔

ں مے اوراُس کوصدقہ کریں گے۔ ٢١٣ ) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : يَتَصَدَّقَانِ بِالرَّبْحِ. ۲۱۳۷) حفرْت حماد ولِيشِي فرماتے ہيں كەنفع كوصد قه كرديں گے۔

۳۱۳۲) حضرت ابوقلا بہفر ماتے ہیں کہا گرمضارب مخالفت کرے تو وہ ضامن ہوگا اور نفع رب المال کو ملے گا۔ ٢١٣) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ : الرِّبُحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَا عَلَيْهِ.

۲۱۳۷) حضرت ابوقلا بہ فرماتے ہیں کہ نفع اُس پر ہوگا جوانہوں نے اُس پرشر ط لگا کی تھی۔

٢١٣) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ :مَنْ ضَمِنَ مَالاً ، فَلهُ رِبْحُهُ. ۲۱۳ ) حضرت شرت کے پیلیا فر ماتے ہیں کہ جو پیپوں کا ضامن ہے نفع اُس کو ملے گا۔

٢١٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرِّيْحٍ، مِثْلَهُ، قَالَ: وَقَالَ الشُّنعْبِيُّ: يَتَصَدَّفَانِ بِالْفَضْلِ.

٢١٣٧) حضرت شريح بايشيد سے اس طرح مروى ہے اور حضرت شعمی بيشيد فرماتے ہیں كدو ه صدقد كريں گے۔ ٢١٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ رِيَاحِ بْنِ عَبِيْدَةً ، أَنَّ رَجُلًا بَعَثَ مَعَهُ بِبِضَاعَةٍ ، فَلَمَّا كَانَ 💸 مصنف ابن الي شيرمتر جم ( جلد ۲ ) 🚭 💮 ۱۳۳۳ 🎨 کتناب البيوع والأفضية

بِبَعْضِ الطَّرِيقِ رَأَى شَيْئًا يُبَاعُ ، فَأَشْهَدَ أَنَّهُ ضَامِنٌ لِلْبِضَاعَةِ ، ثُمَّ اشْتَرَى بِهَا ذَلِكَ الشَّىءَ ، فَلَمَّا قَ الْمَدِينَةَ بَاعَ الَّذِى اشْتَرَى فَرَبِحَ ، فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ :الرِّبْحُ لِصَاحِبِ الْمَالِ.

(۲۱۳۷۱) حضرت ریاح بن عبیدہ پرشیئے فرماتے ہیں کہا لیک آ دمی کے ساتھ سامان تجارت بھیجا جب وہ راستہ میں تھا تو اُس ۔

دیکھا کہ بچھفروخت ہور ہاہے پھراُ س کو یا دآیا کہ وہ سامان کا ضامن ہے ،اُس نے اُس سامان سے وہ چیز خرید لی ، جب مدینہ تو اُس خریدی ہوئی چیز کوفروخت کر کے نفع کھایا، پھرحضرت ابن عمر دلائٹھ ہے اس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ ڈونٹھ نے فر مایا رب الممال كا ہے۔

## ( ١٢٠ ) فِي كسبِ الحجّامِر حجام کی کمائی کابیان

( ٢١٣٧٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قُلْتُ لِعِكْرِمَةَ زِلِمَ كُرِهَ كُسْبُ الْحَجَّامِ ، قَالَ : لَا يُكْرَهُ. (۲۱۳۷۲) حضرت سلیمان ولیلیا؛ فرمانے ہیں کہ میں نے حضرت عکرمہ ولیٹیز سے عرض کیا کہ حجام کی کمائی کو کیوں تا پہند کیا تھیا ۔ آب بينيز فرمايا: اس كونا پسندنبيس كيا كيا

( ٢١٣٧٣ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ : لَوْلا أَنَّ الْحَجَّامَ يَمَصُّ الدَّمَ لَمُ أَرَ بِهِ بَأْسًا.

(۳۱۳۷) حضرت ابوقلا به فرماتے ہیں کدا گر حجام خون نہیں چوستا تو میں اس کمائی میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔ ( ٢١٣٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ زَيْدٍ أَبِي أَسَامَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَالِمًا وَالْقَاسِمَ عُن كَسُبِ الْحَجَّامِ فَلَمْ يَرَيَا

بَأْسًا ، وَتَلَوَا : ﴿قُلُ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ﴾ الآيَةَ.

(۲۱۳۷ ) حضرت زیدین اسامه رفاهن فرماتے بین که میں نے حضرت سالم واقعید اور حضرت قاسم واقعید سے حجام کی کمائی کے مت وريافت كيا؟ آپ وَنْ فَوْ وونوں حضرات نے اس ميں كوئى حرج نه مجھااور قرآن پاک كى بيآيت تلاوت فرما كَى: ﴿ قُلُ لَا أَجِدُ فِهِ

أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطُعُمُهُ ﴾ ( ٢١٣٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عِيسَى ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ : مَا تُعْجِينِي ع

> الُحَجَّام وَالُحَمَّام. ( ۲۱۳۷ ) حضرت عثمان بن عفان ويشيذ فرمات بين كه مجھے حجام اور متمام كى اجرت اور كماكى پسندنہيں۔

( ٢١٣٧٦ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : كَانَ لِلْحَارِثِ غُلَامٌ حَجَّامٌ.

(٢١٣٧) حفرت حارث يشفيذ كاليك غلام تفاجو حجام تعا-

( ٢١٣٧٧ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَلَ ﴿

هي معنف ابن الي شيبرمترجم (جلد٢) في المستخصص ١٣٥٠ في ١٣٥٠ في معنف ابن اليبوع والأنفسية

(۲۱۳۷۷) حفزت قاسم برایشیو سے حجامت کے کمائی کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آپ برایسیو نے اس میں کوئی حرج نہ سمجھا۔

( ٢١٣٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِي ، عَنْ حَرَامٍ بْنِ سَفْدِ بْنِ مُحَيِّصَةَ ، أَنَّ أَبَاهُ سَأَلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ ، فَنَهَاهُ عَنْهُ فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُهُ حَتَّى قَالَ :اغْلِفُهُ نَاضِحَك ، أَوْ أَطْعِمُهُ رَقِيقَك.

(ابوداؤد ۱۳۳۵ احمد ۵/ ۳۳۲)

(٢١٣٧٨) حفرت حرام بن سعد بن محتصة والله ي والد في حضور اقدس مَرافِينَ عَلَيْ ع حجام كى كمائى كم متعلق دريافت كيا؟ آپ مِلْ اللَّهُ عَلَيْهُ فَي اس مع فرمايا، وهمسلسل آپ مِلْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَرتْ رب يبال كك كدآپ مِلْ اللَّهُ فَي أرشاد فرمايا: أن

پییوں ہےاونٹ کو چارہ ڈال دویا غلام کو کھلا دو۔ ( ٢١٣٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَاثِدَةً ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَمَهُ أَبُو

طَيْبَةً ، فَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ أَهْلَهُ ، فَخَفَّفُوا عَنْهُ مِنْ غَلَّتِهِ. (بخارى ١٥٩٧ ـ مسلم ١٢) (۲۱۳۷) حضرت انس دلاللہ ہے مروی کے کہ حضور اقدس مَلِّلْفَظَةً نے ابوطیبہ جام سے تجھنے لگوائے اور اُس کو دوصاع کھانا عطاء

فرمایا اوراً س کے گھر والوں سے بات فرمائی انہوں نے اُس کے غلہ میں تخفیف کردی۔

( ٢١٣٨ ) حَلَّاتُنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنُ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ أَبَا طَيْبَةَ حَجَمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ : كُمْ خَوَاجُك ؟ قَالَ : ثَلَاثَةُ آصُعِ ، قَالَ : فَوَضَعَ عَنْهُ مِنْ خَوَاجِهِ صَاعًا وَأَعْطَاهُ أَجْرًا.

(احمد ٣/ ٣٥٣ ابويعلي ا١٤٤) (۲۱۳۸۰) حضرت ابن عمرون الثين سے مروى ہے كدا بوطيب نامى حجام سے آپ مِلِفَظَةَ بِفَ تِحِيفٍ لَكُواتَ اور أس سے بوجيعا تيرى

كتنى اجرت ہے؟ أس نے عرض كيا تين صاع \_ آپ مِلْ اللَّهُ في اس ميں سے ايك صاع كم كروا كرأس كوأس كا اجر ( دوصاع ) ( ٢١٣٨١ ) حَدَّثَنَا خُنْدُرٌ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى بِكُسْبِ

> الْحَجَّامِ بالجَلَمين بَأْسًا. (۲۱۳۸۱) حضرت عطاء پایشیا فرماتے ہیں کہ حجام کی کمائی میں کوئی حرج نہیں ہے جووہ قیبنجی کے ساتھ کمائے۔ •

( ٢١٣٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآجَرَ الْحَجَّامَ ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ. (بخاري ٢١٠٣ـ ابوداؤد ٣٣١٢)

(۲۱۳۸۲) حضرت ابن عباس بزایش ارشاد فرماتے ہیں کہ حضورا قدس مَلِفَظَیْجَ آنے سچھنےلگوائے اور حجام کواجرت دی ،اگر حجام کی کمائی حرام ہوتی تو آپ مِلَانْفَيْكُمْ اُس كوعطانہ فرماتے۔

( ٢١٣٨٢ ) حَلَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : ذَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَغُلَامٌ لَهُ يَحْجُمُهُ قَالَ : فَقُلْتُ : يَا أَبَا عَبَّاسٍ ! مَا تَصْنَعُ بِخَرَاجٍ هَذَا ؟ قَالَ : آكُلُهُ وَأُوكِلُهُ ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى فِيهِ.

( ۲۱۳۸۳ ) حضرت عطاء مِیشِیدُ فر ماتے ہیں کہ میں حضرت این عباس دہا تھے گی خدمت میں حاضر ہوا ایک غلام آپ دونیو ان کا غلام

ان کی حجامت کرر ہاتھا۔ میں نے سوال کیا کہ آپ اس اُجرت کا کیا کریں گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں اس کوخود بھی کھاؤں گا

اوراس کوبھی کھلاؤں گا۔انہوں نے اپنے ہاتھ سے غلام کے مند کی طرف اشارہ کیا۔

( ٢١٣٨٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو جَنَابٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ الطَّهَوِى ، قَالَ :سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ :اخْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لِلْحَجَّامِ حِينَ فَرَعُ :كُمْ خَرَاجُك ؟ قَالَ :صَاعَانِ ، قَالَ :فَوَضَعَ

عُنْهُ صَاعًا ، فَأَمْرَنِي فَأَعْطَيْته صَاعًا. (ابن ماجه ٢١٦٣ـ احمد ١/ ٩٠)

(۲۱۳۸۴) حفرت علی دون ہے مروی ہے کہ حضوراقد س مُطِّفِظَةً نے تچھنے لگوائے کھر حجام ہے دریافت کیا کہ تیری اجرت کتنی ہے؟ اُس نے عرض کیا کہ دوصاع ۔ حجام نے رسول اللّه مُلِّفظَةً کے لیے ایک صاع کم کردیا۔حضور مُلِفظَةً نے بیجھے تھم دیااور میں نے اس کی جسب کا میں م

ر ين عَنْ الْمِنْ وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :احْنَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآجَرَهُ ، وَلَوْ كَانَ بِهِ بَأْسٌ لَمْ يُعْطِهِ.

یہ و سہار مار کا مور اور اسٹ ہیں کہ حضوراقدس مِلِّنْ کینے نے کیے لگوائے اوراُس کواجرت دی اورا گراس کما کی (۲۱۳۸۵) حضرت ابن عباس چھاٹھ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضوراقدس مِلِّنْ کینے کیے لگوائے اوراُس کواجرت دی اورا گراس کما کی

ر ما ۱۲۰۰۰ ) مرت ابن بهان روه و مار و المراب المات من الله مين ال

( ٢١٣٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُلِمٌ بْنِ رَبَّاحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَتَتْهُ الْمِزَأَة،

فَقَالَتْ :إنِّى امُرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَلِى غُلامٌ حَجَّامٌ ، وَيَّزْعُمُ أَهْلُ الْعِرَاقِ أَنِّى آكُلُ ثَمَنَ اللَّمِ ، فَقَالَ :إنَّهُمُ لَا يَزْعُمُونَ شَيْنًا ، إنَّمَا تَأْكُلِينَ خَرَاجَ غُلاَمِكَ ، وَلَسْت تَأْكُلِينَ ثَمَنَ الدَّمِ.

(۲۱۳۸ ۲) حضرت ابن عباس چاپٹیو کی خدمت میں ایک خاتون حاضر ہوئی اور عرض کیا میں عراق سے ہوں ،میراایک غلام ہے جو

حجامت کرتا ہے، عراق کے لوگوں کا خیال ہے کہ میں خون کی کمائی کھاتی ہوں، آپ دہاٹھ نے فر مایا: وہ کیچیجھی گمان نہیں کرتے ، تو میں کرتا ہے، عراق نے سے سے بھیر سے ق

ا پے غلام کی کمائی کھاتی ہے،خون کی کمائی نبیس کھاتی۔

( ٢١٣٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ فَرُّوخَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ :احُتَجَمَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ عُمَالَتَهُ دِينَارًا. (طبراني ٤٨٣٠)

(۲۱۳۸۷) حضرت عکرمہ بیتین فرماتے ہیں کہ حضوراقدس مَلِقَقَعَ نے تجھنے لگوائے اور حجام کومز دوری میں ایک دینارعطافر مایا۔

( ٢١٣٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حدَّثَنَا معمر ابْنُ سام، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ:لاَ بَأْسَ أَنْ يَحْتَجِمَ الرَّجُلُ، وَلاَ يُشَارِطُ.

الم مسنف ابن الی شیر متر جم (جلد ۲) کی است میں کہ اور کی ہے۔ است کے مستف ابن الی شیر متر جم (جلد ۲) کی است کی ا (۲۱۳۸۸) حضرت البوجعفر ویشین فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں کہ آ دمی سیجھنے لگوائے اور حجام کے سماتھ مشرط نہ لگائے۔

ر ٢١٣٨٩) حَدَّثُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ ، سَمِعْت أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : هُوَ سُحْتٌ. (٢١٣٨٩) حضرت الوهرره و رُاتِنو ارشاوفر مات مِين عجام کي کمائي رشوت ہے۔

(٢١٢ ٨٩) عَرْتَ آيُو مِرْرِهِ وَوَرَقُو ارْمَا وَمُرَا مَا كَ بِينَ كِامُ فَهُمَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إَبُو اهِيمَ ، قَالَ : كَانُو ا يَكُرَّ هُونَ كُسْبَ . ( ٢١٣٩ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ سُفْيَان ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إَبُو اهِيمَ ، قَالَ : كَانُو ا يَكُرَّ هُونَ كُسْبَ

١١) حدث يحيى بن سعِيدٍ الفضال ، عن سفيان ، عن منصورٍ ، عن إبراهِيم ، قال : كانوا يخرهون كسب الْحَجَّامِ.

الصحیحام. (۲۱۳۹۰) حضرت سفیان،حضرت منصوراورحضرت ابراتهیم بریفید حجام کی کمائی کونا پیندفر ماتے تھے۔

( ١٩٠١ ) حَدَّثَنَا و كيع قَالَ :حدثنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُسُبِ الْحَجَّامِ.

صیح و مسلم حق حسب الحصوم. (۲۱۳۹۱) حضرت ابو ہریرہ ژاپٹھ ہے مروی ہے کہ حضورا قدس مَلِّفَظَةَ نے تجام کی کمائی ہے منع فر مایا ہے۔ (۲۶۳۵) حَدَّثَ الْدُنُّ أَدْ مِنَا لَدَقَ مِنَا يَدُ وَ مَا أُحِرَّانَ مُنْ عَالَاتِ مِنْ عَالَىٰ مِنْ الْحَرَّانَ أَوْ

( ٢١٣٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةً ، عَنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِى جُحَيْفَةَ : أَنَّ أَبَاهُ اشْتَرَى غُلَامًا لَهُ حَجَّامًا فَكَسَرَ مَحَاجِمَهُ ، وَقَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ.

حُجَّامًا فَكُسَّرَ مَحَاجِمَةً ، وَقَالَ : نَهَى النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَنَ ثَمَنِ اللَّم (٢١٣٩٢) حضرت الوجيفه رُخْتُو نَ الكِ غلام خريدا جو حجام تها، آپ رُخْتُو نِي أَس كَ اوزار تو رُوْالِ اور فرمايا: آپ مِزَفَقَعَ فِي فَ

خون كى كمائى ئے منع فرمايا ہے۔ ( ٢١٢٩٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ غِلْمَةً مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ لَهُمْ غُلَامٌ حَجَّامٌ ، بَجْيَرُومِ ، تَا مُعْ يَرِدُ مِن يَرِي مِن مِنْ مِنْ عَرُوةً ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ غِلْمَةً مِنَ الأَنْصَارِ

فَأَمَوَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْعَلُوا كَسْبَهُ فِي عَلْفِ النَّاضِحِ. (۲۱۳۹۳) حضرت عروه رَبِيْ فِي صمروى بِ كمانصار كنوجوانول كي لئے ايك تجام تھا، حضورا قدس فِرْ اَفْظَةَ فِي أَن كو عَكم فرمايا كمه

اس كى كما كى اونۇل كے جارے ميں استعال كرو۔ ( ١٢٩٤ ) حَدَّثْنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَارِظٍ ، مَا اللهِ الله

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : كَسُبُ الْحَجَّامِ
خَبِيكٌ، وَمَهُو الْبَغِيِّ خَبِيكٌ ، وَثَمَنُ الْكُلُبِ خَبِيكٌ .
٢١٣٩٣ ) حضرت رافع بن خد تَج جاهند عنه وي حك حضورا قدى مَنْ فَعَرَفَ فَ ارشاد في المان حامرت كي مكانى و الله عنه عنه عنه كي مكانى

(۲۱۳۹۳) حضرت رافع بن خدیج دی نفظ سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَرْفَظَةَ فِی ارشاد فرمایا: تجامت کی کمائی، زانیہ کے مہرکی کمائی اور کتے کی قیمت حرام ہیں۔

( ٢١٣٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ وَأَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ كَسُبَ الْحَجَّامِ. ( ٢١٣٩٥ ) حضرت ابراہيم بِشِيْرِ تجام كى كمائى كونا پندفرماتے تھے۔

#### ( ١٢١ ) في الرَّجل يتصدَّق بالصَّدقةِ ثمَّ يردَّها إليهِ المِيراث

# کوئی شخص صدقہ کرے اور وہی چیز وراثت میں دوبارہ اُس کول جائے

( ٢١٣٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ بْرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : جَانَتِ الْمَرَأَةُ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ، فَقَالَتُ : إِنِّي تَصَدَّقُت عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ فَمَاتَتُ أُمِّي وَبَقِيَتِ الْجَارِيَةُ فَقَالَ

لَهَا: وَجَبَ أَجُرُك ، وَرَجَعَتُ إِلَيْك فِي الْمِيرَاثِ. (مسلم ٨٠٥ - ابوداؤد ١٦٥٣)

اورعرض کیا: میں نے اپنی والدہ پر ایک باندی صدقہ کی تھی ،میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور باندی میرے پاس رہ گئی ،آپ مَلِّ اَنْتُكَافِمَ اِنْ

ارشاد فرمایا: تیراا جریورا هو گیااوروه باندی وراثت میں تیری طرف لوٹ آئی۔

( ٢١٣٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ تَصَدَّقَ عَلَى أُمَّهِ بِأَمَةٍ فَكَاتَبَتُهَا ، ثُمَّ تُوُفِّيَتُ أُمُّهُ ، فَسَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ فَقَالَ :أَنْتَ تَرِثُ أُمَّك ، وَإِنْ شِئْتَ وَجَهْتَهَا فِي الْوَجْهِ الَّذِي كُنْتَ

وَجَّهَتُهَا فِيهِ ، قَالَ حُمَيْدٌ : فَلَقَدُ رَأَيْتِهَا يُقَالُ لَهَا لَبيبَة.

(۲۱۳۹۷) حضرت حمید بن هلال براتیمان سے مروی ہے کہ ایک شخص نے اپنی والدہ کو باندی صدقہ کی ،اس کی والدہ نے اس باندی کو م کا تبہ بنالیا، پھراُ س کا نقال ہو گیا تو با ندی وراثت میں دوبارہ ای کول گئی، اُس خفس نے حضرت عمران بن حمیین جانٹھ سے اس کے

متعلق دریافت کیا؟ آپ دیاؤ نے فرمایا کہ توائی والدہ کے ترکہ کا وارث ہے گا، اوراگر تواس کے ساتھ وہی معاملہ کرنا جا ہے جو يبل كرتا تها توكرسكتا ب\_حضرت حمية فرمات مي كماس كانا ملهيد تها-

( ٢١٣٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ، ثُمَّ يَرِثُهَا ، قَالَ :إِذَا رَدَّهَا إِلَيْهِ كِتَابُ اللهِ فَلاَ بَأْسَ بِهَا ، قَالَ :وَقَالَ قَتَادَةُ :كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ ذَلِكَ.

(۲۱۳۹۸) حضرت سعید بن المسیب بایشیهٔ اُس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جوکوئی چیز صدقہ کرے پھروہ اُس کووراثت میں واپس ال

جائے: فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ کے حکم کے مطابق اس کول جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢١٣٩٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الصَّدَقَةِ إذَا وَرِثْهَا :قَالَ :يَجْعَلُهَا فِي مِثْلِ الُوَجُهِ الَّذِي كَانَتُ فِيهِ.

(۲۱۳۹۹) حضرت ابراہیم مِراثید فرماتے ہیں کہ آ دمی صدقہ کرنے کے بعد وراثت میں دوبارہ اُس کا مالک بن جائے توجواُس کے ساتھ پہلے کرتا تھاوی کرے۔

( ٢١٤٠٠ ) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ مِثْلَ ذَلِكَ.

مسنف ابن ابی شیبرسر جم (جلد ۱) کی مسنف ابن ابی شیبرسر جم (جلد ۱) کی مسنف ابن ابیدع والأنضب کی مسنف ابن ابی می دانشود سے اس مسلم کی مسئول ہے۔ (۲۱۲۰۰) حضرت ابراہیم الیمی پرایشود سے اس طرح منقول ہے۔

( ٢١٤٠١ ) حَدَّثُنَا هِشَامٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْكُلُهَا.

(۲۱۳۰۱) حضرت شریح داشید اس میں کوئی حرج نہیں سجھتے تھے کداُس کو کھالیا جائے۔ ریب ویردہ میرد ویر دہ میرد ویو میں دیر جیسے سے کیا ہے۔

(٢١٤.٢) حَدَّثَنَا هُشَيْم ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْكُلُهَا.

(۲۱۲۰۲) حفرت حسن وشيخ اس کو کھانے میں کوئی حرج نبیں سجھتے تھے۔

( ٢١٤.٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سَيَّارٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كُلُّ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيُطْعِمَك حَرَامًا.

(٢١٣٠٣) حضرت معنى باليني فرماتے بيس كه أس كوكھالو، الله تعالى نے أس كا كھاناتم پرحرام بيس كيا۔ ( ٢١٤٠٤) حَدَّثَنَا هُضَيْم، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: مَا رَدَّ عُلَيْك سِهَامُ الْفَرَائِضِ ، فَهُوَ لَكَ حَلَالْ.

(۲۱۳۰۳) حضرت مسروق بایشون فرماتے ہیں کہ جو چیز بھی میراث میں حصہ بن کرآپ کو طے اُس کا کھانا آپ کے لئے طال ہے۔ (۲۱٤.۵) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيّ ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا كَانَتُ صَدَقَةٌ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ

حَقَّ يَرَى أَنْ يُو جِّهَهَا فِي مِثْلِ مَا كَانَتْ فِيهِ. (۲۱۳۰۵) حضرت ابرائیم لتی ریشی سے مروی ہے کہ حضرت عمر جانی جب کوئی چیز صدقتہ کرتے اور وہ میراث میں اُن کوا گرواپس مل

(۲۱۳۰۵) حضرت ابراجیم التیمی میشین سے مروی ہے کہ حضرت عمر شاہ ڈوجب کوئی چیز صدقہ کرتے اور وہ میراث میں اُن کواگر واپس مل جاتی تو اُس کے ساتھ وہ میں معاملہ کرتے (اُس کے ساتھ اسی طرح پیش آتے) جس میں وہ پہلے تھا۔

( ٢١٤.٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنِ الْعُوَّامِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :إذَا رَدَّهَا إلَيْهِ حَقٌ فَلَا بَأْسَ. (٢١٣٠ ) حضرت ابن عباس في في ارشاد فرمات بين كه اگروه ورافت بيس واپس آپ كول جائة و كوئى حرج نهيس -

( ٢١٤.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ ، ثُمَّ يَرِثُهَا ، قَالَ : إنَّ السِّهَامَ لَهُ تَنِ دُهَا إِلَّا حَلَالًا.

السِّهَامَ لَمْ تَوْدُهَا إلاَّ حَلَالاً. (۲۱۳۰۷) حضرت شُعی بیتین اس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جوصد قد کرے پھروہی چیز اُس کومیراث ہیں جائے تو میراث میں

أس كا حصداس ميس هلت كے علاوه كى چيز كالضافينيس كرے گا۔ د مرودى حَدَّنَ أَنَا هَا دُورُ أَدُرُنِ عَنْ عَنْد الْهَلانِ عَنْ عَطَلَعِ وَفِي السَّحَدُقُ بِالصَّلَاقَةِ ، ثُمَّ مَا حُو اللهِ فِي

( ٢١٤.٨) حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ ، ثُمَّ تَرْجِعُ إلَيْهِ فِي الْمَيرَاثِ ، قَالَ : يَجْعَلُهَا مِنْ حِصَّةٍ غَيْرٍهِ.

(۲۱۲۰۸) حضرت عطاء بریشید فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صدقہ کرے پھر دبی چیز دراثت میں اُس کو داپس مل ربی ہوتو اُس کوکسی دوسرے دارث کے حصد میں وال دے۔

( ٢١٤.٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُزَرِّعٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْهَا فَقَالَ : إِنْ أَخَذَهَا فَلَا بَأْسَ ، وَإِنْ أَمْضَاهَا أَفْضَلُ. ( ٢١٣٠٩) حضرت مُرَرَّعَ مِيشِيْ فرماتٌ بين كه مِين في حضرت تَعمى ويشين سے اس كے متعلق دريافت كيا؟ آپ بيشين نے فرمايا اگر تو اپے حصہ میں لے لیتو کوئی حرج نہیں ،اوراگرچھوڑ دیتو بیافضل ہے۔

- ( ٢١٤١. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يَجْعَلُهَا فِي مِثْلِهَا.
- (۳۱۲۱۰) حضرت ابراہیم بیٹین فرماتے ہیں کہ ای کے مثل میں اُس کور کھے گا (دوبارہ صدقہ کردےگا)۔
- ( ٢١٤١١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ ، قَالَ عُمَرُ :السَّانِبَةُ وَالصَّدَقَةُ لِيَوْمِهِمَا.

(عبدالرزاق ١٦٢٢٩)

(۲۱۴۱۱) حضرت عمر جناخی ارشاد فرماتے ہیں کہ منت والی اونٹنی اور صدقہ اُسی دن کے لئے ہیں۔( قیامت کے دن کے لئے )۔

### ( ١٢٢ ) فِي الرَّجلِ يقرِض الرَّجل القرض

# کوئی شخص کسی دوسرے کو قرض دے

الْحَبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ يُونُسَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُوعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بَقِيًّ بُنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ عَبْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُن أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ :

( ٢١٤١٢ ) حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ فِي الوَّجُلِ يُقُرِضُ الوَّجُلَ الدَّرَاهِم ثُمَّ يَأْخُذُ بِقِيمَتِهَا طَعَامًا :أَنَّهُ كَرِهَهُ.

(۲۱۳۱۲) حضرت ابن عمر دینی اس بات کو ناپسند فر ماتے تھے کہ کوئی شخص کسی کو دراہم قرضہ میں دے اور بدلہ میں اُس سے کھانا (گندم)وصول کرے۔

( ٢١٤١٣ ُ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِمٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ وَحَمَّادٍ وعِكْرِمَةَ ، قَالُوا : كَانُوا لَا يَرَوْنَ بِذَلِكَ بَأْسًا.

( ۲۱۴۱۳ ) حضرت سعید بن جبیر وایشیلا ، حضرت حما داور حضرت عکرمه وایشیلا اس طرح کرنے میں کوئی حرج نبیس سمجھتے تھے۔

( ٢١٤١٤ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسِ ، قَالَ :إذَا كَانَ أَصْلُ الْحَقِّ دَيْنًا فَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ إلَّا مَا بِعْته بِهِ ، فَإِذَا كَانَ قَرْضًا فَلَا يَضُرُّك أَنْ تَأْخُذَ غَيْرَ مَا أَقْرَضْتَهُ.

(۱۱٬۳۱۷) حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ جب اصل حق دین ہو (لیعنی مدت متعین ہو) تو جو چیز دی ہے وہی وصول کر،اورا گرقرض

ہو(مدت متعین ندہو) توجو قرض دیا ہے اُس کے غیرجنس لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢١٤١٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّرَاهِمَ فَأَتَاهُ فَتَقَاضَاهُ فَقَالَ : خُذْ بِحَقِّكَ شَعِيرًا ، أَوُ حِنْطَةً ، أَوْ تَمْرًا ، أَوْ شَيْنًا غَيْرَ الذَّهَبِ ، قَالَ : إِذَا كَانَتُ دَرَاهِمُهُ قَرْضًا فَإِنَّهُ يَأْخُذُ بِهَا مَا شَاءَ. (۲۱۳۱۵) حضرت ابراہیم بیٹیے؛ فرماتے ہیں کہ آ دمی کے کسی شخص پر پچھ دراہم قرض ہوں،اوروہ اُس کے پاس آ کر قرض کا مطالبہ کرےاور مقروض کہے کہ اس کے بدلے جو، گندم، تھجوریا سونے کے علاوہ کوئی چیز رکھ لےتو کوئی حرج نہیں، جب اُس کے درہم

سرے اور سروں ہے کہاں کے بدلے بوء کندم، جوریا سونے نے علاوہ کوئی چیز رکھ کے تو کوئی سرع ہیں، جب اس نے در جم دوسرے پر قرض ہوں تو وہ اُس کے بدلے اُس سے جو چاہے وصول کر سکتا ہے۔

( ٢١٤١٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ ، قَالَ : بِعْت جُزُورًا بِدَرَاهِمَ إِلَى الْحَصَادِ ، فَلَمَّا حَلَّ قَضَوْنِى الْحِنْطَةَ وَالشَّعِيرَ وَالسُّلْتَ فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ : لَا يَصُلُحُ ، لَا تَأْخُذُ إِلَّا دَرَاهِمَ.

قصوری الوحنطة والشوعير والسلت فسالت سوعيد بن المسيب فقال : لا يصلح ، لا تا حد إلا دراهم. (٢١٣١٢) حضرت ابن حرملة ويشين فرمات بين كه مين في اونتي اس بات برفروخت كي كه كنائي كون جي ورجم بدل مي

جائبئیں۔ جب سردگی کا وقت آیا تو میرے لیے گندم، جواور گیہوں کا فیصلہ کیا تو میں نے حضرت سعید بن المسیب ویشیز سے دریافت کیا؟ آپ ویشیز نے فرمایا کہ بیدرست نہیں ہے، دراہم کے علاوہ کوئی چیز وصول نہ کرنا۔

( ٢١٤١٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُيَسَّر ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِىَ مِنْهُ عَبْدًا رَجِيصًا.

(۱۳۱۷) حضرت جابر مین کو فرماتے ہیں کہ آ دمی کا دوسرے پر دین ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں کہ دو اُس سے ( اُس کے بدلہ میں ) ستاغلام لے لیے۔

## ( ١٢٣ ) فِي الرَّجلِ يعطِي الرَّجلِ النَّرَاهِمَ بِالأرضِ ويأخذ بغيرِها

كوئى شخص كسى آ دمى كوايك شهر ميس بيسيد سے اور دوسر سے شهر ميں بہنچ كراً س سے وصول كر لے ( ٢١٤١٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاتٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ حَفْص أَبِي الْمُعْتَمِدِ، عَنْ أَبِيهِ،

١٩٤ ) محدثنا محفض بن عِيابٍ، عن عبيد الله بن عبد الرحمنِ بن موهبٍ، عن محفض ابيي المعتمرِ، عن ابِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُعْطِى الْمَالَ بِالْمَدِينَةِ وَيَأْخُذَ بِإِفْرِيقِيَّةَ

(۲۱۳۱۸) حضرت علی جھاٹنے ارشا دفر ماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ مدینہ منورہ میں پیسے دیئے جا کیں اورافریقہ جا کر وصول کر لیے جا کیں ۔

( ٢١٤١٩ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ حَفْص ابى الْمُعْتَمِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ بِنَحُوهِ.

(٢١٣١٩) حضرت على والنو ساس طرح منقول بـ

( .٦٤٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُؤْخَذَ الْمَالُ بِأَرْضِ الْحِجَازِ وَيُعْطَى بِأَرْضِ الْعِرَاقِ ، وَيُؤْخَذَ بِأَرْضِ الْعِرَاقِ وَيُعْطَى بِأَرْضِ الْحِجَازِ.

(٢١٣٢٠) حفرت ابن عباس وفي وادرابن زبير وفي واس مين وكي حرج نه يجمحة تصح كه تجاز بيني كر مال وسُول كرليا جائع جبكه وه عراق

میں دیے ہوں اور عراق میں وصول کر لیے جائیں جبکہ وہ حجاز میں دیتے ہوں۔

( ٢١٤٢١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ لَمْ يَرَى بِهِ بَأْسًا.

إ (٢١٣٢١) حفرت ابراتيم مِينظ إليا كرني مين كوكى حرج نه مجهة تقه-

( ٢١٤٢٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي مِسْكِينٍ وَخَارِجَةَ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَلِكٌ ، أَنَّهُ كَانَ يَأْحُذُ الْمَالَ بِالْحِجَازِ وَيُعْطِيهِ بِالْعِرَاقِ ، أَوْ بِالْعِرَاقِ وَيُعْطِيهِ بِالْحِجَازِ.

(۲۱۳۲۲) حضرت علی وظافو مجاز میں وہ مال وصول کر لیتے تھے جو وہ عراق میں دیتے تھے یا عراق میں وہ مال وصول کر لیتے تھے جو وہ حجاز میں ( قرض) دیا کرتے تھے۔

( ٢١٤٢٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ، عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسُودِ يَأْخُذُ الذَّرَاهِمَ بِالْحِجَازِ وَيُعْطِيهِ بالْعِرَاقِ.

(٢١٣٢٣) حضرت عبدالرحمن بن الاسود ويتيماد دراجم حجاز مين وصول كركيتية ( جبكه ) دية عراق مين تتھ-

( ٢١٤٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَذْفَعَ الذَّرَاهِمَ بِالْبَصْرَةِ وَيَأْخُذَهَا بالكُوفَةِ.

(۲۱۳۲۳) حضرت محمر والفيلااس ميس كوئى حرج نه مجھتے تھے كه بھر و ميں درا جم دے كركوف ميں وصول كر ليے جائيں۔

( ٢١٤٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالسَّفْتَجَةِ.

(٢١٣٢٥) حفرت محد والله فرمات بين كدرسيد لين مين كوئى حرج نهين ب-

( ٢١٤٢٦ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي العُمَيْسِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ جُعْدُبَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ ، عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا جُذَاذَ خَمْسِينَ وَسُقًا تَمْرًا وَعِشْرِينَ وَسُقًا شَعِيرًا ، فَقَالَ لَهَا عَاصِمٌ بْنُ عَدِيٌّ : إِنْ شِنْتَ وَقَيْتُكِيهَا هُنَا بِالْمَدِينَةِ وَتُوفِينهَا بِخَيْبَرَ ، فَقَالَتْ :حَتَّى أَسْأَلَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ ، فَسَأَلَتُهُ فَقَالَ : وَكُيْفَ بِالضَّمَانِ ؟. (عبدالرزاق ١٣٦٣٣)

(٢١٣٢٦) حضرت زينب الثقفية زانون ع مروى ب كه حضرت محمد مَلِفَظَيْمَ ن جذاذ كو بحياس وس تحجور اوربيس وس بوعطا فرماكي،

حضرت عاصم بن عدی پیشینا نے اُن ہے کہا: اگر آپ جا ہیں تو ہم تھتے یہ مدینہ منورہ میں دے دیں اور تو ہمیں خیبر میں دے دے، انہوں نے عرض کیا: ( کھبر جاؤ ) یہاں تک کہ میں امیرالمؤمنین حضرت عمر ڈاٹٹؤ سے دریا فت کرلوں ، پس انہوں نے آپ وٹاٹٹؤ سے

وريافت كيا؟ آپ وافي في في مايا كه ضمان كون و عكا؟

( ٢١٤٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يُعْطِى التَّجَّارَ الْمَالَ هَاهُنَا وَيَأْخُذُ مِنْهُمُ

بِأَرْضِ أَخُرَى ، فَذُكِرَ ، أَوُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ : لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَشْتَرِطُ.

(۲۱۳۲۷) حفزت عطاء والطین سے مروی ہے کہ حضرت ابن زبیر زخاتی تا جروں کو مال یہاں سے دیتے اور دوسری جگہ بیٹی کر وصول فرما

ھی معنف ابن ابی شیبر ترج (جلد ۱) کی معنف ابن ابی شیبر ترج (جلد ۱) کی درست ہے۔ لیتے ،اس بات کاذکر حضرت ابن عباس ڈونٹو کے سامنے ہوا، آپ ڈاٹٹو نے فر مایا کدا گربطور شرط ایسانہ کیا گیا ہوتو تب درست ہے۔

( ٢١٤٢٨ ) حَلَّتُنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالسَّفْتَجَةِ ، وَكَانَ مَيْمُونُ بْنُ أَبِي شَيِبٍ يَكُرَهُهَا.

(٢١٣٢٨) حَفْرَت ابرائيم بِيَثِيْ فَرِمَاتِ بِي كرسيد عاصل كرنے ميں كوئى حرج نہيں اور حفرت ميمون بن ابوشبيب اس كونا پند كرتے تھے۔ (٢١٤٦٩) حَدَّنَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الرُّوَ السِيُّ ، عَنْ دِينَادٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ : أُعْطِى الصَّرَّاف الدِّرْهَمَ بِالْبُصُرَةِ وَآخُذُ السَّفْتَجَةَ ، آخُذُ مِثْلَ دَرَاهِمِي بِالْكُوفَةِ ، فَقَالَ : انَّمَا يُفْعَلُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ اللَّصُوصِ ، لَا

( ٢١٤٢٩) خدتنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي ، عن دينار ، قال :سالت الحسن : اعطى الصراف الدرهم بالبُصُرَةِ وَآخُذُ السَّفُتَجَةَ ، آخُذُ مِثْلَ دَرَاهِمِي بِالْكُوفَةِ ، فَقَالَ : أَنَّمَا يُفْعَلُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ اللَّصُوصِ ، لاَ خَيْرَ فِي قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً.
خَيْرَ فِي قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً.
(٢١٣٢٩) حضرت وينارويطي فرمات بين كدين في حضرت حن ويني سوريافت كيا: صراف كوبصره مين دراجم و عراس س

(٢١٣٢٩) حضرت دينار ويشيد فرماتے ہيں كہ ميں نے حضرت حسن ويشيد سے دريافت كيا: صراف كوبصر ہ ميں دراہم دے لرأس سے رسيد حاصل كى جائتى ہے؟ اُس جيسے دراہم كوف ميں جا كراُس سے وصول كر ليئے جائيں؟ آپ ويشيد نے فرمايا: يہ چوروں كى وجہ سے ايسا كيا جاتا ہے، البنة اُس قرض ميں كوكى خيراور بھلاكئ نہيں ہے جس ميں نفع (سود) ہو۔

# ( ١٢٤ ) فِي شهادةِ الصّبيانِ

# بچوں کی گواہی کا بیان

( ٢١٤٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :تجوز شَهَادَةُ الصُّبْيَانِ بَعْضِهمْ عَلَى بَعْضٍ .

(۲۱۳۳۰) حفرت ابرائيم وينيه فرمات تَح كربچوں كي كوائي بعض كي بعض كے فلاف جائز ہے۔ (۲۱۵۳۱) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ أَنَّ مُسْهِرٍ ، عن الشيباني ، عن الشعبي ، عن شريح : أنه كان يجيز شهادة الصيان ،

بعضهم علی بیع بعض. (۲۱۳۳۱)حفرت شرت کریشید بعض بچوں کی گواہی ایک دوسرے پر بڑھ کے معاملہ میں صحیح سمجھتے تھے۔

( ٢١٤٦٢ ) حَلَّتُنَا عَلِي مُنُ مُسْهِمٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : تَجُوزُ شَهَادَةُ الصَّبْيَانِ وَيُؤُخَذُ بِأَوَّلِ قَوْلِهِمْ. ( ٢١٣٣٢ ) حضرت عروه ويشي فرمات تح كه بجول كي كوائ جائز ب، اوران كي پهل بات لي جائے گی۔

( ٢١٤٣٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، غَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، غَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، غَنِ ابْنِ غَبَّاسٍ فِي شَهَادَةِ الصَّبْيَانِ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: هُمِ مَّنْ تَرْضُونَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ﴾ وَكُلِسُوا مِمَّنُ يُرْضَى ، قَالَ ابْنُ الزَّبَيْرِ : هُمُ أَخْرَى إِذَا سُئِلُوا عَمَّا رَأُوْا أَنْ

﴿ مِمْنُ تُرْضُونَ مِنَ الشَّهَدَاءِ ﴾ وَلَيُسُوا مِمْنُ يُرُضَى ، قَالَ ابْنُ الزَّبْيُرِ : هُمُ أَخَرَى إِذَ يَشُهَدُوا ، وقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : فَمَا رَأَيْتِ الْقُضَاةَ أَخَذَتُ إِلَّا بِقَوْلِ ابْنِ الزَّبْيُرِ. ( ۲۱۴۳۳ ) حضرت ابن عباس تفائز بچوں کی گواہی کے متعلق فرماتے میں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ﴿ مِمَّنْ تَوْضُوْنَ مِنَ

الشُّهَدَاءِ﴾ جبكه يج مِمَّنُ مَرُضَوُنَ مِن نهيس آتے حضرت ابن زبير والله فرماتے بيں كدوه اس چيز كے زياده ستحق اور لائق بيں جس کو چیز کووه د یکصیں اور اُس کے متعلق اُن ہے سوال کیا جائے تو وہ گواہی دیں ،اور حضرت ابن ابی ملیکہ ریشیٰ فرماتے ہیں کہ میں

نے قاضع ں کونبیں دیکھا کہ وہ حضرت ابن زبیر ڈاٹٹو کے قول کے علاوہ کسی کا قول لیتے ہوں ۔

( ٢١٤٣٤ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَان عَلَى الْكِبَارِ ، وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ بَغْضِهِمْ عَلَى بَغْضِ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمْ.

(۲۱۲۳۳) بچوں کی گواہی بروں کے خلاف جائز نہیں اور بچوں کی گواہی بچوں کے خلاف جائز ہے جب ان کے درمیان کوئی لڑائی،

تفرقه ہوجائے۔ ( ٢١٤٢٥ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْأَنْمَلَى ، عَنْ شُرَيْحِ ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الصَّبْيَانِ في السِّنَّ وَالْمُوصِحَةِ ، وَيَأْبِاهُمْ فِيمَا سِوَى ذَٰلِكَ.

(۲۱۳۳۵) حضرت شریح میشید بچوں کی گواہی دانت اور موضحہ زخم میں جائز سمجھتے تھے اور اس کے علاوہ ان کی گواہی قبول نہیں

( ٢١٤٣٦ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسُ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مَرْيَمَ ، قَالَ :سَمِغْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ :إذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةَ عَشُهُ جَازَتُ شَهَادَتُهُ.

(۲۱۳۳۱) حضرت کمحول مایشی فرماتے ہیں کہ جب بچے کی عمر پندرہ برس ہوجائے ،تو اُس کی گواہی معتبر (جائز) ہے۔

( ٢١٤٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، قَالَ :شهد غُلَام عِنْدَ قَاضِ مِنْ

قُضَاةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يُقَالُ لَهُ سَلَمَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْمَخْزُومِيُّ ، فَأَرْسَلَ إِلَى سَالِم وَالْقَاسِمِ فَسَأَلَهُمَا عَنْ شَهَادَتِهِ ، قَالَا : إِنْ كَانَ أَنْبُتَ فَأَجِزْ شَهَادَتَهُ.

( ٢١٣٣٧) حضرت داؤد بن حصين ويشيد عمروى بكديد يندمنوره كقاضو ل ميس ساك قاضى كي ياس الك يج في كواى دى، جس كانام سلمه بن عبد الرحمن المحزوى تفاح صرت سالم ويشيد اور حضرت قاسم برايشيد سے أس كى گوا بى كے متعلق دريا فت كيا كيا؟

آپ رائي نے فرمایا کداگراس كزيرناف كچھ بال آچكے بين توأس كي گوا بى معترب-

( ٢١٤٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ قَالَ فِي شَهَادَةِ الصِّبِيانِ: تُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْتَشَتُونَ.

(۲۱۳۳۸) حضرت این سیرین بچوں کی گواہی کے متعلق فرماتے ہیں کہ اُن کی گواہی لکھ لی جائے گی اور اُس کی تحقیق اور چھان

( ٢١٤٣٩ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : يَسْتَثْبَتُونَ.

معنف این انی شیرم جم (جلدا) کی معنف این انی شیرم جم (جلدا) کی معنف کی استرانی شیرم جم (جلدا) کی معنف کی استرانی کا معنف کی در معنف کر

(٢١٣٣٩) حفرت مميد بن عبد الرحمٰن بيشي فرماتے بيں كر حقيق كى جائے گى۔ ( ٢١٤٤٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الصَّبِيِّ.

(۲۱۲۳۰) حفرت ابن عباس رفي تو ارشا دفر ماتے بيس كه بچول كى كواى معترنبيں ئے۔ (۲۱٤٤١) حَدَّنْنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الصَّغَارِ حَتَّى يَكُبُرُوا.

(۲۱۳۳۱) حضرت عطاء پیٹیلیز فرماتے ہیں ہڑے ہونے سے پہلے بچوں کی گواہی معتبرنہیں ہے۔ (۲۵۵۶) ڪَٽَرَنَا اَنْ أَنْ اَنْ أَنْ اَلَا لَا مَا مَنْ أَنْ اِنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ

( ٢١٤٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَالِدَةَ ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الصَّبى. ( ٢١٣٣٣ ) حضرت عامر مِرْتِيْن بِحول كي كوابى كوجائز نه يحصّ تق\_

( ٢١٤٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزَّبَيْرِ بُنِ عَدِيٌّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْهُمُدَانِيِّ ، قَالَ : شَهِدُت عِنْدَ شُرَيْحٍ وَأَنَا غُلامٌ فَقَالَ : بِإِصْبَعِهِ فِي بَغْضِ جَسَدِى :حَتَّى تَبُلُغَ. ( ٣١٣٣٣ ) مَعْرت سَلِمَان الْحَمَد الْيَ إِنْهِ فَرَمَاتٌ مِن كَهِ جِب مِن جَهُونَا تَهَا تَوْ مِن فَي حَفِرت شَرَحَ مِنْ فَيَا كَسَا مَنْ كُوالِي دى،

ر ۲۱۲۳۳) حضرت سلیمان الصمد انی پیشید فرماتے میں کہ جب میں جھوٹا تھا تو میں نے حضرت شریح پیشید کے سامنے گوای دی، آپ پیشید نے میرے کچھ جم کوانگی ہے چھوکر فرمایا: بالغ ہونے ہے قبل گواہی معتبز نہیں۔

آپ اِلْنَا نَ مِير بَهِ مِهِمُ وَالْكُلُ بَهِ وَمُوكِر فَرِ مَا يَا لِغُ مُونَ فَي اللَّهِ مَا يَا لِغُ مُونَ فَي اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ

وَفُلاَنْ وَهُمْ صِغَارٌ لَمْ يَدُلُغُوا ، فَإِذَا بَلَغُوا فَإِنْ ثَبَتُوا عَلَى شَهَادَتِهِم جَازَتُ ، وَإِنْ رَجَعُوا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ. (۲۱۳۳۳) حضرت وكيع بير لله فرمات بين كه حضرت ابن الى ليلى برتيع كه پاس محلے كے پچھ بچوں نے گوابى دى جو نابالغ تھ، آپ برائي نے فرمایا: فلاں، فلاں كى گوابى لكھ لو، جب بالغ ہوجائيں تو ديكھنا كه اگر أس پر ثابت اور برقرار بين تو گوابى معتبر ہے اور

اگررجوع كرليل تووه كوابى كالعدم بوگى ـ ( ٢١٤٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِى عَزَّةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ وَيُرْسِلُ إِلَيْهِمْ فَيَسْأَلُهُمْ عَنْهَا.

( ٢١٤٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ غِلْمَانَ فِي آمَّةٍ ، وَقَضَى فِيهَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ.

(٢١٣٣٢) حفرت شرَنَ يَشْيِدُ نے باندى كے معاملہ مِن بِحِي گُوائى كو قبول كيا اور چار بِرَار درا بَم كا فيصله سنايا۔ ٢١٤٤٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الصَّبْيَانِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْض.

(۲۱۳۷۷) حضرت علی دائنو بچول کی گواہی بچول کے بارے میں جائز سجھتے تھے۔

(۲۱۲۳۵) حضرت فنعني وينطيز بجول كي كواي معتبر مجھتے تھے۔

#### ( ١٢٥ ) فِي القصّار والصّبّاغِ وغيرِهِ

#### رنگ ریز وغیره کابیان

( ٢١٤٤٨ ) حَذَثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ ابن عَبيدِ بُنِ الْأَبْرَصِ ، أَنَّ عَلِيًّا ضَمَّنَ نَجَّارًا.

(۲۱۲۴۸) حفرت علی داشی نے بردھئی کوضامن بنایا۔

( ٢١٤٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ بُكَيْر بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ يُحَدِّثُ ، أَنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ضَمَّنَ الصُّنَّاعَ الَّذِينَ انْتَصَبُوا لِلنَّاسِ فِي أَعْمَالِهِمْ مَا أَهْلَكُوا فِي أَيْدِيهِمْ.

(۲۱۲۲۹) حضرت عمر بن خطاب دائٹونے کاریگروں کوان کے ہاتھوں ضائع ہونے والی چیزوں کاضامن قرار دیا ہے۔

لَا يُصْلِحُ النَّاسَ إِلَّا ذَلِكَ.

( ۱۱۳۵ ) حضرت علی منافظ نے رنگ ساز اور رنگ ریز کوضامن بنایا اور فرمایا: لوگوں کے لیے اس میں بہتری ہے۔

( ٢١٤٥١ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْأَقْمَرِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ

وَقَالَ : أَعْطِهِ ثُوبَهُ ، أَوْ شَرُواهُ.

(۲۱۳۵۱) حضرت قاضی شریح بیشینه نے رنگ ساز کوضامن بنایا اور فرمایا: نقصان کی صورت میں دبی کیڑادے یا اس جیسا کیڑادے۔ ( ٢١٤٥٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْمَةً ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ وَشُوَيْحٍ ، قَالَ : كَانَا يُضَمَّنَانِ الْقَصَّا

(۲۱۴۵۲) حفرت مسروق ولينيز اورحفزت شرح كوينيز رنگ ساز كوضامن قر ارد تيتھے ۔

( ٢١٤٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ وَشُويْحٍ ، أَنَهُمَا قَالَا فِي قَصَّارٍ خَرَةً تُوبًا : يضمَّنُ قِيمَتُهُ وَيَأْخُذُ ثُوبَهُ إلَيْهِ.

(۲۱۲۵۳) حضرت مسروق بیطیلا اور حضرت شرتح بیشید فرماتے ہیں که رنگ سازاگر کپٹر ایھاڑ دیتو وہ اُس کی قیمت کا ضامن ہوگا

اورأس ہے کیڑ اوصول کیا جائے گا۔

( ٢١٤٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْقَصَّارِ إِذَا أَفْسَدَ ، قَالَ : هُوَ ضَامِنْ ، قَالَ وَكَانَ لَا يُضَمِّنُهُ غَرَقًا ، وَلَا حَرْقًا ، وَلَا عَدُوًّا مُكَابِرًا.

(۲۱۴۵۴)حضرت حسن پیٹینے فرماتے ہیں کہ رنگ ساز اگرخراب کردے تو وہ ضامن ہے،اوراگروہ چیز ڈوب جائے یا جل جائے

وتمن بربا د کردے تو ضامن نہ ہوگا۔

( ٢١٤٥ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَالصَّوَّاعُ ، وَقَالَ

يَّ مَصْفُ ابْنَ الْبُشِيمِ تَرْجُمُ (طِلَا) ﴾ ﴿ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مُنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولِ

٢١٤٥٥) حَلَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الأَعْمَش ، قَالَ : أَمَرَنِي جَارٍ لِي قَصَّارٌ يُقَالُ لَهُ ثَابِتٌ : أَسْأَل له إِبْوَاهِيمَ : عَن رَجُلٍ أَعْطَى غُلَامَه ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : هُوَ صَامِنٌ. عَن رَجُلٍ أَعْطَى غُلَامًا لَهُ ثَوْبًا فَضَاعَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : أَلَيْسَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غُلَامِه ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : هُوَ صَامِنٌ. ٢١٣٥٥) حضرت أمش بِرِيْعِ فرمات بين كدير بروى ثابت نے جورنگ سازتھا جُھے كہا كديس حضرت ابراہيم بيتي الله علاقا

۲۱۴۵۵) حضرت اسس پرتیجیز فرمائے ہیں کہ میرے پڑوی فابت نے جو رنگ سازتھا جھے کہا کہ میں حضرت ابراہیم پرتیجیز سے ریافت کرول کہایک شخص نے اپنے غلام کو کپڑے دیئے ،اُس نے وہ ضائع کر دیئے ،تو اس کا کیا تھم ہے؟ میں نے حضرت ابراہیم سے سوال کیا تو آپ پرتیٹیز نے فرمایا کہ کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اُس کا غلام ہے؟ میں نے عرض کیا بی ہاں۔آپ پرتیٹیز نے فرمایا وہ مامن ہوگا۔

ما من بوگا۔ ٢١٤٥٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، فَالَ : سَأَلْتُ إِبْواهِيمَ ، عَن حَاثِكٍ مَشَى فِي غَزْلٍ بِشُغْلَةٍ مِنْ نَارٍ ، فَوَقَعَتْ شَوَارَةٌ فَأَحُرَقَتِ الْفَوْلَ ، قَالَ : يضمَّنُ. شَوَارَةٌ فَأَحُرَقَتِ الْفَوْلَ ، قَالَ : يضمَّنُ. ٢١٣٥٢ ) حضرت مغيرة براهين فرماتے بين كه مين نے حضرت ابرا بيم براهي سے دريافت كيا كه كپڑا بننے والا اونى كپڑوں ميں

۲ ۲۱۴۵) حضرت مغیرۃ ویلیٹینڈ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت اہراہیم ویلیٹیئے سے دریافت کیا کہ کپڑا بننے والا اونی کپڑوں میں اون) آگ کے انگاروں کے پاس سے گزراتو آگ کےا نگارے نے اُس اون کوجلاڈ الاءاس کا کیا تھم ہے؟ آپ دیالیٹو نے فرمایا ہ ضامن ہوگا۔

ه ضامن بوگا۔ ٢١٤٥٧ ) حَلَّنْنَا يَخْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنِ الْحَكَم، قَالَ: يضمَّنُ الصَّبَاعُ وَالْقَصَّارُ وَكُلُّ أَجيرٍ مُشْتَرَكِ. ٢١٣٥٤ ) حفرت عَلَم بِيَّيِّ فرماتے بِي كرنگ ساز اور برمشترك اجرضامن بوگا۔

۲۱٤٥٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ وَمُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لاَ يُضَمَّنُ الْفَصَّارُ الاَّ مَا جَنَتْ يَدُهُ. ۲۱۴۵۸) حضرت عامر بِرِیمُا فرماتے ہیں کہ رنگ سازائس کا ضامن ہوگا جوائس کے ہاتھوں نے کیا ہو۔ (جوخرا بی اُس کی وجہ سے اکی ہو)۔

### ( ١٢٦ ) فِي الأمةِ تزعم أنَّها حرَّةٌ

اگرکوئی با ندی خودکوآ زادقر ارد \_ (اوراس سے شادی کرلی جائے تو) کیا تھم ہے؟
دداور اس سے شادی کر گئنا سُفیانُ بُنُ عُییْنَةَ ، عَنْ أَیُّوبَ بُنِ مُوسَی ، عَنِ ابْنِ فُسَیْطِ ، عَنْ سُلیْمَانَ بُنِ یَسَارٍ ، أَنَّ أَمَةً أَتَتْ فَوْمًا فَعَرَّتُهُمْ وَزَعَمَتُ أَنَّهَا حُرَّةٌ ، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلاَدًا فَوَجَدُوهَا أَمَةً ، فَقَضَى عُمَرُ بِقِيمَةِ فَوْمًا فَعَرَّتُهُمْ وَزَعَمَتُ أَنَّهَا حُرَّةٌ ، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلاَدًا فَوَجَدُوهَا أَمَةً ، فَقَضَى عُمَرُ بِقِيمَةِ أَوْلاَدِهَا فِي كُلِّ مَغُرُودٍ غُرَّةً .
أَوْلاَدِهَا فِي كُلِّ مَغُرُودٍ غُرَّةً .

۱۳۵۹) مطرت سلیمان بن بیار میرتینیوئیے سے مروی ہے کہ ایک بائدی ( بھرت سرنے )ایک فوم نے پاس ای اوران کودھو کہ دیا ،اور بیس کہا کہ وہ آزاد ہے،ایک شخص نے اُس کے ساتھ زکاح کر لیا اور اس سے پچھ بچے بھی ہوگئے ، پھر معلوم ہوا کہ وہ تو باندی ہے تو کے مصنف ابن الی شیبر متر جم (جلد ۲) کی کا فیصلہ بیافر ماتے ہوئے کیا کہ ہروہ مخص جس کے ساتھ دھوکہ ہواُس

سسرے سر ڈی کو سے 4 ل ک اولان یک اور رہے کا میں ہوتا ہے گا۔ جر مانے کے طور غرہ (غلام یاباندی) دی جائے گا۔

. روك على وروور من الله المنظم الله المنظم المنطقة المنطقة عن المنظمة الله المنطقة ال

رَجُلٌ ، ثُمَّ إِنَّ سَيِّدَهَا ظَهَرَ عَلَيْهَا فَقَضَى عُثْمَانُ أَنَّهَا وَأَوْلَادَهَا لِسَيِّدِهَا ، وَجَعَلَ لِزَوْجِهَا مَا أَدْرَكَ مِنْ مَنَا ﴿

وَجَعَلَ فِيهِمَ السُّنَّةَ ، أَوِ الْمِلَّةَ :فِي كُلِّ رَأْسٍ رَأْسَيْنِ.

(۲۱۳۷۰) حضرت خلاس پیشین ہے مروی ہے کہ ایک بالدی قبیلہ طی ء میں آئی ،اس نے کہا کہ وہ آزاد ہے ، اُس کوآ زاد تیجھتے ہو. سے شخصہ و میں سے تعریب کر اس کر اُس میں میں ہوتا ہے ۔

ا کی شخص نے اُس کے ساتھ نکاح کرلیا، پھراُس باندی کا آقا اُس کو لینے آگیا، حضرت عثمان جھٹونے فیصلہ فرمایا کہ باندی اور اُ کے بیج آقا کوملیس گے، اُور اُس کے شوہر کے لئے وہ ہے جووہ سامان میں سے پالے۔ پھرآپ نے لوگوں میں بیطریقہ جا

فر مادیا که هرایک نفس میں دونفس میں۔

( ٢١٤٦١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :سَأَلَتُه ، عَنْ جَارِيَةٍ أَبِقَتْ مِنْ أَرْضِ إلَى أَرْ أُخُرَى ، فَأَتَتْ قَوْمًا فَزَعَمَتْ أِنَّهَا حُرَّةٌ ، فَرَغِبَ فِيهَا رَجُلٌ فَتَزَوَّجَهَا فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا ، ثُمَّ عَلِمُوا أَنَّهَا أَهُ

الحرى ، قاتت قومًا فرعمت انها حره ، فرغِب قِيها رجل فتروجها فوتدت او لا فَجَاءَ مَوْ لاَهَا فَأَخَذَهَا ، قَالَ :يَأْخُذُ الْمَوْلَى أَمَتَهُ ، وَيَفْدِى الْأَبُ أَوْ لاَدَهُ بِغُرَّةٍ غرَّةٍ.

(۲۱۳۷۱) حضرت معنی ویشید سے دریافٹ کیا گیا کہ ایک باندی ایک شہرے بھاگ کر دوسرے شہر چل گئی ،اورایک قوم کے پاس آ

ا پنے آپ کوآ زاد طا ہر کیا ، تو اس میں ایک شخص نے رغبت کی اور اُس کو پسند کر کے اُس کے ساتھ نکاح کرلیا اور اُس سے پچھ نے معرص کئے ، بھر سے جانک مدمد اِن کی سیاد ، اُس کا آتا بھی آھی اُن کے اور اُس ان کی کو سراہ اسکا سری آ ۔ ماہیوں نرفی ال کی آتا

ہو گئے، پھر پتہ چلا کہ وہ تو ہاندی ہے اور اُس کا آقا بھی آگیا تو کیا وہ اُس باندی کو لے جاسکتا ہے؟ آپ ویٹیوڈ نے فر مایا کہ آقا باندی کو لیے جائے گا اور اُس کے بچوں کے باپ کے لئے غلام یا باندی ہے۔ (اُس کوغلام یا باندی دےگا)۔

، ( ٢١٤٦٢ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ شَيْبَةَ بْنِ نِصَاحٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :

وکلِدِ کُلِّ مَغُرُودٍ عُرَّةً. (۲۱۳۲۲) حضرت معید بن المسیب پیشین فرماتے ہیں کہ دھوکے سے کیے گئے نکاح سے پیدا ہونے والے ہر بچے کے مدلے ا

ایک غرہ (غلام ما باندی) ہے۔

#### ( ١٢٧ ) فِي الرَّجلِ يحجر على غلامِهِ

کوئی شخص اگرغلام کوتصرف (شجارت) وغیرہ کرنے سے روک دیتو کیا حکم ہے؟ ( ۲۱٤٦٢ ) حَلَاثَنَا مُحَمَّدُ أَبِي عَدِثَى ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْصَرِ ، عَنْ عَبَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيدِ يَبْ بِيرِدِيرِ بِيرِوسِ وَ مِنْ مِيرِدُ مِنْ مِنْ وَمِنْ مِنْ وَمِنْ مِنْ وَمِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِن

قَالَ :مَنْ بَاعَ عَبْدًا ، أَوْ رَجُلاً مَحْجُورًا عَلَيْهِ فَمَالُهُ أَتْوَى.

ه مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد۲) کي مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلد۲) کي مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلد۲) ٢١٣٦١) حضرت عمر بن عبد العزيز والتلط فر ماتے بيں كه جس مخص نے كوئى ايسا غلام بيچا جسے تجارت سے روكا كيا تھا تو اس نے اپنا

باضائع كرديابه ٢١٤٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا أَتَى أَهْلَ سُوقِهِ فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّهُ حَجَرَ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لأَحَدٍ

٣١٣٦٢) حضرت ابراجيم ويشيد فرماتے ميں كه جب آقا بازار والوں كے پاس آكر انہيں بنا دے كداس نے اينے غلام كوتجارت ہےروک دیا ہےتو پھرکسی شخص کے لئے جائز نہیں کہ اُس کے ساتھ معاملات کرے۔

٢١٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:إذَا حَجَرَ الرَّجُلُ عَلَى عَبْدِهِ فِي أَهْلِ سُوقِهِ لَمْ يَجُزُ عَلَيْهِ. ۲۱۳۷) حضرت حسن بینیجیز فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص غلام کو بازار میں بازاروالوں کے سامنے سے تصرف وغیرہ کرنے ہے

۔ دیتواُس سے نیج وغیرہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ٢١٤٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى فِي الْحَجْرِ شَيْئًا.

٢١٨٧) حفرت ابن ميرين والنفي تجارت سے رو كے جانے كو يحونبيل سجھتے تھے۔ ٣٤٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَانِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ بَكَّارٍ الْعَنَزِيِّ ، أَنَّ رَجُلاً حَجَرَ عَلَى غُلامٍ لَهُ فَرُفِعَ

إِلَى عَلِيٌّ فَقَالَ : كُنْت تُرُسِّلُهُ بِيرْهُم يَشْتَرِى بِهِ لَحْمًا ؟ قَالَ : نَعَمُ ، قَالَ : فَجَعَلَهُ مَأْذُونًا لَهُ. ۲۱۲۷) حضرت بکارالعزی بایشی سے مروی ہے کہ ایک مخص نے اپنے غلام کو تجارت سے روک دیا، وہ حضرت علی مزاتو کے پی س

مله لے گیا ،حضرت علی زناتی نے مالک سے دریافت کیا کہ کیا تواہے درہم وے کر گوشت وغیرہ لینے بھیجنا ہے؟ اُس نے عرض کیا جی ہاں ، بین کرآپ نے اس غلام کو تجارت کرنے کی اجازت دے دی۔

( ١٢٨ ) من كرِه الحجر على الحرُّ ومن رخَّص فِيهِ جوحضرات آ زاد تخف کو تجارت سے رو کنے کونا پہند کرتے ہیں اور جوحضرات اُس کی

#### اجازت دیتے ہیں

٢١٣٦) حضرت ابراجيم ويتين فرمات بيل كه آزاد تخص كوتجارت سينبين روكا جائے گا۔

٢١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ حُصَيْنِ ، قَالَ :شَهِدُت شُرَيْحًا وَأَتَاهُ رَجُلٌ ، مَعَهُ ابْنُ أَخِيهِ قَدَ اسْتَعْلَمَى عَلَيْهِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : إِنَّ ابْنَ أَجِى يُكُثِرُ أَكُلَ السَّكَرَ ، يُعرِّضُ بِالشَّرَابِ ، قَالَ شُرَيْحٌ : أَمْسِكُ عَلَيْهِ مَالَهُ ، وَأَنْفِقُ

٢١٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لا يُحْجَرُ عَلَى حُرٍّ .

عَلَيْهِ بِالْمَعُرُوفِ ، قَالَ :وَكَانَ ابْنُ أَخِيهِ قَدْ خَرَجَتْ لِحْيَتُهُ.

هي مصنف ابن الي شير متر جم (جلد ۲) كي المستخطف المستخط المستخط المستقد المستقد

(۲۱۳۲۹) حضرت حصین بیشی؛ فرماتے ہیں کہ میں حضرت شریح بیشید کے یاس حاضرتھا ایک شخص آیا اُس کے ساتھ اُس کا جھیجا جس کے خلاف وہ مدد جا ہ رہاتھا، اُس شخص نے عرض کیا کہ بیر میرا بھتیجا نشہ آ وراشیاء بہت کھا تا ہے( اس کا اشارہ شراب کی طرفہ تھا) < صزت شریح بیٹیلا نے فر مایا اُس کا جیب خرچ روک دے اور اُس پراچھے طریقے سے خرچ کر ،حصرت حصین براٹیملا فر ماتے ہیں

اُس کے بھتے کی داڑھی کے بال آ چکے تھے۔

( ٢١٤٧٠ ) حَدَّثَنَا حَفْضٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ يَسْأَلُهُ عَنِ السَّب

الْكَبِيرِ الَّذِي قَدْ ذَهَبَ عَقْلُهُ ، أَوْ أَنْكُرَ عَقْلُهُ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : إِذَا ذَهَبَ عَقْلُهُ ، أَوْ أَنْكُرَ عَقْلُهُ حُجِرَ عَلَيْهِ. (۱۲۷۰) حضرت عبدالملك بن مغيرة وليفيز سے مروى ہے كه نجدة نے حضرت ابن عباس بنائی و كھھااور دريافت كيا كه وہ بوڑھا مجن جس کی عقب زائل ہو چکی ہویا تاسمجھ ہو چکا ہو، (اُس کا کیا تھم ہے؟) آپ رہی تفویے اُس کولکھا کہ جباس کی عقل زائل ہوجائے

ناسمجه بوجائة أس كوتجارت وغيره سروك دياجائ گا-

( ٢١٤٧١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوًا مِنْهُ. (۲۱۲۷۱) حفرت ابن عباس بن تو سے ای طرح مروی ہے۔

#### ( ١٢٩ ) مَنُ كَانَ يرد مِن الحمق

جوحضرات فرماتے ہیں کہ (غلام اور باندی کو) حماقت کی وجہ سے واپس کیا جائے گا

( ٢١٤٧٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَلِي بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَهُ كَانَ يَرُدُّ مِنَ الْحُمْقِ الْبَات.

(۲۱۲۷۲) حضرت شرح كويشيد فرماتے بي كرحمانت كى وجه سے (باندى ياغلام كو) واليس كرديا جائے گا۔

( ٢١٤٧٣ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَيْدٍ أَبِي الْمُعَلَّى ، مَوْلًى لِيَنِي تَمِيمٍ ، قَالَ : شَهِدْت إيَاسَ بْنَ مُعَا

والْحَتُصِمَ إِلَيْهِ فِي جَارِيَةٍ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : إِنِّي اشْتَرَيْت مِنْ هَذَا جَارِيَةً فَوَجَدْتُهَا حَمْقَاءَ ! قَالَ :مَا أَعْلَمُهُ مِنَ الْحُمْقِ ، فَقَالَ . إِنَّهُ حُمْقٌ كَالْجُنُونِ ، قَالَ : فَقَالَ لَهَا بِالْفَارِسِيَّةِ : تَذْكُرِينَ لَيْلَةَ وُلِدُتِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ،

: فَقَالَ لَهَا : أَتَّى رِجُلَيْكِ أَطُولَ ؟ قَالَ : فَقَالَتُ بِإحدَى رِجُلَيْهَا : هَذه ، قَالَ : فَرَدَّهَا.

(۲۱۴۷۳) حضرت زیدا بولمعلَی بیشید فرماتے ہیں کہ میں حضرت ایاس بن معاویہ پیشید کے پاس حاضرتھا، اُس کے پاس اُ

باندى كاجھر الايا گيا،ايك خص نے كہا كەميں نے إس سے باندى خريدى تھى يوامق ہے، دوسرے نے كہا كه مجھے تونبيں کہ حماقت کی وجہ ہے واپس لوٹا یا جائے گا ، اُس شخص نے عرض کیا کہ حماقت بھی تو جنون کی طرح ہے ، آپ ہڑتایڈ نے اُس خا

(باندی) سے فاری میں دریافت کیا کہ تجھے وہ رات یاد ہے جس میں تو پیدا ہوئی تھی؟ اُس نے کہا کہ ہاں، آپ پراٹیمیز نے ہے یو جیما کہ تیری کون تی ٹا نگ کمبی ہے؟ اُس نے ایک ٹا نگ کی طرف اشار ہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ، پس اُس کوواپس پہلے ،

هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلد٢) كي الحق الحق الحق الحق الحق الحق المقال المسبوع والأقضية المستوح الأقضية المستوح المستوح والأقضية المستوح المستوح والأقضية المستوح والمستوح والمستوح

٢١٤٧٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ فِي الْهَوَجِ ، قَالَ : لَا يُرَذُّ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْنًا مَعْرُوفًا. يَعْنِي :حُمْقًا مَعْرُوفًا.

(۲۱۳۷۳) حضرت عامر ويشير فرماتے بيں كەممولى حمانت ونادانى كى وجەسے داپس نبيس كياجائے گا، بال البسته اگر حمانت ياكل بن بیسی ہوتو اے واپس کر دیا جائے گا۔

## ( ١٣٠ ) فِي الرَّجلِ يشترِي الغلام فيجد بهِ قرعًا أو صلعًا

کوئی شخص غلام خریدے، پھراس کے آ د ھے سرکو گنجا یائے یا سمنجے بن کی بیاری میں مبتلا

یائے تو کیا تھم ہے؟

٢١٤٧٥) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ شَيْخٍ مِنَ الزَّعَافِرِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ مِنَ الصَّلَعِ. ﴿٢١٣٤٥ معرت مسروق ويشيد فرمات مين كم منع بن كى مجد علام كووايس كياجات كا-

، ٢١٤٧٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ ، أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ غُلَامًا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ بِهِ إِذَا بِهِ قَرَعٌ ، فَخَاصَمَ صَاحِبَهُ إِلَى شُرِّيْحٍ ، قَالَ : فَقَالَ : إِنِّي اشْتَرَيْت مِنْ هَذَا هَذَا ٱلْغُلَامَ وَبِهِ قَرَعٌ ، فَانْظُرْ إِلَى قَرَعِهِ فَإِنَّ الْقَرَعَ لَا يَحُدُثُ ، قَالَ : فَقَالَ شُرَيْحٌ : لَا أَجْمَعُ أَنْ أَكُونَ قَاضِيًّا

وَشَاهِدًا ، أَرِهِ غَيْرِى ، ثُمَّ اثْتِنِي بِهِمْ فَلْيَشْهَدُوا لَكَ ، وَإِلَّا فَيَمِينُهُ بِاللَّهِ :مَا بَاعَكُهُ وَبِهِ هَذَا الْقَرَعُ. (٢١٢٤٦) حضرت شعمی براتيميز سے مروى ب كدا يكشخص نے دوسرے سے غلام خريد الجرجب وہ أس كو لے كر كيا تو وہ كنجا تھا، وہخض

اس کے ساتھ جھکڑتے ہوئے حضرت شریح بیٹیلا کے پاس آیا ،اورعرض کیا کہ میں نے اس سے غلام خریدا تھا بہتو گنجا ہے آپ اس کے صبح بن کود کیسے، یکنجابن کوئی نیانہیں ہے۔حضرت شریح ویشیز نے فر مایا: میں پنہیں کرسکتا کہ فیصلہ بھی کروں اور گواہ بھی بنوان، میرے علاوہ کچھاورلوگوں کوبھی دکھا دو، پھراُن کے ساتھ میرے پاس آؤ تا کہ وہ تمہارے تن میں گواہی دیں وگرنہ بیچنے والاقتم

اٹھائے گا کہاس نے منج بن کے ساتھنیس بیچاتھا۔

# ( ۱۳۱ ) فِي بيعِ صكَّاكِ الرَّزق

# راشٰ کی پر چیول کوفروخت کرنے کا بیان

٢١٤٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَا لَا يَرَيَان بَأْسًا بِشِرَاء الرَّزُقِ إِذَا خَرَجَت الْقُطُوطُ ، وَهِيَّ :الصَّكَاكُ ، وَيَقُولُونَ :لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ

معنف ابن الي شير مترجم ( جلد ۲ ) في المستقب المستقب المستقب المستقب المستقب المستقب المستوع والأنضية

(٢١٣٧٧) حضرت ابن عمراور حضرت زيد بن ثابت نے راش کی پر جیال خرید نے کو جائز قرار دیا ہے اور فر ماتے ہیں کہ قبضہ ر ٢١٤٧٨) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : نُبَّنْت ، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ كَانَ يَشْتَرِى

صِكَاكَ الرَّزْقِ ، فَنَهَى عُمَرُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَقْبِضَ.

(۲۱۴۷۸) حفرت نافع فرماتے ہیں کہ علیم بن حزام راش کی پر چیوں کو پیچتے تھے قو حضرت عمر ٹرٹاٹوز نے انہیں تبضے سے پہلے بیچنے ت

( ٢١٤٧٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ بِنَحْوِهِ.

(٢١٣٤٩) حضرت عمر ولا الله ساية المن منقول --

( ٢١٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ :سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ بَبْعِ الرّزْقِ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ

وَلَكِنْ لَا يَبِيعَهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ.

(۲۱۴۸۰) حضرت عامرے راثن کی فروخت کے بارے میں بوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہاس میں حرج نہیں لیکن قبضے ہے

( ٢١٤٨١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ :أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ بَيْعَ الرزقِ إِذَا خَرَجَتِ الصَّكَاكِ.

(۲۱۲۸۱) حضرت محمد فراش کی پر جیال نکلنے کے بعداس کی تیج کو کروہ قراردیا ہے۔

( ٢١٤٨٢ ) حَلَّثَنَا عبد الأعلى ، عن هشام ، عن الحسن : أنه كان يكرهه ويقول : إنه لاَ يجيء سواء ، ويقوا

إنهم يكيلون بالجريب ، ويقول :اشتر كيلا مسمى إلى أجل مسمى.

(۲۱۳۸۲) حضرت حسن نے اسے مکروہ قرار دیااور فر مایا کہ اس میں برابری نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اسلاف جریب کے ذر مایتے تھے۔حضرت حسن فرماتے ہیں کہ مقررہ پیانے کو مقررہ مدت تک کے لیے خزیدو۔

( ٢١٤٨٢ ) حُدَّثَنَا وكيع ، عن سفيان ، عن سلم بن عبد الرحمن ، عن الحارث ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : أنه كره بي

الرزق حتى يقبض الصك. (۲۱۲۸۳) حفرت ابرائیم نے پر چی کے حصول تک راشن کی بھے کو کروہ کہا ہے۔

( ۲۱٤۸٤ ) حَدَّثَنَا و كيع ، عن سفيان ، تن معسر ، عن الزهري ، أنه كره بيع الرزق حتى يقبضه.

(۲۱۲۸۳) حفرت زبری نے قبضہ تک راشن کی تا ی کروہ کہا ہے۔

هي معنف ابن الي شيرمتر تم (جلا۲) ي المنظم المن الي شيرمتر تم (جلا۲) ي المنظم المن الي المنظم المن المنظم المن المنظم المن

#### ( ١٣٢ ) العبد يكون بين الرّجلين فيكاتِبه أحدهما

ا یک غلام دوآ دمیول کے درمیان مشترک ہو پھران میں سے کوئی ایک اُس غلام کومکا تب بنا لے ( ۲۱۶۸۵ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَغْفُوبَ بْنِ الْقَعْفَاعِ ، عَنْ مَطَدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي عَبْدٍ بَيْنَ فَلَاتَةٍ كَاتِبَهُ

أُحَدُّهُمْ ، قَالَ :يُؤْخَذُ مِنْهُ مَا أَخَذَ مِنْهُ فَيُفُسَمُ بَيْنَ شُرَكَائِهِ ، وَالْعَبْدُ بَيْنَهُمْ ، لَا تَجُوزُ كِتَابَتُهُ. قال:وكان عطاء يقول :عليه نفاذ عتقه كما يكون على الذي اعتق.

قال: و کان عطاء یفول: علیه نفاذ عتقه کما یکون علی الذی اعتق. (۲۱۴۸۵) حفرت حسن رابطین اُس غلام کے متعلق فرماتے ہیں جو تین آ دمیوں کے درمیان مشترک ہو پھر اُن میں ہے ایک اُس کو مکاتب بنا لے، تو اُس مخض سے لے لیا جائے گا جو وہ مکاتب غلام سے وصول کرے اور وہ مال متیوں شرکاء کے درمیان تقسیم ہوگا،اور

مكاتب بنا كے ، تو آس مقل سے كے ليا جائے گا جودہ مكاتب غلام سے وصول كرے اوروہ مال تيوں شركاء كے درميان هيم ہوگا ، اور غلام متيوں كى ملكيت ميں رہے گا اُس كامكاتب بنانا جائز نہيں ہے۔ ٢ ٢١٤٨٦ ) حَدَّثَنَا صَفُوانُ بُنُ عِيسَى ، عَنْ أُنْيُسِ بْنِ أَبِي يَحْيَى ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ مُكَاتَبِ كَانَ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ قَاطَعَهُ بَعْضُهُمْ وَتَمَسَّكَ بَعْضُهُمْ بِكِتَائِيَةِ فَلَمْ يُقَاطِعُهُ ، وَمَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَوَكَ مَالاً كَثِيرًا ، لِمَنْ تَكُونَ ثَلَاثَةٍ قَاطَعَهُ بَعْضُهُمْ وَتَمَسَّكَ بَعْضُهُمْ بِكِتَائِيَةِ فَلَمْ يَقَاطِعُهُ ، وَمَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَوكَ مَالاً كَثِيرًا ، لِمَنْ تَكُونَ مِنْ ثَلَاثَةٍ قَاطَعَهُ بَعْضُهُمْ وَتَمَسَّكَ بَعْضُهُمْ بِكِتَائِيةِ فَلَمْ يَقَاطِعُهُ ، وَمَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَوكَ مَالاً كَثِيرًا ، لِمَنْ

بَيْنَ ثَلاثُةٍ قَاطَعُهُ بَعُضِهُمْ وَتَمَسَّكَ بَعُضِهُمْ بِكِتَايَتِهِ فَلَمْ يُفَاطِعُهُ ، وَمَاتَ الْمُكَانَبُ وَتُوَكَ مَالاً تَخِيرًا ، لِمَنْ توكتُه ؟ قَالَ : فَقَالَ : سَعِيد بُنَ الْمُسَيَّبِ : يستوفى الَّذِينَ تَمَسَّكُوا بَقِيَّةً كِتَايَتِهِمْ ، ثُمَّ يَكُونُ مَا بَقِى بَيُنَهُمْ. (٢١٢٨٢) حضرت سعيد بن المسيب بِالنَّيْةِ سے دريافت كيا كيا كه ايك مكاتب تين آوميوں كے درميان مشترك ہے، ان بيس سے

بعض نے اس کو کتابت سے علیحدہ کر دیا اور بعض نے مال کتابت وصول کیا اور علیحدہ نہ کیا، وہ مرکا تب غلام فوت ہو گیا اور اس نے تر کہ میں بہت سے مال چھوڑا، تو اُس کا تر کہ کس کو ملے گا؟ حضرت سعید بن المسیب براٹیے پڑنے نے فر مایا: جنہوں نے مرکا تب بنایا تھا اُن کو بقیہ مال کتابت دیا جائے گا بھر جو پچھ بچے گاوہ اُن کے درمیان مشترک ہوگا۔

ا ۱۱٤٨٧) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنُ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَكَاتَبَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، فَكَرِهَهُ حَمَّادٌ ، وَلَمْ يَرَ بِهِ الْحَكَمُ بَأْسًا. (۲۱۳۸۷) حفرت علم اور حفرت حمادے دریافت کیا گیا کہ ایک غلام دوآ دمیوں کے درمیان مشترک ہے ان میں ہے کسی ایک کائی کو مکانت بنانا کہ اس می حضرت حماد نے دریافت کیا گیا کہ ایک غلام دوآ دمیوں کے درمیان مشترک ہے ان میں ہے کسی ایک

كاأس كومكاتب بنانا كيما ہے؟ حضرت حماد في أس كونا پند فر مايا اور حضرت تقم في أس كى اجازت دى اور ايما كرفي ميں كوئى حرج نہ سمجھا۔ ٢١٤٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إِسْوَائِيلَ ، عَنْ جَابِي ، عَنْ عَامِدٍ : فِي رَجُلِ كَاتَبَ حِصَّتَهُ مِنْ عَبُدٍ ، قَالَ : إِنْ

عَلِمَ أَصْحَابُهُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّى رَدُّوهُ ، وَإِنْ أَدَّى لَمْ يُرَدُّ. عَلِمَ أَصْحَابُهُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّى رَدُّوهُ ، وَإِنْ أَدَّى لَمْ يُرَدُّ. (٢١٣٨) حفرت عامر فرمات بين كركوني شخص غلام مين اپنے حصہ كامكا تب بنالے اگرادا يكى سے قبل أس كے ساتھيوں كو پية چل

جائے تور دکر دیا جائے گا ادرا گران کومعلوم ہونے سے پہلے ادائیگی ہوجائے تو رذہیں کیا جائے گا۔

هي معنف ابن الي شيرمترجم (جلد۲) کي که ۱۳۵۳ کي ۱۳۵۳ کي معنف ابن الي شيرمترجم (جلد۲) کي که ۱۳۵۳ کي که ۱۳۵۳ کي که ( ٢١٤٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَامِرٍ فِي عَبْدٍ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ فَأَعْنَقُهُ رَجُلَانِ مِنْهُمْ ، ثُمَّ تُوفِّي الْعَبْدُ وَلَهُ

مَالٌ، قَالَ: يَغُرِم اللَّذَانِ أَعْتَقَا لِلَّذِي لَمْ يُغْتِقُ ثُلُثَ ثَمَنِهِ، ثُمَّ يَقْسِمُ مِيرَاثَهُ عَلَى ثَلَاثُةِ أَسْهُمٍ، لِكُلِّ رَجُلٍ سَهُمْ. (۲۱۲۸۹) حضرت عامراً س غلام مے متعلق فرماتے ہیں جو تین آ دمیوں کے درمیان مشترک تھاان میں سے دو نے اُس کوآ زاد کردیا،

مچرغلام کا انقال ہو گیا اور اُس نے بچھے مال جپھوڑ اتو جن دونے غلام کوآ زاد کیا تھاوہ تیسر مے مخص کے لئے ثلث مال کا ضامن ہوں

مے چراس کے بعداس کی ورافت کوتین حصوں میں تقسیم کریں مے اور برشریک کوایک حصہ ملے گا۔

( ٢١٤٩. ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي عَبْلٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، قَالَ :كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ أَحَدُهُمَا إلاَّ

بِإِذُن شَرِيكِهِ ، فَإِنْ فَعَلَ فَاسَمَهُ الَّذِى لَمْ يُكَاتِبْ عَلَى كُلِ شَيْءٍ أَخَذَ مِنْهُ ، فَإِذَا اسْتَكْمَلَ الَّذِى كَاتَبَهُ مَا كَاتَبُهُ عَلَيْهِ عَتَقَ وَسَعَى فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ الَّذِي لَمْ يُكَاتِبُهُ وَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا.

(۲۱۳۹۰) حضرت حسن فرماتے ہیں جوغلام دوآ دمیوں کے درمیان مشترک ہو،اسے دوسرے شریک کی اجازت کے بغیر مکاتب

ہنا تا محروہ ہے،اورا گر بغیرا جازت کے مکا تب بنالیا تو جتنا مال پہلاٹر یک غلام سے دصول کرے گاوہ مال دوسرے شریک کے ساتھ تقسیم کرےگا ، ، پھرغلام کممل بدل کتابت اوا کر دی تو وہ آزاد ہوجائے گااور جس آ قانے اُس کو آزاد نہیں کیا تھا اُس کے لئے نصف

قیت میں سعی کرے گا اور اُس غلام کی ولاء دونوں کو ملے گی۔

## ( ١٣٣ ) فِي الرَّجلِ يموت وعليهِ دينٌ إلى أجلِ

کوئی شخص فوت ہوجائے اوراُس پر قرض ہو،جس کی ادائیگی کے لئے وقت مقرر ہو

( ٢١٤٩١ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ اللَّيْثِ ، عن الشُّغْبِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ فَالا : إذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَى أَجَلِ ، فَقَدُ حَلَّ دَيْنُهُ.

(۲۱۳۹۱) حضرت فعلی پیشین اور حضرت ابرا ہیم پیشین فر ماتے ہیں کہ جب کوئی آ دمی فوت ہوجائے اوراُس کے ذیہ قرض ہوا کی مقرر و

مدت کے لئے تواس کا قرض فوری ادا کیا جائے گا۔

( ٢١٤٩٢ ) حَدَّثْنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ؛ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَى أَجَلِ، قَالَ

ابْنُ سِيرِينَ:إِذَا أُوْثَقَ الْوَرَثَةُ لِصَاحِبِ الْحَقِّ فَلَهُمْ أَجَلُ صَاحِيِهِمْ ، وَقَالَ الْحَسَنُ :إِذَا مَاتَ ، فَقَدْ حَلَّ ذَيْنُهُ. (۲۱۲۹۲) حضرت ابن سیرین سے دریافت کیا گیا کہ کوئی شخص فوت ہوجائے اوراس پرایک مقررہ مدت تک کے لئے قرض ہو؟

آپ نے فر مایا: جب اُس کے ورٹاء صاحب حق کواوا کیگی کا یقین دلا دیں تو وہی مدت ہوگی جومرحوم نے مقرر کی تھی۔حضرت حسن فرماتے میں کہ جب مقروض فوت موجائے تو قرض فوراادا کرنا موگا۔

( ٣١٤٩٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، قَالا: إذَا مَاتَ الرَّجُلُ أَوْ أَفْلَسَ فَقَدْ حَلَّ مَا

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد۲) ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللّ

۔۔ (۲۱۲۹۳) حضرت حسن اور حضرت ابن سیرین فر ماتے ہیں کہا گر مقروض فوت ہو جائے یا مفلس ہو جائے تو جو کچھاُس کے ذمہ تھا

وہ ای وقت ہے لازم قرار یائے گا۔ ( ٢١٤٩٤ ) حَلَّاتُنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا مَاتَ الرَّجُلُ أَوْ أَفْلَسَ ، فَقَدْ

حَلَّ مَا عَلَيْهِ. (۲۱۳۹۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کدا گرمقروض فوت ہوجائے یامفلس ہوجائے تو جو پچھائس کے ذمہ تھاوہ اسی وقت سے لازم قراریائے گا۔

( ٢١٤٩٥ ) حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ آبَانَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَابْنِ شِهَابٍ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ

مُحَمَّدٍ وَسَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ كَانُوا يَقْضُونَ فِي دَيْنِهِ إِلَى أَجَلِ. ۔ (۲۱۳۹۵) حضرت ابن شہاب،حضرت ابو بکر بن محمد اور حضرت سعد بن ابراہیم میں ایش فر ماتے ہیں کدور ثا ہم تقررہ وقت تک قرض کی رسیس سے

ادا لیکی کرس گے۔ ( ٢١٤٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ رَجُل ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : إِذَا أُوثَقَ له الْوَرَثَة

(۲۱۳۹۲) حفرت شرح والليلة فرماتے ہيں كه جب ورثاءادائيكى كى يقين دہانى كرواديں تووہ مقرره مدت پر ہى اداكيا جائے گا۔

( ٢١٤٩٧ ) حَدَّثْنَا ابن إدريس ، عن مطرف ، عن الشعبى ، قَالَ :ليس لميت شرط.

(۲۱۳۹۷) حضرت معمی ویشید فرماتے ہیں کہ میت کے لئے کوئی بھی شرطنہیں ہے۔

( ١٣٤ ) فِي الرَّجلِ يبيع البيع مِمّا يكال فيرفع لِلظّروفِ مِنه شَيِّناً

کوئی شخص پیانے کے ذریعے نابی جانے والی چیزیجے اور برتن کے بدلے میں کچھ نکال لے تو کیا حکم ہے؟

(مثال کے طور پروہ برتن اور برتن کے اندرموجود چیز کا سوکلوگرام کے بدلے وزن کرے، پھرسومیں دس گرام اس بنیا د پرکم کروے کہ

( ٢١٤٩٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ بَيْعَ السَّمْنِ وَبَيْعَ الزَّيْتِ ، وَيَرْفَعُ لِلظُّرُوفِ كَذَا وَكَذَا ، وَيَقُولُ : لَا إِلَّا صَبًّا ، أَوْ وَزُنًّا.

(۲۱۳۹۸) حضرت طاؤس ناپسندفرماتے تھے کہ کوئی شخص تھی اور زیتون کی اس طرح رکتے کرے کہ برتن کے بدلے میں کچھ سم

( ٢١٤٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الْقَطَرُ ، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ : الْقَطَرُ الرَّجُلُ يَبِيعُ

الرَّجُلَ فَيُلْقِى لِلظُّرُوفِ شَيْنًا مِنَ الْوَزُنِ.

(۲۱۲۹۹) حضرت محمد میشید قطرکونا پسند کرتے تھے ، حضرت ابن عون فر ماتے ہیں کہ قطریہ ہے کہا کیکمخفص دوسرے سے بیٹے کرے اور وزن میں سے پچھے حصہ برتن کے لئے الگ ڈال دے۔

( ٢١٥٠٠ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَلَمِ بُنِ أَبِى اللَّيَّالِ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ ، عَنِ الَّذِى يَبِيعُ الْمَتَاعَ فِى البوَاسِن وَقَدْ جَعَلُوا بَيْنَهُمْ وَزُنَ الظُّرُوفِ شَيْئًا مَعْلُومًا ، قَالَ :يَبِيعُهُ وَزُنًا كُلَّهُ وَالظُّرُوفَ مَعَهُ.

(۲۱۵۰۰) حضرت ابن سیرین سے دریافت کیا کہ لوگ بوائن میں سامان کی تھے کرتے ہیں اور برتن کے بدلے اُس میں پھی معلوم مقدار میں ڈالتے ہیں؟ آپ بیٹیٹیؤ نے فرمایا پورے وزن کی تھے کریں اور برتن اُس کے ساتھ بی ہوگا۔ (وزن کرنے میں برتن کو ساتھ بی شارکیا جائے گا)

( ٢١٥.١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِى الْعَلاَءِ ، عَنْ قَتَادَةً ، وَأَبِى هَاشِم ، قَالا ؛ فِى الرَّجُلِ يَشْتَرِى السَّمْنَ أوالْعَسَلَ عَلَى أَنْ يَدُفَعَ مِنَ الظُّرُوفِ كَذَا وَكَذَا ، فَزَعَمُوا أَنَّهُ مَكْرُوهٌ.

(۲۱۵۰۱) حضرت قبادہ اور حضرت ابو ہاشم ہے دریافت کیا گیا کہ کوئی بھی شخص تھی یا شہد کی بیج اس طرح کرے کہ برتن کے بدلے مد سمیر مناصری سرمان کا سے تازیف سے باریر طاری سے بازی میں میں انہ میں ا

مِيں کچھ خاص مقدار کااضافہ کریے توانہوں نے اس طرح کرنے کونا پیند سمجھا۔ (۲۰۵۶ء کے قَدَیْنَ اللّٰہ اللّٰہ کَاوُکہ بِی ڈیڈی کے ڈالد پر قال کیسیالی انٹیادی بیاری کی اللّٰہ کی اللّٰہ کے د

( ٢١٥٠٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَعْرَابِيِّ يَجِيءُ بِالنَّحْيِ مِنَ السَّمْنِ وَيَبِيعُهُ وَيُلْقِى لِلنِّحْيِ أَمْنَانًا ، فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.

(۲۱۵۰۲) حضرت ابراہیم میشیئ سے دریافت کیا گیا کہ ایک اعرائی تھی کابرتن لے کرآیا اوروہ نیٹے اس طرح کرتا ہے کہ برتن کے بدلہ میں کچھے کیل ڈالٹا ہے؟ آپ بیشیئ نے فرمایا:ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ١٣٥ ) فِي الرَّجلِ يشترِي مِن الرَّجلِ السَّلعة ويقول قد برِئت إليك

کوئی شخص سے کہتے ہوئے سامان فروخت کرے کہ میں ہرعیب سے بری ہوں ،تو کیا حکم ہے؟ مصدر سابق کرنے انگری کردیں کر میرٹر مالد کے دیونر مالد کرتے ہیں کرتے ہے دیونر کو رہ کہ ہوں ،

( ٢١٥٠٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَاصِمٍ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَامِرِ بُنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ قَابِتٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْبَرَانَةَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ جَانِزًا.

(٢١٥٠٣) حفرت زيد بن ثابت مِينَظِرُ السبات كوجائز بجھتے ہيں كہ بائع يه كه كرچيز فروخت كرے كه ميں ہرعيب سے برى ہول۔ ( ٢١٥٠٤ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعُوَّامِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بَاعَ غُلَامًا لَهُ بِشَمَانِ مِنَةٍ دِرْهم ، قَالَ :فَوَجَدَ بِهِ الْمُشْتَرِى عَيْبًا فَخَاصَمَهُ إِلَى عُثْمَانَ ، فَسَأَلَهُ عُثْمَانُ فَقَالَ :بِغُتُهُ بِاللَّهِ : لَقَدْ بِغُتَهُ وَمَا بِهِ مِنْ عَيْبٍ : لَقَدْ بِغَتَهُ وَمَا بِهِ مِنْ عَيْبٍ : لَقَدْ بِغَتَهُ وَمَا بِهِ مِنْ عَيْبٍ : لَقَدْ بِغَتَهُ وَمَا بِهِ مِنْ عَيْبٍ تَعْلَمُهُ ؟ وَأَبَى أَنْ يَخْلِفَ ، فَوَدَّهُ عُثْمَانُ عَلَيْهِ فَبَاعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِٱلْفِ وَخَمْس مِنَةٍ.

(۲۱۵۰۳) حضرت سالم بیشید سے مروی ہے کہ حضرت ابن عمر وزائین نے آٹھ سودر ہم میں ایک غلام فروخت کیا ہمشتری نے اس غلام میں عیب پایا اور مخاصمہ کے لئے حضرت عثمان وزائین کے پاس حاضر ہوا۔ حضرت عثمان وزائین نے حضرت ابن عمر وزائین سے اس کے متعلق دریا فت قرمایا؟ آپ وزائین نے فرمایا میں نے اسے بیچے وقت کہدیا تھا کہ میں اس کے ہرعیب سے بری الذمہ ہوں ، حضرت عثمان وزائین نے ارشاد فرمایا کہ آپ تسم اٹھا کمیں کہ میں نے اس کو غلام فروخت کیا اور اس میں بوقت فروخت کوئی عیب ایسا نہ تھا جو میرے علم میں ہو؟ حضرت ابن عمر نے کہا کہ میں نے بیچے وقت یہ کہدیا تھا کہ میں اس کے ہرعیب سے بری الذمہ ہوں ، حضرت عثمان وزائین نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ آپ تسم اٹھا کیمیں کے اس کو غلام فروخت کیا اور اس میں بوقت فروخت کوئی عیب ایسا نہ تھا جو میرے علم میں ہو؟ حضرت ابن عمر وزائین نے قتم اٹھا نے سے انکار کر دیا ، حضرت عثمان وزائین نے وہ غلام آپ کو واپس کروا دیا ، حضرت ابن عمر وزائین نے بعد میں وہی غلام پندرہ سودر ہم میں فروخت کیا۔

( ٢١٥.٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : هَا سَمَّى مِنْ عَيْبٍ بَوِءَ مِنْهُ. ( ٨٠.٥ ١٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : هَا سَمَّى

(۲۱۵۰۵) حضرت ابراہیم ویشید فرماتے ہیں کہ بائع تھ کرتے وقت جن عیوب کا نام لے کر براُت کا اظہار کرے گا صرف انہی عیوب سے بری ہوگا۔

> ( ٢١٥.٦ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، فَالَ :إِذَا هُوَ سَمَّى بَرِءَ. (٣ ١٥٠٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، فَالَ :إِذَا هُوَ سَمَّى بَرِءَ.

(۲۱۵۰۱) حضرت شرح بریشید فرماتے ہیں کہ وہ عیوب کا نام لے لیے تو وہ بری ہوجائے گا۔

( ٢١٥.٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى عَدِىًّ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ فِى الرَّجُلِ يَبِيعُ الدَّابَّةَ وَيَقُولُ : أَبْرُأْ مِنْ كَذَا ، أَبْرُأْ مِنْ كَذَا ، أَبْرَأُ مِنَ الْجَرْدِ ، قَالَ : لاَ ، وقَالَ : لاَ يَبْرُأْ إِلاَّ مِنْ شَيْءٍ يُسَمِّيهِ وَيُرِيه.

(۲۱۵۰۷) حضرت ابن سیرین بین بینی سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص میہ کہتے ہوئے جانور فروخت کرتا ہے کہ میں فلاں عیب سے بری ہوں، فلال عیب سے بری ہوں اور سمنجے بن کی بیاری ہے بھی بری ہو، آپ نے فر مایا جن عیوب کاوہ نام لے گاصرف اُن عیوب سے بری ہوگا۔

 ہے معنف ابن الی شیر سر جم (جلد ۲) کی معنف ابن الی شیر سر جم (جلد ۲) کی ہوں اگر الیانہ کے تو مبع کو تھے واپس بری بیس ہوگا جب تک بین نہ کہد دے کہ اس آئکھ کے عیب سے اور اس چیز کے عیب سے بری ہوں ، اگر ایسانہ کے تو مبع کو تھے واپس

ع الم ١٥٠٩) حَدَّثُنَا غُنُدَرٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ يَبْرُأُ مِنَ الْعَيْبِ حَتَّى يُسَمِّيهُ وَيَضَعَ يَدَه عَلَيْهِ. (٢١٥٠٩) حضرة عطام الله وفي التربي في حريج به قام عليه . كرام: له لله رأن براتم ن يحرك بتار برودري: معا

(۲۱۵۰۹) حضرت عطاء وليلين فرمات بي كُه جب تك تمام عيوب كنام نه لے لياوراُن پر ہاتھ ندر كه كر بتادے وہ برى نه دوگا۔ ( ۲۱۵۰ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْأَزْرَقِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِذَا سَمَّى بَرِءَ، وَإِنْ لَمْ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى الْعَيْبِ.

(۲۱۵۱۰) حضرت فعمى بريني فرمات بين كه صرف نام لينے سے بھى وه برى بوجائى گا، اگر چەعيوب پر ہاتھ ندى ركھے۔ ( ۲۱۵۱۱ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُودٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: لاَ يَبُرَأُ حَتَّى يَصَعَ يَدَه عَلَيهِ.

( ۱۱۵۱۱ ) محدث و رکیع، قال: محدث تسفیان، عن منصور ، عن رجی، عن سریع، قال: در ببرا محتی بصع بده علیه ( ۲۱۵۱۱ ) حفرت شریح براتیز فرماتے میں کہ جب تک وہ عیوب پر ہاتھ ندر کھے بری ندہوگا۔ ( ۲۱۵۲ ) حَدِّثْنَا وَ کَمِیعٌ ، قَالَ : حَدِّنَا سُفْمَانُ ، عَنْ مُغِمَّا ةَ ، عَنْ الْهُ الهِمَّ ، قَالَ : اذَا قَالَ : أَسِعُك لَحْمًا عَلَمَ مَان

( ٢١٥١٢ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّاثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا قَالَ : أَبِيعُك لَحْمًا عَلَى بَارِيةِ أَبِيعُك مَا أَقَلَّتِ الْأَرْضُ ، قَالَ : إِذَا سَمَّى بَرِءَ. (٢١٥١٢ ) معرت ابراہيم بِالِيْءِ فرماتے ہيں كه اگركوئی فخص يوں كم كه هن كوشت چنائى پرركه كرفروخت كروں گا، يا ميں تجمّے وہ چيز

> فروخت کروں گا جوز مین سے نکلے ،اگروہ عیوب کا نام لے لے تو بری ہوجائے گا۔ د - حدید میں اس ان سے اسان سے سے اسان سے سے اسان سے سے سے اسان سے سے سے اسان سے سے سے سے اسان سے سے سے سے اسان

( ۱۳۶ ) من کرِه أن يستعمِل الأجِير حتّى يبيَّن له أجره جوحضرات اجيرکواجرت بتائے بغيراُس سے کام لينے کونا پسندخيال کرتے ہيں

يُو سَمَرُ عَنْ الْهِ مِيرُوا بَرَتْ بِمَاكُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِى هُرَيْرَةَ ، وَأَبِى سَعِيدٍ ، قَالَا : مَنِ السَّتَأْجَرَ ( ٢١٥١٣ ) حَلَّاتُنَّا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِى هُرَيْرَةَ ، وأبِى سَعِيدٍ ، قَالَا : مَنِ السَّتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْلِمُهُ أَجْرَهُ. (عبدالرزاق ٢٥٠٢٣)

۔ (۲۱۵۱۳) حضرت ابو ہریرہ دی تی اور حضرت ابوسعید دی تی ارشاد فر ماتے ہیں کہ جو مخص مزدور کواجرت پرلائے تو اُس کو جا ہے کہ اُس کی اجزت اُس کو بتادے۔ میں میں مدور میں مدور مدور اور مدور اور مدور اور مدور اور میں کا مدور میں میں میں میں موسور میں میں موجود میں

( ٢١٥١٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بَنُ مَهْدِی ، عَنْ سَهْلِ السَّرَّاجِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ عُثْمَانُ : مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيَبَيْنُ لَهُ أَجْرَهُ. (٢١٥١٣ ) مفرت عثمان وَنَاثِوْ فرماتے ہیں کہ جو تخص مزدور کواجرت پرلائے تو اُس کو چاہیے کہ اُس کی اجرت اُس کو بتا دے۔

( ٢١٥١٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمَ وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُسْتَغْمِلَ الْأَجِيرَ حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرَهُ.

(١٥١٥) حضرت ابرائيم اورحضرت ابن سيرين ويشطيذ اجرت بتائے يغير مزدورے كام لينے كونا پسند خيال كرتے تھے۔

إلاَّ أَنْ يَكُونَ شَيْنًا مَعْلُومًا. (۲۱۵۱۷) حفرت محمد مِرْتِين اس بات كونا پسند خيال كرتے تھے كەم دور سے كام ليا جائے اور اُس كواجرت معلوم ندہو۔ جب تك اُس كواجرت ندبتا دے اُس سے كام ندلے۔

( ٢١٥١٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِئِ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَا يُسْتَأْجَرُ الأجِيرُ إلاَّ بِأَفْرَاقٍ مَعْلُومَةٍ.

(۱۵۱۷) حضرت طاؤس برایسی فرماتے ہیں کدمز دورکواجرت پر نہ لائے مگراس کواجرت بتا کر جو کہ معلوم ہو۔

( ١٣٧ ) فِي الرَّجلِ يشترِي الجارِية فيظهر بِها العيب

کوئی شخص با ندی خرید کرلائے بعد میں اس با ندی میں عیب ظاہر ہوجائے

( ٢١٥١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى الْجَارِيَةَ فَيَقُولُ الْبَائِعُ : لَا أَذْفَعُهَا إِلَيْكَ حَتَّى تَحِيضَ ، فَوُضِعَتْ عَلَى يَدَى عَدْلٍ فَمَاتَتُ ، فَقَالَ : هِى مِنْ مَالُ الْبَائِعِ. (٢١٥١٨ ) مَرْتَ عَمْمِ يَشِيْنُ سِهِ مِروى ہے كہ كوئی شخص باندی خریدے اور بائع اُس كو كے كہ جب تك اس كوچش ندآ جائے ميں

تیرے سپر دنہ کروں گا وہ کسی عادل اور امین شخص کے سپر دکر دی گئی اور فوت ہو گئی،۔ آپ پیٹیلیٹ نے فرمایا وہ بائع کے مال میں سے ہلاک ہو گئی۔ ( نقصان بائع کا شار ہوگا)۔ ( ۲۱۵۱۹ ) حَدَّثِنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَیْلٍ ، عَنْ زَکّرِیّا ، عَنْ عَامِرٍ ، أَنَّهُ سُنِلَ عَنْ رَجُلِ اشْتَرَى جَارِیَةً فَزَعَمَ أَنَّهَا حُبْلَى ،

(١١٥١٨) محدث محمد بن قصیل ، عن ر خریا ، عن عامِر ، اله سیل عن رجل استری جاریه فرحم الها حبلی ، فَأَنْكُرَ اللّذِی بَاعَهَا فَوَضَعُوا الْجَارِيَةَ عَلَى يَدَى عَدُّلٍ حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا فَهَا تَتُ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ تَبَيَّنُ حَمْلُهَا فَهِى مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِى. حَمْلُهَا فَهِى مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِى. (٢١٥١٩) حضرت عامر برائي سود يافت كيا كيا كيا كي ايك فض نے باندى فريدى اوراس كا خيال تقا كه يه باندى حالمه به جبه بانك

ر مندند) نے اُس کا انکار کیا، باندی عادل شخص کے سپر د کر دی گئی یہاں تک کداُس کا حمل ظاہر ہوا وہ مرگئی تو اُس کا کیا تھم ہے؟ آپ رہیتے ہے۔ نے فر مایا کداگراُس کاحمل ظاہر ہو جائے تو وہ بائع کے مال میں سے ہلاک ہوگی اوراگر حمل ظاہر نہ ہوا تو مشتری کے مال میں ہے۔ مالک مہدگی

( ٢١٥٢٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ وَالْحَكَمِ فِي رَجُّلٍ بَاعَ من رجل جَارِيَةً فَظَفِرَ بِعَيْبٍ ، فَوَضَعَاهَا عَلَى يَدَى عَدْلِ فَمَاتَتُ ، قَالَا :هِي مِنْ مَالِ الْبَائِعِ.

(۲۱۵۲۰) حضرت عامراور حضرت محم وليليون سوال كيا كيا كيا كيا كيا كايك خص في باندى خريدى اوراس مين عيب نكل آئ اوراس كولسي

عادل کے سرد کردیا گیا، چروہ باندی مرکنی، اب اس کا کیا تھم ہے؟ دونوں نے فرمایا کہوہ بائع کے مال میں ہلاک ہوگی۔

# ( ١٣٨ ) فِي نثرِ اللَّوزِ والسَّكرِ فِي العرس

شادی میں بادام اور شیرین نقسیم کرنا

( ٢١٥٢١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنِ ، قَالَ : شَهِدْت مِلاكَ عَبَّاسِ بْنِ تَمَّامِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَمَعَنَا

عِكُرِمَةُ ، فَجَاؤُوا بِاللَّوْزِ وَالسُّكِّرِ لِيَنْثُرُوهُ فَقَالَ :عِكْرِمَةُ :انْتُونَا بِهِ عَلَى الْأَطْبَاقِ ، فَلْنَأْخُذْ مِنْهُ حَاجَتَنَا.

(۲۱۵۲۱) حفرت حصین ویشید فرماتے ہیں کہ میں عباس بن تمام کی شادی میں شریک تھا۔ ہمارے ساتھ حضرت عکر مہمی تھے۔ پچھ لوگ با دام اور شیرین وغیرہ لائے تا کہاہے بھیریں اورلوگوں کی طرف اچھالیں ۔حضرت عکرمہ نے فر مایا کہ یہ چیزیں پلیٹوں میں

لاؤتا كه بهما في ضرورت كے مطابق لے ليں۔

( ٢١٥٢٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بُأْسًا بِالنَّهابِ فِي الْعُرُسَاتِ وَالْوَلَائِمِ.

(۲۱۵۲۲) حضرت حسن میطین فر ماتے ہیں کہ شادیوں اور ولیموں وغیرہ میں شیرینی وغیرہ سمجھیر نے اورایک دوسرے سے چھین کر

کھانے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢١٥٢٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى بِهِ عَلَى الْأَطْبَاقِ فَيَــَالُونَ مِنْهُ

( ۲۱۵۲۳ ) حضرت ابن سیرین میتینید پسند فرماتے تھے کہ شرینی وغیرہ کو پلیٹوں میں لایا جائے تا کہ اس میں سے لوگ بقدر حاجت

( ٢١٥٢٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا.

(۲۱۵۲۳) حفرت شعبی بایشید بھی اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے ۔

( ٢١٥٢٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ إبراهيم ، أنه قَالَ :يأخذه الصبيان.

(٢١٥٢٥) حفرت ابراتيم بريفيد فرمات بي كداس ميس سے بيج الحالية بير

( ٢١٥٢٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :دُعى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ

أَبِي لَيْلَى إِلَى عُرُسٍ ، فَجَاؤُوا بِسُكْرٍ لِيَنْثُرُوهُ فَقَالَ : أَقْسِمُوهُ بَيْنَهُمْ.

(٢١٥٢٦) حفرت عبد الرحل بن الى لىلى ويتفيد كواكك شادى مين بلايا كياء اس شادى مين لوك لنان يح لئ شيرين ليكرآئ،

آپ الله فاف فرمایا که بیشرین اُن کے درمیان تقیم کردو۔

( ٢١٥٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيّ ، قَالَ : شَهِدُت

﴿ مَعْفَا بَنَ الْبَشِيمِ تَرْجُم (جُلا) كَيْ ﴿ الْآلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَهُ فَقَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى لَيْلَى : دَعُوهُ فَاقْسِمُوهُ.

ر کے ۲۱۵۲۷) حضرت موئی بن عبداللہ ابن بزید انصاری پیٹیوڈ فرماتے ہیں کہ میں ایک شادی میں تھا، لوگ شیر بنی بھیرنے لگے تو حضرت عبدالرحمٰن بن الی لیلی پریٹیوڈ نے فرمایا (لٹاؤمت) اس کور کھ دواور تقسیم کردو۔

سَمَرَتُ مِبِدَا رَبِي مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ مَا يُرَا وَمُنْ الْمِيهِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِع ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ فِي نَثْرِ الْجَوْز ، قَالَ : إِنْ وَضَعْتُمُو هُ أَصَبْنَا مِنْهُ ، وَإِنْ نَثَرْتُمُو هُ لَهُ نُصِبُ مِنْهُ.

الْجَوْزِ ، قَالَ :إِنْ وَصَعْنُهُوهُ أَصَبْنَا مِنْهُ ، وَإِنْ نَقُرْتُهُوهُ لَمْ نُصِبْ مِنْهُ. (٢١٥٢٨) حضرت عبدالله بن يزيد الطمى ولينظ بادام وغيره لنانے كے متعلق ارشاوفر ماتے بيں كداكر آپ لوگ وه ركھ دو كي تو بم أن تك بَنْ فِي جَائِين كِياورا كرآپ لوگ لناؤكة بم أس تك نه بَنْ يَا كِين كي ۔

نَ مِنْ فِي يِنْ كَارَةِ وَ فِي رَفَ مَارِكِ مَا مِنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ :أَذْرَكُت رِجَالًا صَالِحِينَ يَكُرَهُونَ أَكُلَ ١ ٢١٥٢٩ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَالِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ :أَذْرَكُت رِجَالًا صَالِحِينَ يَكُرَهُونَ أَكُلَ ١٠: دُوَ

ے بیور. (۲۱۵۲۹)حضرت ابوجعفر ویٹیے: فرماتے ہیں کہ میں نے کئی صالح لوگوں کو پایا جولوٹی ہوئی چیز کھانے کو ناپیند کرتے تھے۔ پر چاہئیں دو کئی سربر تاریخ سر بر تاریخ سر اور میں سر در در میں سیموٹیز سر ڈیسر ور میں کہ جس سربر

( ٢١٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكِمِ ، عَنْ إَبُرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كُرِهَ انْتِهَابَ الْجَوْزِ وَالسُّكْرِ. قَالَ : وَقَالَ عَامِرٌ : لاَ بَأْسَ ، إِنَّمَا كُرِهَ مَا لَمْ تُطِبْ بِهِ نَفْسُ صَاحِبِهِ. (٢١٥٣٠) حضرت ابراتيم بإدام اور ثير في لنانے كونا ليندكرتے تھے، حضرت عامر بِيَّيْدِ فرماتے بين كه كوئى حرج نبيس ہے، ب

شك إس ونا بنداس لئي كيا كيا كيا بي ب كرشريف آدى كانفس اس كو پندنيس كرتا ــ ( ٢١٥٢١ ) حَدَّثُنَا وَ كِيعٌ ، قَالَ: حدَّثُنَا إِسْوَائِيلُ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عن حالد بن سعد ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَادِي،

أَنَّهُ كَانَ إِذَا نُشِرَ عَلَى الصَّبْيَانِ مَنَعَ صِبْيَانَهُ فَاشْتَرَى لَهُمْ. (۲۱۵۳۱) حضرت ابومسعودانصاری جن نُنْ کامعمول تھا کہ جب بچوں پر چیزیں لٹائی جارہی ہوتیں تویہ بچوں کوان کے لینے سے منع

فرماتے اوراُن کوخرید کردیے۔ ( ۲۱۵۳۲ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِی عَدِیِّ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ أَبِی حَصِینٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ ، أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ کَرِهَ نَهَّابَ السُّكِرِ عَلَى الصِّبْیَان.

(۲۱۵۳۲) حضرت ُ خالد بن سعد بچو َ پرشیر بنی وغیرلٹانے کونا پیند سمجھتے تھے۔ درسیدی بریکی میں '' میکار کیا ہی کارٹی کم درقی پریں آئے سے کارٹی کیورڈ کے میدر

(۲۱۵۳۳) حفرت تکم پیٹیا فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم پیٹیا اور حضرت فعمی پیٹیا کے ساتھ تھا، اُن دونوں حضرات ہے شادی میں شیر بنی وغیرہ لٹانے کے متعلق دریافت کیا گیا، حضرت ابراہیم پیٹیا نے اِس کونا پندفر مایا، جبکہ حضرت معلی پیٹیا نے اس

( ٢١٥٣٤ ) حَدَّثَنَا شريك ، عن عنبسة ، عن الشعبي : أنه لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا ، وكرهه إبراهيم.

(٢١٥٣٣) حفرت فعنى بيشيواس ميس كوئى حرج نه يجصته، اور حفرت ابراجيم بيشيداس كونا پيند كرتـــ

( ٢١٥٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِثْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّهُ كَرِهَ نَثْرَ السُّكْدِ.

(٢١٥٣٥) حفرت عكرمه ويليز ثيريى وغيره لنائے كونا يسندكرتے تھے۔

( ٢١٥٣٦ ) حَدَّثُنَّا عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن عطاء :أَنَّهُ كُرِهَ نَثْرَ السُّكْرِ.

(٢١٥٣٦) حفرت عطاء دانو بھي اس كونا پسند كرتے تھے۔

#### ( ١٣٩ ) فِي هَذِهِ الآيةِ (ومِن النَّاس من يشتري لهو الحدِيثِ)

قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهُوَ الْحَدِيثِ ﴾ كَتْفير كابيان

( ٢١٥٣٧ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ صَخْرٍ ، عَنْ عَمَّارِ الدُّهْنِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِهِ الصَّهْبَاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهَا؟ فَقَالَ :الْفِنَاءُ ، وَالَّذِى لاَ إلهَ إلاَّ هُوَ.

(٢١٥٣٧) حفرت ابن مسعود والله سے قرآن مجيدكى آيت ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَوِى لَهُوَ الْحَدِيثِ ﴾ كى تفير كے متعلق در یافت کیا گیا؟ آپ واٹو نے فرمایا گانا مراد ہے جسم ہے اُس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں۔

( ٢١٥٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ:الْفِنَاءُ وَشِرَاء الْمُعَنِّيةِ.

(٢١٥٣٨) حضرت ابن عباس والنو ارشاد فرمات بي كداس مراد كانا بجاناً اورآ لات موسيقي فريدنا بـــ

( ٢١٥٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :هُوَ الْغِنَاءُ ، وَالْفِنَاءُ مِنْهُ ، وَالإِسْتِمَاعُ إلَيْهِ.

(١٥٣٩) حضرت مجابد يريني فرمات بيس كرقرآن مجيدكي آيت ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهُوَ الْحَدِيثِ ﴾ عمراد كانا بجا اورگا ناسنناہے۔

( ٢١٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :هُوَ الْغِنَاءُ.

(۲۱۵۴۰) حفرت عکرمه بیشید فرماتے ہیں که گانا مراد ہے۔

( ٢١٥٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ :هُوَ الْغِنَاءُ.

(۲۱۵۴۱) حفرت عکرمہ پیٹی فرماتے ہیں کہ گانا مراد ہے۔

( ٢١٥٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :هُوَ الْغِنَاءُ.

(۲۱۵۳۲) حضرت مجامد بیشید فرماتے ہیں کہ گا نامراد ہے۔

ې معنف ابن الې شپېمتر جم (جلا۲) کې پې ۳۷۳ کې کې ۱۳۷۳ کې کښتاب البيوع والأ فضيه کې ٢١٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، قَالَ : هُوَ الْغِنَاءُ.

آن مجيد كي آيت ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهُوَ الْحَدِيثِ ﴾ عمرادگانا (موسيقى ) بـــ

تُسْتَحْلَفَ أَنَّهَا لَمُ تُنْفِقُ عَلَيْهِ احْتِسَابًا ، فَإِنْ حَلَفَتُ ، اسْتُسعى.

م کھالے تو لڑے سے نفقے کے لیے سعی کرنے کوکہا جائے گا۔

ا ۲۱۵۳) حفرت حبیب ویشید فرماتے بیں کدگا نامراد ہے۔

٢١٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :هُوَ الْغِنَاءُ وَنَحُوهُ.

٢١٥٤) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثْنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَإِبْرَاهِيمَ ، قَالَ إبْرَاهِيمُ :

الْعِنَاءُ يُنْبِتُ النَّفَاقَ فِي الْقَلْبِ ، قَالَ : وَقَالَ مُجَاهِدٌ : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهُوَ الْحَدِيثِ ﴾ هو الْعِنَاءُ.

، ۲۱۵۱) حضرت ابراہیم پیشین فر ماتے ہیں کہ گانا بجانا ( یا سننا) ول میں نفاق پیدا کرتا ہے اور حضرت مجاہد پیشین فر ماتے ہیں کہ

( ١٤٠ ) فِي الرَّجلِ يلتقِط الصّبِيّ فينفِق عليهِ

كسى شخص كوكوئى بچه ملےاوروہ أس كو بالےاور أس پرخرچ كرے تواس كاشرى حكم كياہے؟

٢١٥٤) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، فَالَ : حَدَّثَنَا الْمِسْوَرُ بْنُ زَيدَ ، أَنَّ امْرَأَةً الْتَقَطَتْ صَبيًّا

فَأَنْفَقَتْ عَلَيْهِ حَتَّى شَبَّ ، ثُمَّ طَلَبَتْ نَفَقَتَهَا ، فَكُتِبَ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمْرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ : أَنْ

٣١٥٣) حضرت مسورين زيد والنور سعمروي ہے كدا يك عورت كو بچدملا ، أس نے اس كو بالا اوراس برخرج كيا يبال تك كدوه

ن ہوگیا، پھرخاتون نے اس لڑ کے سے نفقہ کا مطالبہ کیا، اُس لڑ کے کے بار یحضر ت عمرین عبدالعزیز برایشین کو خط لکھ کراس کا حکم

ب کیا گیا۔ آپ نے جواب میں فرمایا کداس مورت سے تتم لی جائے گی کداس نے ثواب کی نیت سے لڑ کے برخرج نبیں کیا۔ اگر

٢١٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُنْفِقُ عَلَى اللَّقِيطِ ، قَالَ : لَا شَيْءَ لَهُ.

٢١٥٣) حفرت عامر بيهيد فرماتے بين كه اگركوئي لقيط (گرئے پڑے بچه ) پرخرچ كرے تو (بعد ميں ) اس بچه پر بچه لازم

٢١٠ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِتَّى ، قَالَ :الْمَنْبُوذُ حُرٌّ ، وَإِنْ طَلَبَ الَّذِى رَبَّاهُ

۲۱۵۴) حضرت علی مخافو ارشاد فر ماتے ہیں کہ جو بچہ ملے وہ آزاد ہے، جس مخص نے اُس بچہ کی پرورش کی ہے اگر وہ نفقہ کا

بالبهكر ہے تواگر بچہ(بروا ہوكر) مالدار ہوتو أس كووا پس كرے گا اورا گروہ بچہ مالدار نہ ہوتو أس شخص نے جوأس پرخرج كيا ہے

نَفَقَتَهُ وَكَانَ مُوسِرًا رَدَّ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُوسِرًا كَانَ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ صَدَفَةً.

۲۱۵۴)حضرت ابن عباس ڈاٹٹو فر ماتے ہیں کہ اس ہے گا تا (موسیقی )اوراس جیسی دوسری چیزیں مراد ہیں۔

هي مصنف ابن الي شيرمترجم (جلد٢) كي المستخص ١٩٣٣ كي المستف ابن الي شيرمترجم (جلد٢)

ەمىرقە ھے۔

( ٢١٥٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ ، أَخْبَرَنِى خَالِدُ بْنُ أَبِى الصَّلْتِ ، قَالَ : قَالَ لِى عُمَر عَبُدِ الْعَزِيزِ : إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِى وَلَدِ الزِّنَا أَنَّهُ يُفَاصُّ صَاحِبُهُ بِمَا خَدَمَهُ ، وَمَا بَقِىَ اسْتَسعى وَقَضَيْت أَنَا :يُفَاصُّهُ بِمَا خَدَمَهُ ، وَمَا بَقِى أَذَيْته عَنْهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.

(۲۱۵۳۹) حضرت خالد بن البی صلت بیشین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بیشین نے مجھ سے فرمایا کہ حضرت عمر بیلی ہے۔ الزنا کے متعلق فیصلہ فرمایا تھا کہ وہ اپنے پالنے والے کا حساب چکائے جوائس نے اُس کی خدمت کی ہے، اور جو باتی رہ جا۔ کے لئے کوشش کرے، اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جوائس نے خدمت کی ہے اُس کا حساب چکائے اور جو باتی ہے جائے وہ المال سے اداکما جائے۔

# ( ١٤١ ) فِي الرَّجِلِ يأخذ البعِير الضَّالُّ فينفِق عليهِ

# کسی شخص کو کمشده اونٹ ملے اوروه اُس پرخرچ کرے تو کیا تھم ہے؟

( .٢٥٥ ) حَكَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : أَضَلَّ رَجُلٌ بَعِيرًا فَوَجَدَهُ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ عَلَيْهِ ، أَعْلَفَهُ وَأَسْمَنَهُ ، فَاحْتَصَمَا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ يَوْمَنِذٍ أَمِيرٌ عَلَى الْمَدِينَةِ ، فَقَضَى لِصَا الْبَعِيرِ بِبَعِيرِهِ ، وَقَضَى عَلَيْهِ بِالنَّفَقَةِ. قَالَ الشَّعْبِيُّ : فَلَمْ يُعْجِيْنِى ذَلِكَ ، فَقَالَ : يَأْخُذُ الرَّجُلُ بَعِيرَهُ ،

نَفَقَةَ عَلَيْهِ.

(۲۱۵۵۰) حضرت ضعی بریشین سے مروی ہے کہ ایک آ دمی کا اونٹ کم ہوگیا ، اُس نے اپنا اونٹ دوسر فیحض کے پاس پایا جو اُس پلار ہا ہے ، اُس کو چارہ دے کر فر بہ کر دیا ہے ، وہ دونوں اپنا جھگڑا حضرت عمر بن عبدالعزیز بریشین کے پاس لے کر گئے ، آپ ان د مدینہ منورہ کے گورنر تھے ، آپ نے اونٹ کے مالک کے لئے اونٹ کا فیصلہ فرمایا اور اُس پر اُس کے خرچہ کی ادائیگی کو لازم فر حضرت ضعمی بریشین فرماتے ہیں جھے اس فیصلہ نے تعجب میں نہیں ڈالا ، پھر آپ نے فرمایا کہ آ دمی اپنا اونٹ پکڑ لے اُس پر کوئی وغیرہ بھی نہیں ہے۔

( ٢١٥٥١ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بُنَ مُرَّةَ يُحَدِّثُ سَعِيد الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا بَنَى لِلضَّوَالِّ مِرْبَدًا ، فَكَانَ يَعْلِفُهَا عَلَفًا لَا يُسَمَّنُهَا ، وَلَا يُهْزِلُهَا ، مِنْ بَا الْمَالِ ، فَكَانَتُ تُشْرِفُ بِأَعْنَاقِهَا ، فَمَنْ أَقَامَ بَيْنَةً عَلَى شَيْءٍ أَخَذَهُ وَإِلَّا أَقَرَّهَا عَلَى حَالِهَا لَا يَبِيعُهَا ، ''

مُعَانِ الْمُسَيَّبِ : لَوْ وُلِّيت أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ صَنَعْت هَكَذَا. سَعِيدُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ : لَوْ وُلِّيت أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ صَنَعْت هَكَذَا.

(۲۱۵۵۱) حضرت سعید بن المسیب مِنشِیدُ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت علی بڑاٹیڈ نے گمشدہ اونٹوں کے لئے ہاڑہ بنایا ہو

مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلد۲) کی ۱۳۱۵ کی ۱۳۱۵ کی کتاب البیوع والاً قضیه کی ا

، میں اُن کو چارہ ڈالا جاتا، نداُن کو بہت فر بہ کیا جاتا نہ بہت لاغر، سارا خرچ بیت المال کے ذمہ ہوتا، وہ اونٹ گر دنوں کو بلند کے جھا نکا کرتے تھے،اگرکوئی شخص کسی اونٹ پر گواہ بیش کردیتا تو وہ لے لیتاوگر نہ وہ باڑ ہ میں اس حال میں رہے ،أس کوفروخت

اجا تا۔حضرت معید بن میتب فر مایا کرتے تھے کہ اگر مجھے مسلمانوں کاامیر بنایا جا تا تو میں یہی کرتا۔

( ١٤٢ ) فِي بيعِ الرَّقم

ہا ہک سے نیچ مرابحہ کرنے یاا ہے دھو کہ دینے کے لیے کپڑے وغیرہ پر قیمت لکھ کر حیث لگادینا

٢١٥) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :مِنْ أَحَبُّ بَيُوعِهِمْ إِلَى بَيْعُ الرَّقْمِ. ۔ ۲۱۵) حضرت ابراہیم پیلین فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے پسندیدہ بیچ وہ ہے جس میں قیت لکھ کر چیٹ لگادی جائے۔

٢١٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، أَنَّهُ كَرِّهَ بَيْعَ الرَّفْمِ ، وَقَالَ : إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَزَيَّنَ سِلْعَتِى بِالْكَذِبِ.

٢١٥٨) حضرت طاؤس ولیٹیل سامانِ فروخت پر قیمت کی چیٹ لگانے کونا پیند فرماتے تھے، فرماتے تھے کہ میں اس بات کونا پیند ہوں کہاہے سامان کوجھوٹ کے ساتھ مزین کروں۔

٢١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يَرْفُهُ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ مَا شَاءَ ، ثُمَّ يَقُولُ: إِنَّمَا رَفَّمْتِه لأُسَاوِمَكُمْ بِهِ ، ثُمَّ يَبِيعُهُ مُنَاقَصَةً : الْعَشَرَةُ يِتِسْعَةٍ.

۲۱۵۵) حضرت ابن سيرين ويشيد فرمات تي كدآ دى اين سامان كى جوجا بي قيت لكهتا بي بعروه كهتا ب كديس ني يه قيت ) ہے تا کہ میں تمہارے ساتھ انصاف کروں بھروہ اُس چیز کو کم کرئے فروخت کرتا ہے، دس کونو کے ساتھ۔ ٢١٥ ) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ ، قَالَ :سَأَلْتُ

نَافِعًا وَرَبِيعَةَ ، فَقُلْتُ : نَشْتُرِى الْبَزَّ ، ثُمَّ نَزِيدُ عَلَيْهِ فَوْقَ ثَمَنِهِ ، ثُمَّ نَرْفُمُهُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ نَرْفُهُمُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ نَرْفُهُمُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ نَرَفُهُمْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ نَرَفُهُمْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ نَرِيعُهُ مُرَابَحَةً ، وَلَا نُبِيّنُ الزِّيَادَةَ ، فَقَالَ : لا ، هَذِهِ الْمُحَالِبَةُ وَالْمُكَاذَبَةُ. ٢١٥) حضرت عبدالملك بن ابي قاسم ويقيل فرمات بين كه مين في حضرت نافع اور حضرت رئيع سے دريافت كيا كه: جم لوگ

خریدتے ہیں پھرائس پر پچھٹن کا اضافہ کرتے ہیں اور پھرائس پر قیت کی چیٹ لگا دیتے ہیں اور اُس کو نتا مرابحہ کرتے ئے فروخت کردیتے ہیں ،کیکن جوثمن زیادہ کیا ہے اس کو بیان نہیں کرتے ،ایسا کرنا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا کنہیں یہ تو دھو کہ

٢١) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَالِدَةَ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَرْشُمَ الثّيابَ ، ثُمَّ يَقُولَ أَبِيعُكُمْ عَلَى رَشْمِي هَذَا مُرَابَحَةً.

معنف ابن الی شیبہ سر بم (جلد ۲) کی بھی سے ۱۳۷۳ کی معنف ابن الی شیبہ سر بم (جلد ۲) کی بھی موالڈ نفسید کے استان الیسیوع والڈ نفسید کا ۱۵۵۲) حضرت ابر اہیم پولٹیجا فرماتے ہیں کہ کوئی حربی نہیں کہ آپ کیڑوں پر قیمت ککھ دو پھر یہ کہتے ہوئے فروخت کرو کہ: آپ کواس قیمت پر نتاج مرابحہ کے ساتھ فروخت کرتا ہوں۔

( ٢١٥٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنِ ابنِ أَبِى غَنيَّة ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ ، وَقَالَ : إِنَّمَا هُوَ شِبْهُ الْمُسَاوَ، (٢١٥٥٤ ) حضرت حَمَّم اللِيْ فرمات بين كديرت مساومه كثل ہے۔

# ( ١٤٣ ) فِي الرَّجلينِ يختصِمانِ فِي الشَّيءِ فيقِيم أحدهما بيَّنته

دوآ دمیوں کاکسی چیز کے بارے میں جھگڑا ہوجائے پھران میں سے ایک گواہ پیش کر

## د نے تو کیا حکم ہے؟

( ٢١٥٥٨ ) حَلَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَص ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :ادَّعَى رَجُلٌ بَغُلَّا فِي يَدِ رَجُلٍ ، وَ الْبَيِّنَةَ ٱنَّهُ لَهُ ، وَأَقَامَ الَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَنْتَجَهُ ، فَقَضَى بِهِ شُرَيْحٌ لِلَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ.

ابیت الله که ، واقام الودی موری یونو ابیت الله مات و مسلمی یو سری یونوی سوی یونو. (۲۱۵۵۸) حضرت معنی برایشیا سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے کے قبضہ میں موجود خچر پردعویٰ کیا اور گواہ پیش کر دیتے

( 1004) مطرت می بریتین ہے مروی ہے کہ ایک ادمی نے دوسرے نے بھندیں موبود چر پردنوں کیا اور نواہ ہیں سردیے وہ جس کے قبضے میں تھا اس نے اس بات پر گواہ پیش کردیے کہ میہ خچراس کے پاس پیدا ہوا ہے۔حضرت شرق کولیٹیوائے اُس کا ق

أس كے لئے كرديا جس كے قبضے ميں وہ تھا۔

( ٢١٥٥٩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِى حَصِينٍ ، قَالَ : أُخْتُصِمَ إِلَى عَبُدِ اللهِ بُنِ عُتَبَةَ فِى لَوَالِى وَأَنَا عِ: فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيْنَةُ أَنَّهَا لَهُ ، قَالَ : فَرَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُتَبَةَ يُحَرِّكُهُنَّ بِيَدِهِ وَيَقُولُ : هِىَ لِلْمُتُ هى للَّذِى فِى يَدِهِ.

ردی ولی پردو. د . . . . . حص

(۲۱۵۵۹) حضرت ابوحصین بینین فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عتبہ کے پاس تھا کہ آپ کے پاس موتیوں کا جھگڑ الایا ان میں سے ہرایک نے گواہ چیش کئے کہ بیائس کا ہے، میں نے حضرت عبداللہ بن عتبہ کودیکھا کہ وہ اُس کواپنے ہاتھ سے حرکت رہے تھے اور فرمار ہے تھے کہ بیائس کا ہے جس کے قبضہ میں ہے۔

( ٢١٥٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَانِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكْمِ ، قَالَ : رُجِدَ بَغُلَّ فِي النَّهْرَيْنِ ، فَأَقَامَ كُلُّ فِرْقَةٍ الْبَيْنَ أَوْرُ مَذَنَا ابْنُ أَبِي زَانِدَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكْمِ ، قَالَ : رُجِدَ بَغُلَّ فِي النَّهْرَيْنِ ، فَأَقَامَ كُلُّ فِرْقَةٍ الْبَيْنَ

لَهُمْ ، فَقَصَى بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ زِلِلَّذِي هُوَفِي أَيْدِيهِمْ. (٢١٥١٠) حفرت عَمَّم ہے مروی ہے کہ ایک خچر کے بارے میں دوگر وہوں کا جھڑا ہوگیا، ہرگر وہ نے گواہ قائم کئے بینچر اُن کا

حضرت عبداللہ بن عِتبہ طِیٹھیؤنے فیصلہ فر مایا کہ جن کا قبضہ ہے بیان کا ہے۔ درجہ ویر کا تبدیر میر دیم کو کی ساوا کی کی کے تعام روز کے گا در کی

( ٢١٥٦١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى زَالِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا اسْتَوَتِ الْبَيْنَتَانِ ، لِلَّذِى فِي أَيْدِيهِمْ. ہے مصنف ابن ابی شیر سرجم (جلد ۲) کی دونوں فریق گواہ پیش کردیں تو چیز اُس کے لئے ہوگی جس کا قبضہ ہوگا۔ (۲۱۵ ۲۱) حضرت ابر اہیم فرماتے ہیں کہ جب دونوں فریق گواہ پیش کردیں تو چیز اُس کے لئے ہوگی جس کا قبضہ ہوگا۔

( ٢١٥٦٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ؛ عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ ، أَنَّ هَذِهِ الدَّابَّةَ لِفُلَانِ وَنُتِجَ عِنْدَهُ ، وَلَهُ لِلَّذِي فِي يَدِهِ. وَشَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّهَا لِفُلَانِ وَنُتِجَ عِنْدَهُ ، فَهُو لِلَّذِي فِي يَدِهِ. ( ٢١٩٣٢ ) حضرت الراجم في الراجم في

(۲۱۵ ۲۲) حضرت ابراہیم فرماتے تیں کہ جب دو گواہ اس ہات پر گواہی دیں کہ بید جانو رفلاں شخص کا ہے اور اُس کے پاس پیدا ہوا ہے، اور دوسرے دو گواہ گواہی دیں کہ بیدفلاں کا ہے اور اُس کے پاس پیدا ہوا ہے تو جس کے قبضہ میں ہوگا اُس کے لئے فیصلہ کیا جائے گا۔

لِلَّذِی هِی فِی یَدِهِ. (۲۱۵۶۳) حضرت عَلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس کپڑا تھا ایک شخص نے گواہ چیش کردیئے کہ یہ اُس کا کپڑا ہے،اور جس کے پاس تھا اُس نے بھی گواہ چیش کردیئے کہ یہ اُس کا ہے،تو آپ نے فرمایا کہ جس کے قبضہ میں ہے اس کا ہے،اور جانور میں ایک شخص نے گواہ چیش کئے کہ یہ اُس کا جانور ہے،اور جس کا قبضہ تھا اُس نے گواہ چیش کردیئے کہ یہ اُس کا جانور ہے،آپ نے فرمایا جس کے قبضہ میں ہے اُس کا ہے۔

ب مدان المبارة المورد المراقب المراقب

( ٢١٥٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَلٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ ، أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَيْهِ فِى دَابَّةٍ ، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا لَهُ ، فَقَضَى بِهِ بَيْنَهُمَا وَقَالَ : مَا كَانَ أَحْوَجَكُمَا إِلَى مِثْلِ سِلْسِلَةِ يَنِى إِسْرَائِيلَ. (عبدالرزاق ١٥٣٠٣)

(۲۱۵۷۵) حضرت ابن الی لیلی ہے مروی ہے کہ دوآ دمی ایک جانور کے متعلق جھگڑتے ہوئے حضرت ابوالدرداء دونوئو کے پاس آئے ،اوران میں سےایک نے گواہ چیش کردیئے کہ بیاُس کا ہے،آپ دہا ٹھٹونے اُس کا فیصلہ دونوں کے لئے فر مادیا اور فر مایا کہ:تم نب معمد میں مقدمہ میں میں کیا کہ نے کہ ماہ جہندہ ہیں۔

دونوں میں سے زیاد پیتائی بی اسرائیل کی زنجیر کی طرح نہیں تھا۔ ( ۲۱۵۶۶ ) حَدَّثَنَا عبدۃ ، عن سعید ، عَنُ قَتَادَۃَ ، عَنْ سَعید بُن أَبِی بُرُ دَۃً ، عَنْ أَبِی مُوسَی ، أن رجلین اختصما

( ٢١٥٦٦ ) حَدَّثَنَا عبدة ، عن سعيد ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، أن رجلين اختصما

المستف ابن الي شيرمتر جم (جلد ۲) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ كُنَّا لِهِ الْمِدِعُ وَالْأَفْسِهُ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّا

في دابة ، فأقام كل واحد منهما البينة أنها له ، فقضى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بها بينهما.

(ابوداؤد ۲۰۸۸ حاکم ۹۳)

(۲۱۵ ۲۲) حضرت ابومویٰ بڑاٹی سے مروی ہے کہ دوآ دمیوں کا ایک جانور کے بارے میں جھٹرا ہو گیا اور ہرایک نے گواہ پیش کر

دیئے کہ وہ اُس کا ہے، آنخضرت مُرِفَضَعَ أِنے اُس کا دونوں کے لئے فیصلہ فرمادیا۔

( ٢١٥٦٧ ) حَدَّثَنَا عفان ، قَالَ : حَدَّثَنَا همام ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنْلِ حَدِيثِ عَبْدَةً ، عَنْ سَعِيدٍ.

(٢١٥٦٤) حفرت ابوموى تأثن سے اى طرح مروى ہے۔

( ٢١٥٦٨ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَابَّةٍ وَلَيْسَ لَهُمَّا بَيْنَةٌ ، فَأَمَوهُمَا رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ. (ابوداؤد ٢٧١١ ـ احمد ٣٨٩)

(۲۱۵۷۸) حضرت ابو ہر رہ و ٹرائٹی سے مردی ہے کہ دوآ دمی آیک جانور کے متعلق جھٹڑتے ہوے حضور مَنْفِظَیْفَیْمَ کی خدمت میں آئے ، دونوں کے پاس گواہ نہ تھے آپ مِنْفِظَیْفَیْمَ نِی مایا کہ دونوں قتم کے بارے میں قرعدا ندازی کرلیں۔

( ١٤٤ ) فِي الرَّجلِ يكون له على الرَّجلِ الودِيعة فيدفعها إليهِ

سی شخص کی امانت دوسرے کے پاس ہواوروہ اُس کودے دے

( ٢١٥٦٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ كَانَتُ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ ، فَلَمَّا حَلَّتُ ، عَنْ أَدْ مُرِّرٍ، وَمِنْ مِنْ مِنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ كَانَتُ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ ، فَلَمَّا حَلَّتُ ،

قَالَ :أَمْسِكُهَا مُضَارَبَةً ، قَالَ : لاَ يصْلُحُ حَتَى يَقَبِضَهَا مِنْهُ ، ثُمَّ يَذَفَعَهَا إلَيْهِ إِنْ شَاءَ. (٢١٥٦٩) حضرت عطاء ولأفري سوال كيا كيا كرايك فض كروسرك كي باس كهدراجم ته، جبواليس كاوقت آيا تواس

تک وہ اس سے لے کر قبضہ نہ کر لے پھرا گر چاہے تو اُس کود و بارہ دے دے۔

( ٢١٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحِسَنِ، قَالَ: الْوَدِيعَةُ مِثْلُ الْقَرْضِ، لَا تُدُفّعُ مُضَارَبَةٌ حَتَّى تُقْبَضَ.

(۲۱۵۷) حفرت حسن فرماتے ہیں کوامانت بھی قرض کی طرح ہے، قبضہ کرنے سے پہلے اُس کوبطور مضاربت مت دو۔

( ٢١٥٧١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ فِي رَجُلِ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ ذَرَاهِمُ فَقَالَ لَهُ :اشْتَوِ لِي بِهَا شَيْئًا

١٩٥٧) كَانَكُ جَوْيُو ، حَلْ مُوْيِوْ ، حَلِي اشْتَرَى لَهُ فَبَيْنَتُهُ أَنَّهُ لِهُ اشْتَرَاهُ ، وَإِلاَّ لَمْ يُصَدَّقُ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لَهُ ، وَإِنْ كَانَتُ مُضَارَبَةً فَلاَ يَشْتَرِى لَهُ بِهَا شَيْئًا حَتَّى يَقْبِضَهَا ، أَوْ يُعْطِيَهَا وَيَّكَ لَهُ. ہے مصنف ابن الی شیر متر جم (جلد ۱) کی است کا بھی ہے ۔ است میں ابن الی شیر متر جم (جلد ۱) کی است کے ایک مصنف ابن الی مصنف است کے ایک شخص کے ذمہ دوسرے کے کھی دراہم بطور امانت تھے، اُس شخص نے اُس سے کہا کہ

ان سے میرے لئے بچھٹرید لے، آپ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، ہاں اگروہ چیز ہلاک ہوگئ اس کو گواہ چیش کرنے پڑیں گے کہوہ اُس کے لئے خریدا گیا تھا، وگرنداُس کی تقدیق نہیں کی جائے گی کہوہ اُس کے لئے خریدا گیا تھا، اور اگروہ بطور مضاربت ہوتووہ

اس سے اس کے لئے پچھنٹریدے جب تک کدوہ اُس پر قبضہ نہ کرلے یا اُس کو اُس پر کوئی ولی نہ دے دئے۔

( ٢١٥٧٢ ) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يُكُرَّهُ إِذَا كَانَ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ ذَيْنٌ أَنْ يُسْلِمَهُ إلَيْهِ فِى

سی و حصی بیر سیار (۲۱۵۷۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب کسی آ دمی کاکسی پر قرضہ ہوتو وہ قرضہ کی رقم قبضہ کیے بغیر نظیم کم میں اس کے حوالے

( ٢١٥٧٣ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنِ الشَّغْيِيِّ : فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَأَسْلَمَهُ إِلَيْهِ ، قَالَ : لَا

(٢١٥٤٣) حَضرت فعنى بريطين سے دريافت كيا كيا كيا كيك وض بركسى كادين ہوتو دواس سے بيخ سلم كرسكتا آج؟ آپ نے فرمايا كه نہيں جب تك كدوواس برخود قبضہ نہ كرلے۔

( ٢١٥٧٤ ) حَلَّثَنَا اَبْنُ مَهُدِئٌ ، عَنْ أَبِي شِهَابٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :تُصْرَفُ الْمُضَارَبَةُ فِي الدَّيْنِ ، وَلاَ يُصُرَفُ الدَّيْنُ فِي الْمُضَّارِبَةِ.

(٢١٥٧٣) حفرت عَمَ فرمات بين كرمضار بت كوقرض كى طرف بيميراجا سكتا ب مَرقرض كومضار بت كى طرف نبيس بيميراجا سكتا -( ٢١٥٧٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانَ ، عَنْ كليب بنِ وَائِلِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ وسُنِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ ، فَأَرَادَ أَنْ يُسُلِمَه إلَيْهِ فِي طَعَامٍ فَكُوهَهُ ، وَقَالَ : لاَ حَتَى يَقْبِضَهُ

(٢١٥٧٥) حضرت ابن عمر جلائي سے دريافت كيا كيا كمكي فخف كي ذمه كى كا قرض تھا، پھرائس فخف نے ارادہ كيا كه أس كى طرف

سے طعام میں ادا کردے، آپ نے اس کونا پسند فر مایا اور فر مایا کنہیں، جب تک کہ وہ قبضہ نہ کرے ایسا نہ کرے۔

( ١٤٥ ) فِي الرَّجلِ يشترِي مِن الرَّجلِ النُّوبِ فيقطعه ثمَّ يجِد بِهِ عوارًا

كونى شخص كسى سے كيڑ آخريد كاوراً س كوكاك بھى لے پھراً س كيڑ كے ييس عيب پائے

# تو کیا حکم ہے؟

( ٢١٥٧٦ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيِّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ اَبْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عُنْمَانَ أَنَّهُ فَضَى فِى التَّوْبِ يَشْتَرِيهِ الرَّجُلُ وَبِهِ عَوَارٌ أَنَّهُ يَرُدُّهُ إِذَا كَانَ قَدْ لِبَسَهُ. (۲۱۵۷۱) حضرت ابن سیرین سے مروی ہے کہ ایک فخص نے کپڑاخر بدا اُس کپڑے میں عیب تھا، حضرت عثان دہنٹو نے فیصلہ

فرمایا که اُس کوواپس کرد ہے،خواہ اس نے اس کو بہنا ہو۔

( ٢١٥٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلِ اشْتَرى ثَوْبًا ثُمَّ رَأى فِيهِ عَوَارًا ، قَالَ :يُحَطُّ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِهِ مَا يَضَعُ ذَٰلِكَ الْعَوَارَ.

(٢١٥٧٥) حضرت حسن بایشیز سے دریافت کیا گیا کدایک آدمی نے کپڑاخریدا پھراس میں عیب یایا، آپ نے فر مایا عیب کی بقدرشن

میں میےواپس کئے جائمیں محے۔

( ٢١٥٧٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ ؛ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى النَّوْبَ فَيَرَى فِيهِ الْعَوَارَ ، قَالَ :كَانَ يَقُولُ :إِذَا تَغَيَّرَ عَنْ حَالِهِ أَحَبُّ إِلَىَّ أَنْ يُجَوِّزُهُ وَيَحُطُّ عَنْهُ قَدْرَ الْعَوَارِ.

(۲۱۵۷۸) حضرت محمد مینینید فرماتے ہیں کداگر کو کی شخص کپڑا خریدے، پھراس میں عیب پائے تو اگر وہ کپڑا اپنی حالت ہے بدل

گیا ہے تو میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ بیتے کونا فذکیا جائے اور عیب کی بقدر تمن کم کیا جائے۔

( ٢١٥٧٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن شُرَيْح :أنَّهُ اخْتَصَمَ إلَيْهِ رَجُلان اشْتَرَى أَحَدُهُمَا مِنَ الآخَرِ رَاوِيَّةً ، فَقَطَعَهَا ، ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا فَقَالَ :الَّذِي أَحْدَثُتَ فِيهَا أَشَدُّ مِنَ الَّذِي كَانَ بِهَا.

(۲۱۵۹) حضرت شریح بیشید کے پاس دوخض جھڑا لے کرآئے ،ایک نے دوسرے سے کیٹر اخریدا تھا اور پھراس کوکاٹ دیا تھا،

کا منے کے بعداس میں عیب پایا،آپ نے فرمایا کہ: کا منے کی وجہ سے جوعیب تونے اس میں پیدا کر دیاوہ اُس عیب سے زیادہ ہخت

ہے جواس میں تھا۔

( ٢١٥٨. ) حَدَّثَنَا خُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، عُن رَجُل اشْتَرَى ثَوْبًا فَقَطَّعَهُ فَوَجَدَ بِهِ عَوَارًا ، قَالَ : يَرُدُّهُ. وَسَأَلْت حَمَّادًا فَقَالَ :يَرُدُّهُ ، وَيَرُدُّ أَرْشَ التَّقْطِيعِ. قَالَ شُعْبَةُ :وَأَخْبَرَنِى الْهَيْثُمُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، أَنَّهُ قَالَ :

يُوضَعُ عَنْهُ أَرْشُ الْعَوَارِ.

(۲۱۵۸۰) حفرت شعبة فرماتے میں کہ میں نے حضرت تھم ہے دریافت کیا کہ ایک شخص نے کیڑاخرید کرائس کوکاٹ لیا پھراس میں عیب نکل آیا؟ آپ نے فرمایا کہوہ کیڑاوا پس کردے گا، میں نے پھرحضرت حماد سے یہی دریافت کیا؟ آپ نے فرمایا کہوہ کیڑا

واپس کردے گا اور کاشنے کا تاوان بھی واپس کرے گا۔ ( کپٹرے کو کاشنے کی وجہ ہے جو خرابی آئی ہے اُس کا جر مانہ بھی واپس کرے

گا) شعبدراوی فرماتے ہیں کہ مجھے بیٹم نے خبر دی ہے کہ حضرت حماد فرماتے ہیں کدأس سے عیب کا تاوان لے گا۔ ( ٢١٥٨١ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ اشْتَرَى قَمِيصًا فَلَيِسَهُ ، فَأَصَابَتْهُ

صُفُرَةٌ مِنْ لِحُيَتِهِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ فَلَمْ يَرُدَّهُ مِنْ أَجْلِ الصُّفْرَةِ.

(۲۱۵۸۱) حضرت جبلة بن تحیم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر وٹاٹیز کودیکھا آپ ڈاٹیو نے ایکے قمیض خریدی اور اُس کو پہن

لیا،اس میں آپ کی داڑھی سے زردی لگ گئی،آپ نے وہ میض واپس کرنے کا ارادہ کیا پھراُس زردی کی وجہ ہے واپسی کا ارادہ ترک فرمادیا۔

ر ٢١٥٨٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عُثْمَانَ ، قَالَ :مَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا فَوَحَدَ بِهِ عَيْبًا ، فَهُو بِالْخِيَارِ.

ر ۲۱۵۸۲) حضرت عثنان برائیلی فرماتے ہیں کہ جو محض ایسی قمیض خرید ہے جس میں عیب ہوتو اُس کو اختیار ہے۔ ( جا ہے تو رکھ لے جا ہے تو واپس کرد ہے )

# ( ١٤٦ ) فِي الرَّجلِ يشترِي العبد أو الدّار فيستغلُّهما

# کوئی شخص غلام یا گھرخریدے بھراُس کوکرایہ پردے کران سے نفع حاصل کرے

( ٢١٥٨٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : النَّمَاءُ مَعَ الضَّمَان ، يَعْنِى الرِّبْحَ.

(٢١٥٨٣) حضرت ابو بكرين عبدالرحن فرماتے بيں كەنفع حاصل كرنا ضان كے ساتھ ہے۔

( ٢١٥٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَرُدُّ الْعَبْدَ بِالدَّاءِ ، قَالَ :يَرُدُّهُ وَلَهُ الْغَلَّةُ.

(۲۱۵۸۳) حضرت شریح بیتی ہے دریافت کیا گیا کہ اگر کوئی تخف بیاری کی وجہ نے غلام واپس کردے؟ آب نے فر مایا کہ واپس کر دے اُس کر دے؟ آب نے فر مایا کہ واپس کر دے اُس کا نفع اٹھانا اُس کے لئے ہی ہوگا۔ (ضان وغیر نہیں ہے)۔

( ٢١٥٨٥ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى عَبْدًا فَاسْتَغَلَّهُ ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَاذَّعَاهُ فَخَاصَمَهُ إِلَى إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ فِاسْتَحَقَّهُ ، فَقَضَى لَهُ بِالْعَبْدِ وَبِعَلَتِهِ ، وَقَضَى لِلرَّجُلِ عَلَى صَاحِبِهِ الَّذِى

عَادَتُكُ بِمِنْ الْعَبْدِ وَبِمِثْلِ غَلَتِهِ. قَالَ :فَذَكُرْت ذَلِكَ لِمُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ فَالَ :هُوَ فَهِمَّ. اشْتَرَّاهُ مِنْهُ بِمِثْلِ الْعَبْدِ وَبِمِثْلِ غَلَتِهِ. قَالَ :فَذَكُرْت ذَلِكَ لِمُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ فَالَ :هُوَ فَهِمَّ. مَدَانِ دَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ مَنْ مِنْ مِنْ مَنْ الشَّحْهِ مِنْ اللَّهِ فَي مِنْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ م

(۲۱۵۸۵) حضرت ابن عون سے مروی ہے کہ ایک شخص نے غلام خریدا پھراُس کو کرایہ پردے کر نفع حاصل کیا، پھرا یک شخص نے اُس غلام پردعویٰ کر دیا، وہ دونوں جھکڑتے ہوئے حضرت ایاس بن معاویہ کے پاس آئے، وہ اُس غلام کا مستحق نکل آیا آپ نے اُس کے لئے غلام اور اُس کے منافع کا فیصلہ فرمادیا، راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس فیصلہ کا ذکر حضرت محمد بن سیرین سے کیا، آپ نے فرمایا وہ مجھدار ہیں، جوضح سمجھا اُس کا فیصلہ کیا۔

( ٢١٥٨٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُّلٍ اشْتَرَى عَبْدًا فَاطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ وَقَدِ اسْتَغَلَّهُ، قَالَ :الْغَلَّةُ لِلْمُشْتَرِى. ﴿ مَصْفُ ابْنَ الْمِيْدِيمَ جُمُ (جَلُو٢) ﴾ ﴿ ٢٤٣ ﴿ ٢٤٣ ﴾ كتاب البيوع والأفضية ﴿ مَصْفُ ابْنَ الْمِيْسِيمَ جُم

(۲۱۵۸۲) حضرت حسن اُس مخص کے متعلق فر ماتے ہیں جوغلام خریدے پھروہ عیب پرمطلع ہو،اوروہ اس غلام کو کرایہ پر دے کر نفع بھی اٹھا چکا ہو،آپ نے فرمایا کے نفع مشتری کے لئے ہوگا۔

( ٢١٥٨٧ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : الْغَلَّةُ لَهُ بِالضَّمَانِ.

(۲۱۵۸۷) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ نفع جواٹھایا ہے وہ مشتری کے لئے ہوگا مگر صفان کے ساتھ۔

( ٢١٥٨٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِلِيِّ :فِي رَجُلِ اشْتَرَى دَارًا فَاسْتَغَلَّهَا ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ

فَاسْتَحَقَّهَا ، قَالَ : لَا اجْعَلُ لَهُ مِنَ الْعَلَّةِ شَيْنًا ، يَعْنِي الْمُسْتَحِقَّ.

وَفِي أَشْبَاهُ هَذَا فِيمَنَ اسْتَنْقَذَ مَنْ فِي يَدَيْهِ.

(۲۱۵۸۸) حضرت حارث عملی سے مروی ہے کہ ایک مخص نے مکان خریدا اور پھراُس کو کرایہ پردے کرنفع اُٹھایا، پھرایک مخص اُس کا مستحق نکل آیا، آپ نے فر مایا میں اُس کے لئے اس سے نفع اٹھانے برکوئی ضان لا زم نہ کروں گا۔

( ٢١٥٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :

قَصَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ الْحَرَاجَ بِالضَّمَانِ. (ابوداؤد ٣٥٠٢- ترمذى ١٣٨٥)

(۲۱۵۸۹) حضرت عائشہ شی مطیعات مروی ہے کہ حضورا کرم مَلِفظَةَ آئے نیصلہ فرمایا کہ خراج صان کے ساتھ ہے۔

( ٢١٥٩٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ لَهُ : الْفَلَّةُ بِالضَّمَانِ.

(۲۱۵۹۰) حفزت ابراہیم فر ماتے ہیں کہ نفع اٹھانا ضان کے ساتھ ہے۔

ُ ( ٢١٥٩١ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ :فِى رَجُلٍ بَاعَ دَارًا لابنه ، وَكَانَ

الْأَبُ يَرْهَقِ ، فَجَاءَ الابْنُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَأَبْطَلَ بَيْعَهُ ، وَقَضَى لَهُ بِالدَّارِ ، فَقَالَ :غَلَّتُهَا ؟ فَقَالَ :

(٢١٥٩١) حضرت زيد بن ابوح بب سے مروى ہے كه ايك محص نے اپنے بينے كا مكان فروخت كيا، أس كا باب كم عقل تھا، بينا

حفرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا تو آپ نے تابع کو باطل کردیا اور بیٹے کے لئے گھر کا فیصلے فرمایا۔ بیٹے نے سوال کیا کہ اس کے

كرائے كاكيا موگا؟ حضرت عمر بن عبدالعزيز نے فرمايا كداس كانفع ضان كے ساتھ موگا۔

( ٢١٥٩٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حِلَّنَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِحٍ ، عَنْ مُطَرُّفٍ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ حَجَّاجٌ ، عَنْ شُويُحٍ :فِي رَجُلِ غَصَبَ عَبْدًا فَاسْتَغَلَّهُ ، قَالَ : يَوُدُّ الْغَلَّةَ .

(٢١٥٩٢) حضرت شريح يرتيطيذ أس محض ك متعلق فرماتي بين جس نے غلام غصب كيا اور پھرأس سے نفع أشمايا، آپ نے فرمايا: کرایہ پردے کر جو نفع حاصل کیا ہے وہ واپس کرے گا۔

# ( ١٤٧ ) فِي الرَّجل يشتري ثُمَّرُ النَّخل ثمَّ يبيعه قبل أن يصرمه

کوئی شخص تھجور کا درخت خریدے پھر پھل کا شنے سے قبل آ گے فروخت کردے

( ٢١٥٩٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي عَرُّوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارِ ، أَنَّ زَيْدَ بُنَ تَابِتٍ وَالْوَّبُيْرُ بُنَ الْعَوَّامِ لَمْ يَرِيّا بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِى الرَّجُلُ مَا فِي رُؤُوسِ النَّخُلِ إِذَا أَذْرَكَ ، ثُمَّ يَبِيعُهُ فِي رُؤُوسِ النَّحٰلِ قَبْلَ أَنْ يَصْرِمَهُ.

(۲۱۵۹۳) حضرت زید بن تابت بن تار و حضرت زبیر بن عوام جهاشی اس میس کوئی حرج نه جمحتے تھے کہ آ دمی درخت پر جو پھل ہے اُس

کوخرید لے پھراُس کوکا نے سے قبل آ گے فروجت کردے۔

( ٢١٥٩٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ كُوِهَهُ. (۲۱۵۹۳) حفرت ابن عباس والثير اس كونا يسند كرتے تھے۔

( ٢١٥٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ التَّمْرَ عَلَى رُؤُوسِ النُّحُلِ ، فَلَا يَبِيعُهَا حَتَّى يَقُبِضها.

(۲۱۵۹۵) حضرت محمد بایشید فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص درخت پرلگا کھل خریدے تو جب تک اُس پر قبضہ نہ کر لے اُس کو آ گے فروخت ندکرے۔

( ٢١٥٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدٌ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عكرمة ، أنه كان يكره إذا اشترى الثمرة على رؤوس

النخل أن يبيعها حتى يصرمها. (٢١٩٩٦) حضرت عكرمماس بات كونالپند كرتے تھے كه آ دى درخت پرلگا پھل خريد لے پھراُس كوكا شخے ہے قبل فروخت كرد \_ \_

( ٢١٥٩٧ ) حَدَّثَنَا يزيد بن هارون ، عن هشام ، عن الحسن :في الرَّجُلُ يشترى التَّمْرَ عَلَى رُؤُوسِ النَّخُلِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَصْرِمَهُ. قَالَ: وَكَانَ مُحَمَّدٌ لَا يَرَى بِهِ زَمَانًا بَأْسًا ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ فِيهِ ، قَالَ :

دَعُوا مَا يَرِيبُكُمْ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكُمْ. (۲۱۵۹۷) حضرت حسن پر پینی فرماتے ہیں کہ کوئی آ دمی درخت پر نگا پھل خرید لے تو اُس کو کا شنے سے قبل آ کے قروخت کرے تو کوئی

حرج نہیں ۔حضرت محمد ویٹیوز فر ماتے تھے کہ ہمارے ز مانے میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پھر جب لوگوں نے اُن سے بہت زیادہ اس بارے میں پوچھنا شروع کیا تو آپ نے فر مایا: اُس چیز کوچھوڑ دوجو تمہیں شک میں ڈال دے اُس کے بدلے میں جو تمہیں شک

( ٢١٥٩٨ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْقُرَاتِ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : بِعْت قَوْمًا ثَوْبًا وَارْتَهَنْت مِنْهُمْ رَهْنًا إلَى

أَجَلٍ ، فَلَمَّا حَلَّ الأَجَلُ اشْتَرَيْت مِنْهُمْ نَخُلاً بِمَا لِى عَلَيْهِمْ ، فَقَبَضْته وَيَبَّسُته فِى رُؤُوسِ النَّخُلِ ، فَوَقَعَ مِنْهُ عِذْقٌ ، فَآخَذْته ، ثُمَّ جَانَوونِى الَّذِينَ بَاعُونِيهِ ، فَرَغِبُوا إِلَىَّ فِى النَّمَرِ فَبِعْته مِنْهُمْ إِلَى أَجَلٍ ، فَأَكْثَرَ النَّاسُ فِى ذَلِكَ ، فَسَأَلْت سَالِمًا وَقَصَصْت عَلَيْهِ الْفَصَّةَ ، فَقَالَ :كَانَ فِى نَفْسِكَ أَنْ تَبِيعَهُ مِنْهُمْ ؟ قُلْتُ : لا وَاللَّهِ ، وَلا خَطَرَ عَلَى قَلْبِى ، فَقَالَ : لا بَأْسَ. قَالَ : وَسَأَلْت الْقَاسِمَ فَقَالَ :كَانَ فِى نَفْسِكَ أَنْ تَبِيعَهُ مِنْهُمْ ؟ قُلْتُ : لا وَاللَّهِ ، وَلا خَطَرَ عَلَى قَلْبِى ، فَقَالَ : لا بَأْسَ. قَالَ : وَسَأَلْت الْقَاسِمَ فَقَالَ :كَانَ فِى نَفْسِكَ أَنْ تَبِيعَهُ مِنْهُمْ ؟ قُلْتُ : لا

(۲۱۵۹۸) حضرت نظید بن فرات انساری بیشید فرات بیس که بیس نے ایک قوم کے لوگوں کو کیڑا فروخت کیااور ایک فاص مدت کے لئے چیے ربین رکھوا دیے، جب مقررہ مدت مکمل ہوگئ تو اُن چیوں کے بدلے بیں اُن سے کھور کے درخت فرید لئے ،اوران پر قبضہ کرلیا اوراً س کے بھل کو درخت پر بی سکھایا ، وہ فوشے بن کر پھل دار بن گئے تو میں نے اُن کو اتارلیا ، پھر جن لوگوں نے بھے فروخت کیا تھا وہ میرے پاس آئے اوراً س پھل کی طرف رغبت کرنے لئے ، میں نے وہ پھل اُن کو ایک مقررہ مدت کے لئے فروخت کر دیا ،اس بارے بیں لوگوں نے بہت تی با تیم کیس تو میں نے حضرت سالم چیشید سے اس کے متعلق دریا فت کیا اوران کو یہ مارا قصہ سایا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تمہارے دل میں تھا کہ میں دوبارہ انہی کو فروخت کروں گا؟ میں نے عرض کیا کہ نیس فدا کی شم میرے دل میں بید خیال بھی نہ گذرا تھا ، آپ نے فرمایا پھرکوئی حرج نہیں ، پھر میں نے حضرت قاسم چیشید سے دریا فت کیا؟ آپ نے میں دریا فت کیا کہ بیس خدا کی قسم میرے دل میں بید خیال بھی نہ قبل رہے فرمایا پھرکوئی حرج نہیں ، پھر میں نے حضرت قاسم چیشید سے دریا فت کیا؟ آپ نے میں بید خیال بھی نہ آبی رہے فرمایا پھرکوئی حرج نہیں ۔

( ٢١٥٩٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى النَّحْوِيِّ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى الزَّبَيْرُ بْنُ خِرِّيتٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى ثَمَرَةٌ النَّخُلِ ، قَالَ :لَا يَبِعْهُ حَتَّى يَصُرِمَهُ.

(۲۱۵۹۹) حضرت عکرمہ ہے دریافت کیا گیا کہ کوئی محض اگر بھور کا درخت خریدے، آپ نے فرمایا کہ جب تک پھل نہ کاٹ لے آگے فروخت نہ کرے۔

( ١٤٨ ) من كرِه لِلرَّجلِ أن يبيع البيع ويستثني بعضه

جوحفرات اس بات کونا پیند کرتے ہیں کہ کوئی شخص نیچ کرے اور اس میں بعض مجہول

#### حصه متثنی کرلے

( ٢١٦. ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّنيا. (مسلم ١١٥٥ - احمد ٣١٣)

(۲۱۲۰۰) حضرت جابر دالی سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَطِّفَظَةً نے اس بات منع فرمایا ہے کہ زیع کر کے اس میں پجھ حصہ

( ٢١٦٨ ) حَلَّانَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَبِيعُ تَمْرَ أَرْضِى وَأَسْتَثْنِى ؟ قَالَ : لَا تَسْتَثْنِى إلَّا شَجَرًا مَعْلُومًا ، وَلَا تَبْرَأْنَ مِنَ الصَّدَقَةِ. قَالَ : فَذَكَرْته لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ فَكَانَهُ أَعْجَدُهُ

(۲۱۲۰۱) حضرت عمرو بن شعیب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن میتب بایشینے سے دریافت کیا کہ: میں اپنی زمین کے پھل فروخت کر کے اس میں سے پچھ حصدالگ کرسکتا ہوں؟ آپ نے فرمایامتنٹی نہ کرو،اگر کرنا ہے تو ایک معین درخت الگ کرلو، کین اُس کو بھی صدقہ سے بری نہ کرنا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد بن ہیرین بیٹھینے سے اس کاذکر کیا تو آپ نے اس رائے کو

( ٢١٦.٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، وَابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ الْفَاسِمِ ، قَالَ : لَوْلا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَرِهَ الثَّنِيَا وَكَانَ عِنْدَنَا مَرَضِيًّا مَا رَأَيْنَا بِذَلِكَ بَأْسًا. زَادَ ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ : فَتَحَدَّثَنَا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ رَقُولُ : لَا أَنِ هُ هَذِهِ النَّخُلَةَ ، وَلا أَن هُ هَذِهِ النَّخُلَةَ

يكُولُ : لاَ أَبِيعُ هَذِهِ النَّخُلَةَ ، وَلاَ أَبِيعُ هَذِهِ النَّخُلَةَ.

(۲۱۲۰۲) حفرت قاسم مِيْنِي فرماتے ہیں کہ اگر حضرت ابن عمر مِنْ فی بعض مجبول حصدالگ کرنے کو ناپسند نہ کرتے اور ہماری اپنی مرضی ہوتی تو ہم لوگ اس میں کوئی حرج نہ سجھتے ۔ ابن علیة راوی اضافہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر جائے فرماتے ہیں اس

(معين) درخت كوفروخت نبيس كرول ال درخت (معين) كوفروخت نبيس كرول كار ( ٢١٦.٣ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَهُ كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِى شَيْئًا مِن النَّخُل . اللهُ عَدَّانَا

ر ۱۱۱۷) مان سبو با حل یا دینی بن سویدیو بن مسویدیو بن مستب مان سوه بن بیسیوی سید رس مص بیگنلی . (۲۱۲۰۳) حضرت معید بن المسیب ویشید اس بات کونا پیند فر ماتے تھے کہ محجور کے درختوں میں سے پچھ ماپ کرخریدے جانمیں۔

ر ٢١٦.٤) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوص ، عَنْ أَبِي خَمْزَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : أَبِيعُ الرَّجُلُ الشَّاةَ وَيَسْتَثْنِي بَعْضَهَا ، قَالَ : لا ، وَلَكِنْ قُلْ : أَبِيعُك نِصْفَهَا.

(۲۱۷۰۴) حضرت ابوحمزہ ویٹینے: فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم ہے عرض کیا کہ میں ایک آ دی کو بکری فروخت کر کے اُس کا بعض حصہ شنٹی کیا ہے،ایسا کرنا کیسا ہے؟ آپ نے فر مایا کہ ٹھیک نہیں ۔ بلکہ آپ اُس کو یوں کہو کہ میں نصف بکری آپ کوفروخت کرتا ہوں۔

( ٢١٦.٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ أَبِي الْجَارُودِ ، قَالَ :سَأَلْتُ جَابِرَ بُنَ زَيْدٍ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَيْعَ وَيَسْتَثْنِي بَعْضَهُ، قَالَ : لَا يَصْلُعُ ذَلِكَ.

۔ (۲۱۲۰۵) حضرت جابر وہ اُنٹو سے دریافت کیا گیا کہ آ دمی کوئی چیز فروخت کرتا ہےاوراس میں سے بچھ متنٹی کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا هي مصنف ابن الي شيرمترجم (جلد٢) ﴿ هُو ﴿ كَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللّل

( ٢١٦.٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ لِمِي الرَّجُلِ يَبِيعُ ، تَمْرَ أَرْضِهِ وَيَسْتَثْنِي الْكُرَّ ، قَالَ : كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُعْلِمَ نَخُلاً.

نے فر مایا تعجب ہے کہ وہ محبور کے درخت کو جانتا ہے ( کہ دہ کتنی محبور دےگا)۔

( ٢١٦.٧ ) حَلَثَنَا ابْنُ مَهْدِتًى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِي مُوسَى عَنْ رَجُلِ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً ، وَقَالَ :أَنَا شَوِيكٌ فِيهَا ، قَالَ : فَكُوِهَ هَٰذَا الْبَيْعَ.

(٢١٦٠٤) حضرت جاج فرماتے ہیں كديس نے حضرت ابو بكر بن ابوموى بيٹيو سے دريافت كيا كدايك آدى نے دوسرے كوسامان فروخت کیااوراُس نے کہا کہ ٹیں سامان میں تیراشر بیک ہوں؟ آپ نے اس بیچ کونا پیندفر مایا۔

( ٢١٦.٨ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَالِمٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَسْتَثْنِيَ كَيْلًا ، أَوْ سِلَالًا ، أَوْ كِوَارًا.

(٢١٦٠٨) حفرت سالم اس بات كونا پيندفر ماتے تھے كہ بيع ميں كچھ كيل ، كريا خاص برتن متثنیٰ كر لئے جائيں۔

#### ( ١٤٩ ) مَنْ رخَّصَ فِي دَلِك

### جن حضرات نے اس بیع کی اجازت دی ہے

( ٢١٦.٩ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : أَنْهُ بَاعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا وَاشْتَرَطَ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ. (بخاري ٣٣٣ـ ابوداؤد ٣٣٩٩)

(۲۱۲۰۹) حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ حضورا قدس مِنْ فَضْعَة نے ایک ادنث بیشرط لگا کرفرو دنت کیا کہ مدینه منورہ تک اس برسواری کریں تھے۔

( ٣٦٦٠ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ بَاعَ ، تَمَرَةً لَهُ بِأَرْبَعُو آلَافٍ وَاسْتَثْنَى مِنْهَا ثَمَانُمِنَةٍ درهم.

۔ (۲۱۶۱۰) حضرت عمرو بن حزم النونے نے چار ہزار درا ہم میں پھل فروخت کئے اوراس میں ہے آٹھ سودرا ہم مشٹی کئے۔

( ٢١٦١١ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمَّعٍ ، عَنْ سَالِمٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ ، ثَمَرَتُهُ وَيُسْتُنْنِي مِنْهَا مَكِيلَةٌ مَعْلُو مَةً.

(٢١٦١١) حضرت سالم بيشيد اس ميس كوئى حرج نه بحصة تصر كي كوائع كى جائد اوراس ميس سي بحم عين كيل متشي كر ليه جائيس-

( ٢١٦١٢ ) حَلَّتُنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ بَشِيرٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : اشْتَرَيْنَا مِنَ ابْنِ عُمَرَ ثَنْيًا وَاسْتَثْنَى بَعْضَهُ. (٢١٧١٢)حضرت ابوحازم فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابن عمر ٹانٹو سے پچھٹر بداتو انہوں نے اس میں سے پچھ حصہ الگ کیا۔

( ٢١٦١٣ ) حَدَّثَنَا الْهُنُ أَبِي زَالِدَةَ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ ، ثَمَرَتَهُ وَيَسْتَثْنِي ثُلُّتُهُ ، رُبُّعَه ، رَصْفَهُ.

(٢١٧١٣) حفرت ابن سيرين والنظية اس طرح تيع كرنے ميس كوئى حرج نه سجھتے تھے كہ بھلوں كى زج كرے اور اس ميں سے ثاث ، ربع یانصف مشنی کر لے۔

( ٢١٦١٤ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ ، عَنْ أبى الرجال ، عن أمه عمرة : أنها كانت تبيع ثمرة

(۲۱۲۱۴) حفرت عمرة واليليلا اپنے زمين كے تھلوں كى بيع كرتى اوراس ميں سے بچھ حصہ مشتنی كركيتيں \_ ( ٢١٦١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ : أَنَّهُ بَاعَ ، ثمرةً بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ درهمِ ، أَوْ بِثَلَاثَةِ ، وَاسْتَثْنَى مِنْهَا سَبْعَمِنَةٍ.

(٢١٦١٥) حضرت عمرو بن حزم نے تین یا جار ہزار کے بھلوں کی بیچ کی اوراس میں سے سات سودرا ہم مشتنیٰ کئے۔ ( ٢١٦١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتِي ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَش ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ السَّلْعَةَ

(٢١٦١٧) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں کہ سامان کی ہیچ کی جائے اوراس میں سے نصف مشٹیٰ کرلیا جائے۔ ( ٢١٦١٧ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ الرَّأْي ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ بَاعَ ثَمَرَتَهُ ، وَاسْتَثْنَى مِنْهَا. (۲۱۲۱۷) حضرت قاسم بن محمد بالنطيلانے اپنے پھل فروخت کئے اوراس میں پچھٹٹیا گئے۔

( ١٥٠ ) مَنْ رخَّصَ فِي اقتِضاءِ النَّاهبِ مِن الورقِ

جن حضرات نے سونے اور جا ندی اور ایک دوسرے کے بدلے دینے کی اجازت دی ہے۔ ( ٢١٦١٨ ) حَلَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَانَ لاِمُرَأَةِ اِبْرَاهِيمَ عَلَى اِبْرَاهِيمَ شَىٰءٌ ، فَأَمَرَنِى أَنْ

(٢١٦١٨) حفرت حكم سے مروى ہے كه حضرت ابراہيم كى الميه كا أن كے ذمه كچھلازم تقاء آپ نے مجھے حكم فرمايا كه ميں أن كو أن دراہم کی قیت میں دیٹاروے دوں۔

أُعْطِيَهَا بِقِيمَةِ الدَّرَاهِمِ دَنَانِيرَ.

معنف ابن الي شيبمترجم (جلد٢) المحاسب عن الأنفية المسترجم (جلد٢) المبوع والأنفية المسترجم (جلد٢)

( ٢١٦١٩ ) حَلَّانَنَا ابْنُ أَبِي زَائِلَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَكُونُ عَلَيْ الْوَرِقُ ، فَيُعْطِى قِيمَتُها دَنَانِيرَ ، إذَا قَامَتُ عَلَى سِعْرٍ ، وَيَكُونُ عَلَيْهِ الدَّنَانِيرُ ، فَيُعْطِى الْوَرِقَ بِقِيمَتِهَا.

(۲۱۷۱۹) حضرت سعید بن جبیر ولیٹیز سے مروی ہے کہ میں نے حضرت ابن عمر جڑاتن کودیکھا آپ پر جاندی لازم تھی آپ نے اس کی

قیمت بیں دینار دے دیئے ،اورآپ پر دینارلازم تھآپ نے اس کی قیمت میں جا ندی دے دی۔

( ٢١٦٢ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنِ الْبَهِيِّ ، عَنْ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ :أنَّهُ لَمْ يَوَ بَأْسًا

بِاقْتِضَاءِ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ ، وَالْوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ.

(۲۱۷۴۰) حضرت عمر دلی فخر ماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ چاندی کے بدلے سونا اور سونے کے بدلے چاندی دی جائے۔

( ٢١٦٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ نَافِعٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ اقْتَضَى ذَهَبًا مِنْ وَرِقٍ ، أَهُ وَرِقًا مِنْ ذَهَبٍ فِي الْقَرْضِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(٢١٩٢١) حضرت موى بن نافع كهت بين كه بين في غرت سعيدابن جبير ويطيؤ سهور يافت كياكة وى قرض مين سون كريدا چاندی اور جاندی کے بدلے سونا دے سکتا ہے؟ آپ نے فر مایاس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢١٦٢٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.

(۲۱۲۲۲) حضرت طاؤس اس میس کوئی حرج زیمجھتے تھے۔

( ٢١٦٢٣ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ ، أَنَّهُمَا قَالَا :لا بَأْسَ بِذَلِكَ.

( ۲۱۲۲۳ ) حضرت قماده اور حضرت زجري بيشيد اس يس كوئي حرج نه بجهية تھے۔

( ٢١٦٢٤ ) حَلَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ يونس ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِاقْتِضَاءِ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ وَالْوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ بِقِيمَةِ السُّوقِ.

(۲۱۷۲۴)حضرت حسن میشطید فرماتے ہیں کہ بازار کی قیمت کالحاظ کر کے اگر سونے کے بدیلے چاندی اور چاندی کے بدلے میں سو دے دیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔

( ٢١٦٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۲۱۹۲۵) حضرت حسن ریشید فرماتے ہیں کداس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢١٦٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ الحنَفيُّ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.

(۲۱۹۲۷) حفزت قاسم بیشید فرماتے ہیں کداس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢١٦٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنيَّة ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ وَنَانِيرٌ

فَيَأْخُذُ مِنْهُ الدَّرَاهِمَ يَصُرِفُهَا، وَلَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَزِيدَهُ عَلَى السَّعْرِ، أَوْ يَنْتقصَ مِنْهُ إِذَا كَانَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا.

٢١٦٢٧) حضرت علم فرماتے ہیں کدایک شخص کے ذمہ دوسرے کے دیتار ہوں اور وہ اُن کی جگہ درہم دے دیتو کوئی حرج نہیں، ر چەأس كى قىمت كچىكىم ياز يادە بھى ہوجائے اگروه دونوں أس پرراضى ہوں۔

# ( ١٥١ ) من كرِه اقتِضاء النّهبِ مِن الورق

جن حضرات سونے اور جاندی کوایک دوسرے کے بدلے دیے کونا پیند قرار دیتے ہیں ٢١٦٢/ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : كَانَ يَكُوهُ الْحَيْضَاءَ الذَّهَبِ مِنَ

الْوَرِقِ ، وَالْوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ. ٣١٦٢٨) حَضرت ابن مَسْعُود وَالْيُوسُونَ فَي بدلے جاندی اور جاندی کے بدلے سونا دیے کونا پند کرتے تھے۔ ٢١٦٢٠) حَدَّنَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْطَى الذَّهَبَ مِنَ الْوَرِقِ ،

وَالْوَرِقَ مِنَ الذَّهَبِ. ٢١٦٢٩) حفرت ابن عباس جاين بھی اس کونا پسند مجھتے تھے۔

٢١٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قَالَ لِي أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ : لاَ تَأْخُذَ الذَّهَبَ مِنَ الْوَرِقِ يَكُونُ لَكَ عَلَى الرَّجُلِ ، وَلَا تَأْخُذَنَّ الْوَرِقَ مِنَ الذَّهَبِ.

٢١٦٣٠) حضرت ابوعيدة بن عبدالله بن معود ولي فرمات بين كما كركم فخص ك ذه ع تيرى جا ندى قرض موتواس سيسونا مول ندكر ، اورسونے كے بدلے جاندى وصول ندكر۔

٢١٦٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يُقُرِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ فَيَأْخُذُ مِنْهُ الدَّنَانِيرَ فَكُرِهَهُ. ٢١٦٣) حضرت ابوسلمة ويشيلا سے دريافت كيا كيا كه ايك شخص نے دوسرے كو درا ہم قرض ميں ديے ہيں تو كيا أس سے دينار

ول كرسكتا ب؟ آپ نے إس كونا يندكيا۔ ٢١٦٣٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ :أَنَّهُ كَرِهَهُ.

۲۱۲۳۲) حضرت ابوسلمة اس كونالبند كرتے تھے۔ ٢١٦٣٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ

فَأَخَذَ مِنْهَا ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ بِقِيمَتِهَا دَنَانِيرَ فَكُرِهَهُ.

[۲۱۲۳] حضرت ہشام ویشید فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے ذیبے دوسرے کے پچھ دراہم تھے، پھراُس نے اُن کی قیمت میں دینار

مول کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت محمد پیتین نے اِس کونا پسند کیا۔

ر سے اور میں اور میں اور میں ہے کہ میں نے حضرت سعیدین المسیب پیٹیونز کے غلام سے جار دینار میں اوٹمنی خریدی، وہ معتبد مارک میں میں میں میں میں میں میں میں میں المسید میں المسیب پیٹیونز کے غلام سے جار دینار میں اوٹمنی خریدی،

حق وصول کرنے جب میرے پاس آیا تو میں نے اُس سے کہا کہ میرے پاس دراہم ہیں دینارٹبیس ہیں ہتم مجھ سے دینار لے لو، ا نے کہا کہمیں سعید بن سیتب سے پوچھ کرلوں گا۔حضرت سعید بن میتب نے فرمایا: اس سے دینار ہی وصول کرو،اورا گروہ ا کرے تو چھوڑ دینا کیونکہ اللہ پاک نے وعدہ کا وقت مقررہ کیا ہوا ہے۔

( ٢١٦٣٥ ) حَدَّكْنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، فَالَ : بَلَغَنِى أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَرِهَهُ. (٢١٢٣٥) حضرت ابن مسعود في في الرئال دالرئت تھے۔

( ٢١٦٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، مِثْلَهُ.

(۲۱۲۳۷) حضرت عبداللہ ہے ای طرح مروی ہے۔

فَدُعْهُ ، مَوْعِدُهُ اللَّهُ.

# ( ١٥٢ ) من لم ير بالمزارعة بالنّصف وبالثّلث وبالرّبع بأسًا

جوحضرات نصف، ثلث اور ربع کے ساتھ مزارعت کرنے میں پچھ حرج نہیں سجھتے تھے

( ٢١٦٢٧) حَلَّنَنَا شَرِيكٌ بنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ فَحَدَّتَنِى ، عُنْمَانَ ٱقْطَعَ خَبَّابًا أَرْضًا ، وَعَبْدَ اللهِ أَرْضًا ، وَسَعْدًا أَرْضًا ، وَصُهَيْبًا أَرْضًا ، فَكُلَّ جَارِئَ قَدْ رَأَيْتِه يُهُ أَرْضَهُ بِالنَّلُثِ وَالرَّبُعِ :عَبْدَ اللهِ وَسَعُدًا.

(۲۱۶۳۷) حضرت ابراہیم بن مہاجر پایٹیز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت موئی بن طلحۃ سے مزارعۃ کے متعلق دریافت کیا؟ اُ نے مجھے بتایا کہ حضرت عثمان بڑا ٹونے نے حضرت خباب، حضرت عبداللہ، حضرت سعداور حضرت صہیب فیکا ٹیڈنے کواپنی زمین دی میں نے دیکھا کہ آپ نے مزارعۃ بالنلث اور رابع کے تحت زمین دی۔

( ٢١٦٣٨ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، قَالَ : لَقَدْ أَعْطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرُ بِخَيْبَرَ يَغْنِى يِنِصْفِ.

( ٢١٦٣٨ ) حضرت الإجعفر بِالنَّيِيْ سے مروى ہے كہ حضور اقد كَ مِنْ النَّهُ الْمِنْ عَمْدِ والى زمين مز ارعة بالنصف كرتے ہوئے وكر ( ٢١٦٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَ ص ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، قَالَ : كَانَ سَعْدُ ، وَابْنُ مُسْد یُزَادِ عَانِ بِالنَّلُثِ وَالرَّبِعِ -۳۱۲۳) حفرت سعد ولیُّو اور حفرت ابن مسعود ولیُّو مزادِعة بالنلث، اور دلع فرمایا کرتے تھے۔

٢٦٦٤) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : جَائَنَا مُعَاذٌ وَنَحْنُ نُعْطِى أَرْضَنَا بِالقَلْثِ وَالرَّبُعِ فَلَمْ يَعِبْ ذَالًا عَانَا اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : جَائَنَا مُعَاذٌ وَنَحْنُ نُعْطِى أَرْضَنَا بِالقَلْثِ وَالرَّبُعِ فَلَمْ يَعِبْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

۲۱۶۴) حضرت طاوُس فرماتے ہیں کہ حضرت معافر ہی ٹھ ہمارے پاس تشریف لائے ،ہم لوگ اپنی زمینیں مزاد عذ بالشلث اور ع کے تحت دیا کرتے تھے،آپ نے اس پرہمیں ملامت نہ فرمائی۔

> ٢١٦٤) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ بِنِ عِيَاضٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنْ مُعَافٍ بِنَحْوِهِ. ٢١٢٣) حضرت طاوَس سے اس طرح مروی ہے۔

٢٦٦٤) حَلَّثُنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَوٍ ، قَالَ :عَامَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى الشَّطْرِ ، ثُمَّ أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرٌ وَعُنْمَانُ وَعَلِيٌّ ، ثُمَّ أَهْلُوهُمْ إِلَى الْيُومِ يُعْطُونَ الثَّلُثُ وَالرَّبُعَ. ٢١٦٣) حضرت ابوجعفر ويثير سے مروگ ہے كہ حضور اقدس مَا فَيْفَيْجَ نَ خيبر والول كوا پِن زين نصف مزارعة دى ۔ پھر حضرت

۱۹۹۴) مقرت ابو مقر پینین سے مروی ہے کہ مقبور اقد می میلائینی ہے میبر والوں توا پی زین نصف مزارعۃ دی۔ پھر مقرت بر مرصد میں ،حضرت عمر دیا ثین ،حضرت عثمان جہا ثین اور حضرت علی دیا ثین کھر اُن کے اہل وعیال نے آج تک مزاد عذبالفلث اور اند فرا ک

٣٦٦٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ وَوَكِيعٌ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : سَأَلَتُه ، عَنِ الْمُزَارَعَةِ بِالنَّلُثِ وَالرَّبُعِ ، فَقَالَ : إِنْ نَظَرُتَ فِي آلِ أَبِي بَكْرٍ وَآلِ عُمَرَ وَآلِ عَلِيٍّ وَجَدُّتِهِمْ يَفُعَلُونَ ذَلِكَ.

٣١٦٣٣) حضرت ابوجعفر پرتین ہے بوچھا گیا کہ زمین مزاد عقہ بالنلث اور ربع کرتے ہوئے دینا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ رحضرت ابو بکر بڑا ٹیؤ، حضرت عمر بڑا ٹیڑ اور حضرت علی بڑا ٹیڑ کے آل کو دیکھو گے تو آپ اُن کواس طرح کرتے ہوئے پاؤ گے۔ یہ چاہیں دولا سے بریک مربع سے جو دیست میں دیم جو دوست سے بیر موجود دوست کے بات موجود میں میں جو جو دوست موجود

۲۱۲۳) حفرت کلیب بن واکل فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر وہا ٹی سے عرض کیا کہ ایک شخص کی اپنی زمین اور پانی ہے کبن اُس کے پاس دانداور بیل نہیں ہے، اُس نے اپنی زمین مزارعة بالنصف کے طور پر مجھے دی میں نے اپنے بیج اور بیل کے ماتھ کھیتی باڑی کی (اور جو کچھ لکلا) اُس کونصف تقسیم کرلیا، (ایسا کرنا ٹھیک ہے)؟ آپ نے فرمایا بہت اچھاہے۔

٢١٦٤٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْحَارِثِ بنِ حَصِيرَةَ ، عَنْ صَخْرِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ صُلَيعٍ ،

عَنْ عَلِيٌّ : أَنَّهُ لَمْ يَوَ بَأْسًا بِالْمُزَارَعَةِ عَلَى النَّصْفِ.

معنف ابن ابی شیرمرج (جلد۲) کی کسید کار نفسیة کشاب البیوع والأنفسیة

(٢١٦٢٥) حفرت على وفافي مزارعة بالنصف كرني مين كولى حرج ن تجي تھے۔

( ٢١٦٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أَرْضِي وَبَعيرِي سَوَا (٢١٦٣٦) حضرت انس جل في ارشاد فرمات بين كميرى زين اورمير ااونث برابر ہے۔

﴿ ١٩٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و سَمِعَ سَالِمًا يَقُولُ : أَكْثَرَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ عَلَى نَفْسِهِ ، وَاللَّهِ لَنكُرِ ـَـ

٢٠١١) كلك بهل مليك و علي علود سوع تسويد ينون و عروي . يجرأة الإبل.

(۲۱۹۴۷) حضرت عمر وطینی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم میٹین کوفرماتے ہوئے سنا کہ: ابن خدتی جن نی اپنے نفس پر زیا جاہی ،خدا کی متم میں ضرور بصر وراس سے اونٹ کا کرایدوصول کروں گا۔

( ٢١٦٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلُحَةَ الْقَنَّادِ ، قَالَ : سَمِعْتُ طَاوُوسًا يَقُولُ : لَا بَأْسَ بِالْمُزَارَعَةِ بِالنَّصُفِ وَالثَّلَّا """ يُونِ

(٢١٦٣٨) حصرت طاؤس فرماتے ہیں کہ مزادعة بالنصف مُلث اورربع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢١٦٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِمٍ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ الْأَسْوَدِ: أَنَّهُ كَانَ يُزَارِعُ أَهْلَ السَّوَادِ حَيَاةً أَبِد (٢١٢٣٩) حضرت ابن الاسودائي والدمحرّ م كي زندگي مين ديهات والون كساته مزارعة كرتے تھے۔

( ٢١٦٥ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، غَنِ ابْنِ عَامِرٍ ، غَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُودِ ، قَالَ : كُنْتُ أُزَارِعُ بِالثَّذُ

وَالرَّبُعِ وَأَحْمِلُهُ إِلَى عَلْقَمَةَ وَالْأَسُودِ فَلَوْ رَأُواْ بِهِ بَأْسًا لَنَهُونِي عَنْهُ.

(٣١٧٥٠) خطرت ابن الاسود واليني فرمات بين كه مين مزادعة بالنلث اور ربع كياكرتا تها، مين في حضرت علقمه اور حضر

الاسود پرائیلیز ہے اس کے متعلق دریافت کیا۔ ( اُن کو ہا خبر کیا اس ہارے میں ) پس اگروہ اس میں پچھ حرج سجھتے تو مجھے اس سے ضر منع کرتے۔

( ٢١٦٥١ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ يَحْبَى بُنِ سَعِيدٍ : أَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَأْمُرُ بِإِعْطَاءِ الْأَرْضِ بِالنَّلُثِ وَالرَّبُ

(٢١٦٥١) حضرت عمر بن عبدالعزيز في زمينول كو مز ارعة بالشلث اور ربع پرديخ كاحكم فرمايا تعا-

( ٢١٦٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ : أَنَّ عُمَّرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَدِثِّ أَنْ يُزَ<sup>٠</sup> بِالنَّلُثِ وَالرَّبُعِ.

(٢١٧٥٢) حفرت عمر بن عبد العزيز واليوية في حضرت عدى واليفية كو خط لكها كه هذا وعة بالشلث اور الع كرو

( ٢١٦٥٢ ) حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، وَابْنِ سِيرِينَ : أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُعْطِى الرَّجُلُ أَرْ

٢١٦٥ ) حَدَّثنا فَصَيْلُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ القَاسِمِ ، وَابنِ سِيرِينَ :انهمَا كَانَا لا يَرَيَانِ باسا ان ي آخَرَ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ النَّلُتُ ، أَوِ الرَّبُعُ ، أَوِ الْعُشْرَ ، وَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ مِنَ النَّفَقَةِ شَيْءٌ.

(۳۱۷۵۳) حفزت قاسم اور حضرت این سیرین اس میس کوئی حرج نه سیحصتہ تھے کہ کوئی شخص دوسرےکواپنی زمین مزاد عة مالشلہ

هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلد۲) کي کست استان الي شيرمتر جم (جلد۲) کي کستان اليسيوع والأفضية کي کستان اليسيوع والافضية کي کستان اليسيوع و کستان اليسيوع ربع ادر عشر پردے،اوراس پرنفقہ میں کوئی چیز لا زمنہیں ہے۔

٢١٦٥٤ ) حَلَّتُنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، قَالَ : كَانَ أَبِي لَا يَوَى بِكُرَاءِ الْأَرْضِ بَأْسًا.

(۲۱۷۵۴) حضرت ہشام پرلیٹیو: فرماتے ہیں کہ میرے والدز مین کراید( مزارعت ) پردینے میں کوئی حزج نہیں سمجھتے تھے۔ ، ٢١٦٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَالِمًا عَنْهُ فَقَالَ :لاَ بَأْسَ يِهِ.

(۲۱۷۵۵) حفزت سعید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم ویٹھیا سے دریافت کیا؟ آپ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں۔

٢١٦٥٦ ) حَلَّاتُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرِ ، عَنِ الْوَلِيلِهِ بْنِ أَبِى الْوَلِيلِهِ ، عَنْ عُرُورَةَ بْنِ الزُّبْيُرِ ، قَالَ ، قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ :يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَافِع بْنِ حَدِيج ، أَنَّا وَاللَّهِ أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ مِنْهُ ، إنَّمَا أَتَاهُ رَجُلَانِ قَدَ اقْتَتَلَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ كَانَ هَذَا

شَأْنُكُمْ فَلَا تُكُرُوا الْمَزَارِعَ ، فَسَمِعَ رَافِعٌ قَوْلَهُ : لَا تُكُرُوا الْمَزَارِعَ. (ابوداؤد ٣٣٨٣ـ احمد ١٨٢)

(٢١٦٥٢) حفرت زيد بن ثابت و في فرمات بي كدالله تعالى حضرت رافع بن خد ترج وفي كي مغفرت فرمات ، خداك قتم مين أن

ے زیادہ اِس حدیث کو جانتا ہوں، آنخضرت مَنَّی اِنْتِیْلِم کی خدمت میں دو مخص جھڑتے ہوئے آئے، آپ مِنْ اِنْتَفِیْقِ نے ارشاد فرمایا: اگر تمہاری یہی حالت ہے تو تم لوگ زمین کراہی ( مزارعة ) پر نددیا کرو،حضرت رافع ہزا تُخذ نے صرف آپ مَلِافْضَةَ بِيَ كا آخری قول'' زمین

مزارعة برمت ديا كرد''سنا۔

( ٢١٦٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، قَالَ : مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ إلَّا وَهُمْ يُعْطُونَ أَرْضَهُمْ بِالنَّكُثِ وَالرَّبُعِ.

(۲۱۷۵۷) حضرت ابوجعفر ولیطین فرماتے ہیں کدمہ بیندمنورہ میں مہاجرین کا کوئی بھی گھر ایسا نہ تھاجوا پی زمینیں مزارعة بالشلث اور

، ٢١٦٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ :أَنَّهُ كَانَ يَدْفَعُ أَرْضَهُ بِالنَّلُثِ. (٢١٧٥٨) حفرت ابن عمر والنوائي زين مزارعة بالثلث يرديا كرتے تھے۔

( ٢١٦٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :أَرْضِي وَبَعِيرِي سَوَاءٌ.

(۲۱۷۵۹) حضرت ابن عمر تفایخ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری زمین اور میرااونٹ ( کرایہ پردینے کے اعتبارے ) برابر ہیں۔

.٢١٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَامَلَ أَهْلَ خُيبَرٌ عَلَى الشَّطْرِ. (مسلم ١١٨١ ابوداؤد ٢٩٩٩)

( ۲۱۷۲ ) حضرت ابن عمر الثانية سے مروى ہے كه حضور اقد س مِنْ النظائية في خيبر والول كوزيين مز ارعة بالنصف برعطاء فر مائيس.

و مستف ابن الي شيرمتر جم (جلد۲) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ كُنَّا بِ البيوع والأنفية ﴿ ﴿ ﴿ الْمُعْدِدُ

( ٢١٦٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيان ، حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى ، قَالَ :كَانَ لِعَبْدِ الرَّحْمَ ـ بُنِ أَبِي لَيْلَى أَرْضٌ بِالْفَوَّارَةِ ، فَكَانَ يَدْفَعُهَا بِالنَّلُثِ وَالرُّبُعِ ، فَيُرْسِلُنِي أَقَاسِمُهُمْ.

(۲۱۲۱) حصرت عبدالله بن عیسی فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن ابی کیلی کی مقام فوارۃ میں زمین تھی جوآپ نے مزاد ع

بالثلث اورربع پردی ہوئی تھی ،آپ نے مجھے اُن لوگوں کے درمیان تقسیم کرنے کے لئے بھیجا تھا۔

#### ( ١٥٣ ) من كرِهُ أن يعطِى الأرض بالثَّلثِ والرَّبعِ

# جوحضرات بٹائی پرزمین دینے کونا پسند کرتے ہیں

( ٢١٦٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِى حَصِينٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ :نَهَانَا رَسُولَ ال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرِ كَانَ لَنَا نَافِعًا ۚ، نَهَانَا إِذَا كَانَت لَأَحَدِنَا أَرْضٌ أَنَّ يُمْطِيَهَا بِبَغْضِ خَوَاجٍ ل بِثُلُثٍ ، أَوْ نِصْفٍ ، قَالَ : وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ. (ترمذي ١٣٨٣)

(۲۱۶۲۲) حضرت رافع بن خدت کیمیٹیو سے مروی ہے کہ حضور اقدس مُالٹُٹھکا آپے گام سے منع فرمایا ہے جس میں صرف ہمیں نفع ہو، آپ مِزَافظَةَ اِنے ہمیں اس بات سے منع فر مایا ہے کہ کسی کی زمین ہواوروہ اُس کو حز ادعة بالشلث، یار بع پرکسی کودے۔

آپ مَرْافِظَةُ أَنْ ارشاد فر مایا: جس کی زمین مووه اس میں خود کھیتی ہاڑی کرے یا اپنے کسی بھائی کے لئے جھوڑ دے۔

( ٢١٦٦٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ:سَأَلْتُ ابْنَ مَعْقِلِ عَنِ الْمُزَارَعَ

فَقَالَ : أَخْبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ الصَّحَّاكِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا. (مسلم ١١٨- احمد ٣٣) (۲۱۲۲۳) حضرت ابن معقل سے مزارعة کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت ثابت بن ضحاک پیٹیوئے نے مجھے خ

دى بكرة تخضرت مَرْافَقَعَ أَمَّ في اس منع فر ماياب

( ٢١٦٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، سَمِعَ عَمْرًا يُحَدِّثُ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ (مسلم ۱۵۵ نسائی ۲۵۱

(۲۱۲۲۳) حضرت جابرے مروی ہے کہ حضور اقدس مِلْفَضْفَا آپنے بٹائی پرز مین دینے سے منع فرمایا ہے۔

( ٢١٦٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ :سَمِعَ عَمْرٌو عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ :كُنَّا نُخَابرُ ، وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَةً

زَعَمَ رَافِعُ بُنُ خَدِيجٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا فَتَرَكْنَاهُ مِنْ أَجْلِهِ.

(مسلم ۱۱۲۹ ابوداؤد ۳۸۲

(۲۱۷۷۵) حضرت عمرو بن عبدالله بن عمر فرماتے ہیں کہ ہم لوک بٹائی پر زمین دیا کرتے تھے اور اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے ت یہاں تک کہ حضرت رافع بن خدیج داڑہ کا گمان بیتھا کہ آنخضرت مَلِفَظِیَجَ نے اِس سے منع فر مایا ہے، ہم نے اُن کی وجہ سے میر کا چُهورُ دیا۔ ( ٢١٦٦٦ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُخَابَرَةِ ، قُلْتُ : وَمَا الْمُخَابَرَةُ ؟ قَالَ : أَنْ تَأْخُذَ الْأَرْضَ بِنِصْفٍ ،

اُو ثُلُثِ ، اُو رُبُعِ . (احمد ١٨٥ عبد بنَ حميد ٢٥٣) (٢١٦٦٢) حفرت زيد بن ثابت رفائق سے مروى ب كرحفور اقدس مِلَفَظَةَ فِي بنائى پرزين دينے سے منع فرمايا ب، راوى كتب بيں كديس نے عرض كيا مخابرة سے كيا مراد ہے؟ آپ نے فرمايا كه زيين نصف يا ثلث پر بنائى پردينا۔

بي كدين فعرض كيا مخابرة سے كيا مراوب؟ آپ فرمايا كرزين نصف ياثلث پر بنائى پروينا۔ ( ٢١٦٦٧) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسُهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَبِبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّا نَأْخُذُ الْأَرْضَ مِنَ الدَّهَاقِينِ ، فَأَعْتَمِلُهَا بِبَذْرِى وَبَقَرِى ، فَأَخُذُ حَقِّهِ وَأَعْطِهِ حَقِّهُ ، فَقَالَ لَهُ : خُذُ وَأُسَ مَالِكَ ، وَلا تَذَ دُ عَلَهُ شَنْاً فَأَعَادَهَا عَلَهُ قَلَاكَ مَرَّاتٍ ، كُا ثُذَلِكَ

حَقِّى وَأَغْطِيهِ حَقَّهُ ، فَقَالَ لَهُ : حُدُّ وَأَسَ مَالِكَ ، وَلَا تَزِدُ عَلَيْهِ شَيْناً فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ ثَلَاتُ مَرَّاتٍ ، كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ لَهُ هَذَا. (٢١٢٢٤) حفرت حبيب بن ابی ثابت فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس ڈاٹٹو کے ساتھ مجدحرام میں بیٹھ ہوا تھا، آپ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ہم جاگیرواروں ہے زمین لیتے ہیں، اور اُس میں اپنے وانہ اور بیل سے محنت کرتے

خدمت ہیں ایک مسی حاصر ہوا اور عرص کیا کہ ہم جا گیر داروں سے زمین کیتے ہیں ، اور اس میں اپنے وانداور بیں سے محنت کرنے ہیں اور اُن سے اپنا حق وصول کرتے ہیں اور اُن کو اُن کا حق دیتے ہیں۔ آپ جڑا ٹونے اِس سے فر مایا صرف راس المال لیا کرو اس سے زیادہ ندلیا کرو ، اُس نے تین مرتبہ آپ سے پوچھا آپ نے تینوں باریجی جواب دیا۔

> ( ٢١٦٦٨ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ حَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ :أَنَّهُ كَرِهَ الْمُؤَارَعَةَ بِالثَّلُثِ وَالرَّبُعِ. ( ٢١٦٩٨ ) حضرت عمرمه مزارعة بالنلث اوررلِع كونا پهندفر ماتے تھے۔ ( ٢١٦٦٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ :أَنَّهُ كَرِهَ الْمُزَارَعَة بِالثَّلُثِ وَالرَّبُعِ.

> (٢١٦٢٩) حفرت ابراتيم ولينميز مزارعة بالثلث اوررائع كونا پيند فرماتے تھے۔ ( ٢١٦٧٠) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْطِى الْأَرْضَ بِالثَّلُثِ وَالرَّبُعِ.

(٢١٦٧) <sup>حف</sup>رت ابراهيم مزارعة بالثلث اورركِع كونالپندفر ماتے تھے۔ ( ٢١٦٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرِ ، أَنَّهُ كَرِهَ كِرَاء الْأَرْضَ.

(۲۱۲۱) حفرت جابر رقافئه زمین کرایه پردینے کوناً پیند کرتے تھے۔

( ٢١٦٧٢ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : لَا تُكُرى الْأَرْضَ ، وَلَا بذَرة ، أَوْ قَالَ :مَدَرة.

(۲۱۹۷۲)حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ زمین اور پیج کرایہ پرمت دو۔

( ٢١٦٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُمَّرُ بُنُ ذَرَّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :جَانَنَا أَبُو رَافِعِ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالٌ :نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ يَرْفُقُ بِنَا ، وَطَاعَةُ اللهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ أَرْفَقُ بِنَا ، نَهَانَا أَنْ يَزُرَعَ أَحَدُنَا الأَرْضَ إِلَّا أَرْضًا يَمُلِكُ رَقَبَتَهَا ، أَوْ مَنِيحَةً يَمُنَحُهَا رَجُلٌ . (احمد ٣١٥- ابوداؤ د ٣٣٩٠)

(۲۱۹۷۳) حضرت رافع بن خدت کیالی ہے مروی ہے کہ حضرت ابورافع جانی رسول اکرم مِؤْلَفَظَةَ کی خدمت ہے ہمارے پاس تشریف لائے ،اور فر مایا کہ رسول اکرم مِؤْلَفظَةَ کے خدمت ہے ہمارے پاس تشریف لائے ،اور فر مایا کہ رسول اکرم مِؤْلَفظَةَ نے ہمیں ایک کام ہے منع فر مایا۔وہ ہمارے ساتھ بہت نری کرتے تھے،لیکن القداور اس کے رسول کی اطاعت سب سے زیادہ نری والی بات ہے۔ آپ نے ہمیں فر مایا ہے ہم اپنی زمین مزارعت پر دیں۔ہمیں تھم ہے کہ یا تو اپنی مملوکہ زمین میں جو بلا معاوضہ کام کے لیے دی گئی ہو۔

( ٢١٦٧٤ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ نُصَيْرِ بْنِ أَدْهَمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الضَّخَاكَ بْنَ مُزَاحِمٍ يَقُولُ : لَا يَصْلُحُ مِنَ الْأَرْضِ الْآ خَصْلَتَانِ : أَرُضٌ مَنَحَكَهَا رَجُلٌ يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا ، أَوْ أَرْضٌ اسْتَأْجَرْتَهَا بِأَجْوٍ مَعْلُومٍ

(۲۱۲۷) حفرت ضحاک بن مزاحم فرماتے ہیں کہ زمین دو ہی خوبیوں کی صلاحیت رکھنی ہے، آ دمی جس زمین کے رقبہ کا ما لک ہے اُس کو عارضی طور پر دیے دے ماز مین کومعین مدین کے لئے معین اچریت پر دیے دیے۔

اُس کوعارضی طور پردے دے یاز مین کومعین مدت کے لئے معین اجرت پردے دے۔ د مدودہ یک آئیز دیکے میں قال کے ایک ایک کا میں اُسٹی کا اُسٹی کا اِسٹی ماڈ کے گئید

( ٢١٦٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ :إِنَّ أَمْثَلَ أَبُوَابِ الزَّرْعِ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْأَرْضَ الْبَيْضَاءَ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ.

(۲۱۹۷۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کھیتی باڑی کا بہترین اصول یہ ہے کہ آدمی اپنی زمین معلوم اجرت کے بدلے کسی کو کرا ہے

( ٢١٦٧٦ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا يَصْلُحُ مِنَ الزَّرْعِ إِلَّا أَرْضٌ تَمْلِكُ رَقَبَتَهَا ، أَوْ أَرْضٌ يَمْنَحُكهَا رَجُلٌ.

(۲۱۷۷) حضرت مجامد مراتے ہیں کے بیتی ہاڑی درست نہیں ہے گراس زمین میں جس کے رقبہ کا تو مالک ہو، بیدہ وزمین جو کس نے عارضی طور پر نفع حاصل کرنے کے لئے دی ہو۔

( ٢١٦٧٧) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ رِفَاعَة بْنِ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَالإِجَارَةِ : إِلَّا أَن يَشْتَرِىَ الرَّجُلُّ أَرْضًا ، أَوُّ يُعَارَ ، ثُمَّ قَالَ : أَعَارَ ابِى أَرْضًا مِنْ رَجُلٍ فَزَرَعَهَا وَبَنَى فِيهَا بُنْيَانًا ، فَخَرَجَ إِلَيْهَا فَرَأَى الْبُنْيَانَ فَقَالَ : مَنْ بَنَى هَذَا ؟ فَقَالُوا : فَلَانُ الَّذِى أَعُرْتِه ، فَقَالَ : مَنْ بَنَى هَذَا ؟ فَقَالُوا : فَلَانُ الَّذِى أَعُرْتِه ، فَقَالَ : أَعُرْتِه ، فَقَالَ : أَعُونُه ، قَالَ : لاَ أَبُرَحُ حَتَّى تَهْدِمُوهُ.

(۲۱۷۷) حضرت رفاعة بن رافع ابن خديج والثية فرماتے ہيں كه آپ مَلِّ الْفَيْحَةِ نے زمين كى مزارعة اورا جارہ ھے نع فرمايا ہے ، مگريه

﴿ مَصنف ابْن الِي شِيدِمْ (جلو۲) ﴿ فَي حَلَى ١٣٨٤ ﴾ ٢٨٤ ﴿ مَصنف ابْن الْي شِيدِمْ رَجُم (جلو۲) ﴿ فَضبه فَ يَحْ كة دى أس كوخريد لے يامعين مدت كے لئے كرابير برلے لے، پھر فرمايا كه ميرے والدمحترم نے ايك شخص سے زمين عاربية لى اور

اس میں بھیتی باڑی کی اوراس میں ایک محارت بنالی ، پھروہ مالک زمین اُس طرف آیا اوراُس نے ممارت دیکھی اور یو چھاکس نے بیہ عمارت بنائی ہے؟ لوگوں نے کہافلال شخص نے جس کوآپ نے زمین عاریة دی تھی، اُس نے کہا کہ کیا بیعوض ہے اُس کوجو میں نے اُس کودیا تھا؟لوگوں نے کہاہاں،اُس نے کہا کہ میں یہاں ہے نہیں ہٹوں گا جب تک کہتم لوگ اس کو گرانہ دو۔

# ( ١٥٤ ) فِي كِراءِ الأرضِ بالطّعامر

ز مین کو گندم کے بدلے کرایہ بردینا

( ٢١٦٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ أَبِى مَكِينٍ ، عَنُ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : لَا بُأْسَ بِكرَاءِ الْأرْضِ بِالطَّعَامِ. (۲۱۷۷) حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ زمین کو گندم کے بدلے کرایہ پردینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢١٦٧٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ الْبَيْضَاءَ بِالْحِنْطَةِ.

(۲۱۷۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں کہ آ دمی اپنی زمین گندم کے بدلے کرایہ پردے دے۔

( ٢١٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ كِرَءِ الْأَرْضِ بِالدَّرَاهِمِ وَالطُّعَامِ ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.

(۲۱۲۸۰) حضرت سعید بن جبیر والتی سے دریافت کیا گیا کہ زمین دراہم یا گندم کے وض کرایہ پردینا کیسا ہے؟ آپ نے اس میں

( ٢١٦٨١ ) حَلَّتَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ، عَنْ أَبِي مَعْشَرِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ نَأْخُذَ بِطَعَامِ مُسَمَّى. (٢١٦٨١) حضرت ابراجيم رايليد فرمات جي كدكوني حرج نبيس اگرجم مقرركر كے گندم وصول كريں۔

( ٢١٦٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُّوبَةً ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ كَانَتُ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ ، وَلَا يُكُرِّهَا بِثُلُثٍ ، وَلَا رُبعِ ، وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمَّى. (مسلم ١١٣ـ نسائي ٢٦٢٣)

(۲۱۲۸۲) حضرت رافع بن خدیج والتی مروی ہے کہ حضور اقدس مِرِفَقَعَ ارشاد فر مایا: جس کے پاس زمین ہے اُس کو

عیا ہیے کہ خود کھیتی باڑی کرے، یا پھراپنے بھائی کے لئے حچھوڑ دے،اس زمین کوثلث یا ربع پر کرایہ پرمت دےاور نہ ہی مقررہ محندم بروے۔

# ( ۱۵۲ ) فِی الرّجلینِ یدّعِیانِ الشّیء فیقیم هذا شاهدینِ ویقیم هذا رجلاً دوآ دی کی چیز پردعویٰ کریں پھراُن میں سے ایک دوگواہ پیش کردے اور دوسراا یک گواہ پیش کردے اور دوسراا یک گواہ پیش کرے تو کیا تھم ہے؟

( ٢١٦٨٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :كَانَتُ دَابَّةٌ فِى آيْدِى النَّاسِ مِنَ الأَزْدِ ، فَاذَّعَاهَا قَوْمٌ ، فَأَقَامُوا الْبَيْنَةَ أَنَّهَا دَّابَّتُهُمْ أَضَلُوهَا فِى زَمَانِ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَأَقَامَ الَّذِينَ هِى فِى آيْدِيهِمَ الْبَيْنَةَ أَنَّهُمْ نَتَجُوهَا ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى قَاضِيهِمْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَذَيْنَةَ فَجَعَلَ هَوُلاَءِ يَغُدُونَ بِبَيْنَةٍ وَيَرُوحُ الآخَرُونَ بِأَكْثَرَ مِنْهُمْ ، فَكَتَبَ فَى ذَلِكَ إِلَى شُرِيْحِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ : لَسْت مِنَ التَّهَاتُو وَالتَّكَاثُو فِى شَيْءٍ ، وَالَّذِينَ أَقَامُوا الْبَيْنَةَ أَنَّهُمْ نَتَجُوهَا وَهِى فِى أَيْدِيهِمْ أَحَقَّ ، وَأُولَئِكَ أَوْلَى بِالشَّبْهَةِ.

(٣١٦٨) حضرت ضعى ويقيد سے مروى ہے كہ قبيله از و كے لوگوں كے پائ ايك جانورتها، أس پرايك توم نے دعوىٰ كيااورگواہ بيش كرد يئے كہ يه أن كا جانور ہے، جو حضرت عمر بن عبدالعزيز كے دوريش كم جو گيا تھا، اور جانور جن كے قبضہ ميں تھا انہوں نے بھى گواہ پيش كرد يئے كہ وہ جانوران كے ہال پيدا ہوا ہے۔ معاملہ أن كے قاضى عبدالرحمٰن بن أذنيہ كے سامنے پيش بوا، أن ميں سے ايك فريق مج آ كر گواہ پيش كرد يتا، قاضى نے حضرت شرت كريشين كو صورت حال لكھ كر بي مجبى ، حضرت شرت كريشين نے ميں كہ وہ أن كے ہال پيدا ہوا ہے جبيبى ، حضرت شرت كريشين نے بيل كہ وہ أن كے ہال پيدا ہوا ہو اوروہ جانوران كے قبضے ميں ہوں أس كيزيادہ حق دار ہيں۔

ر ۲۱۸۸٤) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إَبُواهِيمَ فِي الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيانِ الدَّابَّةَ لَيْسَتُ فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، فَيُقِيمُ أَحَدُهُمَا شَاهِدَيْنِ ، وَالآخَرُ أَرْبَعَةً ، فَقَالَ : هِي بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، لَأَنَّ الإِنْنَيْنِ يُوجِبَانِ الْحَقَ. (۲۱۲۸۳) حضرت ابراجيم سے مروی ہے کہ دوآ دمیوں نے ایک جانور کے بارے میں دعویٰ کیا، اُس جانور پردونوں میں سے کی کا قضنہ بیں تھا، ان میں سے ایک نے دوگواہ بیش کئے تو دوسرے نے چارگواہ بیش کردیئے، آپ نے فرمایا جانور دونوں کے درمیان آدھا آدھا ہوگا، کو تکہ دوگواہ تن کو واجب کردیتے ہیں۔

- ( ٢١٦٨٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ الشَّغْيِيِّ ، قَالَ :هِيَ بَيْنَهُمْ عَلَى حِصَصِ الشَّهُودِ.
  - (٢١٦٨٥) حضرت معنى ويشوز فرمات ميں كدوه أن كدرميان كوابول كے حصول كى بقدر بهوگا۔
- ( ٢١٦٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَوْفٍ :أَنَّ هِشَامَ بْنَ هُبَيْرَةَ كَانَ يَفْضِى لاَكْثَرِ الْفَرِيقَيْنِ شُهُودًا.
- (۲۱۲۸۲) حضرت ہشام بن همير ة فريقين ميں ہے جس كے گواہ زيادہ ہوتے أس كے حق ميں فيصله فرماتے۔
- ( ٢١٦٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ :بِعْت بَغْلَةً مِنْ رَجُلٍ ، فَلَبِتَ مَا

هي معنف ابن ابي شيرمتر جم (جلا۲) کي په ۱۳۸۹ کي کتاب البيوع والأنضيه کي کتاب البيوع والأنضيه کي ک

شَاءَ اللّهُ ، فَأَتَانِي وَقَدُ عَرَفْت الْبُعْلَةَ عِنْدَهُ ، فَأَتَيْنَا شُرَيْحًا وَانْطَلَقْت بِالدَّابَيْةِ ، فَأَقَامَ سَبُعَةً مِنَ الشَّهُودِ أَنَّهَا دَابَّتُهُ لَمْ تُبِعُ وَلَمْ تُهُبُ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : أَشْهَدُ دَابَّتُهُ لَمْ تُبِعُ وَلَمْ تُهُبُ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : أَشْهَدُ فَابَّتُهُ لَمْ تُبُعُ وَلَمْ تُبُعُ وَلَمْ تُهُبُ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : أَشْهَدُ بِأَنَّهُ مَعْلَى فَلَاقَةَ عَشَرَ سَهُمّا أَعْطَى كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحِصَّةِ شُهُودِهِ . بِأَنَّ أَحَدَ الْفُرِيقِيْنِ كَاذِبٌ ، فَقَسَمَهَا بَيْنَهُمْ عَلَى فَلَاقَةَ عَشَرَ سَهُمّا أَعْطَى كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحِصَّةِ شُهُودِهِ . بِأَنَّ أَحَدَ الْفُرِيقِيْنِ كَاذِبٌ ، فَقَسَمَهَا بَيْنَهُمْ عَلَى فَلَاقَةَ عَشَرَ سَهُمّا أَعْطَى كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحِصَّةِ شُهُودِهِ . بِأَنَّ أَحَدَ الْفُرِيقِيْنِ كَانِ بَعِي عَمِولَ بَيْنَهُمْ عَلَى فَلَاقَةَ عَشَرَ سَهُمّا أَعْطَى كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحِصَّةِ شُهُودِهِ . بِأَنَّ أَحَدَ الْفُرِيقِيْنِ كَانِ تَعْرُونِ عَلَى فَلَاقَةَ عَشَرَ سَهُمّا أَعْطَى كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُما بِحِصَّةِ شُهُودِهِ . فَاللّهُ مُولِ اللّهُ مُلْكُلُونَ عَلَى اللّهُ مَا كَامِ اللّهُ مَا أَعْلَى اللّهُ مُولِ اللّهُ مَا اللّهُ مُولِ اللّهُ مُلْكُونَ عَلَى اللّهُ مُولَا عَلَى مُولِ اللّهُ مُلْكُ مَا اللّهُ مُولَا عَلَى مُولَا عَلَى اللّهُ مُلْكُونَ عَلَامُ مُلْكُونَ كَورَمِيانَ تَعِوهُ وَلَى عَلَى مُلْلُولِ عَلَيْ مُولًا عَلَى كُوامُول كَ لِقَرَرَهُ مِنْ اللّهُ مُلْكُ وَامُول كَ لِقَرَاحِهُ وَلَا عَلَى مُولَالًا عُلَى وَالْكُون كُورُمِيانَ تَعِوفُ لَا عَلَى مُلْكُونَ اللّهُ مُلْكُ وَامُول كَ لِقَلَ مَلْكُونَ اللّهُ مُلْكُ وَلَو اللّهُ مُلْلُهُ مُلِكُ وَلَا عُولُ اللّهُ مُلْكُونَ كُورُمِيانَ تَعِرَهُ مَا مُلْكُ مُلْكُولُ اللّهُ مُلْكُولُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ مُلْكُولُ اللّهُ مُلْمُ اللّهُ مُلْلُهُ مُولُ عَلَيْكُولُولُ مُلْكُولُولُ مُلْكُولُولُ مُلْكُولُ اللّهُ مُلْلُولُ اللّهُ مُلْكُولُ اللّهُ مُلْلُهُ مُلْكُولُ مُلْكُولُهُ مُلْكُولُ اللّهُ مُلْكُولُ اللّهُ مُلْكُولُ اللّهُ مُلْكُولُ اللّهُ مُلْكُولُ اللّهُ مُلْكُولُ وَالْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ اللّهُ مُلْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ مُلِلْكُولُ ا

( ٢١٦٨٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ حَنْشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ ، عَنْ عَلِنَّى ، قَالَ : اخْتَصَمَ اللّهِ رَجُلَانِ فِى بَغْلَةٍ فَأَقَامَ هَذَا خَمْسَةَ شُهْدَاءَ بِأَنَّهَا نُتِجَتْ عِنْدَهُ ، وَأَقَامَ هَذَا شَاهِدَيْنِ بِأَنَّهَا نُتِجَتُ عِنْدَهُ ، فَجَعَلَهَا عَلِيٌّ بَيْنَهُمْ أَسْبًا ع.

(۲۱۷۸۸) حضرت علی ڈٹاٹٹز کی خدمت میں دوآ دمی ایک خچر کے متعلق جھگڑتے ہوئے آئے ،ایک نے پانچے گواہ پیش کردیئے کہ وہ جانوراُس کے ہاں پیدا ہوا ہے،اور دوسر مے مخص نے دوگواہ پیش کردیئے کہ دہ اُس کے ہاں پیدا ہوا ہے،حضرت علی زائٹز نے اُس کو اُن کے درمیان سات حصوں میں تقسیم فرمادیا۔

### ( ١٥٦ ) فِي العبدِ المأذونِ له فِي التَّجارةِ

# وہ غلام جسے تجارت کی اجازت دے دی گئی ہو

( ٢١٦٨٩ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا أَفْلَسَ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التَّجَارَةِ فَدَيْنُهُ فِي رَفَيَتِهِ، فَإِنْ شَاءَ مَوْلَاهُ أَنْ يَبِيعَهُ بَاعَهُ ، وَيَقْسِمَ ثَمَنَهُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ثَمَنِهِ.

(۲۱۲۸۹) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر عبد ماذون مفلس ہوجائے ، تو اُس کا قرض اُس کی گردن پر ہے ، اُس کے آقا کواختیار ہے اگر چاہے تو اُس غلام کوفروخت کردے اور تیمتقرض خواہوں کے درمیان تقسیم کردے ، آقا پراُس کے ثمن سے زائد کچھلازم نہیں ہے۔

( . ٢١٦٩ ) حَلَّاثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنْ شَاؤُوا أَنْ يَبِيعُوهُ بَاعُوهُ ، وَإِنْ شَاؤُوا اسْتَسْعَوْهُ. (٢١٦٩ ) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر قرض خواہ أس کوفروخت کرنا جا ہیں تو فروخت کردیں ، اگر اُس سے کام کروانا جا ہیں تو کام کروالیس۔ ( ٢١٦٩١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِنْ شَاؤُوا بَاعُوهُ ، وَإِنْ شَاؤُوا اسْتَسْعَوْهُ ، قَالَ :فَكَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ ذَلِكَ.

(۲۱۲۹۱) حضرت فعمی بیشیلا اور حضرت شریح بیشیلا فرماتے بین کهاگر قرض خواه اُس کوفروخت کرنا چاہیں تو فروخت کردیں ،اگر اُس ے کام کروانا جا ہیں تو کام کروالیں۔

ے كام اروانا چا بي او كام اروائى . ( ٢١٦٩٢ ) حَدِّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : لاَ يُبَاعُ حَتَّى يُحِيطَ الدَّيْنُ بِرَ قَيَنِهِ . ( ٢١٦٩٢ ) حَفَرَتُ مَم مِافِيْ فَر ماتے ہيں كہ جب تک قرض اُس كى پورى ملكيت كون هير لے تب تک اُس كوفر وخت نبيس كريں گے۔ ( ٢١٦٩٣ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ أَذَيْنَةَ أُوتِي عَبْدًا رَكِبَهُ

دَيْنٌ فَقَالَ : مَالُهُ بِدَيْنِهِ ، مَالُهُ بِدَيْنِهِ.

(٢١٩٩٣) حضرت عبد الرحمٰن بن اذنيه ويشيد كے پاس ايك غلام لايا كيا جومفروض تھا، آپ نے فرمایا: أس كا مال أس كے قرض كے ساتھے، اُس کا مال اُس کے قرض کے ساتھ ہے۔

( ٢١٦٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيًانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : دَيْنُهُ فِي ثَمَنِهِ.

( ۲۱۲۹۳ ) حضرت ابن سیرین ویشید فرماتے ہیں کدأس کا قرض أس کے تمن میں ہے۔

( ٢١٦٩٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يُبَّاعُ الْعَنْدُ فِي الدَّيْنِ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِنَهَ أَلْفٍ.

(۲۱۹۵) حضرت ابراہیم بیٹین فرماتے ہیں کہ غلام کوقرض میں فروخت نہیں کریں گے،اگر چہ اُس پرایک لا کھقرض ہو۔ بریبر بریاں کا میں میں میں میں میں میں میں میں میں انتہاں کی انتہاں کی انتہاں کی انتہاں کی انتہاں کی انتہاں ک

( ٢١٦٩٦ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّانَنَا سُفْيَانَ قَالَ :حَلَّانَنَا حَسَنِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ رجل ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يسعى العبد في الدين ولا يباع.

يستى كىلىكى كىلىكى كىلىكى كىلىكى كام كىلىكى كىل (٢١٦٩٧) حَدَّنْنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَسْتَدِينَ ، قَالَ :كَانَ يُوكى أَنْ يَبُاعَ لِلْغُرَمَاءِ.

(٢١٦٩٤) حضرت شری میشید فرماتے میں اگر غلام کوآ قا قرض لینے کی اجازت دے دے تو اُس کے لئے جائز ہے کہ وہ قرض خواہوں کے لئے غلام کوفروخت کرے۔

( ١٥٧ ) فِي الرَّجلِ يشترِي المتاع أو الغلام فيجِد بِبعضِهِ عيبًا

کوئی شخص سامان یا غلام خریدے پھراُس کے بعض حصہ میں عیب پائے

( ٢١٦٩٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ

هي معنف ابن ابي شيبمترجم (جلد۲) ﴿ المسلم ال يَشْتَرِى الْمَتَاعَ فَيَجِدُ بِبَغْضِهِ عَيْبًا ، قَالَ : يَأْخُذُهُ كُلَّهُ ، أَوْ يَرُدُّهُ كُلَّهُ.

(۲۱۲۹۸) حضرت قاسم بن عبدالرحمٰن أس محض كے متعلق فرماتے ہیں جوسامان خریدے پھراُس کے پچھے حصہ میں عیب پائے تو وہ بوراسامان رکھ لے یا بوراوا بس کردے۔

( ٢١٦٩٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنِّ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَامِرٍ : فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى الْمَنَاعَ فَيَجِدُ بِبَعْضِهِ عَيْبًا ، قَالَ : يَأْخُذُهُ كُلَّهُ ، أَوْ يَرُدُّهُ كُلَّهُ.

(۲۱۲۹۹) حضرت عامر والنینیهٔ أس مخص کے متعلق فرماتے ہیں جوسا مان خریدے پھراُس کے پچھے حصہ میں عیب یائے تووہ پورا سامان رکھ لے یا بوراوا پس کردے۔

( ٢١٧٠. ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ ، قَالَ :إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْعُلَمَيْنِ أَوِ السَّلْعَتَيْنِ فَوَجَدَ بِأَحَٰذُيْهِمَا عَيْبًا فَأَرَادَ رَدَّهَا :رَدُّهَا يِقِيمَتِهَا ، وَجَازَتُ عَلَيْهِ الَّتِي لَيْسَ بِهَا عَيْبٌ.

( ۲۱۷۰ ) حضرت حارث عملکی ویتین فر ماتے ہیں کہا گر کوئی مخص دوغلام یا دومختلف سامان خریدے پھران میں ہے ایک میں عیب یائے ،اوراُس کووالیس کرنا جا ہے قو اُس کی قیمت کے ساتھ والیس کرسکتا ہے،اورجس میں عیب نہیں ہےاس میں تع درست ہوگ ۔

( ٢١٧٠١ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى الْعَبِيدَ فَيَجِدُ بِبَعْضِهِمْ عَيْبًا ، فَقَالَ : بُرَدُّ بِقِيمَتِهِ ، وَفِي الْمَتَاعِ مِثْلُهُ ، وَقَالَهُ مُحَمَّدٌ.

(۱۰ کا ۲) حضرت حسن بیلید فرمات بین که کوئی شخص کچھ فلام خریدے پھران میں سے بعض میں عیب ہوتو أس کی قیت کے ساتھ واپس کرد ہے اور سامان میں بھی اس طرح کرے گا۔

( ٢١٧.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ شُرِّيْحِ : فِى الرَّجُلِ يَشْتَرِى الْمَنَاعَ صَفْقَةً فَيَجِدُ بِمَعْضِهِ عَيْبًا ، قَالَ : يَأْخُذُهُ جَمِيعًا ، أَوْ يَرُدُّهُ جَمِيعًا. (۲۱۷۰۲) حضرت شریح دیشیو فرماتے ہیں کداگر کوئی شخص ایک ہی معاملہ میں بہت ساسامان خریدے، پھر بعض میں عیب یائے تووہ

سارار کھ لے یا ساراوا پس کردے۔ ( ٢١٧.٣ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالَا :إذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ بَيْعَ حُكْرَةٍ فَرَأَى فِيهِ عَيْبًا ، قَالَا : يَدُّدُّهُ كُلَّهُ.

(۲۱۷۰۳) حضرت عامروا بن میرین فرماتے ہیں کہا گر کوئی شخص ایک ساتھ کچھ چیزیں فریدےاور ان میں ہے کچھ میں عیب

د کھےتو وہ ساراوا پس کردے۔ ( ٢١٧.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ :فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعًا فَوَجَدَ بِبَعْضِهِ عَيْبًا ، قَالَ : يَرُدُّهُ وَيَلْزَمه مَا بَقِيَ بِالْقِيمَةِ.

هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ۲) كي مسنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ۲) كي مسنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ۲) (۲۱۷۰۴) حضرت عطاء بیٹینز فر ماتے ہیں کہا گر کو کی شخص سامان خریدے پھراس کے پچھ حصہ میں عیب ہوتو اُس جھے کو داپس

( ٢١٧.٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ حَجَّاج بُنِ يَسَارِ : أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى مِنْ رَجُلِ أَزْقَاقًا مِنْ سَمْنِ وَنَقَدَ صَاحِبَهُ، فَنَقَصَتِ الزِّفَاقُ فَأَرَادَ أَنْ يُفَاصَّهُ بِبَغْضِ الدَّرَاهِمِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: خُذُ بَيْعَك جَمِيعًا، أَوْ رُدَّهُ جَمِيعًا.

(٥٥ ١٤ ) حضرت حجاج سے مروى ہے كہ ايك شخص نے كھی كے مشكيز كے مير يدے اور پيے نقد ادا كرديج ، پير پچومشكيز كم نككے ، تو اُس نے ارادہ کیا کہ اُس کی کی پچھ دراہم ہے دورکر ہے۔حضرت ابن عمر ڈاٹٹو نے ارشاد فر مایا: اگر بھے کرنی ہے تو پوری کرووگر نہ

# ( ١٥٨ ) فِي المضارِبِ مِن أين تكون نفقته ؟

# مضارب کے خرچ کی کیا صورت ہوگی؟

( ٢١٧.٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : نَفَقَةُ الْمُضَارِبِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ :لَيْسَ كَذَٰلِكَ.

(۲۱۷۰۱) حضرت حسن ولیٹین فرماتے ہیں کہ مضارب پورے مال میں سے خرچ کرے گا،اور حضرت ابن سیرین ولیٹین فرماتے ہیں

كەلىيانىيى بـ

( ٢١٧.٧ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْمُضَارِبُ يُنْفِقُ وَيَكْتَسِي

بِالْمَغْرُوفِ ، فَإِنْ رَبِحَ كَانَ مِنْ رِبُحِهِ ، وَإِنْ وَضَعَ كَانَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ. قَالَ :وَسَأَلْت ابْنَ سِيرِينَ ، قَالَ :مَا أُحِبُّ أَنْ يُنْفِقَ حَتَى يَسْتَأْذِنَ رَبَّ الْمَالِ.

(۷۰ ۲۱۷) حضرت ابراہیم پیٹیوز فرماتے ہیں کہ مضارب خرج کرے گا اور درمیانے درجہ کے کپڑے استعال کرے گا ،اگر اُس کونٹ

ہوتو وہ اُس کے نفع میں ہے ہوگا،اوراگراُس کونقصان ہوتو وہ راُس المال میں ہے ہوگا، راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابر

سیر بن بیشید ہے اس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ نے فرمایا: رب المال سے اجازت کے بغیر فرج کرنے کومیں پسندنہیں کرتا۔ ( ٢١٧.٨ ) حَلَّاثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ الْمُضَارِبُ اسْتَأْجَرَ الأجِيرَ وَأَطُعَمَ الرَّقِيقَ إِذَا كَازَ

مِنَ الْمُضَارَبَةِ ، وَلاَ يَأْكُلُ مَعَهُمْ. (۲۱۷۰۸) حضرت جماد فرماتے ہیں کہ اگر مضارب جا ہے تو اجیر کو اجرت پر لے سکتا ہے اور غلام کو کھلاسکتا ہے اگر وہ مضاربة میر

ہے ہو،کیکن خوداُن کے ساتھ مت کھائے۔

( ٢١٧.٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : لاَ يَشْتَرِطُ الْمُضَارِبُ طَعَامًا ، وَلاَ شَيْتًا يَنْتَفِعُ بِهِ إلاَّ أَن

مصنف این ابی شیرمترجم (جلد۲) کی ۱۹۳ کی ۱۹۳ کی کشاب البیوع والأنفینه کی

يَكُونَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِلْمُضَارَبَةِ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنُ فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِلْمُضَارَبَةِ كَانَ ذَلِكَ فِي مَالِ نَفْسِهِ. ( مِدِينَ مِن هِ مِنْفَعَةٌ لِلْمُضَارَبَةِ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنُ فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِلْمُضَارَبَةِ كَانَ ذَلِكَ

(۲۱۷۰۹) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ مضارب کے لئے کھانے اور کسی ایسی چیز کی شرط نہیں لگا ئیں گے جس میں اُس کا فائدہ ہو، آ

ہاںا گراُس میں مضاربۃ کا فائدہ ہوتو ٹھیک ہے،اگرمضار بہ کا فائدہ نہ ہوتو وہ اُس کے اپنے ذاتی مال میں سے ثمار ہوگا۔ سرچہ بردو دو وہ سر سر در جمہ سرچہ کے سرچہ کا معالم کا انتہامات کے سرچہ کا میں ہے۔

( ٢١٧١ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ ، عَنِ الْقَاسِمِ وَسَالِمٍ :أَنَّهُ سَأَلَهُمَا عَنِ الْمُقَارِضِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَكْتَسِى وَيَرْكَبُ بِالْمَعْرُوفِ ، قَالَ :إذَا كَانَ فِي سَبَبِ الْمُضَارَبَةِ فَلَا بَأْسَ.

(۱۷۱۰) حضرت قاسم اورسالم سے دریافت کیا گیا کہ مضارب ان پیپوں میں سے کھا پی سکتا ہے، سواری کرسکتا ہے اور کپڑے و وغیرہ پہن سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر مضاربة کی وجہ سے ہوتو پھرکوئی حرج نہیں۔

#### ( ١٥٩ ) فِي الشَّفعةِ تكون لِلغائِبِ أمر لاً ؟

# عائب کے لئے شفعہ ہوسکتا ہے کہ بیں؟

( ٢١٧١١ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الشَّفِيعُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ ، يَنْتَظِرُ بِهَا ، وَإِنْ كَانَ غَانِبًا إِذَا كَانَتْ طَرِيقُهُمَا وَاحِدَةً.

(ابوداؤد ۳۵۱۲ ترمذی ۱۳۲۹)

(۲۱۷۱) حضرت جابر رہا تھ سے مروی ہے کہ حضورا قدس مِلْفَظَيْمَ نے ارشا دفر مایا : شفیع پڑوی پر شفعہ کرنے کا زیادہ حق دار ہے،اگر

أن دونوں كاراستدا يك ہوا درشفيع غائب ہوتو اُس كا انتظار كيا جائے گا۔

( ٢١٧١٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَنَّهُ قَضَى بِالشُّفُعَةِ لِلشَّرِيكِ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ وَكَانَ غَانِبًا صَاحِبُهَا.

(۱۷۲۲) حضرت عمر بن عبدالعزیز ویشید نے دس سال بعد شریک کے لئے شفعہ کا فیصلہ فر مایا، اُس کا شریک ( ساتھی ) غائب تھا۔

( ٢١٧١٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ أَشُعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَرَى الشُّفُعَةَ لِلصَّغِيرِ وَالْغَانِبِ.

( ٢١٧١٤ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ : فِي الدَّارِ تُبْنَاعُ وَبِهَا شَفِيعٌ غَانِبٌ ، أَوْ صَغِيرٌ ، قَالَ : الْغَائِبُ أَحَقُّ بِالشَّفُعَةِ حَتَّى يَرْجِعَ ، وَالصَّغِيرُ حَتَّى يَكُبُرَ.

(۲۱۷۱۳) حضرت شرح کیانیمی فرماتے ہیں کہ اگر گھر فروخت ہواور اُس کاشفیع عائب ہویا جھوٹا ہوتو عائیب واپس آنے تک شفعہ کا

زیادہ حق دار ہے اور چھوٹا بچہ بڑا ہونے تک حق دار ہے۔

( ٢١٧١٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَيْسَ لِغَائِبٍ شُفْعَةٌ. وَكَانَ الْحَارِثُ يَرَى ذَلِكَ.

هي مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلد۲) ﴿ ﴿ مَعْنُ ابْنَ الْيُ شَيِّ مِنْ ابْنَ الْيُ شَيِّدِهِ مِنْ الْمُنْ لِ

(۱۵۱۵) حضرت ابرا ہیم پالیمین اور حضرت حارث فرماتے ہیں کہ غائب کے لئے شفعہ کاحق نبیں ہے۔

( ٢١٧١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ وَالحَكم ، قَالَا :لِلْغَائِبِ شُفُعَةٌ.

(٢١٧١٢) حفرت فعلى ويشيد اورحضرت حاكم ويشيد فرمات بين عانب كے لئے شفعه كاحق ب

( ٢١٧١٧ ) حَدَّثْنَا حُمَيْدُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :لِلْغَائِبِ شُفْعَةٌ تُكْتَبُ إلَيْهِ

فَإِنْ أَخَذَ وَبَعَثَ بِالثَّمَنِ وَإِلَّا فَلَا شُفُعَةَ لَهُ.

(۱۷۱۷) حضرت معنی بیلین فرمائے ہیں کہ غائب کے لئے شفعہ کاحق ہے۔اُس کو خط ککھا جائے گا،اگروہ شفعہ کو قبول کرے اور گھ کائٹن بھیج دیتو تھیک وگرنداُس کے لئے شفدنہیں ہے۔ (حق ختم ہوجائے گا۔)

( ١٦٠ ) فِي التّولِيةِ بيعٌ أمر لاً ؟

تولية ت بي كرنبيس؟

تولیہ کہتے ہیں کہ جتنے کی خریدی ہے اتنے میں ہی بغیر منافع حاصل کئے آ گے فروخت کروینا۔

( ٢١٧١٨ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :صَارَ قَوْلُهُمَا إِلَى أَنَّ التَّوْلِيَةَ بَيْعُ.

(۲۱۷۱۸) حضرت حسن اورا بن سيرين ويشيد فرمات بيس كدتوليه بهي ربيع ہے۔

( ٢١٧١٩ ) حَلَّاثَنَا شَرِيك ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ.

(١٤١٩) حفرت عامر بريشي فرمات بين توليه بهي بع ب-

( ٢١٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، فَالَ :التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ ، وَلاَ تُولَّى حَتَّى تُقْبَضَ.

(۲۱۷۲) حفرت زہری ویٹی فرماتے ہیں کہ تولیہ بھی بیج ہی ہے، قبضہ کئے بغیر پیٹینیس پھیرےگا۔

( ٢١٧٢١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ وأبو أسامة ، عَنْ فطر ، عن الحكم ، قَالَ : التولية بيع.

(۲۱۷۲) حضرت تکم فرماتے ہیں کہ تولیہ بیج ہے۔

( ٢١٧٢٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالتَّوْلِيَةِ بَأْسًا.

(۲۱۷۲۲) حضرت طاوُس مِینْ نیخ تولیه کرنے میں کوئی حرج نہیں مجھتے تھے۔

( ٢١٧٢٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : التَّوْلِيَّةُ بَيْعٌ.

(۲۱۷۲۳)حفرت ابن سیرین فرماتے ہیں تولیہ بیجے۔

( ٢١٧٢٤ ) حَدَّثُنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :التَّوْلِيَةُ بَيْع.

(۲۱۷۲۳) حفرت زہری فرماتے ہیں تولیہ بیع ہے۔

مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلد ٢) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ كُنَّا بِ البيرع والأَفْصِيهِ ﴾ ﴿ مَا مَا الْأَفْصِيةِ مَ ٢١٧٢) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ. ۲۱۷۲) حضرت محمد والنظار فرماتے ہیں تولیہ بھی ہیں ہے۔

# ( ١٦١ ) فِي الرَّجلِ يأخذ العبد الآبِق فيأبق مِنه

کوئی شخص بھگوڑ سے غلام کو بکڑ لے پھروہ اُس کے پاس سے بھی بھاگ جائے

٢١٧٢) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا سُفْيَانَ ، عَنْ حَزْنِ بْنِ بِشْرٍ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ الْحَارِثِ :أَنَّ رَجُلًا اجْتَعَلَ فِي

عَبْدٍ آبِقٍ ، فَأَخَذَهُ لِيَرُدَّهُ ، فَأَبِقَ مِنْهُ ، فَخَاصَمَهُ إِلَى شُرَيْحٍ فَضَمَّنَهُ ، فَكَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا فَقَالَ :أَسَاءَ الْقَضَاءَ ، يَخْلِفُ بِاللَّهِ : لَا بِقَ مِنْهُ ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.

٢١٧٢) ايك شخص نے بھگوڑے غلام كو پكڑليا تا كه أس كے آقا كوواپس كر سكے، وہ غلام أس كے پاس سے بھى بھاگ گيا، وہ ول جھڑتے ہوئے حضرت شرح کے پاس آئے ، آپ نے اُس صحص کوضامن بنادیا ، جب حضرت علی ہواٹیو کواس فیصلہ کی اطلاع

نی تو آپ نے فرمایا قاضی نے غلطی کی ،وہ اُس سے قتم اُٹھوا تا کہوہ اُس سے بھاگ گیا ہے اور اُس پر ضان نہیں۔ ٢١٧٢) حَلَّتُنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، وَعَبْدَةُ وَوَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ : فِي رَجُلٍ أَخَذَ عَبْدًا آبِقًا لِيَرُدَّهُ ، فَذَهَبَ مِنْهُ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

٢١٧٢) حضرت شعبی ويشيد فرماتے ہيں كه اگركوئي شخص بھگوڑا واپس كرنے كے لئے بكڑ سے اور وہ غلام أس كے پاس سے بھی گ جائے تو اُس پر کچھ بھی لا زمنہیں ہے۔ ٢١٧٢) حَدَّثْنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

۲۱۷۲) حضرت حسن چینی دار ماتے ہیں کہائس پر کچھ بھی لازمنہیں ہے۔

٢١٧٢) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّ رَجُلاً أَخَذَ عَبْدًا آبِقًا فَأَبَقَ مِنْهُ ، قَالَ : فَجَاءَ مَوْلَى الْعَبْدِ فَقَدَّمَهُ إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : قَلْدُ أَبِقَ مِنْكُ قَبْلَهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

٢١٢٢) حضرت شرت والينيز سے مروى ب كه ايك شخص نے بھكوڑ اغلام پرا تو وہ أس كے پاس بھى بھاگ كيا،غلام كا آتا آيا اور و المقدم حضرت شریح کے پاس آیا،آپ نے فر مایا: غلام اِس سے پہلے ہی تیرے پاس سے بھا گاتھا لہذا اس پر کچھ بھی لازم

٢١٧٣) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ:قَالَ لِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَ: إِنْ ذَهَبَ مِنْهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ الا المرات ابن جرت والميد فرمات بي كد حضرت ابن الى مليكة في محصد فرمايا الربطور اغلام اس كرباس يعمى ک جائے تو اس پر کچھلا زم نہیں ہے۔ هي مصنف ابن ابي شيبه مترجم (جلد۲) کي کساب البيوع والأقضية

( ٢١٧٣١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ وَأَبِي هَاشِمِ وَمَنْصُورٍ قَالُوا : إِنْ فَرَّ مِنَ الَّذِي أَخ

فَكُنْ عَكُنَّه ضَمَانٌ.

(۲۱۷۳) جھزت قادہ،حضرت ہاشم اورمنصور طِیٹیۂ فرماتے ہیں کہ جس نے بھگوڑے غلام کو پکڑا ہے اُس ہے بھی غلام اگر بھ جائے تو أس ير كچھ لا زمنييں۔

#### ( ١٦٢ ) مَنْ قَالَ إذا سمّى الكيل والوزن فليكِل

## جب کیل اوروزن کونام لے کرمتعین کرلیاجائے تو پھرکیل کردینا جاہے

( ٢١٧٣٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْن أَبِي غَنِيَّةَ ، عَن الْحَكَم ، قَالَ :

لِعُثْمَانَ طَعَامٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ :اذْهَبُوا بِنَا إِلَى عُثْمَانَ نُعِينُهُ عَلَى بَيْع طَعَا فَقَامَ إِلَى جَنْبِهِ وَعُثْمَانُ يَقُولُ : فِي هَذِهِ الْغِرَارَةِ كَذَا وَكَذَا ، وَأَبِيعُهَا بِكَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ص

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إذَا سَمَّيْتَ فَكِلْ. (عبد بن حميد ٥٢ - احمد ٤٥)

(۲۱۷۳۲) حضرت تھم ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مِلِّافظةِ آئے زمانہ میں حضرت عثمان ڈاٹوڈ کے لئے گندم وغیرہ آگی تو آپ مَنْ

نے ارشا دفر مایا: چلو ہمارے ساتھ حضرت عثان مُناتُنو کے یاس تا کہ گندم فروخت کرنے میں ہم اُن کی مدد کریں۔ آپ مَلِّنْضَے

کے پہلو میں کھڑے ہوگئے ،حضرت عثان ڈاٹٹو فرما رہے تھے کہ اس بوری میں اتنی آئی گندم ہےاور میں اُس کواتنے اتنے فروخت كرول كا،آپ مِنْزِ ﷺ نے ارشادفر مایا: جبتم نام لے كرمتعين كردوتو كيل كرديا كرو\_

( ٢١٧٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ:إذَا سُمِّي الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ فَلَا تَبِعُهُ حَتَّى تَكِيلَه

(۲۱۷۳۳) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ جب کیل اور وزن کا نام لے کر متعین کر دیا جائے تو کیل کرنے سے پہلے <sup>س</sup>

فروخت نه کیا کروپه

( ٢١٧٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَالْحَسَنِ ، أَنْهُمَا قَالَا :إذَا سَمَّى الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ فَلْيَدِ

(۲۱۷۳۳) حضرت قبادہ اور حضرت حسن مِلِیٹیلا فر ماتے ہیں کہ جب کیل اور وزن کو نام لے کرمتعین کر دیا جائے تو پھر ک<sup>ا</sup>

( ٢١٧٣٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا أَسْلَمْتَ سَلَمًا ، وَسَمَّيْتَ كَيْلًا ، فَلاَ تَأْخُذُ جُزَاه

(۲۱۷۳۵) حضرت ابراہیم پیٹین فرماتے ہیں کہ جب سلم کواختیار کرلواور کیل کومتعین کرلوتو پھراندازے کے ساتھ مت لو۔

( ٢١٧٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ :إذَا ابْتَعْت طَعَامًا فِي أَوْسَاقِهِ فَكَتلْهُ ، يَعْنِي

ارود التعته كَللاً.

مسنف ابن ابی شیر مترجم (جلد ۲) کی کی کی استان ابی کی کی کتاب البیدع والا تضیف کی کی استان ابیدع والا تضیف کی کی استان ابید می می ایشون فرماتے میں کہ جب کیل کرکے کوئی چیز فروخت کرنی موتو وُس کوکیل کرلیا کرو۔

( ۱۹۲ ) فِی الرّجلِ یشتری الطّعام تولِیةً قبل أن یقبِضه کوئی شخص گندم پر قبضہ کرنے سے پہلے اس میں بیج تولیہ (بغیر نفع کی بیج ) کرسکتا ہے؟

كونى مخص گندم پر قبضه كرنے سے پہلے اس ميں بيع توليد (بغير نفع كى بيع) كرسكتا ہے؟ ٢١٧٠) حَدَّفَنَا يَهُ عَنِي بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ التَّيمِيِّ ، عَنِ الْمُحَسِّنِ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنُ يُوَلِّي مِنَ الطَّعَامِ شَيْنًا حَتَّى يَقْبِطَهُ. ٢١٢٢) حضرت حسن بيلين گندم وغيره پر قبضہ سے پہلے بچ توليہ كرنے كونا پندكر تے تھے۔

٢١٧٠) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنُ قَتَادَةً :أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِتَوْلِيَةِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ ، وَيَقُولُ : هُوَ مَعْدُ وَقُ

ھو معروف. ۲۱۷۲) حفرت قادہ گندم پر قبضہ سے پہلے اُس کو پیچ تولیہ کرنے میں کوئی حرج نہ بچھتے تتھاور فر ماتے ہیں میں معروف ہے۔ ۲۱۷۰ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةً ، عن ابن عون ، عن محمد :أنه كر هه.

٢١٧) حفرت مُحريطِينُ أس كونا پندكرتے تھے۔ ٢١٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ وَهُبِ الْعَمِّيِّ، عَنْ عَطَاءٍ :أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُولِيَّهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ.

۲۱۷۱) حضرت عطاء الشيخ بھی قبضہ ہے پہلے نتیج تو گیہ کرنے میں کوئی حرج ُ ذبیجھتے تھے۔ ۲۱۷ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْاَحْمَرِ ، عَنْ يَحْمَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ : مَنِ اشْتَرَى شَيْنًا بِكَيْلٍ ، أَوْ وَزُنِ فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ ، وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُولِيَهُ أَوْ يُشْرِكَ فِيهِ بِغَيْرِ كَيْلٍ ، وَلَا وَزُن.

يَبِعُهُ حَتَّى يَقَبِضَهُ ، وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُولِيَّهُ أَوْ يُشْرِكَ فِيهِ بِغَيْرِ كَيْلٍ ، وَلَا وَزْنِ. اكا) حضرت سعيد وليَّيْ فرمات بين كه جو شخص كيل يا وزن كساته كوكى چيز خريد نو قبضه سَّ پهلے أس كوآ گے فروخت نه به ايكن تَتَّ توليه كرنے ميں كوكى حرج نه جمھتے تھے ، يا وہ بغيروزن اوركيل كے كس كوشر كيك كرلے۔ ١٧٧٠ ) حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي ذَائِدَةً ، عَنْ سُكَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ رَبِيعَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَتَّبِ ، رَفَعَهُ ، قَالَ : لَا

بَأْسَ بِالتَّوْلِيَةِ وَالنَّشِّوْكَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى. (عبدالُوزاَق ١٣٥٥- ابو داؤ د ١٩٨) ٢١٢٨) حضرت سعيد بن المسيب بِلِيمِيز سے مرفوعاً مروی ہے كہ حضورا قدس مَرِّلَظَیَّے نے ارشاد فرمایا: سپر دگ ہے قبل (قبضہ ہے ) تج تولیداورشرکت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

> ( ۱۶۶ ) مَنْ قَالَ إذا بِعت بيعًا فلا تبعه حتّی تقبضه وحفرات دفر ما ترین که قضر کر نر سرقبل آگربیع مند کرو

جوحضرات بيفر ماتے ہيں كہ قبضه كرنے سے بل آ گے بيع مت كرو ٢١٧٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ حِزَامِ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ : قَالَ لِي حَكِيمٌ : ﴿ معنف ابن الي شيرمترج (جلد٢) ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مَعَنْ ابْنَ الْجَالِينِ عَلَى الْمُتَعَلِّمُ الْمُتَعَلِّمُ الْمُتَعَلِّمُ الْمُتَعَلِّمُ الْمُتَعَلِّمُ الْمُتَعَلِّمُ الْمُتَعَلِّمُ الْمُتَعَلِمُ الْمُتَعَلِّمُ الْمُتَعِيمُ الْمُتَعَالُ الْمُتَعَلِمُ الْمُتَعَلِمُ الْمُتَعِيمُ الْمُتَعِيمُ الْمُتَعِيمُ الْمُتَعَلِمُ الْمُتَعِيمُ الْمُتَعِمُ الْمُتَعِيمُ الْمُتَعِمُ الْمُتَعِمِدُ الْمُتَعِمُ الْمُتَعِمُ الْمُتَعِمُ الْمُتَعِمِيمُ الْمُتَعِمُ الْمُتَعِمُ الْمُتَعِمِيمُ الْمُتَعِمِ الْمُتَعِمِيمُ الْمُتَعِمِيمُ الْمُتَعِمِيمُ الْمُتَعِمِيمُ الْمُتَعِمِيمُ الْمُتَعِمُ الْمُتَعِمِيمُ الْمُعِلِمُ لِلْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُتَعِمِيمُ الْمُتَعِمِيمُ الْمُتَعِمِيمُ الْمُتَعِمِيمُ اللَّهِ الْمُتَعِمِيمُ الْمُتَعِمِيمُ الْمُتَعِمِيمُ لِلْمُعِلِمُ لِلْمُعِلِمِيمُ الْمُعِمِيمُ الْمُعِمِيمُ الْمُتَعِمِيمُ الْمُعْمِيمُ الْمُعْمِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْمِمُ الْمُعْمِمُ الْمُعْمِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِيمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِيمُ الْمُعِمِيمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ ابْتَغْت طَعَامًا مِنْ طَعَام الصَّدَقَةِ فَرَبَحْت فِيهِ قَبُلَ أَنْ أَفْهِضَهُ ، فَأَتَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاا-

فَقَالَ : لَا تَبِعُهُ حُتَّى تَقُبْضَهُ. (نساني ١٩٥٥ طيالسي ١٣١٨)

(۲۱۷۴۳) حفرت حکیم فرماتے ہیں کہ میں نے قبضہ کرنے سے پہلے صدقات کی گندم میں سے بچھ گندم فروخت کی ، مجھے اس میں

نفع ہوا۔ میں آپ مِنْفِظَةً کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ مِنْفِظَةً ہے اس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ مِنْفِظَةً نے ارت

فرمایا: قبضه کرنے سے پہلے آ کے بیع مت کیا کرو۔

( ٢١٧٤٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ وَابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُّهِ وَسَلَّمَ : إذَا ابْتَاعَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكِيلَهُ ، قَالَ ابْنُ أَبِى زَائِدَ وَيُقْبِضَهُ. (مسلم ١٢١١ـ بخاري ٢١٢٣)

(۲۱۷۳۳) حضرت ابن عمر دہانی سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِّنْ ﷺ نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص بیع کرے تو

کرنے سے پہلے بیج نہ کرے،حضرت ابن الی زائدہ فرماتے ہیں بیمھی فرمایا کہ جب تک قبضہ نہ کرلے۔

( ٢١٧٤٥ ) جَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاج ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَأَلَتُه عَنِ الْسَلفِ فِي الزِّيه وَالسَّمُن وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ ؟ فَقَالَ : لاَ بُّأْسَ بِهِ ، وَلَكِنْ لاَ تَبِعُهُ حَتَّى تَقْبضَهُ.

(۲۱۷۴۵) حضرت ابن عمر وزایش ہے تیل ، تھی ، گندم اور ﴿ کے بیعا نہ کے متعلق دریافت کیا گیا آپ وزائش نے ارشادفر مایا : کوئی ح

نہیں مگراُس پر قبضہ کرنے ہے قبل تھ مت کرنا۔

( ٢١٧٤٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ، قَالَ :نُبُّنْت أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ كَانَ يَشْتَرِى صِكَاكَ الرَّ فَنَهَاهُ ابن عُمَرُ أَنْ يَبِيعَ حَتَى يَقْبِضَ. (۲۱۷۳۲) حضرت نافع ویشید سے مروی ہے کہ حضرت تھیم بن حزام ڈٹاٹوٹو نے راشن کی پر چی خریدی تو حضرت ابن عمر رہی تو نے اُل

منع فرمادیا کهاس پر قبضه کرنے ہے قبل اس کوفروخت نہ کرنا۔ ( ٢١٧٤٧ ) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ بِنَحْوٍ مِنْ حَدِيثِ أَيُّوبَ.

(۲۱۷ ۲۱۷) حضرت نافع پیشید سے ای طرح مروی ہے۔ ( ٢١٧٤٨ ) حَلَّتُنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :إذَا ابْتَغْت بَيْعًا أَبَدًا فَلَا تِ

( ۲۱۷ ۴۸ ) حضرت تعلی مایشین فر ماتے ہیں کہ جبتم کوئی چیزخریدوتو جب تک اس پر قبضہ نہ کرلوا کس کوآ گے فروخت مت کرو۔ ( ٢١٧٤٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : إِذَا اشْتَرَيْت طَعَامًا

تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضُهُ ، وَلَا يَرَى بِالشِّرِكَ بَأْسًا ، أَوْ تُعْطِيَهُ الثَّمَنَ.

هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۲) کي کار ۱۹۹ کي کار ۱۹۹ کي کار دار نفسيه (۲۱۷۴۹) حضرت سعید بن المسیب پریشید فرماتے ہیں کہ جبتم گندم وغیر ہ خریدونو جب تک اُس پر قبضہ نہ کرلواُ س کوآ گے فروخت مت کرو،ادرشرکت میں کوئی حرج نہ بچھتے تھے، یا اُس کوشن عطاء کردے۔ .٢١٧٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ : فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْبَيْعَ ، ثُمَّ يَبِيعُهُ فَبْلَ أَنْ

يَفُهِضُهُ ، قَالَ : لا ، حتَّى يَقُهِضُهُ. (۲۷۵۰) حضرت عطاء دیشیداُ کشخص کے متعلق فر ماتے ہیں جوہیج خریدنے کے بعد قبضہ ہے قبل آ گے فروخت کرنا جا ہتا ہے ،فر مایا ابیامت کرویباں تک کہ پہلے اُس پر قبضہ کرلو پھرفروخت کرو\_

، ٢١٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ سُنِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَيْعَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ ؟ قَالَ : إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكَيْلِ وَالْوَزُن. (۲۱۷۵۱) حضرت ابراہیم میشید ہے دریافت کیا گیا کہ کوئی شخص اگر ہے کرنے کے بعد قبضہ سے پہلے آ گے فروخت کر دے تو کیسا

ہے؟ آپ واٹھا نے فرمایا یہ کیلی اوروزنی میں درست ہے۔ ٢١٧٥٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الطَّعَامُ الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ لَا يُبَاعُ حَتَّى يُقْبَضَ ، وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَ الطَّعَامِ. (۲۱۷۵۲) حضرت ابن عباس ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ طعام کے بارے میں منع کیا گیا ہے کہ اُس پر قبضہ کرنے ہے قبل اُس کو آ گے ٹروخت نہ کرو،اور میں سیمحصتا ہول کہ ہر چیز کھانے کی طرح ہی ہے۔(اس حکم میں )۔

٢١٧٥٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى الَّذِينَ يَبْنَاعُونَ صُحُفَ الْجَارِ حَتَّى يَسْتُوفُوهَا. ( ۲۱۷۵۳ ) حضرت زید بن ثابت ڈٹاٹو منع فر ہاتے ہیں اُن لوگوں کو جو پڑوسیوں ( یا شریک کاروں ہے ) سے صحف کی بیچ کرتے

یں یہاں تک وہ سپر دکردیں (اوروہ اُس پر قبضہ کرلیں )\_ ٢١٧٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعُهُ حَتَّى يَكُتَالَهُ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ :لِمَ ؟ فَقَالَ :أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ يَبْتَاعُونَ الذَّهَبُ وَالطُّعَامُ مُرْجَا. (بخارى ٢١٣٢ مسلم ٢٩) (۲۱۷۵۴) حضرت ابن عباس من فق ہے مروی ہے کہ حضورا قدس مِئَرِ اَنْفِیْجَ نے ارشاد فر مایا: جو خص طعام خریدے وہ اُس کو کیل کرنے

سے بل آ کے فروخت نہ کرے، راوی پریٹیز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس ٹڑیٹو سے دریافت کیا کہ ایسا کیوں ہے؟ آپ ٹٹاٹٹڑنے نے فرمایا کیا آپنہیں دیکھتے کہ وہ لوگ سونے کے بدلےاس طرح خریدتے ہیں ( فروخت کرتے ہیں ) کہ طعام مؤخر

یوتا ہے۔

ابن الي شير مرجم (جلد ٢) كي المنافي ال

( ٢١٧٥٥ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حِبابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الصَّحَّاكُ بُنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي بُكَيْر بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْأَشَجَّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعُهُ حَتَّى يَكُتَالُهُ. (مسلم ١١٧٢ احمد ٣٣٧)

(۲۱۷۵۵) حضرت ابو ہریرہ دلیٹن ہے مروی ہے کہ حضوراقدس مِلِّنْتَقِیْجَ نے ارشاد فرمایا: جو مخص طعام کی تیج کرے وہ کیل کرنے ہے۔ ... قبل أس كى تع نەكر ہے۔

## ( ١٦٥ ) مَنْ كَانَ يحطُّ عنِ المكاتبِ فِي أُوَّلِ نجومِهِ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ مکاتب جب بدل کتابت کی ادائیگی کرے تو پہلے قسط میں پھھ کی (رعایت) کرنی جاہیے

( ٢١٧٥٦ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلِيٌّ ﴿ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ ﴾ قَالَ :الرُّبُعَ مِنْ أَوَّلِ نُجُومِهِ. (ابن جرير ١٣٩)

(٢١٥٥١) حضرت على عروى بكر قرآن بإك كي آيت ﴿ وَ آتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ اللَّذِي آتَاكُمْ ﴾ عمراد ببلي قسط مين

( ٢١٧٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ :أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ عَنْ مُكَاتَبِهِ حَتَّى يَكُونَ فِي آخِرِ نَجْمٍ مَخَافَةَ أَنْ يَعْجَزَ.

(۲۱۷۵۷) حفرت ابن عمر وہ گئو ہے مروی ہے کہ آ دی مکاتب پر آخرت قسط تک عاجز ہونے کے اندیشہ سے بدل کتابت لا دے

ر کھے تواپیا کرنا ناپندیدہ ہے۔

( ٢١٧٥٨ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يُجِبُّ إِذَا كَانَ الْمُكَاتَبُ أَنْ يَكْتُبَ فِي الْكِتَابِ وَأَحطُك مِنْ آخِرِ نَجْمٍ مِنْ نُجُومِك.

(۲۱۷۵۸) حضرت این سیرین دیشید اس بات کو ناپیند فرماتے تھے کہ جب مکا تب بدل کتابت کو لکھے تو ( اس میں لکھوا دے کہ )

میں تیری آخری قسط میں کی کردوں گا۔

( ٢١٧٥٩ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: الْمُكَاتَبُ تُعْطِيهِ الرُّبُعَ مِنْ جَمِيعِ مُكَاتَكِيهِ تُعَجِّلُهَا مِنْ مَالِكَ. (٢١٧٥٩) حضرت مجامد براثين فرماتے ہيں كدمكاتب جب اپنے پورے بدل كتابت كاربع اداكر ديتو أس كے مالك سے اس كو آ زادکروانے میں جلدی کروائی جائے گی۔

( ٢١٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي شَبِيبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ :أَنَّ عُمَرَ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ يُكَّنَّى أَبَا أُمَيَّةَ

فَجَانَهُ بِنَجْمِهِ حِينَ جَاءَ فَقَالَ : يَا أَبَا أُمَيَّةَ ، اسْتَعِنْ بِهِ فِي مُكَاتَبَتِكَ ، فَقَالَ :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَوْ تَرَكْته

حَتَّى يَكُونَ فِي آخِرِ نَجْمٍ، قَالَ: إِنِّي أَخَافُ أَنْ لَا أُدْرِكَ ذَاكَ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ ﴾.

قَالَ عِكْرِمَةُ : هُوَ أَوَّلَ نَجْمٍ أَذِّى فِي الإِسْلَامِ. (بيهقى ٣٢٩) (۲۱۷ ۲۰) حضرت ابن عباس دان فی سے مروی ہے کہ حضرت عمر وہافیڈ نے اپنے غلام کومکا تب بنایا جس کی کنیت ابوامیکھی ، جب وہ بدل كتابت كى قسط كرحاضر مواتو آپ والور نے أس من مايا: اے ابواميد! اپنے بدل كتابت ميں مدوطلب كر، أس نے عرض كياكها ا امير العؤمنين جي تؤ!اگرآپ كوآخرى قسط تك رہنے ديں (تو بہتر ہے) آپ جي نئي نے فرمايا: مجھے اس بات كاۋر ہے كەتو

أسكونه بائ كا بحرآب والثور في قرآن باك كآيت ﴿ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آمَاكُمْ ﴾ الاوت فرمال . حضرت عکرمہ ویشی فرماتے ہیں کہ یہ بدل کتابت کی بہلی قسط ہے جواسلام میں اداکی گئی۔ ( ٢١٧٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ الْحَكْمِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سيرِينَ ، قَالَ : كَانَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ يَدَعَ

لِمُكَاتَبِهِ طَائِفَةٌ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ. (۲۱۷ ۲۱۷) حفرت محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ صحابہ کرام ٹھکائٹٹر اس کو پسند فر ماتے تھے کہ مکا تب کے بدل کتابت میں پچھے حصہ

( ٢١٧٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةً ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ : فِى قوله تعالى : ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِى آتَاكُمْ ﴾ قَالَ : مِمَّا أُخْرَجَ اللَّهُ لَكَ مِنْ مُكَاتَكِتِهِ.

(١٢ ٢٢) حضرت عطاريشيد قرآن پاكى آيت ﴿ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آمَّاكُمْ ﴾ كم متعلق فرمات بي كه جو بحمه الله پاک فے تمہارے لئے تمہارے مکاتب سے نکالا ہے (وہ مراد ہے)۔

( ٢١٧٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: تُعْطِيهِ مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُك وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مُؤَفَّتْ. (٢١٤ ١٣) حضرت عطامِيَة عِنْ فرماتے ہيں كہ جوآ پكادل كرے أتنا أس كوجپھوڑ دواس ميں كوئى خاص مقدار مقررتہيں ہے۔ ( ٢١٧٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ . وَعَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَا :يُوضَعُ عَنْهُ.

(٢١٤ ١٢) حضرت مجابداور حضرت قاسم ويشيد فرمات بي كدأس سے كچھ كم كرديا جائے گا۔

( ٢١٧٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِى آتَاكُمْ﴾ قَالَ : مِمَّا فِى

(٢١٧٦٥) حضرت مجامد قرآن پاک كي آيت ﴿ وَ آتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ ﴾ كم تعلق فرماتے بين كه جو كھ آپ

کے ہاتھ میں ہے (وہ مرادہے)۔

( ٢١٧٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ :أَنَّهُ كَاتَبَ غُلَامًا فَأَعْطَاهُ الرُّبُعَ ، وَقَالَ :هَذَا قَوْلُ

عَلِمٌ : ﴿ وَآتُوهُمُ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ﴾ .

(۲۱۷ ۲۱) حضرت ابوعبدالرحمٰن نے غلام کومکا تب بنایا اور اُس کور بع عطا کردیا اور فرمایا کدید حضرت علی دای کو کا قول ہے اور قر آن کریم کی آیت ﴿ وَ آتُو هُمْ مِنْ هَالِ اللهِ الَّذِي آمَا كُمْ ﴾ تلاوت فرمائی۔

( ١٦٦ ) فِي حرِيمِ الآبارِ كم يكون فِراعًا ؟

كنوي كى منڈىر (احاطە) كتناذراع ہو؟

( ٢١٧٦٧) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ عَدِى بْنِ الْفُصَيْلِ ، قَالَ : أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَاسْتَحْفَرْتُهُ بِنُوا ، قَالَ : أَكُتُبُ عَمْرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَاسْتَحْفَرْتُهُ بِنُوا ، قَالَ : أَكُتُبُ عَمْرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَاسْتَحْفَرُتُهُ بِنُوا ، قَالَ : أَكُتُبُ عَمْرَ السَّبِيلِ أَوْلَى مَنْ يَشُرَبُ.

(۲۷ مار) حضرت عدی بن فضیل بریشین فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز بریشین کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے ان سے کنویں کی کھدوائی کی درخواست کی ۔انہوں نے فرمایا اس کا اعاطہ بچاس ذراع لکھلو،اوراس میں صرف مسلمان کاحق نہیں ہوگا،

اورنہ ہی اُس کونقصان بہنچائے گا ،اورمسافراس سے پینے کا زیادہ جن دار ہوگا۔

( ٢١٧٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنِ الْأَعْطَانِ ؟ فَقَالَ :أَمَّا أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَكَانَتُ خَمْسِينَ ذِرَاعًا لِنَاجِيَتِهَا يَكُونُ بَيْنَ الْبِنُرَيْنِ مِنَة ، فَلَمَّا كَانَ

عَنِ الْأَعْطَانِ ؟ فَقَالَ :أَمَّا أَهُلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَكَانَتُ خَمُسِينَ ذِرَاعًا لِنَاحِيَتِهَا يَكُونُ بَيْنَ الْبِنُرَيْنِ مِنَة ، فَلَمَّا كَانَ الإِسْلَامُ رَأَوًا ، أَنَّ دُونَ ذَلِكَ مُجْزِءٌ ، فَجُعِلَ لِكُلِّ بِنُرِ خَمْسٌ وَعِشُرُونَ ذِرَاعًا لِنَاحِيَتِيهَا خَمْسُونَ ذِرَاعًا.

(۲۱۷ ۲۸) حضرت محمد بن اسحاق ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر بن محمد بن عمر و بن حزم ویشید سے کنویں کے احاط کے متعلق دریافت کیا؟ آپ نے فرمایا: زمانہ جاہلیت میں اُس کے اردگرد کے لئے بچپاس ذراع ہوتا تھا، دو کنوؤل کے درمیان سوہوتا

تھا، جب اسلام کا دور آیا تو دیکھا گیا کہ اس ہے کم بھی کافی ہوجا تا ہے، پھر ہر کنویں کے لئے پچپیں ذراع بنایا گیا ، اُس کے اردگر د کے لئے پچاس ذراع۔

( ٢١٧٦٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :حرِيمُ الْبِنْرِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا كُلُّهَا ، لَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ فِي عَطَيْهِ ، وَلَا مَانِهِ.

(۲۱۷ ۲۹) حضرت عامر میشید فرماتے ہیں کہ کنویں کا حاطہ (منڈیر) سارا کا سارا چالیس ذراع کا ہوگا۔ کسی کواس کی جگہ اور پانی پر قبضہ کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔

( ٢١٧٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِنْيُ ، عَنْ عُرُوَة ، قَالَ : حرِيمُ الْبَدِىء خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا ، وَحَرِيمُ الْعَادِيَّةِ خَمْسُونَ ذِرَاعًا ، وحرِيمُ الزَّرع.

قَالَ الزُّهُرِئُ :وَبَلَغَنِي ، أَنَّ حَرِيمَ الْعَيْنِ سَتَمِثَةً ذِرًاعٍ.

هی مصنف ابن ابی شیرمتر بم (جلد ۲) کی دوراسلام میں کھودا جائے اُس کا احاطہ بچیس ذراع ہوگا، اور اپورے کھودے (۲۱۷۷) حضرت عروه ویلیجا فرماتے ہیں کہ جو کنواں دوراسلام میں کھودا جائے اُس کا احاطہ بچیس ذراع ہوگا، اور اپورے کھودے

( • ۲۱۷۷) حضرت عروہ ویشیع فر ماتے ہیں کہ جو کنواں دو راسلام میں کھودا جائے اُس کا احاطہ بھیں ذراع ہوگا ،اور پورے کھودے ہوئے کنویں کا بچیاس ذراع اور کھیتی باڑی والے کنویں کا تین سوذراع ہوگا۔

حضرت امام زہری دایٹیو فرماتے ہیں کہ مجھے خبر پیٹی ہے کہ چشمے والے کنویں کا چیسوذ راع ہوگا۔

( ٢١٧٧١ ) حَلَّتْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ . وَعَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :حَرِيمُ الْبُنُو أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا.

(۲۱۷۷) حضرت فعمی میشید فرماتے ہیں کہ کنویں کامنڈ بر چالیس ذراع ہے۔

( ٢١٧٧٢) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : طَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَرِيمٌ بِثْرِ الْبَدِىء خَمْس وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا ، وَحَرِيمُ الْبِنْرِ الْبَدِىء خَمْس وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا ، وَحَرِيمُ الْبِنْرِ الْلَهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَرِيمُ بِثْرِ النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَرِيمُ بِثْرِ النَّهَبِ ثَلَاثُ مِنَةٍ ذِرَاعٍ. (ابوداؤد ٢٠٠٣ ـ حاكم ٤٥)

(۲۱۷۷) حفرت سعید بن المسیب ویشین سے مروی ہے کہ حضورا قدس میرافظ کی ارشاد فر مایا: جو کنواں دورا سلام میں کھودا جائے اُس کی منڈ پر پچپیں ذراع ہوگی، اور پرانے کنویں کی پچپاس ذراع ہوگی، حضرت سعید ویشینہ فرماتے ہیں کہ بئر الذھب کی تین سو ذراع ہوگی۔

( ٢١٧٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعدِ بُنِ أَوْسِ الْعَبْسِيِّ ، عَنْ بِلَالِ بُنِ يَحْيَى الْعَبْسِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا حِمَى إِلَّا فِي ثَلَاثُ : ثَلَّةُ الْقَلِيبِ. يَغْنِي حَرِيمَ الْبِنْرِ وَحَلْقَةَ الْقَوْمِ. (بيهنى ١٥١)

الله عليه وسلم : لا حِمَى الا فِي ثلاث : تله القليبِ. يعنى حريه البنو وحلقه القوم. (بيهه من اله) (الكه عليه وسلم : لا حِمَى الا قبي ثلاث : تله القليب عروى بكر حضورا قدس مِرَّفَظَةَ أَنْ ارشاد فرمايا: تبن چيزول كے علاوہ كے لئے اطاطہ كرنانبيں ہے: كنويں كااحاطہ مجلس ميں بيٹھے ہوئے لوگوں كااحاطہ كرنانبيں ہے: كنويں كااحاطہ مجلس ميں بيٹھے ہوئے لوگوں كااحاطہ كرنانبيں ہے: كنويں كااحاطہ مجلس ميں بيٹھے ہوئے لوگوں كااحاطہ كرنانبيں ہے: كنويں كااحاطہ مجلس ميں بيٹھے ہوئے لوگوں كااحاطہ في الميان مذكور نبيس كيكن حديث كى دوسرى كتابوں

میں ہےاوروہ ہے:طول الفرس، بیعنی جہاں آ دمی گھوڑ اہا ندھےاس جگہ کاا حاطہ )

ه مه المراه عن من الرّجلِ يكاتِب مدبّرة ثمّر يموت وعليهِ مِن مكاتبتِهِ شَيْءٌ عليهِ مِن مكاتبتِهِ شَيْءٌ

کوئی شخص اپنے مد برغلام کومکا تب بنا لے پھروہ فوت ہوجائے جبکہ م کا تب پر بدل کا میں میں سے کچھ ابھی اقتی ہورات کا حکمہ میری

## كتابت ميں سے پچھابھى باقى ہو،تو كيا حكم ہے؟

( ٢١٧٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الشُّكْرِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : دَبَّرَتِ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشِ غُلَامًا لَهَا ، ثُمَّ أَرَادَتُ أَنْ تُكَاتِبَهُ ، فَكَتَبَ الرَّسُولُ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ؟ فَقَالَ :كَاتِبْيه ، فَإِنْ أَذَى مُكَاتَبَتَهُ فَذَاكً ، وَإِنْ حَدَثَ بِكْ حَدَثٌ عَنَقَ ، قَالَ :وَأَرَاهُ مَا كَانَ عَلَيْهِ لَه. (بيهقى ٣١٣)

علی ادی محالبته فداك ، و إن محدث بِك محدث عنق ، قال : واراه ما كان علیه له. (بیهه ی ۱۳۱۳) (۲۱۷۷) حفرت مجاهد فرماتے ہیں كه قریش كی ایك خاتون نے اپناغلام مد بر بنایا، پھراُس نے اُس كوم كاتب بنانے كااراده كیا، هي معنف ابن اليشيدمترج (جلد٢) ﴿ ﴿ ﴿ مَا مَا يَعْدَ مِنْ الْعَالِ الْعَلَيْدِ عَلَى الْعَلَيْدَ عَلَيْهِ الْعَلَيْدَ عَلَيْهِ الْعَلَيْدَ عَلَيْهِ الْعَلَيْدِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

اور قاصد کوخط دے کرحضرت ابو ہریرہ جھٹٹو کی خدمت میں بھیجا، آپ نے فر مایا اُس کومکا تب بنالو، اگروہ بدل کتابت ادا کردے تو ٹھیک ہے،ادراگر تجھے کوئی معاملہ پنیش آ جائے (تو مرجائے) تووہ آزاد ہے۔

( ٢١٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ ، عَنْ حَجَّاج ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ الْأَحْنَفِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : فِي الرَّجُلِ

يَبِيعُ مُدَبَّرَه خِدْمَتُهُ ، قَالَ :مَا أَخَذَ سَيِّدُهُ فَهُوَ لَهُ ، وَمَا يَقِي فَلَا شَيْءَ له.

(۲۱۵۵) حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ اگر کوئی مخص اپنے مد برغلام کی خدمت کوفروخت کرد سے تو جو پچھائس کا آقا وصول

كرچكا ب، وه اس كاشار بوگا اورجوباتى ره كيا بوه غلام يرلازم نه بوگا-

( ٢١٧٧٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ بْنِ الْأَحْنَفِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبَّادٍ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : لَا شَيُّءَ لَكُمْ إِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ.

(٢١٤٤١) حضرت ابن مسعود ويشيئ سے اس طرح مروى ہے مگراس ميں اس كا اضاف ہے كہ جب تمبارا سائقى مرجائے تو پھرتمہارے

( ٢١٧٧٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي دَاوُد بْنُ حُرَيْثٍ ، قَالَ :شَهِدْت شُرَيْحًا قَضَى بِذَلِكَ.

(۲۱۷۷) حضرت داؤو بن حریث فرمائتے ہیں کہ میں حضرت شریح پیٹین کی خدمت میں حاضرتھا، آپ نے اس طرح فیصلہ فرمایا۔

( ٢١٧٧٨ ) حَلَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :يُؤُخَذُ منْهُ مَا بَقِيَ.

(۲۱۷۸) حفزت حسن ویشید فرماتے ہیں کہ جو باتی اُس کے ذمہرہ گیاہے وہ بھی اُس سے وصول کرے گا۔

( ٢١٧٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ أَيُّوبَ وَهِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لا يَبَاعُ الْمُدَبَّرُ إِلَّا مِنْ نَفْسِهِ.

(۲۱۷۷) حضرت ابن سیرین ویشید فر ماتے ہیں که مد برغلام کوفر وخت ندکرے مگراس کے فس کے بدلے میں۔

( ٢١٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ يَكُرَهُ بَيْعَهُ ، وَلَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُكَاتِبَهُ.

(۲۱۷۸) حضرت ابن سيرين ويشيد مر مفلام كى بيع كونا بسندكرت تص، اورمد برغلام كومكاتب بنان ميس كوئى حرج نه بجهة تهد

( ٢١٧٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا تُباعُ خِدْمَةُ الْمُدَبَّرِ إلَّا مِنْ نَفْسِهِ.

(۲۱۷۸۱) حضرت عطاج پیجید فرماتے ہیں کہ مد برغلام کی خدمت کوفروخت نہ کرے مگراُس کےنفس (جان) کے بدلے میں۔

#### ( ١٦٨ ) فِي مالِ اليتِيمِ يدفع مضاربةً

### يتيم كامال مضاربة ميس دينا

( ٢١٧٨٢ ) حَلَّائَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عن نافع :أنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ فِى حَجْرِهِ يَتِيمَةٌ ، فَزَوَّجَهَا ، وَ ذَفَعَ مَالَهَا إِلَى زَوْجِهَا مُصَارَبَةً.

( ٢١٧٨٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ وَوَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدْهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ دُلِعَ الْيُهِ مَالُ يَتِيمٍ مُضَارَبَةً فَطَلَبَ فِيهِ فَأَصَابَ فَقَاسَمَهُ الْفَضُلُ ، ثُمَّ تَفَرَّقَا.

(۲۱۷۸۳) حضرت حمید اپنے دادا ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر دلائڈ نے اُن کے پاس ینتیم کا مال بطور مضار بت بھیجا۔

انہوں نے اُس سے تجارت کی اور نفع کمایا ، پھرانہوں نے منافع کونقسیم فرمایا اوراس معالمے الگ الگ ہو گئے۔

( ٢١٧٨٤ ) حَدَّلَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ عِنْدَهُ مَالُ يَتِيمٍ فَأَعْطَاهُ مُضَّارَبَةً فِي الْبُحْرِ.

(۲۱۷۸۳) حصرت عمر جانٹوز کے پاس پیتیم کا مال موجو د تھا ، آپ جانٹوز نے وہ مال بطور مضار بت بحری تجارت میں دے دیا۔

( ٢١٧٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْيِيّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٌّ :أنَّهُ وَلِيَ مَالَ يَتِيمٍ فَلَافَعَهُ إِلَى مَوْلَى لَهُ.

(۲۱۷۸۵) حضرت حسن داول یتیم کے مال کے والی تھے ، انہوں نے وہ مال اُس کے موٹی (سر پرست) کو (بطور مضاربت) وے دیا۔

( ٢١٧٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَعْمَلَ الْوَصِيِّ بِمَالِ الْيَتِيمِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَعْمَلَ الْوَصِيِّ بِمَالِ الْيَتِيمِ ، قَالَ : لَا .

(۲۱۷۸۲) حضرت ابراہیم ویشید فرماتے ہیں کہ اگر وصی بیتیم کے مال کو کاروبار میں لگائے تو اس میں کو کی حرج نہیں ، راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اگر مال ہلاک ہوجائے تو ضامن ہوگا؟ آپ پریشید نے فرمایا کٹبیں۔

( ٢١٧٨٧ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَعْمَلَ الْوَصِيُّ بِمَالِ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ بِهِ.

(۲۱۷۸۷) حضرت ابراہیم پیشیز فرماتے ہیں کہا گروسی پیٹیم کے مال کوکار وہار میں لگائے تو کوئی حرج نہیں۔

( ٢١٧٨٨) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنِ الْحَسَنِ :أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُدُفَعَ مَالُ الْيَتِيمِ مُضَارَبَةً ، وَيَقُولُ :إضْمَنْهُ ، وَلَا تُعَرِّضُهُ لِبَرِّ ، وَلَا بَحْرٍ.

(۲۱۷۸۸) حضرت حسن ہیشیو کیتیم کے مال کو بطور مضاربت دینے کونا پسند بچھتے تھے،۔اور فرماتے تھے کہ اُس مال کا ضامن ہو جا، اُس کو بحری یاز مٹنی تجارت میں ندلگا۔

( ٢١٧٨٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَعْلَى ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ الْأَسُودِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ فِى مَالِ الْيَتِيمِ : إِنِ اتَّجَرُتَ فِيهِ فَرَبِحْتَ فَلَهُ ، وَإِنْ ضَاعَ ضَمِنْت ، وَإِنْ وَضَعْته فَهَلَكَ فَلَيْسَ عَلَيْك.

(٢١٤٨٩) حضرت مجاہد نیتیم کے مال کے متعلق فر ماتے ہیں کہ اگر اُس کو تجارت میں لگا کر نفع کمالوتو وہ اُس کا ہے،اورا گرنقصان ہو

ه معنف ابن الې شيبرس جم (جلد۲) کې پېښې تو جم (جلد۲) کې پېښې تو جم (جلد۲) کې پېښې د اله نفسه ه

جائے تو ضامن ہوگا اورا گروہ پڑ اپڑ اہلاک ہوجائے تو ضان لا زم نہ آئے گا۔

( ٢١٧٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : كُنَّا أَيْنَامًا فِي حِجْرِ عَائِشَةَ فَكَانَتُ تُزْكِي أَمُوالَنَا وَتُبْضِعُهَا.

(۲۱۷۹۰) حضرت قاسم پیٹیلا فرماتے ہیں کہ ہم کچھ میتیم حضرت عائشہ من انڈخا کی تربیت میں تھے، آپ منی انڈخا ہمارے مالوں کو سند کری تھوں میں میں میں تھے۔

پا کیزه رکھتی تھیں اور تجارت میں لگاتی تھیں۔ ۔

( ٢١٧٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا فُضَيْلُ بُنُ مَرْزُوقٍ ، عَنِ الضَّخَّاكِ ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ قَالَ :يُبْتَغَى لِلْيَتِيمِ فِي مَالِهِ.

(٢١٤٩١) حضرت ضحاك ويشيد فرمائتے ہيں كەالتەتعالى كارشاد ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ كامطلب بہے كہيتم كے لئے أس مال ميں (روز گار بتجارت) تلاش كيا جائے گا۔

#### ( ١٦٩ ) فِي الأكلِ مِن مالِ اليتِيمِ

## يتيم كامال كهاناجرم عظيم ب

(٢١٧٩٢) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ

الْكُوفَةِ :أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَضُرِبُ يَتِيمِى ؟ قَالَ :اضُرِبُهُ مِمَّا كُنْت ضَارِبًا مِنْهُ وَلَدَك ، قَالَ :فَمَا آكُلُ مِنْ مَالِهِ ؟ قَالَ :بِالْمَعْرُوفِ غَيْرَ مُتَأَثِّلِ مِنْ مَالِهِ ، وَلَا وَاقِيًّا مَالَك بِمَالِهِ . (بيهتى ٢٨٥- طبرى ٢٠٠)

المعنی میرو با من بہالمارو میں میرو معنی را میرو کریا ہو کہ ایک میرو بالمبیدی میں اور میرو بالمبیدی کا ایک است (۲۱۷۹۲) حضرت حسن عزنی ایک کونی محف سے روایت کرتے ہیں کدایک محف نے حضورا کرم میرو تفقیقی ہے عرض کیا کدا سے اللہ ک

ر سول مَلِفَقَعُ إِلَيا مِين النِي زِيرِ بيت يتم كومارسكنا مون؟ آپ مَلِفَظَةُ فِي أَرْتنا وَفِر مايا: أَس كوا تنا بي مارو جتنا كدا كرأس كي جگه تمهارا

رسول میلانطیعی کیا میں اپنے زیریر بیت میں کو مارستا ہوں؟ آپ میلانطیع کے ارساد کر مایا؟ آپ اوا نتاہی مارو جینا کہ اسرا اپنا ہیٹا ہوتا تو اُس کو مارتے ، اُس مخص نے عرض کیا کہ میں اُس کے مال میں سے کتنا اور کیسے استعمال کرسکتا ہوں؟ آپ مِیلانظیقیج نے

پہیں۔ ارشاد فر ہایا: اچھے اورمعروف طریقے ہے،اس کے مال کوضا کع کیے بغیراوراس کے مال کے ذریعے اپنے مال کو بچائے بغیراستعال کریکتے ہو۔

( ٢١٧٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : مَا أَكَلُت مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ فَهُوَ ذَيْنٌ

عَلَيْك ، أَلاَ تَرَى إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ فَإِذَا دَفَعْتُمُ إِلَيْهِمْ أَمُوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ﴾ . (٣١٤ ٢١) حضرت ابوالعاليه ويشيّ فرماتے بين كه يتيم كے مال ميں جتنا كھاؤ گے وہ تم پر قرض ہوگا،كيا تم و كيھتے نہيں اللہ تعالىٰ نے

ارشاد فرمايا ہے: ﴿ فَإِذَا دَفَعُتُمْ إِلَيْهِمُ أَمُو اللَّهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ﴾ جبتم ان كے مال أنيس دوتواس بركواه بناؤ-

( ٢١٧٩٤ ) حَدُّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ سَلَمَةً بُنِ عَلْقَمَة ، عَنِ أَبْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبِيدَةَ عَنْ قَوْلِهِ : ﴿ وَمَنْ كَانَ

غَنِيًّا فَلْيَسْتَغْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ قَالَ : إنَّمَا هُوَ قَرْضٌ ، أَلَا تَرَى إلَى قَوْلِهِ : ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ اللَّهِمُ أَمُوالَهُمُ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمُ﴾.

(٣١٤٩٣) حضرت ابن سيرين باليلية فرماتے إلى كه ميں نے حضرت عبيدة باليلية به دريافت كيا الله تعالى كارشاد ﴿ وَمَنْ كَانَ عَنِينًا فَلْيَانُكُ لِي إِلْمَعْرُوفِ ﴾ به كيامراد بي الله ينظيف وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَانُكُ لِي إِلْمَعْرُوفِ ﴾ به كيامراد بي آپ بيليلية فَلْيَسْتَعْفِفُ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَانُكُ لِي إِلْمَعْرُوفِ ﴾ به كيامراد بي الله عَنْهُ وَمَنْ كان تعالى كارشاد ب: ﴿ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَ اللّهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ﴾ جبتم ان كمال أنهيل دوتواس مركواه مناؤ .

( ٢١٧٩٥ ) حَلَّاثُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ :فِي قَوْلِهِ :﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفُ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمُعْرُوفِ﴾ يَسْتَسْلِفُ مِنْهُ :وَيَتَّجِرُ فِيهِ.

(٢١٤٩٥) حطرت مجامد مِرِ الله تعالى كارشاد ﴿ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَغْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعُرُوفِ ﴾ كى تغيير مِن فرمات مِن الكالية ومَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعُرُوفِ ﴾ كى تغيير مِن فرمات مِن الكالية عن ا

( ٢١٧٩٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :الْوَصِيُّ إِنِ احْتَاجَ وَضَعَ يَدَهُ مَعَ ٱيْدِيهِمْ ، وَلَا يَلْبس عِمَامَةً.

(۲۱۷۹۲) حضرت ابن عباس والنئ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وصی محتاج ہو جائے تو اپنا ہاتھ اُن کے ہاتھ کے ساتھ رکھ دے (بعنی تیموں کے ساتھ کھائے )اور ممامہ نہ پہنے (بعنی سادگی اختیار کرے)

( ٢١٧٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى العُمَيْس ، عَنْ عَبْدَةَ بُنِ أَبِى لبابة ، عَنْ أَبِى يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : فِى قوله تعالى : ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِالْمَعُرُوفِ﴾ قَالَ :مِنْ مَالِهِ.

(۲۱۷۹۷) حضرت ابن عباس و الله الله تعالى كارشاد ﴿ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ كمتعلق فرمات بين كه نادارى كي صورت مين ان كه مال مين سه كهاسكتا ہے۔

( ٢١٧٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ الرَّازِيّ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنُ أَبِى الْعَالِيَةِ . وَسُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ قَالُوا : بِالْقَرْضِ.

(٢١٤٩٨) حضرت سفيان ،حضرت سعيد بن جبير ويشيط اورحضرت واكل بيشيط فرمات بين كمقرض لي كركها ي-

( ٢١٧٩٩) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ ، قَالَ : أَتَنَّهُ امْرَأَةٌ فَسَأَلَتُهُ ، فَقَالَتْ : إِنَّ بَنِيَّ وَإِخْوَةً لَهُمْ مِنْ أَبِيهِمْ وَهُمْ أَيْنَامٌ فِي حَجْرِى ، وَكَانَ لِي مَالٌ فَكُنْت أَنْفِقُهُ عَلَيْهِمْ حَتَّى ذَهَبَ ، وَلَهُمْ مَالٌ فَكُنْت أَنْفِقُهُ عَلَيْهِمْ حَتَى ذَهَبَ ، وَلَهُمْ مَالٌ فَعَالَمْ وَلَوْلَهُمْ مَالًا فَكُنْتُ أَنْفِقُهُ عَلَيْهِمْ حَتَى ذَهَبَ ، وَلَهُمْ مَالٌ

(٢١٤٩٩) محمد بن كعب سے مردى ہے كدا يك عورت آئى اور سوال كيا كدميرے بيٹے اور ان كے بھائى جوأن كے والدكى طرف سے .

( ٢١٨.. ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَعِكْرِمَةَ ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِالْمَغُرُوفِ﴾ ، قَالَ : رَضَهُ رَدَهُ

طریقے ہے کھاؤ۔

(۲۱۸۰۰) حضرت عمر مدیر این فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے ارشاد ﴿ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ مرادیہ ب کہ ابنا تھ کور کھ دے۔

( ٣١٨.١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ فِى قَوْلِهِ : ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَغْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلِّ بِالْمَغْرُوفِ﴾ قَالَتْ : أَنْزِلَ ذَلِكَ فِى وَالِى مَالِ اليتيم يَقُومُ عَلَيْهِ

وَيُصْلِحُهُ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ. (بخارى ٣٥٧٥ مسلم ٢٣١٥) (٢١٨٠١) حضرت عائشة تؤهنز فن ماتى في كمالله تعالى كاارشاد ﴿ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَغْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ

بِالْمَعْرُوفِ﴾ يَتِيم كِ مال كِ والى كِمتعلق نازل ہواہے، اگروہ خودِ تاج ہوتواس میں سے کھاسکتا ہے۔

( ٢١٨.٢ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :أَرْسَلَتْنِي امْرَأَةٌ إلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ يَتَامَى فِي حِجْرِهَا قَامَتُ عَلَيْهِمْ هَلْ تَأْكُلُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَيْئًا ؟ قَالَ :نَعَمْ ، بِالْمَعْرُوفِ.

ان کی تربیت میں تھے، وہ اُن کی سر پرست تھی ،کیاوہ اُن کے اموال میں سے بچھ کھا علق ہے؟ آپ نے فر مایا: ہاں معروف طریقے ہے کھا سکتی ہے۔

( ٢١٨.٣ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ العتكية ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :كُلِي مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ وَاعْلَمِي مَا تَأْكُلُهُ: .

(۲۱۸۰۳) حضرت عائشہ نزی نیز فارشا دفر ماتی ہیں کہ میتیم کے مال میں ہے کھالوا ور جتنا کھاؤ اُس کواپے علم میں رکھو۔

( ٢١٨٠٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ اللَّسْتَوَائِتِيّ ، عَنْ هَمَّامِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قالَتْ عَاٰئِشَةُ : إِنِّى لَاكْرَهُ أَنْ يَكُونَ مَالُ الْيَتِيمِ عِنْدِى عُرَّةً حَتَّى أُخْلِطَ طَعَامَهُ بِطَعَامِى وَشَرَابَهُ بِشَرَابِى.

(۲۱۸۰۴) حضرت عائشه تفاینهٔ نفاارشا دفر ماتی ہیں کہ میں اس بات کونا پسند کرتی ہوں کہ پیٹیم کا مال میرے پاس الگ رکھا ہوں یہاں

تك كدمين اپنے كھانے كوأس كے كھانے كے ساتھ ملالوں اور اپنے پينے كوأس كے پینے كے ساتھ ملالوں۔

( ٢١٨٠٥ ) حَدَّثَنَا ابْن إدريس ، عَنْ هِشَامٍ بن عروة ، عن أبيه أنَّه رخص لوالي اليتيم أن ياكل مكان قيامه

البيوع والأنضبة ﴿ مَنْ ابْنَ ابْ شِيهِ مَرْ جَلُولَا ﴾ ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى

(۲۱۸۰۵) حفرت عروہ ویشیز فرماتے ہیں کہ میتیم کے والی کواجازت دی گئی ہے کہ وہ اُس کے مال میں ہے معروف طریقے ہے کچھ

٢١٨٠٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئًى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ الْأَزْرَقُ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ : فِى وَالِى مَالِ الْيَتِيمِ : يَأْكُلُ مِنَ

الرُّسُلِ وَالتمرة بيحسَابِ الأجير. (۲۱۸۰۲) حضرت فعمی بیاثین میتیم کے مال کے والی کے متعلق فر ماتے ہیں کہ وہ دودھاور تھجور میں سے اجیر کے حساب سے تناول کر

# ( ۱۷۰ ) فِي الرَّجلِ يكرِي مِن الرَّجلِ غلامه أو نحو ذلِك سی شخص کائسی سے غلام اجرت پرلینا

٢١٨.٧) حَلَّتُنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ آجَرَ غُلَامَهُ سَنَةً ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَهُ ، قَالَ :

(۲۱۸۰۷) حضرت حسن مِلِینیدُ اُس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جواپناغلام ایک سال کے لئے اجرت پر دے دے بھروہ دورانِ سال

س غلام کوفر وخت کرنے کاارادہ کرے فر مایا اگروہ چاہے تو اُس کوفر وخت کرسکتا ہے۔ ٢١٨٠٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ إيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةً فِي الْغُلَامِ يَدْفَعُهُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ يُعَلِّمُهُ

، ثُمَّ يُخْرِجُهُ قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِى شَرْطُهُ ، قَالَ : يُرَدُّ عَلَى مُعَلِّمِهِ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ. ۸۰۸۲) حضرت ایاس بن معاویه اُس شخص کے متعلق فر ماتے ہیں جوا پناغلام دوسر ہے خص کے پاس بھیجے تا کہوہ اُس کو تعلیم دے، عروہ شرط مکمل ہونے سے قبل ہی اُس کود ہاں سے نکال لے ،تو جو بچھ<sup>مع</sup>کم نے اُس غلام پرخرج کیا ہےوہ اُس کولوٹا یا جائے گا۔

٢١٨.٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ آجَرَ غُلَامَهُ سَنَةً فَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَهُ ؟ قَالَ :

قَالَ :وَسَأَلْت حَمَّادًا ، فَقَالَ :لاَ يَأْخُذُهُ إلَّا مِنْ مَضَرَّةٍ.

۲۱۸۰۹) حضرت تھم ہے ایک شخص نے دریافت کیا کہ ایک آدمی نے اپناغلام ایک سال کے لئے اجرت پردیا ہواہے بھروہ أس كو س سے نکا لنے کا ارادہ کرتا ہے توالیہا کرنا کیما ہے؟ آپ اِٹیلائے فرمایا کہ اُس کوواپس نکا لنے کی ( اُس سے لینے کی )اجاز ہے نہیں ہے۔ پھر میں نے حضرت حماد ہے اُس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ بیٹیٹیڈ نے فرمایا کہ اُس سے نہ لے مگر نقصان سے خلاص پانے

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۲) کي هي احمال الي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۲) کي هي احمال الي الي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۲) کي هي الد نفسية مستقد الي مصنف ابن الي مصنف ابن الي مستقد ال

( ٢١٨١ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةً ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : سَمِعُتُ أَبَا الضَّحَى يَذْكُرُ : أَنَّ شُرَيْ وَمَسْرُوقًا كَانَا يَقُولَانِ فِي الرَّجُلِ إِذَا آجَرَ الْعَبْدُ سَنَةً أَوْ شَهْرًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِن

(۲۱۸۱۰) حضرت شریح بیشی؛ اور حضرت مسروق بیشی؛ فرماتے ہیں کہ اگر کو کی شخص اپنا غلام ایک سال، یا ایک مہینے کے لئے یا یہ

مدت کے لئے کرایہ بروے پھروہ اُس سے غلام واپس لینے کاارادہ رکھتا ہوں تو وہ واپس لیسکتا ہے۔

( ١٧١ ) فِي الرَّجل تكون عِندة الودِيعة فيعمل بها لِمن يكون ربحها سی شخص کے پاس امانت کا مال ہووہ شخص اُس مال کو کاروبار میں لگا کرنفع کمالے تووہ

## منافع کس کاشار ہوگا؟

( ٢١٨١١ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، قَالَ :سَأَلَهُ رَجُلٌ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلِ اسْتَوْدَعَ مَ فَتَجَرَ لِمِيهِ ؟ فَقَالَ :كَانَ عَطَاءً يَقُولُ :مَا كَانَ لِمِيهُ مِنُّ نَمَاءٍ فَهُوَ لِرَبِّ الْمَالِ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ :لَيْسَ لِرَبِّ الْمَ

وَلَا المُسْتَودَع، وَهُوَ لِلْمَسَاكِينِ.

(٢١٨١١) حفرت ابن الى بجيع مروى بكرايك فخص في دريافت كيا كراكر كم فخص كي ياس امانت ركهوائي جائ اوروه أ تنجارت میں لگا لے؟ حضرت عطار پیمیز نے فر مایا جومنا فع حاصل ہووہ رب المال کو ملے گاءاور حضرت مجاہد پریشیئے نے فر مایا نہ رب الما کو ملے گااور نہ ہی امانت دار کو بلکہ وہ مساکیین کو ملے گا۔

ِ ( ٢١٨١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لَا تُحَرَّكُ الْوَدِيعَةُ إِلَّا بِإِذْنِ رَبِّهَا ، فَإِنْ فَعَل

فَهُوَ ضَامِنَ ، وَلَهُ الرَّبْحُ. (۲۱۸۱۲) حضرت حسن پربیجینه فرماتے ہیں کہ امانت کے مال کو اُس کے مالک کی اجازت کے بغیر کاروبار میں مت لگاؤ ،اگر اُس .

بغيرا جازت ابيها كيا تووه ضامن موگااور جومنافع أس كوحاصل مواوه أس كاموگا\_

( ٢١٨١٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الْوَدِيعَةِ : لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إلَّا يُحَوِّلُهَا عَنْ مَوْضِعِهَا ، أَوْ يُغَيِّرَهَا عَنْ حَالِهَا ، فَإِنْ هُوَ غَيَّرَهَا عَنْ مَوْضِعِهَا ، فَكَانَ فِيهِ رِبْحٌ فَإِنَّهُ يَتَصَدَّقُ إِ

وَلَيْسَ لِوَاحِدِ مِنْهُمَا.

( ۲۱۸۱۳ ) حضرت ابراہیم بیٹینے: امانت کے متعلق فر ماتے ہیں کہ اُس پر اُس وقت صان نہیں آئے گا جب تک وہ اُس کو اُس کی

ہے بھیر نہ دے یا اُس کو اُس کی حالت ہے تیدیل نہ کر دے ،اگر وہ اُس کو اُس کی حالت ہے تبدیل کر دے اور اُس کو پکھمز عاصل ہوتو اُس کونفع کوصدقہ کردےوہ ان میں ہے کی کانہیں ہوگا۔

ه مصنف ابن الي شير مترجم ( جلد ۲ ) المستحق المستحق المستحق المستحق والأفضية على المستحق والأفضية المستحق ( ٢١٨١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ :سُنِلَ ابْنُ عُمَرَ ، عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ ؟ فَقَالَ :هُوَ مَضْمُونْ

حَتَّى يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ ، قَالَ : إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيهِ فَضُلُّ ، قَالَ :اصْنَعْ بِفَضْلِهِ مَا شِئْت ، هُوَ مَضْمُونْ حَتَّى تَدْفَعَهُ إِلَيْهِ. (۲۱۸۱۴) حفرت ابن عمر دہاٹی سے بیتم کے مال کے متعلق دریافت کیا گیا، آپ نے فر مایا کہ جب تک وہ واپس نہ کر دیا جائے وہ

مضمون ( قابلِ ضان ) رہتا ہے، دریافت کیا گیا کہ اس میں کچھ منافع بھی ہے، فرمایا منافع کے ساتھ جوچا ہے کر لے لیکن بیتم کا مال جب تک والیس نہ کرے مضمون ( قابلِ ضمان ) رہے گا۔

( ٢١٨١٥ ) حَلَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ المَالُ لَآيَتَامِ فَيَعْمَلُ بِهِ ، قَالَ :هُوَ ضَامِنٌ إِذَا عَمِلَ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَالرُّبْحُ يَتَصَدَّقُ بِهِ. (۲۱۸۱۵) حضرت ابراہیم والیٹیزے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص کے پاس بتیموں کا مال ہے، تو کیادہ اس کو تجارت میں استعال کرسکتا ہے؟ آپ بِاللّٰمِيّٰ نے فرمایا اگروہ اُن کی اجازت کے بغیر کرے تو وہ ضامن ہوگا ،اور جومنا فع حاصل ہواُس کوصد قہ کرے گا۔

( ١٧٢ ) فِي الرَّجلِ يسلِم فيقول ما كان مِن حِنطةٍ فبكذا

کوئی شخص نیے سلم کرتے ہوئے یوں کہے: جو کچھ گندم میں سے ہےوہ اتنے کا ہے ( ٢١٨١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ : رُبَّمَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ أَلْف درهم وَنَحُوهَا فَيَقُولُ ۚ إِنْ أَعْطَيْتنِي بُرًّا فَبِكَذَا ، وَإِنْ أَعْطَيْتنِي شَعِيرًا فَبِكَذَا ، قَالَ :سَمٌّ فِي

كُلِّ نَوْعٍ مِنْهَا وَرِقاً مُسَمَّاةً ، فَإِنْ أَغْطَاكَ الَّذِي فِيهِ وَإِلَّا فَخُذُ رَأْسَ مَالِكِ. (۲۱۸۱۷)محمد بن زید پریشلا فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر دہاٹھ سے عرض کیا کہ بعض اوقات کو کی شخص کسی کے ساتھ ایک ہزار رہم میں نیٹ سلم کرتا ہے،اور یوں کہتا ہے کہا گرتونے مجھے گندم دیا تو سیسودااتنے کا ہوگا اورا گر کھو دی تواتنے میں ہوگا ،آپ ٹریٹنڈ نے فر مایا کہان میں سے ہرنوع (فتم) کے لئے الگ قیمت بیان کرے ،اگر اُسی قیمت میں مجھے دے دے تو ٹھیک وگرنداُ س سے اپنا

، ٢١٨١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَسْلَمَ الْمِنْقَرِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ :فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيَقُولُ :مَا كَانَ عِنْدَكَ مَنْ حِنْطَةٍ فَبِكَذَا ، وَمَا كَانَ عِنْدَكَ مِنْ خُبُوبٍ فَبِكَذَا :أَنَّهُ كُوهَهُ. (٢١٨١٧) حفرت سعيد بن جبير ويطيط سے مروى ہے كه اگر كوئى شخص نيع سلم كرتے ہوئے يوں كيے كه جو پچھ تيرے ياس كندم میں سے ہے وہ اتنے کا اور جو کچھ تیرے پاس دانوں میں سے وہ اتنے میں ،تو ایسا کرنا نالبندیدہ ہے۔

٢١٨١٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْن أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ السَّلَمِ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ أَيُّهُمَا اسْتَيْسَرَ عَلَيْهِ أَعْطَاهُ ؟ قَالَ : لَا يَصْلُحُ.

معنف ابن ابی شیرمترجم (جلد۲) کی ۱۳۳۳ کی کتاب البیوع والأفضیه

ت (۲۱۸۱۸) حضرت عامرے گندم اور بُو کی نیچ سلم کے متعلق دریافت کیا گیا کہ جوبھی آ سانی سے میسر ہودے سکتا ہے؟ آپ دیشے۔ نے فرمایا: پیچ اس کی صلاحیت نہیں رکھتی ۔ ( درست نہیں ہے )

( ٢١٨١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ : فِى رَجُلٍ أَسْلَمَ فِى شَيْءٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَ مَعْلُومٍ اللَّهِ مَعْلُومٍ اللَّهِ مَعْلُومٍ ، قَالَ : لاَ يَصْلُحُ.

(٢١٨١٩) حضرت عطاد بينيد بسے دريافت كيا كيا كه كوئي شخص كى متعين چيز ميں متعين وقت كے لئے تبع سلم كرے اگروہ أس كواتني ر

رے سکے تواتی مقدار میں کوئی اور متعین چیز دے سکتا ہے؟ آپ پیلیمیز نے فرمایا یہ درست نہیں ہے۔

( ٢١٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِى ، عَنُ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ :فِى الرَّجُلِ يُسْلِفُ فَيَقُولُ :إِنْ كَانَ بُرَّا فَبِكَذَا ، وَإِ. كَانَ شَعِيرًا فَبِكُذَا :أَنَّهُ كَرِهَهُ.

(۲۱۸۲۰) حضرت حسن پربیلینے ہے در یافت کیا گیا کہ کوئی شخص یوں کہتے ہوئے سلم کرے کہ اگر گندم ہوتو استے میں اور ﴿ ہوتو ا \_\_\_\_ میں تو کیسا ہے؟ آپ پربیلین نے اُس کونا پسند فر مایا۔

# ( ١٧٣ ) فِي السَّلْمِ فِي الثَّيَابِ

## كپژول ميں بيچسلم كرنا

( ٢١٨٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَسْلَمَ ، عَن عَلْقَمَةً بْنِ مَرْتَدٍ ، عَنْ رَذِينِ بْنِ سُلَيْمَانَ = عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ

لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الثِّيَابِ ، ذَرُعٌ مَعْلُومٌ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

(۲۱۸۲۱) حضرت سعید بن المسیب براتیمیز فرماتے ہیں کہ کپڑوں میں اس طرح بیچ سلم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جب کہ ذرار بھی متعین ہوں اور وقت بھی متعین ہو۔

( ٢١٨٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَشِيطٍ ، قَالَ : سَأَلَتُ بُكَيْرِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنِ السَّلَمِ فِ الشَّيَابِ ؟ فَقَالَ : لاَ يَصُلِح إلاَّ مَعْلُومَ الرُّقُعَةِ مَعْلُومَ كَذَا.

ر ۲۱۸۲۲) حضرت بکیرابن عبداللہ بن الاهج سے کپڑوں میں بھی سلم کے تعلق دریافت کیا گیا؟ آپ نے فرمایا کہ بیدورست نہیں، سی مذک میں میں منام

کُنت اَفعَلَهُ. (۲۱۸۲۳) حضرت عامرے سوتیکپروں میں بیج سلم کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آپ دیا ہے نے فرمایا کہ میں تو کرتا تھا۔

( ٢١٨٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إِذَا أَسُلَمَ فِي تَوْبٍ يَغْرِفُ ذَرْعُهُ وَرُقعته أ

ر مسنف ابن الي ثيبرمترجم (جلدا) كي المستخطرة ا

(۲۱۸۲۴) حضرت عامر پیشید فرماتے ہیں کہ جب کپڑے کا ذراع اور مقدار وغیر ہمعلوم ہوتو پھریج سلم کرنے میں کوئی حرج

٢١٨٢٥) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنُ جَابِرٍ وعَطَاءٍ ، قَالاً : لاَ بَأْسَ فِي السَّلَمِ فِي الصُّوفِ وَالأَكْسِيَة. ٢١٨٢٥) حفرت جابر دائي اور حفرت عطافر مات بين كداون اور كبرون مِن يَعْسَلَم كرن مِن كوكي حرج نهين ب-

٢١٨٢٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ السَّلَمِ فِى الْكَرَابِيسِ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ فِي ذَرْعِ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلِ مَعْلُومٍ.

(۲۱۸۲۲) حضرت قاسم ولا لي سوتي كپژول ميں رئيسلم كے متعلق دريافت كيا گيا؟ آپ نے فرمايا اگر ذراع اور وقت متعين وں تو کوئی حرج نہیں ہے۔

٢١٨٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَا يَرَى بِالسَّلَمِ فِي كُلِّ شَيْءٍ بَأْسًا إِلَى أَجَلِ مَعْلُومٍ مَا خَلَا الْحَيَوَانَ.

٢١٨٢٧) حفرت ابن مسعود والفي برأس چيز كے تعاملم ميں كوئى حرج نہ بجھتے تھے جس ميں وقت متعين موسوائے حيوانات كے۔ ٢١٨٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :سُيْلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ فِي سَبَائِبَ

، أَيْبُعْنَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَيْنَ ، قَالَ : لاَ. ﴿٢١٨٢٨) حضرت ابن عباس والتوزية سے دريافت كيا كيا كداكركوكي شخص كيرُ ون ميں تيج سلم كرے تو دوسپر دكرنے سے پہلے أن كى تيج

#### ( ۱۷۶ ) من ردّ المكاتب إذا عجز

كرسكتاب؟ آپ نے فر مایا كنہیں۔

مكاتب آكربدل كتابت سے عاجز آجائے تو أس كوغلامي ميں واپس لوٹا ديا جائے گا

٢١٨٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حُصَيْنِ الْحَارِثِيُّ ، عَنْ عَلِيٌّ ، فَالَ :إذَا تَنَابَعَ عَلَى الْمُكَاتَبِ نَجْمَانِ فَلَخَلَ فِي السَّنَةِ فَلَمْ يُؤَدِّ نُجُومَهُ ، رُدَّ فِي الرُّقِّ.

(۲۱۸۲۹) حضرت علی دہانٹو فرماتے ہیں کہ اگر مکا تب لگا تاریدل کتابت کی دوقسطیں ادانہ کر سکے تو وہ بیت مال میں داخل ہوجائے گا گروہ ایک قسط نداد اکر پایا تو اُس کورو بارہ غلامی میں لوٹا دیا جائے گا۔

.٢١٨٣ ) حَدَّثَنَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ:إذَا ، قَالَ الْمُكَاتَبُ :قَدْ عَجَزْت ، رُدَّ رَقِيقًا.

( ۱۱۸۳۰) حضرت ابراہیم پرتیمیلا فرماتے ہیں کہ اگر مکا تب خود کہددے کہ میں بدل کتابت سے عاجز ہوں تو اُس کو غلامی میں دوبارہ

( ٢١٨٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبَانَ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ :أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَاتَبَ غُلَامًا لَهُ عَلَى أَلْفِ دِينَارٍ ، فَأَدَّاهَا إِلَّا مِنَة ، فَرَدَّهُ فِي الرِّقِّ.

(۲۱۸۳۱) حضرت عطا پر بیلیا فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر مثاثثہ نے اپنے غلام کو ہزار دینار پر مکاتب بنایا، اُس نے سودینار کم سارا مال ادا كردياءآب والتوني في أس كودوباره غلاى ميس لوثا ديا-

( ٢١٨٣٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ ، قَالَ :إذَا دَخَلَ نَجْمٌ فِي نَجْمٍ فَقَلِ اسْتَبَانَ عَجْزُهُ.

(۲۱۸۳۲) حضرت حارث عمکلی فرماتے ہیں کہ جب بدل کتابت کی قسط دوسری قسط میں داخل ہو جائے تو اِس سے مکاتب کا بجر

ثابت ہوجائے گا۔

( ٢١٨٣٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن شُرَيْحٍ : أَنَّهُ كَانَ يَوُدُّ الْمُكَاتَبَ إِذَ

(۲۱۸۳۳) حضرت شریح بیشین نے مکا تب کودوبارہ غلامی میں لوٹا دیا جب وہ بدل کتابت سے عاجز ہوگیا۔

( ٢١٨٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :إذَا كَاتَبَ غُلَامَهُ عَلَّى مِنَة أُوقِيَّةٍ فَأَذَاهَا إِلَّا عُشْرَ أَوَاقٍ ، ثُمَّ عَجَزَ رُدَّ فِي الرَّقِّ.

(ابوداؤد ۳۹۲۲\_ احمد ۲۰۹

(۲۱۸۳۴) حضرت عمر و بن شعیب سے مروی ہے کہ حضور اقدی مُطِّلْفَظَةً نے ارشا دِقر مایا: جب کو کی مخص غلام کوسوا وقیہ پر مکا تب بنائے ، پھروہ غلام دیں اوقیہ کے سواباقی سارااوا کرد ہے پھروہ اُس دی کے ادا کرنے سے عاجز آ جائے تو اُس کودوبارہ غلامی میں لوا

( ٢١٨٣٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيد ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : لاَ يُرَدُّ حَنَّى يَعْجِزَ عَنْ سِنِينَ. (٢١٨٣٥) حضرت عَمَ مِينِّيْ فرمات بِين كدمكاتب الركن سالون كي قسطين اواكر في ساعة "آجائ تو پيمرأس كودوباره غلامي مير

لوڻاد يا جائے گا۔

( ١٧٥ ) فِي بيعِ المجازفةِ لِما قد علِم كيله

جس چیز کی مقدار معلوم ہواُس کواندازے سے فروخت کرنا

( ٢١٨٣٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :إذَا عَلِمْت مَرِكيلَةَ شَيْءٍ فَلَا تَبِعْهُ جُزَافًا. (٢١٨٣١) حفرت طاوس فرمات بيل كه جب كس چيزي مقدار معلوم بوتو پراس كوانداز سے فروخت ندكرو۔

مصنف ابن الى شيبه مترجم ( جلد ۲ ) كل مسنف ابن الى شيبه مترجم ( جلد ۲ ) كل مسنف ابن الى شيبه مترجم ( جلد ۲ ) كل مسنف ابن الى شيبه مترجم ( جلد ۲ ) ٢١٨٣١ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : قُلْتُ لأَبِي :الرَّجُلُ يَقُولُ :قَدْ كِلْت فِي هَذِهِ الخابية كَذَا وَكَذَا مَنَّا ، وَلَا أَدْرِى لَعَلَّهُ نَقِصُ ، أَوْ سُرِق ، أَوْ تَشْتِبُهُ الْخَابِيَة ، أَوْ كَانَ فِيهِ غَلَطٌ ، لَا أَبِيعُك كَيْلًا ، إنَّمَا أَبِيعُك

جُزَافًا، قَالَ :كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكُرَهُهُ ، وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا. ٢١٨٣٧) حفرت معتمر بن سليمان فرمات بي كديس في اين والدي كها كدا يك خفس كهن لكا كديس في اس منك كوتولا إس ا ہے من ہے،اور مجھے نبیں معلوم شاید ریم ہوگیا ہو، یااس میں سے چوری ہوگیا ہو یا پھرکسی اور منکے ہے ل گیا ہو یا پھراس میں

لجفططی ہوگئی ہو، میں اس کو کیل کر کے فروخت نہیں کروں گا ، میں اس کوانداز افروخت کروں گا ،اب اس بیچ کا کیا حکم ہے؟ انہوں نہ فر مایا کہ حضرت ابن سیرین نے اِس کونا پیند کیا اور حضرت حسن پریٹیوٹا اس میں کوئی حرج نہ مجھتے تھے۔ (٢١٨٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، قَالَ :سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَن رَجُلٍ كَالَ جُزَافًا ؟ فَقَالَ لَهُ :مَا كَانَ فِي بَيْتِكَ مِنْ

حِنْطَةٍ فَيِكَذَا ، وَمَا كَانَ مِنْ شَعِيرٍ فَيِكَذَا وَكَذَا ، قَالَ : فَكُرِهَهُ إِبْرَاهِيمُ. ٢١٨٣٨) حفرت ابراہيم والي سے دريافت كيا كيا كرايك فخف اندازے سے فريدتا ہے اوركہتا ہے كچو كچھ تيرے كھريس كندم ہے وہ اتنے میں اور جو بھی بُؤ ہے وہ اتنے استے میں؟ حصرت ابراہیم پریٹیوئے نے اِس کو تا پسند فر مایا۔

٢١٨٣٠ ) حَدَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطْرٍ : أَنَّهُ سَأَلَ الشُّعْبِيُّ عَنْ قَوْمٍ مِنَ الْأَعْرَابِ يَقُدَمُونَ عَلَيْنَا بِالطَّعَامِ فَنَشْتَرِى مِنْهُمْ

كَيْلاً ، ثُمَّ نَقُولُ : بِيعُونَا جُزَّافًا ، قَالَ : لِا ، حَتَّى تَنَارَكُوا الْبَيْعِ. ۲۱۸۳۹) حضرت فعی مِلِینے ہے دریافت کیا گیا کہکچھ دیہاتی ہمارے پاس غلہ لےکرآئے ہم نے اُن سے کیل کر کے پچھٹریدا پھر · کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ اندازے سے بیچ کرو؟ آپ نے فر مایا ایسامت کرویہاں تک کدوہ بیچ چھوڑنے پرراضی ہو جا کیں۔ ٢١٨٤. كَذَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ :أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَهُ جُزَافًا إِذَا أَعْلَمَهُ

۴۱۸ سا) حضرت عطام یشید انداز از بی کرنے میں کوئی حرج نہیں سیجھتے جبکہ اُس چیز کی مقدار معلوم ہو۔ ٢١٨٤١) حَدَّثَنَا رَوَّادُ بْنُ جَرَّاحٍ أَبُو عِصَامٍ الْعَسْقَلَانِيُّ ، عَنِ الْأُوْزَاعِي ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ

الْحَسَنَ وَمُجَاهِدًا وَعِكْرِمَةَ وعَطَاءً ، عَنْ رَجُلٍ يَأْتِي الرَّجُلَ فَيبْنَاعَ مِنْ بَيْتِهِ طَعَامًا فِيهِ مُجَازَفَةً ، وَرَبُّ الطَّعَامِ قَدْ عَلِمَ كَيْلَهُ ؟ فَكُرِهَهُ كُلُّهُمْ. ۲۱۸۳) حضرت حسن ،حضرت مجامد ،حضرت عکر مداور حضرت عطاہے دریافت کیا گیا کدایک مخف دوسرے کے پاس آتا ہے اور

راز اَ گندم کی بیچ کرتا ہے،اوربعض اوقات گندم کی مقدارمعلوم بھی ہوتی ہے توالیی بیچ کرنا کیسا ہے؟ سب حضرات نے اِس کو ٢١٨٤١ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عن نَافِعٍ ، قَالَ : لَقَدُ رَأَيْتَنَا وَفِينَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

هُ مَنْ ابْن ابْنَيْهِ مِرْجُم (طِد ۱) ﴿ اللَّهُ مَا الْمُصَلَّى فَيَقُولُ الرَّجُلُ : كِلْت كَذَا وَكَذَا ، وَلَا أَبِيعُهُ مُكَايَلَةً ، إِنَّمَا أَبِيعُ

يُجَاءُ بِالْأُوسُاقِ فَتَلَقَى فَى المُصلَى فَيقُولَ الرَّجُلُ : رَكَلْتُ كَذَا وَ كَذَا ، وَلَا الْ مُجَازَفَةً ، فَلَمْ يَرَوْا بِهِ بَأْسًا.

جائے ھے اور ایک اون ہما کہ یں سے ان پیروں ویر گا۔اصحاب نبی اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

( ٢١٨٤٣ ) حَذَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كُنَّا نَتَلَقَى الرُّكُبَانِ ، فَنَشْتَرِع مِنْهُمَ الطَّعَامَ مُجَازَفَةً ، فَنَهَّانا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَكُيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نُحَوَّلَهُ مِنْ مَكَانِهِ ، أَوْ نَنْقُلَهُ.

(بخاری ۲۱۲۲ مسلم ۱۲۱

(۲۱۸۴۳) حضرت ابن عمر ڈناٹو سے مردی ہے کہ ہم لوگ سواروں سے ملتے اور اُن سے انداز سے سے گندم وغیرہ خرید تے تھے استحضرت مَرِّالْتَصَافِح نے جمیں اِس سے روک دیا جب تک کہ ہم اُس کواُس کی جگہ سے نتقل نہ کر دیں۔

## ( ١٧٦ ) فِي المكاتب يموت ويترك دينًا وبقِيَّةً مِن مكاتبيِّهِ

مكاتب اس حال مين فوت موجائے كه اس كے ذمه بدل كتابت بھى مواوراً س پرقرض بھى موو ( ٢١٨٤٤) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ وَأَشْعَتْ وَإِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ : فِى مُكَاتَبٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَبَقِيَّةٌ مِنْ مُكَاتِيَةِ ، قَالَ : يَضُرِبُ مَوَالِيهِ بِمَا حَلَّ مِنْ نُجُومِهِ.

وَقَالَ حَمَّادٌ : يَضْرِبُونَ بِمَا حَلَّ مَا لَمْ يَجِلَّ.

(۲۱۸۳۳) حضرت شریح پیشینه اُس مکاتب کے ہارے میں فرماتے ہیں جو اِس حال میں فوت ہو کہ اُس پر قرض بھی ہواور بدا کتابت بھی ہاتی ہوتو قرض سے پہلے آقا وَل کی واجب الا داء قسطیں اوا کی جائیں گی۔

ر ٢١٨٤٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنُ قَادَةَ ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :أَخُطأَ شُرَيْحٌ ، وَإِنْ كَانَ قَاضِيًّ كَانَ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ يَقُولُ :يُبُدَأُ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْمُكَاتِبَةِ.

کان رید بن ماہیم یعنوں بیندہ بالمدین عبل المصافیق. (۲۱۸۴۵) حضرت سعید بن المسیب ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت شرح کریشیدا اگر چہ قاضی تھے کیکن اُن سے علطی ہوئی ہے، حضرت ن میں میں مدار دوران میں میں کرائے ہیں۔ یہ میلاقر ضرادا کریں گر

مِنْ نُجُومِهِ مَعَ الْغُرَمَاءِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَجْمٌ حَالٌّ بُدِءَ بِالْغُرَمَاءِ فَآخَذُوا دَيْنَهُمْ ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ كَ لِمَوَالِيهِ حَتَّى تَتِمَّ مُكَاتَبَتُهُ ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ بَعْدَ مُكَاتَبَتِهِ كَانَ لِوَرَثَتِهِ.

(۲۱۸۳۷) حضرت ابراہیم ویشیز فرماتے ہیں کہ اگر مکا تب غلام اس حال میں نوت ہو کہ اُس پر قرض ہوتو اُس کے آتا کو قرض

خواہوں کے ساتھ رکھیں گے بقطوں میں سے جو داجب الا داء ہے وہ پہلے دیں گے اور اگر اُس پر فی الفور کوئی قسط لازم نہ ہوتو قرض خواہوں ہے ابتداء کریں گے پس وہ اپنا قرض وصول کرلیں مے،اوراگراس میں ہے کچھڑ کی جائے تو وہ آ قاوں کو ملے گا یہاں تک کہ بدل کتابت مکمل ہوجائے اوراگر بدل کتابت ادا کرنے کے بعد بھی پچھنچ جائے تو وہ اُس کے ورثاء کے ملے گا۔

( ٢١٨٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: يَضُرِبُ مَوْلَاهُ مَعَ الْغُرَمَاءِ بِمَا حَلَّ مِنْ نُجُومِهِ. (٢١٨٥٧) حضرت ابراہيم ويشيد فرماتے ہيں كه أس كے آقا كو قرض خوا ہوں كے ساتھ ملائيں كے قسطوں ميں سے جو قسط واجب الإداء ہوئی ہو\_

> ( ٢١٨٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَن هشام ، عن الحسن ، قَالَ : يُبْدَأُ بِالدُّيْنِ. (۲۱۸۲۸) حفرت حسن ولیلیز فرماتے ہیں کہ قرض سے ابتداء کریں گے۔

( ٢١٨٤٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُرِيْح ، قَالَ : يُبُدَأُ بِالدَّيْنِ. (بيهقى ٣٣٣) (۲۱۸۴۹) حفزت شرح کیاتیا فرماتے ہیں کہ قرضے ابتداء کریں گے۔

( ٢١٨٥٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ وَالْحَكَمِ ، أَنَّهُمَا قَالَا :إِذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ وَبَقِيَّةٌ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ ، قَالَ :يُنْظُرُ إِلَى مَا حَلَّ عَلَيْهِ مِنْ نُجُومِهِ ، وَمَا كَانَ لِغُرَمَائِهِ فَيُقَسَّمُ ذَلِكَ بِالْمِحصَصِ. (۲۱۸۵۰) حضرت شعمی ویقیمیز اور حضرت حکم فر ماتے ہیں کہا گرغلام پر قرض بھی ہواور بدل کتابت بھی باقی ہوتو قسطوں میں ہے

جوقسط واجب الا داء ہوئی ہو اُس کو دیکھیں گے اور جو اُس کے قرض خوا ہوں کے لئے تھا اُس کے حصوں کے اعتبار سے تقسیم کردیں گے۔

( ٢١٨٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحِ وَسُفْيَانَ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى ، كَانُوا يَقُولُونَ :إذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ :حَلَّ مَا عَلَيْهِ ، فَيَضُرِبُ الْمَوْلَى مَعَ الْغُرَمَاءِ بِجَمِيعِ الْمُكَاتِكِةِ.

(۲۱۸۵۱) حفرت حسن، حفرت سفیان اور حفرت ابن ابی کیا پیشیا فرماتے ہیں کہ اگر غلام فوت ہو جائے اور اُس پر قرض باقی ہو پھر جو کچھاُس پرتھادہ ( فوراً ) واجب الا داء ہو جائے گا ،اوراُس کے آتا کوتمام مال مکا تبت میں قرض خواہوں کے ساتھ ملائمیں گے۔ ٢١٨٥٢ ) حَذَنْنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : أَخْطَأَ شُرَيْحٌ ، وَإِنْ كَانَ

قَاضِيًا ، قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : يَبْدُأُ بِالدَّيْنِ. (۲۱۸۵۲) حفرت سعید بن المیب بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت شرح پیشید اگر چہ قاضی تھے مگر انہوں نے غلطی کی ہے، حضرت زید

بن ٹابت فرماتے ہیں کہ قرض سے ابتداء کریں گے۔

#### ( ١٧٧ ) فِي البيِّنة إذا استوتا

## اگر دونوں طرف ہے گواہی قائم ہوجائے تو کیا حکم ہے؟

( ٢١٨٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُورَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي أَبِي :أَنَّ نَاسًا مِنْ فَهْمِ خَاصِمُوا نَاسًا مِنْ يَنِي سُلَيْمٍ فِي مَعْدِنِ لَهُمْ إِلَى مَرْوَانَ ، فَأَمَرَ مَرْوَانُ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَهُمْ ، فَاسْتَوَتِ الشُّهُودُ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ

عَبْدُ اللهِ ، فَجَعَلُهُ لِمَنْ أَصَابَتُهُ الْقُرْعَةُ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الشُّهُودَ اسْتَوَتْ.

( ۲۱۸۵۳) حضرت عروه پیشین سے مروی ہے کہ قبیلہ تھم اور قبیلہ بنوشکیم کے لوگوں کے آپس میں ایک کان کے بارے میں جھگڑا ہو کیا، وہ لوگ اپنا جھگڑا لے کر مروان کے پاس چلے گئے، مروان نے حضرت ابن زبیر ڈٹاٹھ سے درخواست کی کہ ان کے درمیان

فیصلہ فرمادیں، جب فیصلہ کرنے گلے تو دونوں طرف ہے گواہیاں برابر قائم ہوگئیں،حضرت ابن زبیر نظافیہ نے اُن کے درمیان قرمہ ڈالا اور دونو سطرف سے گواہیوں کے قائم ہونے کی وجہ ہے قرعہیں جس کا نام نکلا اُس کے حق میں فیصلہ فرمادیا۔

( ٢١٨٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، وَابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا اسْتَوَتِ

الْبَيْنَتَانِ فَهِيَ لِلَّذِي فِي أَيْدِيهِمْ.

(۲۱۸۵۳) خصرت ابراہیم بیٹینے فرماتے ہیں کہ اگر دونوں طرف سے گواہیاں قائم ہو جا کیں تو چیز پرجس کا قبضہ ہوگا اس کا حق

( ٢١٨٥٥ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْقَوْمِ إِذَا اخْتَلَفَتُ شَهَادَتُهُمْ وَاسْتَوَوْا فِي التَّعْدِيلِ وَالْعَلَدِ : فَالْيَمِينُ عَلَى مَنِ ادُّعَى عَلَيْهِ.

(۲۱۸۵۵) حضرت زبری بیشید فرماتے ہیں کہ اگر کسی قوم میں گواہوں کا اختلاف ہوجائے اور وہ گواہ تعدیل اور تعداد میں برابر ہو جائيں تو پھر دعی عليه برقتم ہوگی۔

#### ( ١٧٨ ) فِي تلقّي البيوعِ

( ٢١٨٥٦ ) حَلَّتُنَا أَبُو الْأَحْوَص ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ : لَا تَسْتَقْبِلُوا ، وَلَا تُحَفَّلُوا ، وَلَا يُنفِّقُ بَغْضُكُمْ لِبَغْضِ. (۲۱۸۵۲) حضرت ابن عباس مثلاث ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِفَظَةُ نے ارشا وفر مایا: سامان تجارت والے قافلہ سے شہر سے باہر

جا کرائس سے ملاقات نہ کروتا کہتم کم قیمت میں خریدا کرآ گے زیادہ میں پیچو، اور نہ بی اونٹی کے تقنوں میں اُس کوفروخت کرنے کے لئے دودھ جمع کرو،اورنہ ہی تم ایک دوسرے کی خاطرسا مان کی قیت کو بڑھاؤ۔

( ٢١٨٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرِ الرَّازِيّ ، عَنْ لَبْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا تَلَقُوا

( ٢١٨٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ إيَاسِ بْنِ دَغْفَلٍ ، قَالَ :قرِءَ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : لَا تَلَقُّوا التُّكَانَ.

(۲۱۸۵۸) حضرت ایاس بیشید فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا تھم نامہ پڑھا گیا تو اس میں تحریر تھا کہ شہر سے باہر جاکر سواروں سے ملاقات نہ کرو( کم قیمت میں خرید کرزیادہ میں فروخت کرنے کئے )۔

( ٢١٨٥٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : نُهِيَ عَنْ تَلَقَّى الْجَلَبَ ، فَإِنْ تَلَقَّى رَجُلٌ فَاشْتَرَى فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إِذَا قَدِمَ الْمِصْرَ.

(۲۱۸۵۹) حفرت مجمد طِینیماند فرماتے ہیں کہ شہر سے باہر جا کر قافلہ والوں سے کم قیمت دے کر سامان خرید نے سے ہمیں منع کیا گیا ہے، پس اگر کو کی شخص اس ممانعت کے باوجود شہر سے باہر جا کرخرید لے تو جب اُس سامان کا ما لک شہر میں آجائے گا تو اُس کواختیار ہوگا۔ (اگر جا ہے تو پہلی بڑج فنخ کرسکتا ہے )۔

( ٢١٨٦ ) حَلَّتُنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَلَقِّى الْبُيُوعِ. (بخارى ٢١٣٩\_ مسلم ١١٥١)

(۲۱۸ ۲۰) حضرت ابن مسعود رہائنو سے مروی ہے کہ حضور اقدس مِلْقَتِیْجَ نے شہر سے باہر جا کر قافلہ والوں سے سامان کم قیمت میں خب شریب میں میں مقدم میں مند میں مند میں مند میں میں میں میں میں میں اسلام کا میں میں میں میں میں میں میں میں

خريدكرشهريمل لاكرزياده قيمت ميل فروخت كرنے سے منع فرمايا ہے۔ ( ٢١٨٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَيْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ

( ۱۸۹۱ ) حدثنا ابن ابی زانِده ، عن محمدِ بنِ عمرِو ، عن ابِی سلمه ، عن ابِی هریره ، قال :قال رسول اللهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَلَقُّوا الرُّ کُبَانَ لِلْبَیْعِ. (بخاری ۲۱۵۰۔ مسلم ۱۱۵۵)

(۲۱۸ ۱۱) حضرت ابو ہر ریہ وٹی نی خوے سے مروی ہے کہ حضور اقد س مِنَافِظَةَ نے ارشا دفر مایا: تم لوگ شہرے باہر جا کر کم قیمت میں سامان خرید نے کے لئے قافلہ والوں سے ملاقات مت کرو۔

( ٢١٨٦٢ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ حَبِيبٍ ، عَنْ نَوْفَلِ بُنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ التَّلَقِّي. (أبن ماجه ٢٣٠٧ـ ابويعلى ٥٣٧)

(۲۱۸ ۲۲) حضرت علی روایشن سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَثَرِ اَنْفَقَاعَ آج نے شہرسے باہر جا کر کم قیمت میں سامان خرید کرشہر میں لا کر زیادہ قیمت میں فروخت کرنے سے منع فر مایا ہے۔

( ٢١٨٦٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَأَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَا :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ



عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُلَقَّى الْبَيُوعُ مِنْ أَفْوَاهِ الطُّرُقِ. (طبراني١٢ـ دارقطني ٢٨١)

(۲۱۸ ۲۳) حفرت این عمر و کانو فرماتے ہیں کہ منڈی میں چنچنے سے پہلے ہی کسان سے کم قیت میں خرید کرآ گے زیادہ قیت میں فروخت مت کرو۔

#### ( ١٧٩ ) فِي المضاربةِ والعارِيّةِ الودِيعةِ

#### مضاربة ،عارية اورامانت كابيان

( ٢١٨٦٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَكُرِى وَالْمُسْتَعِيرِ وَالْمُسْتَوْدَعِ ضَمَانٌ إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ.

(۲۱۸۶۳) حفرت ابراہیم پیشیؤ فر ماتے ہیں کہ کرایہ پر لینے والا ،کسی چیز کوعاریۃ دینے والا اورامانت ر کھنےوالا جب تک ( طےشدہ شرائط کی) مخالفت نہ کریں ضامن نہ ہوں گے۔

( ٢١٨٦٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : إِذَا خَالَفَ الْمُسْتَوْدَعُ وَالْمُسْتَعِيرُ وَالْمُسْتَخِيرُ وَالْمُسْتَخَعَرُ ، فَهُو ضَامِنْ

(۲۱۸۷۵) حضرت شعبی پرچینز فرماتے ہیں کہ اگر امانت دار، عاربیۃ لینے والا اورمنتضع ( سامان تجارت ہنانے والا ) اگر ( مطے شدہ شرا نط کے )خِلا ف کریں تو ضامن ہوں گے۔

( ١٦٨٦٦ ) حَلَّاتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا نَهَيْت مُضَارِبَك أَنْ يَشْتَرِى مِنْ مَتَاعِ كَذَا وَكَذَا فَكَذَا وَكَذَا فَاشْتَرَى ضَمِنَ ، وَقَالَ حَمَّادٌ :يَتَصَدَّقَانِ بِالرِّهُحِ.

(۲۱۸ ۲۲) حضرت ابراہیم بیٹیلیئ فرماتے ہیں اگر آپ مضارب کوفلاں فلاں چیز کے خرید نے سے منع کرواوروہ پھر بھی خریدے تو وہ ضامن ہوگا ،حضرت حماد بیٹیلیئ فرماتے ہیں کہ جونفع ہواہے اُس کود و دونوں صدقہ کریں گے۔

( ٢١٨٦٧ ) حَدَّثُنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسِ ، قَالَ : الْمُضَارِبُ مُؤْتَمَنْ ، وَإِنْ خَالَفَ أَمْرَك.

(۲۱۸ ۲۷) حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ مضارب امانت دار ہے اگرچہ وہ آپ کی مخالفت کرے۔

( ٢١٨٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّ عُمَرَ ضَمَّنَ أَنسًا أَرْبَعَةَ آلَافٍ كَانَتُ مَعَهُ مُضَارَبَةً.

(۲۱۸ ۲۸) حفرت عمر دلائو کے ساتھ حفرت انس دلائو نے مضاربت کی تھی، حفرت عمر دلائو نے حضرت انس دلائو کو جار ہزار کا ذام میں نالقا

( ٢١٨٦٩ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ حسين ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْمُضَارِبُ مُؤْتَمَنَّ ، وَإِنْ خَالَفَ.

(۲۱۸ ۲۹) حضرت حسن پیشید فرماتے ہیں کہ مضارب اگرآپ (سے طے شدہ شرائط کی) مخالفت کرے تو وہ امانت دار ہے۔

هي معنف ابن الي شيرم ترجم (جلد ۲) کي که ۱۳۱ کي که کاب البدع والا نضبه کي کتاب البدع والا نضبه کي که ( ٢١٨٧٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكَ ، قَالَ : ٱستُودِعْتُ سِتَةَ

آلَافٍ فَلَهَبَتُ ، فَقَالَ زلِي عُمَرُ : ذَهَبَ لَكَ مُعَهَا شَيْءٌ ؟ قُلْتُ : لاَ قَالَ : فَضَمَّننِي.

(۲۱۸۷۰) حفرت انس خاشی فرماتے ہیں کہ میرے پاس تھ ہزار امانت رکھوائی گئی وہ ضالع ہوگئی، حفرت عمر خاشی نے مجھ سے فرمایا: أس کے ساتھ تیرا کچھاورنقصان بھی ہواہے؟ میں نے عرض کیانہیں ،توانہوں نے مجھے ضامن بنادیا۔

( ٢١٨٧١ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :إذَا شَرَطَ رَبُّ الْمَالِ عَلَى

الْمُضَارِبِ : لَا يَنْزِلُ بَكُنَ وَادٍ ، فَنَزَلَ ، فَهُوَ ضَامِنٌ. (۲۱۸۷) حضرت ابو ہریرہ چھٹٹو ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر رب المال مضارب پرییشرط لگائے کہ دمیطن وادی میں نہیں اتر ہے گا، بھر

اگروہ اتر جائے (اوراس کا مال ہلاک ہوجائے ) تو وہ ضامن ہوگا۔

( ٢١٨٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَنَادَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِي ، قَالَ : مَنْ قَاسَمَ الرَّبْحَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.

(٢١٨٧٢) حفرت على جلافي ارشاد فرمات بي كرجومنا فع تقيم كرد اس رضان بين بوتا . ( ٢١٨٧٣ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي مُضَارِبٍ دَفَعَ الْمَالَ إِلَى غَيْرِهِ ، قَالَ : لاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ ، هُوَ أَمِينَ.

. (۲۱۸۷۳) حضرت حسن الطبخة فرماتے ہیں کہ مضارب مال اگر (مطلوبہ مخص کےعلادہ) کسی اورکو دے دیے تو وہ ضامن ہوگا کیونکہ

وہ امین ہے۔ ( ٢١٨٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ أَخِى شُرَيْحٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا خَالَفَ فِي الْوَدِيعَةِ وَالْكُواء ، فَهُوَ ضَامِنٌ.

بوريبور و عود منهو سين. (٢١٨٧٣) حضرت شرت كيليط فرمات بين كما كرامانت اوركرايين (طے شده شرائط كى) خالفت كى جائے، تووه ضامن ہوگا۔ ( ٢١٨٧٥) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : فِي مُضَادِبٍ قَالَ لَهُ صَاحِبُ الْمَالِ : لاَ تُجَاوِزُ مَكَانَ

كُذَا وَكُذَا ، قَالَ : هُوَ ضَامِنَ إِنْ جَاوَزَهُ. (۲۱۸۷۵) حضرت شعمی پایین فرماتے ہیں کہ اگر رب المال مضارب کو کہددے کہ فلاں فلاں جگہ ہے آ محے مت جانا ،اگروہ پھر بھی

چلا جائے تو وہ ضامن ہوگا<sub>۔</sub>

( ٢١٨٧٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ ذَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ بِنَحْوِهِ.

(۲۱۸۷۷) حفرت فعنی ویشیز سے ای طرح مروی ہے۔

( ٢١٨٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنُ أَشُعَتُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لَا تَشْتَرِطُ عَلَى الْمُضَارِبِ شَيْئًا فَإِنِّي

أَخَافُ أَنْ يُخَالِفَ ، فَيفُسِدَ عَلَيْك ، وَعَلَى نَفْسِهِ.

(۲۱۸۷۷) حضرت ابن سیرین میشید فر ماتے ہیں کہ مضارب پر کوئی شرط مت لگاؤ ، کیونکہ مجھے اندیشہ ہےوہ اُس کی مخالفت کرے گا

توأس كافسادأس يراورآپ يريز ڪال

( ٢١٨٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ :أَنَّهُ سُنِلَ عَنْ رَجُلٍ دُفعَ إِلَيْهِ مَالَ مُضَارَبَةً ، وَقَالَ : لَا تَخُرُ جُ مِنَ الْمِصْرِ ، فَخَرَجَ ، قَالَ : لا ضَمَانَ عَلَيْهِ.

(۲۱۸۷۸) حضرت زہری پرشیخ ہے ایک شخص نے سوال کیا کہ اُس کومضار بت کا مال دیا گیا ہے، اور اُس کوکہا کہ شہرے باہرمت

نکلنا،وہ پھر چلا گیا،آپ نے فرمایا اُس پرضان نہیں ہے۔

( ٢١٨٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ : فِي الْمُضَارِبِ إذَا اشْتَرَطُوا عَلَيْهِ : أَنْ لاَ يُجَاوِزُ، فَجَاوَزَ ، فَهُوَ ضَامِنٌ.

(۲۱۸۷۹) حضرت ابوقلا بہ فر ماتے ہیں کہ اگر مضارب پر بچھ شرائط لگائی جائیں کہ اِن ہے تجاوز نہ کرنا ،اگروہ پھر بھی کر لے تو وہ

( ٢١٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَّةَ ، قَالَ :هُوَ ضَامِنٌ.

(۲۱۸۸۰) حضرت ایاس بیشید فرماتے بیں کدوہ ضامن ہوگا۔

( ٢١٨٨١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةً ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ نَهَاهُ أَنْ يَخُوُجَ فَخَرَجَ ،

(۲۱۸۸۱) حضرت عطامیشید فر ماتے ہیں کہ اگرشہر سے باہر نکلنے سے منع کمیا جائے اوروہ پھر بھی نکل جائے تو وہ ضامن ہوگا۔

(٢١٨٨٠) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، وَمُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا خَالَفَ الْمُسْتَوْدِعَ وَالْمُسْتَعِيرَ وَالْمُسْتَبْضِعَ ، فَهُوَ ضَامِنٌ.

(۲۱۸۸۲) حضرت شعبی بیشید فرماتے ہیں کداگرامانت دار، عاریة لینے والا اورمتضع (سامان تجارت بنانے والا)اگر طے شدہ شرائط کے خلاف کریں تو ضامن ہوں گے۔

( ٢١٨٨٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حُجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ لَا يُضَمِّنُ الْوَدِيعَةَ.

(٢١٨٨٣) حضرت جابر ولي تؤر مات بين كه حضرت ابو بكر والنو في امانت مين ضامن نبيسَ بنايا تها\_

( ٢١٨٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنُ هِلَالِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُكْمِمٍ : أَنَّ رَجُلًا

اسْتُوْدَعَ رَجُلاً وَدِيعَةً فَهَلَكَتْ فَلَمْ يُضَمَّنَّهُ عُمَرُ.

(۲۱۸۸۴) حفرت عبداللہ بن علیم ہے مروی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کوامانت دی وہ اُس سے ہلاک ہوگئی تو حضرت عمر دہا شخو

المعنف ابن الي شيه مرتم ( جلد ۲) كالمستخط المستخط المستحد المستحد المستحد المستحدد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد الم

ے اس لوصا س در بنایا۔ ( ٢١٨٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ وَالْمُسْتَعِيرِ ضَمَانَ إلَّا أَنْ يُتَهَمَّ. ( ٢١٨٨٥ ) حضرت زمرى يَشِيدُ فرمات بين أمانت ركتے والے اور عارية كى چيز كولينے والے پرضان نہيں ہے، ہاں اگر أن پر الزام

لگ جائے (خود ہلاک کرنے کا) تو پھرضان ہے۔

( ١٨٠ ) فِي الرَّهنِ إذا كان على يدى عدلٍ أيكون مقبوضًا ؟ رہن اگر کسی عا دل شخص کے قبضہ میں ہوتو کیا وہ مقبوضہ شار ہوگا؟

( ٢١٨٨٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُفِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ . وَعَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ :أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِالرَّهُنِ إِذَا كَانَ عَلَى يَدَى عَدْلٍ مَقْبُوضًا.

(۲۱۸۸۲) حضرت حارث اور حضرت حکم بیشین فرماتے ہیں کہ اگر وہ کسی عادل شخص کے قبضہ میں ہوتو پھراُس کے رہن ہونے میں

( ٢١٨٨٧ ) حَلَّمْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ وَأَشْعَتَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :هُوَ رَهْنَّ.

(۲۱۸۸۷) حضرت شعمی میشید فرماتے ہیں کہ د ہ رہن ہے۔

( ٢١٨٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : لَا يَكُونُ رَهْنًا حَتَّى يَقْبِضَهُ صَاحِبُهُ. (٢١٨٨٨) حفرت تَم مِينِين فرمات بين كه جب تك أس كاصاً حب أس پر قبضه (وصول ند به وجائ) ندكر كے وہ ربن ثار ند به وگا۔ (٢١٨٨٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدٍ : أَنَّهُ قَرَأَهَا (فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ) ، قَالَ : لَا يَكُونُ الرَّهُنُ

إِلَّا مَقُبُو ضًا.

(٢١٨٨٩) حضرت سعيد نے قرآن پاك كي آيت فَر هَانٌ مقبوضةٌ كي تلاوت فرمائي اور فرمايا: جب تك وصول نه ہوجائے رئن شارنه ہوگا۔

> ( ١٨١ ) فِي الرَّجلِ يدفع إلى الرَّجلِ المال مضاربةً کوئی شخص کسی کو مال مضاربت دے

( ٢١٨٩. ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْطَى الرَّجُلُ مَالاً مُضَارَبَةً عَلَى أَنْ

(۲۱۸۹۰) حضرت ابراتیم براتیمیز اِس کونالپند سیحصتے تھے کہ کوئی شخص کسی کو اِس شرط پر مالِ مضاربت دیے کہ وہ اُس کوکوئی سامان

ے دے۔

( ٢١٨٩١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَوَّادَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَرِهَهُ.

(۲۱۸۹۱) حضرت طاؤس مِینیاز بھی اس کومکر وہ تیجھتے تھے۔

( ٢١٨٩٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ :أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ بِضَاعَةً ؟ أَنَّهُ كَرِهَهُ.

و كَانَ ابْنُ سِيرِينَ لَا يُرَى بِهِ بَأْسًا.

(۲۱۸۹۲) حضرت حسن پرتیجی سے دریافت کیا گیا کہ کمی مخص کو اِس شرط پر مال مضار بت دینا کہ وہ سامان دے دے؟ آپ پرتیجی نے اِس کونا پسند سمجھا۔حضرت ابن سیرین برایٹیو اس میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے۔

( ٢١٨٩٣ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ :أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَذْفَعَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ الرَّجُلِ الرَّجُلِ اللَّهُ عَمَلًا لَهُ عَمَلًا .

(۲۱۸۹۳) حفرت محمد بن سیرین پایشید فر ماتے ہیں کہ کوئی شخص کسی کو مال مضاربت دے اوراُس پرسامان کی یا کام کرنے کی شرط لگائے تواس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

#### ( ١٨٢ ) فِي بيعِ أمِّ الولدِ إذا أسقطت

## ام ولد کی بیچ کرنا جب اُس کا جنین (ناتمام بچه) گرجائے

( ٢١٨٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ فِى أُمَّ الْوَلَدِ :أَعْتَقَهَا وَلِكُ الْحَطَّابِ فِى أُمَّ الْوَلَدِ :أَعْتَقَهَا وَلِذَهَا ، وَإِنْ كَانَ سِقُطًا.

(۲۱۸۹۳) حضرت عمر دفائد ام ولد کے متعلق فر ماتے ہیں کہ اُس کا بچہ اُس کو آزاد کراد ہے گا اگر چہوہ ناتمام بچہ ہی کیوں نہ ہو۔

( ٢١٨٩٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ عُمَرَ بُنِ ذَرِّ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ قَارِبِ النَّقَفِيِّ ، عَنُ أَبِيهِ :أَنَّهُ اشْتَرَى مِنُ رَجُلِ جَارِيَةً بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ قَدُ كَانَتُ أَسْفَطَتُ مِنْ مَوْلَاهَا سِقْطًا ، فَبَلَغَ ذَٰلِكَ عُمَرَ فَأَتَاهُ فَعَلَاهُ بِالدَّرَّةِ ضَرُبًا ، وَقَالٌ : بَغُدَ مَا اخْتَلَطَتُ لُحُومُكُمْ بِلُحُومِهِنَّ وَدِمَاؤُكُمْ بِلِدِمَائِهِنَّ بِغَتُمُوهُنَّ ، لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، حُرِّمَتُ عَلَيْهِمَ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانِهَا.

(۲۱۸۹۵) حفرت قارب تقفی ویشید فرماتے ہیں کدان کے والد نے ایک محض سے جار ہزار درہم میں باندی فریدی، اُس باندی کا اپنے آقا سے ایک (ناتمام) بچہ ضالع ہو چکا تھا۔ جب حضرت عمر دہائی کو اِس کی خبر پہنجی تو تشریف لائے اور اپناؤڑہ مارنے کے لئے بلند کیا اور فرمایا: تمہارا گوشت اُس کے گوشت کے ساتھ ملنے کے بعد، اور تمہارا خون اُس کے خون کے ساتھ ملنے کے بعدتم اُس کو مسنف ابن ابی شیبر ترجم (جلد ۲) کی کی کی است البیوع والذ فضیف کی مسنف ابن ابی البیوع والذ فضیف کی فروخت کرتے ہو؟ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر کد اُن پر چی بی حرام کی گئی تو انہوں نے چی بی فروخت کر کے اُس کی قیمت کو کھالیا۔

( ١٨٩٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا حَمَلَتِ الْأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا ، ثُمَّ أَسْقَطَتْ ، قَالَ : إِنْ كَانَ اسْتَبَانَ خَلْقَهُ فَهِي أُمُّ وَلَدٍ ، لاَ سَبِيلَ إِلَى بَيْعِهَا.

کان استبان تحلقه فیمی ام ولد ، لا سبیل إلی بیعها.

(۲۱۸۹۲) حضرت من در الفر فرماتے ہیں جب باندی آقا سے حاملہ ہوجائے ، پھراُس کا بچہ ضائع ہوجائے اگر تو اُس بچے کی ضلقت ظاہر ہوتو پھروہ ام ولد ہے اُس باندی کوفروخت کرنے کا کوئی راستنہیں ہے۔

( ٢١٨٩٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّغِيِّ، قَالَ:إِذَا تَلَبَّس فِي الْحَلَّقِ الرَّابِعِ، فَكَانَ مُحَلَّقًا أَعْقِقَتْ بِدِ الْأَمَةُ. ( ٢١٨٩٧) حضرت فعمي يَشِيدُ فرمات مِي كه جب بچه پرمعمولی خلقت ظاہر بوجائے ( گوشت وغیرہ آجائے تو) وہ بچہ ثار بوگا اور اُس کی ماں آزاد ثار کی جائے گی۔

أس كى مال آزاد شاركى جائے گى۔ ( ٢١٨٩٨ ) حَلَّثْنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِ شَاهِ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ، أَنَّهُمَا قَالاَ: إِذَا أَسْقَطَتِ الْأَمَةُ مِنْ سَيَّدِهَا فَهِي حُرَّةً. ( ٢١٨٩٨ ) حضرت حسن مِنْ تَنْ فَوْ اور حضرت محمد بِيَشِيْ فرماتے بِين اگر بائدى كا آقاسے بچے ضائع ہوجائے تووہ آزاد ہے۔

( ٢١٨٩٩ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِئِ ، قَالٌ :تَعْتَقُ أَمُّ الْوَلَدِ إِذَا أَسْقَطَتُ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ كَانَ سَقُطًا.

(۲۱۸۹۹) حضرت زہری رہی ہیں کہ اس اللہ اس کہ اس کے اس کا ناتمام بچہ ضائع ہوجائے جَبَدِ معلوم بھی ہو کہ دہ ناتمام ضائع ہوا ہے۔ ( ۲۱۹۰۰ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَادُونَ ، عَنُ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ : فِي أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا وَضَعَنْهُ وَهُوَ مُضْغَةٌ ، فَقَدْ عَتَقَتْ بِدِ.

(۲۱۹۰۰) حضرت جمادام ولد کے متعلق فرماتے ہیں کہ جب وہ ناتمام بچہ جن دیتو باندی آزاد شار ہوگی۔ ( ۲۸۵۷) فیسلا میں مانٹ میں استام کا میں میں میں استان اللہ مانٹ میں میں استان اللہ مانٹ میں استان اللہ مانٹ می

#### ( ١٨٣ ) فِي الرَّجلِ يبضِع الرَّجلُ فيحتاج إليها

ا كُركسي شخص كوسا مان تجارت د ، پهرخودكواس كى ضرورت بيش آجائة كو كيا تكم ؟ ( ٢١٩٠١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَأَلَتُه قُلْتُ : إِنَّا نَحْمِلُ هَذِهِ الْبَضَائِعَ لِلنَّاسِ فَنَحْتَاجُ إِلَيْهَا فِي الطَّرِيقِ ، قَالَ : إِذَا قَدِمْتُ اشْتَرَيْتَ لاصْحَابِهَا حَاجَتَهَا ، وَلَمْ تَحْبِسُهَا ؟ قُلْتُ : بَلَى ، قَالَ : لاَ بَأْسَ ، هُوَ خَيْرٌ لِصَاحِبِ الْبِضَاعَةِ.

جاؤتو لوگول کوان کی ضرورت کی چیزیں پیچو گے؟ میں نے عرض کیا کیول نہیں، آپ نے فرمایا پھرکوئی حرج نہیں ۔ بیسامان والے

( ٢١٩.٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي رَجُلٍ دُفِعَتْ إِلَيْهِ ذَرَاهِمُ يَشُتَرِى بِهَا شَيْئًا فَصَرَفَهَا فِي حَاجَتِهِ ، ثُمَّ رَدَّهَا ، فَاشْتَرَى بِهَا الَّذِي أَمِرَ بِهِ ، قَالَ :هُوَ ضَامِنٌ حَتَّى يُسَلَّمَهَا إلَى رَبُّهَا.

(۲۱۹۰۲) حضرت حسن جل تو سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص کو پچھ دراہم دیئے گئے تا کہ وہ اُن ہے کوئی چیز خریدے، اُس نے وہ دراہم اپنی ضرورت میں خرج کردیتے ، پھراُن کو واپس کردیا اوراُس کے ساتھ وہی چیز خریدی جس کا اُس کو کہا گیا تھا،آپ جہاتھ نے

فرمایا جب تک وه ما لک کے سپر دند کردے وہ ضامن ہوگا۔

## ( ۱۸٤ ) فِي الرَّجلِ يشترِي الشَّيء فيستزِيد

# آ دمی کوئی چیز خریدتے وقت اس میں زیادتی طلب کرے

( ٢١٩.٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بن سميع ، عَنْ مَاهَانَ ، قَالَ : مَرَّ ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى رَجُلٍ يَزِنُ ذريرة قَال :أُرْجِحُ ، فَقَالَ : أَقِمُ لِسَانَ الْمِيزَانِ ، فَإِذَا اسْتَقَامَ فَزِدْهُ مِنْ مَالِكٍ مَا شِنْت.

(۲۱۹۰۳) حضرت ابن مسعود دران کو ایک شخص کے پاس ہے گز رہے جو برادہ تول رہا تھا،اس نے آپ مزاتی ہے دریافت کیا: کیا تراز دکو جھکا کرتولو؟ حضرت ابن مسعود نے فر مایا: تر از دکی زبان کو برابر کرد، جب دہ برابر ہوجائے تواپی مرضی ہے جو جا ہواضافہ

( ٢١٩.٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص، عَنْ أَبِي سِنَانِ، عَنِ ابْنِ الْهُذَيْلِ، كَذَا قَالَ أَبُو الْأَحْوَص، قَالَ:رَأَيْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرِ اشْتَرَى قَبَاءً ، فَاسْنَزَادَهُ حَبْلًا ، فَأَبَى أَنَّ يَزِيدَهُ ، فَرَأَيْتُ عَمَّارًا يُنَازِعُهُ إِيَّاهُ ، فَلَا أَدْرِى أَيَّهُمَا عَلَبَ عَلَيْهِ.

( ۲۱۹۰ ۲) حضرت ابوالاً حوص فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمار بن یا سر وہ نی کو قباء خریدتے ہوئے دیکھا،آپ وہ ان اس

ا کیک ڈوری زیادہ ما نگ رہے تھے اُس نے زیادہ دینے ہے انکار کردیا، میں نے حضرت عمار تزایخو کودیکھا آپ بڑاپنو اُس ہے جھکڑا كرر بے تھے، پھر مجھے نہيں معلوم اس جھڑ ہے میں كون غالب آيا۔

( ٢١٩.٥ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ، عَنْ عَمَّارٍ ، مِثْلَهُ.

(۲۱۹۰۵) حضرت ابن ابوهد مل ویشید سے ای بھی طرح مروی ہے۔

( ٢١٩.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَهْدَلِ أَبِى الْوَضَّاحِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَلِيُّ :أَنَّهُ مَرَّ عَلَى عَائِشَةَ وَقَدِ اشْتَرَتُ لَحْمًا وَهِيَ تَقُولُ لَهُ : زِدْنِي ، فَقَالَ لَهُ : زِدْهَا ، هُوَ أَعْظُمُ لِبَرَكَةِ الْبَيْعِ.

(۲۱۹۰۷) حضرت علی نوانٹو ایک باندی کے پاس سے گذر ہے جو گوشت خریدر ہی تھی ،اور باندی دوکان دار ہے کہدر ہی تھی کہ

کچھ زیادہ ڈال۔حضرت علی ڈٹاٹنڈ نے دو کا ندار ہے فر مایا: اُس کو پچھ زیادہ ڈال کر دو، بے شک یہ بتع میں برکت کے لئے بہت

٢١٩.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَزِيدَ عَلَى الْبَيْع.

(۲۱۹۰۷) حضرت ابراہیم پیٹیلافر ماتے ہیں کہ نیچ میں کچھنزیادہ طلب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ . ٢١٩٠٨ ) حَدَّثُنَا وَ كِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَصِينِ ، عَنْ رَجُلِ مِنَ النَّخَع ، قَالَ :رَأَيْتُ عَمَّارًا اشْتَرَى

فَبَاءً مِنْ رَجُلِ فَنَازَعَهُ حَبُلًا ، وَعَمَّارٌ يَقُولُ : زِدْنِي ، وَالآخَرُ يَقُولُ : لَا. (۲۱۹۰۸) حضرت اَبوحصین برتیزیلے سے مروی ہے کہ حضرت عمار زلائفہ کو ایک شخص سے تباء خریدتے ہوئے دیکھا گیا،آپ اُس سے

یک ڈوری کی زیادتی پر جنگزافر مار ہے تھے اور حصرت ممار چڑٹؤ فرمار ہے تھے زیادتی کر، و ہخص کہدر ہاتھا کنہیں۔ ٢١٩.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ لَهُ :إذَا اشْتَرَيْت لَحْمًا فَلَا تَزْدَادنَّ.

(۲۱۹۰۹) حضرت ابن عمر دخاشی ارشا دفر ماتے ہیں کہ جنب تم گوشت خرید وتو اُس میں زیاد تی مت کرو۔ ( ١٨٥ ) فِي الجارِيةِ متى تجوز عطِيَّتها ؟

### عورت اور باندی کا عطیہ (ہدیہ ) کب جائز ہے؟

٢١٩١٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَمْرِو ، قَالَ :قَالَ أَبُو الشَّغْنَاءِ :لَا تَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةً حَتَّى تَلِدَ شُرْوَاهَا.

۱۹۱۰) حضرت ابوالشعشاء فرماتے ہیں کہ عورت کے لئے ہدید پنا جائز نہیں ہے جب تک وہ بچے کوجنم نہ دے دے۔ ٢١٩١١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إلاَّ بِإِذْن زَوْجِهَا.

(۲۱۹۱۱)حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ تورت کے لئے خاوند کی اجازت کے بغیرعطیہ (ہدیہ) دینا جائز نہیں ہے۔ ٢١٩١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَ ص ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْيِيِّ ، قَالَ : إِذَا حَالَتُ فِي بَيْتِهَا حَوْلًا جَازَ لَهَا مَا صَنَعَتْ.

(۲۱۹۱۲)حضرت شعمی میشید فرماتے ہیں کہ جبعورت خاوند کے گھر میں ایک سال گذار لے تو وہ جوبھی تصرف کرے اُس کے

٢١٩١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا وَلَدَتِ الْجَارِيَةُ ، أَوْ وَلَدَ مِنْلَهَا جَازَ لَهَا هِبَتُهَا. (۲۱۹۱۳) حضرت ابراہیم بیٹید فرماتے ہیں کہ جب باندی بچہ جُنُ دے تو اُس کے لئے ہبد کرنا جائز ہے۔ ٢١٩١٤ ) حَلَّتُنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : عَهِدَ إِلَىَّ عُمَرُ أَنْ لَا أَجِيزَ هِبَةً مُمْلِكَةٍ

حَتَّى تُحُولَ فِي بُيْنِهَا حَوْلًا ، أَوْ تَلِدَ بَطْنًا.

(۲۱۹۱۴) حفرت شرح کیھیے: فرماتے ہیں کہ حفرت عمر ٹٹاٹھ نے ہم سے عبد لیا کہ ہم باندی کے بیہ کو جائز (نافذ) قرار نہیں دیں گ جب تک کہ وہ گھر میں سال نہ گذار لے یا اُس کے بطن سے بچے نہ ہو جائے۔ هي معنف ابن الي شيه مترجم (جلا۲) ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

( ٢١٩١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ إسماعيل ، عن الشعبي ، عن شريح : بمثله.

(٢١٩١٥) حفرت شرح ياليك ساى طرح منقول بـ

( ٢١٩١٦ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : قرَأْت كِتَابَ عُمَرَ إلَى شُرَيْح بِذَلِكَ ، وَذَلِكَ أَبَّ

جَارِيَةً مِنْ قُرَيْشِ قَالَ لَهَا أَخُوهَا وَهِي مُمْلِكُةً ۚ : تَصَدَّقِي عَلَيَّ بِمِيرَاثِكَ مِنْ أَبِيك قُبْلَ أَنْ تَذُهَبِي إلَمِ زُوْجِكَ، فَفَعَلَتْ ، ثُمَّ طَلَبَتْ مِيرَاثَهَا فَرَدَّهُ عَلَيْهَا.

(۲۱۹۱۷) حضرت شرت کہالیا کے سامنے حضرت عمر دہاٹھ کا مکتوب پڑھا گیا جس میں تحریر تھا کہ قریش کی ایک باندی ہے اُس کے بھائی نے کہا کداپنے شوہر کے گھر جانے سے پہلے اپنے والد کی میراث میرے دوالد کردے (مجھے صدقہ کردے ) اُس نے ایبا ہی کیا

پراس نے بھائی سے میراث طلب کیا تو اُس نے اُس کو واپس لوٹا دیا۔

( ٢١٩١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : لاَ تَجُوزُ لإمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ خَتَّى تَحُولَ حَوْلًا ، أَوْ تَلِدَ وَلَدًا ، وَقَالَ الْحَسَنُ :حَتَّى تَلِدَ وَلَدًا ، أَوْ تَبْلُغ إِنَّى ذَلِكَ.

(۲۱۹۱۷) حفرت محمد براتي فرماتے ہيں كه مورت كے لئے بهدكرنا جائز نہيں ہے جب تك كدأس كوسال نه گذر جائے ياوہ بجدنه بنن

دے اور حضرت حسن پیشی فرماتے ہیں کہ یہاں تک کدوہ بچہ بھن دے یا اتناوفت گذار لے۔

( ٢١٩١٨ ) حَلَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّغْبِيُّ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ :أَرَأَيْت إِنْ عَنَسَتْ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ.

(۲۱۹۱۸) حضرت اسائیل ویطین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت فعمی ویشین ہے وض کیا کہ اگراؤی بغیر شادی کے رہے تو آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا اُس کے لئے جائز نہیں ہے۔

( ٢١٩١٩ ) حَلَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عن عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ ، قَالَا زِلْلَيْتِيمَةِ خِنَاقَانِ لَا يَجُوزُ لَهَا شَيْءٌ

فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ وَلَدًّا ، أَوْ تَمْضِي عَلَيْهَا سَنَّةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا.

(۲۱۹۱۹) حضرت عطا اور حضرت مجامد بریشید خنا قان کی بتیمہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ اُس کے لئے اپنے مال سے ہبہ کرنا جائز نہیں

ہے پہاں تک کدوہ بچہ بحن دے یا اپنے خاوند کے مکان میں ایک سال گذار لے۔

( ٢١٩٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ وَزَكَرِيًّا ، عَنِ الشَّفْيِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ : قَالَ لَى عُمَرُ : إِنِي لَا أُجِيزَ عَطيَّة

جَارِيَةٍ حَتَّى تَحُولَ فِي بَيْتِهَا حَوْلًا ، أَوْ تَلِدَ وَلَدًا. قَالَ إِسْمَاعِيلُ :قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ :أَرَأَيْت إِنْ عَنَسَتْ يَجُوزُ ؟

( ۲۱۹۲۰ ) حضرت شرت کو بیشید فر ماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عمر جان نے ارشاد فر مایا: میں باندی کے بہد کرنے کو جائز نہیں قر اردیتا جب تک وہ گھر میں سال نہ گذار لے یا بچہ جُن دے۔حضرت اساعیل ویٹینڈ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت فعمی ویٹینؤ سے دریافت کیا کدا گرازی بغیرشادی کے کنواری رہے تو پھر کیا اُس لئے جائز ہے؟ آپ پاٹیو نے فرمایا: ہاں جائز ہے۔ المعنف ابن الي شيبه مترجم (جلد۲) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا الْعَلَمُ الْعُرَامُ الْعُلَمُ اللَّهُ اللَّا الللَّ اللَّهُ اللَّا اللّاللَّا اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

## ( ١٨٦ ) فِي ثُمَنِ السُّنُّورِ

بلی کی قیمت کابیان

، المحارض المن المن المريس ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْهِنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِشَمَنِ الْهِرِّ.

(٢١٩٢١) حفرت ابن سر ين الشين بلى كُنْن مُبِي وَلَى حَنْ مُجَاهِدٍ وَطَاوُسٍ : أَنَّهُمَا كَوِهَا ثَمَنَ السِّنَوْدِ وَبَيْعَهُ وَأَكُلَ لَحُمِهِ وَأَنْ ٢١٩٢٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَطَاوُسٍ : أَنَّهُمَا كَوِهَا ثَمَنَ السِّنَوْدِ وَبَيْعَهُ وَأَكُلَ لَحُمِهِ وَأَنْ رُتُنَا مَا مُنْ السِّنَوْدِ وَبَيْعَهُ وَأَكُلَ لَحُمِهِ وَطَاوُسٍ : أَنَّهُمَا كَوِهَا ثَمَنَ السِّنَوْدِ وَبَيْعَهُ وَأَكُلَ لَحُمِهِ وَأَنْ

یُنْتُفَعَ بِحِلْدِهِ. ۲۱۹۲۲) حفرت مجاہداور حفرت طاؤس النافر بلی کی قیت کو اُس کے فروخت کرنے کو اُس کے گوشت کھانے کواور اُس کی کھال

۲۱۹۲۲) حفرت مجاہداور حفرت طاؤس واٹنٹویلی کی قیمت کو اُس کے فروخت کرنے کو اُس کے کوشت کھانے کواور اُس کی کھال نے نفع اٹھانے کو کمروہ سمجھتے تھے۔

٢١٩٢٣) حَدِّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ ثَمَنِ السَّنَّوْرِ ؟ فَفَالَا : لَا بَأْسَ بِهِ. ٢١٩٢٣) حفرت شعبه بالني فرمات بين كه من في حضرت عم اور حضرت جماد سے بلى كى قيمت كے متعلق دريافت كيا؟ آپ بالني ف فرماياس مِن كوئى حرج نہيں۔

٣١٩٢٤ ) حَلَّتُنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ أَبِي حُرَّةً ، عَنِ الْحَسَنِ :فِي رَجُلٍ اشْتَرَى هِرَّا فَقَالَ :لَا بَأْسَ بِشِرَالِهِ ، وكبرة ثَمَنْهُ لِلْبَالِع.

۲۱۹۲۳) حضرت حسن والنونے اُس محف کے متعلق فر مایا جس نے بلی خریدی آپ نے فر مایا اس کے خرید نے میں کوئی حرج نہیں ہے کیکن باکع کے لئے اس کی قیمت کروہ ہے۔

٢١٩٢٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْهُ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

٢١٩٢٥) حضرت عطاير على المنت كياكيا تو آپ فرماياس من كوئى حرج نبير . ٢١٩٢٦) حَذَّنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَغْمَش ، قَالَ :أَرَى أَبا سُفْيَانَ ذَكَرَهُ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَمَنِ الْهِرِّ. ۲۱۹۲۷) حفرت جابر ٹناٹھ سے مردی ہے کہ حضوراقدس مَلِّفَظِیَّا نِے بلی کی قیمت مے منع فرمایا ہے۔

٢١٩٢٧) حفرت جابر ولا في سمروى ب كه حضورا لدس مِنْ الله الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي هُوَ يُونَ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ : ٢١٩٢٧) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرِ :

أَنْهُمَا كَرِهَا ثَمَنَ الْهِرِّ.

۲۱۹۲۷) حضرت ابو ہریرہ رہی والی وارحضرت جابر وہا تھ کی کوفر دخت کر کے اُس کی قیمت کو وصول کرنے کونا پیند سمجھتے تھے۔

### ( ۱۸۷ ) فِي مكاتبِ مات وترك ولدًا أحرارًا

#### مکا تب آ زادلڑ کا حچیوڑ کرفوت ہوجائے تو کیا تھم ہے؟

( ٢١٩٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ الْمُخَارِق ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :بَعَثَ عَلِيثٌ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِهِ بَكُر عَلَى مِصْرَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ ، عَنْ مُكَاتَب مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَوَلَدًا ، فَكَتَبَ يَأْمُرُ فِي المكاتب : إ

كَانَ تَرَكَ وَفَاءً لِمُكَاتَيَتِهِ يُدْعَى مَوَ الِيهِ فَيَسْتَوْفُونَ ، وَمَا بَقِي كَانَ مِيرَاثًا لِوَلَدِهِ.

(٢١٩٢٨) حفرت مخارق مے مروی ہے کہ حضرت علی منافی نے حضرت محمد بن ابو بکر بڑا فیز کومصر بھیجا، انہوں نے مصرے آپ کو:

لكھااورأس مكاتب كے متعلق دريافت كيا جو مال اوراولا وچھوڑ كرفوت ہوجائے؟ آپ چوٹٹونے ان كومكاتب كے متعلق تحرير كيا:ا ً توبدل كتابت كے لئے مال چيور كرفوت ہوتو أس كے آتاكو بلاكرأن كوبدل كتابت كمل اداكيا جائے گا۔اورجوباتی ج جائے وہ أ

کی اولا د کے لئے میراث ہوگا۔

( ٢١٩٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَقُضِي إِ الْمُكَاتَب يَمُوتُ وَيَتْرُكُ مَالًا وَوَلَدًا ، يُؤَذَّى عَنْهُ لِمَوَالِيهِ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَكِيهِ ، وَمَا بَقِيَ رَدَّهُ عَلَى وَلَدِهِ

فَهَالَ : إِنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَقْضِى فِيهَا بِقَصَاءِ عَبُدِ اللهِ.

(۲۱۹۲۹) حضرت اساعیل بیتینه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تعلی بیتین ہے عرض کیا کہ حضرت شرق بیتین نے اُس مکا تب ۔ ّ

متعلق جو مال اوراولا دچھوڑ کرفوت ہوجائے یہ فیصلہ فر مایا تھا کہ: جو بدل کتابت باتی رہ گیا ہے وہ اُس کے آتا کوادا کیا جائے گا، ا

جو مال باقی جج جائے وہ اس کی اولا د کومل جائے گا ،حضرت فیعنی بیٹینے نے فر مایا: حضرت شریح بیٹینے نے اس مسئلہ میں حضرت عم

الله مخالیٰ کے قول کے مطابق فیصلہ فر مایا ہے۔

( ٢١٩٣٠ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنْ فَضَلَ شَيْءٌ كَانَ لِمَوَالِيهِ حَتَّى تَتِمَّ مُكَاتَبَتُهُ ، وَإِ

فَضَلَ شَيْءٌ بَعْدَ مُكَاتِيتِه كَانَ لِوَ رَثِيهِ.

( ۲۱۹۳۰ ) حضرت ابرا ہیم میشید فرماتے ہیں کداگر مال نے جائے تووہ آقا کو ملے گایباں تک کہ بدل کتابت کمل ادا ہوجائے۔اور مال أس كے بعد في جائے وہ ورثا ءكو ملے گا۔

( ٢١٩٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفيانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ ، مِثْلَهُ.

(۲۱۹۳۱) حفزت ابراہیم طبیع ہے ای کے مثل منقول ہے۔

( ٢١٩٣٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، قَالَا : إِن

مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَهُ مَالٌ ، فَهُوَ لِمَوَالِيهِ وَلَيْسَ لِوَلَدِهِ شَيْءٌ.

هی مصنف ابن الی شیبرمتر جم (جلد ۱) کی است مصنف ابن الی شیبرمتر جم (جلد ۱) کی است مصنف ابن الی مصنف ابن الی مصنف الله مصنف الل

أَسَى اولا دَوَ كَوْمَيْسِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى ال

قَالَ : يُؤَدَّى مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتِمَةِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِوَلَدِهِ. (۲۱۹۳۳) حضرت عبدالله چَهُنُو اُس مكاتب كَ تعلق فرماتے ہيں جو مال اورآ زاداولا دچھوڑ كرمرے ،فرماتے ہيں جو بدل كتابت باقى رەگيا ہےاُس كوادا كريں گےاور جو مال باقی چ جائے وہ اُس كی اولا د كو ملے گا۔

# ( ١٨٨ ) فِي الرَّجلِ يعتق العبد وله مالٌ

( ۱۸۸ ) فِی الرجلِ یعتق العبد وله مان کوئی شخص اپناغلام آزاد کرےاُس (غلام ) کے پاس اپنامال بھی موجود ہوتو کیا حکم ہے؟

رُنْ مَنْ مُنِيَّرَ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ عَبُدَ اللهِ أَعْتَقَهُ فَقَالَ : أَمَا إِنَّ مَالُكَ لِي ، وَلَكِنَّهُ لَك.

(عبدالر زاق ۱۵۲۵) مضرت عبدالله رفانون في علام آزاد كميا اور فرمايا: بي شك تيرامال ميرے لئے تھا اليكن ميں بيه تجھے عطا كرتا ہوں (بي

تيرے لئے ہے)۔ ( ٢١٩٣٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّ أَنَسًا سَأَلَ غُلَامًا لَهُ عَنْ مَالِهِ ؟ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ :أَنْتَ وَمَالُك لَكَ.

(۲۱۹۳۵) حضرت ابن سيرين بيايني سيمروي م كه حضرت انس والنيد في اين غلام كه مال محتعلق دريافت كيا؟اس كآپ

كواتٍ مال كَ بار ب مِن بتايا تو آپ تَنْ قُوْ نَ فرمايا تو بحى آزاداور تيرامال بحى تير به لئے ہے۔ ( ٢١٩٣٦) حَلَّ ثَنَا غُنُدَرُ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ : أَنَّ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِ عَائِشَةَ أَعْتَقَتُ مَمْلُوكًا فَسَأَلُت عَائِشَةَ ، فَقَالَتُ : إِذَا أَعْتَقُتِيهِ وَلَمْ تَشْتَر طِي مَالَهُ ، فَمَالُهُ لَهُ.

عَائِشَةَ أَعْتَقَتُ مَمْلُوكًا فَسَأَلْتَ عَائِشَةً ، فَقَالَتُ : إِذَا أَعْتَقْتِيهِ وَلَمْ تَشْتَرِ طِي مَالَةُ ، فَمَالُهُ لَهُ. (۲۱۹۳۱) حضرت عبدالله بن ابوملیکة سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ رضی الله عنھا کی قوم میں ایک خاتون نے غلام آزاد کیا اور حضرت عائشہ ڈی ٹی سے اُس کے مال کے متعلق دریافت کیا؟ آپنے فرمایا: اگر تو نے اُن کوآزاد کرتے وقت مال کی شرط نہیں لگائی تو

أن كامال تيرے لئے ہے۔ ( ٢١٩٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى العُمَيس ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عَبْدِ اللهِ أَعْتَقَ عُلَامًا لَهُ فَقَالَ : أَمَا إِنَّ الْمَالَ مَالِى ، وَلَكِنَّهُ لَك.

(۲۱۹۳۷) حفزت عبدالله دانتون فی غلام آزاد کیااور فر مایا: بے شک تیرا مال میرے لئے تھا کیکن میں یہ مجھے عطا کرتا ہوں (یہ

رے لئے ہے)۔

( ٢١٩٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّ أَيَّا أَيُّوبَ دَعَا غُلَامًا لَهُ فَسَأَلَهُ عَنْ مَالِهِ ؟ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ : أَنْتَ وَ مَالُك لِك.

دریافت فرمایا؟ اُس نے آپ کو ہتایا تو آپ دی ٹاؤ نے فرمایا تو بھی آزاد ہےاور تیرامال بھی تیرے لئے ہے۔

( ٢١٩٣٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا أُغْتِقَ الْعَبْدُ تَبِعَهُ مَالَّهُ

(۲۱۹۳۹) حضرت صعبی مِلیُّنیدُ فرماتے ہیں جب غلام کوآ زاد کیا جائے گا تو اُس مال بھی اُسی کودے دیا جائے گا۔

( ٢١٩٤٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْمَالُ لِلْعَبْدِ إِلَّا أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ السَّيَّدُ.

(۲۱۹۴۰) حضرت حسن ولا في فرمات بي كه غلام كامال بهي اي توسلے گاہاں اگر آ قامشنی كردے تو پيرنہيں ملے گا۔

( ٢١٩٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ غُلَامَهُ تَبِعَهُ مَالُهُ.

(۲۱۹۳۱) حضرت ابراجيم ويطيية فرمات جي كه جب غلام آزاد كياجائة وأس كامال بهي أي كاموكا\_

( ٢١٩٤٢ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ الْعَبْدِ لِلْعَبْدِ.

(۲۱۹۳۲) حضرت مجاہر ولٹیلیئ فرماتے ہیں جب آ دمی کوغلام آ زاد کرےاوراُس کے پاس مال بھی ہوتو غلام کا مال غلام کوہی ملے گا۔

( ٢١٩٤٣ ) حَلَّتْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :إِذَا أُعْتِقَ الْعَبْدُ تَبِعَهُ مَالُهُ.

(٣١٩٣٣) حضرت طاؤس ويطيط فرماتي بين جب غلام كوآ زاد كياجائي توأس كامال بهي أس كة تابع موكار

( ٢١٩٤٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيًّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُجَمَّدٍ : فِي الَّذِي يَغْتِقُ الْعَبْدَ وَلَهُ مَالٌ ، قَالَ : أُحِبُّ أَنْ

مِينِّ لَهُ ، إِنْ أَرَادَ أَنْ يُمْسِكُهُ الْمُسَكَّةُ ، وَإِنْ أَرَادُ أَنْ يَجْعَلَهُ مَعَهُ جَعَلَهُ. (۱۹۹۲ من عند من الحرير هخف متعلق في تربير حرير نام تبرير) من عند من الربير في تربير من المجمع في تربير من معر

(۳۱۹۳۳) حضرت مجمد ولطیخ اس محض کے متعلق فر ماتے ہیں جوابیا غلام آزاد کرے جس کے پاس اپنا مال بھی ہو، فر ماتے ہیں کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اُس سے بیان کردیا جائے۔اگر مال رکھنے کا ارادہ ہواُس کور کھ لیا جائے اور اگر غلام کودیے کا ارادہ ہوتو اُس کودے دیا جائے۔

( ٢١٩٤٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :إِذَا أَعْنَقَ الرَّجُلُ مَمْلُوكُهُ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِمَمْلُوكُهُ.

(۲۱۹۴۵) حضرت زہری ہوتی فرماتے ہیں کہ کو کی شخص ایساغلام آزاد کرے جس کے پاس مال بھی ہوتو وہ مال غلام کو سلے گا۔ (۲۱۹۴۵) کے آئی اُر سے ڈور کی ٹیسٹی ٹیسٹر کی سے کار کرنے آئی آئی آئی کی کار کار کا سے میں موتو وہ مال غلام کو سلے گا۔

( ٢١٩٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : إِذَا أَعْتَقَهُ فَالْمَالُ لِلسَّيِّلِ.

(٢١٩٣٦) حفرت محم إين فرمات بين كه جب غلام آزادكيا جائة أس كاجومال إوة آ قاكاموكار

هي مصنف ابن ابي شيه مترجم (جلده) کي هجه المستخص ۱۳۳۳ کي کشاب البيوع والأفضية کي

# ( ١٨٩ ) فِي الرَّجلِ يسلِّم وله أرضُّ

کا فراس حال میں مسلمان ہو کہ اُس کے پاس اپنی زمین ہو

( ٢١٩٤٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ أَبِي عَوْنِ النَّقَفِيِّ ، عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٌّ ، قَالَا : إِذَا أُسْلَمَ وَلَهُ أَرْضٌ وَضَعْنَا عَنْهُ الْجِزْيَةَ وَأَخَذُنَا مِنْهُ خَرَاجَهَا.

(۲۱۹۴۷) حضرت عمر والثين اور حضرت على والثين ارشاوفر ماتے ہيں كه جب كا فرمسلمان ہوجائے اور أس كے پاس زمين بھى ہو، تو ہم

اُس سے جزید ختم کردیں گے اور اُس سے خراج لیل گے۔

( ٢١٩٤٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سَيَّارٍ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّى : أَنَّ دِهْقَانًا أَسُلَمَ عَلَى عَهْدِ عَلِيٌّ فَقَالَ لَهُ : عَلِيٌّ : إِنْ

أُقَمُت فِي أَرْضِكَ رَفَعْنَا الْجِزْيَةَ عَنْ رَأْسِكَ وَأَخَذُنَاهَا مِنْ أَرْضِكَ ، وَإِنْ تَحَوَّلَتْ عَنْهَا فَنَحْنُ أَحَقُّ بِهَا.

(۲۱۹۴۸) حضرت زبیر بن عدی پایشجا ہے مروی ہے کہ حضرت علی جہائی کے دورِخلافت میں ایک کسان مسلمان ہوا،حضرت علی جہائی

نے اُس سے فر مایا:اگرتوا پی زمین پر قائم رہتا ہے تو ہم تیرےاد پر سے جزیختم کردیں گے،اور تیری زمین سے (خراج) کیس محے، اورا گرتو اُس سے پھرتا ہےتو ہم لوگ اُس زمین کے زیادہ حقدار ہیں۔

( ٢١٩٤٩ ) حَلَّثَنَا هُشَيْم، عَنْ حُصَيْنِ: أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ أَلِيَسَ أَسْلَمَا فِي عَهْدِ عُمَرَ، فَأَتَيَا عُمَرُ فَأَخْبَرَاهُ بِإِسْلَامِهِمَا، فَكَتَبَ لَهُمَا إِلَى عُثْمَانَ بُنِ حُنَيْفٍ أَنْ يَرْفَعَ الْجِزْيَةَ ، عَنْ رُؤُوسِهِمَا ، وَأَنْ يَأْخُذَ الطُّسْقَ مِنْ أَرْضِيهِمَا. (۲۱۹۳۹) حضرت حصین سے مروی ہے کہ اہل اُلیس میں سے دو خص حضرت عمر وہ اُنٹوز کے دور خلافت میں مسلمان ہوئے ، اور وہ

دونوں حضرت عمر وہ الٹی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے اسلام لانے کے متعلق آپ کو آگاہ کیا، آپ نے اُن دونوں کے متعلق حضرت عثان بن صنیف ولیسی کولکھا کہ اِن سے جزیفتم کرواوران کی زمین سے خراج وصول کرو۔

( ٢١٩٥٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ :أَنَّ دِهُفَانَةً مِنْ أَهْلِ

نَهُرِ الْمَلِكِ أَسْلَمَتُ ، فَقَالَ : عُمَرُ : اذْفَعُوا إِلَيْهَا أَرْضَهَا تُؤَدِّي عَنْهَا الْخَواج. (۲۱۹۵۰) حضرت طارق ہے مروی ہے کہ نہر ملک ( یغداد ) کا ایک کسان مسلمان ہو گیا، حضرت عمر دان تی ارشاد فر مایا: اِس کو

ز مین دے دواور اِس ہے خراج وصول کرو۔ ( ٢١٩٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ : أَنَّ دِهْقَانَةً أَسْلَمَتْ

مِنْ نَهُرِ الْمَلِكِ ، فَكُتَبَ عُمَرٌ أَنْ خَيْرُوهَا. (۲۱۹۵۱) حضرت طارق بلیشیئهٔ فرماتے ہیں کہ نہر ملک کا ایک کسان مسلمان ہو گیا ،حضرت عمر ڈڈاٹٹوز نے تحریر فرمایا: اس کوجزیے اور

خراج کے مابین اختیار دے دو۔

مصنف این بی شیرمترجم (جلد۲) کی مستف این بی شیرمترجم (جلد۲) کی مستف این بی شیرمترجم (جلد۲) ( ٢١٩٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ :أَنَّ الرُّفَيلَ دِهْقَانَ النَّهْرَيْنِ أَسْلَمَ ، فَفَرَضَ لَهُ عُمَرُ فِي

ٱلْفَيْنِ ، وَرَفَعَ عَنْ رَأْسِهِ الْجِزْيَةَ ، وَدَفَعَ إِلَيْهِ أَرْضَهُ يُؤَذَّى عَنْهَا الْخَوَاجَ. (۲۱۹۵۲) حفزت عامر سے مروی ہے کہ نہرین کا ایک کسان رفیل مسلمان ہو گیا ،حفزت عمر دُداغُوْ نے اُس کے لئے دو ہزارمقرر

فر ما یا اور اُس سے جزید ختم فرمایا اور اُس کو اُس کی زمین دے دی اور اُس سے خراج وصول فرمایا۔

( ٢١٩٥٣ ) حَلَّنَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَمَّنُ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ فَقَالَ : مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ مِمَّنُ لَهُ ۚ ذِمَّةٌ ، فَلَهُ أَرْضُهُ وَمَالُهُ ، وَمَنْ أَسْلَمَ مِمَّنْ لَا ذِمَّةَ لَهُ ، وَإِنَّمَا

أَخَذَهُ عَنْوَةً فَأَرْضُهُ لِلْمُسْلِمِينَ

قَالَ عُبَيْدُ اللهِ : قَرَأْتِ هَذَا فِي كِتَابٍ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ.

(٢١٩٥٣) حفرت حسن جاهی ہے مروی ہے کہ حضرت عبید اللہ بن عمر جاہی ہے دریافت کیا گیا کہ اہل عراق میں ہے اگر کوئی مسلمان ہوجائے تواس کا کیا تھم ہے؟ آپ دای نے فرمایا اہل عراق میں ہے اگروہ مسلمان ہوجو ہمارے ذمہ میں ہیں، تو اُس کی زمین اوراً س کا مال اس کا ہوگا ،اوروہ مسلمان ہو پر جو ہمارے ذمہ میں نہیں ہے جوز مین ہم نے جر از جہاد کر کے ) فتح کی تھی تو تو وہ زمین مسلمانوں کے لئے ہوگی ۔حضرت عبیداللہ فر ماتے ہیں کہ میں نے بید مسئلہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ویطیئ کے مکتوب میں

( ٢١٩٥٤ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ ، ثُمَّ أَقَامَ فِي أَرْضِهِ أَخِذَ مِنْهُ الْحَرَاجَ ، فَإِنْ حَرَجَ مِنْهَا لَمْ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْحَرَاجُ. (٢١٩٥٣) حضرت إبرابيم فرماتے بيں كه اگر الل عراق ميں ہے كوئى فخص مسلمان ہوجائے پھراگروہ اپنی زمین پرقائم رہے تو أس

ہے خراج وصول کیا جائے گا۔اوراگروہ اُس زمین سے نکل جائے تو اُس سے خراج نہیں وصول کیا جائے گا۔

# ( ١٩٠ ) فِي المكاتبِ يعجِز وقد أدّى بعض مكاتبيّهِ

مكاتب كي مدل كتابت اداكرنے كے بعد باتى سے عاجز آجائے تو كيا حكم ہے؟

( ٢١٩٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَالِدَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ مُكَاتَبًا لَهُ عَجَزَ فَرَدَّهُ مَمْلُوكًا وَأَمْسَكَ مَا أَخَذَ مِنْهُ.

(٢١٩٥٥) حضرت ابن عمر دون و كاغلام بدل كتابت اداكرنے سے عاجز آگيا، تو آپ نے أس كو دوبارہ غلام بناليا اور جوأس سے وصول كياتهاأس كوايينا بإس روك ليا\_

( ٢١٩٥٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :لَهُم مَا أَخَذُوا مِنْهُ.

(٢١٩٥٢) حضرت جابر والتي فرماتے بيں كه جوأس سے وصول كيا ہے و و آقا كے لئے ہوگا۔

( ٢١٩٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً وَوَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : يَجْعَلُهُ فِي مِنْلِهِ

(۲۱۹۵۷) حفرت مسروق بایشید فرماتے بین کهاس کے مثل میں رکھیں گے۔

( ٢١٩٥٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُنْظُرُ مَا كَانَ أَعَانَهُ النَّاسُ فِي مُكَاتَبَتِهِ فَيَجْعَلُهُ فِي الرِّقَابِ ، وَمَا كَانَ مِنْ كَسُبِهِ وَمَالِهِ ، فَهُو لِمَوْلَاهُ.

(۲۱۹۵۸) حَضرت ابراہیم راہیں فرمائتے ہیں کہ دیکھیں گے کہ جو مال لوگوں نے بدل کتابت کی ادائیگی میں مدد کے لئے عطا کیا تھاوہ غلاموں کے لئے ہوگااور جو مال اُس نے خود کمایا تھاوہ آ قاکے لئے ہوگا۔

( ٢١٩٥٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن شُرَيْحٍ ، قَالَ : يَجْعَلُهُ فِي مِثْلِهِ.

(۲۱۹۵۹) حفرت مروق الثين فرماتے أی كداس كے مثل میں رکھیں گے۔

( ٢١٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ :هُوَ لِمَوْلَاهُ وَقَالَ سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :يَجُعَلُهُ فِي الرِّقَابِ.

(۲۱۹۲۰) حفزت شرّح پرتینے فرماتے ہیں کہ وہ اُس کے آقا کے کئے ہوگا۔حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اُس کے مثل ( یعنی مکاتب ) کوریں گے۔

#### ( ۱۹۱ ) فِي المكاتبِ يسأل فيمطى

### مكاتب بدل كتابت كے لئے سوال كرے تو أس كوعطا كيا جائے گا

( ٢١٩٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الفراء ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثُرُوَانَ :أَنَّ عَلِيًّا حَثَّ النَّاسَ عَلَى ابْنِ النَّبَّاحِ ، فَجَمَعُوا لَهُ أَكْثَرَ مِنْ مُكَاتَكِتِهِ ، فَفَضَّلَتُ فَضُلَةٌ ، فَجَعَلَهَا عَلَىَّ فِي الْمُكَاتِبِينَ.

ابنِ النباح ، فجمعوا له الحتر مِن محاسبَةِ ، فقصلت فصله ، فجععها على فِي العلمارِبِين. (٢١٩٦١) حضرت جعفرابن ابوژ وان رايشيؤ سے مروی ہے کہ حضرت علی رہانتُو نے لوگوں کوابن النباح کی مالی مدد کی ترغیب دی۔لوگوں

ر میں ہے۔ اس کے لئے اُس کے بدل کتابت سے زیادہ جمع کر دیا، بدل کتابت اداکرنے کے بعد پچھ کی گیا۔حضرت علی وُن اُونے فی وہ دو مکا تبوں کودے کراُن کابدل کتابت اداکر وادیا۔

( ٢١٩٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :مُكَاتَبٌ سَأَلَ فِى رَقَبَةٍ أَوْ رَقَبَتَيْنِ ، فَأَغْطِى عَطَاءً ، فَلَمَّا كَثُرَ فِي عَيْنِ أَبِى مُوسَى مَا أَعْطِى ، أَمَرَ بِهِ وَبِمَا أَعْطِى فَأَدْخِلَ ، ثُمَّ نَظَرُ الَّذِى سَأَلَ فِيهِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ

و أُخَذ الْفَصْلُ فَجَعَلَهُ فِی رَقَيَتِهِ ، أَوْ رِقَابٍ. (۲۱۹۲۲) حضرت حسن اللي شيئه ہے مروی ہے کہ مکاتب نے ایک یا دولوگوں کی آزادی کے لیے سوال کیا، اُس کوعطا کیا گیا، جبوہ مصند: بن الى شيرمترجم (جلد ۱) كي مسلك ٢٣٦ كي كتاب البيوع والأقضية كي مسلك المسلوع والأقضية كي المسلك المسلك

حضرت ابوموی داشی کی نظر میں کافی زیادہ ہوگیا،تو اُس کو بلایا،وہ جواُس کو دیا گیا تھادہ لے کروہ حاضر ہوا، پھرآپ نے دیکھا، جتنے کے سوال کیا گیا تھا اُس کوعطا کیا اور جو باتی بچاوہ رکھ لیا اوراُس سے ایک یا کئی غلاموں کوآزاد کیا۔

( ٢١٩٦٣ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَلَّانَنَا الرَّبِيعُ بْنُ صَبِيحٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ، عَنْ صُبَيْح بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ

عَبَّاسٍ حَتَّ النَّاسَ عَلَى مُكَاتِبِهِ ، فَجَمَعُوا لَهُ فَأَدُّى مُكَاتَبَتَهُ ، وَبَقِيَتْ فَضْلَةٌ فَجَعَلَهَا عَبْدُ اللهِ فِي الْمُكَاتِبِينَ.
(۲۱۹۲۳) حفرت مين سے مردی ہے کہ حفرت عبداللہ بن عباس تناتؤ نے لوگوں کو رکا تب کابدل کتابت اداکرنے کے لئے ترغیب دی ،لوگوں نے اُس کے لئے مال جمع کیا ،اُس نے بدل کتابت اداکیا اور پھھ مال جمع گیا ،تو حضرت عبداللہ بن عباس جنائؤ نے وہ مال دورکا تبول کوعطا کردیا۔

# 

( ٢١٩٦٤ ) حَلَّثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِى عَرُوبَةَ ، عَنْ فَخَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّهُ كَانَ لَاَ يَرى بَأْسَاً بِأَنَّ يُعَالِحَ الرَّجُلُ النَّخُلَ وَيَقُومُ عَلَيْهِ بِالنَّلُثِ وَالرُّبُعِ مَا لَمْ يُنْفِقْ هُوَ مِنْهُ شَيْئًا.

(۲۱۹۲۴) حضرت سعید بن میتب اللی فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں اگر آ دمی درخت ( تھجور ) میں کام کرے،اور ثلث یار بع طے

( ٢١٩٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ :أَنَّهُ كَانَ يَكُوَهُ فَلِكَ إِلَّا بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ.

(۲۱۹۲۵) خضرت حسن را النوز اس کونالبند کرتے تھے جب تک کہ اجرت متعین اور معلوم نہ ہو۔

( ٢١٩٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : في النَّخُلُ أَنْ يُعْطَى مَنْ عَمِلَ فِيهِ مِنْهُ.

(٢١٩٢٢) حضرت سالم بِالنياد درخت مين عمل كِمتعلق فرمات بين، جواسٌ مين مل كرياى مين سےعطا كيا جائے گا۔

( ٢١٩٦٧ ) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ يَكُرَهُ كُلُّ شَيْءٍ يُعْمَلُ بِالنُّكُثِ وَالرُّبُعِ.

(٢١٩٦٤) حفرت ابراہیم ویشید ہراُس معاملہ کونا پسند کرتے تھے جس میں مُلث یار بع عمل طے کیا جائے۔

( ٢١٩٦٨ ) حَلَّانَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ۚ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسْتَأْجَرَ الْأَجِيرُ يَعْمَلُ فِي الْأَرْضِ بِالنَّلُثِ وَالرُّبُعِ.

(۲۱۹۲۸) حفرت زہری ویشی فرماتے ہیں کہ اجیر ثلث یاربع اجرت پر کوئی کام کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢١٩٦٩ ) حَلَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُسْتَأْجَرَ الْأَجِيرُ فَيَقُولُ : لَكَ ثُلُثُ أَوْ رُبُعٌ

مصنف ابن ابی شیرمتر جم (جلد۲) کی ۱۳۳۷ کی ۱۳۳۷ کی مصنف ابن ابی مصنف ابی مصن مِمَّا يُخْرِجُ أَرْضِي هَذِهِ.

ر ۲۱۹۲۹) حفرت جماد مراتیج فر ماتے ہیں اجیر (مزدور) اس طرح کام کرے کدأس کو کہا جائے کہ جوز مین سے پیدا وار حاصل ہوگ اں کا ثلث یار لع مجھے ملے گاہیا پندیدہ ( کمروہ ) ہے۔

# ( ١٩٣ ) فِي الرَّجلِ يدفع إلى الحائِكِ الثُّوب

# کپٹر ابننے والے کو کپٹرے میں سے اجرت دینا

( ٢١٩٧٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنِ الرَّجُلِ يَدُفَعُ إِلَى النَّسَّاجِ النَّوْبَ بِالنَّكُتِ وَدِرْهَمٍ ، أَوْ بِالرَّبِعِ ، أَوْ بِمَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ ؟ فَقَالَ : لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا.

(۲۱۹۷) حضرت محمہ پاٹھیا ہے دریافت کیا گیا کہ اگر کوئی فخص کسی کو کپڑا بننے کی اجرت کے طور پر کپڑے کا ایک مکٹ اورایک درہم

یا ایک ربع دے یا جس پروہ دونوں راضی ہوجا ئیں تو یہ کیسا ہے؟ آپ پر شینے نے فرمایا کہ میں تو اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔ ( ٢١٩٧١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَكَّمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :أنَّهُم كَرِهوا أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ النَّوْبَ

إِلَى النَّسَّاجِ بِالثَّلُثِ ، قَالَ : وَكَانَ عَطَاءُ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًّا. (٢١٩٤١) حضرت قعمى ،حضرت حكم اورحضرت ابرائيم ويشيؤ نالهند سجحة تقى كه كبر ابنے والے واجرت كے طور برب ہوئے كبر ك

میں سے ثلث کپڑا دیا جائے ،راوی پالٹین فر ماتے ہیں کہ حضرت عطار لٹینا اِس میں کوئی حرج نہ مجھتے تھے۔

( ٢١٩٧٢ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ بِالنَّلُثِ.

(۲۱۹۷۲) حضرت زہری پریشیء فرماتے ہیں کہ کپڑا بننے والے کوٹلٹ کپڑا اجرت کےطور پر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (٢١٩٧٣) حَلَّثُنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ قَنَادَةَ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدُفَعَ النَّوْبَ إِلَى النَّسَاجِ

بِالنُّكُثِ وَالرَّبُعِ. (۲۱۹۷۳) حضرت قماً ده دفاتند إس مين كونى حرج نهيل تجھتے تھے كہ كپڑا بننے والے كو كپڑے كاثلث يار بع اجرت ميں ديا جائے۔

( ٢١٩٧٤ ) حَذَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ شَهْرَ بْنِ حَوْشَبٍ عَنِ التَّوْبِ يَدْفَعُهُ بِالنَّلْثِ

وَالرُّبُعِ إِلَى الْحَالِئِكِ ؟ قَالَ :شُوْطٌ بِغَيْرٍ رأس. (۲۱۹۷۳) حضرت شهر بن حوشب سے دریافت کیا گیا کہ کپڑا بننے والے کو کپڑا دے کر ثلث یار بع کپڑا اجرت طے کرنا کیسا ہے؟

آپ ویشی نے فرمایا: بیالی شرط ہے جس کا کوئی سرنہیں ہے۔

( ٢١٩٧٥ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُدْفَعَ النَّوْبُ إِلَى الْحَائِكِ بِالنَّكُثِ وَالرُّبُعِ.

(٢١٩٧٥) حضرت حسن زانتي كير ابنے والے كوكبرے ميں ئے لئے يا رائع اجرت كے طور پر دينے كونا پندكرتے تھے۔

معنف ابن الي شيرمترجم (جلد٢) في معنف ابن الي شيرمترجم (جلد٢) ( ٢١٩٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَيُّوبَ وَيَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ عَنِ الرَّجُلِ يَدْفَعُ النَّوْبَ

إِلَى النَّسَّاجِ بِالنُّكُثِ وَالرُّبُعِ ؟ فَلَمْ يَرَيَّا بِهِ بَأْسًا.

(۲۱۹۷) حضرت ایوب رہائی اور حضرت یعلی بن تحکیم ہے دریافت کیا گیا کہ کپڑا بننے والے کوثلث یا ربع کپڑا اجرت پر دینا کیسا

ہے؟ آپ دونوں نے اس میں کوئی حرج نہ مجھا۔

#### ( ١٩٤ ) فِي الرَّجلِ يضطرُّ إلى مالِ المسلِمِ

اگر کوئی مخص کسی مسلمان کے مال کو بغیرا جازت حاصل کرنے اور استعال کرنے پرمجبور

# ہوجائے تواس کا کیا حکم ہے؟

( ٢١٩٧٧ ) حَدَّثْنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، غُن أَبِيهِ ، قَالَ : ذَكَرُوا الرَّجُلَ يُضْطَرُّ إِلَى الْمَيْتَةِ ، وَإِلَى مَالِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ ، فَقُلْتُ : يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ ، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ : يَأْكُلُ مَالَ الرَّجُلِ

الْمُسْلِمِ ، فَقَالَ : سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ : أَصَبْت ، إِنَّ الْمَيْتَةَ تَعِلَّ لَهُ إِذَا أُضْطُرٌ ، وَلا يَحِلُّ لَهُ مَالُ الْمُسْلِمِ. (۲۱۹۷۷) حضرت عبدالرحمٰن بن زید بن اسلم حیالیٹو کے والد فرماتے ہیں کدایکے مجلس میں ذکر چلا کدا گرایک آ دمی مجبور ہواور اس

کے سامنے مرداراورمسلمان کا مال ہوں تو وہ کیا کھائے ، میں نے کہا کہ مردار کھالے۔حضرت عبداللہ بن دینار نے فر مایامسلمان کا

مال کھا لے، حضرت سعید بن المسیب والین نے فرمایا: آپ نے تھیک فرمایا جب آ دمی مجبور ہوتو اُس کے لئے مردار کھا نا حلال ہوجا تا

ہے کیکن مسلمان کا مال مجبوری میں بھی حلال نہیں ہوتا۔

( ٢١٩٧٨ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ:إِذَا أُضُطُرٌّ إِلَى مَا حَرُمَ عَلَيْهِ، فَمَا حُرِّمَ عَلَيْهِ فَهُو لَهُ حَلَالٌ. ِ (۲۱۹۷۸) حضرت ابوجعفر وزائش ہے مروی ہے کہ جب آ دمی مجبور ہو جائے حرام چیز کی طرف ،تو جو اُس پرحرام ہے وہ حلال ہو

( ١٩٥ ) فِي الرَّجلِ يبِيع الجارِية أو يعتِقها ويستثنِي ما فِي بطنِها

کوئی شخص با ندی کوفروخت یا آزاداس طرح کرے کہ اُس کے طن میں جوبچہ ہے

اُس کوشتنی کردے

( ٢١٩٧٩ ) حَدَّثَنَا هُشَدِهُ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :مَنْ بَاعَ حُبْلَى أَوْ أَعْتَقَهَا وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا ، قَالَ لَهُ: ثُنْيَاهُ فِيمَا قَلَدَ اسْتَبَانَ خَلْقَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَبِنْ خَلْقُهُ فَلَا ثُنْيَا لَهُ.

(۲۱۹۷۹) حضرت ابراہیم مِیشیلا ہے دریافت کیا گیا کہ کوئی شخص حاملہ باندی کوفروخت کرے یا آ زاد کر دےاوراُس کیطن میں جو

هي معنف ابن الى شير سرتم (جلد ٢) و ١٩٣٩ في ١٩٣٩ في ١٩٣٩ في كناب البيوع والذنفسية في الميناء على المستن كرد ي، آب بيالين في فرما يا الربح كي خلقت فلا بربه وكي تو استناء تحيك بير و المرد بهوكي تو استناء تحيك بير و كي بيرو و كي بيرو كي الموتني . و كل يجوز ها في الموتني .

(۲۱۹۸۰) حضرت حسن خلط فرماتے ہیں کہ نئے میں اگر استثناء کرے تو نا فذہوگا کیکن آزادگی میں استثناء نافذ ندہوگا۔ ۲۱۹۸۱ ) حَلَّاتُنَا یَحْیَی بُنُ سَعِیدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ زِفِی الرَّجُلِ یَعْتِقُ الْأَمَةَ وَیَسْتَنْنِی مَا فِی بَطْنِهَا، قَالَ لَهُ: ثُنْیاهُ. (۲۱۹۸۱) حضرت محمد بیلیمیٔ اُس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جواپی باندی کوآزاد کرے اور اُس کیطن کے بچے کا استثناء کردے، آپ نے فرمایا اس کو استثناء کا حق ہے۔

> ۲۱۹۸۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنُ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :هُمَا حُرَّانِ. (۲۱۹۸۲) حضرت زہری پالین فرماتے ہیں کہ باندی اور اُس کا بچہ دونوں آزاد شار ہوں گے۔

و ٢١٩٨٣) حَدَّثُنَا يَحْيَى بُنُ يَمَانَ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ . وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ جَابِهٍ ، عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ . وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ جَابِهٍ ، عَنِ الْسَعْبِيّ . وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالُوا : لَهُ ثُنْيَاهُ .
٢١٩٨٣) حِبْرت عِطَاء حَفِرت عَعَى بِالنِيْدُ اور حَفْرت ابراهِ يَم بِيلِيوْ فَرَهَاتَ بِسَ كَرَاسَ كَوَاسَتْنَاء كَاحِقَ مِنْ مَنْ عَلَى بِالنِيدُ اور حَفْرت ابراهِ يَم بِيلِيوْ فَرَهَاتَ بِسَ كَرَاسَ كَوَاسَتْنَاء كَاحِقَ مِن مِنْ عَنْ مَنْ عَلَى بِالنِيدُ الْوَرْمُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَنْ مَنْ مَنْ عَنْ مَنْ عَلَى بِاللّهِ اللّهِ عَنْ مَنْ مَنْ عَلَى اللّهُ عَنْ مَنْ عَنْ مَنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ مَنْ عَلَى اللّهُ عَنْ مَنْ مَنْ عَلَى اللّهُ عَنْ مَنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ مَنْ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ال

٢١٩٨٣) حَضِرت عطا، حضرت تعمى بِالنَّيْظِ اور حضرت ابرا أَيْم بِالنِّيْظِ فرمات بِن كراس واسْتناء كاحق ہے۔ ٢١٩٨٤ ) حَذَّفَنَا حَرَمِيٌّ بْنُ عُمَارَةً ، عَنْ شُعْبَةً ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَعْبِقُ الأَمَةَ وَيَسْتَنْفِي مَا فِي بَطْنِهَا ، قَالاً : لَهُ ذَلِكَ.

(۲۱۹۸۳) حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم اور حضرت تھادے دریافت کیا کہ آدمی اگر باندی کو آزاد کرے اور اُس کیطن میں جو بچہ ہے اُس کوشتنی کردے؟ آپ دونوں نے فرمایا اس کواپیا کرنے کاحق ہے۔ ۲۱۹۸۵) حَدَّثُنَا قُرَّةُ بُنُ سُلَیْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ فَضَاءٍ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ ابنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَأَلَتُه عَنِ الرَّجُلِ يَعْتِقُ الْاَمَةَ وَيَسْتَخْنِي مَا فِي بَطْنِهَا ، قَالَ لَهُ : ثُنْيَاهُ. ۲۱۹۸۵) حضرت ابن عمر دفات میں افت کیا گیا کہ آدمی اپنی باندی کو آزاد کرے اور اُس کیطن میں جو بچے اُس کومتنیٰ کردے تو

یساہے؟ آپ مٹائٹوٹے نے فر مایا:اس کواشٹناء کاحق ہے۔

# ( ١٩٦ ) فِي الرَّجلِ يشترِي الجارِية أو الغلام

# کوئی شخص یابا ندی خریدے

٦١٩٨ ) حَلَّنُنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ جُنُونَا ، قَالَ : إِنْ كَانَ الدَّاءُ قَبْلُ الصَّفْقَةِ رَدَّ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِى فَضْلُ مَا بَيْنَ الصَّحَةِ وَالدَّاءِ ، وَيَجْعَلُ مَا أُخِذَ

(۲۱۹۸۲) حضرت صعبی بیشین سے دریافت کیا گیا کہ کوئی شخص غلام خرید کرائس کوآ زاد کردے پھروہ غلام مجنون نکلے؟ آپ بیشینا نے فر مایا اگریہ بیاری معا<u>ملے سے پہلے کی تھی</u> تو بائع مجنون غلام اور سیج غلام کی قیمت میں سے جوفرق ہے وہشتری کوواپس کرےگا ،اور

جوأس نے لیاہے أس كواى كے مثل ميس ر كھے گا۔

( ٢١٩٨٧ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي رَجُلِ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ ، ثُمَّ ظَهَرَ بِهِ ذَاءٌ كَارَ عِنْدَ الْبَائِعِ ، قَالَ : كَانَ يُوجِبُهُ عَلَيْهِ ، وَلَا يَرُدُّ الْبَائِعُ شَيْئًا.

(۲۱۹۸۷) حضرت حسن زایش استخص کے متعلق فر ماتے ہیں جوغلام خرید کرآ زاد کردے بھراُس کو پینہ سکے کہاس میں بیاری ہے جو

بائع کے پاس سے چلی آ رہی تھی ہتو وہ غلام اس پر لینا واجب ہوگا اور بائع پر پچھ بھی واپس لٹانا واجب نہ ہوگا۔ ( ٢١٩٨٨ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ : كَانَ يَوَى أَنْ يُحَطَّ عَنْهُ بِقَدْرِ الْعَيْبِ إِذَا وُجِدَ بِهَا دَا-

يَعْدُ الْمَوْتِ.

(۲۱۹۸۸) حفرت زہری بیٹی عیب کی بقدر من کم کرنے کے قائل تھے جبکہ اُس کی موت کے بعد بیاری کا پہتہ لگے۔

( ٢١٩٨٩ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا عُهْدَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ.

(٢١٩٨٩) حضرت عطافر ماتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی ذمیداری نہیں ہے۔

# ( ١٩٧ ) مَنْ قَالَ القرض حَالٌّ

جوحضرات بیفرماتے ہیں کہ وسعت کے بعد قرض فی الفورا داکرنا واجب ہے

( ٢١٩٩. ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ وَأَصْحَابِهِ . وَعَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالُوا :الْقَرْصُ

حَالٌ ، وَإِنْ كَانَ إِلَى أَجَلٍ ، وَبِهِ يَأْخُذُ أَبُو بَكُرٍ .

(۲۱۹۹۰) حضرت حارث ولا الدر الراجيم واللي فرمات جي كدوسعت كے بعد قرض في الفور اداكر نا واجب إ اگر چ مدت (بعیدہ) کے لئے لیا ہو۔

( ١٩٨ ) فِي الرَّجلِ يكون تحته الأمة فتلِد مِنه

کسی شخص کی زوجیت میں باندی ہو پھروہ اُس سے بچہ جُن دے

( ٢١٩٩١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ وَعَامِرٍ :فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ فَتَلِدُ مِنْهُ ،

يَشْتَرِيهَا ، قَالَا : يَبِيعُهَا مَا لَمْ تَلِلُهُ فِي مِلْكِهِ.

معنف ابن ابی شیبرمترجم (جلد۲) کی معنف ابن ابی شیبرمترجم (جلد۲)

(۲۱۹۹۱) حضرت ابراہیم اور حضرت عامر ویشین سے دریافت کیا گیا کہ آدمی باندی سے نکاح کرے پھراُس سے اُس کا بچہ ہوجائے پھروہ اُس کوخرید بھی لیتا ہے تو اس کا کیا تھم ہے؟ دونوں حضرات نے فر مایا: وہ اُس کوفر وخت کرسکتا ہے جب تک اُس نے اُس کی ملیت میں بچہ نہ جنا ہو۔

( ٢١٩٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : يَبِيعُهَا.

(۲۱۹۹۲) حضرت طاؤس فرمائتے ہیں کہ وہ اُس کوٹر بدر ﷺ مکتا ہے۔

( ٢١٩٩٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :هِي أَمُّ وَلَدٍ.

(۲۱۹۹۳) حضرت حسن والثي فرماتے بين كدوه أس كى ام ولد ہے۔

( ٢١٩٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : لَا يَبِيعُهَا ، هِيَ بِمَنْزِلَةِ أُمُّ الوَلَدِ.

(۲۱۹۹۴)حضرت جمادفر ماتے ہیں اُس کو نیفر وخت کرے وہ اُس کی ام ولد ہے۔

( ١٩٩ ) فِي الرَّجلِ يدفع إلى الرَّجلِ الشَّيء مضاربةً

کوئی شخص کسی کومضاربۂ کوئی چیز دے

( ٢١٩٩٥ ) حَلَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنُ حَمَّادٍ : فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَتَاعًا مُضَارَبَةً ، فَقُوّمَ الْمَتَاعُ أَلْفَ دِرْهَمِ ، ثُمَّ بَاعَهُ بِتِسْعِمِنَةٍ ، قَالَ :رَأْسُ الْمَالِ تِسْعُمِنَةٍ .

(۲۱۹۹۵) حضرت حماداً س شخص کے متعلق فر ماتے ہیں کو کی شخص کسی کو بطور مضار بت کوئی سامان دے اور سامان کی قیت ہزار در ہم

لگائے، پھروہ اُس کونوسودر ہم میں فروخت کردے، آپ نے فرمایاراس المال نوسودر ہم ہوں گے۔

( ٣١٩٩٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَهُ قَالَ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ مَتَاعًا مُصَارَبَةً رَوَكَارِهِ رَوْسِ كَانَ مِنْ هُوْ الْهِمِنِ مِنْ أَسِنَ مُوسِى أَنِّ مُنْ مِنْ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ

وَقَوَّمَاهُ بَيْنَهُمَا قَالَ : رَأْسُ الْمَالِ مَا قُوِّمَ بِهِ الْمَتَاعُ : وَلَيْسَ قِيمَتُهَا بِنَسَىْءٍ. (٢١٩٩٢) حضرت حسن والتي أس مسلم متعلق فرمات بين كدا يك فخص دوسر كوبطور مضاربت سامان د اوروه دونون أس كى

قیمت لگائیں،آپ نے فرمایا جوسامان کی قیمت لگائی گئے ہوہ راس المال شار ہوگا،اوراُس کی اپنی قیمت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ( ۲۱۹۹۷ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ كَوْيْرِ بْنِ نَهَاتَةً ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ ، عَنْ طَاوُوسٍ : أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى

بَأْسًا أَنْ يُقَوِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ الْمَتَاعَ فَيَدُفَعُهُ إِلَيْهِ مُضَارَبَةً بِتِلْكَ الْقِيمَةِ.

(۲۱۹۹۷) حضرت طاؤس پیشید فرماتے ہیں کہاس میں کوئی حرج نہیں تھے کہ آدمی دوسرے سامان کی قیمت لگائے اور پھراُس قیمت پراُس کوبطور مضاربت دے دے۔

#### ( ۲۰۰ ) فِي بيعِ ده دوازده

# دس کی بیج بارہ کے ساتھ

( ٢١٩٩٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيِيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ كُوِهَ بَيْعَ ده دوازده ، وَقَالَ : روم بجر بَيْعُ الْأَعَاجِمِ.

(٢١٩٩٨) حفرت این عباس و افزور کی باره کے ساتھ ان کونالپندفر ماتے تھے، اور فرماتے تھے کہ یہ مجمیول کی انتا ہے۔

( ٢١٩٩٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بُكَيْرٍ بُنِ عَتِيقٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ بَيْعَ ده ديازده وده دوازده ، قُلْتُ لَهُ : فَكُيْفَ أَصُّنَعُ ؟ قَالَ : قُلُ أَ : أَخَذَتُهُ بِكُذَا ، وَأَبِيعُكُهُ بِكُذًا وَكَذَا.

(٢١٩٩٩) حضرت سعيد بن جبير ولينفيذوس كي گياره كے ساتھ اور دس كي باره كے ساتھ رہے كرنے كونا لبند كرتے تھے، راوي فرماتے ہيں

كه ميں نے عرض كيا كه چريس كس طرح كروں؟ آپ ويشين نے فر مايا كه تو كهه، ميں إس كواتنے ميں ليتا ہوں \_اوراس كواتنے اتنے میں فروخت کرتا ہوں۔

( ٢٢٠٠٠ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عن عمار الدهني ، عن ابن أبي نعم ، عن ابن عمر ، قَالَ :هو رباً. (۲۲۰۰۰) حضرت ابن عمر والثو ارشاد فرماتے ہیں کہ بیسود ہے۔

( ٢٢٠٠١ ) حَلَّتْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هلال بن ميمون ، قَالَ : سمعت سعيد بن المسيب سئل عن بيع ده دوازده ؟ قَالَ :

(۲۲۰۰۱) حضرت سعید بن المسیب ویشید سے بیج ده دوازده (وس کی باره کے بدلے میں ) کے متعلق سوال کیا گیا؟ آپ ویشید نے

فرمایاس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٢٠٠٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كُنَّا نَكْرَهُهُ ، ثُمَّ لَمْ نَوَيِهِ بَأْسًا. ( ٢٢٠٠٣) حضرت ابراہيم ولينظ فرمات بين كه بهلے بم إس كونا پندكرتے تھے پحربم اس مين كوئى حرج نہ جھتے تھے۔

( ٢٢.٠٢ ) حَدَّثُنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَابْنِ سِيرِينَ ، أَنَهُمَا قَالَا : لاَ بَأْسَ بِبَيْعِ ده دوازده.

( ۲۲۰۰۳ ) حضرت ایرانیم اور حضرت این سیرین ویشید فرماتے ہیں کہ بع وہ، دواز دہ میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٢٠٠٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عبد الأعلى ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قَالَ : هو ربا.

(۲۲۰۰۴) حفرت ابن عباس وای فر ماتے ہیں کہ بیسود ہے۔

( ٢٢٠٠٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْجَعْدِ بْنِ ذَكْوَانَ ، قَالَ :شَهِدُت شُرَيْحًا أَجَازَ بَيْعَ ده دوازده.

(۲۲۰۰۵) حضرت جعد بن ذکوان پیشینهٔ فرماتے ہیں کہ میں قاضی شرح کی خدمت میں حاضرتھا آپ نے اِس بیچ کو جائز قرار دیا۔

معنف ابن الي شيرمتر جم (جلال) ﴿ الله نضية ﴿ الله نضية ﴿ كَتَابِ البيوعِ والأنضية ﴿ كَتَابِ البيوعِ والأنضية ﴿ كَ

, ٢٢..٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ : أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ ده دوازده ، قَالَ :

يَقُولُ : اشْتَرَيْته بكذا وَكذا ، وَأَبِيعهُ بِكذا وَكذا.

(۲۲۰۰۱) حضرت مسروق إس تيج كوناليندكرت تيج، اورفرمات كدوه يول كمية: ميس في استنه استخ كاخريدا ب اوراست كا

( ٢٢..٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَ يَكُرَهُهُ ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ :هُوَ حَرَامٌ.

(۲۲۰۰۷) حفرت حسن الشيد اس کونا پند سمجھتے تھے اور حفرت عکر مدفر ماتے ہیں بیر ام ہے۔

( ٢٢٠.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :هُوَ رِبًّا. (۲۲۰۰۸) حضرت ابن عباس والثو فرماتے ہیں کہ میسود ہے۔

#### ( ٢٠١ ) فِي بيعِ أُمُّهاتِ الأولادِ

#### ام ولد کی بیع کرنا

( ٢٢٠.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّهَا رَجُلٍ وَلَدَتُ مِنْهُ أَمَّتُهُ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ.

(ابن ماجه ۲۵۱۵ دارمی ۲۵۷۳)

(۲۲۰۰۹) حضرت ابن عباس والتو سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَثَرِ النَّيْرَةَ فِي ارشاد فر مایا: جس محض کی باندی اُس سے بچہ جُن دے وہ

أس كے مرنے كے بعد آزاد ہے۔ ( ٢٢.١٠) حَلَّاثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشُّغْبِيِّ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، عَنْ عَلِيِّ ، قَالَ :

اسْتَشَارَنِي عُمَرُ فِي بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأُولَادِ فَرَأَيْتُ أَنَّا وَهُوَ إِذَا وَلَذَتْ أُعْتِقَتْ فَقَضَى بِهِ عُمَرُ حَيَاتَهُ وَعُثْمَانُ مِنْ بَعْدِهِ ، فَلَمَّا وَلِيتُ الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِمَا رَأَيْت أَنْ أُرِقَّهَا.

قَالَ الشَّعْبِيُّ : فَحَلَّتْنِي ابْنُ سِيرِينَ ، قَالَ :قُلُتُ لِعَبِيدَةَ : مَا تَرَى ؟ قَالَ :رَأْيُ عُمَرَ وَعَلِيٌّ فِي الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ إِلَى مِنْ قَوْلِ عَلِي حِينَ أَدْرَكَ في الاخْتِلَافَ.

(۲۲۰۱۰) حضر تعلی فران نوسے مروی ہے کہ حضرت عمر واٹو نے مجھ سے ام ولد کی تج کے متعلق مشورہ طلب فر مایا۔ میری اور اُل کی رائے میہ ہوئی کہ جب ام دلد بچیہ بنن دے تووہ آقا کے مرنے کے بعد آزاد کردی جائے گی ،حضرت عمر ڈٹاٹٹو نے اپنی زندگی میں اس پر فیصلہ فر مایا: اور آپ جاپٹنڈ کے بعد حضرت عثمان ہوائٹو نے بھی اسی پر فیصلہ فر مایا ، پھر جب ان کے بعد میں امیر المؤمنین بنا تو میں نے

یمی بہتر سمجھا کہ اس کو باندی بنا دوں ،حضرت شعبی راٹینے فر ماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابن سیرین نے بیان فر مایا کہ میں نے حضرت

مصنف ابن الي شير مترجم ( جلد ۲ ) ﴿ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا مُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عِلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَ

عبیدہ وٹاٹنو سے عرض کیا کہ آپ کی کیارائے ہے؟ آپ ڈِٹاٹنو نے فرمایاعلی وٹاٹنو نے ادراک اختلاف کے وقت جوتول اختیار کیا۔ اس سے زیادہ مجھے دہ رائے پیند ہے جوئلی اور عمر کی مشتر کدرائے تھی صحابہ کے مشورہ میں۔

( ٢٢٠١١ ) حَلَّنَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا نَافِعٌ :أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ سَأَلَا ابْزَ

عُمَرَ بِالْأَبْوَاءِ ، قَالَا: تَوَكَّنَا أَبْنَ الزُّبَيْرِ يَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ بِمَكَّةَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ أَتَعْرِ فَانِهِ؟

قَالَ :أَيُّهُمَا رَجُلٍ وَلَدَتُ مِنْهُ جَارِيَةٌ فَهِيَ لَهُ مُتُعَةٌ حَيَاتَهُ ، وَهِيَ حُرَّةٌ مِنْ بَغْدِ مَوْتِيهِ ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ وَطِءَ جَارِيَةً ،

ثُمَّ أَضَاعَهَا فَالْوَلَدُ لَهُ وَالطَّيْعَةُ عَلَيْهِ

(۲۲۰۱۱) حضرت نافع سے مروی ہے کہ اہل عراق میں سے دواشخاص نے حضرت ابن عمر منافی سے الاً بواء مقام میں سوال کیا ، انہوں

نے کہا کہ ہم نے ابن زبیر کو مکہ میں اس حال پر چھوڑ اکہ وہ ام ولد کی تنج کرر ہے تھے۔حضرت ابن عمر جھاٹھ نے ارشا وفر مایالیکن کیاتم

حضرت عمر دیا او کو جانتے ہو؟ آپ دائو نے فرمایا تھا: جس کی ہائدی اُس سے حاملہ ہوکر بچہ جن دے وہ اُس کے لئے اُس کی زندگی میں نفع کا سامان ہےاوراُس کے مرنے کے بعدوہ باندی آزاد ہے،اور جس مخص نے باندی ہے ہمبستری کی اور بچہ ضائع کردیا اور وہ

بچەاى كاہاور بچەضا ئع كرنے كاوبال أى پرہـ

( ٢٢٠١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : مَاتَ رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ وَتَوَكَ أُمَّ وَلَدٍ فَقَالَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ يَبِيعُهَا ، فَأَتَيْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ : إِنْ كُنتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ فَاجْعَلُوهَا مِنْ

نُصِيب ايْنِهَا.

(۲۲۰۱۲) حضرت زید بن وہب دائش سے مروی ہے کہ محلہ میں ایک محف فوت ہو گیا، اُس کی ایک ام ولد تھی، حضرت ولید بن

عقبه ولا الله الله الله الله الله الله والله وال آپ ڈٹاٹٹو نے فرمایا:تم لوگ بے شک لا زمی ایسا کرنا چاہتے ہوتو اُس با ندی کواُس کے بیٹے کے حصہ میں رکھ دو۔

( ٣٦.١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : بَاعَ عُمَرُ بْنُ

الْحَطَّابِ أُمَّهَاتِ الْأُولَادِ فِينَا ، ثُمَّ رَدَّهُنَّ فِينَا ، حَتَّى رَدَّهُنَّ حَبَالَى مِنْ تُسْتَرَ.

(۲۲۰۱۳) حضرت زید بن وصب زافتو سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب دلائو نے ہماری ام اولا دکوفر وخت کر دیا۔ پھروہ ہمیں لٹادی تئس\_

( ٢٢٠١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :أَتَتُ عَلِيًّا أُمُّ وَلَدٍ فَقَالَ :إنَّ عُمَرَ قَدْ أَعْتَقَكُنَّ.

(۲۲۰۱۴) حفزت علی رہا تھ کے پاس ام ولد آئی ،آپ دہا تھ نے فر مایا بے شک حفزت عمر دہا تھ نے ام ولد کوآزاد کیا تھا۔

( ٢٢٠١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :فَشَا فِي عَسْكَرِ عُمَرَ بْنِ عَبْلِهِ الْعَزِيزِ

أَنَّهُ يَرَى بَيْعَ أَمَّهَاتِ الْأُوْلَادِ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَذَاكَرَهُ فِي ذَلِكَ ، فَإِذَا عُمَرُ أَشَدُّ فِي عِنْقِهِنَّ مِنَ الرَّجُلِ

إلى معنف ابن الي شيه مترجم (جلد ۲) ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ مَالْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّ الَّذِي ذَاكُرَهُ ذَلِكَ ، وَإِذَا عُمَرٌ يَرَى أَنَّ ذَلِكَ رَأْيُ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ.

۲۲۰۱۵) حضرت میمون بن مهران سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے فشکر میں یہ بات پھیل کئی کہ عمر بن عبدالعزیز ام ولد کی تیج لوجائز بمجھتے ہیں۔ پھراکے آ دی آ پ کے پاس آیا اوراس نے اس بارے میں سوال کیا۔ تب معلوم ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز سوال رنے والے آ دمی ہے بھی زیادہ بختی ہے ام ولد کی آ زادی کے قائل تھے اور نیز عمر بن عبدالعزیز کے نزدیک عمر بن خطاب مٹالٹن

٢٢٠٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ دِينَارٍ ، قَالَ : قِيلَ لا بُنِ عُمَرَ : إنَّ ابْنَ الزُّبَيْرَ يَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ، فَقَالَ : ابْنُ عُمَرَ : لَكِنَّ عُمَرَ قَضَى أَنُ لَا تُبُّاعَ وَلَا تُوهَبَ وَلَا تُورَثَ ، يَسْتَمْتِعُ مِنْهَا صَاحِبُهَا حَيَاتَهُ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةً.

۲۲۰۱) حضرت ابن عمر زان نے دریافت کیا گیا کہ حضرت ابن زبیر جانٹو ام دلد کی بھے کرتے ہیں۔حضرت ابن عمر ثلاثو نے ٹا د فر مایا کہ بے شک حضرت عمر دلائٹونے فیصلہ فر مایا تھا کہ اُس کی تیج نہ کی جائے ، نہ اِس کو بہد کیا جائے اور نہ ہی اس میں وارثت ری ہوگی ،اس کا آقاایی زندگی میں فائدہ اٹھائے گااور أسكے مرنے كے بعدية آزاد ہے۔

٢٠٦٠) حَدَّثْنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ : أَنَّهُ ذُكِرَ لَهُ بَيْعَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ، فَقَالَ :لَكِنَّ عُمَرَ الْقُويَّ الْأَمِينَ أَعْتَقَهُنَّ. ۱۰۲۰) حضرت عبداللہ رہ اللہ ہے ام ولد کی بیج کا ذکر کیا گیا ،آپ دہائی نے فرمایا لیکن حضرت عمر دہائی جوقوی بھی تھے اور امین بھی

، وہ ان کوآ زاد کرتے <u>تھے</u> ٢٢.) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : قَضَى عُثْمَانُ فِي أُمِّ الْوَلَدِ أَنَّهَا حُرَّةٌ إِذَا وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا.

۲۲۰) حضرت عثمان ثناتی نے ام ولد کے متعلق فیصلہ فرمایا کہ جب وہ اپنے آتا ہے بچہ جن دی تو وہ آزاد ہے۔

٢٢٠) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عُرْوَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:أَنَّهُ جَعَلَ أَمَّ الْوَلَدِ مِنْ نَصِيبٍ وَلَدِهَا. ۲۲۰) حضرت ابن عباس فنافش نے ام دلد کومیراث میں بیٹے کے حصہ میں رکھا۔

# (٢٠٢) إذا فَجَرَت يرقُّها أمر لَأَ ؟

ام ولدا گرفخش کام کرے تو کیاوہ دوبارہ غلامی میں آجائے گی یانہیں؟

٢٢) حَذَّلْنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَتَتُ أُمُّ وَلَدٍ بِفَاحِشَةٍ لَا يُرِقُّهَا ذَلِكَ ، فَهِيَ عَلَى حَالِهَا ، إِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا عَتَقَتْ. ( ۲۲۰۲۰ ) حضرت ابرا ہیم ہالیں: فر ماتے ہیں اگرام ولد کو ئی فخش کا م کرے تو وہ دوبارہ غلامی میں نہیں آئے گی ، بلکہ وہ اپنی حالت ؟

برقرارر ہے گی۔ جب اُس کا آ قافوت ہوگا تو وہ آزاد ثار ہوگ۔ ( ٢٢.٢١ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ لَا يَرَيَانِ أَنْ تُبَاعَ أُمُّ الْوَلَدِ ، وَإِنْ بَغَتْ

وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَوَى أَنْ تَبَاعَ. (۲۲۰۲۱) حضرت حسن رفایش اور حضرت ابراجیم ویشیخ ام ولد کی نیچ کو درست نه جھتے تھے اگر چیدوہ کوئی فخش کام کرے ،اور حضرت اہم

سیرین اُس کی بیچ کے قائل تھے۔

( ٢٢.٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ أَبَانَ بُنِ صَمْعَةَ ، عَنْ بَكْرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ ، قَالَ :كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ \* أَمُّ الوَلَدِ :هِيَ حُرَّةٌ ، وَإِنْ بَغَتْ.

(۲۲۰۲۲)حضرت عمر بن عبدالعزيز نے تحريفر مايا تھا كه ام ولدا گرچه كوئی فخش كام كرے وہ آزاد ہے۔

( ٢٢.٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنِ الشُّغْبِيُّ ، قَالَ :أُمُّ الوَلَدِ لَا يُرِقُّهَا الْحَدَثُ.

(۲۲۰۲۳) حضرت معلى ويشيد فرماتے بيل كروكى بھى نيا كام (حادثه) ام ولدكودوباره غلامى ميں نبيس لائے مجا-( ٢٢٠٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنُ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِالْعَزِيزِ ، قَالَ: لا تُبَاعُ أُمُّ الْوَلَدِ ، وَإِنْ فَجَرَتُ

(۲۲۰۲۳) حضرت عمر بن عبدالعزيز فر مائتے جي كه اگر چيام دلد كوئى فخش كام كرے پھر بھى اُس كوفروخت نہيں كيا جائے گا۔

( ٢٢٠٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حدَّثَنَا جَرِيرُ بنُ حَازِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَوْ سَأَلَهُ رَجُلٌ ، قَالَ:أُمُّّ الْو إِذَا فَجَرَتُ أَبِيعُهَا ؟ قَالَ : لاَ ، فُجُورُهَا عَلَى نَفْسِهَا ، وَهِىَ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ.

(۲۲۰۲۵) حضرت سالم بن عبدالله والني سے دریافت کیا گیا کہا گرام ولد کوئی فخش کام کرے تو میں اُس کوفروخت کر کرسکتا ہوا

آپ پرلین نے فرمایا کے نہیں، اُس کا غلط کام اُس کے نفس پر ہے ( وبال اُس پر ہے ) وہ آزاد ہے۔

( ٢٢.٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ مَالِكٍ بْن عَامِرٍ الْهَمْدَانِيِّ ، فَا قَالَ عُمَرٌ فِي أَمَّ الْوَلَدِ : إِنْ هِيَ أَخْصَنَتُ وَأَسْلَمَتُ وعفت عَتَقَتُ ، وَإِنْ هِيَ فَجَرَتُ وَكَفَرَتُ وَزَنَتُ رُقَّم

(۲۲۰۲۷) حضرت عمر حلی شینے نے ام ولد کے متعلق ارشاد فر مایا: اگروہ یا کدامن اورمسلمان رہے تو وہ آزاد ہے،اوراگراُس نے غل<sup>ہ</sup> کیا ہے؟ کافرہ ہوگئ اورز تا کروایا تو وہ دوبارہ غلامی میں آ جائے گی۔

( ٢٠٣ ) فِي العبدِ يدسّ إلى الرّجلِ المال فيشترِيهِ

اس غلام کے بارے میں جوکسی شخص کو چوری چوری مال دے دے تا کہ وہ اس غلام کوخریدے ( ٢٢.٢٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :فِي رَجُلٍ دَسَّ إِلَى رَجُلٍ دَرَاهِمَ لِيَشْتَرِيَهُ وَيُعْتِقَهُ ؟ قَالَ معنف ابن البشير مترجم (جلد ٢) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ مَنْ ابن البيوع والأنفية الَّذِي طَهُو مَوْ لَاهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ الللَّهُ عَلَّهُ الللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ الللّهُ عَلَا اللللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَّ

(۲۲۰۲۷) ابراہیم بیٹینا ہے اس غلام کے بارے میں سوال کیا گیا جو کسی دوسرے کو چوری چوری دراہم دے تا کہ وہ اس کوخرید کر آ زاد کر سکے؟ انہوں نے جواب دیا کہا گرآ قاغلام پر دوسرے آ دمی کے آ زاد کرنے ہے قبل ہی قبضہ کر لے تو وہ غلام بھی لے لے گا اور اس کے ثمن بھی لے گا۔اور اگر دوسرے آ دمی کے آ زاد کر دینے کے بعد قبضہ کیا ہے تو آ زاد کر دینے کے بعد جتنی رقم بچتی ہے وہ مشتری ہے معتق ) لے گا۔

مشتری سے عنق ) لے گا۔ ( ۲۲۰۲۸ ) حَلَّا ثَنَا جَرِیوْ ، عَنْ مُغِیرَ فَا ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ ، قَالَ : یَا ْخُذُ نَمَنهُ مَرَّةً أُخْرَی ، وَیَصِیرُ وَ لَاؤُهُ لِلَّذِی أَعْتَقَهُ. ( ۲۲۰۲۸ ) حضرت ابراہیم پیٹیونو فرماتے ہیں کہ وہ اُس کانٹن پھروصول کرے گااور غلام کی ولاء اُس کو ملے گی جس نے اُس کوآزاد کیا ہے۔ ۔ ۲۲۰۲۹ ) حَدَّثَنَا جَدِیدٌ ، عَنْ أَشْفَتُ ، عَن الْهُ مِنْ مِنْ الْهُ مِنْ مِنْ الْهُ مِنْ مِنْ الْهُ مِن مِنْ الْهُ مِنْ مِنْ اللّٰهِ مِنْ مِنْ مُنْ مُنْ مِنْ مُنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ مُنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ مِنْ مُنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ مِنْ اللّٰهُ مِنْ مُنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰمِنْ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللّٰمِ مُنْ اللّٰمِ اللّٰمِيمُ مِنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مُنْ مُنْ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمِ مُنْ اللّٰمُ مِنْ مُنْ مُنْ اللّٰمِيمُ اللّٰمِ اللّٰمِي اللّٰمِي اللّٰمِيمُ لِللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰم

ليا --٢٢٠٢٩) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ أَشْعَث ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ شِواء لَهُ ، وَلاَ عِنْقَ لَهُ ، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُو فَاسِقَ (٢٢٠٢٩) حفرت صن ثَاثِة فرماتے ہیں کہ شاس کا خرید نامع جرب شاس کا آزاد کرنا ، چوخص ایسا کام کرے وہ فاس ہے۔ (٢٢٠٣) حَذَّثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِی خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِیِّ ، قَالَ : سُنِلَ عَنْ رَجُلٍ دَسَّ إِلَى رَجُلٍ مَالاً فَاشْتَرَاهُ فَاغْتَقَهُ ، قَالَ الشَّعْبِیُّ : فَالَ الشَّعْبِیُّ : فَالَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُ

فَاعْتَقَهُ ، قَالَ الشَّعْبَى : لَوْ أَخَذَته لَعَاقَبْته عُقُوبَةً شَدِيدةً.
(۲۲۰۳۰) حضرت فتى يَاتِينَ عَن يَاتُو الْحَدَّ اللهُ عَلَيْهِ عَقُوبَةً شَدِيدةً.
(۲۲۰۳۰) حضرت فتى يَاتِينَ عن يَاتُو اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ

فَاشْتَرَاهُ فَأَغْتَقَهُ ، ثُمَّ اطَّلِعَ عَلَى ذَلِكَ ، قَالَ : الْبَيْعُ جَانِزٌ ، وَيُوْخَدُ الشَّمَنُ الَّذِى اشْتُرى بِهِ الْعَبْدَ.

(۲۲۰۳) حفرت مَمُ اُسْ فَضَ مَ مَعْلَقَ فَرِ ماتِ بِي كَهْ غلام الكِ فَحْصَ كَ پاس آيا اوراُس كومال ديا اوركها كه مجھ فريد لے۔ اُس نفس نے غلام كوفريدكر آزادكرديا۔ پھر بعد ميں وہ إس پر مطلع ہوا ، آپ نے فرمايا نج تو جائز ہے ، اوروہ ثمن لے ليے جائيں مح جن كے بدلہ ميں غلام فريدا كيا تھا۔ كے بدلہ ميں غلام فريدا كيا تھا۔ (٢٢٠٣) حَدَّفَنَا وَ بَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّفَنَا إِسْوَانِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ وَسَالِمٍ وَالْقَاسِمِ وَعَطَاءٍ : فِي عَبْدٍ أَعْطَى

رَجُلاً مَالاً فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ ، فَالُوا : لاَ يَجُوزُ. ۲۲۰۳) حفزت عامر،حفزت سالم،حفزت قاسم اورحفزت عطاء پلیٹیو فر ماتے ہیں کہا گرغلام کی شخص کو مال دے اور وہ شخص سامال سے غلام کوخرید کرآ زاد کر دے توابیا کرنا جائز نہیں ہے۔

عال سے غلام كوخريدكرآ زادكردى تواليا كرنا جائز نبيں ہے۔ ٢٢.٣) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لاَ يَجُوزُ ، وَيُعَاقَبُ مَنْ فَعَلَهُ. (۲۲۰۳۳) حضرت معنی پیشید فرماتے میں کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے،اور جوابیا کرے اُس کوسزادی جائے گ۔

( ٢٢.٣٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَك، عَنِ الْحَسُنِ وَابْنِ سِيرِينَ، قَالاً: لاَ يَجُوزُ ، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ، فَهُو فَاسِقٌ. (۲۲۰۳۴) حضرت حسن وی فی اور حضرت این سیرین پیشید فر ماتے ہیں کدایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ جوابیا کرے وہ فاسق ہے۔

#### ( ٢٠٤ ) ما جاء فِي بيعِ الخمرِ

# شراب کی بیع کا بیان

( ٢٢.٣٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ طَاوُوسِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ :بَلَغَ عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ ، أَنَّ فُلَانًا يَبِيعُ الْخَمْرَ فَفَالَ : مَا لَهُ فَاتَلَهُ اللَّهُ ، أَلَمْ يَعْلَمْ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ ،

حُرِّمَتُ عَلَيْهِمُ الشَّحُومُ فَجَمَلُوهَا ، فَبَاعُوهَا ، وَأَكَلُوا أَثْمَانِهَا. (بخارى ٢٢٢٣ـ مسلم ١٢٠٤) (۲۲۰ ۳۵) حضرت ان عباس ڈناٹٹو سے مروی ہے کہ حضرت عمر ڈناٹٹو کا خبر ملی کہ فلان مخفص شراب بیچیا ہے۔ آپ ڈناٹٹو نے فرمایا کیا

ہو گیا اُس کواللہ اُس کو ہلاک کرے۔ کیا اُس کونہیں معلوم کے حضور اکرم مَا اُلفَائِ آ نے ارشاد فرمایا: یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہو، اُن پر چر فج حرام کی گئی ،انہوں نے اس کو بچھلا کر بیخیا شروع کردیا اور اُس کے ثمن کو کھالیا۔

( ٢٢٠٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الْوَذَّاكِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ :كَانَ عِنْدَنَا خَمُوْ لِيَتِيمِ لَنَا ،

فَلَمَّا نَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ سَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ :أَهْرِيقُوهُ

(۲۲۰۳۷)حضرت ابوسعید دیافیز سے مروی ہے کہ ہمارے پاس ایک پتیم بچہ کی شراب تھی۔ جب سورۃ المائدہ میں شراب کی حرمت

نازل موئى توجم في حضورا قدس مُطِفِينَ في سائس كم تعلق دريافت كيا؟ آب مِطِفَينَ في فرمايا: أس كوركر اوو ( ٢٢.٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَــُ

لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الرُّبَاء فَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْسِ فَتَلَاهُنَّ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ حَرَّمَ التَّبَحَارَ فِي الْخُمْرِ. (بخاري ٢٠٨٣ ـ مسلم ١٩)

(۲۲۰۳۷) حضرت عائشہ ٹکاہنیخا ہے مروی ہے کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو حضوراقدی مُشِفِظَةُ منبر پرتشریف فر

ہوئے اورلوگوں کوآیات پڑھ کرسنا ئیں پھرشراب کی تجارت کوحرام قرار دے دیا۔ ( ٢٢.٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَافِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَي

وَسَلَّمَ ، بِنَحْوِهِ. (مسلم ١٢٠١ احمد ٢/٢٦)

(۲۲۰۳۸) حفرت عائشہ وہائند ہے ای کے مثل قول منقول ہے۔

( ٢٢.٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ طُعْمَةَ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عُمَرَ بْنِ بَيَانِ التَّغْلِبِيِّ ، عَنْ عُرُوَةَ بْنِ الْمُغِيرَ

مصنف انن الي شيرمتر جم (جدلا) في مسنف انن الي شيرمتر جم (جدلا) في مسنف انن الي شيرمتر جم (جدلا)

بْنِ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ فَلْيُشَقِّصِ الْخَنَازِيرَ.

(۲۲۰ ۳۹) حضرت مغیرہ بن شعبہ وہ شخصے مردی ہے کہ حضور اقدس مِنْ الفَقِیَّةَ نے ارشاد فر مایا: جوشراب کی بیچ کرے وہ ایسا ہے گویا کہ اُس نے خزیر کوذئ کی کیا (کھانے کے لئے )۔

( ٢٢.٤. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُطِيعِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَكَنَ اللَّهُ فُلَانًا فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ أَذِنَ فِي بَيْعِ الْخَمْرِ ، وَإِنَّ التِّجَارَةَ لَا تَصْلُحُ فِيمَا لَا يَوِلُّ أَكُلُهُ وَشُرْبُهُ.

(۲۲۰ ۴۰) حضرت عمر دراتونو نے ارشاد فرمایا: فلاں پراللہ کی گعنت ہو، وہ پہلافخص ہے جس نے شراب کی بیچ کی اجازت دی، جس چیز

كا كھانااور پينا حلال نہيں أس كى تجارت بھى تھيك نہيں۔

( ٢٢.٤١ ) حَلَّاثَنَا عَلِيٌّ مُنْ مُسْهِرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ ، عَنْ أَبِى الْفُرَاتِ ، عَنْ أَبِى دَاوُدَ ، قَالَ : كُنْتُ تَحْتَ مِنْبَرِ حُذَيْفَةَ وَهُوَ بِالْمَدَائِنِ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ ، أَلَا إِنَّ بَائِعَ الْخَمْرِ وَشَارِبَهَا فِى الإثْمِ سَوَاءٌ ، أَلَا وَمُقْتَنِى الْخَنَازِيرِ وَآكِلُهَا فِى الإثْمِ سَوَاءٌ.

(۲۲۰۴۱) حضرت ابو داؤ دفر ماتے ہیں کہ میں حضرت صذیفہ ڈٹاٹھ کے منبر کے قریب بیٹھا ہوا تھا آپ اُس وقت مدائن میں تھے۔ آپ نے اللّد کی حمد وثناء کی پھر فر مایا: اما بعد: لوگو! سن لوشراب کی تجارت کرنے والا اورشراب چینے والا دونوں گناہ میں برابر ہیں۔اور

آپ سے اللہ کی مدوعاء کی چرمز ہایا ، اپنیو ، کی وسراب کی جارت مرحے واق اور سراب چیے واقا رووں کا ہ میں برابر ہیں۔ خبر دار خزیر کو پالنے والا اور اُس کا گوشت کھانے والا دونوں گناہ میں برابر ہیں۔ یہ میں سے مصرف میں رویوں سے دور کا سے مصرف ہوتا ہے۔

( ٢٢.٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ : لَا يَصْلُحُ بَيْنُعُ الْخَمْرِ ، وَلَا شُرْبُهَا.

( ۲۲۰ ۳۳ ) حضرت ابن عمر رہنا نیڈ ارشا و فر ماتے ہیں کہ شراب کی بھے اوراُس کا پینا درست تہیں ہے۔

( ٢٢.٤١ ) حَلَّتُنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنُ حُصَيْنِ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :لَمَّا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ أَتَوُا إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُوا :يَا رَسُولٌ اللهِ ، أَنْبِيعُهَا فَنَنْتُفِعُ بِأَثْمَانِهَا ، قَالَ :أَهْرِيقُوهَا.

(۲۲۰ ۳۲) حضرت بکر بن عبداللہ جھنٹے فرماتے ہیں کہ جب شراب حرام ہوئی تو ہم لوگ خدمت نبوی مَوْلَفَظَةَ بیں عاضر ہوئے اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول مَوْلَفَظَةً ! کیا ہم اُس کوفروخت کر کے اُس کے شن سے فائدہ اُٹھا سکتے ہیں؟ آپ مَوَلَفَظَةً فِے ارشاد فرمایا:

ساری شراب انڈیل دو۔

( ٢٢.٤٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبُدِ اللهِ الْعَافِقِيِّ وَأَبِى طُعْمَةَ مَوْلَاهُمْ ، سَمِعَا ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لُعِنَتِ الْخَمْرة عَلَى عَشَرَةٍ وُجُومٍ : لُعِنَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا ، وَعَاصِرِهَا ، وَمُعْتَصِرِهَا ، وَبَانِعِهَا ، وَمُبْتَاعِهَا ، وَحَامِلِهَا وَالْمَحْمُولَةِ اللّهِ ، وَآكِلِ \* فَمَنِهَا ، وَشَارِبِهَا ، وَسَاقِيهَا. (ابوداؤد ٣٩٢٦ ـ أحمد ٢٥)

(۲۲۰۴۵) حضرت ابن عمر جائٹی سے مروی ہے کہ حضورافقد س مَالِفَقِعَةَ نے ارشاد فرمایا: شراب دس سم کے آ دمیوں پر ذریع لعنت ہے، شراب کے عین پر، اُس کے نجوڑنے والے پر، اُس کے فروخت کونے والے پر، خرید نے والے پر، اُس کے اُٹھانے والے پر، جس کے لئے اٹھایا جائے اُس پر، اُس کانٹن کھانے والے پر، اُس کے چینے والے پراوراس کے پلانے والے پر۔

( ٢٢.٤٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ :لاَ يَصْلُحُ بَيْعُ الْخَمْرِ ، وَلاَ شُرْبُهَا.

(۲۲۰۴۷) حضرت ابن عمر دان فر ارشاد فرماتے ہیں کہ شراب کی بیج اوراُس کا پینا درست نہیں ہے۔

( ٢٢.٤٧ ) حَذَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بُنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِى حَبِيبٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ الْفُتُحِ عَنْ بَيْعٍ الْخَمْرِ وَالْأَصْنَامِ.

(۲۲۰۴۷) حضرت جابر دالٹو سے مروی ہے کہ حضوراقی س مَلِفظ کے شخ کمدے دن تشراب کی بچے اور بتوں کی پوجا ہے منع فر مایا۔

( ٢٢.٤٨ ) حَلَّانَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ جَهُمٍ ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلٌ عَطَاءً ، قَالَ :وَرِثْت غَرْسًا ، قَالَ :بِغُهُ عِنبًا ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ أَجِدُ أَحَدًا يَشْتَرِيهِ ؟ قَالَ :فَلاَ تَبِعِ الْخَمْرَ فَإِنَّهُ فَإِنْ لَمْ أَجِدُ أَحَدًا يَشْتَرِيهِ ؟ قَالَ :فَبِغُهُ عَصِيرًا ، قَالَ :فَإِنْ لَمْ أَجِدُ أَحَدًا يَشْتَرِيهِ ؟ قَالَ :فَلاَ تَبِعِ الْخَمْرَ فَإِنَّهُ

المورق المرائل من الما المرائل المرائ

( ٢٠٥ ) فِي اللَّقطةِ ما يصنع بها ؟

# پڑی ہوئی کوئی چیز ملے تو اُس کا کیا کرے؟

( ٢٢.٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ :وَجَدُّت عَشْرَةَ دَنَانِيرَ ، فَأَتَيْت ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا ، فَقَالَ :عَرِّفُهَا عَلَى الْحَجَرِ سَنَةً ، فَإِنْ لَمْ تُعْرَفُ فَتَصَدَّقْ بِهَا ، فَإِذَا جَاءَ

صَاحِبُهَا فَخَيْرُهُ الْأَجْرَ ، أَوِ الْغُرْمَ.

(۲۲۰۴۹) حفزت رفیع بیشیط فرماتے ہیں کہ مجھے ہیں دینار لیے، میں حضرت ابن عباس وہاتی کے پاس حاضر ہوا اور آپ ہے اس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ وہاتی نے فرمایا اونچی جگداس کا ایک سال تک اعلان کرو، اگر کوئی ند ملے تو صدقہ کردو پھراگراس کا مالک آجائے تو اُس کواختیار ہے۔ جا ہے صدقہ کا اجر لے یا نقصان اپنالے۔

( . ٢٢.٥ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : اشْتَرَى عَبْدُ اللهِ جَارِيَةً بِسَبْعِمِنَةِ دِرْهَمٍ ، فَغَابَ صَاحِبُهَا ، فَٱنْشَدَهُ حَوْلًا ، أَوْ قَالَ : سَنَةً ، ثُمَّ خَرَجٌ إِلَى الْمَسْجِدِ فَجَعَلَ يَتَصَدَّقُ وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ فَلَهُ ،

فَإِنْ أَبَى فَعَلَى ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا افْعَلُوا بِاللَّقَطَةِ ، أَوْ بِالضَّالَّةِ.

(۲۲۰۵۰) حضرت ابودائل سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ والتی سے سات سودرا ہم میں باندی خریدی، باندی کا مالک عائب ہوگیا تو آپ نے ایک سال تک اُس کی تشہیر کی پھر مجد میں آئے اور وہ صدقہ کردیئے اور فر مایا: اے اللہ! بیاُس کے لئے ہیں، اگروہ انکار کردے تو پھر میرے لئے ہیں۔ پھر فر مایا: گم شدہ اور ملی ہوئی شے کے ساتھ بھی اسی طرح کرو۔

( ٢٢.٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلاً مِنْ مُزَيْنَةَ يَسْأَلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ :مَا نَجِدُ فِي السَّبِيلِ الْعَامِرَةِ مِنَ اللَّفَطَةِ ؟

فَقَالَ : عَرِّفُهَا حَوْلًا ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلّا فَهِيَ لَك. (ابوداؤد ١٥٠٥ـ احمد ١٨٠٠)

(۲۲۰۵۱) حضرت عمرو بن شعیب جلائو سے مروی ہے کہ میں نے مزینہ کے ایک شخص کو حضور اقدس مَطِّنفَیَّمَ سے سوال کرتے سنا کہ: جو پڑی ہوئی چیز جمیں آباد (جہال لوگوں کی آمدورفت کشرت سے ہو) راستے میں ملے اُس کا کیا کریں؟ آپ علایتا اس نے ارشاد

ہوپہ ق مدن پیر میں ہوئر بہت ورین کی مدروت (عصافی) ہوئے میں سے ہوں ہے۔ فرمایا:ایک سال تک اُس کی تشہیر کرو،اگر اُس کا مالک ل جائے تو اچھا ہےا گر نہ طے تو پھروہ تیرے لئے ہے۔

( ٢٢.٥٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُرَيْحٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي أَبُو قَبِيلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و ، أَنَّ رَجُلًا ، قَالَ : الْتَقَطْتُ دِينَارًا فَقَالَ :لاَ يُؤوِى الضَّالَّةُ إلاَّ ضَالٌ ، قَالَ :فَأَهْوَى بِهِ الرَّجُلُ لِيَرْمِي بِهِ فَقَالَ :

لاَ تَفْعَلْ ، قَالَ : فَمَا أَصِنَعُ بِهِ ؟ قَالَ : تُعَرِّفُهُ فَإِنَّ جَاءَ صَاحِبُهُ فَرُدَّهُ إِلَيْهِ وَإِلاَّ فَتَصَدَّقُ بِهِ. (۲۲۰۵۲) حضرت عبدالله بن عمرون الله عمروى بكداكي شخص كهناكاكه محصاليك دينار ملا ب- دوسر فض ني كباكم شده

ر من المراہ آدی ہی تھ کا نہ دیتا ہے۔ وہ فخص اُس کو مارنے کے لئے آگے بوھا تو حضرت عبداللہ بن عمرو تفاقئونے اُس سے فر مایا ایسا مت کروہ اُس نے دریافت کیا کہ پھر اِس دینار کا کیا کروں؟ آپ نے فر مایا اس کی تشہیر کرو، اگر مالک لل جائے تو اُس کولٹادو، وگرنہ اُس کی طرف سے صدقہ کردو۔

( ٢٢.٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، قَالَ :سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ ، عَنِ اللَّقَطَةِ فَقَالَ :ادْفَعُهَا إِلَى الْأَمِيرِ. هي مصنف ابن الي شيرمترج (جلد٢) في المستخصص المستقد الم

(۲۲۰۵۳) حضرت ابن عمر مرد النور سے لقط ( گری پر می ہوئی چیز ) کے متعلق سوال کیا گیا آپ نے فر مایا امیر وقت کے حوالہ کر دو۔

( ٢٢.٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ يَنِي رُوَاسٍ ، قَالَ: الْتَقَطْت ثَلَاثَ مِنَةِ دِرْهُم فَعَرَّفْتِهَا تَعْرِيفًا ضَعِيفًا وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَاجٌ فَأَكَلْتَهَا حِينَ لَمْ أَجِدُ أَحَدًا يَعْرِفُهَا ، ثُمَّ

التقطف للرف مِن يُرهم فعرضها تعريف عربيت راه يوسيم من من المنه والله وَ إِلَّا فَتَصَدَّقُ بِهَا وَ إِلَّا فَخَيْرُهُ بَيْنَ

الْأُجْرِ وَبَيْنَ أَنْ تَغُرَمَهَا لَهُ.

اُس کا نقصان بورا کردے۔

(۲۲۰۵۳) حضرت ابوسفر ویشین سے مروی ہے کہ بنی رُ وَاس میں سے ایک شخص کہتے ہیں کہ جھے تین سودراہم ملے، میں نے اُن کی تصوری کی تعلق میں نے اُن کی تصوری کے بعد میں صاحب تعوری کی تشہیر کروائی میں اُن دنوں خودی تاج تھا۔ تشہیر کے بعد جب میں نے کسی کونہ پایا تو میں نے وہ کھا لیئے ، پھر بعد میں صاحب استطاعت ہوگیا تو میں نے حضرت علی دوائی سے اُس کے متعلق دریا فت کیا؟ آپ دوائی نے فرمایا ایک سال تک اُن کی تشہیر کرو،اگر مالک آجائے تو اُس کے حوالے کردو،وگر نہ اُس کی طرف سے صدقہ کردو،اور اُس کوافتیار ہے کہ اس کا اجر (صدقہ ) لے لیا تُو

( ٢٢.٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :سمِعْت هَذَا الْحَدِيث مِنْ أَبِي السَّفَرِ ، عَنْ رَجُلِ مِنْ بَنِي رُؤَاسٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، مِثْلَهُ إِلَّاأَنَّهُ لَمْ يَقُلُ :عَرِّفْهَا.

(٢٢٠٥٥) حفرت على ويافؤ سے اس طرح منقول ب\_

( ٢٢.٥٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُويَد ، قَالَ :كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَأْمُرُ أَنْ تُعَرَّفَ اللَّقَطَةُ سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا يتصدق بِهَا ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا خُيِّرَ.

(۲۲۰۵۱) حضرت عمر بن خطاب وہ نیٹو لقط کے متعلق تھم فر ماتے تھے کہ ایک سال تک اُس کی تشہیر کرو، اگر مالک آ جائے تو ٹھیک

وگرنداُس کی طرف ہے صدقہ کردو،اگر پھراُس کاما لک آجائے تواختیار ہے۔

اخْتَارَ الْأَجْرَ كَانَ الْأَجْرُ لَهُ وَلَكَ مَا نَوَيْت.

( ٢٢.٥٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَسُودُ بُنُ شَيْبَانَ ، عَنُ أَبِي نَوْفَلِ بُنِ أَبِي عَقُرَبِ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : التَقَطْت بَدُرةً فَأَتَيْت بِهَا عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ : أَغُنِهَا عَنِّى ، فَقَالَ : وَافِ بِهَا الْمَوْسِمَ فَقَالَ : وَافِ بِهَا الْمَوْسِمَ فَقَالَ : عَرِّفُهَا حَوْلاً ، فَعَرَّفْتَهَا ، فَلَمْ أَجِدُ أَحَدًا يَعُرِفُهَا فَأَتَيْته ، فَقُلْتُ فَآلُتُ فَآغُنِهَا عَنِّى فَقَالَ : فَوَافِي بِهَا الْمَوْسِمَ فَقَالَ : عَرِّفُهَا حَوْلاً ، فَعَرَّفْتِهَا ، فَلَمْ أَجِدُ أَحَدًا يَعُرِفُهَا فَآتَيْته ، فَقُلْتُ فَآلُتُ فَقَالَ : وَاللَّهُ مُن اللَّهُولُ لَكَ ، وَإِن أَلْا أُخْبِرُكُ بِخَيْرٍ سَبِيلِهَا ؟ تَصَدَّقُ بِهَا ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَاخْتَارَ الْمَالَ غَرِمْت لَهُ وَكَانَ الْأَجْرُ لَكَ ، وَإِن

(۲۲۰۵۷) حضرت ابوعقرب بیشیلا سے مروی ہے کہ مجھے پیسوں کی ایک تھیلی ملی۔ میں حضرت عمر میں شیل کی خدمت میں حاضر ہوااور عض کا بریاد میں ایک منس ایک میں مان نے میں میں کے خاطرت کی ایک تھیلی میں کی سائنس میں حالف نے فیدان اور مح

عرض کیا اے امیر المؤمنین! آپ میری طرف ہے ان کی حفاظت کرنے کے لئے نائب بن جائیں۔ آپ دہائی نے فر مایا: ایا م حج میں اعلان کرنا، میں نے ایام حج میں اعلان کیا۔ پھرآپ دہائی نے فرمایا ایک سال تک تشبیر کرو۔ میں نے تشبیر کی لیکن مالک کونہ پایا، میں پھرآپ دیا ہے گئی کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ آپ میری طرف سے حفاظت کے لئے نائب بن جا کیں ، آپ ٹراٹنو نے فرمایا کیا تھے ایک بہتر راستہ بتلاؤں ، ان کوصد قد کردے ، اگر پھر ما لک آ جائے اور مال مائلے تو نقصان کا ذمہ دارے ، اور صد قد کا

اجر تختمے ملے گا ،اوراگروہ اجر کاطالب ہوتو اجرأس کو ملے گا اور تختمے وہی ملے گا جس کی تو نیت کرے گا۔

( ٢٢.٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَالِدَةَ ، عَنْ زَكْرِيَّا ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :تُعَرَّفُ اللَّفَطَةُ سَنَةً ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ لَهَا طَالِبًا فَأَعْطِهَا أَهُلَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فُقَرَاءَ ، وقُلْ لَهُمْ :هَلِهِ قَرْضٌ مِنْ صَاحِبِهَا عَلَيْكُمْ ، فَإِنْ جَاءَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِنْ لَمْ يَجِيءُ فَهِي صَدَقَة عَلَيْكُمْ مِنْهُ.

(۲۲۰۵۸) حضرت معنی طبیع فرماتے ہیں کہ لقطہ کی ایک سال تشہیر کی جائے گی ، اگر اُس کا مالک نہ مفرقو فقراء اہل ہیت کو وے دے اوران کو یہ کہددے کہ بیتم پراس کے مالک کی طرف ہے قرض ہے اگر تو مالک آگیا تو وہ اِس کا زیادہ حقدار ہے۔ اورا گروہ نہ آیا

أس كى طرف سے تم پرصدقد ہے۔

( ٢٢.٥٩) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ سُويْد بُنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : خَرَجْت أَنَا وَزَيْدُ بُنُ صُوحَانَ وَسَلْمَانُ بُنُ رَبِيعَةَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْعُذَيْبِ الْتَقَطْت سَوْطًا ، فَقَالَا :لِى : أَلْقِهِ ، فَأَبَيْت ، فَلَمَّا أَنَّيْ صُوحَانَ وَسَلْمَانُ بُنُ رَبِيعَةَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْعُذَيْبِ الْتَقَطْتُ مِنَة دِينَادٍ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّيْتُ الْمَدِينَةَ أَبَيْتُ أَبَى بُنَ كُعْبٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : التَّقَطْتُ مِنَة دِينَادٍ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ : الْتَقَطْتُ مِنَة دِينَادٍ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا لَكُو مُوالِّ فَاعْرِفْ عَدَدَهَا وَوِ كَانَهَا، فَذَكُوت ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : عَرِّفُهَا سَنَّةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ وَإِلَّا فَاعْرِفْ عَدَدَهَا وَوِ عَانَهَا وَو كَانَهَا، فُقَالَ : عَرِّفُهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ وَإِلَّا فَاعْرِفْ عَدَدَهَا وَوِ عَانَهَا وَو كَانَهَا، فُو مُنْ كُونُ كَسِيلِ مَالِك. (بخارى ٢٣٢٢- مسلم ١٠)

(۲۲۰۵۹) حضرت سوید بن غفلہ سے مروی ہے کہ میں ، زید بن صوحان اور حضرت سلمان بن ربیعہ سفر پر نکلے یہاں تک کہ مقام عذیب پر جب پہنچ تو میں نے ایک کوڑا گرا ہوااٹھ الیا، اُن دونوں نے مجھ سے کہا کہ اِس کو پھینک دو، لیکن میں نے انکار کردیا۔ جب میں مدینہ آیا تو میں حضرت ابی بن کعب رہائے ہوئے کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اُس کے متعلق سوال کیا؟ آپ دہائے نے فرمایا : مجھے حضور اقد س مَرِّفَ اَنْ ہِی ہُو نَے فرمایا : مجھے حضور اقد س مَرِّفَ اَنْ ہُو ہُو ہُو ہُوں نے اُن کو ذکر جب حضور اقد س مِرِّفَ اُنْ ہُو آپ مِرِّف وَ مُر جب حضور اقد س مِرِّفَ اُس کے حوالہ کر دوور ندان دیناروں کی تعداد اور تھیلی ، برتن وغیرہ کی ارشاد فرمایا: ایک سال تک اس کی تشہر کرو، اگر ما لک آ جائے تو اُس کے حوالہ کر دوور ندان دیناروں کی تعداد اور تھیلی ، برتن وغیرہ کی ان میں طرح بہان کرلو۔ پھر تو اس رقم کے مالک کے داستہ کی مائند ہے ( یعنی پہلے وہ اس رقم کوراستہ سے انھالیتا لیکن اب وہ تیر سے لے گا)۔

( ٢٢.٦٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ اللَّقَطَةِ فَقَالَ : عَرِّفْهَا سَنَةً وَأَنْشِدُ ذِكْرَهَا ، فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ ، وَإِلَّا فَتَصَدَّقْ بِهَا ، فَإِنْ جَاءَ فَخَيْرُهُ بَيْنَ الْأَجْرِ وَاللَّقَطَةِ.

(۲۲۰ ۲۰) حضرت سعید بن میتب ویشیلا سے لقط کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آپ ویشیلا نے فرمایا ایک سال تک تشہیر کرو،اورخوب

اُس کی مشہوری کرو،اگر مالک آجائے تو اُس کے حوالہ کردو، وگر نہ اُس کے لئے صدقہ کردو، پھر صدقہ کرنے کے بعد مالک آجائے تو اُس کواختیار ہے،صدقہ کا ثواب لے یا گم شدہ چنے۔

( ٢٢٠٦١ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي اللَّقَطَةِ: عَرِّفُهَا، لَا آمُرُك أَنْ تَأْكُلَهَا، لَوْ شِنْت لَمْ تَأْخُذُهَا.

(۲۲۰ ۲۱) حضرت ابن عمر والله لقط معلق فرماتے ہیں کہ اُس کی تشہیر کرو، میں آپ کو کھانے کامشور ہبیں دوں گا، اگر آپ جا ہوتو اُس کومت اٹھاؤ۔

( ٢٢.٦٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِى الْعَلَاءِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْبُشْهِدُ ذَا عَدْلٍ ، أَوْ ذَوِى عَدْلٍ ، ثُمَّ لَا يُغَيِّرُ وَلَا يَكُنُمُ ، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُو أَحَقُ بِهَا ، وَإِلَّا فَهُو مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ. (ابوداؤد ٢٥٠١ـ احمَّد ٣/ ١٢١)

(۲۲۰ ۹۲) حفرت عیاض بن حمار سے مروی ہے کہ حضورا قدس مِنْلِقَظِیَّے نے ارشاد فر مایا: جس کو لقط ملے اُس کو چاہیے کہ اُس پر دو گواہ بنا لے، پھر نہ اُس کو تبدیل کرے نہ بی چھپائے ،اگر اُس کا مالک آ جائے تو وہ زیادہ حق دار ہے،اور اگر مالک نہ آئے تو وہ اللہ کا مال (نعمت) ہے جس کو چاہے وہ عطاء کرئے۔

#### ( ٢٠٦ ) ما رخص فِيهِ مِن اللَّقطةِ

# لقط میں جورخصت دی گئی ہے

( ٢٢.٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ رَبِيعَة بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْيَعِثِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ :سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّقَطَةِ فَقَالَ :عَرِّفُهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقُهَا. (بخارى ٩١ـ مسلم ١٣٣٢)

(۲۲۰ ۱۳) حضرت زید بن خالد دلاش ہے مروی ہے کہ حضور اقد س مَلِفْظِیَّا ہے لقط کے متعلق دریا فت کیا گیا؟ آپ مَلِفْظَیْم نے

ارشادفرمایا: ایک سال تک اُس کی تشهیر کرواگر مالک آجائے تو ٹھیک وگرنہ خودخرچ کرلو۔ ( ۲۲،۶۱ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ یَحْیَی ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بن فروخ مَوْلی أُم سَلَمَةَ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلْ أُمَّ سَلَمَةَ

زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا: الرَّجُلُ يَجِدُ سَوْطًا؟ فَقَالَتُ : لَا بَأْسَ بِهِ ، يَصِلُ بِهِ الْمُسْلِمُ يَدَهُ، فَالَ : وَالْمِحْدَاءَ ؟ فَالَ نَوَالْوِعَاءَ ، فَالَتُ : لَا أُجِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ، الْوِعَاءُ يَكُونُ فِيهِ اللَّفَطَةُ. فَالَ : وَالْمِحْدَاءَ ؟ فَالَ نَ وَالْمِحْدَاءَ ؟ فَالَ نَ وَالْمِحْدَاءَ ؟ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُونُ فِي اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَ

معنف ابن ابی شیبرمترجم (جلد۲) کی کارسید کارسیده کارسیده کارسیده کارسیده والانفیده کی معنف ابن ابیسیده و الانفیده کی کارسیده کارسیده کی کارسیده کی کارسیده کی کارسیده کارسیده کی کارسیده کی کارسیده کارسیده کی کارسیده کارسیده کارسیده کارسیده کی کارسیده کارسید کارسیده کارسیده کارسیده کارسیده کارسیده کارسیده کارسیده کارسید کارسیده کارسید کارسیده کارسید کارسید کارسید کارسید کارسیده کارسید کارسید کارسید کارسید کارسید کارسید کارسید کارسید کارسید کارسی

(استعال کرے)۔اُس نے دریافت کیا برتن؟ آپ میکاٹیٹوئانے فرمایا جواللہ نے حرام کیا ہے وہ حلال نہیں کیا جائے گا۔ برتن میں لقطرك احكام جاري ہوتے ہیں۔

( ٢٢.٦٥ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ تَمْرَةٌ ، فَقَالَ : لَوْلاَ أَنَّ تَكُونِ مِنَ الصَّدَقَةِ لأكلُّتِكِ. اللبي على المسار المراد المرد المراد المراد

نه ہوتی تو میں کھالیتا۔ ( ٢٢.٦٦ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ :أَنَّهُ وَجَدَ

تُمْرَةً فَأَكَلَهَا. (٢٢٠ ٢٦) حضرت ابن عمر والثي كومجور كلى انبول في أس كوتناول فر ماليا-

( ٢٢.٦٧ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُرَخِّصُونَ مِنَ اللَّقَطَةِ فِي السَّيْرِ ، وَالْعَصَاء وَالسُّوطِ.

(۲۲۰ ۲۷) حضرت سفیان ،حضرت منصور اورحضرت ابراہیم پڑھیز ، تھجور ،عصا اور کوڑے کے لقط کو استعمال کرنے کی اجازت

ر ٢٢.٦٨) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ عُتَبَةَ الْكِنَانِيُّ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَطَاءً ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَلْتَقِطَ السَّيْرَ ، وَالْمِصِيُّ ، وَالسُّوْطَ.

(۲۲۰ ۲۸) حضرت عطاء پر چین فرماتے ہیں کہ لقط میں یہ چیزیں ملیں تو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ( ٢٢.٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأُوْدِيِّ ، عَنْ بَشِيرٍ : أَنَّهُ رَخَّصَ فِي اللَّقَطَةِ نَحُوًّا مِنْ خَمْسَةِ ذَرَاهمَ.

(۲۲۰۲۹) حفرت بشیریا نیج درجم سے کم قیت کے لقط کے استعمال کی اجازت دیتے تھے۔ ( ٢٢.٧٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا كَانَ إِلَيْهَا مُحْتَاجًا فَلَيْأَكُلْهَا.

(۲۲۰۷۰) حضرت حسن خالفه فرماتے ہیں کدا گرخودی جہوتو اُس کو کھالے (استعال کرلے)۔ ( ٢٢.٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُوَدِ ، عن أبيه ، عَنْ عَائِشَةَ :

أَنَّهَا رَحَّصَتُ فِي اللَّقَطَةِ فِي دِرُهَمٍ. (۲۲۰۷۱) حفرت عائشه شئاه ناکه ایک در بهم کے لقط کی اجازت دی تھی۔

( ٢٢.٧٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُبَيْدِ الْمُكْتِبِ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، قَالَ :لَوْ وَجَدْتَهَا وَأَنَا مُحْتَاجٌ

ابن الي شيرمتر جم (جلد ۲) كل ۱۳۵۳ كا ۱۳۵۳ كا کتاب البيوع والأفقية کا ۱۳۵۳ كا معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ۲) الُبِقَا لَا كُلْتِفَا.

(۲۲۰۷۲) حضرت ابورزین وایشید فرماتے ہیں کہ اگر مجھے لقطہ ملے اور میں محتاج ہوتا تو میں اُس کو کھالیتا۔

( ٢٢.٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِى عَائِشَةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مَدْمُونَةَ :أَنَّهَا وَجَدَتْ تَمْرَةً

فَأَكُلْتُهَا وَقَالَتُ : لاَ يُبِحِبُّ اللَّهُ الْفَسَادَ.

(۲۲۰۷۳) حضرت ميمونه نځاينين كوايك تهجور لمي تو آپ نځاينځانے وه تناول فرمالي اور فرمايا: بـ شك الله تعالى فساوكويېندنېيس فرما تا\_

( ٢٢.٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ شَيْخِ لَمْ يُسَمِه ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَجَدَ تَمْرَةً فَمَسَحَهَا ، ثُمَّ نَاوَلَهَا

(۲۲۰۷۳) حضرت مسعر ایک شیخ ہے روایت کرتے ہیں وہ فریاتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر وہا ٹیؤ کودیکھا آپ کوایک تھجور کی آب أس كوصاف كيااورمسكين كوكلا ديا\_

( ٢٢.٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :حَدَّثَنِي مَيْسَرَةُ بْنُ عَمِيرَةَ :أَنَّهُ لَقِي أَبَا

هُرَيْرَةَ فَقَالَ :مَا تَقُولُ فِي اللُّقَطَةِ ؟ قَالَ :وما اللقطة؟ قَالَ :الْحَبْلُ وَالزِّمَامُ وَنَحُو هَذَا ، قَالَ :تُعَرِّفُهُ ، فَإِنْ

وَجَدُتَّ صَاحِبَهُ رَدَدُته عَلَيْهِ وَإِلَّا اسْتَمْتَعْت بِهِ. (۲۲۰۷۵) حضرت میسر ہ بن عمیر ہ کی حضرت ابو ہر پرہ وٹاٹیو سے ملا قات ہو گی۔انہوں نے دریافت کیا کہ لقطہ کے متعلق آپ ڈپاٹیو

کیا فر ماتے ہیں؟ آپ جا ٹھونے دریا فت کیا کہ کون سالقطہ مراد ہے؟ انہوں نے عرض کیا ڈوری اور لگام دغیرہ، آپ بڑاٹھونے فر مایا ا يك سال تك أس كي تشبير كرو، اگر ما لك فل جائة أس كولنا دو، وگر نداس كواستعال كرلو\_

( ٢٢.٧٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا يَأْكُلُهَا.

(۲۲۰۷۱) حفزت حسن خاتش فرماتے ہیں کہ اگروہ ختاج ہوتو خود استعمال کرلےگا۔

( ٢٢.٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ وَرُدَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ صَالَّةِ الإبل ؟ فَقَالَ :

مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا ، دَعُهَا ، إلاَّ أَنْ تَعْرِفَ صَاحِبَهَا فَتَدْفَعُهَا إِلَيْهِ ، قَالَ :وَسَأَلْتُهُ عَنْ ضَالَّةِ الْعَنَمِ ؟ فَقَالَ : عَرِّفُهَا ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا ، وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ ، أَوْ لَأَخِيك ، أَوْ لِلذُّنْبِ.

(۲۲۰۷۷) حضرت سالم بن عبداللہ ہے تم شدہ اونٹ کے متعلق دریافت کیا گیا، آپ نے فر مایا کہ اس کے ساتھ سم اور مشک موجود

ہیں ( یعنی پانی کی بھی احتیا بی نہیں اور اپنے سموں سے وہ دور تک کا سفر بھی کرسکٹی ہے )۔ لہذا تو اس کو چھوڑ دے۔ ہاں اگر اس کے ما لک کاعلم ہوتو اس کو دے دے۔ پھر راوی کہتے ہیں کہ میں نے مم شدہ بکری کے متعلق دریافت کیا؟ آپ ریشین نے فر مایا: اُس کی تشہیر کرو۔اگر مالک آ جائے تو بہتر ہے وگر نہ یا تووہ تیرے لئے ہے یا تیرے کسی بھائی کے لئے یا پھر بھیٹر یے کے لئے ہے۔

( ٢٢.٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ :أنَّ رَجُلًا سَألَ

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٢) كي مسخف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٢) كي مسخف ابن الي شيبه مترجم (جلد ١)

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضَالَّةِ الْعَنَمِ فَقَالَ : لَكَ ، أَوْ لاُحِيك ، أَوْ لِلذِّنْبِ ، وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الإِبل فَقَالَ : مَا تُرِيدُ إِلَيْهَا ؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَجِذَاؤُهَا ، تَأْكُلُ الْمَوْعَى وَتَرِدُ الْمَاءَ.

(۲۲۰۷۸) حضرت عمرو بن شعیب والتی سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضور اقدس مَبلِن کِیجَ ہے مم شدہ بمری کے متعلق سوال کیا؟

آ بِ مَلِّ فَصَعَهُ فَهِ فَ ارشاد فر ما یا: یاوه تیرے لئے ہے یا تیرے بھائی کے لئے یا پھر بھیٹر یے کے لئے ہے۔

اُس نے مم شدہ اونٹ کے متعلق دریافت کیا؟ آپ مَافِقَعَةَ نے فر مایا تو اس سے کیا جا ہتا ہے۔اُس کے ساتھ پائی کا

مشکیز ہ اور نعل موجود ہے۔ جراگاہ سے کھائے گا اور یانی پر جائے گا۔

( ٢٢.٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَص ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْعَالِيَةِ قَالَتْ : كُنْت جَالِسَةً عِنْدَ عَالِشَةَ فَٱتَـٰهَا امْرَأَةٌ ، فَقَالَتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، إنِّي وَجَدُت شَاةً ضَالَةً، فَكَيْفَ تُأْمُرِينِي أَنْ أَصْنَعَ؟ فَقَالَتُ: عَرِّفِي وَاحْلِبِي وَاعْلِفِي، ثُمَّ عَادَتْ فَسَأَلَتُهَا ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ :تَسأَلِينِي أَنْ آمُرَك أَنْ تَذْبَحِيهَا ، أَوْ تَبيعِيهَا ، فَلَيْسَ لَكِ ذَلِكِ.

(۲۲۰۷۹) حضرت العاليه فرماتي بين كه بين حضرت عائشه تؤنافيون كي خدمت مين حاضرتهي كدايك خاتون آئي اورعرض كي اسدام المؤمنين! مجھےايك تم شده بكري ملى ہے،آپ تؤہذئو كيا تھم ديتي ہيں ميں أس كا كيا كروں؟ آپ بڑہ فاط فرمايا أس كي تشهير كرو،

اُس کا دود ھ نکالواوراُس کو جاِرہ کھلاؤ، کھروہ دوبارہ حاضر ہوئی اور سوال کیا؟ حضرت عائشہ نئی منینی نے ارشاد فرمایا: تو مجھ ہے اس امید رسوال کررہی ہے کہ میں تجھے ذکح یا فروخت کرنے کا حکم دول گی؟ میہ تیرے لئے جا تزنبیں ہے۔

( ٢٢٠٨٠ ) حَلَّاثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ سَلْمَى ، وَلَا أَرَاهَا إِلَّا ابْنَةَ كَعْبِ ، فَالَت :وَجَدْت خَاتَمًا

فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَسَأَلْت عَائِشَةَ ؟ فَقَالَتُ : تَمَتَّعِي بِهِ. (۲۲۰۸۰) حضرت بنت كعب وينييز فرماتي جي كه مجھ مكه مرمه كرمات مين ايك الكوشي ملي، مين نے حضرت عائش وي الله فات

دریافت کیا؟ آپ بن الدائفائے قرمایا اُس سے فائدہ اٹھاؤ۔

( ٢٢.٨١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ عَبْدِ الله بْنَ عُمَرَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : ضَالَّةٌ وَجَدُتهَا ؟ فَقَالَ :أَصْلِحُ إلَيْهَا وَأَنْشِدُ ، قَالَ :فَهَلْ عَلَىَّ إِنْ شَرِبُت مِنْ لَبَنِهَا ؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ :مَا أَرَى عَلَيْك فِي ذَلِكَ.

(۲۲۰۸۱) حضرت زید بن جبیر ویشی؛ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رہا تی کی خدمت میں جیٹھا ہوا تھا ایک شخص آیا اورعرض کیا کہ مجھے گم شدہ جانور ملا ہے۔ آپ رہا ٹی نے فر مایا اِس کی اصلاح کر کے اُس کونفع بخش بناؤ ،اوراُس کی تشہیر کرو ، اُس نے دریافت کیا کہ اگر میں اِس کا دود ھاستعال کرلوں تو مجھ پرضان ہے؟ حضرت ابن عمر خلط نے فرمایا میر سے خیال میں تجھ پر کچھنیں ہے۔ ( ٢٢.٨٢ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ:رُّخُّصَ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَلْتَقِطَ السَّوْطَ وَالْعِصِيَّ وَالنَّعْلَيْنِ. (۲۲۰۸۲) حضرت عطاء فر ماتے ہیں کہ مسافر کوا جازت دی گئی جبکہ اس کوکوڑا ،عصااور جوتے اگرملیں تو استعال کرلے۔

( ٢٢.٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يُحْيِي بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : وَجَدُت ثَمَانِينَ دِينَارًا فِي عَهْدِ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ ، فَأَكَيْت بِهَا عُمَرَ فَقَالَ :عَرِّفُهَا سَنَّةً ، قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ

تُعْرَفُ ؟ قَالَ : فَاسْتَمْتِعُ بِهَا.

(۲۲۰۸۳) حضرت بدر فرماتے ہیں کہ مجصح حضرت عمر وہاللہ کے زمانہ خلافت میں استی دینار ملے، میں حضرت عمر وہاللہ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا آپ دہا تھ نے فر مایا ایک سال تک تشہیر کرو، میں نے عرض کیا اگر پھر بھی ما لک نہ ملے؟ آپ جہا تھ نے فر مایا بھر تفع اٹھالو۔

#### ( ٢٠٧ ) من كرة أخذ اللَّقطةِ

## جوحفرات لقطه اٹھانے کونا پیند کرتے ہیں

( ٢٢٠٨١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا تَرْفَعْهَا مِنَ الْأَرْضِ ، فَلَسْت مِنْهَا فِي شَيْءٍ . (۲۲۰۸۴) حضرت ابن عباس ڈاٹنو ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین ہے کوئی چیزمت اٹھاؤ کیوں کہ اس میں تیراکوئی فائدہ نہیں ہے۔

( ٢٢٠٨٥ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ مُجَاهِدًا وَابْنَ عُمَرَ كَانَا يَطُوفَانِ بِالْبَيْتِ فَوَجَدَا حُقَّةً فِيهَا جَوْهَرٌ ، فَلَمْ يَعْرِضًا لَهَا.

(۲۲۰۸۵) حضرت مجامداور حضرت ابن عمر دی شخر بیت الله کا طواف کررہے تھے، اُن دونوں نے ایک برتن پایا جس میں جواہرات

تھے۔ اُن دونوں حضرات نے اُس کی طرف توجہ نہ دی۔

( ٢٢٠٨٦ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُرِّيَةِ الرَّبِيعِ بْنِ خُفَيْمٍ، عَنِ الرَّبِيعِ: أَنَّهُ كُرِهَ أَخُذَ اللَّقَطَةِ.

(۲۲۰۸۷)حفرت رسي ويشي لقطه المحانے كونا پسندكرتے تھے۔

( ٢٢٠٨٧ ) حَلَّتُنَا حَرِّمِيٌّ بْنُ عُمَارَة ، عَنْ أَبِي عُتَبُهَ الدَّهَّانِ ، قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ عَنِ اللُّقَطَةِ أَحَلَهَا مِنَ الطّريق، فَكُرهَهَا.

(۲۲۰۸۷) حفرت جابر بن زيد دالخ سے لقط كم تعلق دريا فت كيا كيا كدراسته سے اٹھا سكتے ہيں؟ انہوں نے اس كوتا پسندفر مايا۔

( ٢٢.٨٨ ) حَلَّتُنَا وَكَبِعِ قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَوْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ شَكَّ مَنْصُورٌ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ يُمُرُّ بِالدِّينَارِ فَلَا يَعرضُ لَهُ.

(۲۲۰۸۸) حضرت شرت کویشی راه چلتے ہوئے دینار کے قریب سے گزر کے لین اُس کی توجہ ہی نہ فر مائی۔

( ٢٢٠٨٩ ) حَلَّائَنَا وكيع ، قَالَ : حَلَّاثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ : أَنَّهُ رَأَى دِينَارًا

مَطْرُوحًا فَدَاسَهُ بِرِجلِهِ حَتَّى أَتَى بِهِ قَرِيبًا مِنْ مَكَانِ الْإِمَامِ فَتَرَكَّهُ.

هی مسنف ابن ابی شیر متر جم (جلد ۱) کی در ابوا ایک دینار دیکھا تو اُس کواپنے پاؤں سے لڑھکا دیا یہاں تک کہ وہ امام کے مکان کے قریب آئی او جم رہے ہوڑ دیا۔ قریب آئی اتو پھر آپ نے اُس کو وہیں چھوڑ دیا۔

( ٣٠٩٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا وَاقِدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ عَطَاءِ بُنِ أَبِي رَبَاحٍ فَسَالَهُ رَجُلٌ : تَرْكُ اللَّفَطَةِ خَيْرٌ ، أَوْ أَخُذُهَا ؟ قَالَ : لَا ، بَلُ تَوْكُهَا. ( ٢٢٠٩٠) حضرت عطاء بن البي رباح سے ايک شخص نے دريافت كيا كه لقط كا اٹھانا بهتر ہے يا چھوڑ دينا؟ آپ براِنجيز نے فر مايا چھوڑ دينا بهتر ہے۔

ر ٢٢٠٩١) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ:قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ: وَجَدُت لَقَطَةً، قَالَ: وَلِمَ أَحَدُتهَا؟ (٢٢٠٩١) حضرت عبدالله بن دينارفر ماتے بيل كه بيل في حضرت ابن عمر في الله سيم عض كيا كه جھے لقطہ لما ہے، آپ نے فرمايا أس كو كيول أشايا ہے؟ كيول أشايا ہے؟ ( ٢٢٠٩٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِى الْفُرَاتِ الْمَكِّى ، قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُوسًا وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: وَجَدُت

' ۱۲۰۹۲) حَدِّثْنَا وَكِيع ، عَنَ مُوسَى بَنِ آبِى الْفَرَاتِ الْمَكَمَّى ، قَالَ :سَمِعُتُ طَاوُوسًا وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : وَجَدُّت دِينَارًا فَأَخَذُته ، قَالَ : الْصَعُهُ مَكَانَهُ ، قَالَ : قَدْ ضمنته. (۲۲۰۹۲) حضرت طاوَس سے ایک فخص نے دریافت کیا جھے ایک دینار ملا ہے کیا میں اُس کو دوبارہ اُس جَدرکہ دوں؟ آپ پراٹیز نے فرمایا کہ وَ اُس کا ضامن بن چکا ہے۔

( ٢٢.٩٣) حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنُ أَبِي حَيَّانَ ، عَنِ الصَّحَاكِ ، عَنِ الْمُنْذِرِ بُنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ جَرِيرٍ ، قَالَ : الصَّالَةَ لَا يَأْخُذُهَا ، أَوْ لَا يُووِيهَا إِلَّا ضَالٌ. (ابوداؤد ١١٤١ـ احمد ٣/ ٣١٢) ( ٢٢٠٩٣) حضرت جرير والمِيْ فرمات بين كهم شده چيز كوكمراه بن المحات بين \_

ر ۱۳۰۱) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إلَى الْكُفْيَةِ :مَنْ أَخَذَ ضَالَةً ، فَهُو ضَالٌ. (۲۲۰ ۹۲) حضرت عرزَنْ فَرْ كعبت لِيك لگائے بيٹے تھے آپ نے فرمایا جو گم شدہ چیز اٹھائے وہ گمراہ ہے۔

51.40) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ ، قَالَ عُمَرُ : لَا يَضُمُّ الضَّالَةَ الآضَالَ. وَقَالَ عَلِيٌّ : لَا يَأْكُلُ الضَّالَةَ إِلاَّ ضَالٌ. (٢٢٠٩٥) حضرت عمر فِنْ فَوْ نَهْ إِذَا مُشْده چيز كوممراه بما اللها تا ہے۔حضرت علی فِنْ فَوْ مَاتے ہِيں كُم شده چيز كوممراه بمى كھا تا ہے۔

٢٢.٩٦) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيلٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ ، عَنْ ثَابِتِ بُنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : وَجَدُت بَعِيرًا فَسَأَلْتُ عُمَرَ فَقَالَ :عَرِّفْهُ ، فَعَرَّفْتُه ، فَلَمْ أَجِدُ أَحَدًا يَعْرِفُهُ ، فَأَتَيْته فَقُلْتُ :قَدْ شَعَلَنِي ، قَالَ : الم مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلد۲) الم المستخط ۱۹۷۰ مستف ابن الي شيبه مترجم (جلد۲) الم المستوع والأنفسية فَأَدْ سِلْهُ حَيْثُ وَجَدْتِهِ.

(٢٢٠٩٦) حضرت ثابت والثين فرماتے ہیں كه مجھا كيك اونث ملاء ميں نے حضرت عمر والثن سے دريافت كيا؟ آپ والثن نے فرما اُس کی تشهیر کرو، میں نے تشہیر کی کیکن کسی کو مالک نہ پایا میں اُن کے پاس آیا اور عرض کیا کہ اِس نے مجھے مشغول کردیا ہے! آپ \* ا نے فر مایا پھر جہاں ہے پکڑ اتھاد ہیں چھوڑ دو۔

# ( ٢٠٨ ) فِي اللَّقطةِ تضِيع مِن الَّذِي أخذها

# جس نے لقط اٹھایا تھا اُس سے اگرضا کع ہوجائے

( ٢٢.٩٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ ، قَالَ : مَنْ أَخَذَ شَيْئًا يُرِيدُ الْحِسْبَةَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.

(۲۲۰۹۷) حفرت مارث ولائد فرماتے ہیں کہ جو تحص اللہ کی رضائے لئے لقط اٹھائے اُس پر صال نہیں ہے۔

( ٢٢.٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُالْأَعْلَى بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:إِذَا ضَاعَتِ اللَّقَطَةُ فَصَاحِبُهَا ضَامِزٌ

(۲۲۰۹۸) حضرت حسن دی تی فرماتے ہیں کہ اگر لقط بلاک ہوجائے تو اٹھانے والا ضامن ہوگا۔

( ٢٢.٩٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَلِيٍّ :فِى رَجُلٍ أَخَذَ ضَـٰ فَضَلَّتْ مِنْهُ ، قَالَ :هُوَ أَمِينٌ.

(۲۲۰۹۹) حضرت علی من افو ارشاد فرماتے ہیں کہ جو گم شدہ چیز اٹھائے وہ امین ہے۔

# ( ٢٠٩ ) مَنْ رخَّصَ فِي السَّلْمِ فِي الحيوانِ

# جوحضرات حیوان میں سلم کی اجازت دیتے ہیں ( ٢٢١. ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ:أَسْلَمَ عَبْدُاللهِ فِي وُصَفَاءِ أَحَدِهِمْ أَبُو زَائِدَةَ مَوْلَارَ

(• ۲۲۱۰) حضرت قاسم پیشید ہے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ وٹائیٹو نے خادموں میں سلم کیا ان میں سے ایک ہمارے آقا ابوزا کہ

( ٢٢١٠٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَامِرٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِلَالِكَ بَأْسًا.

(۲۲۱۰۱) حضرت عامر والليخ فرماتے ہيں كداس ميس كوئي حرج تبيس ہے۔

( ٢٢١.٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بنُ حَرْب ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِلَالِكَ بَأْسًا.

(۲۲۱۰۲) حفرت معيد بن المسيب مِيشيد اس مِس كوكي حرج نبيس بجھتے تھے۔

( ٢٢١.٣ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ عِنْدَ أَصْحَا

ي معنف ابن الي شيه مترجم (جلد٢) ﴿ ﴿ ﴿ كَالْ فَضِيهُ ﴿ كَالِهِ الْهِبِوعِ وَالْأَفْضِيهُ ﴾ ﴿ كَتَابِ الْهِبُوعِ وَالْأَفْضِيةُ ﴾ ﴿ كَابُ الْهُبُوعِ وَالْأَفْضِيةُ ﴾ ﴿ وَالْمُؤْلِنِينِ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّ

الشَّاءِ إِذَا سُمِّيتِ الآجَالُ وَالْأَسْنَانُ.

۳۲۱۰۳) حصرت طاؤس والليز فرماتے ہيں كه بكريوں والوں كے نز ديك حيوان كى نيچسلم ميں كوئى حرج نہيں ہے جبكہ وقت متعين واورعمر بھی مقرر ہو۔

٢٢١.٤ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ :أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يُسْلِمَ فِي الْحَيَوَانِ أَسْنَانًا مُسَمَّاةً إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى.

٣٠١٠ ) حضرت حسن وليفيز حيوان كي نتيمهم ميس كو ئي حرج نه بيجيته يتح جبكه عمراور وتت متعين اورمقرر مو \_

٢٢١.٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ :أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالسَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ ، وَأَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ دُونَ شَرْطِهِ ، وَفَوْقَهُ مِنَ الْأَسْنَانِ إِذَا طَابَتُ بِلَلِكَ نَفْسُ الْمُعْطِى وَالآخِذِ.

۵۰۲۲۱) حضرت عطاء والتي حيوان كي ربي سلم مين كوئي حرج نت بحصة تصرحبكم ومي شرط سے كم وصول كر لے اور أس سے او يرجى ممروں میں جبکہ لینے والا اور دینے والا دونو ل راضی جول۔

٢٢١.٦ كَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ الْأَحْوَلِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : كُنَّا نُسْلِمُ فِي الْوُصَفَاءِ كَذَا وَكُذَا شِبُواً.

(٢٢١٠٦) حضرت مجابد وينيو فرماتے تھے كہم لوگ خادمول ميں تي سلم كرتے تھے كدوہ غلام استے استے بالشت كا موتا جا ہے (لمبائي

٢٢١.٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ؛ قَالَ :حدَّثَنَا مَعْمَرٌ بْنُ سَامٍّ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : لا بأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ. (۲۲۱۰۷) حضرت ابوجعفر والنظية فرماتے ہيں كه حيوان كى تقيمتكم ميں كوئى حرج نہيں ہے۔

٢٢١.٨ ) حَدَّثَنَا رَوَّادُ بْنُ جَرَّاحٍ ، عَنِ الْأُوزَاعِي ، عَنِ الزُّهْرِئِ :أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا بِالسَّلَمِ فِي الْوُصَفَاءِ إِذَا كَانَ سِنَّ

( ۲۲۱۰۸ ) حضرت زہری دایٹیو غلاموں کی بیج سلم میں حرج نہیں سجھتے تھے جب کداس کی عمر معلوم ہو۔

٢٢١.٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا.

(۲۲۱۰۹) حفرت عطاء ولليولاس مين كوكي حرج نه يجحته عقم. ٠ ٢٢١١ ) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ فِي

الْوُصَفَاءِ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بهِ.

(۲۲۱۰) حضرت ابن عمر والتلاسية ميوان (خادمول) مين بيع سلم كے متعلق دريافت كيا گيا؟ آپ واتلا نے فرمايا اس ميں كوئى حرج

نہیں ہے۔

د چوڑائی میں )۔

#### ( ۲۱۰ ) من کرهه

# جوحضرات حیوان میں بیچسلم کونا پیند کرتے ہیں

( ٢٢١١١ ) حَلَّتُنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يَكُرَهُ السَّلَمَ فِي الْحَيَوَانِ.

(۲۲۱۱) حفرت عبدالله جاثؤ حیوان کی بی سلم کونا پیند کرتے تھے۔

( ٢٢١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ :أَنَّ عُمَرَ وَحُذَيْفَةَ وَابْنَ مَسْعُود

كَانُوا يَكُرَهُونَ السَّلَمَ فِي الْحَيَوَان.

(۲۲۱۱۲) حضرت عمر دناٹی حضرت حذیف دناٹی اور حضرت ابن مسعود دانٹی حیوان کی بیع سلم کونا پیند کرتے تھے۔

( ٢٢١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ : أَنَّ زَيْدَ بُنَ خُلَيْدَ

أَسْلَمَ إِلَى عِتْرِيس بْنِ عُرْقُوبِ فِي قَلَائِصَ ، فَسَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ ؟ فَكُرِهَ السَّلَمَ فِي الْحَيْوَان.

(۲۲۱۱۳) حضرت طارق سے مروی ہے کہ حضرت زید بن خلید ہ نے عتر لیں بن عرقو ب کے ساتھ نوعمر غلاموں میں بیچ سلم کیا ، پھر

اس کے بارے میں مصرت این مسعود والو سے دریافت کیا؟ حضرت والو نے حیوان کی تھے سلم کونا پند کیا۔

( ٢٢١١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :مِنَ الرِّبَا أَرْ يُسْلَمُ فِي سِنٍّ.

(٣٢١١٣) حضرت عمر والثي فرمات بي كهمروال جانورون مين بيع سلم كرتار باء مين سے ب

( ٢٢١٥ ) حَدَّثَنَا وكيع، قَالَ:حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِالْأَعْلَى، قَالَ:شَهِدُت شُرَيْحًا رَدَّ السَّلَمَ فِي الْحَيَوَانِ.

(۲۲۱۱۵) حضرت عبدالاعلی فرماتے ہیں کہ میں حضرت شریحے پیٹیلیز کی خدمت میں حاضرتھا آپ پیٹیلیئے نے حیوان کی تیع سلم کور دفر مادیاً۔

( ٢٢١١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ :سَمِعْتُ سُوَيْد بْنَ غَفَلَةَ يَكُرَ ^

السَّلَمَ فِي الْحَيَوَان.

(٢٢١١٦) حفرت مويد بن غفله حيوان مين تع ملم كونا پندكرتے تھے۔

( ٢٢١١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا النَّصُرُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَبُو لِينَةَ ، عَنِ الضَّحَاكِ : أَنَّهُ رَحَّصَ فِي السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ.

(۲۲۱۱۷) حضرت ضحاك بيشين نے بہلے حيوان ميں بيج سلم كى اجازت دى تھى پھر آپ نے إس سے رجوع فرماليا۔

( ٢٢١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِحٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَتَبَ عُمَر

إِلَى عَبْدِ اللهِ : لاَ تُسْلِمْ فِي الْحَيَوَانِ.

و معنف ابن الي شيرمترجم (جلد۲) في ۱۳۹۳ في ۱۳۹۳ في کتاب البيوع والأفضية في الم (٢٢١١٨) حضرت عمر ولاتنون ومعزت عبدالله ولاثير كولكها كدحيوان مين زيع سلم ندكرو\_

٢٢١١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمَّارِ صَاحِبِ السَّابِرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ يُسْأَلُ عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ ؟ فَنَهَى عَنْهُ ، فَقَالَ : قَلْدُ كُنْت بِأَذْرَبِيجَانَ سِنِينِ أَوْ سَنَتَيْنِ تَرَاهُمْ يَفْعَلُونَهُ ، وَلَا نَنْهَاهُمْ ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ : أَنْشُرُ بَلْنِي عِنْدَ مَنْ لَا يُرِيدُهُ ، كَانَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ يَنْهَى عَنْهُ. (٢٢١١٩) حضرت سعيد بن جبير ويشيد سے حيوان ميں بيج سلم كم تعلق دريا فت كيا؟ آپ في أس منع فر مايا-سوال كرف والے نے کہا کہ آپ جب دوسال ملک آزر بیجان میں تھے تو آپ حیوان میں بیج سلم ہوتے ہوئے دیکھتے تھے لیکن آپ اس سے منع کیول

نہیں کرتے تھے؟ حضرت سعید ہولیے نئے فرمایا: کیا میں اپنی رائے ایسے لوگوں میں رکھوں جواس کی قدر بی نہیں کرتے؟ حضرت حدیفیہ بن الیمان دہاؤہ اس ہے منع فر ماتے تھے۔

( ٢٢١٢ ) حَدَّثَنَا سَهْلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ : إِنَّ أُمَرَاؤُنَا تَنْهَانَا عَنْهُ ، يَعْنِى السَّلَمَ فِي الْحَيَوَانِ فِي الْوُصَفَاءِ ، قَالَ : فَأَطِعْ أَمَرَانَك إِنْ كَانُوا يَنْهَوْنَ عَنْهُ ، وَأَمَرَاؤُهُمْ يَوْمَئِذٍ مِثْلُ الْحَكَمِ الْغِفَارِيِّ وَعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ سَمُرَةً.

(۲۲۱۲۰) حضرت ابونضر ومِيشِط؛ فرمات بيل كه ميس في حضرت ابن عمر والشيء عدريافت كياكه بمار اماء بميل حيوان ميس تيسلم

ے منع کرتے ہیں۔ آپ دائٹو نے فرمایا پھراگر تمہارے امراءاس ہے منع کرتے ہیں تو ان کی اطاعت کرواوراُس وقت اُن کے امراء حضرت علم غفاری اور حضرت عبدالرحمٰن بن سمرة ويليط جيسے حضرات تھے۔ ( ٢١١ ) فِي الرَّجلِ يهب الهِبة فيرِيد أن يرجِع فِيها

# کوئی شخص ہبہ دینے کے بعد داپس لینے کاارادہ کرے

( ٢٢١٢١ ) حَلَّاتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ إِبْرَاهِيمُ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ :مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِى

رَحِمٍ فَهِيَ جَائِزُةٌ ، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِى رَحِمٍ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُشُبُ مِنْهَا. (۲۲۱۲) حضرت عمر دولائد ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تحض اپنے ذی رحم کو بہد دیتو وہ اُس کے لئے جائز ہے۔ اور جو غیر ذی رحم محرم کو

مبدد ئوده أس كازياده تن دارى جب تك كدأس كاعوض ندليا مور

( ٢٢١٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ :كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ فَصَالَةَ ، فَأَتَاهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي بَازٍ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا :وَهَبْت لَهُ بَازِيّ رَجَاءَ أَنْ

يُثِيبَنِي ، وَأَخَذَ بَازِى وَلَمْ يَثِينِي ، فَقَالَ لَهُ الآخَرُ : وَهَبَ لِي بَاْزَه ، مَا سَأَلْتُهُ ، وَلَا تَعَرَّضُت لَهُ ، فَقَالَ :رُدَّ عَلَيْهِ بَازِهِ ، أَوْ أَيْبُهُ ، فَإِنَّمَا يَرْجِعُ فِي الْمَوَاهِبِ النِّسَاءُ وَأَشْرَارُ الْأَقْوَامِ.

مصنف ابن الي شير مترجم (جلد ٦) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ كُنَابِ البِيوعُ وَالْأَفْسِهُ ﴾ ﴿ ٢٦٣ ﴿ مُصنف ابن البيوعُ والأفضية (۲۲۱۲۲) حضرت عبدالله بن عامر فرماتے ہیں کہ میں حضرت فضالہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ دوآ دمی ایک باز کے متعلق جھٹڑتے

ہوئے آئے ،ان میں سے ایک نے کہامیں نے اس کواس امید سے باز ہبد کیا تھا کہ یہ مجھے عوض دے گا ،ادراس نے باز لے لیا اور مجھے وض نہ دیا،اور دوسرے نے کہا کہ اس نے ازخود باز ہبہ کیا ہے میں نے اس سے مانگایا اصرار نہیں کیا۔ آپ پراٹھیڈ نے فر مایا:اس کو

بازوالی كردوياس وعوض دو، بے شك بيول ميں رجوع كرنے والے عورتيں اور يُر اوگ ہوتے ہيں۔

( ٢٢١٢٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ ، عَنِ الْأَفْرِيقِتْي ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرٌ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَلَمْ يُثُبُ عَلَيْهَا وَأَرَادَ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا فَلْيَرْجِعْ عَلَانِيَّةٌ غَيْرَ سِرٌّ.

(۲۲۱۲۳) حطرت عمر بن عبد العزيز واليليذ نے تحرير فرمايا كه جو تخص كسى كو بهدد اوراس برعوض ند اور وه أس سے رجوع كرنا جا بهتا

ہوتو سب کے سامنے رجوع کرے چھپ کرند کرے۔

( ٢٢١٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى ، عنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِيَتِهِ

(۲۲۱۲۷) حضرت علی من الله فرماتے میں که آوی اینے مبد کا زیادہ حق دار ہے جب تک کداس بدلہ میں اس کوکوئی چیز نددی گئ ہو۔

(لعنی اگروه موجوبه شے کسی کودین جوتو واهب بی کووالیس کردینازیاده بهتر ہے)۔

( ٢٢١٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِيَتِهِ مَا لَمْ يُثَبُّ مِنْهَا. (ابن ماجه ٢٣٨٧- دار قطني ١٨٠)

(۲۲۱۲۵) حضرت ابو ہریرہ دخالتھ سے مروی ہے کہ حضور اقدس مِنزِ فقیکی آفیے ارشا دفر مایا: آ دمی اپنے ہید کا زیادہ حق دارہے جب تک کہ

أس نے اُس برعوض نہ لیا ہو۔

( ٢٢١٢٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكْرِيًّا بْنِ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمُ يُرْضُ مِنْهَا.

(۲۲۱۲۷) حضرت ابن عمر روائنو ارشاد فرماتے ہیں کہ آ دمی ہبد کا زیادہ حق دار ہے جب تک وہ اس کو قبول کرے۔

( ٢٢١٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْح ، قَالَ : مَنْ أَعْطَى فِي صِلَةٍ ، أَوْ قَرَابَةٍ ،

أَوْ مَعْرُوفٍ ، أَوْ حَقٌّ ، فَعَطِيَّتُهُ جَائِزَةٌ ، وَالْجَانِبُ الْمُسْتَغْزِرِ يُثَابُ مِنْ هَيَتِهِ ، أَوْ تُرَدُّ عَلَيْهِ.

(۲۲۱۲) حضرت شریح پیتنی فرماتے ہیں کہ جوصلہ رحمی ،قرابت داری یاا چھے طریقے سے یاکسی کے حق کی وجہ سے عطاء کرے تو اُس

کاعطیہ(بہہ) جائز ہے۔اور جانب مستغز رکو یا تو تو ابل جاتا ہے یا پھرا پنا عطیہ دالیں مل جاتا ہے۔( جانب مستغز را یک اصطلاح ہے۔ یعنی دوھبہ کرنے والوں کو جو باہمی ہبہ کررہے ہوں تو ان میں سے جس کوزیادہ چیز حصہ میں آجائے وہ جانب مستغزرہے۔

( ٢٢١٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَن إبراهيم ، عن عمرو بُن دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرٌ ، قَالَ :مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِوَجْو

معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ۲) ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّلَّ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمُ اللَّهُ مِنَا مُعْلَمِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الل

التَّوَابِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَوُدَّ. (۲۲۱۲۸)حضرت ابن عمر شاہِر قرائے ہیں جوثواب کے لئے مہددے اگر اُس کو داپس بھی لٹادیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

` ٢٢١٢٩ ) حَلَّاثَنَا يَخْيَى بْنُ يَمَان ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِى رَحِم فَلَهُ أَنْ يَرُجِعَ مَا كُمْ يُئِبُهُ.

ذِی رَحِمٍ فَلَهُ أَنْ یَوْجِعَ مَا کُمْ یُبِیْهُ. (۲۲۱۲۹) حضرت سعید بن اکمسیب مِیشید فرماتے ہیں کہ جوغیر ذی رحم محرم کو ہبدد ے اُس پرعوض نہ وصول کرے اُس کو واپس لینے کا

ا ثَشَيَارِے۔ ١ ، ٢٢١٣ ) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :إذَا وَهَبَ الرَّجُلُ الْهِبَةَ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَتُ فِي يَدِهِ ، فَإذَا أَعُطَاهَا ، فَقَدُ جَازَتُ . فِي يَدِهِ ، فَإِذَا أَعُطَاهَا ، فَقَدُ جَازَتُ .

(۲۲۱۳۰) حضرت عامر بیٹی فرماتے ہیں کہ جب آ دی کسی کو ہبدد ہے تو وہ اُس کا زیادہ حق دار ہے جب تک کہ وہ اُس کے قبضہ میں ہے پھر جب اُس نے اُس کوعطاء کر دیا تواب وہ نا فذہ وگیا۔

#### ( ٢١٢ ) من كرِه الرَّجوع فِي الهِبةِ

# جوحفرات ہبددے کررجوع کرنے کونا پند کرتے ہیں

( ٢٢١٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ ، عَنْ طَاوُوسِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَا :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِى عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا ، فَمَثْلُهُ مَثْلُ الْكُلْبِ أَكُلُ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْنِهِ. (ترمذى ١٢٩٩ـ ابوداؤد ٣٥٣٣)

(۲۲۱۳) حضرت ابن عمر و التو اور حضرت ابن عباس و التو سيم وى ہے كه حضورا قدس مَلِ الفَضَاعَ أَنْ ارشاد فرمایا: آدمی کے لیے جائز نہیں كه وہ دید ہے كرواپس لے، جوابيا كرے أس كی مثال اُس كتے كی ہے جو پہلے خوب كھائے جب اُس كا پیٹ بعر جائے توقے كردے پھراپنى قے كوچاٹ لے۔

وَسَلَّمَ : لَیْسَ لَنَا مَثْلُ السَّوْءِ ، الْعَائِدُ فِی هِیَتِهِ کَالْکَلْبِ یَعُودُ فِی قَیْنِهِ. (بخاری ۲۲۲ ـ تر مذی ۱۲۹۸) (۲۲۱۳۲) حضرت ابن عباس شی تی سے مروی ہے کہ حضورا قدس مِیلِفَظَیَجَ نے ارشا وفر مایا: ہمارے لئے بروں کی مثال نہیں ہے ( کہ

٢٠) وَسَلَّمَ : مَثَلُ الَّذِي يَعُودُ فِي عَطِيَّتِهُ مَثَلُ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إذَا شَبِعَ قَاءَ ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْنِهِ.

(ابن ماجه ۲۳۳ احمد ۲/ ۲۵۹)

(۲۲۱۳۳) حضرت ابو ہریرہ دیا گئے سے مروی ہے کہ حضورا قدس مُطِلِقَعَةً نے ارشاد فرمایا: جو خص ہبدد سے کر رجوع کرے اُس کی مثال اُس کتے کی ہے جو پیٹ بھرنے کے بعدتے کرد ہے بھرا بنی تے کودوبارہ جاٹ لے۔

( ٢٢١٣٤ ) حَدَّثِنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ ، غَنِ الْحَسَنِ بْنِي مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَبِحِلُّ لِرَجُلٍ أَنَّ يَرْجِعَ فِي هِيَتِهِ إِلَّا الْوَالِلَدَ. (بيهقى ١٥٦٥ نسانى ١٥٣٥)

(۲۲۱۳۴) حضرت طاؤس سے مردی ہے کہ حضوراقدس مَلِقَظَةً نے ارشاد فر مایا: آ دمی کے لئے ہبدد ہے کرر جوع کرنا حلال نہیں سرمار بڑا سند ملٹ سد

ے سوائے اپنے بیٹے ہے۔ ( ۲۲۱۲0 ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ زَیْدِ بُنِ أَسُلَمَ ، عُن أَبِیهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ

وَسَلَّمَ :مَثَلُ الَّذِي يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ كُمِثْلِ الْكُلْبِ يَعُودُ فِي قَيْنِهِ. (بخاري ٢٩٣٣ ـ احمد ١/ ٥٥٠)

(۲۲۱۳۵) حفرت اسلم ہے مروی ہے کہ حضور اقد س مِرِّفِظَةً نے ارشاد فر مایا: جو محف ہبدد ہے کر واپس رجوع کرے اُس کی مثال اُس کتے کی ہے جوتے کرے اُس کوچاٹ ہے۔

· رَبِّ وَكُنُو وَكِيعٌ ، عَنْ جِنْظُلَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنْ بَغْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَثَلُ

الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَنِهِ ، كَالْكُلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْنِهِ. (نسائي ١٥٣٧)

لینے والے کی مثال اُس کتے کی ہے جوتے کر کے پھراُس کو چاٹ لے۔ مصدر سر قابین مسر ° سے دیست مالا کا دستان لا سے دیکھرا

( ۲۲۱۲۷) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِ شَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْعَائِدُ فِي هِيَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْنِهِ. (بخارى ۲۲۱۲ مسلم ۱۳۲۱)

(۲۲۱۳۷) حضرت ابن عباس و في سُ سروى م كه حضور اقدس مِلْفَظَيَّةُ نِ ارشاد فرمايا: بهدد كروايس لين والاق كرك

(۲۲۱۳۷) حضرت ابن عباس والله حیاشنے والے کراطرح ہے۔

#### ( ٢١٣ ) فِي شِراءِ السَّكرانِ وبيعِهِ

# نشئي آ دمي کاخريد وفروخت کرنا

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو ، قَالَ : ( ٢٢١٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :مَا تَكَلَّمَ بِهِ السَّكْرَانُ مِنْ شَيْءٍ جَازَ عَلَيْهِ.

(۲۲۱۳۸) حضرت ابراہیم بیٹیلیا فرماتے ہیں کنشی آ دمی جس چیز کے بارے میں کلام کرے دہ اُس پر نا فذہ وجائے گا۔

( ٢٢١٢٩ ) حَدَّثَنَا عِيسَىٰ بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِي ، غَنِ الزُّهْرِيّ ، أَنَّهُ قَالَ فِي السَّكْرَانِ : أَمَّا بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ فَلَا

يَجُوزُ ، هُوَ بِمَنْزِلَةِ السَّفِيهِ.

(۲۲۱۳۹) حضرت زہری پالٹین فرماتے ہیں کہنشی آ دمی کا خرید وفر وخت کرنا جائز اور درست نہیں ہے وہ بے وتوف کے منزلہ

( ٢٢١٤. ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عن عمرو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَ لَا يُجِيزُ بَيْعَهُ ، وَلَا شِرَائَهُ.

(۲۲۱۴۰) حضرت حسن جائے فرماتے ہیں نشکی آدی کی خرید وفروخت درست نہیں۔

( ۲۱۶ ) فِی الرّجلینِ یشترِ کانِ فِی السّلعةِ فتقوّم علی أحدِهِما بِعشرةِ وعلی الآخرِ بِتِسعةٍ وو الرّدور علی الرّحرِ بِتِسعةٍ دوآ دمی کسی سامان کے مالک ہوں ان میں سے ایک کورس درہم اور دوسر کونو درہم میں ملے ہوں

( ٢٢١٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي ثَوْبٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ نِصُفُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا بِعِشْرِينَ ، وَنِصُفُهُ عَلَى الآخَرِ بِعَشْرَةٍ ، قَالاَ : إِنْ بَاعَاهُ مُسَاوَمَةً ، أَوْ مُرَابَّحَةً ، فَهُوَ نِصُفَانِ بَيْنَهُمَا.

(۲۲۱۳) حضرت ابن سیرین سے مروی ہے کہ ایک کیڑا دوآ دمیوں کے درمیان مشترک تھا،ان میں سے ایک نے نصف ہیں درہم میں اور دوسرے نے نصف دی درہم میں خریدا فر مایا اگروہ دونوں اُس کومساومۃ اور مرابحۃ فروخت کریں تو منافع اُن کے درمیان آ دھا آ دھا ہوگا۔

( ٢٢١٤٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّغِيِّى وَالْحَكَمِ : فِى رَجُكَيْنِ اشْتَرَىَا سِلْعَةً اشْتَرَى أَخَدُهُمَا نِصْفَهَا بِعَشْرِينَ ، وَاشْتَرَى الآخَرُ نِصْفَهَا بِعَشْرَةٍ ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : إِنْ بَاعَاهَا مُرَابَحَةً فَعَلَى رُوُّوسِ أَمُوَالِهِمَا ، وَإِنْ بَاعَاهَا مُسَاوَمَةً فَالنِّصْفُ وَالنِّصْفُ ، وَقَالَ الْحَكَمُ :هُوَ بَيْنَهُمَا نِصُفَانِ.

ر ۲۲۱۳۲) حضرت شعبی مینتید اور حضرت تکم ویشید ہم وی ہے کہ دوآ دمیوں نے الکرایک سامان خریداً، ایک نے آ دھا ہیں درہم میں اور دوسرے نے آ دھادی درہم میں خریدا، حضرت شعبی ویشید فرماتے ہیں کہ اگروہ اُس سامان کومرا بحدُ فروخت کریں تو نفع راُس المال کے اعتبار سے ہوگا اور اگروہ چیج مساومہ کے اعتبار سے فروخت کریں تو منافع نصف ہوگا۔ اور حضرت تھم مِیشِید فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں منافع آ دھا آ دھا ہوگا۔

( ٢٢١٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ زِيَادِ الْأَعْلَمِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنْ بَاعَاهَا مُرَابَحَةً. فَالرِّبُحُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ ، وَإِنْ بَاعَاهَا مُسَاوِمَةً ، فَهُو بَيْنَهُمَا ، وَعَنْ قَتَادَةَ مِثْلُ ذَلِكَ.

(۲۲۱۳۳) حضرت حسن بن الله فرماتے ہیں کہ اگروہ اُس کومرا بحدہ فروخت کریں تو منافع راُس المال کی بفقدر ہوگا ،اورا گر بھے مساومة کے ساتھ فروخت کریں تو منافع آ دھا آ دھا ہوگا۔حضرت قبادہ ڈٹا تھ بھی اس طرح فرماتے ہیں۔

( ٢٢١٤٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَد بْنُ عَبُدِ الْوَارِثِ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :سُيْلَ حماد عَنْ سِلْعَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تُقَوَّمُ

عَلَى أَحَدِهِمَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تُقَوَّمُ عَلَى الآخَرِ ، قَالَ : الرِّبْحُ عَلَى قَدْرِ رُوُّوسِ أَمْوَ الِهِمَا.

(۲۲۱۳۳) حفرت حماد ہے دریافت کیا گیا کہ ایک سامان دوشخصوں کے درمیان مشترک ہے۔ایک کو دوسرے سے زیادہ قبت میں پڑا ہے۔آپ پرلیٹیزنے فرمایا نفع رأس المال کی بفترر ملے گا۔

( ۲۱۵ ) فی الرّهن یقال لِصاحِبِهِ إن لحد نَجِیءُ بِفِکَاکِهِ إلی کذا و کذا فهو لك کوئی مخص کسی کے پاس رہن رکھواتے ہوئے یوں کہے کہا گرمیں تیرے پاس رہن حجمر وانے نہ آیا تو یہ چیز تیری

( ٢٢١٤٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عِنِ ابْنِ عُمَرَ :أَنَّهُ سُنِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَرْهَنُ الرَّهْنَ فَيَقُولُ :إِنْ لَمْ أَجِنْك بِهِ إِلَى كَذَا وَكَذَا ، فَهُوَ لَكَ ؟ قَالَ :كَيْسَ لَهُ ذَلِكَ.

(۲۲۱۲۵) حفرت ابن عمر والثير سے در یافت كيا گيا كه ایک فخص دوسرے كے پاس رئن ركھوا تا ہے اور يول كہنا ہے كه اگر ميں تيرے ياس استے استے ندلے كرآيا تويہ تيرى؟ آپ والثير نے فر مايا بيائس كي نبيس ہوگی۔

( ٢٢١٤٦ ) حَلَّاثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُفِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي الرَّجُلِ يَرْهَنُ عِنْدَهُ الرَّجُلُ الرَّهُنَ لَيَهُولُ : إِنْ لَمُ آتِكَ بِهِ إِلَى كَذَا وَكَذَا ، فَهُوَ لَكَ ، قَالَ : الرَّهُنُ لَا يَغْلَقُ ، وَإِنْ قَالَ : إِنْ لَمْ آتِكَ بِهِ إِلَى كَذَا وَكَذَا فَبِعْهُ وَاقْتَضِ الَّذِى لَكَ ، قَالَ : لَا يَكُن أَمِينَ نَفْسِهِ ، وَلَا يَبغُه.

(۲۲۱۳۲) حفزت ابراہیم ویشید ہے مردی ہے کہ ایک شخص دوسرے کے پاس رئن رکھواتے ہوئے یوں کیے کہ اگر میں تیرے پاس استنے استنے نہ لے کرآیا تو میہ چیز تیری۔آپ نے فر مایا:مقررہ چیز ادا نہ کر سکنے کی صورت میں مرتبن اُس کا مالک نہیں ہوتا۔اورا گروہ رئن رکھتے وقت یوں کہہ دے کہ اگر میں تیرے پاس استنے استنے نہ لے کرآیا تو اِس کوفر وخت کر کے جیسنے تیرے بنتے ہیں وہ پورے کر لے۔آپ نے فرمایا:اپنے نفس کا ہیں نہیں ہوگا۔وہ اُس کوفر وخت نہ کرے۔

### ( ٢١٦ ) العبد يكون بين الرّجلينِ فيعتِق أحدهما نصِيبه

عْلام دو شخصول ك درميان مشترك مو،ان ميس سايك شخص ا بنا حصه آزاد كرد ب فلام دو شخصول بنا حصه آزاد كرد ب نهيك، ( ٢٢١٤٧ ) حَدَّتُنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ فَتَادَةً، عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنَس، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي عَرُوبَةً عَلَيْهِ وَسَلَمَ : مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، أَوْ نَصِيبًا ، فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِدٍ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ الْعَبُدُ فِي قِيمَتِهِ عَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ.

(۲۲۱۳۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مردی ہے کہ حضوراقد س مُلِّفِیکی نے ارشاد فر مایا: جو شخص غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کردے، تو اُس پرلازم ہے کہ اگر اُس کے پاس مال ہے تو ساتھی کو مال دے کر اُس کو بورا آزاد کردے، اگر اُس کے پاس مال نہیں ہے تو غلام سے اس قیمت کے بدلہ میں کام لیا جائے گا۔ اُس پرمشقت ڈالے بغیر۔

( ٢٢١٤٨ ) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنْ كَانَ مُوسِرًا ضَمِنَ ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا أَعْتِقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ. (مسلم ١١٣٩ـ ابوداؤد ٣٩٣٩)

(۲۲۱۴۸) حضرت ابن عمر دوائی ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مِلِّافِیْکَا آج نے ارشاد فر مایا: اگر وہ شخص مالدار ہوتو ضامن ہو گا۔اور اگر مالدار نہ ہوتو جو اُس نے حصہ آزاد کیا ہے وہ آزاد شار ہوگا۔

( ٢٦١٤٩) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عن نافع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَعْتَقَ شِفْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، صَمِنَ لأَصْحَابِهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ سَعَى الْعَبْدُ. (٢٢١٣٩) حضرت ابن عمر ولا من محمود اقدس مِرْفَقَعَ فَيْ ارشاد فرمایا: جُوْفَ عَلام مِن سے اپنا حصر آزاد کردی واگر اس کے پاس مال ہے تو وہ اپنے ساتھی کے لئے قیت کا ضامن ہوگا۔ حضرت ابن عمر جَنْ اللهِ فرماتے ہیں کداگر وہ مال دارنہیں ہے تو غلام خودا بی بقیہ قیمت کے لئے کوشش کرے گا۔

( .770 ) حَلَّاثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْأَسُودِ وبين أُمِّنَا غُلَامٌ فَدُ شَهِدَ الْقَادِسِيَّةَ وَأَبْلَى فِيهَا فَأَرَادُوا عِتْقَهُ وَكُنْت صَغِيرًا ، فَذَكَرَ ذَلِكَ الْأَسُودُ لِعُمَرَ فَقَالَ عُمَرُ : أَغْتَقُوا أَنْتُمْ ، وَيَكُونُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَى نَصِيبِهِ حَتَّى يَرْغَبَ فِي مِثْلِ مَا رَغِبُتُمْ فِيهِ ، أَوْ يَأْخُذَ نَصِيبَهُ.

(+ ۲۲۱۵) حضرت عبدالرحمٰن بن میزید فرماتے ہیں کہ میرے اور حضرت الاسود اور جہاری والدہ کے درمیان ایک غلام مشترک تھا۔ وہ غلام جنگ قادسیہ میں شریک ہوا اور خوب بہا دری دکھائی۔ اُن سب نے اُس کوآ زاد کرنے کا ارادہ کیا، میں اُس وقت کم عمر تھا۔ حضرت اسود نے حضرت عمر جھائی سے اس کا ذکر کیا۔ حضرت عمر جھائی نے ارشاد فرمایا: تم اپنا حصہ آزاد کردو، اور عبدالرحمٰن کے لئے اُس کا حصہ ہوگا، یہاں تک کہ اس کی بھی اس بات میں رغبت ہوجائے جس میں عبس ہوئی (یعنی آزادی) یا بھروہ اپنا حصہ وصول کرلے۔

( ٢٢١٥١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ غُلَامٌ بَيْنِى وَبَيْنَ إِخُوتِى فَأَرَدُت أَنْ أَعْتَقَهُ ، فَأَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَذَكَرُت ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : لَا تُفْسِدُ عَلَى شُرَكَانِكَ فَتَضْمَنَ ، وَلَكِنْ تَرَبَّصُ حَتَّى يَشِبُّوا.

(۲۲۱۵۱) حضرت اسود فرماتے ہیں کہ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان ایک غلام مشترک تھا، میں نے اُس کوآ زاد کرنے کا

اراد ہ کیا ،حضرت ابن مسعود وٹاٹٹو کی خدمت میں حاضر ہوا اور اُن سے ذکر کیا ،آپ دٹاٹٹو نے فر مایا: اپنے شریکول کی شرا کت میں فسادمت ڈال در نہ تو ضامن ہوگا۔ تو اُن کے ہڑے ہونے کا انتظار کر۔

( ٢٢١٥٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عُمَرَ ، مِثْلُهُ.

(۲۲۱۵۲) حفرت عمر والثي سال طرح مروى ب-

( ٢٢١٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :كَانَ ثَلَاثُونَ مِنْ

أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَمِّنُونَ الرَّجُلَ يَعْتِقُ الْعَبْدُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِيهِ إِنْ كَانَ مُوسِرًا.

(۲۲۱۵۳) حفرت سعید بن المسیب ویشی؛ فرماتے ہیں کہ آ دمی مالدار ہونے کی صورت میں اگرمشتر ک غلام میں اپنا حصہ آ زاد کر دیے تئیں صحابہ دیا تی سے منقول ہے کہ وہ ساتھی کے لئے ضامن ہوگا۔

( ٢٢١٥٤ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّ عَبْدًا كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا ، فَرَكِبَ شَرِيكُهُ إِلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ أَنْ يُقَوِّمَ عَلَيْهُ أَعلى الْقِيمَةِ.

ر ۲۲۱۵۳) حفرت محد بیلین سے مروی ہے کہ ایک غلام دو شخصوں کے درمیان مشترک تھا ،ان میں سے ایک نے اُس کوآزاد کر دیا ، اُس کا ساتھی سواری پرسوار ہو کر حضرت عمر جھاٹنڈ کی خدمت میں آیا ، آپ جھاٹنڈ نے تحریر فرمایا : اِس کے لئے غلام کی ا<sup>عالی</sup> قیت لگا کر

( ٢٢١٥٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ : إِنْ كَانَ شُرَيْحٌ لَيُحْبِسَهُ بِهِ.

(۲۲۱۵۵) حضرت معنی بیشید فرماتے ہیں کہ اگرشر ہے قاضی ہوتے تو اِس کوضر دراس کام پر قید کرتے۔

( ٢٢١٥٦ ) حَدَّثْنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيَعْنِقُ

أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، قَالَ :يَضْمَنُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِي الْعَبْدَ.

(۲۲۱۵۲) حضرت ابراہیم ریٹیز سے مروی ہے کہ اگر ایک غلام دو بندوں کے درمیان مشترک ہو پھراُن میں سے ایک اپنا حصہ

آزاد کردے، تو اگر اُس کے پاس مال ہے تو ساتھی کے لئے ضامن ہوگا اور اگر مال نہیں ہے تو غلام اپنی باقی قیت کے لئے کوشش کرےگا۔

( ٢٢١٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِى ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَنْهُ سُلَيْمَانَ بُنَ يَسَارٍ فَقَالَ :مِثْلَ ذَلِكَ ، فَقُلْتُ لَهُ :إِنَّهُ صَغِيرٌ ؟ فَقَالَ :السُّنَّةُ.

(۲۲۱۵۷) حضرت اسامہ بین زید رہ ہی فرماتے ہیں میں نے سلیمان بن بیار سے سوال کیا؟ انہوں نے اس طرح کہا، میں نے عرض کیا کہ وہ تو چھوٹا ہے انہوں نے کہا کہ سنت یمی ہے۔

( ٢٢١٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا أَغْتَقَ الرَّجُلُ نَصِيبًا مِنْ مَمْلُوكٍ لَهُ فِيهِ

هي <u>معنف ابن الي شيرمترجم (طلا)</u> في المسلم المسلم

شِرْكٌ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ مَا يَقِيَ مِنْهُ إِنْ كَانَ مُوسِرًا ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا اسْتُسْعِي الْعَبْدَ. (۲۲۱۵۸) حضرت حسن جائز فرماتے ہیں کہ اگر غلام میں کوئی فخص اپنا حصہ آزاد کردے تواس کے لئے اس میں حصہ ہے، تووہ باتی

حصہ کا بھی ضامن ہوگا اگروہ مال دارہے اور اگر مال دارنہیں ہے تو غلام اپنی باقی قیمت کے لئے خود کوشش کرے گا۔

( ٢٢١٥٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُيسَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ :فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمَا

نَصِيبَهُ ، فَقَالَ : هُوَ ضَامِنٌ لِنَصِيبِ صَاحِيهِ.

(۲۲۱۵۹) حفزت عروہ سے مروی ہے کہ اگر غلام دوآ دمیوں کے درمیان مشترک ہواور اُن میں سے ایک اپنا حصہ آزاد کرد ہے تو وہ اینے ساتھی کے حصد کا ضامن ہوگا۔

( ٢٢١٦ ) حَدَّثَنَا يحيى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنُ زَكَرِيًّا ، عَنْ عَامِرٍ :فِي عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْنَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، قَالَ : يَتِمُّ عِنْقُهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِي الْعَبْدَ فِي النَّصْفِ ، وَكَانَ الْوَلَاءُ لِلَّذِي أَعْتَقَ.

(۲۲۱۷۰) حضرت عامرے مروی ہے کہ ایک غلام دوآ دمیوں کے درمیان مشترک تھا اُن میں سے ایک نے اپنا حصہ آزاد کر دیا، آپ نے فرمایا بورا آزاد ہو گیا ہے اگراُس کے پاس مال نہیں ہے تو غلام باقی نصف قیت کے لئے کوشش کرے گا۔اور غلام کی وَلاء

آ زادکرنے والے کو ملے گی۔ ( ٢٢١٦١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينَنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ : أَنَّ عَبْدًا كَانَ بَيْنَ

رُجُلَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، قَالَ: فَحَبَسَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَاعَ فِيهِ غُنيَمَةٌ لَهُ. (مسند ١٥١٣) (۲۲۱۷۱) حضرت ابونجلز مٹاٹنو سے مروی ہے کہ ایک غلام دوآ دمیوں کے درمیان مشترک تھا ،ان میں سے ایک نے اپنا حصہ آزاد کر

دیا،آپ جانونے اُس کورو کے رکھا، یہاں تک کراس نے اس کے بدلے میں اپنی ایک چھوٹی مجری نیچی۔ ( ٢٢١٦٢ ) حَلَّاثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ زُهَيْرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَالشَّغْبِيِّ :فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ

فَيُغْتِنُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، قَالَا :هُوَ عَتِينٌ مِنْ مَالِ الَّذِي أَغْتَقُهُ وَيَضْمَنُ لِصَاحِيِهِ بِقِيمَةِ عَدْلِ يَوْمَ أَغْتَقَهُ. (۲۲۱۲۲) حضرت إبراجيم ويضير اورحضرت محمى ويشير فرماتے ہيں كه ايك غلام جودوآ دميوں كے درميان مو پھراُن ميں سے ايك اپنا

حصہ آزاد کردے، آپ نے فرمایا جس نے آزاد کیا ہے اُس کے مال سے آزاد شار کیا جائے گا،اور آزاد کرتے وقت جتنی قیمت تھی اُس کاایئے ساتھی کے لئے ضامن ہوگا۔

#### ( ٢١٧ ) ما العدل في المسلِّمِين ؟

## مسلمانوں میں عدالت کیاہے؟

( ٢٢١٦٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إبْرَاهِيم، قَالَ: الْعَدْلُ فِي الْمُسْلِمِينَ مَنْ لَمْ يُطْعَنْ عَلَيْهِ فِي بَطْنٍ، وَلاَ فَرْجٍ.

المن الم شيرم جم (جلدا ) و الأنفية ﴿ الما المال المال

(۲۲۱۲۳) حضرت ابراہیم برائیم ویشید فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں عدل میہ ہے کہ اُس پر ظاہروباطن میں طعن شہو۔

( ٢٢١٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حُتَّى ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ مَا لَمُ يُصِبُ

حَدًّا ، أَوْ يُعْلَمُ عَلَيْهِ خَرِبَةٌ فِي دِينِهِ.

(۲۲۱۷۳) حفزت عامر بایشید فرماتے ہیں کہ جب تک آ دمی پرخدُ نه گئی ہویا اُس کے دین میں کوئی عیب نہ معلوم ہواُس کی گواہی دیتا

( ٢٢١٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ مَنْ صَلَّى إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ الْخَصْمُ بمَا يَجْرُحُهُ بِهِ.

(۲۲۱۷۵) حفرت حسن والليخ نمازي آ دي كي كوائي كو جائز سجيحة تھے۔الأبد كداس كاخصم كوئي اليي علت لے آئے جس سے عدالت میں پر جرح ہوسکتی ہو۔

( ٢٢١٦٦ ) حَلَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَبِيبٍ ، قَالَ :سَأَلَ عُمَرُ رَجُلًا ، عَنْ رَجُلٍ فَقَالَ : لَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا ، فَقَالَ : عُمَرُ : حَسبك.

(۲۲۱۲۷) حضرت عمر زلائو نے ایک دوسر کے محص کے متعلق دریافت کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے تو خیر ہی دیکھی ہے، حضرت

عمر والثُون فارشاد فرمایا یمی تعدیل تبهارے لئے کافی ہے۔

( ٢٢١٦٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :قَالَ شُرَيْحٌ : اذَّع وَأَكْثِرُ وَأَطْنَبُ وَأَتِ عَلَى

ذَلِكَ بِشُهُودٍ عُدلٍ ، فَإِنَّا قَدْ أُمِرُنَا بِالْعُدلِ ، وَأَنْتَ فَسَلْ عَنْهُ ، فَإِنْ قَالُوا :اللَّهُ أَعْلَمُ ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ . يَفُرقُون أَنْ يَقُولُوا :هُوَ مُرِيَّبٌ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مُرِيبٍ ، فَإِنْ فَالُوا :هُوَمَا عَلِمْنَاهُ عَدْلٌ مُسْلِمٌ ، فَهُوَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ كَذَٰلِكَ ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ.

(۲۲۱۷۷) حضرت شریح پر این فر ماتے ہیں کہ پہلے دعویٰ کرو پھراس میں زیادتی کرواور خوب زیادتی طلب کرو،اور پھراس پر عادل مواہ قائم کرد، بے شک ہمیں عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور آپ ان سے سوال کریں ،اگر وہ لوگ کہیں کہ اللہ

اعلم ، تو الله زیاده جانبے والا ہے ، اور وہ اگر الگ الگ ہوکر یوں کہیں کہ وہ فکی ہے (شک میں ہے ) تو شک والے کی کواہی معتبر نہیں ،اوراگر دہ نہیں کہ: ہمیں نہیں معلوم اِس کے بارے میں گریہ عادل اور سلمان ہےتو پھروہ ان شاءاللہ اس طرح ہےادر اُس کی گواہی معتبر ہے۔

#### ( ٢١٨ ) الرَّجل يشترِي الجارِية على أن لاَ يبيع ولا يهب

کوئی شخص اس شرط پر باندی خریدے کہ اِس کوفروخت یا ہبہ ہیں کرے گا

( ٢٢١٦٨ ) حَلَّتُنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِي، قَالَ: ابْتَغْت جَارِيَّةٌ وَشَرَطَ عَلَيَّ أَهْلُهَا أَنْ لَا أَبِيعَ ، وَلَا أَهَبَ،

وَلاَ أَمْهَرَ ، فَإِذَا مِتْ فَهِيَ حُرَّةٌ ، فَسَأَلْت الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ ؟ فَقَالَ :لاَ بَأْسَ بِهِ.

وَسَالَتَ مَكَحُولًا ؟ فقال :لا بأس به. فقلت :تخاف على منه؟ قَالَ :بلى ، أرجو لك فيه أجرين. وسألت عَطَاءً ، أَوْ سُئِلَ ؟ فَكَرِهَهُ.

قَالَ الْأَوْزَاعِى : فَحَدَّثَنِي يَحْيَى بُنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْبَيْعُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ. وَسَأَلْت عَبْدَةَ بُنَ أَبِي لُبَابَةَ ؟ فَقَالَ :هَذَا فَرْجُ سُوءٍ.

وَسَأَلْتِ الزُّهْرِيِّ فَأَخْبَرَنِي : أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَتَبَ إلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ عَنْ جَارِيَةٍ ابْتَاعَهَا مِنِ امْرَأَتِهِ عَلَى أَنَّهُ إِنْ بَاعَهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ ، فَقَالَ :عُمَرُ : لَا تَطَأْ فَرْجًا فِيهِ شَيْءٌ لِغَيْرِك.

(۲۲۱۸) حضرت اوزا کی ہے مروی ہے کہ میں نے ایک بائدی خریدی اوراً سے اہل نے بھے پر شرط لگائی کہ میں اِس کوفر وخت نہیں کروں گا ،اور نہ ہی ہبہ کروں گا اور نہ ہی مہر میں دوں گا ،اگر میں مرجاؤں تو وہ آزاد ہے ، میں نے حضرت تھم بن عتیبہ ہے اس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ، میں نے حضرت کھول پر شیخ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ، میں نے عرض کیا: آپ کو مجھ پر اندیشہ ہے؟ فرمایا کیوں نہیں ، میں آپ کے لیے دوا جروں کی امید کرتا ہوں ۔ میں نے حضرت عطاء والیٹین سے دریافت کیا؟ تو انہوں نے اِس کو تا اپند سمجھا۔

حضرت اوزاعی پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن واٹو فرماتے ہیں کہ بیج کرنا جائز ہے اور بیشرط لگانا باطل ہے، ہیں نے حضرت عبدہ بن ابولبابہ سے دریافت کیا؟ آپ نے فرمایا: بیر کی شرمگاہ (چیز) ہے۔ میں نے زہری سے دریافت کیا تو انہوں نے جھے بتایا کہ ابن مسعود ہی ہے نے عمر جی ہی سے خط کے ذریعہ اس با عمری کا تھم بوچھا جو انہوں نے اپنی بیوی سے اس شرط پرخریدی تھی کہ اگر میں اس کو بیچوں تو اس کی قیمت کی حق دارتم ہوگی۔ تو عمر جی ہی نے جواب دیا کہ تو ایس فرج سے ہمبستری نہیں کرسکتا جس میں غیر کا

( ٢٢١٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرٌ :لَيْسَ مِنْ مَالِكِ مَا كَانَ فِيهِ مَثْنُوية لِغَيْرِك.

۔ (۲۲۱۲۹)حضرت قاسم برتیمیلا سے مروی ہے کہ حضرت عمر ڈٹاٹھؤ نے ارشاد فر مایا: وہ تیرے مال میں سے نہیں ہے، جس میں تیرے غیر کابھی دو ہرا حصہ ہو۔

· وَ وَ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ عَاصِمٍ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنُ عَائِشَةَ : أَنَّهَا كُوِهَتُ أَنْ تُبَاعَ ( ٢٢١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَان ، عَنْ عَاصِمٍ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّهَا كُوِهَتُ أَنْ تُبَاعَ

الْحَارِيَةُ بِشُرْطِ أَنْ لَا تُبَاعَ.

(۲۲۱۷) حضرت عائشہ ٹھانڈین ٹالپند فر ماتی ہیں کہ باندی کو اِس شرط کے ساتھ فروخت کیا جائے کہ اِس کوآ گے فروخت نہیں کریں گے۔ هي مصنف ابن الي شير متر جم (جلولا) في مستف ابن الي شير متر جم (جلولا) في مستف ابن اليسوع والأفضية ﴿

( ٢٢١٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ عَلَى أَنْ لَا يَبِيعَ ، وَلَا يَهَبُ ، قَالَ : لَا يَقُرُبُهَا.

(۲۲۱۷) حضرت سعید بن جبیر ویشین سے دریافت کیا گیا کہ کوئی شخص اِس شرط پر باندی خریدتا ہے کہ اُس کوفروخت یا ہمبنہیں کرے

گا،آپ بیلیونے فر مایاوہ اُس کے قریب نہیں آئے گا۔

( ٢٢١٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ كَرِهُهَا.

(۲۲۱۷۲) حضرت عروه واليؤاس كوناليندفر مات تھے۔

( ٢٢١٧٣ ) حَذَّتَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا نَطَأُ فَرْجًا فِيهِ شَرْطٌ.

(۲۲۱۷۳) حضرت ابن عمر والتيني فرماتے ہيں كەالىي شرمگاه ميں جمبسترى نه كروجس ميں كوئي شرط ہو۔

( ٢٢١٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى الْجَارِيَةَ عَلَى أَنْ لَا يَبِيعَ ، وَلاَ يَهَبَ ، قَالَ :لَيْسَ بِشَيْءٍ.

(۲۲۱۷ ) حضرت ابراہیم پیلیجا ہے دریافت کیا گیا کہ کوئی شخص اِس شرط پر باندی خریدے کہ اُس کوفروخت یا ہبہبیں کرےگا،

آپ ایشلانے فرمایا: بیکوئی چیز نبیس ہے۔

( ٢٢١٧٥ ) حَلَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى الْجَارِيَةَ عَلَى أَنْ لاَ يَبِيعَ ، وَلاَ يَهَبَ ، وَلاَ يَمْهَر ، قَالَ : وَدِدْت أَنِّي وَجَدْتِهَا فَاشْتَرَيْتِهَا بِهَذَا الشَّرُطِ وَأَشْتَرِطُ لَهُمْ أَنَّهَا عَتِيقٌ

(۲۲۱۷) حضرت فعی واینیواسے دریا فت کیا گیا کہ کوئی مخص اِس شرط پر با ندی خریدے کداً س کوفر وخت یا بہدیا مہر میں نہیں دے

گا،آپ بیلیوز نے فرمایا: میں جا ہتا ہوں کہ میں اُس کو یالوں ، میں اُس کوشرط کے ساتھ خریدلوں گا،اور اُن کے لئے شرط لگاؤں گا کہ جب میں مرجاؤں توبیآ زادہے۔

( ٢٢١٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنُ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، أَنَهُ قَالَ : كُلُّ شَوْطٍ فِي بَيْعٍ يَهْدِمُهُ الْبَيْعُ

إِلَّا الْعَنَاقَ ، وَكُلُّ شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ يَهْدِمُهُ النَّكَاحُ إِلَّا الطَّلَاقَ.

(۲۲۱۷) حضرت ابراہیم بیشین فرماتے ہیں کہ ہروہ شرط جو بیج میں لگائی جائے وہ اس کوگرادیتی ہے سوائے عمّاق کے، اور ہروہ شرط جوتكاح مين لكاكى جائے أس كو تكاح كراديتا بي سوائ طلاق كـ

( ٢٢١٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيُّ ، قَالَ : أَتَتِ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : إنَّ ابْنَتِي ٱشْتُرِيَتْ عَلَى أَنْ لَا تُبَاعَ ، قَالَ : ابْنَتُك عَلَى شَرْطِهَا.

(۲۲۱۷۷) حضرت معنی پریٹیلا کے پاس ایک خاتون آئی اورعرض کیا کہ میری بٹی کواس شرط پرخریدا گیا ہے کہ اُس کوفر وخت نہیں کیا

معنف ابن ابی شیرمترجم (جلد۲) کی کسی کا کسی کا کسی کتاب البیوع والاً فقیة کی معنف ابن ابی می کتاب البیوع والاً فقیة کی ک جائے گا،آپ بایٹی نے فر مایا تیری بیٹی کی شراء کی شرط پر ہے ( لعنی جوشر ط شراء کے وقت لگائی ہے اس پر ہوگی )۔

( ٢٢١٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْهَ : أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ اشْتَرَى مِنِ ابنتِهِ زَيْنَبَ جَارِيَةً وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ : إِنْ بَاعَهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِهَا بِالنَّمَنِ ، فَسَأَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ

عُمَرَ فَكُرِهَ أَنْ يَطَأَهَا. (۲۲۱۷۸)حضرت ابن مسعود رہائٹوز نے اپنی بٹی ہے باندی خریدی ، اُس نے آپ پرشرط لگا دی کداگر اس کوفروخت کیا تو وہ اُس

کے تمن کی زیادہ حق دار ہے۔حضرت ابن مسعود وہاٹھ نے حضرت عمر وہاٹھ سے دریا فت فرمایا ؟ حضرت عمر وہاٹھ نے اُس ہے جمہستری

( ٢٢١٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عُمَيْرٍ : أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ : لَا تَقْرَبْهَا. (٢٢١٤٩) حضرت عمر ولي في في في عبد الله ولي في عند ما يا: أس ك قريب مت جاؤ \_

( ٢١٩ ) فِي الرَّجلِ يعتِق عبدة وليس له مالٌ غيرة

اس شخص کے بارے میں جوا پناغلام آزاد کردے ارواس کی اس غلام کے علاوہ کوئی

# جائيدا ديامال وغيره ندمو

( ٢٢١٨ ) حَلَّتُنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ بَلْرٍ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْأغْرَجِ ، قَالَ :سُيْلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدٍ أَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، قَالَ :فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْعَى فِي الذَّيْنِ. (عبدالرزاق ١٦٧٦) (۲۲۱۸۰) حضرت ابویکی الاعرج دانش سے مروی ہے کہ حضور اقدی مَانِفَتَ فَقَعَ ہے دریافت کیا گیا کہ غلام کوأس کے آقانے اپنی

وفات کے وقت آزاد کر دیا اور اُس کے پاس اِس کے علاوہ کوئی دوسرا مال بھی نہیں ہے اور اُس پر ( ما لک پر ) دین بھی ہے۔ المخضرت مَثِونَ فَكُرُ فَي المَا عَمُ مَمُ مَا ياكده وغلام اليِّيا وَقَاكَ قَرْضَ كَ لِيَّ كُوشْش كر \_\_

( ٢٢١٨١ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاج ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :سُئِلَ عَلِيٌّ عَنْ رَجُلِ أَعْتَقَ عَبُدًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، قَالَ : يُعْتَقُ وَيَسْعَى فِي الْقِيمَةِ. (۲۲۱۸۱) حضرت حسن دینو سے مروی ہے کہ حضرت علی واٹیز سے دریا فت کیا گیا کہ ایک شخص نے مرتے وقت اپنا غلام آزاد کردیا اوراُس کے پاس اس کے علاوہ کوئی مال بھی نہیں ہے اور اس پر قرض بھی ہے؟ آپ وہ اُٹھؤ نے فرمایا وہ آزاد ہوجائے گالیکن اپنی قیمت

( ٢٢١٨٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :أَعْتَقَتِ امْرَأَةٌ جَارِيَةٌ لها ، لَيْسَ لَهَا مَالٌ غَيْرَهَا فَقَالَ

هي معنف ابن الي شيب مترجم (جلد۲) ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ لَا اللهُ عَلَى اللهُ البيوع والأنفية ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّاللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّاللَّ

عَبْدُ اللهِ : تَسْعَى فِي قِيمَتِهَا.

(۲۲۱۸۲) حضرت قاسم ویشین سے مروی ہے کہ ایک خاتون نے اپنی بائدی آ زاد کر دی اُس کے پاس اِس کے علاوہ دوسرا مال بھی بج ہے، حضرت عبداللّٰد دیا ہونے نے ارشاد فرمایا: وواین قیمت میں کوشش کر ہے گی۔

( ٢٢١٨٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي رَجُلٍ أَغْتَقَ عَبُدًا لَهُ ه

مَرَضِهِ، ثُمَّ مَاتَ وَعَلَيْهِ ذَيْنٌ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ ، قَالَ يَسْعَى فِي قِيمَتِهِ ، فَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَكْثَرَ مِنَ الدَّيْ يَسْعَى لِلْغُرَمَاءُ فِي دَيْنِهِمْ ، وَنُظِرَ مَا بَقِيَ مِنْ شَيْءٍ فَلِلْوَرَثَةِ ثُلُثَاهُ وَلَهُ ثُلُثُهُ

(۲۲۱۸۳) حضرت إبراہیم ویٹیوز اُس محض کے متعلق فرماتے ہیں جس نے مرض الوفات میں اپناغلام آ زاد کیا پھرفوت ہو گیا اوراً س

ر ۱۸۱۷) سرت بہر- ہوچور ہے۔ س سے سس سرعائے ہیں۔ س سے سرن وقاعت میں بیاتھا ہم راوی پروٹ ہو جا اورا ر پردین بھی ہواوراُ س غلام کےعلاوہ اُس کے پاس مال بھی نہ ہو، فرماتے ہیں وہ اپنی قیمت کی بقدر کوشش کرے گا ، اگر اُس کی قیمہ قرض سے زیادہ ہوتو وہ قرض خواہوں کے لئے اُن کے قرض کی کوشش کرے گا ، جو پچھے باقی رہ گیا ہے اس میں غور کیا جائے گا ، بھ

ورثاء كاس مِس دوتها لَى بوگااوراس كالكتها لَى حصه بوگا۔ ( ٢٢١٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ : فِي رَجُلٍ أَغْتَقَ عَبْدَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ قَالَ: بِهُوَّمُ فِيمَةَ عَدْلِ ، ثُمَّ يَسْعَى فِي قِيمَتِهِ.

(۲۲۱۸ ۳) حضرت فعمی پریشیز فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مخص مرض الوفات میں غلام آ زاد کر دے اور اُس کے پاس اُس کے علاوہ دور مال نہ ہو، توایک عادل مخص اُس غلام کی قیمت لگائے گا اور بھروہ غلام اُس قیمت میں کوشش کرےگا۔

( ٢٢٠ ) الرّجل يعتِق عبدة فِي مرضِهِ

کوئی شخص مرض الوفات میں غلام آزاد کردے

( ٢٢١٨٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُوا جَوْمِرِ رَدُهِ بِهِ . رَبِّ مِهِ مِهِ مِهِ مِومِ يَهِ مِهِ اللهِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُوا

أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ فِي مَرَضِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، قَالَ : أَجِيزُهُ بِرِمَّتِهِ شَيْءٌ جَعَلَهُ لِلَّهِ لَا أَرْدُّهُ.

وَقَالَ شُرِيعٌ : أُجِيزُ ثُلْتُهُ وَأَسْتَسْعِيهُ فِي ثُلْثَيْهِ.

(۲۲۱۸۵) حفرت مسروق ویشین سے دریافت کیا گیا کہ ایک فخص نے مرض الوفات میں ابناغلام آزاد کر دیا اور اُس کے پاس اُس کے علاوہ دوسرا مال بھی نہیں ہے؟ آپ دیا ہونے نے فرمایا: اُس کا یہ فیصلہ کل پر نافذ ہوگا، جس چیز کو اُس نے اللہ کے لئے آزاد کیا میں اُس کور ذہیں کرسکتا، اور حضرت شرح ویشیئ نے فرمایا: اُس کے ایک ثلث پر نافذ ہوگا اور وہ باتی دوثلث میں کوشش کرےگا، (مال دے کر آزاد ہوگا)۔

( ٢٢١٨٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ:قُلْتُ لِلشَّغْبِيِّ : أَيُّ الْقَوْلَيْنِ أَعْجَبُ إِلَيْك ؟ قَالَ : قَوْلُ مَسْرُوة

مَعَ مُعَنْدَا مِن الْمُنْدِمِ مِرْجِم (جلدا) في الْمُنْدِمِ مِن الْمُنْدِمِ مِن الْمُنْدِمِ وَالْاَنْفِيدِ الْمُنْدِمِ وَالْاَنْفِيدِهِ الْمُنْدِمِ وَالْمُنْدِمِ وَالْمُنْدُمِ وَالْمُنْدِمِ وَالْمُنْدِمِ وَالْمُنْدُمِ وَالْمُنْدِمِ وَالْمُنْدُمِ وَالْمُنْدُمُ وَالْمُنْدُمِ وَالْمُنْدُمِ وَالْمُنْدُمِ وَالْمُنْدُمُ وَالْمُنْدُمِ وَالْمُنْدُمُ وَالْمُنْدُمُ وَالْمُنْدُمُ وَالْمُنْدُمُ وَالْمُنْدُمُ وَالْمُنْدُمُ وَالْمُنِي وَالْمُنْدُمُ وَالْمُنْدُمُ وَالْمُنْدُمُ وَالْمُنْدُمُ وَالْمُنْدُمُ وَالْمُنْدُمُ وَالْمُنْدُمُ وَالْمُنْدُمُ وَالْمُنْدُمِ وَالْمُنْدُمُ وَالْمُنْ مُنْ الْمُنْدُمُ وَالْمُنْدُمُ وَالْمُنْ وَالْمُنْدُمُ وَالْمُنْدُمُ وَالْمُنْدُمُ وَالْمُنْدُمُ وَالْمُنْدُمُ وَالْمُنْدُمُ وَالْمُنْدُمُ وَالْمُنْمُ وَالْمُنْدُمُ وَالْمُنْدُمُ وَالْمُنْدُمُ وَالْمُنْعُمُ وَالْمُنْ

ہے؟ آپ وی الی نظر مایا: حضرت مسروق وی الین کا قول فنوی میں مجھے پند ہے۔اور حضرت شریح وی الین کا قول قضاء میں مجھے زیادہ بند ہے۔

٢٢١٨٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ هِشَامِ اللَّسْتَوَائِيٌّ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : يَعْتِقُ ثُلُثُهُ. ٢٢١٨٤) حضرت ابن معود رئيج ارشادفرماتے بين أس كا ثلث آزادشار بوگا۔

٣٢١٨٨ ) حَدَّثَنَا حُسَينُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ !بْرَاهِيمُ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ :يَعْتِقُ ثُلُثُهُ وَيَسْعَى فِي ثُلُثَيْهِ.

وَلَيْسَ لَهُ مَالَ غَيْرَهُ ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمَ : يَمَتِقَ ثَلَفَهُ وَيَسَعَى فِي ثَلَنَيْهِ. (٢٢١٨٨) حضرت ابراہيم ويتين اليصحف كم تعلق فرماتے ہيں جومرض الوفات ميں اپنا غلام آزادكرد اوراس كے پاس اس

كَ علاه ه دوسرامال بهى نه جو، أس كا ثلث آزاد شار بوگا، اور باقى دونك مين وه كوشش كرے گا؟ ٢٢١٨٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِعِنْقِ مَمْلُوكٍ لَهُ ، فَهُوَ مِنَ الثَّكْثِ مَا زَادَ.

۔ ۲۲۱۸۹) حضرت صفحی بیٹے پیٹ کو اگر کو کی شخص اپنے غلام کو آزاد کرنے کی وصیت کرنے وہ وصیت ثلث مال میں نافذ ہو پی،اگر غلام کی قیمت ثلث سے زائد ہوتو جوزائدر قم ہے اُس کے لئے غلام کوشش کرے گا۔

· ( ٢٢١ ) إذا أعتق العَبل فِي مرضِهِ

# جن حضرات نے مرض الوفات میں اپناغلام آ زاد کیا

.٢٢١٩) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :زَعَمُوا أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ بَعْضَ مَمْلُوكِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ ، قَالَ :يَعْتِقُ مِنْهُ مَا عَتَقَ وَيُسْتَسْعَى فِيمَا بَهِيَ.

• ۲۲۱۹) حضرت پونس پرلیٹیز سے مروی ہے کہ لوگ گمان کرتے تھے کہ حضرت حسن پرلیٹیز نے اُس شخص کے متعلق فر مایا تھا جس نے ضِ الوفات میں اپنا بعض غلام آزاد کر دیا تھا، آپ نے فر مایا جتنا اُس نے آزاد کیا ہے اتنا آزاد شار ہوگا،اور جوحصہ باتی ہے اُس کی

ت کے لئے اس غلام ہے کوشش کرائی جائے گی۔

٢٢١٩١ ) حَدَّثُنَا الصَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدِهِ فِي مَرَضِهِ ، قَالَ : يُقَامُ فِي ثُلُثِهِ ، فَإِنْ كَانَ أَوْصَى بِوَصَايَا اسْتُسْعِي الْعَبْدَ.

٢٢١٩١) حفرت عطاء ولينظ أس مخف كم تعلق فرمات بين جس نے اپنا ثلث غلام مرض الوفات ميں آ زاد كرديا، فرمايا: وہ ثلث مال

مسنف ابن الى شيرمتر جم (جلد ٢) كل المستخدم (جلد ١) كل المستخد المستخدم المس

میں نافذ ہوگا،اورا گرأس نے وصیتوں میں اُس کی وصیت بھی کی تھی توغلام سے قیمت کی کوشش کروائی جائے گی۔ ( ۲۲،۹۲ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدِهِ فِی

٨٦٧) حَدُنْ يُرِيدُ بِنَ هَارُونَ ؛ صَ حَصَارِ بِنِ سَلَمَكُ ؛ عَلَى صَادِرٍ عَلَى اللهِ اللهِ عَنَ النَّلُثِ. مَرَضِهِ عَنَقَ كُلُّهُ ، فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ النَّلُثِ سَعَى فِيمَا بَقِيَ مِنَ الثَّلُثِ.

(۲۲۱۹۲) حضرت ابراہیم بیشین فرماتے ہیں کدا گر کوئی شخص مرض الوفات میں ابنا بعض غلام آزاد کردے ،تو پوراغلام آزاد شار ہوگئ اگر غلام کی قیت ثلث مال سے زائد ہوتو ثلث مال سے جتنازیادہ ہے اُس کے لئے غلام کوشش کرے گا۔

ا مرعلام في يمت منت مال حرائد ، وو مت مال عن رَجُلِ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، فَحَدَّثَنَا عَرْ

حَفْصِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ 'هُوَ فِي ثُلُقِهِ ، لاَ يَعُدُّو ذَلِكَ.

(۲۲۱۹۳) حضرت ہشام پرتینئے ہے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے مرض الوفات میں اپنے غلام کے بچھ جھے آزاد کر دیے ، پسر آپ نے حضرت حفص بن سلیمان ہے دوایت بیان کی کہ حضرت حسن پرتینئیو فرماتے ہیں و مثلث مال میں ہے آزاد ہوگا۔

### ( ٢٢٢ ) فِي شهادةِ السَّمعِ أله أن يشهد بها ؟

#### کیا صرف من کر گواہی دینا درست ہے؟

( ٢٢١٩٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ . وَعَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالا : شَهَادَةُ السَّمْعِ جَائِزَةٌ.

(۲۲۱۹۳) حضرت تعلی بیشین اور حضرت ابراہیم بیشین فرماتے ہیں کہ من کر گواہی دینا جائز ہے۔

( ٢٢١٩٥ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ يُونِّسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لَوْ أَنَّ رَجُلاً سَمِعَ مِنْ قَوْمٍ شَيْئًا فَإِنَّهُ يَأْتِه

الْقَاضِى فَيَقُولُ: لَمُ يُشْهِدُونِى ، وَلَكِنِّى سَمِعْت كَذَا وَكَذَا. (٢٢١٩٥) حضرت حسن را فَيْ فرمات بين كما كركون فخص كى جماعت ہے كوئى بات من لے پھروہ قاضى كے ياس آئے تو يول كَبْر

کہ انہوں نے مجھے گواہ تونہیں بنایالیکن میں نے ایسے ایسے سناہے۔

( ٢٢١٩٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ ، عَنْ أَبِيهِ فُرَاتٍ ، قَالَ :كَانَ لِى عَلَى رَجُلٍ حَمُسُونَ دِرْهَ َ فَذَهَبْت أَتَقَاضَاهُ وَرَجُلٌ يَسُمَعُ ، فَقُمْت بِهِ إِلَى شُرَيْحٍ فَجَحَدَنِى فَقَالَ شُرَيْحٌ :بَيْنَتُك ، فَقُلْتُ :رَجُلٌ كَا

يَسْمَعُ وَهُوَ مُقِرٌّ لِي ، فَقَالَ : أُدُّعُ بِهِ ، فَدَعَوْتَ بِهِ فَشَهٍّد ، فَقَالَ : قُمْ فَأَعْطِهِ حَقَّهُ.

(۲۲۱۹۲) حضرت فرات سے مروی ہے کہ میرے بچاس درہم کی شخص کے اوپر تھے، میں اُس کے پاس گیا، اُس سے قرض کا مط

کیا ، اورا کیشخص بیسب پچھین رہا تھا ، میں اُس کو حضرت شریح پیٹیلا کے پاس لے کر حاضر ہوا ، اس نے میراا نکار کر دیا ، حضر س شریح پیٹیلا نے فرمایا: تیرے گواہ کہاں ہیں؟ میں نے عرض کیا: ایک فخص بیسب پچھین رہا تھا جبکہ اِس نے میرے درہموں کا اقرار

سر کر چین نے خرمایا ، سرح واقامهان بین بیان کے سرح این ایک کنید سب چھن رہا تھا جید ہوئے کی میر کے دورہ وال 4 س تھا ، آپ نے فرمایا اُس شخص کو ملا اُ ، میں نے اُس کو بلایا اور اُس نے گوا ہی دی ، حضرت شرح کیونیٹیڈ نے اُس شخص سے فرمایا کھڑے ' ( ٢٢١٩٧ ) حَلَّثْنَا عَبِيدَةً بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ كُلْثُومِ بْنِ الْأَقْمَرِ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ مُخْتَبَىءِ

(۲۲۱۹۷) حضرت نُثرت مِلِينَيْهُ مخبوط الحواس شخص کی گوای کوقبول نه فرماتے تھے۔

( ٢٢١٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ ، عَنْ بَيَانِ أَبِي بِشُو ، قَالَ : كَانَ الشَّغْبِيُّ لَا يُجِيزُ شَهَادَةً مُخْتَبِيءٍ.

(۲۲۱۹۸)حضرت فیعنی پرتشینه مخبوط الحواس مختص کی محواہی کوقبول نہ کرتے تتھے۔ مصرت میں میں مصرت کی مصرف محبوط الحواس مختص کی محواہی کوقبول نہ کرتے تتھے۔

( ٢٢١٩٩ ) حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، عن إسرائيل، عن مغيرة، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا تجوز شهادة المختبىء.

(۲۲۱۹۹)حضرت ابراہیم پیٹینے فرماتے ہیں کومخبوت الاحوال محض کی گواہی معتبرنہیں ہے۔ میرین میرد کر میں میں تاجہ اللہ میں تاجہ کی تعریب کا دیا ہے۔

( ٢٢٢٠٠ ) حَلَّتَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرِيْح ، أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْمُخْتَبِءِ ، قَالَ : قَالَ عَمْرُ و بُنُ حُرَيْث : كَذَا يُفْعَلُ بِالْخَانِ الظَّالِمِ ، أَوْ قَالَ الْفَاجِ .

قَالَ عَمْرُو بْنُ حُرِيْثٍ : كَذَا يُفْعَلُ بِالْخَانِي الظَّالِمِ ، أَوْ قَالَ الْفَاجِرِ. (۲۲۲۰) حضرت شرح بِيشِيْ مُجُوط الحواس فَحْصَ كي كوابي كومعتبر نه بمجهة تقد حضرت عمرو بن حريث فرمات بين كديبي معامله ظالم

َ فَاكُنَ كُلُّ اللَّهِ عَلَى مُا اللَّهُ عَلَى اللْ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

بِحُكْمِ الْمُسْلِمِينَ ، فَلاَ تَعْدُهُ إِلَى غَيْرِهِ ، أَوْ أَغْرِ ضْ عَنْهُمْ ، وَحَلِّهِمْ وَأَهْلَ دِينِهِمْ. ١٢٢٠) حضرت فتحي بيطية فرماتے ہیں کہ جب تیرے ہایی مشرکین آئی کس اور چھرکومسلمانوں کے فصل کرمطالق اپنا

(۲۲۲۰) حضرت معنی رہیں ہے ہیں کہ جب تیرے پاس مشرکین آئیں اور تجھ کومسلمانوں کے فیصلہ کے مطابق اپنا فیصل مقرر کرلیں تو ان کوغیراسلام کے فیصلہ کی طرف مت لے جا، یا پھران کے اور ان کے اہل دین کے درمیان سے ہٹ جااور ان سے اعراض کرلے۔

#### ( ٢٢٣ ) فِي الحكومةِ بين اليهودِ والنَّصاري

#### یہود ونصاری کے درمیان فیصلہ کرنا

( ۲۲۲۰۲) حَدَّثَنَا مَعُنُ بُنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْب، عَنِ الزُّهْرِى، قَالَ: سَأَلْتُ عَنْ حُكُومَةِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى إِذَا تَحَاكُمُوا إِلَيْنَا؟ فَقَالَ: أَخْكُمْ بَيْنَهُمْ بِحُكُمِكُ فِى الْمُسْلِمِينَ، لَا يَجُوزُ بَيْنَهُمْ إِلَّا مَا يَجُوزُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ. وَكَا كُمُولُ فِي الْمُسْلِمِينَ، لَا يَجُوزُ بَيْنَهُمْ إِلَّا مَا يَجُوزُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ. (۲۲۲۰۲) حضرت زجرى الني المَان الله عنها كريهودى ونصارى كرميان كيه فيصله كيا جائ ، جب وه ابنا فيصله مارد على المرح فيصله كرو، ان من بحى وبى امور جائز بين جومسلمانون من المناس من المورج المنابول من المرح فيصله كرو، ان من بحى وبى امور جائز بين جومسلمانون من

جائز ہیں۔

وي مصنف ابن الي شيرمترجم (جلد٢) في المستقطعة المستقب ا

( ٢٢٢.٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ فَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : خَلُوا بَيْنَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَبَيْنَ أَحْكَامِهِمْ ، فَإِذَا ارْتَفَعُوا إِلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا عَلَيْهِمْ مَا فِي كِتَابِكُمْ.

(۲۲۲۰۳) حضرت حسن مذافینے فرماتے ہیں کہ اہل کتاب اور اُن کے فیصلوں کوچھوڑ دو، جب وہ فیصلہ لے کرخودتمہارے یاس آئیس تو

ان کے مابین اپن کتاب (یعن قرآن پاک) کے مطابق فیصلہ کرو۔

( ٢٢٢.٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ مُخَارِقِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :بَعَتْ على مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَمِيرًا عَلَى مِصْرَ ، فَكَتَبَ مُحَمَّدٌ إِلَى عَلِقٌ يَسْأَلُهُ ، عَنْ مُسْلِمٍ فَجَرَ بِنَصْرَانِيَّةٍ ؟ فَكَتَبَ عَلِيٌّ : أَنْ أَقِم الْحَدَّ عَلَى الْمُسْلِمِ الَّذِي فَجَرَ بِالنَّصْرَانِيَّةِ ، وَارْفَعِ النَّصْرَانِيَّةَ إِلَى النَّصَارَى يَقُضُونَ فِيهَا مَا شَاؤُوا.

(۲۲۲۰)حفرت علی دانش نے حضرت محد بن الی بکر وہائٹو کومصر کا حاکم بنا کر بھیجا،حضرت محمد وہاٹٹو نے حضرت علی وہائٹو کوتح بر کیا اور وریافت فرمایا کدایک مسلمان نے نصرانیعورت سے زناکیا ہے اس کا کیاتھم ہے؟ حضرت علی والد نے جواب تحریر فرمایا کہ جس

مسلمان نے نصرانیہ کے ساتھ زنا کیا ہے اُس پر حد جاری کرو، اور نصرانیہ خاتون کو نصاریٰ کے حوالہ کر دووہ اُس کے بارے میں جو

عا بیں فیصلہ کریں۔ ( ٢٢٢.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ السُّدِّئِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :نُسِخَتُ هَذِهِ الآيَةُ ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ

بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ﴾ ﴿ أُحُكُمْ بَيْنَهُمْ ، أَوْ أَغْرِضُ عَنْهُمْ ﴾. (طبرى ٣٥٥)

(۲۲۲۰۵) حفرت عکرمه بالطین فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیت ﴿ وَأَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ﴾ منسوخ ہوگئ ہے قرآن كَ آيت ﴿ أُحُكُمْ بَيْنَهُمْ ، أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ \_\_\_

( ٢٢٠.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ حَكَّمَ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَحْكُمْ.

(۲۲۲۰۱) حضرت عطاء فرماتے ہیں کدا گر جا ہوتو فیصلہ کر لواد را گر جا ہوتو نہ کرو۔

( ٢٢٢.٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودِيًّا بَعَثُتْ بِهِ إِلَيْهِ

يَهُودُ مَعَ يَهُودِي وَمُنَافِقٍ. (ابوداؤد ٣٣٣٩) (۲۲۲۰۷) حفرت معی بیشید سے مروی ہے کہ الخضرت مَلِفَظَعَ أَن اس يبودى كورجم فرملياتها جس كو يبود نے ايك يبودى اور منافق کے ساتھ بھیجا تھا۔

( ٢٢٢.٨ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ :أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُو دِيًّا وَيَهُو دِيَّةً.

(ترمذی ۱۳۳۷ احمد ۵/ ۹۱)

(۲۲۲۰۸) حفزت جابر بن سمر و دلاثور سے مروی ہے کہ آنخضرت مِرَّشَقِیَقَ نے ایک میہودی مرداور خاتون کورجم فر مایا۔

( ٢٢٠.٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُوَّةَ :عنِ الْبَرَاءِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

هي معنف ابن الي شيه مترجم (جلد۲) کي کستاب البيوع والأنفسية که الهما کي کستاب البيوع والأنفسية کي کا

عَلَيْهِ وَسُلَّمَ رَجَمَ يَهُو دِيًّا. (مسلم ١٣٢٤ ابوداؤد ٣٣٣٣) (۲۲۲۰۹) حفرت براء والتو سے مروی ہے کہ استخضرت مِراَفِقَة الله یا بیودی کورجم فر مایا۔

( ٢٢٢٠ ) حَدَّثَنَا عبد الرحيم بن سليمان ، عَنْ مجالد ، عن عامر ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ :أنّ النّبيّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً. (مسلم ١٣٢٨ـ ابوداؤد ٣٣٨٨) (۲۲۲۱۰) حضرت جابر بن عبدالله «لانني فرماتے ہیں کہ آنخضرت مَلِّلْفَظَةَ نے ایک میبودی مرداورخاتون کورجم فرمایا۔

( ٢٢٢١١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيِّينَ أَنَا فِيمَنْ رَجَمَهُمَا. (مسلم ١٣٢٧ـ ابوداؤد ٣٣٣٣)

(۲۲۲۱) حضرت ابن عمر والتي عمر وي ب كه آنخضرت مَرَافِقَةَ ن وويبوديول كورجم فرمايا - ميس بهي أن لوكول ميس سه مول جنہوں نے ان کورجم کیا تھا۔

( ٢٢٤ ) شهادة شارب الخمر تقبل أمر لاً ؟

شرابی آ دمی کی گواہی قبول کریں گے کہ ہیں؟

( ٢٢٢١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُرْدُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ :أنَّ رَجُلًا حُدَّ فِي الْخَمْرِ، فَشَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ ، فَسَأَلَنِي عَنْهُ ؟ فَقُلْتُ : مِنْ خَيْرِ شَبَابِنَا ، فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ.

(۲۲۲۱۲) حضرت کردوس پر پیلینا سے مروی ہے کہ ایک نوجوان کوشراب کی دجہ سے حدلگائی گئی، بھراُس نے حضرت شرح کیا تیلا کے یاس گواہی دی ،انہوں نے اُس کے بارے میں مجھ سے دریافت کیا؟ میں نے عرض کیا ہمارے نوجوانوں میں سے اچھا ہے۔ تو آپ

نے اُس کی گواہی کو قبول فر مایا۔ ( ٢٢٢١٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلْمَةً ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حُرْبٍ ، عَنْ عُبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَّر :

أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى فِي رَجُلٍ شَرِبَ الْحَمْرَ : إِنْ تَابَ فَاقْبَلْ شَهَادَتَهُ.

(۲۲۲۱۳) حضرت عمر بناتین نے حضرت ابومویٰ اشعری «ناتی کوتحر بر فر مایا که شرابی اگر توبه کرلے تو اُس کی گواہی قبول کرلو۔ ( ٢٢٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عِيسَى بُنِ أَبِي عَزَّةَ، عَنِ الشُّعْبِيِّ: أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ ضُرِبَ فِي الْخَمْرِ.

(۲۲۲۱۴) حضرت تعنی والتیلائے ایسے خص کی گواہی قبول فر مائی جس کوشراب کی دجہ سے حدلگائی گئی تھی۔

( ٢٢٥ ) فِي شهادة الأخ لِلَّخِيهِ بھائی کی گواہی بھائی کے حق میں

( ٢٢٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ

(٢٢٢١٥) حفرت عمر بن عبد العزيز والثين في بعائى كى كوابى بعائى كے حق ميں قبول فرمائى \_

( ٢٢٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبْن فضيل ، عن عطاء بن أبي رباح ، قَالَ : كان بين رجلين من الحي خصومة ، فشهد

لأحدهما أخوه لأبيه وأمه عند شريح ، فقال الرجل : أنت أخوه ، قَالَ : فهل لك من الذي تشهد عليه شيء ؟ قَالَ : لا ، قَالَ لحصمه : فبأى شيء أرد شهادته؟.

(۲۲۲۱ ) حضرت عطاء بن ابی رباح پیشید ہے مروی ہے کہ محلّہ کے دوآ دمیوں کے درمیان جھکڑا ہو گیا ،ان میں ہے ایک کے لیے

اس کے بھائی نے حضرت شرح بیٹید کے سامنے کوائی دی، دوسر مخص نے کہا کہ تو اُس کا بھائی ہے، حضرت شرح بیتید نے دریافت فرمایا کہ: کیا تیرے لئے کوئی چیز ہے اُس مخف سے کہ تو اُس پر گواہی دے؟ اُس نے کہا کہ بیس۔ آپ نے قصم سے فرمایا

چرکس چیز ک دجہ سے تو اُس کی گوائی کورد کرر ہاہے؟

( ٢٢٢١٧ ) حَدَّثُنَا أبو معاوية ، عن عاصم ، عن الشعبي ، قَالَ : أدنى ما تجوز شهادته :شهادة الأخ لأخيه.

(۲۲۲۱۷) حضرت صعبی بیشین فرماتے ہیں کہ سب سے قریبی رشتہ دار کہ جس کی گواہی جائز ہے وہ ایک بھائی کی دوسرے بھائی کے لیے کوائی ہے۔

( ٢٢٢١٨ ) حَدَّثُنَا ابن مهدى، عن حماد بن سلمة، عن أبي هاشم، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: تجوز شهادة الأخ لأخيه.

(۲۲۲۸) حفرت ابراجم ميشيد بهائي كي كوابي بهائي كحق مين قبول (معتبر) جمحت منه\_

( ٢٢٢١٩ ) حَدَّثُنّا ابن مهدى ، عن سفيان ، عن عثمان البتى ، عن الشعبى : بمثله.

(۲۲۲۱۹) حفرت معنی پایین سے اس طرح مروی ہے۔

( ، ٢٢٢٢ ) حَدَّثُنَا روح بن عبادة ، عن ابن جريج ، عن مزاحم بن أبي مزاحم ، عن ابن أبي يزيد ، عن ابن الزبير : أنه أجاز شهادة الأخ لأخيه.

(۲۲۲۰) حضرت ابن زبیر (ڈاٹٹو نے بھائی کی گواہی کو بھائی کے حق میں معتبر قرار دیا۔

( ٢٢٢٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ الأَخِ لأَخِيهِ.

(۲۲۲۲) حضرت حسن برانی یا ای کی گواهی بھائی کے حق میں معتر سجھتے تھے۔

( ٢٢٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الآخِ لَآخِيهِ إِذَا كَانَ عَدْلاً.

(۲۲۲۲) حضرت شرح والله في فرمات بين كه بها أل اكرعا دل جوتو أس كي كواني بها أل كون مين معتبر بـ

( ٢٢٢٢ ) حَذَّنْنَا عَبِيدَةً بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ

کی مسنف ابن ابی شیبه مترجم (جلد ۱) کی کی ای بھائی کے حق میں قبول فر مائی۔ (۲۲۲۲۳) حضرت شریح پیشیو نے بھائی کی گوائی بھائی کے حق میں قبول فر مائی۔

# ( ٢٢٦ ) الرّجل يُحَلّف فينكل عنِ اليمِينِ

# آ دمی ہے شم اٹھوائی جائے وہ شم اٹھانے سے انکار کردے

( ٢٢٢٢ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : نَكُلَ رَجُلٌ عِنْدَ شُرَيْحٍ عَنِ الْيَمِينِ ، فَقَصَى شُرَيْحٌ ، فَقَالَ النَّرِيْكِ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : قَدْ مَضَى قَصَائِى.

(۲۲۲۲) حفرت حارث و فَيْ سَر مروى بِ كَه الكِ تَحْصَ فِي حَفرت شَرَحَ بِيَنْ يَ مَا مِنْ تَمَ الْحَافِ سِهِ الكاركرويا، حفرت مُرْتَح بِينْ يَنْ فَي الْمَا الْمُولُونِ وَلِي اللّهِ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(۲۲۲۵) حفرت ابن عباس دیار نی خاتون سے تم اٹھانے کا کہا، اُس نے تم اُٹھانے سے اُٹکارکر دیا، تو انہوں نے وہ تم اس کولازم کردی۔ (بعنی بغیرتم کے اس کے حق فیصلنہیں کیا جائے گا)

( ٢٢٢٦ ) حَلَّتُنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَالِمٍ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بَاعَ غُلَامًا لَهُ بِنَمَانِمِنَةِ دِرْهُمٍ ، فَوَجَذَ بِهِ الْمُشْتَرِى عَيْبًا فَخَاصَمَهُ إِلَى عُثْمَانَ ، فَقَالَ لَهُ :عُثْمَانُ : بِعْتِه بِالْبَرَائَةِ ، فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ ، فَرَدُّهُ

(۲۲۲۲) حضرت ابن عمر مذائش نے آٹھ سودرہم کا ایک غلام فروخت فر مایا۔مشتری نے اس میں عیب پایا،وہ جھڑا لے کر حضرت عثمان ڈاٹٹن کی خدمت میں حاضر ہوا۔حضرت عثمان دلاٹئو نے دریافت فر مایا کہ: آپ نے عیب سے بری ہوکر فروخت کیا تھا؟انہوں نے قتم اٹھانے سے انکار کردیا،حضرت عثمان دلاٹن نے غلام اُن کوواپس لٹادیا۔

( ٢٢٢٢ ) حَذَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، وَابْنِ شُبُرُمَةَ ، قَالَا :اشْتَرَى عَبْدُ اللهِ غُلَامًا لاِمْرِءٍ ، فَلَمَّا ذَهَبَ بِهِ إِلَى مَنْزِلِهِ حُمَّ الْغُلَامُ ، فَجَاء لِيرُد الْغُلَام ، فَخَاصَمَهُ إِلَى الشَّعْبِيِّ فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ : بَيْنَتُك أَنَّهُ دَلَسَ لَكَ عَبْبًا ؟ فَقَالَ : لَيْسَ لِى بَيِّنَةٌ ، فَقَالَ : لِلرَّجُلِ : اخْلِفُ أَنَّك لَمْ تَبِعْهُ ذَا دَاءٍ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : إِنِّى أَرُدُّ الْيُمِينَ عَلَى عَبْدِ اللهِ ، فَقَضَى الشَّغْبِيُّ بِالْيُمِينِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : إِمَّا أَنْ تَخْلِفَ وَإِلَّا جَازَ عَلَيْك الْعُلَامُ.

(۲۲۲۷) حضرت مغیرہ اور حضرت شبر مدے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ نے ایک غلام خریدا، جب اُس کو لے کر مکان پر پہنچ تو غلام کو بخار ہوگیا، وہ غلام کووالیس کرنے کے لئے لے کر آئے، جھگڑا حضرت معنی پراٹیلا کے پاس لے گئے، آپ پراٹیلا نے حضرت عبد اللہ نے فرایا: اس پر گواہ چش کرد کہ اس نے تیرے سے غلام کے عیب کو چھپایا ہے۔ آپ پراٹیلا نے فرمایا میرے پاس گواہ نہیں ہیں، الم معند ابن ابی شیر مترجم (جار ۲) کی الم معند ابن ابی شیر مترجم (جار ۲) کی الم معند ابن ابی می معند الم معند المعند الم معند المعند الم معند المعند المعند

رت فی روی سے اللہ پر لٹاتا ہوں، حضرت تعنی ویٹی نے اُن پر تنم اٹھانے کا فیصلہ فرمایا اور فرمایا: آپ تنم اٹھاؤ وگرنہ آپ پر غلام لازم ہوجائے گا۔

### ( ٢٢٧ ) فِي القاضِي يأخذ الرِّزق

#### قاضی کاتنخواه (اجرت)لینا

( ٢٢٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ زَيْدُ بنُ ثَابِت يَأْخُذُ عَلَى الْقَصَاءِ أَجْرًا.

(٢٢٢٨) حفرت زيد بن ثابت رفي قضاء براجرت ليت تھے۔

( ٢٢٢٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْأَعْمَش، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مَسْرُوقٍ : أَلَهُ كَانَ لَا يَأْخُذُ عَلَى الْقَصَاءِ أَجْرًا. وَذَكَرَ عَنِ الْقَاسِمِ نَحْوَهُ ، أَوْ شَيء هَذَا مَعْنَاهُ.

(۲۲۲۲۹)حضرت مسروق براثين قضاء براجرت نبيس ليتے تھے۔

( ٢٢٢٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرُوانَ الْبَصْرِيُّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَكُرَهُ أَنْ آخُذَ عَلَى الْفُرَاتِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَكُرَهُ أَنْ آخُذَ عَلَى الْفَضَاءِ أَجْرًا.

(۲۲۲۳۰) حضرت من والثي فرماتے ہيں كەمىس قضاء پراجرت لينے كونا پيند كرتا ہوں۔

( ٢٢٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : لَا يَنْبَغِي لِقَاضِي الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَأْخُذَ أَجْرًا ، وَلَا صَاحِبِ مَغْنَمِهِمُ.

(۲۲۲۳) حضرت عمر جنائی فرماتے ہیں کہ سلمانوں کے قاضی کے لئے اجرت لیٹا مناسب نہیں ہے،اور نہ ہی اُن کے مال غنیمت والے کے لئے۔

وَ الصفاحة اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَنَ ، عَنْ هِ شَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الْقَاضِى رِزْقًا مِنْ بَيْتِ مَال الْمُسْلِمِينَ.

(۲۲۲۳۲) حفرت محمد مِلْشَيْدُ اس مِس كُونَى حرج نبيس سجھتے تھے كەقاضى بىت المال سے اجرت وصول كرے۔

( ٢٢٢٣ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : بَلَغَنَا ، أَوْ قَالَ : بَلَغَنِى ، أَنَّ عَلِيًّا رَزَقَ شُرَيْحًا خَمْسَمِنَةٍ.

(۲۲۲۳۳) حضرت این الی کیلی دی شخط سے مروی ہے کہ حضرت علی دی شش نے حضرت شریح پر پیٹی یا کی سودر ہم اجرت ( تنخواہ ) مقرر فر مائی تھی۔

#### ( ٢٢٨ ) فِي بيعِ الثمرةِ متى تباع؟

## کھپلوں کی بیچ کا بیان ( اُن کو کب فروخت کیا جائے گا؟ )

( ٢٢٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ يُنْهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُطْعِمَ ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ :حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهَا.

(۲۲۲۳۴) حضرت ابن عباس و التي فرماتے ہيں كه پھلوں كى بيتے ہے منع كيا كيا ہے يہاں تك كدوہ يك كر كھانے كے قابل ہو جائیں،اورحضرت ابن عمر تلائیز فرماتے ہیں کہ جب یک کر ظاہر ہوجائیں تو نیچ جائز ہے۔

( ٢٢٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةً ، عَنْ وَكِيعٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : مِنَ الرِّبَا أَنْ تُبَاعَ النَّمَرَةُ وَهِي مُعَضَّفَةٌ لَم تَطِبُ.

(۲۲۲۳۵) حضرت عمر و الثاد ارشاد فرماتے ہیں کہ کینے سے قبل کھلوں کی بیچ کرنا سود ہے۔

( ٢٢٤٣٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوص ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، قَالَ : لَا تُسْلِم فِي نَخُلٍ حَتَّى يَصْفَرَّ ، أَوْ يَحْمَرَّ،

وَلاَ فِي فِرَاخِ زَرْعٍ وَهُوَ أَخْضُرُ حَتَّى يُسَنِّبِلَ. (۲۲۲۳۱) حضرت الاسودي الليطية فرمات بين كه مجوريس تعملم مت كريهان تك كدوه زرديا سرخ ند موجائ ،اوراس طرح جهوثي

تھیتی میں ،اس حال میں کدوہ سر سنر ہو، یہاں تک کدأس کا پھول آ جائے۔

( ٢٢٢٣ ) كَذَّتْنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنِ الزُّهُوِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ :أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثُّمَرَةِ حَتَّى يَبُدُو صَلاحُهَا. (بخارى ٢١٨٣ مسلم ١١٦٤)

(٢٢٢٣٤) حضرت سالم ويشيد الني والد سے روايت كرتے ميں كه الخضرت مُرافِينَةَ في كيلوں كو يكنے سے قبل بيع كرنے سے منع

( ٢٢٢٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَا يَبَاعُ النَّخْلُ حَتَّى يَشْتَذَّ نَوَاهُ وَتُؤْمَنَ عَلَيْهِ الآفَةُ.

(۲۲۲۳۸) حضرت ابراجيم ويشيد فرمات بيل كه جب تك مجورك تمنهل تخت نه موجائ اوروه آفت مي محفوظ نه موجائ أس كى تع تہیں کریں گئے۔

( ٢٢٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زيد بن ثَابِتٍ : أَنَّهُ كَانَ يَبِيعُ ثَمَرَتُهُ إِذَا طَلَعَتِ الثُّرَيَّا.

(۲۲۲۳۹) حضرت خارجہ بن زید بن ثابت وہ مجان کے درخت کی بچے فر مادیتے تھے جب ثریاستارہ طلوع ہوتا تھا۔ (پیاس کے كنے كى علامت ہوتى ) ( ٢٢٢٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النُّمَارِ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهَا. (مسلم ٨٦ ـ احمد ٣٨١/٣)

(۲۲۲۴) حفرت جابر وہا تو ہے مروی ہے کہ حضرت سالم طِیٹھیا اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت مُطِفِیَّ کَافِیْ کینے ہے قبل تع کرنے ہے منع فر مایا ہے۔

( ٢٢٢٤١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: لَا تُبَاعُ النَّمَرَةُ حَتَّى تَزْهُو وَتُؤْمَنَ عَلَيْهَا الآفَةُ.

(۲۲۲۳۱) حفزت سعید بن المسیب بایشی؛ فرماتے ہیں کہ پھلوں کی بھے مت کرویہاں تک کہ وہ نشو دنما پالیں اور آفت ہے محفوظ موجا کیں۔

( ٢٢٢٤٢ ) حَلَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّمَوَةِ حَنَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا ، قِيلَ لَأَنَسِ : وَمَا بُدُّوُّ صَلَاحِهًا ؟ قَالَ : تَحْمَرُ ، أَوْ تَصْفَرُّ. (بخارى ٢١٩٨ ـ مسلم ١١٩٠)

(۲۲۲۳۲) حضرت انس والله عصروى من كرة تخضرت مَرَّافِيَّةَ فِي بُدُة وصلاح سے قبل كِلوں كى بَيْع سے منع فرمايا ہے۔ حضرت انس والله الله عن الله ال

( ٢٢٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَامِرٍ ، عن عامر ، قَالَ : لاَ يُبَاعُ النَّخُلُ حَتَّى يَحْمَرَّ ، أَوْ يَصْفَرَّ.

(۲۲۲۳۳) حضرت عامر بریشن فرماتے ہیں کہ مجور جب تک سرخ یازردنہ ہوجائے اُس کی بھے نہیں کی جائے گی۔

( ٢٢٢٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا احْمَرَّ بَعْضُهُ فَلَا بَأْسَ بِشِوَ انِهِ. (٣٢٣٣) حضرت عطاء فرمات ميں كدا كر مجود كالبحض حصر كيكر سرخ بوجائة وجرأس كى بيم مِس كو كى حرج نهيں \_

( ٢٢٢٤٥ ) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَمْ ثَوْرٍ ، عَنْ زَوْجِهَا بِشُوٍ ، قَالَ :قُلُتُ لاَبْنِ عَبَّاسٍ : مَنَى يُنَاعُ النَّخُلُ ؟ قَالَ :إِذَا احْمَرٌ ، أَوِ اصْفَرَّ.

(۲۲۲۴۵) حضرت ابن عباس داننو سے دریافت کیا گیا کہ مجور کی نیچ کب کی جائے گی؟ آپ داننو نے فرمایا جب و د پک کرسرخ یا زرد ہوجائے۔

( ٢٢٢٤٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِئِ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: لَا تَبْتَاعُوا الشَّمَرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ النُّرَيَّا. قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَذَكَرْت ذَلِكَ لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ : إِنَّ الْعَاهَةَ تَكُونُ بَعْدَ طُلُوعِ الثُّرَيَّا.

(عيدالرزاق ١٣٣١٧)

(۲۲۲۲۲) حضرت زید بن ثابت بن گوفر ماتے ہیں کہ جب تک ٹریاستارہ طلوع ند ہوجائے بھلوں کومت خریدو۔ حضرت زہری بیشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم بن عبداللہ برایٹیز ہے اس کا ذکر فرمایا، آپ بیٹین نے فرمایا: بے شک آفت بھی ٹریا کے طلوع ( ٢٢٢٤٧ ) حَلَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَص ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْر ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلٌّ ابْنَ عُمَرَ ، عَنْ شِرَاء الشَّمَرَةِ ؟ فَقَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَبَاعَ الثُّمَرَةُ حَتَّى يَبُدُو صَلاحُهَا.

(۲۲۲۳۷) ایک مخص نے حضرت ابن عمر اوال سے مجلوں کی تھ کے متعلق دریافت کیا؟ آپ دہالی نے فر مایا: آنخضرت مَوَّلَظَ فَجَرِ نے

بُدُةِ صلاح ت قبل تعلول كي زيع سي منع فرمايا ب-بِدِوِ مَانِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى جَارِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عُمَرَ وَعَبْدِ الله ، أَنَهُمَا قَالَا : لاَ

يُبَاعُ النَّخُلُّ حَتَّى يَحْمَرٌ ، أَوْ يَصْفَرٌ. (۲۲۲۸) حفرت عمر دافی اور حضرت عبدالله وزاین فرماتے بیں کہ جب تک تھجورسر ٹیازردنہ وجائے اُس کی بیچ نہیں کی جائے گ۔

( ٢٢٢٤٩ ) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ :كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ لَا تُبَاعَ الشَّمَرَةُ حَتَى

(۲۲۲۴۹) حفرت عمر بن عبدالعزيز بيشير في عمّال كوّريفر ما يا كه بُدُوِّ صلاح ت قبل بجلول كي بيع نه كي جائے۔

( ٢٢٢٥ ) حَدَّثْنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ ، عَنْ مَوْلًى لِقُرَيْشٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدُّثُ مُعَاوِيَةً ، قَالَ :نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَّ بَيْعِ النَّمَارِ حَتَّى تُحُوزَ مِنْ كُلِّ عَارِضِ.

(ابوداؤد ٣٣٧٢ - احمد ٢/ ٣٨٧)

(۲۲۲۵۰) حضرت ابو ہر رہ دینٹو حضرت معاویہ دیانٹو سے روایت کرتے ہیں کہ آپ دینٹو نے تھلوں کی بیچ سے منع فر مایا ہے یہاں تک کہوہ ہرعارض (آفت سے )محفوظ ہوجائیں۔

( ٢٢٢٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ وَمَكْحُولٌ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ، قَالَ :

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ خَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهَا. (طبراني ٢٥٩٢)

(٢٢٢٥١) حضرت الوامامة والين عمروى بكرة تخضرت مَرَافِقَةَ في بدُةِ صلاح سي يملي ( يكنے سي قبل) مجلول كى تا سي منع

( ٢٢٢٥٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يُبُدُّو صَلاَحُهَا ، قَالُوا : وَمَا بُدُوُّ صَلاَحِهَا ؟ قَالَ : حَتَّى تَذُهَبَ عَاهَتُهَا

(٢٢٢٥٢) حفرت ابوسعيد جالي سے مروى ب كه آنخضرت مَالِنَكَ فَي في ارشاد فرمايا: بُدُةِ صلاح سے قبل كھلوں كى نيع مت كرو، صحابہ ٹھکائٹٹرنے عرض کیا کہ بُدُةِ صلاح سے کیا مراد ہے؟ آپ مَلِفَظَةَ نے ارشاد فرمایا: یہاں تک کدوہ آفت سے محفوظ ہوجائے اور هي معنف ابن الي شيرمترجم (جلد٧) کي هي ۱۳۸۸ کي کتاب البيوع والأفضية کي کتاب البيوع والأفضية کي ک

أس كى خوشبوخالص اور كھرى اور صاف ہوجائے۔

( ٢٢٢٥٣ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزُوانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نُعمِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُو صَلاَّحُهَا. (مسلَّم ٥٦- احمد ٢/ ٢٦٢) (۲۲۲۵۳) حفرت ابو ہریرہ دیا ہی ہے مروی ہے کہ آنخضرت مَلِّنْظِیَا ہِے بُدُ قِ صلاح سے پہلے ( پکنے سے قبل ) بجلوں کی بیتے سے منع

## ( ٢٢٩ ) الرّجل يأخذ مِن مالِ عبدِهِ أو أمتِهِ

### آقا كاغلام ياباندى كامال استعال كرنا

( ٢٢٢٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : يَأْخُذُ السيد مِنْ مَالِ مَمْلُو كِهِ مَا شَاءَ.

(۲۲۲۵۳) حفرت ابن عمر دانشو ارشاد فرماتے ہیں کہ آقاائے مملوک کے مال میں سے جو جا ہے لیکتا ہے۔

( ٢٢٢٥٥ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ : سُئِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ عَبْدِهِ ؟ فَقَالَ : لاَ

أُعْلَمُ ذَلِكَ مِنَ الإِحْسَانِ. (۲۲۲۵۵) حضرت محر روشین سے آیک فخص نے دریافت کیا کہ آقاغلام کے مال میں سے لے سکتا ہے؟ آپ واٹونو نے فر مایا میں اُس

کواحسان میں نے بیں مجھتا۔ (مناسب نہیں ہے)۔

( ٢٢٢٥٦ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْط ، عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيج وَجَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْط ، عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيج وَجَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالُوا ؛ مَنْ كَانَ لَهُ عَبْدٌ مُخَارَجٌ وَأَمَةٌ يَطُوفُ عَلَيْهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِمَّا اللهِ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالُوا ؛ مَنْ كَانَ لَهُ عَبْدٌ مُخَارَجٌ وَأَمَةٌ يَطُوفُ عَلَيْهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِمَّا

(۲۲۲۵۲) حضرت رافع بن خدیج دیاشی و حضرت جابر بن عبدالله و اله و اور حضرت ابوسعید خدری و اله و ارشاد فر ماتے ہیں کہ جس مختص کاغلام خراج دیتا ہویا باندی جس کے ساتھ ہمیستری کرتا ہوائس آقا کے لئے جائز نہیں ہے جواُن کوعطا کیا ہے اُس میں سے پچھ وصول کر ہے۔

#### ( ٢٣٠ ) القاضِي يقضِي فِي المسجِدِ

## قاضي كالمسجدين بيثه كرفيصله كرنا

( ٢٢٢٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حُصَيْنِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَن لَا يَفْعُدَنَّ قَاضٍ فِي الْمَسْجِدِ يَدُخُلُ عَلَيْهِ فِيهِ الْمُشْرِكُونَ فَإِنَّهُمْ نَجَسٌّ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾.

مصنف ابن الي شيبرمترجم (جلد۲) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا مُعَلِّمُ الْمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعِيمُ لِي الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مِن اللَّهُ الْمُعِلَمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ الْمُعِلَمُ اللَّهُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعِلَمُ اللَّهُ الْمُعِلَمُ اللَّهُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ اللَّهُ الْمُعِلِمُ اللَّهُ الْمُعِلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعِلَمُ اللَّهُ الْمُعِلِمُ اللَّهُ الْمُعِلِمُ اللَّهُ الْ

(۲۲۲۵۷) حضرت عمر بن عبد العزيز والنظ نے عنال كوتر مرفر مايا كه قاضي فيصد كے لئے معجد ميں نه بيٹھے أس كے ياس مشرك بھي آئيں كے جبكه وه ناياك بير الله تعالى كاارشاد ب: ﴿ إِنَّمَا الْمُشُوكُونَ نَجَسُّ ﴾.

( ٢٢٢٥٨ ) حَلَّتُنَا ابْنُ مَهْدِى ، عَنِ الْمُثَنَّى بن سَعِيدٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْحَسَنَ وَزُرَارَةَ بُنَ أُوْفَى يَقْضِيَانِ فِي الرَّحْبَةِ

خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ. (۲۲۲۵۸) حضرت مثنیٰ بن سعید فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن والتے اور حضرت زرارہ بن او فی پریشینے کو مسجد سے باہر کشادہ زمین

یر فیصلہ کرتے ہوئے دیکھا۔ ( ٢٢٢٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَيْسٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ يَحْيَى بْنَ يَعْمُرَ يَقْضِى فِي الْمَسْجِدِ.

(۲۲۲۵۹) حفزت عبد الرحمٰن بن قيس طيطية فرماتے ہيں كہ ميں نے حضرت بجيٰ بن يعمر ويشية كومبجد ميں بيٹه كر فيصله كرتے

( ٢٢٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْجَعْدِ بْنِ ذَكُوانَ، عَنْ شُرِّيْحِ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا كَانَ يَوْمُ مَطِيرٍ قَضَى فِي دَارِهِ.

(۲۲۲۷۰)حضرت شرح کوانیمانه بارش والے دن اینے گھر میں فیصلے فرماتے۔ ( ٢٢٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنِ ابْنِ أبي غنية ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحَسَنَ يَفْضِي فِي الْمَسْجِدِ.

(۲۲۲۱) حضرت ابن ابوننینة براهی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن براہی کو مجد میں فیصلہ کرتے ہوئے دیکھا۔

### ( ٢٣١ ) فِي اليهودِيُّ والنَّصرانِيُّ والمملوكِ يشهر

### یبودی،نصرانی اورغلام کی گواہی دینا

( ٢٢٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ ، قَالَا :أَهْلُ الْكِتَابِ ، وَالْعَبْدُ ، وَالصَّبِيُّ إِذَا كَانَتْ عِنْدَهُمْ شَهَادَةٌ ، فَأَسْلَمَ أَهْلُ الْكِتَّابِ ، وَعَنَقَ الْعَبْدُ ، وَشَبَّ الصَّبِيُّ ، فَشَهَادَتُهُمْ جَائِزَةٌ ، إلَّا أَنْ تَكُونَ رُدَّتُ وَهُمْ كَذَلِكَ.

(۲۲۲۲) حضرت زہری اور قنادہ وہ فاخ فرماتے ہیں کہ اگر اہل کتاب، غلام اور بچہ گواہ ہوں پھر اہل کتاب مسلمان ہو جائے اور

غلام آ زاد ہوجائے اور بچہ بڑا ہوجائے تو اُن کی گواہی دینا درست ہے، ہاں اگر اُن کی پہلی والی حالت میں گواہی رد کر دی گئی ہوتو پھرچائر تہیں۔

( ٢٢٢٦٣ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِي ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : فِي الْعَبْدِ يَشْهَدُ بِالشَّهَادَةِ فَتَرَدُّ ، ثُمَّ يَعْتِقُ ،

(۲۲۲ ۲۳۳) حضرت زہری پریٹینے فرماتے ہیں کہ غلام اگر غلامی میں گواہی دےاوراُ س کی گواہی ردکر دی جائے بھروہ آزاد ہوجائے تو

الله المن المن شير مترجم ( جلولا ) في المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المنطقة المن المنظمة المنطقة المنطقة

پھرائس کی گواہی ( اُسی معاملہ میں جس میں پہلے رد کر دی گئی تھی ) درست نہیں ہے۔

( ٢٢٦٤ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنُ أَشُعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْعَبْدِ وَالذِّمْنِيّ إذَا شَهِدَا فَرُدَّتُ

شَهَادَتُهُمَا ، ثُمَّ عَتَقَ هَذَا ، أَوْ أَسْلَمَ هَذَا : إِنَّهَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا.

(۲۲۲۷۳) حضرت حسن رہی فٹو فرماتے ہیں کہ غلام اور ذمی اگر گواہی دیں اور اُن کی گواہی رد کر دی جائے بھر غلام آ زاد ہو جائے اور

ذی مسلمان ہوجائے تو اُن کی گوائی درست ہے۔

( ٢٢٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا شَهِدَ الْعَبْدُ فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ ، ثُمَّ أُعْتِقَ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ ، وَقَالَ الْحَكُمُ : تَجُوزُ.

(۲۲۲۷۵) حضرت ابراہیم پیٹیو؛ فرماتے ہیں کہ غلام گواہی دے اوراُ س کی گواہی رد کر دی جائے ، پھروہ آ زاد ہو جائے ، تو پھراُ س کی وہ گوائی معتر نہیں ، جبکہ حضرت تھم ویشید فرماتے میں اُس کی گوائی درست ہے۔

( ٢٢٢٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إِذَا شَهِدَ الْعَبْدُ فَرُدَّتُ

شَهَادَتُهُ ، ثُمَّ أُعْتِقَ فَإِنَّهَا لَا تَجُوزُ.

(۲۲۲ ۲۲) حضرت ابوسلم فرماتے ہیں کہ غلام اگر گواہی دے اور اُس کی گواہی ردکر دی جائے چرآ زاد ہو جائے تو اُس کی گواہی معتبرہیں ہے۔

( ٢٢٦٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إذَا شَهِدَ الْعَبْدُ فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ ، ثُمَّ أُعْتِقَ ، قَالَ :فَإِنَّهَا لَا تَجُوزُ.

(۲۲۲ ۹۲) خضرت شرح براتین فر ماتے ہیں کہ اگر غلام گواہی دے اور اُس کی گواہی ردکر دی جائے پھروہ آزاد ہو جائے تو اُس کی

( ٢٢٢٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ وَعَطَاءٍ :أنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ قَالَ فِي الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ وَالْعَبْدِ :إذا شهدوا شهادة لم يقيموها حتى يُعتَق ويسلم

اليهودي والنصراني، فَشَهَادَتُهُمْ جَائِزَةٌ.

(۲۲۲۸) حضرت عمر جہاتی بہودی ،تصرانی اور غلام کی گواہی کے متعلق فر ماتے ہیں کہ جب انہوں نے کوئی گواہی دی جس کو وہ قائم نه کر سکے ( یعنی دوہوگئ ) یہاں تک کہ غلام آ زاد ہو گیااور یہودی اور نصرانی مسلمان ہو گئے توان کی گواہی جائز ہوگی تو اُن کی گواہی

## ( ٢٣٢ ) فِي الإشهادِ يُشهِد رجلينِ أو أكثر

# نوٹس دیتے وقت دویازیادہ لوگوں کو گواہ بنایا جائے گا

٢٢٦٢) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِى ، قَالَ : حَدَّثَنَى ابْنُ سُرَاقَةَ : أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَوَّاحِ كَتَبَ لَأَهُلِ كَيْرِ طَيَايَا : إِنِّى أَمَّنْتُكُمْ عَلَى دِمَائِكُمْ وَأَمُوالِكُمْ وَكَنَائِسِكُمْ أَنْ تُخَوَّبَ ، أَوْ تُكُسر مَا لَمُ تُحُدِثُوا ، أَوْ تُورُوا مُحْدِثًا مَغِيلَةً ، فَقَدْ بَرِنَتْ مِنْكُمُ الذِّمَّةُ ، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ تَوْدُوا مُحْدِثًا مَغِيلَةً ، فَقَدْ بَرِنَتْ مِنْكُمُ الذَّمَّةُ ، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ أَوْ أَوْيُتُمْ مُحْدِثًا مَغِيلَةً ، فَقَدْ بَرِنَتْ مِنْكُمُ الذَّمَّةُ ، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ إِنَّ عَلَيْكُمْ إِنَّ فِي اللَّهَا مَ وَإِنَّ فِي مُنْ مَعَرَّةِ الْجَيْشِ . شَهِدَ خَالِدٌ بْنُ الْوَلِيدِ وَيَوْيِدُ بْنُ أَبِى سُفْيَانَ إِنْ السَّيْفِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَإِنَّ فِمْتَنَا بَرِيئَةً مِنْ مَعَرَّةِ الْجَيْشِ . شَهِدَ خَالِدٌ بْنُ الْوَلِيدِ وَيَوْيِدُ بْنُ أَبِى سُفْيَانَ إِنْ الْمَا مُعْرَاقِ الْمُعَلِيقِ مَا مُعَرَّةِ الْجَيْشِ . شَهِدَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَيَوْيِدُ بْنُ أَبِى سُفْيَانَ وَشُرَحْبِيلُ بْنُ حَسَنَةَ وَقُضَاعِى بْنُ عَامِرِ وَكَتَبَ. (سعيد بن منصور ٢٠٠٥)

۲۲۲۷) حضرت عبیدہ بن جراح دی نے دیر طبایا کے لوگوں کو لکھا کہ میں نے تمہار بے خون ،اموال اور عبادت گاہوں کو امان دی ہے کہ اُن کو برباد نہ کیا جائے اور نہ تو ڑا جائے ، جب تک کہتم لوگ کوئی نیا کام نہ کیئے جاؤیاتم کسی قاتل کوٹھ کا نہ دو، پس اگرتم نے کوئی کام کیایا کسی قاتل کوٹھ کا نہ دیا تو بھر میں تمہارے ذمہ سے بری ہول ، تمہارے لئے ضروری ہے کہتم مہمان کی تمین دن مہمان نوازی

رو، بے شک ہم شکر کی ملطی ، لغزش سے بری ہیں۔حضرت خالد بن ولید جھاتی ،حضرت یزید بن سفیان وہ اور مضرت شرحبیل بن سنہ دی تو اور قضاعی بن عامر وہ اتنو نے گواہی دی ( گواہ ہے) اور اِس کولکھ لیا گیا۔

٢٢٢٧) حَدَّنَنَا ابْنُ عُنِيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ :مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِكَاتِبِ يَكْتُبُ بَيْنَ النَّاسِ وَهُوَ يُشْهِدُ أَكْثَرَ مِنِ اثْنَيْنِ فَنَهَاهُ ، ثُمَّ مَرَّ بَعْدُ فَقَالٌ :أَلَمْ أَنْهَكَ ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ :أَطَعْت اللَّهَ وَعَصَيْتُك. وَكَانَ فِى صَدَقَةِ عُمَرَ:شَهِدَ عَبْدُاللهِ بْنُ الْأَرْفَمِ وَمُعَيْقِيبٌ. وَكَانَ فِى صَدَقَةِ عَلِى شَهِدَ فُلَانٌ وَفُلاَنٌ، وَكَتَبَ.

و کان فی صدفوہ عمر: شبید عبداللہ بن الارقیم و معیقیب. و کان فی صدفو علی شبید فلان و فلان، و حتب. ۲۲۲۷) حضرت عمر دُناتُوْ ایک شخص کے پاس سے گذر ہے جولوگول کے درمیان بیٹھالکھ دہاتھا۔اوروہ دو سے زیادہ گواہ بنار ہاتھا، پ رُناتُوْ نے اُس کومنع فر مایا، پھر پچھ دیر بعد گذر ہے (تو وہ وہ ی کام کر رہاتھا) آپ رہائٹو نے فر مایا کیا میں نے تجھے منع نہیں کیا تھا؟ فخص نے کہا: میں نے اللہ کی اطاعت کی اور آپ کی نافر مانی اور وہ حضرت عمر جائٹے کے صدق کے محملق تھا، حضر سے عمد اللہ میں

فخف نے کہا: میں نے اللہ کی اطاعت کی اور آپ کی نافر مانی۔اوروہ حضرت عمر دلائٹو کے صدقہ کے متعلق تھا، حضرت عبداللہ بن ) دلائٹو اور حضرت معیقیب ڈلائٹو نے گواہی دی تھی اور حضرت علی دلائٹو کے صدقہ کے متعلق فلال بن فلال نے گواہی دی تھی۔اور یانے تحریر کیا۔

﴾ ٢٢٢٧) حَكَّثْنَا ابْنُ مَهْدِى، عَنْ أَبِى الْجَرَّاحِ ، قَالَ:حَدَّثِنِى مُوسَى بْنُ سَالِم، قَالَ:لَمَّا أَجْلَى الْحَجَّاجُ أَهْلَ الْأَرْضِ آتَتْنِى امْرَأَةٌ بِكِتَابِ زَعَمَتُ أَنَّ الَّذِى أَعْتِقَ أَبُوهَا :هَذَا مَا اشْتَرَى طُلْحَةٌ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ مِنْ فُلَانِ بن فلان ،

التيني المراه بِجِتَابِ رَعَمَتُ أَنْ الدِى اعْتِقَ ابوها :هذا مَا اسْتَرَى طلحه بن عبيدِ اللهِ مِن فلان بن فلان ، اشْتَرَى مِنْهُ فَنَاهُ دِينَّارًا أَوْ دِرْهَمًا بِخَمْسِمِئَةِ دِرْهَمٍ بِالْجَيِّدِ وَالطَّيْبِ وَالْحَسَنِ، وَقَدْ دَفَعَ إِلَيْهِ النَّهَنَ وَأَعْتَقَهُ لِوَجْهِ اللهِ ، فَلَيْسَ لَأَحَدٍ عَلَيْهِ سَبِيلٌ إِلاَّ سَبِيلَ الْوَلَاءِ ، فَشَهِدَ الزَّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ وَزِيَادٌ. المعنف ابن ابي شير مترجم (جلد٢) ﴿ المعنف الم (۲۲۲۷) حضرت مویٰ بن سالم پراتیجۂ سے مروی ہے کہ جب تجاج نے اہل علاقہ کوجلا وطن کیا،میرے پاس ایک خاتون مکتوب ۔ كرآئى،أس كاخيال تھا كەأس كاوالدآ زادكيا گياہے۔ (كينے لگى) بيوہ ہے جس كوطلحہ بن عبيدالله دی ٹھونے فلان بن فلان سے خريد اُس نے ایک نوجوان سے دیناریا درہم کے بدلے میں خریدایا نچے سودرہم کے بدلے میں جوجید،عمدہ اوراجھے تھے۔اوراُس کوشم بھی وے دیا،اوراُس کواللہ کے لئے آزاد کر دیا، پھر کسی کے لئے کوئی راستہیں ہے سوائے ولاء کے راستے کے۔پس کواہی دی زب بن عوام را شرر عبدالله بن عامراورزیاد نے۔

# ( ۲۳۳ ) الرَّجل يشترِي السُّلعة وبها عيبٌ

#### کوئی شخص سامان خریدے ادراس میں عیب ہو

( ٢٢٢٧٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ عِنْدَهُ وَبِهَا عَيْبٌ وَحَدَ بِهَا عَيْبُ آخَرُ ، قَالَ :أَبْطَلُ الآخَرُ الْأَوَّلَ.

(۲۲۲۷) حضرت فعمی ویشیهٔ فرماتے ہیں کہ اگر کو کی شخص ایسی باندی خریدے جس میں عیب ہو، اورمشتری کے پاس آ کراس ایک اورعیب بیدا ہو جائے تو دوسراعیب سلعیب کو باطل کردے گا (اُس کووالیس کرنے کا اختیار نہیں ہے)۔

( ٢٢٢٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إذَا حَدَثَ عِنْدَهُ دَاءٌ غَيْرُ الَّذِي دُلَّسَ فَإِنَّهُ يَمْضِي عِنْدَهُ وَيَضَعُ عَنْهُ مَا يَضَّعُ ذَٰلِكَ الدَّاءُ مِنْ تَمَنِهِ.

(۲۲۲۷۳) حضرت زہری ہیشین فرماتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی نئی بیاری پیدا ہوجائے جواُس کےعلاوہ ہوجواُس سے چھیا کی گئی تو بیاری کی وجہ سے جتنے میسے کم کیے جاتے ہیں وہ کم کردےگا۔

( ٢٢٢٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ يُقَالُ :رُدَّ اللَّاءُ بِدَائِهِ ، فَإِنْ حَا عَيْبٌ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِى ، وَيَرُدُّ الْبَائِعُ قِيمَةَ الْعَيبِ.

(۲۲۲۷) حضرت ابرائيم ويشيد فرماتے ہيں كه بيارى كو بيارى كے بدلے واپس كرديا جائے گا،اورا كرتيا عيب پيدا موجائے تو

مشتری کے مال میں شار ہوگا ،اور با تع مشتری کوعیب کی قیت واپس کرےگا۔

( ٢٢٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :هُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِى ، وَيَرُدُّ الْب قِيمَةَ الْعَيْبِ.

(۲۲۲۷) حضرت ابن سیرین بیشید فرماتے بیں کہوہ مشتری کے مال میں سے شار ہوگا اور بائع عیب کی قیمت واپس کرےگا۔

### ( ٢٣٤ ) الرَّجل يشترِي الشَّيء بكذا وكذا يبيعه مرابحة فيزداد

کوئی تخص اسے اسے کی چیز خرید اوراس کو پھر مرائحۃ فروخت کرے، پس وہ زیادہ وصول کرلے اللهِ صَلَّی الْحَادِثِ ، قَالَ : مَرَّ رَجُلَّ بِقَوْمٍ فِيهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّی الْحَادِثِ ، قَالَ : مَرَّ رَجُلَّ بِقَوْمٍ فِيهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهٔ عَلیْهِ وَسَلَّمَ وَمُعَهُ ثُوْبٌ ، أَرَّاهُ قَالَ : بُود ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُهُمْ : بِكَمِ ابْتَعْت ؟ أَرَّاهُ قَالَ : هُو بِزِيادَةٍ عَلَى اللَّهُ عَلیْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَعَ فَقَالَ : یَا رَسُولَ اللهِ ، ابْتَعْته بِکذَا فَمَنِهِ ، ثُمَّ قَالَ : یَا رَسُولُ اللهِ ، ابْتَعْته بِکذَا وَكَذَا بِدُونِ مَا كَانَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلیْهِ وَسَلَّمَ : تَصَدَّقُ بِالْفَصْلِ. (ابوداؤد ۱۲۲) وَحُرْت عَبدالله بِن عَارِث رَبِّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَاجَن مِ عَرَاجِن مِن اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَاجِن مَا كَانَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَصَدَّقُ بِالْفَصْلِ. (ابوداؤد ۱۲۲) وَحُرْت عَبدالله بِن عَارِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَاجِن مِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَا اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَلَمُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلُوهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلُوا اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ

نشریف فرما تھے، اُس کے پاس کپڑا تھا، جس کی قیت اُس نے قیقی قیت سے زائد بتلا کی، راوی کہتے ہیں کہ وہ چا درتھی۔قوم کے لوگوں میں سے بعض نے اُس سے پوچھا: کتنے کا فروخت کر رہاہے؟ میرا گمان ہے اُس نے قیمت سے زائد بتلایا۔ پھراُس نے کہا کہ میں نے مجھوٹ بولا ہے۔اُن میں رسول اکرم مِلَّائِشَائِیَۃَ بھی موجود تھے۔ پھر وہ لوٹا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول مِلَّائِشَائِیٓۃَ بھی موجود تھے۔ پھر وہ لوٹا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول مُلِّائِشَائِۃَ بِی کہا کہ میں اُس کے علاوہ میں ۔ آپ مِلِّسَائِیَۃ نے ارشاد فرمایا: جوزیادہ وصول کیا ہے اُس کو بدقہ کردے۔

## ( ٢٣٥ ) السَّلْمَ فِي اللَّحْمِ والرَّوُوسِ

گوشت اور بسری میں بیچ سلم کرنا

لوست اور يمرى يس نظ عمم لرنا به ٢٢٢٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرة مَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَرِهَ السَّلَمَ فِي اللَّحْمِ.

۲۲۲۷۷) حفرت ابراہیم میشید گوشت میں بچے سلم کرنے کونا پیندگرتے تھے۔ سرکت میں بیڈی میں دیجی میں بیان کا میں ایک میں

٢٢٢٧٨) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الرُّؤُوسِ إِذَا أَرَاهُ قَدُرًا مَعْلُومًا. (٢٢٢٨) حفرت حسن تَنْ يَغْرُفر ماتے بين جب بِسر يوں كي مقدار معلوم بوتو تيج سلم كرنے مِن كوئي حرج نہيں۔

٢٢٢٧٩) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابى عَمْرِو، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ طَاوُوسٍ: أَنَّهُ كَرِهَ اللَّحْمَ بِالْقَلِيدِ نَسِيئَةً. (٢٢٢٤) حضرت طاوَس گوشت كي ادهار نج أس گوشت كے ساتھ (جس كونمك لگا كردهوپ مِين خشك كيا گيا ہو) نا پيند

يق على المساور المساور

.٢٢٢٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالسَّلَمِ فِي اللَّحْمِ إِذَا كَانَ لَهُ حَدُّ يُعْلَمُ. الله المن المن شير متر تم ( جلد ۲ ) ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ

(۲۲۲۸) حضرت عطاء مِرتِینی فرماتے ہیں کہ گوشت کی نیچ سلم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ اُس کی مقدار (عد)معلوم ہو۔

## ( ٢٣٦ ) التَّجارة فِي السَّابِرِيِّ

# سابری کیڑے کی بیع کا حکم

( ٢٢٢٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسِ : أَنَّهُ كَرِهَ لُبْسَ الْحَرِيرِ وَالسَّابِرِيِّ الرَّقِيقِ وَالسَّجَارَةَ فِيهِمَا.

(۲۲۲۸۱) حفرت طاؤس ریشم اور باریک کپڑے کے بہننے اوراُس کی خرید وفر وخت کونا پہند کرتے تھے۔

( ٢٢٦٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْن مِغُولِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَزْهَرَ سَأَلَ عَطَاءً عَنْ بَيْع الْخُمُرِ الرِّقَاقِ فَكُرِهَهَا.

(۲۲۲۸۲) میں نے از ہرکوعطاء سے باریک پردہ کی تیج کے بارے میں سوال کرتے ہوئے سنا آپ رہیج نے اُس کو ناپند کیا۔

( ٢٢٢٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :قَالَ عَطَاءٌ : الْحَوِيرُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنَ السَّابِرِيُّ.

(۲۲۲۸۳) حضرت عطا ویشین فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ساہری کپڑے (باریک کپڑے) ہے بہتر ہے دیشم بہن لیاجائے۔

#### ( ٢٣٧ ) العبد بين رجلين يعتِقه أحدهما

#### غلام دو شخصوں کے درمیان مشترک ہو چھران میں سے ایک اُس کوآ زاد کروے ،

( ٢٢٢٨٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّالَانِيِّ ، عَنْ إبْوَاهِيمَ الصَّائِغِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْ عُمَرَ : فِي عَبْدٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْنَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، قَالَ :عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ بَقِيَّتُهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ سُعَى الْعَبْ

فِي رَقَبَته ، وَكَانُوا شُرَكَاءً فِي الْوَلَاءِ.

(۲۲۲۸۳) حضرت ابن عمر وہ اُنٹو ہے مروی ہے کہ غلام وو شخصوں کے در میان مشترک ہو پھراُن میں ہے ایک اُس کوآ زاد کر دی فر ماتے ہیں کداس پر لازم ہے کہ باتی غلام کو بھی آ زاد کرے (خرید کر) اگراس کے پاس کھے نہ ہوتو غلام اپنی گردن کے بدلہ میں۔

کرے۔ پھروہ دونوں اُس غلام کی ولاء میں شریک ہوں گے۔

( ٢٢١٨٥ ) حُلَّتُنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنْ كَانَ مُوسِرًا ضَمِنَ ، وَكَانَ الْوَلَاءُ لَهُ ، وَإِنْ كَا

مُعْسِرًا سَعَى الْفَبْدُ ، وَكَانَ الْوَلَاءُ بَينَهُمَا.

( ۲۲۲۸۵ ) حضرت حسن دی فیر فرماتے ہیں کہ آزاد کرنے والا مالک اگر مالدار ہے تو ساتھی کے لئے قیمت کا ضامن ہوگا اور غلام

ولاءاً س كوسط كى \_اوراكروه غريب بتوغلام خودكوشش كريكا (بقيه قيت كى)اورولاءان دونوں كوسلے كى \_

( ٢٢٢٨٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : يَسْعَى الْعَبْدُ وَالْوَلَاءُ يَكُونُ لِلَّذِي أَعْتَقَ.

(۲۲۲۸ ۲) حضرت عامر پرتیجیوز فرماتے ہیں کہ غلام دوسرے ما لگ کے لئے قیت میں خودکوشش کر سے گا ،اور ولاء أس کو ملے گی جس

المعنف ابن انی ثیبہ مترجم (جلد۲) کی المواد کا معنف ابن انی ثیبہ مترجم (جلد۲) کی المواد کا ہے۔ نے اس کو آزاد کیا ہے۔

( ٢٢٢٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ : فِي عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا قَالَ : الْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا يَكُونَ الْمُدُدُ.

یعنی إذا است معی العبد . (۲۲۲۸۷) حضرت جمادے مروی م کراگر غلام دو مالکول کے درمیان مشترک ہواور اُن میں سے ایک اُس کوآزاد کردی و غلام

دوسرے کے لئے قیت میں کوشش کرے گا اور ولاء دونوں کو ملے گ۔ ( ۲۲۲۸۸ ) حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشْرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْوَلَاءُ لِلَّذِي أَعْتَقَ سَعَى

، مبعه ہو تھے ہیں۔ (۲۲۲۸۸) حضرت ابراہیم پیشینز فرماتے ہیں غلام قیمت میں کوشش کرے یا نہ کرے ولاءاُس کو ملے گی جس نے آزاد کیا ہے۔

# ( ٢٣٨ ) فِي الحبسِ فِي الكفالةِ

كفالت ميں كفيل كوقيد كرنا

( ٢٢٢٨٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حَبِيبٌ الَّذِي كَانَ يَقُومُ عَلَى رَأْسِ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ حَبَسَ ابْنَهُ عَبْدَ اللهِ فِي كَفَالَةٍ لِرَجُلِ كَفَلَ لَهُ بِنَفْسِهِ.

حَبَسَ ابْنَهُ عَبْدُ اللهِ فِی كَفَالَةٍ لِرَجُلِ كَفَلَ لَهُ بِنَفْسِهِ. (۲۲۲۸۹)حفرت شرق بِلِيْمَة نے حبيب كے بينے عبداللّد كوا كي شخص كى كفالت ميں جس كے لئے وہ فيل بنفس بنا تھا قيد كرديا تھا۔

#### ( ٢٢٩ ) فِي الرَّجلِ يقاطِع مملوكه على الصَّرِيبةِ

کوئی شخص اپنے غلام سے علیحد گی اختیار کرلے اُس مال پر جووہ مقرر حصہ ادا کرتا ہے

( .٢٢٩٠ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ:إِذَا كَانَ الْغُلَامُ فِي الضَّرِيبَةِ فَاشْتَرَى بَيْعًا فَفِي رَقَيَتِهِ. وَقَالَ حماد :إذا أذن مولاه في البيع ؛ ففي رقبته.

(۲۲۲۹۰) حضرت تھکم ہیٹیں! فرماتے ہیں کہ اگر غلام ایسا ہوتو جوخراج کامقرر حصدادا کرتا ہے وہ کوئی تھے کریے تو وہ معاملہ اُسی کی گردن پر ہے۔ حضرت حماد ہوٹیٹیں! فرماتے ہیں کہ اگر مالک نے اُس کو تھے کی اجازت دی ہے تو پھر آتا کی گردن میں ہے۔

( ٢٢٢٩١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ وَحَمَّادٍ : إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَاطَعَ مَمْلُوكَهُ عَلَى الضَّرِيبَةِ ، فَقَدْ أَذِنَ لَهُ.

(۲۲۲۹) حضرت حارث والثن اور حضرت حماد ويشيخ فرماتے ہيں كها كر ما لك غلام سے مقررہ خراج پر عليحد كل اختيار كرلے تويه أس كو رہے كا جازت دينا ہے۔ ربيح كى اجازت دينا ہے۔

### ( ٢٤٠ ) فِي المدبّرِ مِن أين هو ؟

## مد ترکتنے مال سے آ زادشار ہوگا

- ( ٢٢٦٦ ) حَلَّتُنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : الْمُدَبَّرُ مِنَ النَّلُثِ.
  - (۲۲۲۹۲) حضرت سعید بن المسیب بیشین فرماتے ہیں که مدیر ثلث مال میں ہے آزاد ثنار ہوگا۔
  - ( ٢٢٢٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، قَالَا : الْمُدَبَّرُ مِنَ النَّلُثِ.
    - (۲۲۲۹۳) حفرت حسن من الشير اور حفرت محمد بيشيلاً سے بھی يهي مروى ہے۔
- ( ٢٢٢٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَجْعَلُ الْمُدَبَّرَ مِنَ الثَّلْثِ ، وَأَنَّ عَامِرًا كَانَ يَجْعَلُهُ مِنَ الثَّلْثِ ، وَأَنَّ عَامِرًا كَانَ يَجْعَلُهُ مِنَ الثَّلْثِ .
- (٣٢٢٩٣) حفرت على ولينظ سے مروى بك محضرت على في الله في اور حضرت عامر ولينظ نے دركو ثلث مال ميں سے آزاد شار فر مايا۔ ( ٢٢٢٩٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ أَبْجَرَ ، عَنِ الشَّعْمِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : هُوَ مِنَ النَّلُثِ ، وَقَالَ مَسْرُوقٌ : هُوَ فَارِعٌ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
- (rrraa) حضرت شریح ویشید فرماتے ہیں کہ وہ ثلث مال میں ہے آزاد شار ہوگا،اور حضرت مسروق ویشید فرماتے ہیں وہ جمیع مال میں ہے آزاد ہوگا۔
  - ( ٢٢٢٩٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَغْمَش وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْمُدَبَّرُ مِنَ النَّكُثِ.
    - (۲۲۲۹۱) حفرت ابراہیم بیٹیے فرماتے ہیں مد برنگث مال میں سے آزاد موگا۔
- ( ٢٢٢٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُدَبَّرُ مِنَ الثَّلُثِ. (عبدالرزاق ١٢٩٥٤)
  - - ( ٢٢٢٩٨ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسُ ، عَنِ الْأُوْزَاعِي ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ :الْمُدَبَّرُ مِنَ النُّلُثِ.
      - (۲۲۲۹۸)حضرت زبری پیشین قرماتے ہیں مدیر ثلث مال ہے آزاد ہوگا۔
    - ( ٢٢٢٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن شُرَيْحِ ، قَالَ :الْمُدَبَّرُ مِنَ النُّكُثِ.
      - (۲۲۲۹۹) حفرت شری کیشید ہے بھی بہی مروی ہے۔
  - ( ٢٢٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ أَبِي الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي بِشُو ٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
    - (۲۲۳۰۰) حفرت سعید بن جبیر بیشید فرماتے ہیں مد برجمیع مال ہے آ زاد ہوگا۔

( ٢٢٣٠١ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :الْمُدَبَّرُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

( ٢٢٣٠٢ ) حَلَّتُنَا شَاذَانُ، قَالَ: حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ وَالنَّعْمَانِ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: الْمُدَبَّرُ مِنَ النَّلُثِ.

(۲۲۳۰۲)حضرت مکول ویشید فرماتے ہیں مد برثلث مال سے آزاد ہوگا۔

٢٢٣.٣ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكْرِيًّا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ.

(۲۲۳۰۳) حفرت عامر ہے بھی یہی مروی ہے۔

(۲۲۳۰۱) حفرت حمادت بھی میں مروی ہے۔

( ٢٤١ ) مَنْ قَالَ الكفن مِن جمِيعِ المال

جوحضرات بيفر ماتے ہيں كەكفن جميع مال ميں سے ديا جائے گا

٢٢٣٠٤) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ ، قَالَ :كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : فِي الْكَفَنِ أَنَّهُ مِنْ

رُأْسٍ جُمْلَةِ الْمَالِ ، لَيْسَ مِنَ الثُّكُثِ.

(٢٢٣٠٣) حفرت عمر بنَ عبدالعزيز ويشيد في تحريفر ما ياكفن جميع مال ميس دياجائ كاثلث مال ميس في بيس ـ ( ٢٢٣٠٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ. (۲۲۳۰۵) حفرت ابراجیم پایشیا سے بھی مبی مروی ہے۔

٢٢٣٠٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا فَمِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلاً فَمِنَ النُّكُثِ.

(۲۲۳۰۲) حضرت طاؤس فرماتے ہیں کداگر مال زیادہ ہوتو پھر گفن جمیع مال ہے ہوگا اوراگر مال قلیل ہوتو نکث مال میں ہے ہوگا۔ ٢٢٣.٧) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، قَالاَ : الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

۱۲۲۳۰۷) حفرت حسن جائفہ اور حضرت محمد فر ماتے ہیں کفن جمیع مال میں ہے ہوگا۔ . ٢٢٣.٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

(۲۲۳۰۸) حفرت مجاہدے بھی یہی مروی ہے۔ ٢٢٣.٩ كَذَّنَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : الْكَفَنُ مِنْ رَأْسِ جُمُلَةِ الْمَالِ ، لَا مِنَ

التُّكُثِ ، وَلَا مِنْ غَيْرِهِ. `۲۲۳۰۹) حفزت حماد فر مائتے ہیں کہ گفن جمیج مال میں ہے دیا جائے گا۔ ثلث یااس کے علاوہ سے نہیں۔

.٢٢٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشْرٍ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَالحسن ، قَالَا : الكفن مِنْ

جَمِيع الْمَالِ.

(۲۲۳۱٠) حضرت سعيد بن المسيب اورحضرت حسن والثي فرمات مين كه فن جميع مال مين سدويا جائكًا-

( ٢٢٣١١ ) حدثنا وكيع ، عن سعيد بن المسيب ، عن قتادة ، عن خِلاس ، قَالَ :الكفن من الثلث.

وقال سعيد بن المسيب :من جميع المال.

(۲۲۳۱۱) حضرت خلاس فرماتے ہیں کہ کفن ثلث مال سے دیا جائے گا۔اور حضرت سعید بن المسیب پریٹیویو فرماتے ہیں جمیع مال میں

ہے دیا جائے گا۔

( ٢٢٦١ ) حَلَّاتَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

(۲۲۳۱۲) حفرت تحمم ويشي فرمات ميس كفن جميع مال ميس سعديا جائ كا-

( ٢٢٦٢ ) حَدَّثْنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ جَهْمٍ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

(۲۲۳۱۳) حضرت ابرا ہیم پیشی فرماتے ہیں گفن جمیع مال سے دیا جائے گا۔

( ٢٢٦١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُّو خَالِدٍ ، عن عيسى ، عن الشعبي ، قَالَ :الكفن من جميع المال.

(۱۲۳۱۲) حفرت فعمی پراتشان سے بھی یہی مروی ہے۔

( ٢٢٣١٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَان ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِد ، عَنْ أَبِى قِلَابَةَ ، قَالَ :الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

(۲۲۳۱۵) حضرت ابوقلابہ ہے بھی یہی مروی ہے۔

( ٢٢٣١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : تُكُفَّنُ الْمَرْأَةُ مِنْ نَصِيبِهَا.

(۲۲۳۱۷) حضرت عامر فرماتے ہیں کے عورت کا کفن اُس کے حصہ کے مال سے دیا جائے گا۔

( ٢٢٣١٧ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكْمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْكَفَّنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

(۲۲۳۱۷) حضرت ابراہیم پیشین فرماتے ہیں کے فن جمیع مال میں سے دیا جائے گا۔

( ٢٢٣٨ ) حَلَاثَنَا مُحَمَّدُهُ بُنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ ابى معشر ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

(۲۲۳۱۸)حضرت ایرانیم پیشیوسے بین مرویٰ ہے۔ ریک وریو ووئی کی پیٹر کیٹر کیٹر

( ٢٢٣١٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنْ فَتَادَةً ، عَنْ خِلاسٍ ، فَالَ : تُكَفَّنُ مِنَ النَّكُثِ. (٢٢٣١٩) حفرت خلال فرمات مِي كَفَن ثَلث مال عدياجات كا-

( ٢٤٢ ) مَنْ قَالَ اللّقِيط حرّ

جوحضرات بيفر ماتے ہيں كەراستەملى پڙا ہوا نومولود بچها گرملے تووه آزادشار ہوگا ( .٢٢٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ زُهَيْرِ الْعَبَسِيِّ :أَنَّ رَجُلًا الْتَفَطَ لَقِيطًا فَأَتَى بِهِ عَلِيًّا فَأَعْتَفَهُ. (۲۲۳۲۰) حفرت زہیرے مروی ہے کہ ایک محف کونومولود بچہ پڑا ہوا ملاوہ اُس کو حضرت علی آوا تفقہ کے پاس لے کرآیا آپ دوا تفقہ نے اُس کوآزاد فرمادیا۔ (اُس کوغلام شارنبیں فرمایا)

( ٢٢٣١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ سُنَيْنَا أَبَا جَمِيلَةَ يَقُولُ :وَجَدْت مَنْبُوذًا فَذَكَرَهُ عَرِيفِيٌّ لَعْمَرَ ، فَأَتَيْتِه فَقَالَ :هُوَ حُرٌّ ، وَوَلَاؤُهُ لَكَ وَرَضَاعُهُ عَلَيْنَا. (امام مالك ١٩)

(۲۲۳۲۱) حضرت سنین ابو جمیله فرماتے میں مجھے ایک بچہ ملا۔ میرے واقف کارنے حضرت عمر دیا ٹی ہے اس کا ذکر فرمایا۔حضرت عمر خلافو نے ارشاد فرمایا: وہ آزاد ہے اوراُ س کی ولا وتبہارے لئے ہے اوراُ س کی پرورش ہمارے ذمہ ہے۔

( ٢٢٣٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :فِى اللَّقِيطِ ، قَالَ :نِيَّتُهُ إِنْ نَوَى أَنْ يَكُونَ حُرًّا ، فَهُو حُرُّ ، وَإِنْ نَوَى أَنْ يَكُونَ عَبْدًا ، فَهُو عَبْدٌ.

(۲۲۳۲۲) حطرت ابراہیم پریٹی نومولود بچہ جو پڑا ہوا ملے اُس کے متعلق فرماتے ہیں کداگرا ٹھانے والے نے آزادی کی نبیت کی ہوتو وہ آزاد ہےاورا گرغلامی کی نبیت کی ہوتو وہ غلام ہے۔

( ٢٢٣٢ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: اللَّقِيطُ حُرٌّ.

(۲۲۳۲۳) حضرت ابراجيم ويشي فرمات بين كه نومولود بچدا كر ملي توه آزاد شار موكا-

( ٢٢٣٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :اللَّقِيطُ حُرٌّ .

. (۲۲۳۲۳) حضرت عامر والثية كي يمي مروى ب-

( ٢٢٣٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا زَكَرِيًّا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :اللَّقِيطُ لَا يُسْتَرَقُّ.

(۲۲۳۲۵) حضرت عامر ویشیخ فرماتے ہیں کہیں گراہوا بچہ ملے تواس کوغلام نہیں بنایا جائے گا۔

( ٢٢٣٦ ) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :اللَّقِيطُ حُرٌّ.

(۲۲۳۲۷) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ نومولود بچیا گریڑا ہوا ملے تو وہ آزاد ثار ہوگا۔

( ٢٢٣٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ :أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ أَغْتَقَ لَقِيطًا.

(٢٢٣٢٧) حضرت عمر جن ثيث نه في مولود بچه جو پر امواملا تھا اُس کوآ زادفر ماديا۔

( ٢٢٣٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ اللَّقِيطِ ؟ فَقَالَا :هُوَ حُرٌّ.

قَالَ شُعْبَةُ : فَقُلْتُ لِلْحَكِمِ : عَمَّنُ ؟ قَالَ : عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، عَنْ عَلِيٌّ.

(۲۲۳۲۸) حفرت شعبہ ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم اور حضرت حماد سے نومولود بچہ جو بڑا ہو ملے اُس کے متعلق وریافت کیا؟ انہوں نے فرمایا وہ آزاد شار ہوگا۔ حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم سے بوچھا کہ یہ کس سے مردی ہے

آب رام نے فر مایاحس بھری اور حفرت علی واٹھ سے۔

( ٢٢٣١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زُهَيْرِ إِن أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ ذُهْلِ بُنِ أُوْسٍ ، عَنْ تَمِيمِ بُنِ مُسَّيْحٍ ،

قَالَ : حَرَجْت مِنَ الدَّارِ وَكَيْسَ لِي وَكَدْ ، فَوَجَدْت لَقِيطاً فَآتَيْت بِهِ عَلِيًا فَٱلْحَقَةُ فِي مَّانِهِ. (عبدالرزاق ١٣٨٨١) قالَ : حَرَجْت مِن الدَّارِ وَكَيْسَ لِي وَكَدْ ، فَوَجَدْت لَقِيطاً فَآتَيْت بِهِ عَلِيًا فَٱلْحَقَةُ فِي مَّانِهِ. (عبدالرزاق ١٣٨٨١) حضرت تميم بن سي مِي الله فرمات بي كه من كري الموامل من اس وحضرت الما والماري والماري والماري والماري والماري الماري والماري وا

علی والن کے پاس لے کر حاضر ہوا۔ آپ والنون نے اُس کومحلّہ والوں کے ساتھ ملا دیا۔

( . ٢٢٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَوْطٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : ` هُمْ مَمْلُو كُونَ.

(۲۲۳۳۰) حفرت عمر والتي فر ماتے بيل كدوه غلام شار مول ك\_

( ٢٢٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ ، قَالَ :رَأَيْتُ وَلَذ زِنَّا ٱلْحَقَةُ عَلِيٌّ فِي مَانِهِ.

(۲۲۳۳) حضرت موی الجھنی پرتین فر ماتے ہیں میں نے راستہ میں ولدالز نا پڑا ہواد یکھا حضرت علی ہوائٹونے نے اُس کومحلّہ والوں کے ساتھ طادیا۔۔۔

( ٢٢٣٢ ) حَلَّثْنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ عَبْلِو اللهِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ ، قَالَ :جَاءَ كِتَابُ عُمَّرَ بْنِ عَبْلِو الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلَ مَكَّةَ ، أَنَّ اللَّقِيطَ حُرٌّ.

(۲۲۳۳۲) حضرت عمر بن عبدالعزيز والنيء نے اہل مكه توتح رفر مایا: نومولود بچہ جو پڑا ہوا ملے وہ آزاد شار ہوگا۔

#### ( ٢٤٣ ) فِي المواصفةِ فِي البيعِ

## غيرموجود چيز كي صرف صفت اور كيفيت بيان كرك فروخت كرنا

( ٢٢٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُوَاصِفَ الرَّجُلُ بالسِّلْعَةِ لَيْسَ عِنْدَهُ.

(۲۲۳۳۳) حفرت سعید بن المسیب برایشی؛ اِس کو ناپسند فرماتے تھے کہ آ دمی سامان کا وصف بیان کر کے اُس کوفر وخت کر ہے جو اُس کے پاس نہیں ہے۔

( ٢٢٣٢٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ :أَنَّهُ كَانَ يَكُرُهُ الْمُواصَفَةَ.

(۲۲۳۳۳) حضرت حسن والنيظة وصف بيان كركے بيج كرنے كونا پسند كرتے تھے جبكه چيز غير موجود ہو۔

( ٢٢٣٥ ) حَدَّثْنَا أزهر ، عن ابن عون ، عن محمد :أنه كرهها.

(٢٢٣٥٥) حفرت محمد ويشيد إس تي كونا يندكرت بقف

مسنف ابن الي شيرمترجم (جلد۲) في المستقل المستق المستقل المستقل المستقل المستقل المستقل المستقل المستقل المستقل

( ٢٢٣٦ ) حَلَّثَنَا وَ كِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ : فَلْتُ لابْنِ عُمَرَ :الرَّجُلُ يَقُولُ : اشْتَرِ هَذَا الْبَيْعَ وَأَشْتَرِيهِ مِنْك فَكَرِهَهُ.

(۲۲۳۳۷) حضرت زیدین اسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر مظافی سے دریافت کیا کہ ایک شخص یوں کہتا ہے: تو اس بیج کو

خرید لے میں اس کوخریدوں گا تھے ہے۔ (تواپیا کرنا کیسا ہے؟) آپ وٹاٹوز نے اِس کونا پیند فرمایا۔

( ٢٢٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْحَكَمِ بِنِ أَبِي الْفَصْلِ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْحَسَنَ وَسَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسَاوِمُ الرَّجُلَ بِالْحُرِّيَّةِ فَيَقُولُ :لَيْسَ عِنْدِى ، فَيَقُولُ :اشْتَرِهِ حَتَّى أَشْعَرِيَهُ مِنْك ؟ فَكْرِهَهُ ، وَقَالَ :هَذِهِ الْمُوَاصَفَةُ.

(۲۲۳۳۷) حضرت حسن والنئز سے ایک مخص نے دریافت کیا کہ ایک مخص دوسر کے خص کے ساتھ ریشم کاریٹ نگا تا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ریشم میرے پاس نہیں ہے۔ اور وہ کہتا ہے: اِس کوخرید لے یہاں تک کہ میں اِس کو تجھ سے خریدلوں گا؟ آپ نے اِس بھے کو ناپند فرمایا اور فرمایا یہ بڑج مواصفہ ہے۔

( ٢٢٣٨ ) حَدَّثْنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.

(٢٢٣٣٨) حفرت قاسم بن محمد ويطيؤ إس تط بس كو كى حرج نه بجحق تقد

( ٢٢٣٤ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ :اشْتَرِى هَذَا الْبَزَّ وَأَشْتَرِيهِ مِنْكَ فَكَرِهَهُ.

(۲۲۳۴۰) حضرت ابراہیم بیٹینڈ فرماتے ہیں کہ ایک شخص دوسرے سے بوں کہے: تو اِس کپڑے کوخرید لے میں اِس کو تجھ سے خرید لوں گا۔حضرت ابراہیم بیٹینڈیڈے اِس نیچ کونا پیند فرمایا۔

#### ( ٢٤٤ ) بيع اللّبنِ فِي الضّروعِ

#### تقنول میں دودھ کی بیچ کرنا

( ٢٢٣٤١ ) حَلَّاثَنَا أَبُو الْأَحْوَص ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :لَا تَبْتَاعُوا الصُّوفَ عَلَى ظُهُورِ الْغَنَمِ ، وَلَا اللَّبَنَ فِي الصُّرُوعِ. (۲۲۳۴۱) حضرت ابن عباس فناشئه ارشاد فرماتے ہیں بھیٹر کی پشت پراون کی بھیٹے مت کرو ( یعنی پہلے اس کوا تارلو ) اور تقنوں میں

دودھ کی بیع مت کرو۔

( ٢٢٣٤٢ ) حَدَّقَنَا مُلاَزِمُ بُنُ عَمْرٍ و ، عَنْ زُفَرَ بُنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ شِرَاء اللَّبَنِ فِى الضَّرُوع؟ فَنَهَانِى عَنْهُ. الضَّرُوع؟ فَنَهَانِى عَنْهُ.

(۲۲۳۴۲) حضرت بزید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہر یرہ دائی سے صنوں میں موجود دودھ کی خریداری کے متعلق دریافت

كيا؟ آب والوف في مجمع إس منع فر ماديا-

( ٢٢٣٤٣ ) حَدَّنَنَا حَاتِمٌ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَهْضَمِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ شَهْرٍ بُنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شِرَاء مَا فِى بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ ، وَعَمَّا فِى ضُرُوعِهَا إِلَّا بِكَيْلِ.

(۲۲۳۴۳) حضرت ابوسعید دای ہے سروی ہے کہ اتخضرت آمانی فی اوروں کے پیٹ میں موجود بچہ کی بی ہے منع فر مایا ہے

جب تک کدوہ پیداند ہوجائے۔اورتقنوں میں موجود دود ھی تج سے منع فرمایا مگروزن کر کے۔

( ٢٢٣٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ اللَّبَنِ فِى الطَّرُوعِ إلَّا كَيْلًا.

(٢٢٣٨٣) حضرت طاؤس ويشيئه تقنول مين موجود دوده هي نيج كونا پند بجھتے تھے جب تك ان كونكال كركيل نه كرليا جائے۔

( ٢٢٣٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ اللَّبَنِ فِي ضُرُّوعِ الشَّاءِ.

(٢٢٣٥٥) حفرت صن والله بكرى ك تقنول مين موجوددود هكوثر يدن كونا بندكرت تقد

( ٢٢٣٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ وَهْبِ بُنِ عُقْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ قَوْمٍ كَانُوا يَبَنَاعُونَ ٱلْبَانَ الْبَقَرِ أَيَّامًا مَعْلُومَةً ، ثُمَّ يَبْتَاعُونَهَا ؟ فَقَالَ :لاَ تَصْلُحُ إِلَّا يَدًا بِيَدٍ.

(۲۲۳۲۷) حضرت وہب بن عقبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت معنی بالٹیلائے اُس قوم کے مقررہ دنوں تک کے دودھ کوخر ید کراس کوآ مے فروخت کردیتے تصفیق انہوں نے جواب دیا کہ یہ نظ تب ہی درست ہوگی جب ہاتھوں ہاتھ ہو۔

( ٢٢٢٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ فَرُّوخَ الْقَتَّابِ ، سَمِعَهُ مِنْ حْبِيبِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :

نھی النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَنْ یَبَاعَ لَبُنْ فِی ضَرْع ، أو سمن فی لبن. (ابو داؤد ۱۸۳ دار قطنی ۳۵)

(۲۲۳۲۷) حفرت عکرمہ سے مروی ہے کہ حضوراتدس مِزَّشَقَعَ فَر عَالِي مِیں دودھی سے اور دودھ مِن کھی کی سے منع فر عایا ہے۔

( ۱۲۲۱۸ ) حَرَثُ ابن فضيل ، عن مغيرة ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كان يكره أن يشترى اللبن في ضوع الشَّاةِ. ( ۲۲۲۵۸ ) حَلَّثُنَا ابن فضيل ، عن مغيرة ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كان يكره أن يشترى اللبن في ضوع الشَّاةِ.

(۲۲۳۲۸) حفرت ابراہیم ولیٹیو کبری کے تعنوں میں موجود دودھ کی بیچ کو ناپسند فرماتے تھے۔

( ٢٢٣٤٩ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ

هي معنف ابن الي شيه مترجم (جلد۲) کي کست 🕻 ۱۹۰۳ کي کست کتاب البيوع والأنفية 🐧 وَمُجَاهِدٍ : أَنْهُمَا كُرِهَا بَيْعَ اللَّبَنِ فِي الضَّرُوعِ.

(۲۲۳۴۹) حضرت ابراہیم پر بیلی ،حضرت طاؤس اورحضرت مجاہد پر بیلی تضنوں میں دودھ کی تیے کونا پہند کرتے تھے۔

( ٢٤٥ ) فِي الإِمامِ العادِلِ

امام عادل (عادل بإدشاه) كابيان

( . ٢٦٣٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بن سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ:

فِي الْجَنَّةِ قَصْرٌ يُدُعَى عَدْنًا حَوْلَهُ البُّرُوجُ وَالْمُرُوجُ لَهُ خَمْسَةُ آلَافِ بَابٍ، لَا يَسْكُنُهُ، أَوْ لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا نَبِيٌّ،

أَوْ صِدِّيقٌ ، أَوْ شَهِيدٌ ، أَوْ إِمَامٌ عَادِلٌ. (۲۲۳۵۰) حضرت عبدالله بن عمرو دوالله سے مروی ہے جنت میں ایک کل ہے جس کا نام عدن ہے۔ اُس کے اردگر دمحل میں ہے اور

سبزہ ہے،اُس کے پانچے ہزار دروازے ہیںاُس بیس نبی،صدیق،شہیداورعادل بادشاہ کےعلادہ کوئی اور داخل نہیں ہوسکتا۔

( ٢٢٣٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ عَمَّارٌ :ثَلَاثَةٌ لَا يَسْتَخِفُ بِحَقِّهِنَّ إِلَّا مُنَافِقٌ بَيِّنْ نفاقه : إمَّامٌ مُقْسِطٌ ، وَمُعَلِّمُ الْمَحَيْرِ ، وَذُو الشَّيْرَةِ فِي الإِسْلَامِ. (طبراني ١٥٨١)

(۲۲۳۵۱) حضرت عمار جاثور فرماتے ہیں کہ تین قتم کے لوگوں کے حق کی ادائیگی میں استخفاف صرف کھلا منافق ہی کرسکتا ہے۔ایک امام عادل، دوسرا بھلائی کا درس دینے والا (استاد) اورتیسرے وہ جواسلام کی حالت میں بوڑ حامو گیا ہو۔ ( ٢٢٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ ، قَالَ :لَعَمَلُ إمَامٍ عَادِلٍ يَوْمًا خَيْرٌ مِنْ

عَمَلِ أَحَدِكُمْ سِنْينَ سَنَةً. (۲۲۳۵۲) حضرت قیس بن عُباد ہے مروی ہے عادل بادشاہ کا ایک دن کامل تمہارے ساٹھ سال کے مل ہے بہتر ہے۔

( ٢٢٢٥٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ مِخْرَاقِ ، عَنْ أَبِي كِنَانَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ: إنَّ مِنْ إَجْلَالِ اللَّهِ إِكْرَامُ ذِى الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ ، وَحَامِلُ الْقُرْآنِ غَيْرُ الْعَالِى فِيهِ وَلَا الْجَافِى عَنْهُ ،

وَإِكْرَامُ ذِى السُّلُطَانِ الْمُقْسِطِ. (۲۲۳۵۳) حضرت ابوموی الله سے مروی ہے کہ بے شک اللہ کے احتر ام اور اکرام میں سے ہے، بوڑ ھے مسلمان کا احتر ام كرنا، اورأس حامل قرآن كا احرّ ام جوحد سے تجاوز كرنے والا بھى نه ہواور أس كى تلاوت كور بك كرنے والا بھى نه ہوا ورعا دل بادشاه کا اکرام کرنا۔

( ٢٢٣٥٤ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٍ ، قَالَ : حَلَّانَنَا سَعُدَانُ الْجُهَنِيُّ ، عَنْ سَعْدٍ أَبِي مُجَاهِدٍ الطَّاثِيُّ ، عَنْ أَبِي مُدِلَّةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الإِمَامُ الْعَادِلُ لَا تُرَدُّ دَعُونَهُ.

(این ماجه ۱۷۵۲ احمد ۲/ ۳۰۴)

معنف ابن الي شيرمترجم (جلد٢) في مسخف ابن الي شيرمترجم (جلد٢) في مسخف ابن الي شيرمترجم (جلد٢)

(۲۲۳۵۳) حضرت ابو ہریرہ رہائی سے سروی ہے کہ عادل بادشاہ کی دعا رزنہیں کی جاتی۔

( ۲٤٦ ) الرّجل يحفِر البِنر فِي دارِةِ كوئي شخص البيخ گرميس كنوال كھود لے

ِ ( ٣٢٥٥ ) حَلَّمْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّمْنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :فِي قَوْمٍ أَرَادُوا أَنْ يَمْخِفِرُوا فِي دَارِهِمُ حُثُّ الْدُ حَثَّادًا وَكُيعٌ ، قَالَ : وَأَكُونُ مَنْ مُنْ فَدِ مَا ثَنَا اللّٰهِ الْمُوا اللّٰهِ عَلَى اللّٰ

حُشًّا أَوْ حَمَّامًا ، قَالَ : مِلْكُهُمْ يَصْنَعُونَ فِيهِ مَا شَاؤُوا.

(۲۲۳۵۵) حضرت ابراہیم پر لیے ان لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں جواپنے گھروں میں باغ اور جمام بنا تا جا ہتے ہوں کہ ' پیجگہ

ان كى ملك ہوده اس ميں جوچا ہے كر سكتے ميں "۔ ( ٢٢٣٥٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ زَكْرِيّا بُنِ أَبِي زَائِدَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَشُوعَ: أَنَّهُ سَدَّ بِنُوا حَفَرَهَا جَارُهُ حَلْفَ حَائِطِهِ.

(۲۲۳۵۲) حضرت ابن اشوع نے وہ کنواں بند کروادیا جس کوأن کے پیٹر دی نے اُن کی دیوار کے پیچھے کھود دیا تھا۔

ر ٢٢٢٥٧) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحُسَنِ : فِي حَائِطٍ فِي دَارِ قَوْمٍ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ نَقَبَ فِيهِ بَابًا.

( ۱۲۲۵۷) محدثنا نسهل بن يوسف ، عن عمر و ، عن التحسن إلى حايط في دارٍ فومٍ ، قال :إِن مناء نفب فِيه بابا. ( ۲۲۳۵۷) حفرت حن ويشيئ في ايك قوم كر كر ديوارك بارے ميں فرمايا: (تمهارى ديوار ب) اگرصاحب دارجا بي قواس ميں ايك درواز و بناسكتا ہے۔

٠٠٠ يك مد عبد عبد ( ٢٢٢٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا

تَضَارُّوا فِي الْحَفْرِ. (ابوداؤد ٢٠٠٨- بيهقى ١٥٦)

(۲۲۳۵۸) حضرت ابوقلابہ وہ اٹھ سے مروی ہے کہ آنخضرت میلائقی آئے ارشاد فرمایا: کنواں کھود کرایک دوسرے کونقصان مت بہنچاؤ۔ سریں

( ٢٤٧ ) فِي رجلٍ قَالَ لِغلامِهِ إن فارقت غرِيمِي فأنت حرُّ

کوئی شخص اپنے غلام سے یوں کہے:اگر تو میرے قرض خواہ سے علیحدہ ہوا تو ،تو آزاد ہے

( ٢٢٣٥٩ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرِو : أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِغُلَامِهِ : الْزَمُ فُلَانًا فَإِنْ فَارَقْتِه فَٱنْتَ حُرُّ ، فَقَالَ : اشْهَدُوا أَنِّى قَدْ فَارَقْتِه ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ أَمِيرُ مَكَّةَ فَآجَازَ عِتْقَهُ ، قَالَ : فَكَانَ الْحَسَنُ يَرَى ذَلِكَ.

(۲۲۳۵۹) حضرت عمر وولیٹیئے سے مردی ہے کہ ایک فخف نے اپنے غلام سے کہا، فلاں کے ساتھ رہ اور اگر تو اُس سے جُد ا ہو گیا تو آزاد ہے، غلام نے کہا گواہ رہومیں اُس سے جدا ہو گیا تھا۔معالمہ حضرت عمر بن عبدالعزیز پرلیٹیئے کے پاس گیا جو اُس وقت مکہ کے امیر

معنف ابن الي شيرمترج (جلد ۱) كي المنطق ابن الي شيرمترج (جلد ۱) كي المنطق المنطق

( . ٢٢٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : بَلَعَنِى أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : لاَ يَعْتِق. ( ٢٢٣٩ ) حضرت كيلى بن سعيد يرايي فرمات بي كه جمع خبري في بكر حضرت عمر بن عبدالعزيز فرمات تنصوه علام آزاد نه موگا۔

#### ( ٢٤٨ ) الرّجل يدّعِي شهادة القاضِي أو الوالِي

# اگر کوئی شخص (مدعی یا مدعی علیه) قاضی سے گواہی دینے کا مطالبہ کریں

( ٢٢٣٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ عَمْرِو بُنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِى ، عَنْ عَمْهِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : اخْتَصَمَّ رَجُلَانِ إِلَى عُمَرَ بُنِّ الْخَطَّابِ ادَّعَيَا شَهَادَتَهُ ، فَقَالَ لَهُمَا عُمَرٌ : إِنْ شِنْتُمَا شَهِدُت وَلَمْ أَقْضِ بَيْنَكُمَا ، وَإِنْ شِنْتُمَا فَضَيْت وَلَمْ أَشْهَدُ.

(۲۲۳۷) حفرت ضحاک سے مروی ہے کہ دوآ دمی اپنا جھٹڑا حفرت عمر دفاٹن کی خدمت میں لے کر گئے ، دونوں نے اُن سے گواہی کا مطالبہ کیا۔ حضرت عمر دفائن نے اُن سے فر مایا: اگرتم چاہوتو میں گواہی دیتا ہوں گمر پھر میں فیصلہ نہیں کروں گا ،اورا گرتم چاہو کہ میں فیصلہ کروں تو پھر میں گواہی نہیں دوں گا۔

( ٢٢٣٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةَ إلَى شُرَيْحٍ فَٱتَنَهُ بِشَاهِدٍ ، قَالَ :انْتِنِى بِشَاهِدٍ آخَرَ ، قَالَت : أَنْتَ شَاهِدِى ، فَاسْتَحُلَفَهَا وَقَضَى لَهَا.

(۲۲۳۹۲) حفرتَ عبداً لاَ علیٰ سے مروی ہے کہ ایک خَاتون حضرت شرح کیا لیے کیا کہ ایک گواہ لے کر حاضر ہوئی ، آپ نے فرمایا ایک گواہ اور لا وُ عورت نے کہا آپ میرے گواہ ہیں۔ آپ نے اُس خاتون سے تتم لی اور اُس کے حق میں فیصلہ فرمادیا۔

( ٢٢٦٦٢ ) حَدَّثَنَا ابن مهدى ، عن سفيان ، عن إسماعيل بن سالم ، عن الشعبى ، قَالَ : لاَ أجمع أن أكون قاضيًا و شاهدا.

(۲۲۳۷۳) حضرت فتحی ویشیو؛ فر ماتے ہیں کہ میں دونوں کوا کشانہیں کرتا کہ میں قاضی بھی بنوں اور گواہ بھی۔

( ۱۲۲۱ ) حَلَثَنَا ابُنُ فُضَيْلِ، عَنِ ابُنِ شُبُرُمَة، عَنِ الشَّعْبِيّ، قَالَ: سَأَلَتُه عَنُ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ، فَأَشْهَدَ عليه شَاهِدَيْنِ، فَاسْتَفْضَى أَحَدَ الشَّاهِدَيْنِ؟ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى شُرِيْحٍ يُخَاصِمُ وَأَنَا جَالِسٌ مَعَهُ، فَجَاءَ الآجِرُ عَلَيْهِ بِشَاهِدٍ، ثُمَّ قَالَ لِشُرَيْحٍ: أَنْتَ تَشْهَدُ لِي، فَقَالَ شُرَيْحٌ: انْتِ الأَمِيرَ حَتَى أَشْهَدَ لَك. (بيهقى ١٠) الآخَوُ عَلَيْهِ بِشَاهِدٍ، ثُمَّ قَالَ لِشُرَيْحٍ: أَنْتَ تَشْهَدُ لِي، فَقَالَ شُرَيْحٌ: انْتِ الأَمِيرَ حَتَى أَشُهدَ لَك. (بيهقى ١٠) (٢٢٣٦٣) حضرت مع ويشيئ سے دريافت كيا كيا كه ايك فض كا مال دوسرے كن مدتھا۔ أس نے دوكواه بيش كرديے۔ پهردو گواموں ميں سے ايك سے فيصلہ كروانا چاہا؟ پهر دوسرافض آيا أس كے ساتھ ايك گواه تھا، أس نے حضرت شرق مِشِيئ نَا عَلَى كَمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَ

#### ( ٢٤٩ ) فِي شِراء ترابِ الصّوّاغِين

#### زرگروں کی مٹی کی بیچ کابیان

( ٢٢٣٦٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ تُرَابَ الصَّوَّاغِينَ ، يَعْنِي : شِرَاءَ هُ.

(۲۲۳ ۲۵) حفرت عطاء ویشیز ساری مٹی (زرگری مٹی ) کی بیچ کو تا پسند سمجھتے تھے۔

( ٢٢٣٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ شِرَاء تُرَابِ الصَّوَّاغِينَ إلَّا أَنْ يَشْتَرِى تُرَابَ الدَّهَبِ بِالْفِضَّةِ وَتُرَابَ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ.

(۲۲۳۷۱) حضرت حسن جن الله زرگر کی مٹی کی تا پیند سجھتے تھے۔ گریہ کہ سونے کی مٹی کو چاندی کے ساتھ اور چاندی کی مٹی کوسونے کے ساتھ فروخت کیا جائے۔

( ٢٢٣٦٧ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، قَالَ :سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ شِرَاءِ تُرَابِ الصَّوَّاغِينَ ؟ فَكَرِهَهُ وَقَالَ :هُوَ غَرَرٌ.

قَالَ مُحَمَّدُ : وَكَانَ أَبِي يَشْتَرِيهِ بِالْعُرُوضِ.

(۲۲۳۷۷) حفرت محربن ابوجعد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صعبی پیلین سے زرگر کی مٹی کے خرید نے متعلق دریافت کیا؟ آپ نے اُس کی بیچ کو تا پہند فرمایا اور فرمایا بید دھو کہ ہے۔حضرت محمد پر پیلین فرماتے ہیں میرے والداُس کوسامنے کے بدلے فروخت کرتے تھے۔ ( بیچ کرتے تھے )

( ٢٢٣٦٨ ) حَدَّثَنَا حَرَمِيٌّ بْنُ عُمَارَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُشْتَرَى تُرَابُ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ وَتُرَابُ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ.

(۲۲۳۷۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں، سونے کی مٹی کی تھ جاندی کے ساتھ اور جاندی کی مٹی کی سونے کے ساتھ تھ کرنے ہیں کوئی حرج نہیں ہے۔

#### ( ٢٥٠ ) رجل يبيع الطّعام ، على من يكون أجر الكيّال؟

كونى شخص كھانا (گندم )خريدے، توكيل كرنے والے كى اجرت كس پر ہوگى

( ٢٢٣٦٩ ) حَدَّثَنَا صَفُوَانُ بُنُ عِيسَى ، عَنْ بَرْدَانَ بُنِ أَبِي النَّضُرِ ، قَالَ : كُنْتُ بِعْت مِنْ رَجُلٍ طَعَامًا ، فَأَعْطَى الرَّجُلُ أَجُرَ الْكَيَّالِ ، فَسَأَلْت الشَّعْبِيَّ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ :أَعْطِهِ أَنْتَ فَإِنَّمَا هُوَ عَلَيْك.

(۲۲۳ ۱۹) حضرت بردان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک فخص کو گندم فروخت کی اُس فخص نے کیل کرنے والے کی اجرت خود دے

دی، میں نے حضرت فعمی والم یہ سے اس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ نے فرمایا اجرت تم ادا کرد، بے شک اُس کی ادائیگی تم پر ہے۔

( ٢٥١ ) جعل الآبقِ

بھگوڑ سےغلام کی مزدوری

( ٢٢٣٠ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَوِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَا : مَازِلْنَا نَسْمَعُ أَنَّ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْعَبْدِ الآبِقِ يُوجَدُ خَارِجًا مِنَ الْحَرَمِ دِينَارًا أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ. (۲۲۳۷) حضرت ابن الى مليكه اور حضرت عمروبن دينار ويشيئة فرمات بين كهم بميشه يبي سنته آئ بين كدرسول الله مين في في

بھا مجے ہوئے غلام کے بارے میں جو کہ حرم ہے باہر پکڑا جائے ایک دینا ریادی درہم کا فیصلہ فرمایا ہے۔ ( ٢٢٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ : أَنَّ رَجُلاً أَصَابَ عَبْدًا آبِقًا بِعَيْنِ النَّمْرِ ، فَجَاءَ بِهِ ، فَجَعَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِيهِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا.

(۲۲۳۷) حضرت ابوعمر والشبیانی ویشید ہے مروی ہے ایک مخص کو بھگوڑ اغلام عین التمر میں ملا، وہ اُس کوحضرت ابن مسعود روائٹو کے

پاس لے آیا۔ حضرت ابن مسعود والثن نے اس میں جالیس در ہم متعین کیے۔

( ٢٢٧٢ ) حَلَّتُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شعيب ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ فِي جُعُلِ الآبِقِ دِينَارًا ، أَوِ اثْنَىٰ عَشَرَ دِرْهَمًا. (۲۲۳۷۲) حضرت سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ حضرت عمر دواٹھ نے بھگوڑ سے غلام کی مزدوری ایک دیناریا بارہ درہم بنائے۔

( ٢٢٣٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، مِثْلَهُ. (۲۲۳۷۳) حفرت علی دوالتو ہے بھی ای طرح مروی ہے۔

( ٢٢٣٧ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مِخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى ابْنُ أَبِى مُلَيْكَةَ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى فِي جُعُلِ الآبِقِ إِذَا أُخِذَ عَلَى مَسِيرَةِ ثَلَاثٍ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ. (۲۲۳۷) حضرت ابن الی ملیکہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز ویلیے نے فیصلہ کیا کدأس بھگوڑے غلام کی مزدوری جس

کوتین دن کی مسافت ہے پکڑا ہوتین وینار ہیں۔ ( ٢٢٣٧٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ ، عَنُ أَيُّوبَ أَبِى الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ وَأَبِى هَاشِمٍ : أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِى جُعُلِ الآبِقِ

(۲۲۳۷۵) حضرت عمر دان نے بھگوڑے غلام کی مزدوری کے بارے میں جالیس درہم کا فیصلہ کیا۔

( ٢٢٣٧٦ ) حَلَّاتُنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُرَيسٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ

(۲۲۳۷۲) حضرت ایرا تیم ویشید فرماتے میں بھگوڑے غلام کو پکڑنے کی مزدوری دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٢٣٧٧ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن مُهَاجِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْمُسْلِمُ يَرُدُّ عَلَى الْمُسْلِمِ.

(۲۲۳۷) حضرت ابراجيم ويشيئه فرماتے بين كەسلمان (بھۇر ئے غلام كو پكر كر)مسلمان كوواپس لونادےگا۔

( ٢٢٣٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ:أَعْطَيْت الْجُعْلَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا.

(۲۲۳۷۸) حضرت ابواسحاق بیشید فرمات بین که حضرت معاوید وی فی که دوریس نے جالیس درجم مزدوری دی۔

( ٢٢٣٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ . وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :إِذَا أُخِذَ فِي الْمِصْرِ فَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ ، وَإِذَا أُخِذَ خَارِجًا مِنَ الْمِصْرِ

(۲۲۳۷۹) حضرت شرح پریشید فرماتے ہیں کہ اگر غلام شہر کے اندر پکڑا جائے تو دی درہم اور اگر شہرے باہر پکڑا جائے تو حیالیس درہم مزدوری ہے۔

( ٢٢٣٨ ) جَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْحَكَمِ : أَنَّهُ قَالَ فِي الآبِقِ: يُؤخذُ، قَالَ : الْمُسْلِمُ يَرُدُّ عَلَى الْمُسْلِمِ.

( • ۲۲۳۸ ) حضرت تھم چیٹیا: فر ماتے ہیں کہ بھگوڑ اغلام اگر پکڑ اجائے ،نؤ مسلمان بغیر مزدوری کےمسلمان کوواپس کردے۔

( ٢٢٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَا :جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَبْدِ الآبِقِ إِذَا جِيءَ بِهِ خَارِجًا مِن الْحَرَمِ دِينَارًا.

(۲۲۳۸۱) حضرت ابن ابی ملیکه جوان و اور حضرت عمرو بن دینار واللی فرماتے ہیں نبی میرافظی ایم اسے ہوئے غلام کی مزدوری جب ک وہ خارج حرم سے پکڑا کرالایا گیا ہوتو ایک دینارمقرر کی ہے۔

( ٢٢٣٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ :أَتَجْتَعَلُ فِي الآبِقِ:

قَالَ : نَعَمُ ، قُلْتُ : الْحُرُّ ؟ قَالَ : لاَ.

(۲۲۳۸۲) حضرت عبدالكريم بريشية قرمات بي كه مين في حضرت عبدالله بن عقبه ميشية سيدريافت كيا: كيا آب بعكور عفلام كي

مردوری دیتے ہیں؟ آپ نے فر مایا ہاں! میں نے عرض کیا اور آزادکى؟ آپ نے فر مایانہیں۔

( ٢٢٣٨٣ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :إِنْ لَـُ يُعْطِهِ جُعْلًا فَلْيُرْسِلْهُ فِي الْمَكَّانِ الَّذِي أَخَذَهُ.

(۲۲۳۸۳) حضرت قاسم پیتیا فرماتے ہیں کہ اگراُس کو پکڑنے کی مزدوری نیدد بے تو اُس کو جہاں ہے پکڑا ہے وہیں پر چھوڑ آؤ۔

مصنف ابن الي شيبرمترجم (جلد۲) في مصنف ابن الي شيبرمترجم (جلد۲)

# ( ۲۵۲ ) فِي الوالِي والقاضِي يهدى إليهِما

قاضى اوروالى كابدييه وصول كرنا

( ٢٢٣٨٤ ) حَلَّاتُنَا خَلَفُ بُنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسُووقٍ ، قَالَ : الْقَاضِى إذَا أَخَذَ هَدِيَّةً ، فَقَدْ أَكُلَ السُّحْتَ ، وَإِذَا أَخَذَ الرَّشُوَةَ بَلَغَتْ بِهِ الْكُفْرَ. (٣٢٣٨٣ ) حَرْتُ مَروْق بِالنِّيْةِ فَمَا ثِے بِينَ قَاضَى أَكْرَبِهِ بِيوصُولَ كرئِوَ اُس فِيرًا مِكْايَاه را كُروه رشوت لِيَّوَ كَفَرَتَكَ بَنِيَّ كَيالِهِ ( ٢٢٣٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُعَاذٍ بْنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، قَالَ : خَطَبَ عَلِيْ بِالْكُوفَةِ وَبِيكِهِ قَارُورَةٌ

١٨٠٠) حَـُكُ وَرِيْبِعُ ، صَ صَعَادٍ بِنِ العَارِدِ ، صَ الْبِيوَ ، صَ الْحَلَّبُ عَلِيْ بِالْعَوْدِ وَلِيدِيْ فَقَالَ :مَا أَصَبْت بِهَا مُنْذُ دَخَلْتهَا إِلَّا هَدَه ، أَهْدَاهَا إِلَىّ دِهْقَانٌ.

(۲۲۳۸۵) حضرت معاذین العلاءاپ والداور دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی ڈٹاٹٹو نے کوفہ میں خطبہ دیا اور اُن کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی۔ آپ ڈٹاٹٹو نے فر مایا میں جب سے خلیفہ بنا ہوں مجھے صرف بیدا یک ہدیہ ملا ہے جو مجھے ایک دہ تان نے

ہاتھ میں ایک شیشی تھی۔ آپ وٹاٹو نے فرمایا میں جب سے طیفہ بنا ہوں مجھے صرف بدایک ہدید ملا ہے جو مجھے ایک و بقان نے بھیجا ہے۔ بھیجا ہے۔ ( ۱۲۲۸۱ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُکِیْنِ ، عَنْ یُوسُفَ بُنِ الْمُهَاجِرِ ، قَالَ : أَهْدَی الْأَصْبَهُبَدُ إِلَى عَبُدِ الْحَمِيدِ أَرْبَعِينَ

٢٦٢) حَدَّثُنَا الفَصْلَ بَنَ دُكِيْنِ ، عَنَ يُوسَفَ بَنِ المُهَاجِرِ ، قَالَ : أَهَدَى الْاصَبَهَبَدَ إِلَى عَبَدِ الْحَمِيدِ أَرْبَعِينَ الْفَقَّا ، أَوْ أَقُلَّ ، أَوْ أَكُثَر ، فَكُنَبَ إِلَى عُمَر بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَكُنَبَ إِلَيْهِ : إِنْ كَانَ يُهْدِى لَكَ وَأَنْتَ بِالْجَزِيرَةِ فَأَلُهُمْ مِنْهُ ، وَإِلَّا فَاحْسِبُهَا لَهُ مِنْ خَرَاجِهِ.
فَاقْبُلُهَا مِنْهُ ، وَإِلَّا فَاحْسِبُهَا لَهُ مِنْ خَرَاجِهِ.

(۲۲۳۸۲) حضرت یوسف بن مهاجر سے مروی ہے کہ فشکر کے قائد نے عبدالحمید کو چالیس ہزاریا اس سے پچھ کم یاس سے پچھ زیادہ ہدیہ بھیجا۔انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز بیاتین کو تحریر کیا۔حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تحریر فرمایا: اگر آپ کو ہدیداُس وقت ملا ہے جب جزیرہ میں تصافہ پھر قبول کرلو، وگرند میں اس کوائس کی طرف سے خراج شار کروں گا۔

( ٢٢٨٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : الرِّشُوَةُ لِى الْحُكْمِ سُحْتُ. ( ٢٢٣٨٤ ) حفرت ابراہيم ويشيد فرمات بين رشوت كاتھم يہ ہے كدوه حرام ہے۔

( ٢٢٣٨ ) حَقَرْتُ أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الأَعْمَشُ ، عَنْ خَيْثَمَةً ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : بَابَانِ مِنَ السُّحْتِ يَأْكُلُهُمَا النَّاسُ : ( ٢٢٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ خَيْثَمَةً ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : بَابَانِ مِنَ السُّحْتِ يَأْكُلُهُمَا النَّاسُ :

الرُّشَا ، وَمَهُو ُ الزَّانِيَةِ. (٢٢٣٨٨) حفرت عمر رَّفَاتُو فرمات بين كرمام كردورواز بي بين سياوگ كهات بين، ايك رشوت اورزانيد كرم كي كمالي ـ ( ٢٢٣٨٩) حَلَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عن أبيه ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ،

عَنِ السُّحْتِ ؟ فَقَالَ :الرِّشَا. (۲۲۳۸ ) حضرت عبدالله بن عمرو بن مره اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر پرلیٹی ا هي مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلد٢) كي المستخطئ ١٥٠ كي ١٥٠ كي كتاب البيوع والأنفسية كي

ہے حرام کے متعلق دریافت کیا۔ آ ب پاٹٹیٹا نے فر مایاوہ رشوت ہے۔ ( ٢٢٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: هَذَايَا الْأَمَرَاءِ غُلُولٌ.

(۲۲۳۹۰) حضرت ابوسعید ویشید فرماتے میں امراء کے ہدایا خیانت ہیں۔

( ٢٢٣٩١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ قَزَعَةَ ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ:سُنِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ هَدَايَا الْأَمَرَاءِ فَقَالَ:هِيَ فِي نَفْسِي غُلُولٌ.

(۲۲۳۹۱) حفرت جابر بن عبدالله والله والله سے امراء کے ہدایا کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آپ وہا لائے نے فرمایا: بیمبرے خیال می

خیانت ہے۔

( ٢٢٣٩٢ ) حَمَدَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ ، عَنْ طَاوُوسِ ، قَالَ : هِيَ سُحْتُ.

(۲۲۳۹۲) حضرت طاؤیل فرماتے ہیں کہ پیرام ہے۔

( ٢٢٣٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ شَقِيقِ ، قَالَ : قدِمَ مُعَاذٌ مِنَ الْيَمَنِ بِرَقِيقِ فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرِ

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : ادْفَعْهُمْ إِلَى أَبِي بَكُرٍ ، قَالَ : وَلِمَ أَدْفَعُ إِلَيْهِ رَقِيقِي ؟ قَالَ : فَانْصَرَفَ إِلَى مَنْزِلِهِ وَلَمْ يَدْفَعْهُمْ فَبَاتَ لَيْلَتَهُ ثُمَّ أَصْبَحَ مِنَ الْغَدِ ، فَدَفَعَهُمْ إِلَى أَبِى بَكْرِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ :مَا بَدَا لَكَ ؟ قَالَ : رَأَيْتُنِى فِيمَا يَرَى

النَّائِمُ كَأَنِّي إِلَى نَارِ أَهُوى إِلَيْهَا ، فَأَخَذُتَ بِحُجْزَتِي فَمَنْعْتِنِي مِنْ دُخُولِهَا ، فَظَنَنْت أَنَّهُمْ هَوُكَاءِ الرَّقِيقُ فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ : هُمْ لَكَ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلَى مَنْزِلِهِ قَامَ يُصَلِّى فَرَآهُمْ يُصَلُّونَ خَلْفَهُ فَقَالَ :لِمَنْ تُصَلُّونَ

فَقَالُوا زِلِلَّهِ ، فَقَالَ : اذْهَبُوا أَنْتُمْ لِلَّهِ.

(۲۲۳۹۳) حضرت شقیق سے مروی ہے کہ حضرت معافر والتی حضرت ابو بمرصدیق والتی کے دور خلافت میں یمن سے غلامول

لائے۔حضرت عمر جانیٹو نے اُن سے فر مایا: پیغلام کودے دو،حضرت معاذ والیٹو نے فر مایا میں اپنے غلام اُن کو کیوں دے دوں؟ کھ

حضرت معاذ وخاہن اپنے گھر تشریف لے گئے ۔اورغلاموں کوصدیق اکبر دباہن کے پاس نہیں لے کر گئے ۔انہوں نے رات گذار کی

پھر جب اگلی صبح ہوئی تو انہوں نے غلام ابو بکر میں ٹھ کودے دیئے۔حضرت عمر جہاٹو نے ان سے دریا فت فر مایا: آ ب جہاٹو پر کیا ظاہر

ہوئی جوآ پ نے ابیا کیا؟ حضرت معاذ نے فرمایا کہ میں نے خود کوخواب میں دیکھا کہآ گ میرے قریب ہےاور میں اس میر

دھکیلا جار ہاہوں۔ پھرآپ نے مجھے ازار بندی جگدے پر کرآگم یں گرنے سے بچالیا۔ میراخیال ہے کہ بیسب ان غلاموں کی وج ے ہے۔حضرت ابو بکر وہنٹونے ارشاد فر مایا: سیسب غلام تمہارے ہیں۔ پھر جب حضرت معاذ گھرتشریف لائے تو نماز پڑھنے کے

لئے کھڑے ہوئے ،غلاموں کو دیکھا کہ وہ بھی اُن کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔حضرت معافرہ اُٹھڑ نے یو چھاتم کس کے لئے نم

ير صرب مو؟ انبول نے كہااللہ كے لئے ،حضرت معاف فرمايا: جاؤتم اللہ كے لئے آزاد مور

( ٢٢٣٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّا

معنف ابن الي شيبر مترجم (جلد ۲) و الفاقفية القائد المساوع والأفضية المساوع والمساوع و

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعُمَلَ ابْنَ اللَّتَبِيَّةِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِى سُلَيْمٍ ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ : هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أَهْدِى لِى ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : مَا بَالُ رِجَالٍ نُولِيهِمْ أَمُورًا مِمَّا وَلَانِهُمْ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : مَا بَالُ رِجَالٍ نُولِيهِمْ أَمُورًا مِمَّا وَلَآنَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : مَا بَالُ رِجَالٍ نُولِيهِمْ أَمُورًا مِمَّا وَلَآنَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ، أَفَلَا يَجُلِسُ فِي بَيْتِ أَبِيهِ ، أَوْ بَيْتِ مِمَّا وَلَآنَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَدِيَّةٌ إِنْ كَانَ صَادِقًا. (بخارى ١٥٠٠- مسلم ١٣٦٣)

(۲۲۳۹۳) حضرت ابوحمید الساعدی وافی سے مروی ہے کہ آنخضرت مَلِفَقَیَقَ نے ابن الملتب کو بی سُلیم کے صدقات پر عامل بنایا۔ جب وہ آئے تو کہا یہ تہبارے لئے ہوا یہ ہرے ہا تخضرت مَلِفَقِیَقَ کھڑے ہوئے اورلوگوں کو خطبد یا اللہ تعالیٰ کی حدوثنا وفر مائی اور پھر فر مایا: لوگوں کو کیا ہوگیا اُن کو کسی کام کاوالی (محمران) بنایا جاتا ہے اُن امور میں سے جن کا اللہ نے ہمیں بنایا ہے۔ پھر اُن میں سے ایک ہنتا ہوا آتا ہے کہ: بیتمہارے لئے ہے اور بیمیرے لئے ہدیہ ہے۔ اگر وہ سچا ہے تو اپنے باپ یا

ماں کے گھر کیوں نہیں بیٹھ جاتا تا کہ ہید ہدیداس کے پاس وہیں آ جائے؟ در مصور کے تاثید رہے تھیں قال نہ تائیداں ڈیاری اور فرق ڈر نے ذال ہے تا

( 7779) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ عَدِى بُنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِى ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنِ السَّعْمَلُنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولاً يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَقَامَ إلَيْهِ رَجُلُ اسود مِنَ الْأَنْصَارِ كَأَنِّى أَنْظُرُ إلَيْهِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَانَ غُلُولاً يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَقَامَ إلَيْهِ رَجُلُ اسود مِنَ الْأَنْصَارِ كَأَنِّى أَنْظُرُ إلَيْهِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، اقْبَلُ عَلَى عَمَلِكَ، قَالَ : وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ : سَمِعْتُك تقول كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : فَأَنَا أَقُولُهُ الآنَ : مَنِ السَّعْمَلُنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَأْتِنَا بِقَلِيلِهِ وَكِثِيرِهِ، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ، وَمَا نُهِي عَنْهُ انْتَهَى. (مسلم ٣٠- ابوداؤد ٢٥٤١) عَلَى عَمَلٍ فَلْيَأْتِنَا بِقَلِيلِهِ وَكِثِيرِهِ، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ، وَمَا نُهِي عَنْهُ انْتَهَى. (مسلم ٣٠- ابوداؤد ٢٥٤١)

افیل عنی عملک، قال: وَمَا ذَاك؟ قال: سَمِعْتُك تقول كذَا وَكذَا، قَالَ: فَأَنَا أَقُولُهُ الآنَ: مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنكُمْ عَلَى عَمَلِ فَلْيَأْتِنَا بِقَلِيلِهِ وَكِثِيرِهِ، فَمَا أُوتِي مِنْهُ أَخَذَ، وَمَا نَهِي عَنْهُ الْتَهَى. (مسلم ۳۰- ابو داؤد ۲۵۷۱) عَمْرت عدى بَن عُيره الكندى وَلَا فُو مَاتِ بِين كه مِن فررسول اكرم مَنْفِظَةُ كوفرها تے ہوئے سنانتم مِن سے ك كوكم كوم عامل مقرركيا جائے بجروه الله من سے سوئى يااس سے ذائد بچھ چھپا لے۔ تو يہ خيانت ہے جو بروز قيامت سامنے لائى جائے گی۔ انسار میں سے ایک سیاہ خض اس حال میں کھڑا ہوا گویا كہ میں اُس كود كھ رہا تھا۔ اُس فے عرض كيا اے اللہ كے رسول مُؤفِظَةُ إِنَّ بِي فِي اوه كيا ہے؟ اُس فِعُومُ كيا ميں في رسول مُؤفِظَةً في اِن في عَمْركما ہوا كو اُن مِن اُن كود كي رہا تھا۔ اُس في عرض كيا ميں كوك كوك رسول مُؤفِظَةً في اُن اُن كو وَكُومُ اِن عَلَى اُن كود كي مِن اُن كود كي اُن في عَرفهما كوك كوك كوك ميں اُن كود كي ميں اُن كود كي ميں اُن كوك كوك كوك ميں اُن كود كي ميں اُن كوك كوك كوك ميں اُن كوك كون اُن مِنْ مِن اُن كوك كون اُن مِنْ مِنْ عَمْلُونَ عَلَى اُن كون كور اور ذائد كو ہمارے پائل لائے۔ جواس ميں سے ديا جائے اُن كوك كور سے دوكا جائے اُن كو چا ہے كوان ہے كور ہمارے قور ہوا ہے۔ اور ذائد كو ہمارے پائل لائے۔ جواس ميں سے ديا جائے اُن كو حالے اُن ہور جائے اُن ہو جائے اُن ہو جائے۔

( ٢٢٩٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عُبَيْدٍ الطَّائِيِّ ، عَنُ عَلِيٍّ بُنِ رَبِيعَةَ :أَنَّ عَلِيًّا اسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنْ يَنِى أَسَدٍ يُقَالُ لَهُ :ضُبَيْعَهُ بُنُ زُهَيْرٍ ، أَوْ زُهَيْرُ بُنُ ضُبَيْعَةَ ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّى أُهْدِى إِلَىَّ فِى عَمَلِى أَشْيَاءُ وَقَدُ أَتَيْتُك بِهَا مَ فَإِنْ كَانَتُ حَلَالًا أَكَلْتِهَا ، وَإِلْأَفَقَدُ أَتَيْتُك بِهَا ، فَقَبَضَهَا عَلِيٌّ وَقَالَ : لَوْ حَبَسْتِهَا كَانَ غُلُولًا. الم مسنف ابن ابی شیر متر جم (جلد ۲) کی کی الم مسئف ابن ابی می کنیا اسیوع والا قضیة کی مسنف ابن ابی می کی مسئف الم مشید بن (۲۲۳۹۲) حضرت علی ابن ربیعه سے مروی ہے کہ حضرت علی جنائی نے بنواسد میں ہے ایک محض کو عامل بنایا ۔ جس کا نام ضبیعہ بن

زہیر یاز ہیر بن ضبیعہ تھا، جب وہ واپس آیاتو کہا: اے امیر المؤمنین! مجھے کافی ہدیے دیے مجے میں وہ سب آپ کے پاس لے کر

عاضر ہوا ہوں۔ اگر تو وہ میرے لئے حلال ہیں تو میں اُس سے کھالوں۔ وگر نہ میں وہ آپ کو دے دیتا ہوں۔ حضرت علی مذاخؤ نے اُس سے لئے اور فر مایا: اگر تو اُن کواینے یاس رکھتا تو پی خیانت ہوتی۔

( ٢٢٣٩٧ ) حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِى زَالِدَةَ ، عَنُ لَيْتٍ ، عَنْ أَبِى الْحَطَّابِ ، عَنْ أَبِى زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِى الْدَيتِ ، عَنْ ثَوْبَانَ ، قَالَ :لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِي وَالرَّائِشَ ، يَعْنِي الَّذِي يَمُشِي بَيْنَهُمَا.

(احمد ۵/ ۲۷۹ بزار ۱۳۵۳)

(۲۲۳۹۷) حضرت ثوبان جھ ٹو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی مَرْافِقَعَ آئے رشوت دینے والے، رشوت لینے والے اور ان کے مابین جو معاونت کا ذریعہ ہے ان سب پرلعنت فرمائی ہے۔

( ٢٢٣٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ :لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ.

(ترمذی ۱۳۳۷ ابوداؤد ۳۵۷۵)

(۲۲۳۹۸) حضرت عبدالله بن عمرو رقانو فرماتے ہیں کہ رسول الله مَرَّائِنَتَکَا آنے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر لعنت فرمائی ہے۔

( ٢٢٣٩٩ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :لَمَّا بَعَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ رَوَاحَةَ إِلَى أَهْلِ خَيْبَرَ أَهْدَوْا لَهُ فَرَدُّهُ وَقَالَ :هُوَ سُحْتٌ.

(۲۲۳۹۹) حضرت کیلی بن سعید مراشط فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی مَلِّفْظَةَ فِے حضرت ابن رواحہ وَلَا ثَنْ کو خیبر بھیجا تو انہوں نے اُن کو ہدیے دیئے۔آپ وَلَاثِوْ وہ واپس کر دیئے اور فرمایا بیرام ہے۔

( ٢٢٤٠٠ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ : إِنَّ لَنَا هَذَايَا دَهَافِينَنَا.

( ۲۲٬۳۰۰ ) حضرت عمر زی نی نی خواق والول کولکھا: ہمارے چوہدریوں اور زمینداروں کے ہدایا ہمارے لیے ہیں ( یعنی ہمیں جیجواور خودا ہے ہاس مت رکھو )۔

( ٢٢٤٠١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَصِينِ ، عَنْ شُويْحِ ، قَالَ :لُعِنَ الرَّاشِي وَالْمُوْتَشِي. (٢٢٣٠١) حفرت شرح بِيَشِيدِ فرماتے ہیں كرشوت دينے اور لينے والے پرلعنت كَا كُنَّ ہے۔

# ( ۲۵۳ ) فِي الرَّجلِ يهدِي إلى الرَّجلِ أو يبعث إليهِ

# کوئی شخص کسی کو ہدیہ دے یا اُس کی طرف ہدیہ بھیجے

( ٢٢٤.٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ يَحْيَى بْنِ هَانِيءٍ ، قَالَ: اَخْبَرَنِى أَبُو حُذَيْفَةَ ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلْقَمَةً ، قَالَ : قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفُدُ ثَقِيفٍ ، فَأَهْدَوُا إِلَيْهِ هَدِيَّةً ، فَقَرِلَةً يُطْلَبُ بِهَا وَجْهُ الرَّسُولِ وَقَضَاءُ الْحَاجَةِ ، وَإِنَّ الصَّدَقَةَ فَقَالَ : هَذِيَّةً ، فَلَو: إِنَّ الْهَدِيَّةَ يُطْلَبُ بِهَا وَجْهُ الرَّسُولِ وَقَضَاءُ الْحَاجَةِ ، وَإِنَّ الصَّدَقَةَ يَنْ الطَّهُ عَلَى اللّهِ ، قَالُوا : لَا ، بَلْ هَدِيَّةٌ ، فَقَبِلَهَا مِنْهُمْ ، وَشَعَلُوهُ عَنِ الظَّهْرِ حَتَّى صَلَّاهَا مَعَ الْعَصْرِ.

(نسائی ۱۵۹۳ ابو عبید ۱۷۵۰)

(۲۲۳۰۲) حفرت عبدالرحمٰن بن علقم مراثین سے مروی ہے کہ حضورا کرم مُؤْفِظَةً کی خدمت میں ثقیف کا وفد حاضر ہوا۔ انہوں نے کچھ بدید آپ مُؤفظَةً کو دیا۔ آپ مُؤفظَةً نے دریافت فر مایا یہ بدید ہے یا صدقہ؟ انہوں نے عرض کیا بدید ہے۔ آپ مُؤفظَةً نے فر مایا: بہ شک بدید ہے۔ اللہ کی خوشنودی طلب کی جاتی ہے اور حاجت پوری کی جاتی ہے۔ اور صدقہ سے اللہ کی خوشنودی طلب کی جاتی ہے۔ آپ مُؤفظَةً نے اُن سے قبول فر مالیا۔ اور انہوں نے حضور کوظہر کے طلب کی جاتی ہے۔ آپ مُؤفظَةً نے اُن سے قبول فر مالیا۔ اور انہوں نے حضور کوظہر کے متام ونت مشغول رکھا (یعنی پاس بیٹے دہے) یہاں تک کہ آپ مِؤفظةً نے ظہر کوعصر کے ساتھ پڑھا۔

( ٢٢٤.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوهَ ، قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا. (بخارى ٢٥٨٥ ـ ابوداؤد ٣٥٣٠)

(۲۲۴۰۳) حضرت ہشام بن عروہ فر ماتے ہیں کہ اللہ کے نبی مَلِفَظَعَ اللہ میتبول فرماتے اور اُس سے بدلہ میں دیتے۔

( ٢٢٤٠٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيع ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِ شَامٌ ، عَنُ أَيُّوبَ بُنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْهِدِلِمَنُ لَا يُهْدِى لَكَ ، وَعُدُ مَنْ لَا يَعُودُك.

(۲۲۳۰ ۳) حضرت ابوب بن میسرہ سے مروی ہے کدرسول اکرم مِرَفِظَةَ نے ارشاد فر مایا: اُس مخض کو ہدید دو جوتہ ہیں ہدینہیں دیتا۔ اوراُس کی عیادت کرد جوتہ ہاری عیادت نہیں کرتا۔

( ٢٢٤٠٥) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حُسَيْنِ بُنِ وَاقِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ سَلْمَانَ لَمَّا أَتَى الْمَدِينَةَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَدِيَّةٍ عَلَى طَبَقٍ فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : لَمَّا أَتَى الْمَدِينَةَ أَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَدِيَّةٍ عَلَى طَبَقٍ فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : قَالَ : مَا هَذَا ؟ صَدَقَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَحَابِهِ : كُلُوا. (ترمذى ١١ ـ حاكم ١١) فَقَالَ : هَدِيَّةٌ لَكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَحَابِهِ : كُلُوا. (ترمذى ١١ ـ حاكم ١١) فَقَالَ : هَذِيَّةٌ لَكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَحَابِهِ : كُلُوا. (ترمذى ٢١ ـ حاكم ١١) عَرْتَ بريه صَروى ہے كه حضرت علمان قارى حَنْ جب مدينه عاضر بوئ تو آنخضرت مِؤَنْظَعَ كَى فدمت مِن

( ٢٢٤٠٦) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِينِي الْعَطَاء ، فَأَقُولُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَحْوَجُ إلِيْهِ مِنِّى ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذْهُ فَإِمَّا أَنْ تَمَوَّلُهُ ، وَإِمَّا أَنْ تَصَدَّقَ بِهِ ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذْهُ فَإِمَّا أَنْ تَمَوَّلُهُ ، وَإِمَّا أَنْ تَصَدَّقَ بِهِ ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :خُذْهُ ، وَمَا لَا ، فَلَا تُتَبِعْهُ نَفْسَك. (بخارى ١٣٤٣ـ مسلم ٢٣٥)

(۲۲۳۰۱) حضرت عمر و الله فرمات بین کدایک مرتبه آنخضرت مَلِّنْ الله کی کی عطا فرمایا: میں نے عرض کیا: اے اللہ ک رسول مِلِنْ الله فَقَافَةً البوجھے نے زیادہ ضرورت مند ہاں کو عطاء فرما دیں۔ آنخضرت مِلِنْ الله فَقَافَةً نے ارشاد فرمایا: تم لے لو، یاتم اس کوجمع کرتے جاؤیا پھراس کوصد قد کر دو۔ جو مال تم کو بغیر سوال کیے اور بنا طلب مل جائے تو اس کو لے لیا کر اور جو بنا مائے نہ طے تو اس کے پیچے مت پڑا کرو۔

( ٢٢٤٠٧) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ ، عُن أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : أَرْسَلَ إِلَىَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمال فَرَدَدُته ، فَلَمَّا جَنَّته بِهِ ، قَالَ : مَا حَمَلَك على أَنْ تَرُدُّ مَا أَرْسَلْت بِهِ إِلَيْك ، قَالَ : قُلْت لَى يَا رَسُولَ اللهِ : إِنَّ خَيْرًا لَكَ أَلَّا تَأْخُذَ مِنَ النَّاسِ ، قَالَ : إِنَّمَا ذَاكَ أَنْ تَسُأَلُ النَّاسَ ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ فَإِنَّمَا هو رِزُقٌ رَزَقَكُهُ اللَّهُ ،

(۱۲۲۰۷) حضرت عمر والله فرماتے ہیں کہ آنخضرت میر فضی نے میرے لئے پکھ مال بھیجا جو میں نے واپس کر دیا۔ پھر جب میں آپ میر فاضی نے کی مدمت میں حاضر ہوا ، آپ میر فضی نے دریافت فر مایا: جو مال میں نے تنہارے طرف بھیجا تھا اُس کو واپس کرنے پر کس جیز نے تنہ ہیں اُبھارا؟ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول میر فضی نے اُس وقت ہے جہ سے فر مایا تھا: تمہارے لئے بہی بہتر ہے کہ تم لوگوں سے پھر مت لینا۔ آپ میر فضی نے ارشاد فر مایا: یہ اُس وقت ہے جب تم خودلوگوں سے سوال کرو۔ جو تمہارے پاس بغیر سوال کے آئے وہ اللہ کا عطاء کردہ رزق ہے جو اللہ تمہیں عطافر مار ہا ہے۔

( ٢٢٤.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عُمَارَةَ :أَنَّ الْأَسُودَ أَهْدَى إِلَى شُرَيْحِ نَاقَةً فَقَبِلَهَا.

(۲۲٬۰۸) حضرت اسود رویشین نے حضرت شرح رویشین کوایک اونمنی ہدیدی جوانہوں نے قبول فرمالی۔

( ٢٢٤.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :أَنَّ شُرَيْحًا أَهْدَى لِلْأَسُودِ نَاقَةً ، فَسَأَلَ عَلْقَمَةَ فَقَالَ :مَا تَرَى ؟ قَالَ :أَخُوكَ أَكْرَمَك ، أَرَى أَنْ تَقْبَلَهَا ، فَقَبِلَهَا. (۲۲۳۰۹) حضرت ابراہیم پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت شرح پیشید نے حضرت اسود پیشید کو اوْتُن مدید دی۔ انہوں نے حضرت

علقمہ وہ کا نے سے اُس کے متعلق دریافت فرمایا کہ آپ دہائٹو کی کیارائے ہے؟ حضرت علقمہ دہائٹو نے فرمایا تمہار سے بھائی نے تمہارا اگرام کیا ہے میرے خیال میں تم قبول کرلو۔حضرت اسود نے وہ قبول فرمالیا۔

( ٢٢٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: رُبَّمَا أَهُدَى أبو الْهَيْنَمِ إلَى إبْرَاهِيمَ الْجملَةَ مِنَ القَصَبِ فَيَقْبُلُهَا. ( ٢٢٣١٠) حضرت أعمش فرماتے بین كه بعض اوقات حضرت ابواهیثم حضرت ابراہیم كانے/ بانس كى لكڑى كا مُشِم بديہ بين ديت

جن كووه تبول فرما ليت \_ ( ٢٢٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَش ، قَالَ : أُهْدِى إِلَى إِبْرَاهِيمَ طِلاَءٌ ، فكانَ حُلُواً ، فَسَلَهُ.

(۲۲۳۱) حضرت اعمش فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کوایک شیرہ مدید یا گیا جو کہ پیٹھا تھا۔ آپ بیٹیلی نے اُس کو پھینک (گرا) دیا۔ ( ۲۲۶۱۲ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أُسَامَةُ بُنُ زَیْدٍ ، عن عمر بُنِ عبد العزیز ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَكَيْهِ وَسُلَّمَ :تهادوا تذهب السخيمة ، تصافحوا يذهب الغل.

(۲۲۳۱۲) حضرت عمر بن عبدالعزیز سے مروی ہے کہ آنخضرت مُؤَفِّقَا فَجَاء ارشادفر مایا: ہدیددیا کرواس سے حسد ختم ہوجا تا ہے۔اور آپس میں مصافحہ کیا کرواس سے کیناور بغض ختم ہوتا ہے۔

( ٢٢٤١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ أُوَيْسًا الْقَرَنِيَّ عَرِىَ فَكُسَاهُ أَبِي ، فَقَبِلَهُ.

مسلمان این ، تسبید. (۲۲۳۱۳) حضرت قیس بن یُسیر بن عمرواین والدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت اولیس قرنی بے لباس تھے،میرے والدنے اُن

كُوكِيْرُ عَهِ بِيدِ يَئِ انْهُول نِے قُول فرماليے۔ ( ١٢٤١٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَزِّمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعِ الْأَزُدِيِّ ، قَالَ : لَا يَطِيبُ هَذَا الْمَالُ إلَّا مِنْ أَرْبَعِ خِلَالٍ : سَهْمِ فَىءِ الْمُسْلِمِينَ ، أَوْ يَجَارَةٍ مِنْ حَلَالٍ ، أَوْ إعْطَاء مِنْ أَخٍ مُسْلِمٍ عَنْ ظَهْرِ يَلٍا ، أَوْ أَمِيرَاتُ

اربی رصوب بسہم می جا مصنیونیں اور بات ہیں ساری اور اسٹانیں اس کی سیم میں سیریا ہیں ہے۔ فی کِتابِ اللهِ . (۲۲۳۱۴) حضرت محمد بن واسع الاز دی پریشید فرماتے ہیں جارصورتوں کے علاوہ مال حلال نہیں ہے۔مسلمانوں کی غنیمت کا مال یا

(۲۲۳۱۴) حضرت محمد بن واسع الازدی ویشید فرماتے ہیں جارصوریوں نے علاوہ مال حلال ہیں ہے۔ مسلمانوں کی میمت کا مال یا حلال تجارت ہو، یا کوئی مسلمان بھائی ہدیددے، یا اللہ کی کتاب کے مطابق میراث کا حصہ ہو۔

( ٢٢٤١٥ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثُنَا سُفْيَانُ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : فِي رَجُلٍ عَرَضَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مَالاً ،

أَحَدُهُمَا أَنْ مُسْلِمٌ ، وَالآخَرُ قَرَابَةٌ مَعَ السُّلُطانِ ، مِنْ أَيَّهِمَا يَقُبَلُ ؟ قَالَ :مِنَ الْقُرَابَةِ. (٢٢٣١٥) حفرت مجاهدے دریافت کیا گیا کہ ایک محض کو دوآ دمی مال دینا جاہتے ہیں۔ان میں سے ایک مسلمان بھائی ہے اور

ر ما ۱۰۱۱) سرت بہر سے رویات کیا کی حدیث کی روز اور مایا: رشند دار ہے۔ دوسرا با دشاہ کارشتہ دار،وہ کس کا قبول کرے؟ آپ روشین نے فرمایا: رشند دار ہے۔ ( ٢٢٤١٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : إِذَا وَصَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَقْبَلُ صِلَتَهُ ، فَإِنْ كَانَ مُحْتَاجًا إِلَيْهِ فَلْيُنْفِقُهُ ، وَإِنْ كَانَ مُسْتَغْنِيًا عَنْهُ فَلْيَضَعْهُ فِي أَهْلِ الْحَاجَةِ.

(۲۲۳۱۲) حضرت ابوالدرداء دی فوارشا دفر ماتے ہیں جبتم میں ہے کی کوتمہارا کوئی بھائی ہدید ہے وائس کے ہدی کو قبول کرلو۔ پھر اگروہ محتاج ہوتو اُس کو فرج کر دے) اگروہ محتاج ہوتو اُس کو فرج کر دے) اگروہ محتاج ہوتو اُس کو فرج کر دے) (اس پرفرج کردے) (۲۲۵۷) حَدَّ نَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَش ، قَالَ : وَلَدَتِ الْمُرَأَةُ لِلْمُسَيِّبِ عُلَامًا ، فَاشْتَرَى لَهُ حَيْثَمَةُ ظِنْرًا ، فَأَرْسَلَ بِهَا اِلْيَهِ.

(۲۲۳۱۷) حفرت اعمش سے مردی ہے کہ حضرت میتب بالٹیئ کی اہلیہ نے بچہ جنا۔ حضرت خیثمہ نے اُن کے لئے ایک داریاورا گر مجھے یائے کھانے کی دعوت دی جائے تو میں قبول کروں گا۔

( ٢٢٤١٨ ) حَدَّنَنَا عُمَرٌ بُنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَسُ ، عَنُ أَبِي وَائِلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَرُدُوا الْهَدِيَّةَ ، وَأَجِيبُوا الدَّاعِيّ ، وَلَا تَضُوبُوا الْمُسْلِمِينَ. (بخارى ٢٥٦٨ ـ احمد ٢/ ٢٥٨) اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَرُدُوا الْهَدِيَّةَ ، وَأَجِيبُوا الدَّاعِيّ ، وَلَا تَضُوبُوا الْمُسْلِمِينَ. (بخارى ٢٥٦٨ ـ احمد ٢/ ٢٥٩ ) ووت (٢٢٣١٨) حضرت عبدالله (تُنْفُرُ سے مروى ب كرة تخضرت مُؤلِفَيَّةَ فَي ارشاد فرمايا: بديه وارد ووت دينے والے كى دوت تول كرو، اور مسلمانوں ومت مارو۔

( ٢٢٤١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ أَبِي حَازِم ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَوْ أَهْدِى إِلَىَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْته ، وَلَوْ دُعِيت إِلَى كُرَاعٍ لِاجَبْت.

(۲۲۳۱۹) حضرت ابو ہریرہ روائو سے مردی ہے کہ آنخضرت مَالِفَظَةَ نے ارشاد فرمایا: اگر مجھے ایک ذراع ( کپڑا) ہدید دیا جائے تو

میں اُس کوضر در قبول کرتا ہوں۔اورا گر مجھے پائے کھانے کی دعوت دی جائے تو میں قبول کروں گا۔ سیاس سیاس میں دو و دیسے دیوں ہے دو و دیاں دو و دیاں دو و دیاں کے دعوت دی جائے تو میں اس میں موسی سیاستان کے سی

( ٢٢٤٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ ، وَمَنْ أَهْدَى إلَيْكُمْ كُرَاعًا فَاقْبَلُوهُ.

(۲۲۳۲۰) حضرت ابن عمر ثناثاً ہے مروی ہے کہ آنخضرت مَلِّفَظَةَ نے ارشاد فر مایا: جواللہ کے لئے سوال کرے اُس کوعطاء کرو۔اور جو تہہیں بکری کی پنڈلی بھی ہدییدے اُس کو قبول کرو۔

( ٢٢٤٢١) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إسُرَانِيلَ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِى قُرَّةَ الْكِنْدِى ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ: أَنَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَدِيَّةٍ عَلَى طَبَقٍ فَقَالَ: لأصْحَابِهِ : كُلُّوا. (احمد ٥/ ٣٣٨ طبرانى ١١٥٥) ( ٢٢٣٣١) حضرت سلمان وَلَيْمُ فَرْمات بِي كَمِي حضور مَزْفَظَةً كَى خدمت مِن بليث مِن بديه لے رَحاضر بوا۔ آ بِمَرْفَظَةً كَى خدمت مِن بليث مِن بديه لے رَحاضر بوا۔ آ بِمَرْفَظَةً كَى خدمت مِن بليث مِن بديه لے رَحاضر بوا۔ آ بِمَرْفَظَةً كَى خدمت مِن بليث مِن بديه لے رَحاضر بوا۔ آ بِمَرْفَظَةً فَيْ فَد مَت مِن بليث مِن بديه لے رَحاضر بوا۔ آ بِمَرْفَظَةً اللهِ مُن اللهُ عَلَيْهِ مِنْ بليث مِن بديه لِي اللهُ عَلَيْهِ مِن بديه لِي اللهُ عَلَيْهِ فَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

( ٢٢٤٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ شَيْخٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :نِعْمَ

هم معنف ابن الي شيبرمترجم (جلد۲) كي معنف ابن الي شيبرمترجم (جلد۲) كي معنف ابن الي شيبرمترجم (جلد۲)

الشُّيءُ الْهَلِيَّةُ بَيْنَ يَدَي الْحَاجَةِ. (طبراني ٢٩٠٣)

(۲۲۴۲۲)حفرت زہری رکی تھیا ہے مروی ہے کہ آنخضرت مَالِنْفَقِیَّ نے ارشاد فرمایا: بہترین چیز \_ بوقت ضرورت ہدیہ کرنا ہے \_

#### ( ٢٥٤ ) الرّجل يصانِع عن نفسِهِ

## آ دمی کااینے آپ کو بیجانے کے لئے رشوت وغیرہ دینا

( ٢٢٤٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ :لَمْ نَجِدُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ لَنا شَيْئاً أَنْفَعَ لَنَا مِنَ الوشكا.

(۲۲۳۲۳) حفرت جابر بن زيد فرمات بي جم اس زمان بين القايسيم الي چيز رشوت سے زياده نفع مندنييں سجھت \_ ( ۲۲۵۲۲ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ لِمَّا أَتَى أَرْضَ الْحَبَشَةِ أُجِذَ فِي شَيْءٍ فَأَعْطَى دِينَارَيْنِ حَتَّى خُلِّي سَبِيلَهُ.

(۲۲۲۲۲) حضرت ابن مسعود دفافو جب حبشة تشريف لائے تو اُن کُسی معاملہ میں ( ناحق ) پکزليا گيا۔انہوں نے دودينار ديئے۔ يبال تك كه أن كوچھوڑ ديا گيا۔

( ٢٢٤٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :اجْعَلْ مَالَك جُنَّةٌ دُونَ دِينِكَ ، وَلَا تَجْعَلُ دِينَك جُنَّةً دُونَ مَالِك.

ويرك الرياسة المرات المارية المرات ا لَا بَأْسَ أَنْ يُصَانِعَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ إِذَا خَافَ الظُّلْمَ.

لئے کچھ پیےدے دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٢٤٢٧ ) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، مِثْلَهُ.

(۲۲۲۲۷) حضرت حسن سے اس طرح مروی ہے۔

( ٢٢٤٢٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْم، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ:أَنَّهُ كَانَ لَا يَوَى بأسًّا أَنْ يُعْطِى الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ مَا يَصُونُ بِهِ عِرْضَهُ.

(۲۲۳۲۸) حضرت حسن میشید فرماتے ہیں کہ آ دی اپنی عزت کو بچانے کے لئے اگر اپنے مال میں سے بچھے دے دیے تو کوئی حرج

#### ( ٢٥٥ ) أكل الرّبا وما جاء فِيهِ

#### سود کی حرمت کابیان

( ٢٢٤٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : آكِلُ الرَّبَا وَمُوْكِلُهُ سَوَاءٌ.

(۲۲۳۲۹) حضرت عبدالله جهاثیهٔ فرمات بین سود کھانے والا اور کھلانے والا دونوں گناہ میں برابر ہیں۔

( ٢٢٤٣ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَنْظَلَةَ بْنِ الرَّاهِبِ ، عَنْ كَعْبِ الأَحْبَارِ ، قَالَ : لأَنْ أَزْنِى ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَكُلِ اللهِ بْنِ خَنْظَلَةَ بْنِ الرَّاهِبِ ، عَنْ كَعْبِ الأَحْبَارِ ، قَالَ : لأَنْ أَزْنِى ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَكُلِ وَمُو رَبًا. (احمد ٥/ ٢٢٥)

(۲۲۳۳۰) حضرت کعب احبار رہائے فرماتے ہیں کہ میں تینتیں بارزنا کروں یہ مجھے اِس سے زیادہ پبند ہے کہ میں سود کا ایک درہم کھاؤں۔ جب میں وہ سود کھا تا ہوں تومیر اللہ جانتا ہے کہ میں سود کھار ہاہوں۔

( ٢٢٤٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّيْنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ : آكِلُ الرِّبَا وَمُؤْكِلُهُ سواء ، وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدُهُ إِذَا عَلِمُوا بِهِ ، وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَة لِلْحُسْنِ ، وَلَاوِى الصَّدَقَةِ ، وَالْمُرْتَدُّ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ هِجْرَتِهِ مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۲۲۳۳) حفرت عبدالله جائز فرماتے ہیں سودخوراور سود کھلانے والا دونوں گناہ میں برابر ہیں۔اور سودی معاملات لکھنے والا اور اس بنے والا جب وہ اُس کے بارے میں جانے ہوں، اور خوبصورتی کے لئے گودنے والی اور گودوانے والی خاتون اور صدقہ کو غلط استعال کرنے والا۔اور اعرابیوں میں سے جو بجرت کے بعد مرتد ہوا اُس پر آنخضرت مَرِّفَتَفَعَقَمَ کی زبان مبارک سے لعنت کی گئے ہے۔

( ٢٢٤٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :غُلِّفَتْ عَلَيْكُمْ ٱبْوَابُ الرِّبَا فَأَنْتُمْ تَلْتَمسُونَ مَحَارِمَهَا.

(۲۲۳۳۲) حفزت ابن عباس دلائو ارشاد فرماتے ہیں تم پر سود کے تمام درواز ہے بند کردیے گئے ہیں۔ پس تم لوگ اُس کی حرمت کو چاہتے ہو۔ (طلب کرتے ہو۔)

( ٢٢٤٣٢ ) حَلَّثْنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :لُعِنَ آكِلُ الرَّبَا وَمُؤْكِلُهُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدَاهُ.

(۲۲۲۳۳) حضرت على ولا تقد مروى ب كه المخضرت مَوْفَقِعَة في ارشا وفر مايا: سود كھانے والے بر، كلانے والے بر، أس ك

معاملات لکھنےوالے پراور گواہوں پرلعنت کی تئی ہے۔

( ٢٢٤٣٤) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ: ثَلَاثُ لأَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَّنَهُنَّ لَنَا أَحَبُّ إِلَىّٰ مِنَ الدُّنِيَا وَمَا فِيهَا : الْخِلاَفَةُ وَالْكَلاَلَةُ وَالرِّبَا.

(ابن ماجه ۲۷۲۷ حاکم ۳۰۴۳)

(۲۲۳۳۳) حضرت عمر دلائش ارشاد فرماتے ہیں کہ تین چیز وں کواگر رسول الله مِنْطِقِیَّ فیمارے لئے بیان فرما دیتے تو بید دنیا و مافیھا سے زیاد و میرے لئے پہندید ہ ہوتا ، ایک خلافت دوسری کلالہ ( لیعنی الی میت کہ جس کی نداولا د موادر نہ ہی والدین ) اور تیسر ک چیز ہے سود۔

( ٢٢٤٢٥) حَذَّتُنَا وَكِيع ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، عَنْ عَلِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّعُمَانَ بُنَ بَشِيرٍ يَخْطُبُ وَأَهْوَى بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أَذُنَيْهِ ، يَقُولُ : الْحَلَالُ بَيِّنْ وَالْحَرَامُ بَيْنْ ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ ، فَمَنِ اتَّقَى الشَّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِى الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِى الْحَرَامِ ، كَالرَّاعِى مُشْتَبِهَاتٌ ، فَمَنِ اتَّقَى الشَّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِى الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِى الْحَرَامِ ، كَالرَّاعِى يُوشِكُ أَنْ يَوْتَعَ فِيهِ ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَّى وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ ، أَلَا وَإِنَّ لِيُكُلِّ مَلِكٍ حِمَّى وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ ، أَلَا وَإِنَّ فِى الْحَسَلِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتُ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسَدَتُ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، أَلَا وَهِى الْقَلْبُ.

(بخاری ۵۲ مسلم ۱۲۲۰)

(۲۲۳۳۵) حفرت عامر فرماتے ہیں کہ ہیں نے حضرت نعمان بن بشیر رہ اللہ کو خطبہ دیے ہوئے سنا اس حال میں کہ انہوں نے اپی انگلیاں کا نوں میں داخل کی ہوئیں تھیں، فرمایا ہیں نے نبی اکرم مُؤلؤؤؤؤ ہے (ان کا نوں سے خود) سنا آپ مُؤلؤؤؤؤ نے فرمایا: حلال بھی واضح ہاور راہ بھی واضح ہاور ان کے درمیان بھی چیزیں مشتبہ ہیں، جوخص مشتبہات سے نے گیا اُس نے اپنے دین اور عزت کوصاف اور بری کردیا۔ اور جوخص مشتبہات میں پڑا وہ حرام میں پڑا، جیسے چروا ہااگر چراگا ہے اردگر دجانوروں کو چرائے تو وہ بھی نہ بھی تہ گئی جراگا ہ ہوتی ہے، اور اللہ کی چراگا ہ اُس کی حرام کردہ چیزیں بھی نہ بھی نہ بھی ہوجا تا ہے، اور اللہ کی چراگا ہ اُس کی حرام کردہ چیزیں ہے، سنوہ وانسان کا دل ہے۔

( ٢٢٤٣٦ ) حَلَّقْنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَدِرْهَمُ رِبًّا أَشَدُّ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِنْ سِتٌ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةٍ.

(۲۲۳۳۱) حفرت على وَنَيْوَ ارشَاه فرماتے بيں كہ و دكا ايك درېم الله تعالىٰ كـزد كيكيتيس مرتبدزنا كرنے ہے بھى بدتر ہے۔ (۲۲۱۲۷) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَرْبَى الرِّبَا اسْتِطَالَةُ الرَّجُلِ فِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَرْبَى الرِّبَا اسْتِطَالَةُ الرَّجُلِ فِى ۔ ( ۲۲۳۳۷ ) حضرت ابو ہریرہ در چاہی ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مَا اَشْکِیَا آج نے ارشاد فر مایا ؛ سود کے ستر گناہ ہیں ، ان میں سب سے کم

درجہ ہے کہ آ دمی اپنی مال کے ساتھ زنا ( نکاح ) کرے اور بڑا سودیہ ہے کہ آ دمی اپنے بھائی کی آ برومیس دست درازی کرے۔

( ٢٢٤٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِى هَانِيءٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : قَرَأْت كِتَابَ أَهْلِ نَجْرَانَ فَوَجَدُت فِيهِ إِنْ أَكَلْتُمُ الرَّبَا فَلَا صُلْحَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَالِحُ مَنْ يَأْكُلُ الرِّبَا.

(۲۲۳۲۸) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ میں نے اہل نجران کے مکتوب میں پڑھا اُس میں لکھا تھا ،اگرتم لوگ سود کھا وُ گے تو تمہارے اور ہمارے درمیان کو کی صلح نہیں ،اورآ مخضرت مِنْلِفْظِيَةَ سودخوروں کے ساتھ صلح نہیں فرماتے تھے۔

( ٢٢٤٢٩ ) حَذَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ﴾ قَالَ :يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُجْنُونًا يُخْنَقُ. (ابن جرير ١٠٢)

(۲۲۳۳۹) حفرت سعید بن جبیر بیشید قرآن پاک کی آیت ﴿ الَّذِینَ یَأْ کُلُونَ الرَّبَا لَا یَقُومُونَ إِلَّا تَکَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ﴾ کی تغیر می فرماتے ہیں کہ اُن لوگوں کو قیامت کے دن مجنون اٹھایا جائے گا اور ان کا گلا گھوٹا

( ٢٢٤٤ ) حَلَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حَلَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَةُ. (بخارى ٢٠٨٢)

( ۲۲۳۴ ) حفرت ابو جحیفه رفایشه سے مروی ہے کہ تخضرت مِزَّشَقِعَ آ نے سودخوداور سود کھلانے والے برلعنت فر مائی ہے۔

رَ مَعْهُ اللّهُ وَلَوْكَ رَوْلَ مِنْ أَشْعَتُ وَدَاوُد ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : خَطَبَ عُمَرُ فَحَمِدَ اللّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : خَطَبَ عُمَرُ فَحَمِدَ اللّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : خَطَبَ عُمَرُ فَحَمِدَ اللّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّا نَاْمُرُ كُمْ بِأَشْهَا كَا تَصُلُحُ لَكُمْ ، وَإِنَّ آخِوَ مَا عَهِدَ إِلَيْنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَمْ يَبَيْنَهُنَّ لَنَا ، إِنَّمَا هُوَ الرِّبَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَمْ يَبَيْنَهُنَّ لَنَا ، إِنَّمَا هُوَ الرِّبَا وَالرِّبَا وَالرِّبَاءُ مَا عَهِدَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَمْ يَبَيْنَهُنَّ لَنَا ، إِنَّمَا هُوَ الرِّبَا وَالرِّبَاءُ وَالرِّبَاءُ مَا عَبِيهِ وَالرَّبَا مُوالِمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَمْ يَبِينُهُنَّ لَنَا ، إِنَّمَا هُوَ الرِّبَا وَالرِّبَاءُ مَا عَلِيهِ وَسَلّمَ وَلَمْ يَبِينُهُنَّ لَنَا ، إِنَّمَا هُوَ الرِّبَا

فکان الشعبی إذا سُنَل عَنِ الشَّیء فَالَ : إِنَّمَا هُوَ الرِّبَا وَالرِّبَةُ ، فَذَعُوا الرِّبَا وَالمَّرِيبَاتِ. (احمد ١/٣٣) (٢٢٣٢) حفرت عَنى بِطِيْةِ فرمات بِين كه حفرت عمر تُنْ فَيْ فِي خطبه وياالله تعالى كحدوثاء بيان كى پَمرفرمايا: بِ ثَل مِين تهميں پَحه چيزوں كاعم ديتا بوں شايد كه وه تمهارے لئے فائده چيزوں كاعم ديتا بوں شايد كه وه تمهارے لئے فائده مند بين ، بِ شَك آنخضرت مَلِّفَظَةُ اس دنيا سے پرده فرما كے اور مند بين ، بِ شَك آنخضرت مَلِفظَةً اس دنيا سے پرده فرما كے اور مهدوبی مند بين ، ب شك آنخضرت مَلِفظَةً أس دنيا سے پرده فرما كے اور مهدوبی مند بين اس كى تفصيل بيان نبين فرمائين بيسود بھی ہا ور مشكوك بھی ۔ لہذا مشكوك شے کوچھوڑ كر غير مشكوك كوا فتيار كرو۔ حضرت شعبی كي چيز كم تعلق دريافت كيا گيا تو انہوں نے جواب دیا كہ بير وداور مشكوك بھی ہے ، لہذا سوداور مشك ميں بين والے

معنف ابن الي شيرم رجم (جلد ٢) و ١٥٠ معنف ابن الي شيرم رجم (جلد ٢) و ١٩٥٠ معنف ابن اليسيد ع والأنفسية والى اشياء كوچھوڑ دو\_

( ٢٢٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَقَدْ خِفْت أَنْ نَكُونَ قَدْ زِدْنَا فِي الرِّبَا عَشَرَةَ أَضْعَافِهِ مَخَافَتَهُ.

(۲۲۳۳۲) حضرت عمر رفاتھ فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ ہم کہیں سود ہے بچتے اس میں مزید دس گناہ آ گے نہ نکل جا کمیں۔ ( ٢٢٤٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : دَفَعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيُّ إِلَى غُلَامٍ لَهُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ ، فَلَحِقَ بِأَصْبَهَانَ فَتَجَرَ حَتَّى صَارَتُ عِشْرِينَ ٱلْفًا ، ثُمَّ هَلَكَ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ كَانَ يُقَارِف الرُّبَا ،

فَأَخَذَ أَرْبَعَةَ آلَافٍ وَتَرَك مَا سِوَى ذَلِكَ. (۲۲۳۳) حضرت عبدالله بن يزيد انصاري نے اپنے غلام كو چار ہزار درہم دے كر بھيجا، وہ اصحال گيا اور أس نے تجارت كى يبال تك كدأس كے ماس بيس بزار درجم مو كئے ، مجروه غلام فوت موكيا ،حضرت عبدالله جانش كا كدوه غلام تجارت ميس سودكي

آ میزش کرتاتھا،آپ پیشین نے صرف جار ہزارواپس لئے اور باقی چیے جھوڑ دیے نہیں لئے۔ ( ٢٢٤١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : الرُّبَا بِضُعٌ وَسَبْعُونَ بَابًا ، وَالشُّرُكُ مِثُلُّ ذَلِكَ.

(۲۲۳۳ ) حضرت عبدالله والي فرمات بي كسود كستر سازياده درواز ي بين اورشرك بحى اى كشل بـ

# ( ٢٥٦ ) فِي الرَّجلِ يسرِق مِن الرَّجلِ الحَدُّ أو الأرض

# کوئی شخص کسی کی زمین چرالے

( ٢٢٤١٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي يَعْفُورَ ، عَنْ أَيْمَنَ ، قَالَ : سيِعْت يَعْلَى يَقُولُ : سَيِعْت النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُولُ : مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِغَيْرِ حَقَّهَا كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَى الْمَحْشَرِ.

(احمد ٣/ ١٤٢ ابن حبان ١٢٢٥)

(۲۲۳۵) حضرت یعلی دواشی فرماتے ہیں کہ میں نے حضورا کرم مِزَشْقَیْقَ کوفر ماتے ہوئے سنا: جو محض کی زمین پر ناحق تبعند کر

لے تو اُس کو قیامت کے دن اُس زمین کی ساری مٹی اٹھانے برمجور کیا جائے گا۔ ( ٢٢٤١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ بنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيه ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطُوَّقُهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ. (بخاری ۱۳۳۸ مسلم ۱۳۳۱)

(٢٢٣٣٦) حضرت سعيد بن زيد و في فرمات بي كه مين نه رسول اكرم مِينَ فَيْفَاهُمْ كوفرمات بهوئ سنا: كوئي محض زمين كاايك كلزا

معنف ابن ابی شیر متر جم (جلد۲) کی مسئف ابن ابی شیر متر جم (جلد۲) کی مسئف ابن ابی شیر متر جم (جلد۲)

ناحق لے لے ، أس كو قيامت كے دن سات زمينوں كے برابركر كے أس كے گلے ميں طوق ڈالا جائے گا۔

( ٢٢٤٤٧ ) حَلَّتُنَا ابْنُ أَبِي زَاثِدَةَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ :أُخْبِرْت أَنَّهُ مَا مِنْ أَحَدٍ يَسُرِه أَرْضًا يَكُونُ لَهُ تُوبَةً مَا وَجَدَ أَرْضًا يَحْفِرُهَا.

(۲۲۳۴۷) حضرت ابوعمر والشبیا نی ویشیو؛ فر ماتے ہیں کہ مجھے خبر دی گئی کہ بے شک نہیں ہے کو نی شخص جو کو نی زمین جرائے اُس کے

لئے توبہ ہوگی نہیں یائی کوئی زمین جواس کے لئے کھودی جائے۔

( ٢٢٤٨ ) حَلَّاتُنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بلال ، قَالَ :حدَّنِبي مُحَمَّدُ بْنُ عِجْلانَ ، عَنْ أَبيهِ ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ طُوِّقَه يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَرْ

أَرُضِينَ. (مسلم ٣٣ احمد ٢/ ٣٨٨)

(۲۲۳۴۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹو سے مروی ہے کہ حضور اقدس سِرِ ﷺ نے ارشا دفر مایا: جو محض ناحق زمین کا مکزالے لیے تو قیامت کے دن سات زمینوں کا اُس کے گلے میں طوق ڈالا جائے گا۔

( ٢٢٤٤٩ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مَنْصُور بْن حَيَّانَ ، عَنْ أَبى الطُّفَيْل ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَلِيٍّ فَأَتَلَ

رَجُلٌ فَقَالَ : هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسِرُّ إِلَيْكَ ؟ فَغَضِبَ ، فَقَالَ : مَا كَانَ النَّبَيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسِرُّ إِلَىَّ شَيْئًا يَكْتُمُهُ النَّاسَ غَيْرَ أَنَّهُ حَدَّثِنِي بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ ، قَالَ :مَا هُنَّ ؟ قَالَ :لَعَنَ اللَّهُ مَن

لَعَنَ وَالِدَهُ ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آيَارَ الْأَرْضِ.

(بخاری ۱۱ احمد ۱/ ۱۱۸

(۲۲۳۳۹) حضرت ابوطفیل فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی جانونہ کی خدمت میں حاضرتھا ،آپ کے پاس ایک محض آیا اور عرض کیا ،کر

آتخضرت مُلِّفَظِيَّةً نے آپ کو پھے راز کی ہاتنی بتائی ہیں؟ حضرت علی ڈٹاٹھ غصہ میں آ گئے اور فر مایا کہ آنخضرت مَلِفظَیَّة نے مجھ ت

الیک ٔ و فی سرگوژی نبیس فرمائی جس کولوگوں سے چھپایا ہو،سوائے اس کے کہ مجھے چارکلمات سکھلائے ہیں، اُس نے عرض کی کیا وہ کون ے کلمات ہیں؟ آپ بڑاٹھ نے فرمایا: اُس پراللہ کی لعنت جو والدین پرلعنت کرے،اوراُس پراللہ کی لعنت جوغیراللہ کے نام پر ڈ ل

کرے، اُس پراللہ کی لعنت جوفسا دی کوٹھ کا نید ہے، اور اُس پراللہ کی لعنت جوز مین کی ملکیت کوتبدیل کردیے۔

( ٢٢٤٥٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ محمد بْنِ عقيل ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِى مَالِكٍ

الْأَشْعَرِيُّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَعْظَمُ الْفُلُولِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذِرَاعُ أَرْضِ يَسْرِقُهَا الرَّجُلُ مِنَ الرَّجُل ، وَالْجَارَانِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا الْأَرْضُ فَيَسْرِقُ أَحَدُهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ فَيُطَوَّقُهُ مِنْ سَبْحٍ

أرضِينَ. (احمد ٣٣١ عبراني ٣٣٦٣)

(۲۲۳۵۰) حفرت ابو ما لک اشعری والی سے مروی ہے کہ حضور اقدس مِرافظی نے ارشاد فر مایا ؛ اللہ کے نزویک قیامت کے دار

مسنف ابن الب شیر متر جم (جلد ۲) کی کی مسنف ابن الب شیر متر جم (جلد ۲) کی کار مسنف ابن الب متر کے مواوران میں سے ایک سب سے بڑا دھوکہ یہ ہوگا کہ کمی محف کی کچھز مین دوسرا چرا لے، اور دو پڑوسیوں کے درمیان زمین مشترک ہواوران میں سے ایک سات زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا۔

أَهَلَّ لِغَيْرِ اللهِ ، وَمَنْ آوَى مُحْدِثًا ، وَمَنْ عَقَّ وَالِدَيْهِ ، وَمَنْ سَرَقَ الْمَنَارَ ، قَالَ : قُلْتُ : وَمَا الْمَنَارُ ؟ قَالَ : الرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنْ أَرُضِ صَاحِبِهِ فِى أَرْضِهِ. الرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنْ أَرْضِ صَاحِبِهِ فِى أَرْضِهِ. (٢٢٣٥١) حَرْتَ ابْنَ مَا لِطِفْرِماتَ مِينَ كَمَ مَحْضِرَتَ مِينَ الْفَضَحَةِ فَ عِارَآ دميون بِلعنت فر مانى، جو غيرالله كنام برقرباني كرے، جو

فسادی کوٹھکا نددے، جووالدین کی نافر مانی کرے، اور جو منار کوچوری کرے، راوی کہتے ہیں کہ میں نے بوچھا کہ منار سے کیا مراو ہے؟ جوابتے بھائی کی زمین لے کراپئی زمین میں شامل کرلے۔

( ٢٢٤٥٢ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ عُمَارَةً بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : مَنْ ظَلَمَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ فَطَرَّقَتُهُ ذُوَاتُ الْأَرْضِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمْ تَحْمِلُهُ.

(۲۲۳۵۲) حفزت مسروق فرماتے ہیں کہ جو محض ناحق زمین پر قبضہ کرلے تو قیامت کے دن مالکان زمین اس کوطوق پہنا کیں گے، جس کووہ اٹھانہ سکے گا۔

( ٢٢٤٥٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُرَيْبٍ ، عن كريب ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْمَلْعُونُ مَنِ انْنَقَضَ شَيْنًا مِنْ تُخُومِ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ.

(احمد ا/ ۲۱۵ - ابن حبان ۱۳۳۵) د منرت ابن عباس جی شور سے کہ حضور اقدس مِلْفَقِیَةَ نے ارشاد فرمایا: اُس پرلعنت ہے جو بغیر حق کے زمین کی

ر القا ۱۱۱) سرت ان مبان ہی تو سے سروں ہے کہ سورالدن پر بھی جے ارس دمر مایا ۱۱ ن پر سٹ ہے ہو بیرس سے رین میں سے گھاس وغیرہ میں سے پکھ کی کردے۔

### ( ٢٥٧ ) مَنْ قَالَ المسلِمون عِند شروطِهِم

اس شخص کے بیان میں جواس بات کا قائل ہے کہ مسلمان اپنی طے شدہ شروط کے مطابق

### معاملات کریں گے

( ۱۲۲۵۶) حَدَّثَنَا یَحْیَی بُنُ أَبِی زَائِدَةً ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :بَلَغْنَا أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :الْمُوْمِنونَ عِنْدَ شُرُّوطِهِمْ. (ترمذی ۱۳۵۲ ـ ابوداؤد ۳۵۸۹) (۲۲۲۵۳) حفرت عطاء سے مروی ہے کہ حضوراقدس مَلِفَظَیَّۃَ نے ارشادفر مایا:مسلمان اپنی شروط کے مطابق معاملہ کریں گے۔

( ٢٢٤٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ يَنِي كِنَانَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عُمَرَ

(۲۲۳۵۵) حضرت عمر رفان ارشادفر ماتے ہیں کہ مسلمان اپی شرط کے موافق معاملہ کرےگا۔

( ٢٢٤٥٦ ) حَلَّتُنَا ابْنُ أَبِى زَالِدَةً ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ :الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا لَمْ

(۲۲۲۵۲) حضرت شریح فرماتے ہیں کەسلمان اپنی شرط کے موافق معاملہ کرے گاجب تک کداس میں اللہ کی نافرمانی نہو۔

( ٢٢٤٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، قَالَ، سَمِعْت شُرَيْحًا يَقُولُ لِلكُلِّ مُسْلِمٍ شَرْطُهُ.

(۲۲۲۵۷) حضرت شرح میشید فرماتے ہیں کہ ہرمسلمان کے لئے اپنی شرط پیمل کرنا ضروری ہے۔

( ٢٢٤٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى الشَّعْبِيِّ ، فَقَالَتْ : إِنَّ الْبَنْتِي بِيعَتْ عَلَى شَرُطِ أَنْ لَا تُبَاعَ ، قَالَ : ابْنَتُك عَلَى شَرْطِهَا.

(۶۲۲۵۸) حضرت اساعیل فرماتے ہیں کدایک خاتون حضرت فعمی ویشینہ کی خدمت میں آئی اور عرض کیا: میری بیٹی نے اس شرط پر نظ کی ہے کہ اُس کوفروخت نہیں کیا جائے گا ،آپ نے فرمایا تمہاری بٹی اپنی شرط پر ہے۔ ( اُس شرط پڑمل کرنا ضروری ہے۔ )

( ٢٢٤٥٩ ) حَلَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ نُسَيْرِ بْنِ ذُعْلُوقِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ الْأَشْجَعِيِّ :أَنَّ

رَجُلًا اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بَعِيرًا وَهُوَ مَرِيضٌ فَاسْتَثْنَى الْبَائِعُ جِلْدَهُ فَبَرِىءَ الْبَعِيرُ ، فَاخْتَصْمَا إِلَى عُمَرَ فَأَرْسَلَهُمَا إِلَى عَلِيٌّ فَقَالَ عَلِيٌّ :يُقَوَّمُ الْبَعِيرُ فِي السُّوقِ فَيَكُونُ لَهُ شَرْوَى جَلْدِهِ.

(۲۲۳۵۹) حفرت عمرو بن راشد ہے مروی ہے کہ ایک شخص نے کسی ہے اونٹ خرید اوہ اونٹ بیارتھا، باکع نے اونٹ کی کھال کا

اشٹناء کر دیا، پھراونٹ بعد میں ٹھیک ہو گیا، وہ دونوں اپنا جھڑا لے کر حضرت عمر دیا ٹیڈ کے پاس گئے،حضرت عمر دیا ٹیڈ نے اُن دونوں کو حضرت علی بڑی تھنے کے پاس بھیج دیا۔حضرت علی بڑی تنے ارشاد فرمایا: بإزار میں اونٹ کی قیمت لگائی جائے اور اُس کو کھال کی

( ٢٢٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هشام ، عن ابن سيرين ، عن شريح ، قَالَ :له شرواه.

(۲۲۳۷۰) حفرت شرح پیشید بھی یمی فرماتے ہیں۔

( ٢٢٤٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفُيانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ زَيْدٍ : فِى رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ بَعِيرًا وَاشْتَرَطَ رَأْسَهُ فَقَالَ لَهُ : شَرْوَى الرَّأْس.

(۲۲۳۷۱) حضرت زیدے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے کسی کوادنٹ فروخت کیااور سری کی شرط لگادی، آپ نے فر مایا اُس کو سری کے مثل دیا جائے گا۔

( ٢٢٤٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :بَاعَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ بَعِيرًا مَوِيضًا وَاشْتَرَطَ رَأْسَهُ

ه معنف ابن الي شيرمترجم (جلد۲) كي معنف ابن الي شيرمترجم (جلد۲) كي معنف ابن اليسوع والأقضية المستخط

وَمُسِكَهُ ، فَبَرِءَ الْبَعِيرُ فَلَمْ يَنْحَرْهُ فَقَالَ لَهُ شُوَيْحٌ :أَعْطِهِ شَوْوَاهُ ، فَذَكَرْتِه لِعَامِرٍ فَقَالَ :قَضَى عَلِيْ وَشُوَيْحٌ بالشُّرُوَى. (۲۲۳۷۲) حضرت محمد بیشید سے مروی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کو بیار اونٹ فروخت کیا اور اُس کی سری اور کھال کی شرط لگادی

(متثنیٰ کردیا)اونٹ ٹھیک ہو گیااوراُ س مخص نے اُس کو ذ نح نہ کیا،حضرت شریح پیشینز نے فر مایا: اُس کواُس کامثل دیا جائے۔راوی فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عامرے اِس کا ذکر کیا،آپ نے فر مایا:حضرت علی دی ٹیز اور حضرت شرح کے پیٹین دونوں نے مثل کا فیصلہ ( ٢٢٤٦٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.

(۲۲۳۶۳) حضرت علی ڈٹاٹھڑنے ارشا دفر مایا:مسلمان اپنی شرطوں کےموافق معاملہ کرتے ہیں۔ ( ٢٢٤٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ،

قَالَ :قَالَ عُمَرُ :إنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشَّرُوطِ. (۲۲۲۷۴) حفزت عمر دی تین نے ارشاد فرمایا :حقوق کا خاتمہ شرط کے موافق ہونا چاہیے۔

#### ( ٢٥٨ ) النَّجشُ فِي البيعِ

خریدنے کاارادہ نہ ہواور چیز کی قیمت کو ویسے ہی بڑھانا تا کہلا کچ میں آ کر دوسرا اُس کوخرید لے

( ٢٢٤٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عن ابي هريرة ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا تَبَاغُضُوا ، وَلَا تَحَاسَدُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا.

(بخاری ۴۰۸ احمد ۲/ ۵۰۱) (٢٢٣١٥) حفرت ابو ہریرہ زیاتی ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِّنْ ﷺ نے ارشاد فرمایا بڑھ چڑھ بولی نہ لگاؤ (جب کہ خرید نا نہ ہو )

آپس میں بغض شدرکھو،اورآپس میں حسدمت کرو،اوراللہ کے بندے بھائی بھائی بن کررہو۔ ٢٢٤٦٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يَقُولُ: النَّاجشُ آكِلُ الرِّهَا خَائِنٌ.

(۲۲۳۷۲) حضرت ابن ابی اوفی میشیز فرماتے ہیں کہ جان بو جھ کر قیمت بڑھانے والاسودخوراور خائن ہے۔ ، ٢٢٤٦٧) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ، مِثْلَهُ.

(۲۲۳۶۷) ابن الي او في سے ای طرح مروی ہے۔ ( ٢٢٤٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ هي معنف ابن الي شيرم (جلد ۲) كي معنف ابن الي شيرم (جلد ۲) كي معنف ابن الي شيرم (جلد ۲) رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَنَاجَشُوا. (بخارى ٢١٣٠ مسلم ٥١)

(۲۲۳۷۸) حضرت ابو ہریرہ دیا تئے ہے مروی ہے کہ حضورا قدس مُؤلِفِقَاتِ نے ارشاد فرمایا: خریدنے کاارادہ نہ ہوتو قیت کومت بڑھاؤ۔

( ٢٢٤٦٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :النَّجْشُ لَا يَحِلُّ.

(۲۲۲۹) حضرت عمر بن عبدالعزيز فر مات مين كركسي كي قيت ير قيت لگانا جائز نبيس بـ

( ٢٥٩ ) من كرة أكل ربح ما لمر يَضُمَن

جوحفرات ربح مالم یضمن کے تناول کرنے کونا پند کرتے ہیں بعنی ایسے سامان کوفروخت کرنا

جواس نے خریداتو ہولیکن اُس پر قبضہ نہ کیا ہوتو ایسی بیچ درست نہیں ہے اور ایسا نفع حلال نہیں ہے

( ٢٢٤٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَبْدِ

الرَّحْمَن بْن أَبِي لَيْلَى: حَدِّنْني حَدِيثًا تَجْمَعُ لِي فِيهِ أَبْوَابَ الرِّبَا، قَالَ: لا تَأْكُلُ شَفَّ شَيْءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ صَمَانُهُ.

(۲۲۳۷) حضرت مجامد ويطيئة فرمات مين كه مين في حضرت عبدالرحن بن الي ليلي عرض كيا كه آپ مجھے وہ حديث سنا كيں جس میں آپ نے میرے لیے رہاکی اقسام کوجمع کیا ہے۔ جو آپ نے میرے لئے جمع کی ہو، آپ نے فرمایا کسی ایسی چیز کے نفع کو ہرگز

مت کھانا جس کے نقصان کا تو ضامن نہ ہو۔

( ٢٢٤٧١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، قَالَ :بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَتَّابُ بْنَ أَسِيدٍ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ فَقَالَ :تَدُرِى إِلَى أَيْنَ بَعَثْتُك ؟ بَعَثْتُك إِلَى أَهْلِ اللهِ ، ثُمَّ قَالَ :

انْهَهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ، وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ ، وَعَنْ بَيْعٍ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

(ابو داؤد ۳۳۹۸ نسانی ۲۲۲۷)

(۲۲۴۷) حفرت عمر و بن شعیب سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَالِنظَافِیَ نے حضرت عماب بن اسید ڈاٹٹٹ کو مکہ والوں کی طرف بھیجا

اور فر مایا جمہیں معلوم ہے میں نے تہمیں کہاں بھیجا ہے؟ میں نے تہمیں اللہ والوں کے یاس بھیجا ہے، پھر فر مایا اُن کو حیار چیز وں

ے منع کرتا ، بیج اور قرض ہے ، ایک بیج میں دو شرطیں لگانے ہے ، اور اس شے کے نفع کو استعال کرنے ہے جس کے نقصان کا

بھی وہ ضامن نہ ہولینی جب تک نفع ونقصان دونوں میں شرکت نہ ہوتو نفع بھی استعال نہیں کر سکتے ) ہے اور اُس چیز کی بھے سے

( ٢٢٤٧٢ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ:أَنَّ جَلَّهُ كَانَ إِذَا بَعَثَ تِجَارَةً نَهَاهُمُ،

عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ ، وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمُ يَضَمَنُوا.

(۲۲۷۲) حضرت عمرو بن شعیب سے مروی ہے کہ اُن کے دادا جب تجارت کا سامان میسیج تو اُن کومنع کرتے تھے اور قرض ہے،

المعنف ابن الجاشيرمترجم (جلد٢) ﴿ المعنف ابن الجاشير مترجم (جلد٢) ﴿ المعنف المعن ا یک بھی میں دوشرطیں لگانے ہے،اور اس شے کے نفع کواستعال کرنے ہے جس کے نقصان کا بھی وہ ضامن نہ ہویعنی جب تک نفع و

نقصان دونوں میں شرکت نہ ہوتو نفع بھی استعال نہیں کر کتے ) ہے۔

جنہوں نے ادھارزیادہ قیمت پر پیچنے کی اجازت دی ہے

٢٢٤٧٢) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ سَعدٍ : أَنَّ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ اسْتسلَفَ حَرِيرًا

الاستران مرايا: جب آدمي مل التي (ادهار) كم متعلق دريافت كيا كميا؟ آپ نے فرمايا: جب آدمي سامان فروخت

عِنْدِي إِلَّاأَنَّهُ قَدْ عَرَفَ سِعْرَ ذَلك ، أَوْ عَرَفْتِه فَاشْتَرَيْتِه ، ثُمَّ أَبِيعُهُ إِيَّاهُ إِلَى أَجَلِ ؟ قَالَ :نَعَمْ.

( ٢٦٠ ) مَن رخَّصَ فِي العِينةِ

`۲۲۴۷۳) حضرت جابر بن زیدنے ریشم ادھارلیا۔اس تاوان کے بدلہ میں جوان کو پہنچا۔ ٢٢٤٧٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْعِينَةِ إِذَا كَانَتْ عَلَى وَجْهِ الصَّحَّةِ.

ر ۲۲۴۷۴) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ادھار تھا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر صحت کی ترا اُط یوری ہوں۔ ٢٢٤٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ . وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ،

عَنِ الشُّغْيِيِّ . وَسُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالُوا : لا بَأْسَ بِالْعِينَةِ. (۲۲۵۷۵) حفرت ابراہیم ،حفزت شعبی اور حضرت قاسم فر ماتے ہیں کہ ادھار مہنگا بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

٢٢٤٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ قُرَير ، قَالَ :سُيئلَ ابْنُ سِيرِينَ عَنِ الْعِينَةِ ؟ قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يُخْرِجُ متاعه إِلَى السُّوقِ ، فَيَبِيعُ بِالنَّقُدِ وَيَبِيعُ بِالنَّسِينَةِ.

(۲۲۳۷۲) حضرت ابن سیرین سے بھے عینہ کے متعلق دریافت کیا گیا؟ فرمایا جب آ دمی اپنا سامان بازار میں لے کر جاتا ہے، تو وہ

بجهسامان نفذفر وخت كرتا ہے اور بچھسامان ادھار۔

٢٢٤٧٧) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا أَبُو كَعْبِ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ:سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنْ بَيْعِ الْحَرِيرِ؟ فَقَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يَشْتَرِى الْمَتَاعَ ، ثُمَّ يَضَعُهُ ، فَإِنْ وَجَدَ رِبُحًا بِالنَّقْدِ بَاعَهُ ، وَإِنْ وَجَدَ رِبُحًا بِالنَّسِينَةِ بَاعَهُ.

کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو سامان رکھتا ہے پھراگر اُس کونفع نقد مل رہا ہوتو بھی فروخت کر دیتا ہے اور نفع ادھار میں مل رہا ہو پھر بھی

٢٢٤٧٨ ) حَدَّثْنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ أَفْلَحَ ، قَالَ : قُلْتُ لِلْقَاسِمِ : الرَّجُلُ يَطْلُبُ مِنَّى الْحِنْطَةَ وَالزَّيْتَ وَلَيْسَ

٢٢٣٧٨) حضرت اللح فرماتے ہیں كہ میں نے حضرت قاسم سے دریافت كيا كه: ايك فخص مجھ سے گندم اور نيون طلب كرتا ہے

هي مصنف ابن الي شيبرمترجم (جلد ۲) کي هي ۱۸۵ کي کشاب البيوع والأقضية ک اورمیرے پاس بیدونوں نبیں ہیں لیکن میں ان کا بھاؤ جانتا ہوں اور ان کے متعلق جانتا ہوں میں خرید لیتا ہوں پھر میں أس كوا يك

مدت کے بعد فروخت کرسکتا ہوں؟ فر مایا ہاں۔

#### ( ٢٦١ ) الرّهن فِي العِينةِ

#### ادھار ہیج میں رہن رکھنا

( ٢٢٤٧٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :خُذْ رَهْنَّا فِي الْعِينَةِ.

(۲۲۳۷۹)حفرت عطاءفرماتے ہیں کدادھار بیٹے میں رہن طلب کرلو۔

( ٢٢٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا بَدُرُ بُنُ حُوَيْزَةً، قَالَ:سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الرَّهْنِ فِي الْعِينَةِ؟ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ.

( ۲۲۲۸ ) حضرت معنی سے بیٹی میند میں رہن کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آپ نے فرمایاس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٢٤٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَرْزُوقٍ التَّيْمِيُّ ، عَنْ إبْرَاهِيمٌ ، قَالَ فِي الرَّهْنِ فِي الْهِينَةِ :تُوفِّي

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ.

(۲۲۸۸) حضرت ابراہیم بیج عینہ میں رہن کے متعلق فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی مَؤْفِظَةٌ نے اس حال میں وفات یا کی کہ آپ کی زرہ

( ٢٢٤٨٢ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُقَيْلِ ، عَنِ الضَّحَاكِ : أَنَّهُ كَرِهَهُ.

(۲۲۲۸۲) حفرت ملحاك اس كونا پسند كرتے ہيں۔

#### ( ٢٦٢ ) بيع السَّمكِ فِي الماءِ وبيع الآجام

# یانی میں محصلی کی بیچ کرنا ،اور جھاڑیوں کی بیچ کرنا

( ٢٢٤٨٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعِ الْكَاهِلِيِّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : لا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي أَلْمَاءِ فَإِنَّهُ غُرَّدٌ.

(۲۲۲۸۳) حضرت ابن مسعود وافنو فرماتے ہیں پانی میں مجھلی کی بیچ مت کرویہ دھوکا ہے۔

( ٢٢٤٨٤ ) حَلَّتُنَا أَبُو بَكُرٍ ، يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ :أَنَّهُ كَرِهَ ضَرْبَةَ التَّالَه.

(۲۲۸۸ ) حفرت ابرائيم جال پهينك كرنيع كو ناپند بجهة تھ\_ (جال بهيئنے سے پہلے بى يہ كريع كرنا كداس ميں جتني محيلياں آئیں اُن کی بیچ کرتا ہوں)۔

( ٢٢٤٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٌّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَكُ كَرِهَ ضَرْبَةَ القانص.

- (۲۲۲۸۵) حفرت ابراہیم سے ای طرح مروی ہے۔
- ( ٢٢٤٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ وَعَطَاءٍ : أَنَّهُمْ كَرِهُوا بَيْعَ الآجَامِ
  - (٢٢٣٨٦) حضرت جابر، عام اورحضرت عطاء بيليد جهارٌ يول كي نَصْح كونا يسند كرت تصي
  - ( ٢٢٤٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أنه كره بيع الآجام.
    - (۲۲۲۸۷) حفرت ابراہیم جھاڑیوں کی بیچ کونالبند سجھتے تھے۔
    - ( ٢٢٤٨٦ ) حدَّثْنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَمَّادٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحَّصَ فِي بيع الآجَامِ.
      - (۲۲۳۸۸) حفرت عمر بن عبدالعزیز نے جھاڑیوں کی فروخت کی اجازت (رخصت) دی تھی۔

#### ( ٢٦٣ ) بيع خِدمةِ المدبّرِ

### مد برغلام کی خدمت کی بیع

( ٢٢٤٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لا تُبَاعُ خِدْمَةُ الْمُدَبَّرِ إلَّا مِنْ نَفْسِهِ.

(۲۲۲۸۹) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ مد برغلام کی خدمت کی بیج مت کرو بگرا پے لئے۔ ( آ قاخود فرید سکتا ہے۔ )

( ٢٢٤٩ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّاثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ قَارِظِ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُهُ. الْمُسَيَّبِ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِخِدْمَةِ الْمُدَبَّرِ ، وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُهُ.

(۲۲۳۹۰) حضرت سعید بن المسیب فرماتے ہیں مد برغلام کی خدمت کی تیج میں کوئی حرج نہیں ہے اور حضرت زہری بھی یہی فر'ماتے تھے۔

( ٢٢٤٩١ ) حَلَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ حَبَّادُ بْنُ زَيْدٍ : عَن أيوب السختياني ويحيى بُنِ عتيق ، عن ابن مِيرين ، قَالَ : لاَ بأس ببيع خدمة المدبر من نفسه.

(۲۲۳۹۱) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ مدہر غلام کی خدمت کو فروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ اپنے لئے فروخت کرے۔

( ٢٢٤٩٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ : أَنَّ رَجُلَيْنِ كَانَ بَيْنَهُمَا غُلَامٌ فَأَعْتَقَاهُ عَلَى أَنْ يَخُدُمَهُمَا مَا عَاشَا ، فَاشْتَرَى أَحَدُهُمَا مِنَ الآخَرِ نَصِيبَ صَاحِيهِ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ سِيرِينَ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.

(۲۲۳۹۲) حضرت یونس سے مردی ہے کہ دوآ دمیوں کا ایک غلام تھا، انہوں نے اُس کو اس شرط پر آزاد کیا کہ وہ اُن کی خدمت کرے گاجب تک زندہ رہیں، پھراُن میں ایک نے اپنے ساتھی کا حصہ خرید لیا، پھر حضرت ابن سیرین سے اِس کے متعلق ڈریافت کیا گیا آپ نے اس میں کوئی حرج نہ مجھا۔ ( ٢٢٤٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، قَالَ : بَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِدْمَةَ مُدَبَّرِ. (بيهقى ٣١٢)

(٢٢٣٩٣) حضرت ابوجعفر سے مروى ہے كه الخضرت مَلِفْقَعَةَ في مد برغلام كى خدمت كوفروخت فرمايا۔

( ٢٦٤ ) من كرة شِراء السّرقة

جوحضرات چوری والے مال (چیز) کے خریدنے کونا پیند کرتے ہیں

( ٢٢٤٩٤ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا دَخَلْت سُوقَ الْمُسْلِمين فَاشْتَرِ مَا وَجَدْت مَا لَمُ تَعْلَمُ أَنَّهُ خِيَانَةٌ ، أَوْ سَرِقَةٌ.

(۲۲۳۹۳) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جبتم باز جاؤ توجو ملےاس کوخرید سکتے ہو جب تک تم کومعلوم نہ ہوجائے کہ بیشے چوری یا خیانت کی ہے(تب ندخرید نی جاہیے)۔

( ٣٤٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنِ اشْتَرَى سَرِقَةً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقَةٌ ، فَقَدْ شَرَكَ فِى عَارِهَا وَإِنْمِهَا.

(حاكم ٣٥ ـ بيهقى ٣٣٥)

(۲۲۳۹۵)حضوراقدس مَالِفَظَيَّةَ كاارشاد ہے، جس مخص كومعلوم ہوكہ بيہ چورى كامال ہے پھر بھى اُس كوخر بيد ليٽووه اُس كى چورى ادر عمناه ميں شريك ہے۔

ر ٢٢٤٩٦) حَدَّنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَبِيدَةَ : أَشْتَرِى السَّرِقَةَ وَأَنَا أَعُلَمُ أَنَّهَا سَرِقَةٌ ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : فَأَشْتَرِى الْحِيَانَةَ وَأَنَا أَعُلَمُ أَنَّهَا خِيَانَةٌ ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : فَأَشْتَرِى نَيْلَ الْعَمَلِ ؟ قَالَ : وَهَلْ تَسْتَطِيعُ نَوْكَهُ ؟

(۲۲۳97)

( ٢٢٤٩٧ ) حَلَّتُنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةَ بِمِثْلِهِ.

(۲۲۲۹۷) حفرت عبیدہ سے ای طرح مروی ہے۔

( 670 ) فِي أُجرِ السَّمسارِ كميشن الجنث كا اجرت لينا

( ٢٢٤٩٨ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ : أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَجْرَ السَّمْسَارِ إِلَّا بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ.

(۲۲۳۹۸) حفرت حماد کمیشن ایجنٹ کا جرت لینے کونا پیند کرتے تھے ہاں گرا جرت متعین ہو۔

( ٢٢٤٩٩ ) حَلَّكُنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ اَبْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قُلْتُ لا بُنِ عَبَّاسٍ : مَا لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ؟ قَالَ : لَا يَكُونُ سِمْسَارًا.

(۲۲۳۹۹) حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عباس دیا ہے دریافت کیا کہ شہری دیباتی کو کیا پھینہیں ﷺ سکتا؟

انہوں نے جواب دیا کہوہ دلال (ایجنٹ) نہیں بن سکتا۔

( .. ٢٢٥٠ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالُوا : لَا بَأْسَ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ إِذَا اشْتَرَى يَدًّا بِيَدٍ.

(۲۲۵۰۰) حضرت حکم، حضرت ابراہیم اور حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہا گر نقد خریدے تو کمیش ایجٹ کی اجرت دینے میں کوئی - پیند

( ٢٢٥.١) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا لَيْكُ أَبُو عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ السَّمْسَرَةِ ، فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهَا. (٢٢٥٠١) حَفرت لِيف فرمات بِين كه مِن فرمات عطاء سي كيشن وين كم تعلق وريافت كيا؟ آپ فرمايا؛ اس مِن كوئى و ينهن

( ٢٢٥.٢ ) حَدَّثُنَا وَكِيع ، قَالَ : كَانَ سُفْيَانُ يَكُرَهُ السَّمْسَرَةَ.

(۲۲۵۰۲) حفرت سفیان کمیشن کونا پند کرتے تھے۔

## ( ٢٦٦ ) مَنُ كَانَ لَا يَرَى فِي الحيوانِ شفعةً

#### (۱۱۱۱) من ٥٥ لا يري کي الحيوار شفعه

جُوحِفرات حَيوان مِيں شَفعہ کودرست تَمِيل سَجَعَة ( ٢٢٥.٣ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرْ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا : فِي الْعَبْدِ شُفْعَةً ؟ قَالَا : لَا.

( ٢٢٥.٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، قَالَ : قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشَّفْعَةِ فِي كُلُّ شَيْءٍ. (ترمذي ١٣٧١)

(۲۲۵۰۳) حضرت ابن الى مليك سے مردى ب كه الخضرت مُزَافِقَ فَقَافِ برچيز مين شفعه كافيصله (علم) فرمايا۔

( ٢٢٥.٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : لَيْسَ فِي الْحَيَوانِ شُفُعَةٌ.

(۲۲۵۰۵) حفرت حن فرماتے تھے کہ حیوان میں شفعہ نہیں ہے۔

( ٢٢٥.٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ

:قَالَ عُثْمَانُ : لَا شُفْعَةَ فِي بِنْرٍ ، وَلَا فَحْلِ وَالْأَرَفُ تَقْطُعُ كُلَّ شُفْعَةٍ. (مالك ١٤٧ـ عبدالرزاق ١٣٣٢١)

(۲۲۵۰۷) حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ کنویں میں اور کل (نر محجور کا در شت) میں شفعہ نہیں ہے اور دوزمینوں کی درمیانی حد فاصل تمام ہا ہمی شفعوں کو فتم کردیتی ہے۔

( ٢٢٥.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْبَجِلِيُّ ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً : فِي التَّوْبِ شُفْعَةٌ ؟ قَالَ: نَعُمْ.

( ٢٠٥٠ ) حضرت عطاء سے دریافت کیا گیا کہ کیڑے میں شفعہ ہے؟ آپ نے فر مایا: ہاں۔

#### ( ٢٦٧ ) الكِيس يدّعِيهِ رجلانِ

# پرس (بنوا) پر د څخص دعويٰ کريں

( ٢٢٥.٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِح ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى وَابْنِ شُبْرُمَةَ وَرَبِيعَةَ الرَّأْمِي ، قَالُوا فِى رَجُلَيْنِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا الْكِيسُ ، فَيَقُولُ هَذَا :لِى بُعْضُه ، وَيَقُولُ هَذَا :لِى كُلَّهُ.

قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةُ زِلِلَّذِي قَالَ :هُوَ لِي كُلُّهُ ، نِصْفُهُ خَالِصًا ، وَيَكُونُ مَا بَقِيّ بَيْنَهُمَا.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى :الثلث والثلثان.

وَقَالُ ربيعة :هو بينهما نصفان.

(۸۰ ۲۲۵) حضرت ابن الی لیلی ،حضرت ابن شبر مداور حضرت ربیعة الرائی ایسے دواشخاص کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جن کے پاس ایک برس ہوان میں ایک آ دھے کا اور ددوسراتمام بنوے کا دعویٰ کررہا ہو۔حضرت ابن شبر مدنے فرمایا جس نے کل کا دعویٰ کیا ہے آ دھا تو خالص اُس کا ہے، اور باقی آ دھا اُن دونوں کے درمیان نصف نصف ہوگا، حضرت ابن افی لیلی نے فرمایا: ایک کوایک تہائی اور دوسرے کو دوتہائی ملے گا، اور حضرت ربیعہ نے فرمایا وہ پورا دونوں کے درمیان آ دھا آ دھا ہوگا۔

( ٢٢٥.٩) حَدَّثَنَا جرير ، عن مغيرة ، عن الحارث: في رجلين بينهما مال ، فادعى الواحد نصفه ، وادعى الآخو الثلثين. قَالَ: يعطى صاحب الثَّلْثَيْنِ نِصْفُ الْمَالِ ، لَأَنَّ صَاحِبَ النَّصْفِ قَدْ بَرِىءَ مِنَ النَّصْفِ ، وَيُعْطَى الْفَلْيْنِ. قَالَ: يعطى صاحب الثَّلْثِينِ نِصْفُ الْمَالِ ، لَأَنَّ صَاحِبَ الثَّلْثِينِ قَدْ بَرِىءَ مِنَ النَّكُثِ ، وَيَهَى سُدُسٌ فَكِلاَهُمَا يَدَّعِيهِ ، وَيُعْمَى النَّكُ ، لَأَنَّ صَاحِبَ الثَّلْثِينِ قَدْ بَرِىءَ مِنَ الثَّلُثِ ، وَيَهَى سُدُسٌ فَكِلاَهُمَا يَدَّعِيهِ ، فَهُو بَيْنَهُمَا نِصْفَى النَّلُ ، لَأَنَّ صَاحِبَ الثَّلْثِ يَاللَّهُ مِنَ النَّلُثِ ، وَيَهَى سُدُسٌ فَكِلاَهُمَا يَدَّعِيهِ ،

(۲۲۵۰۹) حضرت حارث نے مروی ہے کہ دو شخصوں کے درمیان مال مشترک تھا،ان میں سے ایک نے نصف مال کا دعویٰ کیا،اور دوسرے نے دو تہائی کا،فر مایا: دو تہائی والے کو نصف مال ملے گا، کیونکہ جس نے نصف کا دعویٰ کیا ہے وہ دوسر نصف سے بری ہو گیا ہے،اور جس نے آ دھے کا دعویٰ کیا تھا اُس کو ثلث دیں گے، کیونکہ دو ثلث والا ایک ثلث سے بری ہے،اور باتی چھٹا حصہ رہ گیا ہے،البذابید دنوں کے مابین مشترکہ وگا۔

# ( ٢٦٨ ) مَنْ قَالَ لا يباع الرّهن إلا عِند سلطانٍ

#### جویہ فرماتے ہیں کہ دہن کو بادشاہ کے پاس ہی فروخت کیا جائے گا

( ٢٢٥١٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: لَا يَبَاعُ الرَّهْنُ إِلَّا عِنْدَ سُلْطَانٍ. (٢٢٥١٠) حفزت ابن سيرين فرمات بين كرد بن بادشاه كي إس بى فروخت كياجائكا۔

( ٢٢٥١١ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ مَهْدِئَّى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدٍ ، قَالَ : بَعَنَنِى مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ إِلَى إِيَاسَ بْنِ مُعَاوِيَةً وَهُوَ عَلَى الْقَضَاءِ ، فَقَالَ :قُلُ لَهُ :إِنَّ عِنْدِى غَزْلًا رَهُناً قَدْ خَشِيت أَنْ يَفْسُدَ ، فَأَمَرَنِى أَنْ أَبِيعَهُ.

(۲۲۵۱) حضرت خالد فرماتے ہیں کہ مجمد بن سیرین نے مجھے ایاس بن معادیہ کے پاس بھیجا جو کہ قاضی تھے، اور فرمایا اُن سے کہو: میرے پاس رہن میں رکھوایا ہوا سوت (اون وغیرہ) ہے مجھے اندیشہ ہے کہ وہ (رکھارکھا) خراب ہوجائے گا۔ آپ نے مجھے تھم دیا کہ اُس کوفروخت کردوں۔ ``

# ( ٢٦٩ ) مَنْ رجَّ صَ فِي الحكرةِ لِما لاَ يضرّ بِالنَّاسِ

جوحضرات اس چیز کی ذخیره اندوزی کی اجازت دینے ہیں کہ جسعوام کا نقصان نہ ہو میں

( ٢٢٥١٢ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنْكُ كَانَ يَحْتَكِرُ الزَّيْتَ.

(۲۲۵۱۲) حفرت معيد بن المسيب زيون كوجع فرمايا كرتے تھے۔

( ٢٢٥١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ مُسْلِمٍ الْخَبَّاطِ ، قَالَ : كُنْتُ أَبْنَاعُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ النَّوَى ، وَالْعَجَمَ ، وَالْحَبَطَ فَيَحْنَكِرُهُ.

(۲۲۵۱۳) حضرت مسلم النباط فرماتے ہیں کہ میں سعید بن المسیب کے لیے محبور کی تشکی ، چھوارے کی تشکی اور خشک ہے خرید لیا کرتا تھااور وہ ان کوجمع کرلیا کرتے تھے۔

#### ( ٢٧٠ ) المرأة تصدّق مِن بيتِ زوجها

# عورت اینے خاوند کے گھر سے صدقہ کرسکتی ہے

( ٢٢٥١٤ ) حَلَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنُ شَقِيقٍ ، عَنُ مَسْرُوقِ ، عَنُ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرُأَةُ مِنُ بَيْتِ زُوْجِهَا غير مفسدة كَانَ لَهَا أَجُرُهَا ، وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا اكْتَسَبَ ، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ. زَادَ أَبُو مُعَاوِيَةً : مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنتَقَصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْنًا. (بخارى ١٣٢٥ـ مسلم ١٥٠)

(۲۲۵۱۳) حضرت عائشہ منی ہذیئ سے مردی ہے کہا گر عورت خاد ند کے گھر سے سیح طریقہ سے صدقہ کرے تو اُس کا اجراُس کو ملے گا، اور خاوند کو کمائی کی مثل اور عورت کوخرچ کرنے کے مثل ،اور خازن کو بھی اُس کے مثل اجر ملے گا ،اور حضرت ابومعاویہ کی روایت میں اس کا اضافہ ہے کہ اُن کے اجرمیس کمی کیے بغیر۔

( ٢٢٥١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنُ سِمَاكٍ ، عَنُ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَأَلَتُه امْرَأَةَ فَقَالَتُ : يَأْتِى الْمِسْكِينُ أَفَاتَصَدَّقُ مِنْ مَالِ زَوْجِى بِغَيْرٍ إِذْنِهِ ؟ فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ لَهَا :أَلَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِحُلِيْكَ بغَيْر إِذْنِك.

(۲۲۵۱۵) حفرت ابن عباس والفي سے ایک خاتون نے دریافت کیا کہ! میرے پاس مسکین آتا ہے کیا میں شوہر کی اجازت کے بغیر اُس کے مال میں سے صدقہ کر سکتی ہوں؟ آپ نے اِس کو ناپند فر مایا: اوراُس کو کہا: کیا تو اپنے شوہر کواجازت دے گی کہ وہ تیرازیور تیری اجازت کے بغیرصد قہ کردے؟ '

( ٢٢٥١٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : لَا تَصَّدَّقُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مِنْ قُوتِهَا ، فَأَمَّا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَيَكُونُ الْأَجْرُ بَيْنَهُمَا.

(۲۲۵۱۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیز ارشاد فرماتے ہیں کہ خاتون اپنی غذا (خوراک) کے علاوہ صدقہ نہ کرے،اور خاوند کے مال میں بغیرا جازت کےصدقہ کرنا حلال نہیں ،اور (اگر کردیا تو) ثواب دونوں کو ملے گا۔

( ٢٢٥١٧ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنِ الصَّلُتِ بُنِ بَهْرَامَ ، عُن أُمِّ صَالِح : أَنَّ امْرَأَةً قَالَتُ لِعَائِشَةَ : يَصُلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا الشَّىءَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ؟ فَقَالَتُ : مَا عَلَيْهَا إِنَّ فَعَلَتُ ذَلِكَ أَمْ نَقَبَتُ بَيْتَ جَارَتِهَا فَسَرَقَتُ.

(۲۲۵۱۷) حفرت ام صالح سے مروی ہے کہ ایک خاتون نے حضرت عائشہ ٹنکا فٹی فٹی فٹی فٹی کیا بھورت خاوند کے گھرے اُس کی اجازت کے بغیر کچھاٹھا سکتی ہے؟ اس کو کوئی فرق نہیں ہے خواہ اس طرح کرلے یا اپنے پڑوی کے گھر میں نقب لگا کر چوری کر لے۔ (بعنی خاوند کا بلاا جازت استعمال کرنا اور پڑوس کے گھر میں چوری کرنا ایک برابر ہے)

( ۲۲۵۱۸ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، فَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، فَالَتْ :جَانَتْ هِنَدَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ :يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ ، فَلَا يُعْطِينِي مَا يَكُفِينِي وَوَلَدِى ، إِلَّا مَا اللهِ عَلْهُ ، فَقَالَ :خُذِى مَا يَكُفِيكِ وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفِ. (بخارى ۲۲۱۱ـ احمد ۲/ ۳۹) مَا أَخَذُت مِنْ مَالِهِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ، فَقَالَ :خُذِى مَا يَكُفِيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفِ. (بخارى ۲۲۱ـ احمد ۲/ ۳۹) (۲۲۵۱۸) حضرت عائثه ثني فين عروى ہے كہ حضرت ہند حضوراقدس يَؤْفِئَ كَلَ خدمت مِن عاضر بولَى اور عرض كيا اے الله

ے رسول مَؤْفِفَظَةً! ابوسفیان بخیل انسان ہے اور مجھے اتنانہیں دیتا جومیرے اور بچوں کے لئے کانی ہو، پھر میں اُس کے مال میں

کی مسند ابن ابی شیبر متر جم (جلد ۲) کی کی کاف موسی کا کی کاف ہوا تا ایجھ طریقے ہے گئی اجازت کے بغیر کچھ نکال لیتی ہوں ، آپ میر انتقاقی نے فر مایا: جو تیرے اور بچوں کے لئے کافی ہوا تا ایجھ طریقے ہے

لےلیا کرو۔ ( ٢٢٥١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا إِيَاسُ بْنُ دَغْفَلِ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا أَمْرِى وَأَمْرُ صَاحِبَتِي ؟ قَالَ : وأَيُّ أَمْرِكُمَا ؟ قَالَ : تَصَّدَّقُ مِنْ بَيْتِي بِغَيْرِ إِذْنِي ، قَالَ : الْأَجْرُ بَيْنَكُمًا ، قَالَ : أَرَأَيْت إِنْ مَنَعْتَهَا ؟ قَالَ لَهَا مَا آخْتَسَبَتْ ، وَلَك مَا بَخِلْتَ بِهِ. (عبدالرزاق ١٢٢١١) (٢٢٥١٩) حفرت حسن سے مروی ہے کہ ایک محف حضور اقدس مِرافظ کا خدمت میں حاضر جوا اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول مَنْزَفِينَا إِنَّا اور ميري خاتون كاتكم (معامله ) كيا ہے؟ آپ نے فرماياتم دونوں كا كون سامعاملہ؟ أس نے عرض كيا كه وہ میرے گھر سے میری اجازت کے بغیرصدقہ کرتی ہے،آپ نے فرمایا تواب دونوں کو ملے گا،اُس نے عرض کیا کہ اگر میں اُس کواس ے روک اوں؟ آپ نے فر مایا اُس کواس کا ثواب ملے گا جواس نے ارادہ کیا اور تیرے لئے (ویال ہے) جوتو نے بحل سے کا ملیا۔ ( ٢٢٥٢. ) حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ ، عَنْ يُونُسُ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرِ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ :لَمَّا بَايَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ قَامَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ جَلِيلَةٌ كَأَنَّهَا مِنْ نِسَاءِ مُضَرَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّا كُلُّ عَلَى آبَائِنَا وَأَزْوَاجِنَا وَأَبْنَائِنَا ، فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ أَمُوَ الِهِمْ ؟ قَالَ : الرَّطْبُ تَأْكُلِينَهُ وَتُهْدِينَهُ. (ابوداؤد ١٩٨٣ ـ حاكم ١٣٣) (٢٢٥٢٠) حفرت سعد سے مروى ہے كہ جب آپ مَافِقَكَامَ نے خواتين سے بيعت لي توايك خاتون كھڑى ہوئى كويا كدوه مُضر ميں سے تھی، عرض کی اے اللہ کے رسول مِأَفْظَعَةً إسب کچھ ہمارے والدین، شوہروں اور بیٹوں کے لئے ہے، ان اموال میں سے ہمارے لئے کیا حلال ہے؟ آپ مِلِفَظِيَّةَ نے ارشاد فر مایا: ہروہ تر چیز (جس کوذ خیر نہیں کر سکتے ) اُس کو کھاؤ بھی اور ہدیہ بھی کرو۔ ( ٢٢٥٢١ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ شُوَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ :سَمِعْت النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي حَجَّتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ : لَا يُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إلَّا

بِإِذْنِهِ ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَ لَا الطَّعَامُ ؟ فَالَ : ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمُوالِناً. (۲۲۵۲) حضرت ابوامامه بابل ولي فو فرمات بي كه من نے رسول اكرم مَثَرِّفَتَكَمَّ كو جمة الوداع مِن فرماتے ہوئے سا: كوئى بھى خاتون اپنے شوہر كے گھرے أس كى اجازت كے بغيرخرج نہ كرے، بوچھا گيا اے اللہ كے رسول مِثَلِفَتَكَمَّ المَانا بھى؟ آپ مِثَلِفَتَكَمَّ اللهِ عَالَ وَهُو سِبِ افْضَلَ مَال ہے۔

## ( ٢٧١ ) بيع الشّرِيكِ جائِزٌ فِي شِركتِهِ

شریک کااپی شرکت میں نیچ کرنا جائز ہے

( ٢٢٥٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِي وَمُحَمَّدٌ وَشُرَيْحٌ ، قَالَ : بَيْعُ الشَّرِيكِ جَائِزٌ مَا لَمْ يُنهُ.

ه مستقداین الی شیرمترجم (جلد۲) کی هستی ۱۳۱ کی هستی کشاب البیرع والأنفیف کی هستی این الی شیرمترجم (جلد۲)

(٢٢٥٢٢) حفرت فعنى ويشير ،مجر ويشير اورحفرت شرح ويشير فرماتي بين كه شريك كان كرنا جائز ب جب تك منع ندكيا كيا مو-

( ۲۲۵۲۳ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سَيَّارٍ ، عَنِ الشَّعْمِيِّ ، قَالَ : كُلُّ شَرِيكٍ بَيْعُهُ فِي شِرْ كَتِهِ جَائِزٌ إِلَّا شَرِكَةً فِي مِيرَاتٍ. (۲۲۵۳ ) حضرت فقعی پالِینَ فرماتے ہیں کہ ہرشر یک کے لئے اپنی شرکت والی چیز کوفرو فت کرنا جائز ہے ، سوائے میراث والی مشتر کہ چیز کے۔

#### ( ٢٧٢ ) الرّجحان فِي الوزنِ

#### وزن کرتے ہوئے کچھزیادہ دینا

( ٢٢٥٢٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ سُويْد بْنِ فَيْسٍ ، قَالَ : جَلَبْت أَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ بَزَّا مِنْ هَجَرَ ، فَجَانَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَاوَمَنَا سَرَاوِيلَ ، وَعِنْدَنَا وَزَّانٌ يَزِنُ بِالْأَجْرِ ، فَقَالَ لَهُ النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :يَاوَزَّانُ زِنْ وَأَرْجِحُ. (ترمذى ١٣٠٥ـ ابوداؤد ٣٣٢٩)

(۲۲۵۲۳) حضرت سوید بن قیس کہتے ہیں کہ میں اور مخر فدعبدی مقام ہجر سے کپڑ الائے۔حضور مَلِفَظِیَّةَ ہمارے پاس تشریف لائے اور کپڑ اخرید ناچاہا۔ ہمارے پاس ایک وزن کرنے والاتھا جواجر کاوزن کرتا تھا۔ رسول اللّٰد مِلِّفظِیَّةَ بِنَے اس سے فرمایا کہ وزن کرواور زیادہ دو۔

( ٢٢٥٢٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا شُعْبَةً ، عَنُ مُحَارِبِ بُنِ دِثَارٍ ، عَنُ جَابِرٍ ، قَالَ :اشترى منى النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعيرًا ، فوزن لى ثمنه ، وأرجح لى. (بخارى ٣٠٨٩ـ احمد ٣/ ٣٠٢)

(۲۲۵۲۵) حضرت جابر دہاثی فرماتے ہیں کہ آنخضرت مَلِّفَظَیَّ نے مجھ سے اونٹ خریدا اور میرے لئے ثمن کوتو لا اور پکھے زائد عطاء کیا۔

( ۱۲۵۲۱ ) حَلَّثْنَا وَكِيعٌ ، عن مسعر ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كان لى على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دين ، فقضاني وزادني. (بخاري ۳۲۳\_ احمد ۳/ ۳۱۹)

(۲۲۵۲۷) حضرت جابر دلائل فرماتے ہیں کہ انخضرت مُلِفْظَةً کے ذمہ میرا کچھ قرض تھا، آپ نے وہ بھی اور کچھ زائدادا فرمایا۔

( ٢٢٥٢٧) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إسماعيل بن أبى خالد ، عن أبيه ، قَالَ : كَانَ لِي عَلَى الْحَسَنِ بُنِ عَلِمَّى دَيْنٌ، فَٱتَيْتِه أَتَقَاضَاهُ ، فَوَجَدْتِه قَدْ خَرَجَ مِنَ الْحَمَّامِ وَقَدْ أَثَرَت الْجِنَّاءُ بِأَظْفَارِهِ وَجَارِيةٌ لَهُ تَحُكُّ الْجِنَّاءَ عَنْهُ بِقَارُورَةٍ ، فَدَعَا بِقَعْبِ فِيهِ دَرَاهِمُ فَقَالَ :خُذْ هَذَا ، فَقُلْتُ :هَذَا أَكْثَرُ مِنْ حَقِّى ، قَالَ :خُذْهُ ، فَآخَذْتِه فَوَجَدْتِه يَزِيدُ عَلَى حَقِّى بِسِتِينَ ، أَوْ سَبْعِينَ دِرْهَمًا.

(۲۲۵۲۷) حضرت خالد فر ماتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی کے ذمہ میرا قرض تھا، میں اُن کے پاس وصول کرنے آیا وہ اُس وقت

ه معنف ابن الي شيرمترجم (جلد۲) كي معنف ابن الي شيرمترجم (جلد۲) كي معنف ابن الي شيرمترجم (جلد۲)

حمام سے نکل رہے تھے،اورمہندی کے اثرات ان کے ناخونوں پر تھے،اوران کی باندی ہوتل سے ان کی مہندی کوصاف ( کھر جے ) كرر بى تقى -آپ نے برتن نما تھيلى منگوائى جس ميں درہم تھے، اور مجھ سے فرمايا بيالي و ميں نے عرض كيا كه بيتو ميرے تت سے

زیادہ ہے،آپ نے فرمایار کھلو، میں نے وہ رکھ لئے اوراس میں میں نے اپنے حق سے ساٹھ یاستر دراہم زائد یائے۔ ( ٢٢٥٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ فِي الرُّجْحَانِ فِي الْوَزْنِ.

(۲۲۵۲۸) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں وزن میں زیاد و دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

#### ( ۲۷۳ ) الرّاشِي والمرتشِي

## رشوت دینے اور لینے والا

( ٢٢٥٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ ، عَنْ تُوْبَانَ ، قَالَ : لَكُنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي ، وَالْمُرْتَشِي ، وَالرَّائِشَ ، يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا. (٢٢٥٢٩) حفرت ثوبان والثورة مروى ب كه آنخضرت مَرَّافَقَيَّةً ن رشوت دين اوررشوت ليني والي برلعنت فرمائي ب،اورجو

ان کے درمیان ذریعہ رشوت ہے۔

( ٢٢٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِيّ.

(۲۲۵۳۰) حفرت عبد الله بن عمرو الله و مروى ب كه حضور اقدس مَلِفَقِيَّ نے رشوت دینے اور رشوت لينے والے پر لعنت

فر مائی ہے۔ ( ٢٢٥٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ:الرَّاشِي، وَالْمُوْتَشِي، وَالْمُفْتَرِي.

قَالَ وَكِيعٌ : يَعْنِي الْمُفْتَرِي الَّذِي يَقُولُ : أَرْتَشَى الْقَاضِيَ. (۲۲۵۳۱) حضرت شریح ویلیط فرماتے ہیں رشوت دینے والا ،رشوت لینے والا ،اور قاضی کورشوت دینے والے بر (لعنت ہوئی ہے)۔

( ٢٢٥٢٢ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّتُنَا سُفْيَانُ ، عَنُ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنُ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :الشُّحْتُ الرُّشُوَّةُ.

(۲۲۵۳۲) حضرت ابن مسعود ولا فخر فرمات بين السين حث عرادر شوت بـــ

### ( ٢٧٤ ) الرّاهِن يرهن العبد فيعتِقه

# کوئی شخص غلام کورئن رکھوا کر پھراُس کوآ زاد کردے

( ٢٢٥٣٢ ) حَلَّانَنَا يَحْيَى بْنُ آدُمَ ، قَالَ : حَلَّانَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ أَبْرَاهِيمَ : فِي رَجُلٍ رَهَنَ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ ،

کی مصنف این الی شیرمتر جم (جلد۲) کی کسی ۱۳۸ کی کسی کشاب البیوع والأفضیة کی

قَالَ :عِتْقُ الْعَبْدِ جَائِزٌ وَيَتَبُّعُ الْمُرْتَهِنُ الرَّاهِنَ.

( ۲۲۵۳۳ ) حضرت ایرا ہیم پر بیٹی فرماتے ہیں کہ اگر را بمن غلام کور بمن رکھ کر پھر آزاد کردیتو غلام آزاد ہوجائے گا اور مرتبن را بمن كے بيچے لگ جائے گا۔

( ٢٢٥٣٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ بْنَ صَالِحِ وَشَرِيكًا عَنِ الرَّجُلِ يَرْهَنُ عَبْدَهُ ، ثُمَّ يُعْتِقُهُ ؟ قَالاً:عتقه جَانُدُ.

وَقَالَ شَرِيكٌ : يَسْعَى الْعَبْدُ لِلْمُرْتَهِنِ.

وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحِ : لَيْسَ عَلَيْهِ سِعَايَةٌ.

( ۲۲۵ ۳۴ ) یجی بن آ دم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بن صالح اور حضرت شریک سے دریا فت کیا کہ ایک شخص غلام رہن رکھوا كر پھراُس كوآ زادكردے؟ آپ نے فر مايا اُس كا آ زادكرنا جائز ہے،اورحفرت شريك فرماتے بيں غلام مرتبن كے قرض كے لئے کوشش کرے گا ،اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ مرتبن کے لئے کوشش غلام کے فرمہیں ہے۔

( ٢٢٥٣٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ : فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ عَبْدًا فَلَمْ يَقْبِضُهُ حَتَّى أَعْتَقَهُ ، قَالَ : لا يَجُوزُ عِتْقُهُ حَتَّى يَفْبِضَهُ ، أَوْ يَنْقُدُهُ.

. (۲۲۵۳۵) حضرت عطاء واليميز عدوي ب كدا گرا يك خف نے دوسرے سے غلام خريدا ہے پھراس سے قبضه كرنے ہے بل اُس كو

آزاد کردیا،آپ نے فرمایا کہ قبضہ کرنے سے پہلے اُس کوآ زاد کرنا درست نہیں ہے۔

. ﴿ ٢٢٥٣٦ ﴾ حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ سَمِعْت سُفْيَانَ يَقُولُ : إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ خَرَجَ مِنَ الرَّهُنِ ، وَإِذَا دَبَّرَهُ خَرَجَ مِنَ الرَّهْنِ ، وَإِذَا كَانَتْ أَمَةً فَوَطِنَهَا فَجَانَتْ بِوَلَدٍ خَرَّجَتْ مِنَ الرَّهْنِ ، وَإِنْ كَانَ السَّيَّدُ مُوسِرًا أَتْبَعَ الْمُرْتَهِنُ السَّيِّدُ بِالرَّهُنِ ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا سَعَى هَوُلاءِ فِي الْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِمْ وَالرَّهْنِ.

وَقَالَ سُفْيَانُ : يَرْجِعُ بِمَا سَعَى فِيهِ عَلَى الْمَوْلَى إِذَا أَيْسَرَ ، وَأَمَّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبُّرُ لَا يَرْجِعَانِ عَلَى مَوْلَاهُمَا بشَيْءِ لأنَّ خِذْمَتُهُمَا لِلْمَوْلَى.

(۲۲۵۳۷) حضرت سفیان فر ماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص غلام کو آزاد کر دیتو وہ رہن سے نکل جائے گا،اور اگر مد ہر بنادیتو بھی ربن سے نکل جائے گا ،اور اگر باندی ہواور اُس سے ہمبستری کر لے اور اُس کا بچہ ہوجائے تو وہ بھی ربن سے نکل جائے گی ،اور پھراگر آ قا مال دار ہوتو مرتبن آ قا کو پکڑے گا اور اگر آ قاغریب ہوتو بیلوگ (غلام اور بائدی) قیمت اور ربن میں جس کی قیمت کم ہ اُس کے لئے کوشش کریں گے، حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ پھراس غلام سے جتنی سعی کی ہاس کا اپنے آقا سے رجوع

خدمت آقا کے لئے ہوتی ہے۔

كرے گا (يعني اس سے اتنے پيے يا قيمت وصول كرے گا) ليكن ام ولد اور مد برآ قاسے رجوع نہيں كريں مح كيونكه أن كى

و مسنف ابن الي شير متر جم ( جلد ۱ ) و مسنف ابن الي شير متر جم ( جلد ۱ ) و مسنف ابن الي شير متر جم ( جلد ۱ ) و مسنف ابن الي شير متر جم ( جلد ۱ ) و مسنف ابن الي شير متر جم ( جلد ۱ )

## ( ٢٧٥ ) الرَّجلانِ يشترِ كانِ فيجِيء هذا بِدنانِير وهذا بِدراهِم

دو خص مشترک ہوں (شرکت کرلیں)اوران میں سے ایک دیناراور دوسرادراہم لے آئے

( ٢٢٥٣٧ ) حَدَّثَنَا بَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :حدَّثَنَا هشام ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا بِالرَّجُلَيْنِ يَشْتَرِ كَانِ فَيَجِىءُ هَذَا بِدَنَانِيرَ وَالآخَرُ بِدَرَاهِمَ ، وَقَالَ :الذَّنَانِيرُ عَيْنٌ كُلُّهُ ، فَإِذَا أَرَادَا أَنْ يَفْتَرِقَا أَخَذَ صَاحِبُ الذَّنَانِيرِ دُنَانِيرٌ ، وَأَخَذَ صَاحِبُ الدَّرَاهِمِ دَرَاهِمَ ، ثُمَّ اقْتَسَمَا الرَّبْع.

قَالَ هِشَامٌ : وَكَانَ مُحَمَّدٌ يُجِبُّ أَنْ يَكُونَ دَرَاهِمَ وَدَرَاهِمَ ، وَدَنَانِيرَ وَدَنَانِيرَ.

(۲۲۵۳۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کداگر دوآ دمی شرکت کرنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں کدایک وینار اور دوسرا دراہم لے آئے ، فرمایا: دینارسارے کا ساراعین ہے پھر جب الگ ہونے کا ارادہ کریں تو دینار والا دینار لے لے اور درا ہم والا درا ہم لے لےاور پھر جو تفع ہے اُس کو تشیم کرلیں۔

حضرت مجمر برايشي پندفر ماتے تھے كدورا بم درا بم كے ساتھ ہوں اور دينار دينار كے ساتھ۔

### ( ٢٧٦ ) فِي القاضِي هل يجالِسه أحدٌ على القضاءِ

# قاضی کے پاس قضاء برکوئی بدیر سکتا ہے

( ٢٢٥٢٨ ) حَلَّانَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ شُرَيْحًا يَفْضِي وَعِنْدَهُ أَبُو عَمْرٍو

الشَّيْبَانِيِّ وَأَشْيَاحُ نَحُوهُ يُجَالِسُونَهُ عَلَى الْقَضَاءِ. (۲۲۵۳۸) حضرت اساعیل فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شریح پایٹین کوفیصلہ کرتے ہوئے دیکھا،اوراُن کے پاس ابوعمروالمشیبانی

اورأن جيے دوسرے شيوخ تشريف فرماتھ۔ ( ٢٢٥٢٩ ) حَلَّانَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ مُحَارِبَ بْنَ دِثَارِ وَحَمَّادًا وَالْحَكُمَ وَأَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِهِ

وَالآخَرُ عَنْ يَسَارِهِ ، يَنْظُرُ إِلَى الْحَكَمِ مَرَّةً ، وَإِلَى حَمَّادٍ مَرَّةً ، وَالْخُصُومُ بَيْنَ يَكَيْهِ.

(٢٢٥٣٩) حضرت ادريس فرماتے ہيں كديس فے حضرت محارب بن داار، حضرت حماداور حضرت حكم كود يكها، ايك آپ كوانى

جانب اور دوسرے آپ کے بائیں جانب تھے، وہ بھی حضرت تھم اور بھی حضرت حماد کی طرف دیکھتے اور جھکڑا کرنے والا آپ کے

( ٢٢٥٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَش ، قَالَ :قَالَ لِي الْقَاسِمُ :اجْلِسُ إِلَىَّ وَهُوَ يَقُضِى بَيْنَ النَّاسِ.

(۲۲۵٬۴۰) حضرت اعمش فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت قاسم نے فرمایا: میرے پاس بیٹھ، اور اس وقت وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ

## ( ٢٧٧ ) الشُّراء بِالعرضِ الإِبِل ونحوها

## سامان کے بدلے میں اونٹ وغیر ہ خرید نا

( ٢٢٥٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ ، عَنُ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ أَعْرَابِيٍّ جَزُورًا بِوَسُقٍ مِنْ تَمْرٍ ، فَأَرْسَلَ إِلَى خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ فَأَوْفَتُهُ ، وَقَالَ :خِيَارُكُمَ الْمُوفُونَ المطَيَبُونَ.

(احمد ۲/ ۲۲۸)

(۲۲۵ ۲۱) حفرت عروه ویشین سے مروی ہے کہ آنخضرت مَؤْفِظَةً نے ایک اعرابی سے ایک وس تھجوروں کے بدلے میں اونٹ خریدا،

آ پ مِنْافِظَةَ فَا نَـ خُولہ بنت حکیم کے پاس پیغام بھیجاتو انہوں نے ایک وس کمل مجر کراور پورا پورا کر کے دیا۔آپ مِنْافِظَةَ فَمِ فَر مایا

کہتم میں بہترین وہ ہے جو پورا پورا دے اوراح پھادے۔

( ٢٢٥٤٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيْعٌ ، ۚ قَالَ :حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهْرًا مِنْ أَعْرَابِيٍّ بِمِنَةِ صَاعِ مِنْ تَمْرٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرَّجُلِ :انْطَلِقُ فَقُلْ

عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُهُرًّا مِنْ أَعُرَابِي بِمِنَةِ صَاعِ مِنْ تَمْرٍ ، فَقَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرَّجُلِ :انَطَلِقُ فَقَلَ لَهُمْ :تَأْكُلُون حَتَّى تَشْبَعُوا ، وَتَكْتَالُون حَتَّى تَسْتُوْفُوا. يَعْنِى :الْكَيْلَ ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَحُكُ بِمِرْفَقَيْهِ. تُنْ . : وُتَا ً لَا مِنْهِ . وَهِ )

يَعْنِي :يَشُتَدُّ. (ابوداؤد ١٦٩)

(۲۲۵۳۲) حفرت مجاہد سے مردی ہے کہ آنخضرت مُؤشِّفَقَا نے ایک اعرابی سے سوصاع تھجور کے بدلے ایک بچمڑا خریدا: آنخضرت مِّلِانْفِیَا نِیْ نے اس فخص سے فرمایا: لوگوں سے جا کر کہددو کہ پیٹ بھر کرکھاؤاور جب تک وزن پورانہ ہوجائے کیل کرتے رہو الدوری کی سام

(یعنی کوئی چیز دینی ہوتو مکمل دزن کر کے دیا کرو) و چھن اس حال میں نکلا کہ اس نے کہنچ ل کو ملایا ہوا تھا۔

( ٢٢٥٤٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عُبَيْدَةً ، قَالَ :حدَّثَني أَبِي ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا قُدِّسَتُ أُمَّةٌ لَا يَعْطَى الضَّعِيفُ فِيهَا حَقَّهُ عَيْرٌ مُتَعْتَع . (ابويعلى ١٠٩١) قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا قُدِّسَتُ أُمَّةٌ لَا يَعْطَى الضَّعِيفُ فِي اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا قُدِّسَتُ أُمَّةٌ لَا يَعْطَى الضَّعِيفُ فِي اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْسُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْكُوا اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْكُوا اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْكُوا عَالِمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْك

حق بغیر ٹال مٹول کے نددیا جائے۔

### ( ۲۷۸ ) القوم یشهدون لِلرَّجلِ بِالشّیءِ کچھلوگ سی شخص کے لئے گوائی دس

( ٢٢٥٤٤ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ : شَهِدْت الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَخَاصَمَ إلَيْهِ رَجُلٌ

هي معنف ابن الي شيرمترجم (جلد٢) ﴿ ١٩ ﴿ ١٩ ﴿ ١٩ ﴿ ١٩ ﴾ كتاب البيرع والأنفية ﴿ ١٩ ﴿ ١٩ ﴾ ﴿ ١٩ أَلَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا الللَّا اللَّهُ اللللّل عَامِلًا مِنْ عُمَّالِ الْحَجَّاجِ غَصَبَهُ طَعَامًا كَانَ لَهُ ، فَسَأَلَهُ الْقَاسِمُ الْبَيِّنَةَ ، فَجَاءَ بِبَيِّنَة فَشَهِدُوا أَنَّهُ أَخَذَ طَعَامًا

· لَهُ مِنْ بُيُورِيهِ ، فَقَالَ لَهُم الْقَاسِمُ : كُم الطعام الذي أخذه ؟ قالوا : لا ندري ما كيله ، قَالَ : فإني لا أقضى له بشيء حتى تُخْبِرُونِي بِكُيْلِ مَا أَخَذَ مِنَ الطَّعَامِ.

(۲۲۵ ۲۲۷) حفرت اساعیل فرماتے ہیں کہ میں حضرت قاسم بن عبد الرحمٰن کی خدمت میں حاضر تھا، آپ کے یاس ایک مختص حجاج كعمال سے جھڑا كرتے ہوئے آيا كه أس كا كھانا أس نے غصب كيا ہے، حضرت قاسم نے أس سے كواہ كا مطالبه كيا، وہ كواہ لے آيا،أنهول نے گواہی دی کداس نے اِس کے گھر سے کھانا اٹھایا ہے،حضرت قاسم نے فرمایا کد کتنا کھانا تھا جواُس نے اُٹھایا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ وہ تو ہمیں نہیں معلوم ،آپ نے فر مایا کہ جب تک تم لوگ جھے اُس کے وزن کے بارے میں نہیں بتاؤ عے میں

( ۲۷۹ ) الرّجل يشترِي مِن الرّجلِ الدّابّة

فيصلنهين كرون گا۔

# کوئی شخص کسی سے جانور خریدے

( ٢٢٥٤٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : شَهِدْته وَاخْتَصَمَ الِّيهِ رُجُلَانِ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا مِنَ الآخَرِ دَابَّةً ، فَقَالَ لِلْقَاسِمِ :مُرْهُ فَلْيُغْطِنِي كَفِيلًا إن أَذْرَكَنِي فِي هَذِهِ الدَّابَّةِ

دَرَكٌ ، فَقَالَ : هَلْ كُنْتِ اشْتَرَطْت عَلَيْهِ ذَلِكَ عِنْدَ عُقْدَةِ الْبَيْعِ ؟ قَالَ : لَا قَالَ : لَيْسَ لَكَ ذَلِكَ. (۲۲۵۳۵) حضرت اساعیل فرماتے ہیں کہ میں حضرت قاسم کے پاس حاضرتھا کہ آپ کے پاس دو محض جھڑا کرتے ہوئے آئے، ان میں سے ایک نے دوہرے سے جانور خریدا تھا، اس نے حضرت قاسم سے کہا کداس کو حکم دیں کہ مجھے کوئی ضامن دے کداگراس

م موڑے کومعالمہ میں مجھ پرکوئی تاوان آ گیا تو وہ کیل اس تاوان کوبھرےگا۔ آپ نے فر مایا کہ کیاتم نے زیج کرتے وقت اس کی شرط

لگانی تقی ؟ اُس نے کہا بنیس آپ نے فرمایا، پھر تہارے لئے ایسا کرنانیس ہے۔

# ( ۲۸۰ ) الرّجل يشتري الشّيء فيذوقه

# کوئی شخص خریدنے کے لیے کوئی چیز چکھ کردیکھیے

( ٢٢٥٤٦ ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ جميل بْنِ بِشْرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ مَرَّ بِصَاحِبِ صِيرٍ ، يَغْنِي صَحْنَاةً ، فَأَخَذَ مِنْهُ فَلَاقَهُ ، فَقَالَ : كَيْفَ تَبِيعُ هَذَا ؟.

(٢٢٥٣٦) حضرت جميل بن بشير فرمات بيس كه يس في عضرت سالم بن عبدالله كود يكها كدآب ايك مجعلى والے كے ياس سے گزرے۔آپ نے اس میں سے چکھااور پھر پوچھا کس طرح فروخت کررہے ہو؟ مصنف این ابی شیرمترجم (جلد۲) کی کاب البیوع والأفضیه کی مصنف این ابی شیرمترجم (جلد۲) ( ٢٢٥٤٧ ) حَلََّنْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حدَّنْنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْفَاكِهَةَ

(۲۲۵۴۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کداس میں کوئی حرج نہیں کہ آ دی پھل خریدتے وقت پہلے اس میں سے چکھ لے۔

( ٢٢٥٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ إِذَا اشْتَرَى الشَّيْءَ أَنْ يَذُوقَهُ قَبْلَ أَنْ

(۲۲۵۴۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ کوئی چیزخریدنے سے پہلے اُس کو چکھ لے۔

#### ( ٢٨١ ) الرَّجل يبيع السُّلعة بالنَّقدِ ثمَّ يشتريها

کوئی شخص پیپیوں کے بدلے سامان فروخت کرے پھراُ س سامان کوخرید لے

( ٢٢٥٤٩ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْتٍ. وَالشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ الشَّغِبِيِّ. وَسُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَش، عَنْ إبْرَاهِيمَ:

فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ السَّلْعَةَ بِالنَّقْدِ ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَهَا قَبْلَ أَنْ يَنتَقِدَ فَكُرِهَ ذَلِكَ.

(۲۲۵ ۳۹) حفرت ابراہیم سے دریافت کیا گیا کہ اگر کوئی محف پیپوں کے بدلے سامان فرونت کرے پھراس سے کم پیپوں میں ای سامان کوخرید لے،آپ نے اس کونا بسندفر مایا۔

( ٢٢٥٠ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّتُنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ إِذَا بَاعَهَا بِالنَّقْدِ أَنْ

أَنْ مُأْكُلُ مِنْهَا يَعْنِي بَدُّهِ قُهَا.

يَشْتَرِيَهَا بِدُونِ مَا بَاعَهَا إِذَا فَاصَّهُ.

(۲۲۵۵۰) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ جب سامان کو پیسوں کے بدلے فروخت کرے اور جتنے می فروخت کیا ہے اُس ہے کم میں خرید لے جب کہ برابر سرابر کیا ہو۔

( ٢٨٢ ) مَن قَالَ الكفالة والحوالة سواءٌ

جوحفرات پیفر ماتے ہیں کہ کفالہ اور حوالہ دونوں ایک جیسے (برابر ) ہیں

( ٢٢٥٥١ ) حَلَّتُنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنُ سِيرِينَ ، قَالَا :الْكَفَالَةُ وَالْحَوَالَةُ سَوَاءٌ.

(۲۲۵۵۱) حضرت حسن اور حضرت ابن سيرين فرماتے بيں كەكفالدا درحوالد دونوں برابر بيں۔

( ٢٨٣ ) القوارير الصّحاح بالمكسورة

درست شیشے کوٹو ٹے شیشے کے بدیلے فروخت کرنا

( ٢٢٥٥٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بُأْسًا بِالْقَوَارِيرِ الصَّحَاحِ بِالْوَازِنَةِ

معنف ابن الي شيرمترجم (جلدا) في مسخف ابن الي شيرمترجم (جلدا)

الْمَكُسُورَةِ ، إذَا كَانَتُ أَفْضَلَ مِنَ الصِّحَاحِ. وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكُرَهُ ذَلِكَ إِلاَّ وَزُنَّا بِوَزْن.

(۲۲۵۵۲) حضر تصن والله فرماتے ہیں گدائ میں کوئی حرج نہیں کددرست شیشے کوٹوٹے ہوئے شاشے کے بدلے فردخت کیا جائے جب کدوہ درست سے افضل ہو،اور حضرت ابن سیرین اِس کونا لبند فرماتے تھے مگریے کہ برابر سرابر ہو۔

## ( ٢٨٤ ) اللَّبن يغشُّ بِالماءِ

#### دودھ میں یائی ملانا

( ٢٢٥٥٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يُشَابَنَّ لَبَيْعٍ. (عبدالرزاق ٢٢٥٠)

(۲۲۵۵۳) حفرت حسن سے مروی ہے کہ آنخضرت مُرافِظَةً نے ارشاد فر مایا: دود ہے وفروخت کرنے کے لئے اس میں (پانی وغیرہ) نہیں ملایا جائے گا۔

# ( ٢٨٥ ) الرّجل يكسِر الدّرهم عند البقّالِ

كُونَى تَخْصُ سِبْرى فَرُوشَ كَ بِإِس بِيسِي تُورُ وائِ ( ٢٢٥٥٤ ) حَدَّثَنَا حِفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَرِه أَنْ يُكْسَرَ الدِّرْهَمَ عِنْدَ الْبَقَّالِ

فیان کُونَدَ غَیْر الَّذِی کَسَرَهُ فِیدِ. (۲۲۵۵۳) حفرت ابراہیم سِزی فروش سے پاس دراہم تروانے ناپیند کرتے تھے، کہ اس کے پاس دراہم تروائے اور جواس نے

( ۱۲۵۵۳) مقرت ابرا ہم سبری فروش سے پاس درا ہم مروائے ناپیند کرتے تھے، کہاس کے پاس درا ہم مروائے اور جواس نے اس میں لیا ہے اُس کے علاوہ لے۔ ( ۲۲۵۵۵ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَیَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِیرِینَ : أَنَّهُ کَانَ یَکُرَهُ تَعْجِیلَ اللَّهُرْهَمِ لِلْبَقَالِ ، وَسُئِلَ عَنْ

ذَرلكَ الْحَسَنُ ؟ فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا بَلَغَرِمِنَا هَذَا. (۲۲۵۵) حضرت ابن سيرين ويشيئ سنرى فروش كوجلدى درجم دينة كوناليندكرت عظم، پهر حضرت حسن سے إس كے متعلق

( ۲۲۵۵۵) حضرت ابن سیرین بریشیئه سنری فروس او جلدی در جم ویینه کونالپند کرتے تھے، پھر حضرت حسن سے اِس کے معلق دریافت کیا؟ آپ نے فرمایا کہ بخدا ہم تک بینہیں پہنچا۔

( ٢٢٥٥٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ إِلَى الْبَقَّالِ الدِّرْهَمَ ، قَالَ : لَا يَأْخُذُ اللَّهُ اللَّ

(۲۲۵۵۱) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ کوئی شخص سبزی فروش کو درہم دیے تو فرمایا وہ نہ لے مگر وہی جوسپر دکیا گیا،اوراگرای

مصنف ابن الې شيېرمتر جم (جلد ۲) کې پې ۵۳۳ كتاب البيوع والأقضبة كالم

کے پاس رکھا جائے توجب جا ہے دصول کر لے۔

( ٢٢٥٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ :أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْطِى الْبَقَالَ الدَّرْهَمَ فَيَأْخُذَ مِنْهُ الْبَيْعَ ، وَلَكِنْ يَأْخُذُ مِنهُ ، فَإِذَا تَمَّ دِرْهُم أَعْطَاهُ.

ے سامان لے لیا جائے جب ایک درہم کا سامان ہوجائے تو پھراس کو درہم دیا جائے۔

#### ( ٢٨٦ ) الرّجل يشترى المحفّلة فيحلِبها

(٢٢٥٥٤) حفرت محمر يطيط اس بات كونا پسندكرتے متھ كرمبزى فروش كودر بم ديا جائے اور أس سے ني (مبع ) ليا جائے ،كين أس

کوئی شخص مُقلہ بکری خرید لے پھردہ اس کا دودھ استعمال کر لے

( ٢٢٥٥٨ ) حَلَّاتَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّانَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً ، فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ.

(بخاری ۲۱۳۸ ابوداؤد ۳۲۲۲)

( ۲۲۵۵۸ ) حضرت ابو ہریرہ و اللہ ہے مروی ہے کہ آنخضرت مُلِفَظَةَ نے ارشاد فرمایا: جوفخص مصراة بکری خریدے (الی بکری جس

کے مالک نے اُس کوفروخت کرنے سے پچھون پہلے اُس کا دودھ تکالنا چھوڑ دیا ہوتا کہ خریدارکواس کا دودھ زیادہ لگے ) اُس کواختیار

ہے، اگر چا ہے تو وہ بحری واپس کردے اور جود ودھ اُس نے استعال کیا ہے اُس کے بدلے ہیں ایک صاع محجور دے دے۔

( ٢٢٥٥٩ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَذَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ رَجُلِ مِنْ

أَصْحَابِ النَّبِيِّي ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِاحَدِ النَّظَرَيْنِ ، إِنْ

رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرِ ، أَوْ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ. (احمد ٣/٣١٣)

(٢٢٥٩٩) حضور اقدس مَرْ فَضَيَعَهُمْ كاارشُاد ہے كہ جومصراۃ بكرى خريدے اُس كو دو با توں كا اختيار ہے ، اگر اُس كو واپس كرنا ہے تو ساتھ ایک صاع مجوریا ایک صاع گندم دے دے۔

( -٢٢٥٦ ) حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَكَا التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ ، فَالَ :فَالَ عَبْدُ اللهِ :مَنِ اشْتَرَى مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا فَلَيْرُدَّ مَعَهَا صَاعًا.

(۲۲۵ ۲۰) حفرت عبدالله فرماتے ہیں کہ جو محض محفلہ بکری خریدے تو وہ اُس کو واپس کر دے اور ساتھ ایک صاع گندم وغیرہ

### ( ٢٨٧ ) الخصّ يدّعِيهِ أهل الدّارين

## لکڑی کی حبیت جس کا دوگھروں والے دعویٰ کریں

( ٢٢٥٦١ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغِيِّ ، قَالَ : سَأَلَتُه عَنِ الْخُصِّ يَدَّعِيهِ أَهْلُ هَذِهِ الدَّارِ وَ اللَّهِ وَ اللهِ عَنِ الحائط اللَّهِن يدعيه أهل هذه الدار ، وأهل هذه ، قَالَ : هو للذي يَلِيهِمُ الأنْصَافُ.

(۲۲۵ ۱۱) حضرت فعمی بیشین سے دریافت کیا گیا کہ کلڑی کی جیت جس کا دوگھروں والے دعویٰ کریں؟ آپ نے فر مایا وہ اُس کے لیے ہے جس کی رہی اُس کے ساتھ ملی ہواور اُن سے اپنیوں کی دیوار کے متعلق سوال کیا جس کا بیگھروالا دعویٰ کر ہے اور وہ بھی دعویٰ کرے؟ فر مایا: وہ اُس کے لئے ہے جس کا نصف اُس کے ساتھ ملا ہو۔

( ٢٢٥٦٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ زَكْرِيَّا ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ : تَقَدَّمُت مَعَ أَبِي إِلَى شُرَيْحٍ فَسَمِعْته يَقْضِى بِالْخُصِّ إِلَى مَنْ كَانَتَ إِليه الْقِمْطُ.

(۲۲۵ ۱۲) حفرت حمید کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضرت شریح بیٹے ایک گیا، میں نے سنا آپ نے لکڑی کی حبیت کا فیصلہ فر مایا کہ جس کی ری اُس کے ساتھ منی ہوئی ہے۔

## ( ۲۸۸ ) من كرِه آجِلًا بِآجِلٍ

## جوحفرات ادھار کی ادھار کے ساتھ بھے کرنے کونا پیند کرتے ہیں

( ٢٢٥٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبِيْدَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَرِهَ كَالِنَا بِكَالِءٍ يَعْنِي دَيْنًا بِدَيْنٍ. ( ٢٢٨ ٢٢٨ ) حضر عدان والمائي والم

(۲۲۵ ۱۳ ) حظرت این عمر دلیانی ادهار کی ادهار کے ساتھ دیچ کو تا پیند گرتے تھے۔ پر تیب میں '' کر تیز کے تیب و دیر و سرد میں دیا ہے دیا ہے تھے۔

( ١٢٥٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْحَكَمِ :أَنَّهُ كَرِهَ آجِلاً بِآجِلٍ يَغْنِى : دَيْنًا بِدَيْنٍ. ( ٢٢٥ ٢٣ ) حفرت عَم بھي اس كونا پندكرتے تھے۔

( ٢٢٥٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَسُلَمَ الْمُنْقِرِيُ، عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّهُ كُوِهَ آجِلًا بِآجِلٍ يَعْنِي: دَيْنًا بِدَيْنٍ.

(۲۲۵۷۵) حضرت عطاء بھی اس کونا پیند کرتے تھے۔ پریئیر دولوں پریئیر دولوں دیں ویولوں پردیوں دیات

( ٢٢٥٦٦) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرً ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبُاعَ كَالِىءٌ بِكَالِىءٍ ، يَغْنِى : ذَيْنًا بِدَيْنٍ . (دارقطني المدحاكم ٥٥)

(٢٢٥ ٢٢) حضرت ابن عمر جان في فرمات بين كه آنخضرت مُؤلفَظَة في ادهاركي ادهار كي ساته بيع كرنے منع فرمايا۔

#### ( ۲۸۹ ) فِي بيعِ العصِيرِ

## انگور کے رس (شیرہ) کی بیچ کرنا

( ٢٢٥٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بُنِ أَبِي مُوسَى :أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَبِيعُ الْعَصِيرَ.

(۲۲۵ ۲۷) حضرت ابو بکر بن الی مویٰ کے والدانگور کے شیر ہ کی بیع کرتے تھے۔

( ٢٢٥٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ شُعْبَةً : عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عِقَار بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ :سُنِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ بَيْعِ الْكَرْمِ ؟ فَقَالَ :زَبْبُوهُ ، ثُمَّ بِيعُوهُ.

(۲۲۵ ۱۸) حضرت ابن عمر جوالله کی سے انگوروں کی تیج کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آپ نے فرمایا: اس کو سکھالو پھراُس کی بیچ کرو۔

( ٢٢٥٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ سُفْيَانَ بُنِ دِينَارٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ : أَنَّ صَاحِبَ ضَيْعَةِ سَعْدٍ أَتَاهُ فَقَالَ : إِنَّ

الْأَعْنَابَ قَدْ كَثُرَتْ ، فَقَالَ : اتَّخِذُهُ زَبِيبًا ، بِعْهُ عِنبًا ، فَقَالَ : إِنَّهُ أَكْثُرُ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ : فَخَرَجَ سَعْدٌ إِلَى ضَيْعَتِهِ فَأَمَرَ بِهَا فَقُلِعَتْ ، وَقَالَ لِقَهُرَمَانِهِ : لَا أَنْتَصِنُكَ عَلَى شَيْءٍ بَعُدَهَا.

انگور بہت زیادہ ہو گئے ہیں، آپ نے فر مایاان کوشکھا کرکشمش بنالو، اُس نے عرض کیا کہ وہ اس ہے بھی زیادہ ہیں،راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت سعد درناٹنو خود زمین کی طرف تشریف لے گئے اور اُن کوا کھاڑنے کا حکم دیا اور وہ اُ کھاڑ دی گئی، پھر آپ نے اپنے

وکیل ہے کہا کہاں کے بعد میں تجھ کو پر کسی معاملہ میں بھروسنہیں کروں گا۔

( ٢٢٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ : أَنَّ أَبَا عَبِيْدَةَ كَانَ لَهُ كَرْمٌ ، فَكَانَ يَقُولُ لِوُكَلَائِهِ :بِيعُوهُ عِنبًا ، فَإِنْ لَمُ يُشْتَرُ فَبِيعُوهُ عَصِيرًا حِينَ تَغْصِرُونَهُ.

خریدے جائمی تو پھرجس وقت اِن کاشیرہ نکالا جائے توشیرہ نکال کر فروخت کردو۔

( ٢٢٥٧١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ . وَعَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لاَ بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَصِيرِ مَا لَمْ يَغْلِ.

(۲۲۵۷) حضرت ابراہیم فبرماتے ہیں کہ انگور کے شیرے کی بیچ میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ اس میں نشہ نہ ہو۔

( ٢٢٥٧٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ :فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْعَصِيرَ مِمَّنُ يَجْعَلُهُ خَمْرًا ، قَالَ : أَحَبُّ إِلَىٰٓ أَنْ يَبِيعَهُ مِنْ غَيْرٍ مَنْ يَجْعَلَهُ خَمْرًا ، وَإِنْ بَاعَهُ فَلَا بَأْسَ.

(۲۲۵۷۲) حضرت عطاء نے اس شخص کے متعلق فر مایا جوا تگور ایسے خص کوفروخت کرر ہاتھا جواُس کی شراب بنا تاتھا ، آپ نے فر مایا

کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ یہایسے تخص کوفروخت کیا جائے جوشراب نہ بنا تا ہو،اورا گرشراب والے تخص کوبھی فروخت کردی تو بھی حربہ نہیں ہے۔

( ٢٢٥٧٣ ) حَدَّثْنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ فَقَالَ : بِعْهُ مَا كَانَ حُلُواً.

(۲۲۵۷۳) حفرت حسن الثيل سے انگور كے شيرے كى نتا كے متعلق دريافت كيا گيا؟ آپ نے فرما يا جب تك ميٹھا ہوفروخت كردو\_

( ٢٢٥٧٤ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ :فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْكُرْمُ فَيَبِيعُهُ عَصِيرًا ، فَقَالَ : إِذَا بَاعَهُ عَصِيرًا أَوْ عِنَبًا فَلَا بَأْسَ.

(۲۲۵۷۳) حفزت حکم ہے مروی ہے کہ ایک شخص کے انگور تھے وہ اُن کا شیرہ نکال کرفروخت کرتا تھا، آپ نے فر مایا: اُس کوانگور

ہونے کی حالت میں فروخت کرویا شیرہ بنا محرد ونوں صورتوں میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٢٥٧٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ، حَلَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي طَوْق، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لَا تَبِعِ الْعِنَبَ مِمَّنْ يَجْعَلُهُ خَمْرًا.

(۲۲۵۷۵)حضرت عطا ،فر ماتے ہیں کہا ہے شخص کوانگورفر وخت نہ کر د جواُس کی شراب بنا تا ہو۔ سر تاہیں سے '' کا برسر آئے ہیں ہے آئے و ایس سریر در سرد براہر سری بین ایس اڈسائن کا جس کا میں ا

( ٢٢٥٧٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: سَأَلْتُ سُفْيَانَ عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ ؟ فَقَالَ: بِعِ الْحَلَالَ مِمَّنْ شِنْت.

(۲۲۵۷) حضرت سفیان سے انگور کے شیرے کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آپ نے فرمایا حلال چیز کوجس طرح چا ہوفروخت کرو۔

( ٢٢٥٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفُيَانُ، عَنِ ابْنِ جريج ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا تَبِعِ الْعَصِيرَ مِمَّنْ يَجْعَلُهُ خَمْرًا.

(۲۲۵۷۷) حضرت عطا وفر ماتے ہیں کہ ایسے خص کوانگور فروخت نہ کر وجواً س کی شراب بنا تا ہو۔

#### ( ٢٩٠ ) الرَّجُلُ يَهَبُ الْهِبَةَ

## کوئی شخص موہوبہ چیز کو ہبہ کرے

( ٢٢٥٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ :أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِى رَجُلٍ وَهَبَ لِرَجُلٍ بَهِيمَةً فَوَلَدَتْ ، قَالَ :لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِى الْقِيمَةِ يَوْمَ وَهَبَ.

(۲۲۵۷۸) حفرت زہری سے مروی ہے کہ حضرت عمر (ڈاٹٹو نے ایک شخص کے بارے میں فیصلہ فرمایا جس نے ایک شخص کو جانور بہہ کیا تھااوراُس جانور نے بچہ جن دیا تھا، آپ نے فرمایا کہ وواس کی قیمت واپس لے لیے۔ جس دن اس نے صبہ کیا تھااس دن کے اعتبار ہے۔

( ٢٢٥٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ :كَتَبَ عُمَرٌ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْهِبَةِ فِي الْقِيمَةِ يَوْمَ وَهَبَ ، وَكَتَبَ ، إنَّ الزِّيَادَةَ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ.

(۲۲۵۷) حضرت عمر بن عبدالعزيز نے تحرير فرمايا: جس دن به كيا أس دن كى قيمت پر بهد پر رجوع كرے كا، اور مزية تحري فرمايا كه

موہوبہ چیزاگر بڑھ جائے (مثلاً بچہ جن دے وغیرہ) تو دہ زیادتی موہوب لہکے لیے ہے۔

## ( ۲۹۱ ) الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ كُوكَنُّ تَحْصَ جَهُوتَى فَتَمَ اللهَ لِهِ

( . ٢٢٥٨) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثُنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ الْمَرِءِ مُسُلِم وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ ، لَقِى اللَّهُ وَهُوَ عَلَيْهِ عَصْبَانُ ، قَالَ : فَذَخَلَ الْأَشْعَثُ بُنُ قَيْسٍ فَقَالَ : مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ قُلْنَا ، كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : صَدَق ، فِي وَاللّهِ فَذَخُلَ الْأَشْعَثُ بُنُ قَيْسٍ فَقَالَ : مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ قُلْنَا ، كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : صَدَق ، فِي وَاللّهِ نَزَلَتْ ، كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ خُصُومَةٌ ، فَخَاصَمْته إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَلِكَ بَيْنَةٌ ؟ قُلْتُ : لاَ ، قَالَ : فَلَكَ يَمِينُهُ ، فَقُلْتُ : إذًا يَحْلِفُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى بَيْنَةً ؟ قُلْتُ : لاَ ، قَالَ : فَلَكَ يَمِينُهُ ، فَقُلْتُ الآيَةُ : ﴿إِنَّ الّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ فَمَنَا يَصِرْ صَبْرٍ فَذَكُو مِثْلَ قُولِ عَبْدِ اللهِ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : ﴿إِنَّ الّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ فَمَنَا فَوْلِ عَبْدِ اللهِ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : ﴿إِنَّ الّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ فَمَنَا قَلِيلًا ﴾. (بخارى ٢٣٥٦ ـ مسلم ٢٣٠)

(۲۲۵۸۰) حضرت عبدالله جلائف سے مردی ہے کہ آنخضرت مَلِقَطَعَ نَجَهُ نے ارشاد فر مایا: جوشخص اس لیے تیم اٹھائے تا کہ کسی مسلمان کا مال ہتھیا سکے اور وہ اپنی قیم میں جھوٹا ہوتو و ہمخص اس حال میں اللہ کے در بار میں حاضر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اُس پر خضب ناک ہوں گے۔

حفرت اهدف بن قیس آئے اور دریافت کیا کہ ابوعبد الرحمٰن نے تم سامنے کیا بیان کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ یہ یہ فرمایا
کہ اُنہوں نے تی فرمایا ہے، فداکی تم میرے متعلق اللہ کا ارشاد بھی نازل ہوا ہے۔ میرے اور ایک یہودی کے تی جھڑا تھا، ہم اپنا
جھڑا حضور مُؤَافِئَةَ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ، آپ نے دریافت فرمایا کہ تہارے گواہ ہیں؟ میں نے عرض کیا نہیں، آپ
نے فرمایا: پھراس کو تم اٹھانا پڑے گی، میں نے عرض کیا کہ تب تو یہ تم اٹھا لے گا۔ آپ مَؤَفَقَةَ نے ارشا وفرمایا: جو تحض جھوٹی قتم
اٹھائے گا، پھرآپ نے حضرت عبد اللہ کی روایت کے متعلق بیان فرمایا۔ پھریہ آیات نازل ہوئی۔ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَأَيْمَانِهِمْ فَمَنَّا قَلِيلًا ﴾.

( ٢٢٥٨١) حَذَّتُنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كَعْبِ بُنِ مَالِكٍ : أَنَّهُ سَمِعَ أَخَاهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبِ يُحَدِّثُ أَنَهُ سَمِعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يَفْتَطِعُ رَجُلْ حَقَّ أُمْرِءٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ وَأُوْجَبَ لَهُ النَّارَ ، قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : يَا رَسُولَ حَقَّ أَمْرِءٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ وَأُوْجَبَ لَهُ النَّارَ ، قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ شَواكًا مِنْ أَرَاكٍ. (مسلم ٢١٩ - احمد ٥/ ٢٢٠)

(۲۲۵۸۱) حضورا قدس مِزَافِظَةِ كارشاد ہے كہ كوڭی شخص جھوٹی قتم ہے كى مسلمان كا مال قطع (ہڑپ)نہيں كرتا مگر اللہ تعالیٰ اُس پر

جنت کوحرام اورجہنم واجب فرمادیتے ہیں ،لوگول میں سے ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میز ﷺ اگر چدہ ہلکی (معمولی) شکی ہو؟ آپ نے فرمایا اگر چہوہ پیلو کی مسواک ہی کیوں نہ ہو۔

( ٢٢٥٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ ، قَالَ :أُخْبَرَنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ نِسْطَاسِ :أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَحْلِفُ أَحَدٌ عِنْدَ مِنْبَرِى هَذَا عَلَى يَمِينِ آثِمَةٍ ، وَلَوُ عَلَى سِوَاكٍ أَخْضَرَ ، إِلَّا تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ، أَوْ أُوْجِبَ لَهُ النَّارَ. (ابوداؤد ٣٢٣١ـ ابن ماجه ٢٣٣٥)

علی سور میں سے سور اللہ کا میں سے معلق میں سے اس منبر کے پاس جھوٹی فتم نہیں اٹھا تا اگر وہ زردمسواک کے متعلق ای کیوں نہ ہوائس کا ٹھکا نا جہنم میں بنادیا جاتا ہے اور اُس پر جہنم واجب ہوجاتی ہے۔

( ٢٢٥٨٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ جَامِعِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنِ الْتَعَعَ مَالَ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ ظَالِمًا لَقِيَّى اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ. (بخارى ٢٣٣٥ ـ مسلم ١٢٣)

(۲۲۵۸۳) حضورا قدس مَرَّا ﷺ نے ارشا وفر مایا : کوئی شخص مسلمان کا مال جھوٹی قتم کے ساتھ ہڑپ کرجائے اُس کی ملا قات اللہ ہے۔ اس حال میں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اُس پر غصہ ہوں گے۔

( ٢٢٥٨٤) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِمٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ أَبِى بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنِ اقْتَطَعَهَا بِيَمِينِهِ كَانَ مِمَّنْ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ ، وَلَا يَنْظُرُ النِّهِمْ ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. (احمد ٣/ ٣٩٣)

(۲۲۵۸ ) حضورا قدس مِنَوْفَقَعَةِ نے ارشا وفر مایا: اگر جھوٹی قتم کے ساتھ مال پر قبضہ کرے، توبیاُن میں سے ہوگا کہ جن سے قیامت کے دن اللّٰد کلام نہیں فر مائے گا اور نہ ہی اُن کی طرف نظرِ رحمت فر مائے گا اور نہ ہی اُن کو گنا ہوں سے پاک کرے گا اور اُن کے لئے در دناک عذاب ہے۔

( 570٨٥) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَ ص ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عَلْقَمَة بْنِ وَانِل ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ :إِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظَالِمًا لَيلُقِيَنَّ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ. (مسلم ١٣٣ـ ابوداؤد ٣٢٣٩)

(۲۲۵۸۵) حضورا قدس مِنْفِظَيْنَةِ نِهَ ارشاد فر ما یا جتم اٹھائے تا کہ مال کوظلماً کھائے تو اللہ کی اُس کے ساتھ اس حال میں ملا قات ہو گی کہ اللہ تعالیٰ اس سے اعراض کئے ہوں گے۔

( ٢٢٥٨٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْكِنْدِيُّ ، عَنُ كُرْدُوسِ التَّعْلَبِيِّ ، عَنُ أَشْعَتُ بُنِ قَيْسٍ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْه السَلام :مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ الْمَرِءِ مُسْلِمٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِى اللَّهُ وَهُوَ أَجْذَمُ. (ابوداؤد ٣٢٣٨ـ احمد ٥/ ٣١٢)

(۲۲۵۸۱)حضورا قدس مَلِفَظَيَّةَ نے ارشاد فر مایا: جَتْحُص جھوٹی قتم اٹھائے تا کہ کسی کا مال قبضہ کر لے ،تو اُس کی ملا قات اللہ کے ساتھ

اس حال میں ہوگی کہوہ دم کوڑز وہ ہوگا۔

( ٢٢٥٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ثَوْرٌ ، عَنْ مَحْفُوظِ بُنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ غَيْبِ اَصَابَ فِيهَا مَأْثَمًا صَدَقَ فِيهَا ، أَوْ فَجَرَ.

(٢٢٥٨٧) حضرت ابوالدرداء ولأنتر فرمات بين كه جوفف عائب برقتم المحائة أس كو كناه ملي كا بنواه أستم ميس بيا هو يا جهونا \_

( ٢٢٥٨٨ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ :حدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ ، عَنْ أَبِى أَمَامَةَ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :مَا حَلَفَ حَالِفٌ بِاللَّهِ يَمِينَ صَبْرٍ فَأَذْخَلَ فِيهَا مِثْلَ جَنَاحٍ بَعُوضَةٍ إِلَّا كَانَتُ نُكْتَةً فِي قَلْبِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

(ترمذی ۳۰۲۰ احمد ۳/ ۳۹۵)

(۲۲۵۸۸) حضورا قدس بَلِفَظِيَّةَ نے ارشاد فرمایا: جو محض قتم اٹھائے اور اس میں کھی کے پر کے برابر بھی اپنی طرف ہے آمیزش کر دے تو تیامت کے دن اُس کے دل پرایک (سیاہ) دھبہ ہوگا۔

( ٢٢٥٨٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ:حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ مَصْبُورَةٍ كَاذِبًا مُتَعَمَّدًا فَلْيَتَبُوّا بِوَجْهِهِ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّادِ. (ابوداؤد ٣٢٣٠ـ احمد ٣/ ٣٣٢)

(۲۲۵۸۹) حضورا قدس مَزِّنْ فَعَيْمَ فِي ارشا دفر ما یا: جو جان بو جھ کرجھوٹی قتم مال کمانے کے لیے اٹھائے اُس کو اپناٹھ کانہ جہنم کو سمجھ لینا جا ہے۔

( .٢٢٥٩ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالً : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ امْرِءٍ مُسْلِمٍ لِيَقْتَطِعَهُ لَمْ يَبَارَكُ لَهُ فِيهِ.

(احمد ۱/ ۱۸۸ ابو يعلى ۹۵۱)

(۲۲۵۹۰) حضور اقدس مَلِفَظَةَ نِے ارشاد فرمایا: کوئی شخص مسلمان کے مال پر قبضہ کرنے کے لئے جموثی قتم اٹھائے اُس کے لئے اُس مال میں برکت نہیں دی جائے گی۔

## ( ۲۹۲ ) فِي رجلٍ رأى جارِيةً تباع فقالت إنِّي مسروقةٌ

كُونَى تَخْصُ با نَدَى وَ يَكِيمِ جَوْفُرُ وحْت بهور ، بى بهواوروه با نَدَى كَبِمِ مِيْں چورى شده بهوں ( ٢٢٥٩١ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِيِسِيُّ ، عَنْ عِمْرَانَ الْقُطَّانِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ رَأَى جَارِيَةً فِى الشَّوقِ تُنَاعُ ، فَقَالَتُ : إِنِّى مَسْرُوقَةٌ ، فَقَالَ : تُشْتَرَى ، وَلَا تُصَدَّقُ ، وَسَأَلْت قَتَادَةَ فَكُرِهَ ذَلِكَ. ہے مسنف ابن ابی شیبر متر مم ( جلد ۲) کی کھی اور آس با ندی دیکھی جو بک رہی تھی ،اور اُس با ندی نے کہا کہ میں (۲۲۵۹۱) حضرت حسن سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے بازار میں باندی دیکھی جو بک رہی تھی ،اور اُس باندی نے کہا کہ میں

چوری شدہ ہوں، آپ نے فر مایاخریدلوائس کی تصدیق مت کرو۔ پھر میں نے حضرت قادہ ہے دریافت کیا تو آپ نے اِس کونا پیند فر مایا۔

( ۲۹۳ ) الرّجل يكاتِب المكاتب

کوئی شخص غلام کوم کا تب بنائے

( ٢٢٥٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا كَاتَبَ عَبْدَهُ وَلَهُ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ ، فَهُوَ مِنْ مُكَاتَكِيهِ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ وكَّتَمَهُمُ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ.

(۲۲۵۹۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب کو کی شخص اپنے غلام کوم کا تب بنا لے اور اُس کے غلام اور باندی اور بھی موجود ہو، تووہ میں سر بر میں میں میں میں میں کے میں سر بیٹر کے میں انتہ کی میں انتہ کی میں استریک

اُس کے مکا تبت میں ہوگا ،اورا گراُس کے بچے ہوں اور وہ اُن کو چھپا لے تو اُس پر پچھنیں ہے۔

( ٢٢٥٩٢ ) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، بِنَحْوِهِ.

(۲۲۵۹۳)حفرت ابراہیم ہے ای طرح مروی ہے۔ (۲۲۵۹۳)حفرت ابراہیم سے ای طرح مروی ہے۔

( ٢٢٥٩٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُر ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطاءٍ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ :رَجُلٌ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ أَوْ قَاطَعَهُ ، فَكَنَمَهُ مَالاً لَهُ :رَقِيقًا ، أَوْ عَيْنًا ، أَوْ مَالاً غَيْرً ذَلِكَ ؟ قَالَ :هُوَ لِلْعَبْدِ.

وَقَالَهُ عَمْرُو بُنُ دِينَارٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى.

(٣٢٥٩٣) حضرت ابن جریج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے دریافت کیا کہ ایک شخص نے اپنے غلام کومکا تب بنایا، اُس نے اپنامال جھیادیا، توغلام، یا عین یا مال دغیرہ کس کے موں گے؟ آپ نے فرمایا وہ غلام کے لئے ہوگا۔

( ٢٢٥٩٥ ) حَلَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:أُمَّ وَلَدِهِ وَوَلَدُهُ يَدُخُلُونَ جَمِيعًا فِي مُكَاتَيَتِهِ.

(۲۲۵۹۵) حضرت حسن فرماتے ہیں کدام ولداوراُس کی اولا دسب مکا تبت میں داخل ہوں گے۔

( ٢٩٤ ) الرَّجُلُ يُكَاتِبُ الْمُكَاتَبَ وَيَشْتَرِطُ مِيرَاثَهُ

وَدَارَهُ ، فَلَمَّا أَدَّى مُكَالَبَتَهُ عَتَقَ ، ثُمَّ مَاتَ ، فَخَاصَمَ أُولِيَاؤُهُ فِي مِيرَاثِهِ ، فَأَبْطَلَ شُرَيْحٌ ذَلِكَ ، فَقَالَ الْمَوْلَى: فَمَا يُغْنِي عَنِّي شَرْطِي مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً ؟ فَقَالَ شُرَيْحٌ :شَرْطُ اللهِ قَبْلَ شَرْطِكَ مُنْذُ خَمْسِينَ سَنَةً. (۲۲۵۹۱) حفزت محمر ویشین ہے مروی ہے کہ ایک شخص نے اپنے غلام کومکا تب بنالیا،اوراُس کی ولاء، میراث اور گھر کی اپنے لیے شرط لگا دی، جب غلام نے بدل کما بت اوا کیا تو وہ آزاد ہو گیا، پھراُس کا انقال ہو گیا، اُس کی وفات کے بعد اُس کے اولیاء کا میراث کے بارے میں جھڑا ہو گیا، حضرت شرح بیشین نے اِس کو باطل کر دیا، اُس کے آقانے کہا کہ مجھے اس میں سال سے لگائی

میراث کے بارے میں بھٹڑا ہو کیا،حضرت شرح بیشیز نے اِس لو باعل لردیا، اُس کے آقانے کہا کہ جھے اس میں سال مونی شرط کا کیا فائدہ ہوا؟ حضرت شرح نے فر مایا:اللہ کی شرط تجھ سے پہلے بچاس سال سے ہے،اوراُس کا زیادہ حق ہے۔

( ٢٢٥٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدِ : أَنَّ عَدِيًا كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ غُلَامًا لَهُ وَشَرَطَ عَلَيْهِ سَهْمًا مِنْ مِيرَاثِهِ ، فَكَتَبَ إِلِيه : إِنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ شَرُطٌ يَنْقَصُ أَوْ يَنْتَقِصُ شَيْئًا مِنْ فَرَائِضِ اللهِ.

(۲۲۵۹۷) حضرت عدی نے عمر بن عبدالعزیز براٹینے کو لکھا کہ ایک فخص نے اپنے غلام کومکا تب بنایا ہے، اور اُس نے میراث میں سے ایک حصد کی اپنے لئے شرط لگائی ہے، حضرت عمر نے جواب تحریر فرمایا کہ بھنے خص کواس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ شرط لگا کر اللہ کے فرائض میں ہے کی کردے۔

( ٢٢٥٩٨) حَلَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ كُوتِبَ ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَهْلُهُ أَنَّ لَنَا سَهْمًا مِنْ مِيرَاثِكَ ؟ قَالَ : لا ، شَرُّطُ اللهِ قَبُّلَ شَرْطِهِمُ.

(۲۲۵۹۸) حضرت عطاء سے دریافت کیا گیا ایک شخص نے غلام کو مکاتب بنایا اور اُس کے اہل نے بیشرط لگا دی کہ تیری میراث

میں سے ایک حصہ ہمارا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کنبیں! الله تعالیٰ کی شرط اُس کی شرط سے پہلے مقرر ہے۔

( ٢٢٥٩٩ ) حَدَّثَنَا سُوَيْد بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : بِنَحْوٍ مِنْ قَوْلِ عَطَاءٍ.

(۲۲۵۹۹) حفرت عطاء ہے بھی ای طرح مروی ہے۔

## ( ٢٩٥ ) فِي أَجْرِ الْمُغَنِّيةِ وَالنَّائِحَةِ

### گانا گانے والی اورنو حہ کرنے والی کی اجرت

( ٢٢٦٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَوَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّهُ كَرِهَ أَجُوَ الْمُغَنَيَةِ ، زَادَ فِيهِ عَبْدَةً : وَقَالَ مَا أَجِتُ أَنْ آكُلَهُ.

(۲۲۲۰۰) حضرت معلی بایشیا گانا گانے والی کی اجرت کو ناپیند کرتے تھے،اور حضرت عبدہ نے اس میں بیاضا فی کیا ہے کہ میں اسے کھانے کو بھی ناپیند بھتا ہوں۔

( ٢٢٦.١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَرِهَ أَجْرَ النَّائِحَةِ وَالْمُغَنِّيةِ

. (۲۲ ۲۰۱) حضرت حسن گانا گانے والی اور نوحہ کرنے والیوں کی اجرت کو تا پیند کرتے تھے۔

( ٢٢٦.٢ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:أَنَّهُ كُرِهَ أَجْرَ النَّاثِيحَةِ وَالْمُغَنِّيةِ وَالْكَاهِنِ.

المعنف ابن الي شيرمتر جم (جلد٢) كي المستخطفة عند المستخطفة المستقد الم

(٢٢٦٠٢) حضرت ابراہيم گانا گانے والى ،نوحدكرنے والى اور كابن كى اجرت كوناليندكرتے تھے۔ ( ٢٢٦.٣ ) حَلَّثَنَا جَعُفَوٌ بْنُ عَوْن ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هُبَيْرَةَ (وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ) قَالَ :مَهْرُ

الْبُغْيِ ، وَمَا كَانَ يَأْخُذُ الْكَاهِنُ عَلَى كِهَانَتِهِمْ. (۲۲۹۰۳) حضرت عبدالله بن هميره "واكلهم السُّحت" كي تفيير مين فرماتے بين كداس سے زانيد كي اجرت مراد ہے،اور جو کچھکا بن اپنی کہانت سے حاصل کرے۔

## ( ٢٩٦ ) الرّجل يشترِي الصَّكّ بِالبزّ

# کوئی شخص کپڑوں کے بدلے چیک دستاویز خرید لے

( ٢٢٦.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَوِى الصَّكَّ بِالْبَرِّ عَلَى الرَّجُلِ نَوَى أَوْ لَمْ يَنُّوٍ.

(۲۲۷۰۳) حضرت ابراہیم فرماتے میں کہ آ دی اگر چیک کے بدلے میں کپڑے فرید لے واس پرکوئی حرج نہیں۔ ( ٢٢٦.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا زَكَرِيًّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ صَكًّا فِيهِ ثَلَاثَةُ دُنَانِيرَ بِثَوْبٍ ، قَالَ : لاَ يَصْلُحُ.

(۲۲۹۰۵) حضرت ضعی ولیٹی سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے دوسرے سے کیٹروں کے بدلے میں دستاویز خریداہے جس میں تین دینار میں؟ آپ نے فرمایا بیدرست نبیس۔

( ٢٢٦.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّغِيِّ: أَنَّهُ كَرِهَهُ وَقَالَ : هُوَ غَرَرٌ. (۲۲۲۰۱) حفرت معمی اس کونا پند کرتے تھے، فرماتے تھے کہ بیدهو کا ہے۔ ( ٢٢٦.٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا تَبَيَّنَ إِفْلَاسُ الرَّجُلِ فَلَا يَجُوزُ عَنَاقُهُ وَعَلَيْهِ

دَيْنُ ، وَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنُ إِفْلَاسُهُ فَعَتَاقُهُ جَانِزٌ. (۲۲۷۰۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب کی شخص کا افلاس ظاہر ہوجائے تو اس کے لئے غلام آزاد کرنا جائز نہیں ہے جب کہ أس پردین ہو،اوراگرأس کاافلاس فلاہر نہ ہوتو اُس کے لئے غلام آزاد کرنا جائز ہے۔

## ( ۲۹۷ ) إنظار المعسِرِ والرَّفق بِهِ

## تنگ دست کومہلت دینااوراُس کےساتھ مزمی کرنا

( ٢٢٦.٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِمٌ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيٌّ ، قَالَ :حدَّثَنِي أَبُو الْيَسَرِ ،

المن الي شيرمترجم (جلدا) ﴿ ﴿ مَعَنَدَ ابْنَ الْيُ شَيِّدِ مِنْ الْجَارِي الْجَبِيرِ وَالْأَفْضِيةُ ﴾ ﴿ ٥٥٣ ﴾ كتاب البيوع والأفضية

قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ :أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّ عَرْشِهِ.

(مسلم ۲۸ حاکم ۲۸)

(۲۲۲۰۸)حضورا قدس مَلِّفَظَيَّةً كاارشاد ہے كہ جو محض تنگ دست كومهلت دے دے يا اُس كومعاف كر دے اللہ تعالی اُس كواپنے عرش کا سابہعطا وفر مائے گا۔

( ٢٢٦.٩ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الْيُسَرِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنُحُوهِ. (طبرانی ۳۷۳)

(۲۲۲۰۹) حضورا قدس مَلِفَظَةُ سے اس طرح مروی ہے۔

( ٢٢٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرِ ، قَالَ : كَانَ رَجُلٌ يُدَابِنُ النَّاسَ وَيُبَابِعُهُمْ ، وَكَانَ لَهُ كَاتِبٌ وَمُنْجَازِى ، فَيَأْتِيهِ الْمُغْسِرُ وَالْمُسْتَنْظِرُ فَيَقُولُ : كِلُ وَأَنْظِرُ وَتَجَاوَزَ الْيَوْمَ ، يُنتَجَاوَزَ عَنَّا ، قَالَ : فَلَقِي اللَّهُ وَلَمْ يَعْمَلُ خَيْرًا غَيْرَهُ فَعَفَرَ لَهُ.

(۲۲۷۱۰) حضرت عبید بن عمیر بیشین سے مروی ہے کہ ایک مخص تھا جولوگوں کو قرضہ دیتا اور اُن کے ساتھ نیچ کرتا تھا، اُس کا ایک کا تب اور ایک قرضہ وصول کرنے والا تھا ،اس کے پاس جب کوئی تنگ دست آتا تو اسنے کا تب سے کہتا کہ تول کردے دواور پھے مبلت بھی دے دو۔ آجکے دن درگذر کرو۔ اس کے بدلہ میں اللہ ہم ہے درگذر کرے گا۔ وہخص اللہ ہے اس حالت میں ملا کہ اس عمل کے علاوہ اس نے کوئی بھی احیصاعمل نہیں کیا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کردی۔

( ٢٢٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنُ شَقِيقِ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنَ كَانَ قَبْلَكُمْ فَلَمْ يُوجَدُ لَهُ مِنَ الْحَيْرِ شَيْءٌ الْأَانَّةُ كَانَ رَجُلًا مُوسِرًا يُحَالِطُ النَّاسَ فَيَقُولُ لِغِلْمَانِهِ :تَجَاوَزُوا عَنِ الْمُغْسِرِ ، فَقَالَ :اللَّهُ لِمَلَاثِكَتِهِ :فَنَحْنُ أَحَقُّ بِلَالِكَ مِنْهُ ، فَتَجَاوَزُوا عَنْهُ.

(مسلم ۳۰ ترمذی ۱۳۰۷)

(٢٢٦١١)حضوراتدس مِلْفَظِيَّةِ كارشاد ب كتم سے پہلے ايک شخص كاحساب ليا كيا أس كے نامدا عمال ميں كوئى نيكى رتقى سواتے إس کے کہ وہ مال دار مخض تھا اور لوگوں ہے معاملات کرتا تھا ، اُس نے اپنے نو کروں ہے کہا ہوا تھا تنگ دست کومہلت دے دیا کرو ، اللہ

تعالی نے فرشتوں سے فرمایا، میں اس سے زیادہ اس بات کا مستحق ہوں ہتم اِس سے تجاوز کرو (معاف کرو،مہلت دو)۔

- ( ٢٢٦١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبْعِيٌّ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ بِنَحْوٍ مِنْهُ وَلَمْ يَرْفَعُهُ.
  - (۲۲۲۱۲)حضرت ابومسعود جان شي سے اس طرح مروي ہے۔
- ( ٢٢٦٢ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادٍ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْخَطْمِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ ، عَنْ

أَبِي فَتَادَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ النَّبِيُّ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ نَفَّسَ عَنْ غَرِيمه أَوْ مَحَا عَنْهُ ، كَانَ فِي

هي مصنف ابن الي شيبمترجم (جلد۲) لي هي مصنف ابن الي شيبمترجم (جلد۲) لي هي مصنف ابن الي شيبمترجم (جلد۲)

ظِلُّ الْعُرْشِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ. (احمد ٥/ ٣٠٠ عبد بن حميد ١٩٥) (۲۲۷۱۳)حضورا قدس مَرْضَطَحَةً نے ارشاد فرمایا: جوابے مقروض کوآسودہ حال کرے یا اُس کومعاف کردے، وہ قیامت کے دن اللہ

کے عرش کے سامہ میں ہوگا۔ ( ٢٢٦١٤ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ ، عَنْ رِبْعِيٌّ ، قَالَ : قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرو

لِحُذَيْفَةَ : حَذَّثْنِي بِشَيْءٍ سَمِعْتِه مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :سَمِعْتُ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : كَانَ رَجُلٌ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَتَاهُ الْمَلَكُ لِيَقْبِضَ رُوحَهُ فَقَالَ :هَلْ عَمِلْت خَيْرًا ؟ قَالَ :

مَا أَعْلَمُهُ ، قَالَ : أَنْظُرُ ، قَالَ : مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا أَنِّي كُنْت رَّجُلًا أَجَازِفُ النَّاسَ وَأَخَالِطُهُمْ ، فَكُنْت أَنْظِرُ الْمُعْسِرَ

وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُوسِرِ ، فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ ، قَالَ عُقْبَةُ : وَأَنَّا سَمِعْته يَقُولُ ذَلِكَ. (مسلم ١١٩٥) (۲۲۱۱۳) حضورا قَدس مَرْالْفَظَيَّةُ نے ارشاد فرمایا جم سے پہلے ایک شخص تھا، فرشتہ اُس کی روح قبض کرنے آیا، اور اُس سے پوچھا کہ کیا

تيراكونى نيك عمل ہے؟ أس نے كہا كميں نہيں جانتا، أس نے كہاغوركر، أس خف نے كہااس كےعلاو و مجھے نہيں معلوم كميس نج ميں لوگول کومہلت دیتا تھا، پس میں تنگ دست کومہلت دیتااورامیر سے تجاوز کرتا، پس اللہ تعالیٰ نے اُس کو جنت میں داخل فرمادیا۔ ( ٢٢٦١٥ ) حَلَّثَنَا يَخْيَى بُنُ أَبِي بُكُيْرٍ ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ

سَهُلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، أَنَّ سَهُلاً حَلَّانَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ غَارِمًا فِي عُسُرَتِهِ ، أَوْ مُكَاتَبًا فِي رَفَيَتِهِ أَظَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ. (۲۲ ۱۵) حضورا قدس مَرْفَضَعَة في ارشاد فرمایا: جوالله کی راه میس مجامد کی مدوکرے مقروض کوشک وسی میلت دے اور مکا تب کی

مدد کرے اللہ پاک اُس کو اُس دن (اپنے عرش کا ساریف سب کرے گا) جس دن اُس کے علاوہ کو کی ساریتہ ہوگا۔

# ( ٢٩٨ ) فِي السَّومِ فِي البيعِ

## بيع ميں قيمت مقرر كرنا

( ٢٢٦١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِأَعْرَابِيِّ يَبِيعُ شَيْئًا

فَقَالَ : عَلَيْك بِأُوَّلِ السَّوْمَةِ ، أَوْ بِأُوَّلِ السَّوْمِ فَإِنَّ الرِّبَاحَ مَعَ السَّمَاحِ. (ابوداؤد ١٦٤)

(٢٢ ١٦٢) حضوراقدس مِزْفَقَعَ إيك اعرابي ك قريب سے گذر ب وه كوئى شئى فروخت كرر ما تھا، آپ مِزْفَقَعَ أَب فرمايا: تم پر پبلى

قبت لازم ہے، بے شک نفع سہولت اور مہلت دینے کے ساتھ ہے۔

( ٢٢٦١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابن أَبِى حُسَيْنِ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :سَيِّدُ السُّلْعَةِ أَحَقُّ بِالسَّوْمِ. (ابوداؤد ١٦٦)

هي مصنف ابن الي شيرمتر جم ( جلا۲ ) في المستخط ١٩٥٧ في المستخط كتاب البسوع والأنفية المستخط

(٢٢٦١٤)حضوراقدس مَثِرُ فَيُفِيَّةُ نِهِ ارشاد فرمايا: سامان كاما لك قيت لگانے كازياد وحق دار ہے۔

( ٢٢٦٨ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرٌ ، قَالَ : أَرْثِم أَنْفَه بِالسَّوْمِ.

(۲۲ ۱۸) حضرت ابن عمر رو الله ارشاه فرمایا: جانور ( محور اوغیره ) کی ناک پر قیمت چسیال کردیا کرد

( ٢٩٩ ) فِي التَّجارةِ والرَّغبةِ فِيها

#### تجارت اورأس كى فضيلت ميس

( ٢٢٦١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :قَالَ أَبُو بَكْرِ فِي مَرَّضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ :ٱنْظُرُوا مَا زَادَ فِي مَالِي مُنْذُ ذَّخَلْت فِي الْخِلَافَةِ فَابْعَثُوا بِهِ إِلَى الْخَلِيفَةِ مِنْ بَغْدِى ، فَإِنِّي قَدْ كُنْت أَسْتَحِلُّهُ ، وَقَدْ كُنْت أَصَبْت مِنَ الْوَدَكِ نَحُوًّا مِمَّا كُنْت أَصَبْت مِنَ التّجارَةِ ، قَالَتْ عَانِشَةُ :

فَلَمَّا مَاتَ نَظَرْنَا ، فَإِذَا عَبْدٌ نُوبِيٌّ يَحْمِلُ صِبْيَانَهُ وَنَاضِحٌ كَانَ يَسْقِى عَلَيْهِ ، قَالَتْ : فَبَعَثْنَا بِهِمَا إِلَى عُمَرَ ،

قَالَتْ : فَأَخْبَرَنِي جَدِّي ، أَنَّ عُمَرَ بَكَى وَقَالَ : رَحْمَةُ اللهِ عَلَى أَبِي بَكْرٍ ، لَقَدْ أَتْعَبَ مَنْ بَعْدَهُ تَعَبَّا شَدِيدًا. (٢٢٦١٩) حفرت عائشہ سى مائن سے مروى ہے كہ جب حضرت ابو بكرصدين واليو كا مرض الوفات قريب آيا ،آپ نے فرمايا:

میرے مال میں دیکھو خلافت میں آئے کے بعداس میں کتنااضا فدہوا ہے،اوروہ میرے بعدوالے خلیفہ وجیج دو، بے شک میں اُس

کوحلال سمجھتا تھا، جتنا مال میں نے تجارت میں کمایا ہے تقریباً آئ ہی مالیت کے جانور بھی میرے یاس موجود ہیں۔ عائشہ شیمذنن فر ماتی ہیں کہ جب ہم نے و یکھا تو ایک نوبی غلام ( یعنی جس کی آ تکھیں درست نہوں اور وہ ٹھیک ہے و کی بھی نہ سکتا ہو ) تھا۔جس نے اپنے نیچا تھائے ہوئے تھے اور ایک اونٹی تھی جس پر پانی لایا کرتے تھے۔ عائشہ ڈی میڈھا فرماتی میں کہم نے بیسب عمر جوانو کی

طرف بھیج دیا۔ عائشہ شکا پیز فافر ماتی ہیں کہ مجھے میرے داوانے بتایا کہ عمر حیاتی رو پڑے اور فر مایا کہ ابو بکر پر اللہ رحم فر مائے انہوں نے

ایے بعد میں آنے والوں کومشقت میں ڈال دیا ہے۔

( ٢٢٦٢ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :لَوْلَا هَذِهِ الْبُيُوعُ صِرْتُهُ عَالَةً عَلَى النَّاسِ.

(۲۲۲۰) حضرت عمر جي فرماتے بيں كه أكر بيٹريد وفروخت نه ہوتى توتم لوگوں پر بو جھ بن جاتے۔

( ٢٢٦٢ ) حَدَّثَنَا و كيع ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَرِيكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً ، قَالَ :قالَتْ عَائِشَةُ :كَانَ أَبُو بَكْرٍ

(۲۲ ۱۲۱) حضرت عائشہ جی دینا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بمرصدیق جانو قریش میں سب سے بوے تاجر تھے۔

( ٢٢٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، قَالَ :قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ :كُنْت تَاجِرًا قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ

هي مصنف ابن الي شيرمترجم (جلد ٢) في المنظمة عند المن الي شيرمترجم (جلد ٢) في المنظمة المن الي المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة ا

النِّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا بُعِتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَدُت أَنْ أَجْمَعَ بَيْنَ التَّجَارَةِ وَالْعِبَادَةِ فَلَمْ يُسْتَقِمْ لِي ، فَتَرَكْت التِّجَارَةَ وَأَقْبَلْت عَلَى الْعِبَادَةِ.

(۲۲۲۲) حضرت ابوالدرداء والني فرماتے میں كم میں حضور اقدس مَرِ النيكية كى بعثت سے يہلے تجارت كيا كرتا تھا، جب آنخضرت أَنْفَقَعَاتُهُمْ كَى بعثت ہوكئى توميں نے تجارت اور عبادت كوجمع كرنے كاارادہ كيا ،تووہ ميرے لئے نه ہوسكا ،تو ميں نے تجارت چھوڑ دى اور

( ٢٢٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :نُبُنْتُ أَنَّ أَبَا بَكْرِ كَانَ أَنْجَرَ فُرَيْشِ. (۲۲۹۲۳) حضرت ابن سیرین والیمیا فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی خبر دی گئی کہ حضرت ابو تجرصدیق وہاؤد قریش کے بزے

( ٢٢٦٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ أَبِى النَّجُودِ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، قَالَ :لَدِرْهَمٌ مِنْ تِجَارَةٍ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ عَشَرَةٍ مِنْ عَطَائِي.

(۲۲ ۲۲۳) حضرت ابو واکل جنافی فرماتے ہیں کہ تجارت ہے حاصل کیا گیا ایک درہم مجھے تحفے میں ملے ہوئے دس درہموں ہے

( ٢٢٦٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَجَّاجٍ بْنِ فُرَافِصَةً ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا السِّيعْفَافًا عَنِ الْمَسْأَلَةِ وَسَعْيًا عَلَى أَهْلِهِ وَتَعَطُّفًا عَلَى جَارِهِ لَقِى اللَّهَ وَوَجُهُهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدُرِ ، وَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا مُكَاثِرًا مُرَائِيًّا لَقِيَ اللَّهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ. (عبد بن حميد ١٣٣٣ بيهقي ٩٨٩٠)

(۲۲ ۲۲۵) حضور اقدس مَا الله في ارشاد فرمايا: جو مخص حلال دنيا جمع كر \_ ـ سوال \_ بيخ ك ليه، اي گروالول كي كفايت کرنے کے لیے اور اپنے پڑوی پرمبر بانی اور زی کرنے کے لیے۔ایا مخص اللہ ہے اس حالت میں ملے گا کہ اس کا چہرہ چودھویں رات کے جاند کی طرح چمکتا ہوگا اور جو تحف کثرت مال اور ریا کاری کی نیت سے حلال مال جمع کرے گا تو ایساتخف اللہ ہے اس

حالت میں ملے گا کہالٹداس سے ناراض ہوگا۔ ( ٢٢٦٢٦ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ عِيسَى أَبُو نَعَامَةَ سَمِعَهُ أَوْ قَالَ :حَدَّثَنَا حريث بْنُ الرَّبِيعِ الْعَدَوِتُ، قَالَ :سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ :كُتِبَتْ عَلَيْكُمْ ثَلَاثَةُ أَسْفَارِ :الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ،

وَالرَّجُلُ يَسْعَى بِمَالِهِ فِي وَجُهٍ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ ، أَبْتَغِي بِمَالِي مِنْ فَضْلِ اللهِ أَحَبُّ إلَىَّ مِنْ أَنْ أَمُوتَ عَلَى فِرَاشِي، وَلَوْ قُلْتُ : إِنَّهَا شَهَادَةٌ ، لَرَأَيْت أَنَّهَا شَهَادَةٌ.

(۲۲۲۲) حضرت عمر چھنٹو ارشادفر ہاتے ہیں کہتمہارے لئے تبین سفرلکھ دیئے گئے ہیں ، حج اور عمرہ کے لئے ،اللہ کے راستہ میں

هي معنف ابن الي شيبرمتر جم (جلد٢) كي المستخطف المعنف ابن الي شيبرمتر جم (جلد٢) كي المستخطف المستخط جہاد کے لئے ،اورآ دمی کا تجارت کرنا اِس طریقوں میں سے کسی ایک طریقہ یر،اینے مال سے اللہ کے فضل سے تلاش کرنا مجھے اس

بات سے زیادہ پند ہے کہ میں اینے بستر برمروں ،اوراگر میں کہتا کہ بیشہادت ہے قالبتہ میں دیکھنا ہوں کہ بیشہادت ہے۔

( ٢٢٦٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُلَقٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ يَقُولُ : قَااَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :يَا عَمْرُو ، أُشْذُذْ عَلَيْك سِلاَحَك وَثِيَابَك وَاثْتِنِي ، قَالَ :فَشَدَدْت عَلَيَّ سِلَاحِي وَثِيَابِي ، ثُمَّ أَتَيْتِه فَوَجَدْتِه يَتُوَضَّأُ ، فَصَعَّدَ فِيَّ الْبَصَرَ وَصَوَّبَهُ فَقَالَ :يَا عَمْرُو ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثُكُ وَجْهًا يُسَلِّمَك اللَّهُ وَيُغَنِّمُكَ ، وَازْعَبْ لَكَ مِنَ الْمَالِ زَعْبَةً صَالِحَةً ، قَالَ : قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّى لَـُ

أُسْلِمْ رَغْبَةً فِي الْمَالِ ، إِنَّمَا أَسْلَمْت رَغْبَةً فِي الْجِهَادِ وَالْكَيْنُونَةِ مَعَك ، قَالَ : يَا عَمْرُو ، نَعِمَّا بِالْمَاإِ

الصَّالِح لِلرَّجُلِ الصَّالِح. (بخارى ٢٩٩ـ احمد ٣/ ٢٠٢)

(٢٢٦٢٤)حضوراقدس مَرَّانِشَغَةَ بِنْ حضرت عمره والتأويب فرمايا: اے عمره! اپنے كبڑے يمن كراورا پنااسلحه بانده كرميرے ياس آؤ

حمخرت عمر د بڑاٹو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کیڑے پہنے اور اسلحہ با ندھا، پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو وضوكرتا ہوا يا يا،حضور نے اوپر سے بنچے تك مير الكمل جائزه ليا، پھرنگاه كو جھكاليا، پھر فر مايا كەميںتم كواليي جگه بھيجنا جا ہتا ہوں جہاں آ کوالند تعالی سلامتی اور مال غنیمت بھی عطا کرے گا۔ میں تم کواس میں ہے پچھے مال بھی دوں گا۔حضرت عمرو دیا نو فرماتے ہیں کہ میں

نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول مِزَافِظَةَ إِمِی نے مال کی رغبت کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا، میں نے تو جہا داور آپ کے ساتھ

رہنے کی وجہ سے اسلام قبول کیا،حضور اقدس مِنْطِفِظَةَ نِی ارشا وفر مایا: اے عمر و دائٹے: ایا کیزہ مال نیک شخص کے لئے بہت احیصا ہے۔ ( ٢٢٦٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْزَمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعِ الْأَزْدِيِّ ، قَالَ :لاَ يَطِيبُ هَذَا الْمَالُ

إِلَّا مِنْ أَرْبَعِ خِلَالٍ : سَهُم فَىء الْمُسْلِمِينَ ، أَوْ يَجَارَةٌ مِنْ حَلَالٍ ، أَوْ عَطَاءٌ مِنْ أَخِ مُسْلِمٍ عَنْ ظَهْرِ يَدٍ ، أَوْ مِيرَاثُ فِي كِتَابِ اللهِ.

(۲۲۶۲۸) حضرت محمد بن واسع الاز دی بیشید فرماتے ہیں کہ یہ مال صرف جارصورتوں میں ہی حلال ہے،مسلمانوں کے غنیمت میر ے حصہ ہو،اور حلال مال کی تنجارت ہے ہو، یا کوئی مسلمان بھائی اپنی خوثی ہے عطیہ دے، یا انٹد کے مقررہ کردہ میراث کے حصہ میر

( ٢٢٦٢٩ ) ْحَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ : فَلِدَمَتُ عِيرٌ إِلَم الْمَدِينَةِ ، فَاشْتَرَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا فَرَبِحَ أُوَاقِيَ ، فَقَسَمَهَا فِي أُرَّامِلِ يَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَقَالَ : لاَ أَشْتَرِى شَيْنًا لَيْسَ عِنْدِى ثَمَنُّهُ. (ابوداؤد ٣٣٣٧ـ احمد ١/ ٢٣٥)

(۲۲ ۶۲۹) حفرت ابن عباس دی پنی ہے مروی ہے کہ مدینہ میں خچروں کا ایک قافلہ آیا جس پر سامان تجارت تھا، آنخضرت مَلِّلْفِیّا

نے اس میں خریدااور کچھ چاندی زائد چ گئی،آپ مِؤَافِقَةَ ہے اُس کو بنی عبدالمطلب کے مساکیین میں تقسیم فر مادیا اور فر مایا: میں ایج

تجارت ہے۔

چیز ہیں خرید ناجس کی قیت میرے یاس نہ ہو۔ پيريان ديد. ( ٢٢٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو قَلَابَةَ يَحُثَّنِي عَلَى الاخْتِرافِ وَالطَّلَبِ ، وَقَالَ أَبُو قِلاَبَةَ : الْغِنَى مِنَ الْعَافِيَةِ.

(۲۲۹۳۰)حضرت ابوقلابہ دی فی پیشداختیار کرنے پرابھارتے تھے،اور فرماتے مال داری عافیت میں سے ہے۔

( ٢٢٦٣ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ :﴿ أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ ، قَالَ :

(٢٢٦٣) حضرت مجابد قرآن پاک كي آيت ﴿ أَنْفِقُوا مِنْ طَيْبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ كي تفيريس فرمات بي كداس عمراد

#### ( ٣٠٠ ) ما نهى عنه مِن الحلِفِ

## بلاوجيشما ٹھانے کےممانعت

( ٢٢٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رِوَايَةً ، قَالَ : إنَّ الْيَمِينَ

الْفَاجِرَةَ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ. (بخارى ٢٠٨٧ مسلم ١٣١) (۲۲۷۳۲) حضرت ابو ہر برہ وٹاٹٹو ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِفَقَعَ ﷺ نے ارشاد فرمایا: بےشک جھوٹی قتم ساز وسامان کے زوال کا

اور کمائی میں بے برکتی کا سب ہے۔

( ٢٢٦٣٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فَإِنَّهُ يُنْفِقُ، ثُمَّ يَمْحَقُ.

(احمد ۵/ ۲۹۷ ابن ماجه ۲۲۰۹)

(۲۲۷۳۳)حضوراقدس مَوَّنْظَيَّةِ نے ارشاد فرمایا: زیاد وہتم اُٹھانے ہے بچوء بےشک اس کی وجہ سےشروع میں مال کچھ بڑھتا ہے

﴿ ٢٢٦٣٤ ) حَدَّثْنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ كَثِيرٍ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِى قَنَادَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنْفِقُ ، ثُمَّ يَمْحَقُ.

(۲۲ ۱۳۴) حضورا قدس مَثِلَ فَضَعَة نے ارشاد فرمایا: بیج میں زیادہ قتمیں اٹھائے سے بچو، بے شک اس کی وجہ سے پہلے مال بظاہر برحتا ہے پھرکم ہوجا تاہے۔

( ٢٢٦٣٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ ، عَنْ زَاذَانَ ، قَالَ :

كَانَ عَلِيٌّ يَأْتِي السُّوقَ فَيُسَلِّمُ ، ثُمَّ يَقُولُ : يَا مَعْشَرَ التُّجَارِ ، إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنْفِقُ

(۲۲۷۳۵) حضرت زاذان فرماتے میں کہ حضرت علی جانئو بازارآ تے تو سلام کرتے اور فرماتے ،اے تاجرو! بیچ میں زیادہ قشمیں

ا شانے سے بچو، بے شک اس کی وجہ سے سامان تو بک جاتا ہے کین برکت ختم ہوجاتی ہے۔

السُلْعَةُ وَيَمْحَقُ الْدَكَةَ.

( ٢٢٦٣٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ زِيَادِ بُنِ أخى سَالِم بُنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ

سَالِمٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : الْأَيْمَانُ لِقَاحِ الْبَيُوعَ وَتَمْحَقُ الْكَسْبَ.

(۲۲۲۳۱) حفرت ابن مسعود ولي الشرارشا وفرماتے بیں کہتم اٹھا تا ہوع کو بڑھانے اورکسپ کونتم کرنے کا سبب ہے۔

( ٢٢٦٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ أَبِي غَرْزَةَ ، قَالَ :كُنَّا نَبْنَاعُ الأوسَاق بِالْمَدِينَةِ وَكُنَّا نُسَمِّى أَنْفُسَنَا السَّمَاسِرَةَ ، فَأَتَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّانَا بِاسْمِ هُوَ أَحْسَنُ مِمَّا

كُنَّا نُسَمِّى بِهِ أَنْفُسَنَا ، فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ التَّجَّارِ ، إِنَّ هَذَا الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللّغُو وَالْحَلِفُ فَشُوبُوهُ بَالصَّدَقَةِ.

(ترمذی ۱۲۰۸ ابوداؤد ۳۳۱۹)

(۲۲ ۲۳۷) حفزت قیس بیشید فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مدینہ میں تجارت کرتے تھے، اور ہم اپنے آپ کو ساسر . کے نام سے پکارتے

تھ، پھرآ تخضرت مِزَافِعَيَّةُ ہمارے ياس تشريف لائے اور ہميں أس سے اچھے نام سے يكارا جس سے ہم اينے آپ كو يكارتے تھے، آپ مَرْاَفَتَهُ أَنْ ارشاد فرمایا: اے تاجرو! اس کاروبار میں لغوکام اور قتم اٹھائی جاتی ہے، پس اُس کی تلافی صدقہ کے ساتھ کرو۔

( ٢٢٦٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرِ السَّهْمِيُّ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ ، عَنِ الْبَرَاءِ

بْنِ عَازِبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ مِنْ حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ. (بيهقي ٣٨٣٨)

(۲۲ ۲۳۸)حضوراقدس سَرِ النَّفِيَةِ اللَّهُ اللَّهُ مروى بـ

( ٢٢٦٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ بَشَّارِ بْنِ كِدَامِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْحَلِفُ حِنْثُ ، أَوْ نَدُّهُ.

(۲۲۲۳۹)حضورا قدس مَلِقَقَعَةَ كاارشاد بِقَهُم اللهانا حانث ہونے يا نادم ہونے كاسب ب\_ (ان دوميں سے ايك كام ضرور

( ٢٢٦٤ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ مُدْرِكٍ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ثَلَاثًا لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ :

الْمَنَّانُ وَالْمُسْبِلُ ، وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ مِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ. (مسلم اعاد ابوداؤد ٣٠٨٣)

(۲۲۲۴)حضورا قدس مِئِرَ الشَّحَةَ فِي ارشاد فرمايا: تين قتم كےلوگوں ہے الله تعالی قیامت کے دن كلام نہيں فرمائے گا ،اور نہ ہی اُن كو

مسنف ابن ابی شیبر مترجم (جلد ۲) کی مسنف ابن ابی شیبر مترجم (جلد ۲) کی در دناک عذاب دے گا ، احسان جتلانے والا ، شلوار نختوں سے بنچ لئکانے والا اور جھوٹی قسم اٹھا

كرسامان فروخت كرنے والا۔ ( ٢٢٦٤١) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ مُجَمِّعِ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ سَعْدٍ مَوْلَى أَبِى مَسْعُودٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ سَعْدٍ مَوْلَى أَبِى مَسْعُودٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَدَهُرَيْرَةَ يَقُولُ : الْكَذِبُ مِلْحُ الْبَيْعِ : يُنْفِقُ السِّلْعَةَ وَيَمْحَقُ الْكَسْبَ.

سیوست بستوریو بیادی مستر با یک بینی باری دوشنما اور تیز کرتا ہے،سامان کو بکوادیتا ہے کین کسب کوختم کر (۲۲۱۳) حضرت ابو ہرری قرق نظر ارشاد فرماتے ہیں: جھوٹ بھے کوخوشنما اور تیز کرتا ہے،سامان کو بکوادیتا ہے کین کسب کوختم کر

( ٣٠١ ) من كرة أن يكاتب عبدة إن لم يكن له حِرفة

جوحضرات اس بات کونا پسند کرتے ہیں کہ غلام کے پاس اگر کوئی بیشہ نہ ہواور پھراُس کو

#### مکاتب بنایا جائے

( ٢٢٦٤٢) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّتُنَا ثَوُرٌ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ سَيْفٍ ، عَنْ حِرَامٍ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُكَاتِبُوا أَرِقَانُهُمْ عَلَى مُسْأَلَةِ النَّاسِ. الْخَطَّابِ إِلَى عُمَيْرِ بْنِ سَعْدٍ : أَمَّا بَعْدُ : فَانْهُ مَنْ قِبَلَك مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُكَاتِبُوا أَرِقَانُهُمْ عَلَى مُسْأَلَةِ النَّاسِ. الْخَطَّابِ إِلَى عُمَيْرِ بْنِ سَعْدُ وَلَا عَالَهُ مَنْ قِبَلُك مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُكَاتِبُوا أَرِقَانُهُمْ عَلَى مُسْأَلَةِ النَّاسِ. (٢٢١٣٢) حضرت عمر تَنْ اللهُ عَمِير بن سعد كولكها المابعد: البيّ ياس مسلمانو ل ومن كروكه وه البين غلامول كولوكول كسوال بر

( ٢٦٦٤٣ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفَيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُكَاتِبَ

الوَّ جُلُّ عَبْدَهُ إِذَا لَهُ يَكُنُ لَهُ حِرْفَةٌ. (۲۲۱۳۳) حضرت ابن عمر وَلَاَثُو إس بات كونا پهند كرتے تھے كه غلام كو بغير پيشہ كے مكاتب بناليا جائے۔

( ٢٦١٤) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرُقَانَ ، عَنُ مَيْمُون بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :كَاتَبَ ابْنُ عُمَرَ غُلَامًا لَهُ ، فَجَانَه بِنَجْمِهِ حِينَ حَلَّ ، فَقَالَ :مِنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا ؟ قَالَ :كُنْتُ أَسْأَلُ وَأَعْمَلُ ، قَالَ : تُرِيدُ أَنْ تُطْعِمَنِي أَوْسَاخَ النَّاسِ ؟ أَنْتَ حُرٌّ وَلَك نَجُمُك هَذَا.

(۲۲۱۴۳) حضرت ابن عمر ولا فئونے اپنے غلام کو مکاتب بنایا تو وہ آپ کے پاس بدل کتابت کی قسط لے کر حاضر ہوا جب آپ تشریف لائے ، آپ نے دریافت کیا کہ کہاں سے لے کر آیا ہے؟ غلام نے کہا کہ میں نے لوگوں سے سوال کیا اور پچھ کام کیا، حضرت ابن عمر دلا فئونے نے فرمایا کیا تو مجھے لوگوں کے مال کی میل کھلانا جا ہتا ہے؟ جاتو آزاد ہے، اپنی قسط بھی لے جا۔

( ٢٢٦٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفُيانُ ، عَنْ أَبِي جَعُفُرِ الْفَرَّاءِ ، عَنْ أَبِي لَيْلَي الْكِنْدِيِّ ، أَنَّ سَلْمَانَ أَرَادُ أَنْ يُكَاتِبَ غُلَامًا لَهُ فَقَالَ:مِنْ أَيْنَ؟ قَالَ:أَسْأَلُ النَّاسَ، قَالَ:تُرِيدُ أَنْ تُطْعِمَنِي أَوْسَاخَ النَّاسِ؟ فَأَبَى أَنْ يُكَاتِبَهُ. معنف این الی شیرمتر جم (جلد۲) کی مسخف این الی شیرمتر جم (جلد۲) کی مسخف این الی شیرمتر جم (جلد۲)

(۲۲۲۴۵) حضرت سلمان نے اپنے غلام کومکا تب بنانے کا ارادہ کیا، پھراُس سے پوچھا مال کہاں سے لائے گا؟ اُس نے کہا کہ ۔

لوگول سے ما تک كر،آپ نے فرمایا: كيا تو جھےلوگول كى ميل كھلانا چاہتا ہے؟ پھراُس كومكاتب بنانے سے انكاركرديا۔

( ٢٦٦٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: إِنْ شَاءَ كَاتَبَ عَبْدَهُ، وَإِنْ شَاءَ كُمْ يُكَاتِبُهُ.

(٢٢٦٣٦) حضرت عامر بيشيد فرمات بيل كدا كرجا موتو مكاتب بنالواورا كرجا موتونه بناؤ

( ٢٢٦٤٧) حَلَّثُنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَلَّلْنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ ، عَمنُ حَدَّثُه ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ كَاتَبَ عَبُدًا لَهُ وَاشْتَرَ طَ عَلَيْهِ أَلَّا يَسْتَكِذَ النَّاسَ.

(۲۲۲۴۷) حضرت ابن عباس تفایش نے اپنے غلام کوم کا تب بنایا اور اُس پرشرط لگادی کہ لوگوں ہے سوال نہ کرے گا۔

#### ( ٣٠٢ ) مَنْ قَالَ إذا فرضت فخذ ما فرضت

جوحضرات بیفرماتے ہیں کہ جبتم قرض وغیرہ دوتو جودیا ہے اُس کے مثل لو

( ٢٢٦٤٨ ) حَلَثَنَا شَزِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:إِذَا فَرَضْت عَدَدًا فَخُذُ عَلَدًا، وَإِذَا فَرَضْت وَزُنّا فَخُذُ وَزُنّا.

(۲۲۲۴۸) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ جب تم من کر دوتو مین کرلو،اورا گروزن کر کے دوتو پھروزن کر کے لو۔

(٢٦٦٤) حَلَّانَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُسَلِّفَ عَدْدًا وَيَأْخُذَ وَزْنًا.

(۲۲ ۱۳۹) حضرت محمد والنجيز إس بات كونا پسند كرتے تھے كەكسى كوقرض عددادے ادرأس سے دز ناوصول كرے۔

( ٢٢٦٥ ) حَلَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ باذام ، قَالَ : رَأَيْتُ إِيَاسَ بُنَ مُعَاوِيَةَ وَلِي سَكْرَ بَثْق ، فَكَانَ يَسْتَقُرِضُ الْقَصَبَ وَزْنَا وَيَرُدُّهُ وَزْنًا. (بخارى ١٩٨٩)

(۲۲۷۵۰)حضرت باذام فرماتے ہیں کہ میں نے ایاس بن معاویہ کو جو سکر بیت کے ولی تھے اُن کودیکھا،سونے کی نکیاوغیرہ وز نا قرض لیتے تھے اوروز ناواپس کرتے تھے۔

( ٢٢٦٥١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، أَنَّهُمَا قَالَا فِي رَجُلٍ اقْتَرَضَ مِنْ رَجُلٍ دَرَاهِمَ عَدَدًا بِأَرْضِ فَجَازَتُ بِوَزْنِهَا أَيَفُضِيهِ وَزْنًا فَكُرِهَا ذَلِكَ وَقَالا :لَا يَقْضِيهِ إِلَّا مِثْلَ دَرَاهِمِهِ.

(۲۲۷۵) حفرت حسن اور حفرت محمد سے دریافت کیا گیا کہ ایک مخص نے دوسرے سے زمین کے بدیے گئن کر دراہم قرض لیے، کیا وہ قرض کی ادائیگی وزن کے ساتھ کرسکتا ہے؟ آپ دونوں حفرات نے اس کو ناپند فرمایا اور فرمایا کہ وہ اس کے مثل کے ساتھ

قرض ا دا کر ہے۔

( ٢٢٦٥٢ ) حَلَّاتُنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ حُكْمِم بْنِ رُزَيْقٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ :فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ ٱلْفُ لَبِنَةٍ مِنْ لَبِنِ كِبَارٍ ، وَالْكِبَارُ تُبَاعُ مِنْتَيْنِ بِدِرُهم ، وَالصَّغَارُ خَمْسِينَ وَمِنْتَيْنِ ، قَالَ : نَفَصَهُ مِنْ

حَقُّهِ ، فَهُوَ يُحَلِّلُهُ إِنْ شَاءً.

(۲۲۷۵۲) حفرت سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ ایک فخص کی دوسرے پر ہزار بڑی اینٹی قرض تھیں، بڑی این ایک درہم کے بدلہ میں دوسولمتی ہیں جب کہ چھوٹی اینٹ ایک درہم کے بدلہ میں اڑھائی سولمتی ہیں۔ پس وہ چاہے و اُس کومباح کرسکتا ہے۔

( ۱۲۷۵۳ ) حَدَّثَنَا رُوحُ بْنُ عُبَادَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : الْوَزْنُ بِالْوَزْنِ وَالْعَدَدُ بِالْعَدَدِ. (۲۲۷۵۳) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ وزن کی (اوا گیگی اور واپسی ) وزن کے ساتھ اور عدد کی عدد کے ساتھ۔

## ( ٢٠٣ ) فِي الرَّجلِ يقرِض الدّراهِم السّود ويأخذ بيضًا کوئی شخص سیاه درا ہم قرض دے کرسفید وصول کرے

( ٢٢٦٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنِ : أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَان بَأْسًا بِقَضَاءِ الدَّوَاهِمِ الْبِيضِ مِنَ الدَّوَاهِمِ السُّودِ مَا لَمْ يَكُنْ شَرْطًا.

(۲۲۱۵۳) حفرت سعید بن المسیب اور حفرت حسن اس میں کوئی حرج ند بچھتے تھے کہ سیاہ دراہم کے بدلے سفید دراہم وصول کئے جائي، جب كداس كي شرط ندلكا في مو\_

( ٢٢٦٥٥ ) حَلَّتُنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِلَدِلْكَ بَأْسًا مَا لَمْ يَكُنْ شَرْطًا،

· (۲۲۷۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر اِس کی شرط لگائی ہوا دراس کی نیت بھی نہ ہوتو پھرکوئی حرج نہیں۔

## ( ٣٠٤ ) فِي الرَّجلِ يشترِي الجارِية فتأبق مِنه

. کوئی شخص با ندی خریدے اوروہ اُس کے پاس سے بھاگ جائے

( ٢٢٦٥٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّفْبِيِّ : فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى الْجَارِيَةَ فَتَأْبِقُ مِنْهُ ، فَإِنْ دَلَّسْتَ لَهُ أَوْ غَدَرُت رُدًّ عَلَيْهِ الثَّمَنَّ وَاطْلُبْ جَارِيَتَكَ ، قَالَ : وَكَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ :رُدَّهَا بِذَاتِهَا.

(۲۲۷۵۲) حضرت فعی براید أس فحض کے متعلق فرماتے ہیں جو باندی خریدے اوروہ اُس کے پاس سے بھاگ جائے ،اگراُس کو فروخت كرتے ونت عيب چمپايا جائے يا أس كودهوكد ديا جائے تو أس كوشن واپس كرے كا اورائي بائدى طلب كرے كا،اور حضرت شرت فرماتے تھے اُس باندی کو بی داپس کرے گا۔

## ( ٣٠٥ ) فِي رجلٍ باع مِن رجلٍ سِلعةً إلى أجلٍ وشرط عليهِ إن باعها قبل الأجلِ فهو أحقّ بها

کوئی شخص کسی کوسا مان فروخت کرے ایک مقررہ وفت کے لئے اور شرط لگادے کہ اگر اُس مدت سے قبل فروخت کیا تووہ اُس کا زیادہ حق دارہے

( ٢٢٦٥٧ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِر بن سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَلَمٍ بْنِ أَبِى اللَّيَالِ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً إِلَى شَهْرَيْنِ شَرَطَ عَلَى الْمُشْتَرِى إِنْ بَاعَهَا قَبْلَ الشَّهْرَيْنِ أَنْ يَنْقُدَهُ ؟ قَالَ : لَا أَعُلَمُ بِهِ بَأْسًا.

(۲۲۷۵۷) حفرت محمد میشید سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے دوماہ کے لئے سامان فروخت کر دیا اور مشتری پرشرط لگادی کہ اگر اس کودوماہ سے قبل ہی پیچنا پڑے تو مجھ کوہی واپس چے دے گا، آپ نے فرمایا کہ میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔

( ٢٢٦٥٨) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، قَالَ: بعْت مِنْ رَجُلٍ جَارِيةٌ وَشَرَطْت عَلَيْهِ:

إِنْ تَبِعَنُهَا نَفْسِى، قَالَ: فَتَبِعَتهَا نَفْسِى، فَخَاصَمْته إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ: قَدْ أَفْرَرْت بِالْبَيْعِ فَبَيْنَتُك عَلَى الشَّرْطِ.

( ٢٢١٥٨) حضرت عبدالعزيز بن رفيع فرمات بين كه بين كه بين كه بين كان فروخت كى، اورأس پرشرط لگادى كه إس كو بحص فروخت كرديا، بين اس جَعَلُ عود عزت شرق كي باس لئ كيا، آپ نے فرمايا: تو نے بيج فروخت كرديا، مين اس جَعَلُ عود عزت شرق كي باس لئ كيا، آپ نے فرمايا: تو نے بيج كے ماتھ اقراركيا ہے، يس تخفي شرط برگواه لانے برس كے گا ميں گے۔

( ٢٢٦٥٩ ) حَلَّنُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّنُنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ شريح :أَنَّهُ أَجَازَ الشَّرْطَ لِبِصْعَةِ عَشَرَ يَوْمًا.

\_ (۲۲۲۵۹) حفرت شرح پر الله یانے چند دنوں کے لئے شرط کو جائز (نافذ) قرار دیا۔

### ( ٣٠٦ ) فِي المكاتبِ يقول لِموالِيهِ أعجُّل لك وتضع عنَّى

مكاتب ايني آقاكو يول كے: توبدل كتابت كم كردے ميں جلدى اداكر دول كا

( ٢٢٦٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ طَاوُوسٍ : ٱنَّهُ كَانَ لَا يَوَى بَأْسًا أَنْ يَقُولَ الْمُكِّاتَبُ لِمَوْلَاهُ :حطَّ عَنِّى وَأُعَجِّلُ لَك.

(۶۲۲۲۰) حضرت طاؤس ویشید فرماتے میں کداگر مکاتب اپنے آقا کو بوں کیے کہ پچھے بدل کتابت کم کرمیں جلدی ادا کروں گاتو اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٢٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ

لِمُكَاتِبِهِ : عَجُلْ لِي وَأَضَعُ عَنْك.

(۲۲۷۱) حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ آ قااپنے مکا تب ہے یوں کیے کہ: جلدی ادا کرمیں بدل کتابت سریہ

ر ٢٢٦٦٢) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكْرِيًّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : فِي رَجُلٍ قَالَ لِمُكَاتَبِهِ : أَضَعُ عَنْك وَعَجُلُ لِي ، فَكُرِهَهُ. (٢٢٦٢) حفرت فعمي يشير سے مروى ہے كہ آدى كا اپ مكاتب ويوں كہنا: يس كچھى كردوں گا تو جلدى اداكر، آپ نے إس كو

﴿ ٣٢٦٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ۚ : أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ كَانَ يُكَاتِبُ غُلَامَهُ عَلَى دِرْهَمٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ، فَيَقُولُ لَهُ قَبْلَ مَحِلِّ الْأَجَلِ : عَجُلْ لِي وَأَضَعُ عَنْك لَمْ يَرَ بَأْسًا ، قَالَ : وَلَمْ أَرَ أَحَدًا كَرِهَهُ إِلَّا ابْنُ عُمَرَ فَإِنَّهُ كَانَ يَكُرَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِعَرْضِ.

(۲۲۹۱۳) حفرت زبری باللی فرماتے بیں کداگر آدی اے غلام کومقررہ مدت کے لئے چھودراہم پر مکاتب بنائے ، مجروفت مقررہ سے پہلے اُس کو کے کہ جلدی ادا کر میں بدل کتابت میں کی کردوں گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے سوائے حضرت ابن عمر دواللہ کے اور کسی کونہیں دیکھا جو اس کو تاپیند کرتا ہو، بے شک اِس کو ناپیند کرتے تھے البتہ سامان کے بدلہ میں

( ٢٢٦٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ وَابُنِ سِيرِينَ : أنهمًا كَرِهَا فِي الْمُكَاتِبِ أَنْ يَقُولَ :عَجُلُ لِي وأضعُ عَنْك.

(۲۲ ۱۲۳) حضرت حسن اورابن سيرين ويشيد إس بات كونا پندفر ماتے تھے كدمكاتب سے بدكها جائے كدونت مقرره سے جلدى ادا کر میں کچھ کی کردوں گا۔

( ٢٢٦٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ :فِى الرَّجُلِ يَقُولُ لِمُكَاتَبِهِ : عَجُلُ لِي وَأَضَعُ عَنْك ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

قَالَ وَكِيعٌ : وَكَانَ سُفْيَانُ يَكْرَهُهُ فِي الْمُكَاتَبِ وَالدَّيْنِ.

(۲۲۲۱۵) حفرت ابن عباس دافتی سے در مافت کیا گیا کہ ایک شخص اپنے مکاتب سے یوں کہتا ہے کہ جلدی ادا کر میں کچھ کم کر دوں گا،آپ نے اس میں کوئی شرج نبیں سمجھا۔

حضرت وکیع فرماتے ہیں کہ حضرت سفیان دین اور مکاتب میں اِس کونا پند کرتے تھے۔

## ( ٣٠٧ ) مَنْ قَالَ لا بأس أن يأخذ مِن المكاتب عروضًا

## جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ مکا تب سے سامان لینے میں کوئی حرج نہیں

( ٢٢٦٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ بَكْرٍ الْمُزَنِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا بأَسَ أَنْ يَأْخُذُ الرَّجُلُ مِنْ مُكَاتَبِهِ عُرُوطًا.

(۲۲۲۲) حفرت ابن عمر وافو فرمات بين كرمكاتب سامان وصول كرف من كوئى حرج نبيس بـــ (۲۲۲۲) حفرت ابن عمر وافو فرمات بين كرمكاتب سامان وصول كرف من مُكاتبِهِ (۲۲۱۷) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثُنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَذِيزِ : لِيَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ مُكَاتبِهِ

و ٢٢٧١٧) حفرت رئيج فرماتے ميں كه حفرت عربن عبدالعزيز واليون فيمس الكھاكة دى اپنے مكاتب سے ماان بھى لے سكتا ہے۔ ( ٢٢٦٦٨) حَفْصٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَّرَ : أَنَّهُ كَانَ يَكُونُهُ أَنْ يُقَاطِعَ مُكَاتبَهُ عَلَى ذَهَبٍ ،

أَوْ فِضَّةٍ ، وَقَالَ : لَا إِلَّا بِعَرُضِ

(۲۲۲۱۸) حفرت ابن عمر دلائو اس بات کو ناپیند کرتے تھے کہ کو کی فخض اپنے مکا تب کوسونے اور جا ندی اپنے پر ہن مجبور کرے۔

انہوں نے فرمایا کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے البنتہ اگر ساتھ میں سامان بھی ہوتب جائز ہے۔

( ٢٢٦٦٩ ) حَدَّنَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ الْمُرْكِنَةِ وَإِلَى أَهْلِ مَكَّةَ ، أَوْ إِحْدَاهُمَا يَنْهَاهُمْ عَنْ مُقَاطَعَةِ الْمُكَاتَبِينَ ، قَالَ : وهَذَا لَا نَرَى بِهِ بَأْسًا ،

۔ (۲۲۲۲۹) حضرت حسن بن مسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اہل مدینہ یا اہل مکہ یا ان دونوں میں ہے کی ایک کو کھا کہ اُن کے مکا تبوں کے ساتھ علیحدگی اختیار کرنے ہے روکا ، اور راوی پیشینے فرماتے ہیں کہ حضرت طاؤس اس میں کوئی حرج

### ( ٢٠٨ ) ما جاء فِي ثوابِ القرضِ والمنِيحةِ

## قرض ادرعطيه ديني پرثواب كابيان

( ٢٢٦٧ ) حَلَّنَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ أَذْنَانِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ سَمِعْنهُ يَقُولُ : لأَنْ أُقْرِضَ رَجُلًا مَرَّتَيْنِ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَعْطِيّهُ مَرَّةً. (ابن ماجه ٢٣٣٠)

(۲۲۷۷) حضرت علقمہ ریشیٰ فرماتے ہیں کہ میں کسی مخص کود دمر تبہ قرض دوں یہ مجھے اِس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں کسی کوایک

مرتبه کوئی مربیددوں۔

( ١٣٦٧ ) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّنْنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةَ وَرِقٍ ، أَوْ مَنِيحَةَ لَبَنٍ ، أَوْ هَدَى زُقَاقًا كَانَ لَّهُ كَبِيتْقِ رَقَبَةٍ. (ترمذى ١٩٥٤ ـ احمد ٣٠٠/٣٠)

(۲۲۷۷) حضرت براء بن عازب و التي سے روايت ہے كہ حضوراكرم مَلِقْتَقَة نے ارشادفر مايا: كوئي شخص كسى كو كچھ درا بم قرض دے، يا كچھ دود ه قرض دے، يا تنگ دست كو بديد ہے أس كو إتنا ثواب ملے كا جيسے كه غلام آزادكرنا۔

( ٢٢٦٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا دَلْهُمُ بُنُ صَالِحِ الْكِنْدِيُّ ، عَنْ حُمَّيْدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْكِنْدِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ قَيْسٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَأَنُ أُقُرِضَ مَالاً مَرَّيِّنِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ مَرَّةً.

(۲۲۷۷۲) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ میں کی کورومر تبر قرضدوں یہ جھے اس سے زیادہ پند ہے کہ میں ایک مرتبہ صدقه کروں۔

( ۱۲۷۷ ) حَدَّثَنَا عَبَادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ فَبِيصَةَ بُنِ حُصَيْنِ ، أَوُ حُصَيْنِ ، أَوُ حُصَيْنِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ فَلِيصَةً ، عَنِ الْبَنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ قَالَ : مَنْ مَنَعَ وَرِقًا ، أَوْ لَبُنًا ، أَو هَدَى زُقَاقًا أَوْ طَرِيقًا فَعَذُلُ رَفَهَةٍ . حُصَيْنِ بُنِ فَبِيصَةً ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ قَالَ : مَنْ مَنَعَ وَرِقًا ، أَوْ لَبُنًا ، أَو هَدَى زُقَاقًا أَوْ طَرِيقًا فَعَذُلُ رَفَهَةٍ . حُصَيْنِ بُنِ فَيَعِدُ مَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَيَعْمَلُ مَنْ عَلَى اللّهُ قَالَ اللهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللّ

کچھ دود چقرض دے ، یا تنگ دست کو ہدیہ کردے اُس کو اِ تنا تواب ملے گاجیے کہ غلام آزاد کرنا۔ ۱ مرحود پر کے آئیز ایس کے بر قال کرد آئیز کر فرائی کے فریز کردیں کے فرائیز کر انسان کے برائیز کر انسان کے دور مرتابع

( ٢٢٦٧٤) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّنْنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : قَرْضُ مُرَّتَيْنِ كَإِعْطَاءِ مَرَّةٍ.

(۲۲۷۲۳) حضرت علقم فرماتے ہیں کددومرتبکی کوفر ضددینا ایک مرتبہ عطیددیے کے برابرہے۔

( ٢٢٦٧٥ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّقَنَا حَنْظَلَةُ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةَ لَبَنٍ كَانَ لَهُ بِكُلِّ حَلْبَةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ غَزَرَتْ ، أَوْ بَكَأْتُ.

(۲۲۹۷۵) حضرت طاؤس پایٹیا فرماتے ہیں کہ کوئی مخف کمی کو دورہ تحفہ میں پیش کرے تو اس کے لئے ہر دھار کے بدلہ میں دس نکیاں ہوں گی۔خواہ دہ دھارکیٹر دودھ دالی ہویا کم دودھ دالی۔

( ٢٢٦٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : مَنْ مَنَحَ لَبُنًا ، أَوْ أَرْضًا كَانَ لَهُ أَجْرُ

(۲۲۷۷)حفرت عطاءفر ماتے ہیں کہ جو محض دورہ یاز مین قرضہ میں دے اُس کے لئے اجر ہے۔

( ٢٢٦٧٧) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حلَّنْنَا مُحَمَّدُ بُنُ شَرِيكٍ ، قَالَ :حَلَّنْنَا عَطَاءٌ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :نِعُمَ الإِبِلُ الثَّلَاثُونَ تَحْمِلُ عَلَى نَجِيبِهَا وَتَعِيرُ أَذَاتَهَا وَتَمْنَحُ غَزِيرَتَهَا وَتَحْلُبُهَا يَوْمَ وِرُدِهَا فِي أَعْطَانِهَا. (عبدالرزاق ١٨٦٠- احمد ٢/ ٣٣٧) (۲۲۷۷) حضرت ابو ہریرہ وہائی ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مِلِفَظَیْجَ نے ارشاد فرمایا: بہترین اونٹ تمیں ہیں۔ ان میں سے مضبوط اور پھر تیلے اونٹوں پر سواری کی جائے۔ اور جوذرا خستہ حال ہوں ان کو اجرت پر دیا جائے اور جو کشرت سے دودھ دیتی ہوں

مصبوط اور چھر سیلےاونٹوں پرسواری کی جائے۔اور جوذ را خشہ حال ہوں ان لواجرت پر دیا جائے اور جو کتر ت سے دورھ دیی ہول ان کو کسی کو تحفہ کے طور پر دے دیا جائے۔اور جب وہ اپنے باڑے میں آئٹیں تو ان کا دورھ دو ہا جائے۔

( ٢٢٦٧٨ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ الزِّبْرِقَانِ ، قَالَ :قُلْتُ لَأَبِى هُرَيْرَةَ : مَا حَقُّ الإِبِلِ ؟ قَالَ :أَنْ تُمْنَحَ الْغَزِيرَةَ ، وَأَنْ يُمْطَى الْكُرِيمَةَ ، ويُطْرِقَ الْفَحْلَ.

(۲۲ ۱۷۸) حفرت علقمہ بن زبرقان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ دیا ہے۔ دریا دنت کیا اونٹ کا حق کیا ہے؟ آپ آنے فرمایا: کہ زیادہ دودھ والی کا دودھ تحفقاً کی کو دیا جائے اور شریف آ دمی ک وسواری کے لیے دیا جائے اور اُس کو جفتی کے لئر حصور ایماں پر

( ٢٢٦٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ سِيَاهٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى عَمْرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ : لَأَنْ أُقُرِضَ مِنتى دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ ، أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا مَرَّةً.

(۲۲۷۷) حفرت ابن عباس والثی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کسی کو دوسو درہم قرض دوں یہ جھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں اُن کوا یک مرتبہ صدقہ کروں۔

( ٢٢٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْب ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ سُنَةٌ عَلَىؓ أَجُرُهُنَّ ، يَعْنِي مِنْ عِظْمه :الْمَنِيحَةِ ، وَالْأَضْحِيَّةِ ، وَالرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ لَمْ يَحُجَّ فَطُّ .

(۲۲۷۸) حضوراقدس مَلِانْتَهَا فِي ارشاد فرمایا: تین کاموں کا اجرمیرے ذمہے، یعنی بڑے عظیم کام بیں، تحفہ دیتا، قربانی کرنا، اور آ دمی کا دوسر مے مخص کی طرف سے حج کرنا جبکہ اُس نے خود بالکل حج نہ کیا ہو۔

( ٢٢٦٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْأَقْمَرِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ :مَا أَقْرَضَ رَجُلٌ رَجُلاً قَرْضًا مَنِيحَةً ، وَلَا مَالاً إِلَّا كَانَ الْمُقْرِضُ أَفْضَلَهُمَا ، وَإِنْ قَضَى فَأَحْسَنُ.

(۲۲۷۸۱) حضرت شریح پراتیمیا فرماتے ہیں کہ کوئی شخص قرض نہیں دیتا اور نہ بی مال دیتا ہے تکر مقرض ان دونوں سے افضل ہوتا ہے، اوراگرادا کر بے تو احیماا دا کرنا ہے۔

( ٢٢٦٨٢ ) حَلَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، قَالَ:قَالَ أَبُو اللَّرْدَاءِ: لَأَنْ أَقُوضَ رَجُلاً دِينَارَيْنِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِمَا ، إِنِّي إِذَا أَقْرَضْتهمَا ورُدًّا عَلَىَّ فَأَتَصَدَّقُ بِهِمَا فَيَكُونُ لِي أَجُرَانِ.

پیلادینِ مسب بھی میں ہی مصدی بیچھ ، بھی بونہ ہو رصدھ ورد علی قصصدی بیچھ جدوں ہی اسماری ہوں۔ (۲۲۹۸۲) حضرت ابوالدرداءفر ماتے ہیں کہ میں کی کو دودیتار قر ضدودں میہ جھے اِس سے زیادہ پہند ہے کہ میں ان دونوں کوصدقہ کروں ، بے شک میں جب اِن کوصدقہ کروں گا پھروہ مجھے دا ہی ملیں گے پھر میں اُن کوصدقہ کردں گا تو مجھے دوگنا اجر ملے گا۔

#### ( ٣٠٩ ) فِي بيعِ الأصنامِ

#### بتوں کی بیع کرنا

( ٢٢٦٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَو ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفُتْحِ يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَالْحَنَازِيرِ وَالْأَصْنَامِ وَالْمَيْتَةِ. \*

مردار کی بیج کوحرام قرار دیا ہے۔

( ٢٢٦٨٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ : مُرَّ عَلَيْهِ وَهُوَ بِالسَّلْسِلَةِ
بِتَمَاثِيلَ مِنْ صُفُرِ تُبَاعُ ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ : لَوْ أَعْلَمُ أَنَهُ يَنْفُقُ لَضَرَبتهَا ، وَلَكِنِّى أَخَافُ أَنْ يُعَذِّينِى فيفتنى ،
وَاللَّهِ مَا أَدْرِى أَنَّ الرَّجُلَيْنِ؟ رَجُلٌ قَدْ زُيِّنَ لَهُ سُوءٌ عَمَلِهِ، أَوْ رَجُلٌ قَدْ أَيِسَ مِنْ آخِرَتِهِ فَهُو يَتَمَتَّعُ مِنَ
النَّذَا

(۲۲۱۸۳) حفرت شقین فرماتے ہیں کہ حضرت مسروق مقام سلسلہ میں ایک مقام سے گزرے جہاں پیتل کے بت فروخت کیے جارے حضرت مسروق نے فرمایا اگر مجھے معلومہوتا کہ ان کی قیمت اداکی جاسکتی ہے تو میں آئیس تو ڑدیتا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ ایسا کرنے کی صورت میں لوگ مجھے ستائیں گے اور تکلیف دیں گے۔ بخدا! میں نہیں جانا کہ دوآ دمیوں میں سے کون سابراہے؟

ایک وہ جس کے لیے اس کا برائمل مزین کیا گیا اور دوسراوہ جوآ خرت سے ناامید ہوکر دنیا ہے، تی نفع حاصل کرنا چاہتا ہے۔

( ٢٢٦٨٥) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابِ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِم ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : أَنَّ رَجُلاً وَرِثَ أَصْنَامًا مِنْ فَخَدَةٍ وَخَنَازِيرَ وَخَمْرًا ، فَسَأَلَ عنها رَهُطًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكُلُّهُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَكْسِرَ الْأَصْنَامَ فَيَجُعَلَهَا فِضَّةً وَكُلُّهُمْ نَهَاهُ عَنِ الْخَمْرِ وَالْخَنَازِيرِ.

(۲۲ ۱۸۵) حفزت مجامد رویشینه فرمات بین کدایک شخص کوورا ثت میں جاندی کے بت، خزیر اورشراب ملی، اُس نے صحابہ ٹناکتیم کی ایک جماعت ہے اُس کے متعلق دریافت کیا، اُن سب نے اُس کو حکم دیا کہ بتوں کو تو ژکر جاندی بنالے اور پھر فروخت کراور سب نے شراب اور خزیر کی بچے سے منع فرمایا۔

#### ( ٣١٠ ) فِي كسب الأمةِ

( ٢٢٦٨٦ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بَلْجِ الْفَزَارِيِّ ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ الْأَنْصَارِيِّ : أَنَّ جَدَّهُ تُوفِّي وَتُوكَ

معنف ابن البشير مترجم (جلد ۲) و معنف ابن البسير مترجم (جلد ۲) أَمَةً تُغِلُّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُرِة كُسْبَ الْأَمَةِ، وَقَالَ:لَعَلَّهَا لَا تَجِدُ فَتَبْغِي بِنَفْسِهَا.

(ابوداؤد ۳۳۱۹ طبرانی ۳۳۰۸)

(۲۲۷۸۲) حضرت عبایہ بن رفاعفر ماتے ہیں کہ اُن کے داوا کا انتقال ہوا اور انہوں نے ایک باندی جھوڑی جو کمائی کرتی تھی۔اس

بات کاحضور مُرِ الفَصَحَةِ الله عند الركيامي اتو آب مِرْ الفَصَحَةِ في الدى كى كمانى كوكروه قرارديا اور فرمايا كه شايداس كے پاس كوئى راستنهيں اس لیےوہ ایسا کرتی ہے۔

( ٢٢٦٨٧ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّانَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْآمَةِ. (بخارى ٢٢٨٣ـ ابوداؤد ٣٣١٨)

(۲۲۷۸۷) حفرت ابو ہریرہ والتی سے مروی ہے کہ انخضرت مِلْفِظَةَ ہے باندی کی کمائی سے منع فر مایا۔

( ٢٢٦٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكَبِع ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي النَّصْرِ ، عَنْ أَبِي أَنَسٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَقُولُ : لَا تُكُلِّفُوا الصَّغِيرَ الْكُسْبَ فَيَسْرِقَ ، وَلَا تُكُلِّفُوا الْجَارِيَةَ غَيْرَ ذَاتِ الصُّنْعِ فَتَكْسِبَ بِفَرْجِهَا وَاعِفُوا إذْ أَعَفَّكُمُ اللَّهُ ، وَعَلَيْكُمْ مِنَ الْمَكَاسِبِ بِمَا طَابَ لَكُمْ.

(۲۲۷۸۸) حضرت عثمان والثير ارشاد فرماتے ہیں کہ بیچ کو کمائی کرنے کا مکلف نہ بناؤ ورنہ وہ چوری کرے گا ،اور باندی کو کمائی کا

مكلّف نه بناؤورندا بي شرمگاه سے كمائي حاصل كرے كى ،اور پاك دامن رہو جب الله نے تنہيں پاك دامن ركھا ہے،اورتہارے لئے وہ منافع ہیں جوتبہارے پاک اور حلال ہیں۔

( ٢٢٦٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَرَامٍ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَرَاجِ الْأَمَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ فِي عَمَلٍ وَاصِبٍ. (طبراني ١٠٠٨)

(۲۲۲۸۹) حفرت جابر ٹائٹ سے مروی ہے کہ آنخضرت مَالِفَظَة نے باندی سے خراج وصول کرنے سے منع فر مایا ہے مگرید کہ وہ مستقل ممل کرتی ہو۔

( ٢١١ ) الدِّينار الشّامِيّ بِالدِّينارِ الكوفِيّ

شامی دینارکوکوئی دینار کے بدلےفروخت کرنا

( ٢٢٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، عَنِ الْحَكَمِ : فِي الدِّينَارِ الشَّامِيِّ بِالدِّينَارِ الْكُوفِيِّ وَفَضْلِ الشَّامِيِّ فِضَّةً ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۲۲۹۹) حضرت تھم سے دریافت کیا گیا کہ شامی دینار کو کونی دینار کے بدیے فروخت کرنااور شامی دینار کا ایک جاندی کا اضافہ مونا کیا ہے؟ آپ نے فر مایاس میں کوئی حرج نہیں<sub>۔</sub> ه معنف ابن الي شيه مترجم (جلد ۲) في معنف ابن الي شيه مترجم (جلد ۲) في معنف ابن الي شيه مترجم (جلد ۲) ( ٢٢٦٩١ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّاتَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ الْأَسُوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :لاَ بَأْسَ يِدٍ.

(۲۲۹۹) حضرت مجام فرماتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں۔

(٢٢٦٩٢) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّتُنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الدِّينَارِ الشَّامِيُّ بِالدِّينَارِ الْكُوفِيِّ وَفَصْلُهُ فِضَّةً ؟ فَكُرِهَهُ.

(۲۲۲۹۲) حضرت منصور فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے دریا دنت کیا کہ شامی دینار کوکونی وینار کے بدلے فروخت کرنا

اوراس میں ایک جائدی کا ضافہ ہوتو کیا ہے؟ آپ نے اِس کونا پندفر مایا۔ ( ٢٢٦٩٢ ) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مِنَة مِنْقَالٍ بِمِنَةِ دِينَارٍ وَعَشَرَةِ

دَرَاهِمَ ؟ فَكُرِهَهُ.

(۲۲۹۹۳) حضرت ابن سيرين سے دريافت كيا كيا كه سومثقال كوسودينار اور دس دراجم كے بدلے فروخت كرنا كيسا ہے؟ انہوں نے اس کونا پند کیا۔

( ٢٢٦٩٤ ) حَلَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُفِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يَكُوَةً دِينَارٌ شَامِئٌ بِدِينَارٍ كُوفِيٌّ وَدِرُهُمٍ ، وَلَا بَأْسَ إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ دِينَارٌ كُوفِيٌّ فَيُعْطِيْكَ دِينَارًا شَامِيًّا وَيَشْتَرِى الْفَضْلَ مِنْهُ بِشَيْءٍ ، وَلَا يَفْتَرِقَا إِلَّا وَقَدْ

(۲۲۹۹۳) حضرت ابراہیم ناپند کرتے تھے کہ شامی دینارکوکونی دیناراورایک درہم کے بدلےفروخت کیا جائے ،اوراس میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ کی مخص کے ذمہ کوئی دینار ہوں ،اوروہ آپ کوشامی دیناردےدے ،اورزیادتی کے بدلے کوئی چیز خرید لے،اور وه دونون اس وقت تك جدانه بول جب تك كمآليس كامعاملة تم ندكرليس \_

( ١٣٦٥ ) حَلَّتُنَا يَزِيدُ ، عَنْ مُوسَى بُنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ طَاوُوسًا قُلْتُ : دِينَارٌ لَقِيلٌ بِدِينَارٍ أَخَفَّ مِنْهُ وَدِرْهَمُ ؟

قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(٢٢٦٩٥) حضرت موى بن مسلم فرماتے بيں كديس في حضرت طاؤس سے دريافت كيا كدايك ديناروزني كوايك دينار بكااور ایک درہم کے بدلےفروخت کرنا کیاہے؟ آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے۔

#### ( ٣١٢ ) الرَّجل يصرِف الدِّينار فيفضل القِيراط

# کوئی شخص دینار میں بیج صرف کرے اور قیراط زائد ہوجائے

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَقِيٌّ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابُو بَكُر ، قَالَ : ( ٢٢٦٩٦ ) حَذَنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَذَنْنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : فِى الرَّجُلِ يَصُرِفُ عِنْدَ المن الناب شيرم جم (جلد ٢) و الأقضية من المناب البيوع والأقضية المناب البيوع والأقضية المناب البيوع والأقضية

الرَّجُلِ الدِّنَانِيرَ فَيَفُضُلُ الْقِيرَاطُ ذَهَبٌ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ بِهِ كَذَا كَذَا دِرْهَمًّا.

(۲۲ ۲۹۲) کھنرت مجاہد پر پیٹیے فرماتے ہیں کو کی شخص کسی کے پاس دیناروں میں نیج صرف کردےادرایک قیراط سونا نیج جائے۔ آپ نے فر مایا اس میں کوئی حرج نہیں اگروہ استے استے درہم کر کے دصول کر ہے۔

( ٢٢٦٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي من الرجل الذَّهَبَ بِالدَّرَاهِمِ ، فَيَزِنُ الدَّنَانِيرَ فَيَزِيدٌ ، فَيَأْخُذُ بِفَصْلِهَا فضة ، قَالَ : لَا بَأْسَ به ، وَكَرِهَ ذَلِكَ ابْنُ سِيرِينَ وَقَالَ : خُذُ بِهِ أَجْمِعَ ذَهَبًا.

(۲۲۲۹۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کسی ہے سونے کو دراہم کے بدلے خریدے، اور دیناروں کا وزن کرے تو اُن کو زیادہ پائے اورزائد کے بدلے جاندی وصول کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور حضرت ابن سیرین نے اس کونا پہند فرمایا: سب كس سب سونا وصول كرو\_

( ٢٢٦٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِكَةً ، عَنْ شعبة ، عن الحكم ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :أنه كره أن يأخذ بنصف الدنانير ذهبًا ،

(۲۲۹۹۸)حفرت ایراجم إس کونالپند کرتے تھے کہ آ دھے دیناروں کے بدلے سونا اور آ دھے کے بدلے جاندی لے۔

( ٢٢٦٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِلَةَ ، عَنْ يَزِيلَا ، قَالَ : كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكُرَهُ الْوَازِنَةَ.

(۲۲ ۱۹۹) حفرت ابن میرین دونوں کو برابر کرنے کو ناپند کرتے تھے۔

( ٢٢٧٠٠ ) حَدَّثَنَا عُهُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الدِّينَارَ فَيَأْخُذَ بَعْضَهُ ذَهَبًا وَبَعْضَهُ فِضَّةً ، قَالَ : وَكَانَ الْحَكُمُ لَا يَرَى بِلَاِلْكَ بَأْسًا.

( ۲۲۷ ) حفرت ابراہیم اس بات کو ناپند کرتے تھے کہ کوئی شخص دینار کی بیج کرے اور بعض کے بدلے سونا اور بعض کے بدلے چاندی لے،اور حضرت تھم اس میں کوئی حرج نہ بھتے تھے۔

( ٢٢٧٠١ ) حَدَّثُنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدًا ، قُلْتُ : أَشْتَرِى اللَّذَانِيرَ الْيَسِيرَةَ وَأَقُولُ ، أَنْتَ

بَرِى أُمِنْ وَزُونِهَا ؟ قَالَ : لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا.

(۲۲۷۱) حضرت این عون فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمر میٹیا ہے دریافت کیا، میں نے وینارخریدے اور میں نے کہا کہ تو اِن

کے دزن سے بری ہے؟ آپ نے فر مایا میں اس میں کوئی حرج نہیں سجھتا۔

## ( ٣١٣ ) فِي أَجِرِ القسّامِ

تقسيم كرنے والے كى اجرت

( ٢٢٧.٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَرِيفٍ ، قَالَ : دَخَلَ عَلِيٌّ بَيْتَ

الْمَالِ فَاضُرَطَ بِهِ ، وَقَالَ : واللهِ لاَ أُمْسِى وَفِيك دِرْهَمٌ ، فَدَعَا رَجُلاً مِنْ بَنِى أَسَدٍ فَقَالَ : اقْسِمْهُ ، فَقَسَمَهُ حَتَّى أَمْسَى ، فَقَالَ : لاَ حَاجَةَ لَنَا فِي سُحْتِكُمْ.

(۲۲۷۰۲) حفرت علی دفاتی بیت المال میں داخل ہوئے، پُس ہلکا سمجھا گیا تو آپ دفاتی نے فر مایا: غدا کی تم میں نہیں رات کروں گا جبکہ تجھ پر ایک درہم بھی ہو، پھرآپ نے بنواسد کے ایک شخص کو ہلایا،اور اُس سے فر مایا کرتشیم کرو، وہ تقییم کرتار ہایہاں تک کہ شام گان ایس من کے کہا گئی ہم کر میں میں میں میں میں میں میں میں میں کارس کے ایک کہ شام

ہوگئى،لوگوں نے کہا کداگرآپ کو اِس کا عُوض دیا جائے؟ آپ نے فر مایا کداگروہ چاہے،لیکن بینا جائز ہے،فر مایا ہمیں تہارے حرام اورنا جائز چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ( ۲۲۷.۳ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِ شَامٌ اللَّسْتَوَائِقٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ ، قَالَ : کُلُّ حِسَابٍ

، ۱۱۷۷) يَحْسِبُهُ فَيْأَخُذُ عَلَيْهِ أَجْرًا ، فَهُو غَيْرٌ طَائِلٍ. ۲۲۷۰۳) حضرت معدین المسیب فرماتے ہیں کہ ہروہ صاب جس کوکر کے اُس براجرت وصول کی جائے تووہ احسان کرنے والا

(۲۲۷۰۳) حضرت سعیدین المسیب فرماتے ہیں کہ مجردہ حساب جس کوکر کے اُس پر اجرت وصول کی جائے تو وہ احسان کرنے والا نہیں ہے۔ (بے فائدہ ہے)۔

( ٢٢٧.٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْيَى ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : قُلْتُ لِهِ مَدَّنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : قُلْمُ لِيهِ مَنَّى يَعْرَقَ جَبِينِى ، فَلَمْ لِسَعِيدِ بُنِ الْفَسَيَّبِ : مَا تَرَى فِي كُسُبِ الْقَسَّامِ ؟ فَكُرِهَهُ ، قُلْتُ : إِنِّى أَغْمَلُ فِيهِ حَتَّى يَعْرَقَ جَبِينِى ، فَلَمْ

لِسَعِيدِ أَنِ الْثَمَسَيَّبِ: مَا تَرَى فِي كَسُبِ الْقَسَّامِ؟ فَكَرِهَهُ ، قُلْتُ : إِنِّى أَعْمَلُ فِيهِ حَتَّى يَعْرَقَ جَبِينِى ، فَلَمُ يُرَخِّصُ لِى فِيهِ. قَالَ قَتَادَةُ : وَكَانَ الْحَسَنُ يَكُرَهُ كَسُبَهُ.

قَالَ قَتَادَةً : وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : إِنْ لَمْ يَكُنْ خَبِيثًا فَلا أَدْرِى مَا هُوَّ.

(۳۲۷ - ۲۳۷) حضرت قاسم فرماتے ہیں کد میں نے حضرت سعید بن المسیب سے کہا تقسیم کرنے والے کی اجرت کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں پنے اِس کو ناپیند کیا ، میں نے عرض کیا کہ میں تقسیم کرتا ہوں یہاں تک کہ میری پیشانی پر پینے آجاتے ہیں، انہوں نے میرے لئے اس میں زمی اور اجازت نہیں دی ، حضرت قادہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن اِس کی کمائی کو ناپیند کرتے تھے، حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اگروہ خبیث نہیں ہے تو چھر میں نہیں جانیا کہوہ کیا ہے۔

( ٢٢٧.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَاهٌ ، عَنْ قَتَادَةٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنِّي لَاعْجَبُ مِنَ الَّذِي يَاتُهُمْ ، ثُمَّ يَأْخُذَ عَلَى ذَلِكَ أَجُرًّا.

(0- ۲۲۷) حضرت سعید بن الی الحن فرماتے ہیں کہ مجھے اُس تخص پر تعجب آتا ہے کہ لوگوں نے اسے امانت دار سمجھا یہاں تک کہ وہ اُن کے درمیان فیصلہ کرتا ہے، پھروہ اُس پراجرت وصول کرتا ہے۔

( ٢٢٧.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِى الْحُصَيْنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّ عُمَرَ كَرِهَ لِقَاضِى الْمُسْلِمِينَ وَصَاحِبِ مَغَانِمِهِمْ أَنْ يَأْخُذَ أَجْرًا. هي معنف ابن اليشيرم جم (جلع ۲) في معنف ابن اليشيرم جم (جلع ۲) في معنف ابن اليشيرم جم (جلع ۲) في معنف المن المنافق المن

(۲۲۷۰۲) حضرت عمر واللهُ مسلمانوں کے قاضی اورغنیمت تقتیم کرنے والوں کے اجرت وصول کرنے کونا پہند کرتے تھے۔

( ٢٢٧.٧ ) حَلَّثَنَا وَرَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : أَرْبَعٌ لاَ يُؤْخَذُ عَلَيْهِنَّ أَجُرُّ :قِرَانَةُ الْقُرْآنِ ، وَالْاَذَانُ ، وَالْقَصَاءُ ، وَالْمُقَاسِمُ.

(۷۰۷-۲۲۷) حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ چار چیزوں کی اجرت نہیں وصول کی جائے گی ،قر آن کی تلاوت پر ،اذان پر ، تضاء پراورتشیم

کرنے پر۔

### ( ٣١٤ ) فِي أَجِرِ الكَسَّارِ

## صفائی کرنے واکے کی اجرت

۲۲۷.۸ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِ شَامٍ ، فَالَ : سُنِلَ الْحَسَنُ عَنْ كَسْبِ الْكُسَّاحِ ، فَقَالَ : مَا تُويدُونَ إِلَيْهِمْ ؟ دَعُوهُمْ ، فَلُولًا هُمْ لَيسِلَ بِكُمْ.
دَعُوهُمْ ، فَلُولًا هُمْ لَيسِلَ بِكُمْ.
دريافت كيا؟ آپ نے فرماياتم أن سے كيا چاہتے ہو؟ أن كو

۔ چھوڑ دو۔اگر دہ نہ ہوں تو گند کی شمصیں بہالے جائے۔

( ٥٠٧٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْسَحُونَ لَهُمْ فَيَعْطُونَهُمْ أَجُورَهُمْ.

(٢٢٤٠٩) حفرت محريط في فرمات بين كرصفالى كرف والے اسلاف كے ليے صفالى كيا كرتے تقداور أنيس اس كى اجرت لمتى تقى ـ ( ٢٢٧١ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّنَنَا حَسَنَ ، عَنْ مُطَوِّفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يَكُوهُ أَجُو الْكُسَاحِ.

(۱۲۷۱) حفرت حن صفائي كرنے كا جرت وصول كرنے كو تا بندكر تے تھے۔

(۱۰۷۰) مفرت کن صفاق کرتے کے ایرت وصول کرتے نوٹا پیند کرتے تھے۔ درسید ریم میں میں <sup>8</sup> جی ہے ہیں مرد کے دو ردو سے در رہے ہے۔

( ٢٢٧١١ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّاثَنَا مَهُدِئٌ بُنُ مَيْمُون ، عَنْ وَاصِلِ مَوْلَى أَبِى عُيَيْنَةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ :أَصَبْت مَالًا مِنْ كَنْسِ هَذِهِ ٱلْحُشُوشِ ؟ فَقَالَ فِيهِ قَوْلًا شَدِيدًا.

(۲۲۷۱) حضرت ابن عمر ولافترے ایک شخص نے دریافت کیا کہ میں نے ان بیت الحلاء کی صفائی سے یہ مال پایا ہے، حضرت ابن عمر دوافتر نے اس کے متعلق بخت الفاظ استعال فرمائے۔

( ٢٢٧١٢ ) حَدَّثَنَا وَبِكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْأَزْرَقُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُسْلِمَ الرَّجُلُ غُلاَمَهُ كَسَّاحًا.

(٢٢٧١٢) حفرت معنى ولينيئ نے ناپندكيا كه آ دى اپنے غلام كے سرد صفائى كرے۔ ( ٢٢٧١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ أَبَانَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الشَّقَرى : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُيْلَ عَنْ كَسْبِ

الْكُنَّاسِ ؟ فَقَالَ : خَبِيتٌ ، كُسُبٌ خَبِيتٌ ، أَكُلُّ خَبِيتٌ ، لَبُسٌ خَبِيتُ .

(۲۲۷۱۳) حَضرتُ أَبَن عمر وَ اللَّهِ ہے صفائی کرئے کی اجرت کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آپ نے فرمایا: خبیث ہے، کمائی خبیث

معنف ابن الی شیب مترجم (جلد ۲) کی معنف ابن الی شیب مترجم (جلد ۲) کی معنف ابن الی شیب مترجم (جلد ۲) کی معنف این عن اس کا پہننا خبیث ہے اور کھا تا خبیث ہے۔

( ٣١٥ ) مَنْ كَانَ ينهى عن المنابذة والملامسة

جوحضرات بھے منابذہ اور ملامیہ سے منع کرتے ہیں

( ٢٢٧١ ) حَلَّنَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيلاً ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلاَمَسَةِ. (بخارى ٢١٣٣ مسلم ٣) (٢٢٤١٣) حفرت آبوسعيد خدري سے مروى ہے كه آنخضرت مِلْفَقَةَ فَيْ مِنابْدُه اور رَجَ ملاسد سے منع فرمايا۔

( ٢٢٧٥ ) حَلَّثْنَا أَبُو أَسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عاصم ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ :أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ.

(مسلم ۱۱۵۲ ابن ماجه ۲۱۲۹)

(۲۲۷۵) حفرت ابو ہریرہ دان ہے سے مروی ہے کہ حضور نے بیچ منابذہ اور ملامیہ سے منع فر مایا ہے۔

( ٢٢٧٦ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُبَيْدَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ الْنَبِيُّ عَرَّا اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُنَابَلَةِ وَالْمُلَامَسَةِ. (نسائى ٢١٠٧)

(٢٢٧١٧) حفرت ابن عمر ولطور سي بهي كيم مروى ب\_. ( ٢٤٧١٧) حَلَّثْنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ.

(مسلم ۱۵۱۱ ترمذی ۱۳۱۰)

(١١٢١) حفرت ابو ہريه النظوے اي كمثل مروى ہے۔

( ٣١٦ ) الرّجل يسلِم فِي الطّعام

کھانے میں بیع سلم کرنا

( ٢٢٧١٨ ) حَلَّثَنَا وَرَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ : فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الطَّعَامِ فَيُحِلُّ اللَّهُ عَلَى الطَّعَامِ فَيَحِلُّ اللَّهُ اللَّهِ فَيَقُولُ : هَذَا طَعَامُكَ قَدْ كِلْتَه فَخُدُّهُ ، قَالَ إبراهيم : لَا يَأْخُذُهُ حَتَّى يُعِيدَ كَيْلَهُ. فَيَحِلُ الْأَجُلُ فَيَجِىءُ إِلَيهِ فَيَقُولُ : هَذَا طَعَامُكَ قَدْ كِلْتَه فَخُدُهُ ، قَالَ إبراهيم : لَا يَأْخُذُهُ حَتَّى يُعِيدَ كَيْلَهُ. (٢٢٤١٨) حضرت ابراہيم سے مردى ہے كہ ايك خض نے دوسرے كساتھ كھانے ميں بيت سلم كى، جب مقرره وقت آيا تو وہ خض

آیاادر کہنے لگایہ تیرا کھانا ہے میں نے اِس کوکیل کرلیا ہے تواس کو وصول کر لے، حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب تک یہ دوبارہ کیل نہ کرے وصول نہیں کرے گا۔ وَ مَعْفَانَ الْمُثَمِّرِمُ (طِدِهِ) وَ الْمُنْ عَمْرِو ، قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمَ بُنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ إِلَى الرَّجُلِ يُسْلِمُ إِلَى الرَّجُلِ يُسْلِمُ إِلَى الرَّجُلِ فَي الرَّجُلِ يُسْلِمُ اللهِ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ اللهِ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ إِلَى الرَّجُلِ فَي الرَّجُلِ فِي الطَّعَامِ فَيَجِىءُ إِلَى الْمَدَاسِةَ فَيَأْخُذُهُ وَيَقُولُ : اشْتَرِ مِنِي ؟ قَالَ : مَنْ شَاءَ خَادَعَ نَفْسَهُ ، يَقْبِضُهُ ثُمَّ لَي اللهِ عَلَى الْمَدَاسِةِ فَيَأْخُذُهُ وَيَقُولُ : اشْتَرِ مِنِي ؟ قَالَ : مَنْ شَاءَ خَادَعَ نَفْسَهُ ، يَقْبِضُهُ ثُمَّ لَي اللهِ عَلَى اللّهُ عَالَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۲۲۷۱۹) حفزت ضافی بن عمر وفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم بن عبداللہ سے دریافت کیا کہ ایک شخص نے دوسرے کے ساتھ کھانے میں بچسروہ کہنے والی جگہ پرآیا اور اُس کو وصول کیا اور کہنے لگار بھے سے خریدلو، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ فر مایا جو چاہے ایسے آپ کو دھوکا دے دے ، فر مایا فیضہ کرے پھراگر جا ہے تو فروخت کردے۔

### ( ۲۱۷ ) فِي جريب أرضٍ بجريبي أرضٍ

زمین کے ایک جریب کی بیغ دوجریب کے ساتھ

( ٢٢٧٠ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جَرِيبٍ أَرْضٍ بِجَرِيبَى أَرْضٍ وَذِرَاعِ أَرْضٍ بِلِيرَاعَى أَرْضٍ ؟ فَكَرِهَهُ.

(۲۲۷۲) حضرت خسن سے دریافت کیا گیا کہ زمین کی ایک جریب کی بیچ دو جریب کے ساتھ اور زمین کے ایک ذراع کی بیچ وو ذراع کے ساتھ کیسی ہے؟ انہوں نے اِس کونا پندفر مایا۔

( ٢٢٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ خَمْسَةَ عَشَرَ جَرِيبًا أَرْضًا بِعِشْرِينَ جَرِيبًا أَرْضًا ؟ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.

(۲۲۷۲) حفرت تھی ہے دریافت کیا گیا کہ زیمن کے پندرہ جریب کی تیج زیمن کے بیں جریب کے ساتھ کرنا کیسا ہے؟ انہوں نے اِس میں کوئی حرج نہ مجھا۔

### ( ٣١٨ ) فِي غزلِ الكَتَّاكِ بِكَتَّاكِ غيرِ مغزولِ

کاتے ہوئے اونی کپڑے کی بیچ کرنا بغیر کاتے ہوئے اونی کپڑے کے ساتھ

( ۲۲۷۲۲ ) حَدَّلْنَا انْنُ أَبِي زَائِدَةً، عَنْ شُغْبَةً، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ غَزْلِ كَتَّانَ بِكَتَّانَ وَزُنَّا بِوَزُن؟ فَكَرِهَاهُ. ( ۲۲۷۲۲ ) حضرت عَمَ أور حضرت تماد سے دریافت کیا گیا کہ اون کے کاتے ہوئے کیڑے کوئدگاتے ہوئے کیڑے کے بدلہ میں دینا۔ ہم وزن کرکے کیا بیجائز ہے؟

رينا- ہم ورن رے ليا بيچا اوجہ؟ ( ٢٢٧٢٢ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ غَزْلِ كَتَّانٍ بِكَتَّانٍ غَيْرِ مَغُزُولٍ وَزْنًا بِوَزْنٍ؟ بحر ر بو (۲۲۷۲۳) حفزت شعبہ فرماتے ہیں کہ اون کے کاتے ہوئے کپڑے کو نہ کاتے ہوئے کپڑے کے بدلہ میں دینا۔ جب کہ ان کا وزن بھی ایک ہوتو جائز ہے؟ انہوں نے اس کو ناپند سمجھا۔

### ( ٣١٩ ) الرّجل يمرّ برقِيقٍ على العاشِرِ

# كوئى شخص اپنے غلام لے كرعُشر وصول كرنے والے كے بياس سے گذرے

( ٢٢٧٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ مَرَّ بِرَقِيقٍ عَلَى عَاشِرٍ ، فَقَالَ: هَوُلَاءِ أَحْرَارٌ ؟ قَالَ الْحَكَمُ :لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَقَالَ حَمَّادٌ :إنِّي أَخَافُ أَنْ يَعْتِقُواً.

(۲۲۷۲۳) حفرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم اور حضرت حمادے دریافت کیا کدایک فخف غلام لے کرعاشر کے پاس سے گذرااور کہا کہ بیسب آزاد ہیں؟ حضرت تھم نے فرمایا بیے کہنا کچھ نیس ہے،اور حضرت حماد فرماتے ہیں جھے خوف ہے کہ وہ آزاد ہو جائیں مے۔

( ٢٢٧٢٥ ) حَلَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي رَجُلٍ مَرَّ بِمَمْلُولٍ عَلَى عَاشِرٍ فَقَالَ : هُوَ حُرٌّ . قَالَ : كَانَ لَا يَرَى أَنْ يَعْتِقَ بِهَذَا الْقَوْلِ ، وَلَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقُولَهُ .

(۲۲۷۲۵) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ کوئی شخص غلام لے کرعاشر کے پاس سے گذرے اور کہے کہ بیآ زاد ہے، فرمایا اس طرح کہنے سے غلام آزاد نہ ہوگا ، اور اس طرح کہنے ہیں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٢٧٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ جَرِيرٍ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :فِي الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالرَّقِيقِ عَلَى الْعَاشِرِ فَيَقُولُ :هُمُ أَحْرَارٌ - يَنْوِي مِنَ الْعَمَلِ - قَالَ :لاَ يَغْتِقُونَ.

(۲۲۷۲) حضرت ابراہیم رہیں اور کہنے لگا کہ ہے آزاد ہیں جوغلام لے کرعاشر کے پاس سے گذرااور کہنے لگا کہ یہ آزاد ہیں، اور نیت بیکرتا ہے کہ خدام کام کاج سے آزاد ہیں۔انہوں نے جواب دیا کہ غلام آزاد نہ ہوں گے۔

### ( ٣٢٠ ) الرَّجل يدفع إلى الرَّجلِ المال مضاربةً

## کوئی شخص کسی کو مال مضاربت کے طور پردے

( ٢٢٧٢٧ ) حَلَّاتُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ :فِى رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً ، فَرَكِبُ الْبُحُرَ فَكُسِرَ بِهِ ، فَهَلَكَتُ أَلْفَانِ وَبَقِيَتُ أَلْفٌ ، فَتَجَرَ فِى تِلْكَ الْأَلْفِ فَأَصَابَ مَالًا ، كَيْفَ يَقْتَسِمَانِ ؟ قَالَ :لاَ يَقْتَسِمَانِ حَتَّى تَكُونَ ثَلَاثَة آلاف ، ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ الرِّبُحَ بَعْدُ.

(۲۲۷۲۷) حفرت حسن ہے دریافت کیا گیا کہ ایک فخص نے دوسرے کو تین ہزار درہم بطور مضاربت دیئے ، وہ کشتی میں سوار ہوا

اوروہ نُوٹ کئی تو اُس کے دو ہزار ضائع ہو گئے اور ایک ہزار باتی ہے گیا ، اُس مخص نے ایک ہزار میں تجارت کی اور پچھ نفع کمایا تو اب وہ نفع کس طرح تقشیم کریں ہے؟ آپ نے فرمایا جب تک وہ قین ہزار نہ ہو جا ئیں وہ تقسیم نہیں کریں ہے پھراُس کے بعد نفع تقسیم

( ٢٢٧٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :رأس مال المضارب الف درهم ، ويقتسمان الربح كما اشترطا.

(۲۲۷۲۸) حفزت حسن فرماتے ہیں کہ مضاربت کا راس المال ایک ہزار درہم ہے،اور نفع کو ای طرح تقییم کریں مے جس طرح انہوں نے شرط لگائی ہے۔

( ٢٢٧٢٩ ) حَلَّثْنَا رَوَّادُ بْنُ جَرَّاحٍ ، عَنِ الْأُوزَاعِي ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ :أَنَّهُ قَالَ لِلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةً ؟ فَقَالَ :إِنْ كَانَ رَجَعَ إِلَى صَاحِبِهِ فَأَغْلِمُهُ أَنَّهُ نَقَصَ مِنْ مَالِكَ ، فَقَالَ : اذْهَبْ فَاعْمَلُ بِمَا بَقِيَ : فَالرِّبْحُ عَلَى خَمْسَةِ آلَافٍ يَفْتَسِمَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنُ ، قَالَ لَهُ فَرَأْسُ مَالِ الرَّجُلِ عَشْرَةُ آلَافٍ ويَفْتَسِمَان مَا زَادَ.

(٢٢٧٢٩) حضرت حكم بن عتيبه سے كہا گيا؟ فرمايا أكروه اپنے ساتھى كى طرف لوٹے اور اُس كومعلوم ہوكہ اُس كو مال ميں نقصان ہوا ہے، فرمایا تو چلا جا اور اور جوباتی بچاہاس میں عمل کر، پس تفع جب پانچ ہزار ہوجائے تو تقسیم کرو، اگر ایسا نہ ہوتو اُس کو کہو کہ آ دمی کا راس المال دس بزار ہے اور جواس کے علاوہ زائد ہے وہ تقلیم کرلو۔

( ٢٢٧٣ ) حَلَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِي ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُضَارِبِ : الرَّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ ، فَإِنِ اقْتَسَمُوا الرَّبْحَ كَانَتِ الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ ، وَإِنْ لَمْ يَقْتَسِمُوا رُدَّ الرِّبُحُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ.

(۲۲۷۳۰) حضرت ابراہیم مضارب کے متعلق فرماتے ہیں کہ نفع وہ ہے جس پروہ سلح کرلیں اور نقصان مال پر ہوگا ،اوراگروہ نفع کو تقتیم کرلیں تو نقصان راس المال پر ہوگا ،اوراگر و آفتیم نہ کریں تو نفع کوراس المال پراٹاویں گے۔

( ٢٢٧٣١ ) حَدَّثْنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ فِي الْمُضَارِبِ إِذَا رَبِحَ ، ثُمَّ وَضِعَ ، ثُمَّ وَضِعَ ، ثُمَّ وَضِعَ ، قَالَ :الْحِسَابُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ الْأَوَّلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَبْلَ ذَلِكَ قَبْضًا لِلْمَالِ ، أَوْ حِسَابٌ بِالْقَبْضِ.

(۲۲۷ ۳۱) حضرت ابن سیرین سے مضاربت کے متعلق دریا فت کیا گیا کہ جب نفع ہو پھر نقصان ہو پھر نفع ہو پھر نقصان ہو؟ فرمایا

کہ پہلے داس المال پرحساب ہوگا ، مگریہ کہ اُس سے پہلے ان دونوں نے مال پر قبعنہ کرلیا ہو، یا پھر قبعنہ کے ساتھ حساب ہوگا۔

( ٢٢٧٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ ، قَالَ :هُمَا عَلَى أَصْلِ شَرِ كَتِهِمَا حَتَّى يَحْتَسِبَا.

(۲۲۷۳۲) حضرت ابوقلا به فرماتے ہیں کہ وہ دونوں اصل شرکت پر ہیں یہاں تک کہ وہ دونوں حساب کرلیں۔

( ٢٢٧٣٢ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ : مُضَارِبٌ دُفعَ إِلَيْهِ مَالٌ مُضَارَبَةً عَلَى النَّصْفِ فَدَفَعَهُ

الله عَنْدِهِ عَلَى النَّصْفِ ، قَالَ : لِلآخَوِ النَّصْفُ وَلِصَاحِبِ الْمَالِ النَّصْفُ.

وَقَالَ أَبُو هَاشِمِ زِللآ حَرِ النَّصْفُ، وَمَا بَقِي فَبَيْنَ صَاحِبِ الْمَالِ وَالْوَسَطِ.

(۲۲۷۳۳) حضرت قبادہ فرماتے ہیں کہ مضارب کو مال مضاربت نصف پر دیا گیا پھراس نے غیر کونصف پروے دیا؟ فرمایا دوسرے کونصف ملے گااور مال والے کے لئے بھی نصف ہی ہے، حضرت ابوہاشم نے فرمایا دوسرے کے لئے نصف ہے اور جو باتی

فی جائے وہ مال والے اور درمیان والے کے لئے ہے۔

# ( ٣٢١ ) مَنْ قَالَ لاَ يحتسِب الشّرِيكانِ حتّى يجتمِعا

جب تک دونوں شریک جمع نہ ہوجا کیں حساب نہیں کریں گے

( ٢٢٧٣٤ ) حَدَّنَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ. وَعَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّغِيِّى : فِى الشَّرِيكُيْنِ يَشْتَرِكَانِ ، قَالَ :لاَ يَخْتَسِبَانِ حَتَّى يَجْتَمِعًا.

(۲۲۷ ۳۲ ) حفرت فعی پایلیا دوشر یکول کے متعلق فرماتے ہیں کہ جب تک دونوں جمع نہ ہوں حساب نہیں کریں گے۔

( ٣٢٢ ) مَنْ كَرِهَ بَيْعَ الْمُرَابَحَةِ

## جوحضرات بیع مرابحه کوناپسند کرتے ہیں

( ٢٢٧٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْمُشَافَّةِ يَثْنِي الْمُرَابَحَةَ.

(۲۲۷ ۳۵) حفرت ابن عباس دلائد ني مرابحه كونالبند كرتے تھے۔

## ( ٣٢٣ ) مَنْ قَالَ إِذَا ٱللَّهُ مُلِكَتِ الْهِبَةُ فَلَا رُجُوعَ فِيهَا

## جب ہبہ ہلاک ہوجائے تورجوع نہیں ہے

( ٢٢٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ طَارِق ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، قَالَا :إذَا اسْتُهْلِكَتِ الْهِبَةُ فَلَا رُجُوعَ فِيهَا.

(۲۲۷۳۱) حضرت فعمی پرلیمیز فرماتے ہیں کہ جب ہبہ ہلاک ہوجائے تو پھررجوع نہیں ہے۔

( ٢٢٧٣٧) حَلَّنْنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكْمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثِبُه مِنْهَا ، أَوْ يَسْتَهْلِكُهَا ، أَوْ يَمُتْ أَحَدُهُمَّا. (۲۲۷۳۷) حضرت عمر دانٹو فرماتے ہیں کہ وہ بہد کا زیادہ حق وار ہے جب تک بدلہ وصول نہ کرلے یا موہوبہ چیز ہلاک ہوجائے یا ان دونوں میں سے کوئی قوت ہوجائے۔

( ٢٢٧٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ أَبِي جَرِيرٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : إذَا اسْتُهْلِكَتِ الْهِبَةُ ، أَوْ أَثْيبَ مِنْهَا ، أَوْ وُهِبَتْ لِذِى رَحِمٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ.

( ۲۳۷۳۸ ) حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تحریر فر مایا جب مہد ہلاک ہو جائے اور بدلہ وصول کرلیا جائے ، یا ذی رحم محرم کو مہد کر و یا جائے تو پھر رجوع کرنے کاحت نہیں ہے۔

# ( ٣٢٤ ) الْخَيَّاطُ وَصَاحِبُ التَّوْبِ يَخْتَلِفَانِ

### درزی اور کیڑ اسلوانے والے میں اگراختلاف ہوجائے

( ٢٢٧٢٩ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ :فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى الْخَيَّاطِ النَّوْبَ فَيَقُولُ :أَمَرْتُك بِقُرْطَق ، فَيَقُولُ الْخَيَّاطُ :أَمَرْتَنِي بِقَمِيصِ ، قَالَ :هُوَ قَوْلُ الْخَيَّاطِ.

(۲۲۷۳۹) حفرت حسن سے دریافت کیا گیا کہ ایک فخص نے درزی کو کیڑے دیئے ، اور کہا کہ میں نے تجھے جبہ سینے کا کہا تھا، اور درزی کہنے لگا کہ تونے مجھے میض سینے کو کہاتھا؟ فرمایا درزی کی بات معتر ہوگی۔

# ( ٣٢٥ ) الْقَوْمُ يَمُرُّونَ بِالإِبلِ

## لوگ اونٹوں کے پاس سے گذریں

( ٢٢٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُحْتَلَبَ الْمَوَاشِى إلاَّ بِإِذْنِ أَهْلِهَا ، وَقَالٌ :أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُوْتَى مَشْرُبَتُهُ الَتِي فِيهَا طَعَامُهُ فَيْكُسَرَ بَابُهَا فَيُنْتَثَلَ مَا فِيهَا ؟ فَإِنَّمَا مَا فِي ضُرُوعٍ مَوَاشِيهِمْ مِثْلُ مَا فِي مَشَارِبِكُمْ ، أَلَا فَلاَ يَحِلُّ مَا فِي ضُرُوعِهَا إلاَّ بِإِذْن أَهْلِهَا. (مسلم ١٣٥٢ ـ احمد ٢/ ٥٤)

(۲۲۷۳) حضرت ابن عمر روائی ہے مروی ہے کہ آنخضرت مِنَّا فَضَیَّا آ نے مویشیوں کا دودھ بغیر اجازت نکا لئے ہے منع فر مایا ہے، آپ مِنَّافِظَةَ آنے ارشاد فر مایا، کیاتم میں ہے کوئی تخص بیابند کرتا ہے کہ کوئی اُس کے کمرے میں آئے جس میں اُس کا سامان خوراک موجود ہوا دراُس کا دروازہ تو ڈےادر جو کچھائن میں ہے اُس کو لے جائے ؟ بے شک جو کچھ جانوروں کے تعنوں میں ہے وہ تہارے کمروں کی طرح ہے، پس بغیرا جازت کے جو کچھنوں میں ہے اُس کا استعمال حلال نہیں ہے۔

( ٢٢٧٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهْبٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : إِذَا مَرَرُتُمْ بِرَاعِي الإِبِلِ فَنَادُوا :

مصنف این ابی شیرمترجم (جلد۲) کی هم ۱۸۵ کی هم کشاب البیدع والأفضیه که

يَا رَاعِي ثَلَاثًا ، فَإِنْ أَجَابَكُمْ فَاسْتَسْقُوهُ ، وَإِنْ لَمْ يُجِبُكُمْ فَاتُوهَا فَحُلِّوهَا وَاشْرَبُوا ، ثُمَّ صُرُّوهَا. (١٣ يروي ١٤ هذا من عنداذ من الله الله عند من تركم من كنشل من من تركم من الله من تركم الما من تركم الما من ح

(۲۲۷۳) حضرت عمر وہ اٹنو ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کے اونٹوں کے باس سے گذروتو چروا ہے کو تین باراے چروا ہے کہد کر پکارو،اگر وہ تمہاری پکار کا جواب دے کرآ جائے تو اُس سے دودھ طلب کرو، اوراگر وہ پکار کا جواب نہ دے تو تم خود دودھ نکال کر

( ۲۲۷٤٢) حَدَّثَنَا وَرِكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ عِصْمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدُرِيِّ يَقُولُ : لَا يَحِلُ لِرَجُلٍ أَنْ يَحُلُبُ الْقَوْمُ لَا يَجِلُ مَصْرُورَةً إِلاَّ بِإِذْنِ صَاحِبِهَا ، أَلاَ إِنَّ خَاتَمَهَا صِرَارُهَا ، فَإِنْ أَرْمَلَ الْقَوْمُ لَا يَحِلُ بَوْدِهِ اللهِ بْنِ صَاحِبِهَا ، أَلاَ إِنَّ خَاتَمَهَا صِرَارُهَا ، فَإِنْ أَرْمَلَ الْقَوْمُ فَلَيْنَادِى الرَّاعِي ثَلَاتًا ، فَإِنْ أَجَابَ شَرِبُوا ، وَإِلاَّ فَلْيَمْسِكُهُ رَجُلانِ وَلْيَشْرَبُوا. (احمد ٣/٣٥ بيهقى ٣٦٠) فَلْيُنَادى الرَّاعِي ثَلَاتًا ، فَإِنْ أَجَابَ شَرِبُوا ، وَإِلاَّ فَلْيَمْسِكُهُ رَجُلانِ وَلْيَشْرَبُوا. (احمد ٣/٣٥ بيهقى ٣٦٠) كَفْرَت الوسعيد فدرى اللَّهُ الشَّورُ اللهِ مِن اللهِ مَا يَعْلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

( ٢٢٧٤٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ ذِرِّ بُنِ حُبَيْشٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كُنْتُ عُلَامًا يَافِعًا أَرْعَى غَنَمًا لِعُفْبَةَ بُنِ أَبِى مُعَيْطٍ ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُو ، وَقَدْ فَوَّا مِنَ الْمُشُورِكِينَ ، فَقَالاً : يَا عُلامٌ ، هَلْ عِنْدَكَ مِن لَبْنِ تَسْقِينَا ، فَقُلْتُ : إِنِّى مُؤْتَمَنَّ ، لَسْت سَاقِيَكُمَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، هَلْ عِنْدَكَ مِنْ جَذَعَةٍ لَمْ يَنْزُ عَلَيْهَا الْفَحُلُ ؟ قُلْتُ : نَعُمْ ، قَتَالَ : فَآتَدُتُهُمَا بِهَا ، النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَسَحَ الضَّرُعَ وَدَعَا ، ثُمَّ أَتَاهُ أَبُو بَكُو بِصَخْرَةٍ مُنْقَعِرَةٍ ، فَاكَ فَالَ لِلصَّرْعِ : اقْلِصُ ، فَقَلَصَ . فَالَمَ بَكُو بِصَخْرَةٍ مُنْقَعِرَةٍ ، فَالَ لِلصَّرْعِ : اقْلِصُ ، فَقَلَصَ .

(ابويعلى ٣٩٧٣ - ابن حبان ٢٠١١)

البوباللي المبارت عبدالله فرماتے بيں كه بين قريب المبلوغ لؤكا تقااور عقبہ بن الى معيط كى بكرياں چرايا كرتا تھا، حضرت مجمد مَلِقَفَظَةُ اور حضرت البو بكر صديق الله في مريد بياس تشريف لائے ، وہ دونوں مشركين مكہ سے بھاگ رہے تھے، اُن دونوں نے كہا، اب لؤك! تيرے پاس دودھ ہے جو بميں پلائے ؟ ميں نے عرض كيا ميں امانت دار بول تم كؤميں پلاؤں گا، آنخضرت مَلِقَفَظَةُ نے ارشاد فرمايا: كيا تمبارے پاس كوئى اليى اوفئى ہے جس پر زاونٹ كونہ چھوڑا گيا ہو؟ ميں نے عرض كيا جى بال ہے، ميں اُس اوفئى كولے كر آپ خدمت ميں آيا تو آنخضرت مَلِقَفظَةُ نے اُس كى ٹا تگ كو باندھ ديا اور اُس كے تقنوں كو باتھ لگا كر حاضر ہوئے بھراُس ميں دودھ نكالا اور خود بيا حضرت ابو بكر ديا فرمائى۔ حضرت ميا، بھر آپ مِلَافِظَةُ نے تقنوں كو خاطب كر کے فرمايا: تو دوبارہ سكڑ جا! وہ تھن دوبارہ سكڑ گئے۔

## ( ٣٢٥ ) السَّلَفُ فِي الطَّعَامِ وَالتَّمُو گندم اور تھجور میں بیچ سلم کرنا

( ٢٢٧٤٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرِ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، عَنِ ابْنِ عَنْ ابْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرِ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرِ ، عَنْ أَبِي الْمَعْمَ وَالْعَامَيْنِ وَالنَّلَاثَةَ ، عَبْ اللهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرِ ، عَنْ أَبِي الْمَعْمَ وَالْعَامَيْنِ وَالنَّلَاثَةَ ،

عُبَّاسٍ ، قَالَ :قَدِم النبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ يُسْلِمُونَ فِي التَمْرِ الْعَامُ وَالْعَامِينِ وَالثَّلاثَةَ ، فَقَالَ:مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفُ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزُنِ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. (بخارى ٢٢٣٠ـ مسلم ١٢٤)

(۲۲۷ ۳۳) حفرت ابن عباس و الله ارشا دفر ماتے ہیں کہ جب آنخفرت مُنِلِفَظِیَّةً مدید تشریف لائے تو لوگ مجوروں میں ایک سال، دواور تین سال کے لئے سلم کرتے تو اُس کو جا ہے کہ سال، دواور تین سال کے لئے سلم کرتے تو اُس کو جا ہے کہ کیل اوروزن معلوم اوروقت مقررہ تک کے لئے بیچ سلم کرے۔

( ٢٢٧٤٥ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عثمان، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:إِذَا سَمَّيْت فِي السَّلَمِ قَفِيزًا وأَجَلًّا فَلاَ بَأْسَ.

(۲۲۷ ۲۲۷) حفرت البن عباس والتو ارشاد فرمات بين كه جب للم مين مقداراوروفت متعين كركيا جائي وكي حرج نبيس ب

( ٢٢٧٤٦ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَأَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، مِفْلَهُ.

(۲۲۲۲)حفرت الاسود براهيل سے اى طرح مروى ہے۔

( ٢٢٧٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي عُمَرَ الْبَهْرَانِيِّ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ :لاَ بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الطَّعَامِ كَيْلاً مَعْلُومًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

(۲۲۷ / ۲۲۷) حضرت ابن عباس دیا او ارشاد فر ماتے ہیں کہ جب سلم میں مقداراور دقت متعین ہوتو کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٢٧٤٨ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْاَسْوَدِ ، قَالَ :سَأَلْتُه عَنِ السَّلَمِ فِي الطَّعَامِ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، كَيْلٌ مَعْلُومٌ إِلَى أَجَلِ مَعْلُومٍ.

(۲۲۷ ۴۸) حفرت اسود والطيئة سے گندم میں تیج سلم تے متعلق دریافت کیا گیا آپ نے فرمایا مقداراوروفت مقرر ہوتو کوئی حرج نہیں۔

( ٢٢٧٤٩ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَلْقَمَة بُنِ مَرْثَلٍ ، عَنْ رَزِينِ بُنِ سُلَيْمَانَ الأَحْمَرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّهُ قَالَ فِي السَّلَمِ : لاَ تُؤَخِّرُ عَنْهُ لِتَزْدَادَ عَلَيْهِ ، وَلاَ يُعَجَّلُ لَكَ لِتَضَعَ عَنْهُ.

(۲۲۷ ۴۹) حضرت سعید بن المسیب پرتین فرماتے ہیں کہ بھے سلم میں متعینہ مدت سے دیر نہ کرواور نہ ہی جلدی کرو۔ تا کہتم اپنے ساتھی سے زیادہ رقم وصول کرسکویاوہ تم کو کم رقم دے۔

( . ٢٢٧٥ ) حَلَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ :أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسْلِفَ الرَّجُلُ فِي الطَّعَامِ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، مَا لَمْ يَكُنْ فِي زَرْعٍ أَوْ تَمْرٍ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ. معنف ابن ابی شیبرمتر جم (جلد ۲) کی کی کی معنف ابن ابی شیبرمتر جم (جلد ۲) کی کی کار ناب البیوع والا قصبه کی کی کری نمین که کندم می مقرر و مقد ارمقرر و وقت کے ساتھ نئے سلم کرنے میں کو کی حرج نمین

( ۱۳۷۵ ) مطرت ابن عمر وقای ارشاد فرمائے ہیں کہ لندم میں مطررہ معدار مطررہ وقت کے ساتھ تھ م کرتے میں تو ما کرن ہیں ہے، جب تک کہ گندم کیتی میں نہ ہو ( یعنی گندم کاٹ لینے کے بعد ہی سلم کرنی چاہیے ) اور محبور میں بدو صلاح سے قبل نے سلم کرتا نبد

( ٢٢٧٥١ ) حَلَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ، قَالَ : كُنَّا نُسَالِفُ نَبَطَ آهُلِ الشَّامِ فِي الْبُرِّ وَالزَّبِيبِ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا.

(۲۲۷۵۱) حضرت ابن ابی اوٹی پریٹیو فرماتے ہیں کہ ہم لوگ شام والوں کے ساتھ گندم اور کشمش میں تھے سلم کرتے تھے جبکہ آنخضرت مَلِقَظَوَ اللہ ہمارے درمیان موجود تھے۔

( ٢٢٧٥٢ ) حَلَّثُنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنُ أَشْعَتْ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّهُ قَالَ فِي السَّلَمِ فِي السَّمْنِ ، قَالَ : سَمِّ كَيْلاً مَعْلُومًا وَأَجَلاً مَعْلُومًا.

(٢٢٧٥٢) حفرت جابر حلط فرماتے بیں كہ تھی میں سلم مقدار مقررہ اور وقت مقررہ كے ساتھ ہے۔ ( ٢٢٧٥٢) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، فَالَ : كَانَ أَبُو مَيْسَرَةَ يُسْلِمُ فِي الْحِنْطَةِ.

(۱۷۵۲) محدث ابن ابنی در دلاده بر طن ابید ، طن ابی بلسطانی ، قال ، فال ابو میسترد یکسیم ربی الوسطو (۲۲۷۵۳) حضرت ابومیسره گذم میں بیچ سلم کرتے تھے۔

( ٢٢٧٥٢) صَفِرَتَ الْمِيْسِرَهُ لَدِمَ مِنْ صَابِحَ مَ رَحِ ہے۔ ( ٢٢٧٥٤) حَدَّثَنَا اللهُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلِ ، قَالَ : قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ : أَتَانِي رَجُلٌ يَسْتَسْلِفُنِي دَرَاهِم

بِطعَامِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى : كُلُّ جَرِيبِ حِنْطَةٍ بِلِرْهُمْ وَجَرِيبَى شَعِيرٍ بِلِدِرْهَمْ ، قَالَ : حَسَنَ.
(۲۲۷۵۳) حضرت كليب فرمات بيل كه بيل في في حضرت ابن عمر والله الله حدريافت كيا كه بمارے پاس ايك فض آكرا يك درہم كائدم كى بچ سلم كرتا ہے مقرره وقت كے لئے كه برگندم كاجريب (پيانه) ايك درہم اور جو كے دوجريب ايك درہم كا ہے (توكيما ہے؟) فرما يابهت اچھا ہے۔

( ٢٢٧٥٥ ) حَدَّثَنَا الْجُنُّ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ وَبَرَةَ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ إِذَا كَانَ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

(۲۲۷۵۵) حضرت ابن عمر شاشی ارشاد فرماتے ہیں کہا گر کیل اور وقت مقرر ہوتو پھرکو کی حرج نہیں ہے۔

( ٢٢٧٥٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَا يَرَى بِالسَّلَمِ فِى كُلِّ شَيْءٍ بَأْسًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ مَا خَلَا الْحَيَوَانَ.

( ٢٢٧٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِى الْمُجَالِدِ ، قَالَ :اخْتَلَفَ أَبُو بُرُدَةَ وَعَبُدُ اللهِ بُنُ شَذَادٍ فِى السَّلَمِ ، فَأَرْسَلُونِى إِلَى ابْنِ أَبِى أَوْفَى فَسَأَلْتَهُ ؟ فَقَالَ :كُنَّا نُسْلِمُ فِى الْحِنْطَةِ وَالبَشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِي بَكُرٍ ، وَلَا نَدْرِى عِنْدَ أَصْحَابِهِ مِنْهُ شَيْءً أَمْ لَا ؟

(بخاری ۲۲۳۳ ابوداؤد ۳۲۵۹)

(۲۲۷۵۷) حفرت محمد بن الی المجاہد فرماتے ہیں کہ حفرت ابو بردہ اور حفرت عبد الله بن شداد میں بچ سلم کے متعلق اختلاف ہوا، آپ نے مجھے ابن الی اوفیٰ کے پاس بھیجا، میں نے اُن سے بوچھا تو فرمایا: ہم لوگ حضرت مجمد مَرَّ اَشْتَحَةً اور حضرت ابو بکر وہا تیز کے دور خلافت میں گندم، جواور کشمش میں نیچ سلم کرتے تھے،اور ہم کس صحالی سے بھی ہاں یا تال نہیں جانتے۔

( ٢٢٧٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَج ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُونَ اِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ، إِنَّ اللَّهَ أَحَلَّهُ وَأَذِنَ فِيهِ ، ثُمَّ قَرَأَ : ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَاكْتُبُوهُ﴾.

(۲۲۷۵۸) حفرت ابن عباس و الشوارش و التي بين كه مين كوابى ديتا بون الع سلم ايك وقت مقرره كے لئے مضمون بالقيمت به الله تعالىٰ نے أس كو طلال كيا اور أس كى اجازت دى، پھرآپ نے بهآيت پڑھى: ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَاحْمُوهُ ﴾.

## ( ٣٢٧ ) مَنْ كَرِهُ النَّهْبَةُ وَنَهَى عَنْهَا

### جوحضرات لوٹ مارکونا پیند کرتے ہیں اوراُس کی ممانعت

( ٢٢٧٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوص ، عَنْ سِمَاكِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : أَصَبَنَا غَنَمًا لِلْعَدُوِّ فَانْتَهَبْنَاهَا ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقُدُورِ فَأَكْفِنَتْ وَقَالَ : لَا نَجِلُّ النَّهْبَةُ. (ابن حبان ١٢١٩ـ حاكم ١٣٣)

(٢٧٢٥٩) حصرت تعليد بن تعمفر مات ميں كہ بمس دشن كى كچر بكريال ملين تو ہم نے اُن كوا محاليا (لوث ليا) آنخضرت مَلْفَظَةُ فِي وَيَكُون كوالٹانے كاتھ ديا تو ہم نے ہانديوں كوالٹادياء آپ مِلْفَظَةُ نے ارشاد فر مايالوث مارحلال نہيں ہے۔

( ٣٢٧٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَدِى بِي ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّهُبَةِ وَالْمُثْلَةِ. (بخارى ٥٥١٦ احمد ٣/ ٣٠٧)

(۲۲ ۲۲۰) حضرت عبدالله بن يزيد عمروى بكرة تخضرت مَوْفَقَعَةُ في لوث كهوث اورمثله كرنے سے منع فرمايا ب-

( ٢٢٧٦١ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَر ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّهْبَةِ ، وَقَالَ :مَنِ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا. (احمد ٣/ ١٣٠ـ طحاوى ٣٩)

(۲۲۷ ۲۱) حضرت انس دیاش ارشاً دفر ماتے ہیں کہ آنخضرت مَلِّفْظَةَ نے لوٹ مار سے منع فر مایا اورفر مایا جولوٹ کھسوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔

هي مصنف ابن الي شيبرمترجم (جلد۲) کي هي ۵۸۵ کي کتب البيوع والآنضية کي مسنف ابن الي شيبرمترجم (جلد۲) ( ٢٢٧٦٢ ) حَدَّثْنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِى صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ فَأَصَابَتُنَا مَجَاعَةٌ ، فَأَصَبْنَا غَنَمًا فَانْتَهَبْنَاهَا قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ ، فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِى مُتَوَكِّنًا عَلَى قَوْسِهِ حَتَّى أَتَانا عَلَى

قُدُورِنَا فَكَفَأَهَا بِقَوْسِهِ ، وَقَالَ : لَيْسَتِ النُّهْبَةُ بِأَحَلَّ مِنَ الْمَيْتَةِ. (ابوداؤد ٢١٩٨- بيهقي ١١) (۲۲۷ ۲۲) حضرت کلیب ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک غزوہ میں حضور مُلِفَظَةً کے ساتھ تھے میں سخت بھوک لگی ،ہم نے بچر بریاں یا کیں تو ہم نے اُن کِتقتیم سے پہلے اوٹ لیاء آنخضرت مِوَفَظَفَةُ مارے پاس اس حال میں

ے ألث دیا اور فرمایا: لوثی ہوئی چیز مردارے زیادہ حلال نہیں ہے۔ (دونوں کا حکم برابر ہے)۔

( ٢٢٧٦٢ ) حَدَّثْنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُدْرِكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى أَوْفَى ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ الْمُسْلِمُونَ إِلَيْهَا رُؤُوسَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. (طيالسي ٨٢٣ عبد بن حميد ٥٢٥)

(۲۲۷ ۲۳ ) حضورا قدس مَلِفَظَةَ مَ ن ارشادفر مایا : کوئی بھی مخص مؤمن ہونے کی حالت میں ایسی چیز نہیں اٹھا سکتا کہ جوشرف وعظمت والی ہواوراس کواٹھانے سے لوگوں کی نظریں اس کی طرف آٹھیں ۔

( ٢٢٧٦٤ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّانَنَا أَبُو خَلَفٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ :مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَشْهَرُهُ بِهَا الْمُسْلِمُونَ فَلَيْسَ مِنَّا ، قِيلَ لَابِي الزُّبَيْرِ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (ابوداؤد ٣٣٩١ ـ احمد ٣/ ٣٩٥)

( ۲۲۷ ۹۴ ) حضرت جابر والثان ہے مروی ہے کہ جس کسی نے بھی کوئی قیمتی چیز اٹھائی جس کی وجہ ہے مسلمانوں میں وہ مشہور ہو گیا (لیتن سباس کے اس فعل کو براجانے لگے) تو وہ ہم میں ہے ہیں ہے، راوی فرماتے ہیں کہ میں نے ابوالر ہیر ویٹیوزے پوچھا کہ

يد حضور مَلِفَظَةَ مَا منقول مع؟ آپ راهي نے فرايال حضور مَلِفظَةَ مَا عمروى ب-( ٢٢٧٦٥ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمِصْرِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْحِمْيَرِيُّ ، عَنْ أَبِي الْحُصِّيْنِ الْحَجْرِيِّ الْهَيْثَمِ ، عَنْ عَامِرِ الْحَجْرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا رَيْحَانَةَ صَاحِبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ النَّهُ بَدِّ.

(۲۲۷ ۲۵) حضرت ابور بھانہ والتی ہے مروی ہے کہ آمخضرت مَلِفَظَیْجَ نے لوٹ مارے منع فر مایا۔ ( ٢٢٧٦٦ ) حَلَّاثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَلَّاثَنَا جَوِيرٌ بُنُ حَازِمٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِى لَبِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سمرة :أنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّهُبَةِ. (احمد ٥/ ١٢- ابوداؤد ٢١٩٢)

معنف ابن الي شيرمترجم (جلد۲) ﴿ ١٩٨٧ ﴾ ١٩٨٤ ﴿ ١٩٨٤ ﴾ كتاب البيوع والأنضبة ﴿ ١٩٨٤ ﴾ معنف ابن الجيوع والأنضبة ﴿ ١

(٢٢٤ ٢٢١)عبدالرحلن بن سمره عصروى بكرة تخضرت مَلْفَظَيَّة في لوث كلسوث منع فرماياب

( ٢٢٧٦٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ مَوْلَى لِجُهَيْنَةَ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ

خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّهْبَةِ وَالْمُثْلَةِ.

(٢٢٤٦٤) حفرت خالدالجھنی ہے مروی ہے كہ آنخضرت مَلِّنْفِيَّةً نے لوٹ كھوٹ اور مثله كرنے ہے منع فرمایا ہے۔

ُ ( ٣٢٨ ) فِي الشَّرِ كَةِ بِالْعُرُوضِ سامان مِينشر كت كرنا

داحمد ۵/ ۱۹۳ طبر انی ۲۲۳ن

( ٢٢٧٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : كَانَ سُفْيَانُ يَكُرَهُ الشَّرِكَةَ وَالْمُضَارَبَةَ بِالْعُرُوضِ ، وَكَانَ ابْنُ أَبِى لَيْلَى يَقُولُ : لاَ نُهْ ،

باس بيد.

(۲۲۷۱۸) حضرت سفیان سامان میں شرکت اور مضاربت کرنے کو تا پسند کرتے تھے، اور حضرت ابن افی لیلی فرماتے تھے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٢٧٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّهُ كُرِهَ الشَّرِكَةَ بِالْعُرُوضِ.

(۲۲۷ ۲۲۷) حفرت ابن سیرین سامان می شرکت کرنے کو ناپیند کرتے تھے۔

( .٢٢٧٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : لَا تَكُونُ الشَّرِكَةُ وَالْمُضَارَبَةُ بِالدَّيْن والْوَدِيعَةُ وَالْعُرُوضُ وَالْمَالُ الْغَانِتُ.

(۲۲۷۰) حضرت محمد پرلیلیلا فر ماتے ہیں کہ شرکت اور مضاربت ، دین ، ودیعۃ ،سامان اور غائب مال میں نہ ہوں گے۔

( ٢٢٧٧١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الشَّرِكَةَ بِالْعُرُوضِ.

(۲۲۷۱) حضرت محمر ویشین سامان میں شرکت کرنے کونالیند کرتے تھے۔

اعظا) مسرت مرتوری مان من من من من من واپسر سرے ہے۔ در فرو و ر در بر در و رو ماد .

( ٣٢٩ ) فِي الْوَالِدِ يَأْخُذُ مِنَ الْوَلَدِ، أَوْ يَبِيعُ لَهُ الشَّيْءَ

والدای بینے سے کوئی چیز خریدے یا اُس کوکوئی چیز فروخت کرے

( ٢٢٧٧ ) حَلَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ بَكُرٍ ، قَالَ :زَوَّجَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ابْنَتَهُ وَسَاقَ مَهْرَهَا ، ثُه مَاتَ ، فَخَاصَمَتُ اِخُوتَهَا فِي مَهْرِهَا إِلَى عُمَرٌ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ عُمَرٌ :أَمَّا مَا وَجَدُتِ مِنْ مَهْرِكَ قَائِمٌ

بِعَيْنِهِ ، فَهُوَ لَكَ ، وَمَا كَانَ أَبُوكَ اسْتَهُلَكُهُ فَلَا شَيْءَ لَك.

ولا البير عند البير من البي شير مترج م (جلو۲) المستقد المن البير عند المستقد المن المبير الم (۲۲۷۲) حضرت بکر سے مروی ہے کہ ایک محف نے دیباتی لڑکی سے شادی کی اُس کومبر دیا اور پھروہ فوت ہو گیا، وہ لڑکی ایخ

بھائیوں سے مہرکے بارے میں جھکڑاور عمر وہاہو کے پاس مقدمہ لے کر آئی۔حضرت عمر دہاہو نے ارشاد فرمایا :تمہارے مہر میں سے جوچیز موجود موده و متبارے لئے ہے۔اورجس کوتمبارے والدنے ہلاک کردیا ہے اُس میں تمہارے لئے کچھ نہے۔

( ٢٢٧٧٢ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَمِّهِ ، عَنِ الشُّعُبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحِ : أَنَّهُ حَبَسَ رَجُلاً فِي خَادِمِ بَاعَها لا بِنَتِهِ.

قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ : وَرَأَيْتِ ابْنَ أَبِي لَيْلَى حَبَسَ رَجُلًا فِي خَادِمَ بَاعَها لابْنَتِهِ. (۲۲۷۷۳) حضرت شریح نے ایک شخص کوقید کیا خادم کے معاملہ میں جس نے اپنے بٹی کے لئے اس غلام کوفروخت کیا تھا،حضرت

ابن ادرلیں فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن الی لیلی کودیکھا کہ انہوں نے ایک فخص کوخادم کی وجہ سے قید میں ڈالا اُس نے اُس کو اینے بیٹے کے لئے فروخت کیا تھا۔

( ٢٢٧٧٤ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّاتَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُويْحٍ وَأَبِى عَبُدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ :أَنَّهُمَا

حَبَّسًا رُجُلًا فِي السَّجْنِ أَخَذَ من مَهْرِ ابْنَتِهِ. (۲۲۷۷) حضرت شریح اورعبدالله الجدرلی نے ایک مخص کوجیل میں ڈال دیا اُس نے بیٹی کے مہر میں سے لیا تھا۔

( ٢٢٧٧٥ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حلَّاثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ أَبِى قُدَامَةَ ، قَالَ : فَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي مُهُورِ النِّسَاءِ :مَا كَانَ فَاثِمًّا بِعَيْنِهِ فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ.

(۲۲۷۷) حضرت عمر قانتون نے عورتوں کے مہروں کے متعلق فیصلہ فر مایا کہ جو بعید ہم وجو د ہوں تو وہ خواتین اُس کی زیادہ حق دار ہیں۔

( ٢٢٧٦ ) حَلَّتُنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشُعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يَكُونُ لِلْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ دَيْنٌ.

(۲۲۷۷)حفرت ابراہیم پیٹیو فرماتے ہیں کہ بیٹے کاباپ پردین نہ ہوگا۔

( ٣٢٠ ) الْحَرِّ يَرْهُن نَفْسَهُ فَيُقِرِّ بِذَالِكَ

آ زاد تخص اینے آپ کور بن رکھوائے ، پھروہ اُس کا اقر ارکر دے ۔

( ٢٢٧٧ ) حَلَّتْنَا أَبُو الْأَحْوَص ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا رُهِنَ الرَّجُلُ الْحُرُّ فَأَقَرَّ بِلَـٰلِكَ كَانَ رَهْنًا حَتَّى يَفُكُّهُ الَّذِي رَهَنَّهُ ، أَوْ يَفُكُّ نَفْسَهُ.

(۲۲۷۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر آزاد آ دمی کور بن کے طور پر رکھا جائے اور وہ خود بھی اقرار کرے ( کہ میں بطور ربن

ہوں) تو وہ رہن میں ہی رہے گا یہاں تک کہ جس نے رہن رکھوایا ہے وہ چیٹرائے یا پھروہ خودایے آپ کو چیٹرا لے۔

## ( ٣٣١ ) الْبَيْضُ الَّذِي يُقَامَرُ بِهِ

### وہ انڈے جن کے ساتھ جوا کھیلاجا تاہے

( ٢٢٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ يَكُرَهُ شِرَاء قِمَارِ الصَّبْيَانِ مِنَ الصَّبْيَانِ ، وَكَانَ الْحَسَنُ يُوخِصُ فِيهِ.

(۲۲۷۷) حفرت ابن سیرین کے نزدیک بچوں سے بچوں کے جوئے کی چیزوں کوخرید نا مکروہ ہے، جبکہ حضرت حسن پرلیٹیز اِس کی احاز ت دیتے تھے۔

( ٢٢٧٧ ) حَلَّتُنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، فَالَ : كُلُّ شَيْءٍ فِيهِ قِمَارٌ فَهُوَ مِنَ الْمَيْسِرِ.

(٢٢٧٤٩) حضرت ابن سيرين بريطية فرماتے بين كه بروه كھيل جس ميں جوابووه ميسر ميں ہے ہے۔

( ٢٢٧٨ ) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْبَيْضِ الَّذِى يَلْعَبُ بِهِ الصِّبِيَانُ يَعْنِي شِرَائَهُ.

(۲۲۷۸۰) حضرت سعید بن المسیب ویشید فرماتے ہیں کہ جن اعثروں سے بچے کھیلتے ہیں اُن کی خریداری میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٢٧٨ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ : لا بَأْسَ بِهِ.

(۲۲۷۸۱) حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٣٣٢ ) رَجُلٌ قَالَ لِرَجُلِ بِعُ غُلاَمَك مِنْ فُلاَنٍ وَلَك خَمْسُمِنَةٍ

کوئی خف دوسرے خف سے کیے کہ: اپناغلام فلال کوفر وخت کردے، تیرے لئے انچے ہیں۔

### یا مج سودر ہم ہیں

( ٢٢٧٨٢ ) حَلَّاثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي مَمْلُوكٍ قَالَ لِمَوْلَاهُ : بِغْنِي مِنْ فُلَانِ بِكَذَا وَكَذَا وَلَكَ خَمْسُمِئَةٍ درهم ، أو رجل جاء ، فضمن ، قَالَ : بع غلامك من فلان بكذا وكذا ولكَّ خمسمنة ، قَالَ : يَبْطُلُ شَوْطُهُ

(۲۲۷۸۲) حضرت ابراہیم سے مروی ہے کہ غلام اگراپے آقاسے بول کیے کہ: جھے فلاں کے ہاتھ اتنے اسنے میں فروخت کردے تو تیرے میرے ذمہ پانچ سودرہم ہوں گے یا کوئی شخص آکر ضامن ہے اور کیے کہ تو اپنا غلام فلاں فلاں کوفروخت کردے تیرے لئے پانچ سودرہم ہیں،ایسا کہنا ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا بیشرط باطل ہے۔

( ٢٢٧٨٣ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُطرِّفٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : لاَ يَجُوزُ ، أَوْ

(۲۲۷۸۳) حفزت معمی ویشید فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔

### ( ٣٣٣ ) في الْمُمَاسَحَةِ فِي الْبَيْعِ

### بيع ميں ہاتھ لگا کر جھونا

( ٢٢٧٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنُ أَبِى يَعْقُوبَ النَّقَفِى ، عَنُ خَالِدِ بْنِ أَبِى مَالِكٍ ، قَالَ :بَايَعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدٍ سِلْعَةً فَقَالَ : هَاتِ يَدَكُ أُمَاسِحُك ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :الْبَرَكَةُ فِى الْمُمَاسَحَةِ.

(ابوداؤد ۱۲۸)

(٢٢٨٨٣) حضرت خالد بن الى ما لك فرمات مي كه ين كه ين معد سے سامان خريدا تو انہوں نے فر مايا اپنا ہاتھ آ كے كروتا كه

میں تم کوچھولوں ۔ ب شک آپ مَرِ اُنظِیجَ کا ارشاد ہے: برکت چھونے کے ساتھ ہے۔

## ( ٣٣٤ ) فِي الْبَزُّ يُدُفَّعُ مُضَارَبَةً

### کپڑےمضاربت میں دینا

( ٢٢٧٨٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :أَنَّهُ كَرِهَ الْبُزَّ مُضَارَبَةً.

(٢٢٧٨٥) حفرت ابراہيم بينفيز (خاص) كير مضاربت ميں دينے كونا پيندكرتے تھے۔

( ٢٢٧٨٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عن أشعث ، قَالَ : كُرِهَ ابنُ سِيرِين الْبَرَّ مُضَارَبَةً.

(۲۲۷۸۲) حضرت ابن سیرین بھی کپڑے کومضار بت کے طور پردینے میں نالبند سیجھتے تھے۔

( ٢٢٧٨٧ ) حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّهُ كَانَ يَكُوَهُ أَنْ يَدُفَعَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ الْمَتَاعَ مُضَارَبَةً وَيَحْبِسُهُ عَلَيْهِ دَرَاهِم.

(۲۲۷۸۷) حفرت این سیرین ویشی نابیند کرتے تھے کہوئی مخص کسی کوسامان مضاربت میں دے اوراُس پر دراہم کا حساب لگائے۔

## ( ٢٢٥ ) فِي تَزْيِينِ السَّلُعَةِ

### سامان کی تزیین کرنا

( ۲۲۷۸۸ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ بُكْيُرٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ: يُزَيِّنُ الرَّجُلُ سِلْعَتَهُ بِمَا شَاءَ. (۲۲۷۸۸) حفرت شرح بِيشِي فرماتے مِيں كه دى جس چيز ہے جا ہے ما مان تزيين كرسگتا ہے۔ ابن الي شيرمتر جم (جلد ۲) المحالي المح ( ٢٢٧٨٩ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لا بأس بِالتَّزْيِينِ ، وَكُرِهَ الْهِشَّ.

( ۲۲۷ ۸ ) حضرت ابن سیرین ویشید فرماتے ہیں کہ تزمین کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ دھو کے اور ملاوٹ کونا پہند کیا

( ٢٢٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ :أَنْهُمْ مَرُّوا عَلَيْهِ بِجَارِيَةٍ قَدْ زُيِّنَتْ ، فَدَعَا بِهَا وَنَظَوَ إِلَيْهَا وَأَجُلَسَهَا فِي حَجُرِهِ ، وَمَسْحَ عَلَى رَأْسِهَا وَدَعَا لَهَا بِالْبَرَكَةِ.

( ۲۶۷۹ ) حضرت مصل بن سعد کے پاس سے ایک چھوٹی مجی (باندی) کو لے کرگذر ہے جس کومزین کیا گیا تھا ، آپ نے اُس کو بلایا اُس کی طرف پیارے دیکھا،اُس کواپی گود میں بٹھایا،اوراُس کے سرپردست شفقت بھیرااوراُس کے لئے برکت کی

دعا فر مائی۔ ( ٢٢٧٩١ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثْنَا أسامة بن زيد ، عن بعض أشياخه ، قَالَ : قَالَ عمر :إذا أواد أحد منكم أن يحسِّن الجارية فليزيِّنُها ، وليطَّوَّف بها ، يتعرَّض بها رِزق الله.

(۲۲۷) حضرت عمر الله ارشادفر ماتے ہیں کہ جبتم میں سے کوئی محفس اپنی باندی کو فوبصورت بنا ؟ جا ہے آس کو جاسے کداپی باندى كى تزيين كرے اورائ كولے كربا برنكاءاس سے رزق يس اضافه بوگا۔

( ٢٢٧٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ عِمْرَانَ رَجُلٍ مِنْ زَيْدِ اللهِ ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ ، عَنْ عَائِشَةَ :أَنَّهَا شَوَّفَتُ جَارِيَةٌ وَطَافَتُ بِهَا وَقَالَتُ :لَعَلَّنَا نَتَصَيَّد بِهَا بَعْضَ شَبَابٍ قُرَيْشٍ.

(۲۲۷۹۲) حضرت عائشہ والی نے اپنی باندی کوآراستہ کیا اوراس کو لے کر با برتکلیں اور فرمایا: شاید شایداس کے ذریعہ ماراکس

قریش کے نوجوانوں سے سوداہوجائے۔(لیعنی و وخرید لے) ( ٢٢٧٩٢ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ وَابْنُ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّ رَجُلًا صَبَغَ لَوْبًا لَهُ لَوْنَ الْهَرَوِيِّ ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : بِكُمْ تَبِيعُ الْهَرَوِئَ ؟ فَسَكَتَ ، ثُمُّ سَاوَمَهُ فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ ، فَلَمَّا ذَهَبَ بِهِ إذَا هُوَ لَيْسَ بِهَرَوِقَى ،

فَخَاصَمَهُ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ : لَوِ اسْتَطَاعَ أَنْ يُزَيِّنَ ثَوْبَهُ بِٱفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ لَزَيَّنَهُ فَأَجَازَهُ عَلَيْهِ.

(۲۲۷۹۳) حضرت محمد ویلین کے صروی ہے کہ ایک مخف نے کیڑے کوھروی رنگ کیا ، اُس کے پاس ایک مخف آیا اور بوچھا پہ ھروی کپڑا کس طرح فروخت کررہے ہو؟ وہ خاموش رہااور پھرائس کی قیت نگائی ،اُسٹخف نے اس سے خریدلیا، جب وہ کپڑا لے کرحمیا تو وہ هروی نہ تھا، وہ مخف اپنا جھگڑا حضرت شریح کے پاس لے کر گیا تو حضرت شریح نے فر مایا: اگر تو اس سے بھی انچھی طرح اپنے كير كى تزيين كرسكتا بوضروراس كى تزيين كر،آب في أس بربيع كونا فذفر مايا-

( ٢٢٧٩١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي بُرُدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَتَى عُمَرُ غُلَامًا لَهُ يَبِيعُ الرُّطَبَ

فَقَالَ : نَقَشُهًا فَإِنَّهُ أَحْسَنُ ، وَأَتَاهُ غُلَامٌ لَهُ وَهُوَ يَبِيعُ الْحُلَلَ فَقَالَ : إذَا كَانَ الثَّوْبُ ضَيَّقًا فَانْشُرْهُ وَأَنْتَ

على مصنف ابن الى شير مترجم (جلد ۲) كي مصنف ابن الى شير مترجم (جلد ۲) كي مصنف ابن اليبوع والأنفية في الم

جَالِنسٌ ، وَإِذَا كَانَ وَاسِعًا فَانْشُرْهُ وَأَنْتَ فَانِمْ. (۲۲۷ ۹۳) حضرت عمر دِنْ فَوْ كے پاس ایک لڑکا آیا جو تھجوریں فروخت کرر ہاتھا، آپ نے فر مایا اِن کی نقش ونگار (تزمین و آراستہ )

( ۴۴۷ ۹۴۷) مطرت عمر ڈٹائٹڑ نے پائ ایک گڑ کا ایا جو مجوری فروخت کرر ہاتھا، آپ نے فرمایا اِن کی عش و نگار ( تزمین و آراستہ ) کروتو بیا چھاہے،اوراُن کے پائ ایک گڑ کا آیا جو کپٹر افروخت کرر ہاتھا۔ آپ نے فرمایا:اگر کپٹر انٹک ہوتو بیٹھ کر اِس کو پھیلا یا کرو، دراگر کپٹر اکشادہ ہوتو کھڑ اہوکر کپٹر سے کو پھیلا یا کرو۔

( ٣٣٦ ) فِي الْعُسْرِ يُرِدُّ مِنهُ أَمْرُ لاً ؟

ت تک دستی کی وجہ سے فروخت کیا جائے تو وہ واپس کیا جائے گا کہ نہیں؟

٢٢٧٩٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ كَانَ يَوُدُّ مِنَ الْعَسَرِ. (٢٢٧٩٥) حضرت شرح والله عمر كي وحد مع والهن لا تعقد

(٢٢٧٩٥) حفرت شرَّحَ مِينِّظِ عُمر کی وجہ سے والبس لٹاتے تھے۔ ٢٢٧٩٦ ) حَدَّنْنَا وَکِمِیعٌ ، قَالَ :حَدِّنْنَا إسرائيل ، عن جاہر ، عن عامر ، أَنَّهُ كَانَ يَوُدُّ مِنَ الْعَسَر.

٢٢٧٩٧) حدث وريب ١٥٠٠ ك عدد إسرائيل ، عن جو ، عن حافو ، الد كال يود ين العسو . ١٠٠٠) حفرت عام سي بحل بكروى بـ -٢٢٧٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيوِينَ ، عَنْ شُرَيْحِ : أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ مِنَ الإِذْ فَانِ وَلاَ يَرُدُّ مِنَ الإِبَاقِ ، وَالإِذْ فَانُ :

الَّذِى يَتَوَادَى فِى الْمِصْرِ ، وَالْإِبَاقُ : الَّذِى يَلْحَقُ بِأَدْضِهِ. (۲۲۷ ۹۲) حضرت شریح الادفان کی وجہ سے واپس کرتے تھے جبکہ الابات کی وجہ سے واپس نہ کرتے تھے۔الاقِفان: کا مطلب ہے

كەشېرىشى روپۇش بوجانا اوراباق كىتىج بىي كەبھاگ كراپنے علاقە يىس چلىجانا-٢٢٧٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِى حَصِينٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :يُرَدُّ مِنْ الشَّامَةِ الشَّائِنَةِ.

َ ٢٢٧٩٨) حفرت عامر فرماتے ہیں کہ بدے اور برے ناخنوں کی وجہ سے والپس کردی جائے گی، اوراس طرح نازیبہ بوکی وجہ سے بھی لوٹا دی جائے گی۔ ٢٢٧٩٩ ) حَدَّنْنَا وَ کِیعٌ ، قَالَ : حدَّثْنَا جَرِیرٌ بُنُ حَازِمٍ ، عَنْ عُبَیْدِ اللهِ بُنِ جَهْضَمٍ الْأَذُدِیِّ ، قَالَ : حَاصَمْت إلَی

شُرَیْحٍ فِی بَغْلَةٍ حِمَارَةٍ فَوَدَّهَا. ۲۲۷۹۹) مِن قاضی شرح کے پاس گدھے کا جھڑا لے کر گیا۔انہوں نے اس کوواپس کردید

79299) مِن قاسى سرر كَ لِي باس لد هي كا بطرُ الي الهول في السلودائي لرديا. ٢٢٨٠٠ ) حَدَّنْنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثْنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَشْعَكَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحِ: أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ.

۱۱۸۰۰) محمد ورفیع، کان محمد کا مسلمیان، عن استعب، عن ابنِ نسیرین، عن مسریع ۱۱۱ کان بر د مِن کل عیب. (۲۲۸ ۰۰ کفرت شریح برعیب کی وجہ سے واپس کردیتے تھے۔



### ( ٣٣٧ ) فِي الْعِثَار

## مجسل کر یا تھوکر کھا کر گرنے کی وجہ سے جانوروایس کرنا

( ٢٢٨.١ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ شُرَيْحٍ :أَنَّهُ كَانَ لَا يَرُدُّ مِنَ الْعِثَارِ ، وَيَقُولُ كُلُّ الدَّوَابُ تَمْثِرُ

قَالَ وَكِيعٌ : قَالَ سُفْيَانُ : هُو عَيْبٌ يُودُ مِنْهُ.

(۱۰ ۲۲۸) حضرت شریح کھوکر کھاکر گرنے کی وجہ سے واپس نہ کرتے تھے اور فزماتے ہر جانورگرتا ہے، حضرت سفیان فرماتے ہیں ک بیعیب ہے واپس ہوگا۔

( ٢٢٨.٢ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرُدُّ مِنَ الْعِثَارِ وَيَقُولُ : كُلُّ الدَّوَابُ تَعْيَرُ. ( ٢٢٨٠٢ ) مَعْرِت شُرْكَ بِيَشِيرُ سے اس طرح مردی ہے۔

### ( ٢٢٨ ) الشَّاةُ تُأْكُلُ النُّبَّانَ

### بكري كالمحيون كوكهانا

( ٢٢٨.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :اخْتُصِمَ إلَى شُرَيْحٍ فِم شَاةٍ تَأْكُلُ الدُّبَّانَ ، قَالَ :لَبَنْ طَيِّبٌ وَعَلَفْ مَجَّانٌ ، فَأَجَازَهَا.

(۲۲۸۰۳) حضرت شریح بالیم کے پاس ایک جھڑالا یا گیا کہ بحری کھیاں کھاتی ہے، آپ نے فر مایا: دودھ پاکیزہ اور جارہ مفت ہے آپ نے اس بیج کونا فذفر ہایا ،

### ( ٣٢٩ ) الْعَذِرةَ تُعَرَّ بِهَا الْأَرْضُ

## گو براور یا خانہ سے زمین کو کھاوڈ النا

( ٢٢٨.٤ ) حَلَّثُنَا مُعَاذُ ، عَنْ عِمْرًانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنِ الرُّدَيْنِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ ، عَنْ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يُكْرِ ، وَمَا أَنْ لَا مُكَاذُ لَا مُكَاذُ لَا مُكَانًا مُعَاذُ ، عَنْ عِمْرًانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنِ الرُّدَيْنِيِّ ،

وَیَشْتَرِ طَ أَنْ لَا یُدَمَّنَ بِالْعُرَّةِ. (۴۲۸۰۳) حفرت عمر دُنْ ڈُو اپنی زمین کرایہ پر دیتے وقت میشرط لگاتے تھے کہ گوبراور پا خانے سے اس میں کھاونہیں ڈالی سرم

. ( ٢٢٨.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزُوانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :كَانَ إِذَا أَكْرَى أَرْضَهُ اشْتَرَف

عَلَى صَاحِبِهَا أَنْ لَا يُعِرَّهَا.

هي معنف بن ابي شيه مترجم (جلدا) کي پرکاري کارون کي ۱۹۳ کي کتناب البيوع والأفضية کي کتاب البيوع والأفضية کي ک ( ۵۰ ۲۲۸) حضرت ابن عمر جنافيز جب زمين كرايه پردية تو كرايددار پرشرط لگادية كدوه كو براوريا خانے سے كھادنہيں ڈالےگا۔

( ٢٢٨.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ :أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَزْرَعُ أَرْضَهُ بِالْعَلِدَرَةِ ، فَقَالَ لَهُ : عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ : أَنْتَ الَّذِي تُطْعِمُ النَّاسَ مَا يَحْرُجُ مِنْهُمْ.

(۲۲۸۰۱) حضرت عبدالله بن دینار فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنی زمین کی کاشت گو ہر ہے کرتا تھا،حضرت عمر ڈی ٹونے اس سے

فر مایا: کیا تولوگوں کووہ کھلاتا ہے جوان میں سے نکلتا ہے (یا خانہ مراد ہے)؟ ( ٢٢٨.٧ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ زِيَادِ أَبِي الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُذْمَلَ الأَرْضَ بِالْعَلِدَةِ.

( ۷۰ ۲۲۸ ) حضرت ابن عباس و النفظة محو بروغيره سے زمين ميں کھاد ؤالنے کو ناپيند فرماتے تھے۔

( ٢٢٨.٨ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ حَجَّاجِ بُنِ حَسَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِى صَخُوْ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرِ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُدْمَلَ الْأَرُضَ بِالْعَذِرَةِ.

(۲۲۸ ۰۸) حضرت ابوجعفر والثينة بھي ناپيندفر ماتے تھے۔

## ( ٣٤٠ ) مَنْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ

### جن حضرات نے اس کی اجازت دی ہے

( ٢٢٨.٩ ) حَلَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ محمد بْنِ عبد الرحمن ، عن بابى مَوْلَى أُمّ سَلَمَةَ، أَوْ عَانِشَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ سَعْدًا يَحْمِلُ مِكْتَلًا مِنْ عَذِرَةِ النَّاسِ إلَى أَرْضِ لَهُ ، يُقَالُ لَهَا :زَغَابَةُ ، فَقُلْتُ

لَهُ، يَا أَبَا إِسْحَاقَ ، أَتَحْمِلُ هَذَا ؟ قَالَ :إنَّ مِكْتَلَ عُرَّةٍ مِكْتَلُ حَبٍّ. ( ۲۲۸ - ۲۲۸ ) حضرت بائ جوحضرت امسلمد کے غلام ہیں اُن سے مروی ہے کہ میں نے حضرت سعد و اُٹھند کو یا خانے اور گو بر کا تو کرا

اٹھا کراپی زمین کی طرف لے جاتے ہوئے دیکھااس زمین کوز عابہ کہتے تھے۔ میں نے اُن سے عرض کیا: اے ابواسحاق! کیا آپ نے اِن کواٹھایا ہوا ہے؟ فر مایا یہ یا خانے اور گو بر کاٹو کرا دراصل دانوں (خوراک ) کاٹو کرا ہے۔

## ( ٣٤١ ) فِي قَوْلِهِ (وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا)

الله تعالى كارشاد و لا يأب الشهداء اذا مادعو الى تفيير مي جووارد مواب ( ٢٢٨١ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ :فِى قَوْلِهِ : ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ قَالَ :إِذَا كَانَتْ عِنْدَكَ الشُّهَادَةُ ، فَقَدْ دُعِيتً.

(۲۲۸۱۰) حضرت مجابد را الله الله تعالى كارشاد ﴿ وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ﴾ كي تفسير مين فرمات مين كه جب آپ ك

یاس گواہی ہے تو پس آپ کو بلایا جائے گا۔

( ٢٢٨١١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ :إذَا ابْتَدَأَ لِيَشْهَدَ وَإِذَا دُعِيَ لِيُقِيمُهَا.

(۲۲۸۱۱) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ جب ابتداء کرے تو جا ہے کہ آپ گواہی دیں اور جب پکاراجائے تو جا بینے کہ کھڑا ہواجائے۔

( ٢٢٨١٢ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سالم ، عنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ : فِي قَوْلِهِ : ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ قَالَ : هُوَ الرَّجُلُ يَشْهَدُ عَلَى الشَّهَادَةِ ، ثُمَّ يُدْعَى لَهَا.

(٢٢٨١٢) حضرت سعيد بن جبير يريطين الله كارشاد ﴿ وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ﴾ كمتعلق فرمات بين كه بيده فخص ب جو کسی کی گواہی کی گواہی دے، چراس کوائس کے لئے بلایا جائے۔

( ٢٢٨١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بُنُ حُدَيْرٍ ، قَالَ :قُلْتُ لَأْبِي مِجْلَزٍ : إِنِّي أَدْعَى إِلَى الشَّهَادَةِ وَأَنَا أَكْرَهُ ؟ قَالَ : دَعْ مَا تَكْرَهُ ، وَلَكِنْ إِذَا شَهِدْت فَدُعِيتَ فَأَجِبْ.

(۲۲۸۱۳) حضرت عمران فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو کجلز پراٹیئ سے دریا فت کیا کہ مجھے گواہی کی طرف بلایا جاتا ہے اور میں اُس کو ناپند کرتا ہوں، آپ نے فر مایا: جو چیز آپ کو پسندنہیں ہےاُس کوچھوڑ دو، لیکن آپ دیکھے چکے ہوں پھر آپ کو بلایا جائے تو پھر اس کوقبول کرو۔

( ٢٢٨١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :مَنْ دُعِيَ إِلَى شَهَادَةٍ فَلْيُجِبُ ، وَلَكِنْ لَا يَشْهَدُ إِلَّا عَلَى مَا يَعُلَمُ.

(۲۲۸۱۴) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ جس کو گواہی کی طرف بلایا جائے تو اُس کو جاہیئے کہ قبول کرے ،مگر جواُس کومعلوم ہے صرف

( ٢٢٨١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَطَاءً وَسُئِلَ : ﴿وَلَا يَأْبَ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ قَبْلَ أَنْ شَهِدُوا أَوْ بَعْدَ ؟ قَالَ : لا ، بَلْ بَعْدَ مَا شَهدُوا.

(٢٢٨١٥) حفرت عطاء ، وريافت كيا كياكه ﴿ وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ﴾ بدأن كي كوابي دينے سے بہلے ہے يابعد میں؟ آپ نے فر مایا کنبیں بلکہ اُن کی گواہی دیے کے بعد ہے۔

( ٢٢٨١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ سَعِيلِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :إذَا كَانُوا قَدْ شَهِدُوا.

(۲۲۸۱۷) حضرت سعید بن المسیب بیشید فر ماتے ہیں کہ جب وہ گواہی دے چکے ہوں۔

( ٢٢٨١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :الشَّاهِدُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَشْهَدُ.

(۲۲۸۱۷) حضرت على بيشيد فرمات بين كه جب تك كواه نے كوائ نہيں دى أس كواختيار ہے۔

( ٢٢٨١٨ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ : الَّذِي عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ.

(۲۲۸۱۸) حضرت معیدفر ماتے ہیں کدوہ خص ہے جس کے پاس گواہی ہو۔

( ٢٢٨١٩ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ وَرُقَاءَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : (وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا) قَالَ : إِذَا كَانُوا قَدُ شَهِدُوا قَبْلَ هَذَا

( ٢٢٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : (وَلَا يَأْبَ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا) قَالَ :إِذَا كَانُوا قَدُ شَهِدُوا.

(۲۲۸۲۰) حفرت مجاہد ہے ای طرح مروی ہے۔

## ( ٣٤٢ ) مَن قَالَ إِذَا أَحْيَى أَرْضًا فَهِيَ لَهُ

## جو خص بنجرز مین کوآباد کرے وہی اُس کا ما لک ہے

( ٢٢٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ النَّاسُ يَتَحَجَّرُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فَقَالَ :مَنْ أَخْيَى أَرْضًا فَهِيَ لَهُ.

(۲۲۸۲۱) حصرت سالم اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ حصرت عمر دیا ٹیٹے کے دور میں لوگ زمینوں کو آباد کرتے تھے، اُن میں پھروں ہے نشان لگاتے تھے، آپ ڈواٹٹو نے فر مایا: جو بنجرز مین کو آباد کرے وہ اس کی ہے۔

( ٢٢٨٢٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ : أَنَّهُ مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَوَاتًا ، فَهُو أَحَقُّ بِهِ.

(۲۲۸۲۲) حضرت عمر زلائتی نے (عاملوں کو )تح مرفر مایا: جو نجرز مین کوآ باد کرے وہ اس زمین کازیادہ حق دار ہے۔

( ٢٢٨٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةً ، عَنِ ابْنِ رَافِعٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَخْيَى أَرْضًا مَيْنَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْوٌ ، وَمَا أَكَلَتِ الْعَافِيَةُ فَهِى لَهُ صَدَقَةٌ.

(احمد ٣/ ١١٣ ابن حبان ٥٢٠٣)

(۲۲۸۲۳) حفرت جابر دہالی ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِفَظَعَ نے ارشاد فرمایا: جو بنجر زمین آباد کرے اُس کو اُس پراجر ملے گا، اور راہ گزرجو پچھ کھالے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔

( ٢٢٨٢٤ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّنَنَا هِشَاهٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيْنَةً فَهِيَ لَهُ ، وَلَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقْ. (ابوداؤد ٢٠٥١ـ مالك ٢٦)

(۲۲۸۲۳) حضورا قدس مَوْضَعَ فَيْ فِي ارشاد فَر ما يا: جَو بنجرز مين كوآ بادكر ، واس كي ملكيت بـ اور ظالم كي اولا دكاكو كي حق نهيس بـ

( ٢٢٨٢٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي بَكُرِ بُنِ حَفْصٍ ، يَرْفَعُهُ ، قَالَ : مَنْ أَحْيَى أَرْضًا عَلَى دَعُوَةٍ مِنَ الْمِصْرِ فَلَهُ رَقَبَتُهَا إِلَى مَا يُصِيبُ فِيهَا مِنَ الْأَجْرِ.

(۲۲۸۲۵) حضرت ابو بکر بن حفص بیشید سے مرفوعاً مروی ہے کہ جو کوئی شہر والوں کے کہنے پر بنجر زمین کوآ با دکرے تو وہ رقبہ اس کا ہوگا۔اور مزید براں اس کوثو اب بھی ملے گا۔

( ٢٢٨٢٦ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: مَنْ أَحْيَى شَيْئًا مِنْ مَوْتَانِ الأَرْضِ فَلَهُ رَقَبَتُهَا.

(۲۲۸۲۷)حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ جو بنجرز مین ہے کچھآ باد کریے و اُس کار قبداً سی کا ہے۔

( ٢٢٨٢٧ ) حَلَّتُنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ :مِثْلَ حَدِيثِ مُعْتَمِرٍ .

(۲۲۸۲۷) حفرت ابن عباس جهاش سے ای طرح مروی ہے۔

( ٢٢٨٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ رَقَبَتُهَا.

( ٢٢٨٢٩ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَوَاتًا لَمُّ تَكُنْ لَآحَدٍ قَبُلَهُ فَهِيَ لَهُ. قَالَ هِشَامٌ :وَكَتَبَ بِلَوْلِكَ مُحَمَّرُ بُنُ عَبْدٍ الْعَزِيزِ.

(۲۲۸۲۹) حضرت حسن فرمائتے ہیں کہ جو تحض کوئی ایسی بنجر زمین آباد کر ہے جو اُس سے بل کسی کی ملکیت نہ ہوتو وہ اس کی ہوگ۔ حضرت هشام فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز پراٹھیڈ نے بھی یہی تحریر فرمایا تھا۔

( ٢٢٨٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ ، قَالَ :سُئِلَ الْحَسَنُ عَنِ الرَّجُلِ يَتْرُكُ دَابَّتَهُ بِالأَرْضِ الْقَفُرِ فَيَأْخُذُهَا رَجُلٌ فَيُصْلِحُهَا وَيَقُومُ عُلَيْهَا حَتَّى يُصْلِحَهَا ؟ قَالَ :هِى لِمَنْ أَحْيَاهَا.

(۲۲۸۳) حضرت حسن ہے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنے جانور کو پنجر زمین میں چھوڑ دیاوہاں ہے اُس کوایک شخص نے اٹھا لیا اور اُس کی پرورش کی ،اور اُس کو دھیان رکھتار ہا یہاں تک کہوہ تندرست اورٹھیک ہو گیا؟ آپ نے فر ہایاوہ اُس کا ہوگا جس نے اُس کوزندگی بخش ہے۔اور برورش کی ہے۔ معنف ابن الي شيرم (جلد ٢) كي معنف ابن الي شيرم (جلد ١) كي معنف ابن الي شيرم (جلد ١)

( ٢٢٨٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : هَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضِ فَهِيَ لَهُ. (ابوداؤد ٢٠٧٢\_ احمد ٥/ ١٢)

(۲۲۸۳۲) حضرت سمرہ سے مروی ہے کہ آنخضرت مَالْفَقِیَّ نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے بنجرز مین پر چارد یواری کرلی وہ اُس کی ہوگی۔

# ( ٣٤٣ ) الرَّجُلُ يَهَبُ لِلرَّجُلِ النَّين يَكُونُ عَلَيْهِ

# کوئی شخص کسی کواپنادین ہبہ کردے

( ٢٢٨٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَالِدَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ :فِى رَجُلٍ وَهَبَ لِرَجُلٍ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، قَالَ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَوْجِعَ فِيهِ.

(۲۲۸۳۳) حضرت بھم ویٹھیا فر ماتے ہیں کہ کسی مخص کا دوسرے پر دین تھا اُس نے اپنادین اُس کو ہبہ کر دیا تو پھراُس کورجو ی کرنے میں ہیں شد

كا فتيارُيس ہے۔ ( ٢٢٨٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ:قَالَ لِي الْحَكَمُ: أَتَانِي ابْنُ أَبِي لَيْلَي فَسَالَنِي عَنْ رَجُلٍ كَانَ

### ( ٣٤٤ ) الرَّجُلُ تَمُوتُ امْرَأَتُهُ وَلَهَا وَلَكُ صِغَارِ وَخَادِمُ

### عورت (بیوی) نوت ہوجائے اوراُس کی چھوٹی اولا داورخادم ہوں

( ٢٢٨٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، قَالَ :مَاتَتِ امْرَأَةٌ لِخَالِ لِى وَكَانَ مُوسِرًا ، فَتَرَكَتُ خَادِمًا وَوَلَدًّا صِغَارًا ، فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : لَا بَأْسَ أَنْ يُقَوِّمَ الأَبُ أَنْصِبَاءَ وَلَدِهِ مِنَ الْخَادِم وَيَطَأَهَا.

(۳۲۸ ۳۵) حضرت عبدالکریم فرماتے ہیں کہ میرے ماموں کی بیوی فوت ہوگئی،اور مالدارتھی،اُس نے ایک خادم اور بچہ چھوڑا، حضرت سعید بن جبیر ویشیئی نے فرمایا: کہ باپ اس خادم کی بچہ کے جھے کی قیت لگالےاور پھراس خادم کوکام میں لائے۔

( ١٣٨٣٠ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو سُفُيَانَ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَسَنَ وَطَاوُوسًا عَنْ ذَلِكَ :فَقَالَا :لَا

(۲۲۸۳۱) حفرت سفیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت طادی اور حسن سے اِس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ دوٹوں نے فرمایا: اُس کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٢٨٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدُرِيسَ ، عَنُ مُوسَى بْنِ سَعِيدٍ : أَنَّ جَدَّتَهُ مَاتَتْ عِنْدَ أَبِى بُرُدَةَ فَاقْتَوَى أَبُو بُرُدَةَ بَعْضَ جَوَارِيهَا ، قُلْتُ :حَدَّثَك ابْنُ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ :إذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَأْخُذَ جَارِيَةَ وَلَدِهِ وَهُمْ صِغَارٌ قَوَّمَهَا عَلَيْهِ قِيمَةً وَأَشْهَدَ لهم بِثَمَنِهَا ، قَالَ :نَعَمْ ، سَمِعْته.

(۲۲۸۳۷) حضرت موی فرماتے ہیں کہ اُن کی دادی کا حضرت ابو بردہ دولیٹیٹر کے پاس انتقال ہوا، حضرت ابو بردہ نے اُن کی پچھے لونڈ یوں کوائیٹ کے جان کی جھوٹے نیچے لونڈ یوں کوائیٹ کا دائیٹ کا سے کہ اگر کوئی شخص جھوٹے نیچے کی باندی لینے کا ارادہ رکھتا ہوتو اُس کوائس پراُن کی قیمت لگائے ، اور اُن کے لئے اُن کے ٹمن کا گواہ بنا لے؟ آپ نے فرمایا: ہاں میں نے سنا ہوا ہے۔

( ٢٢٨٢٨ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ : أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتُ وَتَرَكَتُ وَلَدًّا صَغِيرًا وَجَارِيَةً ، فَأَرَادَ الْأَبُ أَنْ يَشْتَرِىَ الْجَارِيَةَ فَقَالَ سَعِيدٌ : قَوِّمْهَا فِي السُّوقِ قِيمَةً ، ثُمَّ أَشْهِدْ عَلَى نَفْسِكَ بِغَمَنِهَا ، ثُمَّ اصْنَعْ بِهَا مَا بَدَا لَك.

(۲۲۸۳۸) حضرت اساعیل سے مروی ہے کہ ایک خاتون کا انتقال ہوا اُس نے ایک چھوٹا بچہاور باندی چھوڑی، اُس کے والد نے باندی کوخرید نے کا ارادہ کیا، حضرت سعید نے فرمایا: بازار میں جا کر اِس کی قیت لگاؤ، پھراس کے ثمن پر گواہ بناؤ، پھر اِس کے بعد جو تمہارا دل چاہے اِس کے ساتھ کرو۔

# ( ٣٤٥ ) أُجُرُّ حَوَانِيتِ السُّوقِ

### بازارکی دکانوں کا کراہیہ

( ٢٢٨٣٩ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّنَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَلَّا يُؤُخَذَ مِنْ أَهْلِ السُّوقِ أَجْرٌ.

(۲۲۸ ۳۹) حضرت عمر بن عبدالعزيز نے تحریفر مایا: با زار دالوں ہے کرابیدوصول نہ کیا جائے۔

( ٢٢٨٤٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَخْيَى بُن أبى الْهَيْمُمِ الْعَطَّارُ ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ ، قَالَ :كُنَّا فِي زَمَانِ عَلِيٍّ مَنْ سَبَقَ إِلَى مَكَان فِي السُّوقِ كَانَ أَحَقَّ بِهِ إِلَى اللَّيْلِ.

(۲۲۸ ۴۰۰) حضرت الاصبغ فرماتے ہیں کہ علی دیا ٹوز کے زمانہ میں ہما را بید ستورتھا کہ جو شخص بازار میں کسی جگہ کو پہلے حاصل کر لیتا و ہی

شام تك اس جكه كاما لك بوتا\_

( ٢٢٨٤١ ) حَدَّثَنَا وكيع قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ تَمِيم الْرَسبي ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ ذَكَاكِينِ السُّوقِ ؟ فَكَرِهَ بَيْعَهَا وَشِرَالَهَا وَإِجَارَتَهَا.

(۲۲۸ ۳۱) حضرت حسن کے بازار کی دکانوں اور چبوتر وں کے متعلق دریافت کیا گیا؟انہوں نے اُس کی بیچے وشراءاور کراپیز پر دینے کو •

( ٢٢٨٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ زِيَادِ بُنِ فَيَّاضٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ : دَخَلَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ السُّوقَ وَهُوَ رَاكِبٌ ، فَرَأَى دُكَّانًا قَدْ أُحْدِثُ فِى السُّوقِ ، فَكَسَرَهُ.

(۲۲۸ ۳۲) حضرت عمر دوافق سوار ہوکر ہازار میں تشریف لائے ،آپ دفاقٹو نے بازار میں پچھنی دکا نیس تو اُن کو گرادیا۔

( ٢٢٨٤٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ۚ عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنَ السُّوقِ ٱجْرًا زِيَادٌ.

(۲۲۸ ۳۳) حفرت مجامد فرماتے میں کرسب سے پہلے زیاد نے بازاروالوں سے کرایہ وصول کیا۔

### ( ٣٤٦ ) فِي مُطْلِ الْغَنِيِّ وَدَفُعِهِ

## غنى كا ثال منول كرنا

( ٢٢٨٤٤ ) حَلَثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا وَبُرُ بُنُ أَبِى ذُلَيْلَةَ الطَّائِفِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مُسَيْكَةَ ، قَالَ وَكِيعٌ : وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّوِيدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ دينه وَعُقُوبَتَهُ. (ابوداؤد ٣٦٣٣ـ ابن حبان ٥٠٨٩)

( ۲۲۸ ۲۲۷) حضورا قدس مَثِلِ فَضَعَةَ نے ارشاد فر مایا: مالدار کا ٹال مثول کرنا اُس کے دین اور آسرے کوخراب کرتا ہے۔

( ٢٢٨٤٥) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ذَكُوَانَ أَبِى الزِّنَادِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَطْلُ الْغَنِى ظُلْمٌ ، وَمَنْ أُحِيلَ عَلَى مَلِىءٍ فَلْيَحْتَلْ. (بخارى ٢٢٨٤- ترمذى ١٣٠٨)

(۲۲۸ ۴۵) حضورا قدس مَؤَفِظَةَ فِي ارشاد فرما يا غنى كا ٹال مٹول كرناظلم ہے، اور جو مخص كى ٹال مٹول كرنے والے كے حيله كا شكار بن جائے تواس كو بھى حيله كرلينا جاہيے۔

( ٢٢٨٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِينٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَرْوَان أَبِى عُثْمَانَ الْعِجْلِتِي ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُه د :لَهُ كَانَ الْمَعْكُ ، كُلَّ كَانَ ، كُا سُه ، وَالْمَعْكُ طَرَقٌ مِنَ الظُّلْمِ.

مَسْعُودٍ : لَوْ كَانَ الْمَعْكُ رَجُلاً كَانَ رَجُلَ سُوءٍ وَالْمَعْكُ طَرَفٌ مِنَ الظَّلْمِ. (۲۲۸۳۲) حفرت عبدالله بن مسعود ولي في ارشاوفر مات بين كه نال مثول كرنے والا بهت بُر اَخْض ہے۔اور نال مثول كرناظلم ميں

ہے۔

( ٢٢٨٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ شُرَيْحٍ : الْمَعْكُ طَرَف مِنَ الظُّلْمِ.

(۲۲۸ ۴۷) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ ٹال مٹول کر ناظلم میں ہے ہے۔

( ٢٢٨٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : الْمَطْلُ ظُلْمٌ.

(۲۲۸۴۸) حضرت ابو ہر ریرہ وٹاٹٹو ارشا دفر ماتے ہیں کہ ٹال مٹول کر ناظلم ہے۔

( ٢٢٨٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوص ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : الْمَعْكُ طَرَفٌ مِنَ الظُّلْمِ.

(۲۲۸۲۹) حفرت شریح فرماتے ہیں کہ ٹال مٹول کر ناظلم میں سے ہے۔

# ( ٣٤٧ ) فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ الشَّهُودِ

### گواہوں کے درمیان تفریق کرنا

( ٢٢٨٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْأُوْدِيِّ: أَنَّ دَانِيَال أَوَّلُ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الشَّهُودِ.

(۲۲۸۵۰) حضرت ابوادر لیل فرماتے ہیں کہ حضرت دانیال پہلے خص تھے جنہوں نے گواہوں کے درمیان تفریق کی۔

( ٢٢٨٥١ ) حَدَّثْنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحْرِزِ بْنِ صَالِحِ : أَنَّ عَلِيًّا فَرَّقَ بَيْنَ الشَّهُودِ.

(۲۲۸۵۱) حضرت محرز فرماتے ہیں کہ حضرت علی دہاؤ نے گواہوں کے جج تفریق کی۔

### ( ٢٤٨ ) الرَّجُل يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنَ وَلَيْسَ لَهُ كَفَنْ

# کوئی شخص اس حال میں مرے کہ اُس پر قرضہ ہوا ور اُس کے پاس کفن نہو

( ٢٢٨٥٢ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ عَلِيٍّ بُنِ عَطَاءِ بُنِ مُقَدَّمٍ ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِى الْعَلَاءِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَكَم يَقُولُ : يُبْدَأُ بِالْكَفَن ، ثُمَّ الدَّيْن ، ثُمَّ الْوَصِيَّةِ.

(۲۲۸۵۲) حفرت علم فرماتے ہیں کہ گفن سے ابتداء کی جائے گی (پہلے گفن کا بندوبست کیا جائے گا) پھر قرضہ اوا کیا جائے گا پھر وصیت برعمل ہوگا۔

( ٢٢٨٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ ، ثُمَّ الدَّيْنِ ، ثُمَّ الدَّيْنِ ، ثُمَّ الْوَصِيَّةِ ، ثُمَّ الْمِيرَاثِ.

(۲۲۸۵۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں پہلے گفن دیا جائے گا ، پھر قر ضدادا کیا جائے گا ، پھر وصیت بوری کی جائے گی بھرمیراث تقسیم ہوگی۔ المعنف ابن الي شيرم (جلد ١) في المستقب المستوح والأفضية ﴿ اللهُ ال

( ٢٢٨٥٤ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ قَبْلَ الدَّيْنِ

(۲۲۸۵۴) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں قرضہ کی ادائیگی ہے قبل کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا۔

( ٢٢٨٥٥ ) حَلَّانَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ وَإِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، مِثْلَهُ.

(۲۲۸۵۵) حفرت حسن سے ای طرح مروی ہے۔

( ٢٢٨٥٦ ) حَدَّثَنَّا حَفُصٌ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ ٱلْحَسَنِ ، قَالَ : يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ قَبْلَ الدَّيْنِ.

(٢٢٨٥٢) حضرت حسن فرماتے ہیں كُة رض كَى ادائيكَى تے يہلے كفن كا انتظام كيا جائے گا۔

( ٢٢٨٥٧ ) حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيم ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : يُبُّدَأُ بِالْكَفَنِ ، ثُمَّ الدَّيْن ، ثُمَّ الْوَصِيَّةِ.

(۲۲۸۵۷) حضرت سعید بن جبیر وایشی؛ فرماتے ہیں، پہلے کفن کا انتظام کیا جائے گا پھر قرض کا پھروصیت پڑل ہوگا۔

# ( ٣٤٩ ) الرَّجُلُ يَدُفَعُ إِلَى الرَّجُلِ الْغَنَمَ

## کوئی شخص کسی کوبکریاں دیے

( ٢٢٨٥٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بُنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : كُنَّا نُعْطِى أَهُلَ الْعَنَمِ عَلَى أَنْ يُعْطُونَا كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا مِنَ الْمَصُلِ ، فَسَأَلْتَ عَلْقَمَةً وَمَسْرُوقًا وَعَبُدَ الرَّحْمَن بُنَ أَبِي لَيْلَى ؟ فَكُلَّهُمْ نَهَانِي عَنْهُ.
الرَّحْمَن بُنَ أَبِي لَيْلَى ؟ فَكُلَّهُمْ نَهَانِي عَنْهُ.

(۲۲۸۵۸) حضرت عمیر فرماتے ہیں کہ ہم بکری دالوں کواس شرط پر پچھ عطیہ دغیرہ دیتے تھے کہ وہ ہمیں اتنا اتنا نئیر، اتنا اتنا تھی اورا تنا اتناسیّال مادہ جوزر درنگ ہوتا ہے دیں گے، پھر میں نے حضرت علقمہ، حضرت مسروق اور حضرت عبدالرحمان فی الی لیلی سے اس کے متعلق دریافت کیا؟ان سب نے مجھے اِس سے منع کیا۔

( ٢٢٨٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بُنِ سَعِيدٍ : أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَبِيْدَةَ ، وَغَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ عَنْهُ ؟ فَكَرِهُوهُ.

(۲۲۸۵۹) حضرت عمر پرچین فرماتے ہیں ایک شخص نے حضرت عبیدہ اوران کے علاوہ حضرت عبداللہ کے اصحاب میں سے کسی سے اس اِس کے متعلق دریافت کیا؟ انہوں نے اِس کونا پہند کیا۔

# ( ٣٥٠ ) مَنْ قَالَ لاَ يَتَفَرَّقُ بَيْعَانِ إلَّا عَنْ تَرَاضٍ

بیچ کرنے والے رضا مندی کے بعد جدا ہوں گے

( . ٢٢٨٦ ) حَلَّتُنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا

يَتُفَرَّقُ بَيْعَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ. (بيهغى ٢٥١)

(۲۲۸ ۱۰) حضور اقدس مِرْ الفَظِيَّةَ فِي ارشاد فرمايا: رضامندي كي فيريج كرف والع جداند مول ـ

( ٢٢٨٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي غِياتْ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ :أَنَّهُ بَاعَ فَرَسًا فَحَيَّرُ صَاحِبَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ ، ثُمَّ، كَانَ رِرِدُو مِهِ مِمْ مِرِدِيرِهُ مِنْ جِرِدِو رَدِيرِيرِهِ الْمَانِيرِينِهِ مِنْ إِنْ الْمَانِيرِينِهِ الْم

قَالَ : سَمِعْتُ أَبًا هُرَيْرَةً يَقُولُ : الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. (ابوداؤد ٣٥٥٢ ـ ترمذي ١٢٣٨)

(۲۲۸ ۲۱) حضرت ابوزرعہ نے محوڑے کی نیچ کی اور پھرمشتری کو نیچ کرنے کے بعد خیار دیا اور فر مایا میں نے حضرت ابو ہر یر ہو دیا ہو سے سنا ہے کہ بیچ رضا مندی کے ساتھ ہوتی ہے۔

( ٢٢٨٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :مَا كَانَ التَّخْيِيرُ إِلَّا بَعْدَ الْبَيْعِ ، قَالَ :وَبَايَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً مِنَ الْأَعْرَابِ فَخَيَّرِهُ بَعْدَ الْبَيْعِ. (ابن ماجه ٢١٨٣- بيهقي ٢٤٠)

(۲۲۸ ۹۲) حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ خیار تیج کے بعد ہی ہے، آنخضرت مِنْرِ فَضَحَ آنے ایک اعرابی کے ساتھ تیج کی اور بیج کے بعد اُس کو خیار دیا۔

( ٢٢٨٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ سُلَيْمانَ ، عَنْ طَاوُوسٍ :أَنَّهُ كَانَ يَحْلِفْ مَا التَّخْيِيرُ إلاَّ بَعْدَ الرُّضَا.

(۲۲۸ ۲۳) حضرت طاوس إس بات رقتم المات من كه خيار رضامندي كے بعد بـ

( ٢٢٨٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا قَاسِمُ الْجُعْفِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أنَّ مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ ، وَالْمِحِيَارُ بَعْدَ الصَّفْقَةِ ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أنْ يَغْبِنَ مُسْلِمًا.

(عبدالرزاق ۱۳۲۲۳)

(۲۲۸ ۲۴۳) حضورا قدس مَلِطَ فَعَظَمَ نِهِ ارشاد فرمایا: تع رضا مندی کے ساتھ ہے،اور خیار بھے مکمل ہونے کے بعد ہے،اور کسی مسلمان کے لئے حلال نہیں کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو دھوکا دے۔

( ٢٢٨٦٥ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ: أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ اشْتَرَى مِنِ الْمُرَأَتِيهِ نَصِيبَهَا مِنْ مِيرَافِهِ، ثُمَّ قَالَ :إِذَا أَنَا مِتُّ فَخَيْرُوهَا.

(۲۲۸۷۵) حضرت حسن بن علی نے اپنی بیوی ہے اُس کی میراث کا حصہ خریدا، پھر فر مایا: جب میں مرجاؤں تو پھر اُس کواختیار دیا جائے۔

# ( ٢٥١ ) الرَّجُلُ يَسْتَأْجِرُ الدَّارَ أَشْهُرًا

کوئی شخص کچھ عرصہ کے لئے مکان کرایہ پر لے

( ٢٢٨٦٦ ) حَدَّثَنَّا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ :فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ بَيْتًا أَشْهُرًا ، أَوْ قَالَ

﴿ مَعنف ابْن الْبِشِيرِمْرِجُ (جُلا) ﴿ لَهِ مِنْهُ ، فَقَالَ : إِذَا أَتَى بِالْمَفَاتِيرِ فَقَدْ دَىءَ ، وَعَلَيْهِ أَجُو مَا سَكَنَ

إلَى أَجَلٍ ، فَسَكَنَهُ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَخُوَجَ مِنْهُ ، فَقَالَ :إذَا أَتَى بِالْمَفَاتِيحِ فَقَدْ بَرِىءَ ، وَعَلَيْهِ أَجُو مَا سَكَنَ . اللّهِ الْمَفَاتِيحِ فَقَدْ بَرِىءَ ، وَعَلَيْهِ أَجُو مَا سَكَنَ . (۲۲۸ ۲۲) حَرْت شرح دريافت كيا كيا كه ايك فض نے بحدوقت كے لئے كرايه پرمكان ليا ہے، پھروه اس شرم الله و و فكان على جائياں لے كرآ جائے تو ده أس سے برى ہے، اور جتنا عرصه وه رہا ہے أس كاكرايه أس عام الله على الله عنا عرصه وه رہا ہے أس كاكرايه أس

جاہتا ہے؟ آپ نے فرمایا: جب وہ مکان کی چابیاں لے کرآجائے تو وہ اُس سے بری ہے، اور بقنا عرصہ وہ رہا ہے اُس کا کرایہ اُس پر ہے۔ ( ۲۲۸۱۷ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلٌ ، عَنِ الشَّغِيِّ ، عَنْ شُويْحٍ ، بِنَحْوٍ مِنْ حَدِيثِ عَبَّادٍ. ( ۲۲۸۱۷ ) حضرت شریح سے ای طرح مروی ہے۔

( ۲۲۸۶۸) حَدَّنَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِیِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : عَلَيْهِ أَجُرُ مَا سَكَنَ.
( ۲۲۸ ۲۸) حفرت شرَحَ فرماتے میں جتناوہ اس میں رہا ہے اس پراُس کا کراپیلازم ہے۔
( ۳۵۴ ) فی رَجُلِ بِاعَ مِنْ رَجُلِ سِلْعَةً إِلَى أَجَلٍ

کو کی شخص کے میں میں کہا ہے اس کی کی شخص کے میں میں کہا ہا کہ اُل اور فریش میں کہا ہے اور میں کہا ہا کہ کی شخص کے میں میں کہا ہے اور میں کرنے کہا ہے اور میں کے اس کے میں میں کہا ہے ک

كوئى شخص كچەمدت كے لئے كسى كوسامان فروخت كرے ( ٢٢٨٦٩ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُكِيْمَانَ ، عَنُ سَلْمٍ ، قَالَ :سَٱلْتُ مُحَمَّدَ بُنَ سِيرِينَ عَنُ رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً إلَى شَهْرَيْنِ وَشَرَطَ عَلَى الْمُشْتَرِى :إِنْ بَاعَهَا قَبْلَ الشَّهْرَيْنِ أَنْ يَنْقُدَهُ ؟ قَالَ : لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا.

وَشَرَطَ عَلَى الْمُشْتَرِى : إِنْ بَاعَهَا قَبْلَ الشَّهُرَيْنِ أَنْ يَنْفُدَهُ ؟ قَالَ : لاَ أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا. "

(۲۲۸ ۲۹) حضرت سلم فراتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد بن سیرین سے دریافت کیا کہ ایک محض نے دومبینے کے لئے ایک مخض کو سامان فروخت کیا اور مشتری پریشرط لگادی کہ اگر اِس کودوماہ سے قبل فروخت کیا توشمن نقد دینا ہوگا؟ آپ نے فرمایا میں تواس میں کوئی حرج نہیں سجھتا۔

( ۱۲۸۷ ) حَلَّثَنَا جَرِيلٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى الدَّارَ فَيَقُولُ الْمُشْتَرِى لِلْبَانِعِ : مَنَى ما جِنْت بِشَيْهَا فَهِى رَدُّ عَلَيْك ، قَالَ : يَبْطُلُ شَرْطُهُ وَيَجُوزُ عَلَيْهِ الْبَيْعُ. ( ۱۲۸۷ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ آ دمی گھر فریدے پھرمشتری بائع سے یوں کہے کہ جب بھی ہیں اِس کے پہیے لے ر

( ٢٢٨٧١ ) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبُرَاهِيمَ ، قَالَ : كُلُّ شَوْطٍ فِي بَيْعٍ فَالْبَيْعُ يَهُدِمُهُ. (٢٢٨٧١) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كہ تج ميں جو بھی خلاف تج شرط لگائی جائے تو تج اس شرط كومنهدم كرديتى ہے۔

( ٣٥٣ ) فِي كِرَاء الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ

کوری زمین سونے کے بدلے کرائیہ پرویزاً ۲۲۸) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص ، عَنْ طَارِق ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ رَافِع بُن خَدِيج

تيرے پاس آيا تو وہ تھے پر ز دموگا ،توبيشرط باطل موگى اور نظ لا زم موجائے گ ۔

( ٢٢٨٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

المنف ابن الي ثيبه مترجم (جلد٢) في المستخطفة المستخطفة المستخط المستخطفة المستخطة المستخطفة المستخطة المستخطفة المستخط عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثُهُ ۚ : رَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ ، وَرَجُلٌ لهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُها ،

وَرَجُلُ اسْتَكْرَى أَرْضًا بِلَهَبِ أَوْ فِضَةٍ. (ابوداؤد ٣٣٩٣ـ ابن ماجه ٢٣٣٩)

(۲۲۸۷۲) حضورا لدس مَرِ النظائيَة إن ارشاد فرمایا: ب شک زمین کی کاشت صرف دوطرح سے ہے، ایک وہ مخص جس کوز مین دی

جائے تو وہ اس میں کا شت کرے، دوسراوہ مخص جس کی اپنی زمین ہے اور اُس کو کا شت کرتا ہے اور تیسراوہ مخص جوز مین کوسونے اور عاندی کے بدلے کرایہ برلے۔

( ٢٢٨٧٣ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَنْظَكَةَ بْنِ قَيْسِ ، قَالَ : سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاء الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِاللَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ؟ فَقَالَ :حَلَالٌ لَا بَأْسَ بِهِ.

(۲۲۸۷ ) حضرت حظله فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت رافع بن خدیج جھاٹی سے دریافت کیا کہ کوری زمین کوسونے اور جاندی

ك بدل كرايه بردينا كيما بي فرمايا: حلال باس ميس كوكى حرج نبيس ب

( ٢٢٨٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعْدًا عَنْ كِرَاء الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ؟ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ ، ذَلِكَ قَرْضُ الْأَرْضِ.

(٢٢٨٥ ٢٠٠ عفرت سعد ع كورى زمين كوسون اور جاندى كے بدل كرايد بردينے كمتعلق دريافت كيا كيا؟ فرمايا: كوئى حرج · نہیں، بیز مین کا قرضہ ہے۔

( ٢٢٨٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِتُي ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لا بَأْسَ بِكِرَاء الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.

بِالذَّهَبِ وَالْفِطَّةِ.

(۲۲۸۷۱) حضرت سعید بن جبیر والنفید ہے بھی مہی مروی ہے۔

( ٣٢٨٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ :كَانَ سَالِمْ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ

وَالزُّهْرِيُّ لَا يَرَوْنَ بِكِرَاءِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بَأْسًا. (۲۲۸۷۷) حضرت سالم، حضرت سعید بن المسیب، حضرت عروه اور حضرت زہری پر پیٹیل کوری زمین کوسونے اور جاندی کے

بدلے کرایہ پردینے میں کوئی حرج نہ بھتے تھے۔

( ٢٢٨٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إنَّ أَمْثَلَ مَا أَنتُمْ صَانِعُونَ أَنْ تَسْتَأْجِرُوا الْأَرْضَ الْبَيْضَاءَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.

مصنف ابن الي شير مرجم (جلال) في مسنف ابن الي شير مرجم (جلال) في المستقبة ال

(۲۲۸۷۸) حضرت ابن عباس مناتی ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک تمہارے پیشوں میں سے بہتر پیشہ یہ ہے کہتم زمین کوسونے اور جاندی کے بدلے کرایہ پردیے ہو۔

( ٢٢٨٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنْ أَبِي الْفَضْلِ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : أَمَّا الْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ فَإِنَّا نَكْرِيهَا بالذَّهَب وَالْوَرِقِ. -

بِ المَّهِ وَ رَوِي اللَّهِ مِن رَبِي اللَّهِ مِن كَالِ وَمِن أَلَ وَهِم مون اورجاندى كَ بدل رَاي بردي كَ-( ٢٢٨٥ ) حَلَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَسْنَأْجِرَ الرَّجُل الأَرْضُ الْبَيْضَاءُ بِالذَّهَبِ

وَالْوَرِقِ ، وَمَا أَرَادَ أَنْ يَسْتُأْجِرَهَا بِهِ. (۲۲۸۸۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جو محض زمین کرایہ پردینے کا ارادہ کرے تو وہ کوری زمین کوسونے اور حیا ندی کے بدلے کرایہ بروے سکتا ہے۔

( ٢٢٨٨ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفُو عَنِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ لَيْسَ فِيهَا شَجَوٌ وَلَا زَرْعٌ نَسْتَأْجِرُهَا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ ؟ قَالَ :هُوَ حَسَنٌ ، كَذَلِكَ نَفُعَلُ بِالْمَدِينَةِ.

(۲۲۸۸۱) حضرت ابوجعفر ویشیلا سے پوچھا گیا کہ کوری زمین جس پر درخت اور کھیت نہیں ہے اُس کوہم دراہم اور دینار کے بدلے

کرایہ پردیتے ہیں؟ فرمایا: بیاچھاہے،ہم بھی مدینہ منورہ میں ای طرح کرتے تھے۔

( ٢٢٨٨٢ ) حَلَّاتُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِكْرِمَةَ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَبِيبَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ : كُنَّا نُكْرِى الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا عَلَى السَّواقِيِّ مِنَ الزَّرْعِ ، وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا ، فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيها بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ. (ابوداؤد ٣٣٨٣ـ احمد ١/ ١٤٨) (٢٢٨٨٢) حضرت سعد ويشيخ فرماتے ہيں كه بهم رسول اكرم مُؤَفِّفَة كيدور ميں زمين كو پانى لگانے والول كوكرايد برديتے تھے،

آمخضرت مَلِّنَظَةَ أَنْهُ بِمِين اس منع فرماد يا اور فرمايا جم سونے اور جاندی کے بدلے کرايه پرديا کريں۔ ( ٢٢٨٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَمِ بُنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدُ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ يَتِيمِ لِي لَهُ أَرْضٌ ؟

فَقَالَ : إِنْ كُنْت مُكْرِيهَا فَاكْرِهَا بِذَهَبٍ وَ فِطَّةٍ.

(۲۲۸۸۳) حفزت یخیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حفزت معید بن المسیب سے دریافت کیا کہ میرے یاس ایک میتم ہے جس کی ز مین بھی ہے؟ آپ نے فر مایا اگرتو کرایہ پرز مین دینا جاہتا ہےتو اُس کو دراہم اور دینار کے بدلے دے دے۔

( ٢٢٨٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَص ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَفِيدَ بْنَ جُبَيْرِ عَنْ إجَارَةِ الْأَرْضِ ؟ فَقَالَ:

کی معنف ابن الی شیبرسر جم (جلد ۲) کی کی کاب کاب کی کتاب البیوع والا فضیه کی کتاب البیوع والا فضیه کی کرج (۲۲۸۸ ) حضرت سعید بن جبیر بیشیلا سے کرایہ پرز مین وینے کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آپ نے فر مایا: اس میں کوئی حرج نبیس ہے۔

# ( ٣٥٤ ) الرَّجُلُ يَزْرَءُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا

# کو کی شخص دوسرے کی زمین پر بغیراً سے بوچھے کاشت کرے

( ٢٢٨٨٥ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، رَفَعَهُ ، قَالَ : مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ ، وَتُرَدُّ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ. (ابوداؤد٣٩٧ـ ترمذي ١٣٦٢)

(٢٢٨٥) حفرت رافع بن خديج خاجؤ سے مرفوعاً مروى ہے كه الخضرت مِلْقَطَيَّةَ في ارشاد فرمایا: جو محض كمي غير كى زمين كوأس كى

اجازت کے بغیر کاشت کرے تو کاشت میں ہے اُس کا کوئی حصنہیں ہے۔ اُس کواس کا نفقہ (خرچہ)واپس کردیا جائے گا۔

( ٢٢٨٨٦) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى زَرْعٍ يَهْتَزُّ ، فَسَأَلَ عَنْه ، فَقَالُوا :رَجُّلْ زَرَعَ أَرْضًا بِغَيْرِ اذْنِ صَّاحِبِهَا ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَرُدُّهَا وَيَأْخُذَ نَفَقَتَهُ. (ابوداؤد ٣٣٩٢ـ طبراني ٣٢٧٥)

(۲۲۸۸۲) حفرت حسن بن محمد فرماتے ہیں کہ آنخضرت مَیْلِفَظِیَّۃ ایک مرتبدایک سرسز زمین نے پاس سے گذرے آپ نے اُس زمین کے متعلق دریافت کیا،لوگوں نے عرض کیا کہا کی شخص نے دوسرے کی زمین پر بغیراجازت کا شت کیا ہے، آپ نے اُس کو واپس کرنے کا تھم دیااور تھم دیا کہ نفقہ (خرچہ)واپس لے لے۔

( ٢٢٨٨٧ ) حَلَّتُنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ الْخَطْمِى ، قَالَ : بَعَنِنِى عَمِّى وَغُلَامًا لَهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَبَّبِ
فَقَالَ : مَا تَقُولُ فِى الْمُزَارَعَةِ ؟ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا حَتَّى حُدِّثَ عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ فِيهَا
خَدِيثًا ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى يَنِى خَارِثَةَ فَرَأَى زَرْعًا فِى أَرْضِ ظُهَيْرٍ ، فَقَالُ : مَا
خَدِيثًا ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى يَنِى خَارِثَةَ فَرَأَى زَرْعًا فِى أَرْضِ ظُهَيْرٍ ؟ قَالُوا : إِنَّهُ لَيْسَ لِظُهَيْرٍ ، قَالَ : أَلَيْسَتِ الْأَرْضُ أَرْضَ ظُهَيْرٍ ؟ قَالُوا : إِنَّهُ لَيْسَ لِظُهَيْرٍ ، قَالَ : أَلَيْسَتِ الْأَرْضُ أَرْضَ ظُهَيْرٍ ؟ قَالُوا : بِلَى وَلَكِنَّهُ زَارَعَ فَلَانًا ، قَالَ : فَرُدُونًا عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ وَاخُذُوا زَرْعَكُمْ ، قَالَ رَافِعٌ : فَرَدُونَا عَلَيْهِ نَفَقَتَهُ وَأَخَذُنَا زَرْعَنَا ، قَالَ سَعِيدٌ :

اُفْقِرْ اَنْحَاك ، اَوْ اَنْحُرِ فَي بِوَرِقِ. (۲۲۸۸۷) حضرت الوجعفر ولا فِي فرمات میں کہ مجھے اور ایک لڑکے کومیرے پچانے خضرت سعید بن المسیب کے پاس بھیجا، اُن ہے دریافت کیا کہ آپ مزارعت کے متعلق کیا فر ماتے ہیں؟ فرمایا: حضرت ابن محر دہ اٹٹو اس میں کوئی حرج نہ بجھتے تھے، یہاں تک کہ ان کورافع بن خدت کے بیحدیث بیان کی گئی کہ آنخضرت مِزَافِقَةِ فِی عارشہ کے پاس آئے اور آپ نے کھیر کی زمین کود یکھا، اور

ان کورائع بن خدت کے بیصدیث بیان کی گئی کہ آنحضرت مَلِّفَظِیَّ بنی حارثہ کے پاس آئے اور آپ نے طعیر کی زمین کو دیکھا، اور فرمایا ظھیر کی کھیتی کتنی عمدہ اور اچھی ہے! ، لوگوں نے عرض کیا: میٹھیر کی نہیں ہے۔ آپ مِلِفظِیَّ اِنْہِ اِن فت فرمایا: کیا بیٹھیر کی زمین معنف ابن ابی شیب مترجم (جلد ۲) کی است کی است کیا ہے۔ فرمایا: اُس کواس کا نفقہ انہاں کے است کیا ہے۔ فرمایا: اُس کواس کا نفقہ

میں ہے؟ لولول نے عرص لیا، یول ہیں، مین اس بوطلال س نے (بعیر اجازت) است لیا ہے۔ مرمایا: اس واس الاصفر (خرچہ)واپس کردو،اورتم اپنی کھیتی واپس لو،حضرت رافع فرماتے ہیں کہ ہم نے اُس کونفقہ واپس کردیا اور کھیتی واپس لے لی،حضرت سعید فرماتے ہیں کہ اینے بھائی کوعاریتا زراعت کے لیے دے دویا پھر جاندی کے بدلے کرایے پردے دو۔

( ٣٥٥ ) مَا تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ

### یبودی اور نصرانی کی گواہی درست ہے

( ٢٢٨٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِعْ ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن شُرَيْحٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِى وَالنَّصْرَائِيِّ إِلَّا غِلَى وَصِيَّةٍ . إِلَّا فِي سَفَرِ ، وَلَا تَجُوزُ إِلَّا عَلَى وَصِيَّةٍ .

(۲۲۸۸۸) حفرت شریح فر ماتے جیں کہ یہودی اور نصرانی کی کواہی صرف سفراور وصیت میں جائز ہے۔

( ٢٢٨٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا زَكَوِيًّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّ رَجُلاً مِنْ خَنْعَمَ تُوُفِّىَ بِدَقُوقًا فَلَمُ يُشْهِدُ عَلَى وَصِيَّتِهِ إِلَّا نَصْرَانِيَّينِ ، فَأَحُلَفَهُمَا أَبُو مُوسَى بَعُدَ الْعَصْرِ بِاللَّهِ مَا خَانَا ، وَلَا كَتَمَا ، وَلَا بَدَّلا ، وَإِنَّهَا لُوَصِيَّتُهُ فَأَجَازَ شَهَادَتَهُمَا.

(۲۲۸۸۹) حضرت فعمی سے مروی ہے کہ قبیلہ فتعم کا ایک شخص دقو قامقام میں وفات پا گیا،اس نے اپنی دصیت پرصرف دونصرانیوں کوگواہ بنایا۔اُن دونوں کوابوموی نے عصر کے بعدان الفاظ کے ساتھ نتم دی کہ خدا کی نتم بنے خیانت نہیں کی ، نہ ہی اِس کو چھپایا،

ادر نہ ہی اِس کو تبدیل کیا، بے شک بھی وصیت ہے، پھرانہوں نے ان نصرانیوں کی گواہی کونا فذکر دیا۔ در مرجعی یہ ایکن سے میں قال کے ایکن از میں قرن سے ان است سے میں ڈیٹر کے ایکن کے ایکن کے ایکن کا آئی آئے

( .٢٢٨٩ ) حَدَّلَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّلَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةَ :﴿أَوُ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ قَالَ : مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.

(٢٢٨٩٠) حفرت عبيده قرآن پاكى آيت ﴿ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِ كُمْ ﴾ كم تعلق فرماتي بين كدابل كتاب مرادبين-

( ٢٢٨٩١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ قَالَ :مِنْ غَيْرٍ أَهُلِ دِينِكُمْ.

(۲۲۸۹۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ﴿أَوْ آخَوَانِ مِنْ غَيْرِ مُحْمُ ﴾ ہے مرادتہارے دین کےعلاوہ لوگ ہیں۔

( ٢٢٨٩٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ.

(۲۲۸۹۲)حفرت سعید بن المسیب بھی ای طرح مروی ہے۔

( ٢٢٨٩٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا التَّيْمِيِّ ، عَنْ أبي مجلز ، أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ.

(۲۲۸ ۹۳) حضرت ابوکجلز سے بھی ای طرح مروی ہے۔

( ٢٢٨٩٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَمَّنْ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.

(۲۲۸۹۴)حفرت سعید بن جبیر ریشیا ہے بھی ای طرح مردی ہے۔

( ٢٢٨٩٥ ) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :حَدَّثُنَا منصور وغير واحد ، عن الحسن قَالَ :من غير عشائر كم.

(۲۲۸۹۵) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ تمہارے خاندان کے علاوہ لوگ مراو ہیں۔

( ٢٢٨٩٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَبِيدَةَ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ :مِنْ غَيْرِ أَهُلِ دِينِكُمْ.

(۲۲۸ ۹۲) حضرت عبیدہ سے اس کے متعلق دریا فت کیا گیا؟ فرمایا تمہارے دین کے علاوہ لوگ مراد ہیں۔

( ٢٢٨٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُودَاوُدَ، عَنِ الْحَكْمِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ﴿ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِ كُمْ ﴾ قَالَ: مِنْ سَائِرِ الْمِلَلِ.

(٢٢٨٩٧) حضرت ابن سيرين ويطيع ﴿ أَوْ آخَرَ انِ مِنْ غَيْرِ كُمْ ﴾ عدمراوسارى ملتو في واللوك بير

( ٢٢٨٩٨ ) حَدَّثُنَا خَالِدٌ بُنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحَىُّ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ : فِي قوله تعالى: ﴿ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ قَالَ :هُمْ مِنْ أَهْلِ الْمِيرَاثِ.

(۲۲۸۹۸) حضرت زہری ویٹید قرآن پاک کی آیت ﴿ أَوْ آخَوَانِ مِنْ غَيْرِ كُمْ ﴾ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ میراث والوں میں سے ہیں۔

### ( ٣٥٦ ) الرَّجُلُ يَكْتَرَى الرَّابَّةَ

### جانورکرایه بردینا

( ٢٢٨٩٩ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :مَنِ اكْتَرَى عَلَى أَنَّهُ ضَامِنٌ فَلَيْسَ بِضَامِنِ.

(۲۲۸۹۹) خفرت طاوس فرماتے ہیں کہ جوشف اس شرط پر کرایہ پردے کہ وہ ضامن ہے تو وہ ضامن شار نہ ہوگا۔

( ٣٢٩٠٠ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ مَحْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ ، أَوْ قَالَ لَهُ إِنْسَانٌ : يَسْتَكُرِى الرَّجُلُ بِضَمَان ؟ قَالَ : لَا.

(۲۲۹۰۰) حضرت ابن جرج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے دریافت کیا کہ آ دی صان کے ساتھ کرایہ پر لے سکتا ہے؟ فرمایا جنہیں۔

( ٢٢٩٠١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْكِرَاءَ وَالضَّمَانَ.

(۲۲۹۰۱) مفرت طاؤی کوجائز نه جھتے تھے۔

## ( ۳۵۷ ) باک الطّینِ اثنینِ بِواحِدٍ کپڑوں کور نگنےوالی مٹی کودوکوایک کے بدلے دینا

( ٢٢٩.٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : سَأَلَتُه عَنِ الطَّينِ الَّذِي يُصْبَعُ بِهِ النِّيَابُ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ ؟ فَكَرِهَهُ.

(۲۲۹۰۲) حضرت محمد بن سيرين سے من كے متعلق دريافت كيا كيا جس كے ساتھ كپڑوں كورثا جاتا ہے، دوكوايك كے ساتھ ديتا كيسا ہے؟ انہوں نے إس كونا پندكيا۔

# ( ۳۵۸ ) الرَّجُلُ يُسْلِمُ فِي طَعَامِ حَدِيثٍ فَلاَ يَلْقَى صَاحِبَهُ كُونَى شَخْصَ تازه كھانے میں سلم كرے پس أس كى ساتھى سے ملا قات نہ ہو

( ٢٢٩.٣) حَدَّثَنَا عَبُدُالسَّلَامِ بْنُ حَرُب، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ إِلَى رَجُلٍ فِي طَعَامِ حَدِيثٍ، فَلَمْ يَلُقَهُ حَتَّى صَارَ حَدِيثُ ذَلِكَ الْعَامِ عَتِيقًا ، قَالَ لَهُ :حدِيثُ سَنَتِهِ الَّتِي لَفِيهُ فِيهَا ، وَكَانَ شُويْحٌ يَقُولُ ذَلِكَ. يَلُقَهُ حَتَّى صَارَ حَدِيثُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَدِيمًا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَم كرے، پُراس كل (٢٢٩٠٣) حضرت ابراہيم أس فحص كے متعلق فر ماتے بين جو دوسرے فحص كے ساتھ تازہ كھانے كى بَيْع سلم كرے، پُراس كى ملاقات نہواوروہ كھانا پرانا ہوجائے، آپ نے فر مایا: جس سال ملاقات ہوئى ہے اس سال كاتازہ كھانا دےگا۔ حضرت شرح بھى اس طرح فر ماتے تھے۔

( ٢٢٩.٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن شُرَيْحٍ ، قَالَ :يُغْطِيهِ حَدِيثَ سَنَتِهِ الَّتِي يَتَقَاضَاهُ فِيهَا. (٣٢٩٠٣) حضرت شريح سے اس طرح مروی ہے۔

( ۳۵۹ ) الرَّجُلُ يَأْذَنُ لِلرَّجُلِ يَبْنِي فِي النَّارِ ثُمَّ يُخْرِجُهُ كوئی شخص دوسرے کوگھر بنانے کی اجازت دے پھراُس کونکال دے

( ٢٢٩.٥ ) حَلَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ شُرَيْحٍ وَعَبْدِ اللهِ :كَانَا يَقُولَانِ فِي رَجُلٍ بَنَى فِي فِنَاءِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ :أَنَّ لَهُ النَّقُضَ ، وَإِنْ بَنَى بِإِذْنِهِمْ فَلَهُ النَّفَقَةُ.

(۲۲۹۰۵) حفرت شرح اُور حفزت عبدالله فرمات بین که اُگر کوئی شخف کسی قوم کی جگبه پر بغیرا جازت تغمیر کردے، تو اس کوتو ژا جائے گا، اوراگر اِس نے اُن کی اجازت سے بنایا ہے تو بھراُس کونفقہ دیا جائے گا۔

( ٢٢٩.٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، أَوْ حُدِّثْتُ عَنْهُ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الْعَطَفَانِيّ ، عَنْ عَلِيٌّ بِنَحْوِهِ.

(۲۲۹۰۲) حفرت علی سے ای طرح مردی ہے۔

( ٢٢٩.٧ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّاثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : مَنْ بَنَى فِي حَقِّ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَهُ نَقْضُهُ ، وَمَنْ بَنَى فِي حَقِّ قَوْمٍ بِإِذْنِهِمْ فَلَهُ نَفَقَتُهُ.

(۲۲۹۰۷) حفرت شریح فرماتے ہیں کہ جو محض کی قرم کی جگہ پران کی اجازت کے بغیر تقبیر کر لے تو اس کو تو ژاجائے گا،اوران کی اجازت سے بنایا تھا تو اُس کو نفقہ دیا جائے گا۔

( ٢٢٩٠٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا ، قَالَ :سَأَلْتُ عَامِرًّا عَنْ رَجُلٍ أَعَارَ جَارًا لَهُ حَانِطًا فَبَنَى عَلَيْهِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَقْلَعَ بِنَاءَهُ ، قَالَ :يَغْرَمُ لِصَاحِبِ الْحَائِطِ مَا أَنْفَقَ.

(۲۲۹۰۸) حفرت ذکریا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عام سے دریافت کیا کہ: ایک فخص نے اپنے پڑوی کی ویوار کرایہ پرلے کو ایس تقریب میں میں میں میں میں میں میں میں ایک میں ایک میں ایک ایک فیصل میں ایک میں میں میں میں میں میں میں

كرأس رِتقبر كردى، چروه پروى أس كوا كها ژناچ استاج؟ آپ نے فرمايا: صاحب ديواركو جتنا اسكافر چ آياده اداكر \_ گا\_ ( ٢٢٩٠٩ ) حَدَّتَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ أَبِي كُلَيْسٍ ، عَنْ ابْرَاهِيمَ : أَنَّ رَجُلاً أَعَارَ رَجُلاً حَائِطًا ،

فَهُنَى عَلَيْهِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَقُلَعَ بِنَانَهُ ، فَقَالَ شُويْحٌ لِصَاحِبِ الْحَائِطِ :ضَعْ رِجُلَك حَيْثُ شِنْت يَعْنِى يَقُلَعُ بِنَانَهُ. (۲۲۹۰۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت شریح نے دیوار کے مالک سے فرمایا: اُس کی تعمیر کوا کھاڑ دو (اکھاڑ سکتے ہو)۔

( ٢٢٩١ ) حَلَّانَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ قَتَادَةً وَأَبِى هَاشِمٍ ، قَالَا : مَنْ أَذِنَ لِرَجُلٍ فِى بِنَاءٍ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُخُرِجَهُ فَلَهُ قِيمَةُ الْبِنَاءِ.

(۲۲۹۱۰) حفرت قیادہ اور حفرت ابوہاشم فرماتے ہیں کہ جو خض پہلے کسی کو قبیر کرنے کی اجازت دے پھراُس کو نکالنا جا ہے قو اُس کو تقبیر کی قبیت اداکرنی ہوگی۔

( ٢٢٩١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَشْعَتْ بْنِ أَبِى الشَّفْنَاءِ : أَنَّ رَجُلاً أَعَارَ رَجُلاً حَانِطًا فَبَنَى عَلَيْهِ ، فَقَالَ شُوَيْثٌ لِصَاحِبِ الْحَائِطِ :ٱرْدُدْ عَلَيْهِ نَفَقَتَهُ.

(۲۲۹۱۱) حضرت افعث فرماتے ہیں کہ ایک فخص نے دوسرے کو دیوار کرایہ پر دی اور اُس نے اِس پرتغیر کر دی، حضرت شریح نے دیوار والے سے فرمایا: اُس کو نفقہ دو۔

### ( ٣٦٠ ) القومر يَخْتَلِفُونَ فِي النَّقْدِ

## نفذی کے بارے میں اگر لوگ اختلاف کریں

( ٢٢٩١٢ ) حَلَّاثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ ابْنِ سِيوِينَ ، عَنْ شُويْحٍ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إذَا اخْتَلَفُوا فِي النَّقُدِ لَكَ الْجَيِّدُ وَالْحَسَنُ وَالطَّيِّبُ ، فَإِنْ ذَهَبَ الْأَعْلَى فَاتُرُكِ الْأَسْفَلَ. (۲۲۹۱۲) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ جب نقذی کے متعلق اختلاف ہو، تو تیرے لئے، جید، اچھا اور پا کیزہ ہے، اگر اعلیٰ جلا جائے تو اسفل کی طرف اتر ( اُس کوچھوڑ دے )۔

( ٢٢٩١٣) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِيِّ ، عَنُ أَبِى الْجَرَّاحِ ، قَالَ :حَدَّثِنِى مُوسَى بْنُ سَالِمٍ ، قَالَ : لَمَّا أَجُلَى الْحَجَّاجُ أَهْلَ الْأَرْضِ ٱتَّنِنى الْمُرَأَةُ بِكِتَابٍ زَعَمَتُ أَنَّ الَّذِى أُعْتِقَ أَبُوهَا :هَذَا مَا اشْتَرَى طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَان ، اشْتَرَى مِنْهُ فَتَاهُ دِينَارًا أَوْ دِرْهَمًا بِخَمْسِمِنَةِ دِرْهَمٍ ، بِالْجَيِّدِ وَالطَّيِّبِ ، وَالْحَسَنِ.

(۲۲۹۱۳) حضرت موی بن سالم ویشین سے مروی ہے کہ جب جہاج نے اہل الارض کو بری الذمہ کیا، میرے پاس ایک خانون کمتوب کے کرآئی ، اُس کا خیال تھا کہ بے شک اُس کے والد کوآزاد کیا گیا ہے۔ ( کہنے گلی ) یہ وہ ہے جس کو طلحہ بن عبیداللہ نے فلان بن فلان سے خریدا، اُس نے ایک نوجوان سے دیتاریا درہم کے بدلے میں خریدا پانچ سودرہم کے بدلے میں جوجید، عمدہ اورا چھے تھے، اورائس کو ٹمن بھی دے دیا، اورائس کو اللہ کے لئے آزاد کردیا۔

( ٢٢٩١٤) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ:اشْتَرَى حُدَيْفَةً مِنْ رَجُلَيْنِ مِنَ النَّخَعِ نَاقَةً ، وشرط لهما من النقد رضاهما ، فَجَاءَ بهما في مَنْزِلِهِ فَأَخْرَجَ لَهُمَا كِيسًا فأفسلا عَلَيْه ، ثم أخرج لهما كيسًا فأفسلا عليه ، فَقَالَ حُدَيْفَةً : إِنِّى بِاللَّهِ مِنْكُمَا ، إِنِّى سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَى عَلَيْه ، ثم أخرج لهما كيسًا فأفسلا عليه ، فَقَالَ حُدَيْفَةً : إِنِّى بِاللَّهِ مِنْكُمَا ، إِنِّى سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ شَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ شَرْطًا لَمْ يَفِ لَهُ بِهِ ، كَانَ كَالْمُدُلِى بجاره إِلَى غَيْرِ منعة. (احمد ٥/ ٣٠٣)

(۲۲۹۱۳) حضرت حذیفہ نے مقام نخع کے دو محضوں سے او نمتی خریدی، اور شرط لگادی کہ جس پروہ دونوں رامنی ہوں گے وہ نفذی
دی گے، پھروہ اُن دونوں کواپنے مکان پر لائے، اوران کے لیے ایک تھیلی نکالی، انہوں نے کہا یہ کھوٹے ہیں، انہوں نے پھرایک
اور تھیلی نکالی، انہوں نے پھر کہا یہ کھوٹے ہیں، حضرت حذیفہ نے فرمایا: خدا کی تشم میں بھی تم میں سے ہوں، ہیں نے خود رسول
اکرم مُرافظة کے کہ فرماتے سام کہ، جو محض اپنے ساتھی پر شرط لگائے وہ اُس کو اُس کے لئے پوراند کرے، تو وہ کویا کہ ایے مقام پر
ہے کہ اُس کا بڑوی تکلیف میں ہوہ اُس کو اُس سے نہیں روکتا۔

# ( ٣٦١ ) الرَّجُلُ يَدْنَعُ إِلَى الْمَلَّاحِ الطَّعَامَ وَيُضَمِّنَهُ نَقْصَانَهُ

### کوئی شخص ملاح کوغلّہ دےاوراُس کونقصان کا ضامن بنائے

( 5591 ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا دَفَعَ الرَّجُلُ إِلَى الْمَلَّ حِ الطَّعَامَ، فَهُوَ صَامِنْ لِمَا نَقَصَ. ( 77912 ) حضرت ابراجيم فرماتے ہيں كما گركوئي فخص ملاح كوظة دي وجواس ميں كى ہوگى وہ اس كاضامن ہوگا۔

( ٢٢٩١٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمُيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ الله ، عَنْ عَطَاءٍ :فِي رَجُلٍ يُكَارِى الطَّعَامَ إِلَى أَرْضٍ بِكَيْلٍ ، إِنْ زَادَ

ر مصنف بن ابی شید مترجم (جلد۲) کی مصنف بن ابی شید مترجم (جلد۲) کی استان البیوع والأنفسیه کی استان البیوع والأنفسیه کی مصنف بی استان البیوع والأنفسیه کی مصنف بی استان البیوع والانفسیه کی مصنف بی مصنف

فَلَهُمْ ، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِمْ ، قَالَ : إِذَا رَضِيَ بِلَالِكَ الْأَكْرِياءُ وَأَقَرُّوا بِهِ فَلا بَأْسَ.

(۲۲۹۱۲) حضرت عطاء اُس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جس کو کیل کے ساتھ کھانے کے لئے کرایہ پر زمین دی گئی ،اگر اس میں اضافہ ہوتو وہ اُن کے لئے ہے ،اورا گرنقصان ہو جائے تو وہ بھی اُن پر ہے ،اورا گرکرایہ دالے اِس پر راضی ہوں اوراس کا اقر اربھی کریں تو پھرکوئی حرج نہیں۔

( ٢٢٩١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : فِى الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الْمَلَّاحَ عَلَى أَنَّ عَلَيْهِ النَّفْصَانَ ، وَالزِّيَادَةَ لَهُ ، قَالَ :الزِّيَادَةُ لِصَاحِبِ الطَّعَامِ ، وَالنَّفْصَانُ عَلَى الْمَلَّحِ

(۲۲۹۱۷) حفرت ابن سیرین واقعید اُس شخص کے متعلق فر ماتے ہیں جس نے کرایہ پر دیا ملاح کواس شرط کے ساتھ کہ نقصان اُس پر ہے، اور جواضا فدہوگا وہ اُس کا ہے، فر مایا زیادتی کھانے کے مالک کے لئے ہے اور نقصان ملاح برہے۔

( ٢٢٩٨ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ وَسُيْلَ عَنِ الْمَلَّاحِ يَحْمِلُ الطَّعَامَ ؟ فَقَالَ :الزِّيَادَةُ لَهُ وَعَلَيْهِ النَّقْصَانُ.

(۲۲۹۱۸) حضرِت حسن سے دریافت کیا گیا کہ طلاح اگر غلہ اٹھائے؟ فر مایا: زیادتی اُس کے لئے ہے اور نقصان اُس پر ہے۔

( ٣٦٢ ) فِي بَيْجِ مَا لاَ يُكَالُ وَلاَ يُوزَنُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ

جس کا کیل یاوزن نه کیا جا تا ہواُس کی قبضہ ہے قبل بھے کرنا

( ٢٢٩١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ، عَنْ أَبِى عِيَاضٍ ، عَنْ عُثْمَانَ :أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ مَا خَلَا الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ.

(۲۲۹۱۹) حضرت عثمان ہر چیز کی تھ قبضہ سے پہلے کرنے میں کوئی حرج نہیں سجھتے تقے سوائے کیلی اوروزنی چیزوں کے۔

( ٢٢٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، مِثْلَهُ.

(۲۲۹۲۰) حفرت معید بن المسیب سے ای طرح مردی ہے۔

( ٢٢٩٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَنَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، مِثْلَهُ.

(۲۲۹۲۱) حفرت سعید بن المسیب سے ای طرح مروی ہے۔

( ٢٢٩٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الشَّيْءَ مِمَّا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ.

(۲۲۹۲۲)حضرت محمّد ویشید فرماتے ہیں اگرانسان کوئی ایسی چیز خریدے جس کوکیل اور وزن کیا جاتا ہوتو اُس پر قبضہ سے پہلے بھے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ( ٢٢٩٢٣ ) حَلَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :فِى الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَيْعَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ ، قَالَ : إِنَّمَا يَقُولُ ذَلِكَ فِى الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ.

(۲۲۹۲۳) حضرت ابراہیم اُس خُفُل کے متعلق فر ماتے ہیں جو قبضہ سے پہلے مبیع کوفر وخت کر دے، فر مایا: یہ کیل اور وزن کے بارے میں کہا گیا ہے۔

( ٢٢٩٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنُ عَمْرٍو ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إنَّمَا كَانَ النَّهْيُ فِيمَا يُكَالُ وَيُوزَنُ ، وَلَا أَحْسِبُ مَا سِوَى ذَلِكَ إِلْأَمِثْلَهُ.

(۲۲۹۲۳) حضرت ابن عباس دوافی فر مانے ہیں کہ ممانعت اور منع اُن چیز وں میں کیا گیا ہے جو کیلی اور وزنی ہیں ،اور میں اِن کے علاوہ کو بھی انہی کے مثل سجھتا ہوں۔

( ٢٢٩٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، مِثْلَهُ.

(۲۲۹۲۵) حفزت عطاء ہے بھی ای طرح منقول ہے۔

( ٢٢٩٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حِدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، قَالَا : كُلُّ شَيْءٍ لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ.

(۲۲۹۲۷) حضرت جمم اور حضرت حماد فر ماتے ہیں کہ ہروہ چیز جو کیلی اوروز نی نہ ہواُن کی قبضہ سے قبل بھے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(٢٢٩٢٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْن ، قَالَ :قُلْتُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ :الرَّجُلُ يَشْتَرِى الْمَتَاعَ وَهُوَ غَائِبٌ ، أَيْبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقُدَمَ ؟ قَالَ الْقَاسِمُ : كُنَّا نَقُولُ :حَتَّى يَقُدَمَ.

' (۲۲۹۲۷) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم سے دریافت کیا کہ کی شخص مجھے خریدے جوابھی موجود نہیں ہے قو کیاوہ اُس کے آنے سے پہلے (قبضد سے پہلے) اُس کی آ گے بھے کرسکتا ہے؟ حضرت قاسم نے فرمایا ہم کہتے تھے کہ جب تک ہج حاضر ندہوجائے آ گے ندیجے۔

### ( ٣٦٣ ) مَنْ قَالَ النَّاهَبُ بِالنَّاهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ

سوناسونے کے بدلے اور چاندی چاندی کے بدلے میں برابر سرابر فروضت کی جائے گی ( ۲۲۹۲۸ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُییَنَةَ ، عَنِ الزَّهْرِیِّ ، سَمِعَ مَالِكَ بْنَ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ يَقُولُ : سَمِعْت عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إلاَّ هَاءَ وَهَاءَ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَةِ رِبًا إلاَّ هَاءَ وَهَاءَ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرُ وِبًا إلاَّ هَاءَ وَهَاءَ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرُ وِبًا إلاَّ هَاءَ وَهَاءَ ، (بخاری ۲۱۳۳ مسلم ۱۳۱۰)

(۲۲۹۲۸) حضوراقدس مَرْافِقَعَ نَ ارشاد فرمایا: سونے کی تھے سونے کے بدلے میں برابر شہوتو سود ہے، اور جا ندی کی جاندی کے

بدلے برابر شہوتو سود ہے، اور جو کی جو کے بدلے میں برابر نہ ہوتو سود ہے اور تھجور کی تعجور کے بدلے برابر نہ ہوتو سود ہے۔

( ٢٢٩٢٩ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَث ، قَالَ : كُنَّا فِي غَزَاةٍ وَعَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ ، فَأَصَبْنَا ذَهَبًا وَفِضَّةً ، فَأَمَرَ مُعَاوِيَةُ رَجُلًا يَبِيعُهَا النَّاسَ فِي أُغْطِيَّاتِهِمْ ، فَسَارَ عَ النَّاسُ فِيهَا ، فَقَامَ

عُبَادَّةُ فَنَهَاهُمُ فَرَدُّوهَا ، فَأَتَى الرَّجُلُ مُعَاوِيَةَ فَشَكَا إَلَيْهِ ، فَقَامَ مُعَاوِيَةُ خَطِيبًا فَقَالَ : مَا بَالُ رِجَالِ يُحَدِّنُونَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيتَ يَكْذِبُونَ فِيهَا ، لَمْ نَسْمَعْهَا ؟ فَقَامَ عُبَادَةً ، فَقَالَ : وَاللَّهِ لَنُحَدِّثَنَّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كُرِةَ مُعَاوِيَةٌ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كُرِةَ مُعَاوِيَةٌ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ

تَبِيعُوا اللَّهَبَ بِاللَّهَبِ ، وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ ، وَلَا الشُّعِيرِ بِالشَّعِيرِ ، وَلَا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ ، وَلَا الْمِلْحَ بِالْمِلْحِ

إلاَّ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بِعَيْنٍ. (مسلم ١٢١٠ـ ابوداؤد ٣٣٣٢)

(۲۲۹۲۹) حضرت ابوالا هعدف فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک جہاد میں تے جس میں حضرت معاویہ بھی ہمارے ساتھ تھے ،ہمیں مال غنیمت میں سونا اور چاندی طے ،حضرت معاویہ نے ایک فض کو تھم دیا کہ وہ لوگوں کے ساتھ تھے کرے اُس سونا چاندی میں جو اُن کو ملا ہے ، لوگوں نے اس میں بہت جلدی کی ،حضرت عبادہ جہائے گھڑے ہوئے اور لوگوں کو اِس سے منع فرما دیا ، انہوں وہ واپس کر دیا ،وہ فخض حضرت معاویہ جہائے فخر ہوئے اور فرمایا: لوگوں کو کیا ہوگیا جو کھنے حضرت معاویہ جہائے فخر ہوئے گئے گئے ہم سے نہیں سنا ہوتا ؟ حضرت عبادہ جہائے وہ کہ کہ وہ آنخضرت مُنافِق ہے ہے کہ وہ آنخضرت مُنافِق ہے ہے کہ وہ آنخضرت مُنافِق ہے ہے اور فرمایا: فدا کی تئم ہم ضرور رسول اکرم مُنافِق ہے احادیث بیان کریں کے اگر چہ معاویہ کو وہ کری لگیس ،حضور کھڑے ہوئے ارشاد فرمایا: فدا کی تئم ہم ضرور رسول اکرم مُنافِق ہے احادیث بیان کریں کے اگر چہ معاویہ کو وہ کری لگیس ،حضور اقدس مُنافِق ہے نے ارشاد فرمایا: سونے کو سونے کے بدلے ، چاندی کو چاندی کے بدلے ، جوکو جو کے بدلے ، مجود کو کو جو کے جدلے ، مجود کو جو کے جدلے ، مجود کو کو جو کے جدلے ، مجود کو کو جو کے جدلے ، مجاور کو کھود کے بدلے ، جوکو جو کے جدلے ، مجود کو کو کو جو کے جدلے ، مجاور کو کھود کے بدلے ، میں کو نمان کی کہ جدلے ، جوکو جو کے جدلے ، مجاور کو کھود کے بدلے ، میان کریں کے بدلے ، جوکو جو کے جدلے ، مجاور کو کھود کے بدلے ، خوکو جو کے جدلے ، مجاور کو کھود کے بدلے ، خوکو جو کے جدلے ، مجاور کو کھود کے بدلے ، خوکو جو کے جدلے ، مجاور کو کھود کے جدلے ، محاویہ کو کو خوک کے جدلے ، محاویہ کو کو کی کے بدلے ، خوکو جو کے جدلے ، محاویہ کو کو کو کو کو کے جدلے ، محاویہ کو کو کو کے جدلے ، محاویہ کو کھود کے جدلے ، جوکو جو کے جدلے ، محاویہ کو کھود کے دی کو خود کے جدلے ، محاویہ کو کھود کے کہ کو کھود کو کھود کو کھود کے کو کھود کے کو کھود کو کھود کو کھود کو کھ

( ٢٢٩٣ ) حَلَّثْنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَلَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، قَالَ :قَسَمَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا مِنَ التَّمُرِ مُخْتَلِفًا بَعْضُهُ أَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ ، فَذَهَبْنَا نَتَزَايَدُ فِيهِ بَيْنَنَا ، فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا كَيْلًا بِكَيْلِ.

(بخاری ۲۰۸۰ مسلم ۱۲۱۲)

(۲۲۹۳) حضرت ابوسعید فرماتے ہیں کہ آنخضرت سَلِّفْظَ آئے ہمارے درمیان فتلف قتم کی مجوری تقسیم فرمائیں جن میں سے بعض بعض سے اعلی تعیس،ہم آپس میں ایک دوسرے کو کم زیادہ دینے لگے تو آنخضرت سَلِفْظَ آئے ہمیں اِس سے منع فرمادیا اور حکم دیا کہ برابر سرابر بیجو۔

( ٢٢٩٣١ ) حَلَّتُنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ : أَنَّهُ سَعِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَقُولُ :الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَيْسَ بَيْنَها فَضُلَّ ، وَلاَ يَبَاعُ عَاجِلٌ بِآجِلِ. (بخاری ۲۱۵۸) (۲۲۹۳۱) حفرت ابوسعيد فرمات بي كه مِن في حضورا قدس مَلِنْ فَيْحَجَ كُوفرمات سناكه ديناركودينارك بدلِّ ،اوردرا بم كودرا بم ك بدلے فروخت كرتے وقت ان مِن كى بيشى نه ہو،اورنه بى إن مِن سے نقدكوا دھاركے بدلے فروخت كرو۔

( ٢٢٩٣٢ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ. (نسائى ١١٦٣)

(۲۲۹۳۲) حفرت ابوسعید سے ای طرح مروی ہے۔

( ٢٢٩٣٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَصُلُّحُ دِرْهَمٌّ بِدِرْهَمَّيْنِ ، وَلَا صَاعْ بِصَاعَيْنِ ، الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ. (بخارى ٢٠٨٠ـ مسلم ١٢١٢)

(۲۲۹۳۳) حفرت ابوسعید سے مروی ہے کہ حضور اقد س مِلْ فَقَدَةً نے ارشاد فر مایا: ایک در ہم کی بچے دو کے ساتھ اور ایک صاع کی بچے دوصاع کے ساتھ درست نہیں ، دینار کو دینار کے بدلے اور دہم کو در ہم کے ساتھ (برابر ) بچے کرو۔

( ٢٢٩٣٤ ) حَدَّثَنَا يَعُلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنُ فُضَيْلِ بْنِ غَزُوَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نُعْمٍ ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزُنَّ بِوَزُن مِثْلٌ بِمِثْلٍ ، وَالذَّهَبُّ بِالذَّهَبِ زَادَ ، فَهُو رِبًا ، وَلَا تُبَاعُ ثَمَرَةٌ حَتَّى يَبُدُو صَلاَّحُهَا. (احمَّد ٢/٢١٢)

(۲۲۹۳۳) حضرت ابو ہر پرہ دیا ہے مروی ہے کہ حضور اقدس میں فیضی نے ارشاد فر مایا: چاندی کو چاندی کے بدلے، برابر سرابراور ، سونے کوسونے کے بدلے برابر سرابر تی کرو، اور جوزیا دتی ہوگی وہ سود ہے، اور بدوصلاح سے قبل پھلوں کی بیچ مت کرو۔

( ٣٦٩٣٥ ) حَدَّثَنَا الْهُنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ فُضَيْلِ لْمِنِ غَزُوانَ ، قَالَ :حَدَّثِنِي أَبُو دِهْقَانَةَ ، قَالَ :كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ لَبُنِ عُمْرَ فَقَالَ :اثْبَنَا بِطَعَامٍ ، فَلَاهَبَ بِلِالَّ إِلَى لَبُنِ عُمْرَ فَقَالَ لِبِلَالٍ :اثْبَنَا بِطَعَامٍ ، فَلَاهَبَ بِلِالَّ إِلَى صَاعَيْنِ مِنْ تَمُو مَيْفُ فَقَالَ لِبِلَالٍ :اثْبَنَا بِطَعَامٍ ، فَلَاهَبَ بِلِالَّ إِلَى صَاعَيْنِ مِنْ تَمُو جَيِّدٍ ، وَكَانَ تَمْرُهُمُ ذُونًا ، فَآعُجَبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مِنْ أَيْنَ هَذَا التَّمْرُ ؟ فَآخُبَرَهُ أَنَّهُ بَدَّلَ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مِنْ أَيْنَ هَذَا التَّمْرُ ؟ فَآخُبَرَهُ أَنَّهُ بَدَّلَ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ ، فَقَالَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :رُدَّ عَلَيْنَا تَمُرَنَا. (احمد ٢/ ٢١ـ ابويعلى ٥٥٥) ٠

(۲۲۹۳۵) حضرت ابو دصقانہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبد اللہ بن عمر والتی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، آپ والتی نے ارشاد فرمایا کہ آئے خضرت میں ایک مہمان آیا، آپ قالیاً کی خدمت میں ایک مہمان آیا، آپ قالیاً کی حضرت بلال والتی سے فرمایا: ہمارے لئے کھانا لاؤ، حضرت بلال والتی خود سے فرمایا: ہمارے لئے کھانا لاؤ، حضرت میلال والتی خود لے آئے، جبکہ اُن کی مجبور اِس سے ادنی تھی، اللہ والتی خضرت میلان کے بدلے ایک صاع اعلی مجبور لے آئے، جبکہ اُن کی مجبور اِس سے ادنی تھی، اُن کی مجبور اِس سے ادنی تھی، آئے خضرت میلان کے بدلے ایک مدوصاع اسے آئیں؟ انہوں نے بتایا کہ دوصاع

( ٢٢٩٣٦ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فُضِيْلٍ ، عَنْ أَبِي دِهْقَانَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْله.

(۲۲۹۳۱) حضرت این عمر سے یونہی منقول ہے۔

( ۲۲۹۲۷) حَدِّنَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ، عَنُ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَث، عَنْ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَةُ بِالْفِضَةِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِثْلِ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، يَدًّا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتُ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِنْتُمُ إِذَا كَانَ يَدًّا بِيَدٍ . فَإِذَا اخْتَلَفَتُ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِنْتُمُ إِذَا كَانَ يَدًّا بِيَدٍ . فَإِذَا اخْتَلَفَتُ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِنْتُمُ إِذَا كَانَ يَدًّا بِيَدٍ . فَإِذَا اخْتَلَفَتُ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِنْتُمُ إِذَا كَانَ يَدًّا بِيَدٍ . وَالْمِلْعُ بِالْمِلْعِ مِنْ الْمِنْ إِنَا الْمُعَلِّمِ عَلَيْكُ فَعُلُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمُولِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ ال

( ٢٢٩٣٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنُ حَكِيمٍ بُنِ جَابِرٍ ، عَنُ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ ، قَالَ :سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ ، حَتَّى خَصَّ الْمِلْحَ ، فَقَالَ عُبَادَةُ :إنِّى وَاللَّهِ مَا أَبَالِى أَنْ لَا أَكُونَ بِأَرْضِ بِهَا مُعَاوِيَةُ.

(نسائی ۱۵۹ احمد ۵/ ۳۱۹)

(۲۲۹۳۸) حضرت عبادہ بن صامت خاتی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم مَرِّافِظَیَّا اِ کَوْرِ ماتے ہوئے سا: سونے کوسونے کے عوض اور چاندی کو چاندی کے عوض دیتے وقت پلڑے کو پلڑے سے برابر کرکے دو (لیعنی ہم وزن ہونے چاہئیں) حضرت عبادہ فرماتے ہیں کہ جھےاس کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں اس سرزمیٹمیں نہیں ہوں کہ جس میں معاویہ ہیں۔

( ٢٢٩٢٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمِ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِي ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِصَّةُ بِالْفِصَّةِ ، وَالْبُرُّ ، وَالشَّعِيرُ ، وَالتَّمُرُ بِالتَّمُرِ ، وَالْمِلْحُ ، يَدًّا بِيَدٍ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدُ الْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ ، وَالتَّمُرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ ، يَدًّا بِيَدٍ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدُ أَرْبَى ، الآخِذُ وَالْمُعْطِى فِيهِ سَوَاءٌ. (مسلم ١١١١ ـ احمد ٣٠/٣)

(۲۲۹۳۹) حضرت ابوسعید خدری دافی سے مروی ہے کہ حضور اقدس مُؤافِقَةً نے ارشاد فر مایا: سونے کوسونے کے بدلے، چاندی کو چاندی کو چاندی کو علالے، گذم کو گذم کے بدلے نقذ اور برابر مرابر چاندی کے بدلے اور نمک کو نمک کے بدلے نقذ اور برابر مرابر فروخت کرو، پس جوزیاد و دے یا زیادہ طلب کرے اس نے سودی معاملہ کیا، اور اس میں دینے اور لینے والا دونوں برابر ہیں۔ فروخت کرو، پس جوزیاد و دے یا زیادہ طلب کرے اس نے سودی معاملہ کیا، اور اس میں دینے اور لینے والا دونوں برابر ہیں۔ ( ۲۲۹٤٠) حَدَّنَا عَلِي بُنُ مُسْهِر ، عَنِ الشَّيْدِانِي ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر ، عن عمر ، قَالَ : وَمَا النَّاسُ ، لَا تَشْتَرُوا فِينَارًا بِدِينَارَيْنِ ، وَلَا فِرْهُمَا بِدِرْهُمَانِي ، فَإِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاء ، قِيلَ : وَمَا

هي معنف ابن الي شيرمرج (جلال) في المستخطف المستخطف المستخطف المستقد ال

الرَّمَاء ؟ قَالَ :هُوَ الَّذِي تَدْعُونَهُ الرِّبَا.

(۲۲۹۴+)حضرت عمر منافی نے ارشاد فرمایا: اے لوگو! ایک دینارکودو کے بدلے، اورایک درہم کودو کے بدلے نہ بیچو، بے شک مجھے تم پرالز ماء کا خوف ہے: یو چھا گیا: الز مام کیا ہے؟ رماء وہی ہے کہ جس کوتم لوگ سود کا نام دیتے ہو۔

( ٢٢٩٤١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبَّاسِ الْعَامِرِيِّ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيرٍ السَّعْدِيِّ ، قَالَ :سُئِلَ عَلَّ عَنِ الدِّهُ هُمِ بِالدِّهُ هُمَنِّ ؟ فَقَالَ :الدِّهَا الْعَجْلاَنُ

عَلِيْ عَنِ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهُمَيْنِ ؟ فَقَالَ :الرِّبَا الْعَجْلَانُّ. (۲۲۹۳) حضرت على سے ایک درہم کی دودرہم کے ساتھ نے کے متعلق دریافت کیا گیا؟ فرمایا بیر بالعجلان ہے۔ (ربالقرض)

( ٢٢٩٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

أنهم قَالُوا :الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِصَّةِ ، واتقوا الْفَصْلَ.

مِنْهُمْ أَبُو بَكُو ، وَعُمَّرُ وَعُنْمَانُ وَعَلِیٌّ وَسَعْدٌ وَطَلْحَةً وَالزَّبَیْرُ. (۲۲۹۳) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ حضور اقدس مِنْ النَّحَیَّ کے چودہ صحابہ کرام نِنَ کُیْمِ فرماتے تھے، سونے کوسونے کے ساتھ اور جاندی کو جاندی کے ساتھ برابر بیچواور کی زیادتی ہے بچو، اُن صحابہ میں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان ، علی ، سعد، طلحہ اور حضرت زیر شکائیڈ

ُ بِهِى تِنْجِـ ( ٢٢٩٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَص ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَقَالَ ابْنُ

عُمَرَ : اللَّهَبُ بِاللَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزُنَّ بِوَزُن.

(۲۲۹۳۳) حضرت ابن عمر دولین سے ایک مخص نے سونے کو جا ندگی کے بدلے فروخت کرنے کے متعلق دریافت کیا؟ حضرت ابن عمر وہ افز نے ارشاد فر مایا: سونے کوسونے کے بدلے اور جا ندی کو جا ندی کے بدلے ، برابر سرابر فروخت کرو۔

( ٢٢٩٤٤ ) حَلَّتُنَا وَكَيْعٍ ، قَالَ : حَلَّثُنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَي ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ ، . لَكَ مُنْ مِالِهُ فَمَا مِالِّهُ فَمَا مِنْ فَالَ أُمُّ مَا الْحَمَالُ وَلَا أَنْ الْمُعَالِمُ لَهُ لَا أَنْ

( ٢٢٩٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنُ وُهَيْبٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكُرَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكُرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِاللَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِنْنَا.

(۲۲۹۳۵) حضرت ابوبکرہ وہ افزہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اقدس مِنْ الفَظَیَّةِ نے ہمیں، سونے کوسونے کے ساتھ اور جاندی کو جاندی کو جاندی کے برابر سرابر کے علاوہ تع کرنے سے منع فرمایا تھا، اور ہمیں حکم دیا تھا کہ سونے کو جاندی کے بدلے جس طرح جا ہوفر وخت کرو۔

المن ابن شيرمترجم (جلدا) في المنظمة ال

( ٢٢٩٤٦) حَدَّثْنَا يَعْلَى ، عَنِ الْكَلْمِيِّ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ السائب ، عَنْ أَبِي رَافِع ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : اللَّهَبُ بِاللَّهَبِ وَزُنَّ بِوَزُنٍ ، وَالَّفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزُنَّ بِوَزُنٍ ، الزَّائِدُ وَالْمُسْتَزِيدُ فِي النَّارِ. (بزار ٣٥)

(۲۲۹۳۷) حضرت الوبكر دين و ارشاد فرمات مين سونے كوساتھ كے ساتھ، برابر سرابر اور جاندى كو جاندى كے بدلے برابر سرابر فرونت كرو،زياده دينے والا اورزيا ده طلب كرنے والا دونوں جہنمي ہيں۔

( ٢٢٩٤٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا حَبِيبُ بُنُ أَبِي ثَابِتٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْفَمَ عَنِ الصَّرْفِ ؟ فَكِلَاهُمَا يَقُولُ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِاللَّهَبِ دَيْنًا. (بخارى ٢١٨٠ مسلم ٨١)

(۲۲۹۴۷) حضرت براء بن عاذب اورحضرت زید بن ارقم سے صرف کے متعلق دریافت کیا؟ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ آنخضرت مِلْ فَظِيَّةً فِي سون في كسون كي ساته ادهاد ربي كرف عضع فرمايا بـ

( ٢٢٩٤٨ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّانَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِقٌ الْجَهُضَمِيُّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ رَبّاحِ الْحُلَّانِيّ ، عَنْ مَلَكَةَ ابْنَةَ هَانِيءٍ ، قَالَتُ : دَخَلْتُ عَلَىَّ عَائِشَةَ وَعَلَىَّ سِوَارَانِ مِنْ فِضَّةٍ ، فَقُلْتُ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، أَبِيعُهَا بِدَرَاهِمَ ؟ فَقَالَتْ : لَا ، الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزُناً بِوَزْنِ مِثْلًا بِمِثْلٍ.

(۲۲۹۲۸) حضرت ملک فرماتی ہیں کہ میں عائشہ تفاضطا کے باس آیا اور میرے اوپر جاندی کے دوکتکن تھے۔ میں نے عرض کیا اے ام المؤمنین! کیا میں اِن کو درا ہم کے بدلے فروخت کر علق ہوں؟ انہوں نے عرض کیا: نہیں چا ندی کو چا ندی کے بدلے برابرم ابرنتوبه

( ٢٢٩٤٩ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ حَكِيمٍ يَقُولُ : شَهِدُت ابْنَ عُمَرَ وَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَقَالَ : إِنِّي جِنْت مِنْ عِنْدِ قَوْمٍ يَصْرِفُونَ اللَّرَاهِمَّ الصَّفَارَ فَيَأْخُذُونَ بِهَا كِبَارًا ، قَالَ :

أَيُزُدَادُونَ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، قَالَ :لَا إِلَّا وَزُنَّا بِوَزُن. (۲۲۹۴۹) حضرت عبدالعزیز بن حکیم فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر دیادی کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کے پاس بصرہ کا

ا کی شخص آیا، اُس نے عرض کیا ہیں ایسے لوگوں کے پاس سے آیا ہوں جوچھوٹے دراہم دے کر اُس کی جگہ بزے دراہم لیتے ہیں! آپ د کانونے پوچھا: کیادہ زیادہ لیتے ہیں؟ اُس مخص نے عرض کیا ہاں! آپ نے فرمایا بنہیں کر سکتے مگر برابرسرابر۔

# ( ٣٦٤ ) مَنْ قَالَ إِذَا صَرَفْت فَلاَ تُفَارِقَهُ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسُ

جوحضرات بيفر ماتے ہيں كہ جبآب يع كروتو جب تك آب كاوراس كےدرميان

#### اشتباه ہوأس سے جدانہ ہو

( ، ٢٢٩٥ ) حَلَّثْنَا أَبُو الْأَخُوص ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كُنْتُ أَبِيعُ اللَّهَ بِالْفِضَّةِ ، وَالْفِضَّةَ بِاللَّهَبِ ، فَأَتَيْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَسَأَلَتُهُ ؟ فَقَالَ : إِذَا بَايَعْتِ صَاحِبَكَ فَلَا تُفَارِقُهُ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لُبُسُّ. (ترمذي ١٣٣٢ـ ابوداؤد ٣٣٣٠)

(+۲۲۹۵) حضرت ابن عمر و الثير فرماتے ہيں كہ ميں سونے كى چاندى كے ساتھ اور چاندى كى سونے كے ساتھ تھ كرتا تھا، ميں حضور اقد س مَلِفَقَعَةً كى خدمت ميں حاضر ہوا اور آپ مَلِفَقَعَةً ہے اِس كے متعلق دريا دنت كيا؟ آپ مَلِفَقَعَةً نے ارشا دفر مايا: جبتم اپنے ساتھى كے ساتھ تھ كروتو جب تك تمہارے درميان كوئى اشتبا وموجود ہوائس سے الگ ندہو۔

( ٢٢٩٥١ ) حَلَّاثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْلِ الْعَزِيزِ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : إِذَا صَرَفْت دِينَارًا فَلَا تَقُمْ حَتَّى تَأْخُذَ ثَمَنَهُ.

(۲۲۹۵۱) حضرت ابن عمر والمثير فرماتے ہيں كہ جبتم دينار كے ساتھ أيح كروتو جب تك ثمن وصول ندكرلود ہاں ہے مت أشو\_

( ٢٢٩٥٢ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : سَمِعَ عَمْرٌو ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ :قَالَ عُمَرُ :اسْتَنْظَرَك حَلْبَ نَاقَةٍ فَلَا تُنْظِرُهُ يَغْنِى فِى الطَّرُفِ.

(۲۲۹۵۲) حضرت عمر دلاتی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگرتم سے اونمنی کا دود ھ تکالنے کی مہلت بھی مائے (کیے صرف میں) تو مہلت مت دو۔

( ٢٢٩٥٣ ) حَلَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ أَبِي قِلاَبَةَ :أَنَّ طَلْحَةَ اصْطَرَفَ دَنَانِيرَ بِوَرِقٍ فَنَهَاهُ عُمَرُ أَنْ يُفَارِقَهُ حَتَى يَسْتَوْفِي.

(۲۲۹۵۳) حفزت طلحہ نے چاندی کے بدلہ میں دینار وصول کیے تو حفزت عمر دیا ٹیڑنے اُن کومنع فر مادیا کہ جب تک پورائمن وصول نہ کرلواُس سے جدامت ہو۔

( ٢٢٩٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أُسَامَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسَاءِ. (بخارى ٢١٧٩. مسلم ١٥٣)

(۲۲۹۵۴) حضور اقدس مَرْ النَّفَظَةُ في ارشاد فرمایا: سوداد هاريس بـ

( ٢٢٩٥٥ ) حَلَّتُنَا غُنُكَرٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالَا : إِذَا بِعْت ذَهَبًا بِفِضَّةٍ فَلَا تُفَارِقُهُ وَبَيْنَكَ

(۲۲۹۵۵) حفرت حسن اور حفرت ابن سیرین اللی فرماتے ہیں کہ جب سونے کی جاندی کے ساتھ بیج کروتو جب تک تمہارے درمان شرط ہو حدامت ہو گریہ کہ نفذ ہو۔

( ٢٢٩٥٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عُقْبَةَ أَبِي الْأَخْضَرِ ، قَالَ :سُنِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الذَّهَبِ يَبَاعُ بِنَسِيئَةٍ، فَقَالَ :سَمِعْتُ عُمَّرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ وَسُئِلَ عَنْهُ فَقَالَ: كُلُّ سَاعَةٍ اسْتَنْسَأَهُ ، فَهُوَ رِبًا.

(۲۲۹۵۲) حفرت ابن عمر والني سے دريافت كيا كيا كيرونے كوادهار فروخت كرنا كيما ہے؟ فرمايا ميں نے حفرت عمر بن خطاب والني

ے اس منبر پر سناتھا اُن سے سوال کیا گیا تھا؟ آپ نے فرمایا: جتنی گھڑی کا بھی اس نے ادھار کیا ہے وہ سب سود ہے۔

( ٢٢٩٥٧ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ يَفْتَرِقَا إلاَّ وَقَدْ تَصَرَّمَ مَا بَينَهُمَا.

(۲۲۹۵۷) حضرت ابرا ہیم فرماتے ہیں کہ مشتری اور بائع جدانہیں ہوں گے جب تک کہ جو پچھاُن کے درمیان ہےاُس کو کاٹ نہ دیں (پورانہ کردیں)۔

( ٢٢٩٥٨ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ شِبَاكٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن شُرَيْحٍ ، قَالَ :أَحَبُّ إِلَىّ فِي الصَّرْفِ أَنْ يَتَصَادَرًا وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا لُبْسٌ.

(۲۲۹۵۸) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ نیچ صرف میں میرے نز دیک پہندیدہ بیہ کہ وہ الگ ہوں اور اُن کے درمیان کوئی اشتیاہ نہ ہو۔

# ( ٣٦٥ ) مَنْ كَرِهُ الصَّرْفَ

#### جوحفرات <sup>بیع</sup> صرف کونالپند کرتے ہیں

( ٢٢٩٥٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن حَبِيبِ بُنِ شَهِيدٍ ، قَالَ : جَاءَ بُدَيلِ الْعُقَيْلِيُّ إِلَى ابُنِ سِيرِينَ وَمَعَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّ هَذَا يَسْأَلُك عَنِ الصَّرُفِ ، فَقَالَ : نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ

(۲۲۹۵۹) بدیل العقیلی حفرت این سیرین کے پاس آئے اور اُن کے ساتھ ایک فخص تھا، اور عرض کی کہ بیخص تیج صرف کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ بارے میں پوچھ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا: آپ مِنْ اَنْ اَلْمَ اَلَا اِلْمُ مِنْ الْمُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا مَا مَا مُنْ اللَّهُ مَا مَا مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا مَا مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ

(۲۲۹۲۰) حفرت سعيد بن المسيب فرماتي بين كه حفرت على اور حفرت عنمان الأثاثة ني عصرف من فرمايا ٢-

( ٢٢٩٦١ ) حَلَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سَلِيمٍ بْنِ حَيَّانَ ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ :

(۲۲۹۲۱)حضرت ابوامامه فرماتے ہیں کے صرف بھی سود ہی ہے۔ پر بیابیتر میری کا بریک سات میں میرو دو میریں میں

( ٢٢٩٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى يَعْقُوبَ ، عَنْ يَحْيَى الطَّوِيلِ ، قَالَ : سُيْلَ عَلِيْ ، عَنِ الصَّرُفِ ؟ فَقَالَ :ذَلِكَ الرِّبَا الْعَجُّلاَنُ.

(۲۲۹۷۲)حضرت علی ہے صرف کے متعلق دریافت کیا گیا؟ فرمایا پیر بالقرض ہے۔

( ٢٢٩٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو خَلْدَةَ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ ، قَالَ :لَوْ مَرَرُت بِدَارِ صَيْرَفِيٍّ وَأَنَا عَطْشَانُ مَا أَسْتَسْفَتُه مَاءً.

(۲۲۹۲۳) حضرت ابوالعالیہ فرماتے ہیں کہ اگر میں تھ صرف کرنے والے کے گھر کے پاس سے گذروں اور مجھے بیاس لگی ہوتو پھر میں اُس سے یانی طلب نہ کروں گا۔

# ( ٣٦٦ ) الرَّجُلُ يَشْتَرِى الْعَبْدَ لَهُ الْمَالُ أَوَ النَّخُلَ فِيهِ التَّمْرُ

### کوئی شخص ایساغلام خریدے جس کے پاس مال ہویا پھر پھل دار درخت ہوں

( ٢٢٩٦٤) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنُ سَالِم ، عَنْ آبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ بَاعَ نَخُلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبِّرَ ، فَتَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُهُ الْمُبَتَّاعُ ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ الذَّذَةُ يَهُ مَ كُنُ الْمُعَلِّمُ وَلَهُ مِن الرَّهُ مِن اللهِ وَهِ مِن اللهِ مِن اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَ

إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِ طَهُ الْمُبَتَاعُ. (مسلم ٨٠ ابو داؤد ٣٣٢٥) الآلاً أَنْ يَشْتَرِ طَهُ الْمُبَتَاعُ عَلَى السلم ٨٠ ابو داؤد ٣٣٢٥) (٣٢٩٢٣) حضورا لذرس مَرْالْفَيْعَ فَهِا أَرْشَا وفر ما يا: جوفخص مجور كا درخت أس كے درست بونے كے بعد فروخت كرے ( كِعِل كَلَّف

کے بعد) تو اگرخریدنے والاشرط نہ لگائے تو پھل ہائع کے ہوں گے،اور جو خض ایساغلام فروخت کرے جس کے پاس مال ہو،تو اگر خریدنے والے نے شرط نہ لگائی تو وہ مال بائع کا ہوگا۔

( ٢٢٩٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عن سلمة بْنِ كهيل ، عَمَّنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ .

(ابوداؤد ۳۲۲۷ بيهقي ۳۲۲)

بوت المار (۲۲۹۲۵) حضورا قدس مَوْفَقَعَةَ نے ارشاد فرمایا: جو شخص ایسا غلام خریدے جس کے پاس مال ہوتو خرید نے والے نے اگر اُس مال کی شرط نہ لگائی تووہ مال بائع کا ہوگا۔

( ٢٢٩٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوَص ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، قَالَآ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : مَنْ بَاعَ عَبُدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَانِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَوِطَ الْمُبْتَاعُ ، يَقُولُ :اشْتَرَيْته مِنْك المنفاين الي شيرمترجم (جلدا) في المستخطفة المن المنظمة ا

وَمَالَهُ ، وَمَنْ بَاعَ نَخُلاً قَدُ أَبُرٌ فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطُ الْمُبْتَاعُ. (نساني ٣٩٨٣ـ عبدالرزاق ١٣٦٢٣)

(۲۲۹۲۲) حضورا قدس مَلِفَظِيَّةً نے ارشاد فرمایا: جو محض ایسا غلام فریدے جس کے پاس مال بھی ہوتو وہ مال بائع کا ہوگا، مگریہ کہ خرید نے والا اُس کی بھی شرط لگا دے ان الفاظ کے ساتھ کہ میں اِس کو اور اِس کے مال کو آپ سے فرید تا ہوں ، اور جو محض ایسا

وییٹ وہ میں میں میں کردے رہے ہی مادیت ما تا ہدیں ہی درویہ مات میں میں ہیں۔ درخت خریدے، جس کے پھل پک چکے ہوں تو اُس کے پھل با کع کے ہوں گے، مگرید کرخرید نے والا پھلوں کی بھی شرط لگا دے۔

( ٢٢٩٦٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ. وَعَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ ابْنَ عُمْرَ ، قَالَ ابْنَ عُمْرَ ، قَالَ ابْنَ عُمْرَ ، قَالَ ؛ مَنْ بَاعَ عَبُدًا لَهُ مَالٌ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ

يَشْتَرِطُ الْمُبْتَاعُ. (نسائي ١٩٨٣ ـ ابن حبان ١٩٣٣)

(۲۲۹۷۷) حفرت جابرا در حضرت عبدالله بن عمر دان دے بھی اس طرح مر دی ہے۔

( ٢٢٩٦٨ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَو ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ ، قَالَ عَلِىٌّ : مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ إلا أن يشترط المبتاع ، وَمَنْ بَاعَ نَخُلاً فَذُ أَبِّرَثَ يَعْنِى : لُِقْحَتُ ، فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، فَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (بيهغى ٣٢٣)

(۲۲۹۱۸) حضورا قدس مَطْفَظَ أَنْ ارشاد فرمایا: جو خض ایسا غلام خریدے جس کے پاس مال بھی ہوتو وہ مال بائع کا ہوگا، گرید کہ خرید نے والا اُس کی بھی شرط لگا دے ان الفاظ کے ساتھ کہ میں اِس کو اور اِس کے مال کو آپ سے خرید تا ہوں، اور جو مخض ایسا

حریدے والا اس کی محرط لا و جان الفاظ ہے مما تھ لہ من اِس تواور اِس نے مال تواپ سے حرید کا ہوں، اور جو مس اِ درخت خریدے، جس کے پھل پک چکے ہوں تو اُس کے پھل بائع کے ہوں مے، مگرید کرخرید نے والا پھلوں کی بھی شرط لگا دے۔

( ٢٢٩٦٩ ) حَلَّنْنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ إِلَّا أَنْ يَشْتَوِطَ الَّذِى اشْتَوَاهُ. (مسلم ٢٤١١- ببهغى ٢٩٨)

(۲۲۹۲۹) حضرت عر دافت ارشادفر ماتے ہیں کہ جو فض ایساغلام خریدے جس کے پاس مال بھی ہوتو وہ مال آتا کا ہوگا مگرید کہ مشتری

أَسَ كَلَ شَرِطَ لَكَادِ مِـنَّةِ مُشْتَرَى كَامِوگا۔ ( ٢٢٩٠ ) حَلَدُنْنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ وَشُرَيْحٍ ، قَالَا : إِذَا بَاعَهُ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْمُشْتَرِى.

(۲۲۹۷۰) حضرت عبدالله بن عتبهاورحضرت شریح فرماتے ہیں،اگر غلام فروخت کرےاور اُس کے پاس مال بھی ہوتو وہ مال مشتری کا ہوگا۔

( ٢٢٩٧١ ) حُدَّثُنَا وكيع ، عن شعبة ، قَالَ :سألت الحكم عنه؟ فقال :المال للمشترى.

(٢٢٩٤١) شعبه فرمات بين كديس في علم ساس كم تعلق دريافت كياتو آب ويون فرمايا: مال مشترى كاموكا-

( ٢٢٩٧٢ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ حَنْظُلَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا وَشَرَطَ مَالَهُ ، قَالَ : مَالُهُ لَهُ ،

هي معنف اين الي ثير مترجم (جلد۲) في معنف اين الي ثير مترجم (جلد۲) في معنف التي المبيوع والانفية في الله المستقدة والأنفية المستقدة المستق

روں ہوں ہوں ہوں ہوں ہے۔ اور ہوں ہے۔ اور ہوں ہے۔ اور ہوں ہے۔ اور ہوں ہے۔ اس کے مال کی بھی شرط لگادی ہے؟ آپ نے فرمایا اُس کا مال اُس کو ملے گا اور اگر مشتری شرط نہ لگائے تو مال آقا کا ہوگا۔

( ٢٢٩٧٣ ) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا بِيعَ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْمُشْتَرِى.

(۲۲۹۷۳) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر مال والا غلام فروخت کیا جائے ، تو مال مشتری کا ہوگا۔

( ٢٢٩٧٤ ) حَدَّثُنَا غندر ، عن أشعث ، عن الحسن ، قَالَ :إذا باعه ، وله مال فماله للمشترى.

(۲۲۹۷۷) حفرت حسن بھی اسی طرح فرماتے ہیں۔

( ٢٢٩٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ :أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بُأْسًا إذَا بَاعَ الرَّجُلُ غُلَامَهُ وَلَهُ مَالٌ أَنْ يَقُولَ :أَبِيعُكُه وَمَالَهُ.

(۲۲۹۷۵) حضرت محریظین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی محف غلام فروخت کرتے وقت یوں کیے کہ بین اس غلام اور اِس کے مال کو فروخت کرتا ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

### ( ٣٦٧ ) فِي دَابَّةٍ بِكَالَيَّةٍ وَدَرَاهِمٍ مُعَجَّلَةٍ

## جانورکوجانوراورنفقدوراہم کے بدلےفروخت کرنا

( ٢٢٩٧٦ ) حَلَّاثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا دَابَّةً بِدَابَّةٍ وَدَرَاهِمَ ، الدَّابَّةُ مُعَجَّلَةٌ وَالدَّرَاهِمُ نَسِينَةٌ.

(۲۲۹۷) حضرت محمر ویطین فرماتے ہیں کہ جانور کو جانور اور دراہم کے بدلے فروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب کہ

ر معنی میں ہوئے ہوئے ہیں مہ بار در اور بار میں ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے میں درج میں میں میں ہوئے ہوئے ہوئ جانور نقداور درجم ادھار ہوں۔

( ٢٢٩٧٧ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ :فِي بَقَرَةٍ بِبَقَرَةٍ بَيْنَهُمَا دَرَاهِم، اللَّرَاهِم نَسِينَةٌ. قَالَ مُحَمَّدٌ : لَا بَأْسَ بِهِ ، وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ.

(۲۲۹۷۷) حفرت حسن اور حضرت محمد سے مروی ہے کہ گائے کوگائے کے بدلے فروخت کیاجائے، اور اُن کے درمیان کچھ دراہم موں ، اور دراہم ادھارہوں ، حضرت محمد بیٹے فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرب نہیں ہے۔ اور حضرت حسن اِس کوتا پند کرتے ہیں۔ ( ۲۲۹۷۸ ) حَدَّثُنَا بَعْضُ الْمَشِیْحَةِ ، عَنْ قَیْس ، عَنِ الْعُلَاءِ بْنِ الْمُسَیَّبِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَبُاعَ الْبَعِيرُ بالْبَعِير بَيْنَهُمَا عَشَرَةً كُرَاهِمُ ، إِذَا كَانَ الْحَيْوَانُ مُعَجَّلًا وَالدَّرَاهِمُ مَوَّخُوة ، وَكُوهَهُ إِذَا

أَنْ يُبَاعَ الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرِ بَيْنَهُمَا عَشَرَةُ دَرَاهِمُ ، إذَا كَانَ الْحَيَوَانُ مُعَجَّلًا وَالدَّرَاهِمُ مَوَخَّرة ، وَكَرِهَهُ إذَا كَانَتِ الدَّرَاهِمُ مُعَجَّلَةً وَالْحَيَوَانُ مُؤَخَّرًا. هي معنف ابن الي شيرمترجم (علد٢) كي ١٣٣٠ كي ١٩٣٧ كي كتاب البيوع والأقضية ﴿ كَالْ مَعْنِدُ الْمُوالِي اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ ا (۲۲۹۷۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اونث کو اونٹ کے بدلے میں اس طرح فروخت کیا جائے کہ اُن کے درمیان دس دراہم ہوں جبکہ حیوان نفتہ اور دراہم ادھار ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔اوراگر دراہم نفتہ ہوں اور حیوان مؤخر ہوں تو اِس کو ناپسند

#### ( ٣٦٨ ) فِي الْعِنْبِ مَتَى يُبَاءُ ؟

# انگوروں کو کب فروخت کیا جائے؟

( ٢٢٩٧٩ ) حَلَّاتُنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يَقُولُ : لاَ يَبَاعُ الْعِنَبُ حَتَّى يَسُوَّذً.

(۲۲۹۷) حضرت انس دی فید ارشاد فرمات میں کمانگوروں کوسیاہ ہونے سے قبل نہیں فروخت کیا جائے گا۔

( ٢٢٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى

عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسُوكَ. (ترمذى ١٢٢٨ - ابوداؤد ٣٣٧٣)

(۲۲۹۸۰) حضرت انس ڈٹاٹھ سے مردی ہے کہ حضور اقدس مَلِفَظَائِجَ نے انگوروں کو سیاہ ہونے ہے قبل فروخت کرنے ہے منع

( ٣٦٩ ) فِي الشَّفْعَةِ عَلَى رُوُوس الرِّجَال شفعہ بندوں کے اعتبار (حساب)سے ہے

( ٢٢٩٨١ ) حَلَّتُنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ عِيسَى بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ شُرَيْحِ : أَنَّهُ قَالَ فِي الشُّفْعَةِ : عَلَى قُدُر الْأَنْصِبَاءِ.

(۲۲۹۸۱) حفرت شری فرمائتے ہیں شفعہ حصول کے اعتبارے ہے۔

( ٢٢٩٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حلَّتُنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ . وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالًا :الشَّفْعَةُ بِالْحِصَصِ.

(۲۲۹۸۲)حضرت عطاوے بھی یہی منقول ہے۔

فرمایاہے۔

( ٢٢٩٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَشُعَكَ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :الشَّفْعَةُ عَلَى رُؤُوسِ الرِّجَالِ.

(٢٢٩٨٣) حضرت عامر فرماتے بين كه شفعة وميوں كے حماب سے ہے۔ ( ٢٢٩٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : الشَّفْعَةُ عَلَى رُوُوسِ الرِّجَالِ.

وَقَالَ الْحَسَنُ : هِيَ عَلَى قَلْدِ الْأَنْصِبَاءِ.

(۲۲۹۸۴) حفرت معمی ویشید فر ماتے ہیں کہ شفعہ، آ دمیوں کے حساب سے ہاور حضرت حسن فر ماتے ہیں حصول کے حساب

البيوع والأنضية ﴿ مَصْنُدَا بِنَا أَنْ شِيرِ مَرْ جَلِوا ﴾ ﴿ مَصْنُدَا بِنَا أَنْ شِيرِ مِرْ جَلُوا اللهِ فَضِيةَ ﴾ ﴿ مَصْنُدَا بِنَا أَنْ شِيرِ مَرْ جَلُوا اللَّهُ فَضِيةً ﴾ ﴿ مَصْنُدَا بِنَا أَنْ أَنْ الْعَالَمُ الْعَلَيْمِ مِنْ جَمَا لَهُ فَضِيةً ﴾ ﴿ مَصْنُدُ الْجَالُونُ فَلْهِ الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَ

ر ۲۲۹۸۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ : الشَّفْعَةُ ، وَالْقَسَامَةُ ، وَالْعَقْلُ عَلَى رُوُوسِ الرِّجَالِ. (۲۲۹۸۵) حفرت مفیان فرماتے ہیں کے شفعہ تقسیم اور دیت ، آ دمیوں کے حیاب سے ہے۔

( ٢٢٩٨٦) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :هِي عَلَى رُؤُوسِ الرِّجَالِ.

(٢٢٩٨٧) حضرت تَكُم فرمات بين كمآ دميول كاعتبار سے ہے۔ ( ٢٢٩٨٧) حَدَّثَنَا مُعَادٌ ، عَنْ أَشُعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الشُّفُعَةُ عَلَى قَدْرِ الْأَنْصِبَاءِ.

( ۲۲۹۸۷) محدث معاد ، عن الشعب ، عن المحسن ، قال :الشفعه على قدر الا تصباع. ( ۲۲۹۸۷) حفرت حسن فرمات بین که شفعه حصول کے انتہارے ہے۔

( ٣٧٠ ) الشَّفْعَةُ بِالْأَبُوابِ وَالْحُدُودِ

درواز وں اور حدود میں شفعہ

( ٢٢٩٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، قَالَ:الشَّفْعَةُ بِالْحُنُودِ، وَلاَ شُفْعَةَ بِالْأَبُوابِ.

(٢٢٩٨٨) حفرت شعى فرمات بين كه چهارد يوارى مين شفعه به كيكن ابواب مين شفعة نبين به -( ٢٢٩٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :الشَّفْعَةُ بِالْأَبْوَابِ.

(عبدالرزاق ۱۳۳۰۰)

(۲۲۹۸۹)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ درواز وں میں شفعہ ہے۔

( ٢٢٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : الشَّفْعَةُ لِلْحِيطَانِ. ( ٢٢٩٩٠) حضرت شرح فرماتے ہیں کہ شفعہ باغوں میں ہے۔ د ١٩٩٠ ، مَا تَشَادُ وَ مُو مِنْ أَنْهَ اللّهِ مِن قَرِير مَا أَنْ مُن قَرِير مِن اللّهُ مُن مُن مُن مُن مُن م

( ٢٢٩٩١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : الشَّفُعَةُ بِالْأَبُوَابِ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، إنَّمَا الشُّفُعَةُ بِالْحُدُودِ.

( ٣٧١ ) الصُّفُرُ بِالْحَدِيدِ نَسِيئَةً

پیتل کولوہے کے مقابلہ میں ادھار فروخت کرنا

( ٢٢٩٩٢ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُغْبَةً ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنِ الْصُّفْرِ بِالْحَدِيدِ نَسِينَةً ، فَكَرِهَ ذَلِكَ حَمَّادٌ ، وَلَمْ يَرَ الْحَكُمُ بِهِ بَأْسًا.

(۲۲۹۹۲) حضرت شعبه فرمات بین که میں نے حضرت حکم اور حضرت جماد سے دریافت کیا کہ پیتل کولو ہے کے مقابلداد هار فروخت

كرناكيها بيا جودت حماد نے إس كونا بندفر مايا: حفزت علم نے اس ميس كوئى حرج نسمجمار

### ( ٣٧٢ ) الْمُكَاتَبُ يَجِيءُ بِمُكَاتَبَتِهِ جَمِيعًا

#### مکا تب اگرا پنابدل کتابت ساراایک ساتھ لے آئے

( ٢٢٩٩٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :أَرَادَ مُكَاتَبٌ أَنْ يُعْطِى مَوْلَاهُ الْمَالَ كُلَّهُ ، فَقَالَ : لَا آخُذُهُ إِلَّا نُجُومًا ، فَكَتَبَ لَهُ عُثْمَانُ عِتْقَهُ ، وَأَخَذَ الْمَالَ وَقَالَ :أَنَا أَعْطِيكُهُ نُجُومًا ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الرَّجُلَ أَخَذَ الْمَالَ.

(۲۲۹۹۳) حفرت محمد سے مروی ہے کہ اگر مکا تب اپنا بدل کتابت ساراا کشھاادا کرنے کاارادہ کرے، لیکن اس کے آقانے کہا میں تو قسط قسط کر کے (تھوڑا اکر کے ) لوں گا ،حضرت عثان رہی تھڑنے نے غلام کو آزاد کرنے کا حکم دیااوراس سے مال لے کرر کھالیا فرمایا میں اُس کو تھوڑا تھوڑا کرتار ہوں گا ، جب آتا نے بیصورت حال دیکھی تو اُس نے سارا مال ایک ساتھ وصول کرلیا۔

( ٢٢٩٩٤) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ أَبِى ضَبَّةَ ، قَالَ :رُفِعَ إِلَى عُمَرَ مُكَاتَبٌ جَاءَ بِالْمَالِ يَحْمِله ، فَقَالَ مَوْلَاهُ : لَا أَفْبَلُهُ مِنْكُ ، إِنَّمَا كَاتَبُتُك لَا خُذَهُ مِنْك نُجُومًا فِى السِّنِينَ لِنَفَقَتى ، وَلَعَلَّك مَعَ ذَلِكَ تَمُوتُ فَأَرِثُك ، فَأَمَرَ عُمَرُ بِالْمَالِ فَوَضَعَهُ فِى بَيْتِ الْمَالِ ، ثُمَّ أَجْرَاهُ عَلَيْهِ نُجُومًا وَأَمْضَى عِتْقَهُ.

(۲۲۹۹۳) حفرت عمر دافی نے پاس مسئلہ گیا کہ مکا تب اپناسارابدل کتابت ایک ساتھ لے آیا ہے لیکن آقانے کہا میں اِس کوایک ساتھ وصول نہیں کروں گا، میں نے اِس کو مکا تب اس لئے بنایا تھا کہ میں اپنے نفقہ کے طور پر اِس سے دوسال تک تھوڑ اتھوڑ اگر کے وصول کرتار ہوں گا اور اِس دوران شاید بیفوت ہوجائے تو اِس کا وارث بنوں ،حضرت نے حکم دیا کہ مال اِس سے لے کر بیت المال میں رکھ دو، پھراس کے آقا وقسط واردیے رہو، اوراس کے خلام کے لئے آزادی کا فیصلہ فرمادیا۔

( ٢٢٩٩٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : أَنَّ رَجُلاً كَاتَبَ غُلامًا لَهُ ، فَنَجَّمَهَا عَلَيْهِ نُجُومًا ، فَآتَاهُ بِمُكَاتَبِهِ كُلَّهَا ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا الْمُولَى إِلَّا نُجُومًا ، فَأَتَى الْمُكَاتَبُ عُمَرَ فَأَرْسَلَ إِلَى مَوْلَاهُ ، فَجَاءَ فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْمَالَ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهُ فَقَالَ عُمَرُ : يَا يَرُفَّأُ ادْفَعُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَقَالَ لِلْمَوْلَى : خُذْهَا نُجُومًا ، وَقَالَ لِلْمُكَاتَبِ : اذْهَبْ حَيْثُ شِنْت.

(۲۲۹۹۵) حضرت ابو بکر بن عمر و بن حزم ہے مروی ہے کہ ایک شخص نے آپ غلام کو مکا تب بنایا، اور اُس پر قسط واربدل کتابت ادا کرنے کی شرط لگائی، مکا تب اپنا سارابدل کتابت لے کرآیا، تو اُس کے آقانے سارا ایک ساتھ وصول کرنے سے انکار کردیا، وہ مکا تب حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے اس کے آقا کی طرف بلاوا بھیجا، وہ آیا تو آپ نے اُس پروہ سارا مال پیش کیا، کین اُس نے وصول کرنے سے انکار کردیا، حضرت عمر نے فرمایا اے بیافا اِس مال کو بیت المال میں رکھ دے، اور آقاسے فرمایا بیت

المال ہے قسط وار وصول کرتار ہے۔اورغلام سے فر مایا تو جاتو آزاد ہے۔

# ( ٣٧٣ ) فِي الْفُلْسِ بِالْفُلْسِينِ

#### ایک سکه کی بیغ دوسکوں کے ساتھ

( ٢٢٩٩٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالْفَلْسِ بِالْفَلْسَيْنِ يَدًا بِيَدٍ.

(۲۲۹۹۲) حضرت مجاہد فرماتے ہیں ایک سکہ کی بیچ دوسکوں کے بدلے ہاتھ در ہاتھ کرنے میں کو ئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٢٩٩٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسِ ، مِثْلُهُ.

(۲۲۹۹۷) حفرت طاؤس سے ای طرح مروی ہے۔

( ٢٢٩٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْفَلْسِ بِالْفَلْسَيْنِ يَدًّا بِيَدٍ.

(۲۲۹۹۸) حفرت جماد ہے بھی ای طرح مروی ہے۔

#### ( ٣٧٤ ) الرَّجُلُ يَبِيعُ الْعَبِّلُ وَعَلَيْهِ دَين

### کوئی شخص ایباغلام فروخت کرےجس پرقر ضه ہو

( ٢٢٩٩٩ ) حَلَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عن الشعبى، عن عبدالله بْنِ عتبة وشريح: في الرجل يبيع العبد وعليه دين ، قَالَ :دَيْنُهُ عَلَى مَوْلَاهُ ، لَا يُجَاوِزُ ثَمَنَهُ ، وَإِذَا بَاعَهُ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي ابْتَاعَهُ يَعْنِي الْمُشْتَرِيَ.

(۲۲۹۹۹) حضرت شریح اُس محف کے متعلق فر ماتے ہیں جوالیاغلام فروخت کرے جس پر قرض ہو، فر مایا: اُس کا قرض آ قا کے ذمہ

ہے۔اُس کے ثمن سے تجاوز نہ کرے،اوراگراییا غلام فروخت کرے جس کے پاس مال ہو،تو اُس کا مال مشتری کے لئے ہوگا۔

( ٢٠.٠٠ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا بِيعَ الْعَبْدُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي ابْتَاعَهُ ، ودينه على الذي باعه.

(۲۳۰۰۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب کوئی ایسا غلام فروخت کرے، جس پر قرض ہواور اُس کے پاس مال بھی ہو، تو اُس کا مال مشتری کے لئے ہے،اور اُس کا قر ضہ فروخت کرنے والے پر ہے۔

( ٢٣.٠١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْن وَهِشَامٌ وَأَشْعَثُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي الْعَبْدِ يباع وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، قَالَ : دَيْنُهُ عَلَى مَنْ بَاعَهُ وَأَكُلَ ثَمَنَهُ .

(۲۳۰۰۱) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ کوئی ایساغلام فروخت کرے جس پرقر ضہ ہو، فرمایا: اُس کا دین اُس پر ہے جس نے اُس کو فروخت کیا ہے،اوراُس کےثمن کوکھایا ہے۔ ( ٢٣٠.٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ :أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ أُذَيْنَةَ أُتِي فِي عَبْدٍ رَكِبَهُ دَيْنٌ ، فَقَالَ :مَالُهُ بِدَيْنِهِ.

(۲۳۰۰۲) حضرتُ ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن اُذیبنہ کے پاس غلام لایا گیا جس برقر ضدتھا،فر مایا:اِس کے مال ہے اِس کاقر ضدا تارا جائے گا۔

### ( ٣٧٥ ) رَجُلٌ اشْتَرَى دَابَّةً فَسَافَرَ عَلَيْهَا ثُمَّ وَجَنَ بِهَا عَيْبًا

### کوئی شخص جانورخرید کراس پرسواری کرے پھر بعد میں اس میں عیب پائے

( ٢٣.٠٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ دَابَّةً فَسَافَرَ عَلَيْهَا ، فَلَمَّا رَجَعَ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا فَخَاصَمَهُ إِلَى شُرَيْحِ فَقَالَ : أَنْتَ أَذِنْت لَهُ فِي ظَهْرِهَا.

(۲۳۰۰۳)حضرت ابن سیرین ہے مروی ہے کہا یک شخص نے دوٹرے سے جانور فریدا پھراس پرسفر کیا ، جب واپس آیا تواس میں

عیب پایا،وہ جھٹڑالے کرحضرت شریح کے پاس آیا،آپ نے فرمایا: تونے اُس پرسواری کر کے بیچ کی اجازت دے دی ہے۔

( ٢٣٠٠٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ غَيْلَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ :فِي رَجُلٍ اشْتَرَى دَابَّةً فَهَزَلَهَا ، ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا، قَالَ :يَرُدُّهَا ، وَيَرُدُّ مَعَهَا مَا بَيْنَ الْهُزال إلَى السَّمَن.

(۲۳۰۰۴) حضرت تھم اُس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جس نے جانور خریدا پھراُس کولاغر کردیا پھراس میں عیب پایا ، آپ نے فرمایا: اُس کوواپس کردے گا اور موٹے اور کمزور جانور کی قیمتوں میں جوفرق ہے وہ بھی واپس کرے گا۔

# ( ٣٧٦ ) الشَّاهِ رَانِ يَشْهَدَانِ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُهُمَا

### دوگواہ گواہی دیں پھران میں سے ایک رجوع کر لے

( ٢٣٠٠٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئِّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ : أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عِنْدَ شُرَيْحٍ ، فَأَمْضَى الْحُكْمَ ، ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمَا فَلَمْ يَقْبَلُ شُرَيْحٌ رُجُوعَهُ.

(۲۳۰۰۵) حضرت ابوحسین ہے مروی ہے کہ دوآ دمیوں نے حضرت شریح کے پاس گواہی دی، آپ نے حکم نافذ فر مادیا، پھراُن میں سے ایک گواہ نے گواہی سے رجوع کرلیا ، تو حضرت شریح نے اُس کے رجوع کو قبول ندفر مایا۔

( ٢٣.٠٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَغُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، قَالَ :الْحُكُمُ لَا تُرَدُّ ، وَقَالَ حَمَّادٌ :تُرَدُّ.

(٢٣٠٠٦) حضرت عكم فرماتے ہيں فيصله والي نہيں ليا جائے گا اور حضرت حماد فرماتے ہيں كه فيصله واليس لے ليا جائے گا۔

( ٢٣٠٠ ) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ :فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا بِشَهَادَةٍ ثُمَّ رَجَعَا جَمِيعًا ، فَحُكِمَ

( ۲۳۰۰ ۲۳ ) حضرت حسن سے مروی ہے کہ دوگواہ گواہی دیں ، پھروہ دونوں رجوع کرلیں ، جبکہ تھم نافذ ہو چکا ہوتو فرماتے ہیں کہ تھم ردکر دیا جائے گا۔

( ٢٣٠.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ : أَنَّ رَجُلاً شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ بِشَهَادَةٍ ، فَجَاءَ فَرَجَعَ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : قَدْ فَبِلْنَا شَهَادَتَك.

(۲۳۰۰۸) حضرت ابوحسین سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت شریح کے پاس آ کر گواہی دی، پھروہ دوبارہ آیا اور گواہی سے رجوع کرلیا، حضرت شریح نے فرمایا: ہم آپ کی شہادت قبول کر کیے ہیں۔

( ٢٣٠٠٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُفْيَانُ : إِذَا مَضَى الْنُحُكُّمُ جَازَتِ الشَّهَادَةُ ، وَيُغَرَّمُ الشَّاهِدُ إِذَا رَجَعَ. ( ٢٣٠٠٩) حضرت سفيان فرمات بين كه جب هم جارى هوجائة و گواہى بھى جائز ہوگى اورا گر گواہى سے گواہ رجوع كر بے و أس كو ضامن بنايا جائے گا۔

# ( ۴۷۷ ) القوم يَشتَرِ كُونَ فِي الزَّدْعِ کچھلوگ زراعت ميں شريك ہوں

( ٢٢.١٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأُوْزَاعِيِّ ، عَنُ وَاصِلِ بْنِ أَبِي جَمِيلٍ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :اشْتَرَكَ أَرْبَعَةُ رَهُطٍ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زَرْعٍ ، فَقَالَ أَحَدُّهُمْ : فِيَلِى الْأَرْضُ ، وَقَالَ الآخَرُ : فِيَلِى الْفَدَّانُ ، وَقَالَ الآخَرُ : عَلَيْ الْعَمَلُ ، فَلَمَّا اسْتُحْصِدَ الزَّرْعُ تَفَاتَوْا فِيهِ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى ، وَقَالَ الآخَرُ : وَقَالَ الآخَرُ : عَلَيْ الْعَمَلُ ، فَلَمَّا اسْتُحْصِدَ الزَّرْعُ تَفَاتُوا فِيهِ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ الزَّرْعَ لِصَاحِبِ الْفَدَّانِ شَيْئًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ الزَّرْعَ لِصَاحِبِ الْبُذُرِ ، وَأَلْغَى صَاحِبَ الْأَرْضِ ، وَجَعَلَ لِصَاحِبِ الْفَذَّانِ شَيْئًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ الزَّرْعَ لِصَاحِبِ الْفَذَّانِ شَيْئًا مَعْدِبُ الْأَرْضِ ، وَجَعَلَ لِصَاحِبِ الْفَذَّانِ شَيْئًا مَعْدِبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ الزَّرْعَ لِصَاحِبِ الْفَذَّانِ شَيْئًا مَعْدُولًا ، وَجَعَلَ لِصَاحِبِ الْفَدَّانِ شَيْئًا وَاصِلَّ : فَحَدَّثُنَ يِهِ مَكْحُولًا ، فَقَالَ : لَهَذَا الْحَدِيثُ أَنْ مَنْ وَصِيْفٍ.

قَالَ وَكِيعٌ :أَحَبُّ منَ الزَّرُعِ إِلَيْنَا التِّجَارَةُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالطَّعَامِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ. قَالَ وَكِيعٌ :وَنَرْجُو أَنْ يَكُونَ النِّصْفُ وَالثُّلُثُ وَالرُّبُعُ جَائِزًا ، لأَنَّ النَّاسَ يَعْمَلُونَ بِهِ.

(۲۳۰۱۰) حفرت مجاہد سے مروی ہے کہ آنخضرت مُؤَافِظَةَ ہے دور میں چار آ دمیوں نے زراعت میں اشتر اک کیا ،ان میں سے ایک نے کہا: زمین میری طرف سے ، چوتھے نہ کہا: کام نے کہا: زمین میری طرف سے ، چوتھے نہ کہا: کام سارا میرے ذمہ، جب کھیتی تیار ہوگئ تو وہ مسئلہ دریافت کرنے کے لیے آنخضرت مُؤَافِظَةً کی خدمت میں عاضر ہوئے۔ آپ میارا میرے ذمہ، جب کھیتی ،زمین والے کے لئے بھوسا، بیل والے کے لئے بچھ معلوم حصہ اور کام کرنے والے کے لئے ہم

دن کے حساب سے ایک درہم مقرر فرماویا۔

حضرت مکول پرتیمیز فرماتے ہیں کہ بیر صدیث مجھے نوکر سے (غلام) زیادہ پسند ہے، حضرت وکیع فرماتے ہیں کہ ہمیں زراعت سے زیادہ سونے اور جاندی اور کھانے کی تجارت پسند ہے۔

حضرت وکیع فرماتے ہیں کہ ہمارا خیال ہے کہ مزارعت بالنصف ، ثلث اور ربع بھی جائز ہے کیونکہ لوگ ( بکثر ت ) پہ کرتے ہیں۔

### ( ۳۷۸ ) مَنْ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا بالع اورمشترى جب جدانه مول أن كواختيار ب

( ٢٢.١١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُييْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقًا ، إلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ . (مسلم ٣٦ـ ابن حبان ٣٩٣)

(۲۳۰۱۱) حَنُورًا قَدَى مَرْضَعُ فَهِ فَ ارشاد فر مايا: يَعْ كرنے والول كوالگ ہونے سے بِہلے اُختيار ہے،الا بيكدان كى بَعْ مِس خيار كى شرط ہو (تب افتراق كے بعد بھى ان كوخيار ہوگا)۔

( ٢٢.١٢ ) حَلَّاثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْحَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :الْبَيَّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا.

(احمد ٣/ ١٠٠٣ ابن حبان ١٩٠٨)

(۲۳۰۱۲)حضوراقدس مَرْفَظَةُ نے ارشاد فر مایا: بائع اور مشتری کوجدا ہونے سے پہلے تک اختیار ہے۔

( ٢٣.١٣ ) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ دُكِيْنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ جَيْمِيلِ بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي الْوَضِيءِ ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمُ يَتَفَرَّقَا.

(ابو داؤد ۳۳۵۱ ابن ماجه ۲۱۸۲)

(۲۳۰۱۳)حضوراقدس مِلْفَظَيْجَ السامطرح مروى بـ

( ٢٣.١٤ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أيوب بْن عُتُبَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو كَنِيرِ السُّحَيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا مِنْ بَيْعِهِمَا ، أَوْ يَكُونُ بَيْنَهُمَا خِيَارٌ. (ابن حزم ١٣١٤)

(۲۳۰۱۴)حضوراقدس مِنْزِقْقَعَةِ نِے ارشاد فرمایا: بیچ کرنے والوں کوجدا ہونے تک اختیار ہے یا یہ کہان کے درمیان کوئی خیار شرط وغیرہ ہو هُ مَعِنف ابْن الْبِ شِيرِ بِمُ (طِلا) كُولِ الْعَلِيدِ ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ رُفَيْعِ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ وَعَطَاءٍ ، قَالَا : قَالَ رَسُولُ (٢٢٠١٥) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ رُفَيْعِ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ وَعَطَاءٍ ، قَالَا : قَالَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْبَيْعَانِ بِالْحِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّفَا عَنُّ رِضًا. (۲۳۰۱۵)حضوراقدس مُؤَنِّفَ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تیج کرنے والوں کواختیار ہے جب تک کہ وہ راضی ہوکرالگ نہ ہوجا کیں۔ مصد میں تاتیجن جس بڑی کے نکہ دیسے میں دیں جس دیں جو جو سے میں دیاتے کے موجود کے بیان کے بیان کے وہ کو میں سے ت

( ٢٢.١٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَص ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَنْهِ وَسَلَّمَ :الْسُعَانِ بِالْحِيَارِ مَا لَهُ يَنَفَدَّقَا.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبَيِّعَانِ بِالْحِيَارِ مَا لَهُ يَتَفَرَّفَا. (۲۳۰۱۲)حضورا قدس مِئِلِفَقِیَجَ نے ارشا دفر مایا: پیچ کرنے والوں کوالگ ہونے سے قبل اختیار ہے۔

( ٢٢.١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : الْبَيْعَانِ بِالْنِحِيَارِ مَا لَمُ يَتَفَوَّفَا. ( ٢٣٠١٤ ) حضرت شرح سے ای طرح مروی ہے۔

( ٢٣.١٨ ) حَلَّقَنَا جَرِيْ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ الشَّغْبِيِّ : فِي رَجُلِ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بِرْذَوْنًا ، فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّفَا ، فَقَضَى الشَّغْبِيُّ أَنَّهُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ ، فَشَهِدَ عِنْدُهُ أَبُو الضَّحَى ، أَنَّ شُرَيْحًا أَتِيَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ فَرَدَّهُ

عَلَى الْبَانِعِ ، فَرَجَعَ الشَّعْبِيُّ إِلَى فَوْلِ شُرِيْعِ . (۲۳۰۱۸) حضرت فعی ہے مروی ہے کہا کی شخص نے دوسرے ہے ایک گھوڑا خریدا ، پھراُس نے الگ ہونے ہے قبل واپس کر ن چاہا، کیکن حضرت فعمی نے زمیع کواُس پرلازم قرار دیا ، تو ابوالضحی نے آپ کے سامنے گوا ہی دی کہ حضرت شریح کے پاس بھی ایسا مسئلہ

آيا تها،آپ نے بالع برمين كوواپس كرويا تها حضرت على نے حضرت شرح كول كى طرف رجوع فرماليا۔ ( ٢٢٠١٩ ) حَدَّثُنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَّرَ ، قَالَ : الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ

يَتَفَرَّقَا. فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا بَاعَ انْصَرَفَ لِيُوجِبَ الْبَيْعَ. ٢٣٠) حضرت ابن عمر طاففه ارشاد فريار ترمور كريع كريز والواركون امور زير اخترار مرحض و إين عمر طافز در بهج

(۲۳۰۱۹) حضرت ابن عمر وہا تھ ارشاد فرماتے ہیں کہ بھے کرنے والوں کو جدا ہونے تک اختیار ہے۔حضرت ابن عمر دہا تھے جب بھے کرتے تو وہاں سے بھرجاتے (الگ ہوجاتے) تا کہ بھے تافذ ہوجائے۔

( ٢٢.٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى السَّفَرِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّفَا.

ر ٢٣٠٢١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ زِيَادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا.

(۲۳۰۲۱) حفرت سعید بن المسیب سے بھی یہی مروی ہے۔ سیسین است

( ٢٣٠٢٢ ) حَدَّثَنَا أبو الأحوص ، عن عبد العزيز بُنِ رفيع ، عن ابن أبى مليكة ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقًا. (۲۳۰۲۲)حضوراقدی مِلْاتِقْتِيَةِ ہے بھی ای طرح مروی ہے۔

### ( ٣٧٩ ) مَنْ كَانَ يُوجِبُ الْبَيْعَ إِذَا تَكَلَّمَ بِهِ

جوحضرات محض تکلم ہے ہی بیچ کولازم قرار دیتے ہیں (یعنی مجلس سے جدا ہونا ضروری نہیں ہے)

( ٢٢.٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : إذَا تَكَلَّمَ بِالْبَيْع جَازَ عَلَيْهِ.

(۲۳۰۲۳) حضرت شریح فر ماتے ہیں کہ جب خریداری کی بات کمل ہوگئ تواب بیچ لازم ہوگ۔

( ٢٢.٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةً ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ يَنِى كِنَانَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ :إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ صَفْقَةٍ أَوْ خِيَارٍ.

(۲۳۰۲۴)حفرت عمر دافز ارشادفر ماتے میں کرتھ یا توصفقہ ہے یا چر خیار ہے۔

( ٢٣.٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :الْبَيْعُ جَائِزٌ وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا.

(۲۳۰۲۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ بچے نافذ ہوجائے گی اگر چدوہ الگ نہ بھی ہوں۔

( ٣٨٠ ) الرَّجُلُ يَقُولُ إِنْ بِعْتُك غُلاَمِي فَهُوَ حُرُّ

کوئی شخص اگریوں کہے کہ اگر میں نے اپناغلام تجھے فروخت کیا تو آزاد ہے

( ٢٣.٢٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ :فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : إِنْ بِعْتُك غُلَامِي فَهُوَ حُرٌّ ، وَقَالَ الآخَرُ :إِنِ اشْتَرَيْتِه فَهُوَ حُرٌّ ، قَالَ :يَعْتِقُ مِنْ مَالِ الْبَائِع لَآنَهُ حَنِثَ قَبْلَهُ

(۲۳۰۲۱) حضرت حسن ہے مروی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے سے کہا: اگر میں نے اپناغلام بھے فروخت کیا، تو وہ آزاد ہے،

دوسرے نے کہا:اگر میں نے اُس کوخریدا تووہ آزاد ہے۔ فرمایا بائع کی طرف ہے آزاد ثار ہوگا کیونکہ وہ پہلے جانث ہواہے۔

(٢٢.٢٧) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِتِي ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :هُوَ خُرُّ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ لَانَّهُ حَنِثَ أَوَّلَهُمَا.

(۲۳۰۲۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کدوہ بائع کی طرف ہے آزاد ہوگا کیونکہ وہ ان دونوں میں پہلے جانث ہوا ہے۔

( ٣٨١ ) فِي الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ

بيع محا قلهاور بيع مزابنه كابيان

محاقلہ کہتے ہیں کہ زمین کو گندم کے بدلے کرامہ پر دینا، اور مزاہنہ بولتے ہیں کی ہوئی تھجوروں کی درخت پر لگی ہوئی

تھجوروں کے ساتھ زبیج کرنا۔

( ٢٣.٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَص ، عَنُ طَارِقِ ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ. (ابوداؤد ٣٣٩٣ـ ابن ماجه ٢٢٦٧)

(٢٣٠٢٨) حضورا قدس مِزْفَظِيَّةً نه تع محا قله اور تع مزايند منع فرمايا ٢٠-

( ٢٢.٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ. (مسلم ٨٣ـ أبوداؤد ٣٣٩٨)

(۲۳۰۲۹)حضوراقدس مَطِلْقَطَة السياس طرح مروى ب-

( ٢٣.٣٠) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُشَيْرٍ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ سَهُلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمْرِ بِالتَّمْرِ ، وَرَخَّصَ فِى الْعُرِيَّةِ أَنْ تُبُاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطُبًا.

(بخارى ١٩١٦ـ مسلم ١٨٥٠)

(۲۳۰۳۰) آنخفرت مَنْفِظَةُ نے بھلول کی تھجور کے ساتھ بھے کرنے کومنع فرمایا ہے،اور عربیہ کی اجازت دی ہے، (عربیہ کہتے ہیں تھجور کے درخت کس کو پھل کھانے کے لئے دینا) کہاندازے کے ساتھ بھے کی جائے اوراُس کا مالک تازہ تھجور کھائے۔

( ٢٣.٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُحَافَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ. (بخارى ٢١٨٤ احمد ١/ ٢٢٣)

(٢٣٠٣) آنخضرت مَرَافِقَ أَجْ ن ت على الله اورئيع مزابند سيمنع فرمايا بـ

( ٢٣.٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ كَثِيرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِى بُشَيْرٌ بُنُ يَسَارٍ مَوْلَى يَنِى حَارِثَةَ ، أَنَّ رَافِعَ بُنَ خَدِيجٍ وَسَهْلَ بُنَ أَبِى حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ النَّمَرُ بِالتَّمْرِ الآَّ أَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ. (بخارى ٣٣٨٣ـ مسلم ١١٥٠)

(۲۳۰ ۳۲ ) آنخضرت مِلِّفَظِیَّا نے بیچ مزاہنہ سے منع فر مایا ہے ، سوائے اصحاب عرایا کے ، اُن کو اِس کی اجازت دی تھی کہ پھلوں کے ساتھ مجبور کی بیچ کریں۔

( ٢٣.٣٣ ) جَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ ، فَالْمُحَاقَلَةُ فِي الزَّرْعِ ، وَالْمُزَابَنَةُ فِي النَّحُلِ

(بخاری۲۱۷۱ مسلم ۱۱۵۹)

(۲۳۰۳۳) آنخضرت سَِوْفَقِهُ فِي سَعِ مَا قَلْدَاور مزابند سے منع فرمایا ہے۔ محا قَلَدُ هِیتی میں ہوتا ہے اور مزابند تھجوروں میں۔ (۲۳.۷۶) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْوَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ. (مسلم ١١٢٥- ترمذي ١٢٢٣)

- (٢٣٠٣٨) أتخضرت مُؤَفِّفَ أَن يع محاقله اور مزابنه سيمنع فرمايا
- ( ٢٣.٣٥ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّمَرِ بِالتَّمْرِ . (مسلم ١١٧٤ احمد ٢/ ٨)
  - (۲۳۰۳۵) آنخضرت مُؤْفِظَةً نے تھلوں کی مجبور کے بدلے تا کرنے سے منع فرمایا ہے۔
- ( ٢٣.٣٦ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَينة ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ إِسُمَاعِيلَ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ :بِغْت مَا فِي رُؤُوسِ النَّخُلِ إِنْ زَادَ فَلَهُمْ وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِمْ ، فَسَأَلْت ابْنُ عُمَرَ ؟ فَقَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ إِلَّاأَنَّهُ قَدُ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا. (احمد ٢/ ١١- حاكم ٣١٥)
- (۲۳۰۳۱) حضرت اساعیل الشیبانی فر ماتے ہیں کہ میں نے درختوں کے سروں کواس شرط کے ساتھ فروخت کیا کہ اگر زیادہ ہوئے تو اُن کے اور اگر کم ہوئے تو اُن پر ہیں، پھر میں نے حضرت ابن عمر ڈاٹٹو سے اِس کے متعلق سوال کیا؟ آپ ڈاٹٹو نے فر مایا: آنخضرت مُٹِلْفِیکَا ہِمَ نے اس سے منع فر مایا ہے۔ صرف عرایا ہیں اِس کی اجازت دی ہے۔
- ( ٢٣.٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَافَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ.
  - (٢٣٠٣٧) أتخضرت مُرَافِينَ أَلَيْ فَيْ مَا قَلْماور مزابد عفع فرمايا بـ
  - ( ٢٣٠٢٨ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، قَالَ ، الْمُحَاقَلَةُ فِي الزَّرْعِ كَالْمُزَابَنَةِ فِي النَّخْلِ.
    - (۲۳۰ ۳۸) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ محا قلہ بھتی میں آیا ہی ہے جیسے مزاہنہ تھجور میں۔
- ( ٢٣.٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :حدَّثِنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَاجَنَةِ. (ترمذى ١٣٠٠ـ أحمد ٥/ ١٨٥)
  - (٢٣٠٣٩) آخضرت مَالِفَكَة في نيع محا قلدادرمزابد عضع فرمايا
- ( ٢٣٠٤٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :التَّمْرُ بِالتَّمْرِ عَلَى رُؤُوسِ النَّحْلِ مُكَايَلَةً ، قَالَ :إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا دِينَارٌ أَوُّ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فَلَا بَأْسَ.
- (۲۳۰۴۰) حضرت ابن عباس بڑا تئو ہے یو چھا گیا کہ تھجور کی دوسری تھجوروں کے بدلہ میں بھے کرنا جو درخت پر لگی ہوتو کیسا ہے؟
  - انہوں نے جواب دیا کہا گردونوں تھجوروں کے مامین دیناریا دراہم بھی رکھے جا کیں تب جائز ہے۔
- ( ٢٣.٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِبَيْعِ التَّمَرِ عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ مَكِيلَةً إِذَا كَانَ فِيهِ عَشَرَةً ذَرَاهِمَ أَوْ دِينَارٍ .

(۲۳۰۴۱) ابن عباس فرماتے ہیں کہ درخت پر گی تھجوروں کو کیل کی ہوئی تھجوروں ہے بدلنا جائز ہے۔ جب کہ اس میں دس درہم یا دینارر کھ دیئے جائیں۔

( ٢٢.٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :نهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْهُزَّ ابْنَةِ. (مالك ٣٣)

(٢٣٠ ٣٢) حضورا قدس مَلِانتَظَافِيمَ نِي عِنْ مِزاينه مع فر مايا-

( ٢٢.٤٢) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : سَمِعْنَا تَفْسِيرَ الْمُزَابَنَةِ اشْتِرَاءُ مَا فِي رُوُّوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ ، وَالْمُحَافَلَةُ : اشْتِرَاءُ مَا فِي رُوُّوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ ، وَالْمُحَافَلَةُ : اشْتِرَاءُ مَا فِي السُّنْبُلِ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ ، وَالْعَرَايَا : الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ النَّخْلَةُ يَرِثُهَا أَوْ يَشْتَرِيهَا فِي بُسْتَانِ الرَّجُلِ. هَا فِي السَّنَانِ الرَّجُلِ. (٢٣٠٣٣) حضرت وكي فرمات بي كهم في مجورول كي مجورول كي محورول كي محورول كي مول يعرب المراحات الرحماني بي المراح المراح

### ( ٣٨٢ ) الْبُرُّ بِالتَّمْرِ نَسِينَةً وَاللَّرَةُ بِالْحِنْطَةِ نَسِينَةً

( ۲۳۰ ۳۳۷ ) حضرت ابن عباس دایش نے ارشا دفر مایا: گندم کو مجور کے بدلے ادھار فروخت کرنا سود ہے۔

( ٢٢.٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن يزيد، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّهُ كَرِهَ مُدَّى ذُرَةٍ بِمُدَّ حِنْطَةٍ نَسِينَةً.

(۲۳۰۴۵) حضرت جابر دلانو دوشی بوسد کی ایک مٹھی گندم کے مقابلہ بیچ کو ناپسند کرتے ہیں۔

( ٣٨٣ ) الرَّجُلُ يَشْتَرِى الشَّيْءَ عَلَى أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهِ

# کوئی شخص چیز کواس شرط پرخریدے کہ پہلے اس کودیکھے گا

( ٢٢.٤٦) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا زَكَرِيًّا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :اشْتَرَى عُمَرُ مِنْ رَجُلٍ فَرَسًا ، وَاسْتَوُجَبَهُ عَلَى إِنْ رَضِيَهُ ، وَإِلَّا فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا ، فَحَمَلَ عَلَيْهِ عُمَرُ رَجُلاً مِنْ عِنْدِهِ ، فَعَطِبَ الْفَرَسُ ، فَجَعَلَا بَيْنَهُمَا شُرَيْحًا ، فَقَالَ شُرَيْحٌ لِعُمَرَ :سَلِّمُ مَا ابْتَعْت ، أَوْ رُدَّ مَا أَخَذْت ، فَقَالَ لَهُ :قَضَيْت بِمُرِّ الْحَقِّ.

قَالَ زَكْرِيًّا : قَالَ عَامِرٌ : وَبَعَثُهُ عَلَى قَضَاءِ الْكُوفَةِ ، وَبَعَثَ كُعْبَ بْنَ سُورٍ عَلَى قَضَاءِ الْبَصْرَةِ.

هي مسنف ابن ابي شيرم (جلد ٢) کي کاس ۱۳۷ کي کاس کتاب البيوع والأنفينه کي کاس (۲۳۰۴۷) حضرت عامرے مروی ہے کہ حضرت عمر نے ایک شخص سے گھوڑ اخریدا،ادر فرمایا اگرتو راضی ہو گیا تو خمن مجھ پر لازم ہو جائے گا ، وگرنہ ہمارے درمیان بیج نہ ہوگی ،حضرت عمر وہ اٹھؤنے اپنے سامنے اُس پرایک شخص کوسوار کیا ،گھوڑا جلدی تھک گیا ،حضرت شرت کواُن کے درمیان حاکم بنایا ،حضرت شرح نے حضرت عمر ہوگئی سے فر مایا: جوآ پ نے خریدا ہے وہ سپر دکر دویا جوآپ نے لیا ہے وہ واپس کردو، حضرت عمرنے اُن سے فر مایا: آپ نے کڑو ہے تن کے ساتھ فیصلہ کیا ہے۔حضرت عامر فر ماتے ہیں کہ اُن کو کوفہ کے قضاء کے لئے اور حضرت کعب بن سور کو بھرہ کے قضاء کے لئے بھیجا۔

( ٢٢٠٤٧ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ أَبِي قُرَّةَ ، عَنْ سَلْمَانَ بُنِ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيِّ : فِي رَجُلِ اشْتَرَى مِنْ رَجُلِ سِلْعَةً عَلَى أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا ، وَقَطَعَ النَّمَنَ ، فَمَاتَتُ ، فَضَمَّنَهُ سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ

(۲۳۰۴۷) حفرت سلمان بن ربیداً س محف کے متعلق فرماتے ہیں کہ ایک محف نے دوسرے سے اس شرط پر سامان خریدا کہ اُس کو د کھے گا ،اور پھرٹمن کوابھی ادانہیں کیا اور وہ ہلاک ہوگیہ ۔حضرت سلمان بن ربیعہ نے اُس کوضامن بنایا۔

( ٢٣.٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ :فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السُّلْعَةَ عَلَى أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا فَمَاتَتُ ، قَالَ : يَضْمَنُ الْمُشْتَرِى.

(۲۳۰۴۸) حضرت عامراً سفخص کے متعلق فر ماتے ہیں کہ آ دمی اس شرط پر سامان خریدے کہ اُس کودیکھے گا، پھروہ ہلاک ہوجائے، فرماما:مشتري ضامن ہوگا۔

( ٢٣.٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :يَضَمَّنُ الْمُشْتَرِى إذًا كَانَ بِالْخِيَارِ.

(۲۳۰۴۹) حضرت حسن فرماتے ہیں کدا گر خیار ہوتو مشتری ضامن ہوگا۔

( ٢٣.٥٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ :أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْمَتَاعَ عَلَى أَنَّهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ فَهَلَكَ مِنْ عِنْدِهِ ، قَالَ : إِنْ كَانَ سَمَّى النَّمَنَ ، فَهُو لَهُ ضَامِنٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى النَّمَنَ ، فَهُوَ فِيهِ مُؤْتَمَنَّ .

(۲۳۰۵۰) حضرت حن فرماتے ہیں کدا گر کوئی شخص خیار کے ساتھ سامان خریدے، پھروہ اُس کے پاس ہلاک ہوجائے ،اگر تو اُس نے تمن مقرر کردیا ہے تو وہ ضامن ہوگا ،اورا گرتمن مقرر نہیں کیا تو وہ امانت دار ہے۔ (امانت برضان نہیں آتی )۔

( ٢٣-٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ : إذَا كَانَ الْبَائِعُ بِالْخِيَارِ فَمَاتَتِ السَّلْعَةُ فَلَيْسَ عَلَى الْمُشْتَرى شَيْءً.

وَقَالَ سُفْيَانُ : يَضْمَنُ الْقِيمَةَ.

(۲۳۰۵۱) اگر بھے میں بائع کو خیار ہو پھر سامان مشتری کے پاس ہلاک ہوجائے تو اُس پر پھی بھی لازم نہ ہوگا۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ اُس پر قیمت لازم ہے۔

#### ( ٣٨٤ ) الرَّجُلُ يَسَأَلُ عَنْكَ الشَّهَادَةُ ؟ فَيَقُولُ لاَ

### کو بی شخص بو چھے کہ تیرے پاس گواہ ہیں؟ وہ کہے کہ ہیں

( ٢٢.٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ :فِى الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ :عِنْدَك شَهَادَةٌ ؟ فَيَقُولُ :لَا ، ثُمَّ يَجِيءُ فَيَشْهَدُ ، قَالَ :هيَ جَائِزَةٌ.

(۲۳۰۵۲) حضرت عامر ہے مروی ہے کہا گر کوئی مخص دوسرے ہے <mark>یو چھے تیرے پاس گواہ ہیں؟ وہ کئے کہ نہیں ۔ پھروہ خود آ سر</mark>

اس کے حق میں گواہی دے۔ انہوں نے جواب دیا کہ بیگواہی جائز ہے۔

( ٢٢.٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : شَهِدَ الْقَاسِمُ بُنُ مُحَمَّدٍ بِشَهَادَةٍ عِنْدَ أَبَانَ بُنِ عُنْمَانَ لِرَجُلِ ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَذْكُرُهُ شَيْنًا فِي شَهَادَتِهِ ، فَيَقُولُ : لَا أَذْكُرُهُ ، وَلَا أَخْفَظُ إِلَّا هَذَا ، ثُمَّ خَرَجَ فَذَكَرَ وَالْقُومُ فَعُودٌ ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَا سَأَلِنِي شَيْنًا فِي شَهَادَةٍ كُنْت لَا أَذْكُرُهُ لَهُ ، وَإِنِّي قَدْ ذَكَرْتِه وَانَا أَشْهَدُ أَنَّ مَا قَالَ حَقَّ وَأَنَا أَشْهَدُ بِهِ.

(۲۳۰۵۳) حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ حضرت قاسم بن محمد حضرت ابان بن عثان کے پاس ایک مخض کی گواہی کے لئے حاضر ہوئے ،اُس مخض نے آپ کو گواہی میں ایک بات یاد ولائی ، آپ فرمانے لگے کہ مجھے یا ذہیں آ رہااور میں نے اِس کے علاوہ یا دہمی نہیں کیا ، پھر نکلے اور آپ کو یاد آگیا ابھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا: اس نے مجھ سے گواہی کے متعلق کچھ سوال کیا تھا جو مجھے یا ذہیں تھا اور اب مجھے یاد آگیا ہے ، میں گواہی ویتا ہوں جوائس نے کہاوہ بچے ہے اور میں اُس پر گواہی ویتا ہوں۔

#### ( ٣٨٥ ) فِي بَيْعِ الْمُكَاتَب

#### مكاتب كى نيع كابيان

( ٢٢.٥٤ ) حَدَّثَنَا الصَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ بَيْعَ الْمُكَاتَبِ.

(۲۳۰۵۴)حضرت این مسعود وزاین مکاتب کی بیچ کونا پیند کرتے تھے۔

( ٢٢.٥٥ ) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَوْ عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ الْمُكَاتَبُ إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَىء مِنْ مُكَاتَيَتِهِ مِمَّنْ يَشْتَرِيهِ وَيَضْمَنُ عِتْقَهُ ، وَلَا يُبَاعُ لِلرِّقِ

۔ (۲۳۰۵۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر مکا تب پر بدل کتابت باقی ہواور جس سے خریدا تھا اُس کوفر وخت کیا جائے ،اور اُس

کوآ زادکرے کا ضامن بنایا جائے ،تو کوئی حرج نہیں ،غلامی کے لئے اُس کوفروخت نہیں کیا جائے گا۔

( ٢٣.٥٦ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ بَرِيرَةَ أَتَتْهَا وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيّ

﴿ مَعْفَ ابْنَ الْبِيمِ مِرْجُ (طِلَا ﴾ ﴿ كُلُونِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَشْتَرِيهَا عَلَى أَنَّ وَلَائَهَا لِمَوَالِيهَا؟ فَقَالَ: اشْتَرِيهَا وَأَغْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

(بخاری ۲۵۹۳ مسلم ۱۱۲۳۳)

(۲۳۰۵۱) حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ حضرت بریرہ جو مکا تبہ تھیں، میرے پاس آئیں تو میں نے آنخضرت مِنْ اَنْفَاقِهَ ہے دریافت کیا کہ اگر میں اِس کوخریدلوں تو کیا اِس کی ولاء اِس کے آقا کو ملے گی؟ آپ مِنْ اَنْفَظَاقِهَ بِنَا ارشاد فر مایا: اِس کوخرید کرآزاد کردو، ولاء اُس کو ملتی ہے جو آزاد کرے۔

#### ( ٣٨٦ ) فِي وَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ إِذَا مَاتَتُ وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهَا

مكاتبه باندى فوت ہوجائے اوراُس پر بھى بدل كتابت باقى ہوتو إس كے بچوں كاحكم .....

( ٢٣.٥٧ ) حَلَّنَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أَخُبَرَنِى ابْنُ أَبِى مُلَيْكَةَ :أَنَّ امْرَأَةً كُوتِبَتْ ، فَوَلَدَتْ وَلَدَيْنِ فِى مُكَاتَبَتِهَا ، ثُمَّ مَاتَتْ ، فَسُنِلَ عَنْ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ ؟ فَقَالَ : إِنْ أَقَامَا بِكِتَابَةِ أُمْهِمَا فَذَلِكَ لَهُمَا ، فَإِذَا أَذَيَا عَتَقَا.

والدہ کی کتابت پرقائم رہنا چاہیں تو اُن کواجازت ہے، جب وہ ادا کریں گے تو آ زاد ہوجا کیں گے۔

( ٢٣٠٥٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :وَلَدُّ الْمُكَاتَبَةِ بِمَنْزِلَتِهَا ، يَعْتِقُونَ بِعِنْقِهَا وَيَرِقُونَ بِرِقَهَا ، فَإِنْ مَاتَتُ سَعَوا فِيمَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَيَتِهَا ، فَإِنْ أَذُّوا عَتَقُوا ، وَإِنْ عَجَزُوا أُرِقُواْ.

(۲۳°۵۸) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ مکا تبہ کے بیچائی کے مرتبہ میں ہیں،اُس کی آُزادی کے ساتھ آزاد ہو جا کیں گے،اور اُس کی غلامی کے ساتھ غلام رہیں گے،اوراگراُن کی والد د کا انتقال ہو جائے تو جو بدل کتابت رہ گیا ہے اُس کی ادائیگی کی کوشش

كري كَا تَرْتُووه اداكردياوه آزاد بوجائي كادراكراداندكر پائة توغلام رئيل كيــ ( ٢٢٠٥٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ جَعْفَوِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : وَلَدُه بِمَنْزِلَتِهِ فِي السَّعْبِ. يَعْنِي : الْمُكَاتَبَ.

(۱۱:۵۹) مصلت مستعلق ، حق جعلو ، حق اجیجه ، حق علی ، حال : و نده بِنصبِ کِینِهِ بِنِی النسکعی . یعینی : المه حالب (۲۳۰۵۹) حضرت علی چڑھی ارشاد فرماتے میں کہ مکا تب کی اولا دہمی ہدل کتا بت کی ادا لیکن کی کوشش میں اس کے مثل ہے۔

#### ( ۲۸۷ ) الْعُمْرَى ، وَمَا قَالُوا فِيهَا

#### عمری کے متعلق جو وار دہواہے

العرى بولتے ہیں كہ آ دى اپنا گھركسي كودے دے پھر جب دينے والا فوت ہو جائے تو وہ گھر ورثاء كى طرف اوٹ آتا

- ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اس طرح کیا کرتے تھے۔
- ( ٢٣.٦٠) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنْ حُجْرٍ الْمَدَرِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الْعُمْرَى لِلُّوَارِثِ. (ابوداؤد ٣٥٥٣ ـ نساني ٢٥٥٢)
  - (۲۲۰ ۲۰) حضرت زید بن ثابت رفی تنفی سے مروی ہے کہ آنخضرت مِنْ اِنْفِیْکَا آغِ میں والے مکان کوور ڈاء کے لئے قرار دیا۔
- ( ٢٣٠٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ :أَنَّ طَارِقًا قَضَى بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ لِقَوْلِ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (مسلم ١٣٣٧)
  - (۲۳۰ ۶۱) حضرت طارق نے حضرت جابر وہ کاٹوز کی روایت کی بناء پرعمری والے مکان کاوارثوں کے لئے فیصلہ فر مایا۔
- ( ٢٢.٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا عُمْرَى فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا ، فَهُوَ لَهُ. (ابن ماجه ٢٣٧٩ ـ نساني ٢٥٨٣)
  - (٢٣٠ ١٢٢) حضورا قدس مَرْافِظَةَ فِي ارشادفر ما يا عمري كي كوئي حيثيت نبيس ب-جوگھر كسى كے حوالے كردے وہ أسى كيليح بوگا۔
- ( ٢٣٠٦٢ ) حَلَّتُنَا ابْنُ أَبِي زَالِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْقُمْرَى جَّالِزَةٌ لِمَنْ أَغْمِرَهَا. (احمد ١/ ٢٥٠)
  - (٢٣٠ ١٣٠) حضورا قدس مُرْفِظَةَ فِي ارشادفر ما يا عمرى دالا مكان جائز ب، أس كے لئے جس نے أس كوعمرى كے طور برديا ہے۔
- ( ٢٢.٦٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْعُمْرَى مِيرَاكُ لَا هُلِهَا أو جائزة لأهلها. (ترمذى ١٣٣٩ـ ابوداؤد ٣٥٣٣)
  - (۲۳۰ ۲۳۷) حضورا قدس شِلْتَ فَيْجَةَ ن ارشاد فر ما يا عمرى والا مكان اس ميں رہنے والے كى ميراث ہے يا مجر جائز فر مايا۔
- ( ٢٢٠٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ ابِي الزُّبَيْرِ ، عَنُ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمُوَالكُمْ لَا تُعْمِرُوهَا ، فَمَنْ أُغْمِرَ عُمْرَى فَهِى سَبِيلُ الْمِيرَاثِ.

(مسلم ۲۷\_ احمد ۳/ ۳۰۲)

- (۲۳۰ ۲۵) حضورا قدس مَلِفَظَةَ أَبِي ارشاد فرمايا: اپنے اموال کواپنے پاس ہی رکھوان کوعمری نه بناؤ، جومکان کوعمری بنائے وہ ميراث كے داستەير ہے۔
- ( ٢٣٠٦٦ ) حَلَّثَنَا وَكِيع ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ عُرُوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَعْمِرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ وَلِورَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ.
- (۲۳۰ ۲۲) حضورا قدس مَلِفَظَيَّةً نے ارشاد فرمایا: جس توعمری کے طور پر کوئی مکان ال گیا تو وہ اس کا ہے اور اُس کی و فات کے بعد اُس کے در ثا ء کا۔

( ٢٣.٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْعُمْرَى مِيرَاتُ. (نساني ٢٥٣٧ـ احمد ٥/ ١٨٩)

(۲۳۰ ۱۷ ) حضورا قدس مُرَافِظَةَ نے ارشاد فر مایا عمری میں بھی میراث جاری ہوگ ۔

( ٢٣٠٦٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ ، قَالَ :كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ شُرَيْحِ إِذْ أْتَاهُ قَوْمٌ يَخْتَصِمُونَ اِلَيْهِ فِي عُمْرَى جُعِلَتُ لِرَجُلٍ حَيَاتَهُ ، فَقَالَ :هِيَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْنَهُ ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ يُنَاشِدُهُ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ :لَقَدُ لَامَنِي هَذَا عَلَى أَمْرٍ قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

( ۲۳۰ ۲۸ ) حضرت سلمه بن تھیل فر ماتے ہیں کہ ہم حضرت شریح کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے،لوگ اُن کے پاس عمر کی والے مكان كے لئے جواكي مخف نے زندگی كے لئے وقف كيا ہوا تھا ،آئے ،آپ نے فرمايا: بيأس كا ما لك ہے أس كى زندگى اور أس كے مرنے ے بعد بھی ،جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا وہ جھگڑ ااور بہوکرتے ہوئے آپ کی طرف متوجہ ہوا۔حضرت شریح نے فر مایا:اس محض نے میری ایسے فیصلہ میں ملامت کی ہے جوحضوراس سے قبل کر چکے ہیں۔

( ٢٣٠٦٩ ) حَلَّنْنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عَبُدِ الوَّحُمَٰنِ بُنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَيُّمَا رَجُلِ أُعْمِرَ عُمْرَى فَهِى لَهُ يَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ.

(۲۳۰ ۲۹) حضورا قدس مَلِفَظَيَّةَ نِهِ ارشاد فرمایا: جس کوکوئی مکان عمری کےطور پرمل جائے تو و واس کا ہے۔وہ جو جا ہے اس مکان کے ساتھ کرسکتاہے۔

( ٢٣٠٧ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدٍ بُنِ عَقِيلٍ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : الْعُمْرَى بَنَاتٌ.

( ۲۳۰۷ ) حضرت علی جھانے نے ارشا دفر مایا عمری والا مکان بھی گھر میلوسا مان کی طرح ہی ہے ( یعنی پیجی ملکیت ہے )۔

( ٢٣.٧١ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنَ أَخِي نَافَةً حَيَاتَهُ ، فَنَمَتُ حَتَّى صَارِت إِبْلًا ، فَمَا ترى فِيهَا ؟ قَالَ : هِيَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ ، فَقَالَ أَلَا عُرَابِيُّ : إنَّمَا جَعَلْتِهَا صَدَقَةً ، قَالَ : ذَلِكَ أَبُعَدُ لَكَ مِنْهَا.

(۲۳۰۷) حضرت ابن عمر دانٹو کے پاس ایک اعرابی آیا اور عرض کیا: میں نے اپنے بھینیج کوایک اونمنی کا بچددیا تھا اُس کی زندگی مجرکے لئے، اُس نے اُس کو پالا یہاں تک کہاب وہ بڑا اونٹ بن گیا ہے، آپ کی اُس کے بارے میں کیارائے ہے؟ فرمایا وہ زندگی اور مرنے کے بعد بھی اُسی کے لئے ہے۔اعرابی نے کہا پھر میں نے اُس کوصد قد کر دیا۔ فر مایا: پھرتویہ پہلے ہے بھی زیادہ تجھ سے دور ہو گ\_( یعن واپسی کی کوئی راہنیں ہے)

( ٢٢.٧٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ السُّكْنَى؟ قَالَ:تَرْجِعُ إلَى وَرَثَةِ الْمُسْكِنِ ، فَقُلْتُ: يَا أَبًا عِسْرَانَ أَلْيْسَ كَانَ يُقَالُ :مَنْ مَلَكَ شَيْنًا حَيَاتَهُ ، فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ ومَوْتَه ؟ قَالَ :ذَلِكَ فِي الْعُمْرَى.

( ٢٣.٧٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يَقُولُ :إذَا أَعْطَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ الدَّارَ حَيَاتَهُ فَهِيَ لَهُ حَيَاتَهُ وَبَعْدَ مَوْتِهِ.

(۲۳۰۷۳) حَفْرت صَنْ رَمَاتَ بِي جَبِ وَ يُحْضَ كَي وَزَدَى بَعِرِ كَ لِنَهُ هُر مَهِ وَوَزَدَى اور مَرْ فَى ابعد بَى اس ٢٣٠٤٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: جَانَهُ رَجُلٌ أَعْمَى يُخَاصِمُ (۲۲.۷٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: جَانَهُ رَجُلٌ أَعْمَى يُخَاصِمُ فِي أَمَةٍ أُعْمِرَهَا ، فَقَالَ الرَّجُلُ : قَضَيْت عَلَى ، فَقَالَ : مَا أَنَا فَضَيْت عَلَى ، فَقَالَ : مَا أَنَا فَضَيْت عَلَى ، وَلَكِنْ فَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ : مَنْ مَلَكَ شَيْنًا حَيَاتَهُ ، فَهُو لَهُ حَيَاتَهُ وَمُوْته.

(بيهقى ١٤٥ عبدالرزاق ١٢٨٨٠)

(۲۳۰۷) حفرت شرح کے پاس ایک نابین شخص باندی کے متعلق (اس کوعمری بنایا تھا) جھگڑا کرتے ہوئے آیا، حفرت شرح نے جس نے اُس کوعمری بنایا تھا اُس کے حق میں فیصلہ فر مایا، اُس شخص نے کہا آپ نے میرے خلاف فیصلہ کیا؟ آپ نے فر مایا: میں نے تیرے خلاف فیصلز ہیں دیا بلکہ آنخضرت مِلِقَفِظَةِ نے فیصلہ فر ما دیا تھا: جوزندگی بھر کے لئے کسی چیز کا مالک ہے وہ زندگی اور مرنے کے بعد اُس کی ہے۔

( ٢٢٠٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، قَالَ: إِذَا قَالَ هِي لَكَ حَيَاتِكَ فَهِي له حياته وَمَوْتَهُ. ( ٢٣٠٤٥ ) حفرت فعلى بِيَتِيوُ نِفْرِها إِجبِ كَى نِي بِهُهُرَمِكان دوسركوديا كه بيتا زُندگي اب تيرائه و بيمكان مرنے كے بعد مجمى اى كا بوگا۔

( ٢٣.٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَنْ أُغْمِرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ.

(۲۳۰۷۱) حضرت ابن عباس چاہو نے ارشاد فر مایا: جس شخص کوعمری کے طور پر کوئی مکان مل گیا تو وہ گھر اُس کا اور اُس کے ورثاء کے لئے ہے۔

﴿ ٢٣.٧٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ :حدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ أَبِي عُنْمَانَ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِر ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمُوالكُمْ لَا تُعْمِرُوهَا فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ شَيْنًا فَإِنَّهُ لِمَنْ أَغْمِرَهُ. (مسلم ٢٤- احمد ٣/٣١٢) (۲۳۰۷۷) آنخضرت مَثِلَظَظَةُ نے ارشادفر مایا:اےانصار کےلوگو!اپنے مکانوں میں رہواُن کوعمری نہ بناؤ، جو مخص کسی چیز کوعمری بنا دیتو وہ اس مخص کا ہی ہوگا کہ جس کوعمری کےطور پر دے دیا گیا۔

( ٢٣.٧٨ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْعُمْرَى جَانِزَةٌ لَأَهْلِهَا.

(احمد ۴/ ۹۲ ابویعلی ۲۳۳۱)

(۲۳۰۷۸) حضورا قدس مِنْوَفِظَةَ نِهِ ارشا وفر ما يا عمري والا مكان اس ميں رہنے والوں کے ليے استعمال كرنا جائز ہے۔

( ٢٣.٧٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَى لَهُ وَيُعَقِيهِ بَتْلَةً ، لَيْسَ لِلْمُعْطِى فِيهَا شَرْطٌ وَلَا ثُنياً.

(بخاری ۲۹۲۵\_ مسلم ۱۳۳۹)

(۲۲۰۷۹) حضرت جابر ہوائن ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِفَظَائِ نے عمری کا فیصلہ اُس کے لئے فرمایا اور عقبہ کے لئے ، دینے والے کے لئے ، اُس میں کوئی شرط اور استثنا نہیں ہے۔ '

( ٢٢٠٨٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُوٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ النَّصُوِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ بَشِيوِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْعُمْرَى جَانِزَةٌ لأَهْلِهَا ، أَوْ مِيرَاكُ لأَهْلِهَا.

(مسلم ۲۲ احمد ۲/ ۲۲۸)

( ۲۳۰۸۰) حضورا قدس مَوْضَعَ أِن ارشادفر ما يا عمرى والامكان ورثاء كے لئے نافذ ہے۔

( ٣٨٨ ) مَنْ قَالَ لِصَاحِبِ الْعُمْرَى أَنْ يَرْجِعَ

جوحضرات عمری والے کورجوع کرنے کا اختیار دیتے ہیں

( ٢٢٠٨١) حَدَّنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، أَنَّهُمَا قَالَا : يَرْجِعُ صَاحِبُ الْعُمْرَى مَا دَامَا حَيَّيْنِ. (٢٣٠٨١) حفرت عَمَ اور حضرت مَا دفر مات بين، جب تَك عمرى پردين اور لينے والا دونوں زنده موں اس وقت تک صاحب عمرى رجوع كرسكتا ہے۔

### ( ۳۸۹ ) فِي الرَّقْبَى ، وَمَا سَبِيلُهَا رُقِي كابيان

زقعی کہتے ہیں ایک مخض دوسرے سے کہے کہ میں نے یہ گھر تھے بہدکر دیا ہے اگر تو جھے سے پہلے فوت ہوگیا تو یہ میری

( ٢٢.٨٢ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثْنَا يَزِيدُ بُنُ زِيادِ بُنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :

ر ۱۱۸۸۱) عدد ورجیع ۱۰ ف به معد یوید بن روید بر بی می ما مورد من میدید بن بی مورد استانی ۱۵۲۷ - احمد ۲۲ / ۲۲) نهی رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّفْتِيَّ ، وَقَالَ: مَنْ أُرْقِبَ رُقْبَى فَهِی لَهُ . (نسانی ۱۵۲۷ - احمد ۲ / ۲۲) (۲۳۰۸۲) حضرت ابن عمر ولا نفو سے مروی ہے کہ آنخضرت مِنْ الْفَظِيَّةِ نے رقی سے مع فرمایا اور فرمایا: جس کورقی کے طور پرکوئی مکان

مل کمیا تو دہ ای کا ہے۔

( ٢٣.٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا

تُعِحلُّ الرُّقْتِي ، فَمَنُ أُرْفِبَ رُفْبَى فَهِي فِي سَبِيلِ الْمِيرَاثِ. (ابو داؤد ٢٥٥٣ عبدالرزاق ١٦٩١٣) (٢٣٠٨٣) حضورا قدس مِزِفَظَةِ نے ارشاد فرمایا: رقع حلال نہیں ہے۔ جس کورتی میں کومکان ل جائے تو وہ میراث میں تقسیم ہوگا۔

﴿ ٢٣٠٨٢ ) حَدَّثُنَا ابن علية ، عن ابن أبي نجيح ، عن طاوس قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ رُقْبَى ، مَنْ أَرْقِبَ رُقْبَى فَهِي لُورِثَة المرقب.

(۲۳۰۸۴) حضورا قد سَلِطَ اللَّهِ عَلَيْ ارشاد فر ما يا رقى كى كوئى حيثيت نهيس ہے۔ جس كورتى كے طور پر كوئى مكان ال جائے تو وہ دينے والے كے درثاء كا ہوگا۔

( ٢٢٠٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى سَوَاءً. (٢٣٠٨٥) حفرت على وَنْ فَرْ فَ ارشَادِ فرما يا عمرى اور قَلَى كَاتَكُم برابر بـ

( ٢٣.٨٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ حَسَّانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ :مَنْ أَعْمِرَ عُمْرَى فَهِىَ لَهُ وَلِوَرَثَتِيهِ مِنْ بَغْدِهِ لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِى أَعْمَرَهَا ، وَالرُّقْبَى مِثْلُهَا ، قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ :مَا الرُّقْبَى ؟ قَالَ :قَوْلُ الرَّجُلِ :هِىَ لِلآخِرِ مِنِّى وَمِنْك.

(۲۳۰۸۷) حضرت مجاہد ویشین ارشاد فرماتے ہیں جس مخص کو عمری کے طور پر مکان فل جائے تو وہ زندگی میں اس کا ہوگا اور مرنے کے بعد اس کے در نا ء کو ملے گا۔ ایسامکان والیس عمری میں دینے والے کوئییں ملے گا اور قبی بھی اس کی مثل ہے۔ میں نے مجاہد مین نین سے بوزیادہ دیر بچھا کہ رقبی کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ رقبی کہتے ہیں کہ کوئی آ دی یوں کیے کہ یہ مکان ہم دونوں میں جوزیادہ دیر زندہ رہائی کا ہوگا۔

( ٢٢.٨٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الرَّقُبَى وَالْعُمْرَى سَوَاءٌ ، قَالَ وَكِيعٌ :الْعُمْرَى وَالْهِبَةُ وَالْعَطِيَّةُ وَالنَّحْلَةُ إِذَا قُبِضَتُّ فَهِيَ جَائِزَةٌ.

(۲۳۰۸۷) حضرت ابن عباس دافتي ارشادفر مائے بين كه عمرى اور رقبى برابر بين \_

حضرت وکیج فرماتے ہیں کے عمری، مبد،عطیداور قرضہ پر جب تبضه کرلیا جائے وہ نافذ ہوجاتا ہے۔

#### ( ٣٩٠ ) فِي عَسب الفُحل

( ٢٣٠٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ. (احمد ٢/ ٢٩٩ـ دارمي ٢٦٢٣)

(۲۳۰۸۸) حفرت ابو ہریرہ ٹاٹند سے مروی ہے کہ آنخضرت مَالِّنْفِیْکَا نے سانڈ کو جفتی کے لئے دینے سے منع فرمایا ہے۔

( ٢٣.٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ أَبِى كُلَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى نُغْمٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، قَالَ :نُهِىَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ.

(۲۳۰۸۹) حضرت ابوسعید شافز سے ای طرح مروی ہے۔

( ٢٢.٩٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ ، قَالَ :كُنْتُ تَيَّاسًا فَنَهَانِي الْبَرَاءُ عَنْ عَسْبِي.

( ۲۳۰۹۰ )حضرت ابومعاذ فر ماتے ہیں کہ ہم چروا ہے تھے،حضرت براء نے ہمیں سانڈ کو جفتی پر دینے ہے منع فر مایا۔

( ٢٣٠٩١ ) حَذَّثْنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً ، قَالَ :مِنَ السُّحْتِ ضِرَابُ الْفَحْلِ وَمَهْرُ الْبَهِيِّ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ.

(۲۳۰۹۱) حضرت ابو ہریرہ وٹاٹند نے ارشاد فر مایا سانڈ کوجفتی کے لئے دینا، زانیکامبراور حجام کی کمائی حرام ہے۔

( ٢٣.٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ طُرْقِ الْفَحُلِ. (مسلم ١١٩٤ نسائي ٢٢٦٢)

(٢٣٠٩٢) حضرت جابر والله عمروي ب كه الخضرت مَلْ النَّالِيَّةَ في سائد كوهني پردينے سے منع فرمايا ہے۔

#### ( ٣٩١ ) مَنْ رَحََّصَ فِي ذَلِكَ

#### جن حضرات نے اِس کی اجازت دی ہے

( ٢٣.٩٢ ) حَلَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثُنَا الْوَلِيدُ بُنُ عِيسَى السَّغْدِيُّ ، قَالَ :قُلْتُ لِلْحَسَنِ :إِنَّ لَنَا تَيُوسًا نُوَاجِرُهَا ، قَالَ :لَا بَأْسَ مَا لَمْ تُخْلَبُ ، أَوْ تُبْسَر.

(۲۳۰۹۳) حفزت ولیدفر ماتے ہیں کہ میں نے حفزت حسن پایٹے اے پو چھا: ہماری بکریاں ہیں ہم اُن کواجرت پر دیتے ہیں۔ فرمایا: جب تک دودھ نہ نکالے اور جفتی کے لئے نہ ہوتو کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٣٠٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا تَأْخُذُ عَلَى ضِرَابِ الْفَحْلِ أَجُرًّا ، وَلَا بَأْسَ أَنْ تُعْطِى إذَا لَمْ تَجِدُ مَنْ يُطْرِقُكَ. (۲۳۰۹۴) حضرت عطاء پیتین فرماتے ہیں کہ سانڈ کوجفتی پردے کراجرت مت لوا گراس کی کوئی خبر گیری کرنے والا نہ ہوتو کوئی حرج نهد

( ٢٣.٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعٍ ، قَالَ :كَانُوا يَدُخُلُونَ عَلَى عَلْقَمَةَ وَهُوَ يُقُرِعُ غَنَمَهُ يَغْنِي يُنْزِى عَلَيْهَا التَّيْسَ وَيَعْلِفَ وَيَخْلُبُ.

(۲۳۰۹۵) حضرت المسیب بن رافع فرماتے ہیں کہ ہم حضرت علقمہ کے پاس تشریف لے گئے ، تو جفتی کردائی جارہی تھی اور چارہ کھلار ہے تھے اور دودھ نکال رہے تھے۔

#### ( ٣٩٢ ) مِنْ كَرِةَ أَنْ يُسْلَمَ مَا يُكَالُ فِيمَا يُكَالُ

جوحضرات اِس کونالیند کرتے ہیں کہ کیل شدہ چیز کی کیل شدہ کے ساتھ بیع سلم کی جائے

( ٢٣.٩٦) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ يُسْلَمُ مَا يُكَالُ فِيمَا يُكَالُ، وَلاَ يُسْلَمُ مَا يُوزَنُ فِيمَا يُوزَنُ.

(۲۳۰۹۷) حضرت اُبراہیم فرماتے ہیں کہ کیلی چیزوں کی کیلی چیزوں کے مقابلہ میں بھیسلم ندکی جائے ای طرح وزنی چیزوں ک وزنی چیزوں کے بدلے بچیسلم ندکی جائے۔

( ٢٣.٩٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَا تُسْلِمُ طَعَاماً فِي طَعَامٍ ، وَلَا لَحْماً فِي لَحْمٍ ، وَكَانَ لَا يَرَى بُأْسًا أَنْ يُسْلِمَ طَعَامًا فِي الشَّاةِ الْقَائِمَةِ.

(۲۳۰۹۷) حضرت طاؤس فرمائے ہیں کہ کھانے کی کھانے کے بدلہ میں تیج سلم نہیں کی جائے گی اور نہ ہی گوشت کی گوشت کی بدلہ میر بچوسلمک ماریر کل ماریر میں میں جب دینبد سمجے تاہیں کی این کی معرب کی برائی کی میں ساتھ کی اس میں

میں بیچ سلم کی جائے گی۔البتہ وہ اس بات میں حرج نہیں سیجھتے تھے کہ کھانے کی بیچ سلم زندہ بکری کے ساتھ کی جائے۔ میں بیچ ساتھ کی ۔البتہ وہ اس بات میں حرج نہیں سیجھتے تھے کہ کھانے کی بیچ سکم زندہ بکری کے ساتھ کی جائے۔

( ٢٣.٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، قَالَ : قَالَ الشَّعْبِيُّ : لَا تَشْتَرِ شَيْنًا يُكَالُ بِشَيْءٍ يكال إلَى أَجَلٍ.

(۲۳۰۹۸) حضرت معنی پیشید فرماتے ہیں کہ کیلی چیزوں کی کیلی چیزوں کے ساتھ سلم کرتے ہوئے مت فروخت کرو۔

( ٢٣.٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَنَادَةَ :أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُسْلِمَ طَعَامًا فِي طَعَامٍ.

(۲۳۰۹۹) حضرت حسن اور حضرت قماده کھانے کے بدار ملم کرنے کو ناپند کرتے تھے۔

( ٢٢١.٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُسْلِمَ مَا يُكَالُ فِيمَا يُكَالُ ، وَمَا يُوزَنُ فِيمَا يُوزَنُ ، إنَّمَا هُوَ طَعَامِ بِطَعَامِ.

(۲۳۱۰۰) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ کیلی چیزوں کی گیگی چیزوں کے ساتھ اوروزنی چیزوں کی وزنی چیزوں کے ساتھ سلم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بے شک بیکھانے کے بدلہ میں کھا تا وصول کرتا ہے۔

#### ( ٣٩٣ ) الرَّجل يدُفَعُ المَال مُضَارَبَةَ عَلَى أَنَّهُ ضَامِنٌ

### کوئی شخص مال مضاربت اِس شرط پردے کہوہ ضامن ہے

( ٢٣١.١ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ :فِي الرَّجُلِ يَدُفَعُ إلَى الرَّجُلِ مَالاً مُضَارَبَةً أَنَّهُ ضَامِنْ ، قَالَ : لَيْسَ بِضَامِنِ.

(۲۳۱۰) حضرت عطاء سے اس مخص کے متعلق دریافت کیا گیا جو کسی کو مال مضاربت اس شرط پر دے کہ وہ اس مال کا ضامن بھی ہوگاتو انہوں نے جواب دیا کہ وہ ضامن نہیں ہوگا۔

( ٢٣١.٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : كُلُّ شَوْطٍ فِي مُضَارَبَةٍ ، فَهُوَ رِبًّا وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةً.

(۲۳۱۰۲) حفرت عکرمه فرماتے ہیں کدمضار بت میں ہرتم کی شرط سود ہے۔اور یہی حضرت قنادہ کا قول ہے۔

( ٢٣١.٣ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرْ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً وَضَمَّنَهُ إِيَّاهُ ، قَالَ : الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا ، وَلا يُلْتَفَتُ إِلَى صَمَانِهِ.

(٢٣١٠٣) حضرت حسن سے دریافت کیا گیا کہ ایک مخص نے دوسرے کو مال مضاربت دیا اور اُس کوضامن بنایا؟ آپ نے فرمایا: جونفع ہے وہ ان دونوں کے درمیان تقتیم ہوگا اور اُس کے صان کی طرف التفات نہ کیا جائے گا۔

### ( ٣٩٤ ) فِي عَبْدِ الذُّمِّيُّ أَوْ أُمَتِهِ تُسْلِم

#### ذی کاغلام یا باندی مسلمان ہوجائے

( ٢٢١.٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ : إِذَا كَانَ لِلْمُشْرِكِ مَمْلُوكٌ فَأَسْلَمَ ، ٱنْتَزِعَ مِنْهُ فَبِيعَ لِلْمُسْلِمِينَ وَرُدَّ ثُمُّنَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ.

(۲۳۱۰۳) حضرت عمر وافزد نے ارشاد فر مایا: مشرک کاغلام اگر مسلمان ہوجائے ، تو اُس سے لے کروہ غلام مسلمانوں کوفروخت کردیا جائے گا اور اُس کا تمن اُس کے مشرک آقا کودے دیا جائے گا۔

( ١٣١٠٥ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثُنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَنَّهُ كَانَ يَأْمُو بِبَيْعِ رَقِيقِ أَهُلِ الذُّمَّةِ إِذَا أَسْلَمُوا.

(٢٣١٠٥) حضرَت عمر بن عبد العزيز ذميول ك غلامول كون دين كاتكم فر مات بين الروه اسلام لي آئي ... ( ٢٣١٠٥) حضرَت عربَن عبد العزيز ذميول ك غلامول كون وين من المُحسَنِ ، قَالَ : إذَا أَسْلَمَتُ أُمُّ وَلَدِ النَّصْرَ إِنِي سَعَتُ فِي قِيمَتِهَا ، وَإِذَا

(۲۳۱۰۹) حضرت حسن فرماتے ہیں کداگر نصرانی کی ام ولدمسلمان ہوجائے وہ اپنی قیمت کی ادائیگی کی کوشش کرے گی ، اوراگر باندی اسلام لے آئے تو اُس کوفروخت کر دیا جائے گا۔

( ٢٣١.٧ ) حُلَّاتَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حلَّاتَنَا سُفُيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إذَا أَسُلَمَ عَبُدُ الذِّمِّيِّ فُرُقَ بَيْنَهُ ... تَهُ \* يَهُ كُهُ

(۲۳۱۰۷) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر ذمی کا غلام مسلمان ہو جائے تو اُس کے اور اُس کے آ قا کے درمیان جدائی کر دی

( ٢٣١.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُبَارَكٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :مَنْ كَانَ من فتيتهِمْ فَأَسْلَمَ ، فَهُوَ حُرٌّ ، وَمَا اشْتَرَوْا مِنْ سَبْي الْمُسْلِمِينَ فَأَسْلَمَ بِيعَ فِي الْمُسْلِمِينَ.

(۲۳۱۰۸) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ ذمیوں کے غلاموں میں سے جومسلمان ہو جائے وہ آزاد ہو جائے گا ،اگر ذمی مسلمانوں کے کسی قیدی کوخریدلیں پھروہ مسلمان ہو جائے تو وہ غلام مسلمانوں کوفروخت کردیا جائے گا۔

( ٢٣٦.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الرَّبِيعُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا أَسْلَمَ عَبُدُ الذِّمِّيِّ رُفِعَ إِلَى الإِمَامِ فَبَاعَةُ فِى الْمُسْلِمِينَ ، وَدَفَعَ ثَمَنَهُ إِلَى مَوْلَاهُ. وَقَالَ الْحَسَنُ : لاَ يَخُدِم مُسْلِمٌ كَافِرًا.

(۲۳۱۰۹) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر ذمی کاغلام مسلمان ہوجائے تو اُس کوامیر کے پاس لیے جایا جائے گا اوراُس کومسلما توں کو فمروخت کر دیا جائے ،اوراُس کاثمن اُس کے آقا کودے دیا جائے گا۔

فروخت كروياجائے ،اوراُس كائن اُس كِ آقاكود عدياجائےگا۔ ( ١٣١٨ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، قَالَ: مَضَتِ السُّنَةُ أَنْ لَا يَسْتَرِقَ كَافِرٌ مُسْلِمًا.

(۲۳۱۱) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ سنت پختہ ہو چکی ہے کہ کا فرقحض مسلمان کوغلام نہیں بنا سکتا۔

( ٣٩٥ ) مَنْ كَرِهَ أَنْ يُعْطَى الشَّىءَ وَيَأْخُذَ أَكْثَرَ مِنْهُ

جوحضرات اِس بات کونا پسند کرتے ہیں کہ پچھادے کراً سے زیادہ وصول کیا جائے

( ٢٣١١ ) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : ﴿ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكُثِرُ ﴾ قَالَ : لَا تُعْطِ لِتَزْدَادَ.

(rmin) حضرت ابراہیم قرآن پاک کی آیت ﴿ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكُثِرُ ﴾ کے متعلق فرماتے ہیں کدزیادہ وصول کرنے کے لئے مت دے۔

( ٢٢١١٢ ) حَلَّتُنَا غُنْدُرٌ، عَنْ شُعْبَةً، قَالَ: حدَّثِنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِ مَةَ يَقُولُ: لَا تُعْطِ الْعَطِيَّةَ فَتُرِيدُ أَنْ تَأْخُذَ أَكْثَرَ مِنْهَا. (٢٣١١٢) حفرت عكرمه فرماتے بين كدايسا عطيه مت دے كدأس سے زياده وصول كرنے كا اراده ركھتا ہو۔

- ( ٢٣١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ : ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللهِ ﴾ قَالَ :هَذَا كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً.
- (۲۳۱۱۳) حفرت ضحاك فرباتے بیں كرقرآن پاكى آيت ﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ دِبًّا لِيَرْبُوا فِي أَمُوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللهِ ﴾ فرمايا يه تخضرت يَالِفَقِيَّةِ كَ لِحَ خاص تما۔
- ( ٢٣١٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الْحَسَنِ :فِي قَوْلِهِ :﴿وَلَا تَمُنُنُ تَسْتَكُثِرُ﴾ قَالَ :لاَ تَمْنُنْ عَمَلَكَ عَلَى رِبًا لِتَسْتَكُثِرَ عَلَى رَبِّك.
- (۲۳۱۱۵) حضرت حسن الله کارشاد ﴿ وَ لاَ تَمْنُنْ تَسْتَكُيْرُ ﴾ کے متعلق فرماتے ہیں کدایے عمل پرزیادتی کی تمنانہ کر کہ تیرے عمل میں زیادتی ہو۔
- ( ٢٣١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ أَبِي بَزَّةً ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَفِي قَوْلِهِ : ﴿وَلَا تَمُنُنْ تَسْتَكُوثُو﴾ قَالَ:لَا تُعْطِي شَيْنًا تَطْلُبُ أَكْثَرَ مِنْهُ.
- (۲۳۱۱۲) حضرت ابن عمر دہ ہو قر آن کریم کی آیت ﴿ وَ لَا تَمْنُنْ تَسْتَكُثِرُ ﴾ کے متعلق فرماتے میں کہ کوئی چیز دے کر اُس سے زیادہ طلب مت کر۔
- ( ٢٣١١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :الرَّجُلُ يُعْطِى لِيُغَابَ عَلَيْهِ ، ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوا فِى أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُوا عِنْدَ اللهِ﴾.
- (۱۳۱۷) حفرت معیدین جبر بیشید فرمات بین که کوئی خف اس لئے دے که اُس پراُس کوزیادہ ملے وہ اِس تھم میں ہے ﴿ وَمَا آتَیتُمْ مِنْ دِبًا لِیَرْبُوا فِی أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ یَرْبُوا عِنْدَ اللهِ ﴾
  - ( ٢٣١٨ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الْهَذَايَا.
    - (۱۳۱۸) حضرت مجامد ویشود فرماتے ہیں کہ ہدایا مراد ہیں۔
  - ( ٢٢١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:كَانَ الرَّجُلُ يُعْطِي قَرَابَتَهُ لِيَكُثُرَ بِذَلِكَ مَالَهُ.
    - (۲۳۱۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کدا یک فخص اپنے رشتہ دار کو دیتا تھا تا کدأس سے زیادہ مال وصول کر ہے۔
- ( ٢٢١٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًّا لِيَرْبُوا فِى أَمُوالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللهِ ﴾ هُوَ الَّذِى يَتَعَاطَى النَّاسُ بَيْنَهُمْ مِنَ المَعْرُوفِ الْتِمَاسَ النَّوَابِ.

(۲۳۱۲۰) حفرت عکرمہ ویشید فرماتے ہیں کہ ﴿ وَمَا آتَیْتُمْ مِنْ رِبًّا لِیَرْ بُوا فِی آمُوالِ النَّاسِ فَلَا یَرْ بُوا عِنْدَ اللهِ ﴾ جو سے مرادوہ عطایا ہیں جولوگ آپس میں ثواب کی نیت سے لیتے دیتے ہیں۔

# ( ٣٩٦ ) فِي الإِذْنِ عَلَى حَوَانِيتِ السُّوقِ

#### بازار کی دکانوں میں جانے کی اجازت لینا

( ٢٣١٢١ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَى حَوَانِيتِ السُّوقِ إذْنَّ.

(۲۳۱۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ بازار کی دکا نوں کے لئے اجازت ضروری نہیں ہے۔ (اجازت لیناضروری نہیں ہے)۔

( ٢٣١٢٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ وَابْنُ عُلَيَّةَ وَعَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :إذَا فَتَحَ السُّوقِي بَابَهُ وَجَلَسَ ، فَقَدْ أَذِنَ.

(۲۳۱۲۲)حضرت فنعمی پیشین فرماتے ہیں کہ جب د کا ندار درواز ہ کھول کر بیٹھ جائے ہتو اجازت شار ہوگی۔

( ٢٣١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : كَانَ إبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخِيمُّ وَخَيْثَمَةُ وَأَصْحَابُنَا يُأْتُونَا فِي حَوَانِيتِ السُّوقِ فَلَا يَزِيدُونَ عَلَى أَنْ يَقُولُوا :السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، ثُمَّ يَدْخُلُونَ.

(۲۳۱۲۳) حضرت اعمش سے مروی ہے حضرت ابراہیم اقتیمی اور حضرت ابراہیم تحقی، حضرت خیشمہ اور ہمارے اصحاب جب ہمارے ما یاس بازار کی دکان میں تشریف لاتے تو صرف السلام علیم فرماتے پھر داخل ہوجاتے۔

( ٢٣١٢٤ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنُ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنُ عِكْرِمَةَ :أَنَّهُ قِيلَ لَهُ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَأْذِنُ عَلَى حَوَانِيتِ السُّوقِ ؟ فَقَالَ :وَمَنْ يُطِيقُ مَا كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُطِيقُ؟

(۲۳۱۲۳) حفرت عکرمہ ہے کہا گیا کہ حفرت ابن عمر جھٹو نے بازار کی دکانوں میں جانے کی اجازت لیتے تھے؟ فر مایا جس چیز کی حضرت ابن عمر جھٹو طاقت رکھتے تھے اس کی مطاقت کون رکھ سکتا ہے۔

( ٢٣١٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَأْتِينِي فِي حُجْرَةِ بُرِّتِي فَيَقُولُ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، ثُمَّ يَلِجُ.

(۲۳۱۲۵) حضرت ابن عون فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن سیرین میڑیا: ہماری دکان پرتشریف لاتے تو پہلے السلام علیمم فر ماتے بھر داخل ہوتے۔

( ٢٣١٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ شُعَيْبِ ، قَالَ : كَانَ أَبُو الْعَالِيَةِ يَأْتِى فِى بَيْتِ بُرِّتَى فَيَقُولُ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَلِجُ ؟ فَأَقُولُ : رَحِمَك اللَّهُ ، إِنَّمَا هِى السُّوقُ ، فَيَقُولُ : إِنَّ الرَّجُلَ رُبَّمَا خَلَا عَلَى حِسَابِهِ وَرُبَّمَا خَلَا عَلَى الدَّرَاهِمِ يَتَفَقَّدُهَا. ( ٢٢١٢٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ مُجَاهِدٍ فِي سُوقِ الْكُوفَةِ وَخِيامٌ لِلْحَيَّاطَيْنِ مُقْبِلَةٌ عَلَى السُّوقِ مِثْلِ هَذِهِ قَالَ : وَقُلْتُ : كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ السُّوقِ مِثْلِ هَذِهِ قَالَ : وَقُلْتُ : كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَأْذِنُ فِي مِثْلِ هَذِهِ قَالَ : وَقُلْتُ : كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَأْذِنُ فِي مِثْلِ هَذِهِ قَالَ : وَقُلْتُ : كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَأْذِنُ فِي مِثْلِ هَذِهِ قَالَ : وَقُلْتُ : كَيْفَ يَصْنَعُ ؟

(۲۳۱۲) حفزت ابن عون فرماتے ہیں کہ میں حفزت مجاہد کے ساتھ کوفہ کے بازار میں تھا، درزیوں کے خیمے (چبوتر سے) بنوالر نگاء کے گھروں سے ملا ہوا جو بازار تھا اُس کے سامنے نصب تھے، آپ بالٹیوٹ نے فرمایا حضرت ابن عمر میں تی از ان سے اس کی اجازت لیتے تھے۔ میں نے عرض کیا کس طرح کرتے تھے؟ فرمایا: وہ فرماتے تھے السلام علیم کیا میں داخل ہوسکتا ہوں؟ پھر داخل ہوتے۔

( ٢٣١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُبَادَةً بُنُ مُسْلِمِ الْفَزَارِيّ ، عَنْ دِرْهَمِ أَبِي عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيّ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَلِيًّا أَصَابَتُهُ السَّمَاءُ وَهُوَ فِي السُّوقِ ، فَاسْتَظَلَّ بِخَيْمَةِ الْفَارِسِيِّ ، فَجَعَلَ الْفَارِسِيِّ يَدُفَعُهُ ، عَنْ خَيْمَتِهِ وَجَعَلَ عَلِيَّ فَجَعَلَ الْفَارِسِيِّ يَدُفُعُهُ ، عَنْ خَيْمَتِهِ وَجَعَلَ عَلِيَّ فَجَعَلَ الْفَارِسِيِّ يَعُدُ أَنَّهُ عَلِيْ فَجَعَلَ يَضُرِبُ صَدُرَهُ.

(۲۳۱۲۸) حضرت درهم ابوعبیدالمحار بی سے مروی ہے کہ میں نے حضرت علی دفاؤد کو بازار میں ویکھا کہ بارش شروع ہوگئی، آپ ایک فاری کے خیمہ کے سامیے میں کھڑے ہو گئے۔وہ فاری آپ کو دھکیلنے لگا۔ علی دفاؤد فر مار ہے تھے کہ میں تو صرف بارش سے بچنے کے لیے یہاں رکا ہوں۔ بعد میں جب اس فاری کو پیۃ چلا کہ بیعلی دفاؤد تھے تو وہ اپنے سینہ پر ہاتھ مارنے لگا۔

# ( ۳۹۷ ) فِی شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِی الْعِتْقِ وَالدَّیْنِ وَالطَّلاَقِ آزادی، دین اور طلاق کے معاملات میں عورتوں کی گواہی کا تھم

( ٢٢١٢٩ ) حَدَّنَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ شُرِيْحٍ : أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الْمُرَأَتَيْنِ فِي عِنْقٍ. ( ٢٣١٢٩ ) حفرت بْرَى كِينِيْدِ آزادى كَمعَالمه بن دعورتول كي كوابي قبول فرمات (جائز قراردية) تقد

( ٢٣١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ فِي عِتْقٍ ، إخْدَاهُمَا خَالَة. يَغْنِي :مَغْهُمَا رَجُلٌ.

(۲۳۱۳۰) حضرت شرح برینیمیز دوعورتوں کی گواہی عتق کے معالمہ میں قبول فر ما ( جائز قرار فر ما ) لیتے تھے اگر اُن کے ساتھ ایک مرد بھی ہو۔

( ٢٣١٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ

فِی الْعَنَاقَةِ وَالذَّيْنِ وَالْوَصِيَّةِ. يَعْنِی :مَعَ الرَّجُلِ. (۲۳۱۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ عورتوں کی گواہی مردوں کے ساتھ آزادی، دین اور وصیت میں جائز ہے۔

( ٢٣١٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ

(۲۳۱۳۲)حضرتَ شرت عورتوں کی گواہی حقوق میں جائز قرار دیتے تھے۔

( ٢٢١٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النَّسَاءِ إلَّا فِي الدَّيْنِ.

(۲۳۱۳۳)حضرت کھول فر ماتے ہیں کہ عورتوں کی گواہی دین کےعلاوہ معاً ملات میں جائز نہیں۔

( ٢٢١٢٤ ) حَلَّتُنَا عَبْدَةً ، عَنْ جُويْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ.

(۲۳۱۳۳) حضرت ضحاك بيشير عورتو لَ كَ كوابى كوجا تزقر اردية تقے۔ ( ٢٢١٢٥ ) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَتَهُنَّ فِي الدَّيْنِ وَفِيمَا لَا بُدَّ مِنْهُ.

( ٢٣١٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ :سَأَلَ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَعِيدٍ الشَّغْبِيَّ : أَتَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَتَيْنِ فِي الطَّلَاقِ ؟ قَالَ :نعَمْ.

(۲۳۱۳۷) حضرت مغیرہ بن سعید ہے دریافت کیا گیا کہ طلاق کے معاملہ میں مرد کے ساتھ دوعورتوں کی گواہی معتبر ہے؟ فرمایا: در

( ٢٣١٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَرِيرٌ بُنُ حَازِمٍ ، عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ الْخِرِّيتِ ، عَنْ أَبِي لَبِيدٍ : أَنَّ عُمَرَ أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ.

(۲۳۱۳۷)حضرت عمر دہاؤہ طلاق کے معاملہ میں عورتوں کی گواہی کو جائز (نافذ) قرار دیتے تھے۔

( ٢٩٨ ) الرَّجُلُ يَبِيعُ ثَمَرَتُهُ وَيَبْرُأُ مِنَ الصَّدَقَةِ

کوئی شخص کھل فروخت کرے،اورصدقہ سے بری ہوجائے

( ٢٣١٣٨ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ رَاشِدٍ ، عَنْ أَبِى كَثِيرٍ الْحَنَفِى ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ :أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَتَهُ وَيَتَبَرَّا مِنَ الصَّدَفَةِ.

(۲۳۱۳۸) حضرت ابو ہریرہ دیاؤد کھل کوفروخت کر کے، اُس کےصدقہ سے بری ہونے کونا پسند کرتے تھے۔

( ٢٣١٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ : لَا يَبْرَا مِنَ الصَّدَقَةِ.

(۲۳۱۳۹) حفرت سعید بن المسیب ویشیا فرماتے ہیں کدوه صدقہ سے بری نہ ہوگا۔

( ٢٣١٤ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا بِعْتَ ثَمَرَتَكَ أَو ثَمَرَة حَانِطِكَ فَالصَّدَقَةُ فِي الْحَانِطِ.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً :هِيَ عَلَى الْمُبْتَاعِ.

( ۲۳۱۴۰) حفرتَ عطاء ولِيْ اللهِ فر مَاتِ بين كه جب آپ اپنے پھل فروخت كرو، ما باغ كے پھل فروخت كرو، توصد قد باغ ميں ہے۔

#### ( ٣٩٩ ) فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ مَال وَلَدِيةِ

# كوئی شخص (والد) اپنے بچے كے مال میں سے کچھ لے لے

( ٢٣١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُوَدِ ، عَنْ عانِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكُلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ ، وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ.

(احمد ۱/ ۳۲ ابن حبان ۲۲۱۱)

(۲۳۱۲۱) حضوراقدس مَلِّنظِ ﷺ نے ارشادفر مایا: سب سے پاکیزہ مال جوآ دمی کھاتا ہے وہ ہے جودہ اپنی کمائی سے کھائے،اوراس کا بیٹا بھی اس کی کمائی میں سے ہے۔

( ٢٢١٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَانِدَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ : أَنَّ رَجُلًا خَاصَمَ أَبَاهُ فِي مَالٍ كَانَ أَصَابَهُ ، إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَنْتَ وَمَالُكَ لَأْبِيكَ. (ابن ماجه ٢٢٩)

(۲۳۱۴۲) حضرت محمد بن المنكد رميشين سے مروى ہے كه ايك مخص آنخضرت مِلْفَظَيَّةَ كَى خدمت ميں اپنے والد سے جھڑا كرتے ہوئے آيا، جس نے أس كامال ليا تھا، آنخضرت مِلْفَظَيَّةَ نے ارشاوفر مايا: تو اور تيرامال دونوں تيرے والد كے ہيں۔

( ٢٢١٤٢ ) حَلَّثَنَا خلف بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْوَلَدُ مِنْ كَسْبِ الْوَالِدِ. (طبرانی ٥١٣٢)

(٢٣١٢٣) حضورا قدى مِرْافِقَة في أرشاد فرمايا: بينا والدكى كمائى ميس عرب

( ٢٣١٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَغُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرِ اللَّيشِي ، عَنْ أُمَّهِ ، عَنْ عَالِشَةَ ، قَالَتُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ ، مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِهِ.

(ابوداؤد ٣٥٢٣ احمد ١٢١)

(٢٣١٨٧) حضورا قدس مَرْ النَّيْنَ اللهُ إلى المثادفر مايا: بيثا والدكى باكيزه كما كي من سے ہے۔

٢٣١٤٥ ) حَدَّثْنَا ابْنُ أَبِي زَانِدَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَمَّتِهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

هي مصنف ابن الي شيبرمترجم (جلولا) في المستخطف المستخطف المستخط المستقد اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِنَحْوِهِ. (ترمذي ١٣٥٨ احمد ١٢١)

(۲۳۱۲۵) حفرت عائشہ ٹنا منزان سے ای طرح مروی ہے۔

( ٢٣١٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ ، عَنْ عَائِشَة ، قَالَتْ : يَأْكُلُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ ، وَلَا يَأْكُلُ الْوَلَدُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ إلَّ بِإِذْنِهِ.

(۲۳۱۳۷) حضرت عائشہ بڑی مذیف ارشا وفر ماتی ہیں کہ والدائی اولا دے مال میں سے جو جا ہے استعمال کرسکتا ہے، کیکن اولا و (لڑکا) والدك مال ميس بيغيرا جازت استعال نبيس كرسكا \_

( ٢٣١٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا دَاوُد بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :سَمِعْتُ الشُّعْبِيَّ يَقُولُ :قَالَتْ عَايْشَةُ :وَلَدُ الرَّجُلِ

مِنْ كَسْبِهِ ، يَأْكُلُ مِنْ مَالِهِ مَا شَاءً.

(٢٣١٨٥) حضرت عائشہ تفاهنظ ارشاد فرماتی ہیں كه آدى كا بيٹا أس كى كمائى ميں سے به وہ أس كے مال ميں سے جو جاہم

استعال کرسکتا ہے۔ ( ٢٣١٤٨ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّ أَبِي غَصَيَنِي مَالِي ، فَقَالَ : أَنْتَ وَمَالُكَ لَآبِيكَ.

(۲۳۱۲۸) حفرت معنی سے مروی ہے کہ انسار میں سے ایک محض حضور مِلْ اَنْتَحَدَّمَ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے اللہ كرسول مَرْفَطَعُ إِمير عوالد في ميرا مال غصب كرليا ب، آنخضرت مَلِفَظَةُ في ارشاد فرمايا: تواور تيرا مال تير عوالد كي بين -

( ٢٦١٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : يَأْكُلُ الْوَالِدُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ ، وَلَا يَأْكُلُ الْوَلَدُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسِهِ.

(۲۳۱۳۹) حضرت سعید بن المسیب ارشاد فرماتے ہیں کہ والدائی اولا دے مال میں سے جو جا ہے استعال کرسکتا ہے، لیکن لڑکا

ایے والد کے مال میں سے بغیرا جازت اور طیب نفس کے استعال نہیں کرسکتا۔ ( ٢٢١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً وَوَكِيعٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، مِثْلَهُ.

> (۲۳۱۵۰) حفرت فعی بالنواسے ای طرح مروی ہے۔ ( ٢٣١٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، مِثْلُهُ. (۲۳۱۵۱) حفرت جابرے بھی ای طرح مروی ہے۔

( ١٣١٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ صَالِحٍ بْنِ حَتَّى ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :الرَّجُلُ فِي حِلُّ مِنْ مَالِ وَلَذِهِ.

(۲۳۱۵۲) حضرت عامر بیشین فرماتے ہیں کہ آ دی کے لئے اپنے بیٹے کے مال کواستعمال کرنا حلال اور جائز ہے۔ ( ٢٣١٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :صَنَعَ رَجُلٌ فِى مَالِهِ شَيْئًا وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ أَبَاهُ

المعنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ٢) و الأفضية المعنف المعنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ١) و الأفضية المعنف ، ظَالَ هِشَامٌ :قَالَ أَبِي :فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ أَبَا بَكُرٍ ، أَوْ عُمَرَ فَقَالَ : أُرْدُدُه عَلَيْهِ فَإِنَّمَا هُوَ سَهُمْ مِنْ كِنَانَتِكَ. (عبدالرزاق ١٩٩٣٤)

(٢٣١٥٣) حفرت عروه سے مروی ہے كہ ايك مخص نے اپنے بيٹے كامال استعال كيا اوراس سے اجازت نہ لي، بھر آنخضرت مَزَّفَظَيَّجَ،

حضرت ابو بكريا حضرت عمر ولأفؤ سے اس كے متعلق دريافت كيا؟ آپ مَالِفَظَةَ في ارشاد فرمايا: أس كودايس كردو، بي شك وه تمهاري

( ٢٣١٥١ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :كَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ مِنْ غَيْر ضُرُورُةٍ.

(۲۳۱۵۴) حفرت عطاءاس میں کوئی حرج نہ بھے تھے کہ آ دی اپنے بینے کے مال میں سے جوچا ہے، بغیرا جازت استعمال کرلے۔ ( ٢٣١٥٥ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ :أَنْتَ مِنْ هِبَةِ اللهِ لأبِيكَ ،

أَنْتَ وَمَالُكَ لَآبِيكَ ، ثُمَّ قَرَا : ﴿يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَانًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ اللَّأْكُورَ ﴾.

(٢٣١٥٥) حضرت مسروق فرماتے ہیں كەتواللەكى طرف سے اپنے والد كے لئے مبدہ، تواور تيرامال تيرے والد كاہ، پھرآپ ني آيت الاوت فرمال . ﴿ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاقًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ﴾.

( ٢٣١٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ :أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي اجْتَاحَ مَالِي ، فَقَالَ : أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ.

(ابوداؤد ۳۵۲۳ احمد ۲/ ۲۰۴)

(۲۳۱۵۱) حفرت عمرو بن شعیب سے مروی ہے کہ ایک شخص آنخضرت مَالِنظِیَّة کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا ،اے اللہ کے رسول سَرِّفَضَيْعَ إمير عوالد في ميرا مال كياب، آپ مِرَّفَظَةَ في ارشاد فرمايا: تو اور تيرا مال تير عوالد عى كي بين ـ

#### ( ٤٠٠ ) مَنْ قَالَ لاَ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہا ہے بیٹے کے مال میں سے بغیرا جازت نہیں استعمال کرسکتا

( ٢٢١٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : عَلَى الْوَلَدِ أَنْ يَبَرَّ وَالِدَهُ ، وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَحَقُ بِالَّذِي لَهُ.

(۲۳۱۵۷) حضرت ابن سیرین میشید ارشاد فرماتے ہیں کہ والد کے لئے اپنی اولا دے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری ہے، اور ہر انسان أس چز كازياده حق دار بي جس كاوه ما لك ب\_

( ٢٣١٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : أَيَعْتَصِرُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ

(۲۳۱۵۸) حضرت ابن عون سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت قاسم بن محمد ہے روایت کیا کہ کیا کو کی شخص (والد ) اینے بیٹے

ك مال ميں سے جو جا ہے بغيرا جازت استعمال كرسكتا ہے؟ آپ نے فر مايا: ميں نہيں جانتا يہ كيا ہے؟

( ٢٣١٥٩ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ :قَالَ خُذْ مِنْ مَالِ وَلَدِكَ مَا أَعْطَيْتَهُ ، وَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ مَا لَهُ تُعْطِهِ.

(۲۳۱۵۹) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ اپنے بیٹے کے مال سے وہ لے جووہ دے اور جووہ نہ دے وہ مت لے۔

( . ٢٢١٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ جَرِيرِ بُنِ حَازِمٍ ، عَنْ يُونُسَ بُنِ يَزِيدَ ، عَنِ الزَّهْرِتَ ، عَنْ سَالِم : أَنَّ حَمْزَةَ بُنَ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ نَحَرَ جَزُورًا ، فَجَاءَ سَائِلٌ فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ عَبُدُ اللهِ : مَا هِيَ لِي ، فَقَالَ حَمْزَةً : يَا أَبْتَاهُ ، فَأَنْتَ فِي حِلِّ فَأَطْعِمْ مِنْهَا مَا شِئْتَ.

(۲۳۱۹) حضرت سالم مے مروی ہے کہ حضرت جمزہ بن عبداللہ بن عمر وٹاٹو نے ایک اونٹ ذکخر مایا: ایک سائل نے حضرت ابن عمر دلاٹو سے سوال کیا؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ بیمیرا مال نہیں ہے۔ حضرت جمزہ نے کہا کہ ابا جان بیآ پ کے لیے بھی حلال ہے۔ آپ اس میں سے جے چاہیں کھلا سکتے ہیں۔

( ٢٣١٦١ ) حَدَّثَنَا مُعُتَمِرُ بْنُ شُلَيْمَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، قَالَ :يُنْفِقُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا بِقَدْرِ مَا أَنْفَقَ عَكَيْهِ.

(۲۳۱۷) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ اگر والدمحتاج ہوتو وہ اتناہی خرچ کرے گا جتنا اُس نے اُس پرخرج کیا تھا۔

( ٢٣١٦٢ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّاثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَنَفِيَّةِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَالِ وَلَدِهِ إِذَا كَانَ صَغِيرًا ، فَإِذَا كُبُرَ وَاحْتَازَ مَالَهُ كَانَ أَحَقَّ بِهِ.

(۲۳۱۹۲) حضرت علی جن ارشاد فرماتے ہیں کداگر بیٹا جیوٹا ہوتو والدائس کے مال کا زیادہ حق دار ہے۔اور جب بیٹا براہو جائے اور اپنا مال علیحدہ کرلے تو بھر بیٹا زیادہ حق دار ہے۔

#### (٤٠١) مَا يَحِلُّ لِلُوكِدِ مِنْ مَالِ أَبِيهِ

اولا د کے لئے والد کے مال میں سے جوحلال ہے

( ٢٣١٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُنَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، قَالَ رَجُلٌ لِجَابِرِ بْنِ زَيْلٍا :إنَّ أَبِى يَحْرِمُنِى مَالَهُ ، يَقُولُ :لَا أَعْطِيكَ مِنْهُ شَيْئًا ، قَالَ :كُلْ مِنْ مَالِ أَبِيك بِالْمَعْرُوفِ.

(۲۳۱۷۳) حضرت عمرو سے مروی ہے کہ ایک مختص نے حضرت جابر بن زید ہے دریافت کیا کہ میرے والد نے مجھے اپنے مال سے

محروم کیا ہوا ہے،اور کہتا ہے کہ بیں اس میں سے تجھے کچھ نہ دول گا،آپ نے فر مایا: اپنے والد کے مال میں سے معروف طریقہ سے استعال کر لے۔

### ( ٤٠٢ ) مَنْ كَانَ يَقْضِي بِالشَّفْعَةِ لِلْجَارِ

#### جوحضرات پڑ دی کے لئے شفعہ کا فیصلہ فر ماتے ہیں

( ٢٣١٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عِلِيٍّ وَعَبْدُ اللهِ ، قَالَا : قضَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشَّفْعَةِ لِلْجَوَارِ .

(٢٣١٦٢) حفرت على اور حفرت عبدالله على مروى ب كرة تخضرت مَرَّالْفَيْنَةَ فِي فِي ك لِيَ شفعه كافيصله فرمايا-

( 57170 ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ عَمَّنْ سَمِعَ عَلِيًّا ، وَعَبْدَ اللهِ يَقُولَانِ : قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِوَارِ . (نسأنى ٦٣٠٣ـ عبدالرزاق ١٣٣٨١)

(٢٢١٧٥) حضور مُؤْفِظَةُ فِي يروى كِ حق مِن فيصله فر مايا-

( ١٣١٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ ، عَنْ أَبِى رَافِعٍ يَبْلُغُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ. (بخارى ١٩٧٤ـ ابوداؤد ٣٥١٠)

(٢٣١٢٦) حفرت ابورافع سے مرفوعاً مروى بكر آنخضرت مَرافَقَةَ في ارشادفر مايا: بروى اپ شفعه كازياده فق دار بـ

( ٢٣١٦٧ ) حَلَّثْنَا عَبْدَةً بْنُ سُلِيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ . (ابوداؤد ٣٥١١ـ احمد ٥/ ١٢)

(۲۳۱۷۷) حفزت سمرہ سے مروی ہے کہ آنخضرت مَلِّفَظَةً نے ارشا وفر مایا: گھر کا پڑوی (شفعہ کے ذریعہ ) اُس گھر کا زیادہ حق دارے۔

( ٢٢١٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَّا وَاحِدًا يُنْتَظَرُ بِهَّا ، وَإِنْ كَانَ غَانِبًا.

(ابوداؤد ۱۳۵۳ احمد ۲/ ۳۰۳)

(۲۳۱۸)حضوراقدس مَلِّفَظَیْنَے نے ارشادفر مایا:اگر پڑوسیوں کاراستہ ایک ہوتو گھر کا پڑوی شفعہ کا زیادہ حق دار ہے،اوراگروہ موجود نہ ہوتو اس کا انتظار کیا جائے گا۔

( ٢٢١٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّقَفِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الشَّفِيعُ أَوْلَى مِنَ الْجَارِ ، وَالْجَارُ أَوْلَى مِنَ الْجُنْبِ. (عبدالرزاق ١٣٣٩) (۲۳۱۹۹) حضوراتدس مَرَّافِظَةَ فَي ارشاد فرمايا: شفعه كرنے والا پڑوى سے زیاد وقت دار ہے اور پڑوى نزد يك والے سے زیاد وقت دار ہے۔ دار ہ

رارىجى رئى برى صب ب مدهد رئى ورن برون روز دورد كار رئى رئى رئى برويدى كاروريد كار رئى كاروريد ما كار ما ما كار ( ٢٣١٧ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حِلَّتُنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَلَّثُنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ السُّلَمِيُّ ، قَالَ :سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ :

قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِوَارِ. (عبدالرزاق ١٣٣٨٠)

(۲۳۱۷)حضوراقدس مَرْفَظَعَ أَخِير وسيول كے لئے شفعہ كافيصله فرمايا۔

( ٢٣١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ :أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى شُرَيْحٍ :أَنْ يَفْضِى بِالْجِوَادِ ، قَالَ :فَكَانَ شُرَيْحٌ يَقْضِى لِلرَّجُّلِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ عَلَى الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ.

(rmal) حضرت عمر والتوثير نے حضرت شرح کو خط لکھا کہ پڑوسیوں کے لئے شفعہ کا فیصلہ کریں ،حضرت شرح کوفیہ میں رہنے والے ھین

هَخُصُ كَاشَامُ كَـرَهِ اَنْثَى پِرَشْفُعِهُ كَا فِيصَلَّهُ مِاتِ نَصْحَهُ ( ٢٢١٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : الْخَلِيطُ أَحَقُّ مِنَ الشَّفِيعِ ، وَالشَّفِيعُ أَحَقُّ مِنَ : بَسَ سَرَدُ مِنْ مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : الْخَلِيطُ أَحَقُّ مِنَ الشَّفِيعِ

الْجَارِ ، وَالْجَارُ أَحَقَّ مِمَّنُ سِوَاهُ. (۲۳۱۷۲) حضرت معنی مِراثِید ارشادفرماتے میں کہ شریک شفیع سے زیادہ حق دار ہے، اور شفیع پڑوی سے زیادہ حق دار ہے اور پڑوی

ر ۱۱۱۱) سرے کی گرور کا در راہ ہے میں کہ سریک کا سے دیارہ کی دور ہے بدرو کی پرون سے دیادہ کی دوج ہو دور ہوتی د با قبول سے زیادہ حق دار ہے۔

. ( ٢٣١٧٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الشَّرِيكُ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فَالْجَارُ. ( ٢٣١٤ ) حضرت ابراجيم فرمات جن كه شريك شفعه كازياده فق دار ب، اورا كركوني شريك نه بوتو پھر پِرُوى زياده فق دار ب-

( ٢٣١٧٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ: الْخَلِيطُ أَحَقُّ مِنْ الْجَارِ ، وَالْجَارُ أَحَقُّ مِنْ غَيْرٍ هِ .

(۲۳۱۷۳) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ شرکیک پڑوی سے زیادہ اور پڑوی باقیوں سے زیادہ حق دارہے۔

( ٢٣١٧٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ أَبِيهِ :أَنَّ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ كَانَ يَفْضِى بِالْجَوَارِ.

(۲۳۱۷۵) حفرت عمر دبن حریث پروسیوں کے لئے شفعہ کا فیصلہ فرماتے تھے۔

نبين ب، صرف إس كا پر وى ب، اس بين شفع كى احق ب؟ آپ مُؤْفَقَة في ارشاد فرمايا: پر وى اپ شفع كازياده قق دار ب-( ٢٣١٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَتُ لَهُ شَرِكَةٌ فِي أَرْضٍ أَوْ رَبْعَةٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكُهُ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ. (مسلم ١٣٢٩ ـ ابوداؤد ٢٥٠٤)

(۲۳۱۷۷) حفرت محمد رایشاند نے ارشاد فرمایا: جس شخص کا زمین یا مکان میں شرکت ہو، اُس کے لئے شریک کی اجازت کے بغیر اُس کا پیچنا جا ئزنہیں ہے،اس کا شریک چاہے تو خود خرید ہے اورا گر چاہے تو نہ خریدے۔

# ( ٤٠٣ ) فِي الشَّفْعَةِ لِلنَّمِي وَالْأَعْرَابِي

#### ذی اوراعرابی کے لئے حق شفعہ

( ٢٣١٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الشَّيْبِانِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ:الشُّفْعَةُ لِلْمُشْرِكِ وَالْأَعْرَابِيِّ وَغَيْرِهِما. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ :لاَ شُفْعَةَ لأَعْرَابِيِّ ، وَلاَ مُشْرِكٍ.

(۲۳۱۷۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ شرک اوراع ابی کے لئے حق شفعہ ہے، حضرت ضعمی فرماتے ہیں کہ مشرک اوراع ابی کے لئے حق شفعہ نہیں ہے۔

( ٢٢١٧٩ ) حَدَّثْنَا شَرِيكٌ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ مُهَاجِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ، قَالَ: لَيْسَ لأَعْرَابِيّ، وَلا لِمَنْ لا يَسْكُنُ الْمِصْرَ شُفْعَةٌ.

(۲۳۱۷۹) حضرت فعمی فرماتے ہیں کہ اعرابی اورائی شخص کے لئے جوشہر میں رہائش پذیر نہیں ہے اُس کے لئے حق شفہ نہیں ہے۔

( ٢٢١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لَيْسَ لِلْيَهُودِي وَلَا النَّصْوَانِيّ شُفْعَةٌ.

(۲۳۱۸۰) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ یہودی اور نصرانی کوحق شفعہ نہیں ہے۔

( ٢٣١٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حَنَّمَنَا جَرِيرٌ بُنُ حَازِمٍ، عَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ أَبِي فَرُوَة، قَالَ:حَدَّثِنِي جَارٌ لِي:أَنَّ شُرَيْحًا قَضَى لِنَصْرَانِكَ بِشُفْعَةٍ.

(۲۳۱۸۱) حضرت مقدام ابوفروہ سے مروی ہے کہ حضرت شریح پاٹیا نے ایک نصرانی کے لئے شفعہ کا فیصلہ فر مایا۔

( ٢٢١٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ :لِلْيَهُودِيِّ وَالنَّصُرَانِيِّ شُفْعَةٌ.

(۲۳۱۸۲) حضرت عمر بن عبدالعزيز نے تحریر فر مایا که یہودی اور نصر انی کوحق شفعه حاصل ہے۔

( ٢٢١٨٢ ) حَدَّنَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِحٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ لِيَهُودِيٌ ، وَلَا نَصُرَ انِي شُفَعَةً . ( ٢٣١٨٣ ) حضرت عنى طِيَّةُ فَرِماتَ بِين كه يهودى اورنفراني كوتن شفعه حاصل بيس \_

( ٢٣١٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :قَالَ لَنَا سُفْيَانُ :لِلْيَهُودِيِّ وَالنَّصُرَانِيِّ شُفُعَةٌ.

(۲۳۱۸۴) حفزت سفیان فر ماتے ہیں کہ یہودی اور نصر انی کوحق شفعہ حاصل ہے۔

( ٢٢١٨٥ ) حَلَّتُنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى لِلْكُفَّارِ شُفْعَةً.

(٢٣١٨٥) حفرت حسن إيليك كفارك لئة حق شفعه من كوئى حرج نه مجمعة تقيد

#### م در السَّفعة لِلْأَعْرَابِيِّ ( ٤٠٤ ) فِي الشَّفعة لِلْأَعْرَابِيِّ

#### اعرانی کے لئے حق شفعہ

( ٢٣١٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحِ ، قَالَ :لِلْأَعْرَابِي شُفُعَةٌ.

(۲۳۱۸۷) حضرت شریح فرماتے ہیں کدا حرابی کے لئے حق شفعہ ہے۔

( ٢٣١٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :لِلْأَعْرَابِيِّ شُفْعَةٌ ، قَالَ وَكِيعٌ :قَالَ لَهُ شُفْعَةٌ

(۲۳۱۸۷) حفزت حکم اور حفزت وکیج سے بھی یہی مروی ہے۔

( ٢٢١٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا زَكَرِيًّا ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ : لاَ شُفْعَةَ لِلأَعْرَابِيِّ.

(۲۳۱۸۸) حفرت معی فرماتے ہیں کداعرانی کوتی شفعہ حاصل نہیں ہے۔

( ٢٣١٨٩ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَشُوعَ ، قَالَ :لَيْسَ لِلأَعْرَابِيِّ شُفْعَةٌ.

(۲۳۱۸۹)حفرت سعید بن اشوع سے بھی یہی مروی ہے۔

( ٤٠٥ ) مَنْ قَالَ إِذَا صُرِفَتِ الطُّرُقُ وَالْحُدُودُ فَلاَ شُفْعَةَ

جب راستے اور حدودا لگ اور جدا ہوجا کیں تو پھر حق شفعہ نہیں ہے

( ٢٣١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : مَالِكٌ بُنُ أَنَس ، عَنِ الزُّهْرِىِّ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِى سَلَمَةً ، قَالَ : فَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفُعَةِ في كل مَا لَمْ يُفْسَمُ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ.

(ابن ماجه ۲۳۹۷ مالك ۱)

(۲۳۱۹۰) حضرت ابوسلمہ سے مروی ہے کہ آنخضرت مِلِّفَظِیَّا نے ہرا سُخض کے لئے شفعہ کا فیصلہ فر مایا جس کا حصہ تقسیم نہ ہوا ہو،اور (جب)اگر حدودالگ الگ ہوجا کیں تو شفعہ کاحق حاصل نہیں۔

( ٢٣١٩١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ

عُثْمَانَ ، قَالَ :قَالَ عُثْمَانُ : لَا شُفْعَةَ فِي بِنْرٍ ، وَلَا فَحْلِ ، وَالأرف تَقْطَعُ كُلُّ شُفْعَةٍ.

(۲۳۱۹۱) حضرت عثان ارشادفر ماتے ہیں کہ کنویں اور پیکی میں حق شفعہ حاصل نہیں ، اور حد بندی ہر شفعہ کے حق کوختم کر دیتی ہے۔

( ٢٣١٩٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعِ ، عَنْ عُبَيْدِ

اللهِ بْنِ عُبْدِاللهِ، قَالَ:قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَعَرَفَ النَّاسُ حُدُودَهُمْ فَلَا شُفْعَةَ بَيْنَهُمْ.

(۲۳۱۹۲) حضرت عمر دی و ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حدود جدا جدا ہو جائیں اورلوگوں کو حدود معلوم بھی ہو جائیں تو پھر اُن میں

آیں میں شفعہ میں ہے۔

( ٢٣١٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ إيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ :أَنَّةُ كَانَ يَقْضِي بِالْجِوَارِ حَتَّى جَانَهُ كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَلَا يَقْضِي بِهِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ شَرِيكَيْنِ مُخْتَلِطَيْنِ ، أَوْ دَارًا يُغْلَقُ عَلَيْهَا بَابٌ وَاحِدٌ.

(۲۳۱۹۳) حضرت ایاس بن معاویه پروسیول کے لئے شفعہ کا فیصلہ فر ماتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کاان کے پاس خط پہنچا۔اس میں تحریرتھا کہ پڑوی کے حق میں فیصلہ نہ کیا کرو۔ ہاں البتۃ اگر دونوں باہم شریک ہوں یا پھر گھر دونوں کا ایسا ہو کہ

ایک بی دروازه دونول کوسکتا بوتو تب پژوی کے حق میں فیصلہ دے سکتے ہو۔

( ٢٣١٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي الزُّبَيْرُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :إذًا فُسِّمَتِ الْأَرْضُ وَحُدَّتُ وَصُرِفَتُ طُرُقُهَا فَلَا شُفْعَةً.

(۲۳۱۹۴) حضرت عمر بن عبدالعزيز بريشيد نے فرمايا: جب زمين تقسيم ہوجائے اور حد بندي ہوجائے اور راستے الگ الگ ہوجا كيں تو حق شفعه حاصل نہیں ہے۔

( ٢٣١٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَوْنِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :إذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَعَرَفَ النَّاسُ حُقُوقَهُمْ فَلَا شُفْعَةً بَيْنَهُمْ.

(۲۳۱۹۵) حضرت عمر دلائو نے نرمایا: جب حدودا لگ ہوجا ئیں اورلوگ اپنے اپنے حق کو پہچان لیں تو ان میں ہے کسی کوشفعہ کاحق

# ( ٤٠٦) مَنْ قَالَ إِذَا كَانَ بِينَ الدَّارَيْنِ طَرِيقٌ فَلاَ شُفْعَةَ فِيهِ اگر دوگھروں کا ایک ہی راستہ ہوتو اس میں بھی شفعہ نہیں ہے

( ٢٣١٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُالسَّلَامِ بُنُ حَرْبٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:إِذَا كَانَ بَيْنَ الدَّارَيْنِ طَرِيقٌ فَلَا شُفْعَةَ بَيْنَهُمَا.

(۲۳۱۹۲)حضرت حسن ہیں گذا کر دو گھر ول کے درمیان ایک ہی راستہ ہوتو ان میں شفعہ نہیں ہے۔

( ٢٣١٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعُوَّامِ، عَنْ عُبَيْدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ فَاصِلْ فَلَا شُفَعَةَ.

(۲۳۱۹۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر دونوں گھروں کے درمیان جداراستہ ہوتو پھر حق شفعہ نہیں ہے۔

( ٢٣١٩٨ ) حَدَّثَنَا غُنُدُرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الشُّفُعَةِ ؟ فَقَالَ :إذَا كَانَتِ الدَّارُ إلَى جَنْبِ الدَّارِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ فَفِيهَا شُفْعَةٌ.

(۲۳۱۹۸) حضرت تھم اور حضرت جماد سے شفعہ کے متعلق دریافت کیا گیا؟ فرمایا: اگر دوگھروں کے درمیان راستہ نہ ہوتوان میں حق شفعہ حاصل ہے۔

( ٤٠٧ ) مَنْ قَالَ لاَ شُفْعَةَ إلَّا فِي تُرْبَةٍ ، أَوْ عَقَارٍ .

جوحضرات فرماتے ہیں کہ صرف زمین میں شفعہ ہے

( ٢٣١٩٩ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا شُفْعَةَ إِلَّا فِي تُرْبَةٍ.

(۲۳۱۹۹)حضرت حسن فرماتے ہیں که صرف زمین میں شفعہ ہے۔

( ٢٣٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : لاَ شُفْعَةَ إلاَّ فِي جَرِيبٍ أَوْ عَقَارٍ.

(۲۳۲۰۰) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ جریب (زمین کی خاص مقدار) اورزمین میں شفعہ ہے۔

( ٢٣٢.١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْم ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ :أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ.

(۲۳۲۰۱) حفرت ابراہیم بھی ای طرح فرماتے ہیں۔

( ٣٣٢.٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَص ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ :قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفُعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ :الْأَرْضِ ، وَاللَّارِ ، وَالْجَارِيَةِ ، وَالْحَادِمِ.

قَالَ: فَقَالَ : عَطَاءٌ : إِنَّمَا الشُّفُعَةُ فِي الْأَرْضِ وَالدَّارِ ، قَالَ : فَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : تَسْمَعُنِي لَا أُمَّ لَكَ! أَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ تَقُولُ مِثْلَ هَذَا ؟. (ترمذي ١٣٤١- بيهقي ١٠٩)

(۲۳۲۰۲) حضرت ابن ابی ملیکہ سے مروی ہے کہ آنخضرت مِنْ اللَّهُ آئے ہر چیز کے لئے شفعہ کا فیصلہ فرمایا ہے، جن میں زمین ، گھر، باندی اور غلام بھی شامل ہیں۔ حضرت عطاء نے فرمایا: زمین اور گھر میں شفعہ ہے۔ حضرت این ابی ملیکہ نے فرمایا: تم مجھے من رہے کہ میں نے کہا کہ رسول اللّٰہ مَنَّ اللّٰہِ تَمَا فَیْ اَلْمُ مَنْ اِللّٰ عَلَیْ اِللّٰہِ مِنْ مِنْ مِنْ اِللّٰہِ مَا اِللّٰہِ مِنْ مِنْ اِللّٰہِ مَنْ مِنْ اِللّٰہِ مَا اِللّٰہِ مَنْ اِللّٰہِ مَنْ مِنْ اِللّٰہِ مَنْ مِنْ مِنْ اِللّٰہِ مَا اِللّٰہِ مِنْ مِنْ مُنْ اِلْمُنْ اِللّٰہِ مِنْ مُنْ اِللّٰہِ مَنْ مُنْ اِللّٰہِ مُنْ اِللّٰہُ مُنْ اِللّٰہِ مِنْ مِنْ مُنْ اِللّٰہُ مَا اِللّٰہُ مَا اِللّٰہُ مِنْ اِللّٰہُ مُنْ اِللّٰہُ مُنْ اِللّٰہِ مُنْ اللّٰہُ مَا اِللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مُنْ اِللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مُنْ اللّٰہُ مُنْ اِللّٰہُ مُنْ اِللّٰہُ مُنْ اِللّٰہِ مُنْ اللّٰہُ مُنْ اِللّٰہُ مُنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مُنْ اللّٰہُ مُنْ اللّٰہُ مُنْ اللّٰہِ مُنْ اللّٰہُ مُنْ اللّٰہِ مُنْ اللّٰہُ مُنْ اللّٰہُ مُنْ اللّٰہُ مُنْ اللّٰہُ مُنْ اللّٰہُ مُنْ اللّٰہُ مُلّٰ اللّٰہِ مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰہُ مُنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مُنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰہُ مِنْ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللللّٰ الللّٰ الللّٰ اللللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللللّٰ الللّٰ الللللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللللّٰ الللّٰ اللللّٰ الللّٰ الللللّٰ الللللّٰ الللّٰ اللللّٰ الللّٰ الللّٰ اللللّٰ الللّٰ الللللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللللّٰ الللللّٰ اللل

( ٤٠٨ ) فِي النَّارِ تُبَاعُ وَلَهَا جَارَانِ

کوئی گھر فروخت ہواوراً س کے دو پڑوی ہوں

( ٢٣٢.٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ:فِي جَارَيِ الدَّارِ إذًا كَانَا فِي الْجِوَارِ سَوَاءً فَأَيُّهُمَا سَبَقَ،

- (۲۳۲۰۳) حفزت شعبی گھر کے دو پڑوسیوں کے متعلق فرماتے ہیں۔اگر دونوں پڑوی برابر ہوں،تو جوان میں ہے پہل کرے گا ( یعنی جومطالبہ کرنے اور مقدمہ لے جانے میں سبقت کر لے گا) اُس کوخی شفعہ حاصل ہے۔
- ( ٢٣٢.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ :مَنْ بِيعَتُ شُفْعَتُهُ وَهُوَ شَاهِدٌ لَا يُنْكِرُ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ.
- (۲۳۲۰۴) حصرت شعبی میشین فرماتے ہیں کہ جس شخص کے سامنے اس کی شفعہ والی زمین بیچی جائے اور وہ کوئی اعتراض نہ کرے تو اب اس کونت شفعہ حاصل نہیں ہوگا۔
- ( ٢٣٢.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ وَالْقَاسِمِ :فِى رَجُلٍ بِيعَتْ دَارُهُ وَهُوَ سَاكِتٌ لَا يُنْكِرُ ، قَالَا :يَلْزَمُهُ وَهُوَ جَانِزٌ عَلَيْهِ.
- (۲۳۲۰۵) حضرت عامراور حضرت قاسم اُ س تخص کے متعلق فر ماتے ہیں کہ اُس کا گھر فروخت ہواور وہ خاموش رہے نگیر نہ کرے، فر ماتے ہیں اُس پرلازم ہوجائے گا اور وہ اُس پر جا مَز ہوگا۔
- ( ٢٣٢٠٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، فَالَ : حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ وَالْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ لِلْمُبْتَاعِ :أَقِمِ الْبَيْنَةَ أَنَّهَا بِيعَتْ وَهُوَ شَاهِدٌ لَا يُنْكِرُ.
- (۲۳۲۰ ۲) حضرت عامراور حضرت قاسم بن عبدالرحمٰن خریدار ہے فرماتے تھے کہ تو اِس بات کا گواہ قائم کر کہ اُس کو گھر کوفروخت کیا گیا بیگواہ تھا ( دیکھ رہا تھا ) کیکن اُس پر نکیر نہ گی ۔

# ( ٤٠٩ ) فِي الشَّفِيعِ يَأْذَكُ لِلْمُشْتَرِي

#### شفیعا گرخودمشتری کوخریدنے کی اجازت دے

- ( ٢٣٢.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : إِذَا أَذِنَ الشَّفِيعُ لِلْمُشْتَرِى فِي الشِّرَاء فَاشْتَرَى فَلَا شُفْعَةَ لَهُ.
- (۲۳۳۰۷) حفرت تھم فرماتے ہیں کہ شفیج اگر خود مشتری کوخریدنے کی اجازت دے اور مشتری خرید لے تو پھر شفیع کو اُس پر قبضہ کرنے کاحق حاصل نہیں۔
  - ( ٢٢٢.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :قَالَ سُفْيَانُ :لَهُ الشُّفْعَةُ لَأَنَّ حَقَّهُ وَقَعَ بَعْدَ الْبَيْع
- (۲۳۲۰۸) حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ اُس کوشفعہ کرنے کاحق حاصل ہوگا، کیونکہ اُس کاحق تو بھے ہونے کے بعد واقع ہوا ہے۔ ( ٹابت ہواہے )

# ( ٤١٠ ) الرَّجُلُ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الدَّدَاهِمَ كوئي شخص كسي كودراجم قرض دے

( ٢٣٢.٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ التَّيْمِيِّى ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ : أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَكُرَهُ إِذَا أَفْرَضَ الدَّرَاهِمَ أَنْ يَأْخُذَ خَيْرًا مِنْهَا.

(۲۳۲۰۹) حضرت ابوعثان إس بات كونا پندكرتے تھے كەكونى شخص درا بهم كى كوترض دے كرأس سے بہتر وصول كر \_\_

( ٢٢٢١٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حجاج ، عن عظاء ، قَالَ : كان ابن عمر يستقرض ، فإذا خرج عطاؤه أعطاه خيرًا منها.

(۲۳۲۱) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ہی تی دراہم قرض لیتے تھے۔ پھر جب انکاوظیفہ ( تنخواہ ) نکلتی تو اس سے اجھے درہم بدلہ میں اداکرتے۔

( ٢٣٢١) حَدَّثَنَا قَطَرِى بْنُ عَبْدِ اللهِ أَبُو مُرَى ، عَنْ أَشْعَتْ الْحُدَّانِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَسَنَ فَقُلْتُ : يَا أَبَا سَعِيدٍ ، تَجِىءُ الْكِبَارُ وَلِى جَارَاتٌ وَلَهُنَّ عَطَاءٌ ، فَيَقْتَرِضْنَ مِنِّى ، وَنِيَّتِى فَضْلُ دِرْهَمِ الْعَطَاءِ عَلَى دِرْهَمِى ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بهِ.

(۲۳۲۱) حفرت اُخعت فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت حسن ہے دریافت کیا کہ اے ابوسعید! میری کچھ پڑوسیاں ہیں۔ان کے کچھونطا کف مقرر ہیں۔وہ مجھے سے قرض لیتی ہیں اور دیتے وقت میری نیت یہ ہوتی ہے کہ ان کے درہم بوقت والبسی میری ان دراہم سے ایجھے ہوں؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٣٢١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، قَالَ :قُلْتُ لِعَامِرٍ :الرَّجُلُ يَسْتَقْرِضُ ، فَإِذَا خَرَجَ عَطَاوُهُ أَعْطَانِى خَيْرًا مِنْهَا ، فَالَ :لاَ بَأْسَ مَا لَمْ تَشْتَرِطُ أَوْ تُعْطِهِ ، الْتِمَاسَ ذَلِكَ.

(۲۳۲۱۲) حضرت ذکریا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عامر سے فرمایا: کوئی شخص مجھ سے قرض لیت ہے اور جب اُس کو ہدیدمات ہے تو وہ اُس سے بہتر مجھے عطاء کرتا ہے، آپ نے فرمایا: اگر تونے اِس شرط کے ساتھ اُس کو ندد بینے ہوں تو پھرکوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٣٢١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :إذَا أَقْتَرَضْتَ شَيْئًا فَقَضَيْتَ أَفْضَلَ مِنْهُ فَلَا بَأْسَ إِنْ لَمْ يَكُنْ شَرْطٌ عِنْدَ الْقَرْضِ.

(۲۳۲۱۳) حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ جبتم کچھ قرض لوتو اُس ہے بہتر اداکر و،اوراگر قرض کے وقت اِس کی شرط ندلگائی ہوتو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٣٢١٤ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، قَالَ : سَأَلْتُهُمَا عَنِ الرَّجُلِ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ

فَيَأْخُذُ خَيْرًا مِنَ الَّذِي أَعْطَى ، فَقَالًا : إِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى فَلَا بَأْسَ.

- (۲۳۲۱۳) حضرت علم اور حضرت حماد سے دریافت کیا گیا کہ کوئی مخف کسی کو قرض دیتا ہے پھر جود ہے ہیں اُن سے اچھے وصول کرتا ہے؟ فرمایا اگر اِس کی شرط ندلگائی ہوتو پھر کوئی حرج نہیں۔
- ( ٢٣٢٥ ) حَلَّثَنَا رَوَّادُ بْنُ جَرَّاحٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ :فِى رَجُلٍ أَقْرَضَ رَجُلًا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَأَتَى بِعَشَرَةٍ وَدَانِقَيْنِ ، قَالَ :لَا تَقْبَلُ ، قُلْتُ لَهُ :إِنَّهُ قَدْ طَابَتْ نَفْسُهُ ، قَالَ :وَهَلْ يَكُونُ الرِّبَا اِلْأَعَنِ طِيبِ نَفْسٍ.
- (۲۳۲۱۵) حضرت الاوزاعی سے مروی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کودس درہم قرض دیاوہ شخص قرض والپس کرتے وقت دس درہم اوردووانق (درہم کا چھٹاھتہ ) لے آیا ، فر مایا : اُس کو قبول مت کرو، میں نے عرض کیاوہ خوش ولی سے دے رہا ہے ، فر مایا کیا سودخوش ولی سے نہ ہوتا تھا؟!۔
- ( ٢٣٢١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَالِدِ بُنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَامِرٍ :فِى الرَّجُلِ يُقُرِضُ الرَّجُلَ الْقَرْضَ وَيَنُوى أَنْ يُفْضَى أَجُودَ مِنْهُ ، قَالَ :ذَلِكَ أَخْبَثُ.
- (۲۳۲۱۷) حضرت عامراً ستخص کے متعلق فرماتے ہیں جوقرض دے اور قرض دیتے وقت بینیت ہو کہ اِس سے بہتر مجھے ادا کیا جائے گا۔ فرمایا بدیری نبیت ہے۔
- ( ٢٣٢١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :اسْتَقْرَضَ رَجُلٌ مِنَ ابْنِ مَسْعُودٍ دَرَاهِم فَقَضَاهُ، فَقَالَ لَهُ:الرَّجُلُ:ابِنِّى تَجَاوَزْتُ لَكُ مِنْ جَيِّدِ عَطَانِى، فَكَرِهَ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَقَالَ:مِثْلَ دَرَاهِمِى.
- (۲۳۲۱۷) حفرت ابن سیرین سے مروی ہے کہ حضرت ابن مسعود جھٹھ سے ایک شخص نے قرض مانگا تو آپ نے عطاء فر مادیا ، اُس مختص نے عرض کیا: میں نے آپ کے لئے اپنی بخشش میں سے عمدہ اور بہتر دراہم بڑھائے ہیں ، حضرت ابن مسعود ہو پڑنے نے اِس کونا پسند فر مایا اور فر مایا میرے درہم کے مثل واپس کرو۔
- ( ٢٢٢١٨ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثَنَا هِشَامٌ اللَّسْتَوَائِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِى بَزَّةَ ، عَنُ عَطَاءِ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ : اسْتَسلَفَ مِنِّى ابْنُ عُمَرَ ٱلْفَ دِرُهَم فَقَضَانِى دَرَاهِمَ أَجُودَ مِنْ دَرَاهِمِى ، فَقَالَ : مَا كَانَ فِيهَا مِنْ فَضُلٍ ، فَهُو َ نَائِلٌ مِنِّى إِلَيْك ، أَتَقْبَلُهُ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ.
- ُ (۲۳۲۱۸) حضرت عطاء بن یعقوب فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابن عمر جانو نے ایک ہزار درہم قرض لیا، پھر مجھے میرے دراہم بہتر والیس کئے ،اور فرمایا: اِس میں جوزا کہ ہیں وہ میری طرف سے آپ کے لئے عطیہ ہیں، کیا آپ قبول کریں گے؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں!
- ( ٢٣٢١٩ ) حَذَثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ فَيُعْطَى أَجُودَ مِنْهَا؟ قَالَا :لاَ بَأْسَ مَا لَمْ تَكُنْ نِيَّتُهُ عَلَى ذَلِكَ.

هي معنف ابن ابي شيرمترجم (جلد ۲) کي هي ۱۲۵ کي ۱۲۵ کي کتاب البيوع والأفضية کي ا

(۲۳۲۱۹) حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم اور حضرت حمادے دریافت کیا کہ ایک مخص دوسرے کو قرض میں دراہم دیتا ہے، وہ اُس کو اُس سے بہتر اور عمدہ واپس کرتا ہے؟ فرمایا اگر اُس کی نبیت نہ جو تو پھراس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٢٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زَكَرِيًا بُنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :سَأَلَتُهُ عن الرَّجُلُ يُفُرِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ فَيُعْطَى أَجُودَ مِنْهَا ؟ قَالَ :لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَتَعَمَّدُ ، أَوْ يَشْتَرِّطُ.

(۲۳۲۲) حضرت عامر بھی بہی فرماتے ہیں کہ اگر اُس کی نبیت نہ ہواور اُس نے شرط نہ لگائی ہوتو کوئی حرج نبیں۔

( ٢٣٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ شَيْخًا يُقَالَ لَهُ : الْمُغِيرَةُ ، قَالَ : قُلْتُ لاِبُنِ عُمَرَ : إِنِّى أُسَلِّفُ جِيرَانِي إِلَى الْعَطَاءِ فَيَقُضُونِي ذَرَاهِمَ أَجُودَ مِنْ ذَرَاهِمِ، قَالَ : لَا بَأْسَ مَا لَمُ تَشْتَرِ طُ.

(۲۳۲۲) حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر واٹنو سے دریافت کیا کہ میں نے اپنے پڑوی کو قرض دیا ہے اُس نے میرے درہم سے عمدہ درہم کے ساتھ قرض کی اوائیگی کی؟ آپ نے فرمایا: اگراس کی شرط ندلگائی ہوتو کوئی حرج نہیں ہے۔

# ( ٤١١ ) فِي الرَّجُٰلِ يَأْخُذُ مِنَ الرَّجُٰلِ الْمَتَاعَ

#### کو کی شخص دوسرے سے سامان خریدے

( ٢٣٢٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :مَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا بِشَرْطٍ فَبَاعَهُ مُوَابَحَةً قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْجِبَةً ، فَإِنَّ الرِّبْحَ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ.

(۲۳۲۲۲) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ جو تحص شرط کے ساتھ کپڑا خریدے پھراُس کاحق دار (مالک) نکلنے ہے بل ہی اُس کو مرابحة آ گے فروخت کردی تو جتنا نفع ہے وہ کپڑے والے کو ملے گا۔

( ٢٣٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :مَنِ اشْتَرَّى بَيْعًا بِشَرُطٍ فَبَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْجِبَهُ فَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ فَضُلٍ ، فَهُوَ لِلْأَوَّلِ.

(۲۳۲۲۳) حضرت محمد مِیْشیدُ فرماتے ہیں کہ جو محض شرط کے ساتھ مبیع خریدے پھراُس کاحق دار نکلنے سے قبل ہی اُس کوفروخت کر دیتو اُس میں جوبھی نفع ہوا ہے وہ پہلے کے لئے ہوگا۔

( ٢٣٢٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :إذَا اشْتَرَى بَيْعًا عَلَى أَنَّهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ فَبَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ صَاحِبُهُ ، فَقَدْ جَازَ بَيْعُهُ وَهُوَ لَهُ حِلٌّ.

(۲۳۲۲۳) حفزت طاؤس فرماتے ہیں کہ جب خیار کے ساتھ تھے گی ، پھراُس کا صاحب (مالک) آنے ہے پہلے ہی اُس کوآگے فروخت کردیا ، تو اُس کی تھے درست ہے اور بیفع اُس کے لئے حلال ہے۔

( ٢٣٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ صَدِيقًا لِشُرَيْحٍ ، قَالَ : قُلْتُ

هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلده) في المستخصص ١٩١٣ في ١٩١٨ في النبيوع والأفضية في المستوع والأفضية في

لِشُرَيْحٍ : آتِي السُّوقَ فَأَشْتَرِى النَّوْبَ وَأَشْتَرِطُ أَنِّي فِيهِ بِالْخِيَارِ ، ثُمَّ أَنْطَلِقُ ، فَإِنْ بِعُتُهُ أَخَذُتُ الرِّبُعَ ، وَإِلَّا رَدَدْتُهُ ، قَالَ :فَلَا تَفْعَلُ.

(۲۳۲۲۵) حفرت عتبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نثرت کوٹیٹیز سے فرمایا کہ: میں بازار جا کر کپڑا خریدوں گااوراس میں خیار شرط لگاؤں گا ، پھرواپس آ کراُس کوفروخت کروں ،اگرنفع ہوتو ٹھیک وگر نہواپس کردوں تواپیا کرنا کیسا ہے؟ فرمایا ایسامت کرو۔

# ( ٤١٢ ) فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الشَّيْءَ لَيْسَ لَهُ

# کوئی شخص ایسی چیز کوفروخت کرے جس کاوہ ما لک نہیں ہے

( ٢٣٢٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ ضَاعَ لَهُ مَنَاعٌ ، أَوْ سُرِقَ لَهُ مَنَاعٌ فَوَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَيَوْجِعُ الْمُشْتَرِى عَلَى الْبَانِعِ. (احمد ۵/ ۱۸ ـ دارقطنی ۲۹)

(۲۳۲۲۷) حضورا قدس مَلِطَنْظَةَ بِنَا ارشاد فرمایا: جس کا سامان گم یا چوری ہو جائے ، پھروہ اپنا سامان کسی مخص کے قبضہ میں دیکھے تو مالک اُس کا زیادہ حق دار ہے،ادرمشتری اپنے نقصان سے لئے ہائع ہے رجوع کرے گا۔

( ٢٣٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ حَجَّارٍ بْنِ أَبْجَرَ ، عَنْ عَلِيٍّ :فِي رَجُلٍ كَانَ فِي يَدِهِ ثُوْبٌ ، فَأَقَامَ رَجُلٌ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ فَقَالَ على :ادُفَعْ إلَى هَذَا ثَوْبَهُ ، وَاتَبُعْ مَنِ اشْتَرَيْتَ مِنْهُ.

(۲۳۲۷) حضرت علی جان شخص مردی ہے کہ ایک شخص کے قبضہ میں کیڑا تھا ، دوسر کے شخص نے اُس پر گواہ قائم کر دیئے کہ کیڑا اُس کا ہے ، حضرت علی جان ڈنے نے اُس سے فر مایا: اِس کا کیڑا اس کے سپر دکر دےاور جس سے تو نے خریدا ہے اُس سے اپنا نقصان وصول کرلو۔

( ٢٣٢٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَتِ الْقُضَاةُ تَقْضِى فِيمَنُ بَاعَ شَيْنًا لَيْسَ لَهُ ، فَهُوَ لِصَاحِبِهِ ، إذَا طَلَبَهُ يُؤْخَذُ هَذَا بِالشَّرُوكى.

(۲۳۲۲۸) حضرت ابن سیرین بیشید فرماتے ہیں کہ قاضی حضرات میہ فیصلہ فرماتے تھے کہ وکی شخص ایسی چیز فروخت کرے جس کاوہ مالک نہیں ہے تواگر مالک طلب کرے تووہ مالک کی ہوگی ،اور پیمشتری اُس کامشل اُس سے لےگا۔

#### ( ٤١٣ ) فِي الْقُوْمِ يَكُونُونَ شُرَكًاءَ فِي الدَّارِ يَحُولُوكَ الرَّسَى ايك مكان مِين شريك مون

( ٢٣٢٢٩ ) حَلَّنَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنِ الشَّفْيِي : فِي الْقَوْمِ يَكُونُونَ شُرَكَاءَ فِي الذَّارِ ، فَاشْتَرَى بَعْضُهُمْ مِنْ

بَعْضِ ، فَالَ : لَيْسَ لِلآخَوِينَ شُفْعَةً. (۲۳۲۲۹) حفرت معی بایشی سے مردی ہے کہ ایک گھریں کی لوگ شریک تھے، اُن میں ہے بعض نے بعض سے وہ گھر خرید لیا، تو

دوسرے شریکوں کوشفعہ کاحق حاصل نبیس ہے۔

( ٢٢٢٠ ) حَدَّثُنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ، مِثْلَهُ.

(۲۳۲۳۰) حفرت حسن سے بھی ای طرح مروی ہے۔

( ٢٢٢٦ ) حَدَّثَنَا الصَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءِ : ابْنَعْتُ أَنَا وَرَجُلٌ دَارًا ، وَلِرَجُلِ سُدُسْ

وَلِلْآخَرِ نِصُفٌ فَبَاعَ يَغْنِي صَاحِبِي آخُذُهُ أَنَا وَهُمْ جَمِيعًا ، أَوْ آخُذُهُ دُونَهُمْ ، قَالَ : لا ، بَلْ تَأْخُذُهُ دُونَهُمْ .

(۲۳۲۳) حضرت ابن جرتئ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ولیٹیؤ سے دریافت کیا کہ میں نے اورایک دوسر مے خص نے مل

کرایک مکان خریدا، میرے ساتھی کا اس میں چھنا حصہ ہے۔ آ دھا مکان دوسرے خف کا ہے۔ میرے ساتھی نے اپنا حصہ چے دیا ہے۔ کیا ہم سب اس قم میں سے حصہ لیں مجے یا صرف میں اوں گا؟ انہوں نے جواب دیا کہ صرف تم اس قم میں سے حصہ لوگے۔

( ٢٣٢٣ ) حَدَّثَنَا الطَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ:أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ، عن طَاوُوسٍ قَالَ:هُمْ فِيهِ سَوَاءٌ. (٢٣٢٣) حضرت طاوَس فرمات بين كدوه سب شريك أس بين برابر بين \_

( ٤١٤ ) فِي الرَّجُلِ يُرُهِنُ الرَّهِن فَيَهْلِكُ

کوئی شخص رہن رکھوائے اوروہ ہلاک ہوجائے

( ٢٢٢٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَطَاءً يُحَدُّثُ ، أَنَّ رَجُلاً رَهَنَ رَجُلاً فَرَسًا فَنَفَقَ فِى يَدِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُرْتَهِنِ : ذَهَبَ حَقَّكَ.

(ابو داؤد ۱۸۸ بیهقی ۳۱)

(۲۳۲۳۳) حضرت عطاء ہے مروی ہے کہ ایک شخف نے دوسرے کے پاس گھوڑ اربمن رکھوایا اور گھوڑ ا اُس کے ہاتھ میں بلاک ہو عمیا ،حضورا قدس مَیْزِیفَشِیَغَ آنے مرتبن سے فرمایا: تیراحق ضا نُع ہو گیا۔

( ٢٣٢٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ : ذَهَبَتِ الرِّهَانُ بِمَا فِيهَا.

(۲۳۲۳۲) حضرت شرح فرماتے ہیں مرہونہ شے اپنی قیمت کے بقد رنقصان کے ٹی (یعنی مقدار کم کروی جائے گی)۔

( ٢٢٢٢٥ ) حَدَّثَنَّا على بن مسهر ، عن الشيباني ، عن الشعبي ، عن شريح قَالَ : الرهن بما فيه.

(۲۳۲۳۵) حفرت شریح ہے ای طرح مروی ہے۔

( ٢٣٢٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ إسماعيل ، عن الشعبي ، عن شريح قَالَ : ذهبت الرهان بما فيها.

- (۲۳۲۳۱) حفرت شرح والنظاع ای طرح مروی ہے۔
- ( ٢٣٢٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شُرَيْح ، مِثْلُهُ.
  - (۲۳۲۳۷) حفرت شریح سے ای طرح مروی ہے۔
- ( ٢٢٢٣٨ ) حَدَّثُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ.
  - (۲۳۲۸) حفرت حسن ہے بھی ای طرح مردی ہے۔
- ( ٢٣٢٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنِ الرَّهْنِ إِذَا هَلَكَ ، قَالَ :كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ :الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَالْعُرُوضُ يَتَرَادَّانِ ، وَالْحَيَوَانُ لَا يَتَرَادَّانِ ، هُوَ مِنَ الْأَوَّلِ.
- (۲۳۲۳۹) حضرت ابن عليه فريائے جي كه بيس نے حضرت ابن الي تيج سے دريافت كيا كه ربن اگر بلاك ہو جائے؟ تو فرمايا
  - حضرت عطاء فرماتے ہیں: سونا و چاندی اور سامان واپس لوٹایایا جائے گا۔ جبکہ حیوان بیس لوٹایا جائے گا۔ بیا وّل میں سے ہے۔
- ( ٢٣٢٤ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا كَانَ الرَّهُنُ بِأَكْثَرَ مِمَّا رُهِنَ بِهِ ، فَهُوَ أَمِينٌ فِى الْفَضْلِ ، فَإِنْ كَانَ نَاقِصًا فَأَحْسَنُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّقُصَانَ.
- (۲۳۲۴۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہا گررہن اُس سے زیادہ ہوجس کے لئے رہن رکھوایا ہے تو وہ زیادہ میں امین ہے، اوراگر اُس سے کم ہوتو بھرا گرنقصان داپس کرد ہے تو بہتر ہے۔
  - ( ٢٣٢٤١ ) حَدَّثُنَا ابْنُ مَهْدِتِّي ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ.
    - (۲۳۲۳) حفرت طاؤس فرماتے ہیں کەربن کی قیت کی بقدر کی کی جائے گی۔
  - ( ٢٣٢٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ.
    - (۲۳۲۴۲) حفزت این سیرین سے بھی ای طرح مروی ہے۔
- ( ٣٣٢٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِذْرِيسُ الْأُوْدِيُّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَيْرة ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ فِي الرَّهْنِ :يَتَرَاذَان الْفَضُلَ.
- (۲۳۲۴۳) حضرت ابن عمر ٹٹاٹٹو ربن کے منعلق فرماتے ہیں کہ دونوں آپس میں زیادتی کولوٹالیں مے (یعنی جس کے پاس زائدرقم نج جائے گی وہ دوسرےکو واپس کروےگا)۔
  - ( ٢٣٢٤١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكْمِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: يَتَوَاذَانِ الْفَضْلَ فِي الرَّهْنِ. (٢٣٢٣) حَرْتَ عَلْ مِنْ فَضُورٍ مَ عِنْ الْحَكْمِ عَلْ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ مَنْصُورٍ مَ عَنْ عَلِيًّا عَلْ اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى
- ( ٢٣٢٤٥ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِى بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبُدِ الْأَعْلَى بُنِ عَامِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَنفِيَّةِ ، عَنْ عَلِى ، وَلَا تَعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْفَصُلِ ، وَإِذَا كَانَ أَقَلَّ مِمَّا رَهَنَ قَالَ: إذَا كَانَ الرَّهُنُ أَكْثَرَ مِمَّا رُهِنَ بِهِ فَهَلَكَ ، فَهُو بِمَا فِيهِ لَأَنَّةَ أَمِينٌ فِى الْفَصُلِ ، وَإِذَا كَانَ أَقَلَّ مِمَّا رَهَنَ

(۲۳۲۳۵) حفرت علی ارشادفر ماتے ہیں کہ اگر رہن اُس چیز سے زیادہ ہوجس کے لئے رہن رکھوایا تھا اوروہ ہلاک ہوگئ تو وہ ضا کع ہے کیونکہ زیادتی میں وہ امین ہے، اور اگر رہن والی چیز سے کم ہواور پھر ہلاک ہوجائے تو رائن زیادتی والبس کرے گا۔

( ٢٣٢٤٦) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْقَعُقَاعِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنُ إِبُواهِيمَ ، قَالَ: إِذَا كَانَ الرَّهُنُ أَكْثَرَ مِمَّا رُهِنَ بِهِ فَهَلَكَ، وَقَ الرَّاهِنُ الْفَصُلِ ، وَإِذَا كَانَ أَقَلَّ مِمَّا رُهِنَ بِهِ فَهَلَكَ، وَدَّ الرَّاهِنُ الْفَصُلَ . وَإِذَا كَانَ أَقَلَّ مِمَّا رُهِنَ بِهِ فَهَلَكَ، وَدَّ الرَّاهِنُ الْفَصُلَ . وَإِذَا كَانَ أَقَلَّ مِمَّا رُهِنَ بِهِ فَهَلَكَ، وَدَّ الرَّاهِنُ الْفَصُلَ . وَإِذَا كَانَ أَقَلَّ مِمَّا رُهِنَ بِهِ فَهَلَكَ، وَدَّ الرَّاهِنُ الْفَصُلَ . (٢٣٢٣٦) عنرت ابرائيم ويشيئ سے بھی ای طرح مروی ہے۔

(٢٣٢٤٧) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ شِبَاكٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ :رَجُلَّ رَهَنَ مِنَة دِرْهَمِ بمانتى درهم ، فَهَلَكَتِ الْمِنَةُ ؟ فَقَالَ :إنَّ أَحْسَنَ أَنْ يَتَرَادًا فِى الْفَضُّلِ.

(۲۳۲۳۷) مفرت شباک فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت اہراہیم ویشیو سے دریافت کیا کہ ایک شخص نے سودرہم رہن رکھوایا دوسو درہم کے بدلے، پھرسودرہم ہلاک ہوگئے۔فرمایا:اگرزیادتی والبس لوٹائے تو بہتر ہے۔

( ٢٣٢٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إسماعيل ، عن عامر قَالَ :الرهن بما فيه.

(۲۳۲۸۸) حضرت عامر ولافئو فرماتے ہیں مرہونہ چیزاں مال کے بدلہ میں ہوجائے گی جس ک ی وجہ سے رہن رکھی گئی ہے۔

( ٢٣٢٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُرَيْح ، قَالَ :الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ.

قَالَ شُعْبَهُ : قُلْتُ لِلْحَكَمِ فِي قُولِهِ :إِذَا كَانَ أَقَلُّ ، أَوْ أَكْثَرَ سَوَاءٌ ؟ قَالَ :نَعَمُ.

(۲۳۲۷۹) حفرت شریح ہے بھی ای طرح مردی ہے۔

حضرت شعبة قرمات بي كديس فحضرت محم سے زوجها كداگر كم يازياده بهوتو برابر ہے؟ فرمايا: ہال! -

( ٢٢٢٥ ) حَلَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لاَ يُغْلَقُ الرَّهْنُ ، هُوَ لِمَنْ رَهَنَهُ ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ.

(عبدالرزاق ۱۵۰۳۳ ابن حبان ۵۹۳۲)

(۲۳۲۵) حضورا قدس مُطِّفِظَةً نے ارشادفر مایا: مرہونہ شے کوروک کرنبیں رکھا جا سکتا۔ یہ ای کاحق ہے جس نے اس کور بمن رکھوایا ہے۔ مرہونہ شے کی غنیمت ( یعنی بڑھوتی اور نمو ) بھی اس کا ہے اور اس کا تاوان بھی اس پر ہے۔

( ٢٣٢٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسُوَائِيلُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَامِرِ بْنِ مَسْعُودٍ الْجُمَحِيِّ ، عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، أَنَّ رَجُلاً رَهَنَ دَارًا إِلَى أَجَلٍ ، فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَل ، قَالَ الْمُرْتَهِنُ : دَارِى ، فَقَالَ رَسُه لُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ.

(۲۳۲۵۱) حضرت معاویہ بن عبداللہ بن جعفر ہے مروی ہے کہ ایک شخص نے ایک مدت مقررہ کے لئے گھر رہن رکھوایا ، جب وقت

پوراہوگیا تو مرتبن نے کہار میرا گھرہے۔حضوراقدس مُرافِظَةَ نے ارشادفر مایا: رہن کوروک کرنہیں رکھا جا سکتا۔

( ٢٢٢٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : مَا زِلْنَا نَسْمَعُ ، أَنَّ الرَّهْنَ بِمَا فِيهِ.

(۲۳۲۵۲) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ یہی سنا کہ رہن اور جو پچھاس میں تھاوہ ضائع ہو جا کمیں عے۔

( ٢٣٢٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ: مَا زِلْنَا نَسْمَعُ ، أَنَّ الرَّهُنَ بِمَا فِيهِ.

(۲۳۲۵۳) حفرت عطاء سے مرہونہ چیزاس مال کے بدلہ میں ہوجائے گی جس ک ی وجہ ہے رہن رکھی گئے ہے۔

( ٢٣٢٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ:إذَا كَانَ الرَّهْنُ أَكْثَرَ مِمَّا رُهِنَ بِهِ ، فَهُو أَمِينٌ فِي الْفَضُلِ ، وَإِذَا كَانَ أَقَلَّ رُدَّ عَلَيْهِ.

(۲۳۲۵۳) حضرت عمر و المقطر المرافز ماتے ہیں اگر مرہونہ چیز کی قیمت آس شے سے زیادہ ہے جس کے بدلہ میں اس کور بمن رکھا گیا ہے تواس زیادتی میں وہ محض (جس کے پاس رہمن رکھی ہے) رہمن سمجھا جائے گااورا گر مرہونہ شے کی قیمت کم ہے تو باقی قیمت را بمن اس محض کوادا کر ہے گا۔

( ٢٣٢٥٥ ) حَدَّثَنَّا عبد الوهاب بن عطاء ، عن ابن عون ، عن محمد بن سيرين ، قَالَ :الرهن بما فيه.

(۲۳۲۵۵) حضرت ابن سيرين فرمات بي كدر بن كي قيمت بقدر قرضه كم كرديا جائ گار

( ٢٣٢٥٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ جَابَانَ ، قَالَ خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِى خَاتَمِ ذَهَبٍ فَقَالَ : الرَّهُنُ بِمَا فِيهِ.

(۲۳۲۵۲) حضرت جابان فرماتے ہیں کہ میں سونے کی انگوشی کے متعلق جھڑتے ہوئے حضرت شریح کے پاس آیا تو مرہونہ شے اس چیز کے بدلہ میں ہوجائے گی جس میں وہ رہن کے طور پر رکھی گئی۔

# ( ٤١٥ ) فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ

#### والداور بيثي مين تفريق كرنا

حَدَّنَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَقِيٌّ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً ، قَالَ :

( ٢٣٢٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أُمَّهِ فَاطِمَةَ ابْنَةِ حُسَيْنِ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ قَدِمَ يَغْنِى مِنْ أَيْلَةَ ، فَاحْتَاجَ إلى ظَهْرِ فَبَاعَ بَعْضَهُمْ ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى الْمُرَأَةً مِنْهُمْ تَبْرَكَى ، قَالَ : مَا شَأْنُ هَذِهِ ؟ فَأُخْبِرَ أَنَّ زَيْدًا بَاعَ وَلَدَهَا ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرْدُدُهُ أَو الشَّبَرُهِ.

(۲۳۲۵۷) حفرت عبدالله بن الحسين اپن والده فاطمه بنت حسين سے روايت كرتے ہيں كه حفرت زيد بن حارثة أيله سے واپس تشريف لائ تو انہيں بچھ سامان كى ضرورت پيش آئى تو انہوں نے بچوں ہيں سے ايك كوفروخت كرديا جب حضورا قدس مَوْفَظَيْجَ فَريف لائ تو آئيس بچھ سامان كى ضرورت پيش آئى تو انہوں نے بچوں ہيں سے ايك خاتون كوروت ہوئے ديكھا، آپ مِرُافِظَةَ نے دريافت فرمايا اس كوكيا ہوا ہے؟ آخضرت مُرَافِظَةَ کو بتايا گيا كه حضرت زيد نے اس كے بينے كوفروخت كرديا ہے۔ آخضرت مُرَافِظَةَ نَے ارشاد فرمايا: اس كووا بس كرو۔ يافرمايا كداس كوفريدكو۔

( ٢٣٢٥٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : بَعَثَ مَعِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُلَامَيْنِ سَبِيَيْنِ مَمْلُوكَيْنِ أَبِيعُهُمَا ، فَلَمَّا أَتَيْتُهُ ، قَالَ : جَمَعْتَ أَوْ فَرَّقْتَ ؟ قُلْتُ : فَرَّقْتُ ، قَالَ : فَأَدْرِكُ أَدْرِكُ. (ترمذى ١٣٨٣ ـ ابوداؤد ٢١٨٩)

(۲۳۲۵۸) حضرت علی خاتش ہے مروی ہے کہ آنخضرت مُطِّلْفَظَةً نے میرے ساتھ دوقیدی بچوں کو بھیجا ، تا کہ میں ان کوفر وخت کر آؤک۔آنخضرت مُطِّلْفَظَةً نے دریافت فر مایا ا کھٹے فروخت کیا ہے یا پھرا لگ؟ میں نے عرض کیا کہ الگ ، آپ نے فر مایا کہ ان کو پکڑو (لیعنی واپس لے کرآؤ)۔

( ٢٣٢٥٩) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ، عَنُ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ فَرُّوخَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ: أَنْ لَا تَفَرَّقُوا بَيْنَ الْأَحَوَيْنِ. (٢٣٢٥٩) حَفْرت عَمْرِ فَالْمُونِ فَيْحَمِرِ فِرَ مَا يَا: وو بِعَا يُول كَ درميان عليحد گلمت كرو، اكتصفر وخت كرو، يا ايك ساتھ اپ پاس ركھو۔ ( ٢٣٣٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَرُّوخَ - وَرُبَّمَا قَالَ : عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عُمَرٍ ، قَالَ : لاَ تَفَرِّقُوا بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا.

(۲۳۲۱۰) حضرت عمر والثين نے عاملوں كوتح ريفر مايا: با ندى اوراُس كى اولا دے درميان تفريق مت كرو\_

( ٢٣٢٦١) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ يُونُسَ ، عَنُ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ ، قَالَ :قَالَ عِقَالُ - أَوْ حَكِيمُ بْنُ عِقَال - قَالَ : كَتَبَ عُثُمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى عِقَال : أَنْ يَشْتَرِى مِنَة أَهْلِ بَيْتٍ يَرُفَعُهُمْ إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَلَا تَشْتَرِى لِى شَيْنًا تُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَالده.

(۲۳۲۱) حضرت عثان بن عفان جھٹے نے عقال کولکھا کہ ایک خاندان ہے تعلق رکھنے والے سوغلام خرید کرمدینہ کی طرف اُن کو لے جاؤ کہکین ان میں کوئی ایساغلام مت خرید وجس میں اُس کے اور اُس کے والدین کے درمیان تفریق لازم آئے۔

( ٢٣٢٦٢ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ غَزَا مَعَ أَبِى مُوسَى ، فَلَمَّا فَتَحُوا تُسْتَرَ كَانَ لَا يُقَرِّقُ بَيْنَ الْمُرْأَةِ وَوَلَدِهَا فِي الْبَيْعِ.

(۲۳۲۷۲) حضرت حبیب بن محصاب ہے مروی ہے کہ وہ حضرت ابوموی ٹوٹٹوز کے ساتھ جہاد میں شریک تھے، جب مقام تُستر فتح بوا، تو فروخت کرتے وقت عورتوں اوران کے بچوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے تھے۔

- ( ٢٣٢٦٢ ) حَدَّثُنَا زَيْدُ بْنُ حَبَّابٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَقٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي جَبَلَةَ الْقُرَشِيَّ يَقُولُ : كَانُوا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ السَّبَايَا ، فَيَجِيءُ أَبُو أَيُّوبَ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمْ.
- (۲۳۲۲۳) حضرت ابن جبلۃ القرشی ہے مروی ہے کہ وہ لوگ قیدیوں کے درمیان تفریق کرتے تھے،حضرت ابوایوب ڈٹٹٹو تشریف لائے اوراُن سب غلاموں کوجمع فرمادیا۔
- ( ٢٣٢٦٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنَّمَا كَرِهُوا بَيْعَ الرَّقِيقِ مَخَافَةَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْوَلَدِ وَوَالِدِهِ وَبَيْنَ الإِخْوَةِ.
- (۲۳۲۷۳) حضرت ابراہیم، بیٹے اور والد کے درمیان جدائی نہ ہوجائے یا بھائیوں کے مابین جدائی نہ ہوجائے۔ اِس ڈرکی وجہ سے غلاموں کی بیج ہی نہ کرتے تھے، (ناپند کرتے تھے)
- ( ٢٢٢٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِذَا أَتِى بِالسَّبْيِ أَعْطَى أَهل البيت جَمِيعًا كَرَاهِيَةَ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ. (ابن ماجه ٢٢٣٨ ـ احمد ٣٨٩)
- (۲۳۲۷) حضرت ابن مسعود وہالی سے مروی ہے کہ جب آنخضرت مِلِنظَظَة کے پاس کوئی بچدلایا جاتا تو آپتمام اہل بیت کو وہ بچدد ے دیرے تاکدان کے مابین تفریق ندہو۔
- ( ٢٣٢٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ ، عَنْ حَكِيمِ بُنِ عِقَال ، قَالَ : كَتَبَ عُثْمَانُ إِلَى أَبِى أَنِ اشْتَرِ لِى مِئَة أَهْلِ بَيْتٍ وَلَا تُفَرِّقُ بَيْنَ وَالِدٍ وَوَلَدِهِ. \*
- (۲۳۲۷۲) حضرت عثمان بن عفان جا بنئو نے عقال کولکھا کہ ایک خاندان ہے تعلق رکھنے والے سوغلام خرید کرمدینہ کی طرف اُن کو لے جاؤ الکین ان میں کوئی ایساغلام مت خرید وجس میں اُس کے اور اُس کے والدین کے درمیان تغریق لازم آئے۔
  - ( ٢٢٢٦٧ ) حَدَّثْنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ: أَنَّهُمَا كَانَا يَكُرَهَانِ أَنْ يَفُرَّقَا بَدْنَ الْأَمَةِ وَوَلَدِهَا.
    - (۲۳۲۷۷) حضرت حسن اور حضرت محمد بائدى اوراً سى اولا د ك درميان تفريق كرنے كونا يسند كرتے تھے۔
  - ( ٢٣٢٦٨ ) حَلَّتْنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُهُ، وَيَقُولُ: لَا بأنسَ بِهِ إِذَا أُوصِفَ، أَوْ أُوصِفَتْ.
- (۲۳۲۱۸) حضرت حسن اِس کونا پیند کرئتے تھے، اور فر ماتے تھے کہ اگر وہ بلوغ کی حد کو پینچ جائے تو پھر تفریق کرنے میں کوئی حہ بہنیں
- ( ٢٣٢٦٩ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ طُلَيْقِ بْنِ عِمْرَانَ ، عَنْ أَبِى بُرُدَةَ ، عَنْ أَبِى مُوسَى : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْأَمَةِ وَوَلَدِهَا فِى الْبَيْعِ. (ابن ماجه ٢٢٥٠ ـ دار قطنى ٢٥٣) (٢٣٢٩) صفوراقد س مَثِ فَضَعَةَ فَيْ مَعْ كرتِ وقت بائدى اورأس كى اولا ديس تغريق كرف مع فرمايا ہے۔

( ٢٣٢٧ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى نَافِعِ أَسْأَلُهُ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ يَكُونُونَ لِلرَّجُلِ ٱيصْلُحُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ ؟ قَالَ : فَقَالَ : لَا أَعْلَمُ ذَلِكَ حَرَامًا ، وَلَكِنْ يُكُرُهُ عِنْدَهَا.

(۲۳۲۷) حفرت ابن عون فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع کولکھااوراُن سے دریافت کیا کداگرایک ہی گھر کے پچھافراد کی ک کے غلام ہوں تو کیا وہ فروخت کرتے وقت ان کے درمیان جدائی کرسکتا ہے؟ آپ نے فرمایا میں اِس کوحرام نہیں سمجھتا، کیکن ناپندیدہ ہے۔

( ٢٣٢٧) حَدَّثَنَا عَبُدُالُوَهَّابِ بُنُ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةً، عَنْ دَاوُدَ بُنِ أَبِي الْقَصَّافِ، عَنْ دِيَاحِ بْنِ عَبِيْدَةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبُدالُعَزِيزِ كَتَبَ إلَيْهِ أَنْ يَبِيعَ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِ الإِمَارَةِ وَأَنْ يَبِيعَ أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيعًا، وَلاَ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ. (٢٣٢٤) حضرت عمر بن عبدالعزيز نے حضرت رياح بن عبيده كولكها كه ثنائى غلامول كون و ديكن أيك خاندان سے تعلق ركھنے والے غلامول كوا كشھ بينا تاكه إن مِن تفريق نه جوجائے۔

( ٢٣٢٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ : أَلَا تُفَرِّقُوا بَيْنَ السَّبَايَا وَأُولَادِهِنَّ.

(۲۳۲۷۲) حضرت عمر وانتو نتح رفر ما یا که قید یول اوران کی اولا د کے درمیان فروخت کرتے وقت جدائی مت کرو۔

( ٢٢٢٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : نَبُثُتُ أَنَّ ابْنًا لابْنِ عُمَرَ ، قَالَ لَهُ : تَكُرَهُ أَنْ يُفَرَّقُ بَيْنِ الْإِنْ عُمَرَ ، قَالَ لَهُ : تَكُرَهُ أَنْ يُفَرَّقُ بَيْنِ الْإِنْ عُمَرَ ، قَالَ لَهُ : تَكُرَهُ أَنْ يُفَرَّقُ بَيْنِ الْإِنْ عُمَرَ ، قَالَ لَهُ :

(۲۳۲۷۳) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ مجھے بی نجر لمل ہے کہ ابن عمر کے ایک بیٹے نے ان سے بیٹ کایت کی کہ آپ بچہ اوراس کی والدہ کے مابین تفریق کونا پسند مجھتے ہیں جبکہ آپ نے میرے اور میری والدہ ک ے درمیان جدا کی کردی ہے۔

( ٢٣٢٧٤ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ رَفَعُهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِ السَّبْيُ أَعْطَى أَهْلَ الْبَيْتِ : أَهْلَ الْبَيْتِ ، كَرَاهِيَةً أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ.

(۲۳۲۷) حضرت ابوجعفرے مروی ہے کہ آنخضرت مُنْرِفْظَةَ کے پاس جب قیدی بچے آتے تو آپ مِنْلِفَظَةُ ایک خاندان کوای کے خاندان سے غلام اور بچے عطافر ماتے تا کہ ان میں تفریق نہ ہو۔

#### ( ٤١٦ ) مَن رَخَّصَ فِيهِ وَفَعَلَهُ

#### جن حضرات نے اِس کی اجازت دی ہے

( ٢٣٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :أَنَّهُ بَاعَ بِنْتَ جَارِيَةٍ لَهُ ، قَالَ مَنْصُورٌ : فَقُلْتُ لَهُ :أَلَيْسَ كَانُوا يَكُرَهُونَ التَّفُرِيقَ؟ قَالَ :بَلَى ! وَلَكِنْ أُمُّهَا رَضِيَتُ وَقَدُ وَضَعْتُهَا مَوْضِعًا.

(۲۳۲۷۵) حصرت ابراہیم نے اپنی باندی کی بیٹی کوفر وخت کردیا،حضرت منصور فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ کیا مال اور

بٹی کے درمیان جدائیگی کو ناپسنٹہیں کیا گیا؟ حضرت ایراہیم نے فر مایا: کیکن اِس کی مال راضی تھی ان سے،اس کی جگدا یک اور بھی جن، دی ہے۔

( ٢٣٢٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ وَعَطَاءٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالُوا :لَا بَأْسَ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُولَلَدَاتِ.

(۲۳۲۷) حضرت عامر ،حضرت عطاءاورحضرت محمد بن علی فرماتے ہیں کہ ماں اور اولا دیے درمیان فروخت کرتے وقت تفریق کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٣٢٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا أُوصِفَ ، أَوْ أُوصِفَتْ. وَقَالَ وَكِيعٌ : السَّبْىُ لاَ يُقَرَّقُ بَيْنَهُمْ ، فَأَمَّا الْمُولَّذَاتُ إِذَا السَّنَغْنَيْنَ عَنْ أُمَّهَاتِهِنَّ فَلاَ بَأْسَ.

(۲۳۲۷) حفزت حسن فرماتے ہیں کہ بچے اگر حد بلوغ کو پہنچے گئے ہوں تو پھرکو کی حرج نہیں ہے۔

حضرت دکیتے فرماتے ہیں کہ قید یوں کے درمیان جدائی نہیں کریں گے، اوراگر بیچے ماؤں ہے بے نیاز ہوں تو پھر کوئی زج نہیں۔

( ٢٢٢٧٨ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ وَأَبِي جَعْفَرٍ: أَنْهُمَا كُوهَا التَّفْرِيقَ بَيْنَ السَّبَايَا، فَأَمَّا الْمُولَّدُونَ فَلَا بَأْسَ. ( ٢٣٢٧ ) حفرت عامراور حفرت ابوجعفر قيديول كردميان تفريق كرن كونا پندكرت تح، البته نومولود بچول كراته ايبا كرنے بين حرج نه تھے تھے۔

## ( ٤١٧ ) فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَيْعَ فَيَغْلُطُ فِيهِ كُونَى شَخْصَ رَحِ كَرِكِ يَعْراُس كُفْلَطَى لَكَ جائِ

( ۱۳۲۷۹ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ فِراسٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : لاَ غَلَتَ فِي الإسْلامِ يَعْنِي لاَ غَلَطَ. ( ۲۳۲۷۹ ) حضرت عبدالله فرماتے بین گداسلام بین تلطی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی فروخت کرنے کے بعد بیکہنا کہ جھے سے غلطی ہوگئ۔

( ٢٢٢٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ الْعَلَط.

(۲۳۲۸۰) حضرت ابن سیرین اس بیچ کونا فذندفر ماتے تھے۔

( ٢٣٢٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ : فِى رَجُلٍ بَاعَ رَجُلٌ ثَوْبًا فَقَالَ : غَلِطْتُ ، فَقَالَ : الشَّعْبِيُّ :لَيْسَ بِشَيْءٍ ، الْبَيْعُ خُدْعَةٌ ، وَقَالَ ٱلْقَاسِمُ : يَرُدُّهُ.

(۲۳۲۸۱) حفرت عامرے مروی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کے ہاٹھ گھڑ افروخت کیا پھر کہنے لگا کہ مجھ سے خلطی ہوگئی،حضرت

( ٢٣٢٨٢) حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَدِمَ رَجُلَّ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ بِعَشَرَةِ أَبُعِرَةٍ فَجَعَلَ يُعْطَى بِالْبَعِيرِ مِنَة وَثَلَاثِينَ ، وَمِنَةً وَعِشْرِينَ ، فَيَأْبَى ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنَ النَّخَاسِينَ فَقَالَ : قَدْ أَخَذْتُهَا مِنْكَ بِٱلْفِ أَقْرَعَ ، فَبَاعَهَا ، فَلَمَّا حَسَبَ حِسَابَهَا نَدِمَ ! فَخَاصَمَهُ إِلَى شُرَيْحٍ ، فَأَجَازَ الْبَيْعَ وَقَالَ: الْبَيْعُ خُدْعَةً.

(۲۳۲۸۲) حضرت عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی فخض کچھاونٹ لے کرآیا، اُس کو ایک اونٹ کے ایک سوتمیں، ایک سو میں درہم دیئے گے تو اس نے فروخت کرنے ہے انکار کر دیا، اس کے پاس نخاسین میں سے ایک فخض آیا اور کہا کہ میں تجھ سے ہزار کے ہدلے سارے اونٹ فرید تا ہوں۔ اس دیہاتی نے اس کوفروخت کر دیا پھر بعد میں دیہاتی نے جب حساب لگایا تو بہت نادم ہوا اور اپنا جھگڑا حضرت شریح کے پاس لے گیا، آپ نے بچھ کونا فذ فر مایا اور فر مایا بچے دھوکے کانام ہے۔

( ٤١٨ ) فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى الطَّعَامَ فَيَزِيدٌ لِمَنْ تَكُونُ زِيادَتُهُ ؟ كُونُ نِيادَتُهُ ؟ كُونُ خَص كَما ناخريد اوروه زياده فكل آئة تَوزياد تَى سَلَى موكى؟

( ٢٣٢٨٢ ) حَلَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِى فِيهِ الصَّاعَانَ ، فَتَكُّونُ لَهُ زِيَادَتُهُ وَعَلَيْهِ نُقْصَانه. (ابن ماجه ٢٢٢٨ـ دارقطني ٢٣)

(۲۳۲۸۳) حفرت حسن سے مروی ہے کہ حضور اقدس میر فیضیکی نے سے منع فر مایا ہے جب تک کہ اس میں دوصاع جاری نہ ہوجا کیں۔ پھرزیادتی اور کی دونو ل مشتری کی ہی ہول گی۔

( ٢٣٢٨٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أشعث ، عن ابن سيرين ، عَنْ عَبِيْدَةَ ، قَالَ :نُهِىَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِى فِيهِ الصَّاعَان ، فَتَكُونَ زِيَادَتُهُ لِمَنَ اشْتَرَى ، وَنُقُصَانُهُ عَلَى الْبَائِع.

(۲۳۲۸۳) حَفرت عبیدہ سے مروی ہے کہ اس کھانے کی بچ سے منع فر مایا ہے کہ جس میں دوصاع رائح نہ ہو جا کیں۔ زیادتی مشتری کے لئے اور نقصان باکع پر ہوگا۔

( ٢٣٢٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَالْحَسَنِ : أَنَّهُمَا سُئِلاَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِى الطَّعَامَ ٱيَبِيعُهُ بِكَيْلِهِ؟ فَقَالَا :لَا ، حَتَّى يَجْرِى فِيهِ الصَّاعَانِ ، فَتَكُونُ لَهُ الزِّيَادَةُ وَعَلَيْهِ النَّقُصَانُ. '

(۲۳۲۸۵) حفرت ابن سیرین اور حفرت حسن سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے کھانا خریدا ہے تو کیا وہ کیل کر کے اُس کو فروخت کرسکتا ہے؟ فرمایا کنہیں، یبال تک کہ اس میں دوصاع جاری ہوجا کیں پھرزیا دتی اور کی دونوں مشتری کی ہی ہوں گی۔ ( ۲۲۲۸۱ ) حَدَّثُنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ جَاہِرٍ ، عَنِ الشَّغْیِیِّ وَالْحَکِمِ : فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الطَّعَامَ فَیزِیدُ ، فَفَالاً .

إِنْ كَانَ غَلِطَ رَدَّهُ ، وَإِنْ كَانَ زِيَادَةً رَدَّهُ.

(۲۳۲۸ ) حفرت معنی اور حفرت علم سے مروی ہے کہ کوئی شخص کھانا خریدے پھروہ زیادہ نکل آئے ،فر مایا: اگر خلطی ہو گئ تھی تو واپس کردے، اگر زیادہ ہواس کوواپس کردے۔

وائی اردے، الرزیاده بوالی او ایس الردے۔

( ۲۲۲۸۷ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَهْدِیُّ بُنُ مَیْمُون ، عَنْ عَاصِم بُنِ بَشِیدِ بُنِ الْبُواءِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُورَدُفًا الْمِعْدِلِی یَقُولُ : لَقَدْ بَعَثَنَا بِسَفِینَةٍ مِنَ الْاهُوازِ إِلَی الْبُصْرَةِ فِیهَا ثَلَاثُونَ کُرَّا، مَا هُو إِلَّا فَضْلُ مَا بَیْنَ الْکَیْلَیْنِ.

( ۲۳۲۸۷ ) حضرت مورق العجلی فرماتے ہیں کہ ہم نے ابواز ہے بھرہ کی طرف میں ہیں ہیں ہُر سامان تھا۔ اردوہ سامان صرف دوکیوں کے مابین سے بچاہوا سامان تھا ( یعنی ایک کیل سے دوسرا کیل کرتے وقت جوج جائے یا گرجائے )۔

( ۲۳۲۸۸ ) حَدِّثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُریْج ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ بِعْتَ طَعَامًا فَوْ جَدْتَ زِیَادَةً فَلَكَ ، أَوْ نَفْصَانًا فَعَلَیْك .

المورة وہ بائع پر ہے۔

#### دُومِ وَمِ عَلَى نَفْسِهِ بِالْعَبُودِيَّةِ ( ٤١٩ ) الْحُدِيقِرِّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْعَبُودِيَّةِ كُونَى آ زادْ خُضاسِينا و پرغلام ہونے كاا قرار كرلے

( ٢٣٢٨٩) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْعَبُودِيَّةِ ، فَهُوَ عَبْدٌ. ( ٢٣٢٨٩) حَفْرت عَلَى ارشَادِفر مات بِي كَمَا كَرَا زَادْ حَصَّ عُلام بونْ كَا قرار كرے تو وہ عُلام شار بوگا۔

( ٢٣٢٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لاَ يُسْتَرَقُّ حُرُّ بِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ بِالْعُبُودِيَّةِ.

(۲۳۲۹۰) حضرت معنی ارشادفر اتے ہیں کہ آزاد مخص کا پنے او پرغلامیت کا قر ارکرنے سے وہ غلام نہیں ہوگا۔

( ٢٣٢٩) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ :فِى الرَّجُلِ يَقُولُ :كُنْتُ مَمْلُوكًا لِفُلَان ، أَوْ كَانَ أَبِى مَمْلُوكًا لِفُلَان ، أَوْ كَانَ أَبِى مَمْلُوكًا لِفُلَان ، أَوْ كَانَ أَبِى مَمْلُوكًا لِفُلَان ، أَوْ كَانَتُمْ عَبِيدى الْيُوْمَ ، قَالَ :إِذَا كَانُوا قَدْ جروا فِى الْعِتْقِ لِفُلَان ، أَوْ كَانَتُ أُمِّى مَمْلُوكِينَ لِلَّذِينَ يَلَّعُونَ إِلَّا أَنْ يَجِىءَ بِشُهُودٍ عُدُولٍ يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ مَمْلُوكِينَ لِلَّذِينَ يَلَّعُونَ إِلَّا أَنْ يَجِىءَ بِشُهُودٍ عُدُولٍ يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ مَمْلُوكِينَ لِلَّذِينَ يَلَّعُونَ إِلَّا أَنْ يَجِىءَ بِشُهُودٍ عُدُولٍ يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ مَمْلُوكِينَ لِلَّذِينَ يَلَّعُونَ إِلَّا أَنْ يَجِىءَ بِشُهُودٍ عُدُولٍ يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ مَمُلُوكِينَ لِلْلَذِينَ يَلَّعُونَ إِلَّا أَنْ يَجِىءَ بِشُهُودٍ عُدُولٍ يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ مَمُلُوكُوه إِلَى الْيَوْمِ.

(۲۳۲۹۱) حضرت حارث سے مروی ہے کہ آیک شخص کہنے لگا کہ میں فلال شخص کا غلام تھا، یا میر سے والد فلال کے غلام تھے یا میری والدہ فلال کی باندی تھیں ۔ وہ فلال شخص کہنے لگا کہتم آج میرے غلام ہو، فرمایا کہ جب وہ پہلے سے آزاد ہوں اور جان لیا جائے کہ وہ غلام ہیں تو وہ صرف دعویٰ کرنے سے غلام شار نہ ہوں گے گریہ کہ وہ عادل گواہ لے آئیں ۔ اور وہ گواہ گواہی دیں کہ بیغلام ہیں۔

# ( ٤٢٠ ) فِي الْمُتَفَاوِضِينِ يَلْحَقُ أَحَدَهُمَا الدَّيْن

### شریکین میں سے اگر کسی ایک پر قرضه آجائے

( ٢٣٢٩٢ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكُوِيًّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: إذَا لَحِقَ أَحَدَ الْمُتَفَاوِضَيْنِ دَيْنٌ ، فَهُوَ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا.

(۲۳۲۹۲)حضرت عَلَمَ فرماتے ہیں کہ شریکیین میں ہے کی ایک پرقر ضدآ جائے تو وہ دونوں پر لا زم آئے گا۔

#### ( ٤٢١ ) مَنْ قَالَ الْكَفِيلُ غَارِمٌ

#### جوحضرات بيفرمات بين كهفيل ضامن ہوگا

( ٢٣٢٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَن أَشْعِتَ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : الْكَفِيلُ غَارِمٌ.

(۲۳۲۹۳) حضرت شريح ويليد فرمات بي كه فيل ضامن بوگا۔

( ٢٣٢٩٤) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِشُرَيْحٍ : كَفِيلِى حِيلَ دُونَهُ ، وَمَالِى الْقَيْضِى مُسَمَّى ، وَمَالُ غَرِيمِى ٱفْتُسِمَ دُونِى ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ الْكَفِيلُ مُخَيَّرًا فَالْكَفِيلُ غَارِمْ ، وَإِنْ كَانَ مَالُ كَانَ مَالُكَ ٱفْتُضِى مُسَمَّى فَآنْتَ أَحَقُّ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ مَالُ غَرِيمِكَ ٱفْتُسِمَ دُونَكَ فَهُوَ بِالْحِصَصِ.

(۲۳۲۹۳) حضرت محمد بالتین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شریح کے عرض کیا: میرے کفیل نے میرے علاَ وہ حیلہ کیا ، اور میرے مال کا فیصلہ کیا گیا اور میرے غریم کا مال میرے علاوہ تقسیم کردیا گیا۔ آپ نے فرمایا: اگر کفیل مخیر تھا تو وہ ضامن ہے، اور تو اپنے مال کا زیادہ جن وار ہے، اور اگر تیرے غریم کا مال تیرے علاوہ تقسیم کردیا گیا تو وہ حصوں کے ساتھ ہوگا۔

( ٢٣٢٩٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بُنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ البَاهِلِى يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فِى خُطْيَتِهِ فِى عَامِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ : الذَّيْنُ مَقْضِى وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ. يَعْنِى : الْكَفِيلَ.

(۲۳۲۹۵) حضرت ابوامام البابلي وفائي فرماتے ہيں كه ميں نے حضرت حضور الدّس مَلِفَظِيَّةً كوخطبه جمّة الوداع كے موقعه برفر ماتے موئے سنا كه قرضه كوبېرصورت اتار ناضروري ب اوركفيل ضامن ب \_ ( قرضے كى ادائيگى كرنے والا ب \_ )

( ٤٢٢ ) فِي قُوْلِهِ (فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا)

قرآن كي آيت ﴿فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرًا ﴾ كابيان

( ٢٣٢٩٦ ) حَلَّقْنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَطَاوُوسٍ :فِي قوله تعالى : ﴿فَكَاتِبُوهُمُ

إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ قَالاً : مَالٌ وَأَمَانَةً.

(٢٣٢٩٢) حفرت طاوس اورحفرت مجامد فرمات بين كمالله كارشاد ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ عمراد مال

( ٢٣٢٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ : أَدَاوَهُ وَمَالهُ.

(۲۳۲۹۷) حفزت عطا ،فرماتے ہیں کہ اِس کامال مراد ہے۔

( ٢٣٢٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْن أبي زائدة ووكيع ، عن ابن عون ، عن ابن سيرين ، عن عَبِيْدَةً ، قَالَ : إذا صلى.

(۲۳۲۹۸) حفزت عبیده فرماتے میں کہ جب کہوہ نماز پڑھے۔

( ٢٣٢٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْن أبي زائدة ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : خَيْرُهُ :أَدَاؤَهُ وَمَاللهُ.

(۲۳۲۹۹)حضرت عطاءفرماتے ہیں کہ اِس کامال مراد ہے۔

( ٢٣٢٠ ) حَدَّثَنَا ابْن إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :إذَا صَلَّى.

(۲۳۳۰۰)حضرت عبیده فرماتے ہیں کہ جب کہ وہ نماز پڑھے۔

( ٢٣٣٨ ) حَلَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ قَالَ : دِينًا وَأَمَانَةً.

(۲۳۳۰۱) حضرت حسن فرماتے ہیں خیر اے مراددین اور امانت ہے۔

( ٢٣٣٠٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إسماعيل بن أبي خالد ، عن أبي صالح ، قَالَ :أداء وأمانة.

(۲۳۳۰۲) حفرت ابوصالح فرماتے ہیں کداداادرامانت مراد ہے۔

( ٢٣٣.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :مَالاً.

(۲۳۳۰۳) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ مال مراد ہے۔

( ٢٣٣.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَمَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :صِدْقًا وَوَفَاءً.

(۲۳۳۰۴)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ خیر اے صدق ووفا مراد ہے۔

( ٢٣٣.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغُولٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :مَالاً.

(۲۳۳۰۵) حفرت عطا و فرماتے ہیں کہ اِس سے مال مراد ہے۔

( ٢٣٣.٦ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ :الْخَيْرُ :الْمَالُ.

(۲۳۳۰ ۲) حضرت ابن عمباس ڈھاٹھ ارشاد فرماتے ہیں خیبر اے مراد مال ہے۔

( ٢٣٣.٧) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ وَرْقَاءَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمُ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ قَالَ : كَاثِنَةً أَخُلَاقُهُمْ مَا كَانَتْ.

(۲۳۳۰۷) حفرت مجاہد اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ان کے اخلاق جیسے بھی ہوں۔

( ٢٣٣.٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ :فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ قَالَ : الْخَيْرُ : الْقُرْآنُ وَالإِسْلاَمُ.

وَقَالَ سَعِيدٌ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ :الإِسْلَامُ وَالْغِنَي.

(۲۳۳۰۸) حضرت حسن فرماتے ہیں محیواً ہے مرادقر آن اور اسلام ہے۔اور حضرت سعید بن ابوالحسن فرماتے ہیں کہ اِس سے اسلام اور غنی مراد ہے۔

#### ( ٤٢٣ ) فِي الرَّجُلِ يَكُفُلُ الرَّجُلَ وَلَهُ يَأْمُوهُ كُونَي شخصُ بغيراجازت كفيل بن جائے

( ٢٣٣.٩ ) حَدَّثَنَا و كيع قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ أَبِي صَالِح ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : مَنْ كَفَلَ عَنْ رَجُلٍ بِكَفَالَةٍ ، وَلَمْ يَأْمُرُهُ بِهَا فَأَذَاهَا عَنْهُ فَلَيْسَ لِلْمَكْفُولِ عَنْهُ شَيْءٌ ، إنَّمَا هِيَ حَمَالَةٌ تَحَمَّلَهَا.

(۲۳۳۰۹) حضرت شعبی میشیدهٔ فرماتے ہیں کہا گر کوئی شخص بلاا جازت وتھم کفیل بن جائے اورمکفول کی طرف سے ادائیگی کردی تو مکفول بریچھ لازم نہیں ہے۔وہ تو بوجھ اٹھانے والا ہے جو اُس نے اٹھائیا ہے۔

#### ( ٤٢٤ ) فِيمَن لاَ تَجُوزُ لَهُ الشُّهَادَةُ

#### جس کی گواہی قبول نہیں ہے

( ۱۲۲۱ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ زَيْدٍ ، عَنْ طَلْحَةً بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَوْفٍ ، قَالَ: أَمَرَ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا فَنَادَى حَتَى انْتَهَى إِلَى النَّنِيَّةِ : أَلَا لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ حَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ ، وَإِنَّ الْبَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ . مُنَادِيًا فَنَادَى حَتَى انْتَهَى إِلَى النَّنِيَّةِ : أَلَا لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ حَصْمٍ وَلاَ ظَنِينٍ ، وَإِنَّ الْبَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ . (٢٣٣١٠) حضرت طلح بن عبدالله بن عوف سے مروى ہے كہ حضورا قدس شَرِّقَةَ فِي منادى كوندالگانے كا تكم فر مايا ـ أس نے لوگوں كوآ واز دى يہاں تك كه ثنية كى طرف بنجي ، آپ مَرافِقَةَ فِي ارشاد فر مايا: لوگو! آگاه ربويد مقابل اور مشكوك كى گواہى قابل قبول نہيں ، اور ب شك تم تو مدى عليه برہے ۔

( ٢٣٣١ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِمٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ :أَرُدُّ شَهَادَةَ سِتَّةٍ :الْخَصْمِ ، وَالْمُرِيكِ السَّرِيكِ ، وَالْأَجِيرِ لِمَنِ اسْتَأْجُرَهُ ، وَالْعَبْدِ لِسَيَّدِهِ.

(۲۳۳۱) حفرت شریح فرماتے ہیں کہ میں چھ آ دمیوں کی گواہی کورد کرتا ہوں۔ خصم کی بھٹلی کی ، اور ایسے آ دمی کی کہ جس نے تاوان دیتا ہو۔ شریک کی شریک کے حق میں ،اجیر کی متاجر کے حق میں اور غلام کی آ قائے حق میں۔

( ٢٣٢١٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ إِلاَ تَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ شَهَادَةً ظَنِينٍ ، وَلاّ مُتَّهَمٍ.

(۲۳۳۱۲) خضرت ابراہیم فرماتے ہیں کے طلاق کے معالمہ میں شکی (نا قابل اعتبار) اور متہم بالکذب کی گواہی جائز نہیں ہے۔

( ٢٣٢١٢ ) حَلَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَكَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :قَالَ شُرَيْحٌ : لَا أُجِيزُ شَهَادَةَ : حَصْمٍ ، وَلَا مُرِيبٍ ، وَلَا ذَافِعِ مَغْرَمٍ ، وَلَا الشَّرِيكِ ، وَلَا الْأَجِيرِ لِمَنِ اسْتَأْجَرَهُ ، وَلَا الْعَبْدِ لِسَيْدِهِ.

(۲۳۳۱۳) حَفرت شُرَّح فرماتے ہیں کہ میں چھآ دمیوں کی گوائی کوردگرتا ہوں۔ قصم کی بھٹی کی ،ایسے خص کی کہ جس نے تاوان دینا ہو۔ شریک کی شریک کے حق میں ،اجیر کی متاجر کے حق میں اور غلام کی آقا کے حق میں۔

#### ( ٤٢٥ ) فِي شَهَادَةِ الْوَلَدِ لِوَالِدِةِ

#### بیٹے کی باپ کے حق میں گواہی

( ٢٣٣١٤ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الابْنِ لَابِيهِ ، وَلَا الْابِ لابْنِهِ ، وَلَا الْمَرُأَةِ لِزَوْجِهَا ، وَلَا الزَّوْجِ لاِمْرَأَتِهِ.

(۲۳۳۱۳) حفرت شریح فرماتے ہیں کہ بینے کی باپ کے حق ، میں باپ کی بینے کے حق میں ، بیوی کی شو ہر کے حق میں اور شو ہر کی بیوی برکت میں گواہی قبول نہیں۔

( ٢٣٣١٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، وَلَا الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ ، وَلَا الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا ، وَلَا الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ ، وَلَا الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ ، وَلَا السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ ، وَلَا الشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ ، وَلَا كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا لِصَاحِبِهِ.

(۲۳۳۱۵) حفزت ابراہیم فرماتے ہیں کہ والد کی گوائی بیٹے کے حق میں، بیٹے کی گوائی والد کے حق میں، عورت کی شوہر کے حق میں، ضاوند کی بیوی کے حق میں، غلام کی آقا کے حق میں، آقا کی غلام کے حق میں، شریک کی گوائی شریک کے حق میں اورای طرح ہر ساتھی کی اپنے ساتھی کے حق میں گوائی قبول نہیں۔

( ٢٣٣١٦ ) حَلَّثُنَا ابْنُ أَبِى زَالِدَةَ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنْ عَامِرٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لأَبِيهِ ، وَلَا شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا ، وَكَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لاِيْنِهِ ، وَشَهَادَةَ الرَّجُلِ لاِمْرَأَتِهِ.

(۲۳۳۱۷) حضرت عامر بیٹے کی گواہی والد کے حق میں جائز نہ بجھتے تھے۔ بیوی کی گواہی خاوند کے حق میں جائز نہ بجھتے تھے۔والد کی گواہی بیٹے کے حق میں جائز قبول بجھتے تھے۔اور خاوند کی گواہی بیوی کے حق میں قبول فر ماتے تھے۔ ( ٢٣٣١٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِتُ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةً الرَّجُلِ لاِيْنِهِ ، وَلَا شَهَادَةً الابُنِ لَابِيهِ ، وَلَا شَهَادَةُ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ ، وَلَا شَهَادَةُ الزَّوْجِهَا.

(۲۳۳۱۷) حضرت حسن فرماتے ہیں والد کی گواہی بیٹے کے حق میں ،اور بیٹے کی گواہی والد کے حق میں ،اور خاوند کی گواہی بیٹے کے حق میں ،اور بیوی کی گواہی خاوند کے حق میں قبول نہیں۔

( ٢٣٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ شَهِيبٍ بْنِ غَرْقَدَةَ ، قَالَ :شَهِدْتُ شُرَيْحًا أَجَازَ شَهَادَةَ زَوْجٍ لاِمْرَأَتِهِ ، فَقِيلَ لَهُ :إِنَّهُ زَوْجٌ ، فَقَالَ :وَمَنْ يَشُهَدُ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا زَوْجُهَا.

(۱۳۳۱۸) حضرت هبیب فَر ماتے ہیں کہ میں حضرت شریح کی خدمت میں حاضرتھا آپ نے خاوندگی گواہی بیوی کے ق میں قبول فرمائی ،آپ کوکہا گیا کہ بیتو اُس کا خاوند ہے ،آپ نے فرمایا: بیوی کے قق میں اس کے خاوند کے علاوہ اورکون گواہی دےگا۔ (۱۳۳۲۹) حَدَّقَنَا وَکِیعٌ ، قَالَ : کَانَ اَہُنُ أَبِی لَیْلَی یُجِیزُ شَهَادَةَ الزَّوْجِ الرِمُو أَتِدِ ، وَ لَا یُجِیزُ شَهَادَةَ الْمُو أَقِ لِزَوْجِهَا. (۱۳۳۲۹) حضرت این الی لیلی خاوندگی گواہی بیوی کے حق میں قبول فرماتے تھے، اور بیوی کی گواہی خاوند کے حق میں قبول نہ

( ٢٣٣٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ أَبِي جناب ، عن عون ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ أَبٍ وَزَوْجٍ.

(۲۳۳۲۰) حفرت شرح والداورخاوند کی گواہی قبول فرماتے تھے۔

فرماتے تھے۔

( ٢٣٣١ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ ، قَالَ : شَهِدْتُ لَآبِى عِنْدَ أَبِى بَكْرِ بْنِ حَزْم فَأَجَازَ شَهَادَتِى.

(۲۳۳۲۱) حضرت سلیمان بن ابوسلیمان فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر بن حزم کے پاس اپنے والد کی گواہی دی ،انہوں نے میری گواہی کو آبول نے میری گواہی کو آبول فرمالیا۔

## ( ٤٢٦ ) شَهَادَةُ أَهُلِ الشُّرُكِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ

#### مشرکین کا آپس میں ایک دوسرے پر گواہی دینا

( ٢٣٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ :أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ مَجُوسِىًّ عَلَى يَهُودِيٍّ ، أَوْ نَصْرَانِيٍّ.

(۲۳۳۲۲) حضرت عمر بن عبدالعزيز بيشيز نے مجوى كى يہودى اور نصرانى كے خلاف كوا بى قبول كى۔

( ٢٣٢٢ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّنَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ وَثَّابٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ :أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَغْضِهِمْ عَلَى بَغْضِ. (۲۳۳۲۳) حفرت شریح اہل کتاب میں سے بعض کی گوائی بعض پر قبول فریاتے تھے۔

( ٢٣٣٢٤ ) حَلَّثَنَا وَكِيع ، قَالَ : حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عِيسَى بُنِ أَبِى عَزَّةَ ، عَنْ عَامِرٍ : أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ يَهُودِيٍّ عَلَى نَصُرَانِيٍّ ، أَوْ نَصْرَانِيٍّ عَلَى يَهُودِيٍّ .

(۲۳۳۲۴) حضرت عامرنے ببودی کی نصرانی پراورنصرانی کی ببودی پر گواہی قبول فرمائی۔

( ٢٢٢٢٥ ) حَلَّقْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّفَنَا خَالِدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ بُكْيُر السُّلَمِيُّ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :شَهِدُتُ شُرَيْحًا أَجَازَ شَهَادَةَ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الشَّرُكِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضِ بِخِفَافِهِمْ نَفْعٌ.

(۲۳۳۲۵) حفرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ میں حضرت شریح کی خدمت میں حاضرتھا، آپ نے مشرکوں میں ہے بعض کے قدموں برغبارد کھے کراُن کی گواہی قبول فرمائی۔

( ٢٣٢٦ ) حَدَّثْنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنْ عَوْن بُنِ مَعْمَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ ، قَالَ :سَأَلْتُ نَافِعًا عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَغْضِهِمْ عَلَى بَغْضِ ، فَقَالَ :تَجُوزُ.

(۲۳۳۲۷) حضرت ابراہیم الصائع فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع سے اہل کتاب میں بعض کی بعض کے حق میں گواہی کے متعلق دریافت کیا؟ آپ نے فرمایا جائز ہے۔

( ٢٣٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةً، قَالَ:سَأَلْتُ حَمَّادًا؟ فَقَالَ:أَهْلُ الشِّرْكِ جَمِيعًا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَعْضِ هِمْ عَلَى بَعْضِ.

(٢٣٣٢٧) حفرت حماد سے دريافت كيا كيا؟ آپ فرمايا: مشركوں ميں سے بعض كي كوائ بعض برقابل قبول ہے۔

( ٢٣٣١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :قَالَ سُفْيَانُ : الإِسْلَامُ مِلَّةٌ وَالشُّرُكُ مِلَّةٌ ، تَجُوزُ شَهَادَةُ بَعُضِهِمُ عَلَى بَعْضٍ. قَالَ :وَقَالَ وَكِيعٌ :وَكَلَلِكَ نَقُولُ.

(۲۳۳۲۸) حفرت سفیان فرماتے ہیں کہ اسلام ایک فدہب ہے، اور کفر پوراایک ملت و فدہب ہے۔ ان میں سے بعض کی گواہی بعض برقبول ہے۔

حضرت وكيع فرماتے بيں كه جم اى طرح كہتے بيں۔

### ( ٤٢٧ ) مَنْ قَالَ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةٌ مِلَّةٍ إلَّا عَلَى مِلَّتِهَا

جوحضرات بیفرماتے ہیں کہ ملتوں (مذہب) کا اختلاف ہوتو گواہی قابلِ قبول نہیں

( ٢٣٣٦ ) حَدَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا اخْتَلَفَتِ الْمِلَلُ لَا تجوز شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضِ.

(۲۳۳۲۹) حفرت حن فرماتے تھے کہ جب مذہب کا اختلاف ہوتو پھر بعض کی گوای بعض کے حق میں قبول نہیں۔

( ٢٣٣٠ ) حَلَّنَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصُوانِيِّ ، وَلَا النَّصُرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ ، وَلَا مِلَّةٍ عَلَى غَيْرِ مِلْتِهَا إِلَّا الْمُسْلِمِينَ

(۲۳۳۳۰) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ یہودی کی نصرانی پر نصرانی کی یہودی پر گواہی قبول نہیں، اورمسلمانوں کے علاوہ ایک میں میں میں اور مسلمانوں کے علاوہ ایک

ند بب والى كى دوسر عند بب والول برقبول نبيس. ( ٢٣٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّغْيِيِّ، قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا الْمُسْلِمِينَ.

(۲۳۳۳) حضرت فعی فرماتے ہیں کہ سلمانوں کے علاوہ ایک فد جب والے کی دوسرے ند جب والوں پر گواہی قابل قبول نہیں ہے۔

( ٢٣٣٢ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وحماد، قَالا: لا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ.

(۲۳۳۲) حضرت زہری اور حضرت مما دفر ماتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے بعض کی بعض پر گواہی قبول نہیں۔

( ٢٣٣٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْض.

(۲۳۳۳۳) حضرت ابراتیم فرماتے ہیں کہ شرکین کی ایک دوسرے پر گواہی نا قابل قبول ہے۔

( ٢٣٢٢٤ ) حَدَّثُنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ والشَّعْبِيِّ والْحَسَنِ ، قَالُوا : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ إِلَّا عَلَى أَهُلِ مِلَّتِهَا :الْيَهُودِيُّ عَلَى الْيَهُودِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيُّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ.

(۲۳۳۳۳) حضرت ابراہیم ،حضرت فتعمی اور حضرت حسن فر ماتے ہیں کدایک ند ہب والے کی دوسرے ند ہب والے پر گواہی قبول نہیں۔ یہودی کی یہودی پراور نصرانی کی نصرانی پر قبول ہے۔

( ٢٣٣٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ :أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْبَلُ شَهَادَةَ مِلَّةٍ عَلَى غَيْرِهِمْ.

(۲۳۳۵) حضرت ضحاک ایک مذہب والے کی دوسرے مذہب والے پر گواہی قبول نے فرماتے تھے۔

( ٢٣٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَة ، قَالَ : سَأَلْتُ الْبَحَكَمَ عَنْ شَهَادَةِ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ . الْيَهُودِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيِّ عَلَى أَهُلِ دِينٍ عَلَى أَهُلِ دِينٍ .

(۲۳۳۳۱) حضرت شعبه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم سے دریافت کیا کہ بہودی کی نصرانی اور نصرانی کی بہودی پر گواہی کا کیا تھم ہے؟ حضرت تھم نے فرمایا: ایک ند ہب والے کی دوسرے ند ہب والے پر گواہی قبول نہیں۔

( ٢٣٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ رَاشِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا الْمُسْلِمِينَ.

قَالَ وَكِيعٌ : كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، وَلَا النَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ.

وي معنف ابن اليشيرم (جلد۲) في حريب المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالية المعالية

(۲۳۳۳۷) حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحلن فرماتے ہیں کہ ایک مذہب والوں کی دوسرے مذہب والوں پر گواہی قبول نہیں سوائے

حضرت وکیج فرماتے ہیں کہ حضرت ابن ابی لیٹی یہودی کی نصرانی پر اور نصرانی کی یہودی پر کواہی قبول نے فرماتے تھے۔

# ( ٤٢٨ ) فِي شَهَادَةِ أَهُلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضِ

اہل کتاب کی ایک دوسرے برگواہی

( ٢٣٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ جَهْمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فَالَ :تجوز شَهَادَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ بَغْضِهِمْ عَلَى بَعْض لِلْمُسْلِمِينَ.

(۲۳۳۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں مسلمانوں کے ق میں اہل کتاب کا آپس میں ایک دوسرے پر گواہی دینا جائز ہے (صحیح ہے)۔

( ٢٢٢٢٩ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ الشَّغْيِيِّ، قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ بَغْضِهِمْ عَلَى بَغْض.

(۲۳۳۹۹) حضرت شعمی سے بھی اِس طرح مروی ہے کہ مسلمانوں کے حق میں اہل کتاب کا آپس میں ایک دوسرے برگوائی دینا

### ( ٤٢٩ ) فِي الْعَبْدِ يَكُفُلُ

غلام کی کفالت کا بیان

( ٢٣٣٤ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبَّاسٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ. وَعَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالًا : لَا كَفَالَةَ لِلْعَبْدِ.

(۲۳۳۴۰) حضرت جابراور حضرت عامر فرماتے ہیں کہ غلام کے لئے گفالت نہیں ہے۔

### ( ٤٣٠ ) فِي شَهَادَةِ الْأَقُطِعِ

### جس کے ہاتھ حدمیں کئے ہوں اُس کی گواہی کا بیان

( ٢٣٣١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ :أَنَّ رَجُلاً مِنْ قُرَيْشٍ سَرَقَ

بَعِيرًا فَقَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ. قَالَ :وَكَانَتْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ. (ابوداؤد ٣٩٥)

(۲۳۳۸) حضرت حسن سے مروی ہے کہ قریش کے ایک شخص نے چوری کی تو حضور اقدس مَرْ اَنْتَظَافِم نے اُس کے ہاتھ کٹوادیتے ،اور اُس کی گواہی قبول کرتے تھے۔

( ٢٣٣٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ أَقْطَعُ ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا.

المعنف ابن ابی شیرمتر مجم (جلد۲) کی ۱۸۵ کی ۱۸۵ کی کتب البیوع والاً نفیده کی معنف ابن ابی شیرمتر مجم (جلد۲)

فَقَالَ شُرَيْحٌ: نُجِيزُ شَهَادَةَ صَاحِبِ كُلِّ حَلِّ إِذَا كَانَ يَوْمَ يَشْهَدُ عَدُلاً إِلاَّ الْقَاذِفَ ، فَإِنَّ تَوْبَتَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَيَهُنَ اللهِ.

ر المسلم المسلم

سریف کی ن سرت سری کے کرونکہ اُس کی تو بداللہ اور اُس کے درمیان ایک معاملہ ہے۔ سوائے محدود فی القذ ف کے کیونکہ اُس کی تو بداللہ اور اُس کے درمیان ایک معاملہ ہے۔

( ٢٢٢٤٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ أَقَطَعَ. (٣٣٣٣) حفرت شريح بحى مقطوع اليدكي كوائ كوتبول فرمات\_\_

### ( ٤٣١ ) فِي الصَّلْحِ بِينَ الخُصُومِ دُم سِ صلر

# د وخصموں کے درمیان سلح کا بیان

( ٢٣٣٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً وَوَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :أُتِيَ عَلِيٌّ فِي بَغْضِ الْأَمْرِ ، وَقَالَ وَكِيعٌ: فِي شَيْءٍ ، كَفَالَ : إِنَّهُ لَجَوْرٌ ، وَلَوْلا أَنَّهُ صُلْحٌ لَوَدُدْتُهُ.

فِی شیء ، محقال: اِنه کنجور، وکو لا انه صلح کر ددته. (۲۳۳۴) حضرت عامرے مروی ہے کہ حضرت علی دایا ہو کو کسی معاملہ میں چیش کیا گیا، حضرت وکیع نے فرمایا کسی چیز کے متعلق،

فرمايا يظلم ہے اگر سلح نه ہوتی تومیں اِس کوروکردیتا۔ ( ٢٣٣٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِی زَائِدَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّغْبِیِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، فَالَ : أَيُّمَا امْوَأَةٍ صُولِحَتْ عَلَى مُو بِرِسِيَّةُ صِدَّ اِسِ بِرِيَّهِ مِنْ اِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّغْبِیِّ ، عَنْ شُرَیْحٍ ، فَالَ : أَیُّمَا امْوَأَةٍ صُولِحَتْ عَلَی مُو بِرِسِیَّ وَمِنَ وَ اِسِ بِرِیْنِ یَرْمُ مِن اَلْمُ مِنْ اِنْ اِلْمُ اِنْ اِلْمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ ا

ثُمُنِهَا ، وَلَمْ يَبِيَّنُ لَهَا مَا تَرَكَ زَوْجُهَا ، فَتِلْكَ الرِّيبَةُ كُلُّهَا. (۲۳۳۲۵) حضرت شرّح فرماتے ہیں کہ جوعورت بھی شن پرصلح کرے اور اُس کو بیان نہ کیا جائے کہ اُس کے خاوندنے کیا چھوڑ ا

(۲۲۲۲۵) مطرت مرب مرماعے ہیں کہ بو تورث می من پرس مرہ اور آن تو بیان شامیا جانے کہ آن سے حاویات میں پیور آ ہے بیمر اسر دھوکا ہے۔

( ٢٣٣٤٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : مَا شَهِدْتُ شُرَيْحًا أَمَرَ بِصُلْحِ إِلَّا مَرَّةً ، وَذَلِكَ أَنَّ رَجُلًا أَسُودَ اسْتَوْدَعَ امْرَأَةً ثَمَانِينَ دِرْهَمًا فَحَوَّلَتُ مَتَاعَهَا ، فَضَاعَتِ الدَّرَاهِمُ ، فَخَاصَمَهَا إِلَى شُرَيْحِ ، فَقَالَ : أَنَّتَهِمُهَا؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ : إِنْ شِنْتَ أَخَذُت خَمْسِينَ.

ر ۲۳۳۳۷) حضرت محمر بین پی فرماتے ہیں کہ قاضی شریع نے کو میں نے صرف ایک مرتبہ کی فیصلہ کرتے ہوئے ویکھا ہے، وہ یوں ہوا کہ ایک محض نے خاتون کے پاس استی درہم امانت رکھوائے، بعد میں خاتون نے اپنے سامان کوالٹ ملیث کیا۔ خاتون سے وہ

ہوا تدایک س سے حالون سے پی ان کا درہ مہات رسوا ہے ، جملہ ین حالون سے اپ سامان واسٹ چیت بیا۔ حالون سے دہ دراهم ضائع ہو گئے ۔ پس وہ جھگز احضرت شریح کی خدمت میں لے گئے ۔حضرت شریح نے فرمایا کہ پھر کیا تو اس پر تبہت لگانا چاہتا ہے؟ اُس نے کہا کہنہیں،آپ نے فرمایا: اگر تو جا ہے تو بچاس درہم وصول کر لے۔ ﴿ مَعَنَى ابْنَ الْمُ شِيمِرِمِ (طِلا) ﴾ ﴿ الْمُعَنِينِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ عُتِهَ : أَنَّهُ وَبُمَا أَنَاهُ الْقُوْمُ يَخْتَصِمُونَ (٢٣٢٤) حَدَّنَا ابْنُ مَهُدِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ عُتِهَ : أَنَّهُ وَبُمَا أَنَاهُ الْقُوْمُ يَخْتَصِمُونَ

(٢٣٣٨) حفرت عبدالله بن عتب كے پام بعض اوقات لوگ جھڑا لے كرآتے تو آپ فرماتے كه جاؤ بطي جاؤ اور سلح كرلو۔

إِلَيْهِ فِي الشَّيْءِ فَيَقُولُ :اذْهَبُوا فَاصْطَلِحُوا.

( ٢٣٣٤٨ ) حَلَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ أَشْعَتُ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ فَالَ:رُبَّمَا أَتَى شُرَيْحًا الْقُومُ يَخْتَصِمُونَ إلَيْهِ فَيَقُولُ :اذْهَبُوا إِلَى عَبِيْدَةً.

(۲۳۳۸)حفرت ابن سیرین سے مردی ہے کہ بعض اوقات حضرت شریح کے پاس لوگ جھڑا لے کرحاضر ہوتے تو آپ فر ماتے عَبید ہ کے پاس چلے جاؤ۔

( ٢٢٣٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ أَزْهَرَ الْعَطَّارِ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ ذِثَارٍ ، قَالَ عُمَرُ :رُدُّوا الْخُصُومَ حَتَّى يَصْطَلِحُوا ، فَلِنَّ فَصْلَ الْقَصَاءِ يُورِثُ بَيْنَ الْقَوْمِ الضَّغَائِنَ.

(۲۳۳۲۹) حضرت عمر و الله ارشاد فرماتے ہیں کہ جھکڑنے والوں کو واپس کر دوتا کہ وہ صلح کرلیں، بے شک فیصلہ کرنے سے جھکڑنے والوں میں کینہ پیدا ہوجاتا ہے۔

( ٢٣٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : بَعَثَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ قَاضِيًّا ، فَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ فِي دِينَارٍ ، قَالَ : فَأَعُطَاهُ أَحَدَهُمَا ، وَأَعُطَى الآخَرَ دِينَارًا مِنْ عِنْدِهِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَعَرَكُمْ فَعَزَلَهُ.

( ٤٣٢ ) مَنْ قَالَ إِذَا رَضِى الْخَصْمَانِ بِقَوْلِ رَجُلٍ جَازً عَلَيْهِمَا اللَّهِ عَلَيْهِمَا اللَّهُ عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهِمَا لَهُ عَلَيْهُمَا عِلَيْهِمَا عَلَيْهِمَا عَلْمَا عَلَيْهِمَا عَلْمُ عَلَيْهِمَا عَلَيْهُمَا عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمَا عَلَيْهُمَا عَلَيْهُمَا عَلَيْهُمَا عَلَيْهُمَا عَلَيْهِمَا عَلَيْهُمَا عَلَيْهُمِمَا عَلَيْهِمَا عَلَيْ

( ٢٣٣٥١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : إذَا رَضِيَ الْخَصْمَانِ بِقَوْلِ رَجُلٍ جَازَ عَلَيْهِمَا مَا قَالَ.

(۲۳۳۵) حضرت شعبی بیشید فرماتے ہیں کہ اگر جھٹڑنے والے کسی ایک شخص کی بات پر راضی ہوجا کمیں تو اُن پر اُس کی بات پر عمل کرنا جائز ہے۔

( ٢٣٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ إِلَى عَبِيْدَةَ ، فَقَالَ :تُؤَمِّرَانِي عَلَيْكُمَا ؟ قَالَا :نَّعَمْ ، فَقَضَى بَيْنَهُمَا. (۲۳۳۵۲) حفرت ابن سیرین سے مروی ہے کہ دوخض جھڑتے ہوئے حضرت عَبیدہ کے پاس آئے، آپ نے اُن سے دریافت کیا کہ کہاتی ہال، پھرآپ نے اُن دونوں کے درمیان فیصلہ فرمادیا۔

# ( ٤٣٣ ) فِی کُسْرِ اللَّداهِمِ وَتَغْیِیرِهَا دراہم کوتبدیل کرنااورتوڑنا

( ٢٣٢٥٢ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَعْنِى ابْنَ أَبِى فَرُوَةَ ، عَنْ غَيْلَانَ ، قَالَ : قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : لَوْ غَيَّرْتَ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ فَإِنَّهَا تَقَعُ فِى يَدِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيُّ وَالْجُنُبِ وَالْمَجُوسِيِّ ، قَالَ : أَرَدُتَ أَنْ تَحْتَجَّ عَلَيْنَا الْأَمَمُ ، تُرِيدُ أَنْ نُعَيِّرَ تَوْجِيدَ رَبُنَا وَاسْمَ نَبِيْنَا؟!.

(٣٣٣٥) حضرت غيلان فرماتے بيں كم بيں في حضرت عمر بن عبد العزيز في عرض كيا كه اگران درا بهم كوتبديل كرويا جائة و بهتر به ، كيونكه يه يهودى ، عيمائى ، نا پاک فخض اور مجوى كه اتھوں ميں جاتا بان كه اتھ لگتے بيں۔ آب فرمايا كه كيا آپ چاہتے ہوكه دوسر ك فرميد اور اپنے أبي مؤفظ كانام تبديل كرديں؟ چاہتے ہوكه دوسر ك فرمب والے تم پراعتراض كريں؟ كيا تم چاہتے ہوكه دب كي توحيد اور اپنے أبي مؤفظ كانام تبديل كرديں؟ ( ٢٣٧٥٤ ) حَدَّنَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَضَاء ، عَنْ أَبِيه ، عَنْ عَلْقَمَة بْنِ عَبْدِ الله ، عَنْ أَبِيه ، قَالَ : نهى رَسُولُ الله صَلَى اللّه عَلَيْه وَسَلّمَ عَنْ كُسُو سِحْدِ الْمُسْلِمِينَ الْجَانِزَةِ بَيْنَهُمْ إلاّ مِنْ بَأْسِ.

(ابوداؤد ٣٣٣٣ حاكم ٣١)

(۲۳۳۵۴) حضرت عبداللہ ہے مروی ہے کہ حضورا قدس مَلِّ الشَّے اَجْ نے مسلمانوں کے سکد (دراہم) کو فاسد کرنے ہے منع فر مایا جو اُن کے درمیان رائج ہے گرید کہ مسلمانوں کی کوئی حاجت یا مصلحت ہوتو اور بات ہے۔

( ٢٣٢٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : أَثِمَ النَّاسُ فِي ضربهم الدَّرَاهِمِ الْبِيضِ.

(۲۳۳۵۵) حضرت عطاءفر ماتے ہیں کہ لوگ سفید درہم کوتو ژکر (فاسد کر کے ) گنہگار ہوئے۔

### ( ٤٣٤ ) فِي إِنْفَاقِ الدِّرُهُمِ الزَّيْفِ كھوٹے سكّو ل كوخرچ كرنے كابيان

( ٢٣٢٥٦ ) حَذَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ أَبِى فَرُوَةَ ، سَمِعَ ابْنَ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ بْنُ الْمَحَطَّابِ : مَنْ زَافَتُ عَلَيْهِ وَرِقُهُ فَلَا يُحَالِفُ النَّاسَ إِنَّهَا طَيْبَةٌ ، وَلَكِنْ لِيَخُرُجُ بِهَا إِلَى السُّوقِ فَلْيَقُلْ : مَنْ يَبِيعُنِى بهَذِهِ الدَّرَاهِمِ الزَّيُّوفِ سَحْقَ ثَوْبٍ ، أَوْ حَاجَةً مِنْ حَاجَتِهِ.

(۲۳۳۵۱) حفرت عمر والتي ارشا وفر ماتے ہيں كه جس كے پاس كھو فے سكتے آئيں تو أس كولوگوں كو يوں كهر كرفتم نہيں وثيني جا ہے كه

بیٹھیک ہیں۔اُس کو چاہیئے کہان کو ہازار میں لے جائے اور یول کہے کہ کون مجھے اِن کھوٹے سکول کے بدلے پرانا کپڑادے گا، یا کوئی حاجت کی چیز مجھے فروخت کرے گا۔

- ( ٢٣٣٥٧ ) حَلَّتَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ السَّمَّانِينَ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : إِذَا كَانَ لَاحَدِكُمْ دَرَاهِم لَا تُنْفَقُ عَنْهُ فَلْيَبْتَعُ بِهَا ذَهَبًا ، وَلَيْبَتَعُ بِالذَّهَبِ مَّا يُنْفَقُ عَنْهُ.
- (۲۳۳۵۷) حفرت علی ارشاد فرماتے ہیں کداگرتم میں ہے کی کے پاس کھوٹے سکے ہوں تو ان سے سونا خرید لے ، اور پھر سونے سے وہ کوئی ایسی شے خرید لے کہ جس میں سے خرچ بھی کر سکے۔
- ( ٢٣٣٥٨ ) حَدَّثَنَا و كَيْع ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بُنُ نُبَيْطٍ ، عَنِ الضَّخَاكِ بُنِ مُزَاحِمٍ ، قَالَ :بَاعَ ابْنُ مَسْعُودٍ نُفَايَةَ بَيْتِ الْمَالِ مَرَّةً ، ثُمَّ لَقِيَ عُمَرَ فَلَمْ يَعُدُ لِذَلِكَ.
- (۲۳۳۵۸) حضرت این مسعود و الله نے ایک مرتبہ بیت المال کے کھوٹے دراہم کوفروخت کر دیا۔ پھر حضرت عمر دولائو سے ملاقات ہوئی تو پھر دویارہ ابیانہیں کیا۔
  - ( ٢٢٢٥٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ: أَنَّ عُمَرٌ نَهَى عَبْدَ اللهِ أَنْ يَبِيعَ نُفَايَةَ بَيْتِ الْمَالِ.
- (۲۳۳۵۹) حضرت ابراہیم ہے مردی ہے کہ حضرت عمر وہ اٹنٹو نے حضرت عبداللہ دی ٹیٹو کو بیت المال کے کھونے سکے فروخت کرنے ہے منع فرمایا۔
- ( ٢٣٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ حُوْطٍ الْعَبْدِيّ ، قَالَ :جَعَلَنِي عَبْدُ اللهِ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ ، فَكُنْتُ إِذَا مَرَّ بِي دِرْهَمٌّ زَيْفٌ كسرته.
- (۲۳۳۱۰) حضرت حوط فر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ وہ اللہ وہ مجھے بیت المال پر مقرر فرمایا: جب بھی میرے پاس کھوٹے سکے آتے میں اُن کوتو ڑویتا۔
- ( ٢٣٣٦١ ) حَلَّثَنَا ابن مهدى ، عن سفيان ، عن منصور ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عن ميمون بن أبى شبيب : انَّهُ كَانَ إذَا مَرَّ بِهِ إِذْ هَرَّ مَلْ وَيُقُولُ : لاَ يُغَرُّ بِهِ الْمُسْلِمُونَ.
- (۲۳۳۷۱) حضرت میمون بن ابی شبیب کے پاس جب ایک مرتبہ کھوٹا سکہ آیا تو انہوں نے اُس کوتو ژدیا اور فر مایا کہ مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دیاجائے گا۔
- ( ٢٣٣٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ :أَشْتَرِى بِالدِّرْهَمِ الزَّيْفِ وَأُبَيِّنُهُ؟ قَالَ : لاَ بَأْسَ.
- (۲۳۳۱۲) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد بن سیرین بیٹیو سے عرض کیا کہ میں کھوٹے سکوں کے بدلےک وئی چیز خرید تا ہوں لیکن بتادیتا ہوں کہ یہ سکے کھوٹے ہیں؟ فرمایا کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٣٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ الرَّازِيّ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ صَفُوَانَ بْنَ مُحْرِزٍ أَتَى الشُّوقَ وَمَعَهُ دِرْهَمٌ زَيُفٌ فَقَالَ :مَنْ يَبِيعُنِى عِنَباً طَيْباً بِدِرْهَمٍ خَبِيثٍ ؟! فَاشْتَرَى وَلَمْ يُشْهِدُ.

(۲۳۳۷۳) حضرت ربیج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صفوان بن محرز کودیکھا کہ آپ بازار میں تشریف لائے اوراُن کے پاس کھوٹے سکتے تھے۔اور فرمایا: کون مجھے پاک انگور خبیث (کھوٹے) درہم کے بدلے دے گا؟ پھر آپ نے فریدااوراُس پر گواہی ویک فیلاً

( ٢٢٣٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ :قُلْتُ لِلْحَسَنِ : يَا أَبَا سَعِيدٍ يَجْتَمِعُ عِنْدِى الدَّرَاهِمُ النَّحَاسُ فَأَبِيعُهَا وَأُبَيِّنُهَا ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ.

۔ (۲۳۳۷۳) حضرت ربیج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن سے عرض کیا کہ اے ابوسعید میرے پاس پیتل کے پچھ دراہم ہیں۔ میں اُن کو بیچنا ہوں اور بتا بھی دیتا ہوں کہ ریکھوٹے ہیں فرمایا کوئی حرج نہیں۔

( ٢٢٣٦٥ ) حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ الرَّبِيعِ ، عَنُ صَالِحِ الدَّهَّانِ ، عَنُ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ :أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَقَعَ فِي يَدِهِ دِرْهَمُّ زَيْفٌ كَسَرَهُ وَقَالَ :مَا يَجِلُّ أَنْ يُغَرَّ بِهِ مُسْلِمٌ.

(۲۳۳۷۵) حضرت جابر بن زید کے پاس اگر کھوٹے سکتے آتے تو اُن کوتو ڑ دیا کرتے اور فرماتے کہ کسی مسلمان کو دھوکہ وینا جائز نہیں ہے۔

( ٢٢٣٦٦ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ قَيْسٍ : أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ كَانَ فِي يَدِهِ دِرْهَمٌ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَرنِيه، فَأَعْطَانِيهِ ، وَقَالَ :لَوْ كَانَ رَدِيثاً لَمْ أُعْطِكُهُ.

(۲۳۳۱۱) حضرت سعید بن جبیر کے ہاتھ میں دراہم تھے، میں نے عرض کیا (یعقوب) مجھے دکھلائے، آپ نے مجھے دے دیئے اور فرمایا اگر کھوٹے ہوتے تو تمہیں نہ دیتا۔

# ( ٤٣٥ ) فِي رَجُلٍ يَرْ كَبُهُ الدَّيْنُ

### کسی شخص پر دین آجائے

( ٢٣٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ّ : أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ دَارَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَأَخْرَجَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَالِهِ لِغُرَمَانِهِ.

(٢٣٣٦٧) حفرت معاذبن جبل والنورين آكياتو آنخضرت فِلْ النَّحَةُ فِي أَن كَ مال مِين حِرْض خوابول كَ لِحَ مال نكالا- (٢٣٣٦٨) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّنَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: كَانَ يَبِيعُ مَا فَوْقَ الإِذَادِ. (٢٣٣٦٨) حَفْرت شريح ازار كَ او يرجو بجهر بوتا أس كوفروخت فرمات تقعد

( ٢٣٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دِلَافِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْ اللهِ بَلْ اللهِ اللهِ

(۲۳۳۹۹) حفرت بلال بن حارث سے مروی ہے کہ ایک شخص مہنگی سواریاں استعال کرتا تھا اور حاجیوں ہے آ کے نکل کر چلا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ وہ غریب ہو گیا۔ عمر مزافز نے خطبہ میں فرمایا کہ اما بعد بے شک قبیلہ جبینہ کا استفع نا می شخص اپ دیندار اور امانت دار ہونے کے لیے صرف اس پرخوش تھا کہ اس کو سابق الحاج (بعنی حاجیوں میں سبقت کرنے والا کہا جاتا ہے) کہا جاتا۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ مقروض بن کرلوٹا ہے اور اب وہ اس وجہ سے غلام بن چکا ہے۔ جس کسی نے بھی اس سے اپنا او ھار لینا ہو وہ ہمار سے پاس آئے ہم اس کا مال ان قرض خوا ہوں میں تقسیم کر دیں گے۔

( ٢٣٣٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ :أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ لَا يَبِيعُ خَادِمَ الرَّجُلِ، وَلَا مَسْكَنَهُ فِي الدَّيْنِ.

( • ۲۳۳۷) حضرت عمر بن عبدالعزيز كسى آ دمى كے غلام اوراس كے گھر كوقر ضے كے بدلے ميں نہيں بيچے تھے۔

( ٢٣٣٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفُيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ :أَنَّهُ فِلْسَ رَجُلاً وَآجَرَهُ.

(۲۳۳۷) حضرت عمر بن عبد العزيز مِلينيز في ايك تخص كومفلس قرارديا كرائ كام يرلكاديا-

( ٢٣٣٧ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ :أَنَّهُ كَانَ إِذَا فَلَسَ رَجُلًا جَعَلَ مَا يَقِيَ بَيْنَ غُرَمَانِهِ.

(۲۳۳۷۲) حضرت شریح کے سامنے جب کوئی مفلس ہوتا تو آپ جو باتی بچاہوتا اُس کو قرض خواہوں میں تقسیم فر مادیتے۔

# ( ٤٣٦ ) فِي السَّلَمِ فِي الْحَرِيدِ مَنْ رَخَّصَ فِيهِ

### جن حضرات نے ریشم میں سلم کرنے کی اجازت دی ہے

( ٢٣٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَن الأعمش ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لا باس به.

(۲۳۳۷۳) حفزت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٣٣٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ سَالِمٍ وَالْقَاسِمِ وَطَاوُوسٍ وَمُجَاهِدٍ وَمُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ وَعَطَاءٍ ، قَالُوا : لاَ بَأْسَ بِالسَّلَمْ فِي الْحَرِيرِ.

قَالَ :قَالَ وَكِيعٌ :نَوْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ.

(۲۳۳۷ ) حضرت مجامد مجمد اور حضرت عطاء فرماتے ہیں کدریشم میں بیع سلم کرنے میں کو کی حرج نہیں ہے۔

حضرت وکیع فرماتے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٣٢٧٥) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الفَزَعِ بْنِ عُفَيقٍ ، قَالَ : قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ : مَا تَقُولُ فِى السَّرَقِ ؟ قَالَ : وَمَا السَّرَقُ ؟ قُلْتُ الْمُورَةِ ، إِنَّكُمْ تُسَمَّونَ أَسْمَاءً مُنْكَرَةً ، أَوَلَا وَمَا السَّرَقُ ؟ قُلْتُ : الْحَرِيرُ ، أَوْ شُفَقُ الْحَرِيرِ ، قَالَ : يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ ، إِنَّكُمْ تُستَّونَ أَسْمَاءً مُنْكَرَةً ، أَوَلَا تَقُولُ : شُقَقُ الْحَرِيرِ ؟ اقُلْتُ : فَإِنَّ لَهُ فِى السَّوقِ سِعْرًا نَشْتَوِيه بِسِعْدٍ ، وَنَبِيعُهُ إِلَى الْعَطَاءِ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ : إِذَا اشْتَرَيْتَهُ وَقَبَطْنَةُ فَبِعُهُ كَيْفَ شِنْتَ.

(۲۳۳۷) حضرت فزع فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر دلائو سے عرض کیا کہ آپ السر ق کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے پوچھاالسر ق کیا ہے؟ میں نے عرض کیاریشم یاریشم کے مکڑے، آپ نے فرمایا اے عراق والو! تم برے نام رکھتے ہو۔ کیا تم نے شقق الحریرنام نہیں رکھا؟ میں نے کہا کہ اس کا بازار میں اچھا بھاؤ ہے۔ ہم اس کواس بھاؤ سے فرید کر آگے پار چہ برید کواس سے منگے واموں فروخت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب تم فرید کر اِس پر قبضہ کرلوتو پھر کسی طرح مرضی چا ہوفروخت کرو۔

# ( ٤٣٧ ) مَنْ كَرِةَ السَّلَمَ فِي الْحَرِيدِ

جوحضرات ریثم میں بیے سلم کرنے کو ناپسند کرتے ہیں

( ٢٣٢٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْمُزَنِيّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابن مَعْقِلٍ : أَنَّهُ كَرِهَ السَّلَمَ فِي الْحَرير.

(۲۳۳۷ ) حضرت ابن معقل ریشم کی بیج سلم کونا پند کرتے تھے۔

( ٢٣٣٧ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:سُئِلَ طَاوُوسٌ، عَنِ السَّلَمِ فِي الْعَرْضِ ، أَوْ قَالَ: الْعُرُوضِ ، قَالَ: لاَ بَأْسَ. وَسُئِلَ عَنِ السَّلَمِ فِي الْعَرْضِ ، أَوْ قَالَ: الْعَالَ: لاَ أَذْرِى مَا الْحَرِيرُ.

(۲۳۳۷) حفرت معتمر ہے مروی کے کہ حضرت طاؤی ہے سامان کی بیج سلم کے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا کوئی حرج نہیں ،

اورریشم کی بیج سلم کے متعلق بوجھا گیا تو فرمایا بجھے نہیں معلوم ریشم کیا ہے۔ (اِس کا حکم کیا ہے اِس کی حیثیت کیا ہے)۔

( ٢٣٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسُوائِيلُ وَشَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مَسْرُوقٍ: أَنَّهُ كَرِهَ السَّلَمَ فِي الْحَرِيرِ.

(۲۳۳۷۸) حفرت مسروق ریشم کی بیج سلم کونا پند کرتے ہیں۔

( ٢٢٢٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْوَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ : أَنَّهُ كُرِهَ السَّلَمَ فِي الْحَرِيرِ.

(۲۳۳۷۹)حضرت عامرے بھی یہی مروی ہے۔

# ( ٤٣٨ ) فِي الرَّجْلِ يَرْهُنَ الرَّهْنَ فَيَنْهُبُ بَعْضُهُ عِنْدُ الْمُرْتَهِنِ

# کوئی شخص کسی کے پاس رہن رکھوائے اور مرتبن کے پاس کچھ حصہ ضائع ہوجائے

( ٢٣٣٨ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ. وَعَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالا : مَا ذَهَبَ مِنَ الرَّهْنِ مِنْ شَيْءٍ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ.

(٢٣٣٨٠) حفرت مغيره اورحفرت ابراجيم ويشط فرمات بن كه جتنا حصد بن ضائع بوگا أى حساب سے قرض كم كيا جائے گا۔

( ٢٢٢٨١ ) حَلَّتُنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ارْتَهَنَ دَارًا فَاحْتَرَقَتْ ، قَالَ: حَقُّهُ فِيمَا ذَهَبَ ، وَحَقَّهُ فِيمَا بَقِيَ.

(۲۳۳۸) حضرت حسن سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص گھریل رہن رکھوایا تھاوہ جل کرختم ہوگیا؟ فرمایا جو ضائع ہوگیا اس میں مرتقن کاحق ہےادرجو باتی نج گیاہے اس میں راہن کاحق ہے۔

( ٢٣٣٨٢ ) حَلَّانَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ :فِي رَجُلٍ ارْتَهَنَ دَارًا فَاحْتَرَقَتْ ، قَالَ :حقَّهُ فِي الْعَرْصَةِ.

(۲۳۳۸۲) حضرت قیادہ فرماتے ہیں اُس شخص کے متعلق جس نے گھر رہن رکھوایا تھااوروہ جل کرختم ہو گیا ،فرمایا: اُس کاحق گھروں کے درمیان جو خالی جگہ ہوتی ہے اُس میں ہے۔

( ٢٢٢٨٢ ) حَلَّانَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :فِي رَجُلٍ رَهَنَ تَوْبًا فَأْتُكِلَ ، قَالَ :يُلْقِي مِنْهُ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَةِ التَّوْبِ.

(۲۳۳۸۳) حضرت ابراہیم ہو تین اُسٹی خص کے متعلق فرماتے ہیں جس نے کیڑار ہن رکھوایا اور اس میں کچھ پھٹ گیا ،فر مایا کیڑے کی جتنی قیت کم ہو چکی ہے اس کے بقدر قرضہ کم دے گا۔

( ٤٣٩ ) مَنْ قَالَ إِذَا كَانَ الرَّهْنُ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ فَهُو أَحَقُّ بِهِ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ

ر بن جب مرتبن کے پاس ہوتو پھروہ باتی قرض خوا ہوں سے زیادہ حق دار ہے

( ٢٣٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِر ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إِذَا قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهُنَ ، ثُمَّ مَاتَ الرَّاهِنُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ حَتَّى يُسْتَوْفَى.

(۲۳۳۸۳) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ جب مرتبن رہن پر قبضہ کر لے، پھر را ہن فوت ہوجائے اور اُس پر قرضہ ہوتو وہ ہاتی قرض خواہوں سے زیادہ چق دار ہے۔ ( ٢٣٢٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنْ عَطَاءٍ وَسَالِمٍ وَعَامِرٍ ، قَالُوا :إذَا مَاتَ الرَّاهِنُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَالْمُرْتَهِنُ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ حَتَّى يُسْتَوُفَى.

(۲۳۳۸۵) حفرت عطاه ،حفرت سالم اورحفرت عامرے ای طرح مروی ہے۔

( ٢٣٣٨ ) حَدَّنَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ :فِى الرَّجُلِ يَرُهَنُ الرَّهُنَ ، ثُمَّ يَمُوتُ صَاحِبُهُ ، وَلَا يَدَعُ مَالًا غَيْرَ الرَّهُنِ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ سِوَى دَيْنِ صَاحِبِ الرَّهْنِ ؟ فَالَ : الْمُرْتَهِنُ أَحَقُّ بالرَّهْنِ مِنْ غُرَمَاءِ الْمَيِّتِ.

(۲۳۳۸۲) حضرت علم ہے دریافت کیا گیا کی شخص نے رہن رکھوایا پھروہ نوت ہوگیا، اور رہن کے علاوہ کوئی اور مال نہیں چھوڑا، اوراُس پررہن کے علاوہ بھی قرضہ ہے؟ آپ نے فرمایا: میت کے قرض خواہوں میں سے رہن کا زید دوخت وار مرتبن ہے۔

( ٢٣٣٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنَّ الرَّهْنَ الْمَقْبُوضَ إِذَا مَاتَ صَاحِبُهُ ، أَوُ أَفْلَسَ فَالَّذِى هُوَ فِي يَدِهِ أَحَقُّ بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَقْبُوضًا ، فَهُوَ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ.

(۲۳۳۸۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر رہن پر قبضہ ہواور اُس کا مالک فوت ہو جائے یامفلس ہو جائے تو جس کا قبضہ ہوہ زیادہ اُس کاحق دار ہےادراگر قبضہ نہ ہوتو وہ قرض خواہول میں تقسیم ہوگا۔

### ( ٤٤٠ ) فِي شَهَادَةِ الرَّجُلِ وَحُلَهُ السِيشِخُص كي گواهي

( ٢٣٢٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زُكَوِيَّا ، حَدَّثَنَا عَامِرٌ :أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ بُنِ ثَابِتٍ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ. (ابوداؤد ٣٠٠٣ـ نسائى ٣٣٣٣)

(۲۳۳۸۸) حضرت عامرے مروی ہے کہ آنخضرت مُطِّنْفِیَا آج مفرت خذیمہ بن ثابت دیاؤد کی گواہی کو دو فخصوں کے بدلے قبول فر مایا تھا۔

( ٢٣٣٨٩ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا عِمْوَانُ بُنُ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ :شَهِدْتُ عِنْدَ زُرَارَةَ بُنِ أَوْفَى عَلَى شَهَادَةِ وَحُدِى ، فَأَجَازَ شَهَادَتِى ، وَبِئْسَ مَا صَنَعٌ.

(۲۳۳۸۹) حفزت ابوکجلز فرماتے ہیں کہ میں نے اسکیے نے حفزت زرارہ بن او فی کے پاس گواہی دی انہوں نے میری گواہی قبول کرلی،انہوں نے بہت بُراکیا۔

( . ٢٣٣٩ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : شَهِدْتُ عِنْدَ شُرَيْحٍ عَلَى شَهَادَةٍ وَحُدِى عَلَى وَصِيَّةٍ فَأَجَازَ شَهَادَتِي. (۲۳۳۹۰) حضرت ابواسحاق پیشین فرماتے ہیں کہ میں نے وصیت کے معاملہ میں حضرت شریح کے پاس اسکیے گواہی دی۔انہوں نے میری گواہی قبول فرمالی۔

( ٢٣٣٩ ) حَدَّثَنَا و كيع ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :قَالَ لِي شُرَيْحٌ :تَشْهَدُ أَنَّهُ خَطُّكَ بِيَدِكَ ، وَاملَى رَزِينٌ عَلَيْكَ؟ قُلْتُ :نَعَمُ ، فَأَجَازَ شَهَادَتِي وَخُدِي.

(rrm9۱) حضرت ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت شریح نے کہا: کیا تو گوای دیتا ہے کہ یہ تیرے ہاتھ کی لکھائی ہےاور رزین نے کچھے لکھواما ہے۔

( ٢٣٣٩٢ ) حَلَّثُنَا ابن إدريس ، عن أشعث ، عن أبي قيس :أن شريحًا أجاز شهادته وحده على مصحف.

(۲۳۳۹۲) حضرت شریح نے مُصحف پرایک آ دمی کی گواہی کو تبول فرمایا۔

( ٢٣٩٣ ) حَدَّثَنَا شُرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ شُرَيْحٍ :أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَتُهُ وَحْدَهُ.

(۲۳۳۹۳) حفرت شریح نے ایک فیض کی گواہی کو تبول فرمایا ۔

( ٤٤١ ) فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ النَّايِنُ فَيَجْعَلُهُ

کسی شخص کا دوسرے برقر ضہ ہولیکن وہ اس کا اٹکار کر دے

( ٢٣٣٩٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ ابْنِ مَعْقِل فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَيَجْحَدُهُ ، ثُمَّ يَقْدِرُ لَهُ عَلَى مَالِ ؟ قَالَ : لَا يُعَارِضُهُ ، يُؤَدِّى وَدِيعَتَهُ.

(۲۳۳۹۴) حضرت ابن معقل سے اُس خص کے متعلق دریافت کیا گیا جس کا دوسرے پر دین تھا اُس نے انکار کر دیا پھروہ اس

کے لئے کسی مال پر قادر ہو گیا؟ فرمایا: وہ اُس ہے معاوضہ نہ کرے، وہ اُس کی امانت اُس کووا پس کر ہے۔

( ٢٣٢٩٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سفيان ، عن دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : هُو أَسْعَدُ.

(۲۳۳۹۵) حضرت معنی بایشیاس کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوگیا۔

( ٢٣٣٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَجَحَدَهُ ، ثُمَّ وَقَعَ لَهُ عِنْدِى شَىْءٌ ، فَجَاءَنِى وَسَأَلَنِى وَسَأَلَ أَصْحَابَنَا ، فَقَالُوا : يَأْخُذُهُ ، وَسَأَلْت ابْنَ مُعْقِلٍ ؟ فَقَالَ : يُؤَدِّى أَمَانَتَهُ وَيَطْلُبُ حَقَّهُ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ بَيِّنَةٌ أَخَذَ بِحَقِّهِ وَإِلَّا اسْتَحْلَفَهُ.

(۲۳۳۹۲) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ ہمارے اصحاب میں سے ایک کا دوسرے خفس پر مال تھا، اُس نے اِس کا انکار کیا، پھر اُس کی کوئی چیز میرے پاس آئی، وہ میرے پاس آیا اور مجھ سے سوال کیا، اور ہمارے اصحاب ہے بھی دریافت کیا؟ انہوں نے کہا: وہ اُس سے وصول کرے گا، پھریس نے حضرت ابن معقل سے دریافت کیا؟ انہوں نے فرمایا: وہ اُس کوامانت دے اور اُس سے اپنا حق طلب کرے، اگر اُس کے پاس گواہ ہیں تو اپناحق وصول کرلے وگر نداُس سے تیم اٹھوائے۔

( ٢٢٢٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ حَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ :أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ هَذَا قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ : ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾.

(٢٣٣٩٧) حضرت محد بن سيرين سے جب اس كے متعلق دريافت كيا كيا تو آپ نے يه آيت الاوتى فرمائى: ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾.

( ٢٢٢٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَقْبِضُ مَا لَمُ يُحَلَّفُ.

(۲۳۳۹۸) حضرت ابراہیم فرمائے ہیں کہ تبضہ کرے گاجب تک قتم نداٹھوا لے۔

( ٢٢٣٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَيَجْحَدُهُ ، فَيَقَعُ لَهُ عِنْدَهُ الْمَالُ ؟ قَالَ الْحَكُمُ :قَالَ ابْرَاهِيمُ :لَا بَأْسَ أَنْ يَقْبِضَ مَا لَمْ يَخَفُ أَنْ يُسْنَحُلَفَ. قَالَ :قَالَ وَكِيعٌ :كَذَلِكَ نَقُولُ.

السلام کے مطرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم سے دریافت کیا کہ ایک شخص پردین ہے اوروہ اُس کا انکارکرتا ہے، پھر اُس کے بعد اُس شخص کا مال آعمیا؟ حضرت حکم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب اُس کوخوف نہ ہو کہ اُس سے تسم میں کہ میں میں میں میں کہ میں میں

اٹھوائی جائے گی تو وہ بَضه کرلے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ( ٢٢٤٠٠ ) حَدِّثْنَا وَ کِیعٌ، قَالَ: حَدِّثْنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ: لاَ تَحُونِ الْحَائِنَ خِيَانَتُهُ تَكُفِيكَ. ( ٢٣٣٠٠) حضرت بشام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ تو رات میں لکھا ہوا ہے کہ: فائن کے ساتھ خیانت مت کر، أس کی

(۲۳۲۰۰) حفرت بشام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ تو رات میں المقاموا ہے کہ: خان کے ساتھ خیانت مت کر، اس ل خیانت تیرے لئے کافی ہے۔ (۲۲٤.۱) حَدَّفَنَا وَرَکِیعٌ ، قَالَ: حَدَّفَنَا مِسْکِینْ أَبُو هُرَیْرَةَ التَّیْمِیُّ ، قَالَ: سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: لَا تَخُونه.

، ۲۳۴۰۱) حصرت مجاہدے اِس کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فر مایا: اُس کے ساتھ خیانت مت کرو۔

( ٢٣٤.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةً ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ تَخُونه.

(۲۳۴۰۲) حضرت حسن ویشید بھی یہی فرماتے ہیں۔

( ٣٣٤.٣ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي مَكِينٍ : أَنَّ أَبَا مِجْلَزٍ ، وَيَحْيَى بْنَ عَقِيلٍ ، قَالَ أَحَدُهُمَا : رَجُلْ خَانَنِى فَذَهَبَ مِنِّى بِدَرَاهِمٍ ، فَصَارَتْ لَهُ عِنْدِى دَرَاهِمُ ، أَفَلاَ آخُذُ مِنْ دَرَاهِمِهِ كُمَا أَخَذَ مِنْ دَرَاهِمِى ؟ قَالَ لِى: لَا تَأْخُذُ لِكُنُ لَا آخُذَ ، قَالَ الآخَوُ :لَكِنِّى آخُذُ.

(۲۳۴۰۳) حضرت ابومجلز اور یخی بن عقیل ،ان میں ہے ایک نے فرمایا: ایک شخص نے میرے ساتھ خیانت کی اور میرے دراہم لے کر بھاگ گیا ، پھراُس کے دراہم میرے پاس آ گئے ،تو کیا جس طرح اُس نے میرے دراہم لئے ہیں اُس کے دراہم لے لول؟ انہوں نے کہا کہمت لے تا کہ میں بھی نہلوں لیکن دوسرے نے جواب دیا کہ میں تولوں گا۔

( ٢٢٤.١ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَذَّ الْأَمَانَةَ ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ. (بخارى ٣١٣٣ـ ابوداؤد ٣٥٢٩)

(۲۳۴۰، ۲۳۳۰) حضورا قدس مَالِعَقِيَّةَ نِهُ ارشاد فرمایا: امانت ادا کرواور خائن کے ساتھ خیانت مت کرو۔

( ٢٣٤٠٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ : لَا بَأْسَ أَنْ يَقْتَصَّ الذَّهَبَ مِنَ الذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةَ مِنَ الْفِضَّةِ ، وَلَا يَقْتَصُّ عُرُوضًا ، وَلَا حَيَوَانًا مِنْ ذَهَبِ ، وَلَا فِضَّةٍ .

قَالَ : قَالَ وَكِيعٌ : وَكَذَلِكَ نَقُولُ.

(۲۳۴۰۵) حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ اگر سونے کا سونے کے ساتھ اور چاندی کا جاندی کے ساتھ مقاصہ کریے تو کوئی حرج نہیں ایکن سامان اور حیوان کا سونا، جاندی کے ساتھ مقاصہ نہ کرے۔

حفرت وکیع فرماتے ہیں کہ ہم بھی ای طرح کہیں گے۔

( ٢٢٤.٦ ) حَدَّثُنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : هُوَ أَسْعَدُ بِهِ.

(۲۳۴۰ ۲) حضرت معنی میشید فرماتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گیا ہے اُس کے ساتھ۔

### ( ٤٤٢ ) فِی الْعَبْدِ یُفْلِسُ فَیْقِرْ بِالدَّینِ غلام مفلس ہوجائے پھروہ دین کا اقرار کرلے

( ٢٣٤.٧ ) حَلَّتُنَا عُنْدُرٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا أَفْلَسَ الْعَبْدُ فَاعْتَرَكَ بِالدَّيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ فَوْلُهُ.

(۲۳۳۷) حضرت حسن میشید فرماتے ہیں کہ اگر غلام مفلس ہوکر دین کا قرار کرلے تو اُس کا اقرار کرنا جائز نبیس ہے۔ (نافذ نہ ہوگا)۔

( ٢٢٤.٨ ) حَدَّثُنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُطرُّ فٍ ، عَنِ الْحَكْمِ ، قَالَ : لاَ يُقْضَى دَيْنُ الْمَمْلُوكِ إلَّا بِبَيَّنَةٍ.

(۲۳۲۰۸) حفرت حكم فرماتے بیں كه غلام كے دَين كا گواہوں كے ساتھ فيصله كيا جائے گا۔

( ٢٣٤.٩ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ إِقْرَارُ مَمْلُوكٍ بِدَيْنٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ.

(۲۳۴۰۹) حضرت شعمی بیشید فرماتے ہیں کہ اگر غلام عبد ماذون فی التجارة نه ہوتو اُس کا دَین کا قرار کرنا درست نہیں ہے۔

( ٤٤٣ ) فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ أَدْلُكَ عَلَى الْمَتَاعِ وَتُشْرِ كُنِي فِيهِ

ا یک شخص نے دوسرے سے کہا : میں آپ کوسا مان کا بتا تا ہوں ، آپ اُس میں مجھے شریک کرلیں ( ۲۲۶۱ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عَدِیٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِیرِینَ ، قَالَ : کَانَ یَکُرَهُ أَنْ یَقُولَ : أَذُلُكَ عَلَی

الْمَتَاعِ وَتُشْرِكُنِي فِيهِ.

(۲۳۲۱۰) جَعنرت اَبن سیرین اِس کونا پیند کرتے تھے کہ کو کی شخص دوسرے سے کئے کہ میں آپ کوسامان کا بتا تا ہوں آپ جھے اس میں شریک کرلیں۔

( ٢٣٤١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي رَجُلٍ قَالَ :أَدُلُّكَ عَلَى بَيْعِ كَذَا وَكَذَا ، وَتُشُوِكُ فِيهِ أَخِي ؟ قَالَ :الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضِ.

(۲۳۷۱) حضرت حسن سے دریافت کیا گیا کہ ایک محص دوسرے سے کہتا ہے کہ میں آپ کوفلاں فلاں بیچ کا بتا تا ہوں آپ اس میں میرے بھائی کوشریک کرلیں؟ فرمایا: بیچ رضامندی سے ہوگی۔

( ٢٣٤١٢ ) حَلَّتَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّغْبِيِّ : أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَدُلَّ الرَّجُلَ عَلَى الْمَتَاعِ عَلَى أَنْ يُشْرِكُهُ.

(۲۳۳۱۲)حضرت فعمی بیٹین اس کونا پسند کرتے تھے کہ کوئی شخص دوسرے کواس شرط پرسامان کا بتائے کہ وہ اُس کواُس میں شریک کر لے۔

### ( ٤٤٤ ) فِي الْحَكَمِ يَكُونُ هَوَاهُ لَاحَدِ الْخَصْمَيْنِ فيصله كرنے والے كاجھ كا وُصمين ميں سے سى ايك كى طرف ہو

( ٣٢٤١٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى قوله تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسُطِ﴾ قَالَ : الرَّجُلَانِ يَجُلِسَانِ عِنْدَ الْقَاضِى ، فَيَكُونُ لَيُّ الْقَاضِى وَإِكْرَاهُهُ لَأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ دُونَ الآخَوِ.

(۲۳۳۱۳) حضرت این عباس و افز قرآن پاک کی آیت: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قُوَّامِينَ بِالْقِسْطِ ﴾ كَ تعلق ارشاد فرماتے ہیں كدد وضح قاضى كے سامنے بينيس كے ، تو قاضى كى خق اور نا لبنديدگى دونوں ميں سے ايك پر ہوگى -

( ٦٣٤١٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرحيم بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ الْمُجَالِدِ ، عَنِ الشَّغِيِّ ، عَنْ مَسُرُوقٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ : مَا مِنْ حَكَمٍ يَحُكُمُ بَيْنَ النَّاسِ إِلَّا حُشِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَلَكٌ آخِذٌ بِقَفَاهُ حَتَّى يَقِفَ بِهِ عَلَى جَهَنَّمَ ، ثُمَّ يَرُفَعُ رَأْسَهُ إِلَى الرَّحْمَان ، فَإِنْ قَالَ لَهُ : اطْرَحْهُ ، طَرَحَهُ فِى مَهْوَى أَرْبَعِينَ خَوِيفًا.

قَالَ :وَقَالَ مَسْرُوقٌ : لَأَنْ أَقْضِى يَوْمًا آخُذُ بِحَقٌّ وَعَدْلٍ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ سَنَةٍ أَغُزُوهَا فِي سَبِيلِ اللهِ.

(ابن ماجه ٢٣١١ احمد ١/ ٢٣٠٠

(۲۳۳۱۳) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ جو حاکم بھی لوگوں کے درمیان (غلط) فیصله کرتا ہے، قیامت کے دن اُس کا حشر اس

طرح ہوگا کہ فرشتہ نے اُس کو پکڑ کرجہنم پر کھڑا کرےگا، پھروہ اپنا سررحمان کی طرف اٹھائے گا، اُس کو کہا جائے گا، اِس کوجہنم میں ڈال دو، اُس کو چالیس خریف کے فاصلہ پرڈال دیا جائے گا۔حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حق وانصاف کے ساتھ فیصلہ کروں یہ جھے ایک سال اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پسند ہے۔

( ٢٣٤١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ بَلَاءُ سُلَيْمَانَ الَّذِى ٱبْتُلِي بِهِ فِي نَاسٍ مِنْ أَهْلِ الْجَرَادَةِ ، وَكَانَتِ الْجَرَادَةُ امْرَأَةً ، وَكَانَ هَوَى سُلَيْمَانَ أَنْ يَكُونَ الْحَقُّ لِأَهْلِ الْجَرَادَةِ فَيَقْضِى لَهُمْ بِهِ. (نسانى ١٠٩٩٠ـ طبرى ٣٣٩)

(۲۳۳۱۵) حضرت ابن عباس و الثيرة ارشاد فرماتے ہيں كه حضرت سليمان علايقه كوجن لوگوں ميں فيصله كرنے كے بارے ميں آزمائش ميں ڈالا گيا تفاوہ الل جرادہ تقے۔ جرادہ ايک عورت كانام ہے۔ سلمان علايقه كا كونواہش تقى كەچق بات الل جرادہ كى جانب سے ہوتا كه وہ ان كے حق ميں فيصله سنا تكيس۔

( ٢٣٤١٦ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّنَنَا سَعِيدُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ التَّنُوخِيُّ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ ابى الْمُهَاجِرِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ غَنْمِ الْأَشْعَرِى ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : وَيُلَّ لِدَيَّانِ أَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ دَيَّانِ أَهْلِ الشَّمَاءِ يَوْمٌ يَلُقُونُهُ إِلاَّ مَنْ أَمَّ الْعَدْلَ وَقَضَى بِالْحَقِّ ، وَلَمْ يَقْضِ لِهَوَّى ، وَلَا قَرَابَةٍ ، وَلَا لِوَغْبَةٍ ، وَلَا لِوَهْبَةٍ ، وَلَا لِوَهُ بَاللَّهِ مِرْآةً بَيْنَ عَيْنَيْهِ .

(۲۳۲۱۲) حفرت عمر والنو ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین کے حاکم کی آسانوں کے حاکم کے سامنے ہلاکت ہوگی جس دن زمین والا حاکم اوپر والے حاکم سے ملے گا۔ سوائے اس حاکم کے جس نے عدل وانصاف کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا ہوگاں کسی خواہش یا رشتہ داری یا رغبت اور خوف سے مغلوب ہو کرنہیں کیا ہوگا اور اللہ کی کتاب کواپی آنکھوں کے سامنے آکینہ ہنا کر رکھا۔

( ٣٤١٧ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَنَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رُفَيْعًا أَبَا الْعَالِيَةِ ، قَالَ : قَالَ عَلِى : الْقُضَاةُ لَلَاثَةٌ : اثْنَانِ فِى النَّارِ ، وَوَاحِدٌ فِى الْجَنَّةِ ، فَذَكَرَ اللَّذَيْنِ فِى النَّارِ ، قَالَ : رَجُلٌ جَارَ مُتَعَمِّدًا فَهَذَا فِى النَّارِ ، لَكَتُ ثَلَاثَةٌ : اثْنَانِ فِى النَّارِ ، وَوَاحِدٌ فِى النَّارِ ، وَآخَرُ أَرَادَ الْحَقَّ فَأَصَابَ فَهُو فِى الْجَنَّةِ. قَالَ : فَقُلْتُ لِرُفَيْعٍ : وَرَجُلٌ أَرَادَ الْحَقَ فَأَضَابَ فَهُو فِى الْجَنَّةِ. قَالَ : فَقُلْتُ لِرُفَيْعٍ : أَرَادَ الْحَقَ فَأَخُطَأ ! قَالَ : كَانَ حَقَّهُ إِذَا لَمْ يَعْلَمِ الْقَضَاءَ أَنْ لاَ يَكُونَ قَاضِيًا.

(ترمذی ۱۳۲۲ ابوداؤد ۳۵۲۸)

(۲۳۲۱۷) حضرت علی توانیخوارشاد فرماتے ہیں کہ قاضی تین قتم کے ہیں، دوجہنم میں جا نمیں گےاور ایک جنت میں جائے گا، پھر اُن دونوں کا ذکر فرمایا جوجہنم میں جائیں گے، فرمایا: ایک وہ تحض جوجان ہو جھ کرظلم کرے وہ جہنم میں جائے گا،اور دوسراوہ تحض جوحق و انصاف کاارادہ کرتا ہے لیکن وہ خلطی کر گیا،وہ بھی جہنم میں جائے گا،اور تیسراوہ کہ جس کاارادہ بھی حق کا تھااوراس کا فیصلہ بھی درست تھا۔ سوالیا آ دمی جنت میں جائے گا۔راوی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت رفیع سے دریافت کیا کہ آپ کے خیال میں میشخص جہنم میں کیوں جائے گا جس نے حق کاارادہ کیالیکن اُس سے نلطی ہوگئی! فر مایا: اگر اُس کو قضاء کاعلم نہیں تھا تو وہ قاضی نہ بنتا۔

( ٢٣٤١٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخُبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ :أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ ، قَالَ : لاَ يَنْبَغِي لِقَاضٍ أَنْ يَقُضِى حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ الْحَقُّ كَمَا يَتَبَيَّنُ اللَّيْلُ عَنِ النَّهَارِ ، قَالَ : فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَقَالَ : صَدَقَ

(۲۳۲۱۸) حضرت ابوموی اشعری داین فرماتے ہیں کہ قاضی کے لئے فیصلہ کرنا اُس وقت تک مناسب نہیں ہے جب تک کہ حق اُس کے لئے ایسے واضح نہ ہو جائے جیسے رات دن سے ظاہر ہوتی ہے۔حضرت عمر دوالتو تک بد بات بیٹی تو فرمایا: حضرت ابو

( ٢٣٤١٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي قَوْلِهِ (وَفَصْلَ الْخِطَاب) قَالَ: الْعِلْمُ بِالْقَصَاءِ.

(٢٣٨١٩) حضرت حسن الطينة ارشادفر ماتے ہيں كرقر آن كريم كى آيت و فصل المخطاب سے مراد قضاء كاعلم بـ ( ٢٣٤٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُرَيْحِ ، قَالَ :الشَّهُودُ وَالْأَيْمَانُ.

(۲۳۴۲) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ گواہ اوقتم مراد ہے۔

( ٢٢٤٦١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : (يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ) قَالَ : لَيْسَتِ النَّبُوَّةُ ، وَلَكِنَهُ الْعِلْمُ وَالْقُرْآنُ وَالْفِقْهُ.

(۲۳۳۲) حضرت مجابرقرآن کی آیت یؤتی الحکمة من یشآء کے متعلق فرماتے ہیں کداس سے نبوت مرازمیں ہے۔ بلکظم،

قرآن اورفقه مراد ہے۔ ( ٢٢٤٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكُوِيًّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ زِيَادٍ ، قَالَ : (فَصْلَ الْخِطَابِ) أَمَّا بَعْدٌ.

(۲۳۳۲۲) حفرت زیادفر ماتے ہیں کہ وفصل الخطاب امابعد مرادب

( ٢٣٤٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ :الشُّهُودُ وَالْأَيْمَانُ.

(۲۳۲۳) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ گواہ اور قتم مراد ہے۔

( ٢٣٤٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَّسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَحْكُمُ الْحَكُّمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ.

(۲۳۳۲۴)حضورا قدس مَلِفَظَةَ أَنْ ارشاد فرمایا: کوئی فیصله کرنے والاغصه کی حالت میں دو مخصوں کے درمیان فیصلہ مت کرے۔

( ٢٣٤٢٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا دَاوُد بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : مَا شَهِدْتُ عَلَى لَهُوَاتِ خَصْمٍ قطّ ، وَلَا لَقَّنْتُهُ خُجَّتَهُ.

(۲۳۳۲۵) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ میں نے بھی بھی خصم کی غیرضروری باتوں پر توجینبیں کی اور نہ ہی میں نے بھی اس کی دلیل

اس کوخود سمجھانے کی کوشش کی ہے۔

( ٢٣٤٢٦ ) حَلَّاثَنَا عَبِيْدَةً ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَا يَحْكُمُ الْحَكُمُ بَيْنَ النَّيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ. (بخارى ١٣٨٢ مسلم ١٣٣٢)

(٣٣٣٢٦) حف ن ابويكر والتي ارشا وفرمات بين كه قاضي دوآ دميول كے درميان غصه كي حالت بين فيصله نه كرے۔

### ( ٤٤٥ ) مَا لاَ يُحِلُّهُ قَضَاءُ الْقَاضِي

### قاضی کے فیصلہ سے کما چیز حلال نہیں ہوتی

( ٢٣٤٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا هشَامُ بُنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْنَبَ بنْتِ أُمَّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَىَّ ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ ٱلْحَنَ بِحُجْتِهِ مِنْ بَعْضِ ، وَإِنَّمَا ٱقْضِي بَيْنَكُمْ عَلَى نَحْوِ مِمَّا ٱسْمَعُ مِنْكُمْ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَتَّى أَخِيهِ بشَيْءٍ فَلَا يَأْخُذُهُ ، فَإِنَّمًا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ يَأْتِي بِهَا يُوْمَ الْقِيَامَةِ. (بخارى ١٩٦٧ ـ مسلم ١٣٣٧)

(٢٣٨٢٤) حضور اقدس مَرْفَظَ فَيْ فَيْ ارشاد فرماياتم لوگ اپنا جھڑا لے كرميرے ياس آتے ہو، جبكه ميس بھي تمہاري طرح انسان ہوں ، شاید کہتم میں ہے بعض لوگ بعض پر دلائل میں سبقت لے جائیں ، اور میں تو تمہارے درمیان ای کےمطابق فیصلہ کروں گاجو تم سے سنوں گا، پس جس کے لئے میں اُس کے بھائی کے حق میں سے پھریھی فیصلہ کر دوں وہ اُس کو نہ لے، بے شک وہ تو آگ کا ایک بکڑا ہے۔ جو قیامت کے دن اُس کے ساتھ آئے گا۔

( ٢٣٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ اللَّيْتِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ رَافِع مَوْلَى أُمَّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : جَاءَ رَجُلَان مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتَصِّمَان فِي مَوَارِيتَ بَيْنَهُمَا ، قَدُ دَرَسَتُ لَيْسَ بَينَهُمَا بَيْنَةٌ ، فَقَالَ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ ٱلْحَنَّ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضِ ، وَإِنَّمَا ٱقْضِى بَيْنَكُمْ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ مِنكُمْ ، فَمَنْ قَصَيْتُ لَهُ مِنْ حَقَّ أَخِيهِ بِشَيْءٍ فَلَا يَأْخُذُهُ ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ ، يَأْتِي بِهَا إِسْطَامًا فِي عُنْقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالَتُ :فَبَكَى الرَّجُلَان وَقَالَ كُلُّ مِنْهُمَا :حَقِّى لَأَخِى ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَّا إِذْ فَعَلْتُمَا فَاذْهَبَا فَاقْتَسِمَا وَتُوخَّيَا الْحَقَّ ، ثُمَّ اسْتَهِمَا ، ثُمَّ لَيُخْلِلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ.

(ابوداؤد ٣٥٤٩ دارقطني ١٢٣)

(۲۳۲۸) حضرت ام سلمہ منکافذ نظامے مروی ہے کہ انصار کے دوشخص میراث کے متعلق جھکڑتے ہوئے آنخضرت مَلِفَظَ کے پاس آئے، اُن کے پاس گواہ نہ تھے، آنخضرت مِنْزَفِيْنَا فِي ارشاد فر مايا بتم لوگ اپنا جھٹڑا لے كرميرے ياس آتے ہو ميں بھي تمہاري طرح

ایک اصان ہوں ہم ماید رہم یں سے من سے ہوائی کے تق میں سے فیصلہ جائے ، یں و مہارے درمیان ہی سے مقابی میسند رہا ہوں جو سنتا ہوں، بس جس کے لئے اُس کے بھائی کے تق میں سے فیصلہ جائے تو اُس کو چاہیئے کہ وہ وصول نہ کرے، بے شک وہ آگ کا ایک مکڑا ہے، جو تیامت کے دن اُس کی گردن میں آگ کا کڑا ہوگا، حضرت ام سلمہ مزی انڈینی فرماتی ہیں کہ بیس کروہ دونوں رونے لگے، اور ہرایک دوسرے سے کہنے لگا کہ میراحق میرے بھائی کے لئے ہے۔ حضوراقدس مَرَّافِظَةَ عَنْے ارشاد فرمایا: جب تم بیکر

روئے لیے،اور ہرایک دوسرے سے سجا کا کہ میران میرے بھائی نے سے ہے۔ مصورالدی طریقی ہے ارشاد فرمایا: جب م پیر پچکے تواب تم دونوں جاؤادر آپس میں تقسیم کرلو،اور تق کاارادہ کرواور پھرآپس میں قرعہ ڈال لو، بھر چاہیئے کہتم میں سے ہرایک اپنا حصدا پے بھائی کے لئے حلال کردے۔

( ٢٣٤٢٩) حَلَّنْنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو الْعَبْدِيُّ ، قَالَ : حَلَّنْنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُو ، قَالَ : حَلَّنْنَا أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً ، قَالَ : حَلَّنْنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُو ، قَالَ : حَلَّنْنَا أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَّيَةٍ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مُنْ بَعْض ، فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَإِنَّمَا أَفْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ . (احمد ٢/ ٣٣٢- ابن حبان ٥٠٤١) مِنْ بَعْض ، فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَإِنَّمَا أَفْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ . (احمد ٢/ ٣٣٢- ابن حبان ٥٠٤١)

(۲۳۳۲۹) حضّرت ابو ہریرہ دی ہے مروی ہے کہ حضوراقدس میں گھنے گئے نے ارشا وفر مایا: میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں ،شایدتم میں سے بعض ،بعض پر ججت و دلیل میں غالب آ جائے ، پس جوا پنے بھائی کا ایک مکڑا بھی لے گاتو وہ قیامت کے دن آ گ کا مکڑ ابعد گا

الصابطون عنی من مصورہ ہیں الصابط یعنوسر الوجاب اورِن الصصوع یسوسر الصر : (۲۳۳۳) حضرت شریح جھکڑنے والوں سے فرمار ہے تھے کہ بعنقریب ظالم حق کوجان لیس کے جوانہوں نے کم کیا ہے ، بے شک ظالم عقاب اورمظلوم مدد کا منتظر ہے۔

( ٢٣٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةً ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ مِمَّا يَقُولُ لِلْخَصِمِ :يَا عَبْدَ اللهِ ، وَاللّهِ إِنّى لَأَقْضِى لَكَ ، وَإِنّى لَأَظُنّك ظَالِمًا ، وَلَكِنْ لَسْتُ أَقْضِى بِالظّنّ ، وَلَكِنْ أَفْضِى بِمَا أَحْضَرُتَنِى ، وَإِنَّ قَضَائِى لَا يُجِلُّ لَكَ مَا حُرِّمَ عَلَيْك.

(۲۳۳۳) حضرت محمد طِینے؛ فرماتے ہیں کہ حضرت شریح خصم ہے فرماتے ،اے عبداللہ! خدا کی تئم میں نے تیرے تی میں فیصلہ کیا ہے،اور میراخیال ہے کہ تو ظالم ہے لیکن میں اپنے تکن اور خیال پر فیصلہ نہیں کرتا ، میں تو اُن گواہوں پر فیصلہ کرتا ہوں جو تو نے پیش کئے ، بے شک میرے فیصلہ کرنے ہے جو چیز تیرے لئے حرام ہے وہ حلال نہ ہوگی۔

### ( ٤٤٦ ) فِي الْقَصَّاءِ ، وَمَا جَاءَ فِيهِ قضاء کے متعلق جووار دہواہے

( ٢٣٤٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنُ عَبْدِ الْأَعْلَى بُنِ عَامِرٍ التَّعْلَبِيِّ ، عَنْ بِلَالِ بُنِ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ

ابن الي شيرمترجم (جلد ۲) في مستقد ابن الي شيرمترجم (جلد ۲) في مستقد ابن الي شيرمترجم (جلد ۲) في مستقد ابن الي شيرمترجم (جلد ۲)

أَبِى مُوسَى ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سَأَلَ الْقَضَاءَ وُكِلَ إلَى نَفْسِهِ ، وَمَنْ أُجْبِرَ عَلَيْهِ نَزَلَ عَلَيْهِ مَلَكْ فَسَدَّدَهُ. (ترمذى ١٣٢٣ـ ابوداؤد ٣٥٤٣)

(۲۳۳۲)حضوراقدس مَرْفَظَة في ارشادفر مايا: جوفض قضاء كاسوال كرتاب أس كواس كفس كير دكرديا جاتاب، اورجس كو

تضاء پر مجور كياجائے ، توأس پرآسان سے ايك فرشة اتر تا ہے جوأس كى را بنما كى كرتا ہے۔ ( ٢٢٤٣٢ ) حَدَّنَنَا وَ كِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْحَارِثِ الْبَصُرِيِّ ، قَالَ : كَانَتُ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِذَا اسْتُقْضِي

لِلرَّجُلِ مِنْهُمْ أُونِسَ لَهُ مِنَ النَّبُوَّةِ. (۲۳۲۳۳) حفرت حارث فرماتے ہیں کہ بی اسرائیل کے کمی مخص کوقاضی بنایا جاتا تو نبوت ہے اُس کی مدد کی جاتی۔

( ٢٣٤٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا بَعْضُ الْمَدَنِيِّينَ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ وَلِى الْقَضَاءَ فَكَأَنَّمَا ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينِ.

(۲۳۲۳۲) حضوراقدس مُلِفَقِيَّةً نے ارشادفر مایا: جس کوقاضی بنایا گیا، گویا که اُس کوبغیر چھری کے ذبح کردیا گیا۔

( ٢٣٤٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ: إِنَّمَا الْقَضَاءُ جَمْرٌ ، فَادْفَعِ الْجَمْرَ عَنْك بِعُودَيْنِ يَغْنِي الشَّاهِدَيْنِ.

(۲۳۲۵) حفرت شریح فرماتے ہیں کہ قضاءایک انگارہ ہے، گواہوں کے ذریعہ انگارے کواپنے آپ ہے دور کر دو۔

( ٢٣٤٣٦ ) حَلَّائُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّائُنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ مَعْنِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :كَانَ شُوَيْحٌ يَقُولُ لِلشَّاهِدَيْنِ : إنّى لَمْ أَدَّعُكُمَا ، وَلَا أَنَا مَانِعُكُمَا إِنْ قُمْتُمَا ، وَإِنَّمَا يَقْضِى أَنْتُمَا وَإِنِّى مُتَحَرِّزٌ بِكُمَا ، فَتَحَرَّزَا لَأَنْفُسِكُمَا.

(۲۳۳۳۱) حضرت شریح گواہوں سے فرماتے تھے کہ میں نہتم دونوں کو بلاتا ہوں (دعوت دیتا ہوں) اور نہ ہی تم دونوں کو کھڑا ہونے سے روکتا ہوں) اور نہ ہی تم دونوں کھڑا ہونے سے روکتا ہوں ہے بچتا ہوں لیس تم دونوں مجلی ایک عمل ایک تا ہوں لیس تم دونوں میں بھی اپنے آپ کو بحاؤ۔

( ٢٣٤٣٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا فُرَاتُ بُنُ أَبِي بَحْرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ - وَقَالَ لَهُ رَجُلٌ :اقُضِ بَيْنَنَا بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ - قَالَ :إِنِّي لَسْتُ برَأْبِي أَقْضِي.

(۲۳۳۷) حضرت شعبی ہے ایک شخص نے عرض کیا کہ جواللہ نے آپ کوملم دیا ہے اُس کے مطابق ہمارے درمیان فیصلہ فرمادی، حضرت شعبی نے فرمایی: میں اپنی رائے ہے فیصلہ نہیں کرتا۔

( ٢٣٤٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :لَمَّا أَمِرَ دَاوُد بِالْقَصَاءِ قُطِعَ بِهِ ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ :سَلْهُمُ الْبَيِّنَةَ وَاسْتَحُلِفُهُمُ.

(۲۳۲۸) حفرت عبدالرحمٰن ہے مروی ہے کہ جب حضرت داؤد غلایاً ا کوقضاء کا حکم دیا گیا تووہ فیصلہ ہے کٹ کررہ گئے (لینی

فیملہ نہ کرسکے )۔اللہ تعالیٰ نے اُن کی طرف وحی فر مائی اُن لوگوں سے گواہ کا پوچھوا دراُن سے تم اٹھواؤ۔

( ٢٣٤٣٩ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، قَالَ : كَتَبَ الْحَكَمُ بْنُ أَيُّوبَ فِي نَفَرٍ يَسْتَغْمِلُهُمْ عَلَى الْقَضَاءِ ، فَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ :لَوْ أَرْسَلَ إِلَى لَهَرَبُتُ.

(۲۳۳۹۹) حضرت عمرو سے مروی ہے کہ حضرت تھم بن ابوب نے ایک جماعت کوخط لکھ کر اُن سے قضاء کے لئے کام طلب فر مایا: حضرت جابر بن زید تے فر مایا: اگروہ میری طرف خط ارسال کرتے تو میں تو بھاگ جاتا۔

( ٢٢٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، قَالَ : لَمَّا تُوُفِّى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أُذَيْنَةَ ذُكِرَ أَبُو قِلَابَةَ لِلْقَضَاءِ فَهَرَبَ حَتَّى أَتَى النَّمَامَةَ فَلَقِيتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ : مَا وَجَدُتُ مَثَلَ الْقَاضِى إِلَّا كَمَثُلِ رَجُلٍ سَابِحٍ فِى بَحْرٍ ، وَكُمْ عَسَى أَنْ يَسْبَحَ حَتَّى يَغُرَقَ.

( ۲۳۳۴) حضرت ایوب سے مروی کے کہ حضرت عبدالرحمٰن بن اؤنیکا انقال ہوا تو حضرت ابوقلا بہ سے عبد قضاء کا ذکر کیا گیا، وہ بھاگ کرشام آ گئے، شام کا گورز بھی اتفاق سے ای عرصہ میں معزول ہو گیا تو وہ وہاں سے بھاگ کر بمامہ آ گئے، پھراُس کے بعد میری اُن سے ملاقات ہوئی تو فرمایا: میں نے قاضی کو سمندر میں تیر نے والے خض کی طرح پایا ہے، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے ہے کہ تیرنے والا ڈو بے نہیں۔

( ٢٣٤١ ) حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْمَقْبُرِ ۚ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :هَنْ جُعِلَ قَاضِيًّا بَيْنَ النَّاسِ ، فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكْمِنٍ.

(ترمذی ۵۹۲۵ ابوداؤد ۳۵۲۲)

(٢٣٣٨) حضوراقدس مُؤَنْفَعَ فِي فِي ارشاد فر مايا: جس كولوگوں كا قاضى بناديا كيا ، أس كوتو بغير چھرى كے ذبح كرديا كيا ـ

### ( ٤٤٧ ) فِی الْقَاضِی مَا یَنْبَغِی أَنْ یَبْنَاً بِهِ فِی قَضَائِهِ قاضی کے لئے فیصلہ میں کس چیز سے آغاز اور ابتداء کرنا بہتر ہے

( ٢٣٤٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ أَبِي عَوْن ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍ و الثَّقَفِيِّ ، عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَهْلِ حِمْصٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ ، عَنْ مُعَاذٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ قَالَ لَهُ : كَيْفَ تَقْضِى ؟ قَالَ : أَقْضِى مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ ، عَنْ مُعَاذٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ قَالَ لَهُ : كَيْفَ تَقْضِى ؟ قَالَ : أَقْضِى بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ ، قَالَ : أَقْضِى بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ، قَالَ : فَإِنْ لَمُ تَكُنْ سُنَّةً مِنْ رَسُولِ اللهِ ؟ قَالَ : أَجْتَهِدُ رَأْيِي ، قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَقَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (ترمذى ١٣٢٤ـ احمد ٥/ ٢٣٣)

(۲۳۳۲) حضرت معاذر والني مروى بركرة تخضرت سَرِ النَّيْ فَيْ جب أن كويمن كي طرف قاضى بنا كر بهيجاتو أن سدريافت

ر مسنف ابن الی شیر مترجم (جلد ۲) کی کی کاب الله کے مطابق فیصلہ کروں گا، آپ مِلْفِقَوَقَ نے ارشاد فر ما یا اگر کوئی فر مایا علی کتاب الله کے مطابق فیصلہ کروں گا، آپ مِلْفِقَوَقَ نے ارشاد فر ما یا اگر کوئی معالمہ ایسا آجائے جو کتاب الله میں نہ ہو؟ حضرت معاذ نے فر مایا میں رسول الله مِلْفِقَوقَ کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا، آپ مِلْفِقَ فَقَ کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا، آپ مِلْفِقَ فَقَ نے ارشاد فر مایا: اگر وہ معاملہ رسول الله مِلْفِقَ فَقَ کی سنت میں بھی نہ ہو؟ حضرت معاذ والله میں این رائے کے مطابق فیصلہ کروں گا، آپ مِلْفِقَ فَقَ فَ ارشاد فر مایا: تمام تعریفیں اُس الله کے لیے ہیں جس نے رسول الله کے قاصد کو اِس بات کی توفیق عطا ، فر مائی ہے۔

( ٢٣٤٢ ) حَذَنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ عُبَيْدِ اللهِ النَّقَفِيِّ ، قَالَ : لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ ، قَالَ : يَا مُعَاذُ بِمَ تَقْضِى ؟ قَالَ : أَقْضِى بِكِتَابِ اللهِ ، قَالَ : فَإِنْ جَاءَ كَ أَمْرٌ لَيْسَ فِى لَيْسَ فِى كِتَابِ اللهِ ؟ قَالَ اقضى بما قضى به نبيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَإِنْ جَاءَ كَ أَمْرٌ لَيْسَ فِى كِتَابِ اللهِ ؟ قَالَ اقضى بما قضى به نبيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَهَالَ رَسُولُ اللهِ كَتَابِ اللهِ وَلَمْ يَقْضِ فِيهِ نَبِيَّهُ وَلَمْ يَقُضِ فِيهِ الصَّالِحُونَ ؟ قَالَ : أَوُّمُّ الْحَقَّ جَهْدِى ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِى بِمَا يَرْضَى صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِى بِمَا يَرْضَى مِنْ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِى بِمَا يَرْضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِى بِمَا يَرْضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِى بِمَا يَرْضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِى بِمَا يَرْضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهِ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ

(۲۳۲۲۳) حضرت محربن عبيدالله عروى بكه جب آنخضرت مَلِيْنَ الله كَمطابِ فيمله كرون كا محضور مِلْفَقَعَ فَي في مايا: الركوئي تو فرمايا الله كمطابق فيمله كرون كا محضور مِلْفَقَعَ فَي فرمايا: الركوئي اليا الركوئي اليا المعالمة آجائج جو قرآن مين نه هو؟ حضرت معاذ نے فرمايا: ميں رسول مِلْفَقِعَ فَي فيصله كه مطابق فيصله كرون كا، الله معالمه آجائج جو قرآن مين في معالمه ايسا آجائج جوقرآن مين مجمى نه بوداور اس كم تعلق في مَرْفَقَعَ في فيصله نه كيا بودور الله معالمه ايسا آجائج حفر آن مين بهي نه بوداور اس كم تعلق في مَرْفَقَعَ في مَرْفَقِعَ في مَرْفَقَعَ في كوئي في فيصله نه كيا بودور الله مَرْفَقَعَ في مَرْفَقَعَ في كوئي معالمه ايسا آخا عن موجود نه بو؟ حضرت معاذ والله في في في مرابع الله معالم الله معالم الله معالم الله معالم الله منه بين جس نه رسول اكرم مَرْفَقَعَ كي قاصد كواس كمطابق في منافر في توفيق دى جس سے رسول الله مَرْفَقَعَ في راضي جيں۔

( ١٣٤٤٤) حَذَثَنَا عَلِى بُنُ مُسْهِرِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحِ : أَنَّ عُمَر بُنَ الْحَطَّابِ رضى اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ إلَيْهِ : إِذَا جَاءَ كَ شَيُّ الْمَ فِي كِتَابِ اللهِ فَاقْضِ بِهِ ، وَلا يَلْفِتَنَكَ عُنْهُ الرِّجَالُ ، فَإِنْ جَاءَ كَ أَمُو لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَانُظُرُ سُنَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْضِ بِهَا ، فَإِنْ جَاءَ كَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ كَنَابِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْظُرُ مَا اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَخُذُ بِهِ ، فَإِنْ جَاءَ كَ مَا وَلَهُ يَتُكُلُهُ فِيهِ سُنَةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْظُرُ مَا اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَخُذُ بِهِ ، فَإِنْ جَاءَ كَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْظُرُ مَا اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَخُذُ بِهِ ، فَإِنْ جَاءَ كَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يَتَكَلَّمُ فِيهِ أَحَدٌ قَبْلَكَ ، فَلُو لَمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ مَنْ مَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يَتَكَلَّمُ فِيهِ أَحَدٌ قَبْلَكَ ، وَلَا شُخَدُرُ أَنَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَتَأَخُر وَلَا شَئَدَ أَنْ تَتَجْتَهِدَ بِرَأُيكَ وَتُقَدَّمَ فَتَقَدَّمُ ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَتَأَخُر وَلَا لَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَقَدَّمَ فَتَقَدَّمُ ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَتَأَخُر وَلَا لَكَ السَانى ١٤٩٥)

(۲۳۳۳۳) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ حضرت عمر شائی نے اُن کو لکھا، اگر کوئی معاملہ ایہ ابو جوقر آن ہیں ہوتو اُس کے مطابق فیصلہ کرواور آپ کولوگ اُس سے آزمائش میں بہتا نہ کر دیں، اور اگر کوئی معاملہ ایہ آ جائے جوقر آن میں نہ ہوتو حضور اقدس مَراَن فیصلہ کرواور آپ کولوگ اُس سے مطابق فیصلہ کرو، اور اگر کوئی معاملہ ایہ ابوجو نہ قرآن میں بوازر نہ ہی رسول اکرم مِراَفِق اُفِی آفِ کی سنت میں ہوتو کھو جس چیز پرلوگوں کا اجماع ہوا ہے اُس فیصلہ کو لے لو، اور اگر کوئی معاملہ ایہ آ جائے جو نہ قرآن میں ہو، نہ ہی سنت رسول اللہ میں ہواور نہ ہی آپ سے پہلے کی نے اُس کے متحلق فیصلہ کیا ہوتو پھر دو میں سے ایک معاملہ کوا ختیار کرتا، اگر اپنی رائے سے اجتہاد کر میں ہوتو تم آگر نگل سکتے ہواور اگر خودکوموخر رکھنا چا ہوتو موخر بھی رہ سکتے ہو۔ میں موخر رہ میں ہی بیاری بھلائی ہمتا ہوں۔

میں بھلائی ہمتا ہوں۔

( ٢٣٤٤٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ ، قَالَ : أَكْثَرُوا عَلَى عَبْدِ اللهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، قَدُ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ لَسْنَا نَقْضِى ، وَلَسْنَا هُنَاكَ ، ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ قَدَرَأَنْ بَلَغَنَا مِنَ الْأَمْرِ مَا تَرُونَ ، فَمَنْ عَرَضَ لَهُ مِنْكُمْ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيُوْمِ فَلِيَقْضِ بِمَا فِى كِتَابِ اللهِ ، فَإِنْ جَاءَهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِى كِتَابِ اللهِ ، فَإِنْ جَاءَهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِى كِتَابِ اللهِ ، فَإِنْ جَاءَهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِى كِتَابِ اللهِ ، وَلَا قَضَى بِهِ نَبِيَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنْ جَاءَهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِى كِتَابِ اللهِ ، وَلَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ أَتَاهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِى كِتَابِ اللهِ ، وَلاَ قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ أَتَاهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِى كِتَابِ اللهِ ، وَلاَ قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ أَتَاهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِى كِتَابِ اللهِ ، وَلاَ قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ أَتَاهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِى كِتَابِ اللهِ ، وَلاَ قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَلِي جُنَهِدُ بِرَأَيِهِ ، وَلاَ يَقُولُ : إِنِّى أَخَافُ وَإِنِّى أَخَافُ ، فَإِنَّ الْحَلَالَ عَلَى اللهُ مَالَةُ مَا لَيْ يَرِبُكُ اللهِ مَا لَا يَرِبُكُ اللهِ مَا لَا يَرِبُكُ لَكُ أَمُورٌ مُثْتَبَهًاتُ ، فَلَا لَهُ مَا لاَ يَرِبُكُ إِلَى مَا لاَ يَرِبُكُ لَى مَا لاَ يَرِبُكُ لَكَ أَمُورٌ مُشَتَّ بَهَاتُ ، فَلَوْ مُ مَا يَوْبِيكُ إِلَى مَا لاَ يَرِبُكَ الْ

(۲۳۳۵) حفرت عبدالرحمٰن بن بزید سے مروی ہے کہ ایک دن لوگ حفرت عبداللہ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا: اے لوگو!

حقیق ہم پرہم پراییا وقت گزرا ہے کہ نہ ہم فیصلہ کریا اور نہ ہی فیصلہ کی جگہ موجود ہوئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے امارت کا کام ہمار بے
مقدر میں کر دیا۔ جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو۔ پس آج کے بعد تم میں سے جس کوعہدہ قضاء پیش کیا جائے ، تو اُس کو چاہیئے تر آن کے
مطابق فیصلہ کر ہے، اور اگر کوئی ایسا معاملہ آجائے جو قر آن میں نہ ہوتو پھر نبی کریم مُؤَسِّنَ فِیْقَ کی سنت کے مطابق فیصلہ کر ہے، اور اگر
کوئی ایسا معاملہ آجائے جو قر آن وحدیث میں نہ ہوتو جو صالحین نے فیصلہ کیا ہے اُس کے مطابق فیصلہ کر و، اور اگر کوئی معاملہ ایسا ہو جو قر آن وسنت میں نہ ہواور صالحین نے بھی اُس کے متعلق فیصلہ نہ فرمایا ہوتو پھر اپنی رائے کے مطابق اجتہا دکرو، اور وہ بول نہ کہے
جو قر آن وسنت میں نہ ہواور صالحین نے بھی اُس کے متعلق فیصلہ نہ فرمایا ہوتو پھر اپنی رائے کے مطابق اجتہا دکرو، اور وہ بول نہ کہے
کہ میں ڈرتا ہوں، میں ڈرتا ہوں، بے شک طال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور اِن کے درمیان بچھ مشتبہ امور ہیں، پس
شک میں ڈرانی والی شے کوچھوڑ دواور بھین شے کو اختیار کرو۔

( ٣٣٤٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، مِثْلَ حَدِيثِ أَبِى مُعَاوِيَةً.

(۲۳۲۲) حفرت عبداللہ ہے بھی ای طرح مروی ہے۔

( ٢٣٤٤٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، نَحْوَهُ إِلَّاأَنَّهُ زَادَ فِيهِ : فَإِنْ أَتَاهُ أَمْرٌ لَا يَعْرِفُهُ فَلْيُقِرَّ ، وَلَا يَسْتَحْي.

(۲۳۳۷) حفزت عبداللہ ہے ای طرح مروی ہے گرائس میں اتنا اضافہ ہے کہ اگر کوئی ایسا معالمہ آجائے جس کو وہ نہ جانتا ہوتو اس کواقر ارکر لینا چاہیے ( یعنی مان لے کہ میں اس معالمہ کوئیس جانتا) اورشرم نہیں کرنی چاہیے۔

( ٢٣٤٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى يَزِيدَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسِ إِذَا سُئِلَ عَنِ الْأَمْرِ ، وَكَانَ فِى الْقُرْآنِ أَخْبَرَ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنُ فِى الْقُرْآنِ ، فَكَانَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَنْ أَبِى بَكْرِ وَعُمَرَ رضى اللَّهُ عَنْهُما ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَالَ فِيهِ بِرَأْبِهِ.

(۲۳۴۸) حضرت ابن عُباس رہی ہوتی اس جب کوئی چیز دریافت کی جاتی اوروہ قر آن میں ہوتی اُس کے متعلق بتادیتے ،اورا گرقر آن میں نہ ہوتی اور عضرت ابو بکر وعمر میں پیشنا کے اقوال میں دیکھتے اور میں نہ ہوتی اور حدیث رسول میں ہوتی اُس کو بتادیتے ،اورا گراُس میں نہ ہوتی تو حضرت ابو بکر وعمر میں پیشنا کے اقوال میں دیکھتے اور اگراُس میں بھی نہاتی تو پھراپی رائے سے اجتہاد کرتے۔

# الطَّالِبِ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ · الطَّالِبِ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ · كُواه اورطالبِ واه لِينَ مَرَى كَيْتُم كِساتِه فيصله كرنا

( ٢٣٤٤٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَيْفُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْمَكِّيُّ ، عَنْ قَيْسٍ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ :أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِشهادة شَاهِدٍ وَيَمِينٍ.

(مسلم ۳۔ ابوداؤد ۳۲۰۳)

(۲۳۲۷۹) حضرت ابن عباس ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ آنخضرت مَرِّنْتُ ایک گواہ اور تنم کے ساتھ فیصلہ فر مایا۔

( ٢٣٤٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جُويْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ سُرَّق: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ مَعَ يَمِينٍ. (ترمذى ١٣٣٥ ـ ابن ماجه ٢٣٧١)

(۲۳۲۵۰) حفرت مُرّ ق دافئه ہے بھی ای طرح مردی ہے۔

( ٢٣٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَى بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينٍ ، قَالَ : وَقَضَى بِهَا عَلِيٌّ رضى اللَّهُ عَنْهُ بَيْنَ أَظْهُرٍ كُمْ.

(۲۳۲۵۱) حفرت محمد بایشیا سے مروی ہے کہ آنخضرت میز انتظامی ایک گواہ اور تیم کے ساتھ فیصلہ فر مایا ، اور حضرت علی دیا ہونے ہی تمہارے ساتھ فیصلہ فر مایا۔ تمہارے سامنے اس کے ساتھ فیصلہ فر مایا۔

( ٢٣٤٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ خَالِدِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةً ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِشَهَادَةِ

مَشَاهِدٍ وَيَمِينٍ فِي الْمُحَقَّوقِ. (۲۳۳۵۲) حضرت ابوجعفر رقافَة ہے مردی ہے كہ آنخضرت مَرِّفَظَةَ حقوق میں گواہ اور تتم كے ساتھ فيصله فرمايا۔

( ٢٣٤٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ سَوَّارِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قُلْتُ لِرَبِيعَةَ :قَوْلُكُمْ فِي شَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينِ صَاحِبِ الْحَقِّ ؟ قَالَ :وُجِدَ فِي كِتَابِ سَعْدٍ.

(۲۳۲۵۳) حضرت سوار بن عبدالله فرمات میں کہ میں نے حضرت رہید سے دریافت کیا کہ آپ کا قول ہے کہ صاحب حق کے

لےّ ایک گواہ اورتم کے ساتھ فیصلہ کردیں گے؟ فرمایا ، حضرت سعد کی کتاب میں اس طرح موجود ہے۔ ( ۲۲۲۵٤ ) حَدَّثَنَا یَحْیَی بْنُ سَعِیدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ ، عَنْ أَبِی الزِّنَادِ : أَنَّ عَبْدَ الْحَصِیدِ کَانَ یَفْضِی

بِالْيَهِينِ بِالْكُوفَةِ مَعَ الشَّاهِدِ ، قَالَ : قَأَنْكَرَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ : أَنْ يَقْضِى بِالْيَهِينِ مَعَ الشَّاهِدِ ، فَقَالَ شَيْخٌ مِنْ مَشِيْخَتِهِمْ ، أَوُ قَالَ : مِنْ كُبَرَانِهِمْ : شَهِدُتُ شُرَيْحًا يَقْضِى بِالْيَهِينِ مَعَ الشَّاهِدِ.

(۲۳۳۵) حضرت ابو الزنادئے مروی کے کہ حضرت عبد الحمید کوفیہ میں ایک گواہ اور تیم کے ساتھ فیصلہ فرما دیتے تھے، کوفیہ والول نے اُن پرا نکار کیا ،انہوں نے اِس کے متعلق حضرت عمر بن عبد العزیز کوخط لکھا، حضرت عمر بن عبد العزیز نے اُن کولکھا کہ وہ ایک گواہ اور قتم کے ساتھ فیصلہ فرما کیں ،اُن کے بڑوں میں سے ایک نے کہا، میں حضرت شریح کے پاس حاضرتھا،انہوں نے ایک گواہ اور قتم سے ساتہ فیصل کا

( ٢٣٤٥٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَصِينٍ ، قَالَ : قَضَى عَلَى عَبُدُ اللهِ بُنُ عُتِبَةَ بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ مَعَ يَعِينِ صَاحِبِ الْحَقِّ.

(۲۳۳۵۵) حضرت حصین فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عتبہ نے میرے خلاف صاحب حق کے لئے ایک گواہ اور قتم کے ساتھ فصلہ فرمایا۔

( ٢٣٤٥٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْعَتكِى : أَنَّ يَحْيَى بْنَ يَعْمُرَ كَانَ يَفْضِى بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينٍ.

(۲۳۳۵۱) حضرت نیخی بن یغمر ایک گواه اورتنم کے ساتھ فیصلہ فرماتے تھے۔

( ٤٤٩ ) فِي الْقَاضِي يَقْضِي بِالْقَضَاءِ ثُمَّ يَسْتَقْضِي قَاضِيًّا غَيْرَةُ أَلَهُ أَنْ يَرْدُهَا ؟ قاضى كے فیصلہ کے بعد دوسر نے قاضی سے فیصلہ طلب کرنا، کیا اُس کو پہلے قاضی کا تھم رو کرنے کا اختیار ہے؟

( ٢٣٤٥٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ وَسُئِلَ عَنْ قَاضٍ قَضَى بِجَوْرٍ ، فَقَالَ

الشَّغْبِيُّ :أَمَّا الْجَوْرُ فَلَا أَقُولُ فِيهِ ، يَقُولُ : إِنَّهُ لَا يَنْبِغِي لَهُ أَنْ يَجُورَ ، وَلَكُنْ أَيُّمَا قَاضٍ فَضَى ، فَجَاءَ قَاضٍ مِنْ بَغْدِهِ ، فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْظُرَ فِي قَضَائِهِ ، وَيُولِّيهِ مِنْ ذَلِكَ مَا كَانَ تَوَلَّى.

(۲۳۳۵۷) حفرت شعمی سے دریافت کیا گیا کہ اگر قاضی نے ظلماً فیصلہ کیا ہو؟ حضرت شعمی نے فرمایا بظلم کے متعلق تو میں پھونہیں کہتا ، فرماتے ہیں کہ قاضی کے لئے ظلماً فیصلہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ بہرحال کوئی قاضی فیصلہ کر سے بعد دوسرے قاضی کے پاس فیصلہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ اور جن فیصلوں کی کے پاس فیصلہ لایا جائے ، اُس دوسرے قاضی کے لئے اُس پہلے قاضی کے فیصلہ پرنظر ٹانی کرتا مناسب نہیں ہے۔ اور جن فیصلوں کی خصر دکردے۔

# ( ٤٥٠ ) مَنْ قَالَ لاَ يُبَاءُ حُرُّ فِي إِفْلَاسٍ

جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ افلاس کی وجہ سے (میں) آزاد کے مال کوفر وخت نہیں کیا جائے گا ( ۲۲۶۵۸) حَدَّنَا ابْنُ مَهْدِیٌّ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مَکْحُولٍ ، قَالَ : لَا یُبَاعُ حُرَّ فِی اِفْلَاسٍ ، قَالَ : وَ کَتَبَ بذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رحمه الله تعالى.

(۲۳۲۵۸) حفرت کمول فرماتے ہیں آ زاد آ دی کوغربت کی وجہ سے فروخت نہیں کیا جا سکتا۔ فرماتے ہیں کہ یہ بات عمر بن عبدالعزیز نے لکھی تھی۔

# ( ٤٥١ ) فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي قِبَلَ الرَّجُلِ الشَّيْءَ كونَی شخص دوسرے کے پاس اپی کس چیز کا دعویٰ کرے

( ٢٣٤٥٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ ، عَنُ أَيُّوبَ أبى الْعَلاَءِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَأَبِى هَاشِمٍ :فِى رَجُلٍ ادَّعَى قِبَلَ رَجُلٍ مَالاً، فَقَالَ :أَغُطِنِى كَفِيلاً كَتَّى آتِىَ بَبَيِّنَتِى ، قَالَ :لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ.

(۲۳۳۵۹)اگرکوئی شخص دوسرے کے پاس ا پنامال ہونے کا دعویٰ کرے اور کیے کہ جب تک میں گواہ نہ لے آؤں اس وقت تک ا پنا کوئی ضامن مجھے دے دو۔ایسے شخص کے بارے میں حضرت قادہ اور ہاشم فرماتے ہیں کہ اس کو بیتن حاصل نہیں ہے۔

( ٢٣٤٦ ) حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَبِى الْعَيْزَارِ ، قَالَ : أَتَيْتُ الشَّغْبِيَّ بِرَجُلٍ لِى عَلَيْهِ حَقَّ لَمْ يَكُنْ لِى عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ ، فَقُلْت :خُذْ لِى مِنْهُ كَفِيلًا ، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ لِى مِنْهُ كَفِيلًا.

(۲۳٬۲۰) حضرت عقبہ بن ابوالعیز ارفر ماتے ہیں کہ میں ایک شخص کے ساتھ حضرت شعبی کے پاس آیا، جس پرمیراحق تو تھا لیکن اُس پر گواہ نہ تھے، میں نے عرض کیا کہ: اِس سے میرے لئے کفیل لے لیس الیکن انہوں نے میرے لئے کفیل لینے ہے انکار کیا۔

# ( ٤٥٢ ) فِي الرَّجُل يُسَاوِمُ الرَّجُلَ بِالشَّيْءِ

# کوئی شخص کسی کو قیمت لگادے

( ٢٣٤٦ ) حَدَّثَنَا غُندُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي الْفَيْضِ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَسَارٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا الذَّرْدَاءِ سَاوَمَ رَجُلًا ، فَحَلَفَ الرَّجُلِ أَنْ لَا يَبِيعَهُ ، ثُمَّ أَعْطَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِذَلِكَ الثمنِ ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : إنَّى أَخْشَى أَوْ أَكْرَهُ أَنْ أَخْمِلُكُ عَلَى إِثْمِ.

(۲۳۲۱) حضرت عبداللہ بن بیار فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابودر داء کو دوسر شے خص سے بھا وُا گاتے ہوئے سنا لیکن اس تخص نے قتم اٹھائی کے میں اس شے کو بیچنا ہی نہیں جا ہتا۔ بعد میں وہی شے اس نے ابودر داء کواتن قیمت پر ہی دے دے۔ ابو در داء نے فر مایا کدیس ناپستہ محصا ہوں کہ تجھ گناہ پر برا جیختہ کروں۔

( ٢٣٤٦٢ ) حَلَّمْنَا وكيع ، عن يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبِ ، عَنْ مُعَاذٍ :أنَّهُ سَاوَمَ رَجُلًا بِبَيْعِ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَبِيعَهُ ، ثُمَّ دَعَاهُ أَنْ يَبِيعَهُ ، فَكُرِهَ أَنْ يَشْتَرِى مِنْهُ.

(۲۳۳۶۲) حضرت معاذ ہے مروی ہے کہا کی شخص نے سامان کی قیمت لگائی ، پھرفروخت نہ کرنے کی قتم اٹھائی ، پھراُن کوفروخت كرنے كے لئے بلايا ،انہوں نے أس كے خريد نے كو ناپسند فر مايا۔

( ٢٢١٦٢ ) حَلَّاتُنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ : أَنَّ مُعَاذًا سَاوَمَ رَجُلًا بِشَيْءٍ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَبِيعَهُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

(۲۳۲۷۳) حفرت معافے ای طرح مروی ہے۔

( ٢٣٤٦٤ ) حَدَّثَنَا ابن علية ، عن ابن عون ، عن محمد قَالَ :قلت له :الرجل يحلف على الشيء أن لَا يبيعه ، ثم يبيعه أشتريه منه ؟ قَالَ :نَعَمُ ، وأذكِرُه يمينه.

(۲۳۲۷۴) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد ہے عرض کیا کہ: ایک شخص نے کوئی چیز فروخت نہ کرنے کی تتم

اٹھائی پھروہ اُس کوفر دخت کرتا ہے،تو کیا اُس ہےوہ چیزخریدلوں؟ فرمایا: جی ہال خریدلو،اوراُس کواس کی قتم یا دولا دو۔

( ٢٣٤٦٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَاصِم ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، بِنَحْوِ مِنْهُ ، قَالَ :هَذَا أَحُرَزُ لِيَمِينِهِ.

(۲۳۳۷۵) حفرت ابن سیرین سے اس طرح مروی ہے، قر مایا: بیاس کی یمین کے لیے باعث تحفظ ہے۔

( ٤٥٣ ) فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ دَارَةُ وَيَشْتَرِطُ فِيهَا سُكْنَى

کوئی شخص گھر فروخت کر کے پھراس میں رہنے کی شرط لگادے

( ٢٣٤٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُرَّةَ بْنِ شَوَاحِيلَ ، قَالَ إنَّ صُهَيْبًا بَاعَ دَارَهُ

(۲۳۳۷۱) حفرت مرہ ابن شراحیل ہے مردی ہے کہ حفرت صہیب نے حضرت عثمان ہے گھر خریدا،اوراس میں اتناا تناعرصہ رہنے کی شرط لگادی۔

( ٢٣٤٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ قَيْسِ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ عَوْنِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُتُبَةَ : أَنَّ تَمِيمًا الدَّارِيِّ بَاعَ دَارِهِ وَشَتَرَطُ سُكْنَاهَا حَيَاتَهُ ، وَقَالَ ": إنَّمَا مَثَلِى مَثَلُ أُمٌّ مُوسَى رُدَّ عَلَيْهَا ابْنُهَا وَأُعْطِيَتُ أَجْرَ رَضَاعِهَا.

(۲۳۳۷) حفرت تمیم:اری نے اپنامکان فروخت کیا اورا پی زندگی تک اس میں رہنے کی شرط لگادی ،اورفر مایا کہ میری مثال تو حضرت موکی غلابٹلا کی والدہ کی طرح ہے، اُن کا بیٹا اُن کو دورھ بلانے کے لئے واپس کیا گیا ،اور دودھ پلانے پراجرت بھی اُن کو دی گئی۔

( ٢٣٤٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ :أَنَّ الْمُرَأْتَيْنِ بَاعَتَا دَارَيْنِ لَهُمَا وَاشْتَرَطَتَا سُكْنَاهُمَا حَيَاتَهُمَا. فَقَالَ :عَامِرٌ :تَسْكُنَان حَتَّى تَمُوتًا.

(۲۳۳۷۸) حضرت عامر سے مردی ہے کہ دوخوا تین نے اپنا گھر فروخت کیا ،اور دونوں نے عمر بھراس میں رہنے کی شرط لگا دی، حضرت عامر نے فرمایا وہ دونوں جب تک زندہ ہیں اس میں رہیں گی۔

( ٢٣٤٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :كان ابن أبي ليلي يجيزه عندنا ، وأما غيره ، فكان يرده.

(۲۳۳۲۹) حضرت وکیج فرماتے ہیں کہ حضرت ابن الی لیلی ہمارے سامنے اس کو جائز قرار دیتے تھے۔لیکن ابی لیلیٰ کے علاوہ دوسرے حضرات اس کور دکر دیتے تھے۔

( ٢٣٤٧ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثْنَا سُفْيَانُ ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ الْبَارِقِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ :لِكُلِّ مُسْلِمٍ شَرْطُهُ.

(rimu-) حفرت شریح فرماتے ہیں کہ برمسلمان کے لئے اس کی شرط ہے۔

٤٥٤) الرَّجُلُ يَقَعُ بَينَهُ وَبَيْنَ جَارِةِ الْحَائِطُ

اگر کسی شخص اوراس کے پڑوی کے درمیان سے دیوارگر جائے ( یعنی منہدم ہو

جائے اور بے بردگی ہوتی ہو)

( ٢٣٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَيَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَا :حدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَشْعَتْ بُنِ أَبِى الشَّعْتَاءِ ، قَالَ :وَقَعَ حَانِطٌ لِرَجُلٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ جَارِهِ ، فَخَاصَمَهُ جَارُهُ إِلَى شُرَيْحٍ ، فَلَمْ يُجْبِرهُ عَلَى بِنَائِهِ ، وَقَالَ لِجَارِهِ : اذْهَبْ فَاسْتُرْ

(۲۳۴۷۱) حضرت افعث سے مروی ہے ایک آ دمی کی دیوار گرگئی۔ جواس کے اور اس کے پڑوی کے درمیان تھی۔ وہ پڑوی قاضی شریح کے پاس اس معاملہ کو لے کر گیا۔انہوں نے صاحب دیوار کو بنانے پرمجبور نہ کیا بلکہ پڑوی کو تھم دیا کہ وہ خود ہی پردہ کا انظام کرلے۔

# ( ٤٥٥ ) فِي ثُوَابِ إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ وَالرِّفْقِ بِهِ تنگ دست کومہلت دینے اوراُس کے ساتھ نرمی کرنے کا ثواب

( ٢٣٤٧٢ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَسِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَلَمْ يُوجَدُ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ ، إِلَّاأَنَّهُ كَانَ رَجُلًا مُوسِرًا يُخَالِطُ النَّاسَ، فَيَقُولُ لِغِلْمَانِهِ :تَجَاوَزُوا عَنِ الْمُغْسِرِ ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلَاثِكَتِهِ :نَحْنُ أَحَقُّ بِلَالِكَ مِنْهُ تَجَاوَزُوا عَنْهُ.

(۲۳۷۷۲) حضورا قدس مَلِفَظَيْظَةِ نے ارشاوفر مایا کہ بتم ہے پہلی امت میں ہے ایک شخص کا حساب و کتاب کیا گیا ، اُس کی کوئی نیکی نہ تھی سوائے اِس کے کہ وہ مالد ارشخص تھاا در لوگوں ہے معاملات کرتا تھا ،ادر اُس نے اپنے مآتخوں سے کہا ہوا تھا کہ تنگ دست سے تجاوز ( درگزر ) کرلیا کرو، اُس کومہلت دے دیا کرو، اللہ تعالی نے فرشتوں سے فرمایا: میں اِس چیز کا زیادہ مستحق ہوں، تم لوگ اِس ہے چشم یوشی کرو۔ (اس کو چھوڑ دو)

( ٢٢٤٧٣ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْخَطْمِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كَعْبِ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةً ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مِّنْ نَفْسَ عَنْ غَرِيمِهِ ، أَوْ مَحَا عَنْهُ كَانَ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(٢٣٨٧ )حضوراقدس مَوْفَظَةَ فِي ارشاد فرمايا: جوفض مقروض كومهلت دے يا أس كومعاف كردے، ووفخض قيامت كے دن الله کے عرش کے سامید میں ہوگا۔

( ٢٣٤٧٤ ) حَذَّنْنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهُلِ بْنِ حُنَيْفٍ : أَنَّ سَهُلَ بْن حُنَيْفٍ حَدَّثَهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوُ غَارِمًا فِي عُسُرَتِهِ ، أَوْ مُكَاتَبًا فِي رَقَيَتِهِ ، أَظَلَهُ اللَّهُ فِي ظِلَّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ.

(۲۳۴۷ ) حضور اقدس مَفِرَ فَضَعَ فَقِهَ نِ ارشاد فر ما یا: جو شخص الله کی راه میں مجاہد کی مدد کرے، یا مقروض کی تنگی میں مہلت دے، یا م کا تب کی آ زادی میں مدود ہے، اللہ تعالی اس کو اُس دن سامیہ عطا ء فر ہائے گا جس دن اُس کے عرش کے سامیہ کے علاوہ کوئی اور سابيەنە بوگا ـ

( ٢٣٤٧٥ ) حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، قَالَ : قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرِو لِحُدَيْفَةَ : حَدِّثْنِي بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلَّ أَنَاهُ الْمَلَكُ لِيَقْبِضَ رُوحَهُ فَقَالَ : هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا ؟ قَالَ : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ رَجُلَّ أَنَاهُ الْمَلَكُ لِيَقْبِضَ رُوحَهُ فَقَالَ : هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا ؟ قَالَ : هَا أَعْلَمُهُ إِلاَّ أَنِّى كُنْتُ رَجُلاً أَخَارِفُ النَّاسَ فِي الدُّنَيَا وَأَخَالِطُهُمْ ، فَكُنْتُ مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا أَنِّى كُنْتُ رَجُلاً أَخَارِفُ النَّاسَ فِي الدُّنِيَا وَأَخَالِطُهُمْ ، فَكُنْتُ أَنْظُرُ الْمُعْسِرَ ، وَأَنَجَاوَزُ عَنِ الْمُوسِرِ ، فَأَدْخَلَهُ اللّهُ الْجَنَّةَ ، قَالَ عُقْبَةً : وَأَنَا سُمِعْتَهُ يَقُولُ ذَلِكَ.

(۲۳۲۷۵) حضرت عقبہ بن عامر نے حضرت فَذیفہ وَاللَّوْ ہے فر مایا کہ آنخضرت مِلَّفِظِیَّا ہے بی ہوئی کوئی حدیث بیان فرمادیں، حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم مِلِّفظِیَّا ہے سنا آپ مِلْفظِیَّا نے فرمایا: تم ہے پہلی امتوں میں فرشتہ ایک شخص کی روح قبض کرنے آیا تو اس نے آدی ہے سوال کیا کہ تیراکوئی نیک عمل ہے؟ اُس نے کہا میں نہیں جانتا، اُس ہے کہا بی نہیں جانتا، اُس ہے کہا بی فورکر، اُس نے کہا کہ جھے سوائے اِس عمل کے اور کچھ نہیں معلوم کہ میں دنیا میں لوگوں کے ساتھ معاملات کرتا تھا، میں غریب کومہات اور امیر سے نرمی اور چشم یوشی کا معاملہ کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اُس کو جنت میں داخل فرمادیا۔

( ٢٣٤٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشُّعَيْثِي ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :خُذْ حَقَّك فِي عَفَافٍ وَافِياً ، أَوْ غَيْرِ وَافٍ. (ابن ماجه ٢٣٢٢)

(۲۳۴۷ )حضورا قدس مَلِأَنْظَ يَجَرِّبُ ارشا وفر ما يا: اپناحق درگز راورمعاف کرتے ہوئے وصول کرو، پورا ملے يا نہ ملے۔

( ٢٣٤٧٧ ) حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِقٌ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِتْي ، عَنْ أَبِى الْيَسَرِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا ، أَوْ وَضَعَ لَهُ ، أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّ عَرْشِهِ.

(۲۳٬۷۷۷) حضورا قدس مَرْفَظَةَ فِي ارشاد فرمایا: جو محض محک دست کومہلت دے یا اُس کومعاف کردے، اللہ تعالی اُس کوعرش کے سامیہ میں جگہ عطاء فرمائے گا۔

# ( ٤٥٦) فِيمَا لاَ يَنْبَغِى لِلشَّاهِدِ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ جس كِمتعلق كلام كرنا گواه كے لئے مناسب نہيں

( ٢٣٤٧٨ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : شَهِدَ رَجُلَانِ عِنْدَ شُرَيْحِ لِرَجُلِ عَلَى شَيْءٍ ، قَالَ الْأَعْمَشُ : أَرَاهُ قَالَ :عَلَى بَغْلِ فَقَالَ :نَشْهَدُ أَنَّ هَذَا اشْتَرَاهُ مِنْ هَذَا ، قَالَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ : وَأَشْهَدُ أَنَهُ فَاجِرٌ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ :وَمَا يُدُرِيك أَنَّهُ فَاجِرٌ ؟ قُمْ لَا شَهَادَةَ لَك.

(۲۳۳۷۸) حضرت ممارۃ سے مردی ہے کہ حضرت شریح کے قاضی شریح کے پاس دو آ دمیوں نے کمی شخص کے بارے میں کسی معابلے میں گواہی دیتے ہیں کہ میرا خیال ہے دہ گواہی دیتے

المعنف ابن الي شيرم جم (جلد ٢) في المعنف الم

میں کداس نے میر گدھافلاں سے خریدا ہے۔ پھران میں سیا یک گواہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا کہ بیفا جرفحف ہے۔ شریح نے فر مایا کہ

تجھے کیے پتہ ہے کہ یہ فاجر ہے کھڑا ہوجا تیری گواہی قبول نہیں ہے۔ ۲۲٤۷۹) حَدَّثُنَا وَکِیعٌ ، فَالَ : حَدَّثُنَا حَسَنُ بُنُ صَالِح ، عَنِ الْجَعْدِ بْنِ ذَكْوَانَ ، قَالَ : تَقَدَّمَ رَجُلَّ إِلَى شُويْح ،

قَالَ : فَدَعَا بِشَاهِدٍ لَهُ فَقَالَ : أَيْنَ رَبِيعَةُ الْكُولِيْفِرُ ، فَجَاءَهُ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : أَقْرَرْتَ بِكُولِيْفِر ، فَرَدَّ شَهَادَتَهُ. وَالَّ عَلَيْ اللَّهُ فَقَالَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَى عَلَيْكُوا عَلَى عَلَيْكُوا عَلَى عَلَيْكُولُونَ عَلَيْكُولُونَ عَلَى عَلَيْكُولُونَ عَلَى عَلَيْكُولُونَ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُولُونَ عَلَيْكُولُونَ عَلَى عَلَيْكُولُونُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَل

(۱۲ ۲۹۱) مطرت بعد بن دوان سے مرون ہے الدید سی معرت مرب نے پان حاصر ہوا، اور معرت مرب نے اسے واہ و اللہ ۱۲ میں ا بلایا، اُس نے کہا چھوٹا کا فرر بیعہ کہاں ہے؟ حضرت شرح نے دریافت فر مایا کہ کیا تو کو یفر (چھوٹے کا فر) کے ساتھ اِس کو پختہ کرتا ہے، چراُس کی گوائی کور دفر مادیا۔

َ ٢٣٤٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : لَوْ شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ طَلَقَ الْمُواَتَّةُ ، ثُمَّ رَجَعَا عَنُ شَهَادَتِهِمَا قَالَ : الطَّلَاقُ بَاقٍ إِنْ لَمْ يَكُنُ دَخَلَ بِهَا ، رَجَعَ الزَّوْجُ عَلَيْهِمَا يِنِصْفِ الصَّدَاقِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ

دَخُلَ بِهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا. يَعْنِى : مِنَ الصَّدَاقِ. دَخُلَ بِهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا. يَعْنِى : مِنَ الصَّدَاقِ. (۲۳۲۸ ) حضرت سفيان سے مردی ہے کہ اگر دو فخص کی مخص کے خلاف اس بات کی گواہی دیں کہ اُس نے بیوی کو طلاق دی

ر ۱۸۸۸) سرت سین سے بروی ہے دو برود من من سے سات ہوں وہی دیں دو ہوں دیں دو من من سے بول وسال دو من من سے بول وسال دو ہوں ہوں ہے، پھر اُن دونوں نے اپنی گواہی سے رجوع کر دیا ، فر مایا : اگر تو زوج نے دخول نہیں کیا تھا تو طلاق قائم رہے گی اور زوج ان گواہوں سے نصف مہر کارجوع کرے گااوراگرزوج دخول کر چکا تھا تو پھر گواہوں پرکوئی چیز ادا کرنالازم نہ ہوگی۔

( ٤٥٧ ) فِي الرَّجُلِ يَأْذَكُ لِعَبْدِهِ فَيُدَّاكُ وَيَمُوتُ الْمَوْلَي

کوئی شخص اینے غلام کوتجارت کی اجازت دے، پھروہ مقروض ہوجائے اوراُس کا آتا

#### فوت ہوجائے

( ٢٢٤٨١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّى ، عَنْ بَعْضِ أَصُحَابِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ إِبْرَهِيمٍ : فِي رَجُلٍ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فَلَحقهُ دَيْنٌ ، وَمَاتَ الْمَوْلَى وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، قَالَ : يُبْدَأُ بِدَيْنِ الْمَوْلَى قَبْلَ دَيْنِ الْعَبْدِ.

قلحقه دين ، ومات المولى وعليه دين ، قال : يبدأ بِدَينِ المُولَى قبل دينِ المُولَى قبل دينِ العَبدِ. قَالَ الْبَتِّيُّ : لَا يُعْجِينِي ذَلِكَ ، يُبْدَأُ بِدَيْنِ الْعَبْدِ قَبْلَ دَيْنِ الْمَوْلَى ، لَأَنَّهُ أَطْلَقَ رَقَبَتُهُ.

(۲۳۲۸۱) حضرت ابراتیم ہے مروی ہے کہ ایک مخص نے اپنے علام کو تجارت کی اجازت دی پھروہ مقروض ہو گیا،اور آقا کا انتقال بھی اِس حال میں ہوا کہ آقا مقروض ہے،فر مایا: غلام کے دین سے قبل آقا کے قرض سے ابتدا کریں گے،حضرت البتی

اسفال کی اِن طال یں ہوا نہ او سروں ہے، ہر ماید علام ہے دین ہے ان اوسے ہر اسے بید اریں ہے۔ سرت اس فرماتے ہیں: مجھے اِس پرتعجب نہیں ہوا: غلام کے دین ہے ابتدا کریں گے آتا کے قرض ہے قبل ، کیونکہ اُس نے اُس کی آزادی کو مطلق رکھا ہے۔

# ( ٤٥٨ ) فِي الرَّجُلِ يَأْتِي حَرِيغَهُ فَيَشْتَرِي مِنْهُ الْمَتَاعَ

# کوئی شخص اینے ہی کارخانے پرآئے اوراس سے سامان خریدے

( ٢٣٤٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : آتِي خَرِيفِي فَأَشْتَرِي مِنْهُ الْمَتَاعَ وَأَزِيدُهُ فِي ثَمَنِهِ ، وَلَوْ شِنْتَ أَخَذْتَهُ مِنْهُ بِدُونِ ذَلِكَ ، أَبِيعُهُ مِنْهُ مُشَافَّةً ؟ قَالَ :لَا . يَعْنِي :مُرَابَحَةً.

(۲۳۴۸۲) حضرت ابن جریج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے دریافت کیا میں اپنے میں پیشہ فرد کے پاس جا کر سامان خرید تا ہوں اور پسیے بھی زیادہ دیتا ہوں۔ وہی چیز اگر آپ خریدیں تو کم پیپوں سے فریدلیں گے۔ تو کیا میں اس سے بچ مرابحہ کر سکتا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا کنہیں۔

## ( ٤٥٩ ) فِي قَبْضِ النَّخُلِ كَيْفَ هُو ؟ كھجور كے درخت كوكسے وصول كريں گے؟

( ٢٣٤٨٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَبْضِ النخل : أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ ويقلُّبه.

(۲۳۲۸۳) حضرت فتعی بیشی فرماتے ہیں کہ مجور پر قبضہ یہ ہے کہ اس کود مکی لے اور الٹ بلٹ کر لے۔

### ( ٤٦٠ ) الصَّمَانُ يَلْزُمُهُ الرَّجُلُ

### كسي شخص برضان كالازمآنا

( ٢٣١٨٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ :فِي رَجُلٍ ، قَالَ لِرَجُلٍ : إِنْ لَهُ آتِكَ بِحَقِّكَ إِلَى كَذَا وَكَذَا فَدَارِى لَكَ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : إِنَّ أَخُطَتُ يَدُّهُ رِجُلَهُ غَرِمَ.

(۲۳۴۸۴) حفزت ابن میرین سے مردی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ اگر میں اتنا اتنا تیراحق لے کرنہ آیا تو میر اگھر تیرا،حضرت شرت کے فرمایا:اگراس کے ہاتھ سے فلطی ہوتو کیا یاؤں غارم ہوگا؟

( ٢٣٤٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ : إِنِّى الْسَتَوْدَعْتُ هَذَا وَإِنَّهَا ذَهَبَتْ وَهُوَ يَنْظُرُ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ :شُهُودُكَ أَنَّهَا ذَهَبَتْ وَهُوَ يَنْظُرُ .

(۲۳۸۸) ایک شخص حفر سے شرح کے پاس آیا ،اور کہا کہ میں نے اس کے پاس امانت رکھوائی۔ جب وہ ضائع ہوئی توید کھتارہا۔ حضرت شرح نے کہا کہ اس بات میر گواہ لاؤ کہ وہ ضائع ہوئی اور پید کھتارہا۔

#### دردره ودره ودر و ( ٤٦١ ) القرية تقبل وَفِيهَا العُلُوجُ وَالنَّحْلُ

### اس بستی کوقبول کرنا جس میں مختلف گھر بھی ہوں اور درخت بھی

( ٢٣٤٨٦ ) حَدَّثَنَا على ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الْقَرْيَةِ يَتَقَبَّلُهَا وَفِيهَا الْعُلُوجُ وَالْبَيُوتُ وَالنَّخُلُ وَالشَّجَرُ ؟ فَكُوهَ ذَلِكَ.

(۲۳۴۸ ) حطرت سعید بن جبیر سے دریافت کیا گیا کہ کیاا ہے گاؤں کو (علاقہ ) قبول کریں گے جس میں گھر درخت اور تھجور کے باغ ہوں؟ آپ نے اس کو ناپند کیا۔

( ٢٣٤٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ عُبَيْدَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَأَلَهُ رَجُلٌ وَأَنَا أَسْمَعُ : أَيَتَقَبَّلُ الرَّجُلُ الأَرْضَ فِيهَا الْعُلُوجُ وَالنَّمَارُ وَالْبُيُوتُ ؟ فَقَالَ : لَا.

(۲۳۴۸۷) حضرت ابراہیم ہے ایک شخص نے دریافت کیا کہ: کیا آ دی ایسے زمین کو قبول کرے گا جس میں پھل اور گھر اور درخت وغیرہ ہوں؟ فریایا کنہیں۔

( ٢٣٤٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ : أَنَّهُ كَرِهَ قَبَالَةَ الرَّوُّوسِ ، وَلَمْ يَرَ بِالْقُرَى بَأْسًا. ( ٢٣٣٨ ) حفرت ابوجعفر تعداد كے ضامن بننے كونا پُنْد كرتے تھے، كيكن گاؤل مِن كوئى حرج نہ بجھتے تھے۔

# ( ٤٦٢ ) الطَّرِيقُ إِذَا اخْتُلِفَ فِيهِ كُمْ يُجْعَلُ ؟

### راسته ہے متعلق اگراختلاف ہوجائے تو کتنار کھا جائے گا

( ٢٣٤٨٩ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّاثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ الصُّبَعِيُّ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ بُشَيْرٍ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اجْعَلُوا الطَّرِيقَ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ.

(بخاری ۲۳۷۳ مسلم ۱۳۳)

#### (٢٣٨٩) حضورا قدس مَزْ مَشْفَقَ فَي إرشاد فرمايا سات كرچوژ اراستدر كهو\_

( ٢٢٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إذَا اخْتَلَفْتُمْ فِى الطَّرِيقِ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَة أَذْرُعٍ . (ابن ماجه ٢٣٣٩ ـ أحمد ١/ ٢٣٥) (٢٣٣٩ ) حضورا قدس مُأِنْفَقَعَ فَ ارشا وفر ما يا: كه اگر راسة عضل اختلاف ، وجائة سات كُر كار استركو ـ

# ( ٤٦٣ ) فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِ جَارِهِ كُونَى شَخْصَ گاڈر كالىك كنارە پرِ وى كى دىوار پرر كەدے

( ٢٣٤٩١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : مَنْصُورُ بُنُ دِينَار ، عَنْ أَبِي عِنْكُرِمَةَ الْمَخْزُومِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَةً أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ. (احمد ٢/ ٣٢٥) (٢٣٣٩١) حضور الدّس مَرْفَظَيَّةً نِ ارشاد فرمايا: كه كوئى بحى شخص اپن پروى كواس مے منع نه كرے كه وه أس كى ديوار پرككوى

( ٢٣٤٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا يَمْنَعُ أَحَدُّكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةٌ عَلَى جِدَارِهِ. قَالَ :وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ :مَا لِى أَرَاكُمْ عنها مُعْرِضِينَ ، وَاللَّهِ لَأَرْمِينَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ.

(بخاری ۲۳۲۳\_ مسلم ۱۳۲۱)

(۲۳۲۹۲) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹو سے مردی ہے کہ حضور اقدس شِافِظَیْجَ نے ارشاد فر مایا: کو کی مخص اپنے پڑوی کو دیوار پرککڑی (گاڈر) رکھنے سے منع نہ کرے۔حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹو نے فر مایا: مجھے کیا ہو گیا کہ میں تنہیں اِس سے اعراض کرتے ہوئے دیکھتا ہوں؟! میں وہ لکڑی تمہارے کندھوں کے درمیان ماروں گا۔

( ٢٣٤٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ بَنَى بِنَاءً فَلْيُدَعِّمُهُ بِحَائِطٍ جَارِهِ. (احمد ٢٣٥- طبراني ١٨٥٢)

(۲۳۳۹۳) حضرت ابن عباس و الله الله عمروى ب كه حضور اقدس فيل في في ارشاد فرمايا: جو كمر بنائ أس كوچا بيئ كه اپن بروى كى ديواركوسهاراد ،

## ( ٤٦٤ ) مَا دُكِرَ فِي شَهَادَةِ الزَّورِ جُعوثی گواہی کی وعید کابیان

( ٢٣٤٩١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفُيانُ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ رَسِعَةً، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: عُدِّلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالشَّرْكِ بِاللَّهِ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴾. عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالشَّرْكِ بِاللَّهِ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزِّورِ ﴾. (٢٣٩٣) حضرت ابن مسعود ثَنَّ وَ فَرَاتَ بِي كَاللَّهُ تَعَالَى فَ جَمُولُ كُوابَى كُوثَرَك كَيرابر قرارديا ہے۔ چربي آيت تلاوت فربائي: ﴿ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴾.

( ٢٢٤٩٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ الْعُصْفُرِى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ النَّعْمَانِ الْأَسَدِى ، عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ : عَدَلَتُ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالشِّرْكِ بِاللَّهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الآيَةَ : ﴿وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ﴾. (ترمذى ٢٢٩٩ ـ ابوداؤد ٣٥٩٣)

(۲۳۳۹۵) حفرت رئر یم سے مروی ہے کہ آنخضرت مِنْ النظافی آنے میں کی نماز ادا فرمائی پھر آپ مِنْ اَنْ اَنْ اِلْمَ اَ ہُورَ اَ بِهِمُ اَلَى بَعْرِ آپ مِنْ اَلْمَانَ اِللَّهِ عَلَى اَلْمَانَ اِللَّهِ عَلَى مَانَ اللهِ عَلَى مَانَ اللهُ عَلَى مَانُونَ اللهُ عَلَى مُنْ اِللهِ عَنْ مَنْ اللهِ عَنْ مَنْ اللهِ عَنْ مَنْ اللهِ عَنْ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ مَنْ اللهِ عَنْ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ الله

( ٢٣٤٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيَّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ :أَلَا لَا يُؤْسَرَنَّ أَحَدٌ فِي الإِسْلَامِ بِشَهَادَةِ الزُّورِ فَإِنَّا لَا نَقْبَلُ إِلَّا الْعُدُّولَ. أَبِيهِ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ :أَلَا لَا يُؤْسَرَنَّ أَحَدٌ فِي الإِسْلَامِ بِشَهَادَةِ الزُّورِ فَإِنَّا لَا نَقْبَلُ إِلَّا الْعُدُّولَ.

(۲۳۳۹۱) حضرت عمر بن خطاب و لا فر ماتے ہیں کہ خبر دار ہر گز کو کی شخص اسلام میں جھوٹی گواہی نہ دے، بے شک ہم صرف عادلوں کی گواہی قبول کرتے ہیں۔

( ٢٣٤٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ ابنِ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ : ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ فَالَ: شَهَادَةُ الزُّورِ.

(٢٣٣٩٧) حفرت ابن الحسديف فرمات بيس كه ﴿ وَ لَا تَقْفُ مَا كَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ عمرادجهو في كوابي بـ

( ٢٣٤٩٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ وَشَرِيكٌ ، عَنُ عَاصِم ، عَنْ وَائِلِ بُنِ رَبِيعَةً ، قَالَ :عَدَلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالشَّرْكِ بِاللَّهِ ، وَتَلَا أَحَلُهُمَا :﴿وَاجْتَنِهُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾.

(۲۳۳۹۸) حفرت دائل بن ربید فرماتے بیں کہ جموئی گوائی اللہ تعالی کے ساتھ شرک کے برابر ہے، پھران میں سے ایک نے بید والی آیت تلاوت فرمائی: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ ﴾ اور دوسرے نے بیدوالی آیت تلاوت فرمائی : ﴿ وَاجْعَنِبُوا قُولَ الزُّورِ ﴾. الزُّورِ ﴾.

### ( ٤٦٥ ) شَاهِدُ الزُّورِ مَا يُصْنَعُ بِهِ ؟ حجو ٹے گواہ کے ساتھ کیسامعاملہ کیا جائے؟

( ٢٣٤٩٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُغْبَةُ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ : شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَقَامَ شَاهِدَ زُورٍ عَشِيَّةً فِي إِزَارٍ يُنكَّتُ نَفْسَهُ. (عبدالرزاق ١٥٣٨٨)

- (۲۳۴۹۹) حضرت عبداللہ بن عامر بن رہید فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب جیاٹیو نے جھوٹے گواہ کوشام کے وقت ایک جا در میں کھڑا کیا ہوا تھااس کوملامت کرر ہے تھے۔
- ( ٢٢٥٠٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَصِيْنٍ ، قَالَ : كَانَ شُوَيْحٌ يَبْعَثُ بِشَاهِدِ الزُّورِ إلَى مَسْجِدِ قَوْمِهِ ، أَوْ إلَى سُوقِهِ :إنَّا قَدْ زَيَّفْنَا شَهَادَةَ هَذَا.
- ( ۲۳۵۰۰) حضرت شرت کویشی جھوٹے گواہ کومنجدیا بازار میں بھیج کریداعلان کرواتے کہ: ہم نے اِس کی گواہی کورد کر دیا ہے (یہ جھوٹا ہے )۔
- ( ٢٢٥٠١ ) حَدَّثَنَا و كَبِع ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، قَالَ : جَلَسَ إِلَى الْقَاسِمُ فَقَالَ : أَىّ شَيْءٍ كَانَ يَصْنَعُ شُرَيْحٌ بِشَاهِدِ الزُّورِ إِذَا أَخَذَهُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : كَانَ يَكْتُبُ اسْمَهُ عِنْدَهُ ، فَإِنْ كَانَ مِنَ الْعَرَبِ بَعَثَ بِهِ إِلَى مَسْجِدِ قَوْمِهِ ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الْمَوَالِى بَعَثَ بِهِ إِلَى سُوقِهِ ، يُعْلِمُهُمْ ذَلِكَ مِنْهُ.
- (۲۳۵۰) حضرت ابوصینن میشید فرمائے ہیں کہ حضرت قاسم میشید میرے پاس تشریف فرمائے، فرمایا: حضرت شریح جب جھوٹے گواہ کو پکڑتے تو اِس کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے ، میں نے عرض کیا: اِس کانا ماہے پاس لکھ دیے اور پھراگر وہ عرب میں ہے ہوتا تو اُس کو مجد بھیج دیے ، اوراگر وہ موالی میں ہے ہوتا تو اُس کو ہازار میں بھیج دیے اُس کے متعلق لوگوں کو بتاتے۔
- ( ٢٢٥.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْجَعْدِ بْنِ ذَكُوَانَ ، قَالَ :شَهِدُتُ شُرَيْحًا ضَرَبَ شَاهِدَ الزُّورِ خَفَقَاتٍ ، وَنَزَعَ عِمَامَتَهُ عَنُ رَأْسِهِ.
- (۲۳۵۰۲) حفرت جعد فرماتے ہیں کہ میں حفرت شرح کے پاس موجود تھا، آپ نے جھوٹے گواہ کے سرے ممامہ اتر وا کراس کو ''خفقات' مروائے (خفقات سے مراد کوئی ایسا آلہ ہےکہ جس سے ماراجا تا تھا۔ ممکن ہے اس سے مراد جوتے ہوں )۔
- ( ٢٣٥.٣ ) حَدَّثَنَا وكيع ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْكَوِيمِ الْجَزَرِيِّ ، قَالَ : شَهِدَ قَوْمٌ عِنْدَ عَمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى هِلَالِ رَمَضَانَ ، فَاتَهَمَهُمْ فَضَرَبَهُمْ سَبْعِينَ سَبْعِينَ ، وَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمْ
- (۲۳۵۰۳) حضرت عبدالکریم الجزری ویشید ہے مروی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس بچھلوگوں نے رمضان کے جاند کی گواہی دئ، آپ نے ان کوجھوٹا قرار دیااوراُن سب کوسترستر کوڑے مارےاوراُن کی شہادت کو باطل قرار دیا۔
  - ( ٢٢٥٠٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : شَاهِدُ الزُّورِ يُعَزَّرُ.
    - (۲۳۵۰۴) حفرت زبری بیتی فرماتے ہیں گہ جھوٹے گواہ کی تعزیر کی جائے گی۔
- ( ٢٣٥٠٥ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : شَاهِدُ الزُّورِ يُضْرَبُ شَيْئًا وَيُعَرَّفُ النَّاسَ ، وَيُقَالُ :إنَّ هَذَا شَهِدَ بِزُورِ.
- (٢٣٥٠٥) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جھوٹے گواہ کو مارا جائے گا ،اورلوگوں میں اُس کومشہور کیا جائے گا ،اوراعلان کیا جائے گا کہ

جھوٹا گواہ ہے۔

( ٢٢٥.٦) حَدُّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ أَشْفَتَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :شَاهِدُ الزُّورِ يُضْرَبُ مَا دُونَ أَرْبَعِينَ : حَمْسَةً وَثَلَاثِينَ، سِبَّعَةً وَثَلَاثِينَ ، سَبْعَةً وَثَلَاثِينَ .

(٢٣٥٠٦) حضرت فعى بطين فرمات بين كه جموت أكواه كوچاليس سهم ، پنتيس يا چينيس ياسنتيس كوژ مار سها كيل كيد (٢٣٥٠٧) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ جَلَدَ شَاهِدَ الزُّورِ سَبْعِينَ سَوْطًا.

( ١٣٥٠ ) حضرت عمر بن عبد العزيز ويشين نے جھوٹے کواہ کوستر کوڑے مارے۔

( ٢٢٥.٨ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ إِذَا أُتِيَ بِشَاهِدِ الزُّورِ خَفَقَهُ خَفَقَاتٍ وَالزَّعَ عِمَامَتَهُ.

(۸۰ ۲۳۵) حضرت شریح کے پاس جب جھوٹا گواہ آتا تو آپ اس کا عمامہ اتر واکراس کوجوتے لگواتے۔

# ( ٤٦٦ ) فِي رَجُلِ اشْتَرَى عَلَفًا بِوَزْنٍ فَقَبَضَهُ بِغَيْرٍ وَزْنٍ

کوئی شخص وزن کر کے حیارہ خریدے اوراً س پر بغیروزن کیئے قبضہ کرلے

( ٢٢٥.٩ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشُعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَلَفًا بِوَزْنٍ فَقَبَضَهُ بِغَيْرِ وَزُنٍ فَتَلِفَ الْعَلَفُ ، فَقَالَ :هُوَ مِنْ مَالِ الَّذِى اشْتَرَاهُ.

قَالَ : وَقَالَ مُحَمَّدٌ مِثْلَ هَذَا.

(۲۳۵۰۹) حضرت حسن اُس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جووزن کرکے جارہ خریدے،اوراُس پر بغیروزن کئے قبضہ کر لے، پھر جارہ ہلاک ہوجائے ،فرمایا:وہ خریدنے والے کے مال سے ہلاک ہونا شار ہوگا ،حضرت محمد برایشیا سے بھی ای طرح مروی ہے۔

# ( ٤٦٧ ) فِي رجلٍ قَالَ إن فعلت كذا وكذا فغلامِي حرٌّ

### کوئی شخص یوں کیے کہ اگر میں نے فلاں فلاں کام کیا تو میراغلام آزاد

( ٢٢٥١ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشُعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا قَالَ :إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَغُلَامِي حُرٌّ ، فَبَاعَهُ ثُمَّ فَعَلَهُ ، قَالَ :لِيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

(۲۳۵۱۰) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یوں کہے کہ میں نے فلاں فلاں کام کیا تو میرا غلام آ زاد ہے، پھراُس نے وہ غلام فروخت کر کے وہ کام کردیا، تو اُس پر پچھ بھی لازم نیہ آئے گا۔

( ٢٢٥١) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ. وَعَنِ

هي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد٢) في ١٠٠ كي ١٠٠ كي ١٠٠ كي كناب البيوع والأنضية كي الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكْمِ وَعَطَاءٍ :فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِغُلَامِهِ :إِنْ دَخَلْتَ الدَّارَ فَأَنْتَ خُرُّ ، فَبَاعَهُ فَدَخَلَ الدَّارَ ،

ثُمَّ اشْتَرَاهُ ، قَالُوا : لاَ يَعْتِقُ.

(۲۳۵۱) حضرت معید بن المسیب اور حضرت حکم اور حضرت عطاء أس فخص کے متعلق فرماتے ہیں جوایے غلام سے کہے کہ اگر میں

م مرمیں داخل ہوا تو میراغلام آ زاد، پھراُس نے اپناغلام فروخت کیااور گھرمیں داخل ہوگیا،فر ماتے ہیں کہ وہ آ زاد نہ ہوگا۔

( ٢٢٥١٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِغُلَامِهِ : إِنْ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا فَأَنْتَ حُرٌّ ، وَلا مُرَأَّتِهِ : فَأَنْتِ طَالِقٌ ، قَالَ : إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا بَدْعٌ أَوْ طَلَاقٌ لَمْ يَقَعْ.

(۲۳۵۱۲) حضرت حسن أس مخف كے متعلق فرماتے بين كه اگر ميں نے فلان فلان كام كيا تو ميرا غلام آزاد ہے۔

( ٢٢٥١٣ ) حَلَّتُنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَلَّنْنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَالْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ وَابْنِ شُبْرُمَةَ: فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : إِنَّ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَغُلَامُهُ خُرٌّ ، أَوِ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ ، فَيَبِيعُ الْغُلَامَ ، أَوْ يُطَلَّقُ

الْمَرْأَةَ، ثُمَّ يَحْنَتُ فِي يَمِينِهِ ، قَالُوا : يَلْزُمُهُ الْعِنْقُ وَالطَّلَاقُ.

(۲۳۵۱۳) حضرت ابن شرمه أس محض كے متعلق فرماتے ہیں جو يوں كيے كه اگر ميں نے فلاں فلاں كام كيا تو ميراغلام آزاديا ميرى زوجه کوطلاق، پھرأس نے غلام کوآزاد کردیایا زوجه کوطلاق وے دی پھرائی قتم میں عانث ہوگیا تو نقبها ، فرماتے ہیں که أس يرآزادي اورطلاق لازم ہوگی۔

# ( ٤٦٨ ) فِي الْقَاضِي تُرْفَعُ إِلَيْهِ الْقِصَّةُ يَنْظُرُ فِيهَا

# قاضی کے باس کوئی قصہ لا یا جائے وہ اُس میں غور کرے

( ٢٢٥١٤ ) حَلَثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّفْرِيِّ وَعَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ يُجِيزُ الإِعْتِرَافَ فِي الْقِصَص.

(۲۳۵۱۴) حفرت شریح قصوں میں اعتراف کونا فذفر ماتے۔

( ٢٢٥١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِبِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا فُرَاتُ بْنُ أَبِي بَحْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ شَهِدْتُ شُرَيْحًا رُفِعَتْ إِلَيْهِ قِصَّةٌ فَقَالَ : الله كستُ أَقْرُأُ الْكُتبَ.

(۲۳۵۱۵) حفرت ابو بحرے مروی ہے کہ میں حفرت شریح کی خدمت میں حاضر تھا، اُس کے پاس قصد لا یا گیا، آپ نے فرمایا: میں کتاب کو پڑھنے والانہیں ہوں۔

# ( ٤٦٩ ) مَنْ كَانَ يَسْتَحْلِفُ الرَّجُلَ مَعَ بَيْنَتِهِ

#### جوحضرات گواہ کے ساتھ تم لیتے ہیں

( ٢٢٥١٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ حَنَشٍ ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّهُ اسْتَحْلَفَ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ الْحُرِّ مَعَ بَيْنِيهِ.

(٢٣٥١٦) حفرت على فافتر ن عبيدالله بن و عداد كماتهو معى طلب كى-

( ٢٢٥١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا حسن بن صالح ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَلِيٍّ :أَنَّهُ اسْتَحُلَفَ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ الْحُرِّ مَعَ بَيْنِيَهِ.

(۲۳۵۱۷)حفرت علی ہے ای طرح مروی ہے۔

( ٢٢٥١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَشُوَعَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : قَبَّحَ اللَّهُ بَيْنَتَكَ إِنْ لَمْ تَحْلِفُ عَلَى حَقِّك.

(۲۳۵۱۸) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ اگرتم اپنے حق پرقتم نہ اٹھاؤ کے تو اللہ تعالیٰ تمباری گواہی ہے ناراض ہوگا ، (اللہ کو ناراض کرےگا )۔

( ٢٢٥١٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغُول ، قَالَ: قُلْتُ لِلشَّغِبِيِّ: أَسْتَحْلِفُ الرَّجُلَ مَعَ بَيْنَتِهِ ؟ قَالَ: نَعَمُ. (٢٣٥١٩) حضرت ما لك فرمات بين كه مِن في حضرت تُعنى بِيْنِين عنه في المَنْ مِن اللهُ عَبِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

( ٢٢٥٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْيِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحْلِفُ مَعَ الْبَيْنَةِ.

(٢٣٥٢٠) حفرت شرح وينيد كواه كساته فتم بحى ليت تحد

( ٢٢٥٢١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أَقَامَ رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ بَيْنَتَهُ ، فَقَالَ خَصْمُهُ : يَمِينُهُ أَحَبُّ إِلَى مِنْ شُهُودِهِ. فَاسُتَحْلَفَهُ فَنكَلَ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : بِنْسَ مَا أَثْنَيْت عَلَى شُهُودِكَ، وَرَدَّ شَهَادَتَهُمْ. وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُنْبَةَ : لَا أُعْطِيك حَقًّا لَا تَحْلِفُ عَلَيْهِ.

(۲۳۵۲) حضرت مجمہ مینظینہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے پر گواہ قائم کیے اُس کے قصم نے کہا: اُس کی تنم بھیے اُس کی گواہی سے تم طلب کی تو اُس نے انکار کردیا۔ حضرت شریح نے فر مایا: تو نے جواپی گواہی کی تعریف کی ہے وہ بہت کری ہے ،اور اُن کی گواہی رد ہے، حضرت عبداللہ بن عتب نے فر مایا: جس حق پر توقعم نیس اٹھائے گامیں وہ حق مجھے نہیں دوں گا۔

# ( ٤٧٠ ) فِي الرَّجُلُ يَسْتَأْجِرُ السَّفِينَةَ فَتَغْرَقُ كُونَى شَخْصَ كُثْقَ كرابه يركِوه دُّوبِ جائے

( ٢٢٥٢٢) حَدَّثُنَا عُبَيْدُ اللهِ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفَيَانُ، عَنِ ابْنِ شُبُرُمَةَ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى: فِي سَفِينَةٍ تُؤَاجَرُ فِي الْبُحْرِ فَتَنْكَسِرُ وَفِيهَا مَنَاعٌ: قَالَ ابْنُ شُبُرُمَةَ : لاَ يَضْمَنُ ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : يَضْمَنُ ، وَقَالَ سُفْيَانُ : لاَ نَوى عَلَيْهِ صَمَانًا. (٢٣٥٢٢) حضرت مقيان ، حضرت ابن شِرمه اور حضرت ابن ابي ليل سے مروی ہے کہ شتی سمندر کے لئے اجرت پر لی جائے پھروہ وُوب جائے (ٹوٹ جائے) اورائس میں سامان ہو، حضرت ابن شِرمد نے فرمایا: وہ ضامن نہ ہوگا، حضرت ابن الي ليل نے فرمایا: وہ ضامن ہوگا، اور حضرت سفیان نے فرمایا: ہم اُس پرضان کولازم نہیں سجھتے۔

# ( ٤٧١ ) فِي رَجُلِ اسْتَعَارَ دَابَّةً فَأَكْرَاهَا ، لِمَنِ الْكِرى ؟

# كوئى شخص جانورادهار لے كركرايد پردے دے تو كرايكس كا موگا؟

( ٢٣٥٢٣ ) حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَالشَّغْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ اسْتَعَارَ دَابَّةً فَأَكْرَاهَا بِيرْهَمِ ، قَالَ الْحَكَمُ :اللَّرْهَمُ لَهُ ، وَقَالَ الشَّغْبِيُّ :اللَّرْهَمُ لِصَاحِبِ الدَّابَّةِ.

(۲۳۵۲۳) حفرت جابر فرماًتے ہیں کہ ہم نے حفرت حکم اور حفرت فعلی پر پیلیز سے اُس فحض کے متعلق دریافت کیا جس نے جانور ادھار لے کر کرامیہ پر دے دیا تو کرامیکس کا ہوگا؟ حفرت حکم نے فرمایا: کرامیا اُس کا ہوگا، حضرت فعمی ویٹیئ نے فرمایا: کرامیہ جانور والے کا ہوگا۔

# ( ٤٧٢ ) فِي الرَّجُلَيْنِ يَشْتَرِ كَانِ فِي الْمَالِ وَلاَ يَخْلِطَانِهِ دو خص كى مال ميں شريك ہول كيكن كيكن اس حال كومخلوط نه كريں

( ٢٢٥٢١) حَلَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عنِ الشَّغْبِيِّ : فِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا ، فَأَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ عَشَرَةَ آلَافٍ وَلَمْ يَخْلِطاهَا ، فَعَمِلَ أَحَدُهُمَا بِمَا عِنْدَهُ فَتَوِى ، فَلَمْ يَرَهُ شَرِيكًا ، وَقَالَ : النَّقْصَانُ وَمَا تَوِى :عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ عَلَى الآخِرِ مِنْهُ شَيْءٌ.

(۲۳۵۲۷) حفرت شعنی ولیٹی سے مروی ہے اُن شخصوں کے متعلق جو دونوں شریک ہیں،ان میں سے ہرایک نے دس ہزار دراہم نکا لے، لیکن آپس میں ملائے نہیں، پھران میں سے ایک نے اپنے پاس موجودہ مال سے کام کیا لیکن سارا مال ہر باد ہوگیا۔وہ دوسرے کوشر یک نہیں سجھتا۔انہوں نے جواب دیا کہ نقصان اور ہلاکت اس پر ہوگی۔دوسرے کااس میں کوئی حصہ نہیں۔ ( ٢٢٥٢٥ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : قَالَ سُفْيَانُ : لَا تَكُونُ شَرِكَةً بَيْنَهُمَا حَتَّى يَخْلِطَا أَمْوَالَهُمَا.

(۲۲۵۲۵) حضرت سفیان فرماتے ہیں کے دو بندوں کے درمیان جب تک اُن کے مال آپس میں نیلیں وہ شرکت ندہوگ۔

# ( ٤٧٣ ) فِي قَصَّارِ السَّعَانَ صَاحِبَ الثَّوبِ فَدَقَّ مَعَهُ

دھونی کپڑے کے مالک سے مدد مانگے اور مالک بھی دھونی کے ساتھ کپڑے کونے

( ٢٢٥٢٦ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَسَنَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى : أَنَّهُ قَالَ فِي قَصَّارٍ اسْتَعَانَ صَاحِبَ النَّوْبِ فَدَقَ مَعَهُ فَخَرَقَ النَّوْبَ ، قَالَ : يَضْمَنُ الْقَصَّارُ.

۔ (۲۳۵۲۷) حضرت ابن انی کیلی سے مروی ہے کہ کپڑے والے نے دھونی سے صفائی میں مدوطلب کی مالک نے بھی دھونی کے ساتھ کپڑے کو نے ، چر کپڑا پیٹ گیا ، فر مایا: دھونی ضامن ہوگا۔

# ( ٤٧٤ ) فِي الْمَرِيضِ يُبْرِيءُ الْوَارِثَ مِنَ الدَّيْنِ مريض وارث كودين سے برى كردے

( ٢٣٥٢٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِى الْمَرِيضِ قَالَ :إِذَا أَبْرَأَ الْوَارِكَ مِنَ الدَّيْنِ بَرِىءَ.

(٢٣٥٢٧) حصرت ابراہيم مريض كم تعلق فرماتے ہيں كرجب وه وارث كودين سے يَر ى كرو يقو وارث برى بوجائے گا۔

( ٢٣٥٢٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آذَمَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكْمِ ، مِثْلَهُ.

(۲۳۵۲۸) حفرت علم سے ای طرح منقول ہے۔

( ٢٢٥٢٩ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُوسَى بُنِ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ يُوزَنُ فَمِثْلٌ بِمِثْلٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَ فَزِذْ وَازْدَذْ ، وَكُلُّ شَيْءٍ يُكَالُ فَمِثْلٌ بِمِثْلٍ ، فَإِذَا الْحَتَلَفَ فَزِذْ وَازْدَذْ ، وَكُلُّ شَيْءٍ يُكَالُ فَمِثْلٌ بِمِثْلٍ ، فَإِذَا الْحَتَلَفَ فَزِذْ وَازْدَدْ ، وَكُلُّ شَيْءٍ يُكَالُ فَمِثْلٌ بِمِثْلٍ ، فَإِذَا الْحَتَلَفَ فَزِذْ وَازْدَدْ .

(۲۲۵۲۹) حصرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ہرموز ونی شے برابر سرابر دی اور لی جائے گ۔ اگر جنس میں اختلاف ہوجائے تو تب کی زیادتی کر سکتے ہو۔ای ملرح ہر کیلی چیز برابر سرابر ہوگی۔البت اگراختلاف جنس ہوجائے تو تب کمی زیادتی کر سکتے ہو۔

# ( ٤٧٥ ) مَنْ قَالَ الْحَقُّ لاَ يُبْطِلُهُ طُولُ التَّرْكِ

جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ زیادہ دیرمطالبہ نہ کرنے سے حق باطل نہیں ہوتا

( ٢٢٥٠ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ:الْحَقُّ جَلِيدٌ، لَا يُبْطِلُهُ طُولُ التَّرْكِ.

(۲۳۵۳۰) حفرت شریح فرماتے ہیں کہ فق جدید ہی ہے، زیادہ در مطالبہ نہ کرنے ہے وہ باطل نہ ہوگا۔

# ( ٤٧٦ ) فِي رجل سَرَقَ عَبْدًا فَبَاعَهُ

# کوئی شخص غلام کو چوری کر کے فروخت کر دے

( ٢٢٥٣١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي رَجُلٍ سَرَقَ عَبْدًا فَبَاعَهُ مِنْ آخَر فَمَاتَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِى ، قَالَ : ذَهَبَتُ دَرَاهِمُ الْمُشْتَرِى ، وَيَتَبُعُ صَاحِبُ الْعَبْدِ الْسَّارِقَ.

(۲۳۵۳) حصرت حسن اُس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جوغلام چوری کر کے آگے فروخت کردے، پھرمشتری کے قبضہ میں غلام فوت ہوجائے تومشتری کے دراہم ضا لکع ہوجا کیں گے اور غلام کا ما لک چورے غلام کی قبت وصول کرےگا۔

# ( ٤٧٧ ) فِي رَجُّلٍ يَشْتَرِي الْفُلُوسَ

# کوئی شخص فلوس خریدے

( ٢٢٥٢٢ ) حَدَّنَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْفَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِى الْفُلُوسَ بِالدَّرَاهِمِ هَلْ هُوَ صَرُفٌ ؟ فَقَالَ :نَعَمْ فَلَا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ.

(۲۳۵۳۲) حفرت جعفر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زَہری سے دریافت کیا کہ ایک شخص دراہم کے بدلہ فلوس فرید ہے تو کیا یہ نیچ صرف ہے؟ فرمایا ہاں بیصرف ہے، سپر دگی ہے قبل جدانہ ہو۔

# ( ٤٧٨ ) فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْبَزَّ جَمَاعَةً كُونَى شخص كِيرُول كَي تُصُرُّ كَ فروخت كر ب

( ٢٢٥٣٣ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرُنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ التَّوْبَ جَمَاعَةً ، كُلُّ ثَوْبِ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَبَعْضُهُ خَيْرٌ مِنْ بَعْضِ ، فَيَكُونُ فِي بَعْضِهِ خَوْقٌ ؟ قَالَ : يَرُدةُ بِعَشَرِ.

قَالَ سُفْيًانُ غَيْرَهُ يقولَ :يرده بقيمته من جميع الثمن. قَالَ سفيان وَهُو أَحَبُّ إِلَىَّ.

(۲۳۵۳۳) حضرت ابراہیم ہے اُس شخص کے متعلق دریافت کیا گیا،جس نے پچھے کپڑے یہ کہد کرفروخت کیے کہ ہر کپڑا دی درہم کا ہے،اوران کپڑوں میں بعض کپڑے بعض سے اعلیٰ ہوں ،اوربعض کپڑوں میں پُھٹن ہوتو کیا بھم ہے؟ وہ کپڑا دی درہم کے بدلہ میں دالپر کرےگا۔

حضرت فیان ایک اور بات فر ماتے ہیں وہ یہ کہ پوری گھڑی کے حساب ہے جتنی قیمت اس کیڑے کی بنتی ہے وہی دے

گا۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ بیمیرے نزدیک پندیدہ ہے۔

# ( ٤٧٩ ) فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فِي التَّجَارَةِ ثُمَّ يَبِيعُهُ

# کوئی شخص اپنے غلام کو تجارت کی اجازت دے پھراُس کوفروخت کردے

( ٢٣٥٣٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُفَضَّلُ بُنُ مُهَلَّهَلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ :فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فِي النِّجَارَةِ ثُمَّ يَبِيعُهُ :قَالَ :يَضْمَنُ.

(۲۳۵۳۳) حضرت فتعمی میشید فرماتے ہیں کدا گر کوئی شخص غلام کو تجارت کی اجازت دے کر پھر فروخت کر دے ، تووہ ضامن ہوگا۔

# ( ٤٨٠ ) فِي شَهَادَةِ الشَّاهِدِ عَلَى الشَّاهِدِ

#### گواه کےخلاف گواہی دینا

( ٢٣٥٢٥ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِلْجَعْدِ بْنِ ذَكُوَانَ : شَهِدْتَ شُرَيْحًا يَقُولُ : أُجِيزُ شَهَادَةَ الشَّاهِدِ عَلَى الشَّاهِدِ؟ قَالَ : نَعَمْ إِذَا كَانِ عِدلاً.

(٢٣٥٣٥) حفرت حسن بن صالح فرمات مي كديس في حفرت جعد بن ذكوان عدد يافت كياكة بأس وقت حفرت شريح

ك ياس حاضر ت جب انهول في يفر مايا تها كميس كواه ك كوابى كونا فذقر ارديتا مون؟ فرمايا بال جب كدوه عادل مو

( ٢٣٥٣٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنُ الحسن ، عن عبد الأعلى ، عن شريح :أنه كان يجيز شَهَادَةَ الشَّاهِدِ عَلَى الشَّاهِدِ عَلَى الشَّاهِدِ إِذَا شُهِدَ عَلَيْهِمَا.

(۲۳۵۳۲) حضرت شریح گواه پر گوائی کونافذفر ماتے تھے جب اُن کے پاس گوائی دی جاتی۔

( ٢٣٥٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ :أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الشَّاهِدِ مَا دَامَ حَيًّا وَلَوْ كَانَ بِالْيَمَنِ.

(۲۳۵۳۷) حضرت شریح کسی گواہ کے خلاف دوسرے کی گواہی جائز نہیں بچھتے تھیں جب تک وہ گواہ زندہ ہوں اگر چہوہ یمن میں ہی ہو۔

( ٢٣٥٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَزُرَقِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ عَلَى الشَّاهِدِ حَتَّى يَكُونَا اثْنَيْنِ.

(۲۳۵۳۸) حفرت معنی فرماتے ہیں کہ گواہ پر گواہی قبول نہیں جب تک کہوہ دونہ ہوں۔

#### ( ٤٨١ ) مَا ذُكِرَ فِي الْمِقَاوَاةِ

#### تيح مقاواة كابيان

( ٢٢٥٢٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا هِشَاهٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْمُقَاوَاةِ. (٢٣٥٣٩ ) حفرت مُحرِيثِيدِ فرمات بين كمقاواة مُن كُونَى حن نبين بـــــ

(مقاواة كہتے ہيں سے داموں سامان خريد كر مجرأس كي آپس ميں بولي لگانا يہاں تك كدأس كي قيت بردھ جائے)۔

# ( ٤٨٢ ) فِي الْكُسِب

#### ہاتھ ہے کمانا

( ٢٢٥٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ كَسْبَ الْكِدِ عَلَى التَّجَارَةِ.

(۲۳۵۴۰) حفرت ابراہیم سے مروی ہے کہ صحابہ وتابعین تجارت کرکے ہاتھ سے کمانے کو پیندفر ماتے تھے۔

( ٢٢٥٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ وَانِلِ بْنِ دَاوُد ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّب ، قَالَ : سُيْلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ : أَيُّ الْكُسُبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (حاكم ١٠ بزار ١٣٥٧)

(٢٣٥٨١) حضرت سعيد بن المسيب سے مروى ہے كه الخضرت مَلِيْفَقِيْ ہے وريافت كيا كيا كدكون ي كمائى زيادہ پاكيزہ ہے؟

آپ عَالِيلًا ﴾ نے ارشاد فرمایا: آ دمی کا اپنم اتھ سے کمانا اور ہراجھی تجے ( تجے صحیح )۔

# ( ٤٨٣ ) فِي البِطّيخِ والقِتّاءِ وأشباهِهِ

#### تر بوزاور کگڑی وغیرہ کی بیچ کا بیان

( ٢٣٥٤٢ ) حَذَّثَنَا حَفُصٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَمْرًا مَا كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ فِي الْبِطْيخِ وَالْقِثَاءِ وَالْخِيَارِ وَالْوَرْدِ ، وَمَا لَا يَخُرُجُ جَمِيعًا ، قَالَ :كَانَ يَقُولُ : لَا يُشْتَرَى إِلاَّ مَا يَخُرُجُ جَمِيعًا.

(۲۳۵۴۲) حفرت عمر پیشید سے دریافت کیا گیا کہ حفرت حسن تر بوز ، ککڑی وغیر ہ اور جو پورا نہ نکلے اُس کے متعلق کیا فر ماتے تھے؟ فر ماتے تھے نبیں فروخت کیا جائے گا مگر جو پورا نکلے۔

### ( ٤٨٤ ) فِي السَّلَمِ فِي العِنبِ انگور مِين بَيْجِسَلُم كرنا

( ٢٣٥٤٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : قُلْدُ لِإِبْرَاهِيمَ : الرَّجُلُ يُسْلِمُ فِي

العِنَب؟ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا ، قَالَ : قُلْتُ :أُسْلِمُ فِي العِنَبِ أَنَا حُذُ بُسْرًا ؟ قَالَ : لا .

(۲۳۵۳۳) حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے دریافت کیا کہ ایک شخص انگور میں تئے سلم کرتا ہے؟ انہوں نے اُس میں کوئی حرج نہ سمجھا، میں نے عرض کیا کہ: میرے ساتھ انگور میں تئے سلم کی گئی ہے، کیا میں اُس کوخشک حالت میں لے لوں؟ فرمایا کنہیں۔

# ( ٤٨٥ ) فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَلَّا يَبِيعُ السِّلْعَةَ الاَبِثَمَنِ قَدُ سَمَّاهُ كُونَى شَخْصَ يول قَتْم الْهَالِ كَهُوه سامان كوفروخت نبيس كرے گا، مگر جوثمن مقرر كرديا ہے

#### اُس کے ساتھ

( ٢٢٥٤٤) حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَلَّثَنَا أَبُو بَكُرِ النَّهُ شَلِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ : أَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ فَقَالَ : إِنِّى جَعَلْتَ جَارِيَتِى حُرَّةً إِنْ نَقَصْتُهَا مِنُ كَذَا وَكَذَا ، فَقَدُ خِفْتَ أَنْ يَنْقَضِى الْمَوْسِمُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهَا ، فَتَرَى أَنْ نَبِيعَهَا بِأَقَلَّ مِمَّا قُلْت ؟ قَالَ : إِنْ لَمْ تَخَفَ السُّلُطَانَ. أَوْ : لَوْلاَ أَنِّى أَنْ اللَّهُ ال

(۲۳۵۳۳) حضرت طاوس سے ایک فخص نے دریافت کیا کہ: میں نے قتم اٹھائی ہے کہ میری باندی آزادا کر میں نے اسے استے اسے ٹی میں فروخت کیا، جھے خوف ہے کہ اِس کے فروخت کرنے سے پہلے موسم جج یاعید میں قیمت کم ہوجائے گی، تو آپ کی کیارائے ہے کہ اُس کو کم قیمت میں فروخت کرنا کیا ہے؟ فرمایا اگر جھے تمہارے بارے میں بادشاہ کا خوف نہ ہوتا تو۔

# ( ٤٨٦ ) الرَّجُلِ يَشْتَرِى الْبَيْعَ بَعْضَهُ بِنَقْدٍ وَبَعْضَهُ بِنَسِينَةٍ

### کوئی شخص کوئی چیز خریدے، کچھ پیسے نقد دے اور کچھا دھار کرے

( ٢٣٥٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ : أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِى الرَّجُلُ الْبَيْعَ . بَعْضَهُ بِنَقْدٍ وَبَعْضَهُ بِنَسِينَةٍ : ثُمَّ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً ، قَالَا : يُعْلِم صَاحِبُهُ مِنْهُ مِثْلَ مَا يَعْلَمُ.

(۲۳۵۴۵) حَضرت حسن اور حضرت محمد ویشید اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ آ دمی کوئی چیز اس طرح خریدے کہ بچھرقم دے د اور پچھاد ھار کرلے پھراُس کومرا بحثۂ فروخت کردے ،فر مایا فروخت کرنے والے اتنا بتائے جتنا وہ جانتا ہے۔

# ( ٤٨٧ ) فِي التَّاجِرِ الصَّدُّوقِ سِيعِ تاجر كِ فضائل

( ٢٢٥٤٦ ) حَلَّنَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِتُّ ، عَنْ أَبِى حَرَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يَقُولُ : النَّاجِرُ الصَّدُوقُ بِمَنْزِلَةِ الشَّهيدِ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(۲۳۵۲۷) حفرت ابونضر وفرماتے ہیں کہ سچا تا جرقیامت کے دن اللہ کے پاس شہید کے رتبہ میں ہے۔

( ٢٢٥٤٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : مَالِكُ بْنُ مِغُوّلٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : التَّاجِرُ الأَمِينُ الصَّادِقُ مَعَ الصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ.

قَالَ : فَلَا كُوْت ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ : صَدَقَ الْحَسَنُ ، أَوْ لَيْسَ فِي جِهَادٍ؟. (ترمذى ١٢٠٩ دار قطنى ١٨) ٢٣٥ه/ (٢٣٥٨٤) حضرت صن فرماتے بين كرسے ادرامانت دارتاج كاحشر صديقين ادرشهداء كے ساتھ ہوگا۔

راوی کتے ہیں کدمیں نے حضرت ابراہیم ہےاس کاؤکر کیا تو فر مایا:حضرت حسن نے سیح کہا ہے کیا یہ جہاوئیس ہے؟

#### ( ٤٨٨ ) فِي الرَّجْلِ يُعْتِقُ الْعَبْدُ وَيَشْتُرِطُ خِدْمَتُهُ كَ وَهُوْمَ مِنْ كَالْمُولِ يَعْتِقُ الْعَبْدُ وَيَشْتُرِطُ خِدْمَتُهُ

کوئی شخص خدمت کی شرط لگا کرغلام کوآ زادکردے

( ٢٣٥١٨ ) حَدَّنَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ وَشَرَطَ خِدْمَتَهُ ، قَالَ :إِذَا أَعْتَقَهُ بَطَلَ شَرْطُهُ.

(۲۳۵۴۸)حفزت معید بن المسیب نے اُس شخص کے متعلق فرمایا جس نے خدمت کی شرط لگا کرغلام کوآ زاد کر دیا ،فر مایا : جب اُس نے غلام آزاد کیا تو اُس کی شرط باطل ہوگئی۔

( ٢٣٥١٩ ) حَدَّنَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عن أَبِى حَيَّانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ جَارَةً لِشُرَيْحِ دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَمَعَهَا جَارِيَةٌ لَهَا ، فَقَالَتْ : يَا أَبَا أُمَيَّةً إِنِّى أَعْتَقُت جَارِيَتِى هَذِهِ ، قَالَ : فَلَا أَسْمَعُ مَا تَقُولِينَ ، قَالَتُ : وَشَرَطْت عَلَيْهَا خِدْمَتِى مَا دُمْت حَيَّةً ، فَقَالَ شُرَيْحٌ :هَا هِىَ هَذِهِ إِنْ شَانَتُ فَعَلَتْ

(۲۳۵۴۹) حضرت ابوحیان الیمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ترک کی با ندی اپنی باندی لے کر حضرت ترک کی فدمت میں آئی، اور عرض کیا اے ابوامیہ! میں نے اپنی اس باندی کوآزاد کردیا ہے۔ آپ نے فرمایا: جوتو کہدری ہے میں وہ من چکا ہوں، باندی نے عرض کیا کہ! جب تک میں زندہ ہوں میں نے خدمت کی شرط لگائی ہے، حضرت شرح نے فرمایا: یہ اس پر ہے، اگر طاعت کرے وکرے۔

( .٣٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي كِبْرَانَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ : فِي امْرَأَةٍ أَعْتَقَتُ خَادِمًا لَهَا ، ثُمَّ اسْتَثْنَتُ ، قَالَ الضَّحَّاكُ :تُعْتَقُ.

(۲۳۵۵۰) حضرت ضحاک نے اُس خاتون کے متعلق فر مایا جس نے اپنے خادم کوآ زاد کر کے بھرا شٹناء کرلیا، آپ نے فر مایاوہ پیر

( ٢٢٥٥ ) حَذَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ سَغْدِ بْنِ الْأَخْرَمِ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَجُلاً أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ : إِنِّى أَعْتَقْتَ أَمَتِى هَذِهِ ، وَاشْتَرَطْتَ عَلَيْهَا أَنْ تُلِى مِنَى مَا تَلِى الْأَمَةُ مِنْ سَيْدِهَا إِلَّا الْفَرْجِ ، أَوْ قَالَ : غَيْرِ الْفَرْجِ ، فَلَمَّا غَلُظْت رَقَبَتَهَا ، قَالَتُ : إِنِّى حُرَّةٌ ، قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ لَهَا ، خُذْ بِرَقَيْتِهَا فَانْطَلِقْ بِهَا ، فَلَكَ مَا اشْتَرَطْتَ عَلَيْهَا.

(۲۳۵۵۱) حضرت سعد بن الاخرم سے مروی ہے کہ ایک شخف حضرت ابن مسعود وہ اور کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا: میں نے
اپی اِس باندی کو آزاد کر دیا ہے، اور میں نے اِس پر شرط لگائی ہے کہ جس طرح باندی آ قاکی خدمت کرتی ہے اس طرح میری خدمت کرے گی، سوائے اِس کی شرم گاہ کے، پھر جب میں نے اِس کی غلامی میں تختی کی تو یہ بھی ہے کہ میں آزاد ہوں، آپ نے فدمت کرے گی، سوائے اِس کی شرم گاہ کے، پھر جب میں نے اِس کی غلامی میں تختی کی تو یہ بھی ہے کہ میں آزاد ہوں، آپ نے فرمایا: اِس کو اِس بات کا اختیار نہیں ہے، اِس کو پر کرلے جاؤ، جوشرط آپ نے لگائی ہے اس پر اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔

( ٢٢٥٥٢ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ سَعِيلِ بْنِ جُمْهَانَ ، عَنْ سَفِينَةَ : أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَعْتَقَتُهُ وَاشْتَرَ طَتْ عَلَيْهِ أَنْ يَخُدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَاشَ. (ابوداؤد ٣٩٢٨ ـ ابن ماجه ٢٥٢٢)

(۲۳۵۵۲) حفرت سفینہ سے مردی ہے کہ حضرت ام سلمہ ٹن اللہ کا ان کو آزاد کر دیا اور اُن پر بیشرط لگا دی کہ جب تک زندہ ہے۔ آنخضرت مَرِّفَظَ کَا اُن کو مت کرے۔

#### ( ٤٨٩ ) فِي الْكِتَابِ فِي السَّلَفِ قرض كِمتعلق لكه لينا

( ٢٣٥٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ الْحَنَفِيُّ ، عَنِ الضَّحَاكِ بُنِ عُثْمَانَ ، قَالَ : أَمَرَنِى الزُّهْرِيُّ فَكَتَبْت عَلَيْهِ كِتَابًا : أَنَّهُ اسْتَسْلَفَ ذَهَبًا مَعْلُومًا فِى طَعَامٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ مِنْ صَالِحِ طَعَامِ كَذَا ، أَوْ شَرْوَاهُ.

(۲۳۵۵۳) حضرت ضحاک فرماتے ہیں گہ جھے حضرت زہری نے عظم دیا کہ میں گھوں کہ انہوں نے اتنا آتا سونا اسنے اسنے طعام کے بدلہ میں قرض لیا ہے اتنبہدت تک کے لیے۔اس اس طرح کا اچھا طعام یا اس کی مثل کا طعام ہوگا۔

# ( ٤٩٠) فِی الرَّجُلِ یَبِیعُ الطَّعَامَ بِنَقْدٍ ثُمَّ یَسْتَقِیلُهُ کوئی شخص نقد گندم کی بیچ کر کے پھراس سے اقالہ طلب کرے

( ٢٣٥٥١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنِ عَبُدِ الْوَارِثِ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَانِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : لَوْ بِعُت رَجُلًا طَعَامًا بِالْحَالِّ فَنَقَلَهُ إِلَى بَيْتِهِ ، ثُمَّ أَقَلْتُه مِنْهُ وَقَبَضْته فِى بَيْتِهِ ، فَإِنْ شِئْتَ بِعْت مِنْهُ بِنَسِينَةٍ ، وَقَالَ قَتَادَةُ : لَا تَشْتَرِه مِنْهُ حَتَّى تَنْقُلُهُ إِلَى بَيْتِك.

(۲۳۵۵۳) حضرت حماد نے فرمایا: اگر میں کسی کونفتد گندم فروخت کروں پھروہ اُس کو گھر لے جائے پھر میں اُس سے اقالہ کروں اور اُس کے گھر پر بی اُس پر قبضہ کرلوں ، تو اگر میں چاہوں تو اُس کو ادھار میں فروخت کرسکتا ہوں؟ حضرت قنادہ نے فرمایا: جب تک اُس کوائے گھر منتقل نہ کرلواس وقت تک اے مت خریدو۔

# ( ٤٩١ ) فِي كُرٌّ مِنْ بُرٌّ بِمِنَةِ مِيزَانٍ مِنْ عَلَفٍ

گندم کاایک گر چارہ کے سومیزان کے بدلے فروخت کرنا

( ٢٢٥٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ فِي كُرُّ مِنْ بُرِّ بِمِنَةِ مِيزَانِ مِنْ عَلَفٍ نَسِينَةً : لاَ بَأْسَ بِهِ.

(۲۳۵۵۵) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ایک گر گندم کوسومیزان چارہ کے بدلے ادھار فروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

# ( ٤٩٢ ) فِي الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ الطَّعَامَ الْعَتِيقَ كُونَيُّخُصَ يِراني كُنُدم قرض لے

( ٢٣٥٥٦ ) حَدَّنَنَا خَالِدٌ بْنُ حَيَّانَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى مَرْزُوقِ ، قَالَ :سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلِ اسْتَقْرَضَ طَعَامًا عَتِيقًا ، فَقَضَى مَكَانَهُ حَلِيثًا؟ قَالَ :إِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا شَرْطُهُ فَلاَ بَأْسَ بِهِ

(۲۳۵۵۱) حفرت ابن عباس ڈاٹٹو سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص پرائی گندم قرض لے کرائس کی جگہ ڈی گندم دَے دے؟ فرمایا کہ اگر اُن دونوں کے درمیان کوئی شرط طفیمیں ہے تو بھرکوئی حرج نہیں ہے۔

> ( ٤٩٣ ) فِی الرَّجُلِ یُعِینُ أَهْلَ الذِّمَّةِ وَیَشْتَرِی لَهُمْ کوئی شخص اہل ذمہ کی اعانت کرے اور اُن کے لئے خریدے

( ٢٢٥٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئ، عَنْ سَهْلِ السَّرَّاجِ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الرَّجُلِ يُعِينُ الرَّجُلَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ؟

معنف ابن الي شيرمترجم (جلد ۲) كي المستخطف المستخط المستخطف المستخط المستخط المستخط المستخط

قَالَ :أَوَ مَا بَلَغَكَ مَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَعْرَابِيِّ ؟.

(۲۳۵۵۷) حفرت حسن سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص مشرکین میں سے ایک شخص کی مددکرتا ہے؟ حضور نے اعرابی کے بارے

مِس جَوْفر ما يا تَفَاوه آ پ نے نہيں سنا؟ ( ٢٢٥٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتَّى ، عَنْ بِشْرِ بْنِ مَنْصُورِ ، عَنْ حَمَّادٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِى لَأَهْلِ الذَّمَةِ.

(۱۸۵۸) معزت جماد اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ کوئی آ دمی ذمیوں کے لیے پھٹر ید لے۔

# ( ٤٩٤ ) فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الدَّيْنَ الِي أَجَلِ

کوئی شخص مدت ِمقررہ کے لئے دین کی بیچ کرے

( ٢٣٥٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ اللهِ الشَّقَرِى ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِى رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا إِلَى أَجَلٍ ، فَبَاعَهُ الْمُشْتَرِى مِنْ رَجُلٍ ، أَيَشْتَرِيهِ صَاحِبُهُ الَّذِى بَاعَهُ ؟ قَالَ : إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مُوَاكَسَة فَلَا بَأْسَ.

موا کسہ فاد ہاں. (۲۳۵۹) حضرت ابراہیم سے دریافت کیا گیا کہ کمی شخص نے ایک مقررہ مدت کے لئے بھے کی ہمشتری نے اس کوایک شخص کو فروخت کردیا، تو کیا جس نے فروخت کیا تھاوہ خرید سکتا ہے؟ فرمایا اگراس میں اُس کا نقصان نہ ہوتو کو کی حرج نہیں ہے۔

( ٢٢٥٦ ) حَدَّثُنَا ابْنُ مَهْدِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زيد، عن هشام، عن الحسن: في هذا إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مُوَاكَسَة فَلَا بَأْسَ.

(۲۳۵۹۰) حضرت حسن اِس کے متعلق فرماتے ہیں کہ اگر اس میں نقصان نہ ہوتو کوئی حرج نہیں ہے۔ میں میں دورود دیاتی میں دورود کا میں دیاتی ہوئی ہوئی ہے۔

( ١٢٥٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنُ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ : أَنَّهُ بَاعَ مِنْ أُخْتِهِ بَيْعًا إلَى أَجَلٍ ، ثُمَّ أَمَرَتُهُ أَنْ يَبِيعَهُ ، فَبَاعَهُ ، فَسَأَلْت ابْنَ الْمُسَيَّبِ ؟ فَقَالَ : ابْصِرْ أَنْ يَكُونَ أَنْتَ هُو؟ قُلْتُ : أَنَا هُوَ ، قَالَ : ذَاكَ هُوَ الرِّبَا ، ذَاكَ هُوَ الرِّبَا ، فَلاَ تَأْخُذُ مِنْهُ إِلاَّ رَأْسَ مَالِكَ.

(۲۳۵۹۱) حضرت داؤد بن ابی عاصم سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنی بہن سے ایک مدت تک کے لئے بھے گی ، پھراُن کی بہن نے اُس کوفروخت کردیا، میں نے حضرت سعید بن المسیب سے اس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ نے فرمایا: وکھے لوکیا آپ وہی ہو؟ میں نے عرض کیا جی میں وہی ہوں ، فرمایا وہ ربا ہے ، وہ سود ہے ، آپ اُس سے صرف راس المال داپس لے لو۔

### ( ٤٩٥ ) الرَّجُلُ يُؤَاجِرُ دَارَةُ سِنِينِ

کوئی شخص کچھ سالوں کے لئے اپنا گھر کرایہ پردے دے

( ٢٣٥٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ لِمَيَّتٍ شَرْطٌ.

(۲۳۵ ۲۲) حضرت معمی واثنی فرماتے ہیں کہ میت کے لئے کوئی شرطنہیں ہے۔

( ٢٣٥٦٢ ) حَدَّنَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَكَمِ : فِي الرَّجُلِ يُؤَاجِرُ دَارَهُ عَشْرَ سِنِينَ ، فَيَمُوتُ قَبْلَ ذَلِكَ :تُنتَّقَصُ الإِجَارَةُ ، وَتَبْطُلُ الْعَارِيَّةُ.

وَقَالَ مَكُمُولٌ : تَمْضِي الْعَارِيَّةُ ، وَتَبْطُلُ الإِجَارَةُ.

وَقَالَ إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةً : يَمْضِيَان إِلَى غَايَتِهِمَا.

قَالَ أَيُّوبُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ : إِنَّمَا يَرِثُونَ مِنْ ذَلِكَ مَا كَانَ يَمْلِكُ فِي حَيَاتِهِ.

(۲۳۵۶۳) حضرت تھم اُس خفس کے متعلَق فر ماتے ہیں جس نے اپنا گھر دس سالوں کے لئے اجرت پر دیا پھراُس ہے بل ہی وہ فوت ہوگیا تواجارہ نتم ہوجائے گااور عاریت باطل ہوجائے گی۔

حضرت کمحول فرماتے ہیں کہ عاریت کو پورا کیا جائے گا اورا جارہ باطل ہو جائے گا۔حضرت ایاس بن معاویہ فرماتے ہیں کہ دونوں کوانتہاء تک یورا کیا جائے گا۔

حضرت محمد بن سیرین فرماتے ہیں اس کے در ٹاءاُس کے وارث ہوں گے جس کا وہ اپنی زندگی میں مالک تھا۔

( ٢٢٥٦٤ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ :أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَسْلَمَتْ غُلَامًا لَهَا أَشْهُرًا ، فَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ عَامِرٌ لَأَخِيهَا :هُوَ غُلَامُك ، إِنْ شِنْتَ فَبَضْنَهُ ، وَإِنْ شِنْتَ تَرَكْتَهُ.

(۲۳۵ ۱۴) حضرت عامرے دریافت کیا گیا کہ ایک خاتون نے اپنے غلاّم میں کچھ مہینوں کے کئے سلم کیا ہے پھر خاتون مقررہ مدت سے قبل ہی فوت ہوگئی؟ حضرت عامرنے اُس کے بھائی سے فرمایا، وہ آپ کا غلام ہے اگر جا ہوتو لے لواور اگر جا ہوتو چھوڑ دو۔

#### ( ٤٩٦ ) السَّمْسَارُ يَضْمَنَ

#### دلال ضامن ہوگا

( ٢٢٥٦٥ ) حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَضْمَنَ السَّمْسَارُ. (٢٣٥٦٥) حضرت مُحريتَ لِيْن دلال كفامن شِنْ كونًا يندكرت تقير

( ٤٩٧ ) فِي الرَّجُلِ يُدَبِّر غُلاَمَهُ ثُمَّ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنَ

كسى شخص نے اپنے غلام كومد بربنايا چھردہ فوت ہو گيا اور أس پر قرض تھا

( ٢٢٥٦٦ ) حَلَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ : فِى رَجُلٍ دَبَّرَ غُلَامًا لَهُ ، ثُمَّ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، قَالَ :يَسْعَى فِيهِ. و معنف ابن الي شيرمترجم (جلد ۲) و معنف ابن الي شيرمترجم (جلد ۲) و معنف ابن اليسوع والأنفسية

(۲۳۵۷۱) حفرت زہری بیٹید اُس مخص کے متعلق فرماتے ہیں جس نے اپنے غلام کو مدہر بنایا پھروہ اس حال میں فوت ہوا کہ اُس پرقر ضہ ہے تو غلام اُس کے قرض کی ادائیگی کے لئے کوشش (سعی) کرےگا۔

# ( ٤٩٨) فِي الرَّجُلِ يَشْرَكُ الرَّجُلَ بِغَيْرِ وَزُنِ مِ الرَّجُلِ بِغَيْرِ وَزُنِ مَا الرَّجُلَ بِغَيْرِ وَزُنِ مَا الرَّجُلِ المَّالِمِينَ المَّلِمُ المَّلِمِينَ المَّالِمِينَ المَّالِمِينَ المَّالِمِينَ المَّالِمِينَ المَّالِمِينَ المَّالِمِينَ المَّالِمِينَ المَّالِمِينَ المَّلِمِينَ المَّالِمِينَ المَّلِمِينَ المَّالِمِينَ المَّلِمِينَ المَّالِمِينَ المَّلِمِينَ المَّلِمِينَ المَّالِمِينَ المَّالِمِينَ المَّلِمِينَ المَّلِمِينَ المَّلِمِينَ المَّلِمُ المَّلِمِينَ المَالِمِينَ المَّلِمُ المَّلِمِينَ المَّلِمُ المَّلِمِينَ المَّلِمِينَ المَّلِمِينَ المَّلِمِينَ المَّلِمِينَ المَّلِمِينَ المَّالِمِينَ المَّلِمِينَ المَّلِمِينَ المَّلِمِينَ المَّلِمِينَ المَّالِمِينَ المَّلِمِينَ المَّلِمِينَ المَّلِمُ المَّلِمِينَ المَّالِمِينَ المَّلِمُ المَّلِمِينَ المَّلِمُ المَّلِمُ المَّلِمُ المَّلِمِينَ المَّلِمُ المَّلِمِينَ المَّلِمُ المَّلِمُ المَّلِمِينَ المَلْمِينَ المَّلِمِينَ المَّلِمِينَ المَّلِمِينَ المَلْمِينَ المَلْمُولِينَ المَلْمُ المَالِمُ المَلْمُ المَالِمُ المَلْمُ المَّلِمِينَ المَّلِمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَّلِمِينَ المَّلِمِينَ المَلْمُ المَلِينَ المَلْمُ المَّلِمُ المَلْمُ المُلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلِمُ المَلْمُ المَلْمُ المُلْمُ المَلْمُ المُلْمُ الْمُلْمُ المُلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المَلْمُ المُلْ

( ٢٢٥٦٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ أبى الْيَمَانِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيِّ يَقُولُ : إِذَا أَشُوكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَلَمْ يَنْقُدُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وَضِيعَةٌ ، إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَهَا إِيَّاهُ.

(۲۳۵۷۷) حضرت معنی میشید فرماتے ہیں کداگرایک مخص دوسرے کوشریک کرے اور قیمت نظار ندد ہے و اُس پر سامان کا نقصان نہیں ہے، بے شک بیتو غنیمت ہے جواُس کے پاس اُس کودی گئی ہے۔

# ( ٤٩٩ ) رَجُلٌ بِاءَ غُلاَمًا بِغَنَمِ آ دمی کا بکری کے بدلہ غلام فروخت کرنا

( ٢٢٥٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى : فِي رَجُلٍ بَاعَ غُلَامًا لَهُ بِغَنَمٍ فَتَنَاتَجَت الْغَنَمُ فَزَادَتْ ، ثُمَّ وُجِدَ بِالْغُلَامِ عَيْبًا دُلِّسَ لَهُ ، قَالَ : يَرُدُّهُ وَلَهُ شَرْوَى غَنَمِهِ ، أَوْ يُعْطِيهَا إِيَّاهُ بَأَعْيَانِهَا كَمَا أَخَذَهَا.

(۲۳۵۹۸) حفرت زیری اُس خف کے متعلق فر ماتے ہیں جس نے بحر یوں کے بدلہ غلام فروخت کیا پھران بھریوں نے بچے جنے اور بھریاں زیادہ ہوگئیں پھر غلام میں عیب پایا گیا جو اُس سے پوشیدہ رکھا گیا تھا، فر مایا وہ اُس کو واپس کردے گا،اور اُس کے لئے بھر اور اُس کے لئے بھران کے مطرح دے۔

# ( ٥٠٠ ) فِي رَجُلٍ رَهَنَ مُصْحَفًا

# . کسی شخص کا قر آن کور بن رکھوا نا

( ٢٢٥٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ :فِى الرَّجُلِ يَرْهَنُ الْمُصْحَفَ بِالْعَرْضِ ، قَالا : لَا يَهُ رَأُ فِيهِ ، وَإِنْ أَذِنَ صَاحِبُهُ ، وَإِنْ كَانَ فِى بَيْعِ فَأَذِنَ لَهُ صَاحِبُهُ ، قَرَأَ فِيهِ ، وَإِلَّا لِمُ يَقُرَأُ فِيهِ.

(۲۳۵۹۹) حضرت محمد اور حضرت حسن سے مروی ہے کہ اگر گوئی شخص سامان کے بدلہ قر آن رہمن رکھوا دیے تو اس کی تلاوت نہیں کرے گااگر چہدوہ اُس کی اجازت بھی دے دے اور اگر بھی میں ہواور اُس کا ساتھی اجازت دے دیے تو پھر پڑھ لے وگر نہ اس میں نہ پڑھے۔

# ( ٥٠١ ) فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ النَّارَ وَغَيْرَهَا سَيُحُصُ كَاكِرابِهِ يِرَّكُم لِينَا

( ٢٢٥٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ يَكُرَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْعَرْصَةَ فَيَيْنِيَ فِيهَا مِنْ أَجْرِهَا.

(۲۳۵۷) تعزت محدیظیر اس بات کونالپندفر ماتے تھے کہ کوئی محض محن خانہ کو کرامیہ پر لے اور اُس کی اجرت ہے وہاں عمارت تغییر کردے۔

# ( ۵۰۲ ) مَنْ كَرِهً لِلسَّاكِنِ أَنْ يُعَجِّلَ مِنَ الأَّجْرِ شَيْنًا جوحضرات رہےوالے کے لئے اِس بات کونا پسند کرتے ہیں کہوہ اجرت ( کرایہ ) میں جلدی کرے

( ٢٣٥٧١ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيًّ، عَنِ ابْنِ عَوْن، قَالَ: كَانَ مُحَمَّدٌ يَكُرَهُ أَنْ يُعَجَلَ السَّاكِنُ مِنَ الأَجْرِ شَيْنًا. (٢٣٥٤ ) حَرْت مُحَرِيتُ إِلَى بات كُونا يِندكرتَ تَعَ كُرَّ خِوالافْض اجرت (كرابي) مِن جلدي كرب

#### ( ۵.۳ ) فِي الرَّجُل يُستَأْجَر فَيجَعَلُ لَهُ شَيْنًا

# کی آ دی کوکرایہ برلیا جائے اوراس کو پچھر قم دغیرہ دے دی جائے

( ٢٣٥٧٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : كَانَ رَجُلَّ آجَرَ نَفْسَهُ سَنَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، قَالَ : فَقَالَ لِي : سَلْ مُحَمَّدًا فَإِنَّهُمْ قَدْ عَجَّلُوا لِي ، فَسَأَلْتُهُ ؟ فَقَالَ : لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا.

(۲۳۵۷) حفرت ابن مون سے مروی ہے کہ ایک مخف تھا جس نے اپنے نفس کو ہزار درہم کے بدلہ ایک سال کے لئے کرایہ پردیا، اُس نے مجھ سے کہا کہ حفرت محمد بیٹیلیا سے دریافت کروہ جھیں ان لوگوں نے میرے لئے جلدی کی ہے، میں نے حضرت محمد میٹیل سے اُس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ نے فرمایا: میں اِس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔

### ( ۵.۶ ) فِي الرَّجَل يُقضَى عُليهِ ثَمَّ يُستَقضَى غَيرهُ

سی شخص کے خلاف فیصلہ کرد گیا جائے تھروہ دوسرے سے فیصلہ دوبارہ کروائے

( ٢٣٥٧٣ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِى ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ الْقَاسِمُ بُنُ مُحَمَّدٍ خَاصَمَ إلَى قَاضٍ فَقَضَى عَلَيْهِ ، فَعَزِلَ ذَلِكَ الْقَاضِي ، فَجَاءً غَيْرُهُ ، فَكَانَ يَقْضِى لِلْقَاسِمِ ، فَقِيلَ لَهُ : لَوْ خَاصَمْت إلَيْهِ ،

فَقَالَ: لا ، إِنِّي قَدْ حَاصَمْت إِلَى قَاضٍ فَقَضَى عَلَىٌّ.

(۲۳۵۷۳) حفرت محمد ویشین سے مروی ہے کہ حفرت قاسم بن محمد اپنا جھٹر اایک قاضی کے پاس لے کر گئے ، انہوں نے اُس کے خلاف فیصلہ کردیا ، پھراُس قاضی کومعز ول کردیا گیا ، پھراس کے بعد قاضی تبدیل ہو گیا۔ دومرا قاضی قاسم کے تق میں فیصلہ کیا کرتا تھا۔ کسی نے اُن سے کہا کہ اگر آپ جھٹڑ ااُس کے پاس لے جاتے ! حضرت قاسم نے فر مایا نہیں ، میں فیصلہ قاضی کے پاس بی لے کر گیا تھا بس اس نے فیصل کردیا۔

( ٥٠٥ ) فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ التَّوْبَ فَيَقُولُ إِنْ أَخَذْتَهُ كُلَّهُ فَبِكَذَا وَإِنْ أَخَذُتَ نِصْفَهُ فَبِكَذَا كُونَ أَخَذُ تَهُ كُلَّهُ فَبِكَذَا وَإِنْ أَخَذُت نِصْفَهُ فَبِكَذَا كُونَ صُحْصَ بِي كَهِ كَرَكُمْ الْبِياتُواتِ مِنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالتَّوْبِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : إِنْ تَأْخُذُهُ كُلَّهُ وَبِعَشْرَةٍ ، وَإِنْ أَخَذُتَ نِصْفَهُ فَبِأَخَدَ عَشَرَ.

(۲۳۵۷۳) حضرت محد پر الله فی فر ماتے بین کد اِس طرح کہدکرا گرکوئی کپڑ افر وخت کرے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر پورالو کے تو دس درہم کا ،اگر آ دھالو کے تو گلیارہ درہم کا۔

# ( ٥٠٦ ) فِي كِتَابِ الْقَاضِي الَّي الْقَاضِي قاضى كا قاضى كوخط لَكَصنا

( ٢٣٥٧٥ ) حَدَّثَنَا حُمَّيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِى عَزَّةَ ، قَالَ : كَانَ عَامِرٌ يُجِيزُ الْكِتَابَ الْمَخْتُومَ يَجِينُهُ مِنَ الْقَاضِى.

(۲۳۵۷) حضرت عامراُس خط کوقابل عمل مجھتے تھے جوقاضی کی طرف ہے مہرلگا ہوا اُن کے پاس آتا تھا۔

( ٢٢٥٧٦) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ عُمَر بْنِ أَبِى زَائِدَةَ ، قَالَ : جِنْنَا بِكِتَابٍ مِنْ قَاضِى الْكُوفَةِ إِلَى إِيَاسِ بُنِ مُعَادِيةَ ، فَجَنْت وَقَدْ عُزِلَ إِيَاسٌ وَاسْتُقْضِى الْحَسَنُ ، فَدَفَعْت كِتَابِى إِلَيْهِ فَقَبِلَهُ وَلَمْ يَسُأَلُنِى عَنْه ، فَقَاتَحَهُ ، ثُمَّ نَشَرَهُ ، فَوَجَدَ لِى فِيهِ شَهَادَةَ شَاهِدَيْنِ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبُصُرَةِ بِخَمْسِمِنَةٍ درهم ، فَقَالَ لِرَجُلٍ يَقُومُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبُصُرَةِ بِخَمْسِمِنَةٍ درهم ، فَقَالَ لِرَجُلٍ يَقُومُ عَلَى رَأْسِلُ إِلَى فُلَانٍ بُنِ فُلَانٍ ، فَخُذُ مِنْهُ خَمْسَمِنَةٍ دِرْهَمٍ فَلَى رَأْسِلُ إِلَى فُلَانٍ بُنِ فُلَانٍ ، فَخُذُ مِنْهُ خَمْسَمِنَةٍ دِرْهَمٍ فَادُفْعُهَا إِلَى هَذَا ، قَالَ : فَذَهَبَ بِي فَفَعَلَ.

(۲۳۵۷) حفرت عمر بن ابوز ائدہ ہے مروی ہے کہ ہم کوفہ کے قاضی کا خط لے کر حفرت ایاس بن معاویہ کے پاس آئے ، جب میں آیا تو حضرت ایاس کومعز ول کر دیا گیا تھا اور حضرت حسن کو قاضی بنا دیا گیا تھا، میں نے اپنا خط اُن کودیا تو انہوں نے اُس کو تبول کے معنف ابن الی شیبہ متر جم ( جلد ۲ ) کی کے کا کے کہ کا البیع والذ فضیف کے ایک فخص کے فر مایا اور جھ سے اُس کے متعلق سوال نہیں کیا ، پھر اُس خط کو کھولا اور اُس کو پھیلا یا اور اس میں میرے لئے بھر ہے ایک فخص کے خلاف یا نجے سودرا ہم پر دو گواہوں کی گواہی پائی ، پھر آپ نے اُس فخص سے کہا جو آپ کے پاس کھڑا تھا ، اس کو اہن زیاد کے پاس کے جا وَ اور اُس سے کہو کہ اِس کو فلال بن فلال کے پاس بھیج دے اور اُس سے پانچ سودرا ہم وصول کر کے اِس کو دے دو، رادی فرماتے ہیں کہ پھر دہ جھے لے کر گیا اور اُس نے ای طرح کیا۔

( ٢٢٥٧٧ ) حَلَّمْنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عُبَيْدَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كِتَابُ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي جَائِزٌ .

(۲۳۵۷) حضرت ابراجيم فرماتے بين كه قاضى كا قاضى كوخط ككھنا درست ہے إس كونا فذكيا جائے گا۔

( ٥٠٧ ) مَنْ كَانَ يَسْأَلُ الشَّاهِدَ أَنْ يَجِيءَ بِمَنْ يُزَكِّيهِ

جو حضرات گواہ سے دریافت کرتے ہیں کہ وہ اُس مخص کو لے کرآئے جو گواہ کا تزکیہ کرے ( ۲۲۵۷۸ ) حَدَّثُنَا حُمَیْدُ ہُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ عِیسَی بْنِ أَبِی عَزَّةً ، قَالَ : کَانَ الشَّغْبِیُ یَسْأَلُ الشَّاهِدَ أَنْ یَجیءَ بِمَنْ یُزَکِّیهِ.

(٢٣٥٤٨) حضرت فعى يشيد كواه بدريافت كرتے تھے كدوه أس كولے كرآئے جوأس كاتز كيدكر \_\_

### ( ۵۰۸ ) فِی رَجُّلِ اشْتَرَی الْبَیْعُ کی فخص کا تیج کوخریدنا

( ٢٢٥٧٩ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ حَالِدٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِنَانِ : أَنَّ رَجُلاً اشْنَوَى حَانِطَ رُمَّانِ بِفَمَانِمِنَةِ دِرْهَمِ ، فَبَاعَ مِنْهُ بِعِشْرِينَ دِرْهَمًا ، ثُمَّ بَاعَ مَا بَقِى مُرَابَحَةً ، فَأَخْبَرُ صَاحِبَهُ فَخَاصَمَهُ إِلَى أَمِينِ السُّوقِ ، فَأَبْرَأَهُ مِنْهَا. قَالَ :فَسَالَتِ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا ؟ فَقَالًا :هَذَا لَا يَصلح.

(۲۳۵۷) حضرت داؤد بن سنان سے مروی ہے کہ ایک شخص نے آٹھ سودراہم میں انار کا باغ خریدا، پھراس میں سے پچھ میں درہم میں فروخت کیا، پھر جو باقی ہچا اُس کو بچھ مرابحہ کے طور پر فروخت کیا، پھر اُس کے ساتھی کو معلوم ہوا تو وہ بازار کے امین کے باس جھڑا اے گیا، امین سوق نے اُس کو اِس سے بری کر دیا، راوی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم اور حضرت قاسم سے اِس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ دونوں حضرات نے فرمایا: درست نہیں ہے۔

# ( ٥٠٩ ) فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى الدَّالَةَ فَيَجِدُ بِهَا عَيْبًا كُونَى شَخْصَ جَانُورِ خَرِيدِ ئِي پَرُاسِ مِن عَيبِ يائِ

( ٢٣٥٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الدَّابَّةَ فَوّجَدَ بِضِرُسِهَا عَيْبًا فَآرَادَ

المعنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ۲) كي المستخطف المستخط علي المستخط المستخل المستخل المستخل المستخط المستخل المستخل المستخط المستخل المستخل المستخل المستخل المستخل المست

رَدَّهَا ، فَإِنَّهُ يَحُلِفُ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ أَجُلٍ ضِرْسِهَا رَدَّهَا ، وَإِنْ كَانَ عَيْبًا سِوَى فَلِكَ لَمْ يَحُلِفُ.

(۱۳۵۸) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فخص جانورخریدنے کے بعد اُس کی داڑھ میں عیب پائے اور اُس کو واپس کرتا چاہے تو وہ یوں شم اٹھائے گا کہ وہ اِس داڑھ کے عیب کی وجہ سے واپس کررہا ہے، اور اگر اِس کے علاوہ کوئی عیب ہوتو پھر شم نہیں

( ٢٣٥٨ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حنش بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِى بْنِ مُدْرِكِ النَّخَعِى : أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً فَلَمْ يَجِدُ لَهَا أَضْرَاسًا ، فَخَاصَمَهُ إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : بَيْنَتُك أَنَّهُ بَاعَكَهَا وَلَيْسَ لَهَا أَضْرَاسٌ ، وَإِلَّا فَيَمِينُهُ بِاللَّهِ أَنَّهُ بَاعَكُهَا وَلَهَا أَضْرَاسٌ.

(۲۳۵۸۱) حَفَرت علی بن مدرک الخعی سے مروی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے سے باندی خریدی اُس کی داڑھ نہ تھی، وہ جھُلڑا حضرت شرح بیٹی کر کہ اس نے تجھے بلاداڑھ کے باندی فروخت کی حضرت شرح کے باندی فروخت کی ہے، وگرنہ وہ تم اٹھائے گا کہ اس نے تجھے فروخت کیا ہے اور اُس کی داڑھ تھی۔

# ( ٥١٠ ) فِي الرَّجُٰلِ يَدُفَعُ إِلَى الرَّجُٰلِ الشَّيْءَ

# كسى شخص كأ دوسر بيكوكوئي چيز دينا

( ٢٣٥٨٢) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَن حَذَّاءٍ حَذَا لِي نَعْلَيْنِ بِغَيْرِ أَجْرٍ فَٱفْسَدَهُمَا ؟ قَالَ: إِنِّي لَاكْرَهُ أَنْ أَضَمَّنَهُ وَلَمْ أَعْطِهِ أَجْرًا.

(۲۳۵۸۲) حفرت منصور فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے دریافت کیا کہ جوتے بنانے والے نے میرے جوتے بغیر اجرت کے بنائے ہیں لیکن اس نے خراب بنائے ہیں تو کیا میں اس کوضامن تھبراؤں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں اچھانہیں سمجھتا کہ اجرت تو دی نہیں اور اب ضامن بھی بناؤ۔

( ٢٢٥٨٣ ) حَدَّثُنَا أَحْمَدُ بِنُ بَشِيرٍ ، عَنِ ابْنِ شُبُرُمَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، بِنَحْوِ مِنْهُ.

(۲۳۵۸۳) حفرت فعمی مایشید ہے اس طرح مروی ہے۔

# ( ٥١١ ) فِي رَجُلٍ غَصَبَ رَجُلًا طَعَامًا

# سی شخص کاکسی شخص ہے طعام (گندم وغیرہ)غصب کرنا

( ٢٣٥٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ :فِي رَجُلٍ أَخَذَ طَعَامًا لِرَجُلٍ يَعْنِى غَصَبَهُ ، قَالَ :عَلَيْهِ مِثْلُهُ. (۲۳۵۸۴) حضرت معنی بینید اس مخص کے متعلق فرماتے ہیں جو کسی مخص سے طعام غصب کرے، تو اُس کی مثل اس کولوٹا نا ہوگا۔

( ٢٣٥٨٥ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عِيسَى الْخَبَّاطُ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَجُلِ اسْتَأْجَرَ حَمَّالاً يَحْمِلُ عَلَيْهِ طَعَامًا ، فَوَضَعَ حِمْلاً مِنْهَا فِى أَهْلِهِ ، ثُمَّ قَالَ : انْظُرُوا كَمَا تَبِيعُونَ فَاحْسُبُوهُ عَلَىؓ ؟ فَقَالَ :سَعِيدٌ :عَلَيْهِ طَعَامٌ مِثْلُ طَعَامِهِ.

(۲۳۵۸۵) حفرت عیسی الخباط سے مروی ہے کہ میں نے حضرت سعید بن المسیب سے دریافت کیا کہ ایک فخص نے وزن اٹھانے والا کرا میہ پرلیا اوراُس پر طعام لا ددیا، پھراس میں سے بچھ گھر والوں کے لئے رکھ دیا، پھر فرمایا: دیکھو کیے تم لوگ فروخت کرتے ہو پھراُس کا مجھ پر حساب کرو؟ حضرت سعید نے فرمایا: اُس پراُس طعام کے مثل واجب ہے۔

# ( ٥١٢ ) فِي الرَّجُلِ يَكَّعِي عَلَى أَبِيهِ النَّيْنَ كَنَّ حُصْ كَوالديردين كادعويٰ كياجائے

( ٢٣٥٨٦ ) حَدَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ يُحَلِّفُ ٱلْبَنَّةَ فِى الرَّجُلِ يُدَّعَى عَلَى أَبِيهِ دَيْن ، فَإِنْ حَلَفَ وَإِلَّا أَخَذَهُ مِنْهُ ، وَيَكُونُ لَابِيكَ عَلَى إِنْسَانٍ دَيْنٌ تَدَّعِيهِ فَتُقِيمُ الْبَيْنَةَ ، فَإِنْ حَلَفْتَ مَعَ بَيْنَتِكَ وَإِلَّا لَمْ يُعْطِك.

(۲۳۵۸۷) حفرت شریح نے قتم اٹھوائی آ دمی ہے اُس کے والد پر دین کا دعویٰ کیا گیا ہے، پس اگر وہ قتم اٹھائے وگر نہ اُس سے لیا جائے گا، اور تیرے والد کے لئے انسان پر دین ہے جو اُس سے دعویٰ کیا جائے گا، پس تو گواہ قائم کرے گا، پس اگرفتم اٹھالے اپنی گواہی کے ساتھ دگر نہیں عطاء نہ کیا جائے گا۔

( ٢٢٥٨٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَن حماد ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يُحَلَّف في هذين البابين على علمه.

( ۲۳۵۸۷ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اِن دونوں معاملات میں علم پرتشم اٹھوائی جائے گی۔

( ٢٢٥٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ :أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحْلِفُ ٱلْبَتَةَ عَلَى مَا غَابَ وَشَهِدَ ، قَالَ :فَقُلْتُ لِعَامِرٍ :أَرَأَيْت لَوْ أَنَّ رَجُلاً ادَّعَى عَلَى أَبِى مَّالاً لاَ عِلْمَ لِى بِهِ ، أَكَانَ عَلَى أَنْ أَخْلِفَ ٱلْبَنَّةَ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، فَأَنْكُولْنَا ذَلِكَ إِنْكَارًا شَدِيدًا ، قَالَ :رُدَّ الْيَمِينَ عَلَى مَنْ هُوَ أَغْلَمُ بِهَا مِنْك.

قَالَ :وَكَانَ عَامِرٌ يَأْخُذُ بِهِ.

(۲۳۵۸۸) حضرت شعبی ویشین سے مردی ہے کہ حضرت نثر آخ جو غائب اور جو حاضر ہے اُس سے قتم طلب کرتے تھے ، رادی فرماتے بیں کہ میں نے حضرت عامر سے عرض کیا کہ آپ کی کیارائے ہے اگر کوئی شخص میرے والد پردین کا دعویٰ کرے جس مے متعلق بجھے علم نہ ہو کیا میں اُس پرفتم اٹھا سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں اٹھا سکتے ہو، پس اُن دونوں نے اِس پرشد بدا نکار کیا، فرمایا قتم کواُس کی طرف بھیرا جائے گا جوتم سے زیادہ جانتا ہو، اور حضرت عامر اِس قتم کوتبول فرماتے تھے۔

( ٢٣٥٨٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :مَا وَلِيَ الرَّجُلُ بِنَفْسِهِ اسْتُحْلِفَ ٱلْبَتَّةَ ، وَمَا وَلِيَهُ غَيْرُهُ اسْتُحْلِفَ عَلَى عِلْمِهِ.

(۲۳۵۸۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہانسان کواپی نفس کا ولی نہیں بنایا گیا کہ اُس سے حلف البتہ طلب کیا جائے ،اور نہ ہی اُس کے علاوہ کے لئے اختیار ہے کہ اُس کے علم پرنتم اٹھوائے۔

( ٢٢٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُسْتَخْلَفُ الرَّجُلُ فِيمَا ادَّعِيَ عَلَى أَبِيهِ عَلَى عِلْمِهِ.

(۲۳۵۹۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے والد پر دعویٰ کیا جائے تو اُس کے علم پرتیم طلب کی جائے گا۔

( ٢٢٥٩١ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ ، قَالَ : اخْتَصَمَ رَجُلَانِ إِلَى الْحَسَنِ فَقَالَ لَهُ : اسْتَحْلِفُهُ فِي حَقِّ كَانَ لَأَبِيهِ لَمْ يَشُهَدُ أَبَاهُ ، قَالَ : فَقَالَ الْحَسَنُ : وَهَلُ يَخْلِفُ عَلَى هَذَا أَحَدٌ يَغْقِلُ ؟.

(۲۳۵۹۱) حضرت عمارہ بن الی هفصہ سے مروی ہے کہ دو مخص جھڑتے ہوئے حضرت حسن کی خدمت میں حاضر ہوئے ، پھراُ س ہے کہا کہ اِس سے تتم اٹھوائے اِس کے والد کے تق میں اِس کے والد نے گواہی نہیں دی، حضرت حسن نے فرمایا: کیا کوئی عاقل مخص اِس پرتتم اٹھائے گا۔

# ( ٥١٣ ) فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَالَ الْحَرَامَ ثُعَّ يَنْلَمُ كَنْ تَحْصَ كُو مَالِ حَرَامِ مِلْ يُصِرُوهُ أَسِ بِرِنَادَمِ مِو

( ٢٢٥٩٢ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى : عَنْ رَجُلٍ يُصِيبُ الْمَالَ الْحَرَامَ ، قَالَ : إِنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَبَرَّأَ مِنْهُ فَلْيَخُوجُ مِنْهُ

(۲۳۵۹۲) حضرت زہری ہیشینہ اُس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جوکوحرام مال ملے ،اگراس کوا چھا لگے کہاس مال ہے چھٹکارا حاصل کریے تو اس کو نکال دے۔

( ٢٢٥٩٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌّ لِعَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ : رَجُلٌّ أَصَابَ مَالاً مِنْ حَرَامِ ؟ قَالَ :لِيَرُدَّةً عُلَى أَهْلِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَعْرِفُ أَهْلَهُ فَلْيَتَصَدَّقُ بِهِ ، وَلَا أَدْرِى يُنْجِيهُ ذَلِكَ مِنْ إِنْهِمِهِ.

(۲۳۵۹۳) حضرت مالک بن دینارے مروی ہے کہ ایک مخص نے حضرت عطاء بن الی رباح سے عرض کیا کہ ایک مخص کو حرام مال ملاہے؟ فرمایا کہ اُس کے مالک کو واپس کر دینا چاہیئے ،اوراگر مالک کاعلم نہ ہوتو صدقہ کر دے ، جھے نہیں معلوم کہ ایسا کرنے سے اسکا گنا ڈمل جائے گا۔ ( ٢٢٥٩٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ، قَالَ : زَعَمْ مَالِكُ بُنُ دِينَارِ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عَطَاءً فَقَالَ : إِنِّى كُنْت غُلامًا فَأَصَبْت أَمُوالاً مِنْ وُجُوهِ لَا أُحِرِهُ فَأَنَا أُرِيدُ التَّوْبَةَ ؟ قَالَ : رُدَّهَا إِلَى أَهْلِهَا ، قَالَ : لَا أَغُوفُهُمْ ، قَالَ : تَصَدَّقُ فَأَصَبْت أَمُوالاً مِنْ وُجُوهٍ لَا أُحِرِهُ وَمَا أَدُرِى هَلْ تَسْلَمُ مِنْ وِزُرِهَا أَمْ لاَ؟ قَالَ : لَا أَغُوفُهُمْ ، قَالَ مِنْلَ ذَلِكَ. بِهَا، فَمَا لَكَ فِي ذَلِكَ مِنْ أَجُو، وَمَا أَدُرِى هَلْ تَسْلَمُ مِنْ وِزُرِهَا أَمْ لاَ؟ قَالَ : لاَ أَغُوفُهُمْ ، قَالَ مِنْلَ ذَلِكَ. بِهَا، فَمَا لَكَ فِي ذَلِكَ مِنْ أَجُو، وَمَا أَدُرِى هَلْ تَسْلَمُ مِنْ وِزُرِهَا أَمْ لاَ؟ قَالَ : لَا أَعُوفُهُمْ ، قَالَ مِنْلُ ذَلِكَ. بِهَا، فَمَا لَكَ فِي ذَلِكَ مِنْ أَجُو، وَمَا أَدُرِى هَلْ تَسْلَمُ مِنْ وِزُرِهَا أَمْ لاَ؟ قَالَ مِنْلُ مَعْلَ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

( ٢٢٥٩٥ ) حَلَّمْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا جَعْفَرٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ :صَدِيقٌ لِى أَصَابَ مَالاً حَرَامًا فَخَالَطَ كُلَ شَىْءٍ مِنْهُ مِنْ أَهْلِهِ وَمَا لَهُمْ ، ثُمَّ إِنَّهُ عَرَفَ مَا كَانَ فِيهِ ، فَأَقْبَلَ عَلَى الْحَجُّ وَجِوَارِ هَذَا الْبَيْتِ ، فَمَا تَرَى لَهُ ؟ قَالَ :أَرَى لَهُ أَنْ يَتَقِى اللّهَ ، ثُمَّ لَا يَعُودُ.

(۲۳۵۹۵) حضرت ربیج سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابوجعفر پوٹینیز سے دریافت کیا کہ میرے دوست کو حرام مال ملاہ، پھر سارے کا سارا مال اس نے اپنے اہل اوران کے مال کے ساتھ ملا دیا۔ پھراس میں جو قباحت اور برائی تھی اس کو معلوم ہوگئی اس نے وہ سارا مال حج اور بیت اللہ کے ہمسایوں پرخرج کر دیا تو آپ کی اُس کے متعلق کیا رائے ہے؟ حضرت ابوجعفر نے فر مایا: وہ اللہ سے ڈرے اور دوبارہ ابیامت کرے۔

( ٢٣٥٩٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنُ سُلَيْمَانَ أَبِى عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ الْحَسَنُ :مَنِ احْتَازَ مِنْ رَجُلٍ مَالًا ، أَوْ سَرَقَ مِنْ رَجُلِ مَالًا ، وَأَرَادَ أَنْ يَرُدُّهُ إِلَيْهِ مِنْ وَجُهٍ لَا يَعْلَمُ فَأَوْصَلَهُ إِلَيْهِ :فَلا بَأْسَ.

(۲۳۵۹۱) حضرت حسن سے مروی ہے کہ جس شخص نے دوسرے کا مال جمع کرلیا ہے یا کسی کا مال چرالیا ہے ،اور اُس کو اِس طور پر واپس کرنا چاہتا ہے کہ وہ نہ جانے ( بس کوعلم نہ ہو )اس لیے وہ اس کوسا مان پہنچا دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٥١٤ ) فِي الْقُومِ يَكُونُ بَيْنَهُمُ الْمُمْلُوكُ، فَيْكَاتِبُهُ أَحَدُهُمْ ، وَيُعْتِقُهُ الآخَرُ

كى قَوْم كَامْشَرْكَ عُلَام مِو، لِس أَن مِن سے كوئى شخص عُلام كومكا تب بنا لے، اور دوسرا آزاوكرو بے ( ٢٢٥٩٧) حَدَّنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ ، عن انس بن مالك واياسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ :سُنِلاَ عَنْ مَمْلُوكٍ كَانَ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ ، فَكَاتَ الْمَمْلُوكُ وَتَرَكَ مَالاً ؟ فَقَضَى أَنَس وَإِيَاسٌ : ثَلَاثَةٍ ، فَكَاتَ الْمَمْلُوكُ وَتَرَكَ مَالاً ؟ فَقَضَى أَنَس وَإِيَاسٌ : أَنَّ مَا تَرَكَ فَهُو بَيْنَهُمُ بالسَّويَّةِ .

( ۲۳۵۹۷) حضرت انس بن مالک اور حضرت ایاس بن معاویه سے دریافت کیا گیا که ایک غلام تین آ دمیول کے درمیان

مشترک تھا،ان میں ہے ایک نے اپنے حصہ کو مکا تب بنالیا،اورا یک نے اپنا حصہ آزاد کر دیا پھر غلام اِس حال میں فوت ہوا کہ اُس نے بچھ مال جھوڑا، مال کس کو ملے گا؟ حضرت انس اور حضرت ایاس نے فیصلہ فر مایا کہ جو مال اُس نے جھوڑا ہے وہ اُن کے درمیان برابر تقتیم ہوگا۔

# ( ٥١٥ ) فِي مُكَاتَبٍ مَاتَ وَلَهُ وَلَكُ مِنْ أَمَةٍ

م کا تب غلام اِس حال میں فوت ہو کہ اُس کا باندی ہے ایک لڑ کا ہو۔ (اولا دہو)

( ٢٢٥٩٨) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَى بْنِ رَبَاحٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهُوِتَ عَنْ مُكَاتَبٍ تَزَوَّ جَ حُرَّةً فَأَوْلَدَهَا ، وَاشْتَرَى جَارِيَةً فَأَوْلَدَهَا ، فَمَاتَ وَيَهَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ مُكَاتَبَةٍ أَيَّهُمَا يَسْعَى فِيمَا بَقِى عَلَيْهِ ؟ قَالَ : وَلَدُهُ الَّذِينِ مِنْ جَارِيَتِهِ.

(۲۳۵۹۸) حضرت موی بن علی بن رباح فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زہری ہے دریافت کیا کہ ایک مکاتب نے آزاد خاتون ہے تکاح کیا پھراُس کی اولا دہوئی اوروہ خود فوت ہوگیا ،اوراُس پر بدل کتابت میں ہے تکاح کیا پھراُس کی اولا دہوئی ۔ بجہ باتی ہے، جو باتی ہے ، جو باتی ہول کتابت ہے اُس کی سعی کون کرے گا؟ فرمایا وہ لڑکا کرے گا جو باندی سے پیدا ہوا ہے۔

( ٥١٦ ) فِي الْقُوْمِ يَكُونُونَ فِي النَّارِ حِينًا فَيَجِيءُ أَنَاسٌ يَدَّعُونَهَا

کچھلوگ ایک زمانے تک مکان میں رہائش پذیررہے، پھر کچھلوگ آئے اوراُس مکان

#### یر دعویٰ کردیں کہوہ اُن کا ہے

( ٢٢٥٩٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الدَّارِ حِينًا فَيَجِيءُ أَنَاسٌ فَيُقِيمُونَ الْبَيْنَةَ أَنَّهَا كَانَتُ لِجَدِّهِمْ ؟ قَالَ :لا ، حَتَّى يَشْهَدُوا أَنَّهَا لَهُ الْيُوْمَ.

(۲۳۵۹۹) حضرت شعبہ یوٹٹی فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت حماد سے دریافت کیا کہ ایک شخص پچھ عرصه ایک مکان میں رہا، پھر پچھ لوگ آئے اور گواہ اِس بات پر پیش کردیئے کہ بیگھر اُن کے آباؤاجداد کا ہے؟ فرمایا کنہیں جب تک کہ وہ اِس پر گواہ پیش نہیں کردیں گے وہ گھر آج بھی اُنہی کا ہے۔

( ... ٢٦٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : إِذَا كَانَتِ الدَّارُ خِطَّةً ، فَأَرَادَ الْقُوْمُ أَنْ يَقْتَسِمُوهَا ، فَإِنَّهَا تُقَسَّمُ عَلَى الْمِيرَاثِ مِيرَاثِ الْمَيْتِ صَاحِبِ الْخِطَّةِ ، فَإِنِ ادَّعَى إِنْسَانٌ مِنَ الْوَرَثَةِ ، أَوْ غَيْرِهِمْ دَعُوَى فَوْقَ مَا يُصِيبُهُ مِنَ الْمِيرَاثِ : فَعَلَيْهِ الْبَيْنَةُ فِيمَا ادَّعَى أَنَّ فُلاَنًا ، أَوْ أَنَّهُ تُصُدِّقَ عَلَىّ ، أَوْ وُهِبَ لِى أَوْ بَاعَنِى بِكَذَا وَكَذَا ، وَإِنْ طَلَبَت امْرَأَةٌ أَوْ زَوْجٌ كَانَ لِبَعْضِ بَنِى الْمَيِّتِ ، فَإِنَّهُ يُكَلِّفُ الْبَيْنَةَ عَلَى أَنَّ فُلانًا وَرِثَ فُلَانًا ، أَوْ فُلَانَةً وَرِثْتُ فُلَانًا ، أَوْ مَاتَ صَاحِبُ الْخِطَّةِ قَبْلَهَا أَوْ هِيَ قَبْلَهُ فَوَرِثَتُهُ ، فَإِنَّهُ يُأْخُذُ بِحَقَّهِ.

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ صَاحِبِ الْحِطَّةِ يَدَّعِى فِيهَا وَيُنْكِرُ الَّذِينَ فِى أَيْدِيهِمْ نَصِيبَهُ ، فَعَلَى الْمُدَّعِى الْبَيْنَةُ أَنَّ فُلَانًا مَاتَ قَبْلَ فُلَان ، وَوَرِثَهُ فُلَانٌ ، وَوَرِثْتِه أَنَا بَعْدُ.

وَإِذَا أَقَرَّ الْوَرَثَةُ أَنَّهُ قَدُّكَانَ لِصَاحِبِ اللَّارِ الْمَرَأَةُ ، وَاذَّعَى أَهُلُهَا نَصِيبَهَا فَهُو ثَابِتٌ عَلَيْهِمْ ، وَإِنْ قَالُوا : قَدْ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْمَوْتِ فَالْبَيْنَةُ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ قَدْ كَانَ طَلَقَهَا ، وَإِلْأَفَقَدْ وَجَبَ الْهِيرَاثُ لَهَا.

وَإِذَا كَانَتِ الدَّارُ شِرَاءً وَهِيَ فِي يَدِ قَوْمٍ فَهِيَ لِلَّذِين فِي أَيْدِيهِمْ ، فَإِنِ اذَّعَى إنْسَانٌ فِيهَا فَعَلَيْهِ الْبَيْنَةُ ، أَنَّ لَهُ فِيهَا حَقًّا.

(۲۳۷۰) حضرت حارث سے مروی ہے کہ جب گھر ایک آ دی کا ہوا ورلوگ اس کوتقیم کرنا چا ہیں تو وہ ای طرح تقیم ہوگی کہ جس طرح میت کی میراث تقیم ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنے لیے زیادہ حصہ کا دعویٰ کرے تو اس گواہ لانے ضروری ہوں کے کہ فلال نے اس کوصد قد یا صبہ کیا ہے یا فلال نے مجھے بیچا ہے۔ پھر قوم کے لوگ اُس کوتقیم کرنا چا ہیں، بے شک وہ میت کی ورا ثبت سے صاحب الخطة کے لئے میراث پرتقیم کیا جائے گا، پھرا آگر کوئی شخص دعوئی کردے ورثاء میں سے یا اُن کے علاوہ بیراٹ میں سے جو حصہ طا ہے اُس سے زیادہ کا تو اُس پر گواہ ہیں جس کا وہ دعوئی کر رہا ہے کہ فلان نے اُس پرصد قد کیا ہے یا میرے لئے ہم کیا گیا ہے یا جھے است اُس سے زیادہ کا تو اُس پر گواہ ہیں جس کا وہ دعوئی کر رہا ہے کہ فلان نے اُس پرصد قد کیا ہے یا میرے لئے ہم کیا گیا ہے یا جھے است اُس فروخت کیا گیا ہے۔ اور اگر میت کے ہیڈوں میں سے بحض کا جو حصہ تھا اُس کو بیوی یا شوہر طلب کر بے تو اُن گواہی کا مکفف بنایا جائے گا کہ فلال کا وارث بنا ہے یا فلال خاتون فلال کی وارث بن ہے ، یا صاحب الخطة اس سے قبل فوت ہوگیا تھا۔ خاتون اُس سے قبل تو پھر بیٹا اُس میں دعوئی کردے اور خات کیا تو اُس کیا ہوں کے قبضہ میں جو جھے ہیں اُن کا انکار کرد ہے تو پھر مدی کے ذمہ اِس بات پر گواہ بی ہے کہ فلان فلان سے جہلے فوت ہوگیا تھا اور فلان وارث بن گیا تھا، اور اُس کے بعد میں وارث بن گیا ہوں۔

اوراگر ورخاءاس بات کا اقرار کرلیس که گھروالی کی بیوی ہے اور دعویٰ کرے اُس کے گھروالوں پر اُس خاتون کے حصہ کا ، تو پھروہ اُن پر خابت ہوگا ، اوراگر وہ یوں کہیں کہ اُس نے موت ہے آبل اِس کوطلاق دے دی تھی تو پھراُن پر گواہ ہیں اِس بات پر کہ وہ اِس کوطلاق دے چکا ہے ، وگر نہ اُس کے لئے میراث لازم ہوجائے گی ، اوراگر گھر خریدا ہوا ہواوروہ پچھلوگوں کے قبضہ میں ہوتو وہ انہی کا ہوگا جن کے قبضہ میں وہ ہے ، اوراگر کوئی شخص اس میں دعویٰ کر دی تو پھراُس کے ذمہ اِس بات پر گواہی لازم ہے کہ اُس کا اِس میں حق ہے ،

( ٢٣٦٠ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : مَا أَحْدَثُوا شَيْئًا أَعْجَبُ اِلَىَّ مِنْ قَوْلِهِمْ : يَشْهَدُ أَنَّهَا لَهُ الْيُوْمَ.

(۲۳۷۰۱) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ لوگوں کی میر بات مجھے سب سے عجیب گئتی جب وہ یوں کہتے ہیں کہ فلاں نے آج ہی میہ گواہی

# ( ٥١٧ ) فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ لِلرَّجُلِ الشَّيْءَ عَلَى أَنْ يَنْهَبَ إِلَى الْمَوْضِعِ كُونَى شَخْصَ كَى كُويوں كَمِي كُوالْولال جَلَد يركيا تو تَجْفِي يَجْهُدول كَا

( ٢٣٦.٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ الْحَارِثِ وَحَمَّادٍ ، قَالَا :لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ :اذْهَبُ إِلَى بَابِ الذَّارِ وَلَك خَمْسُمِنَةِ دِرُهُم ، قَالَا :كَانَ لَهُ ذَلِكَ.

(۲۳۷۰۲) حفرت حارث اور حضرت حماد پریشین فر ماتے ہیں کہا گرا یک شخص دوسرے سے بیوں کیے کہ تو گھر کے درواز سے کی طرف جا تحقبے یا پچ درہم دوں گا ، فر مایا: اُس کے لئے یہی ہوگا۔

# ( ۵۱۸ ) فِی رَجُلِ الشَّتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ كونَی شخص غلام خرید کراس کوآزاد کردے

( ٢٣٦.٣ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنُ مُغِيرَةً وَالشَّغِبِيِّ : فِي رَجُلٍ غُرَّ بوَلَد زِنْيَة فِي قسمة فَأَعْتَقَهُ ، ثُمَّ عُلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ ، قَالَا :جَازَ عِتْقُهُ ، وَيُعْتَقُ مِنْ مَالِ الَّذِي غَرَّهُ ، وَالْوَلَاءُ لَهُ.

(۲۳۷۰۳) حضرت ابراہیم اور حضرت فعلی میر این اُس محض کے متعلق فرماتے ہیں جس کو دھوکہ سے ولد زانی مل گیا۔اس نے اس آزاد کیا تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ ولد زانی تھا۔انہوں نے جواب دیا کہ آزادی واقع ہو جائے گی اور جس محض نے دھوکہ دیا ہے اس کے مال سے آزاد ہوگاں اور ولاءاس کے لیے ہوگی۔

# ( ٥١٩ ) فِي الرَّجُلِ يُسَاوِمُ بِالشَّيْءِ سَمُحْصُ كَا قِيمتَ لِكَانَا

( ٢٣٦.٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ : فِي رَجُلِ كَانَ يُسَاوِمُ رَجُلًا بشيء فجاء رجل آخَرَ يُرِيدُ أَنْ يُسَاوِمَهُ ، فَنَهَرَهُ الرَّجُلُ الْمُسَاوِمُ ، فَرَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّهَا شَرِكَةٌ.

(۲۳۷۰۳) حضرت ایاس بن معاویه اُس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جس کسی شخص کے لئے کسی چیز کاریٹ لگار ہاتھا ،ایک دوسرا شخص آیا اور اُس نے بھی قیمت لگانے کا ارادہ کیا ،سابقہ قیمت لگانے والے نے اس کومنع کر دیا۔ تو حضرت عمر بن خطاب ڈاٹٹو کی رائے ہے کہ یہ ایک معاہدہ ہے۔

#### وره دو ( ٥٢٠ ) فِي الَّذِي يَرِدُّ مِنهُ

## اُس شخص کے بارے میں جس کو داپس کر دیا جائے

( ٢٣٦٠٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّ رَجُلاً بَاعَ عَبْدًا لَهُ بِقُصَاصِ شَغْرِهِ كَيَّةٌ ، فَخَاصَمَهُ إلَى شُرَيْح فَقَالَ : كَتَمْتَ الشَّيْنَ وَوَارَيْتَهُ ، فَلَمْ يُجْزِهِ وَرَدَّهُ.

۔ ۲۳۹۰) حضرت محمہ برائی ہے مروی ہے کہ ایک شخص نے اپنا غلام فروخت کیا۔اس کے بالوں میں ایک بیاری تھی لیکن اس نے اس بیاری کو چھپا۔ جب گا کہک و بیاری کاعلم ہوا تو وہ مقدم لے کر حضرت شریح کے پاس آیا۔حضرت شریح نے فرمایا کہتم نے عیب کو چھپایا۔ جو آپ نے غلام واپس کرنے کا تھم دیا۔

# ( ٥٢١ ) فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي النَّرَاهِمَ يُصَيِّرَهَا دَنَانِيرَ

# کوئی شخص دراہم خریدے،اوراُن کودیناروں سے تبدیل کرائے

( ٢٣٦٠٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءً :أَشْتَرِى بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَقُولُ قَبْلَ عَقْدِهِ :أَجْعَلُهَا مِنَة دِينَارِ؟ قَالَ :لاَ بَأْسَ.

(۲۳۷۰۱) حضرت عمروے مروی ہے کہ میں ہزار درہم کے بدلے میں کوئی چیز خرید تا ہوں لیکن پیک کرنے سے پہلے کہہ دیتا ہوں کہ میں سودینار دوں گا۔کیا درست ہے؟

# ( ٥٢٢ ) مَا ذُكِرَ فِي الْغِشّ

# ملاوث کے متعلق جووار دہواہے

( ٢٣٦.٧ ) حَدَّثَنَا خَالِدٌ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا. (مسلم ١٣/١ـ ابوداؤد ٣٣٣٧)

(۲۳۷۰۷) حضرت ابو ہریرہ ٹھاٹھ سے مروی ہے کہ آنخضرت مَالِّفَتِکَا آجِ نے ارشاد فرمایا: جس نے ملاوٹ کی دہ ہم میں سے نہیں۔

( ٢٣٦٠٨ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، أَنَّهُمَا قَالَا : الْغِشُّ حَرَامٌ.

(۲۳.۲۰۸) حضرت حسن اور حضرت محمد جائيليا فرماتے ہیں که ملاوث حرام ہے۔

( ١٣٦.٩ ) حَلَّثَنَا الْأَسُودُ بُنُ عَامِرٍ، قَالَ: حَلَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عِيسَى، عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا. (بخارى ١٨١٤ـ احمد ٣/ ٣٥) معنف ابن الي شيبرمتر جم (جلد ٢) في معنف ابن الي شيبرمتر جم (جلد ٢) في معنف ابن الي شيبرمتر جم (جلد ١)

(۲۳۷۰۹) حفرت ابوبرده سے مروی ہے کہ آنخضرت مَلِقَقَةَ نے ارشادفر مایا: جوملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نبیں ہے۔ ( ۵۲۳ ) مَن کَانَ یُحِبِّ لِلَّهْلِ الْمِضَارَبَةِ أَنْ یَجِعَلُوا بَینَهُم شَهْرًا

جوحضرات بير پسندكرتے ہيں كەمضار بت والوں كے درميان ايك ماه كى مدت ہونى چاہيے ( ٢٣٦٠ ) حَدَّثُنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَ الْمُضَارَبَةِ أَنْ يَجْعَلُوا بَيْنَهُمْ شَهْرًا مَعْلُومًا يَحْتَسِبُونَ فِيهِ.

(۲۳۲۱۰) حضرت حسن میشید مضاربت والوں کو تھم فر مایا کرتے تھے کہ وہ اپنے درمیان ایک مہینہ متعین کریں جس میں وہ حیاب کریں۔

### ( ٥٢٤ ) فِي الشَّهُودِ يَخْتَلِفُونَ

#### اگر گواہوں کےالفاظ میں اختلاف ہوجائے

( ٢٣٦١ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، عَنْ حَفْصٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ طَلْحَةَ ، قَالَ :إذَا اخْتَلَفَت الشُّهُودُ فِي الْكَلَامِ وَكَانَ الْأَصُلُ وَاحِدًا :فَلَا بَأْسَ.

(۲۳۷۱) حضرت محمد بن طلحفر ماتے ہیں کہ اگر گواہوں کے کلام میں اختلاف ہواور مرادسب کی ایک ہوتو کو کی حرج نہیں ہے۔

( ٥٢٥ ) مَنْ قَالَ لاَ يُقْبَلُ مِنْ خَصْمٍ حَتَّى يَحْضُرَ خَصْمُهُ

جوحضرات بیفرماتے ہیں کہ قصم کی بات نہیں قبول کریں گے جب تک کہ دوسرا

#### خصم حاضر نه ہوجائے

( ٢٣٦١٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ حَنْشِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا تَقَاضَى إِلَيْك رَجُلَانِ فَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ الْأَوَّلُ ، حَتَّى تَسْمَعَ مَا يَقُولُ الآخَرُ ، فَإِنَّك سَوْقَ تَرَى كَيْفَ تَقُضِى. سَوْقَ تَرَى كَيْفَ تَقُضِى.

قَالَ عَلِيٌّ : فَمَا زِلْت بَعْدَهَا قَاضِيًّا. (ترمذى ١٣٣١ ـ ابوداؤد ٢٥٧٧)

(۲۳۷۱) حفرت علی ہے مروی ہے کہ حضوراقدس مِنْرِ اَنْتَظَافِیَ نے ارشاد فر مایا: جب تمہارے پاس دوفیصلہ کروانے والے آئیں تو پہلے کی بات من کر فیصلہ نہ کر جب تک کہ دوسرے کی بات نہ من لے، بے شک تو عنقریب دکھے لے گا کیسے فیصلہ کیا جاتا ہے۔حضرت علی جڑا ٹھونے ارشاد فر مایا: میں اُس کے بعد ہمیشہ ای طرح فیصلہ کرتا رہا۔ ( ٢٣٦١٢ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ وَعَامِرٍ ، أَنَّهُمَا قَالَا : لَا تُقْبَلُ مِنْ خَصْمٍ خُصُومَةٌ حَتَّى يَحْضُرَ خَصْمُهُ.

(۲۳۶۱۳) حضرت قاسم اورحضرت عامر فرماتے ہیں کہ جب تک دوسراخصم حاضر نہ ہو پہلے خصم کی بات تبول مت کرو۔

#### ( ٥٢٦ ) فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ جَارِيَةَ ابْنِهِ الشَّخْذِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ جَارِيَةَ ابْنِهِ

كس شخص كابينے كى باندى سے خدمت لينا

( ٢٣٦١٤ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله قَالَ :حَدَّثَنَا حسن ، عن ليث ، عن مجاهد ، قَالَ :ياخذ الرجل من مال ولده ما شاء إلا الفرج.

(۲۳ ۱۱۴) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ آ دمی اپنے بیٹے کی لونڈی سے تمام خدمات لے سکتا ہے سوائے شرم گاہ کے۔

( ٢٣٦١٥ ) حَذَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَسَنٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكْمِ مِثْلَ فَإلكَ.

(٢٣١١٥) حفرت حكم سے اى طرح مروى ہے۔

( ٢٣٦١٦ ) حَدَّثْنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ ، غَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ :قُلْتُ لِلْحَسَنِ :الرَّجُلُ يَأْخُذُ جَارِيَةَ الْبِيهِ ؟ قَالَ : لا.

(۲۳ ۱۱۲) حضرت ابن عون فرمات بین که میں نے حصرت حسن سے عرض کیا کہ: کیا آ دمی اپنے بیٹے کی لونڈی سے خدمت لے سکتا ہے؟ فرمایا کنہیں۔

( ٢٣٦١٧ ) حَذَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :الْوَالِدُ فِي حِلَّ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ إِلَّا الْفَرْجَ.

(٢٣٦١٥) حضرت ابراجيم فرماتے جي كه والد كے لئے اپنے جينے كى باندى طلال ہے سوائے أس كى شرم گاہ كے۔

# ( ٥٢٧ ) فِي أَفْنِيةِ الدُّورِ

# گھرول كےسامنے دالاميدان

( ٢٣٦٨ ) حَلَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَلَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنُ إِيَاسٍ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : أَصْحَابُ الدُّورِ أَحَقُّ بِأَلْفِيهَ دُورِهِمْ ، وَأَصْحَابُ الأَرْضِيْنَ أَحَقُّ بِنُقُوضِ أَرْضِيهِمْ.

(۲۳۱۱۸) حضرت ایا تس بن معاویه فرمائے تھے کہ گھرول کے سامنے والے میدان کے زیادہ حق ان مگھروں کے لوگ ہیں اور زمین کے مالک بی اپنی زمینوں کے بنوارے کے حق وار ہیں۔

( ٢٣٦١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : مَنْ غَلَبَ الْمَاءُ

(۲۳۷۱۹) حضرت قنادہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز والیلی نے تحریر فر مایا: زمین پرجس کا پانی غالب آجائے تو وہ اُس کی پیداوار کا زیادہ حفدار ہے۔ پیداوار کا زیادہ حفدار ہے۔

# ( ٥٢٨ ) فِي رَجُلُيْنِ اشْتَرَكَا فَينقد أَحَدُهُمَا

### دوآ دمی کسی چیز میں شریک ہوں بھران میں سے ایک قیمت ادا کردے

( . ٢٣٦٢ ) حَلَّنَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنْ عُمَر مَوْلَى غُفُرَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ رَجُلَيْنِ الشَّرَكَا، فَنقد أَحَدُهُمَا عَنْ صَاحِبِ النمن كُلَّه ، فَقَدِمَا الْمَدِينَةَ فَبَاعَا طَائِفَةً مِنَ الْبُرِّ فَرَبِحَا وَبَقِيَتُ طَائِفَةً ، فَقَالَ الَّذَى نَقدَ الْمَالَ لِصَاحِبِهِ : إِنْ شِئْتَ أَنْ تَنْقُدَ مَا بَقِى وَأَنْتَ عَلَى شَرِكَتِكَ ، وَإِنْ شِئْتَ خَرَجْت مِنْهُ وَمِنْ رِبْحِهِ وَأَبْرَأْتُك؟ فَقَالَ : لَا يَحِلُّ هَذَا.

وَسَأَلْت الْقَاسِمَ فَقَالَ :مِثْلَ ذَلِكَ.

(۲۳۲۲) حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن المسیب ویشین سے دریافت کیا کہ دوآ دمی شریک ہیں، ان میں ہے ایک نے ساراثمن اداکردیا، پھروہ دونوں شہرآئے، اورانہوں نے گندم کا ایک فرھر فروخت کیااور نفع کمایا: اورا یک فرحر باتی رہ گیا، پھران میں سے ایک نے جس نے شن اداکر دواور آپ آپ چا ہوتو جو باتی رہ گیا ہے وہ شن اداکر دواور آپ آپ چرمان میں سے ایک نے جس نے شن اداکر دواور آپ آپ کو بری کردوں گا؟ فرمایا: یہ اُس کے لئے طلال شرکت پر قائم رہو، اور اگر چا ہوتو اس سے ای کے متعلق دریافت کیا؟ انہوں نے بھی ای طرح فرمایا۔

( ٢٢٦٢١ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلِيْمَانَ، عَنْ سَلْمِ بُنِ أَبِي اللَّيَّالِ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ رَجُلَيْنِ اشْتَرَيَا مَتَاعًا فَبَاعَاهُ بِرِبُح بِنَقْدٍ وَنَسِيئَةٍ؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِيهِ: أَنْقُدْنِي رَأْسَ مَالِي، فَمَا بَقِي فَهُو لَكَ، قَالَ: فَكُرِهَ الْحَسَنُ.

(۲۳ ۱۲۱) حضرت سلم بن ابی الذیال فرماتے میں کہ میں نے حضرت حسن سے دریافت کیا کہ دو شخصوں نے ایک سامان خریدا، پھر اُس کومنا فع کے ساتھ فروخت کیا، کچھ نفذاور کچھ ادھار کے ساتھ، پھران میں سے ایک نے دوسرے ساتھی سے کہا؟ مجھے میراراس المال دے دوجو باتی رہ گیا ہے وہ تہارے لئے ہے، فرمایا حضرت حسن نے اِس کو ناپسند کیا۔

# ( ٥٢٩ ) فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ النَّدِينُ سَمْ شَخْصَ كَا دوسر شِحْصَ بِردَ بِن ہو

( ٢٣٦٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سُلْيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : فِي الرَّجُلِ يُفْضَى مِنَ الْقِمَارِ ، قَالَ :

لَا بَأْسَ. وَقَالَ الْحَسَنُ فِي الرَّجُلِ يَقْضِي مِنَ الرِّبَا: لَا بَأْسَ بِهِ.

(۲۲۲ ۲۲۲) حفرت ابن سیرین روانید سے مردی ہے کہ آدی کوجوئے کی رقم کے قرضہ اداکیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ادر حضرت حسن برانیز فرماتے ہیں کہ آدی کوسود میں سے قرضہ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

# ( ٥٣٠ ) فِي رَجُلٍ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً كوئی شخص دوسرےكو مال بطورمضار بت دے

( ٢٣٦٢ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَارُونُ الْبَرْبَرِيُّ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً مُضَارَبَةً وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ بِهِ ، فَجَاءَ الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ مَالَهُ ، فَقَالَ : فَذُ دَفَعْتِه إِلَيْك ، فَقَالَ الْحَكُمُ : عَلَيْهِ الْبَيْنَةُ أَنَّهُ دَفَعَهُ إِلَيْهِ كَمَا أَشْهَدَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ حَمَّادٌ : يُصَدَّقُ فِيهِ كَمَا يُصَدَّقُ فِي مِثْلِهِ.

(۲۳۲۲۳) چھرت ہارون فر ہاتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم اور حضرت تھادے دریافت کیا کہ ایک فحض نے دوسرے کو مال بطور مضاربت دیا ، اوراً س پر گواہ قائم کیے ، پھر وہ فحض اُس سے مال وصول کرنے آیا ، تو اس نے کہا کہ میں نے تو مال دے دیا تھا۔ تھم فرماتے ہیں کہ وہ اس بات پر گواہ قائم کرے گا کہ اس نے مال واپس کر دیا ہے۔ جس طرح صاحب مال نے اس پر گواہ قائم کیے تھے۔ اورا مام محمد فرماتے ہیں کہ جس طرح دوسرے معاملات میں اس کی تصدیق کی جاتی ہے راحی طرح معاملہ میں بھی اس کی تصدیق کی جاتی ہے۔ اورا مام محمد فرماتے ہیں کہ جس طرح دوسرے معاملات میں اس کی تصدیق کی جاتی گے۔ (یعنی گواہ کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا)۔

# ( ٥٣١ ) مَا يَجُوزُ فِيهِ إِقْرَارُ الْعَبْـٰدِ

#### جن امور میں غلام کا اقر ارجائز ہے

( ٢٢٦٢٤) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ: يَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ فِيمَا اسْتَنْجَزَهُ فِيهِ أَهْلُهُ. (٢٣٦٢٣) حضرت شرح غلام كاقراركوأن چيزول مِي نافذقراردية تقربن سے أس كے اہل وعيال كى حاجت پورى كرنے كوطلب كما جاتا ہو۔

( ٢٣٦٢٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنُ أَشُعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ :أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ قَوْلَ الْعَبْدِ فِيمَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ أَهْلُهُ.

(۲۳۹۲۵) حفزت ابراہیم غلام کے اقرار کواس مال میں قبول فر ماتے تھے جس میں اُس کواُس کے اہل وعیال پرخرچ کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔

# ( ٥٣٢ ) فِي الرَّجُل يُقْرِضُ الرَّجُلَ الطَّعَامَ فَيَجِي ُ لِيَأْخُذَهُ

# کوئی شخص کسی کوگندم بطور قرض دے بھروہ وصول کرنے کے گئے اُس کے پاس آ جائے

( ٢٣٦٢٦ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ كُوْ مِنْ بُرُّ؟ فَقَالَ : هَذَا كُوْ قَدُ كِلْتُهُ ، أَيَّا خُذُهُ بِكَيْلِهِ ؟ قَالَ : إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِكَيْلِهِ.

(۲۳۶۲) حفرت سلیمان بن بیار بیشین ہے دریافت کیا گیا کہ ایک محف پر دوسر مے تخص کا ایک گر گندم قرض ہے، پھراُس نے کہا کہ بیگر ہے تحقیق میں نے اُس کے لئے کیل کر دیا ہے، کیاوہ اُس کے کیل کے ساتھ لےسکتا ہے؟ فرہایا کہ اگروہ چاہتو اُس کے کیل کے ساتھ وصول کر لے۔

# ( ٥٣٣ ) فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ غُلاَمِي لَكَ

#### ایک شخص دوسرے سے کہے: میراغلام تیراہے

( ٢٣٦٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ مَكْحُولٍ :فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ :غُلَامِي لَكَ مَا حَيِيتُ ، فَإِذَا مِتُ فَهُوَ حُرُّ ، قَالَ :جَائِزٌ .

(۱۲۷ ۲۳۳) حضرت کھول اُس شخص کے متعلق فر ماتے ہیں جودوسرے سے یوں کیجے کہ میراغلام تیراہے جب تک کہ میں زندہ ہوں، پھر جب میں مرجاؤں تو وہ آزاد ہے ،فر مایا بیرجائز ہے۔

# ( ۵۳٤ ) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى طَعَامًا فَوَجَدَةُ بِنَقْصٍ كُونَى شَخْصَ كُندم خريد اوراس مِس نقص يائے

( ٢٣٦٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي رَجُلِ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ اكرارًا مِنْ طَعَامٍ وَنَقَدَهُ ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَكْتَالَ الطَّعَامَ فَلَمْ يَفِ ، قَالَ : لِيَرُدُّ عَلَيْهِ صَاحِبُ الطَّعَامِ ثَمَنَ مَا بَقِيَ عَلَى حِصَّةِ مَا اشْتَرَى ، قَالَ : وَكَانَ مُحَمَّدُ نَكُ هُهُ

(۲۳۱۲۸) حضرت حسن مے مروی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے سے بچھ کر گندم خریدی، اور ثمن اداکردیا، پھروہ اس کو کیل کرنے کے لئے لئے گیا تو اُس کو کمل نہ پایا، فرمایا: صاحب طعام خریدی ہوئی شے کا جتنا حصہ باتی رہتا ہے اس کے پیےواپس کرے گا، اور حضرت محمد براتیج اس کونا پند کرتے تھے۔

# ( ۵۳۵ ) فِی رَجُلٍ دَخَلَ الْحَمَّامَ فَأَعْطَی صَاحِبَ الْحَمَّامِ کوئی شخص حمام میں داخل ہوا ورحمام والے کو کچھ دے

( ٢٣٦٢٩) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ بُنِ أَرْطَاةً ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْبَجَلِيِّ ، قَالَ : ذَخَلَ رَجُلَّ الْحَمَّامَ فَأَعْطَاهُ أَبِي جَعْفَرِ الْبَجَلِيِّ ، قَالَ : فَخَاصَمَهُ إِلَى شُرَيْحٍ ، أَجُرًا عَلَى دُخُولِ الْحَمَّامِ ، قَالَ : وَأَعْطَاهُ ثِيَابَهُ يُمُسِكُهَا ، قَالَ : فَضَاعَتِ النِّيَابُ ، فَالَ : فَضَاعَتِ النِّيَابُ ، فَالَ : فَقَالَ لَهُ فَالَ ذَهُ فَالَ الْحَمَّامِ ، فَقَالَ لَهُ شَرَيْحٌ : أَعْطَيْتُ عَلَى دُخُولِ الْحَمَّامِ ، فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ : فَهُمْ فَلَا شَيْءَ لَك.

(۲۳۲۹) حضرت ابوجعفرے مروی ہے کہ ایک شخص جمام میں داخل ہوا اور داخل ہونے پرجمام والے کورقم دی ،اوراُس کو کپڑے دے حضرت الرجعفرے کر گئے ، حضرت شریح میں داخل ہونے کے حضرت شریح میں داخل ہونے کے ،حضرت شریح نے دیئے تھے ، وریافت کیا کہ تو نے اس کو کپڑے رکھنے کے چسے دیئے تھے ؟ کہا کہ تیس ،لیکن میں نے اِس کو جمام میں داخل ہونے کے دیئے تھے ، حضرت شریح نے اُس کے خاص سے فر مایا: اٹھ کر چلا جا تیرے لئے کہ خیبیں ہے۔

### ( ٥٣٦ ) فِي الرَّجُلِ يَقُولُ إِنْ عَمِلْت كَنَا فَبِكَذَا

ایک شخص دوسرے سے بول کہے کہ: اگر تونے اتناکام کیا تو ٹیرے لئے اتنی اجرت ہے ( ۲۳۱۳) حَدِّثَنَا ابْنُ إِدْرِیسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : إِنْ عَمِلْت كَذَا فَبِكَذَا ، وَإِنْ عَمِلْت كَذَا فَبِكَذَا ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ فِي الإِجَارَةِ.

(۲۳۷۳۰) حضرت ابراہیم برلیجی سے مروی ہے کہ ایک آ دی نے دوسرے سے یوں کہا کہ: اگر تونے بیمل کیا تو تیرے لیے استے پیسے بیں ،اوراگر بیکام کیا تواتنے ہیں ،فر مایا:اجارہ میں اگراییا کہتو کوئی حرج نہیں ہے۔

# ( ٥٣٧ ) فِی الرَّجُلِ يَبْعَثُ مَعَ الرَّجُلِ بِالْمَالِ کوئی شخص کسی کودے کر دوسرے کے لئے مال بھیج

( ٢٣٦٣ ) حَذَثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ :أَنَّ رَجُلاً بَعَثَ إِلَى عَائِشَةَ بِصُرَّةٍ مِنْ دَنَانِيرَ عَلَيْهَا لِعَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، فَلَمَّا النَّهَى الْقَوْمُ قُرِيبًا مِنَ الْمَدِينَةِ أَصَابَتُهُمْ سَمَاءٌ ، فَضَاعَتِ الصَّرَّةُ ، فَمَضَى الْقَوْمُ فَأَتُوا الْمَدِينَةَ ، فَنَظَرَ الرَّجُلُ فِي الْكِتَابِ ، ثُمَّ جَعَلَ مِثْلَ الدَّنَانِيرِ وَكَتَبَ عَلَيْهَا ، ثُمَّ جَاءَ بِالْكِتَابِ وَالصُّرَةِ إِلَى عَائِشَةَ ، وَمَرَّ قَوْمٌ بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ ، فَوَجَدُوا الصُّرَّةَ مَكْتُوبًا عَلَيْهَا ، فَجَاؤُوا بِهَا إِلَى عَائِشَةَ ، فَأَرْسَلَتُ بِلَلِكَ إِلَى صَاحِبِ الدَّنَانِيرِ الْأُولَى ، فَقَالَتُ لَهُ : أَخْبِرُنِى حَبَرَ الدَّنَانِيرِ ، فَقَالَ لَهَا :الْحَبَرُ فِى الْكِتَابِ ، فَقَالَتْ :اُصْدُقْنِى ، فَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ ، قَالَتْ :قَدْ أَرَدُت أَنْ تُطْعِمَنِى مَا لَا يَحِلُّ لِى.

(۲۳۲۳) حفرت مجاہد سے مروی ہے کہ ایک شخص نے ویناروں کی تھیلی حضرت عائشہ منی نافظ کی طرف بھیجی، جس پر لکھا تھا کہ یہ ام المؤمنین عائشہ منی شخص کے لیے ہے۔ جب لوگ مدینہ کے قریب ہوئے تو اُن پر آسان ہے آفت اتری اور وہ تھیلی ضائع ہوگی، پھر وہ لوگ مدینہ آئے ، اس شخص نے وہ کتابت دیکھی ہوئی تھی۔ پھراُس دیناروں کی طرح بنائے ، اس پر وہی پچھ لکھا پھر وہ کتاب اور تھیلی پائی اور تھیلی لے کر حضرت عائشہ منی مذین کی خدمت میں حاضر ہوا ، بعد میں پچھ لوگ اُس جگہ سے گذرے، اُنہوں نے وہ ہاں پر تھیلی پائی جس پر لکھا ہوا تھا ، وہ اُس تھیلی کو حضرت عائشہ منی مذین منی خدمت میں لے کر آئے ، انہوں نے وہ وہ یتار پہلے والے شخص کو بھیج دیے ، اور اُس سے فرمایا کہ جھے اِن ویتاروں کے بارے میں بتاؤ ، اُس نے آپ سے عرض کیا کہ بات پوری کتاب میں لکھی ہوئی ہے ، حضرت عائشہ منی مذین نے فرمایا : تو وہ چیز مجھے کھلا نا حضرت عائشہ منی مذین نے فرمایا : تو وہ چیز مجھے کھی تھی بات بتاؤ تب اس نے تھی بات بتائی ۔ حضرت عائشہ منی مذین نے فرمایا : تو وہ چیز مجھے کھلا نا چوری سے حضرت عائشہ منی مذین نے فرمایا : تو وہ چیز مجھے کھلا نا چوری سے حضرت عائشہ منی مذین نے فرمایا : تو وہ چیز مجھے کھلا نا چوری سے حضرت عائشہ منی مذین نے فرمایا کہ مجھے کے تھی جی بات بتاؤ تب اس نے تھی بات بتائی ۔ حضرت عائشہ منی مذین نے فرمایا کہ مجھے کی جی بات بتاؤ تب اس نے تھی بات بتائی ۔ حضرت عائشہ منی مذین نے فرمایا کہ میں ہی جو میرے لئے حلال نہیں ہے ؟

# ( ٥٢٨ ) الرَّجُلُ يَبْتَاءُ مِنَ الرَّجُلِ الشَّيْءَ

# کوئی شخص کسی دوسرے سے پچھٹریدے

( ٢٣٦٣٢ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ :فِى رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً ، قَالَ :إِنْ لَمْ آتِكَ بِالشَّمَنِ إِلَى كَذَا وَكَذَا ، قَالَ لَيْسَ بِبَيْعِ.

(۲۳۲۳۲) حضرت عطاء پاٹیل اُس محف کے متعلق فرگاتے ہیں جو دوسرے سے سامان خریدے، فرمایا اگر وہ استے استے مثن تمہارے یاس لے کرنہ آئے تو تع نہیں ہے۔

( ٢٣٦٣٢) حَدَّثَنَا الطَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ :أَخْبَرَنِى سُلَيْمَانُ مَوْلَى الْبَرُصَاءِ ، قَالَ : بِعُت مِنِ ابْنِ عُمَرُ سِلْعَةً أَوْ بَيْعًا ، فَقَالَ : إِنْ جَانَتُ نَفَقَتُنَا إِلَى ثَلَاثٍ فَالسَّلْعَةُ لَنَا ، وَإِنْ لَمْ تَأْتِنَا نَفَقَتُنَا إِلَى ثَلَاثٍ فَلَا بَيْعَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ ، فَسَنَسْتَقْبِلُ فِيهَا بَيْعًا مُسْتَقْبَلاً.

(۲۳۱۳۳) حضرت سلیمان فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر آن ٹن کوسامان فروخت کیا، آپ نے فر مایا: که اگر تو تین دن تک ہمارا نفقہ لے آیا تو سامان ہمارا ہے اور اگر تین دن تک ہمارا نفقہ نہ لایا تو ہماری اور تمہاری بیج نہیں ہے، پس ہم عنقریب نئی بیچ کریں گے۔

# ( ۵۳۹ ) فِی الصَّفْرِ الصَّحِیمِ بِالْمُکُسُورِ صحِح دیناروں کی مکسور دینار کے ساتھ تبادلہ کرنا

ُ ( ٢٣٦٣٤ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، قَالَ : كَانَ مِنْ أَصْلِ قَوْلِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِمَنَّ مِنْ صُفْرِ صَحِيحٍ بِمَنَوَيْنِ مِنْ صُفْرٍ مَكْسُورٍ ، وَسُينلَ عَنْ سِكِّينِ بِسِكِّينَيْنِ ؟ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.

(۲۳۲۳) معرت حسن فرمائے تھے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی فخص صحیح دینار کے ایک من (وزن) کی بیج دومن کمسور کے ساتھ بیج کرنا کیسا ہے؟ پس انہوں نے اس مسور کے ساتھ بیج کرنا کیسا ہے؟ پس انہوں نے اس میں کوئی حرج نہ سمجھا۔

( ٢٣٦٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَتِ الذُّرُ عُ تُبَاعُ بِالْأَدْرَاعِ.

(۲۳ ۹۳۵) حضرت ابن سيرين فرماتے ہيں كەا يك درع كوڭي ادراع كے بدلے فروخت كيا جائے گا۔

#### ( ٥٤٠ ) مَنْ كَانَ لاَ يَرَى شَاهِدًا وَيَهِينًا

# جوحضرات ایک قتم کے ساتھ گواہ کو قبول نہیں کرتے

( ٢٣٦٢٦ ) حَدَّثَنَا سُوَيْد بْنُ عَمْرٍو ، قَالَ :أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّغِيِّى : فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الشَّاهِدُ مَعَ يَمِينِهِ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ ، أَوْ رَجُلٍ وَامْرَٱتَيْنِ.

قَالَ عَامِرٌ : مَعَ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ : شَهَادَةُ الشَّاهِدَيْنِ مَعَ يَمِّينِ الطَّالِبِ.

(۲۳۷۳) حضرت فعمی اُس مخف کے متعلق فرماتے ہیں جس کے پاس ایک گواہ کے ساتھ فتم ہو، فرمایا: اُس کے لئے جائز نہیں گر دومرد گواہی دیں یا پھراکیک مرداور دوعورتیں گواہی دیں، حضرت عامر ویٹیٹیڈ نے فرمایا: کد باوجود یکہ مدینہ والے کہتے ہیں کہ دو گواہوں کی گواہی طالب کی قتم کے ساتھ قبول ہے۔

( ٢٣٦٣٧) حَدَّنَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ:هِي بِدْعَةٌ ، وَأَوَّلُ مَنْ قَضَى بِهَا مُعَاوِيَةً. (٢٣٦٣٧) حفزت زهرى فرماتے بين كريہ بدعت ہے، اورسب سے پہلے حضرت معاويہ وَنَ تُونے يہ فِصلہ كيا۔

# ( ٥٤١ ) فِي الْوَكَالَةِ فِي الْخُصُومَةِ

#### خصومت میں وکالیۃ کا بیان

( ٢٣٦٣٨ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ جَهْمِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ ، قَالَ : حدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عَبْدَ

اللهِ بُنَ جَعْفَرٍ يُحَدِّثُ : أَنَّ عَلِيًّا كَانَ لَا يَخْضُرُ الْخُصُومَةَ ، وَكَانَ يَقُولُ : إِنَّ لَهَا فُحَمًّا يَخْضُرُهَا الشَّيْطَانُ ، فَجَعَلَ خُصُومَتَهُ إِلَى عَقِيلٍ ، فَلَمَّا كَبِرَ وَرَقَّ حَوَّلَهَا إِلَىَّ ، فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ : مَا قُضِىَ لِوَكِيلِى فَلِى ، وَمَا قُضِىَ عَلَى وَكِيلِى فَعَلَىَّ.

(۲۳۷۳۸) حفرت علی بڑا ٹیز کے پاس جب بھی کوئی جھگڑا آتا تو فرماتے اس میں بہت ی ناگزیر باتیں ایسی ہیں کہ جن میں شیطان حاضر ہوتا ہے، جس میں شیطان حاضر ہوتا ہے، پھر آپ اُس جھگڑ ہے کو حضرت عقیل کی طرف بھیج دیتے، پھر جب وہ بوز سے اور کمزور ہو گئے تو وہ اُس کومیری طرف پھیردیتے ، حضرت علی ہو ہٹو فرماتے تھے جو فیصلہ میرے وکیل کے لئے گیا ہے وہی میرے لئے ہے، اور جو فیصلہ میرے دکیل پرکیا گیا ہے وہ مجھ پر ہے۔

# ( ٥٤٢ ) فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السَّلْعَةَ وَلاَ تَبْرَأُ اللَّهِ

کوئی شخص سامان خریدے الیکن اس بیعہ کا عیب ہے بری ہونانہیں بیان کیا گیا

( ٢٣٦٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ ، عُهْدَةُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطُ :لَا ذَاءَ ، وَلَا غَائِلَةً ، وَلَا خِبْتُ ، وَلَا شَيْنَ.

(۲۳۹۳۹) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ مسلمان کے ذمہ بیلازم ہے اگر چیشرط نہ بھی لگائے بہتے میں بیاری نہ ہو، وہ چوری شدہ نہ ہو، وہ مال حرام نہ ہواوراً س میں کوئی بھونڈ اعیب نہ ہو۔

# ( ٥٤٣ ) فِي الرَّجُلِيْنِ يَشْتَرِ كَانِ فَنَقَد أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ

دو مخص کسی چیز میں شریک ہوں چھران میں سے ایک دوسرے پر قیت ادا کردے

( ٢٣٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌّ لِعَامِرٍ : ابْتَغْت فَرَسًّا وَنَقَدْت ثَمَنَهُ وَشَارَكُت فِيهِ رَجُلاً ، فَنَفَقَ الْفَرَسُ ، قَالَ :احْتَسِبْ فَرَسَك.

(۲۳۱۴۰) ایک شخص نے حضرت عامرے دریافت کیا ہیں نے گھوڑ اخریدااور پھراس کی قیمت بھی نقدادا کردی اورا یک شخص کواس میں شریک بھی کرلیا۔ پھروہ گھوڑ اہلاک ہو گیا ، فرمایا اپنے گھوڑے کا حساب لگا او۔

# ( 3٤٤ ) فِي ثُوَابِ قَضَاءِ الدَّيْنِ قرض كي ادائيكَ يرثواب

( ٢٣٦٤١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ

مَنْ مَشَى إِلَى رَجُلِ بِحَقِّهِ لِيَقْضِيَهُ كُتِبَتْ لَهُ بِكُلِّ خُطُورٍ وَحَسَنَةٌ.

(۲۳ ۱۳۱) حضرت ابن عباس ولا فوسے مروی ہے کہ جو تحص کسی کاحق ادا کرنے کے لئے اُس کی طرف چلے تو اُس کو ہرقدم پرایک یک ملت ہے۔

# ( ٥٤٥ ) فِي الرَّجُل يُهْدِي الرَّجُلَ فَيَقْبَلُ هَدِيَّتُهُ کوئی شخص دوسرے کو ہدیہ کرے اور وہ ہدیہ قبول کرلے

( ٢٣٦٤٢ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا هُرَيْمٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ : أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٌّ مَرَّ بِرَاعٍ يَرْعَى ، فَأَتَاهُ بِشَاةٍ فَأَهْدَاهَا لَهُ ، فَقَالَ لَهُ :حُرٌّ أَنْتَ أَمْ مَمْلُوكٌ ؟ فَقَالَ :مَمْلُوكٌ ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ : إِنَّهَا لِي ، فَقَبِلهَا مِنْهُ ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ وَاشْتَرَى الْغَنَمَ ، وَأَغْتَقَهُ وَجَعَلَ الْغَنَمَ لَهُ.

(۲۳ ۱۴۲) حضرت عبدالله بن شد او سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حسین بن علی جان کو ایک چروا ہے کے پاس سے گذر ہے جو بكريال چرار ہاتھا، وہ آپ كے پاس ايك بكرى لے كرآيا وہ آپ كوہديد كى حضرت حسين نے دريافت كيا: تو ، آزاد ہے ياغلام؟ أس نے کہا کہ میں غلام ہوں ،آپ نے بکری اُس کولٹادی ، چرواہے نے کہا کہ یہ میری ملکیت ہے ،تو آپ نے اُس سے قبول فر مالی ، پھر حضرت حسین خانٹونے اُس غلام کواوراُس کی بکریوں کوخریدا،اوراُس غلام کوآ زاد کر کے وہ بکریاں سب اُس کوعطاء کر دیں۔

# ( ٥٤٦ ) فِي الشَّاهِدِ يُتَّهَمُّ

#### گواہ برتہمت لگادی جائے

( ٢٣٦٤٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ خَالِلٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحِ : أَنَّهُ كَانَ إذَا اتَّهُمَ الشَّاهِدَ لَمْ يَسْأَلُهُ حَتَّى يُقَوَّمَ. (٢٣٦٨٣) حضرت شريح كے سامنے جب كواہ پر تہمت لگائى جاتى تو أس كى چيز كے متعلق سوال ندكرتے جب تك كه اعتراض درست ندہوجائے۔

# ( ٥٤٧ ) فِي الرَّجُلِ يَخْرِقُ فَرُو َ الرَّجُل کوئی شخص دوسرے کی پوشین حیاک کر دے

( ٢٣٦٤١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سَيَّارٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ : أَنَّ رَجُلًا خَرَقَ فَرْوَ رَجُلٍ ، فَاخْتَصَمَا إِلَى شُرَيْحِ فَقَالَ :رُفْعَةٌ مَكَانَ رُفَعَةٍ.

(۲۳ ۱۳۴) حضرت شعمی سے مروی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کی پوشین جاک کر دی پھروہ دونوں اپنا جھگڑا حصرت شریح کے

يُ رَكِ عَنْ مُسْرُوقٍ : فِي الرَّحْمَنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ : فِي الرَّجُلِ يَخْرِقُ الْفَوْوَ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَرْقَعَهُ. الْفَرُو ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَرْقَعَهُ.

( ٥٤٨ ) مَنْ كَانَ لَا تُجازُ شَهَادَتُهُ

جن کی گواہی قبول نہ کی جاتی تھی

( ٢٣٦٤٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُثْمَانُ أَبُو الْمُنَاذِلِ ابْنُ أَخِي شُرَيْح ، عَنْ شُرَيْح :أَنَّهُ كُانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ صَاحِبِ حَمَامٍ ، وَلَا صَاحِبِ الْحَمَّامِ.

(۲۳۷۴۷) حضرت شریخ کموتر بازاورهمام والے کی گواہی قبول ندفر ماتے تھے۔ ریست سے تاتیک میس '' فیال کے قبلا کے گئی کے گاری وہ سیار کی ہے گئے انور بھی میں گئی ہورڈ کی گئی تھی کی کہ جے وہ

(٢٣٦٤٧) حَلَّتَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى الْمُهَزِّمِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ :أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ أَصْحَابِ الْخُمُرِ.

ئے۔ (۲۳۲۴۷)حضرت ابو ہر رہ والٹی شراب والوں کی گواہی قبول ندفر ماتے تھے۔

لگانا ہے۔

( ٥٤٩ ) فِي الرَّجُلِ يَشُرَّعُ الْمِيزَابَ كى كايرنالدراسته مِين كُرتا ہو

( ٢٣٦٤٨) حَدَّثُنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنُ أَبِي حَيَّانَ، عَنُ أَبِيهِ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْعَبٌ إِلَّا فِي جَوْفِ دَارِهِ. (٢٣١٢٨) حفرت شرَى فرمات مِي كدُّهر كايرنالدُّهركا ينادري بو-

﴿ ٥٥٠ ) فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ النَّصِيبَ الْمُسَمَّى مِنَ الدَّارِ كُونَى شَخْصَ الْبِيْ گَفَرِ مِينَ سِيمِقرره حصه فروخت كرك

( ٢٣٦٤٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:إذَا بِيعَ نَصِيبٌ مُسَمَّى مِنْ دَارِهِ جَازَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسَمَّى لَمْ يَجُزْ.

(۲۳۱۳۹) حضرت حسن ہوئیے فرماتے ہیں کہ اگر گھر میں اپنا مقررہ حصہ فروخت کرے تو جائز ہے، اور اگر مقررہ حصہ نہ ہوتو پھریہ جائز نہیں ہے۔ ( ٢٣٦٥ ) حَدَّثُنَا هُشَيْم ، عَنْ عُبَيْدَةً وَمُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلُهُ.

(۲۳۲۵۰)حفرت ابراہیم ہے بھی ای طرح مردی ہے۔

## ( ٥٥١ ) حِمَى الْكَلاَ وَيَيْعُهُ

#### چِرا گاہ کی گھاس اوراُس کی بیٹے کرنا

( ٢٣٦٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. (بخارى ٣٠١٣- ابن حبان ١٣٢)

(۲۳۷۵۱)حضوراقدس مِرَافِقِيَّةَ في ارشادفر مايا: چراگاه نبيس بي مرالله اورأس كے رسول كے لئے۔

( ٢٣٦٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَنْع فَضُلِ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ فَضُلَ الْكَلَا.

(۲۳۷۵۲) حضرت ابو ہریرہ چھنٹو سے مروی ہے کہ آنخضرت میں تفقیقہ نے زائد پانی کے روکنے ہے منع فرمایا تا کہ اس سے زائد گھاتی ندروک سکے۔

( ٢٣٦٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُييْنَةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ :أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَكُرَهُ بَيْعَ الْكَلَّا فِي مَنْسِيّهِ.

( ۲۳ ۱۵۳ ) حضرت ابن طاؤی ہے مروی ہے کہ حضرت طاؤی چرا گاہ میں اُگنے کی جگہ کی بیچ کونا پیند کرتے تھے۔

( ٢٣٦٥٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ عُمَرَ حَمَى الرَّبَذَةَ لِنَعَم الصَّدَقَةِ.

( ۲۳ ۱۵۴ ) حضرت ابن عمر ذاتی سے مروی ہے کہ حضرت عمر ڈاپٹو نے زائد چرا گاہ کوصد قد کے اونٹوں کے لئے وقف کر رکھا تھا۔

( ٢٣٦٥٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثَنَا تُوْرٌ الشَّامِيُّ ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي خِدَاشِ ، عَنْ رَجُلِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُسْلِمُونَ شُرَّكَاءُ فِي ثَلَاثٍ :الْكَلَا وَالْمَاءُ وَالنَّارُ. (ابوداؤد ٣٢٣ـ احمد ٥/ ٣١٣)

(۲۳۷۵۵)حضوراقدس مِلْفِظَةَ نے ارشادفر مایا: تمن چیزوں میں سب مسلمان شریک ہیں، چراگاہ، پانی اورآگ۔

## ( ٥٥٢ ) فِي الْعُرْبَانِ فِي الْبَيْعِ

#### بيع عُزُ بان

عربان کہتے ہیں کہ ایک شخص کسی چیز کی آ دھی قیت ادا کردے اور کہددے کہ اگر بیج مکمل ہوگئی تو بیاس کاشن میں شار ہوگا وگر نہ بیرتم تیری میں آپ ہے وصول نہ کروں گا۔

#### المن الي شير مترجم (جلولا) في المن فضية المن الي شير مترجم (جلولا) في المن فضية المن المن في المن

( ٢٣٦٥٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَلَّ الْعُرْبَانَ فِي الْبَيْعِ.

(٢٣٧٥٦) أتخضرت مُلِنظَة في تع من عُز بان كوهلال قرارديا بـ

( ٢٣٦٥٧ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّب ، قَالَ : لاَ عُرْبُونَ فِي وَدَكٍ ، وَلاَ عَلَفٍ ، وَلاَ طَعَامِ ، وَالعُرْبُونَ فِي غَيْرِهِنَّ.

(٢٣٦٥) حضرت سعيد بن المسيب ويضي فرمات بي كريكنا كي بين، حيار عين اور كندم بين عربان درست نبيس ب، اورعربان ان كعلاوه بين ب-

( ٢٣٦٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى بِالْعُرْبُونِ بَأْسًا.

(٢٣١٥٨) حفرت مجامد عُرُ بان مِس كو كَى حرج نه سجعة تقد

( ٢٣٦٥٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بُأْسًا أَنْ يُعْطِى الرَّجُلُ الْعُرْبُونَ الْمَلَاحَ ، أَوْ غَيْرَهُ فَيَقُولُ : إِنْ جِنْت بِهِ إِلَى كَذَا وَكَذَا وَ إِلَّافَهُوَ لَك.

(۲۳۷۵۹) حضرت ابن سیرین والینید اِس میں کوئی حرج نہ سجھتے سے کہ وئی شخص ملاح یا کسی اور کو بیکہ کررقم دے کہ اگر میں فلال فلال جگہ گیا تو اُس کا ہے اور اگر نہ گیا تو بیرتم تیری۔

( ٢٣٦٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ :كُنَّا نَتَبَايَعُ الثَّيَابِ بَيْنَ يَدَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ :مَنِ افْتَدَى افْتَدَى بِدِرْهَمٍ ، فَلَا يَأْمُونَا وَلَا يَنْهَانَا.

(۱۲۰ ۲۳) حضرت حمز ہ ہن عبداللہ بن عمر شاہئر ارشادفر مائتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت ابن عمر جہائز کے سامنے کپڑوں کی بیچ کرتے ، جو فدید دیتا تو وہ درہم فدید دیتا ، پس وہ نہ ہمیں حکم کرتے اور نہ ہی ہمیں روکتے ۔

( ٢٣٦٦١ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَلَّ الْعُرْبَانَ فِي الْبَيْعِ.

(٢٣ ٦٦١) أتخضرت مُزِنْفَقَةَ إِنْ يَعْ مِن مُرْ بان كوطلال قرارد يا تعار

( ٢٣٦٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ فَرُّو خَ: أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِالْحَارِثِ اشْتَرَى دَارِ السَّجْنِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ ، فَإِنْ رَضِيَ عُمَرُ فَالْبَيْعُ لَهُ ، وَإِنْ عُمَرَ لَمْ يَرْضَ فَأَرْبَعُمِنَةٍ لِصَفْوَانَ.

یں معمول میں میں چربہ و تو ہو ہے ہو تو تو ہے۔ اور اللہ علی معمول میں معمول میں میں معمول میں مار ہو میں اور ہم میں اللہ اللہ الرحمٰن بن فروخ سے مروی ہے کہ حضرت نافع بن عبد الحارث نے صفوان بین امر ہے گئے ہوئے تو جارہ ورہم صفوان جیل خانہ اِس شرط پرخریدا کہ اگر حضرت عمر دی تھے داور اگر حضرت عمر دی تھے داموں ہے۔ کے ہوں گے۔

( ٢٣٦٦٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، وَابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ

يَسْتَأْجِرُ الدَّارَ وَالسَّفِينَةَ فَيَقُولُ : إِنْ جِنْتك إلَى كَذَا وَكَذَا وَإِلَّا فَهُوَ لَكَ ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَجِنْهُ فَهُوَ لَهُ.

(۳۳ ۱۷۳) حضرت ابن سیرین میشید اُس مخص کے متعلق فرماتے تھے کہ جو کرایہ پرگھریا کشتی لے یہ کہہ کر کہ اُگر فلاں فلاں جگہ گیا تو یہ اُس کے لئے ہے وگر نہ میرقم تمہاری ہے ،فرمایا:اگروہ نہ آیا تو رقم اُس کی ہوگی۔

( ٢٣٦٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنُ عَطَاءٍ. وَعَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُمَا كَرِهَا الْقُرْبَانَ فِى الْبَيْعِ.

(۲۳۲۹۴)حفرت عطاءاورحفرت طاؤس بيشيز بيع ميس غز بان كونا پيند كرتے تھے۔

## ( ٥٥٣ ) الْمَتَاءُ يُلْقَى فِي الْبَحْرِ فَيُخْرِجُهُ الرَّجُلُ

## سامان سمندر میں گر جائے ، پھراس میں سے ایک شخص وہ نکال لے

( ٢٣٦٦٥ ) حَدَّثَنَا زَيْد بْن الْحُبَابِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَى ّ ، قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ مَرْكَبٍ لِلْعَدُو ٱلْقَتْهُ الرِّيحُ إلَى قَوْمٍ ؟ قَالَ :هُوَ لِمَنْ غَنِمَهُ ، وَفِيهِ الْخَمْسُ.

(۲۳۷۷۵) حضرت موی بن علی فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت زہری ہے دریافت کیا کہ دشمن کی کشتی کواگر ہواکسی قوم کے پاس لے آئے تو اُس کے سامان کا کیا تھکم ہے؟ فرمایا وہ اُس کے لئے غنیمت ہے جو پکڑ لے اوراس میں خمس ہے۔

( ٢٣٦٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ غِيَاثٍ ، قَالَ :سُئِلَ الْحَسَنُ عَنِ السَّفِينَةِ تَغُرَقُ فِي الْبَحْرِ ، فِيهَا مَنَاعُ لِقَوْمِ سَبْى؟ قَالَ :مَا أَلْقَى الْبَحْرُ عَلَى سَاحِلِهِ فَهُوَ لِصَاحِبِهِ ، وَمَنْ غَاصَ عَلَى شَيْءٍ فَاسْتَخْرَجَهُ فَهُوَ لَهُ.

(۲۲۲ ۲۲۲) حضرت حسن سے دریافت کیا گیا کہ شتی اگر سمندر میں ڈوب جائے اور اس میں قیدیوں کا سامان ہو؟ فرمایا : جوسمندر خود ساحل پرڈال دے دہ تو مالک کا ہوگا ،اور جوغو طرلگا کر نکالا جائے تو وہ نکا لنے والے کا ہوگا۔

( ٢٣٦٦٧ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : فِي الْبَحْرِ يَطُرَحُ الْمَتَاعَ ، قَالَ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ اللَّقَطَةِ ، تَعَرَّفُ.

(۲۳۲۷۷) حضرت عطاءفر ماتے ہیں کہ سمندرا گرسامان باہر بھینک دینووہ لقط کے مرتبہ میں ہے اُس کا اعلان کیا جائے گا۔

## ( ٥٥٤ ) فِي اللَّهِ حَمِ يُنفَخُ فِيهِ لِلْبَيْعِ

#### گوشت کوفر وخت کرنے کے لئے اُس میں پھونک مارکر ہوا بھرنا

( ٢٣٦٦٨) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنُ غَالِبٍ أَبِى الْهُذَيْلِ، عَنْ كُلَيْبٍ الْجَرْمِيِّ: أَنَّهُ شَهِدَ عَلِيًّا يَنْهَى الْقَصَّابِينَ، عَنِ النَّفُخِ. يَغْنِى: فِي اللَّحْمِ. (۲۳۷۷۸) حفرت کلیب سے مروی ہے کہ وہ حفرت علی اٹاٹنو کی خدمت میں حاضر تھے، آپ نے قصابوں کو گوشت میں بھونک مارکر ہوا بھرنے ہے منع فرمایا۔

( ٢٣٦٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْأَخُوص بُنِ حَكِيمٍ ، عَنْ رَاشِدِ بُنِ سَعُدٍ ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّفْخ فِي اللَّحْمِ لِلْبَيْعِ.

(۲۳۲۹۹)حضورا قدس مَلِلْفَقِيَّةِ نِي كُوشت كوفروخت كرنے كے لئے اس ميں پھونك مارنے ہے منع فرمایا ہے۔

( ٥٥٥ ) فِي الْمُصَحَفِ بِالْمُصَحَفِ مُبَادَلَةً

مصحف کومصحف کے ساتھ بدلنا

( ٢٣٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَص ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَكُرُهُ الْمُصْحَفَ بِالْمُصْحَفِ مُبَادَلَةً. ( ٢٣٧٤) حفرت ابرا بيم صحف وصحف كرماته بدلنے ونا پنذيب كرتے تھے۔

( ٢٣٦٧١ ) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّتَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْبَدَلِ مُصْحَفٌ بِمُصْحَفٍ.

(۲۳۷۷)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ صحف کو صحف ہے بڈلنے میں کو گی حرج نہیں۔

( ٢٣٦٧٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالْمُصْحَفِ بِالْمُصْحَفِ وَبَيْنَهُمَا عَشَرَةُ دَرَاهِمَ. ( ٢٣٦٤ ) حضرت مجامِدْ رماتے ہیں کم صحف کا صحف اور دل در ہموں سے تبادلہ کرنا صححے ہے۔

( ٥٥٦ ) مَنْ كَرِهَ أَنْ يُقَسَّمَ الْمُصْحَفُ فِي الْمِيرَاثِ

جوحضرات میراث میں مصحف ( قرآن ) کی تقسیم کونا پیند کرتے ہیں

( ٢٣٦٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَص ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يُفَسَّمُ الْمُصْحَفُ فِى الْمِيرَاثِ ، يَكُونُ لِفُرَّاءِ أَهْلِ الْبَيْتِ.

(۲۳۷۷۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ وراثت میں قر آن کریم کونقیم نہیں کیا جائے گا، وہ گھر کے پڑھنے والوں کے لئے ہوں گے۔

( ٥٥٧ ) فِي الرَّجُلِ يَتَّجِرُ فِي الشَّيْءِ فَلاَ يَرَى فِيهِ مَا يُحِبُّ

کوئی شخص کسی شکی میں تجارت کرے اوراس میں اپنی پیندیدہ شک ندویکھے

( ٢٣٦٧٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :مَنْ تَجَرَ فِي شَيْءٍ نَلَاتَ

(۲۳۶۷۳) حضرت عمر ڈانٹو ارشاد فرماتے ہیں کہ جو محق کی چیز میں تین بارتجارت کرے،اوراُس کومطلوبہ نفع (پیندیدہ چیز) نہ ملے تو اُس کو چاہیئے کہ اُس کوغیر کی طرف چھیردے۔

## ( ٥٥٨ ) فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى الْجَارِيَةَ فَيَطَوُّهَا كُونَى شخص باندى خريد كراُس كے ساتھ بمبسترى كرے

( ٢٣٦٧٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :سَٱلْتُ الْحَكَمَ عُن رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً ثُمَّ وَطِئَهَا ، أَيِيعُهَا مُرَابَحَةً ؟ قَالَ :لَا ، حَتَّى يُبَيِّنَ.

(۲۳ ۱۷۵) حفرت موی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم سے دریافت کیا کہ ایک شخص نے باندی خرید کر اُس کے ساتھ ہمبستری کر لی تو کیااس کومرابحۂ بچ سکتا ہے؟ فرمایا کنہیں پہلے وہ بیان کرے پھر بچ مرابحہ کرے۔

## ( ٥٥٩ ) فِي السَّلاَمِ عَلَى الْخُصُومِ خصمول كوسلام كرنا

( ٢٣٦٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ خَالِدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ يُسَلِّمُ عَلَى الْخُصُومِ. (٢٣٦٤٦) حضرت شرح جَمَّر نے والوں و (اولا) سلام كرتے تھے۔

## ( ٥٦٠ ) فِي الْمُتَفَاوِضَيْنِ يَرِثُ أَحَدُهُمَا مِيرَاثًا شريكين ميں سے كوئى ميراث كاوارث بنے

﴿ ٢٣٦٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَمَّنْ سَمِعَ ابْنَ سِيرِينَ يَكُوهُ إِذَا وَرِثَ أَحَدُ الْمُتَفَاوِضَيْنِ شَيْئًا أَنْ يُشْرِكُهُ فِيهِ صَاحِبَهُ.

(۲۳ ۱۷۷) حضرت ابن سیرین اِس کونالبند کرتے تھے کہ ٹریکین میں سے جب ایک کسی چیز کاوارث بے تو اُس میں اپنے ساتھی کوٹریک کرلے۔

#### ( ٥٦١ ) فِي شِرَاءِ سِهامِ الْقَصَّابِينَ قصائيول كے حصول كوخر يدنا

( ٢٣٦٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عن سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِى الرَّجُلُ

سِهَامَ الْقَصَّابِينَ قَبْلَ أَنْ تُقَسَّمَ.

(٢٣١٧٨) حفرت معيد بن المسيب قصابين كي حصول تقتيم سے بل خريد نے مي كوئي حرج نه جھتے تھے۔

( ٥٦٢ ) فِي الرَّجُل يَشْتَرِى الْمَمْلُوكَ عَلَى أَنْ يُعْتِقَهُ

کوئی شخص غلام کواس شرط پرخریدے کہ وہ اِس کوآ زاد کرے گا

( ٢٣٦٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ :فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى الْمَمْلُوكَ عَلَى أَنْ يُعْتِقَهُ فَلَا يَفْعَلُ ؟ قَالَ :إِنْ أَعْتَقَهُ وَإِلَّا رَدَّهُ.

(۲۳۷۷) حضرت حسن ہے اُس کے متعلق دریافت کیا گیا کہ کی شخص نے آزادی کی شرط پرغلام خریدا پھراُس کوآزاد نہیں کیا؟ فر مایا اُس کوآزاد کردے پھراُس کو دالیس کرے۔

## ( ٥٦٣ ) فِي شَهَادَةِ الْخَصِيِّ

#### خصی کی گواہی کا بیان

( ٢٣٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْن، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: أَنَّ عُمَرَ أَجَازَ شَهَادَةَ عَلْقَمَةَ الْحَصِى عَلَى ابْنِ مَظْعُون. ( ٢٣٦٨ ) حضرت ابن سيرين سے منقول ہے كه حضرت عمر منطق نے حضرت علقمه كى گوائى جو كه ضى تتے ابن مظعون كے خلاف قبول فرمائى ۔

### ( ٥٦٤ ) فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الشَّيْءَ بِالنَّقُدِ ثُمَّ يَشْتَرِيهِ مِنْ صَاحِبِهِ كُونَى شَخْصَ نَقَدَثَمَن كَي بِدَ لَي چِيزِ فَروخت كرے پھراُس كُوساتھي سے خريد لے

> ( ٥٦٥ ) فِي الرَّجُلِ يَهُرُّ بِالْعَاشِرِ فَيَسْتَطْعِمُهُ كُونَى شَخْصَ عاشركِ پاس كَلْدَركِ اوركَها ناطلب كرك

( ٢٣٦٨٢) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامٌ : أَنَّ مُورَّقًا الْعِجْلِيّ كَانَ يَمُرُّ عَلَى الْعَاشِرِ فَيَسْتَطْعِمُهُ.

(۲۳۲۸۲) حفرت ہشام سے مروی ہے ہے کہ حفرت مورق العجلی عاشر کے پاس سے گذرتے تواس سے کھانا ما تگ لیتے۔

( ٢٣٦٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَكُرَهُ أَنْ يَسْتَطْعِمَهُ ، وَلَا يَرَى بَأْسًا إِنْ أَطْعَمَهُ أَنْ يَأْكُلَ.

(۲۳۷۸۳) حضرت حسن کھانا طلب کرنے کونا پیند کرتے تھے،اوراس میں کوئی حرج نہ بچھتے تھے کہا گروہ خود کھلادی تو پھر کھالے۔

( ٢٣٦٨٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ حَكِيمٍ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : أَتَيْنَا سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ فِي أَسْفَلِ الْفُرَاتِ فَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبِ الْقَنْطَرَةِ الْعَشَّارِينَ : إِنْ كَانَ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ فَأَطْعِمُونَا ، فَأَطْعَمُونَا ، فَأَكُلَ مَعَنَا.

(۲۳۶۸ ۳) حضرت حکیم بن جبیرفر ماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیرفرات کے قریب ہمارے پاس آئے ، پھرعشر والوں کے پاس ایک خف بھیجا کدا گرتمہارے پاس کچھ ہے تو ہمیں کھلاؤ ،انہوں نے ہمیں کھانا کھلا یااورخود بھی ہمارے ساتھ کھایا۔

## (٥٦٦) فِي الرَّجُلِ يَكْسِرُ الطَّنبُورَ

#### کوئی شخص با جا تو ژ د ہے

( ٢٣٦٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى حَصِينٍ : أَنَّ رَجُلاً كَسَرَ طُنْبُورًا لرَجُلٍ ، فَخَاصَمَهُ إِلَى شُرَيْحٍ ، فَلَمْ يُضَمِّنْهُ شَيْئًا.

(۲۳۷۸۵) حضرت ابوحمین سے مروی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کا باجا تو ڑویا وہ جھڑ احضرت شرح کے پاس لے گیا، انہوں نے اُس کوضامن نہیں بنایا۔

#### ( ٥٦٧ ) فِي أَجْرِ الدَّلَّالِ دلال كي اجرت كابيان

( ٢٣٦٨٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَامِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ:أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ وَذَكَرَ عِنْدَهُ أَجْرَ الدَّلاَّلِ. (٢٣٦٨٦) حضرت ابن سيرين كے ياس دلال كى اجرت كاذكركيا كيا تو انہوں نے أسكونا پندكيا۔

## ( ٥٦٨ ) الْمُعْرِفَةُ تُؤْخَذُ مِنَ الرَّجُلِ يَبِيعُ الشَّيءَ

#### ہے کرتے وقت کوئی علامتی نشان مقرر کرنا

( ٢٣٦٨٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَطَاءٍ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ حَجَّارِ بُنِ أَبْجَرَ : أَنَّ رَجُلًا ، قَالَ لِعَلِيِّ :ذَهَبَ وَاللَّهِ مَالِي ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ :أَنْتَ ضَيَّعْته ، أَفَلَا أَخَذُت مِنْهُ بِمَعْرِفَةٍ.

(٢٣٦٨٧) حضرت حجار سے مردى ہے كه ايك شخص نے حضرت على ولاؤ سے عرض كيا خداكى قتم ميرا مال ضائع ہو گيا، حضرت

هي مسنف ابن الي شيرمتر جم (جلو۲) كي مسنف ابن الي شيرمتر جم (جلو۲)

علی بین اور نے اس سے فر مایا: تو نے خود صالع کیا ہے، تو نے اُس سے کو کی علامت کیوں نہ لی۔

## ( ٥٦٩ ) فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ

## کسی شخص کے دوسرے پر کچھ درا ہم ہوں

( ٢٣٦٨٨ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنُ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ :فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ دَرَاهِمُ فَيَأْخُذُهَا وَفِيهَا مسَمْعِيَّةُ ، قَالَ :لَا بَأْسَ بِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ فِضَّةً بَعْدَ أَنْ يَكُونَ وَزُنًا بِوَزْنِ.

(۲۳ ۱۸۸) حضرت حسن سے مروی ہے کہ اگر ایک شخص کے دوسرے پر دراہم ہوں اور وہ دراہم وصول کرے اور اس میں پھھ دراہم نشان ز دہ ہوں ، تو فر ماتے ہیں کہ اگر چہوہ جاندی ہوکوئی حرج نہیں ہے، جبکہ دہ وزن کے ساتھ برابر ہوں۔

رورا الم صاف رده اول او طرف من المن و يدوه في من المون من من مُحمَّد : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالمسمُعِيَّةِ. ( ٢٣٦٨٩ ) حَدَّنَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحمَّد : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالمسمُعِيَّةِ. ( ٢٣ ١٨٩ ) حضرت مُعر ويشَّيِّ فرمات بين كما كر يجهدرا بمُ نشان زده بول تو بهي كوئي حن نبيل ب-

و ٥٧٠) فِي الرَّجُل يَبْتَاعُ جَارِيَةً فَيَجِدُ بِهَا دُبُيلَةً

## کوئی شخص با ندی خریدے بھراس کے بیٹ پر بھوڑ ایائے

( ٢٣٦٩ ) حَذَثْنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى، قَالَ: الخُبَرَانَا سُفْيَانُ، عَنْ أَشْعَتَ، عَنْ عَلِى بُنِ مُدُرِكٍ: أَنَّ الطَّحَّاكَ بُنَ قَبْسٍ الخُبَصَمَ اللهِ فِى جَارِيَةٍ وَجَدَ بِهَا الدُّبَيْلَةَ وَهُوَ دَاءٌ قَدِيمٌ يُعُرَفُ أَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يَحُدُّثُ ، فَقَضَى بِهِ عَلَى الْبَانِي. قَالَ سُفْيَانُ : وَقَوْلُ الصَّحَّاكِ أَحَبُّ إِلَى مِنْ قَوْلِ شُرَيْحِ : إِذَا كَانَ يَعُرِفُ أَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يَحُدُثُ أَنْ يَرُدَّ

قَالَ سُفَيَانُ : وَقُولَ الصَّحَّاكِ أَحَبُّ إِلَى مِنْ قَوْلِ شُويْحٍ : إِذَا كَانَ يَعْرِفُ انه ليسَ ا وَيُوجِبُ يَمِينَ الْمُشْتَرِى أَنَّهُ لَمْ يَرَهُ قَابُلَ أَنْ يَشْتَرِيَّهُ ، وَلَمْ يَرْضَهُ بَغْدَ مَا رَآهُ.

(۲۳۷۹۰) حضرت ضحاک کے پاس ایک باندی کا جھگڑالا یا گیا جس کو دیلہ بیاری تھی۔ بیا یک مشہور بیاری ہے جوا جا تک نہیں گئی تو حضرت ضحاک نے بائع کےخلاف فیصلہ کیا۔

حضرت سفیان فر ماتے ہیں کہ حضرت ضحاک کا قول مجھے حضرت شریح کی بات سے زیادہ پہندیدہ ہے کہ جب معلوم ہو جائے کہ وہ نیانہیں ہے تو وہ واپس کیا جائے گا ،اور مشتری ہے تسم لی جائے گی کہ اُس نے خرید نے سے قبل اس کونہیں دیکھا تھا اور دیکھنے کے بعدوہ اِس پرراضی نہیں ہے۔

### ( ٥٧١ ) فِي الرَّجُلِ يُعْطِي لِلإِنْسَانِ الشَّيْءَ فَيَضِيعُ

کوئی څخص کسی کو کچھدے اُوروہ اس ئے ضائع ہوجائے تواس کا بیان

( ٢٣٦٩١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، قَالَ :أَعْطَانِي إِنْسَانٌ دِينَارًا أَشْتَرِي لَهُ بِهِ بُرًّا ، فَهَلَكَ ، فَقُلْتُ

لِلْحَنَّاطِ : كِلْ مَكَانَهُ فَذَكَرْته لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ : مَا كَانَ عَلَيْك.

(۲۳۹۹) حضرت نفیل فرماتے ہیں کہ مجھے ایک فخص نے دینار دیا تاکہ میں اُس کے لئے گندم خریدوں، وہ مجھ سے ضائع (ہلاک) ہوگیا، میں نے گندم والے سے کہا کہ اس کی جگہ مجھے اور گندم تول دے، میں نے حضرت ابراہیم سے اِس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا: تجھ برلاز منہیں تھا۔

( ٢٣٦٩٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ الْخَيَّاطِ ، قَالَ : أَعْطَنْنِى امْرَأَةٌ ذَرَاهِمَ أَشْتَرِى لَهَا بِهَا ، فَهَلَكَ مِنْهَا مِثْقَالٌ ، فَذَكُوْتِه لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ :اجْعَلُ مَكَانَهُ.

(۲۳۲۹۲) حفزت عمران الخياط فرمائت بين كه جھے ايك خاتون نے دراہم ديئتا كه بين أس كے لئے أن كے بدله كچھ فريدوں، ان بين سے كچھ خالَع ہوگئے، بين نے حضرت ابراہيم سے أس كاذكركيا تو آپ نے فرمايا أس كى جگه (أس كے بدله) دراہم دو۔ ( ۲۲۶۹۲ ) حَدَّنَنَا مُعْتَمِرٌ ، وَأَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِ شَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الرَّسُولِ ضَمَانٌ.

(۲۳۹۹۳)حفرت حسن فرماتے ہیں کہ قاصد پر صان نہیں ہے۔

( ۱۳۲۹۶) حَدَّثَنَا و كيع، عن سفيان، عن جابو، عن الفاسم، عن على وعبد الله، قالا: لَيْسَ عَلَى مُؤْتَمَنٍ ضَمَان. (۲۳۲۹۳) حفرت على اور حفرت عبدالله فرماتے ہیں جس کے امانت رکھوائی جائے اس پرضان ہیں ہے۔

( ٢٣٦٩٥) حَدَّنَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُؤْتَمَنِ غُرْمٌ إلاَّ أَنْ يُخَالِفَ.

(۲۳ ۱۹۵)حفرت عطاء فر ماتے ہیں کہ معتمد علیہ پر ضان نہیں ہے سوائے اُس کے جس کی وہ خلاف کرے۔

( ٥٧٢ ) فِي الرَّجُلِ يَدُفَعُ إِلَى الرَّجُلِ مَالًا مُضَارِيَةً

## تستخص كا دوسرے كوبطورمضار بت مال دينا

( ٢٣٦٩٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :يُكُرَهُ أَنْ يَقُولَ الْمُضَارِبُ لِصَاحِبِهِ : أَنَا أَفْضُلُك عِشْرِينَ دِرْهَمَّا ، أَوْ ثَلَاثِينَ ، وَلَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقُولَ :أَفْضُلُك بِثُلُثٍ ، أَوْ رُبُعٍ ، أَوْ سُدُسِ.

(۲۳۲۹۲) حفرت جماد اِس بات کونا پسند کرتے تھے کہ مضارب اپنے ساتھی سے یوں کیے کہ: میں تجھے سے ہیں یا تمیں درہم اوں گا، اوراگروہ یوں کیے کہ میں تجھے سے ثلث ، ربع یاسدس زیادہ اوں گا تو کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٣٦٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ فَنَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَابْنِ سِيرِينَ : أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ مَالاً مُضَارَبَةً وَيَقُولُ :لَكَ مِنْهَا رِبْحُ ٱلْفِ ذِرْهَم.

(۲۳۷۹۷) حفرت سعید بن المسیب اور حفرت ابن سیرین اِس میں کوئی حرج نہ جھتے سے کہ کوئی شخص دوسرے کو مال مضاربة بید کہدکردے کہ اِس میں سے ایک ہزار درہم کا نفع آپ کا۔ ﴿ معنف ابن الى شيه مرجم (جلد ٢) في المنطق منف ابن الى شيه مرجم (جلد ٢) في المنطق منف المن المنطق ال

لَهُ ثُلُثًا ، أَوْ رَبُعًا ، أَوْ حُمُسًا. (۲۳۲۹۸) حضرت حسن ثلث ، ربع اورخس کے علاوہ مضاربت کرنے کونا پیند فرماتے تھے۔

( ٢٣٦٩٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : رِبْحَ الْمَالَ مَضْمُونَ ، قَالَ : فَشَرَهَا : الرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنَ الرَّجُلِ مَالاً مُضَارَبَةً وَيَقُولُ : أَضْمَنُ لَكَ ، وَلَك نِصْفُ الرِّبْحِ أَوْ ثُلُثُهُ.

(۲۳ ۲۹۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں، مال مضمون کا نفع کا مطلب یہ ہے کہ: ایک شخص دوسرے سے مال مضاربت یہ کہر کے کہ میں تیراضامن ہوں اورنصف یا ثلث نفع تیراہے۔

#### ( ٥٧٣ ) فِي الضَّالَةِ يُنتَفَعُ مِنهَا بِشَيَّ ( ٥٧٣ ) فِي الضَّالَةِ يُنتَفَعُ مِنهَا بِشَيِّ

( . ٢٣٧٠) حَلَّثَنَا أَبُو الْأَخُوص ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْعَالِيَةِ ، قَالَت : كُنْتَ جَالِسَةً عِنْدَ عَائِشَةَ فَاتَتْهَا امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي وَجَدُت شَاةً ضَالَةً فَكَيْفَ تَأْمُرِينِي أَنْ أَصْنَعَ بِهَا ؟ قَالَتْ : عَرِّفِي وَاعْلِفِي وَاحْلُبِي ، ثُمَّ عَادَتْ فَسَأَلَتُهَا ؟ قَالَتْ : تَأْمُرِينِي أَنْ آمُرَك أَنْ تَبِيعِيهَا أَوْ تَذْبَعِيهَا ؟ فَلَيْسَ ذَلِكَ لَك.

عَادَتْ فَسَأَلَتْهَا ؟ فَالَتْ : تَأْمُرِينِي أَنْ آمُرك أَنْ تَبِيعِيهَا أَوْ تَذْبَعِيهَا ؟ فَلَيْسَ ذَلِكَ لَك. (۲۳۷۰) حضرت عاليه فرماتى بين كه مين حضرت عائشه كى خدمت مين بينى بوئى تنى كه ايك خاتون آئى اورع ض كيا أمّ المؤمنين! مين نے ايك كمشده بكرى پائى ہے، آپ جھے أس كے ساتھ كيسا معالمه كرنے كا تكم فرماتى بين؟ حضرت عائشہ منى مناخ ارشاد فرمايا:

أس كااعلان كروا وَاوراُ س كوچاره وْالواوروودهاستعال كرو، پھرخاتون كچھ عرصه بعدد دباره آئى اور دريافت كيا حضرت عاكشه جي الدينا نے فرمايا كه تو مجھ حكم ديتى ہے كہ ميں تخفے اس كوفروخت كرنے يا ذرج كرنے كى اجازت دے دوں ، حضرت عاكشہ جي مدينا نے فرمايا:

ے فرمایا کہلو تھے م دیں ہے کہ بیل بھے اس کوفروحت کرنے یا ذرح کرنے کی اجازت دے دول برحفرت عاکشہ جی متدعمات فرمایا: پیربات( کام) تیرے لئے درست نہیں ہے۔ ۔۔۔۔۔۔ سربی پیربیم بھوں کی دیں سے دیروں دیوروں کے بارسٹردیو کے بیربوں دیں دیوری بیریوں واق کئی اور سے باتھ

( ٢٣٧٨) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوَص ، عَنُ زَيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَأَتَاهُ رَجُلَّ فَقَالَ : ضَالَةً وَجَدُتهَا ، فَقَالَ : أَصْلِحْ إِلَيْهَا وَانْشُدُ ، فَقَالَ : فَهَلُ عَلَىَّ إِنْ شَرِبْت مِنْ لَيَنِهَا ؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ : مَا أَرَى عَلَيْك فِي ذَلِكَ شَيْنًا.

(۱۰ ۲۳۷) حفرت زید بن جبیر فرماتے جیں کہ میں حضرت ابن عمر جانٹی کی خدمت میں حاضرتھا آپ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ جھے ایک کمشدہ اونٹنی ملی ہے، اس کا خیال رکھ اور اس کے بارے میں پوچھ داچھ کرتارہ، اُس نے عرض کیا کہ اگر میں اُس کا دودھ استعمال کرلوں تو کیا جھے پر عنمان ہے؟ حضرت ابن عمر جہاٹٹی نے ارشا دفر مایا: میرانہیں خیال کہ اس کے بارے میں جھے پرکوئی تا وان ہو۔

( ٢٣٧.٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّ رَجُلًا ، قَالَ لَهُ : وَجَدْت جَمَلاً ضَالاً ، أَدَعُهُ يَضْرِبُ فِي إيلِي ؟ قَالَ :لَا. (۲۳۷۰۲) حفزت سعید بن المسیب ہے ایک شخص نے عرض کیا کہ مجھے ایک گمشدہ اونٹ ملاہے، کمیا میں اُس کواپنے اونوں کے ساتھ گھو منے جھوڑ دوں؟ فرمایا کہ نہیں۔

( ٢٣٧.٢ ) حَدَّثَنَا جرير ، عن مغيرة ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :لا ربح لمال مضمون. قَالَ تفسير هَذا :الرجل ياخذ من الرجل مالاً مضاربة ، ويقول :أضمن لك ، ولك نصف الربح ، أو ثلثه.

(۲۳۷۰۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں، مال مضمون کے نفع کا مطلب میہ ہے کہ: ایک شخص دوسرے سے مال مضاربۃ یہ کہہ کر لے کہ میں تیراضامن ہوں اورنصف یا ثلث نفع تیراہے۔

## ( ٥٧٤ ) فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى السَّلْعَةَ فَيَجِدُ بِهَا عَيْبًا كُونَى شَخْصَ سَامَانِ خَرِيدِ نَے كے بعداً سَمِي عَيْبِ يائے

( ٢٣٧٠٤ ) حَذَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ جَابِرٍ ، عَنُ عَامِرٍ :فِى الرَّجُلِ يَشْتَرِى السِّلْعَةَ فَيَرَى بِهَا الْعَيْبَ ، ثُمَّ يَعُرِضُهَا عَلَى الْبَيْعِ :لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا.

(۲۳۷۰۴) حضرت عامراً ک شخص کے متعلق فرماتے ہیں جس نے سامان خریدنے کے بعداُس میں عیب پایا، پھراُس سامان کو فروخت کرنے کے لئے پیش کیا، تو اُس کواب واپس کرنے کا اختیار حاصل نہیں۔

( ٢٣٧٠٥ ) حَدَّثُنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عُبَيْدَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلُهُ.

(۲۳۷۰۵) حفرت ابراہیم ہے بھی ای طرح مردی ہے۔

( ٢٣٧٦) حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ :إِذَا عرَضَ الرَّجُلُ السَّلُعَةَ عَلَى الْبَيْعِ بَعُدَ مَا يَرَى الدَّاءَ جَازَتُ عَلَيْهِ.

(۲۳۷۰۱) حضرت شرح کویٹی فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص سامان میں عیب دیکھنے کے بعد اُس کوفروخت کرنے کے لئے پیش کرے تو اُس پر بڑج نافذ ہوجائے گی واپس کرنے کا اختیار ختم ہوجائے گا۔

( ٢٣٧٠٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ :إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ السَّلْعَةَ، ثُمَّ وَطِنَهَا ، أَوْ عَرَضَهَا عَلَى الْبَيْعِ بَعُدَ الْعَيْبِ لَزِمَتْهُ.

(۲۳۷۰) حفزت شریح فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص بانگری یا سامان خریدے بھراُس ہے ہمبستری کرے یا اُس کوعیب دیکھنے کے بعد فروخت کرنے کے لئے چیش کردے تو اُس پر نج لازم ہوجائے گی خیارختم ہوجائے گا۔

## ( ٥٧٥ ) فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَيْعَ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ الدِّينَارَ بِكَذَا

## کوئی شخص اس طَرحَ ہی کرے کہ وہ دیناراتنے میں لے گا

( ٢٣٧.٨ ) حَلَّثَنَا شَوِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ وَأَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: كَرِهَا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ الدِّينَارَ وَكَذَا. ( ٢٣٧٠ ) حفرت ابن جعفر بِيشِيرُ إِسُّ بات كونا پندكرتے تھے كَدُونَ شخص إس طرح تِجْ كرے كدوه و يناركواتنے استے بس لے گا۔

( ٢٧٧.٩ ) حَلَّتُنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَهُ.

(۲۳۷۰۹) حضرت ابراہیم ہے بھی ای طرح مروی ہے۔

( ٢٣٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ:سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِى الْبُرَّ بِكَذَا وَكَذَا دِرهمًا، الدِّينَارُ بِعَشَرَةٍ.

قَالَ : وَحَدَّثَنِي مَسْرُوقٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لاَ يَصُلُحُ صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ.

(۲۳۷۱) حضرت عامرے مروی ہے کہ اُن سے دریافت کیا گیا کہ کوئی فخف گندم!س طرح خریدتا ہے کہ اتنے درہم میں لینی ایک دینار دس درہم کے ساتھ ،فر مایا جھ سے حضرت مسروق نے حضرت عبداللہ سے بیان کیا ہے کہ ایک صفقہ میں دوصفتے کرنا درست نہیں۔

## ( ٥٧٦ ) الرَّجُلُ يَشُتَرِى الْجَارِيَةَ لَا تَحِيضُ

کوئی شخص ایسی باندی خریدے جس کوچی نه آتا ہو

( ٢٢٧١ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِر ، عَنْ عَامِر ، قَالَ : لَا تُودُّ الْأَمَةُ مِنَ الْحَيْضِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِ طَ الْمُبْتَاعُ. (٢٣٧١) حفرت عامر فرماتے ہیں کہ اگریج میں شرطُ دلگائی ہوتو پھر باندی کویش کی وجہ سے واپس نہیں لٹائے گا۔

( ٥٧٧ ) الرَّجُلُ يَرَّعِي عَلَى الرَّجُل أَشْيَاءَ مُخْتَلِفَةً

## کو کی شخص کسی پرمختلف چیزوں کا دعویٰ کرے

( ٢٣٧١٢ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :سَأَلَتُه عَنِ الرَّجُلِ يَدَّعِى عَلَى الرَّجُلِ أَشْيَاءَ مُخْتَلِفَةً ؟ قَالَ: يُحَلِّفُهُ عَلَى شَيْءٍ شَيْءٍ.

(۲۳۷۱۲) حصرت عامرے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے دوسرے پر مختلف چیز دل کا دعویٰ کیا ہے؟ فرمایا: وہ ہر ہر چیز پرقتم اُٹھائے گا۔

#### ( ٥٧٨ ) فِي الرَّجُل استُودَعَ غَنَمًا فَبَاعَهَا

### کوئی تخص بکریوں کوود بعت کے طور پر لے پھراُن کوفروخت کر دے

( ٢٢٧١٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ : عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ غَنَمًّا فَتَنَاسَلَتْ عِنْدَهُ فَبَاعَهَا ، قَالَ : عَلَيْهِ قِيمَتُهَا يَوْمَ بَاعَهَا.

(۲۳۷۱۳) حفرت شیبانی پیشینهٔ اُس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جو بکر یوں کو ودیعت کے طور پر لے بھروہ بکریاں اُس کے پاس زیادہ ہوجا ئیس (اُن کی نسل بڑھ جائے )اوروہ اُن کوفروخت کردے، تو اُس پرفروخت کرنے کے دن کی قیمت لازم ہے۔

## ( ٥٧٩ ) فِي الرَّجُٰلِ يَلْحَقُّهُ الدَّيْنُ فَيُحَطَّ عَنْه

## تحتی خص پر بہت زیادہ قرضہ چڑھ جائے

( ٢٣٧١ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنْ بُكِيْر ، عَنْ عِبَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ :أُصِيبَ رَجُلٌ رَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى ثِمَارِ ابْنَاعَهَا ، فَكَثُرَ دَيْنَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُلُغُ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَبُلُغُ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ. يَعْنِى :الْغُرَمَاءَ.

(مسلم ۱۱۹۱ ابوداؤد ۳۳۲۳)

(۲۳۷۱۳) حفرت ابوسعید سے مروی ہے کہ آنخضرت مُؤَفِّقَةَ کے دور مُبارکہ میں پھل کی خریداری میں بہت گھاٹا پڑا، اور اُس پر ترضہ بہت زیادہ ہو گیا، حضورا قدس مُؤِفِّقَةَ نے ارشاد فر مایا: اس پرصد قد کرد، لوگوں نے اُس کوصد قد دیالیکن پھر بھی استے ہیے نہ ہو کے گر ضدا تر سے ۔ اقدس مُؤِفِّقَةَ نے پھر آ پ نے قرض خوا ہوں سے کہا کہ جو پھیل گیا ہے اس کو لے لواور اس پراکتفاء کرو۔ ملک کے گر ضدا تر سکے ۔ اقدس مُؤِفِّقَةَ نے پھر آ پ نے قرض خوا ہوں سے کہا کہ جو پھیل گیا ہے اس کو لے لواور اس پراکتفاء کرو۔ ( ۲۲۷۱۵ ) حَدَّنَا وَ کِیعٌ ، قَالَ : حدَّنَا ذَمُعَدُ ، عَنِ الزُّهُورِ تَّى ، عَنِ النِّهُ عَلَيْهِ وَسُلِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُو مُلَازِهُ وَ رُجُلاً فِي اُوقِيَّتُنِ ، فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُو مُلَازِهُ وَ رُجُلاً فِي اُرْقِيَّتُنِ ، فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُو مُلَازِهُ وَ اللَّهُ مَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ اللَّهِ عَا بَقِي مِنْ حَقَّهِ.

(بخاری ۳۵۹ ابو داؤد ۳۵۹۰)

(۲۳۷۱۵) حفرت کعب بن ما لک و افز سے مروی ہے کہ آنخضرت مِنْ الْتَصْفَحَ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

( ٣٣٧٦ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى صَالِحِ الْحَنَفِيِّ ، أَنَّ قَوْمًا لَزِمَهُمْ دُيُونٌ فِي زَمَنِ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ ، فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى عَامِلِهِ : أَنْ يُؤَخِّرُوا ثُلُثًا إِلَى الْمَيْسَرَةِ وَيَخُطُّوا ثُلُثًا وَيَجْعَلُوا ثُلُثًا ، فَفَعَلُوا.

(۲۳۷۱) حضرت ابوصالح اتھی ہے مروی ہے کہ حضرت عمر ٹھاٹھ کے دورخلافت میں ایک قوم مقروض ہوگئی، حضرت عمر ڈھاٹھ نے اُن کے عامل کوتح ریفر مایا کہ: ایک تہائی قرض کوتمول تک مؤخر کردو،اورایک تہائی ختم کردواورایک تہائی فوراُوصول کرلو، پس انہوں نے ای طرح کیا۔

# ( ٥٨٠ ) الرَّجُلُ يَقُولُ لِلرَّجُلِ اشْتَر مِنِّى حَتَّى أَقْضِيك كُولُ لِلرَّجُلِ اشْتَر مِنِّى حَتَّى أَقْضِيك كوئى شخص دوسر كويوں كم: قرضه كى ادائيگى تك مجھ سے بيدر ہم خريدلو

( ٢٣٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ :اشْتَرِ مِنِّى هَذَا الدِّينَارَ وَٱقْضِيك.

(۲۳۷۱۷) حضرت ابراہیم اِس کونا پیند فرماتے تھے کہ کوئی مخص دوسرے کو بول کیے کہ بیددینار مجھ سے خرید لو۔

( ٥٨١ ) فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الثَّمَرُةَ بِالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ لَا مَا الثَّلَاثِ الثَّلَاثِ الثَّمَرة بِالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ كَالْمَا فَي التَّمَرة بِالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ كَالْمَا فِي التَّمَرِي التَّمَري التَّمَري التَّمَري التَّمَر التَمَرِي التَّمَر التَّمَر التَّمَر التَّمَر التَّمَر التَّمَر التَمَر التَّمَر التَّمَر التَّمَر التَّمَر التَّمَرُ التَّمَرُ التَّمَرُ التَّمَرُ التَّمَرُ التَّمَرُ التَّمَرُ التَّمَرُ التَّمَ التَّمَرُ التَّمَرُ التَّمَرُ التَّمَرُ الْمُعَرِيلُ التَّمَرُ التَّمَرُ التَّمَرُ التَّمَرُ التَّمَر التَّمَر التَّمَرُ التَّمَرُ الْمُعَلِي التَّمَرِي التَّمَرِي التَّمَر التَّمَرُ التَّمَرُ الْمُعَمِيلُ التَّمَرُ الْمُعَلِيلُ التَّمَرِي التَّمَرِي التَمَرِي التَّمَرِي التَّمَرِي التَّمَرِي التَّمَرُ التَّمَرُ الْمُعْمِيلُ التَّمَرِي التَّمَرُ التَّمَرُ الْمُعْمِيلُ التَّمَرِي التَّمَرِي التَّمَرِي التَّمَرِي التَّمَرِي التَّمَرُ التَّمَرُ الْمُعْمِيلُ التَّمَرُ التَّمَرُ الْمُعْمِيلُ التَّمَرُ الْمُعْمِيلُ التَّمَرُ الْمُعْمِيلُ التَّمَرُ الْمُعْمِيلُ التَّمَرُ الْمُعْمِيلُولِ التَّمَرِيلُ التَّمَرُ التَّمَرُ التَّمِيلُولُ التَّمِيلُ التَّمَرُ الْمُعْمِيلُولُ التَّمِيلُولُ التَّمَرِيلُولُ الْمُعْمِيلُولُ التَّمُ الْمُعْمِيلُولُ التَّمِيلُولُ التَّمِيلُ

( ٢٣٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :نَهَيْت ابْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ مُعَاوَمَةً.

(۲۳۷۱۸) حفرت جابرفرماتے ہیں كەحفرت ابن زبير ولي في نے سالوں كے حساب سے مجودوں كى ت كرنے كونا جائز قرارديا ہے۔ ( ۲۲۷۱۹ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَج ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقِ ، عَنْ جَابِرِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخُلِ سِنِينَ. (ابوداؤد ٢٣٧٧ـ مسلم ١١٥٨)

(۲۳۷۱۹) حضرت جابر دو تا تین سے مروی ہے کہ آنحضرت مُؤفف آنے مجور کی کئی سالوں کے لئے زیع کرنے سے منع فرمایا ہے۔

( ٢٣٧٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنُ أَيُّوبَ، عَنُ أَبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُعَاوَمَةِ.

(مسلم ۱۱۷۵ ابوداؤد ۲۳۹۵)

(۲۳۷۲) حضرت جابر جناثو ہے مروی ہے کہ نبی میرافی نے الوں کے اعتبار ہے ( یعنی کی سال کی اکٹھی تیج کرنے ) ہے منع فر مایا ہے۔ ( ٢٢٧٢١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِمٌّ ، قَالَ :وُلِّيتُ صَدَقَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الِمَّ فَأَتَيْتَ مَحْمُودَ بْنَ لِبَيدٍ فَسَأَلَتُهُ؟ فَقَالَ :إنَّ عُمَرَ كَانَ عِنْدَهُ يَتِيمٌ فَبَاعَ مَالَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ.

(۲۳۷۲) حفرت محمد بن علی فرماتے ہیں کہ مجھے حضوراقدس مِلِّقَتِیَجَ کے صدقات کا ولی بنایا گیاتو میں حضرت محمد بن لبید کے پاس آیا اور اُن سے اِس کے متعلق دریافت کیا ،انہوں نے فرمایا: حضرت عمر جھٹٹھ کے پاس ایک یتیم کا مال تھا، آپ نے اُس کا مال تمین سال کے لئے فروخت کیا تھا۔

( ٢٣٧٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ :كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَكُرَهُ بَيْعَ النَّخُلِ السَّنَتَيْن ؟ قَالَ : كَانَ يَكُرَه مَا هُوَ أَهْوَنُ مِنْ هَذَا.

(۲۳۷۲۲) حفرت منصورے کہا گیا کہ حفزت ابراہیم دوسال کے لئے تھجور کی بیچ کرنے کو ناپند کرتے تھے؟ حضرت منصور نے فرمایا: وہ تو اس سے بھی آسان چز کو ناپند کرتے تھے۔

( ٢٣٧٢٢ ) حَدَّثَنَا ٱبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ ، عَنْ سَعد مَوْلَى عُمَرَ : أَنَّ أُسَيْدَ بُنَ حُضَيْرٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَهَاعَ عُمَرُ ثَمَرَة أَرْضِهِ سَنَتَيْن.

(۲۳۷۲۳) حضرت سعدے مروی ہے کہ حضرت اُسید بن خفیر فوت ہوئے تو اُن کے ذمہ قرضہ تھا ،حضرت عمر شائن نے اُن کی زمین کے پھلوں کودوسال کے لئے فروخت فرمایا۔

## ( ٥٨٢ ) فِي الْهِبَةِ يَرْجِعُ فِيهَا

مبدد ے کرأس سے رجوع کرنا

( ٢٣٧٢٤ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ هَالَ سُفْيَانُ : لَا رُجُوعَ فِي هِبَةٍ إِلَّا عِنْدَ الْقَاضِي.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : يَرُجِعُ دُونَ الْقَاضِي.

(۲۳۷۲۳) حضرت سعیان فرماتے ہیں کہ ہبہ سے رجوع قاضی کے پاس ہی ہوگا، اور حضرت ابن الی لیلی فرماتے ہیں کہ وہ قاضی کے علاوہ بھی رجوع کرسکتا ہے۔

## ( ۵۸۳ ) فِی الرَّجُلِ یُقِرِّ عِنْدَ الْقَاضِی کوئی شخص قاضی کے پاس کسی چیز کااقر ارکرے

( ٢٣٧٢٥ ) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إِذْ أَقَرَّ عِنْدَ الْقَاضِي بِشَيْءٍ ثُمَّ كَافَرَ أُخِذَ بِإِقْرَارِهِ إِلَّا الْحَدَّ.

(۲۳۷۲۵) حضرت عامر فرماتے ہیں کداگر کوئی شخص قاضی کے پاس کسی چیز کا اقر ارکر ہے پھر بعد میں اُس کا انکار کر دی تو حد کے

علاوه یاتی چیزوں میں اقرار کی وجہ ہے اس کامواخذہ ہوگا۔

## ( ٥٨٤ ) الرَّجُلَيْن يَتَكَارَ آنِ فِي الشَّيْءِ دوآ دمیون کائسی چیز میں اختلاف

( ٢٣٧٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ : فِي رَجُلَيْنِ تَذَارَآن الشَّيْءَ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِيهِ : إِنْ حَلَفْت ، فَهُو لَك. قَالَ : إِنْ حَلَفَ فَهُو لَهُ.

(۲۳۷۲۷) حضرت عامر داننز فرماتے ہیں کہ اگر دوآ دمیوں کاکسی چیز میں اختلاف ہوجائے ان میں سے ایک دوسرے سے کہہ دے کہ اگر تونے تشم اُٹھائی توبہ تیرا ،فر مایا اگر اُس نے تشم اٹھالی تو اُس کا ہوجائے گا۔

## ( ٥٨٥ ) فِي بَيْعِ جُلُودِ النَّمُورِ

#### چیتے کی کھال کی تیج

( ٢٣٧٢٧ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ طَاوُسًا يَكُرَهُ بَيْعَ جُلُودِ النُّمُورِ ، وَعِظَامِ الْفِيلِ ، وَشِرَاتُهَا.

(٢٣٧٢) حضرت محمد بن ميسر ه فرماتے ہيں كەميى نے حضرت طاؤس سے سنا: وه چينے كى كھال كى بچے اوراونٹ كى بثر يوں كى خريد و فروخت کونایسندفر ماتے تھے۔

( ٢٣٧٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ رَبِيعَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ لَمْ يَوَ بَأْسًا بِبَيْع جُلُودِ النَّمُورِ وَشِوَائِهَا.

(۲۳۷۲۸) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ چیتے کی کھال کی خرید وفرو خت میں کو کی حرج نہیں ہے۔

(٢٢٧٢٩) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ : أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا بَأْسًا بِشِرَاء أَنْيَابِ الفِيلَة ، وَلَا

(٢٣٧٢٩) حفرت حسن اور حفرت ابن سيرين ہائعي دانتوں كى خريد وفروخت كرنے ميں كوئى حرج نہ جھتے تھے۔

( . ٢٣٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالتَّجَارَةِ فِي الْعَاجِ.

(۲۳۷۳) حفرت محمر والنيخ فرماتے ميں ہاتھى كدائتوں كى بيع كرنے ميں كوئى حرج نہيں۔

#### ( ٥٨٦ ) فِي الْحَاءِكِ يُغْسِدُ الثَّوْبَ

یارچه بافت اگر کیرا خراب کردے

( ٢٣٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ :فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى نَسَّاجٍ غَزْلًا فَأَفْسَدَهُ،

فَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ : أَقِمِ الْبِيَّنَةَ أَنَّهُ أَفْسَدَهُ ، فَإِذَا أَقَامَ الْبِيِّنَةَ ، قَالَ لِلنَّسَّاجِ : أَغْطِهِ مِثْلَ غَزْلِهِ.

(۲۳۷۳) حفرت ابن سیرین ہے اس شخص کے متعلق پوچھا گیا جس نے کپڑا بننے والے کواون دیالیکن اس نے خراب کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت شریح فرماتے تھے کہ اس بات پر گواہ پیش کرو کہ اُس نے خراب کیا ہے،اگر اِس بات پر گواہ گواہی دے دیں تو یارچہ باقی کرنے والے سے کہا جائے گا کہ اِس کی اون کی مثل اُس کواون واپس کر۔

( ٢٢٧٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ :سَلَّمْتُ غَزْلًا لَأَمِى إِلَى نَسَّاجٍ فَٱفْسَدَهُ ، فَسَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ؟ فَقَالَ :يَضْمَنُ.

(۲۳۷۳۲)حضور منصور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کی اون ایک پار چہ بانی کرنے والے کو دیا تو اُس نے اُس کوخراب کر دیا ، میں نے حضرت ابراہیم ہے اُس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ نے فرمایا وہ ضامن ہوگا۔

#### ( ٥٨٧ ) مَنْ قَالَ لاَ يَبيعُ إِلَّا مَنْ يَعْقِلُ الْبَيْعَ

جوحضرات بيفرماتے ہيں كہ بيج صرف أسى مخص كى منعقد ہوگى جو بيع كو بجھتا ہو

( ٢٢٧٢٢ ) حَدَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لاَ يَبِيعَنَّ بِسُوقِكُمْ إِنْسَانَ إِلَّا إِنْسَانَ يَعْقِلُ الْبَيْعَ. (٢٣٧٣) حضرت عمر رَيْ تُونِ فِي فِي مِنْ مَايا: تمهار بِإِزَار مِن صرف و بي مُخْص تَعْ كرب جوزِج كو بجتا بو ـ

## ( ٥٨٨ ) فِي الرَّجُلَيْنِ يُودِعَانِ الشَّيْءَ

## دوآ دمیوں کاکسی کے پاس ایک چیز امانت رکھوانا

( ٢٢٧٢٤) حَلَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّالِبِ ، عَنْ زَاذَانَ ، قَالَ : اسْتَوْدَعَ رَجُلان امْرَأَةٌ وَدِيعَةٌ وَقَالَا لَهَا : لاَ تَدُفَعِيهَا إِلَى وَاحِدٍ مِنَّا حَتَّى نَجْتَمِعَ عِنْدَكَ ، ثُمَّ انْطَلَقَا فَعَابًا ، فَجَاءَ أَحَدُهُمَا إِلَيْهَا فَقَالَ : أَغُطِينِي وَدِيعَتِي ، فَإِنَّ صَاحِبِي فَذُ مَاتَ ، فَأَبَتُ حَتَّى كُثُر اخْتِلَافُهُ إِلَيْهَا ، ثُمَّ أَعْطَتُهُ ، ثُمَّ جَاءَ الآخَرُ بَعْدُ فَقَالَ : هَاتِي وَدِيعَتِي ، فَإِنَّ صَاحِبِي فَذُ مَاتَ ، فَأَبَتُ حَتَّى كُثُر اخْتِلَافُهُ إِلَيْهَا ، ثُمَّ أَعْطَتُهُ ، ثُمَّ جَاءَ الآخَرُ بَعْدُ فَقَالَ : هَاتِي وَدِيعَتِي ، فَقَالَتُ : قَدْ جَاءَ صَاحِبُكُ فَذَكَرَ أَنَّكَ قَدْ مِتَ ، فَأَخَذَ وَدِيعَتَكُمَا مِنِي ، فَارْتَفَعَا إِلَى عُمْرَ ، فَلَمَّا قَصَّا عَلَيْهِ الْقَصَّةَ ، قَالَ لَهَا عُمْرُ ، مَا أَرَاكَ إِلاَّ قَدْ صَمِنْت ، قالَتِ الْمَرْأَةُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، اجْعَلْ عَلِيًّا بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، قالَ لِعَلِقٌ : اقْصَ بَيْنَهُمَا يَا عَلِي وَاحِدٍ مِنْكُمَا فَصَا عَلَيْهِ الْوَدِيعَةُ عِنْدِي ، وَقَدْ أَمْرُتُهَاهَا أَلَا تَدُفَعَ إِلَى وَاحِدٍ مِنْكُمَا فَلَ لَكِلِقٌ الْوَدِيعَةُ عِنْدِي ، وَقَدْ أَمْرُتُهَاهَا أَلَا تَدُفَعَ إِلَى وَاحِدٍ مِنْكُمَا فَلَ لَكِلِقٌ نَاقُصِ بَيْنَهُمَا يَا عَلِي مُ قَالَ عَلِي : هَذِهِ الْوَدِيعَةُ عِنْدِي ، وَقَدْ أَمْرُتُهُمَا إِنَّى الْمَالَقِ إِلَى الْمَالَا فَي مَا مُولِ الْمُولَاقِ عَلَى عَلَى الْمَالَةِ فَلَا عَلَى الْمَالَةِ فَا عَلَى الْمَالَةِ فَلَا عَلَى الْمَالِ الْمُرْأَةِ . كَالَ عَلَى عَلَى الْمَاتُ وَلَى الْمَالَةِ فَلَا عَلَى الْمَالَ الْمَوْلُولِ الْمَالَةُ فَا اللّهُ الْمُ الْمُؤْلِى الْمَالَ الْمَولُولِ الْمَالِ الْمُرْأَةِ اللّهُ عَلَى الْمَالَةُ اللّهُ الْمُ الْمَلَا الْمَالُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى الْمَالَ الْمَلَالَةُ اللّهُ الْمُ الْمُولُولُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

کے مصنف ابن ابی شیبرستر جم (جلد ۱) کے حصری امانت میر ہے حوالے کر ومیرا دوست فوت ہو چکا ہے، اُس خاتون نے عرصہ بعد اُن جس سے ایک آیا اور خاتون سے کہا کہ میری امانت میر ہے حوالے کر ومیرا دوست فوت ہو چکا ہے، اُس خاتون نے اُس کے حوالہ کر دیا، پھر پچھ عرصہ بعد دوسرا آیا اور کہا کہ میری اثانت میر ہے حوالہ کر دیا، پھر پچھ عرصہ بعد دوسرا آیا اور کہا کہ میری ادات میر ہے حوالہ کر و، خاتون نے کہا کہ تیرا دوست آیا تھا اور کہ رہا تھا کہ میرا دوست فوت ہوگیا ہے اور وہ تمہاری امانت مجھ سے لیا ہے، وہ دونوں جھٹر احضرت عمر وہا تھ کی خدمت میں لے گئے، جب حضرت عمر وہا تھ کہاں واقعہ خایا تو حضرت عمر وہا تھ کہ کہا کہ تیرا دوست آیا تھا اور کہ در میان فیصلہ کرو، حضرت علی جھٹو کو ہمار ہے اُس خاتون نے عرض کیا اے امیر المؤمنین! حضرت علی جھٹو کو ہمار ہے درمیان فیصلہ کرو، حضرت علی نے فر مایا، بیامانت میر ہے پاس درمیان فیصلہ کرو، حضرت علی نے فر مایا، بیامانت میر ہے پاس ہے، اور تم نے اس عورت کو بی تھی دیا تھا کہ ہم میں ہے کی کو یہ وہ یعت نہیں دینی، جب تک کہ دونوں اکشے حاضر نہ ہو جا کیں۔ لہذا پہلے او اتناد دسر اساتھی لے کر آئے آپ نے خاتون کو ضامن نہیں بنایا، راوی فر ماتے ہیں کہ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ دونوں اس خاتون کا مارادہ در کھتے تھے۔ اس کے جانے کا ارادہ در کھتے تھے۔

## ( ٥٨٩ ) فِي الشَّرِيكِ

#### شريك كابيان

( ٢٢٧٢٥) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مُغِيرَةً ، عَنُ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ فِي الْمُضَارِبِ يَمُرُّ عَلَى الْعَاشِرِ فَيَهُدِى لَهُ وَيَصْنَعُ لَهُ قَارُورَةً مِنَ النَّهُنِ، قَالَ يَحْسَبُهُ مِنَ الرِّبُحِ، فَإِنْ لَمُ يَكُنْ رِبْحٌ فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ، قَالَ: يُصَانِعُ بِالْمَالِ عَنِ الْمَالِ. قَارُورَةً مِنَ النَّهُ إِنَّ لَمُ يَكُنْ رِبْحٌ فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ، قَالَ: يُصَانِعُ بِالْمَالِ عَنِ الْمَالِ. (٢٣٧٣٥) حضرت ابرائيم اسمضارب عضلق، جوعاشرك پاست كذرت تواس كوم يه في شرك اورتيل كي شيش كو تخف شرود من مات بين كماس فرچ كووه نفع من عناركر عادراً كرفع نه بوتوراً سالمال من عنال كار

### ( ٥٩٠ ) فِي الرَّجُلِ بِاءَ أُمَّ وَلَدِيِّ

### آ دى كااپنيام ولدكوفروخت كرنا

( ٢٣٧٣) حَدَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ :فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ سُرِّيَّةً قَدْ وَلَدَثُ مِنْهُ فَيَشْتَرِيهَا رَجُلْ فَيَقَعُ عَلَيْهَا فَتَلِدُ مِنْهُ أَيْضًا ، قَالَ :تُودَّ إِلَى الْأَوَّلِ ، وَيَكُونُ لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا ، وَيَكُونُ وَلَدُهَا مِن الآخَرِ بِمَنْزِلَتِهَا يُغْتَقُونَ بِعِثْقِهَا ، وَيَأْخُذُ الآخَرُ ثَمَنَهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، فَإِنْ كَانَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ عُوقِبَ ، فَإِنْ عَلِمَا كِلاَهُمَا عُوقِبَا.

(۲۳۷۳) حضرت حماد سے مروی ہے کہ اگر ایک آ دمی اپنی ام ولد کو پچ دے پھرخرید نے والا بھی اس سے وطی کر لے اور وہ بائدی اس دوسرے کے پاس ایک اور بچہ جن دے تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بیہ بائدی پہلے مخص کو واپس کی جائے گی۔ بائدی کو مبر مثلی گا، اوراس کا دوسرا بچہ بھی اس کی طرح غلام ثار ہوگا اور مال کے آزاد ہونے سے وہ بھی آزاد ہوجائے گا اور دوسرا آدی اول سے باندی کی دی ہوئی قیمت وصول کرے گا پھراگر کسی ایک کومعلوم تھا کہ بید درست نہیں ہے تو اس کوسز ادی جائے گی اوراگر دونوں جانتے تھے تو دونوں سزاکے تن دار ہیں۔

## ( ۵۹۱ ) رَجُلُ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا کوئی شخص کسی سے سامان خریدے

( ٢٣٧٣٧) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا فَوَضَعَهُ عِنْدَهُ ، فَبَاعَهُ الْمُبْتَاعُ ، قَالَ :الرَّبُحُ لِلْأَوَّلِ.

(۲۳۷۳۷) حضرت مجمداً سمخض کے متعلق فرماتے ہیں جس نے دوسرے کو پچھے فروخت کیا، مجروہ سامان اُسی کے پاس رکھوا دیااور اُس کومشتری نے آ محے فروخت کر دیا تو فرما یا منافع پہلے کا ہوگا۔

( ٢٣٧٣ ) حَدَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ : فِي رَجُلِ اشْتَرَى مِنْ رَجُلِ مَتَاعًا ، فَذَهَبَ يَجِيءُ بِحَمَّالٍ يَنْقُلُهُ، فَوَجَدَ صَاحِبَهُ قَدْ بَاعَهُ ، قَالَ : إِنْ وَجَدَ شَيْئًا بِعَيْنِهِ أَخَذَهُ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ ذَهَبَ فَلَمْ يُقُدَرُ عَلَيْهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ ، وَرِبُحُهُ لِلَّذِى بَاعَهُ.

- (۲۳۷۳۸) حضرت جماد سے مروی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے سے سامان خریدا، پھر سامان اٹھانے والے کو لینے چلا گیا تا کہ اُس کو نتقل کرے، پھر جب واپس آیا تو اُس کا ساتھی اُس کو آ گے فروخت کر چکا تھا تو فرمایا کہ اگر بعینہ وہی چیزمل جائے تو اس سے لے ۔ اور اگر دوسرا خرید نے والا لے جا چکا ہے اور اب وہ چیز نہیں مل سکتی تو اس پہلے مشتری کے لیے کھنیں ہوگا۔ اور نفع با لئع کا ہوگا اُس کے مشل جیز پائے تو اُس سے وصول کرے، اور اگر وہ لے جا چکا تھا اور اس پر قادر نہ تھا تو اُس کے لئے پھنیس ہے، اور منافع فروخت کرنے والے کا ہوگا۔

( ٢٢٧٢٩ ) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : شَهِدُت الْحَكُمُ سَأَلَ إِبْوَاهِيمَ فَلَمْ يُجِبُهُ عَنْهُ.

(۲۳۷۳۹) حفرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ میں حفرت محم کے پاس حاضرتھا حضرت ابراہیم سے انہوں نے اِس کے متعلق دریا فت کیا تو اُن کو جواب نہیں دیا گیا۔

## ( ۵۹۲ ) فِی الرَّجُلِ یَرْهَنُ الرَّهْنَ ، عَلَی مَنْ نَفَقَتُهُ ؟ کوئی شخص رہن رکھوائے تو رہن کا نفقہ (خرچہ ) کس پرہے؟

( ٢٣٧٤٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا ، عَنِ الشُّغْبِيِّ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

## مسنف ابن الي شيرمترجم (جلا۲) كي مسنف ابن الي شيرمترجم (جلا۲) كي مسنف ابن اليسيرمترجم (جلا۲)

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الرَّهُنُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ، وَعَلَى الَّذِى يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ. (بخارى ٢٥١١ـ ابوداؤد ٣٥٢١)

(۲۳۷۳) حضرت ابو ہریرہ دوالی ہے مردی ہے کہ آنخضرت مَلِفَظَیَّۃ نے ارشاد فرمایا: رہن رکھی ہوئی چیز پرسوار ہوا جائے گا اور دودھ پیا جائے گا ،اور جس نے دودھ پیااور سواری کی اُس پراُس کا نفقہ ہے۔

( ٣٣٧٤١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. وَعَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ ، عَنِ الشَّيْبانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ :فِي عَبْدٍ رُهِنَ ، قَالَ :نَفَقَتُهُ عَلَى الرَّاهِنِ.

(۲۳۷ ۲۳۱) حضرت معمی براین والے غلام کے متعلق دریا فت کیا گیا تو فرمایا اُس کا نفقہ را بن پر ہے۔

( ٢٣٧٤٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ مُهَلِّهِلٍ ، غَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ :نَفَقَةُ الرَّهْنِ عَلَى الرَّاهِنِ.

(۲۳۷ ۲۳۲) حضرت سفیان فرماتے ہیں کدر بن کا نفقہ را بن پر ہے۔

( ٢٣٧٤٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ: سَمِعْتُ حَسَنَ بْنَ صَالِحٍ ، قَالَ: نَفَقَةُ الرَّهْنِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ لَأَنَّهُ فِي ضَمَانِهِ. وَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ : عَلَى الرَّاهِنِ.

(۲۳۷ / ۲۳۷) حطرت حسن بن صالح فرماتے ہیں کدربن کا نفقہ مرتبن پر ہے کیونکہ وہ اُس کی ضان میں ہے اور حضرت ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ذراتے ہیں کہ ذراتے ہیں کہ نفقہ دائمن پر ہے۔

( ٢٣٧٤٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :سَأَلْتُ شَوِيكًا :عَلَى مَنْ نَفَقَةُ الْحَيَوَانِ إِذَا كَانَ رَهُنًا ؟ قَالَ :عَلَى الرَّاهِنِ. (٣٣٨ ٢٣٧) حضرت يَحِيٰ بن آدم فرماتے بيں كه بي نے حضرت شريك سے دريافت كيا كه اگر حيوان كود بن ركھوايا جائے تو نفقہ كس پر بوگا؟ فرمايا را بن پر۔

( ٢٣٧٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرِ عَنْ رَجُلٍ أَشْتَرِى، مِنْهُ طَعَامًا فَيُعْطِينِى بَعْضَهُ ثُمَّ يُقُطِيك ؟ قَالَ : لاَ تَقْرَبَنَ فَيُعْطِينِى بَعْضِهُ ثُمَّ يُقُطِيك ؟ قَالَ : لاَ تَقْرَبَنَ هَذَا الرِّبَا الصَّرَاحِيَةُ.

(۲۳۷۴) حفرت ربیج فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت ابوجعفر پر بیٹی ہے دریافت کیا کہ میں نے ایک شخص سے گندم خریدی، بھر اُس نے مجھے بچھ دیا، پھراس کے پاس طعام ختم ہوگیا۔اس کے پاس پچھ بھی نہ تھا جو مجھے دے سکتا۔اُس نے کہاا پی گندم میں سے مجھے فروخت کردے تا کہ میں تختیے (تیراباتی حصہ) دے دوں؟ حضرت ابوجعفر نے فرمایا: اِس کے قریب بھی مت جانا یہ سے مکھال مود ہے۔

## ( ٥٩٣ ) فِي الرَّجُلِ يَسْتُأْجِرُ النَّارَ يُؤَجِّرُ بِأَكْثَرَ

## کوئی شخص کرایہ پرلے کراس سے زیادہ کرایہ پرآ گے دے دیواس کا تھم

( ٢٣٧٤٦ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَامِرٍ ، عَنْ فَتَادَةً ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَآجَرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ ، قَالَ الْفَضْلُ لِلْأَوَّلِ.

(۲۳۷۳۲) حفرت این عمر تفاقد اُس محض کے متعلق فر ماتے ہیں جو مزدور کرایہ پر لے کراُس سے زیادہ کرایہ پر آ مکے دے د زیادتی پہلے کو ملے گی۔

( ٢٢٧٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ :أَنَّهُ كَوِهَهُ.

(۲۳۷۳۷) حفرت این عمر داننو اس کونا پسند کرتے تھے۔

( ٢٣٧٤٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ :فِى الرَّجُلِ يَسْتَكُرِى الْبَيْتَ فَيَكْرِيهِ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ ، قَالَ :يَرُدُّ الْفَضْلَ.

(۲۳۷۴۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مخض کرایہ پر مکان لے کر اُس سے زیادہ کرایہ پر آ گے دے دیے تو زیادتی کو واپس کردیا جائےگا۔

( ٢٣٧٤٩ ) حَدَّثَنَا وكيع ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَأَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعُرُوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ : فِى الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الدَّارَ فَيُؤَجِّرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا ، فَرَحَّصَ فِيهِ اثْنَان ، وَكَرِهَةُ اثْنَان.

(۲۳۷۲۹) حضرت سعید بن المسیب ،حضرت ابوسلمه بن عبد الرحمٰن اور حضرت عروه بن زبیر اور حضرت سلیمان بن بیارے مروی ہے کہا گرکوئی فحض مکان کرایہ پر لے کرائس سے زیادہ قیمت میں کرایہ پردے دے تو ان حضرات میں سے دونے اِس کی اجازت دی ہیں اور دونے اِس کونا پند کیا۔

( ٢٢٧٥ ) حَلَّنَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا تَأْخُذَنَّ فَضُلاً مِنْ دَابَّةٍ تَسْتَأْجِرُهَا ، وَلَا بَيْتٍ.

(۲۳۷۵۰) حفرت مجامد فرماتے ہیں کہ گھریا جانور جو کرایہ پرلیا ہے اُس پرزیادتی وصول مت کرو۔

( ٢٣٧٥١ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ إِيَاسٍ بُنِ مُعَاوِيَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا اسْتَأْجَرُت غُلَامًا ، أَوْ دُخَانًا فَلَا تُؤَجِّرُهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرُته.

(۲۳۷۵۱) حضرت ایاس بن معادیه ویشی؛ فرماتے ہیں کہ جبتم دکان یا غلام کرایه پرلوتو جتنا کرایه لیا ہے اُس سے زیادہ کرایه پر

ىت دو \_

( ٢٢٧٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ شَهْرَ بْنَ حَوْشَبٍ يَكُرَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ فَيُوَاجِرَهُ بِأَكْثَرُ مِنْ أُجِّرَهُ.

(۲۳۷۵۲) حفرت شهربن حوشب إس بات كونا پندفر ماتے تھے كه آدمي كوئى چيز كرايد پرلے كرزياده كرايد پرآ گے دے دے۔

( ٢٢٧٥٣ ) حَدَّثْنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، قَالَ : هُوَ حَرَامٌ.

(۲۳۷۵۳) حفرت عکرمدفرماتے ہیں کدیچرام ہے۔

( ٢٣٧٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :هُوَ رِبًا.

(۲۳۷۵۴) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کدبیہ ودہے۔

( ٢٣٧٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :سَأَلَتُه عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الشَّيْءَ فَيُوَاجِرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ ، فَلَمْ يَرَبِهِ بَأْسًا ، ثُمَّ سَأَلَتُهُ عَنْهُ بَعْدُ فَكْرِهَهُ.

(۲۳۷۵۵) حفرت زہری ہے ایک فخص نے دریافت کیا کہ کوئی فخص کرایہ پر چیز لے کراُس سے زیادہ کرایہ پرآ کے دے سکتاہے؟

انہوں نے اِس میں کوئی حرج نہ مجھا، پھر بعد میں میں نے دوبارہ ان سے دریا فت کیا تو انہوں نے اِس کونا پند کیا۔

( ٢٣٧٥٦ ) حدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونَ : أَنَّهُ كَرِهَهُ.

(۲۳۷۵۲) حضرت ميمون بھي إس كوتا پندفر ماتے تھے۔

( ٢٣٧٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ :أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الدَّارَ ، ثُمَّ يُوَاجِرِها بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا.

قَالَ :قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : فَإِنْ آجَرَهَا بِأَكْثَرَ لِمَنْ يَكُونُ الْأَجْرُ ؟ قَالَ زِلصَاحِبِهَا.

(۲۳۷۵۷) حضرت ابراہیم اِس بات کونا پیندفر ماتے تھے کہ آ دمی کرایہ پرمکان لے کر پھرزیادہ کرایہ پردے دے، راوی کہتے ہیں

کہ میں نے حضرت اہراہیم سے دریافت کیا کہ اگروہ زیادہ کرایہ بردے دیو کرایکس کا ہوگا؟ فرمایا اُس کے مالک کا۔

( ٢٣٧٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُبَارَكٌ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ :أَنَّهُ كَرِهَهُ.

(۲۳۷۵۸) حفرت ابن سيرين إس كونا پندفر مات تھے۔

( ٢٢٧٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ مُجَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُنَا الْكُوفِيُّونَ يَكُرَهُونَهُ وَيَقُولُونَ : لَمْ نَشْتَرِ وَلَمْ نَبِعْ ؟ فَبِأَى شَيْءٍ نَأْكُلُ مَالَهُ ؟!.

(۲۳۷۵۹) حفرت محمہ ویٹیو؛ فرماتے ہیں کہ ہمارے کوفد کے اصحاب اِس کو ناپٹند فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نہ ہم خریدیں اور نہ فروخت کریں؟ بھرہم کس طرح اس کا مال کھا کیں گے؟

## هي مصنف ابن ابي شيرم جم (جلد ٢) في حلام المحلف المح

( ٢٣٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُمَا كَانَا يَكُرَهَان إذَا اسْتَأْجَرَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ أَنْ يُؤَاجِرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ.

(۲۳۷ ۲۰) حفزت سعید بن المسیب اور حفزت ابن عمر الناتی بات کونا پیند فرماتے تھے کہ کوئی محف کرایہ پرچیز لے کرپھراس سے زیادہ کرایہ بروے دے۔

( ٢٣٧٦ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، قَالَ : كَانَ هِشَامُ بْنُ هُبَيْرَةَ يَقْضِى :مَنِ اسْتَأْجَرَ شَيْنًا ثُمَّ آجَرَهُ بِأَكْنَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ بِهِ ، أَنَّ ذَلِكَ الْفَضْلَ لِرَبِّهِ.

(۲۳۷۱) حضرت عوف فرماتے ہیں کہ حضرت ہشام بن هبیر ہ فیصلہ فرماتے تھے کہ جو مخص کرایہ پر چیز لے کرآ گے زیادہ کرایہ پر دے دیے تو زیاد تی سود ہے۔

( ٢٣٧٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ الزِّبُرِ فَانِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَ حَدِيثِ وَكِيعٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ.

(۲۳۷۹۲) حفرت منصورے ای طرح مروی ہے۔

## ( ٥٩٤ ) مَنْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ إِذَا عَمِلَ فِيهِ بِشَيْءٍ

## جوحضرات فرماتے ہیں اگراس میں کچھکام کردے تو پھراس کی اجازت ہے

( ٢٢٧٦٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ وَالْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يَكْتِرِى الإِبِلَ ، ثُمَّ يُكْرِيهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا ؟ قَالَ :لا بَأْسَ إِذَا عَمِلَ فِيهَا بِنَفْسِهِ ، أَوِ اكْتَرَى فِيهَا أَجِيرًا.

( ۲۳۷ ۲۳۷) حضرت افعث فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شعمی اور حضرت تھم سے دریافت کیا کہ آدمی اونٹ کرایہ پر لے پھراُس سے زیادہ کرایہ پردے دے؟ فرمایاا گراُس نے خوداُس میں کام کیا ہویااس میں اجیر کرایہ پرلیا ہوتو پھرکوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٢٧٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ :أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اكْتَرَى إِبِلاً فَأَكْرَاهَا بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ؟ قَالَ :فَتَرَدَّدُ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ :مَا أَرَى بِهِ بَأْسًا فِي رَأْبِي.

(۲۳۷۲۳) حفرت عطاء سے دریافت کیا گیا کہ کوئی شخص اونٹ کرایہ پر لے کراُس سے زیادہ کرایہ پروے دے؟ آپ ایک لمحہ خاموش رہے پھر فرمایا میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٣٧٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ إذَا اكْتَرَيْتَ بَيْنَا أَنْ تُكْرِيَّهُ بِأَكْثَرَ مِنْ أَجْرِهِ.

(٢٣٧٦٥) حفرت طَاوَى فرماتے بیں اگر آپ گھر کرایہ پر لے کرائی سے زیادہ کرایہ پردے دیں تو کوئی حرج نہیں۔ ( ٢٢٧٦٦ ) حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ هُبَيْرَةَ : أَنَّهُ كَرِهَهُ إِلَّا أَنْ يَسْتَعْمِلَ ، أَوْ يَسْكُنَ فِي الدَّادِ ، (۲۳۷ ۲۳۲) حضرت ہشام بن ہبیر واس کونا پیند فرماتے تھے،الایہ کہ اس میں کوئی کام کرے یا پھرخود بھی اس گھر میں یااس کے پچھ حصدر ہائش اختیار کرے۔

( ٢٣٧٦٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :إذَا اسْتَأْجَرَ الرَّجُلُ الدَّارَ فَآجَرَ بَعْضَهَا وَأَسْكَنَ بَعْضَهَا ، قَالَ : لَا بَأْسَ.

(۲۳۷۷) حضرت تھم فرماتے ہیں کہ اگر گھر کرایہ پر لے کر پھر کچھ حصہ میں خودر ہے اور پچھ کرایہ پردے دیے ہو کوئی حرج نہیں۔

( ٢٣٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَامِرٍ : أَنَّهُ كَرِهَهُ إِلَّا أَنْ يُصْلِحَ فِيهَا شَيْئًا.

(۲۳۷ ۲۸) حفزت عامر إس كونا پيندفر ماتے ہيں گريد كداس ميں كام كرے۔

( ٢٢٧٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ وَمُبَارَكٌ وَأَبُو هِلَالٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ ، ثُمَّ يُؤَاجِرَهُ بِأَكْثَرَ.

(٢٣٤ ١٩) حفرت حسن فرمائے ہیں كه آدى كرايه بركوئى چيز لےكرأس سے زياد و كرايه پردے ديو كوئى حرج نہيں۔

( ٢٣٧٠ ) حَدَّثَنَا ابن علية ، عن ليث ، عن عطاء ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرِى بَأْساً أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُل الْبَيْتَ ، ثُمَّ يُؤَجِّرَه بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ بِهِ.

بِ صورِ عِلَّهُ السَّهِ الْمُحَدِّمُ اللَّهِ مِنْ الْمُحَدِّمُ وَى كُرَامِهِ رِكُولَى جِيزِ لِلْرَاسِ سِن ياده رِكَرَامِهِ رِدِ مِنْ وَكُوكُونَ جِيزِ لِلْرَاسِ مِنْ ياده رِكَرَامِهِ رِدِ مِنْ وَكُوكُونَ جِينِ الْمُحَدِّمِ ، قَالَ : إِذَا دُفِعَ إِلَيْهِ إِزْمِيلٌ ، أَوْ مَرٌ فَوَاجَرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ ( ٢٢٧٧١ ) حَدَّثُنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْمُحَدِّمِ ، قَالَ : إِذَا دُفِعَ إِلَيْهِ إِزْمِيلٌ ، أَوْ مَرٌ فَوَاجَرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ

(۲۳۷۷) حضرت تھم فرماتے ہیں کہ اگر ہتھوڑے اور پھاؤڑے وغیرہ سے کوئی کام شروع کر دیتو پھر کرایہ سے زیادہ کرایہ پر دينے ميں کوئي حرج نہيں۔

( ٢٣٧٧٢ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُؤَاجِرَ الْأَجِيرَ أَوِ الشَّيْءَ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ.

(٢٣٧٤٢) حفرت كمحول إس ميس كوئي حرج نت تجيحة تق كها جيرياكس ارو چيز كوزياده اجرت برآ كدينا جائز ہے۔

( ٥٩٥ ) فِي التَّخْمِيرِ بَيْنَ الْغِلْمَانِ

#### دوغلامول کے درمیان اختیار

( ٢٣٧٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبِيلَةً ، قَالَ : التَّخْيِيرُ بَيْنَ الْغِلْمَانِ حُكُمُّ. (۲۳۷۷) دوغلامول کے درمیان اختیار دیناتھم ہے۔ ( ٢٣٧٧١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ بُكَيْرِ الضَّخْمِ ، عَنْ عَلِيّ ، قَالَ : هُوَ حُكْم.

(۲۳۷۷) حفرت على فرماتے بين كديتهم بـ

## ( ٥٩٦ ) فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلُ الدَّابَةَ فَيَقُولُ اعمل عليها

اگرایک آ دمی دوسرے کوسواری دے اور کیے کہاس پر کام کروتو کیا حکم ہے؟

( ٢٣٧٧ ) حَدَّثَنَا هشيم ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ. وَمُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُعْطِى الرَّجُلُ الرَّجُلَ الدَّابَّةَ ، أَوِ الْغُلَامَ ، أَوِ الْبَيْتَ فَيَقُولُ :مَا كَسَبْتَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ بَيْنِي وَبَيْنَك.

(٣٣٧٤) حفرت حن اورحضرت ابراہيم نے اس بات كو كروه قرار ديا كدكوئى آ دى دوسرے كوسوارى غلام يا گھر دے اور كہے كہ اس كى آمدنى ہم دونوں ميں تقسيم ہوگى۔

## ( ٥٩٧ ) فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الإِصْطَبْلُ فَيُسَمِّيهِ بِالسَّمِ الرَّاكِي وَي كَاصِطْبِل مِواوراس كَاكُونَى نام رَكِيَّ

( ٢٢٧٧٦ ) حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قيلَ لَهُ : إِنَّ نَاسًا مِنَ النَّخَاسِينَ وَأَصْحَابِ الدَّوَابُّ يُسَمِّى أَحَدُهُمُ اصطَبُل دَوَابَّهُ : خُرَاسَانَ وَسِجِسْتَانَ ! ثُمَّ يَأْتِى السُّوقَ فَيَقُولُ : جَائَتُ مِنْ خُرَاسَانَ وَسِجِسْتَانَ ، قَالَ :فَكُرةَ ذَلِكَ إِبْرَاهِيمُ.

(۲۳۷۷) حضرت ابراہیم سے دریافت کیا گیا کہ ایک مولیثی فروش نے اپنے اصطبل کا نام خراسان یا بحستان رکھا۔وہ ہا زار آ کر کہتا ہے کہ میں بیرجانورخراسان یا بحستان سے لا یا ہوں اس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے اسے مکروہ قرار دیا۔

( ٥٩٨ ) فِي بَيْعِ الْبَلَحِ قَبْلَ أَنْ يُدُرِكَ

محجوروں کے پکنے سے پہلےان کی بیج کا حکم

( ٢٣٧٧٧) حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ: كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِيَيْعِ الْبَلَحِ لِمَنْ يَصْرِمَهُ حَتَى يَشْتَرِيَهُ. (٢٣٧٧) حفرت صن فرمات بين كما گرخريدت وقت ، كي مجودين كاف لية ان كي تَعْ مِن كو لَي حرج نبيس \_

#### ( ۵۹۹ ) الرّجل يستأجِر على الميتةِ مرداركوا ثفانے كى اجرت لے

( ٢٣٧٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ تَحْمِلَ الْمَيْنَةَ إِلَى مَنْ يَسْتَجِلُّ أَكُلَهَا ، وَلاَ

## هي مصنف ابن الي شيه مترجم (جلد ۲) کي هي المالي هي المالي هي المالي هي المالي هي المالي هي المالي البيوع والأقضية ال

يَرَى بَأْسًا أَنْ يَسْتَأْجِرَ عَلَيْهَا مَنْ يَنْقُلُهَا عَنْه.

(۲۳۷۸) حضرت ابراہیم اِس بات کوناپندفرماتے تھے کہ آدی مرادار چیز کواس مخص کی طرف اٹھا کرلے جائے۔جو اِس کے کھانے کو حلال سجھتا ہے، اور اس میں کوئی حرج نہ بچھتے تھے کہ اسی جگہ سے اٹھا کر لے جانے کی اجرت لے۔

### ( ٦٠٠ ) فِي الرَّجل يشتري البيع إلى كذا وكذا کوئی شخص اتنی اتنی مدت کے لئے بیچ کرے

( ٢٣٧٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِي رَجُلِ اشْتَرَى بَيْعًا إِلَى شَهْرٍ بِكَذَا ، وَإِلَى شَهْرَيْنِ بِكَذَا ، فَاسْتُهْلِكَ الْبَيْعَ ، قَالَ :لَهُ أَوْكُسُ الثمنين إِلَى أَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ.

(٢٣٧٤) حضرت ابراہيم أس مخص كے متعلق فر ماتے ہيں جوميع كوايك مينے تك كے لئے اسنے ميں اور دومبينے تك كے لئے اسنے میں خریدے، پھرمینے بلاک ہوجائے ،فرمایا اُس پردونوں ثمنوں میں سے جو کم ہے دولازم ہے اوراس کے لیے اقل قیت کمبی مدت

( ٢٣٧٨ ) حَلَّاتَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ وُهَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ إِلَى أَجَلَيْنِ فَلَهُ أَفَلَ الثمنين إلَى أَبْعَلِ الْأَجَلَيْنِ.

(۲۳۷۸) حفرت طاؤس فرماتے ہیں کہ جودوز سے کرے دود قتوں تک کے لئے ، اُس پراقل ثمن کمی مدت کے لئے ہے۔

#### ( ٦٠١ ) الرّاعِي عليهِ ضماتٌ

#### جروا ہے برضان

( ٢٢٧٨١ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ الرَّاعِي إلَّا مِنْ مَوْتٍ.

(۲۳۲۸۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ چرواباضامن ہوگا گربیکہ جانور مرجا کیں۔

( ٢٣٧٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا زَكَرِيًّا ، عَنْ عَامِرٍ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّاعِي يُضَمَّنُ إِذَا كَانَ أَجِيرًا ؟ قَالَ : لا.

(٢٣٧٨٢) حضرت عامر يونت كيا كيا كه اكرچ وابامز دور بهوتو كياه ه ضامن بهوگا؟ فرمايا كنهيس ـ

( ٢٢٧٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ ، عَنِ الشَّيبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :يُضَمَّنُ الرَّاعِي.

(۲۳۷۸۳)حفرت فعمی برهیما فر ماتے جس کہ جروا ہاضامن ہوگا۔

( ٢٣٧٨٤ ) حَلَّثُنَا حَفْصٌ ، عَنُ زَكْرِيًّا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الرَّاعِي ضَمَانٌ.

(۲۳۷۸۴) حفرت عامر فرماتے ہیں کدج واہے برضان ہیں ہے۔

( ٢٣٧٨٥ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنِ الْمُثنَّى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لا يَضْمَنُ الرَّاعِي.

(٢٣٧٨٥) حضرت معيد بن المسيب فرمات بيس كدج والإضام ن بيس موكار

( ٢٣٧٨٦ ) حَدَّثَنَا قُيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مُصَرَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَى الرَّاعِي ضَمَانٌ.

(۲۳۷۸۲) حفرت زہری ہے بھی یہی مروی ہے۔

( ٢٣٧٨٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغِيِّ ، قَالَ : مَا رَأَيْت شُرَيْحًا فَطُّ إلَّا وَهُوَ يُضَمِّنُ الْأَجِيرَ ، إلَّا رَجُلًا اسْتَأْجَرَ رَجُلًا يَعْلِفُ لَهُ بَعْلَتَيْنِ حَشِيشًا ، فَشَرَدَتْ إِحْدَاهُمَا ، فَلَمْ يُضَمِّنُهُ.

(٢٣٧٨) حضرت معنى واليود فرماتے بين كه ميس في حضرت شريح كوكھى بھى نہيں ويكھا تھا، مگر انہوں نے اجير كوضامن بنايا،

سوائے ایک مخض کے کہاس نے دوسرے سے دو خچروں پر گھاس ادھارلیا، پھراُن میں سے ایک بھا گ گیا پس انہوں نے اُس کو ضامن نہیں بنایا۔

( ٢٢٧٨٨ ) حَدَّثَنَا حُمَّيْدُ بْنُ عَبِّدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَضْمَنُ الرَّاعِي ، إِذَا كَانَ يَرْعَى لهذا ولهذا ، فإن كان يرعى لَكَ وَحْدَكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ.

( ۲۳۷۸۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر چروا ہا کئی لوگوں کا ہوتو پھروہ صامن ہوگا ،اورا گرصرف تمہارا چروا ہا ہوتو پھر اُس پر ضان نہیں ہے۔

( ٢٣٧٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لَا يَضْمَنُ الرَّاعِي.

(٢٣٧٨٩) حضرت زبرى فرمات بين كدجرواباضامن نبيس بوكار

#### ( ٦٠٢ ) فِي الشَّهادةِ عِند الإِمامِ الجانِرِ ظالم بادشاه كے ياس گواہى دينا

( ٢٣٧٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ يَزِيدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : لَوْ رَأَيْت رَجُلاً شَجَّ رَجُلاً ، فَدَعَانِي إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ أَشْهَدُ لَهُ :مَا شَهِدْتُ لَهُ.

(۲۳۷۹) حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ اگر میں دیم کھوں کسی شخص کو دوسرے نے مار کرزخی کر دیا ہے، پھروہ بجھے ظالم بادشاہ کے پاس اس لئے بلائے کہ میں اُس کے لئے گواہی دول تو میں اُس کے لئے گواہی نہیں دول گا۔

#### ( ۶۰۴ ) فِي الوصِیِّ یتَّهمهِ وصیمتهم ہوجائے

( ٢٣٧٩١ ) حَدَّثَنَا فَبِيصَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشُّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ، قَالاَ: إِذَا اتُّهِمَ الْوَصِيُّ ٱسْتُحْلِفَ.

## 

(۲۳۷۹) حضرت معنی اور حضرت تھم فر ماتے ہیں کواگروصی متبم ہوجائے تو اُس سے تسم لی جائے گ

## ( ٦٠٤ ) فِي الرَّجلينِ يكون بينهما سِلعةٌ

#### دوآ دمیون کامشتر کهسامان هو

( ٢٣٧٩٢ ) حَلَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ : فِي رَجُلَيْنِ كَانَتُ بَيْنَهُمَا أَمَةٌ اشْتَرَيَاهَا بِأَرْبَعِينَ دِينَارًا ، فَأَرَادَا أَنْ يَبِيعَاهَا مُرَابَحَةً ، فَأَعْطِيَا بِهَا خَمْسِينَ دِينَارًا ، فَاقْتُواهَا أَحَدُهُمَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَهَا مُرَابَحَةً ، قَالَ : يَبِيعُهَا عَلَى خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ دِينَارًا ، تِلْكَ الْخَمْسَةُ رِبْحُهَا نَفْسُهُ.

(۲۳۷۹۲) حضرت جماد سے مروی ہے کہ دوآ دمیوں کے درمیان ایک بائدی مشترک تھی، جوانہوں نے جالیس دینار میں خریدی تھی، پھرانہوں نے اُس کومرابحة فروخت کرنے کاارادہ کیا، اُن کو پچاس دینار ملے، پھران میں سے ایک نے اُس کوخودخریدلیا، پھر اگروہ مرابحة فروخت کرنا جا ہے تووہ پینتالیس دینار میں فروخت کرے گا اوروہ پانچ دیناراُس کا نفع ہوگا۔

#### ( 3.0 ) فِی الرِّجلِ یتصدِّق علی أُمِّهِ بِجارِیةٍ کوکی شخص پی والده کوباندی دے

( ٢٢٧٩٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ : أَنَّ رَجُلاً تَصَدَّقَ عَلَى أُمِّهِ بِجَارِيَةٍ ، ثُمَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَسَافَهَا إِلَى امْرَأَتِهِ ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى شُرَيْحِ فَقَالَ لَأُمِّهِ : إِنَّ ابْنَك لَمْ يَهَبَكِ صَدَقَتَهُ.

(۲۳۷۹۳) حضرت حارث سے مروی ہے گدا کی شخص نے اپنی والدہ کو بائدی ہبدگی، پھراُس نے خاتون سے شادی کی اوراُس کو اپنی بیوی کودے دیا، پھروہ اپنا جھگڑا حضرت شرتے کے پاس لے گئے، حضرت شرتے نے اُس کی والدہ سے فر مایا: بے شک تیرے بیٹے نے تیجے اپناصد قد ہم نہیں کیا تھا۔

( ٢٣٧٩٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُهَا لأُمِّهِ ، إلَّا أَنْ يَأْتِى بِبَيَّنَةٍ أَنَّهُ أَصْدَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِ.

(۲۳۷۹۳) حضرت ابراہیم نے باندی کو والدہ کی ملکیت قرار دیا مگریہ کہ وہ اِس پر گواہ لے آئے کہ اُس نے صدقہ (ہبہ) کرنے مے قبل مہر میں دیا تھا۔

#### ( ٦٠٦ ) فِي الرّجلينِ يختلِفانِ فِي الشّيءِ دوآ دميوں كاكسى چيز ميں اختلاف ہوجائے

( ٢٣٧٩٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ :فِي رَجُلَيْنِ تَذَارَآ فِي مَالٍ كَانَ بَيْنَهُمَا ، فَوَضَعَاهُ

عَلَى يَدَى عَدُلِ ، قَالَ : فَالْمَالُ عَلَى حَالِهِ عِنْدَ الْعَدُلِ حَتَّى يُقِيمَ أَحَدُهُمَا الْبَيْنَةَ.

(۲۳۷۹۵) حضرت شعنی بیاتید اُن دو شخصوں کے متعلق فرماتے ہیں جن کا مال سے متعلق اختلاف ہو گیا، انہوں نے وہ مال ایک عادل کے پاس رکھوا دیا بفر مایا، مال اُسی حالت میں عادل کے قبضہ میں رہے گا یہاں تک کدان میں سے ایک گواہ پیش کردے۔

### ( ٦٠٧ ) فِي القومِ يتراضون بِالشّيءِ بينهم قوم الرّكي شے كے بارے ميں باہمی اتفاق كرليں

(.٢٢٧٩٦) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : جَانَهُ قَوْمٌ يَخْتَصِمُونَ مِنَ الْغَزَّالِينَ فَقَالُوا :سُنَتَنَا فِيمَا بَيْنَنَا ، فَقَالَ :سُنَتَكُمْ فِيمَا بَيْنَكُمْ.

(۲۳۷۹۲) شرح کے پاس ایک قوم جھڑا لے کرآئی جو کپڑا کاتتے تھے۔ کینے لگے کہ ہماراطریقہ وہی ہے جو ہمارے درمیان مقرر ہے، فرمایا تہماراطریقہ وہی ہے جو تہمارے درمیان ہے۔

#### ( ٦٠٨ ) الرَّجل يعتق بِالفارسِيَّةِ كُوكَى شخص فارس كِالفاظ سِے عَلام كُوآ زاد كرے

( ٢٢٧٩٧) حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِي عَاصِمِ الْفَطَفَانِيِّ ، عَنِ الشَّغِبِيِّ : أَنَّ أُمَّ وَلَدٍ قَالَتُ لِسَيِّدِهَا : رَقَّصَ صَبِيَّكَ إِذَا بَكَى عَلَيْكَ ، وَقُلُ : مَا درتو آزَاد ، قَالُ الشَّغِبِيُّ : إِنْ كَانَ لاَ يَدُرِى مَا الْفَارِسِيَّةُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
(٢٣٧٩) حضرت فعى يَشِيْ سے مروى ہے كمام ولد نے اپنے آقا ہے كہا: جب تمبارا بِحِيْمبارے پاس روئے تواس كواچھالواور يول كهو الوادر يول كون الله الله عنى تيرى مال آزاد ہے، حضرت فعى نے فر مايا: اگراس كوفارى نبيس آتى تواس كى كوئى حيثيت نبيس \_

#### ( ٦٠٩ ) فِي شهادةِ الأقلفِ

#### جس کے ختنے نہیں ہوئے اُس کی گواہی کابیان

( ٢٣٧٨ ) حَلَّثْنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَنَادَةً ، عَنْ حَيَّانَ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْأَقُلُفُ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ.

(۲۳۷۹۸) حضرت ابن عباس الله فرمات بین که اقلف کی گواہی قبول نہیں۔

( ٢٣٧٩٩ ) حَلَّنْنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْاقْلَفُ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ ، وَلَا تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ ، وَلَا تُؤْكَلُ لَهُ ذَبِيحَةٌ.

قَالَ : فَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى ذَلِكَ.

(۲۳۷۹۹) حضرت ابن عباس ٹاکٹو فر مائتے ہیں کہ اقلف کی گواہی تبول نہیں ، اُس کی نماز قبول نہیں ، اُس کا ذیجے نہیں کھایا جائے گا ، حضرت حسن اِس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

#### ( ٦١٠ ) فِي الرَّجلِ يشترى مِن الرَّجلِ الشَّيءَ كُونَيُ شَخْصُ كَى سِيكُونَى چِيزِخْريدِ فِي

ر ٢٢٨٠٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ ابِي زِيَاد ، قَالَ : اشْتَرَيْت مِنُ رَجُلِ شَاةً فَنَقَدْته ثَمَنَهَا ، ثُمَّ جِنْت لَا أَبِي فَكَاصَمْتهُ إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ :رُدَّ عَلَيْهِ لَا أَنْهَا أَرَادَتُ أَنْ تَمُوتَ فَذَبَحَهَا أَهْلِي ، فَخَاصَمْتهُ إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ :رُدَّ عَلَيْهِ النَّمَونَ.

(۰۰ ۲۳۸) حضرت زیادین ابوزیاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص سے بحری خریدی اور ٹمن اداکر دیا، پھر جب میں اُس پر قبضہ کرنے آیا تو ہائع نے کہا کہ بحری مرنے لگی تھی تو میں نے اُس کو ذرج کریا، میں جھگڑا حضرت شریح کے پاس لے گیا، حضرت شریح نے فرمایا: اُس پرٹمن لٹاؤ۔

( ٢٣٨.١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ :أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلِ اشْتَرَى عَبْدًا فَقَالَ :الْمُشْتَرِى لِلْبَانِعِ : بِعُهُ لِى فَهُو مِنْك أُنْفِقَ ، فَمَاتَ الْعَبْدُ فِي يَدِ الْبَانِعُ ، فَقَالَ : يَغُرَّمُ الْبَائِعُ ثَمَنَهُ.

(۲۳۸۰۱) حفرت عامرے دریافت کیا گیا کہ ایک مخص نے علام خریدا، پھر مشتری نے بائع سے کہا، اُس کومیرے لئے فروخت کر وے وہ تچھ سے زیادہ مفلس ہے، غلام ہائع کے ہاتھ میں فوت ہوگیا؟ فرمایا: بائع اُس کے ثمن کا ضامن ہوگا۔

( ٢٢٨.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذا اعتقب الْبَانِعَ الْبَيْعَ بِبَعْضِ الثمن فَمَاتَ ، فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ.

(۲۳۸۰۲) حضرت ابراہیم فر ماتے تیں کہ آگر بائع شن وصول کرنے کے لئے جیچ کواپنے پاس روک لے اور وہ ہلاک ہوجائے تووہ بائع کے مال سے ثنار ہوگا۔

# ( 711 ) فِی الدّارِ تشتری بالدّداهِمِ الرّکر کودراجم کے بدلخر یداجائے

( ٢٣٨.٣) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشُعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا اشْتَرَى دَارًا بِعَرْضٍ ، أَوْ بِدَرَاهِمَ وَعَرْضٍ ، أَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا شُفْعَةٌ.

(۲۳۸۰۳) حضرت حسن فرماتے ہیں کدا گر گھر کوسامان کے بدلے خریدا جائے ، یا درا ہم اور سامان کے بدلہ خریدا جائے تواس میں شفعہ نہیں ہے۔

## ( ٦١٢ ) فِي النّسَاجِ يدّعي عليهِ غزلٌ

#### سوت کاتنے والے پرسوت کا دعویٰ کیا جائے

( ٢٣٨٠٤) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سُهِيلِ الْغُدَانِي ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَيَّانَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ نَسَّاجٌ فِي بَيْتِهِ غُزُولُ النَّاسِ ، فَيَقِي ثَلَاثُ كُبَّاتٍ ، فَانْطَلَقَ بِهَا إِلَى شُرَيْحٍ وَمَعَهُ الْمُرَأْتَانِ ، فَقَالَتْ الْحُدَاهُمَا فَقَالَ : عَلَى أَيْشٍ فَقَالَتْ الْحُدَاهُمَا : هُوَ غَزْلِي ، وَقَالَتِ الْأُخُوى : لَا وَاللّهِ هُوَ غَزْلِي ، فَخَلِّى بِإِحْدَاهُمَا فَقَالَ : عَلَى أَيْشٍ فَقَالَتْ الْحُدَاهُمَا فَقَالَ : عَلَى أَيْشٍ كَبَبْتَ غَزْلُك ؟ قَالَتُ : عَلَى كِسُرَةٍ كَبُرْ ، فَقَالَ : عَلَى كِسُرَةٍ خُورًةٍ فَادْفَعُهُ إِلَى هَذِهِ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى كِسُرَةٍ خُورًةٍ فَادْفَعُهُ إِلَى هَذِهِ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى كِسُرَةٍ خَوْرَةٍ فَادْفَعُهُ إِلَى هَذِهِ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى كِسُرَةٍ خُورًةٍ فَادْفَعُهُ إِلَى هَذِهِ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى كِسُرَةٍ خُورًةٍ فَادْفَعُهُ إِلَى هَذِهِ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى كِسُرَةٍ خُورًةٍ فَادْفَعُهُ إِلَى هَذِهِ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى كِسُرَةٍ خُورًةٍ فَادْفَعُهُ إِلَى هَذِهِ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى كِسُرَةٍ خُورًةٍ فَادُفَعُهُ إِلَى هَذِهِ .

(۲۲۸۰۳) حضرت معنی سے مروی ہے کہ ایک اون بننے والا (سوت کا سنے والا) تھا، جس کے گھر لوگوں کے سوت تھے، اُس کے گھر کوآ گ لگ گئی، اس آگ بیں لوگوں کے سوت بھی جل گئے، اُس کے پاس صرف تین گولے اون کے رہ گئے، وہ اُن کو لے کر حضرت شریح کے پاس آگیا اور اُس کے ساتھ دوخوا تین تھیں، ان میں سے ایک نے کہا یہ میرا سوت ہے اور دوسری خاتون نے کہا کہ کرنییں خدا کی شم یہ میری ہے، انہوں نے ان میں سے ایک کوا لگ کیا، اور اس سے دریا فت کیا تو نے کس چیز پرسوت کا گولا بنایا تھا؟ اُس نے کہا روٹی کے اُس نے کہا دوٹی کے چھلکہ پر، اور دوسری خاتون سے دریا فت کیا کہ تو نے کس چیز پرسوت کا گولا بنایا تھا؟ اُس نے کہا روٹی کے گھڑے پر، اور دوسری خاتون سے دریا فت کیا کہ تو او میٹر کر دیکھوا گریا خروث کے چھلکہ پر ، ہوتو اِس کو دے دو۔ اور اگر روٹی کے گھڑے کے بہوتو ہورا کی وے دو۔

## 

## کوئی شخص یوں کہے: جس دن میں فلاں کوخریدوں تووہ آزاد ہے

( ٢٢٨٠٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ :فِي رَجُلٍ ، قَالَ :يَوْمَ أَشْتَرِي فُلَانًا فَهُوَ حُرُّ ، فَاشْتَرَاهُ ، قَالَ :هُوَ حُرُّ .

(۲۳۸۰۵) حضرت شعمی فرماتے ہیں کہ اگر یوں کہے جس دن میں نے فلاں کوخر بیدا تو وہ آزاد ہےاور پھر اُس کوخر بدلے تو وہ آزاد ہوجائے گا۔

( ٢٣٨٠٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا قَالَ :إِنِ اشْتَرَيت هَذَا الْعَبْدَ فَهُوَ حُرِّ ، فَاشْتَرَاهُ ، فَهُو حُرٌ . ( ٢٣٨.٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ :فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : يَوْمَ أَشْتَرِي فُلَانًا فَهُوَ حُرٌّ ، قَالَ :يَوْمَ يَشْتَرِيهِ فَهُوَ عَتِيقٌ.

(ے• ۲۳۸) حضرت عطا یفر ماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یوں کہے کہ جس دن میں فلاں کوخریدوں تو وہ آزاد ہے۔اب جس دن بھی وہ اس کوخریدے گاوہ آزاد ہوجائے گا۔

( ٢٣٨.٨ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللهِ بُنُ رِفَاعَةَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ :قِيلَ لِرَجُلِ : ذُكِرَ أَنَّكَ تُرِيد أَنْ تَبَتَاعَ فُلاَنَةَ وَلِيدَةً سَمَّوُهَا ، فَقَالَ الرَّجُلُ :هِىَ حُرَّةٌ إِنِ ابْتَعْتَهَا ، فَزَعَمَ عَبْدُ اللهِ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ :أَمَّا أَنَا فَلَا أَرَاهُ شَيْئًا ، وَأَمَّا عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَيَأْبَاهُ.

(۲۳۸۰۸) حَفْرت عَبداللّه بن رفاعہ ہے مروی ہے کہ ایک شخص کو کہا گیا ، تو فَلالَ باندی کوفروخت کرنے کا ارادہ کرر ہاہے ، اُس شخص نے کہا: اگر میں نے اُس کوفروخت کردیا تو وہ آزاد ہے ، حضرت عبداللّه نے گمان کیا کہ حضرت سعید بن المسیب سے دریا دنت کیا گیا ، آپ نے فرمایا: میں تو بہر حال کوئی خرا فی نہیں سمجھتا ، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز اِس ہے منع فرماتے۔

( ٢٢٨.٩ ) حَدَّثَنَا ... وَكَانَ الْقَاسِمُ وَسَالِمٌ لَا يُوَخِّصَانِ لَأَحَدٍ فِي طَلَاقٍ ، أَوْ عَتَاقٍ.

(۲۳۸۰۹) حضرت قاسم اور حضرت سالم طلاق اور عمّاق میں سی کومہلت نددیتے تھے۔

( ٢٣٨١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ :فِى الرَّجُلِ يَقُولُ :إنِ اشْتَرَيْت فُلاَنَةً فَهِىَ حُرَّةٌ ، أَوْ كُلُّ جَادِيَةٍ اشْتَرَيْتِهَا عَلَيْك فَهِىَ حُرَّةٌ :أنَّهَ إنِ اشْتَرَى شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ، فَقَدْ عَتَقَ.

(۲۳۸۱۰) حضرت حسن اُس شخص کے متعلق فر ماتے ہیں کہ جو یوں کیے کہ اگر میں نے فلاں ہاندی کوخریدا تو وہ آزاد، یا یوں کیے کہ ہروہ یا ندی جو تچھ سے خریدوں وہ آزاد، تو اگروہ اُس سے پچھ خریدے تو دہ آزاد ہوجائے گا۔

#### ( ٦١٤ ) فِي الرَّجلِ يقول لِغلامِهِ أنت لِلَّهِ كُونَى شَخْص اللِينِ عَلام سے كے: تواللہ كے لئے ہے

( ٢٣٨١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِغُلَامِهِ : أَنْتَ لِلَّهِ ، قَالَ فَسُنِلَ الشَّغْبِيُّ وَالْمُسَيَّبُ بُنُ رَافِعٍ وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ؟ فَقَالُوا :هُوَ حُرٌّ.

(۲۳۸۱) حفرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنے غلام ہے کہا کہ تو اللہ کے لئے ہے، حضرت شعبی ، حضرت المسیب بن رافع ، حضرت حماد بن ابوسلیمان ہے اس کے متعلق دریافت کیا گیا؟ سب نے فر مایاوہ آزاد ہے۔

## هي مصنف ابن الي شيرمترجم (جلد٢) ي المنطق الم

( ٢٣٨١٢ ) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ ، أَوْ لَأَمَتِهِ : أَنْتَ عَتِيقٌ أَنْتَ حُرٌّ أَنْتَ لِلَّهِ ، فَهُو عَتِيقٌ ، إِذَا قَالَ : أَنْتَ مَوْلِي بِنيّ ، فَهُو عَتِيقٌ.

(۲۳۸۱۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہا گر کوئی شخص اپنے غلام یابا ندی سے یوں کیے کہ تو آزاد شدہ ہے، تو آزاد ہے، یا تواللہ کے لئے ہے تو اِن سب صورتوں میں وہ آ زاد شار ہوگا۔اوراگر یوں کہا: تو میرے بیٹے کاغلام ہے تو بھی وہ آ زاد شار ہوگا۔

#### ( ٦١٥ ) العبد يأذن له مولاه

### غلام کوآ قاکسی کام کی اجازت دے

( ٢٣٨١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عُمَيْرٍ : أَنَّ عَبْدًا أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ فِي الْخِيَاطَةِ ، وَعَبْدًا أَذِنَ لَهُ فِي الصُّبْغِ، قَالَ : فَضَمَّنَهُما شُرَيْحٌ، فَصَّمَّنَ الْحَيَّاطُ ثَمَنَ الْخُيُوطِ وَالإِبَرِ، وَضَمَّنَ الآخَرَ الصُّبُغَ وَالْعَلَى، وَمَا

(۲۳۸۱۳) حضرت عمير سے مروى ہے كه ايك غلام كوأس كے آقانے سپلائى كى اجازت دى ہوئى تھى اور ايك غلام كور تكنے كى ، حضرت شری نے دونوں کوضامن بنایا، درزی کوسپلائی اورسوئی کا ضامن بنایا، اور دوسرے پرریکنے کی اجرت بنائی، اور جو پچھاُن کاموں کے مشابہ ہو۔

( ٢٢٨١٤ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : إِذَا أَذِنَ لَهُ فِي نَوْعٍ مِنَ التَّجَارَةِ فَتَجَرَ فِي نَوْعٍ غَيْرٍ الَّذِي أَذِنَ لَهُ فِيهِ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنَهُ.

(۲۳۸۱۳) حصرت ابن سیرین فرماتے ہیں کدا گر غلام کو کسی بھی قتم کے کاروبار کی اجازت ٹل جائے اوروہ اُس قتم کے علاوہ دوسری قتم میں تجارت کر رہے اُس پر دَین نبیں ہے۔

( ٢٧٨١٥) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَمَيْ بُنِ صَالِحٍ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا أَذِنَ لَهُ فِي نَوْعٍ وَاحِدٍ فَقَدُ أَذِنَ لَهُ. (٢٣٨١٥) حضرت حن بن صالح فرمات بي كما كرغلام كوصرف ايك تتم بيس كام كے لئے بھيجاجائے تو اُس كوياجازت بـ

#### ( ٦١٦ ) مَنْ قَالَ الشَّفعَّة لاَ تورث

### جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ شفعہ میں ورا ثت نہیں چلے گی

( ٢٣٨١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ سِيرِينَ :الشُّفْعَةُ لَا تُورَكُ.

(۲۲۸۱۷) حضرت ابن سیرین میشید فرماتے بین شفعه میں وراثت نہیں چلے گی۔

( ٢٣٨١٧ ) حُدِّثُتُ عَنْ جَرِيرٍ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : الشُّفْعَةُ لَا تُورَثُ.

#### هي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد٢) في المستخط ٤٨٩ معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد٢) (۲۳۸۱۷) حضرت فعلى وليفية فرمات بين كم شفعه مين وراثت نبين حلے گا۔

## ( ٦١٧ ) مَنْ رخَّصَ أن يقضِى غرماء لا بعضهم دون بعضٍ جوحفرات اس بات کی رخصت دیتے ہیں کہ بعض قرض خوا ہوں کو قرضہ ادا کرے

#### اوربعض کو (فی الحال ) نہ دے

( ٢٣٨١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّهُ رَكِبَهُ دَيْنٌ ، فَكَانَ يَقْضِى غُرَمَانَهُ بَعْضَهُمْ دُونَ

(۳۳۸۱۸) حضرت ابن سیرین مقروض ہوئے تو وہ بعض کوا دا کرتے اور بعض کو ( فی الحال ) نہ دیتے۔

( ٢٣٨١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، بِنَحْوِ مِنْهُ ، أَوْ شَبِيهٍ بِهِ.

(۲۲۸۱۹) حضرت ابوقلا بے مجھی اس طرح مروی ہے۔

## ( ٦١٨ ) مَنْ كَانَ لاَ يبرِء مِن الدّاءِ

#### جوحضرات بیاری ہے بری نہیں کرتے تھے

( ٢٣٨٢ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :كَانَ شُرَيْحٌ لَا يُبْرِءُ الْبَانِعَ إِلَّا مِنْ دَاءٍ أَعْلَمَهُ إِيَّاهُ. (۲۲۸۲۰) حضرت محد مایشین فرماتے ہیں کہ حضرت شریح بائع کو بائع کو بری الذ منہیں قرار دیتے تھیں سوائے اس صورت کے کممبیعہ کوکوئی بیاری ہوجووہ بیان کردے۔

#### ( ٦١٩ ) الرّجل يطالب فيموت

#### جس پرمطالبه ہووہ فوت ہوجائے

( ٢٣٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْإَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ : فِي رَجُلٍ كَانَ يَطْلُبُ رَجُلًا بِدَيْنٍ فَمَاتَ الْمَطْلُوبُ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : بَيِّنَتُهُ عَلَى أَصْلِ حَقِّهِ ، وَالْبَرَّانَةُ عَلَى أَهْلِ الْمُتَوَقّى أَنَّ صَاحِبَهُمْ قَدْ بَرِءَ ، أَوْ يَمِينُ الطَّالِبِ أَنَّهُ مَاتَ يَوْمَ مَاتَ وَالْحَقُّ عَلَيْهِ.

(۲۳۸۲) حضرت شریح اُس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جس سے کوئی شخص اپناحق طلب کرے پھرمطلوب فوت ہوجائے تو فرمایا اُس کی گواہی اصل حق پر ہے،اور براءۃ اہل متو فی پر ہے کہ اُن کا ساتھی بری ہو چکا تھا۔ یا پھرطالب اِس پرتشم اٹھائے کہ وہ اِس حال میں فوت ہوا کہ اُس کاحق اُس مرنے والے پرلازم ہے۔

#### (٦٢٠) فِي المتاعِ يباع مرابحةً

#### سامان کونفع کماتے ہوئے فروخت کرنا

( ٢٣٨٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا بِعْت مَتَاعاً مُرَابَحَةً فَاحْسُبْ مَا أَنْفَقُت عَلَيْهِ ، وَلاَ تَحْسُبُ مَا أَنْفَقُت عَلَيْهِ ،

(۲۳۸۲۲) حفرت حن فرماتے ہیں کہ جبتم کوئی چیز مرا بحة فروخت کروتو أس پر جتنا فرچه آیا ہے اُس کا حساب لگاؤ،اور جو تجھ پر خرچه آیا ہے اُس کا حساب مت لگاؤ۔

#### ( ٦٢١ ) الرّجل يعطِي الرّجل الدّينار يصرِفه

## کوئی شخص کسی کو یہ کہہ کردیناردے کہ اِس کوتبدیل کردے

( ٢٢٨٢٢ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ :أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُغْطِى الرَّجُلُ الرَّجُلُ الدِّينَارَ فَيَقُولُ :اصْرِفْهُ بِكَذَا وَكَذَا وَلَكَ مَا فَضَلَ.

(۲۳۸۲۳) حضرت ککول اِس بات کو نا پسندفر مائے تھے کہ کوئی مخف دوسرے کہ میہ کہد کردینار دے کہ اتنے استے سونے سے تبدیل . کرلے پھرجو چکا جائے گاوہ تیرا ہوگا۔

#### ( ٦٢٢ ) فِي رَجِلِ باع جاريته فادّعي ولدها

## کوئی شخص با ندی کوفر وخت کرے پھراً سے کاڑے کا دعویٰ کر دے

( ٢٣٨٢٤ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَان ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَبِيعَةَ الرَّأْي ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ :فِى رَجُلٍ بَاعَ جَارِيَةً وَوَلَدَهَا ثُمَّ اذَّعَى الْوَلَدَ ، قَالَ :يُودَّ عَلَيْهِ بِالْمِلْكِ ، وَلَا يَثْبُتُ النَّسَبُ.

(۲۳۸۲۴) حضرت عمر بن عبدالعزیز اُس مخض کے متعلق فر ماتے ہیں جو باندی اور اُس کے لڑ کے کوفر وخت کرے پھرلڑ کے کا دعویٰ کردے بفر مایا: اُس کوملکیت کے ساتھ واپس کردیا جائے گا اور نسب ثابت نہیں ہوگا۔

### ( ٦٢٣ ) فِي رجلٍ اشترى قصِيلًا فتركه

## کوئی شخص کھیت کا بھوسہ ( عیارہ )خرید کر پھراُس کوچھوڑ جائے

( ٢٣٨٢٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ:حدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدِ بُنِ دِينَارٍ ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ: فِي شِرَى الْقَصِيلِ عَلَى أَنْ يَعْلِفَهُ ، قَالَ : إِنْ شَعَلَهُ شَيْءٌ عَنْ قَطْعِهِ حَتَّى يَزِيدَ فَلَا بَأْسٌ بِهِ. (۲۳۸۲۵) حضرت حارث العكلى فرماتے بين كدكوئي مخص بھوسد (جارہ) كو جارہ كے لئے خريدے پھركسى كام ميں مشغول كى وجد كاث ندسكے اوروہ زيادہ بوجائے تو كوئى حرج نبيل۔

#### ( ۱۲۶ ) فِی الرّجلِ یشترِی المتاع کوئی شخص سامان خریدے

( ٢٣٨٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ طَاوُوسٍ : أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ إِذَا بَاعَهُ الطَّعَامَ :أَنْقُدُك إِذَا وَقَيْمَتِنِي.

(۲۳۸۲۷) حفرت طاوئ اِس طرح نیج کرنے میں کوئی حرج نہیں بچھتے تھے کہ گندم فروخت کرتے ونت وہ یوں کہے کہ جب تو سپر دکرے گا تو میں ثمن ادا کروں گا۔

## ( ٦٢٥ ) فِي الرَّجلِ قَالَ لِعبدِةِ اخدِمْنِي سنةً وأنت حرٌّ

کوئی شخص اپنے غلام سے یوں کہے کہ تو ایک سال میری خدمت کر پھرتو آزاد ہے

( ٢٣٨٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي رَجُلِ قَالَ لِعَبْدِهِ : اخْدِمْنِي سَنَةً وَأَنْتَ خُرُّ ، قَالَ : يَخْدُمُهُ سَنَةً ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ : خَدَمَ وَلَدَهُ سَنَةً مِنْ بَعْدِهِ وَيُعْتَقُ مِنْ ثُلُيْهِ.

(۲۳۸۲۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کداگر کوئی شخص اپنے غلام سے یوں کہے کہ تو ایک سال میری خدمت کر ہے تو تو آزاد ہے، فرمایا غلام ایک سال خدمت کرے گا پھروہ آزاد ہے، اور اگر غلام سے یوں کہے: تو اس شرط پر آزاد ہے کہ تو ایک سال میری خدمت کرے، پھر مالک فوت ہوجائے اور غلام اُس کی وفات کے بعد اُس کی اولا دکی ایک سال خدمت کرے تو وہ اس کے ثلث مال ہے آزاد ہے۔

#### ( ٦٢٦ ) فِي شهادةِ ولدِ الزَّنا ولدالزناكي *گواہي*

( ٢٢٨٢٨ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : شَهِدَ رَجُلٌ عِنْدَ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى شَهَادَةٍ ، فَقَالَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ: إِنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ ، قَالَ :وَلِمَ ؟ قَالَ :لاَ يُدُرَى مَنْ أَبُوهُ ؟ قَالَ :انْتِنِي بِشَاهِدٍ سِوَاهُ.

(۲۳۸۲۸) حضرت معتمر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مخص نے حضرت عمر بن عبد العزیز کے پاس گوائی دی،جس کے خلاف گوائی دی تھی اس کے والد کا خلاف گوائی دی تھی اس کے والد کا

نہیں پتہ ،حضرت عمر نے فر مایا اِس کےعلاوہ کوئی اور گواہ لاؤ۔

( ٢٢٨٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زُهَيْرِ العَبْسِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :وَلَدُ الزِّنَا يَؤُمُّ ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ.

(۲۳۸۲۹) حضرت فعمی فرماتے ہیں کہ ولدالز ناامانت کر واسکتا ہے اوراس کی گواہی قبول ہے۔

( ٢٣٨٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِیِّ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِیِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ نَافعٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَا.

(۲۳۸۳۰) حضرت نافع فر ماتے ہیں کہ دلدالزنا کی گواہی قبول نہیں۔

( ٢٣٨٣١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتِي ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ :أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ :تَجُوزُ شَهَادَتُهُ.

(۲۳۸۳) حضرت ابن عباس دائر فرماتے ہیں که اس کی گوائی جائز ہے۔

( ٦٢٧ ) فِي الرَّجلِ يكون عليهِ الدَّين وهو موسِرٌ فلا يقضِيه كسي مُخصَ رِقر ضه مواوروه باوجود مال دار مونے كے ادانه كرے

( ٢٣٨٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سُفْيَانَ وَزُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي سِنَان ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ يَنِي الْهُجَيْمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ :أَيَّمَا رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَآيْسَرَ فَلَمْ يَقْضِهِ كَانَ كَآكِلِ شُخْتٍ.

(۲۳۸۳۲) حضرت ابو ہریرہ دین تئے ارشاد فر ماتے ہیں کہ جس پر دین ہواور وہ باوجو داستطاعت کے ادانہ کرے تو وہ حرام کھانے والا ہے۔

( ٢٢٨٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ أَبِي مَكِينٍ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ فَآيُسَرَ وَلَمُ يَقْضِهِ ، فَقَدُ هَلَكَ.

(۲۳۸۳۳) حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ کٹی شخص پرمقررہ دفت کے لئے دین ہو پھروہ مال دار ہو جائے اور پھر بھی دین ادا نہ کرے تو وہ ہلاک ہوگیا۔

#### 

( ٢٣٨٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : فِى الرَّجُلِ يَقُولُ : قَدْ أَخَذُت قَدُ رَضِيت ، قَالَ : هُوَ بِالْخِيَارِ مَا كَانَ عَلَى شُرْطِهِ.

(۲۳۸۳۴) حفرت محمد بیٹیز اس شخف کے متعلق فر ماتے ہیں جو کہے کہ میں نے وصول کرلیااور میں راضی ہو گیا، فر مایا اُس کو خیار ہے جو شرط اُس نے لگائی تھی۔

## ( ٦٢٩ ) فِي رجلٍ رأى بِيدِ رجلٍ ثوبًا فقال رجلٌ أبيعك مِثله

کوئی شخص کسی کے ہاتھ پر کیٹر آدیکھے اور کسی کو کہے کہ! میں آپ کواس کے مثل فروخت کروں گا ( ٢٢٨٢٥) حَدَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّ رَجُلًا سَاوَمَ رَجُلًا بِغُوبٍ فَقَالَ رَجُلًا :أَبِعُك مِثْلَهُ بِكَذَا وَكَذَا ، فَبَاعَهُ مِنْهُ ، ثُمَّ انْعُلَقَ إلَى صَاحِبِ النَّوْبِ فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ ، ثُمَّ أَتَاهُ بِهِ فَأَبَى أَنْ يَقُبَلُهُ ، فَحَاصَمَهُ إلَى شُرِيْحِ فَقَالَ : لَا نَجِدُ شَيْنًا أَشْبَهَ بِهِ مِنْهُ ، فَأَجَازَهُ عَلَيْهِ.

(۲۳۸۳۵) حفزت محد نے مروی ہے کہ ایک شخص نے دوسر شخص کے ساتھ کپڑے کی قیت لگائی، اُس شخص نے کہا، میں آپ کو اس جسما کپڑوا سے خرید کرآیا اس جنر ید کرآیا اس جنر ید کرآیا جسما کپڑوا سے خرید کرآیا جب اِس کے پاس آیا تو اُس نے کپڑا لینے سے انکار کر دیا، وہ اپنا جھٹڑا حضرت شرح کی خدمت میں لے گئے، حضرت شرح نے فرمایا: ہم کسی چیز کو جسی اس سے زیادہ اس کے مشابہ نہیں پاتے، پھراُس پرنافذ کردیا۔

( ٢٣٨٣٦ ) حَلَّاثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : فِي رَجُلَيْنِ وَرِثَا أَمُوالاً وَمَتَاعًا يَبِيعُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْتَسِمَا ؟ قَالَ : نَعَمُ.

(۲۳۸۳۱) حضرت عطاء ویشیو ہے دریافت کیا گیا کہ دوخص میراث میں بچھ مال اور سامان کے دارث بنے ، پھران میں سے ایک نے دوسرے کو تقسیم سے پہلے بچھ فروخت کردیا تو کیسا ہے؟ فرمایا ٹھیک ہے۔

( ٢٣٨٣٧ ) حَدَّثَنَا الصَّحَاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا يَبِيعُهُ حَتَّى يُفَاسِمَهُ.

(۲۳۸۳۷) حفرت حسن فرماتے میں کتقتیم سے پہلے فروخت نہ کرے۔

( ٢٢٨٢٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُبَيْنَةً ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : يَتَخَارَجُ الشَّوِيكَانِ.

(۲۳۸۳۸) حضرت ابن عباس مین فو فرماتے ہیں که دونوں شریک برابر نکالیس گے۔

( ٦٣١ ) فِي مكاتبٍ بين رجلينِ فأعتقه أحدهما

م کا تب غلام دو شخصوں کے درمیان مشترک ہو پھران میں سے ایک اُس کو آزاد کر دے ( ۲۲۸۲۹ ) حَدَّثَنَا یَحْیَی بُنُ یَعْلَی الْاَسْلَمِیُّ ، عَنْ عِیسَی بُنِ مُوسَی ، فَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ الْحَکَمَ عُن مُکَاتَبٍ بَیْنَ (۲۳۸۳۹) حفرت عیسی بن موی سے مردی ہے کہ ایک فخص نے حفرت تھم سے دریافت کیا کہ ایک مکاتب غلام دو شخصوں کے درمیان مشترک تھا ان میں سے ایک نے اُس کو آزاد کر دیا؟ فرمایا: بے شک وہ تو ایک مال ہے جو اُس کو ہبدکیا گیا ہے، اُس پر بچو بھی لازم نہیں ہے۔ لازم نہیں ہے۔

#### ( ٦٣٢ ) فِي رجلٍ يكترِي بِالكِفايةِ

## کوئی شخص مز دورکواس طرح کرایه پر لے که اُس کوصرف سفر میں کھانا دے گا

( ٢٢٨٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِى : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِكِرَاءِ الْكِفَايَةِ إِذَا لَهُ يُعْطِهِ الدَّرَاهِمَ. ( ٢٣٨٣ ) حضرت زبرى ال مِن كوئى حرج نبيس بحصة شفى كمال طور پركرايه پر لے كه أس كودرا بم ندد \_ (صرف كھانا د \_ د \_ )

## ( ٦٣٣ ) فِي الرَّجلِ يموت وقد جعل لابِيهِ الشَّيء

## كوئى شخص فوت ہوجائے اوراس كے والد (يابيٹے) كے كئے كجھ ہو

( ٢٢٨٤١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مُغِيرَةَ ، عَنُ شِبَاكٍ ، قَالَ : خَاصَمَ رَجُلٌ أُخْتَهُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي حُلِيٍّ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : هُوَ مِيرَاتُ أَبِي ، فَاسْأَلُهَا الْبَيِّنَةَ أنه لها ، فَقَالَ : لا ، بَلُ أَسْأَلُك الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لأبيك.

(۲۳۸۳۱) حفرت شباک سے مروی ہے کہ ایک شخص اپنی بہن ہے اُس کے ہارے متعلق جھڑا کرتے ہوئے حفزت شریح کے پاس آیا،اورکہا کہ بیمیرے والدی میراث میں سے ہے،آپ اس سے بوچھیں کہ اس کے پاس اس بات پر گواہ ہیں کہ بیز یوراس کا ہے؟ حضرت شریح نے فرمایانہیں بلکہ میں آپ سے گواہ ما گوں گا آپ اِس بات پر گواہ چیش کروکہ بیتمہارے والد کا ہے۔

## ( ٦٣٤ ) فِي الرَّجلِ يبِيع المتاع مرابحةً

## کوئی شخص بطور مرابحہ کوئی سامان فروخت کرے

( ٢٣٨٤٢ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : فِى الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الأجِيرَ سَنَةً بِطَعَامِهِ ، وَسَنَةً بِخَرَاجٍ بِكَذَا وَكَذَا ، قَالَ :لاَ بَأْسَ.

(۲۳۸۴۲) حفرت عطاء سے دریافت کیا گیا کہ کو کی شخص ایک سال کے طعام کی اجرت پر مزدور لے یا ایک سال کے اخراج پر اتنے اتنے عرصہ کے لئے تو کیسا ہے؟ فرمایا کوئی حرج نہیں۔

( ٢٢٨٤٢ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أُؤَاجِرُ غُلَامِي عَلَى أَنْ أَطْعِمَهُ سَنَةً

وَهُوَ سَنَّةً وَفِي الثَّالِئَةِ بِخَرَاجٍ كُذًا وَكُذًا ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۲۳۸۴۳) حضرت ابن جریج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ہے دریافت کیا کہ میراغلام ایک سال کے طعام کی اجرت پر لے لیا گیا،اورایک اور سال اور تیرے سال خراج کے ساتھ اسنے اسنے میں؟ فرمایا کوئی حرج نہیں۔

عَيْ عِيْ الرَّبِ الرَّرِي وَلَى الرَّبِ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ حَمَّادٍ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُسْتَأْجَرَ الرَّجُلُ بِطَعَامِهِ.

ر معرد مستري ما ريم المادة و تريم الماد مي الماد مي الماد مي

(۲۳۸ ۲۳۳) حضرت حماد اِس کونالیند فر ماتے تھے کہ آ دمی کوطعام کے بدلے اجرت پرلیا جائے۔ ( ۱۳۸۲ سے کا تَذَال اِدْ مُ عُلَاکَتُ عَی الْحُرِیْ مِی عَیْنَ مُوحَ اِدِی نُرِیْ کَیْنِ مِیْ فَرِیْنِ کَا اِ

( ٢٣٨٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِ فَ ، عَنْ مُضَارِبِ بْنِ حَزْنٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :كُنْتُ أَجِيرًا لِبُسْرَةَ ابْنَةِ غَزْوَانَ بِطَعَامِى وَعُقْبَةِ رِجُلِى. (ابن ماجه ٢٣٣٥)

(۲۳۸ ۵۵) حفرت الوجريره زاي وارشاد فرمات جي كه:

#### ( ٦٢٥ ) ما جاء فِي القرعةِ

#### قرعه کے متعلق جودار دہواہے

( ٢٢٨٤٦ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِى الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ : أَنَّ رَجُلاً كَانَ لَهُ سِتَّةُ أَغْبُدٍ ، فَأَغْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ ، فَٱقْرَعَ بَيْنَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْتَقَ مِنْهُمُ اثْنَيْنِ وَجُلاً كَانَ لَهُ سِتَّةُ أَغْبُدٍ ، فَأَغْتَقَ مِنْهُمُ اثْنَيْنِ وَالرَقَ أَرْبَعَةً. (مسلم ١٢٨٨ ابوداؤد ٣٩٥٣)

(۲۳۸۳۷) حفرت عمران بن حصین سے مروی ہے کہ ایک محض کے چینفلام تھے، اُس نے موت کے وقت اُن سب کوآ زاد کر دیا، حضوراقدس مِنْزِهُ فَلِيَّةِ نِهِ اُن غلاموں کے درمیان قرعه اندازی فرمائی اور دوکوآ زاد کر دیا اور حیا رکوغلام باقی رکھا۔

( ٢٣٨٤٧ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، قَالَ :أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُخْتَارٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَنَّهُ أَقْرَعَ. (نساني ٢٩٧٩)

(٢٣٨ ١٤٠) حفرت ابو بريره وتاثيث عروى بكه حضورا قدس مَ النَّفَيْنَ فَي عَرْ عددُ الا

( ٢٣٨٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَفِيَّةَ : أَنَّهَا أَقْرَعَتْ بَيْنَ حَمْزَةَ وَبَيْنَ رَجُلٍ فِي كَفَن.

(۲۳۸۴۸) حفرت صفیه منی منازعاً نے حضرت حمز واورا یک مخص کے درمیان کفن کے معاملہ میں قریمہ ڈالا۔

( ٢٣٨٤٩ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ صَالِح بْنِ أَبِى الْأَخْصَرِ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِى هِشَامٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْخَثْعَمِى ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ خُثْمَانَ فَقَالَ : مَنْ هَاهُنَا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ؟ فَقُمْتُ فَقَالَ : أَيْلِغُ مُعَاوِيَةَ إِذَا غَنِمَ غَنِيمَةً أَنْ يَأْخُذَ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ ، فَلْيَكْتُبُ عَلَى سَهْمٍ مِنْهَا لِلَّهِ ، ثُمَّ لِيُقُوعُ ، فَحَيْثُ مَا خَرَجَ مِنْهَا

- (۲۳۸۴۹) حفرت مالک بن عبدالله فرماتے ہیں کہ ہم حفرت عثان کی خدمت میں تھے، آپ نے فرمایا کہ یہاں شام والوں میں ہے کوئی ہے؟ میں کھڑا ہو گیا، آپ نے فرمایا حفرت معاویہ کو یہ بیغام پہنچاد و کہ: جب مال غنیمت آئے تو اُس میں پانچ حصالگ کر دو، پھرائس میں سے ایک حصہ پرلکھ لوکہ بیاللہ کے لئے ہے، بھرقر عدد الو، بھرجواس میں نکلے اُس کو لے لو۔
- ( ٢٣٨٥ ) حَلَّثُنَا يَخْيَى بُنُ يَمَانِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِئِّ ، عَنْ عُرُوَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ :أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَافَرَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَاءِهِ. (بخارى ٢٥٩٣ ـ مسلم ٢١٢٩)
- (۲۳۸۵۰) حفزت عاکشہ ٹنی ہذیفاسے مروی ہے کہ آنخضرت سَرِّتَشَقَیْ جب سفر پرتشریف لے جاتے تو اپنی از واج کے درمیان قرعہ اندازی فرماتے۔
- ( ٢٣٨٥١ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنُ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِمِثْلِهِ. (بخارى ٥٢١١ـ مسلم ٨٨)
  - (۲۳۸۵۱) حفرت عائشہ بن اللہ عنا کا کسے ای طرح مروی ہے۔
  - ( ٢٣٨٥٢ ) حَدَّثْنَا جَرِيرٌ ، عَنْ أَسُلَمَ الْمُنْقِرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : أَنَّهُ أَقْرَعَ.
    - (۲۳۸۵۲)حضرت معید بن جبیر دیانی قرعه اندازی فرماتے۔
  - ( ٢٣٨٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَسْلَمَ ، عُن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، مِثْلَهُ.
    - (۲۲۸۵۳) حفرت معیدین جبیر وانٹو سے ای طرح منقول ہے۔
- ( ٢٣٨٥٤) حَذَّنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِمِ ، عَنِ الْأَجُلَحِ ، عَنِ الشَّغْيِّى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْخَلِيلِ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، أَنَّهُ قَالَ : اخْتَصَمَ إلَّى عَلِى قَوْمٌ ، قَالَ : فَقَالَ : إنِّى مُقْرِعٌ بَيْنَهُمْ ، قَالَ : فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتُ نَوَاجِذُهُ. (ابوداؤد ٢٢٧٣)
- (۲۳۸۵۳) حضرت زیدین ارقم بنی شخف ہے مروی ہے کہ یکھ لوگ جھٹڑتے ہوئے حضرت علی ہی شخف کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت علی جہاش نے فر مایا: میں تمہارے درمیان قرعہ اندازی کروں گا، پھر آنخضرت مَیلِفَضِیَّجَ کے سامنے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ مِنْلِفَضَیَّجَ اتنام سکرائے کہ آپ کے دندانِ مبارک ظاہر ہوگئے۔
- ( ٢٢٨٥٥ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُّوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلاس ، عَنْ أَبِي رَافِع ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ :أَنَّ رَجُلَيْنِ اذَّعَيَا دَابَّةً ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمَا بَيَّنَةٌ ، فَأَمَرَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ.
- (۲۳۸۵۵) حضرت ابو ہریرہ دیا ہے سروی ہے کہ دوآ دمی ایک جانور کے متعلق جھڑتے ہوئے حضور مَالِنظَیْجَةَ کی خدمت میں

آئے، دونوں کے پاس گواہ نہ تھے آپ مِنْ الْفِئْكِيَةَ نِے حَكم فر مايا كه-

( ٢٣٨٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ رَافِعٍ ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ :أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِرَجُلَيْنِ :اسْتَهِمَا ثُمَّ تَوَخَّيَا الْحَقَّ ، ثُمَّ لِيُحْلِلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ.

(۲۳۸۵۲) حضرت امسلمہ بڑی مند من اسلمہ بڑی مند من میں ہے کہ آنخضرت مَالِفَظَةَ نے دوشخصوں سے فر مایا: تم دونوں قریدا ندازی ڈالو پھر حق

بات كا تصدكرو،اور پهرتم ميں سے ہرايك كوچاہئے كدوه اپنا حصددوسرے كے لئے قابلِ استعال بنائے۔

( ٢٢٨٥٧ ) حَلَّتُنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ ٱقْرَعَ.

(۲۳۸۵۷) حفرت ابن زبیر حالی نے بھی قرعهٔ الا۔

( ٢٢٨٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبِيدَة : أَنَّهُ أَقْرَعَ.

(۲۳۸۵۸) حضرت محمد بن عبیده نے قرعہ ڈالا۔

( ٢٢٨٥٩ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : بَلَغَ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَقْرَعَ ، فَقَالَ:ما أرى هَذَا إِلاَّ مِنَ الاسْتِقْسَامِ بِالْأَزُّلَامِ.

(۲۳۸۵۹) حفرت محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے قرعہ ڈالا پھر فرمایا: میرے نز دیک توبیاستے ا بالا زلام ہی ہے۔( زمانہ جاہلیت میں تیروں کے ذریعہ قرعه اندازی کی جاتی تھی اس کی طرف اشارہ ہے )۔

#### ( ٦٣٦ ) فِي قطعِ الكُنُفِ

#### جانوروں کے ہاڑہ (سائبانوں) کوتوڑنے کابیان

( ٢٣٨٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ وَوَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ :أَنَّهُ كَانَ يَفَطَعُ الْكُنُفَ ، أَوْ يَأْمُرُ بِقَطْعِهَا.

(۲۳۸ ۲۰) حضرت علی دانشی با ژوں (سائبانوں) کوتو ژدیا کرتے تھے،یا پھرتو ڑنے کا حکم فرماتے۔

( ٢٢٨٦١) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ :قَالَ مُحَمَّدٌ : وَدِدْت أَنَّ كُلَّ كَنِيف قُطِعَ ، وَأَوَّلُها كَنِيفُ عَبْدِ اللهِ.

(۲۳۸ ۱۱) حضرت محمد میشید فرماتے ہیں کہ میراول جا ہتا ہے کہ تمام باڑہ (سائبانوں) کوتو ژویئے جائمیں اوران میں سے سب

ے سیلے عبداللہ کے سائبان کوتو ڑا جائے۔

( ٢٢٨٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ لَا يَدَعُ ظُلَّةً لَا يَمُرُّ فِيهَا الْفَارِسُ بِرُمُوحِهِ ، وَيَقُولُ : بَنَيْتُمْ عَلَى رُمْحِ الْفَارِسِ!.

(۲۳۸ ۱۲) حفرت عارث فرماتے ہیں کہ حضرت شرح کیا گیا۔ ایسا سائبان قائم ندرہنے دیتے جس کے بنچے سے گھوڑ سوارا پنا نیز ہ لے کرگذر نہ جائے ،اور فرماتے کہ بتم نے گھوڑ سوار کے نیزے پر تلارت تعمیر کی ہے۔

### ( ٦٣٧ ) الرَّجل يشترِي بِالنَّينِ كَيْ تَصْ كَا قَرْضُ خُرِيدُنا

( ٢٢٨٦٣ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَسَنَ عن الرَّجُلِ يَشْتَرِى بِالدَّيْنِ ؟ قَالَ :اتَّقِ اللَّهَ وَكُلْ بِقَدُ, مَالِك.

(۲۲۸ ۲۳۳) حضرت ابن عباس دولین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن ویٹیلا سے دریافت کیا کہ کوئی شخص دین کے ساتھ خرید سکتا ہے؟ فرمایا:اللہ سے ڈرواورایی ملکیت کی بقدر کھاؤ۔

( ٢٣٨٦٤ ) حَدَّنَنَا أَزْهَرُ ، غَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : ذُكِرَ لِنَافِع أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَشْتَرِى الْمَى الْمَيْسَرَةِ ، فَعَضِبَ وَقَالَ: إنَّمَا كَانَ يَشْتَرِى مِنْ قَوْمٍ قَدْ عَرَّفَهُمْ وَعَرَفُوهُ ، فَيُمْطِلُهُمُ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ ، وَلَهُ مِنَ الرِّبَاعِ مَا لَوْ شَاءَ لَبَاعَ فَفَضَاهُمْ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرًّ إِذَا أَيْسَرَ فَضَى.

(۲۳۸ ۲۳) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حضرت نافع پیشیؤ سے ذکر کیا گیا کہ حضرت ابن عمر وہ اللہ نے مال داری تک خریدتے سے (۲۳۸ ۲۳) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حضرت نافع غصہ میں آئے اور فرمایا: وہ تو ایسے لوگوں سے خریدتے ہے جن کووہ جانتے سے ادروہ اُن کہ جب مال آیا تو رقم اداکروہ بیا ہے تو اُس کوفروخت کر سے ادروہ اُن کو بہچائے تھے، بس وہ ان کوایک یا دوسال مہلت دیتے ،اور اُن کے لئے تا دان بھی تھاا گروہ بیا ہے تو اُس کوفروخت کر کے اُن کی ادائیگی فرمادیے ،اور حضرت ابن عمر دوائو جب صاحب استطاعت ہوئے تو ادافر مادیا۔

#### ( ٦٣٨ ) الرَّجل يصرف الدَّنانِير و ينارو*ل كوتبد بِل كر*نا

( ٢٣٨٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عن سفيان ، عن رجل ، عن الحسن : في الرجل يصرف الدنانير فيعطَى الدَّارَهِم الزِّيف؟ قَالَ :لا باس أن يستبدِله.

(۲۳۸۷۵) حضرت حسن پایٹی سے دریافت کیا گیا کہ کوئی شخص دیناریس تھ صرف کرتا ہے ارو کھوٹے درہم دیتا ہے۔انہوں نے جواب دیا کہا گروہ تبدیل کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔

( ٢٢٨٦٦ ) حَدَّثَنَا و كَيع قَالَ : وَقَالَ سُفْيَانُ : إِنْ كَانَ سُتُّوقًا رَدَّهُ ، وَيَكُونُ شَرِيكًا فِي الذَّنَانِيرِ بِحِصَّتِهِ.

(۲۳۸ ۲۲) حضرت سفیان فرماتے ہیں کداگروہ کھوٹے ہیں تو واپس کر دیا جائے گا ،اوروہ اُس دیناروں میں اپنے حصہ میں شریک ہول گے۔

( ٢٢٨٦٧ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُفَيَانَ يَقُولُ : لَوْ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى صَيْرَفِيٍّ بِدِينَارٍ فَصَرَفَهُ عِنْدَهُ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، فَفَيَضَ الدِّينَارَ ، وَلَيْسَ عِنْدَ الصَّيْرَفِيِّ دَرَاهِم ؟ قَالَ : إِنِ احْتَالَهَا لَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا فَإِنَّ الْبَيْعَ جَانِزٌ ، لأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَصَّ لِصَاحِيهِ ، وَلَوْ كَانَ عَرَضًا فَسَدَ الْبَيْعُ. (۲۳۸۷۷) حفرت سفیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ذرگر کے پاس دینار لے کرآئے اور اُس کے پاس درہم کے ساتھ تبدیل کرے، اور وہ دینار پر بتضہ کر لے اور ذرگر کے پاس دراہم نہ ہوں؟ فرمایا: اگر انہوں نے جدا ہونے سے پہلے اُس کے لئے تبدیل کرلیا ہے تو تنج جائز ہے، اس لئے کہ ان میں سے ہرایک کانمن دوسرے پر ہے، اور اگر وہ سامان تھا تو تنج فاسد ہوجائے گی۔

( ٢٢٨٦٨ ) حَدَّثَنَا وكيع ، قَالَ : قَالَ سُفْيَانُ : فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ بِسَبْعَةٍ وَفَلْسٍ ، فَكَرِهَهُ ، وَعَشَرَةِ دَرَاهِمَ بِتِسْعَةِ دَرَاهِمَ وَذَهَبِ ، لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.

(۲۳۸ ۹۸) حضرت سفیان دس درا ہم کونو درہم اورفلس کے بدلے تبدیل کرنے کونا پیندفر ماتے۔اور دس درہم کونو درہم اورسونے کے ساتھ تبدیل کرنے میں کوئی حرج نہ مجھتے تھے۔

( ٢٣٨٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ : إِذَا سَمَّى بَرِءَ ، وَإِنْ لَمْ يَضَعُ يَدَهُ.

(۲۳۸ ۲۹) حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ اگر اس نے بیان کر دیا ( کہ اس میں فلاں عیب ہے) تو وہ بری الذمہ ہو گیا اگر چہ ہاتھ رکھ کرند بتائے۔

( ٢٣٨٧ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ : إِذَا قَالَ : بَرِئْت مِنْ كُلِّ عَيْبٍ بَرِءَ ؟.

(۲۳۸۷) حضرت سفیان فرماتے ہیں کداگر یوں کے کدمیں برعیب سے بری ہوں تو بڑی ہوجائے گا۔

( ٢٣٨٧١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنُ رَجُلٍ أَشْتَرِى مِنْهُ طَعَامًا وَمُعْطِينِي بَعْظِينِي فَيَقُولُ : بِغْنِي طَعَامَكَ حَتَّى أَقْضِيَكَ ؟ قَالَ : لَا تَقْرَبَنَ هَذَا هذا الرَّبَا الصَّوَاحِيَةُ.
الرِّبَا الصَّوَاحِيَةُ.

(۲۳۸۷) حضرت رئیج بن سعد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت الوجع فرے دریافت کیا کہ ایک شخص سے میں نے گندم خریدی اُس نے پچھ جھے دے دیااور پھروہ کہیں چلا گیااور باتی مجھے نہیں دیااور کہتا ہے کہ: اپنی گندم مجھے فروخت کردے یہاں تک کہ میں آپ کو اداکر دوں؟ فرمایا اِس بھے کے قریب مت جانا ہے صراحة سود ہے۔

( ٢٣٨٧٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ سُلَيْمَانَ أَبِى عَبُدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ الْحَسَنُ :مَنِ احْتَازَ مِنْ رَجُلٍ مَالاً ، أَوْ سَرَقَ مِنْ رَجُلِ مَالاً ، فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ إِلَيْهِ مِنْ وَجُهٍ لَا يَعْلَمُ ، فَأَوْصَلَهُ إِلَيْهِ فَلَا بَأْسَ.

(۲۳۸۷۲) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ جو محض کئی کا مال رکھ لے پاکسی کا مال چوری کر لے پھراس کووہ مال اس طرح واپس کرنا چاہے کہاس کوعلم نہ ہواوراس کووہ مال پہنچا دی تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٢٨٧٣) حَدَّنَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَلْمِ بُنِ أَبِي اللَّيَّالِ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ شَرِيكَيْنِ اشْتَرَيَا مَنَاعًا فَكَاعُهُ بِرِبْحِ بِنَقُدٍ وَنَسِيئَةٍ ، فَقَالَ : أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : أَنْقُدُنِي رَأْسَ مَالِي، وَمَا بَقِي فَهُو لَكَ، فَكُرِهَهُ الْحَسَنُ. فَاعَمُ بِرِبْحِ بِنَقُدٍ وَنَسِيئَةٍ ، فَقَالَ : أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : أَنْقُدُنِي رَأْسَ مَالِي، وَمَا بَقِي فَهُو لَكَ، فَكُرِهَهُ الْحَسَنُ. (٢٣٨٤٣) حَفَرَتَ مَن كَمِيلَ فَ حَفرت من بِيثِينَ فِي اللَّهُ عَلَيْكُ وَمِن مِن اراس المال جَمِي كَمُن عَلَيْ مَرَاداس المال جَمِي كَمَا تَعْفُر وَخْت كُرويا بِحَمِيْقُدَاور بِحَهُ وَهُ اللَّهُ مِنْ مَن عَلَيْكُ فَي وَمِر عَلَيْكُ اللَّهُ الْحَدُي فَكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْعَلَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَ

# ( ٦٢٩ ) فِي الرِّجلِ يشترِي الشَّيء فيجده يزيد وينقص كونَي في الرِّجلِ يشترِي الشَّيء فيجده يزيد وينقص كونَي في المُ

( ٢٣٨٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، أَنَّهُمَا قَالَا فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ قُوْسَرَةً أَوْ حُلَّةً ، ثُمَّ يُعْطِيهِ بَهِيَّتُهَا عَدَدًا يَكِيلُهَا ، أَنَّهُمَا كَرِهَا ذَلِكَ.

( ۲۳۸۷ ) حضرت محمداور حضرت حسن بریلیمیز دونو ک حضرات اُس خفس کے متعلق فر ماتے ہیں جو مجور کا برتن فروخت کرے پھراُس کو اُس کا ہا تی حصہ گن کر دیا جائے جس میں وہ کیل ہے ، تو دونوں حضرات نے اِس کو ناپند فر مایا۔

( ٢٢٨٧٥ ) حَلَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ قَنَادَةَ وَأَبِي هَاشِم:فِي رَجُلِ اشْتَرَى عَشَرَةَ آلَافِ جَوْزَةِ بِثَلَاثِينَ دِرُهَمَّا يَشْتَرِيه عَدَدًا، ثُمَّ يُصَيَّر بجرة أو بجرتين، ثُمَّ يَعُدُّن بَقِيَّتُهُ علَى مَّا فِي الْجَرَتَيْنِ، قَالَا:هُوَ مَكْرُوهُ.

(۲۳۸۷) حضرت تمادہ اور حضرت ابوہاشم سے مروی ہے کہ ایک مخف نے دس بزار اخروٹ تمیں درہم کے گن کرخریدے، پھر اُن کوایک یا دومٹی کے گڑھوں میں ڈال دیئے گئے، پھر جو ہاتی رہ گئے تھے دوگڑ ہوں میں اُن کوشار کرنے لگے، تو آپ دونوں حضرات نے اِس کونا پیند فرمایا۔

# الرجل يقول لغلامه ما أنت إلَّا حُر كوئى شخص اين غلام سے يوں كہے: ' دنہيں ہے تو گرآزاد''

( ٢٢٨٧٦) حَدَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مُغِيرَةَ ، عَنُ إِبُرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِمَمْلُوكِهِ :إِنَّكَ لَحُرُّ النَّفْسِ ، فَهُوَ حُرٌّ. ( ٢٣٨٧٦) حضرت ابرائيم فرمات بين كما كرك في فض اپنه غلام سے كہا كہا ہے تك تو آزاد فض والا ہے تو وہ آزاد شار ہوگا۔ ( ٢٢٨٧٧ ) حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِمَمْلُوكِهِ : مَا أَنْتَ إِلَّا حُرٌّ ، قَالَ : فَقَالَ : الْحَسَنُ : نِيَّهُ .

(٢٣٨٧٧) حفرت حسن مروى بكراً كركوني شخص أي غلام م يول كه كر بنيس بو مرآزادتو أس كى نيت كالعتبار بـ . ( ٢٢٨٧٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، مِثْلَةُ.

(۲۳۸۷۸) حضرت معنی مایشان سے بھی ای طرح منقول ہے۔

( ٢٣٨٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : فِي رَجُلٍ قَاتَلَ غُلَامُهُ رَجُلًا فَقَالَ : إنَّمَا هُوَ حُرُّ مِثْلُك ، قَالَ :هُوَ حُرٌّ .

(۲۳۸۷۹) حضرت معنی بیشید اُس شخص کے متعلق فر ماتے ہیں جس کے غلام کوکسی شخص نے قبل کیا، اُس نے کہاوہ تمہاری طرح آزاد ہے تو اِس طرح کہنے ہے وہ آزاد شار ہوگا۔



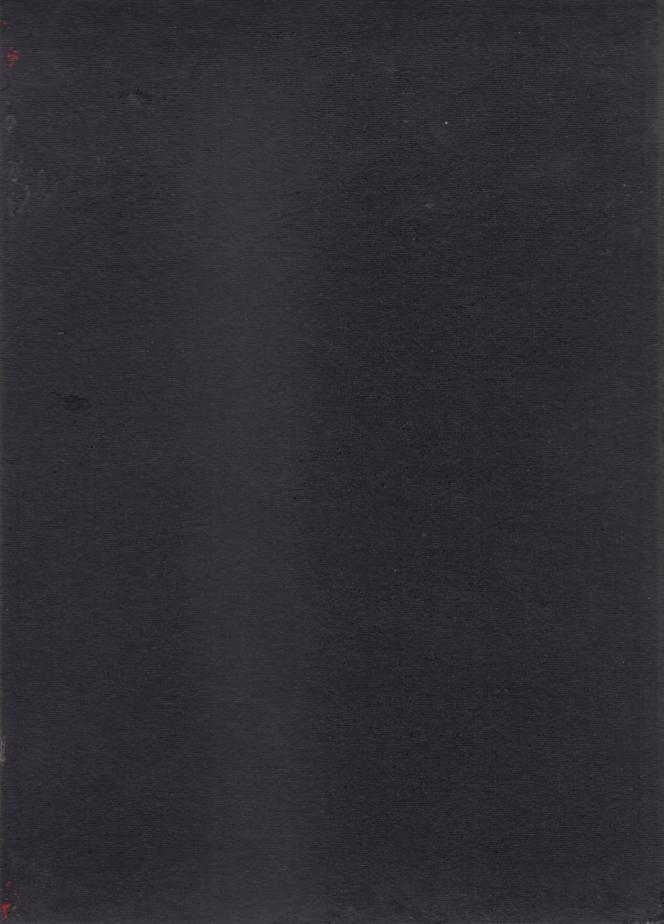